

# محاضرات حديث

ڈاکٹر محموداحمہ غازی



297.124 Mahmood Ahmad Ghazi, Dr.
Mahazrat-e-Hadees/ Dr. Mahmood Ahmad
Ghazi.-Lahore: Al-Faisal Nashran, 2010.
480P.

1. Ahadees

I. Title Card.

ISBN 969-503-345-8

# فگرست مضامین

#### يهلاخطبه:

|             | سریث: ایك کا تعارف                       |
|-------------|------------------------------------------|
| 10          | علم حديث كاتعارف                         |
| 14          | حدیث کے لغوی معنی                        |
| 19          | حديث نبوي                                |
| <b>*</b> *  | حدیث کی تعریف                            |
| rı          | علم حدیث کا موضوع                        |
| rr          | اصطلاحات                                 |
| ۲۳          | حديث اورسنت كافرق                        |
| re          | سنت کی تعریف                             |
| 74          | مدیث ،اثر اور <i>خ</i> ر                 |
| <b>*</b> *A | علم حديث ؛ايك بِه مثال فن                |
| m           | صحت <i>حدیث پرشکوک</i> کی حقیقت          |
| ٣٣          | کتب حدیث کے بارے میں غلط فہمیوں کی حقیقت |
| امرا        | کتب حدیث کی اقسام                        |
| ۴۲          | سوال و جواب                              |

#### دوسرا خطبه:

|      | على حديث كى ضرورت اور اهبيت                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.با | سنت کی اقسام                                                                                         |
| ۴٦   | سنت فعلی<br>سنت فعلی                                                                                 |
| ٩٩   | سنت تقریری                                                                                           |
| ا۵   | – ریبی<br>قرآن میں سنت کی سند                                                                        |
| ۵۳   | مرین کے مقابلیہ میں دیگر مذاہب کے صحائف کی حثیبت<br>حدیث کے مقابلیہ میں دیگر مذاہب کے صحائف کی حثیبت |
| ۲۵   | کتاب الہی اور ارشادات اغیبا میں بنیادی فرق<br>کتاب الہی اور ارشادات اغیبا میں بنیادی فرق             |
| ۵۷   | سنت: وحي الني كاعملي نمونه                                                                           |
| ۷۵   | ت میں ہیں ہی ہے۔<br>قرآن وسنت کا ماہمی تعلق                                                          |
| ۸۳   | مردشین کی اقسام<br>محدثین کی اقسام                                                                   |
| PΛ   | سوال د جواب<br>سوال د جواب                                                                           |
|      | رس.<br>تيسراخطبه:                                                                                    |
|      |                                                                                                      |
|      | حدیث اور ہنیت بطورماخذ شریعت<br>- ۲ س                                                                |
| 1+1  | وحی کی اقسام                                                                                         |
| 111  | كتب حديث كي خصوصيات                                                                                  |
| 119  | احادیث نبوی کی تعداد                                                                                 |
| 114  | مجييسنت                                                                                              |
| 11/2 | سوال وجواب                                                                                           |
|      | چوتهاخطبه:                                                                                           |
|      | روایت حدیث اور اقسام حدیث                                                                            |
| ira  | ،<br>ر <b>وایت او</b> ردرای <b>ت</b>                                                                 |
| 124  | متن حدیث                                                                                             |
|      |                                                                                                      |

| 11/2  | Et                      |
|-------|-------------------------|
| IFA   | قرأت                    |
| IMA   | اجازت                   |
| ITA   | مناوليه                 |
| 129   | مکا تب                  |
| 11-9  | اعلام                   |
| +√ا ا | وصيت                    |
| 114   | وجاده                   |
| 101   | تخل اوراداء             |
| الدلد | رادی کی شرا کط          |
| 10+   | مقبول ياشيح حديث        |
| 10+   | حديث حسن                |
| 101   | ضعيف اورموضوع احاديث    |
| 101   | صيحالعينه اورشيح لغير و |
| IDM   | حسن لعيينه اورحسن لغيره |
| ISM   | تواتر کے درجات          |
| 109   | حديث مشهور              |
| 109   | خېږ واحد                |
| ۳۲۱   | مرسل صدیث               |
| וארי  | منقطع حديث              |
| ۵۲۱   | معطل حديث               |
| ۵۲۱   | مدّس حدیث               |
| רוץץ  | معلل مديث               |
| IYY   | شاذ <i>مد</i> يث        |

\*\*\*\*

<del>-----</del>---

| 144          | منكرحديث                                                                        |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 144          | متر وک حدیث                                                                     |          |
| 144          | موضوع احادیث                                                                    |          |
| 1∠•          | موضوع احادیث کی مخلیق کے اسباب                                                  |          |
| ۱۷۴          | سوال وجواب                                                                      |          |
|              | <b>خطب</b> ه:                                                                   | پانچوار  |
|              | د ورجال                                                                         | علب إبشا |
| ١٨٣          | صحابه كرام اورسند كاامتمام                                                      | - 1      |
| ΓΛI          | سندگی ضرورت کیول محسوس ہوئی ؟                                                   |          |
| 1/19         | احاديث كي روايت باللفظ كااهتمام                                                 |          |
| 192          | کیاروایت بالمعنی جائز ہے؟                                                       |          |
| 190          | علم طبقات اورعلم رجال                                                           |          |
| 199          | طبقات پراہم کتابیں                                                              |          |
|              | , ,                                                                             | جهثاخ    |
|              | ميل                                                                             | جرح وت   |
| <b>1</b> 11  | جرح وتعدیل کی قرآنی اساس                                                        |          |
| rım          | صحابه کرام اور جرح کی روایت                                                     |          |
| TIA          | اسناد کی پابندی کی اسلامی روایت                                                 |          |
|              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                           |          |
| 44+          | راو نول کے طبقات                                                                |          |
| 7 <b>7</b> • | راویوں کےطبقات<br>کبارتابعین کا زمانہ                                           |          |
|              |                                                                                 |          |
| rrr          | کبارتا بعین کازمانه<br>طبقات روا ق <sup>ه</sup> کی افادیت                       |          |
| 777<br>777   | كبارتا بعين كازمانه                                                             |          |
| 777<br>777   | کبارتا بعین کا زمانه<br>طبقات روا ق <sup>ا</sup> کی افادیت<br>علم رجال کی شاخیس |          |

| <b>177</b>                      | جرح وتعديل كے مشہورائمہ                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rry                             | ائمہ جرح وتعدیل کے در جات                                                                                                                                                                                    |
| ተሮላ                             | سوال وجواب                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | ساتوان خطبه:                                                                                                                                                                                                 |
|                                 | تدوین حدیث                                                                                                                                                                                                   |
| <b>۲</b> 42                     | كيارسول التعليط نے احادیث لکھنے ہے منع فر مایا؟                                                                                                                                                              |
| 747                             | تدوین حدیث حضورً کی حیات مبار که میں                                                                                                                                                                         |
| 144                             | تذوین حدیث صحابہ کرام ؓ کے دور میں                                                                                                                                                                           |
| 141                             | ند وین صدیث تا بعین کے دور می <i>ں</i>                                                                                                                                                                       |
| <b>M</b> +                      | تدوین حدیث تبع تا بعین کے دور میں                                                                                                                                                                            |
| 1/1                             | تدوین حدیث تیسری صدی ججری میں                                                                                                                                                                                |
| 111                             | سوال وجواب                                                                                                                                                                                                   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                              |
|                                 | آڻهوان خطبه:                                                                                                                                                                                                 |
|                                 | <b>آٹھواں خطبہ</b> :<br>رحلة اور معدثين كى خدمات                                                                                                                                                             |
| <b>19</b> 1                     |                                                                                                                                                                                                              |
| rqi<br>rqr                      | رحلة اور مهدشین کی خدمات                                                                                                                                                                                     |
| •                               | رحلة اور معدثين كى خدمات<br>القاب <i>محد</i> ثين                                                                                                                                                             |
| rar                             | رحلة اور معدثين كى خدمات<br>القاب محدثين<br>رحلہ                                                                                                                                                             |
| 79°<br>790                      | رصلة اور معدثین کی خدمات<br>القاب محدثین<br>رحله<br>علواسناداورنزول اسناد                                                                                                                                    |
| r9°<br>r90<br>r9∠               | رصلة اور معدثين كى خدمات<br>القاب محدثين<br>رحلہ<br>علواسا داورز ول اسا د<br>علم حدیث کے لئے صحابہؓ کے سفر                                                                                                   |
| 196<br>196<br>192               | رصلة اور معدثين كى خدمات<br>القاب محدثين<br>رحلہ<br>علواسنا داور نزول اسنا د<br>علم حديث كے لئے صحابة كے سفر<br>علم حديث كے لئے تا بعين كے سفر                                                               |
| 190<br>190<br>192<br>199<br>180 | رحلة اور معدثين كى خدمات<br>القاب محدثين<br>رحله<br>علواسناداورنزول اسناد<br>علم حديث كے لئے صحابہ كے سفر<br>علم حديث كے لئے تابعين كے سفر<br>علم حديث كے لئے تابعين كے سفر<br>علم حديث كے لئے تابعين كے سفر |
| rgr<br>rga<br>rg2<br>rgg<br>r•a | رحلة اور معدثين كى خدمات<br>القاب محدثين<br>رحله<br>علواسناداورنزول اسناد<br>علم حديث كے لئے صحابۃ كے سفر<br>علم حديث كے لئے تابعين كے سفر<br>علم حديث كے لئے تابعين كے سفر<br>علم حديث كے لئے تابعين كے سفر |

| 719 |  |
|-----|--|
|-----|--|

#### سوال وجواب

#### نوان خطبه:

#### علوم حديث

علم حديث كا آغا زاورارتقاء 27 علم حدیث کے موضوعات ۲۲۸ معرفت صحابه صحابي كىتعريف فضيلت كے لحاظ ہے صحابہ كے درجات طبقات صحابه كرامٌ كبارصحابة اوساط صحابية 240 صغارصحابة صحابه كرام كى كل تعداد mm2 تابعی کی تعریف الهماسع طيقات تابعين ۲ تابعین کے درجات تابعى اورتبع تابعي كاتعين 4 ضعيف حديث يرمل ٣**۵**٠ علل حديث MAY علم حدیث کے آ داب 207 درس حدیث کی اقسام MO2 احاديث ميں تعارض 109 علم ناسخ اورمنسوخ ٣٧٣ MYS اسباب ورووحديث

#### دسوان خطبه:

|                                 | کتب مدیث− شروح مدیث                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>m</b> ∠1                     | موطاامام ما لکؒ                                                                                                                                                                                    |
| MAI                             | مُصَمَّعَت عبدالرزاق                                                                                                                                                                               |
| ۳۸۳                             | مسندا مام احمد بن حنبل ٌ                                                                                                                                                                           |
| <b>የ</b> አጓ                     | الجامع الشيح ، امام بخاريٌ                                                                                                                                                                         |
| <b>791</b>                      | صيحمسكم                                                                                                                                                                                            |
| mam                             | شعن ابوداؤد                                                                                                                                                                                        |
| ٣٩٣                             | جامع ترندي                                                                                                                                                                                         |
| <b>29</b> 0                     | شتني نسائى                                                                                                                                                                                         |
| 499                             | سنن ابن ملجبه                                                                                                                                                                                      |
| ۲ ۱۳                            | سوال وجواب                                                                                                                                                                                         |
|                                 |                                                                                                                                                                                                    |
|                                 | گیارهوان خطبه:                                                                                                                                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                                                                                    |
| ria                             | <b>خیار هوان حطبه:</b><br>برصغیرمین علم حدیث<br>برصغیر مین علم حدیث کا پهلا دور                                                                                                                    |
| r10<br>r1+                      | برصغیرمیں علم حدیث                                                                                                                                                                                 |
|                                 | برصغیرمیں علم حدیث<br>برصغیرمیں علم حدیث کا پہلا دور                                                                                                                                               |
| (° <b>r</b> +                   | برصغیرمیس علم حدیث<br>برصغیرمیس علم حدیث کا پہلا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا دوسرا دور                                                                                                           |
| /*r•                            | سرصفیسرمیس علیم حدیث<br>برصغیر میں علم حدیث کا پہلا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا دوسرا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا تیسرا دور                                                                    |
| ۳۲۰<br>۲۲۰<br>۲۲۱               | برصغیرمیس علیم حدیث<br>برصغیر میں علم حدیث کا پہلا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا دوسرا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا تیسرا دور<br>بشخ عبدالحق محدیث دہلوی                                          |
| 444<br>444<br>444               | برصغیرمیس علم حدیث<br>برصغیر میں علم حدیث کا پہلا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا دوسرا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا تیسرا دور<br>شیخ عبدالحق محدث دہلوی<br>شاہ ولی اللہ محدث دہلوی                 |
| 447<br>447<br>447               | برصغیر میں علم حدیث<br>برصغیر میں علم حدیث کا پہلا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا دوسرادور<br>برصغیر میں علم حدیث کا تیسرادور<br>شخ عبدالحق محدث دہلوی<br>شاہ ولی اللہ محدث دہلوی                   |
| 040<br>040<br>040<br>040<br>040 | برصغیر میں علم حدیث<br>برصغیر میں علم حدیث کا پہلا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا دوسرادور<br>برصغیر میں علم حدیث کا تیسرادور<br>شخ عبدالحق محدث دہلوی<br>شاہ ولی اللہ محدث دہلوی<br>شاہ عبدالعزیزؓ |

| ۳۳۳         | فرنگی محلی علاء                       |
|-------------|---------------------------------------|
| ماساما      | نواب <i>صد</i> يق <sup>حس</sup> ن خان |
| rro         | دائرة المعارف العثمانيه               |
| m=2         | سوال وجواب                            |
|             | بارهوان خطبه:                         |
|             | علوم حدیث– دورحدید میں                |
| ٣٣٣         | مستشرقين كي خدمات                     |
| ۵۳۳         | تاریخ حدیث پرہونے والا کام            |
| 77 <u>7</u> | مخطوطات                               |
| ٩٣٩         | علم حدیث پر نیځ علوم کی روشنی میں کام |
| raa         | احاديث ميں سابقه کتب کا ذکر           |
| ۲۵٦         | یے انداز سے کام کرنے کی رامیں         |
| ۲۵۸         | تدوین حدیث غیرمسلموں کے لئے           |
| 109         | علم حدیث کی کمپیوٹرا ئزیشن            |
| 41          | ا نكارحديث كامقابليه                  |

☆☆☆

# ببش لفظ

قبل ازیں محاضرات قرآنی کے عنوان سے علوم قرآن ، تاریخ قرآن مجید ، اور تغییر سے متعلق موضوعات پر بارہ خطبات پر بنی ایک جلد طلب علوم قرآنی کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ زیر نظر جلد اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ اس میں حدیث ، علوم حدیث ، تاریخ تدوین حدیث اور مناج محدثین ہے۔ مناج محدثین سے متعلق موضوعات پر بارہ خطبات پیش خدمت ہیں۔

یے خطبات ادارہ''الحدی'' کے تعاون سے ادارہ الحدی ہی کے اسلام آباد مرکز کے وسیح ہال میں دیئے گئے۔ شرکاء میں راولپنڈی ادر اسلام آباد کی بہت ی مُدّ رسات قرآن کے علاوہ الحدی سے وابستہ خوا تین اہل علم کی بڑی تعداد شامل تھی۔ خطبات کا آغاز کے اکتوبر،۲۰۰۳ بردز پیرہوا اور درمیان میں اتوار کا دن نکال کر ۱۹ اکتوبر،۲۰۰۳ سک مسلسل بارہ روز بیسلسلہ جاری رہا۔ خوا تین اسلام کی کثیر تعداد نے شرکت فرما کر مقرر کوعزت بخش علوم حدیث ، رجال، جرح و تعدیل، حدیث کی اقسام اور ان کے احکام جیسے دقیق اور فنی مباحث کو شرک خوا تین نے بڑی دکھیں اور توجہ کے ساتھ سنا۔ ان کی اس دلچین سے اندازہ ہوا کہ خوا تین کے دیندار تعلیم یافتہ طبقے میں دین تخصصات کی کس قدر ضرورت اور کتنی شدید طلب موجود ہے۔

محاضرات قرآنی کی طرح ان محاضرات کی اصل مخاطب بھی وہ خواتین اہل علم ہیں جو قرآن محاصرات قرآنی کی طرح ان محاصرات کی اصل مخاطب بھی وہ خرآن اور تغییر کے لئے سیرت وسنت کی ضرورت واہمیت سے صرف نظر کرناممکن نہیں ہے۔ مُدّ رسات قرآن کوعلوم سیرت و حدیث کی اہمیت سے باخبر کرانا اور علم حدیث کی طلب اور شوق پیدا کرنا ہی ان خطبات کا اصل مقصد تھا جو

محاضرات حديث النظ

الحمدالله بن ی حدتک پوراہوتامحسوں ہوا۔خواتین کی ایک بن ی تعداد نے علم صدیث میں محص کے حصول کا عزم ظاہر کیا۔ ایک باہمت خاتون نے اپنے کم سن بچے بحی کو (یحی بن معین ، بحی بن سعید اور بحی بن بحی بن بحی جیسے ائمہ صدیث کا بار بار تذکرہ من کر ) حدیث کا عالم بنانے فیصلہ کیا۔ الله تعالیٰ ان کے اس بابر کت اراد ہے کو یا بیکمیل تک پہنچائے۔

محاضرات حدیث کا بیسلسله مخضر نوٹس کی مدد سے زبانی ہی دیا گیا تھا۔ ان کوصوتی تسب جیسل سے صفح قرطاس پر منتقل کرنے اور کمپوز کرنے کا کام ذاتی دلچیسی علم دوتی اور محبت کے جذب سے میر سے عزیز دوست جناب احسان الحق حقانی نے کیا۔ انھوں نے بیتمام خطبات ٹیپ ریکارڈ رسے س کر براہ راست کمپوز کردیے ۔ اور اتنی حیرت انگیز تیزی اور صحت کے ساتھ بیکام کیا کہیں کہیں ناموں کی اصلاح کے علاوہ کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی عزیز موصوف کو اس کام کا صلاح افرائے۔

محاضرات قرآنی کے کمزور پہلوؤں کے بارے میں جوگذارشات محاضرات قرآنی کے پیش لفظ میں کی گئی تھیں وہ محاضرات حدیث پر بھی صادق آتی ہیں۔ان کو یہاں دہرانا غیرضروری معلمی ، بے ما گی اور کم معلمی ، بے ما گی اور کم بمتی کی وجہ سے ہیں۔اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ وہ ان کمزوریوں سے درگذر فرمائے۔

میں جناب سید قاسم محود کاشکر گزار ہوں جن کے توسط اور شفاعت حسنہ کی وجہ سے ریہ کتاب بھی' 'الفیصل'' کی طرف سے شائع ہور ہی ہے۔

ڈاکٹرمحموداحمہ غازی اسلام آباد ۷ارزیج الاول ۱۳۲۵ه ۸مئی ۲۰۰۳

<u>پیش</u> لفظ

## پهلا خطبه

علم حديث: أيك تعارف

پير، 6 اکتوبر2003

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# علم حديث: ايك تعارف

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی اله و اصحابہ اجمعین سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے ادارہ الہدیٰ کا شکرگز ار ہوں، جنہوں نے مجھے بیعز ت بخشی اور بیموقع عنایت فرمایا کہ صدیث نبوی اور سنت رسول علطی کے بارے میں بیہ گز ارشات آپ کی خدمت میں پیش کرسکوں۔

یہ خطبات ، جن کی تعدادانشاءاللہ بارہ ہوگی ،علم حدیث کے مختلف پہلوؤں سے بحث کریں گے۔اس میں علم حدیث کے فنی مباحث پر بھی گفتگو ہوگی ،علم حدیث کی تاریخ پر بھی گفتگو ہوگی ،ادر محدثین کرام نے احادیث رسول کو جمع کرنے ، فراہم کرنے ادران کا مطالعہ اورتشریخ تفییر کرنے میں جوخد مات انجام دی ہیں ،ان خدمات کا بھی اختصار کے ساتھ جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی۔

## علم عديث كالتعارف

آج کی گفتگو کا عنوان ہے علم حدیث: ایک تعارف علم حدیث کے تعارف کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہ عوام ہر مسلمان حدیث رسول سے تو واقف ہوتا ہے،اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کیا ہے؟ اور اسلام میں حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ لیکن بہت سے حضرات کو یہ معلوم نہیں ہوتا کو فئی اعتبار سے علم حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حدیث اور اُس سے ملتی جاتی اصطلاحات کا استعال اہل علم کے یہاں کن کن معانی میں ہواہے؟ یہ اور اس قتم کی بہت سی فئی تفصیلات ایس جیں جن سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہواہے؟ یہ اور اس قتم کی بہت سی فئی تفصیلات ایس جیں جن سے بہت سے لوگ واقف نہیں

علم حديث: أيك تعارف

ہیں۔اس عدم واتفیت کے باعث بہت سے مسائل اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی تشریح وتفییر کا سوال ہو، فقہی احکام اور شریعت کے مسائل کا معاملہ ہو، یا شریعت کے احکام میں ترتیب اور باہمی ربط کا سوال ہو،ان سب چیزوں کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے علم حدیث سے فنی واقفیت بفتر رضر ورت لازمی ہے۔

ہرمسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجیدا کیک متعین کتاب ہے۔ پورا قرآن مجیداس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔اس سے باہر قرآن کا کوئی وجو ذہیں ہے اور سارے کا سارا قرآن اس کتاب کے اندر ساگیا ہے۔لیکن حدیث یا سنت کے بارے میں ایس کوئی ایک کتاب موجو ذہیں ہے جس کے بارہ میں کہا جا سکے کہ حدیث یا سنت یوری کی یوری اس کتاب میں موجود ہے۔

ا حادیث کی تاریخ ، تد دین اور دوایت و درایت کے بارے میں بہت کی کتابیں لکھی گئی میں۔ خود احادیث کے بہت سے مجموع ابتدائی صدیوں سے متداول چلے آرہے ہیں۔ بعد کی صدیوں سے متداول چلے آرہے ہیں۔ بعد کی صدیوں میں مرتب ہونے والے بھی بہت سے مجموعے ملتے ہیں جن میں بہت کی احادیث مختلف موضوعات پر مختلف مقاصد کے لئے جمع کی گئی ہیں۔ ان سب کتابوں سے سنت کا پنہ چلتا ہے۔ اس لئے جب تک اسلامیات کے طلبہ کو بالعموم اور قرآن مجید کے طلبہ کو بالخصوص اچھی طرح سے یہ معلوم نہ ہوکہ حدیث اور سنت کس کو کہتے ہیں۔ حدیث کی جو کتابیں ہمار سے سامنے ہیں ان سے استفادہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ حدیث کی کئی کتاب میں اگر کوئی حدیث کھی ہوئی ہے تو اس کی رشنی میں قرآن پاک کو کسے سجھا جائے ؟ جب تک ان سب امور سے گہری واقفیت نہ ہواس وقت تک قرآن پاک کو کسے سجھا جائے ؟ جب تک ان سب امور کو جانے اور سجھنے کے تفصیلی تو اعداور تک قرآن پاک کو کما حقہ بجھنا بہت مشکل ہے۔ ان تمام امور کو جانے اور سجھنے کے تفصیلی تو اعداور ضوابط مقرر ہیں جن پر گزشتہ تیرہ سوسال سے لوگ عمل کرتے چلے آرہے ہیں اور قرآن مجید اور سے ہیں۔ اور شرادات رسول کو ان قواعد وضوابط کی روشنی میں سمجھر ہیں۔

می سمجھنا کہ قرآن مجیداور سنت کسی خلا میں پائے جاتے ہیں اور بغیر کسی تسلسل کے آج جس کا جو جی چاہے ، وہی معنی قرآن مجید کی آیات اور الفاظ کو پہنا دے، یہ تصور درست نہیں ہے۔قرآن مجیدا یک تسلسل کے ساتھ ہم تک پنچاہے۔ رسول اکر م اللہ نے صحابہ کرام کواس کے معانی ومطالب سمجھائے۔ صحابہ کرام ؓ نے وہی معانی ومطالب تا بعین کو سمجھائے اور اس طرح نسلا بعذ سنل ایک طبقہ کے بعد دوسرا طبقہ اور دوسرے کے بعد تیسرا طبقہ اس کو سیکھتا گیا اور اس طرح سیا عاضرات مدیث رہنمائی ہم تک پنچی ہے۔ اس لئے ماضی اور حال میں خدانخواستہ اگر کوئی خلا پیدا ہوگیا ، یا ہماری فہم میں بوی میں کوئی ایسا خلل آگیا کہ جس میں ماضی ہے ہمارارشتہ کٹ جائے تو پھر قرآن مجید کے فہم میں بوی غلطیاں پیدا ہو جانے کا امکان ہے۔ ماضی قریب میں خود ہمارے ملک میں بہت کی گراہیاں اس لئے پیدا ہو تین کہ بعض لوگوں نے سنت رسول کے اس تسلسل کو ،احادیث کے اس پورے علم اور فن کو اور قرآن مجید کی تعبیر وتشریح کے ان سارے اصولوں کو نظر انداز کر کے صرف اپنی عربی زبان دانی اور مجردا پی فہم کی مددسے قرآن مجید کی تشخیص کی وشش کی ۔ اس کے نتیج میں بہت می خرابیاں اور کمزوریاں پیدا ہو کیں ۔ اس لئے قرآن مجید کو تیجھنے کی کوشش کی ۔ اس کے نتیج میں بہت می خرابیاں اور کمزوریاں پیدا ہو کیں ۔ اس لئے قرآن مجید کو تیجھنے کے لئے علم حدیث سے واقفیت ناگز ہر ہے۔ علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر تفصیلی گفتگو بعد میں ہوگی ۔ لیکن اس ابتدائی تمہیدی گز ارش سے میاندازہ ہوگیا ہوگا کہ علوم اسلامیہ میں بالعموم اور قرآن مجید کو تیجھنے میں بالخصوص علم حدیث کی اہمیت سے۔

#### حدیث کے لغوی معنی

لفظ صدیث ، جس کواس خاص فن کی اصطلاح کے طور پر استعال کیا گیا ہے، عربی زبان میں بہت سے معانی اور مطالب کے لئے استعال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں صدیث کے معنی گفتگو کے بھی ہیں اور صدیث کے معنی کسی اور قابل ذکر واقعہ کوئی گفتگو کے بھی ہیں۔ صدیث کے معنی کی اہم اور قابل ذکر واقعہ کوئی گفتگو یا کوئی کلام ، اس کوعربی زبان میں صدیث کہتے ہیں۔ آپ نے رسول اللہ علیہ الصلوٰ ق والسلام کا مشہور ارشاد سنا ہوگا جس میں آپ فیر مایا نخیر الحدیث کتاب اللہ '۔ ایک جگہ ہے آحسن الحدیث کتاب اللہ '۔ ایک جگہ ہے آحسن الحدیث کتاب اللہ '۔ ایک جگہ ہے آحسن الحدیث کتاب اللہ '۔ یعنی سب سے اچھی گفتگو ، سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے۔ گویا حدیث اور کلام دونو ل بعض دفعہ متر ادف کے طور رہھی استعال ہوتے ہیں۔

جاہلیت کے زمانے میں عربوں میں آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں اور آپس میں اختلافات بھی ہوتی حربت تھے، تو جیتنے اختلافات بھی ہوتے رہتے تھے۔ جب ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے جنگ ہوتی تھی، تو جیتنے والا قبیلہ اپنی فنح کو ایک تاریخی جشن کے طور پر یادر کھتا تھا۔ اس کی تفصیلات قبیلے کے خطیبوں، شاعروں اور عام لوگوں میں افتخار کے ساتھ محفوظ رکھی جاتی تھیں۔ان واقعات کواکیا مُ العرب کے

علم حديث: ايك تعارف

نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یعنی عرب کے نمایاں یا تاریخی یا قابل ذکر دِن۔ان ایام مشہورہ کوا حادیث بھی کہا جاتا تھا۔احادیث العرب؛ یعنی وہ تاریخی واقعات جو کسی قبیلے کی تاریخ میں قابل ذکر ہیں اور قبیلیہ اظہار فخر کے طور براس کو بیان کرتا تھا۔

احادیث کالفظ'' اُحدُ وشہ'' کی جمع ہے۔لیکن محدثین کے ہاں ابتداء ہی سے عام رواح پیر ہاہے کہ صدیث کی جمع احادیث استعال کی جارہی ہے۔اصل لغت کے اعتبار سے احادیث جمع ہے احسدو شدہ کی ،اح دوث ہ، یعنی کوئی خاص بات یا کوئی الی نمایاں چیز یا Novel چیز ،جس کو لوگ با در کھیں۔اس کی جمع احادیث ہے۔

قرآن مجید میں بھی یے لفظ ای معنی میں استعال ہوا ہے۔ارشادر بانی ہے: فَحَعَلْناهُم اَحَادَیتَ و مزَفْناهُم کُلَّ مُمَزَق ،ہم نے انہیں بھولے بسرے قصے بنادیا۔ گویا احادیث کے معنی کسی تاریخی واقعہ اور تاریخی قصے کے بھی آتے ہیں۔ حدیث عہد بالاسلام، نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے۔ آپ نے عربی زبان میں پڑھا ہوگا کہ حدیث عہد بالاسلام، نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے۔ تو حدیث گویا قدیم کے مقابلہ میں نئی بات کو کہیں گے۔ یہ قدیم کے مقابلہ میں استعال ہوتا ہے۔اللہ تعالی کی ذات قدیم ہے۔ہمشہ سے ہے، ہمیشہ رہی گی۔از لی اور ابدی ہے۔ آپ گویا اس کا کلام بھی از لی اور ابدی ہے۔قرآن مجید کلام قدیم ہے۔ اور اگروہ کلام قدیم ہے تو گویا اس کا کلام بھی از لی اور ابدی ہے۔قرآن مجید کلام قدیم ہے دور اگروہ کلام قدیم ہے قوی الہی ہیں۔ونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ایک کلام قدیم ہے جوقد یم سے چلا آر ہا ہے۔ ایک کلام تو ہے، جورسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ایک کلام قدیم ہے جوقد یم سے چلا آر ہا ہے۔ ایک کلام تو ہے، جورسول اللہ قالی کی طرف سے ہیں۔ایک کلام قدیم ہے جوقد یم سے چلا آر ہا ہے۔ ایک کلام تو ہے، جورسول اللہ قالیہ کی نشریف آوری کے بعد، آپ کے زمانہ حیات میں آپ کے ذرائے حیات میں آپ کے ذرائے دیات میں آپ کے ذرائے اس کا کلام تو کہ بہنے اس کے بھی علم حدیث کو صدیث کو صدیث کی معنی بہنا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں حدیث کالفظ لغوی معنی میں مختلف مقامات پر استعمال ہوا ہے۔قرآن مجید کے لئے بھی استعمال ہوا ہے؛ فیلیاتو ابعدیث میں مثلہ۔اس جیسی ایک حدیث، یااس جیسا ایک کلام، یااس جیسی گفتگو بنا کر لے آؤ۔ یہاں حدیث کالفظ کلام اور گفتگو کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور ہوا ہے۔ای طرح سے خود حدیث پاک میں لفظ حدیث لغوی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور رسول التعلیقی کے ارشادات گرامی کے لئے بھی استعمال ہوا ہے۔

حديث نبوي

علم حدیث کی تاریخ میں محدثین کے درمیان شروع سے حدیث کی اصطلاحی تعریف کے بارہ میں ایک اختلاف چلا میں اللہ علیقیت کے بارہ میں ایک اختلاف چلا آرہا ہے۔ اوروہ اختلاف بیرہ کے کہ کیاصرف رسول اللہ علیق کے اقوال ،افعال اوراحوال کا اقوال ،افعال اوراحوال کا نام بھی حدیث ہے۔ نام بھی حدیث ہے۔

پچھلوگوں کا خیال ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال اور افعال واحوال تو حدیث میں شامل ہیں تاہدین کے اقوال ، افعال اور احوال حدیث کے مفہوم میں شامل ہیں ہیں۔ پچھ اور حضرات کا کہنا ہے کہ تابعین کے اقوال ، افعال اور احوال بھی حدیث میں شامل ہیں۔ اس اعتبار سے علم حدیث کی تعریف میں شامل ہیں۔ اس اعتبار سے علم حدیث کی تعریف میں تصور اسافرق واقع ہوجائے گا۔ جو حضرات صرف رسول التعلیف کے اقوال ، افعال اور احوال کو حدیث ترین گے جو ابھی میں نے وال ، افعال اور احوال کو بھی حدیث کے مفہوم میں شامل وض کی۔ جو لوگ صحابہ اور تابعین کے اقوال ، افعال اور احوال کو بھی حدیث کے مفہوم میں شامل قرار دیں گے وہ اس کی تعریف میں صحابہ اور تابعین کے الفاظ بھی شامل کر دیں گے۔

علم حديث. أيك تعارف

عَلِينَةً كَا طرزتمل كيا تقارصحابه كرامٌ كے روبیہ ہے معلوم ہوتا ہے كەرسول النتيلِينَة كا روبيه كيا تھا۔ مثال کے طور پرسیّد نا عبداللّٰد بن عرسما طرزعمل بیتھا کہ وہ کوئی کام سنت رسول ﷺ ہے ہث کرنہیں کیا کرتے تھے۔ ہرکام سوفیصداُسی طرح کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے جس طرح رسول الٹیافیک نے کیا ہو۔ جا ہے آپ نے وہ کام بطورسنت کے کیا ہو یا عادت کےطوریر ، یا بطور ذ اتی پیند ناپیند کے کیا ہو، جس چیز کا دین یا شریعت سے تعلق نہ بھی ہواس کو بھی حضرت عبداللہ بن عمرٌ اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے۔اب<ھزت عبداللہ بنعمر کا اپنانعل اس اعتبار ہے تو اُن کا اپنانعل ہے کہ ایک صحابی کافعل ہے۔لیکن اس سے ضروریہ اندازہ ہوسکتا ہے کہ رسول الشفایسی نے کسی خاص معاملہ میں کیا روتیہ اختیار فر مایا ہوگا۔حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے رویہ سےحضورؓ کے رویہ کی بالواسط نشاندی ہوتی ہے تواس مفہوم کےاعتبار سے صحابہ کرام کے اقوال ،افعال اوراحوال بھی حدیث کا حصہ ہوجا ئیں گے۔ یہی کیفیت تابعین کی ہے کہ تابعین میں ہزاروں انسان اور ہزاروں مقدس لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے علم حدیث کی خدمت کی رکیکن ایسے بھی تھے جن کاعلم حدیث سے زیادہ اعتنانہیں تھا۔ وہ زندگی کی اورسرگرمیوں میں اینے وفت کولگاتے تھے۔لیکن ان میں بہت سوں کے رویتے اور طرزعمل سے صحابہ کرامؓ کے طرزعمل کی نشاند ہی ہوتی تھی ۔ صحابہ کرامؓ کے طرزعمل سے رسول اللہ علیقیہ کے طرزعمل کی نشاندہی ہوتی تھی ۔اس لئے علم حدیث کی تعریف میں بید دونوں چیزیں بعض حضرات نے شامل کی ہیں۔

#### حدیث کی تعریف

میتو علم حدیث کی تعریف ہوئی، خود حدیث کی تعریف کیا ہے؟ جس کاعلم ،علم حدیث کہلا تا ہے۔ حدیث کی خصرترین اور جامع ترین تعریف سے ہوا یک بڑے۔ حدیث کے خضرترین اور جامع ترین تعریف سے ہوا یک بڑے محدث نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محکلُ ما اُضیفَ اِلَی النبی علیه الصلواۃ و السلام ، فَهوَ حدیث ہروہ چیز جورسول الله الله علی فیات گرا می سے نبیت رکھتی ہے وہ حدیث ہے اور علم حدیث میں شامل ہے۔ رسول الله علی فیات کیے ارشا وفر مائی جضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی فعل کیے فر مایا، آپ کا طرز عمل کیا تھا، آپ کی شخصیت، ذات مبارکہ، ہرچیز جس کی نبیت صفور کی ذات گرا می سے ہوہ حدیث ہے۔

علم حديث: ايك تعارف

محاضرات حديث

میر حدیث کی مختصرترین تعریف ہے۔ اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جن کی حضور علیہ اللہ کی ذات مبارک کی ذات مبارک کی ذات مبارک سے نسبت صحیح ہے اور وہ روایات بھی شامل ہیں جن کی نسبت حضور سے، اہل علم کی نظر میں، درست سے کمزور ہے، اہل علم کی نظر میں، درست نہیں ہے۔ بہر حال جو امر بھی آپ کی ذات گرامی سے منسوب ہوگیا، وہ حدیث میں شامل ہوگیا۔ پھر حدیث میں شامل ہوگیا۔ پھر حدیث کے حکلف در جات ہیں جن برہم آگے چل کر بات کریں گے۔

ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ معاشیات کا ایک موضوع ہے۔ سیاسیات کا ایک

# علم حديث كاموضوع

موضوع ہے، منطق اور فلسفہ کا ایک خاص موضوع ہے۔ ہرکتاب کا بھی ایک موضوع ہوتا ہے۔ محد ثین نے بیسوال اٹھایا کی علم حدیث کا موضوع کیا ہے؟ علم حدیث کا موضوع محد ثین نے دائ محد ثین نے دائ السرسول علیم السلام من حیث انه رسول الله ، یعنی رسول الله الله کی دائ گرامی اس حیثیت میں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یعلم حدیث کا موضوع ہے۔ حیثیت میں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کا موضوع ہو سکتی ہو دیث کا موضوع قر اردیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی شخص کی ذات طب کا موضوع ہو سکتی ہے۔ میڈ یکل سائنس کا موضوع ہو سکتی ہے جملم حدیث کا موضوع کیے ہوگی ؟ لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اس تعریف سائنس کا موضوع ہو سکتی ہے کہ مدیث کا موضوع کیے ہوگی ؟ لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اس تعریف سائنس کا موضوع ہو سکتی ہے کہ مدیث کا موضوع ہیں۔ اللہ کے دائی دائی مرسول ہونے کی حیثیت میں آئی کی مبارک کا مطالعہ کیا جائے کہ آئی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت میں آئی کی مبارک کا مطالعہ کیا جائے کہ آئی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت میں آئی کی

بعض حفرات نے علم حدیث کا موضوع تھوڑا ساہٹ کر قرار دیا ہے۔اس کا مفہوم بھی تقریباً وہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ السمرویات السحدیثیة من حیث الانصال والانقطاع، وہ تمام روایات ومرویات (جوحفور کی ذات گرامی سے منسوب ہیں) حدیث کہلاتی ہیں،اس اعتبار سے کہان کی سند رسول الله علیہ تک براہ راست پنچی ہے یا درمیان میں کوئی انقطاع واقع ہوا ہے۔ گویا بالواسط ذات رسالت آب تک پنچے یا بلا واسط ذات رسالت آب تک پنچ۔ دونوں صورتوں میں علم حدیث کا موضوع رسول الله النہ الله التحقیق کی ذات گرامی بنتی ہے۔

ذات گرامی کامطالعه علم طب کانہیں بلکھ ٹم حدیث کاموضوع ہے۔

اصطلاحات

آپ ؑ نے حدیث ہے متعلق لٹریچر میں کئی الفاظ سنے ہوں گے۔ حدیث ،سنت ، اثر ، خبر۔ بیالفاظ الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں یا ان کا ایک مفہوم ہے؟ اس کے بارے میں محدثین میں ہمیشہ گفتگور ہی ہے۔ اور اس موضوع پر محدثین نے تفصیل سے کلام کیا ہے۔ لیکن آ گے بڑھنے سے پہلے دوباتیں یا در کھئے۔

دوسری چیزید یادر کھیں کہ عربی میں ایک کلیہ ہے کہ لامشاحة فی الاصطلاح ۔ لین اصطلاح کے باب میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہئے۔ ہر شخص کو یا ہر گروہ کو اپنی الگ اصطلاحات متعین کرنے کاحق حاصل ہے۔ مثلاً آپ الہدیٰ میں یہ طے کریں کہ ہماری اصطلاح یہ ہے کہ اگر سفید لائٹ جلادی جائے تو سب لوگ کلاس میں آ جا نمیں اور ہری لائٹ جلادی جائے تو کلاس سے

نکل جائیں، گویا ہری روشی کا مطلب سے ہے کہ کلاس خم ہوگئ۔ کسی کو یہ اصطلاح اختیار کرنے پر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں کہ آپ نے سیاصطلاح کیوں رکھی؟ یا اس کاعکس کیوں نہیں رکھا؟ آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ اپنی سہولت کی خاطر جو اصطلاح جا ہیں وہ اختیار کرلیں ۔ آپ بطور اصطلاح کوئی لفظ مقرر کرلیں کہ جو باہر ہے ٹیچر آئے گا اس کو معلم کہیں گے جو اندر کا ہوگا اس کو مدرس کہیں گے ۔ اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔

اس لئے اگر محدثین نے اپنی اپنی اصطلاحات اختیار کی ہیں تو اس میں کسی کواعتراض کا یاشک وشبہ کاحق نہیں ہے۔ اس لئے کہ ہر عالم کا پنی اصطلاحات وضع کرنے کاحق ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مفسرین میں اور محدثین میں کچھ اصطلاحات کے بارے میں تو اتفاق رائے ہے۔
لیکن کچھ اصطلاحات کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے اس کا ایک مفہوم قرار دے کراس کواستعال کیا ہے اور بعض دوسرے حضرات نے کوئی اور مفہوم قرار دے کراستعال کیا ہے جس کی تفصیل آگے وقافی قا آپ کے سامنے آتی رہے گی۔

#### حديث إورسنت كافرق

سب سے پہلے بید کھتے ہیں کہ حدیث اور سنت میں محدثین نے کیا فرق رکھا ہے۔
حدیث اور سنت دومشہور اصطلاحات ہیں۔ قرآن مجید میں سنت کا لفظ بھی استعال ہوا ہے اور
حدیث کا لفظ بھی استعال ہوا ہے۔خود حدیث پاک میں حدیث کا لفظ بھی آیا ہے اور سنت کا لفظ بھی
آیا ہے۔ حدیث اور سنت کے بارے میں علماء کے ایک گروہ کی تو رائے یہ ہے کہ یہ دونوں بالکل
ایک مفہوم میں ہیں۔ جو حدیث ہے وہ سنت ہے اور جو سنت ہے وہ حدیث ہے۔ ان دونوں میں
کوئی فرق ہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد کی رائے ہے۔

یکھ اور حفرات کا کہنا ہے کہ حدیث ایک عام چیز ہے اور سنت خاص ہے اور اس کا ایک حصہ ہے۔ حدیث توہر وہ چیز ہے جورسول اللہ علیہ کی ذات مبارک سے منسوب ہوگئ جس میں ضعیف احادیث بھی شامل ہیں ،منکر اور شاذ احادیث بھی شامل ہیں ،منکر اور شاذ احادیث بھی شامل ہیں جس کی تفصیل آ گے آ ئے گی ، اور سنت سے مرادوہ طریقہ ہے جواحادیث صحیحہ کی بنیاد پر ثابت ہوتا ہے ، جورسول اللہ علیہ کا طے کیا ہوا طریقہ ہے جو آپ نے اپنی امت کو سکھایا ، جو تر آن

پاک کے منشا اور معانی کی تفسیر وتشریح کرتا ہے اور جود نیامیں قرآن پاک کے لائے ہوئے نظام کی عملی تشکیل کرتا ہے۔ عملی تشکیل کرتا ہے۔اُس طریقہ خاص کا نام سنت ہے۔

## سنت کی تعریف

پھراگرسنت کی تعریف میہ ہو کہ وہ طریقہ جورسول التعلیقی نے مسلمانوں کے لئے قائم فرمایا، جس طریقے کو قائم فرمانے کے لئے رسول التعلیقی تشریف لائے، وہ طریقہ کیا صرف اور صرف رسول التعلیقی کے طریقہ اور ارشادات سے ثابت ہوتا ہے، یا صحابہ کرام میں کے ارشادات وافعال سے بھی ثابت ہوتا ہے؟ یا تا بعین کے ارشادات سے بھی ثابت ہوتا ہے؟ جو اختلاف حدیث کی اصطلاحی تعریف کے بارہ میں تھاوہ ی اختلاف سنت کے بارے میں بھی ہے۔

امام ما لک ، جومشہورام المحد ثین ہیں اورامام الفقہا بھی ہیں۔ان کا نقطہ نظریہ ہے کہ سنت میں رسول اللہ اللہ ، جومشہورامام المحد ثین ہیں اورامام الفقہا بھی ہیں۔ان کا نقطہ نظریہ ہے کہ سنت میں رسول اللہ اللہ ، صحابہ کرام اور تابعین ،ان تینوں کا طریقہ شامل ہے۔ آپ موطاءامام ما لک پڑھیں تو اُس میں بار ہا، درجنوں نہیں ، سینکڑوں مقامات پرامام ما لک نے ایک خاص ممل کوا پی تحقیق میں سنت قر اردیا ہے اور دلیل دی ہے کہ فلاں صحابی ٹی طرز عمل اختیار کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ لکھا کہ فلاں طرز کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ لکھا کہ فلاں تابعی میکام کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ لکھا کہ فلاں طرز کم کم سنت ہے اس لئے کہ عبدالملک بن مروان کو میں نے بیکام کرتے دیکھا۔ بیامام ما لک گی

یچھ اور حفرات ہیں جو صرف رسول اللہ اللہ کے طرز عمل اور طریقہ کار کو سنت قرار دیتے ہیں۔ان کے نزدیک صحابہ کرامؓ کے طریقہ کارکو صحابہؓ کی سنت قرار دیا جائے گا۔ خلفائے راشدین کی سنت کو خلفائے راشدین کی سنت قرار دیا جائے گا، رسول اللہ علیہ کے سنت قرار نہیں دیا جائے گا۔

کچھ دیگر حضرات کا کہنا ہے ہے کہ بید دونوں اصطلاحات الگ الگ معنی رکھتی ہیں۔علم حدیث کا الگ مفہوم ہے اورعلم سنت کا بالکل الگ مفہوم ہے۔ سنت کی تعریف جن لوگوں نے حدیث سے الگ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ طریقہ متبعہ کا نام سنت ہے یعنی وہ طریقہ جس کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیاوہ سنت ہے۔

علم حديث: أيك تعارف

سنت کی اصطلاح اسلام سے پہلے سے چلی آرہی ہے اور حدیث کی اصطلاح اسلام فی ہوت کی اصطلاح اسلام نے دی ہے۔ حدیث کا لفظ تو ان اصطلاحی معنوں میں اور اس مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا تھا جو بعد میں اس لفظ کو دیا گیا۔ لیکن سنت کا لفظ قریب قریب انہی معنوں میں اسلام سے پہلے سے چلا آرہا ہے۔ اگر آپ نے جابلی شاعری کا مطالعہ فرمایا ہو، تو جابلی شاعروں میں سے ایک مشہور شاعر ہیں جومعلقات کے شاعروں میں سے ایک ہیں، لبید بن ربید العامری، ایک شعر میں ان کا کہنا ہے کہ ۔

مِـن مَـعشَـرِسَنَّـت لهــم ابــاُهــم وَ لِــكُــلِّ قــوم سُـنة و إمـــامُهـــا

میراتعلق اس گروہ سے ہے جن کے اباواجداد نے ایک سنت مقرر کی ہے اور ہرقوم کی ایک سنت یعنی طریقہ متبعہ ہوتا ہے اور امام ہوتا ہے۔ یعنی میرے اباوا جدادات بڑے لیڈر تھے کہ ان کا طریقہ کارپورے عرب میں سنت بن گیا، اسلام سے پہلے کا طریقہ بن گیا۔ (یہاں سنت کا لفظ آیا ہے جو اسلام سے پہلے اس مفہوم میں استعال ہوتا تھا۔)

جوحفرات یہ بیجھتے ہیں کہ حدیث اور سنت کے دونوں الفاظ دوالگ الگ معانی میں استعال ہوئے ہیں۔ان میں سے ایک مشہور محدث امام عبدالرحمٰن بن مہدی بھی ہیں۔ وہ امام مالک اور سفیان تُوری مشہور محدث ہیں، (یہ سفیان تُوری مشہور محدث ہیں، اپنے زمانے میں امیر الموسنین فی الحدیث کہلاتے تھے، یعنی حدیث میں مسلمانوں کے امیر صف اول کے اعلی میں امیر الموسنین فی الحدیث کہلاتے تھے، یعنی حدیث میں سام اور تی عمر الرحمٰن بن ترین عظیم ترین اور تھی ترین محدثین میں سے گزرے ہیں،ان کے بارے میں عبدالرحمٰن بن مہدی نے کہا کہ ) سفیان الشوری امام فی الحدیث سفیان تُوری حدیث کے امام ہیں۔ والاوزاعی امام فی السنة ،اورامام اوزاعی، جومشہور فقیہ ہیں،سنت میں امام ہیں وَ مالك امام میں اور عدیث کے ہی امام ہیں۔ ویوں کے امام ہیں،سنت کے بھی امام ہیں اور فیص شام ہیں اور عدیث کے بھی امام ہیں۔ گویا انہوں نے ان دونوں کو بالکل الگ مفاہیم میں سمجھا ہے۔

آپ نے حدیث کی اکثر کتابول میں پڑھاہوگا۔ایک محدث جب کوئی حدیث بیان کرتا ہےاوراس حدیث پرروایت کے بعد درایت کے نقط نظر سے بحث کرتا ہے،جس پرآ کے چل کرہم بات کریں گے، تو وہ پیکہتا ہے کہ ہذالب حدیث محالف للقیاس والسنة و الاحماع،

علم حديث: ايك تعارف

اس حدیث کے ظاہر پر ہم اس لئے عمل نہیں کریں گے کہ یہ قیاس ،سنت اور اجماع کے خلاف ہے۔ ایک طرف حدیث کووہ متعارض معنوں ہے۔ ایک طرف حدیث ہوں متعارض معنوں میں لئے طرف حدیث کا ایک گروہ میں سے میں ایک گروہ حدیث اور سنت کوالگ الگ مفہوم میں سجھتا ہے۔

قرآن مجید میں بھی سنت کالفظ اللہ تعالی کی سنت اور عادت کے لئے استعال ہوا ہے۔
سنت الله فی الذین حلو امن قبل ، میاللہ کی سنت ہے جو پہلے لوگوں کے زمانے سے چلی آرہی
ہے۔اللہ تعالیٰ کا جو خاص نظام ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جس میں کوئی کی بیشی نہیں
ہوتی، جواللہ کا اصول ہے وہ ہمیشہ ایک جیسار ہتا ہے۔اللہ کے اس اصول اور اللہ کے اس طریقے
کے لئے بھی قرآن مجید میں سنت کا لفظ استعال ہوا ہے۔

مدینہ منورہ کو بعض لوگ دارالت قراردیا کرتے تھے۔ یعنی سنت کا گھر، جہاں سے ساری سنتیں نکلی ہیں۔ یقینا مدینہ منورہ دارالت تھا۔ صحابہ کرام جن کے پاس سنت کاعلم تھا وہ مدینہ منورہ ہی سے صحابہ منورہ ہی سے سنت کے ذخائر نکلے ہیں۔ مدینہ منورہ ہی سے صحابہ کرام دنیا کے گوشوں میں تھیلے، اس لئے مدینہ السنة ، مدینہ منورہ کا نام ہونا ایک بالکل فطری چیز ہے۔

## حدیث،اثر اورخبر

حدیث اورسنت کے ساتھ ساتھ نے حدیث اور اثر کی اصطلاح بھی استعال ہوتی ہے، ا عَن راثر کے لفظی معنی تو نشان اور آثار قدم کے ہیں۔ یا سی بھی چیز پر کسی اور چیز کا نشان پڑجائے اس کوعر بی زبان میں اثر کہتے ہیں اور تا خیر کے معنی کسی پرنشان ڈال دینا۔ آپ نے کسی چیز پر اپنے انگو مجھے کا نشان ڈال دیا۔ اس عمل کوعر بی زبان میں تا خیر کہتے ہیں۔ اثر کا لفظ بھی علائے اہل حدیث کی نظر میں دومعنی کے لئے استعال ہوتا ہے۔ محدثین کی ایک جماعت ہے جوصرف صحابہ کسی فظر میں دومعنی کے لئے استعال ہوتا ہے۔ محدثین کی ایک جماعت ہے دوصرف صحابہ کسی اور آثار وراثر کا لفظ استعال کرتی ہے اور آثار صحابہ وتا بعین کی اصطلاح اسی مفہوم میں ہے۔ ایک اور جماعت ہے جواثر اور حدیث کوایک ہی مفہوم میں ہے۔ ایک اور جماعت ہے جواثر اور حدیث کوایک ہی مفہوم میں ہے۔ ایک اور جماعت ہے جواثر اور حدیث کوایک ہی مفہوم میں ہے۔ ایک اور جماعت ہے جواثر اور حدیث کوایک ہی مفہوم میں ہے۔ ایک اور جماعت ہے جواثر اور حدیث کوایک ہی مفہوم میں ہے۔ ایک اور جماعت ہے جواثر اور حدیث کوایک ہی مفہوم میں ہے۔ ایک اور جماعت ہے جواثر اور حدیث کوایک ہی مفہوم میں ہے۔ ایک اور جماعت ہے جواثر اور حدیث کوایک ہی مفہوم میں ہے۔ ایک اور جماعت ہے جواثر اور حدیث کوائی اور اعمال اعتمال اور اعمال اعمال اور اعمال اعمال اعمال اور اعمال اعمال اعمال اعمال اعتمال اعمال اعمال

علم حديث: أيك تعارف

وتابعین ان سب کے اقوال وافعال وا عمال کو صدیث بھی کہتے ہیں اور اثر بھی کہتے ہیں۔
علم صدیث کی اصطلاح میں ایک اصطلاح ہے 'مرفوع'۔ مرفوع کے لفظی معنیٰ ہیں 'وہ
چزجس کو بلند کیا گیا ہو'جس کو اٹھایا گیا ہو، بلند شدہ ، انگریز ی میں Exalted سال کے میں اس
ہے مراد وہ صدیث ہے جورسول الشعطی تک پہنی ہے ، جس میں راوی رسول الشعطی کا اسم
مبارک لے کرصراحاً اس صدیث کوآپ کی ذات مبار کہ سے منسوب کرتا ہے۔ اس کو مرفوع کہتے ہیں۔
اس کے مقابلہ میں دوسری اصطلاح ہے موقوف۔ یعنی شہر اہوا، جوڑک گیا ہو، انگریز ی
میں آپ Halted کہ سکتے ہیں۔ بیوہ روایت یا صدیث ہے جس کی نسبت صحابہ تک پہنی تی ہے ،
ان کے بعد آ گے نسبت کوئی پیش قدی نہیں کرتی ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ فلال شخص نے جھے سے
بیان کیا ، فلال نے بیان کیا ، انہوں نے فلال صحابی کو بیدار شاوفر ماتے سنا اور پھر
بیان کیا ، فلال قول صدیث اور اثر میں فرق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روایت اگر مرفوع جو رسول الشعری کی ذات تک پہنچی ہوتو اس کو صدیث کہا جائے گا اور اگر روایت صحابہ کرام یا
تابعین یہ موقوف ہوجائے تو اس کواڑ کہا جائے گا۔

یکی فرق ہے خبراور حدیث کے درمیان نے خبرکا لفظ بھی کتب حدیث میں کثرت سے استعال ہوا ہے ۔ لغوی اعتبار سے خبرکا مطلب ہے اطلاع یار پورٹ ۔ ہروہ اطلاع یار پورٹ جو رسول الشیطینی کے کئی ارشاد، یافعل یا کیفیت کے بارے میں اگر کئی نے دی، وہ اصطلاح أخبر بھی کہلاتی ہے اور حدیث بھی کہلاتی ہے ۔ یہ دونوں اصطلاحات Inter-changeable ہوتی میں ۔ ایک دوسرے کے بدلے میں بھی استعال ہوتی میں اور الگ الگ بھی استعال ہوتی میں ۔ یہ حارا صطلاحی الفاظ میں جن کو بھے لینا چاہے بعنی حدیث، سنت ، اثر اور خبر ۔

اصطلاحات میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہئے۔ ہر بڑے محدث کا حق ہے کہ جو اصطلاح چاہے وضع کرے۔لیکن جب ہم کسی اصطلاح کو استعال کرنا چاہئے ہیں تو ہم پہلے یہ ضرور دکھے لیس کہ ہم اس اصطلاح کو کس سیاق وسباق میں استعال کررہے ہیں اور کس مفہوم میں استعال کررہے ہیں۔ مثلاً ایک اصطلاح امام بخاری کی ہے تو ہم امام بخاری کے سیاق وسباق میں امام بخاری کی اصطلاح کو استعال کریں گے۔ یہ میں امام بخاری کی اصطلاح کو استعال کریں گے۔ یہ

بات درست نہیں ہوگی کہ میں اپنی کوئی اصطلاح وضع کروں یا آپ اپنی کوئی اصطلاح وضع کریں اور اس کوامام بخاری کے سیاق وسباق میں استعال کریں۔وہ امام بخاری کے نقط نظر کی صحیح ترجمانی نہیں ہوگی۔اس لئے ان چاروں اصطلاحات کامفہوم پہلے سے ہی ذہن میں واضح ہونا چاہئے۔

# علم حدیث؛ ایک بےمثال فن

علم حدیث جس کے بارے میں علم بھی دن بددن کم ہوتا جار ہاہے اورلوگوں کی دلچیں بھی روز بروز گھٹ رہی ہے۔اس میں مہارتیں دن بدن محدود ہوتی چلی جارہی ہیں۔اس علم ہے ولچیں خود اسلامیات کے طلبہ کی محدود ہوتی چلی جارہی ہے۔ یدانسانی تاریخ کا ایک انتہائی منفر داور بے مثال علمی کارنامہ ہے۔ یہ ایک ایسا بے نظیرعلم ہے جس کی مثال پیش کرنے سے انسانی تاریخ قاصر ہے۔اس پر تھوڑی سی گفتگو تو آ گے چل کر ہوگی ۔لیکن سر دست اختصار کے ساتھ رہے ذہن میں رکھئے کہانسانی تاریخ میں کوئی ایساعلم موجود نہیں ہے جس کا مقصد کسی ایک شخصیت کے ا توال وا فعال کومحفوظ رکھنا اوراس کو ہرقتم کے شک وشبہ سے پاک کر کے اس طرح منقح کر وینا ہو کہ ی<sup>ر</sup> ھنے والوں کواپیالیقین آ جائے جیسا کہ آج سورج نگنے کا یقین ہے۔جتنی یہ بات یقینی ہے کہاس وقت سورج نکلا ہوا ہےا تنا ہی اس بات کولیٹنی بنادینا کہ بیہ بات رسول الٹھائیسٹے کے دہنِ مبارک ے نکلی کے نہیں نکلی ۔ بیدکا وش انسانی تا ریخ میں اپنی نوعیت کی منفر د کا وش ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی بردی دین شخصیتیں گز ری ہیں۔آج بھی ایسی دین شخصیتیں موجود ہیں اور تاریخ میں بھی موجو در ہی ہیں جن کے پیروکاروں کی تعدادرسول الله ﷺ کے ماننے والوں سے زیادہ ہے۔حضرت موکلٰ عليه الصلوة والسلام كوجولوگ مانت بين ان كى تعدادأن سے بهت زياده ب جورسول الله الله الله عليات كو مانة ميں -حضرت موسیٰ عليه السلام كو مانے والوں ميں يهودى بھی شامل ہيں عيسائی بھی شامل ہيں اورمسلمان بھی شامل ہیں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والوں میں یہودی ،عیسائی اور مسلمان تنیوں شامل ہیں ۔لیکن ان میں ہے کسی بھی جلیل القدر پینمبر کے اقوال وافعال اور ارشادات کومحفوظ رکھنے کاان کے ماننے والول نے ایک لاکھواں اہتمام بھی نہیں کیا، ایک کروڑواں اہتمام بھی نہیں کیا جتنا اہتمام مسلمانوں نے رسول اکرمؓ کے ارشادات گرامی کومحفوظ کرنے کے لئے کیا۔اس پرآ کے چل کرمزید تفصیل سے تفتگو ہوگی۔نداس سے پہلے ایسے سی فن کی کوئی مثال

علم حديث: ايك تعارف

محاضرات مرش

ملتی ہے نہآ کے چل کرایسی کوئی مثال دستیاب ہوئی ہے۔

انسانی عبقریت، یعنی انسانی و دوانداز سے اس کا اظہار دوطریقوں سے ہوتا ہے۔ یعنی کی علم وفن میں انسان کی عبقریت کا اگر آپ جائزہ لیں تو دوانداز سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک اندانو تو وہ ہے جس کو آپ خلیقی عبقریت کہہ سکتے ہیں بعنی مشال سے کام لے کرعلوم وفنو ن کے میدان سے مراد رہیہ ہے کہ ایک عبقریت کہ جس میں انسان اپنی عقل سے کام لے کرعلوم وفنو ن کے میدان میں ایسے کارنا ہے انجام دے جو کسی اور انسان کی عقل میں نہ آئے ہوں اور انسانی عقل ان کود کھ میں الیسے کارنا ہے انجام دے جو کسی اور انسان کی عقل میں نہیں ملتی جینئس یا عبقریت کر جیران رہ جائے ۔ مسلمانوں میں نہیں ملتی جینئس یا عبقریت کی ایک دوسری قتم بھی ہوتی ہے۔ جس کو ہم مثال مسلمانوں میں نہیں ملتی جینئس یا عبقریت کی ایک دوسری قتم بھی ہوتی ہے۔ جس کو ہم کردی جائیں کہ انسانی عقل اس کی کثرت ہے اور آئی وافر انداز سے فراہم کردی جائیں کہ انسانی عقل اس کی کشرت ہے دانسانی تاریخ میں کوئی فن ایسانہیں ہے جس میں معلویات کے انبار ، معلومات کے مثال نہونہ ہے ۔ انسانی تاریخ میں کوئی فن ایسانہیں ہے جس میں معلومات کے انبار ، معلومات کے مثال اور معلومات کے سیار ان طرح جمع کئے گئے ہوں جس طرح علم حدیث میں جمع کئے گئے ہوں جس طرح علم حدیث میں جمع کئے گئے ہوں جس طرح علم حدیث میں جمع کئے گئے ہوں۔ جس میں آئیدہ گیارہ خطبات میں آپ کواس کا تھوڑ اسا اندازہ ہو سکے گا۔

یدوہ چیز ہے۔ آپ نے اس خص کا نام سناہوگا۔ بدایک بڑے غیر مسلم مستشرق ڈاکٹر سپرینگر (Springer) نے کیا ہے۔ آپ نے اس خص کا نام سناہوگا۔ بدایک بڑمن مستشرق تھا۔ ہمارے برصغیر میں بھی کا فی عرصہ رہا۔ اس نے علم حدیث پر کام کیا تھا اور جب اس نے فن رجال کا مطالعہ کیا، (فن رجال پر آ کے چل کر گفتگوہوگی، بعنی علم حدیث کے راویوں کاعلم۔) تو وہ یدد کیچرکر دنگ رہ گیا کہ ایک شخصیت کے احوال اور اقوال کو بیٹنی بنانے اور محفوظ رکھنے کے لئے چھولا کھا نسانوں کے حالات بحق کئے گئے کہ وہ چھولا کھا نسانوں کے حالات بھی کئے گئے۔ چھولا کھا نسانوں کے حالات اس لئے جمع کئے گئے کہ وہ چھولا کھا نسان بالواسطہ یا بلاواسطہ رسول اللہ کو بیٹنی نہیں ان خصیت کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ عیسا ئیوں میں میں میں بیود بیت کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ عیسا ئیوں سے بو چھا جائے کہ آپ اپنی دو ہزار سالہ تاریخ میں ان شخصیتوں کے نام بتا ہے جنہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کے اقوال کو محفوظ رکھا ہو یا ہم تک پہنچا یا ہوتو شایداول تو ان کی جمھے میں نہیں حضرت عیسی علیہ السلام کے اقوال کو محفوظ رکھا ہو یا ہم تک پہنچا یا ہوتو شایداول تو ان کی جمھے میں نہیں

علم حديث: ايك تعارف

آئے گا کہ آپ کا سوال کیا ہے، اور اگر سمجھ میں آجائے تو تچییں تمیں آ دمیوں سے یا شاید پچاس چائیس آ دمیوں سے زیادہ کے نام آپ کو نہ دیے سیس مسلمانوں میں چھ لا کھروا ہ کے نام اس وقت محفوظ اور موجود ہیں۔

ندہبی عادم کی تاریخ میں الی مثالیں تو موجود ہیں کہ کسی مذہبی شخصیت کے ارشادات بائبل میں کے مجموعے مرتب ہوئے ہوں۔ آج بھی حضرت عیسیٰی علیہ السلام کے بعض ارشادات بائبل میں موجود ہیں۔ بیچھرت بیپیٰی علیہ السلام کی سوانح عمریاں اور ارشادات کے مجموعے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ان کی کوئی حیثیت کیا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ان کی کوئی حیثیت کیا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ان کی کوئی حیثیت کیا ہے۔ اس سے مطرت عیسیٰی علیہ السلام کے اقوال اور ارشادات کے کچھ مجموعے ہیں۔ لیکن ان مجموعوں کی مدد سے اگر آپ حصرت عیسیٰی علیہ السلام کے اقوال اور ارشادات کی کوئی فہرست مرتب کریں تو دوسوڈ ھائی سوسے زیادہ ارشادات کی کوئی فہرست مرتب کریں تو دوسوڈ ھائی سوسے زیادہ ہیں ارشادات کا مجموعہ نہیں سلے گا۔ سارے ارشادات ملاکر ان کی تعداد دوڈ ھائی سوسے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس کے مقابلے میں رسول الشفائی کے ارشادات گرائی جوصحابہ کرام نے جمع کئے ہیں ان عاص ات حدث ایک تعداد

کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ مندا مام احمد کم وہیش بچاس ہزارا حادیث کا مجموعہ ہے۔ جس میں سے اگر مکررات نکال دیۓ جائیں تو تنیں ہزار سے زیادہ احادیث اور اقوال رسول اُس میں دستیاب ہیں۔ کنز العمال جو ہمارے برصغیر کے مشہور محدث علامہ سیّدعلی تقی ہندی کی تصنیف ہے، اس میں انہوں نے باون ہزارار شادات نبوی جمع کئے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی، جنہوں نے یہ طے کیا کہ اس وقت تک جتنے مجموع احادیث کے موجود ہیں ان سب کو جمع کر کے ساری احادیث ایک ہی کتاب میں جمع کردی جائیں۔ اس میں انہوں نے یہ تعداد ستر ہزار کے لگ جمگ پہنچائی اور وہ اس کام کو نامکمل چیوڑ کر رخصت ہوئے ، مکمل نہیں کریائے۔ ان کی کتاب جمع الجوامع' یا' الجامع الکبیر' کے نام سے مشہور ہے۔

اس طرح سے جو ہوئے ہوئے جی میں ان میں احادیث کی تعداد ساٹھ ہزار پہنیٹھ ہزار پہنیٹھ ہزار ہتر ہزارتک دستیاب ہے، ان میں سے مکررات نکال دیئے جا کیں تو انداڈ بچاس ہزارتک میہ ارشادات ہیں۔ اتنا ہوا مجموعہ دنیا میں کسی بھی انسان کے اقوال وارشادات کا بھی مذہبی یا فیر مذہبی شخصیت کا موجود نہیں ہے۔ اس لئے اگر کوئی شخص کسی مذہبی یا دینی جذبہ ہے بھی ہم صدیث کو حاصل نہ کرنا چاہے، جو ہوئے افسوس کی بات ہوگی، کین خاص علمی لحاظ سے بھی ہم شمون اس کا مقاضی ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ پیشفر دواقعہ کیے اور کیوں وجود میں آیا۔

## صحت حدیث پرشکوک کی حقیقت

علم حدیث میں جو ذخیرہ سنت اور احادیث صححہ کا موجود ہے اس کی ثقابت یعنی ملم حدیث میں جو ذخیرہ سنت اور احادیث صححہ کا موجود ہے اس کی ثقابت یعنی الیکن اس غلط نہی کو آج ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ذہنوں اور دلوں سے نکال دیجئے کہ علم حدیث کے شہوت میں کسی بھی اعتبار سے شک وشبہ کی کوئی گنجائش پائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں برصغیر میں بھی اور برصغیر سے باہر بھی ایسے کئی لوگ موجود ہیں جنہوں نے اردو ،عربی، انگریزی ، فاری اور دیگرز بانوں میں علم حدیث کے بارہ میں شکوک وشبہات پر مشتمل کتابیں کھی ہیں، جن کا مقصد ہی دیگرز بانوں میں علم حدیث کے بارہ میں شکوک فیرا کئے جائیں اور مسلمانوں کا اس پر ایمان کمزور سے کہ علم حدیث کے بارے میں شکوک پیدا کئے جائیں اور مسلمانوں کا اس پر ایمان کمزور کردیا جائے۔ اگر دیا وگ بنتی سے ایسا کر دیا جائے۔ اگر دیا وگ بنتی سے ایسا کر دیا جائے۔ اگر دیا وگ بنتی سے ایسا کر دیا جائے۔ اگر دیا وگ بنتی سے ایسا کر دیا جائے۔ اگر دیا وگ بنتی سے ایسا کر دیا جائے۔ اگر دیا وگ بنتی سے ایسا کر دیا جائے۔ اگر دیا وگ بنتی سے ایسا کر دیا جائے۔ اگر دیا وگ بنتی سے ایسا کر دیا جائے۔ اگر دیا وگ بنتی سے ایسا کر دیا جائے۔ اگر دیا وگ بنتی سے دیا کہ کو کھائے۔ اگر دیا وگ بنتی سے ایسا کر دیا جائے۔ اگر دیا وگ بنتی سے ایسا کر دیا جائے۔ اگر دیا وگ بنتی سے ایسا کر دیا جائے۔ اگر دیا وگ کی دیا کہ کا سے کا کھی کے کا کم کو بنتی سے ایسا کر دیا جائے۔ اگر دیا وگ کے کا کو کیا گوئی کے کا کھی کے کا کھی کے کو کھی کی کے کو کھی کو کھی کے کا کھی کی کے کی کھی کے کو کھی کے کو کھی کر دیا جائے۔ اگر دیا وگ کی کو کھی کے کو کھی کی کھی کے کیتی کے کو کھی کھی کے کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کو کھی کے کھی کی کھی کے کو کھی کھی کے کی کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کو کھی کی کھی کے کو کھی کھی کے کو کھی کے کو کھی کے کی کھی کھی کے کو کھی کے کو کھی کے کو کھی کے کھی کے کھی کے کیا گوئی کے کھی کے کھی کے کھی کے کو کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کو کھی کے کے کھی کے کھی کے کھی کے کے کھی کے

علم حديث: ايك تعارف

کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو درست کردے۔لیکن میہ بات یا تو پر لے درجہ کی غلط نہی اور کم علمی ہے یا انتہا کی بدترین قسم کی بد دیانتی ہے جس میں علم حدیث کے بارے میں شک وشبہ کا اظہار کیا جائے۔

میں بھی چیز کو محفوظ رکھنے کے جینے طریقے ہوسکتے ہیں اور انسانی ذہن و دماغ میں آسکتے ہیں وہ سارے کے سارے سنت کو اور ارشادات رسول اللہ کے محفوظ رکھنے کے لئے محدثین نے اور امت مسلمہ نے اختیار کئے اور ان سب مملنظریقوں سے محفوظ ہو کرعلم مدیث مرتب ومتح ہوگرہم تک پہنچاہے۔ دنیا کے سی علم براتنے بڑے بڑے انسانی د ماغوں نے اور اتنے غیر معمولی یا دواشت رکھنے والے انسانوں نے مسلمل غور وحوض نہیں کیا جتناعلم مدیث برغور وخوض ہواہے۔ رسول اللہ ایک ایک افتظ اور ایک ایک حرف پر میمکنٹروں پہلوؤں سے لاکھوں انسانوں نے غور کیا ہے اور یغور چودہ سوبرس سے مسلمل ہوتا چلا آر ہاہے۔ ابھی پیسلمدختم نہیں ہوا۔ اس وقت بھی دنیا بھر میں جاری وساری ہے۔ اور نئے نئے اہل علم مسلمل ہوتا چلا آر ہاہے۔ کے سامنے لارے میں سامنے کا رہے کے سامنے لارے ہوں کے سامنے کا رہے ہیں۔ جن پر مین سب سے آخری خطبہ میں ان شاء اللہ گفتگو کروں گا۔

اس لئے سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ علم حدیث ای طرح کامتند علم ہے جیسے کوئی بھی انسانی علم متند ہوسکتا ہے۔اس علم کے ذریعے رسول النہ اللہ اللہ اللہ کی سنت اور آپ کی احادیث مبار کہ کوجس طرح محفوظ کیا گیا وہ اسی طرح قطعی اور بقینی ہے جس طرح قرآن حکیم قطعی اور بقینی ہے۔ حدیث وسنت قرآن حکیم کی طرح صرف ایک فرق کے ساتھ قطعی اور بقینی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں اور احادیث کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں اور احادیث کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں میں ۔قرآن مجید ایک خاص ترتیب سے رسول اللہ اللہ کے خاص ترتیب سے رسول اللہ اللہ کے خاص ترتیب سے محفوظ نہیں کرایا ۔وہ اور سانت ای طرح سے زبانی یا دنہیں کیا۔ اس لئے کہ اس کی طرح کے قرآن مجید کوخوظ ہیں جس طرح کے قرآن مجدم تند اور محفوظ ہیں جس طرح کے قرآن مجدم تند اور محفوظ ہیں جس طرح کے قرآن مجدم تند اور محفوظ ہیں جس طرح کے قرآن مجدم تند اور محفوظ ہیں جس طرح کے قرآن مجدم تند اور محفوظ ہیں جس

علم حديث: ايك تعارف

محاضرات عديث

## کتب حدیث کے بارے میں غلط فہمیوں کی حقیقت

بعض لوگ ہے کہتے ہیں ،آپ نے بھی سناہوگا کہ اس وقت احادیث کے جیتے مجموعے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں بعد میں لکھے گئے ۔ صبح بخاری تیسری صدی ہجری میں لکھی گئی ، صبح مسلم ، ابوداؤ د، تر ندی ، نسائی ، بیسارے مجموع تیسری صدی ہجری کے مرتب شدہ ہیں ۔ بیلوگ اس سے ہنتیجہ نکالتے ہیں کہ محدثین نے وہ قصے کہانیاں جو بازار میں مشہور ہوتی ہیں ،ایک جگہ جمع کردیئے ، مسلمانوں نے عقیدت مندی میں ان کو مان لیا اوراس کو بطور حدیث رسول ہوگئے کے قبول کرلیا۔ یہ غلط ہنمی کیوں پیدا ہوئی ؟ کیسے پیدا ہوئی ۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔لیکن ان میں سے کوئی ایک بات بھی غلط ہنمی جس کی تائید ہیں بہت میں جسر دیا بات بھی فلط ہنمی جس کی تائید ہیں بہت میں جسر دیا بات ہمی خاط ہنمی ہیا د ہے نہ عقلی بنیاد میں سے معلی غیاد ہے نہ عقلی بنیاد ہے نہ عقلی بنیاد ہے ۔ یہا ءاسلام نے خاص طور سے بیسویں صدی میں بہت سے علمائے حدیث نے اس غلط ہنمی کو جسر کی شرک کی خوائش نہیں رہی۔

علم حدیث رسول الله علی اور دوسرول تنه بینی وجود میں آچکاتھا۔ رسول الله علی سے سے سے سے سے سے سے استان اور دوسرول تک پہنچانے کی ہدایت فر مائی۔ یہ صحابہ کرام کواپنے ارشادات کو سننے کی اور دوسرول تک پہنچانے کی ہدایت فر مائی۔ یہ حد فظھا و و عیھا و سنے پڑھی ہوگی جس میں ارشاد فر مایا گیا کہ 'نہ صدر الله امر ءً سمع مقالتی فحفظها و و عیھا و اقدامات کے سا سمعھا' بیروایت مختلف الفاظ میں مختلف الله تعالی اس شخص کوسر سبز وشاداب رکھے محدثین نے اس کو مختلف الفاظ میں بیان کیا ہاس کو مخفوظ رکھا اور اس کو آگے تک پہنچادیا۔

بیان کی،جس کے سامنے بیان کی اس نے آپ کی نسبت زیادہ بہتر طور پراس کی تفاظت کی ۔ یعن آپ نے بیان کی ہی اس نے یا در کھا اور آپ نے بیان کی اس نے یا در کھا اور آپ نے بیان کی اور پھر کسی وجہ ہے آپ ویا ذہیں رہا، جس ہے بیان کی تھی اس نے یا در کھا اور آگے بینکلڑ وں ہزاروں تک پہنچا دیا جہاں تک آپ شاید نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو اس کا امکان ہے کہ آپ سے زیادہ بہتر انداز میں وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہوسکتا ہے کہ بعض ایسے لوگ جن کو پہنچا یا گیا ہووہ کہنچا نے والے سے زیادہ بہتر انداز میں وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہوں۔ ایک جگدار شاد ہوا کہ 'فرب حامل فقہ اللی من هو افقہ منه 'بعض او قات ایسا ہوسکتا ہے کہ فقہ اور دانائی کی بیہ بات، دین میں گہری سمجھ اور شعور کی بیہ بات، دین میں گہری سمجھ اور شعور کی بیہ بات آپ نے کسی ایسے وہ بہنچائی جو آپ سے زیادہ بمجھ رکھتا ہو اور وہ اس سے وہ معنی نکا لیے وہ بیان کیا گیا اور جس کے روبرو اور جس مثالیں دیکھی ہیں۔ کہم حدیث کا ایک خاص پہلوکسی جگہ بیان کیا گیا اور جس کے روبرو اور جس مثالیں دیکھی ہیں۔ کہم حدیث کا ایک خاص پہلوکسی جگہ بیان کیا گیا اس نے اس سے وہ معنی نکا لے جو بیان کرنے والے کے ذہن میں بالکل نہیں سے بیان کیا گیا اس نے اس سے وہ معنی نکا لے جو بیان کرنے والے کے ذہن میں بالکل نہیں سے بیان کیا گیا اس نے اس سے وہ معنی نکا لے جو بیان کرنے والے کے ذہن میں بالکل نہیں سے بیان کیا گیا اس نے اس سے وہ معنی نکا لے جو بیان کرنے والے کے ذہن میں بالکل نہیں سے بیان کیا گیا اس سے وہ معنی نکا لے جو بیان کرنے والے کے ذہن میں بالکل نہیں

میرے ساتھ بھی ایک بارایساہی ہوا۔ اے کے بروہی مرحوم ہمارے ملک کے مشہور دانشوراور قانون دان تھے۔ ایک مرتبہ ہم دونوں کسی معاملہ پر تبادلہ خیال کرر ہے تھے۔ میں نے ان کواپنے نقط نظر کی تائید میں ایک حدیث سائی جوانہوں نے پہلے ہیں تن تقی ۔ انہوں نے اس کو برناخوش ہوکر سنااوراپنے پاس نوٹ بھی کرلیا۔ اگلے دن کسی موضوع پران کالیکچر تھا۔ اس لیکچر میں انہوں نے اس حدیث کے معانی اور پیغام کواتی خوبصورتی اور جامعیت سے بیان کیا کہ میر بے ذہن میں بے اختیار حضور گے الفاظ کو نجنے لگے کہ ' فرب حامل فقہ الی من ہو افقہ منہ بعض اوقات سانے والا دانائی کی بات کی گہرائی تک اتنا نہیں پہنچ پاتا جتنا کہ سننے والا پہنچ جاتا ہے۔ حدیث رسول کی یہ بصیرت میں نے خودد یکھی ہے۔

ایک جگہرسول الشفائی نے ارشادفر مایا اور یہ ہم سب کے لئے ہے۔ آپ نے فر مایا کہ اللہ ہم ار حدم حلف انے اللہ میرے جانشینوں پر رحمت فر ما یا کہ اللہ ہم رادوں اوگ ہیں؟۔ آپ نے فر مایا کہ اللہ بن یا تون من بعدی میر کے خلفا سے مرادوہ لوگ ہیں جو میر بعد آسیں گے۔ ایسروون احدادیث، میری حدیثیں روایت کریں گے۔ او یعلمونها الناس اور لوگول کوسکھا کیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو میری احادیث کا

محاضرات حديث

علم حاصل کریں اور اس کولوگوں تک پہنچا نمیں ، وہ میرے جانشین اور خلفاء ہیں اوران کے لئے حضور ؓ نے رحمت کی دعافر مائی۔

اس دعا میں بھی ہم میں سے ہر خص شامل ہوسکتا ہے۔اوراگر جھے تھوڑی ہی تفصیل میں جانے کی اجازت ہوتو میں بیکہوں گا کہ یہاں احادیث کا لفظ جمع کے صیغے میں آیا ہے اور عربی زبان میں کم سے کم تین احادیث کوئی یادکر کے لوگوں تک پہنچاد ہے تو شاید وہ اس بشارت کا مستی بن جائے ہے جبی زبان میں جمع کی دوقت میں ہیں۔ تک پہنچاد ہے تو شاید وہ اس بشارت کا مستی بن جائے ہے جبی زبان میں جمع کی دوقت میں ہیں۔ ایک جمع قلت اور دوسری جمع کثرت ہوتو تب بھی کم از کم نو حدیثوں کے لئے احادیث کا لفظ زیادہ جسے مانو کر کے لوگوں تک پہنچاد ہے تو بقینا ہے۔ اگر تین یا نو حدیثیں بھی کوئی شخص یاد کر کے لوگوں تک پہنچاد ہے تو بقینا حضور کے جانشینوں کے دمرے میں شامل ہوسکتا ہے۔

ایک اور جگہ حضور " نے بھارت دی اور وہ بھارت بھی ان تمام لوگوں کے لئے ہے جو قرآن اور سنت دونوں کا علم حاصل کریں اور اس علم کولوگوں تک پہنچادیں تو اس بھارت کے مصداق بن سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 'بے حسل ھذا العلم من کل حلف عدو له پنفون عنہ تہ تہ دیف الغالین و انتحال المبطلین و تاویل المجاھلین ' بیٹم یعنی بیٹم دین جو میں لے کرآیا ہوں اور جو قرآن وسنت کی شکل میں موجود ہے، اس کو ہرگروہ کے بعد وہ لوگ اٹھا کیں گے جوسب سے زیادہ عدل والے ہوں گے۔ اردوز بان میں ایک لفظ استعال ہوتا ہے پیڑھی، لین ایک نسل ۔ تو خلف کے معنی ہے پیڑھی، ایک نسل ۔ اور ہر پیڑھی میں جو عاول ترین لوگ ہوں گے وہ اس علم میں غلو کرنے والے، ان ہانہا پندی اور شدت پندی افقار کرنے والے، ان ہوں گے، ان کے تین کام ہوں گے۔ اس علم میں غلو کرنے والے، انہا پندی اور شدت پندی افقار رہتی ہے۔ اس کو جومعنی پہنا کیں گے ان سے اس کی نفی کرتے رہیں گے، پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں غلواورا نہا پندی کی معاملہ میں کو تی ہونا ہوں کے جانا جوالڈ اور رسول نے مقرر کردی ہے، پیغلو ہے۔ تو بیا کی می غلواورا نہا پاک میں غلوکو کا لیند یہ قرار دیا گیا ہے۔ و بین کے معاملہ میں اس صدے آگے جانا جوالڈ اور رسول نے مقرر کردی ہے، پیغلو ہے۔ تو یہ عادل علما غلوکر نے والوں کی تحاریف کی نفی کرتے رہیں گے، و انتحال المبطلین اور باطل پرست لوگ جو چیزیں گھڑ گھڑ کی تحاریف کی نفی کرتے رہیں گے، و انتحال المبطلین اور باطل پرست لوگ جو چیزیں گھڑ گھڑ

کرمنسوب کریں گے ان کی بھی نفی کرتے رہیں گے۔ بیبھی ہر دور میں ہوا ہے۔ ہر دور میں ایسے باطل پرست لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جن کا خاسلام پرایمان ہے اور خاسلام کے ساتھ تعلق رہا، لیکن چو تکہ مسلمان دین سے متعلق بات پرمٹ مرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں اس لئے وہ اپنے باطل خیالات کو دین کے نام پر لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ عادل علما باطل پرستوں کی خود ساختہ ایجادات کو بھی دین سے دور کرتے رہیں گے۔ و نساویل السحاھلین اور جابل لوگوں کی تاویل سے بھی۔ جابل لوگ قرآن وسنت کی نصوص کو اپنی معانی پہنا تے رہتے ہیں جو معنی قرآن وسنت کی مراد نہیں ہوتے ، اور یہ لوگ وہ چیزیں تاویلات کے ذریعے قرآن وسنت میں شامل کردیے ہیں جوقرآن وسنت میں شامل

آپغورکریں تو اندازہ ہوگا کہ گمراہی کن کن طریقوں ہے آتی ہے۔ گمراہی کے بڑے راستے یہی تین ہیں: محریف الغالبن، انتحال المبطلین اور تاویل المحاهلین۔ اگراہل علم موجود ہوں اوران بینوں چیزوں ہے مسلمانوں کو محفوظ کرتے رہیں اوران بینوں چیزوں ہے مسلمانوں کو محفوظ کرتے رہیں تو اللہ علم دین اسی طرح منتے رہیں قرآن مجید کی معانی اور تعبیر وتشریح کی حفاظت ہم سب کی حفاظت کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن قرآن مجید کی معانی اور تعبیر وتشریح کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے اور قرآن مجید کی معانی اور تعبیر وتشریح کی حفاظت کا ہے۔ لہذا سنت اور قرآن مجید کی حفاظت کا ایک سب سے اہم طریقہ سنت اور صدیث کی حفاظت کا ہے۔ لہذا سنت اور قرآن مجید کی حفاظت کا ہے۔ الہذا سنت اور قرآن مجید کی حفاظت کا ایک

حدیث اورسنت ایک منفر دفن ہے۔ اس کا آغاز ، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، رسول اللہ علیہ کے دور مبارک میں ہوا۔ حضور کے ان ارشادات سے اندازہ ہوا کہ آپ کے ارشادات کو اللہ علیہ کے دور مبارک میں ہوا۔ حضور کے ان ارشادات سے اندازہ ہوا کہ آپ کے ارشادات کو حصول کے لئے یادر کھنا اور محفوظ رکھنا ہوئی فضیلت کے حصول کے لئے رسول اللہ علیہ کہ حیات مبارکہ ہی میں اس کا م کوشر ورع کر دیا تھا۔ صحابہ کرام میں ایسے بزرگوں کی تعداد کم وہیش بچاس کے لگ بھگ ہے جنہوں نے احادیث کے تحریری ذخائر مرتب کئے اور صحابہ کرام میں گردوں یعنی تابعین میں آبعین میں آبعین میں آبیہ بنرگوں کی تعداد ڈھائی سو کے قریب ہے جنہوں نے احادیث کے مجموع مرتب کئے اور تابعین کے شاگر دوں یعنی تبع تابعین میں توا لیے لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہیں جن کے مجموع تیار ہوئے اور ان میں سے سنگر والی مجموع آج ہمارے پاس کی تعداد میں ہیں جن کے مجموع تیار ہوئے اور ان میں سے سنگر والی مجموع آج ہمارے پاس کا ضراب حدیث ایک تعارف کیا تعداد میں ہیں جن کے مجموع تیار ہوئے اور ان میں سے سنگر والی مجموع آج ہمارے پاس

موجود ہیںاور دستیاب ہیں ۔للہٰ استجھنا کہ حدیث زبانی روایت کی بنیادیر چلی اور زبانی روایت کی

بنیاد پر تین سوسال تک چلتی رہی اور بعد میں لوگوں نے جمع کر دیا، پیہ بات درست نہیں ہے۔اس پر

تفصیل ہےآگے چل کربات کریں گے۔

محاضرات حديث

کیکن ایک بات یا در کھیں کہ کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے جوطریقے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے علم حدیث اورسنت کومحفوظ رکھنے کے لئے اختیار کئے گئے ۔صحابہ کرام ؓ میں سے پچاس کے قریب ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ کی حیات مبار کہ ہی میں آپ کے ارشادات کو لکھا۔ ان لکھنے والوں میں حضرت ابو ہر برے پی شامل ہیں۔ان میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص <sup>ی</sup> ، حضرت سعد بن عبادہ اور کی ایک حضرات شامل ہیں جن کے بارے میں آئندہ گفتگو کی جائے گی۔ بیہ حضرات رسول اللہ عظیقی کے ارشادات گرامی کوتح ریر کیا کرتے تھے، زبانی یاد کیا کرتے تھے اور اس زبانی یادداشت کا وقتاً فو قتاً اینے تحریری ذخائر ہے موازنہ کرتے رہتے تھے۔ان ذاتی ذ خائر ہے مواز نہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہزاروں افرادایے موجود تھے جوتھوڑی ی بھی بھول چوک یا کمزوری، اگر پیداہوتی، تو اس کی نشاندہی کرنے پر ہروقت کمربستہ رہا کرتے تھے۔مثال کے طور برایک واقعہ عرض کرتا ہوں جس ہے انداز ہ ہوگا کہلوگ اس معاملہ میں کتنے حساس اور متشدر تھے کہ رسول اللہ علیقی کے ذات کے ساتھ کوئی ایسی چیز منسوب نہ ہونے یائے جس کے بارے میں بورے یقین کے ساتھ بیٹا بت نہ ہو کہ حضور کی زبان مبارک سے ایسا ہی لکلا تھا۔

حضرت ابو ہر ری او یان حدیث میں سب سے مشہور ہیں اور آ پ ایک طویل عرصہ تک حدیث بیان فرماتے رہے۔منکرین حدیث کا سب سے بڑا نشانہ آپ ہی کی ذات گرامی رہتی ہے،اس پر بھی آ گے گفتگو کریں گے۔آپ مدینہ منورہ میں حدیث بیان فر مایا کرتے تھے۔اس ز مانے میں مشہور تابعی، جن کوبعض لوگوں نے صغار صحابہ میں شامل کیا ہے، مروان بن حکم، مدینہ کے گورنر تھے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے تھے۔اپنی گورنری کے زمانے میں وہ بھی بھی حضرت ابوہریرہؓ کے درس حدیث میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔بعض احادیث انہوں نے سنیں اور یا د کرلیں۔اس کے بعد گورنری ہے معزول ہو کرکہیں اور چلے گئے۔ایک طویل عرصہ کے بعدوہ خلیفہ بنے ادر پچھ عرصہ بعد حج کے لئے آنا ہوا اور مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی تو دوبارہ حضرت ابو ہریرہؓ کے درس میں جاکر بیٹھ گئے۔ان کو خیال ہوا کہ شاید حضرت ابو ہریرہؓ سے حدیث بیان علم حديث: ايك تعارف

کرنے میں کوئی بھول چوک ہور ہی ہاور جو پہلے بیان کیا تھا آج اس سے مختلف بیان کررہے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ ہے۔ اس بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ صرف بیہ کہا کہ میں حدیث سننا چاہتا ہوں آپ ایک خاص مجلس میرے لئے بھی رکھ لیں۔حضرت ابو ہریرہ ہ نے حامی بھرلی۔ اس پر خلیفہ نے ایک کا تب کی ذمہ داری لگائی کہ خاص محفل میں جب حضرت ابو ہریرہ محمل حدیث بیان کریں تم ان کو چیکے چیکے نوٹ کرتے رہوا ورکسی کواس کا پتہ نہ چلے۔ جب بیخاص مجلس شروع ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کرتے اور کا تب لکھتے گئے۔ مروان بن حکم بعد میں اس تحریر کوانے ساتھ لے گئے۔

ایک سال کے بعدان کا دوبارہ مدینہ منورہ آنا ہوا۔ اس موقع پروہ اپنے ساتھ اس تحریر کو بھی ساتھ لائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ وہ احادیث آپ دوبارہ بیان فرماد بجئے۔ انہوں نے وہ احادیث دوبارہ بیان فرماد بجئے۔ انہوں نے وہ احادیث دوبارہ بیان کیں۔ کا تب ایک ایک کرکے چیک کرتے رہے اور معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریہ نے نہ تو ایک حرف زیادہ کہا تھا اور نہ بی ایک حرف کم کہا تھا۔ اس پرمروان نے کہا کہ مجھے شبہ ہوا تھا کہ شاید آپ حدیث سنانے میں پچھ بھول رہے ہیں تو میں آپ کی آزمائش کرنا چاہتا تھا کہ آپ کی یا دواشت میں کوئی فرق تو نہیں آیا۔ اس لئے میں نے آپ کے درس کا ریکار ڈ چیک کیا تو درست نکلا۔ حضرت ابو ہریہ ن نے نہیں کر فرمایا کہ اگر ان میں ایک نقطہ کا بھی فرق نکلیا تو میں آج ہے احادیث بیان کرنا چھوڑ دیتا۔ پھر خلیفہ کو لے کر اپنے مکان پر گئے۔ وہ سارے رجشر میں آج دو میاں کہ دیوہ کا غذات ہیں جو میں نے رسول الشفیف کی زبان مبارک سے من کر کے میں ان کوروز انہ چیک کرتا ہوں ، روز انہ یاد کرتا ہوں اور جب بھی کوئی حدیث بیان کرنے نکتا ہوں تو بہلے اس ذخیرہ سے اپنیا دواشت کوتا زہ کرتا ہوں اور جب بھی کوئی حدیث بیان کرنے ذکلتا ہوں تو بہلے اس ذخیرہ سے اپنیا دواشت کوتا زہ کرتا ہوں۔

پھر آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ علیات کی محفل میں میری حاضری کا معاملہ یہ تھا کہ سار ہے سے ابدرام اپنے کاروباروغیرہ کے لئے جاچکے ہوتے ،کسی کے خاندان تھے، براور یال تھیں اور زمینیں تھیں۔ میرا کچھ نہیں تھا۔ میں مبحد نبوی میں رہتا تھا، اور اصحاب صفہ میں سے تھا، نہ میرا کوئی روز گارتھا، نہ ملازمت تھی، رسول اللہ علیہ نے کھانے کے لئے کچھ بجوادیا تو میں نے کھالیا۔ جب بھی آپ مسجد میں تشریف لاتے میں قریب جاکر میٹھ جاتا تھا۔ ہر بات سنتار ہتا تھا۔ ایک دن میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ آپ جب بچھار شاد فرماتے ہیں تو بعض اوقات مجھے یا دنہیں میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ اللہ علیہ جب بچھار شاد فرماتے ہیں تو بعض اوقات مجھے یا دنہیں عاض ات حدیث ایک تعارف میں انہوں کے میں تھارت دیگھار تھا۔ ایک تعارف

رہتا۔ مجھے کوئی الیا اطریقہ بتائیں کہ مجھے یا در ہاکرے۔آپ نے دوباتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو کہا کہ ذرااپی چا در مجھے دور ہیں نے اپنی چا در ہر پھونک کہا کہ ذرااپی چا در مجھے دو، میں نے اپنی چا در دے دی۔آپ نے کوئی دعا پڑھی، چا در پر پھونک ماری اور الیے گرہ لگائی جینے کوئی چیز رکھ کر گرہ لگائی جاتی ہے۔ پھر فرمایا اس چا در کو سینے سے لگالو۔ایک تو دعا کا پیغاص طریقہ اختیار فرمایا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ است میں بیسے بنائی پنے دائی ہے۔ کوئی ایس کے اور کو سینے کا موری کو اس کے بعد میں لکھنے لگا اور جو طرح کے مختلف الفاظ آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریر ہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں لکھنے لگا اور جو پھھ آپ فرماتے تھے میں جو لکھ ایک تو میں جو لکھ لیا کرتا تھا۔اس کے بعد کوئی چیز میں بھوانہیں۔ جو پھھ میں نے آپ سے سنا وہ میرے حافظ میں بھی محفوظ رہا اور میں نے اس کو لکھا بھی۔ یہ سارا جو تین سالوں کا ہے۔

یہ گویا صحابہ کرام گے زمانہ کی ایک مثال ہے کہ علم حدیث کا آغاز ہوگیا تھا۔ یہ سلسلہ تابعین کے زمانے میں اور بھی دراز ہوگیا۔ تبع تابعین کے زمانے میں مزید آگے بڑھا۔ پھر تدوین حدیث کا دور آگیا۔ علم حدیث کی تدوین پرایک دن ہم الگ سے گفتگو کریں گے۔ جب یہ سارا، ذخیرہ مرتب ہوگیا تو مختلف محدثین نے اس کو مختلف انداز سے ترتیب دیا، نت نے مجموعے ہمارے سامنے آئے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ روز بروز احادیث کا کوئی نہ کوئی مجموعہ کسی نہ کسی نے انداز سے سامنے آتا ہے۔

ان سارے مجموعوں میں جوموضوعات بیان ہوئے ہیں ،ان کوہم دس قسیم میں تقسیم کرسکتے ہیں۔ بعض محدثین نے ان دس موضوعات کو آٹھ میں تقسیم کیا ہے اور بیا ابواب ثمانیہ کہلاتے ہیں۔ بول سمجھ لیس کہ اس کی تعداد میں کی بیشی کی جاسکتی ہے یہ کوئی متعین چیز نہیں۔ محدثین میں اکثر حضرات نے ان کو آٹھ موضوعات قرار دیا ہے۔ بہرحال احادیث کے بڑے برے موضوعات یہ ہیں:

- ا)عقائد
- ۲) احکام
- ۳) آ داب داخلاق
- م ) رقاق، یعنی دل میں رفت قلب پیدا کرنے والی احادیث، جن سے تعلق باللہ اور

علم حديث: ايك تعارف

محاضرات حديث

خشیت الٰہی پیدا ہو، دلوں تخق دور ہواور نرمی پیدا ہو صحیح بخاری اور حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں آپ کواس ہے متعلق ابوا سلیس گے۔

> ۵)تفسیر، حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں آپ کوتفسیر کے ابواب ملیں گے۔ ۲) تاریخ اور سیر ، یعنی انبیا اور سابقہ اقوام کا تذکرہ اور واقعات

2) شاکل ، بینی رسول الشطیعی کی اپنی عادات و خصائل۔ اس کولوگوں نے الگ کتابوں کی شاکل میں بھی محفوظ کرلیا ہے۔ شائل تر فدی مشہور ہے۔ حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں شائل پر الگ باب ہوتا ہے جس میں رسول الشفیلی کی ذات گرا می کے بارے میں ، آپ کے جسمانی وجوداور شخص محاسن اور کمالات کے بارے میں ، آپ کے عادات و خصائل ، آپ کے لباس اور آپ کی ذات سے متعلق مختلف چیزوں کے بارے میں شائل کے ابواب میں تفصیلات درج ہیں ۔

۸) فتن، یعنی آئنده جو فتنے آنے والے ہیں۔ رسول الله عظیمی نے اپنی امت کوفتنوں سے آگاہ کیا تھا اور متنبہ کیا تھا کہ بیرانتے فتنہ کے راستے ہیں ان سے بچاجائے۔ ان راستوں پر چلنے سے جن خرابیوں کے بیدا ہونے کا امکان تھا ان کی آپ نے نشاند ہی فرمائی۔

9) منا قب اور مثالب، یعنی صحابہ کرام سے منا قب اور فضائل ۔ حضور سے جو مخالفین ہیں ان کے مثالب اوران کی کمزور یوں کی آپ نے بعض قب ان کے مثالب اوران کی کمزور یوں کی آپ نے نشاند ہی فرمائی ۔ انصار اور قریش کے فضائل بیان فرمائے ۔ مختلف اقوام کی ذمہ داریوں کی آپ نے تشاند ہی فرمائی ۔ اور یوں کی آپ نے تشاند ہی فرمائی ۔ لوگ ان کی خویوں سے فائدہ اٹھا کیں اور خرابیوں سے بچیں ۔

۱۰)اشراط الساعة لیعنی قیامت کی علامات ۔شرط علامت کوبھی کہتے ہیں۔اگراس کوشرط میعنی Condition کے معنول میں لیا جائے تو ریبھی ٹھیک ہے اور عربی زبان میں شرط علامت کو بھی کہتے ہیں۔

جن لوگوں نے اس کو ابواب ثمانیہ یعنی آٹھ ابواب میں تقسیم کیا ہے وہ یہ ابواب بیان کرتے ہیں۔

ا)عقائد

۲)ادکام

۳) آ داباورشائل

۴)رقاق

۵)تفسیر

۲) فضائل

2 )فتن اوراشراط الساعة

۸)علم

یہ آٹھ ابواب محدثین کرام نے بیان کئے ہیں۔ابواب آٹھ ہوں، دس ہوں یا پھے بھی ہوں کیکن تقریباً یہی عنوانات میں جن میں علم حدیث کی کتابیں منقسم ہیں۔

#### كتب حديث كي اقسام

علم حدیث کی کتابوں کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں۔ آپ نے سناہوگا کہ امام بخاری کی کتاب سخی بخاری کہ کتاب سخیح مسلم ، ابوداؤ دکی کتاب سنن ابوداؤ د، امام احمد کی مسلم اوراؤ دکی کتاب سخیح مسلم ، ابوداؤ دکی کتاب سنن ابوداؤ د، امام احمد کی مسند امام احمد اورامام طبر انی کہ کتاب مجم طبر انی کہلاتی ہے۔ مجم ، مسند سخیح ، جامع اور سنن وغیرہ میں فرق کیا ہے ، کل کی گفتگو کا آغاز اس سے کریں گے کہ کتب حدیث کی ترتیب کیا ہے۔ تاہم حدیث کی وہ کتاب جس میں ان تمام موضوعات پر احادیث بیان کی گئی ہوں اور ان سب موضوعات کا احاط کیا گیا ہووہ کتاب الجامع کہلاتی ہے۔ الجامع وہ کتاب ہے جس میں ان آٹھ یا دس موضوعات کے بارے میں احادیث بیان کی گئی ہوں۔ صحیح بخاری مسلم اور تر ذکی جامع ہیں۔ ان مینوں میں آٹھ کے آٹھ ابواب آئے ہیں۔

بقیه کتابوں کی تر تیب اور ہے جس پرکل گفتگو ہوگی۔

یعلم حدیث کا ایک ابتدائی تعارف تھا۔ کل علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر بات کریں گے ۔علم حدیث کی ضرورت واہمیت ایک عام طالب علم کے لئے ، پھردینیات اور ند بہیات کے طالب علم کے لئے اور پھر قرآن مجیداوراسلامی علوم کے طلبہ کے لئے علم حدیث کی کیا اہمیت ہے ۔علم حدیث کی عظمت کے بارے میں چندا شارے کل کی گفتگو کاعنوان ہوگا۔

علم حديث: ايك تعارف

بحاضرات حديث

لوگوں کی غلط فہمی کو کس طرح دور کیاجائے کہ آج احادیث کی کتابی ضعیف ہیں۔ ان شاءاللہ اس گلے دس بارہ دن کی گفتگو ہے آپ کواس سوال کے جواب میں خاصا مواد مل جائے گا اور پھر آپ کے لئے لوگوں کو یہ بتانا آسان ہوجائے گا کہ یہ غلط فہمی کیوں بیدا ہوئی اور اس کی بنیا دکیا ہے۔

علم حدیث: ایک تعارف

ہے۔اس کئے حدیث عام ہے سنت خاص ہے۔ بدمیری ذاتی رائے ہے ممکن ہے کہ بدغلط ہو۔ لیکن حدیث اور سنت کے فرق کے بارے میں بدنین نقطہ ہائے نظر ہیں ۔ آپ کا جو چاہے اختیار سیجئے ۔ اصطلاح کی بات ہے اور اصطلاح میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہئے۔

خیر کے بارے میں دوبارہ بتادیں۔

خبر ک لفظی معنی تو ہیں اطلاع یا رپورٹ۔اردو میں بھی خبر کے یہی معنی ہیں۔آپ نے سنا ہوگا یوز News کے لئے خبر کالفظ بولا جا تا ہے۔لیکن علم حدیث کی اصطلاح میں خبر حدیث کے متر ادف کے طور پراستعال ہوتا ہے۔ یعنی ہروہ روایت جورسول اللہ اللہ اللہ کے کئی قول بغل یا ممل کو بیان کرتی ہو، وہ اصطلاعاً خبر کہلاتی ہے۔اس لحاظ سے خبر اور حدیث متر ادف الفاظ ہیں۔ خبر رسول اللہ اللہ اللہ کے قول کے بارے میں ہو مثلاً انسالا عمال بالنبات ،یا آپ کے کئی فعل کے خبر رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کے کئی خبر کہا ہوئے ہیں۔ بارے میں ہوجیے آپ نے نماز میں طویل رکوع کیا۔ یکمل کی روایت ہے۔ حدیث بھی ہے خبر بھی ہے خبر بھی ہے جبر بھی ہے جبر بھی ہے۔ حدیث اور خبر قریب قریب متر ادف الفاظ ہیں اور ایک معنی میں استعال ہوئے ہیں۔

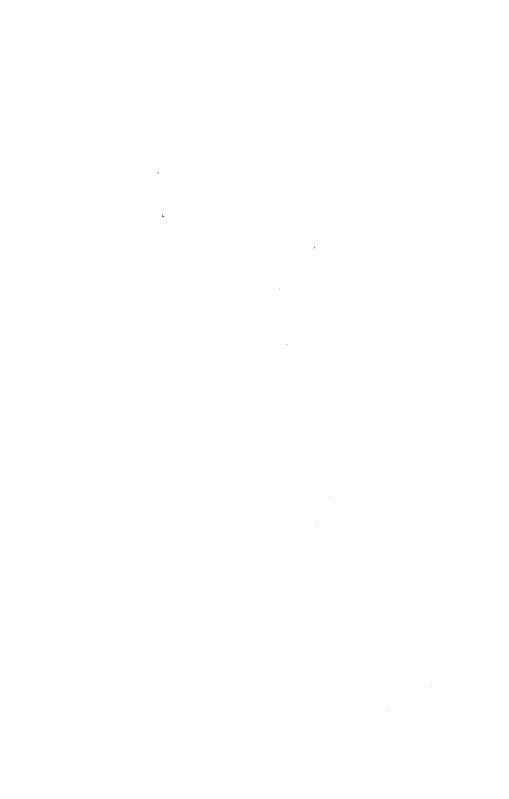

#### دوسرا خطبه

# علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت

منگل،7 اکتوبر2003



# علم حدیث کی ضرورت اوراہمیت

علم حدیث کی ضرورت اوراہمیت پر گفتگو دوعنوانات کے تحت ہو سکتی ہے۔ ایک عنوان جس پرآج گفتگو کرنا مقصود ہے وہ علم حدیث کی عمومی ضرورت اوراسلا می علوم وفنون میں بالخصوص اور انسانی فکر کے دائر ہیں بالعموم اس کی اہمیت کا مسئلہ ہے۔ دوسرا پہلو بطور ایک ماخذ قانون اور مصدر شریعت کے حدیث اور سنت کی اہمیت اور مقام و مرتبہ کا ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجید اور سنت رسول مسلمانوں کے لئے شریعت اور قانون سازی کا اولین اور ابتدائی ماخذ ہے۔ سنت قرآن مجید کے ساتھ شریعت کا ماخذ کس طرح ہے؟ کن معاملات میں مید ماخذ اور مصدر ہے؟ اس سے احکام کا استنباط کس طرح ہوتا ہے؟ اس پر قدر نے تفصیل کے ساتھ کل گفتگو ہوگی۔ ہے؟ اس سے احکام کا استنباط کس طرح ہوتا ہے؟ اس پر قدر نے تفصیل کے ساتھ کل گفتگو ہوگی۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے محدثین کرام کی غالب اکثریت کے نزد یک حدیث کی اصطلاح عام ہے اور سنت کی اصطلاح خاص ہے۔ سنت سے مرادہ و طریقہ یاوہ انداز اور ڈھنگ ہو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ اور برے ڈھنگ کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں سنت کا لفظ دونوں قشم کے انداز اور ڈھنگ کے لئے استعال ہوا ہے۔

خود حدیث پاک میں بھی پہ لفظ انہی عمومی معنوں میں استعال ہواہے۔ ایک مشہور حدیث آپ نے پڑھی ہوگی؛ من سنّ فی الاسلام سنة حسنة ،جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت پیدا کی ، لینی اچھا ڈھنگ اختیار کیا ، کوئی اچھی ریت ڈالی یا چھا طور طریقہ نکالا اُس کو اِس کا اجر ملے اور جولوگ آئندہ اس پڑمل کریں گے ان کا اجر بھی اُس کوملتار ہے گا۔ کیکن ان کا اجر کم نہیں ہوگا۔ یہاں سنت کا لفظ ایجھے طریقے کے معنوں میں استعال ہوا ہے۔ ای حدیث کا دوسرا جملہ ہوگا۔ یہاں سنت کا لفظ ایجھے طریقے کے معنوں میں استعال ہوا ہے۔ ای حدیث کا دوسرا جملہ

ہے؛ و من سنّ فی الاسلام سنة سبّة فعلیه وِ زرُها وَ وزرُ من عمل بها اور جس شخص نے کوئی براطریقہ ایجاد کیا، سنة سب نة بُراطریقہ، براؤهنگ یابری ریت ڈالی، تواس کوا پنے کرتوت کا بھی گناہ ملے گااور جولوگ اس برے ڈھنگ کواختیار کریں گےان کے گناہ میں بھی یہ شخص شریک رہے گا۔ اس مثال سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ سنت کالفظ عربی زبان میں طریقہ یا ڈھنگ یاریت کے لئے استعال ہوتا ہے۔

لیکن سنت کے ایک معنی اور بھی ہیں جو تھوڑ اسا ہٹ کر ہیں۔ اور ان دنوں کو الگ الگ سمجھ لینا چاہئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ محد ثین کی اصطلاح میں سنت سے کیا مراد ہے یہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے۔ محد ثین سے ہٹ کر ایک اصطلاح علماء اصول کی ہے، ایک اصطلاح فقہائے اسلام کی ہے۔ علماء اصول کی اصطلاح وہ ہے جو ابھی میں نے عرض کی، یعنی رسول اللہ تالیقی کا دیا ہوا وہ طریقہ جس پر مسلمان عمل کرتے ہیں جو تر بعت کے احکام کا مافذ اور مصدر ہے، جو ہم تک تین طریقہ جس پر ہنا ہوں۔ طریقوں سے پہنچا ہے جس کی میں ابھی وضاحت کرتا ہوں۔

تیسرامفہوم فقہا کے نزدیک وہ ہے جوآپ نے عام بول چال میں بھی سنا ہوگا کہ یہ دورکعت سنت ہے، یہ تین رکعت فرض ہے، وہ تین رکعت واجب ہے۔ واجب اور فرض کے مقابلہ میں سنت کی جواصطلاح استعال ہوتی ہے وہ پہلے دومعنوں سے مختلف ہے۔ یہان سنت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ علیقی کے تعلیم کا وہ حصہ جو لازمی اور واجب نہیں ہے، جوفرض و واجب نہیں ہے۔ اس کواگرا فقتیار کیا جائے تو اجر ملے گا اور نہ کیا جائے تو امید ہے کہ اللہ کے ہاں باز پرس نہیں ہوگی، میسنت کا تیسرامفہوم ہے۔ ان تینوں مفاہیم کو ذہن میں الگ الگ رکھنا چاہئے۔

سنت کی اقسام

سنت کی تین قسمیں ہیں۔ یعنی سنت ہم تک تین طریقوں سے پیچی ہے۔ ایک طریقہ و ہرسول الله علی ہے کے زبانی ارشادات گرامی کا جوصحابہ کرام نے س کر بعینہ یاد کئے اور ہم تک پنچائے ۔ حضور علیہ الصلاق والسلام کا ارشاد گرامی انسما الاعمال بالنیات، و انما لکل امر ع مانوی فسمس کیان هم حرته الی الله و رسوله فه حرته الی الله و رسوله و من کانت هم حرته الی الدنیا یصیبها او امرأة ینزو جها فه حرته الی ما ها حرالیه 'بیایک مثال ہے سنت قولی کی ، کہ آپ کی زبان مبارک سے ایک قول نکلا ، صحابہ نے اس طرح یاد کر کے دوسروں تک پنچایا ، دوسروں نے اس کو یاد کر کے آگے منتقل کیا اور یوں بیار شادگرامی ہم تک پہنچ گیا۔ بیسنت قولی یا حدیث قولی ہے۔

سنت فعلى

سنت کی ایک قتم ہے' سنت فعلی' یعنی صحابہ کرام نے روایت کی کہ رسول الشکالیہ یہ یہ یک کہ رسول الشکالیہ یہ یہ کرتے تھے یا فلال موقع پرآپ نے یہ کیا۔ سنت قولی وہ ہے جورسول الشکالیہ کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ پر شتمل ہوا ورصحابہ کرام نے اسے بعینہ قبل کرلیا ہو۔ سنت فعلی رہے کہ ایک صحابی نے حضور کا طرزعمل دیکھا اور اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں بعد والوں کے لئے بیان کیا۔ یہ سنت فعلی ہے۔

#### سنت تقريري

سنت کی تیسری قتم سنت تقریری ہے جس میں ندرسول الله الله کا ارشادگرا می بیان ہوا ہے، ندرسول الله الله کا ارشادگرا می بیان ہوا ہے، ندرسول الله الله کا پنا کوئی فعل یاعمل حضور کے سامنے ہوا اور آپ نے اس کی ممانعت نہیں فر مائی اور اس کو ناجا ئز نہیں قر اردیا، یہ بھی سنت ہے۔ اس طرح کی سنت ہے بہت ہوتے ہیں۔ رسول الله کا ایک اس طرح کی سنت ہوتے ہیں۔ رسول الله کا ایک تقید جب تشریف لائے تو عربول میں بہت سے طور طریقے رائے تھے۔ بہت سے معاملات پرعرب لوگ کار بند تھے۔ ان معاملات اور طور طریقوں میں جس چیز کورسول الله اللہ کے شریعت کے خلاف

دیکھااس کی ممانعت فر مادی۔ جس چیز کوشریعت کے خلاف نہیں پایا البتہ اس میں کوئی چیز قابل اصلاح تقی اس جزکی رسول الٹیکیشٹے نے اصلاح فر مادی۔اور جن معاملات میں کوئی بھی چیز قابل اعتراض نہیں تھی آپ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا وہ اسی طرح چلتی رہی۔صحابہ کرام کرتے ر ہے۔رسول النیفیائینی کے علم اوراطلاع ہے اس بڑمل درآ مدہوتار ہا۔ بیجی سنت تقریری ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مضاربہ اور مشارکہ اسلام کے قانون تجارت کی دو اہم اصطلاحات ہیں۔ پیکاروبار ہے متعلق اسلام کے دوطریقے ہیں۔ جب ہم پیہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کاروبار کے بیطریقے ہیں تواس کا مطلب بینہیں کے قرآن یا ک نے کہیں مضار یہ کا حکم دیا ہے یا سنت میں کہیں مشار کہ کی ہدایت کی گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نہ قر آن پاک میں مضار بہ کا حکم ہے نہ سنت میں مضاربہ کا تھم ہے۔اس کے اسلامی طریقہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جب رسول التعلیق نبوت کے منصب پر فائز ہوئے اورشریعت کے احکام نازل ہونا شروع ہوئے تو صحابہ کرام میں سے دونو ن طریقے رائج تھے۔عرب میں اسلام ہے قبل بھی مضاربداور مشارکہ برعمل درآ مدہوتا تھا۔ان دونوں کے علاوہ بھی تجارت کے بہت سے طریقے رائج تھے۔ کیکن ان میں سے دو کی مثال لیتے ہیں ۔رسول النمولی نے ان میں جزوی ہدایات کے ذریعے اصلاح فرمائی۔ بقیہ طریقے اس طرح قائم رہے۔اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مضاربہ اور مشار کہ سنت تقریری سے ہمارے سامنے آئے بن-

ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر پر روانہ ہوئی۔ وہاں ایک صاحب کو وضو کی ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ پانی نہیں ہے تو سیم کر کے نماز ادا پڑھ کی۔ ایک دوسر ہے صاحب کو بھی وضو کی ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے بھی تیم کر کے نماز ادا کر کی تھوڑی دریمیں پانی دستیاب ہوگیا۔ ان میں سے ایک صاحب نے ، جنہوں نے تیم کیا تھا، وضو کیا اور وضو کر کے نماز وہرائی۔ بہلے صاحب نے نماز نہیں دہرائی۔ اگلے دن جب رسول اللہ علیہ کے خدمت میں حاضری ہوئی تو دونوں حضرات نے اپنا اپنا نقط نظر بیان کیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے تیم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نے کہا کہ میں نے تیم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہوئی تو دونوں حضرات نے کہا کہ میں نے میری نماز ہوگئی تھی، لہذا نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسر ہے صاحب نے عرض کیا کہ میں نے سوچا کہ نماز کا وقت موجود ہے اور پانی مل گیا ہے اور وضو تیم سے زیادہ

۵٠

افضل ہے، اس لئے میں نے وضو کرکے نماز دہرائی۔ آپ نے پہلے صاحب کو جواب دیا کہ خداصبت السنة 'تم نے سنت کے مطابق عمل اختیار کیااور نماز نہیں دہرائی۔ دوسرے صاحب سے فرمایا کہ 'لك الاحسر مرتب نہمہیں دوہراا جریلے گا۔ گویا آپ نے دونوں حضرات کے اس نقطہ نظر کو پہند فرمایا اور جائز قرار دیا اس لئے اب بیسنت ہوگیا۔ سنت سے بیات ثابت ہوگئ کہ جس شخص کو پانی دستیاب نہ ہواور وہ وضو کے بجائے تیم کر کے نماز پڑھ لے تو بیکا فی ہے۔ دوبارہ پانی ملنے کے بعد دوہرانا ضروری نہیں ۔ لیکن اگر کوئی دہرا لے تو اس کو دوہراا جریلے گا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہمیں مل سکتے ہیں۔ صدیث میں اس کی بے شارمثالیں موجود ہیں کہ سنت تقریری سے کوئی چیز کیے ثابت ہوتی ہے؟ ان دومثالوں سے اس کا اندازہ ہوجائے گا۔

#### قرآن میں سنت کی سند

اس دور میں بعض حصرات کا کہنا ہے جو کہ بہت بڑی گراہی ہے اور اسلام کے بنیادی تصور کے خلاف ہے۔ وہ یہ بیجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو چیز سنت کی صورت میں سلمانوں کے پاس اس وقت موجود ہاس کی کوئی سندیا کوئی اتھارٹی قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ بین صرف ایک بہت بڑی گراہی ہے بلکہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے محروی کی بات بھی ہے۔ اگر صرف قرآن مجیدیا کوئی تحریری نوشتہ رہنمائی اور ہدایت کے لئے کائی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو انبیاء بھیجے کی کیا ضرورت تھی۔ آسانی کتابیں اتاروی جاتیں اور اس پر اکتفا کیا جاتا ہے جو پر کتابیں بھی اتاری گئیں۔ کتابوں کی تعداد چندسو نے زیادہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں ایک کیا جو پالی کی تعداد ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیا بھیجے گئے جن میں سے کچھ پر کتابیں بھی اتاری گئیں۔ کتابوں کی تعداد چندسو نے زیادہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں ایک کتابوں کی تعداد بیان ہوئی ہے۔ ایک دوسری روایت سے تین سوچودہ (۱۳۳۳) کتابوں کی تعداد بیان ہوئی ہے۔ ایک دوسری روایت سے تین سوچودہ (۱۳۳۳) گویا اصل چیز نبی اور پیغیر ہے۔ کتاب کا اتارا جانا یا ندا تارا جانا یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ جب گویا اصل چیز نبی اور پیغیر ہے۔ کتاب کا اتارا جانا یا ندا تارا جانا ہوائل میں نبی میں بھی کا تین اللہ کی کتاب نازل فرمائی ، آوڑ جب مناسب نبیں سمجھا کتاب نازل نبیں فرمائی ۔ اس کین اللہ کی کتاب قرآن مجید میں درجنوں مقامات پر دہ ہدایات موجود ہیں جن میں بعض کا تذکرہ یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید میں درجنوں مقامات پر دہ ہدایات موجود ہیں جن میں بعض کا تذکرہ کوئی اللہ کی کتاب قرآن مجید میں درجنوں مقامات پر دہ ہدایات موجود ہیں جن میں بعض کا تذکرہ

آئندہ کیا جارہا ہے، جن میں پغیمری سنت اور اس کی تفییر وتشریح کوفر آن مجید کے سمجھنے اور اس پر عمل درآ مدے لئے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ خودرسول التعلقی نے ارشاد فرمایا کہ 'الا انبی او تیت السفہ آن و منسلہ معه 'یا در کھو مجھے قرآن مجید بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی بہت کچھ دیا گیا ہے۔ قرآن سے ملتی جلتی اور بھی بہت می ہدایات اور رہنمائی عطافر مائی گئی ہے۔ لہذا بید دونوں سے سم کی رہنمائی جس کی مزید تفصیل ہم آگے چل کر دیکھیں گے، اللہ کی طرف سے رسول علیہ الصلاق قسم کی رہنمائی جس کی مزید تفصیل ہم آگے چل کر دیکھیں گے، اللہ کی طرف سے رسول علیہ الصلاق والسلام کوعطا ہوئی۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ اللہ پین پرزول وی کم وہیش چوہیں ہزار مرتبہ ہوا۔
بظاہر چوہیں ہزار مرتبہ اگر وی نازل ہوئی ہواور قرآن پاک کی ایک ایک آیت ایک مرتبہ بھی نازل
ہو،اگر چیہ بعض مرتبہ کمی کمی سورتیں ایک ہی مرتبہ کی وی میں نازل ہوئی سورتیں اکثر چھوٹی
ہی وقت میں نازل ہوئی ۔سورۃ یوسف پوری ایک وقت میں نازل ہوئی ۔مکی سورتیں اکثر چھوٹی
چھوٹی ایک ایک وقت میں نازل ہوئیں تو اس سے زیادہ سے زیادہ چار پانچ سومرتبہ کر کے پورا
قرآن مجید نازل ہوسکتا تھا۔ یہ چوہیں ہزار مرتبہ وی نازل ہونے کا کیا مفہوم ہے؟

امام ابوداؤد نے اپنی کتاب سنن میں روایت کیا ہے کہ رسول التیکیلیة پر جرئیل امین قرآن لے کربھی اتر تے تھے اور سنت لے کربھی نازل ہوتے تھے؛ کان جسریل علیہ الصلوة والسلام ینزل علی رسول اللہ ﷺ بالسنة کما ینزل علیہ بالقرآن، جرئیل امین سنت لے کربھی ای طرح اتر تے تھے جس طرح کرقرآن مجید لے کرا تر تے تھے۔ و یعلمہ ایاہ کما یعلمہ القرآن اور جیسے آپ کوقرآن سکھایا کرتے تھے اس طرح سنت بھی سکھایا کرتے تھے۔ اس سعلمہ القرآن ، اور جیسے آپ کوقرآن سکھایا کرتے تھاسی طرح سنت بھی سکھایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ چوہیں ہزار مرتبہ جونزول وی ہوااس میں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سنت کے بنیادی احکام بھی رسول التنظیمی ساتھ سنت کے بنیادی احکام بھی رسول التنظیمی سکھا ہے۔

اس لئے علم حدیث جوست کا سب سے بھی ماخذ اور سب سے بڑا مصدر ہے اس کی اہمیت اس لئے بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی ضرورت واضح ہوجاتی ہے کہ پیغلم سنت کو بیان کرتا ہے۔ سنت کی تفصیلات علم حدیث کے ذریعے ہم تک پینچی ہیں۔ سنت کی تحفظ اور سنت کی بقا کی ہرکاوش مسلمانوں کے لئے اس طرح لازی ہے اور بہت اونچی فضیلت رکھتی ہے جس طرح کی ہرکاوش مسلمانوں کے لئے اس طرح لازی ہے اور بہت اونچی فضیلت رکھتی ہے جس طرح

قرآن مجید کا تحفظ اوراس کی بقائی کاوش ہے۔قرآن مجید کی حفاظت کا تواللہ نے وعدہ کیا ہے ان نصور نزلنا الذکروانا له لحافظون 'لیکن اس وعدے کی جزوی تطبق سنت پر بھی ہوتی ہے۔اس لئے کہ یہاں ذکر کا لفظ استعال ہوا ہے۔ ذکر میں قرآن مجید شامل ہے۔لیکن ذکر ، یعنی یاد دہانی ہولیکن اس کا مفہوم کسی اسی وقت یا د دہانی ہولیکن اس کا مفہوم کسی کی سمجھ میں ندآئے۔مثلاً کو کی شخص آپ کو کسی پر انی زبان میں یا د دہانی کا خط بھتے دے ، پر انی سریانی یا رومن یا لیٹن زبان میں آپ کو خط لکھے اور آپ کو وہ زبان ندآتی ہوتو یا د دہانی ہوئی ہے۔ یا دہانی اس محتی ہوگی جب آپ کی سمجھ میں آئے۔اس لئے اگر قرآن مجید کی تشریح اور توضیح موجو دنہیں ہے تو یا د دہانی اور اس کے انترات محد د دہوجاتے ہیں۔اس لئے یا د دہانی کو مخفوظ رکھنے موجو دنہیں ہے تو یا د دہانی اور اس کے انترات محد د دہوجاتے ہیں۔اس لئے یا د دہانی کو مخفوظ رکھنے اور وہ تشریح وقفیر کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اور وہ تشریح وقفیر کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اور وہ تشریح وقفیر کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اور وہ تشریح وقفیر کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اور وہ تشریح وقفیر کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اور وہ تشریح وقفیر کا تحفظ بھی ضروری ہے۔

امام شافعی نے ایک جگہ کھا ہے کہ علماء حدیث اور علماء سنت کی اپنے اپنے علاقے اور زمانے میں وہی حیثیت ہے جو صحابہ کرام اور تابعین کی اپنے دور میں تھی۔ صحابہ کرام اور تابعین کی اپنے دور میں تھی۔ سحابہ کرام اور تابعین کی اپنے کہ دور میں عزت واحتر ام کامقام کیوں حاصل تھا؟اس لئے کہ دور رسول اللہ علیہ تھے۔ کی دی

ہوئی رہنمائی لوگوں تک پہنچار ہے تھے۔رسول التعاقب کے ارشادات ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہے تھے۔رسول التعاقب کی سنت کاعلم ان کے ذریعے پہلے رہا تھا۔ لہذا آج ایک صاحب علم جو حدیث اور سنت کاعلم رکھتا ہواور اس کے ذریعے یعلم لوگوں تک پہنچ رہا ہوتو گویا وہ وہ ہی کر دار اوا کر رہا ہے جو صحابہ کرام اور تابعین اپنے زمانے میں اوا کیا کرتے تھے۔ای لئے امام شافعی نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ 'اھل الحدیث فی کل زمان کالصحابة فی زمانهم کر علمائے حدیث کی ہرزمانے میں وہ ہی حیثیت ہوگی جو صحابہ کرام کی اپنے زمانے میں تھی۔ایک جگہ انہوں نے فرمایل کے مدیث کہ 'اذا رأیت صاحب حدیث فکانی رأیت احدا من اصحاب الرسول اللہ الرمیل تھے، تو حدیث کے کسی عالم کوحدیث بیان کرتے ہوئے و کی موریث بیان کررہ ہے تھے۔

گویا میں نے رسول التعاقب حدیث بیان کرتے ہوئے و کی جا جو علم حدیث بیان کررہ ہے تھے۔
گویا میں نے رسول التعاقب کے کے سے ان گود یکھا جو علم حدیث بیان کررہ ہے تھے۔

سے حدیث اور سنت کی دین اور اسلامی اہمیت اور ضرورت ہے۔ اس پر ایک دوسر سے نقط نظر سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ سے ہے کہ وجی اللی جوقر آن پاک کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ اس میں بنیادی ہدایات اور کلیات بیان ہوئی ہیں جن میں سے بعض کا ذکر ہم ابھی کریں گے، کیکن ان ہدایات کا جو کتاب اللی میں بیان ہوئی ہیں جب تک عملی شکگل نہ ہواس وقت تک ان ہدایات پر عمل درآ مد بڑا دشوار ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حدیث اور سنت کی رہنمائی کے بغیران ہدایات پر عمل درآ مد مکن نہیں ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔

### حدیث کے مقابلہ میں دیگر مذاہب کے صحائف کی حیثیت

سابقہ آسانی کتابوں کودیکھیں۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ناپید ہے۔ ان کی پراتارے جانے والے صحیفے ناپید ہوگئے۔ ان کے ارشادات ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ ان کی سنت کے بہت معمولی اور مہم ہے آثار ہیں جواس کئے محفوظ رہ گئے کہ رسول الٹھائی کی شریعت میں وہ شامل ہوگئے ،عرب میں ان کارواج تھا اور رسول الٹھائی نے اللہ کے حکم سے ان کوشریعت کا حصہ بنادیا۔ اس کئے وہ آج محفوظ ہیں ور نہ وہ استے بھی محفوظ نہ رہتے۔

حضرت موی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے آج کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ان کی ایک ریاست بھی موجود ہے جس کے پاس بڑے بڑے وسائل ہیں۔لیکن حضرت موئی علیہ

السلام کی سنت موجود ہے کہ نہیں ہے۔ان کے ارشادات موجود ہیں کہ نہیں ہیں۔اس کے بارے میں یہودی بھی یقینی طور پر کچھ نہیں کہد سکتے۔ان کے پاس جو کچھ حضرت موی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے منسوب ہے وہ ایک انتہائی غیر متند مہم اور غیر تاریخی چیز ہے۔ مختلف انداز سے اس کو مرتب کیا گیا ہے۔لیکن کوئی یہودی یقین سے پہیں کہدسکتا کہ یہ موی علیہ السلام ہی کے ارشادات گرامی ہیں۔

یمی حال حفزت عیسی علیه السلام کا ہے کہ آج پیرچار انجیلیں ان کے ارشادات کا سب سے بڑا ماخذ مانی جاتی ہیں۔ اناجیل اربعہ کا نام آپ نے سناموگا، جوعیسائیوں کے نزد یک متند ہیں یا وہ ان کومتند سمجھتے ہیں ،ان میں حضرت عیسی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشادات جگہ جگہ بیان کئے گئے ہیں۔ان کی سیرت بیان ہوئی ہے۔لیکن اگرآ پ تاریخ کے ایک ایسے طالب علم کے نقطہ نظر ہے دیکھیں جو چیزوں کومیرٹ پر جاننا حاہتا ہواور محض کسی عقیدت مندی کی بنیاد پر چیزوں کو نہ مانتا ہوتو آپ کو پیۃ چلے گا کہ تاریخی اعتبار ہے ان بیانات کی کوئی حیثیت نہیں۔اول تو وہ بیانات اتے مبہم ہیں جس کی کوئی حذبیں اور جیبا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر کوئی ان کی فہرست بنانا چاہےتو ان کی تعداد شایدتیں یا چالیس پچاس سے زیادہ نہیں بن سکتی ۔ پھرا گران بیانات کو درست مان بھی لیا جائے تو ان کی تاریخی Authenticity کیا ہے۔ اس معاملہ میں عیسائی مورخین بھی خاموش ہیں اور دنیا کے دوسر ہے مورخین بھی خاموش ہیں۔جن لوگوں نے ان انا جیل کو بیان کیاان میں ہے کوئی بھی حضرت عیسی کا معاصر نہیں تھا۔ یہ بھی نہیں معلوم کدان کوئس نے سب سے پہلے بیان کیا؟ کس زبان میں بیان کیا؟ کس جگہ بیٹھ کراس کو مرتب کیا۔ پہلے پہل ا نا جیل کا جونسخه مرتب کیا گیا تھا وہ کہاں ہے؟ ان میں سے کوئی چیز آج موجودنہیں ہے۔حضرت عینی علیدالسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کچھلوگوں نے یہ چیزیں لکھیں۔ساٹھ،ستر یا کچھتر سال بعدلوگوں نے یہ چیزیں مرتب کیں۔ان ابتدائی تحریروں میں ہے کوئی چیز بھی تحریری شکل میں آج موجودنہیں ہے۔ان میں ہےا کیـ نسخه کا بعد میں کسی شخص نے ترجمہ کیا تھا۔وہ ترجمہ کرنے والا کون تھا؟ یہ بھی معلوم نہیں۔وہ اس زبان کو جانتا تھا جس میں انجیل پہلے پہل ککھی گئی یا نہیں جانتاتھا؟ پہنچی معلوم نہیں۔اس نے صحیح ترجمہ کیا؟ پہنچی نہیں معلوم بکمل ترجمہ کیا؟ پہنچی نہیں معلوم۔ اپنی طرف سے پچھ ملاویا؟ یہ بھی نہیں معلوم۔ پچھ چیزیں حذف کردیں؟ بیبھی نہیں معلوم۔

اس نے ترجمہ کر کے چھوڑ دیا۔ وہ ترجمہ دوڈ ھائی سوسال بعد کہیں ہے دریافت ہوااوراس غیر مستند ترجمہ کے بیسارے ترجمے ہیں جو آج عہد نامہ جدید کی پہلی چار کتابوں کی صورت میں موجود ہیں۔ بیانا جیل اربعہ کی تاریخی حیثیت ہے۔

## كتاب الهى اورارشادات انبيامين بنيادى فرق

اب وحی اللی کی طرف آتے ہیں۔ وحی اللی کا ایک خاص اسلوب ہے۔ قر آن مجید میں بھی بیاسلوب ہے قر آن مجید میں بھی بیاسلوب ملتا ہے، جو حصوتو را ق کے متند باقی رہ گئے۔ اور جس صد تک انجیل میں استناد پایاجا تا ہے انجیل میں بھی بیات موجود ہے کہ انبیاعلیہم السلام اپنی باتوں کو عمومی انداز میں بیان فر ماتے تھے۔ کتاب اللی میں عملی تفصیلات اور روز مرہ کے احکام نہیں ہوتے۔ اگر ایسا ہونے گئے تو کتاب اللی کی کم از کم سوجلدیں ہوں۔ قر آن مجید میں کھا جا تا کہ نماز میں ہاتھ ہوں۔ قر آن مجید میں کھا جا تا کہ نماز میں ہاتھ

یبال باندهو، رفع یدین کرویا مت کرو، نمازیس کیا پڑھو، کیے پڑھو۔ صرف نماز کے احکام اگر قرآن پاک میں لکھے جاتے تو موجودہ قرآن پاک سے شاید دس گنا زیادہ اس کی جلدیں بن جاتیں۔ پھرلوگ اس کو یاد کیسے رکھتے اور سجھتے کیسے۔ اس لئے قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں عمومی ہدایات اور عمومی اصول بیان کئے گئے ہیں۔ ایسے ہی عمومی اصول تو راۃ میں ہیں۔ یہی عمومی اصول انجیل میں ہیں۔ یہی بقیہ کتابوں میں ہیں۔

اباللہ کی سنت میر ہی ہے کہ ان اصولوں کے دینے کے ساتھ ساتھ انہیا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا کہ ان کی سنت کو دیکھتے جاؤ اور عمل کیھتے جاؤ۔ اگر کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے کہ عدل وانصاف ہے کام لوتو جو ان کا طرز عمل ہے وہ عدل وانصاف ہے، اس کے مطابق کام شروع کردو۔ اگر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کروتو جیسے می عبادت کرتے ہیں و یسے عبادت شروع کردو۔ اس طرح سے کتاب الہی کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ انہیا علیہ مالسلام کے سالہ اسال کی سنتوں کے نتیجہ میں سامنے آتا ہے۔ وہ ایک زندہ پائندہ وجود ہے۔ لوگ اس کود کیھتے جا کیں۔ جا کیں اور کتاب الہی کا مملی نمونہ بیا سنت ؛ وحی اللی کا مملی نمونہ

سابقدانمیا علیم السلام کی اقوام نے ان کی سنتوں کو بھلادیا محفوظ بھی نہیں رکھا اور جھنا کے جھ باقی رہا تھا اس کو بھی بھلادیا اور یا دنہیں رکھا۔ اب صورت سے ہے کہ ان کے ہاں صرف نعر بے اور اعلانات ہیں۔ عمل درآ مرنہیں ہے۔ میں ایک مثال آپ کودیتا ہوں۔ عیسائیوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وو اصولوں کی تعلیم دی گئی ہے اور ہم دو ہی اصولوں کے علم مردار ہیں۔ عذل وانصاف اور انسانیت سے محبت سے سیائیوں کی کتابوں میں اکثر جگہ آپ نے کہیں کھا دیکھا ویکا اور انسانیت سے محبت سے کیا مراد ہے؟ اس پڑمل درآ مد کسے کیا جائے گا؟ عدل وانصاف کی تحریف کیا ہے؟ اس کے ملی تقاضے کیا ہیں؟ جب تک مملی تشکیل کر کے جائے گا؟ عدل وانصاف کی تحریف کیا ہے؟ اس کے ملی تقاضے کیا ہیں؟ جب تک مملی تشکیل کر کے بات کی دندگی توری زندگی تقریریں کرتار ہوں کہ عدل ہونا چا ہے۔ نہ میری زندگی ہیں عدل ہو، نہ آپ کی زندگی میں عدل ہو، نہ آپ کی زندگی میں عدل ہو، تو یہ تو یہ تا ہے کہوئی تہارے دا کیں میں عدل ہو، تو یہ تو یہ تا ہیں گال پر جا شامار ہے تو تم بایاں گال بھی سامنے کردو۔ کہنے کوتو ہوی اچھی بات ہے کیکن اس کی مملی گال پر جا شامار ہے تو تم بایاں گال بھی سامنے کردو۔ کہنے کوتو ہوی اچھی بات ہے کیکن اس کی مملی گال پر جا شامار ہے تو تم بایاں گال بھی سامنے کردو۔ کہنے کوتو ہوی کیا تھی بات ہے کیکن اس کی مملی گال پر جا شامار ہے تو تم بایاں گال بھی سامنے کردو۔ کہنے کوتو ہوی کا چھی بات ہے کیکن اس کی مملی

شکل کیا ہوگی؟ کیا بعض صورتوں میں استنابھی ہوگا یا ہر حالت میں ایسا کرنا چاہئے؟ کیا کسی قاتل کے سامنے، جب وہ تلوار سے وار کر ہے تو دوسرا کندھا بھی سامنے کردیں کہ ادھر بھی وار کر دؤ کہ یہی انجیل کا حکم ہے۔ چورا یک کمرے میں ڈاکہ ڈالے تو آپ دوسرا کمرہ بھی کھول دیں کہ یہاں بھی ڈاکہ ڈال دو۔ سوال سے ہے کہ اس اصول پر کہاں عمل درآ مدکریں گے اور کہاں نہیں کریں گے؟ کسے عمل کریں گے ورکہاں نہیں کریں گے؟ کسے عمل کریں گے؟ جب تک یہ تفصیل سامنے نہ ہواس وقت تک سے نعرہ محض ایک بے معنی بات ہے۔ حضرت عسلی علیہ السلام کی سنت ان لوگوں نے محفوظ نہیں رکھی ، کم کردی ہے۔ لہذا ان کے یاس سوائے اس مہم نعرے کے اور کہنیں ہے۔

حفرت موک علیہ السلام کی سنت یہودیوں نے منادی ۔وہ کہتے ہیں کہتم اپنے پڑوی کے لئے وہ کہ ہے ہیں کہتم اپنے پڑوی کے لئے وہ کی کر جے ہیں کہ کر تے ہیں ہودی اپنے پڑوسیوں کے لئے وہ کچھ کرتے ہیں ہو کچھ اپنے لئے کرتے ہیں؟ آپ د کھے لیجے کیا ہورہا ہے؟ اسرائیل میں کیا کررہے ہیں باقی جگہوں میں کیا کررہے ہیں؟ اس لئے کہ بینعرہ تو لکھا ہوا ہے۔تو راۃ میں اس موضوع پرایک آ دھ سطری تعلیم ہے۔لیکن اس بڑمل درآ مدے لئے اس کے پیچے کوئی سنت اور طرز عمل نہیں ہے۔

جوبات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سنت میں وحی اللی کی ایک عملی تشکیل فراہم کی گئی ہے۔ایک جیتا جا گنا عملی نمونہ ہمار ہے سامنے رکھ دیا گیا ہے جس میں وحی اللی کے ایک ایک حکم ،ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کی پوری نقشہ کشی کردی ہے کہ اس پرعمل درآ مدا ہے ہوگا۔ اب کسی لفظ کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کوئی لفظ کس لئے اختیار کیا گیا ہے؟ اور اس میں کیا کہا گیا ہے؟

اگرسنت کا بیکارنامہ نہ ہوتا تو قرآن مجید کے اصول صرف نظری بیانات اور خوشگوار اعلانات ہوتے ۔ قبرآن مجید کے اعلانات ہوتے ۔ قبیت توراۃ اعلانات ہوتے ۔ قبرآن مجید کے اعلانات بھی نعوذ باللہ مجر داعلانات بن کررہ جاتے ۔ قبیت توراۃ اور انجیل کے اعلانات محض لفظی بیانات ہوکررہ گئے ہیں ۔ جیسے بقیہ مذہبی کتابوں میں انجی انجیل با تیں کہ بھی ہوئی ہیں ۔ جس قوم کی بھی مذہبی کتاب اٹھا کر دیکھیں اس میں بڑے اقتصافلاقی اصول بیان ہوئے ہیں ۔ نیکن عمل درآمد کا معاملہ صفر ہے ۔ وہ اس لئے صفر ہے کہ اس کے بیچھے کوئی عملی منمونہ ہیں ہے جملی نمونے بلاشبہ موجود تھے ،اللہ نے بھیجے تھے ،کیکن ان کے مانے والوں نے ان عملی نمونوں کی تفصیلات باتی نہیں رکھیں ۔ عدل ،مجت ،مسادات ،کرامت آ دم بیسارے اعلانات

جوقر آن مجید میں کئے گئے ان کی عملی تشریح رسول اللہ علیہ کی سنت کی شکل میں ہمارے سا سے ہے۔ یہی وہ عصا ہے سنت رسول کا،جس نے اس کلیمی کو بنیا و فراہم کی \_ عصانہ ہوتو کلیمی ہے کا رہے بنیا د

آپ میں سے جن بہنوں کو قرآن پاک پر گفتگو میں شرکت کا موقع ملاتھا ان کے سامنے میں نے بعض مثالیں عرض کی تھیں۔ایک جگہ کھا جاتا ہے والسمآ سیساھ اباییدوالا لمو سعون ۔اید میں کھی جاتی ہیں دوئی '۔اور پڑھی جاتی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں کہا تھا تھا تو بدلفظ مصرف بیم علوم ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے جب قرآن پاک کھا تھا تو بدلفظ دوئی 'سے کھا تھا اب ۔آج تک ای بیروی ہورہی ہے۔

ایک جگہ ہے ستر ھویں پارے میں 'و کالك سحی السومنیں نخی المونین میں دو 'نون' پڑھے جاتے ہیں ایک لکھا جاتا ہے دوسرانہیں لکھا جاتا۔ بعد میں پڑھنے والوں کی آسانی کے لئے اس کے اوپر ایک چھوٹے نون کے لکھنے کا رواج ہوگیا۔ لیکن بیرف آج تک اسی طرح لکھا جاتار ہا۔ بیاس لئے کہ حضرت زید بن ثابت ؓ نے اسی طرح لکھا تھا۔

اس طرح کی مثالیں قرآن پاک میں اور بھی ہیں۔ جن سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ کتاب الہی کے متن کے ساتھ ساتھ اس کا الماءاور ہجاء بھی محفوظ میں۔ واقعہ یہ ہے کہ کتاب المہی کے تحفظ کے لئے اللّدرب العزت نے دس چیز وں کا تحفظ کیا۔ یہ دس چیزیں وہ ہیں جوقرآن پاک کے تحفظ کی خاطر محفوظ کی گئی ہیں۔

ا سب سے پہلے تو خودقر آن پاک کامتن ہے جو ہماری اس وقت کی گفتگو کے موضوع سے باہر ہے۔ بہر حال یہ ایک قطعی امر ہے کہ قر آن پاک کامتن پوری طرح سے محفوظ

۲: پھرمتن محفوظ ہواور معنی اور مفہوم محفوظ نہ ہوتو متن کی حفاظت سے فائدہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ میں نے مثال دی تھی کہ پرانے زمانے میں اس علاقے میں جہاں آج ہم بیٹھے ہیں (اسلام آباد) یہاں کسی زمانے میں پراکرت زبان ہو لی جاتی تھی۔ پراکرت زبان ہو یا اردو ہی گورکھی رسم الخط میں کسی ہوتو ہمارے اور آپ کے لئے بے کار ہے۔ دوسوسال پرانامتن ہو، ہزار سال پرانا ہو، وہ ہمارے لئے بے معنی ہے۔ اس لئے کہ اس کے معنی اور مفاجیم مٹ گئے۔ اس کے برعکس اللہ نے قرآن پاک کے متن کو بھی محفوظ رکھا اور اس کے معنی کو بھی محفوظ رکھا وسنت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے اور ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے۔

۳ الله رب العزت نے قرآن مجید کی زبان کو بھی محفوظ رکھا۔ قرآن مجید کی زبان بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کی بہم عصر سب زبا نیں مٹ گئ ہیں۔ جن جن زبانوں کو زول قرآن کے زمانے میں انسان ہو لئے سے آج آن میں سے کوئی زبان دنیا میں محفوظ نہیں ہے۔ سب مٹ چکی ہیں۔ صرف ایک قرآن مجید کی زبان موجود ہے۔ یہ ایک ایسا عجیب وغریب استثنا ہے جس کی لسانیات کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی ۔ دنیا کی ہرزبان تین چارسوسال بعد بدل جاتی ہے۔ آج میں جو اردو بول رہا ہوں یہ اردو آج سے چارسوسال پہلے نہیں بولی جاتی تھی۔ تین سوسال کے بعد نہیں اور کی جاتی ہو ایسان بعد بدل جاتی ہے۔ اولی دبا ہوں یہ الموری ہو اور ایسان بعد آنے والے شاید اس زبان کو نہیں سمجھ کیس گے۔ لیکن عربی زبان جو لولی جاتے گی۔ تین سوسال بعد آنے والے شاید اس زبان کو نہیں سمجھ کیس سے دبولی واحد زبان ہے جورسول الله الموری ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی گی اس لئے میں نہیں دو ہرا تا کیکن رسول جارہی تھی۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ گفتگو کمی ہو جائے گی اس لئے میں نہیں دو ہرا تا کیکن رسول الله الموری ہوں اور آج ہم خورات یک میں ہمیں ملتی ہے۔

۳: پھراس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک اور سنت پر جواجنا ع عمل مسلمانوں کارہاہے، جے تعامل کہتے ہیں یعنی نسلاً بعد نسلِ لوگ عمل کرتے چلے آرہے ہیں۔ میبھی پوری طرح محفوظ ہے۔ ہر دور کاعمل اور تعامل محفوظ ہے۔ جس کا نہ صرف مسلمانوں کے اجتماعی طرزعمل سے بلکہ مسلمانوں کے بعض دستیاب مطبوع دیکارڈ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بیتعامل کن زمانے میں کیسا تھا۔

ایک مثال میں عرض کردیتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے اقبصوا الصلورة ، درجنول نہیں سینکڑوں جگہ آیا ہے کہ نماز قائم کرولیکن کہیں بھی نماز کی تفصیل بیان نہیں گئی ہے۔ رسول التعقیقی نے نماز کے احکام اور طریقہ کارکو بیان فر مایا اور آپ اس تفصیل میں نہیں گئے کہ بی فرض ہے ، اور بید واجب ہے ، آپ نے صرف اتنا کہنے پراکتفاء فر مایا کہ صلو اکما رائبتسونی اصلی جس طرح بھے نماز پڑھنی شروع کردو۔ صحابہ نے اس طرح نماز پڑھنی شروع کردو۔ صحابہ نے اس طرح نماز پڑھنی شروع کردو۔ صحابہ نے اس طرح نماز پڑھنی شروع کردی۔ صحابہ نے آئے تا بعین کو سکھایا ، تا بعین کو سکھایا اور ہردور میں فتہائے اسلام اور محد ثین اور مفسر بین قرآن نماز کے احکام کی تفصیلات بیان کرتے رہے۔ آج مسلمان اربوں کی تعداد میں مسلمان با قاعدہ نماز پڑھتے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان با قاعدہ نماز پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ جانے کا شوق ہو کہ کس دور میں مسلمان نماز کس طرح پڑھتے تھے تو اس دور کی میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی کرتا ہیا ہیں تو بیسار اذ خیرہ موجود ہاں کو چیک کیا جاسکتا ہے ۔ یہ تحفظ تعامل سے جوقرآن میں جیک کرنا چاہیں تو بیسار اذ خیرہ موجود ہاں کی خرور کیں کیا جاسکتا ہے ۔ یہ تحفظ تعامل سے ۔ تا تا جب جوقرآن میں کرنے ہیں کرنے کے کیا جاسکتا ہے ۔ یہ تحفظ تعامل سے ۔ تا تا جب جوقرآن میں جیسے کی تا کے کانے کی خرور کی کی کرنے کیا کو کو کرنے کیا کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کیا کی کرنے کیا کو کرنے کی کرنے کیا کو کرنے کی کرنے کیا کو کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کیا کی کرنے کرنے کی کر

2: پھرجس ماحول اورجس سیاق وسباق میں قرآن مجید نازل کیا گیااس ماحول اور سیاق وسباق کی پوری تفصیل موجود ہے اور بیحدیث کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے۔
سیرت اور حدیث کے ذخائر میں وہ پورا ماحول، اس کی منظر کشی اور نقشہ کشی کر کے ہمارے سامنے رکھ دی گئی جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ جب حدیث کا ایک طالب علم حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ سیرت کا طالب علم سیرت کی تفصیلات پڑھتا ہے تو اس کے سامنے چشم تصور میں مطالعہ کرتا ہے۔ سیرت کا طالب علم سیرت کی تفصیلات پڑھتا ہے تو اس کے سامنے چشم تصور میں وہ سارا منظر متشکل ہوکر آجاتا ہے جس منظر میں قرآن پاک نازل ہوا، جس پس منظر اور پیش منظر میں قرآن پاک نازل ہوا، جس پس منظر اور پیش منظر میں قرآن پاک کے احکام و ہدایات پر عمل درآ مدشر و ع ہوا اور ایسی چیزیں جن کا بظا ہر قرآن پاک یا حدیث پاک کے بیان کر دیں اور ان کو مخفوظ رکھ دیا۔

حدیث کی اقسام پر آگے چل کر بات ہوگی، لیکن ابھی ضمناً ایک بات عرض

کردیتا ہوں۔ایک قتم حدیث کی کہلاتی ہے حدیث مسلسل ٔ۔اس ہے مراد وہ حدیث ہے جس میں ہرراوی نے کوئی خاص نقطہ یا کسی خاص کیفیت کے تسلسل کے ساتھ روایت کو بیان کیا ہو، اس کو حدوث مسلسل کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث کہلاتی ہے حدیث مسلسل بالتشبیك "تشبیک دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کواس طرح ایک دوسرے کے اندر پر ولینا، اس عمل کوتشبیک کہتے ہیں۔ رسول التُعَلِّينَةُ تقرير فرمار ہے تھے اور بیان فرمار ہے تھے کہ جب انسان کی گناہ کاار تکاب کرتا ہے تواس کے دل سے ایمان اس طرح نکاتا ہے، اور جب تو بہ کر لیتا ہے تو ایمان دل میں ایسے داخل ہوجاتا ہے۔ اس طرح سے آپ نے دونوں کی ہاتھوں کی انگیوں کو ایک دوسرے کے اندر یروکر بتایا۔ جب صحالیؓ نے اس کونقل کر کے بتایا توانہوںؓ نے بھی ایسے کیا فشیك بیس اصابعیہ ' آپ نے دونوں انگلیوں کو پرو کرعلیجد ہ کیا اور کہا کہ ایمان اس طرح نکل جاتا ہے، پھر چوری كرتا ہے تو ايسے نكلتا ہے، پھر فلال عمل كرتا ہے تو ايسے نكلتا ہے۔ پھر توب كرتا ہے تو داخل ہوجا تا ہے۔اس حدیث کو حدیث مسلسل بالتشبیک کہاجا تاہے۔اورصحابہ کرام کے زمانے سے لے کرآج تک اس صدیث کو بیان کرنے والے اس عمل کی نقل کر کے بتاتے ہیں۔اس عمل کوکر کے دکھانے اور بتانے کی کوئی اہمیت نہیں ہےاورا گر کوئی نہ بھی کریتو بھی بات مجھ میں آ جائے گی۔ لیکن اس سے ایک اضافی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نفسیاتی اور جذباتی طور پرانسان اس ماحول میں جلاجاتا ہے جس ماحول میں رسول الله علیہ اس بات کو بیان فرمار ہے تھے۔ مسجد نبوی میں یا جس مقام پر حضورًا س کو بیان فرمار ہے تھے تو روحانی طوراییامحسوس ہوتا ہے کہ میں وہاں موجود ہوں اوررسول التعليطية كےاس عمل كوصحابه، تابعين اور تبع تابعين اور حديث كے طلبه اور اساتذہ كے ذریعے میں دیکھتا چلا آر ہاہوں۔ یہ ہے تحفظ ماحول کی ایک مثال۔اس طرح کی مثالیں اور بھی سامنے آئیں گی یعنی وہ یوری کیفیت (Setting) جس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کوئی حدیث ارشاد فرمائی پاسنت کا کوئی نمونه لوگول کے سامنے رکھااور قرآن مجید کی تعبیر وتشریح فرمائی تو اس ماحول کی تفصیلات کوبھی اللّٰہ نے محفوظ رکھااور آئندہ نسلوں کے لئے باتی رکھا۔

۲: جوشخصیت کتاب الہی لے کرآئی وہ اپنی جگہ خود ایک سمندر ہے، ایک موضوع ہے اور اگر زندگی رہی تو اس موضوع لیعنی سیرت کے موضوع پر بھی خطبات کا ایک سلسلہ ہوگا، ان شاء الله ۔ حاملِ کتابِ الہی کی سیرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح محفوظ رکھا کہ جس سے زیادہ کس انسان كى شخصيت كى تفصيلات كومحفوظ ركضے كاكو كى تصورنہيں كيا جاسكتا .

2: انسان کے حاشیۂ خیال میں وہ امکانات اور تفصیلات نہیں آسکتیں جوسیرت کے واقعات کو محفوظ رکھنے کے لئے کی گئیں۔ زیادہ تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں لیکن ایک چھوٹی مثال عرض کرتا ہوں۔

عربوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بہڈ الا اور بظاہر ہمار ہے خیال میں اس لئے ڈالا کہ سیرت کے واقعات محفوظ رکھنے تھے، کہ اپنے قبائل اور برادریوں کےنسب کومحفوظ رکھیں علم الانساب ان کے ہاں ایک با قاعدہ فن تھا۔اس پر در جنوں کتابیں آج بھی موجود ہیں علم الانساب کے نام سے ان موضوعات پر کتابیں کھی گئیں کے عرب قبائل کا نسب کیا تھا؟ کون کس کا بیٹا تھا، کس کا بوتا تھا،کس کا دادا تھا،کس کی شادی کہاں ہوئی ،کس کی کتنی اولا دیں تھیں ،کس قبیلہ کی آپس میں کیا رشتہ داریاں تھیں۔ان معلومات پر در جنوں کتابیں آج بھی دستیاب ہیں جولوگوں نے وقثافو قتا لکھیں۔ اب کہنے والا کہ سکتا ہے کہ عربوں کوان موضوعات ہے دلچیں تھی ،اس لئے ان کوان چیزوں پرمعلومات جمع کرنے کا شوق تھا، اس لئے انہوں نے انساب پر کتابیں لکھ دیں۔ بہت سے لوگ اپنے شوق کے لئے کتا ہیں لکھ دیتے ہیں۔اس لئے ان لوگوں نے بھی لکھ دیں ریکن محض یہ کہنا کافی نہیں ہے۔ جب ہم انساب کی ان کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں اوران کا مطالعہ کرتے ہیں تو ا یک عجیب وغریب بات سامنے آتی ہے، بہت عجیب وغریب۔ اتن عجیب وغریب که اس کومنس ا تفاق نہیں کہا جاسکتا۔ وہ عجیب وغریب بات پیسا ہنے آتی ہے کہ جتنی معلومات محفوظ ہو کیں وہ مرکوز ہیں رسول اللہ ﷺ کی شخصیت پر ،حالا نکہ جس ونت ہے محفوظ ہونا شروع ہو کیں اس ونت تو حضور پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ جالیس سال تک کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ نبی ہوں گے اور نبوت کا سلسلہ اس طرح چلے گا اور پھرا یک امت قائم ہوگی اور اُس امت میں علوم وفنون کے بہت سے سلسلوں میں سے ایک سلسلہ پر چلے گا کہ انساب کے بارے میں پیمعلومات جمع کی جائیں گی، یہ تو تمھی کسی کے تصور میں بھی نہیں آیا تھا۔ لیکن عربوں نے اپنے اپنے طور پر جو معلومات جمع کیں اور جو بعد میں کتا بی شکل میں مدوّن ہوئیں اور آج جس طرح ہم تک پنجیں ، وہ سب رسول التعلیق کی شخصیت مبار که پرمرکوز بین -جس طرح ایک سرج لائث ہوتی ہے۔ آپ پانچ ہزارواٹ کے ایک بلب ہےروشنی کسی ایک نقطہ پرڈالیس توجس طرح سے وہ نقطہ چکے گا اور

ا یک ایک گوشداس کاروشن ہوجائے گاای طرح ہے رسول الٹیکٹیٹ کی ذات مبارک کا ایک ایک گوش محفوظ ہے۔رسول اللہ علیقہ سے لے کرآپ کے بینتیسویں جالیسویں جد امجد عدنان تک اہم اور بنیادی امور سے متعلق ہرایک چیز محفوظ ہے۔رسول التھائیات کی دادیاں کون تھیں ، نانیاں کون تھیں، پھو پھیاں کون تھیں ۔ بیسب معلو مات علم انساب کی کتابوں میں ملیں گی ۔مثال کےطور پر میں آپ سے بوچھتا ہول کہ آپ کی دادی کانام کیا تھا تو شاید آپ بتادیں۔آپ میں سے ا کثر بتادیں گے۔اگر میں یہ بوچھوں کہ دادی کی دادی کا کیا نام تھا تو شاید آپ میں ہے دس فیصد بتاسکیں اوراگر میں پوچھوں کہ دادی کی دادی کی دادی کا کیا نام تھاتو شاید ہم میں ہے کوئی بھی نہ بتا سکے۔ کم از کم میں تونمیں بتا سکتا۔ اس طرح میری یا آپ کی نانی کا کیانام تھا،سب بتادیں گے۔ نانی کی نانی کا نام شاید دوحیار بتاسکیس نانی کی نانی کا کیانام تھا شاید کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ رسول التعطيطية كے بارے ميں يہ تجيب وغريب بات ہے كدرسول التعليطة كا جداد، آپ کی دادیاں، آپ کی نانیاں، آپ کے نانا اور آگے آپ کی چھو پھیاں اور آگے آپ کے چیااورآ گے ہرایک کی تفصیلات بچیس بچیس اور تمیں تمیں نسلوں تک محفوظ ہیں ۔حضرت ابو بمرصد ایق ا کی محفوظ نہیں ہیں ۔حضرت عمر فاروق کی محفوظ نہیں ہیں ۔ابوجہل ،ابولہب کی محفوظ نہیں ہیں ، خالد بن ولیڈ کی محفوظ نہیں ہیں۔ بیاسلام سے پہلے عرب کے بڑے بڑے لوگ تھے، انہی کا جرچا تھا۔ ان میں سے کسی کے بارے میں اس طرح کی معلومات محفوظ نہیں رہیں۔ جومحفوظ رہ کئیں وہ رسول التعلیق کے بارے میں محفوظ رو گئیں۔

اس لئے میں میسمجھتا ہوں۔اور میراخیال ہے کہ میں حق بجانب ہوں۔کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مشیت سے عربوں کے دل میں میدڈ الا کہ وہ نسب محفوظ رکھیں اور جس نسب کوعربوں نے زیادہ اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھا میہ وہ تھا جس کا رشتہ رسول اللہ علیہ ہے بالواسطہ یا بلاواسطہ ماتا تھا۔

کوئی بلند جگہ ہوجس پر قیام فر ما یا کریں اور وہاں سے خطبہ ارشاد فر ما یا کریں۔ اس غرض کے لئے ایک صحابیؓ نے منبر ڈیز ائن کیا کہ جس پر آپ پیٹے بھی سیس اورا گر گھڑ ہے ہونا چاہیں تو گھڑ ہے بھی ہوسیس ۔ چنا نچہ وہ منبر بنا کر لے آئے۔ اب بظاہرا تنا کا فی ہے ۔ یعنی معلومات اور رہنمائی کے لئے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ۔ لیکن یہ تفصیلات کہ بیم نبر کس لکڑی کا تھا، وہ منبر کس نے بنایا تھا، اس کا سائز کیا تھا، اس کا ڈیز ائن کیا تھا، وہ لکڑی کس نے کا ٹی تھی، کس جنگل ہے کاٹ کر لائی گئی اس کا سائز کیا تھا، اس کا ڈیز ائن کیا تھا، وہ لکڑی کس نے کا ٹی تھی ، کہاں بیٹھ کرمنبر بنایا گیا، اس پر لوگوں نے معلومات جمع کیس اور کتا ہیں لکھیں اور سرت پر جو تعرفی کے ڈیز ائن اور اس کے جو تھی ہوں تیار ہو کیں۔ رسول الشھائے جو تا کیسا استعال فرماتے تھے بعل مبارک ٹوٹ جا تا تھا تو تھی ، وہ چڑ ہے کا تھا کہ در بڑکا تھا، کون بنا تا تھا، کس سے خرید تے تھے بعل مبارک ٹوٹ جا تا تھا تو کئی ، وہ چڑ ہے کا تھا کہ در بڑکا تھا، کون بنا تا تھا، کس سے خرید تے تھے بعل مبارک ٹوٹ جا تا تھا تو کسی سے مرمت کراتے تھے، اس پر کتا ہیں موجود ہیں اور ایک جھوٹار سالہ اردو میں بھی دستیاب کسی شخصیت گے حالات کا تحفظ ہے جو شخصیت حامل قر آن اور ناقل قر آن ہم تک پہنیا۔ ذر لیع قرآن ہم تک پہنیا۔

9: پھررسول النگونی کے براہ راست مخاطبین تھے۔رسول النگونی کے مخاطبین اور ہمراہیوں یعنی صحابہ کرامؓ کے حالات محفوظ رکھے گئے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کم وہیش پندرہ ہزار صحابہ کرامؓ کے حالات محفوظ اور موجود ہیں۔اور جوصحائیؓ جتنے قریب تھے ان کے حالات اس قدر تفصیل اور دقت نظر کے ساتھ محفوظ ہیں۔انسان اپنے دوستوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ یہ ہرقوم میں ایک دلیل اور ایک کلیہ ہے۔ انسانی تاریخ کی بہترین شخصیتیں ہرا عتبار سے وہ ہیں جو رسول اللہ علیہ کے ساتھ رہیں جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا۔ اس لئے قر آن اور صاحب قر آن کو سخت کی سخت کے لئے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ قر آن مجید پراجماعی طور پڑمل درآ مد کیسے ہوا؟ سنت کی اجماعی شکیل کیسے ہوئی؟ حدیث کی رہنمائی کی روشنی میں امت نے کیسے جنم لیا؟ یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آسکتیں جب تک کھ جا بہ کرام کے حالات محفوظ نہ ہوں۔ صحابہ کرام گا تذکرہ محفوظ ہے اور کم و بیش پندرہ ہزار صحابہ کرام گا حکالت نام بہنام اور نسل بنسل دستیاب ہیں۔

10 ان صحابہ کرام کے حالات ہم تک کس طرح پنچ؟ میں نے عرض کیا کہ چھلا کھ افراد کے بارے میں بیدوا قعات جمع کئے گئے کہ افراد کے بارے میں بیدوا قعات جمع کئے گئے کہ بیکون لوگ تھے؟ کس زیانے میں بیدا ہوئے؟ ان کی شخصیتیں کس درجہ کی تھیں؟ ان کاعلم وفضل کس درجہ کا تھا؟ اس پرعلم رجال کے عنوان سے جب گفتگو ہوگی تو تفصیل سامنے آئے گی علم رجال ایک ایسافن ہے جس کی کوئی مثال دنیا کے کسی ذہبی یا غیر مذہبی فن میں نہیں ملتی ۔ نہ ذہبی علوم میں اس کی کوئی مثال ہے ۔ بیدس چیزیں ہیں جوسنت کے تحفظ کی اطر اور قرآن پاک کے تحفظ کی خاطر محفوظ رکھی گئیں اور اللہ کی مشیت اس کی متقاضی ہوئی کہ ان سے جیز وں کومحفوظ رکھی گئیں اور اللہ کی مشیت اس کی متقاضی ہوئی کہ ان

پھرمحض ان کے محفوظ رکھنے پر اکتفانہیں ہوا، بلکہ سنت نے اور احادیث کے ذخیر بے نے ایک ایسا کردار ادا کیا۔ اگر آپ انگریز ی میں کہنے کی اجازت دیں ، تو میں کہوں گا کہ اس نے ایک ایسا کردار ادا کیا۔ اگر آپ انگریز ی میں کہنے کی اجازت دیں ، تو میں کہوں گا کہ اس نے ایک ایسا (Cataclyst) کردار اداء کیا کہ جس نے ایک علمی سرگری کوجنم دیا، ایک ایسے تعلیم عمل کا Activity) کو ایک تحریف کی شکل دے دی۔ ایک فکری سرگری کوجنم دیا، ایک ایسے تعلیم وفنون آغاز کیا جو تسلسل کے ساتھ آج بھی جاری ہے۔ حدیث اور سنت کے بید ذخائر اسلامی علوم حدیث میں نہ صرف مسلسل بقا اور تحفظ کی ضانت ہیں بلکہ اس کی مسلسل تو سیج اور وسعت بھی علوم حدیث اور علوم سنت کے ذریعے ہور ہی ہے۔

قاضی ابوبکر بن العربی ایک مشہور محدث ہیں۔ مالکی فقیہ بھی ہیں اور مالکی فقہا میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، محدث بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ کھا ہے کہ تمام اسلامی علوم، جن کی تعداد اُس وقت ساڑ ھے سات سو کے لگ بھگ اندازہ کی جاتی تھی، یہ سب

اسلامی علوم سنت کی شرح ہیں اور سب کے سب بالواسطہ یا بلا واسطہ حدیث اور سنت کی تغییر اور توضیح سے عبارت ہیں۔ اور حدیث اور سنت قرآن پاک کی شرح ہے۔ لہذا قرآن پاک، حدیث اور دیگر تمام علوم وفنون میں وہ رشتہ ہے جو درخت میں، اس کے تنے اور شاخوں میں اور کیلوں اور پھولوں میں پایا جاتا ہے۔ بیسار ےعلوم وفنون کیل اور پھول اور پے ہیں، سنت شاخیس اور تناہے اور قرآن پاک وہ جڑ ہے جس سے بیسارے علوم وفنون نکلے ہیں۔

یہاں تفصیلی مثالیں دینے کا موقع نہیں ہے، گفتگوطویل ہوجائے گی، لیکن چند مثالیں دینے پراکتفا کرتا ہوں، جن سے یہ پیتہ چلے گا کہ اسلامی علوم وفنون کا آغاز علم حدیث اور سنت کی نبیاد پر کیسے ہوا؟

مسلمانوں کا ایک بہت برااور اہم فن ہے علم کلام۔ جس کوبعض لوگ انگریزی میں Scholasticism بھی کہد سکتے ہیں۔ علم کلام سے مراد وہ علم ہے جس میں عقلی دلائل کے ذریعے اسلام کے عقائد کو ثابت کیاجائے اور اسلام کے عقائد پر دوسر نے ندا ہب اور نظریات کے اعتراض کا جواب دیاجائے۔ اس کوعلم کلام کہتے ہیں۔ اس پرصرف چند کتا ہیں ہی نہیں بلکہ پوری لا بسریریاں اور کتب خانے موجود ہیں۔ لیکن اس علم کا آغاز جن مسائل سے ہواوہ مسائل سب بہلافوں پر غور شروع کیا جن میں عقائد بیان ہوئے۔ جب محدثین نے احادیث کے اُن پہلوؤں پر غور شروع کیا جن میں عقائد بیان ہوئے جب اور خیاب نے اُن احادیث کی تشریح کرنی جا بی تو ان مباحث کے تیجہ میں علم کلام پیدا ہوا۔ جب انہوں نے اُن احادیث کی تشریح کرنی جا بی تو ان مباحث کے تیجہ میں علم کلام پیدا ہوا۔

ایک چوفی مثال عرض کرتا ہوں۔ مسلمان ہونے کے لئے ایمان لانا شرط ہے۔
ایمان اسلام کی لازمی شرط ہے۔ لیکن ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی تعریف
کیا ہے؟ کیا محض دل میں یہ خیال ہونا کہ اللہ ایک ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول
ہیں، یہ کافی ہے؟ یا ایمان کے لئے اس سے زیادہ کچھ ہونا چاہئے؟ پھر اس سے زیادہ اگر ہوتو
کیا ایمان میں کمی بیشی ہو علی ہے؟ ایک رائے اُس زمانے میں یہ سامنے آئی کہ ایمان میں کمی بیشی
ممکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ جن چیزوں پر ایمان لا نا ضروری ہے وہ محدود و متعین ہیں۔ مثال کے
طور پر امن الرسول بما انول البه من ربه والمُومنون ٥ کیل امن بالله و ملئکته و کتبه
ورسله لانفرق بین احدمن رسله یہ جو ایمان مفصل یا ایمان مجمل ہے، یہ تو متعین ہے۔ اس میں

کی بیشی کا مطلب سے ہے کہ میں پانچ چیزوں کی بجائے چھے چیزوں کو مانتا ہوں۔ یا پانچ کے بجائے چار کو مانتا ہوں جوایمان کی تحدید کے خلاف ہے۔ لہذا ایمان میں کی بیشی تو نہیں ہو عتی۔ چنا نچہ کچھ حضرات کا خیال تھا کہ ایمان میں کی بیشی نہیں ہو سکتی ۔ اس کے برعکس کچھ حضرات کا خیال تھا کہ ایمان میں کی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس لئے کہ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے کہ جب کوئی نئی آیت نازل ہو تی ہوئی ہے تو زاد تھے مالیمان برا ھے جاتا ہے تو گھٹ بھی سکتی ہے۔ اس پرمحدثین کے ہال کمی بحثیں ہوئیں ۔ امام بخاری اس رائے کے قائل تھے کہ ایمان میں کی بیشی کا امراک ہے۔ اس پرمحدثین کے ہال کمی بیشی نہیں ہوئیں۔ مثل حضرت امام ابو حذیفہ اس رائے کے قائل تھے کہ ایمان میں کی بیشی کا امراک ہے کہ ایمان میں کی بیشی نہیں ہوئیں۔

جوحفزات سے کہتے ہیں کہ ایمان میں کی بیشی ہوسکتی ہے وہ کیفیت کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ ایمان میں کی بیشی ہوسکتی ہے۔ ایمان کی Intensity ہیں کہ ایمان میں کیفیت اور شدت کے اعتبار سے کمی بیشی ہوسکتی ہے۔ لیمان میں ہمیشہ اضافہ ہوسکتا ہے۔ لیمن شدت کے بہت سے درجات ہوسکتے ہیں۔ ایمان کی شدت میں ہمیشہ اضافہ ہوسکتا ہے۔ صحابہ کرام کو جوایمان حاصل تھا وہ ہمیں اور آپ کو حاصل نہیں ہے۔ کسی اور کو بھی ایمان کا وہ ورجہ

حاصل نہیں ہوسکتا۔لیکن اس پورے سلسلہ گفتگو میں ایک بحث اور پیدا ہوئی جس میں ایمان کی نوعیت پر ذرا فلسفیاندانداز سے غورشروع ہوا۔زیادہ گہرائی میں جا کرغور ہوا۔اس سے علم کلام پیدا ہوا۔

یہ بات بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہے کہ جن اہل علم نے سب سے پہلے کلامی اور فلسفیاندنوعیت کے بیسوالات اٹھائے وہ اصلاً محدثین تھے۔مثال کے طور پرامام بخاری ،امام احمد بن ضبل اور دوسر مے محدثین نے ان سوالات سے بحث کی ،کہ کلام الہی قدیم ہے کہ حادث ہے ،یہ خالص عقلی اور فلسفیانہ مسئلہ ہے۔لیکن امام احمد بن ضبل آنے بیسمئلہ اٹھایا جوا یک محدث بیس۔ ان مثالوں سے میں بیوض کرنا چاہتا ہوں کہ علم حدیث نے اور ذخیرہ حدیث نے ایک نیار جمان مسلمانوں کے علوم وفنون میں پیدا کیا۔اور اسلامی عقائد کی تعبیر، اسلامی عقائد پر اعتر اضات کا عقلی انداز سے دفاع کرنے کی کوششیں ایک نے علم کی تشکیل پر منتے ہو کیس جس کو علم کلام کہتے ہیں۔ حس میں مسلمانوں نے بڑے غیرمعمولی کارنا ہے انجام دیئے۔

اس وفت علم کلام کی تاریخ میں جانا مقصود نہیں ۔ لیکن متعظمین اسلام نے مسلمانوں کواس گراہی ہے محفوظ رکھا جس گراہی کا بڑے بڑے اور بڑے اور بڑے بڑے نہ اہب اس گراہی میں مبتلا ہوئے۔ ہر فدہب میں ایک چینج یہ در پیش رہا کہ معاملات میں اصل چیز انسانی عقل ہے یا وہی الہی ہے؟ فدہب اصل ہے یا عقل، بالفاظ دیگر انسان کے لئے ضابط زندگی کی تھکیل میں وہی الہی فیصلہ کن ہے یا عقل کو فیصلہ کرنے کا حتی اختیا حاصل ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ عقل ہی معاملات میں فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔ ایسا کہنے سے فدہب کا دائن ہاتھ سے چیٹ گیا۔ جیسے مغرب میں ہوا۔ پچھلوگوں نے کہا کہ اصل فیصلہ کن عامل فدہب ہے۔ اس سے فدہب کوقو پچھزندگی ل گئی، لیکن عقلیات کا دائن ہاتھ سے حجیث گیا اور بالآخر فدہب بھی ختم ہوگیا۔ جیسے ہندومت ختم ہوگیا اور بالآخر فدہب بھی ختم ہوگیا۔ حیث معاملات سے برقرار رکھا، دونوں کوایک ساتھ جوڑا۔ ویک معاملات کی عقلی تعبیریں کر کے ان دونوں میں وہ تو ازن پیدا کیا کہ مسلمانوں میں بیک وقت عقلی سلمانے بھی جاری رہے اور نوٹی تعلی کی نیاد پر جوسلسلے تھے، وہ بھی جاری رہے۔ اور ان دونوں میں گا کہ علی کو یہ بھی جاری دیے۔ اور نوٹی تعلی کی نیان تو ہو ہی کی دین ہے۔ وقت عقلی سلمے بھی جاری رہے اور نوٹی تعلی کو ایکن تو ارض پیدائیس ہوا۔ یہ نیاعلی سلم کی میام کا معلی حدیث کی دین ہے۔ وقت عقلی سلمے بھی جاری دین نوٹی تو اور ان دونوں میں کوئی تعارض پیدائیس ہوا۔ یہ نیاعلی تعنی علم کلام علم حدیث کی دین ہے۔

فقد سلمانوں کے علی رویہ کی تفکیل کرتا ہے، اور بتا تا ہے کہ سلمانوں کی علی زندگی انفرادی اور اجتا کی طور پرکیسی ہونی چاہئے ۔ روز مرہ کے معاملات کوشر بعت کے مطابق کیسے ڈھالا جائے۔ ایک مثالی اور متوازن اسلامی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ اس کو فقہ کہتے ہیں۔ فقہ اور حدیث کو دوالگ الگ چیزیں مت سمجھے گا۔ یہ بڑی کم علمی کی بات ہے۔ فقہ سے مرادیہ ہے کہ قرآن وسنت کی ان نصوص کو جو انسانوں کے عملی رویہ کی تفکیل سے عبارت ہیں ان کو گہرائی کے ساتھ سمجھا جائے۔ اور گہرائی کے ساتھ سمجھا مورت ہائے اور گہرائی کے ساتھ سمجھا مورت ہائے احوال پر منطبق کیا جائے۔ اس عمل کا نام فقہ ہے اور اس کے نتیج ہیں جو ہدایات مورت ہوئیں ان سے ایک نیافن وجود ہیں آگیا۔ لیکن اس فن کی بنیاد علم حدیث پر ہے۔ اور علم مرتب ہوئیں ان سے ایک نیافن وجود ہیں آگیا۔ لیکن اس فن کی بنیاد علم حدیث پر ہے۔ اور علم مدیث پر ہے۔ اور علم مدیث پر ہے۔ اور علم صدیث ہیں۔

احادیث میں نماز کے احکام بیان ہوئے ہیں۔احادیث میں زکوۃ کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ احادیث میں زکوۃ کی تفصیلات بیان ہوئی ہے۔ احادیث میں خرید وفروخت کے احکام بیان ہوئی ہے۔ احادیث میں خرید وفروخت کے احکام، لکاح وطلاق کے احکام اور وراثت و وصیت کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ بیسارے احکام وہ ہیں جن سے وہ بنیاد یں شکیل پاتی ہیں جن کی عملی تفصیلات بیان ہوئے ہیں۔ بیسارے احکام وہ ہیں جن سے وہ بنیاد یں شکیل پاتی ہیں جن کی عملی تفصیلات فقہا کے اسلام اور حدیث نرام نے مرتب فرما عیں۔ا گرعلم حدیث نرہوتا توعلم فقد وجود میں نہ تا۔ جو ابتدائی فقہا ہیں اور جن سے فقد وجود میں آئی ہے وہ سب کے سب اصلاً محدثین حدث تھے۔ امام مالک، اصل میں محدث تھے۔ امام مالک، اصل میں محدث تھے۔ امام مالوزائی محدث تھے۔ امام محد بن شیبانی اور امام ابو یوسف اصلاً محدث تھے۔ امام اوزائی محدث تھے۔ امام ابو یوسف اصلاً محدث تھے۔ امام محد بن شیبانی اور امام ابو یوسف اصلاً محدث تھے۔ امام اوزائی محدث تھے۔ امام محد بن شیبانی اور امام ابو یوسف اصلاً محدث تھے۔ امام اوزائی محدث تھے۔ امام محدث تھے، امام محدث تھے۔ امام اوزائی محدث تھے۔ امام اور اورائی محدث تھے۔ امام اورائی محدث تھے۔ امام اورائی محدث تھے۔ ام

'اصول فقهٔ یعنی وہ بنیا دی اصول اوروہ بنیا دی رہنمائی جس سے کام لے کرروز مرہ کے

فقہی احکام معلوم کئے جاسکتے ہیں بیرسارے کا ساراعلم حدیث کی دَین ہے۔علم حدیث اورسنت میں وہ احکام بیان ہوئے ہیں جن سے اصول فقہ کاعلم لکا! ہے۔اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ سلمانوں کی عبقریت اور Guenius کے دعظیم الثان نمونے ہیں۔ایک علم حدیث اور دوسرا علم اصول فقہ۔

علم حدیث اس نبوغ اور عبقریت کانمونہ ہے کا جس میں معلومات اور معاملات کی وسعت پردارو مدارہ و۔ اور اصول فقد اس نبوغ اور عبقریت کانمونہ ہے جس میں تخلیقی صلاحیتیں اور عبقے نئے افکار وفظریات کوسا صفالات پر معاملات کی بنیاد ہو علم اصول فقہ نے علم کلام ہے کہیں زیادہ عقل وفقل کے درمیان توازن بیدا کیا ہے۔ اس توازن واعتدال اور جامعیت کی مثال دنیا کی کسی قوم کے ند ہب یاعلمی روایت میں نہیں ملتی۔ اور یہ بات آپ بلاخوف تر دیدنوٹ کرلیں کہ دنیا کی کسی قوم کے باس نہ آج ایساعلم ہے، نہ ماضی میں تھا اور نہ ماضی بعید میں کوئی ایساعلم تھا۔ جس کو اصول فقہ کے مقابلہ میں رکھا جا سکے۔ جو بیک میں تھا اور نہ ماضی بعید میں کوئی ایساعلم تھا۔ جس کو اصول فقہ کے مقابلہ میں رکھا جا سکے۔ جو بیک بیک وقت اس کی بنیاد خالص عقلی اور تجر باتی معاملات پر بھی ہوجس کو عقل کا بڑے سے برا پرستار بھی عقلی بنیادوں پر غلط قر ار نہ دے سکے۔ یہ مشخکم بنیادیں اصول فقہ کوعلم حدیث سے حاصل ہو کیں۔ اس کی مثالیں میں دوں گا تو بات بڑی لمی ہوجائے گی اس لئے میں صرف اس پر اکتفا کرتا ہوں۔

دنیا میں اسلام سے پہلے بھی تاریخ کا تصور موجود تھا۔ اسلام سے پہلے تاریخ کی بہت کی کتابیں موجود تھیں ۔ ایسی کئی کتابیں ملتی ہیں جن میں قو موں کی تاریخ بیان ہوئی ہے۔ یو ٹانیوں میں بھی موجود تھیں اور رومیوں میں بھی موجود تھیں ۔ ہیروڈ ڈئس اسلام سے پہلے کا مورخ ہے۔ اس کی بیان کی ہوئی معلومات آج بھی دستیاب ہیں۔ اس کی اسلام سے پہلے کا مورخ ہے۔ اس کی بیان کی ہوئی معلومات آج بھی دستیاب ہیں۔ اس کی کی تاریخ اور تدنی معلومات کا آیک فرخیرہ بہر حال موجود ہے۔ ہندوؤں میں بھی اسلام سے پہلے کی تاریخ اور تدنی معلومات کا آیک فرخیرہ بہر حال موجود ہے۔ ہندوؤں میں بھی اسلام سے پہلے کی کتابیں موجود ہیں جن میں کچھ تاریخی نوعیت کی معلومات بھی شامل ہیں۔ لیکن وہ چیز جس کو اسلام سے پہلے اسلام سے پہلے تاریخ کہا جا تا تھا ، وہ کیا تھی؟ آج دنیا کا کوئی مورخ اسلام کے اس احسان کو اسلام سے پہلے تاریخ کہا جا تا تھا ، وہ کیا تھی؟ آج دنیا کا کوئی مورخ اسلام کے اس احسان کو

مانتاہے یانہیں مانتا۔ مانتاہے توبلاشبہ عدل وانصاف کی بات کرتاہے ادرنہیں مانتا تو ہڑا احسان فراموش یا کم از کم ناواقف ضرور ہے۔لیکن تاریخ کا صحح تصور ادر تاریخ کا وہ صحح شعور جس طریقے ہے مسلمانوں کواوران ہے دنیا کو حاصل ہوااس کا اولین مصدر و ماخذعلم حدیث ہے۔

اسلام سے پہلے تاریخ کا جوتصور تھا وہ یہ تھا کہ کی قوم میں جوقصے کہانیاں مشہور ہیں ان کو مدون کرلیا جائے، جورطب ویا بس دستیاب ہے اس کو حقیقت مان لیا جائے۔ گویا جب تاریخ کی مصفح بیٹھوتو عوام میں رائج قصے جمع کرلو، وہ سارے کے سارے بیان کردو، اور نقل کر کے جمع کردو۔ کوئی یہ یو چھنے والانہیں تھا کہ ہیرو ڈوٹس صاحب! آپ نے جو پھولکھا ہے اس کا ماخذ کیا ہے؟ یہ چیز آپ نے تھے کہ کس سے کہ غلط کھی ہے؟ کس سے بو چھ کر، کس سے من کریا کن ماخذ کی مدولے کھی تھی؟ آپ اس کے چشم تھی؟ آپ اس کے چشم دیا گواہ تھے کہ نہیں تھے؟ آپ اس وقت نہ یہ سوالات تھے اور نہ ایسا کوئی تصور تاریخ کے بارے میں موجود تھے کہ نہیں تھے؟ اس وقت نہ یہ سوالات تھے اور نہ ایسا کوئی تصور تاریخ کے بارے میں موجود تھا۔

علم حدیث نے سب سے پہلے لوگوں کو پی تصور دیا کہ جب کوئی واقعہ بیان کروتو پہلے خود پیاطمنان کرواور پھر دوسروں کو پیاطمنان دلاؤ کہتم اس واقعہ کے بینی شاہد ہو۔اگر بینی شاہد نہیں ہوتو جو بینی شاہد تھا۔ پھراس بات کا لیقین جو بینی شاہد تھا اس کا حوالہ دو کہ مجھ سے فلال شخص نے بیان کیا جو بینی شاہد تھا۔ پھراس بات کا لیقین دلاؤ کہتم جس واقعہ کو بیان کر ہے ہواس کو بیان کرنے میں تہارا کوئی ذاتی مفاد ہے ہواس کو بیان کرنے میں تامل کریں واقعہ کو بیان کرنے میں تامل کریں گے۔ اس لئے کہ ذاتی مفاد کی بنیاد پر آ دمی بہت می باتوں کو غلط طور پر نمایاں کرسکتا ہے اور سے باتوں کو غلط طور پر نمایاں کرسکتا ہے اور سے باتوں کو ایک مفاد کی خاطر د باسکتا ہے۔

یے تصورات سب سے پہلے مسلمانوں نے دیے ،سب سے پہلے اسلامی علوم وفنون میں سے اصول پیدا ہو کے اور مسلمان مورخین نے ان کو مسلمانوں کی تاریخ پر منطبق کر کے دکھایا۔انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ نولیں کے اصول نے مسلمانوں کی تاریخ ان اصولوں کی بنیاد پر مرتب کردی اور تاریخ نولی کے اصول مقرر کرد ہے۔ ید نیا کو علم حدیث کی ایک الی بوی دین ہے جس کے احسان سے دنیا بھی بری الذمہ نہیں ہو گئی ۔گزشتہ نین چارسوسالوں کے دوران مغرب میں بوے بر نے فلفی پیدا ہوئی ، جو فلفہ تاریخ کے مورخین مانے جاتے ہیں ، جن کی کتابیں دنیا بھر میں پڑھی جاتی اوراحتر ام کی نظر

ہے دیکھی جاتی ہیں لیکن آج ان موزمین کو جواعتبار حاصل ہوا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ اصول تاریخ ان حضرات کے ہاں کہاں ہے آئے؟

مسلمانوں میں سب سے پہلے مورضین ابن خلدون اور علامہ سخاوی ہیں جنہوں نے اصول تاریخ نولی اور فلفہ تاریخ کو شخ انداز سے مرتب کیا۔ علامہ سخاوی اصلاً علم حدیث کے امام تھان کی ایک تصنیف ہے، جوفلفہ تاریخ اسلامی کی ایک بڑی نمایاں کتاب ہے الاعسلان بالت و بیسے لسمن ذم أهل التساریخ '۔اس میں انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ نولی اور بالت کے ہیں جوسارے کے سارے علم حدیث سے ماخوذ ہیں۔

اگرآپ انگریزی میں پڑھنا چاہیں تو ایک چھوٹی می کتاب میں ان مباحث کی تخیص
ہو Philosophical Interpretation of History - لاہور میں ایک بزرگ
تنجے پروفیسرعبدالحمیدصدیقی مرحوم، یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ مخضر کتاب ہے۔ اس سے ذرا
ویادہ تفصیل دیکھنا چاہیں تو ایک کتاب اسلا مک ایسر چانشی ٹیوٹ نے شائع کی تھی Quranic
ویادہ تفصیل دیکھنا چاہیں تو ایک کتاب اسلا مک ایسر چانشی ٹیوٹ نے شائع کی تھی میں اور
اصادیث مبارکہ کی وضاحت کے نتیجہ میں جو تصور تاریخ پیدا ہوا، وہ کیا ہے؟ اس سے اندازہ
ہوجائے گا کہ علم حدیث کے علم تاریخ پر کتنے احسانات ہیں۔ مزید اختصار درکار ہوتو مولا ناشبلی
نعمانی کی جوسیرت النبی ہے اس کی جلداول کے مقدمے میں شبلی نے اس پر بحث کی ہے، وہ آپ
پڑھ لیس تین چارصفحات کی بحث ہے۔ اس میں اس بات کا خلاصہ آپ کوئل جائے گا۔ وہ ضرور

اصول دعوت اوراسلوب دعوت ایک اہم موضوع ہے۔ مسلمان اہل علم نے اس پر بیسویں صدی میں بہت می کتا بیں کھی ہیں۔ یعنی بیرمباحث کد دعوت کا اصول کیا ہے؟ جب دوسروں کو دعوت دی جائے تو کیسے دوسروں کک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے تو کیسے بہنچایا جائے ؟ بعد میں یہ پوری امت مسلمہ کا ایک انفرادی رویۃ اورا یک طرزعمل بن گیا کہ وہ ہرجگہ اسلام کو لے کرگئے۔ انہیں کا ردعوت کے اصول اوراس باب میں جورہنمائی ملی وہ احادیث سے ملی۔ ترکیہ واحدان یعنی انسان کو اندر سے کیسے یا کیزہ کیا جائے؟ انسان کے اخلاق کو اندر

ہے کیسے سدھاراجائے؟ بیمسلمانوں میں ایک بہت بڑافن ہے۔اس پر بہت ی کتابیں لکھی گئی۔ بعض کتابیں اچھی ہیں بعض اچھی نہیں ہیں ۔بعض کتابوں میں ایسامواد بھی ہے جواسلامی نقطہ نظر سے نظر ٹانی کامحتاج ہے۔لیکن بہت ی کتابیں ایس ہیں جن میں بڑی صحیح با تیں کہی گئی ہیں اور احادیث اورسنت کی تعبیراس انداز ہے کی گئی ہے کہاس سے بیہ بیتہ چلتا ہے کہ انسانی مزاج اور اندر کی اصلاح کیسے ہوتی ہے۔اخلاق وکر دارسازی کیسے ہوتی ہے؟اس کوعلم تزکیداورا حسان کہتے ہیں۔ بیسارے کا ساراعلم حدیث سے عبارت ہے۔اوراس کی بنیاد ان احادیث پر ہے جن کو رقاق کہتے ہیں، جس کا میں نے کل تذکرہ کیا تھا۔ یعنی اندر سے دل کو کیسے زم کیا جائے۔ان احادیث میں جورہنمائی ملتی ہےاس کوملمی انداز سے کیسے مرتب کیا جائے۔اس سے ایک نیافن بیدا ہوا۔ علم سیَر یعنی اسلام کا بین الاقوامی قانون، بیرسارا کاساراعلم حدیث کی دین ہے۔ شر دع میں علم حدیث کے وہ علماءاورمحد ثین جن کو بین الاقوا می تعلقات اور قانون صلح و جنگ ہے زیادہ دلچیسی تھی وہ احادیث کے ان حصوں کوزیادہ محفوظ رکھتے مختے اور ان احادیث کوزیادہ پڑھتے اور پڑھاتے تھے جن سے بین الاقوامی قانون پر روشی پڑتی ہو۔اس طرح مغازی اور غزوات رسولؑ برا لگ ہے کتا ہیں وجود میں آنی شروع ہو ئیں توعلم مغازی جود میں آیا علم مغازی وجود میں آیا توعلم غزوات میں جواحکام ہیں وہ وجود میں آئے تو قانون جنگ وجود میں آناشروع ہو گیااور دوسری صدی ہجری شروع ہونے سے پہلے پیلے بین الاقوامی قانون کے موضوع پرسیر کے نام سے ایک نیافن وجود میں آگیا جس کوعلم سیر کہتے ہیں جس کی بنیا داصلاً احادیث رسول پر ہے۔ رسول التعطيفة نے اپنے بارے میں فرمایا تھا اور بجا فرمایا تھا کہ انسا افسے العرب، میں عرب میں سب سے نصیح انسان ہوں۔اللہ نے دنیا کی سب سے نصیح وبلیغ قوم کوقر آن کے خل کے لئے منتخب فر مایا۔اور جورسول بھیجا،اے ایسے شہر میں بھیجا جوفصاحت وبلاغت میں اپنی جگہ

 مرتب ہونے شروع ہوئے ، اور یوں بلاغت کے نام سے ایک نیافن وجود میں آنا شروع ہوا۔ یہاں تک کہا یک بڑافن معرض وجود میں آگیا۔

یہ وہ علوم و فنون ہیں جو براہ راست علم صدیث کی تا ٹیر کے نتیجہ میں مسلمانوں کے ہاں وجود میں آئے ۔ لیکن علم صدیث کی اہمیت ان سے بھی بڑھ کرہے ۔ بیعلوم وفنون وجود میں آئے اور آخ بھی ان میں وسعت آتی جارہی ہے۔ ہرآنے والا دن علم صدیث میں ایک نیامیدان ہمارے سامنے لے کر آتا ہے جس پر آخری خطبہ میں گفتگو ہوگی۔ ہر نیا آنے والا استاذ علم صدیث کا نئے انداز سے مطالعہ کرتا ہے اور نیا آنے والا ہر طالب علم نئے انداز سے مطالعہ کرتا ہے ۔ علم صدیث کی جو دیر پا کے نئے گوشے روز بروز ہمارے سامنے آتے چلے جارہے ہیں۔ نیکن علم صدیث کی جو دیر پا اہمیت ہے ، وہ ہے بطور ماخذ تشریع اور ماخذ قانون کے ، جس پر تفصیل ہے گفتگو آگے چل کر ہوگی۔

### قرآن وسنت كاباجهمى تعلق

راست حدیث رسول کی سند حاصل نہ ہو۔ گویا احادیث رسول نے فقہی ارتقا اور تو انین فقہ کی تو سیع کے عمل کو اس طرح سے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے جس طرح گھوڑے کی لگام سوار کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسانی تصورات کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ انسان کا ذہن ہر وفت کام کرتا رہتا ہے۔ انسان کا ذہن کی افتی کا پابند نہیں ہوتا۔ آپ رات کو آنکھیں بند کر کے لیٹیں اور سوچیں تو لگے گا کہ پوری کا نئات کا افتی آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اس افتی میں نہ زمین ہے نہ آسان ہے۔ اس افتی میں نہ زمین ہے نہ آسان ہے۔ اس کی نہ حدود و ثغور ہیں ، نہ کوئی ابتداء نہ انہا، نہ کچھ اور ہے۔ بیا لیت نابی وسعت ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ یہی وسعت انسان کی عقل میں ہوتی ہے۔ اگر اس لا متناہی وسعت کو کسی حداور ضابطہ کا کا پابند نہ کیا جائے تو انسان کبھی مشرق کی طرف جائے گا کبھی مغرب کی طرف جائے گا اور اس کے سامنے کوئی راستہ متعین نہیں ہوگا۔ بار بار ایک ہی سفر کو طے مغرب کی طرف جائے گا اور اس کے سامنے کوئی راستہ متعین نہیں ہوگا۔ بار بار ایک ہی سفر کو طے مغرب کی طرف جائے گا اور اس کے سامنے کوئی راستہ متعین نہیں ہوگا۔ بار بار ایک ہی سفر کو طے صروری ہے۔ اس کو حدود کا پابند کر کے رکھن ضروری ہے۔ اس کو دور کیا پابند کر کے رکھن ضروری ہے۔ اس کو دی یابندی اور بیدگام گسنے کاعمل صدیث رسول پیسائی نے کہا ہے۔

قرآن مجید کے عموی کلیات یا ہدایات وہ ہیں کہ اگر حدیث وسنت کا حوالہ ختم کردیا جائے تو ان کی اچھی تجیر بھی ہو عتی ہے اور ہُری تجیر بھی ہو عتی ہے۔ قرآن مجید میں خودا یک جگہ لکھا ہوا ہے "بیضل به کثیراً کہ اللہ تعالی اس قرآن کے ذریعے بہت سوں کو گھراہ ہوا ہے "بیضا کو مدایت دیتا ہے۔ جولوگ سنت اور حدیث ہے ہٹ کرقرآن ہے دہنما کی لینا چاہتے ہیں وہ گراہ ہوجاتے ہیں اس لئے کہ قرآن مجید کی تعلیم ایک عمومی چیز ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں عدل کی تعلیم میں جائے ہیں اس لئے کہ قرآن مجید کی تعلیم ایک عمومی چیز ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں عدل کی تعلیم ہے۔ لیکن عدل سے کیا مراد ہے؟ عدل کیا چیز ہے؟ جب تک اس کو سنت کی شکل میں محال کی تعلیم ہے۔ لیکن عدل سے کیا مراد ہے؟ عدل کیا چوری چاہے عدل کو معنی پہنا دیں۔ مشکل میں محال کو تعلیم ہے اس کے گا، اس وقت تک آپ کا جوری چاہے عدل کو معنی پہنا دیں۔ آج سے تقریباً ستر استی سال پہلے برصغیر میں ایک صاحب پیدا ہوئے ہیں۔ ایک میں بڑا اختلاف ہے اس لئے اس نے صلمانوں میں فرقے پیدا گئے ہیں۔ ایک برزگ اُن صاحب سے ملے اور ان سے کہا کہ میں قریب ہے میا کہ میں اتحاد جدیث اور سنت میں بڑا اختلاف ہے اس لئے اس نے مسلمانوں میں فرقے پیدا گئے ہیں۔ ایک بیرا کرنا چاہے ہے ہیں۔ اگر سنت اور حدیث کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا ہے تو قرآن کی بنیاد پرا تحاد ہوجائے گا۔ بیتو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ ذرا بی ہتا ہے کہ قرآن پاک میں نماز کا تھم ہے ہوجائے گا۔ بیتو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ ذرا بی ہتا ہے کہ قرآن پاک میں نماز کا تھم ہے ہوجائے گا۔ بیتو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ ذرا بی ہتا ہے کہ قرآن پاک میں نماز کا تھم ہے ہوجائے گا۔ بیتو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ ذرا بی ہتا ہے کہ قرآن پاک میں نماز کا تھم ہے ہوجائے گا۔ بیتو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ ذرا بی ہتا ہے کہ قرآن پاک میں نماز کا تھم ہے ہوجائے گا۔ بیتو بڑی ایک میں نماز کا تھم

اقیموا الصلون انونماز آپ کیے پڑھیں گے؟ اب تک توایک منفق علیشکل بیرائج تھی کہ صدیث میں نماز پڑھے کا جو طریقہ ہے اس طرح پڑھیں لیکن بیشکل آپ کے لئے قابل قبول نہیں اور اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر نماز آپ کے طریقے سے پڑھی جائے یا ہر خض اپنے دل پند طریقے سے پڑھی جائے یا ہر خض اپنے دل پند نماز کیسے پڑھی جائے ۔ اس پران بزرگ نے ان منکر حدیث صاحب سے کہا کہا گررسول التعلیق نماز کیسے پڑھی جائے ۔ اس پران بزرگ نے ان منکر حدیث صاحب سے کہا کہا گررسول التعلیق کو یہ بتانے کا حق نہیں کہ نماز کیا ہے اور کیسے پڑھی جائے اور ان کے بتانے سے اختلاف ہوتا ہے تو پھر خود آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ اور آپ کے بتانے سے اختلاف کیول نہیں بڑھے گا؟ تھوڑی ردوقد ح کے بعد بی انہوں نے اپنا موقف بدلا اور کہنے لگے کہ نہیں ہر خض اپنے ذوق کے مطابق طریقے ہوں گے ، کوئی ناف کے اور ہاتھ باندھتا ہے کوئی نیتے باندھتا ہے ، لیکن اُس وقت تو ایک ارب طریقے ہوں گے ۔ کوئی ناف کے اور ہاتھ باندھتا ہے کوئی نیتے باندھتا ہے ، لیکن اُس وقت تو ایک ارب طریقے ہوں گے ۔ کوئی ناف کے اور ہاتھ باندھتا ہے کوئی نیتے باندھتا ہے ، لیکن اُس وقت تو ایک ارب خریقے ہوں گے ۔ کوئی ہر خض اپنے طریقے سے پڑھے گا۔ تو جو چیز وحدت کا سب بی اس کو وحدت ہی کی خاطر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اس سے تو اتنا اختلاف پیدا ہوجائے گا جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ۔

کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کی جوعمومی ہدایات اور احکام ہیں ان کی عملی تشکیل ، اور یقینی تشکیل اور متفقہ اور متحدہ تشکیل اگر ہوتی ہے تو صرف اور صرف حدیث اور سنت کے ذریعے ہوتی ہے۔ کسی اور ذریعے سے نہیں ہوسکتی۔

دشمنان اسلام کی اور گراہ فرقوں کی ہمیشہ بیکاوش رہی ہے کہ صدیث اور سنت کا اور قرآن مجید کا تعلق منقطع کر دیا جائے۔حضرت علی بن طالبؓ کے زمانے میں خوارج کے نام سے ایک فرقہ پیدا ہوا۔جن میں اکثر و بیشتر بڑے کم علم لوگ تھے، وہ عمو مأبد وشم کے لوگ تھے، زیادہ علم نہیں تھا۔قرآن پاک تھوڑ ابہت جانے تھے۔ حدیث کے ذخائر سے واقف نہیں تھے۔انہوں نے بعض معاملات میں حضرت علیؓ کے فیصلوں پر اعتراضات کئے اور ان کے خلاف جنگ شروع کو سخت معاملات میں حضرت علیؓ نے خوارج سے گفتگو کرنے کے لئے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو بھیجا، جو صحابہ کرام میں علم وضل کے لیاظ سے بڑا او نچا مقام رکھتے تھے،اور قرآن فہی میں تر جمان القرآن کا لقب ان کوخوارج سے گفتگو کے لئے بھیجا اور بیہ کہہ کے بھیجا کہ خوارج تم سے کا لقب ان کو حاصل تھا، ان کوخوارج سے گفتگو کے لئے بھیجا اور بیہ کہہ کے بھیجا کہ خوارج تم سے کا لقب ان کو حاصل تھا، ان کوخوارج سے گفتگو کے لئے بھیجا اور بیہ کہہ کے بھیجا کہ خوارج تم سے کا لقب ان کو حاصل تھا، ان کوخوارج سے گفتگو کے لئے بھیجا اور بیہ کہہ کے بھیجا کہ خوارج تم سے

قرآن پاک کے حوالہ سے بات کریں گے تو تم قرآن پاک کے حوالہ سے بات مت کرنا۔ اس لئے کہ قرآن پاک کے حوالہ سے بات مت کرنا۔ اس اور سنت ہی سے ملے گی ، اس لئے سنت کے حوالہ سے ان سے بات کرنا، قرآن پاک کے حوالہ سے بات کرنا، قرآن پاک کے حوالہ سے بات مت کرنا۔ یہ ایک جلیل القدر صحابی وہ سرے جلیل القدر صحابی کو مشورہ وے رہا ہے۔ چنا نچہ حضرت عبداللہ بن عباس نے جاکر خوارج سے سنت ہی کے حوالہ سے بات کی اور بہت سے خوارج کو ان کی گراہیوں سے روکا اور نکالا۔ اس لئے علم حدیث کی ایمیت مسلمانوں کے لئے نہ صرف علوم وفنون کی خاطر بلکہ قرآن مجید کو تجھے اور سمجھانے کے لئے بھی ناگز رہے۔

اب میں اختصار کے ساتھ ایک چیز اور عرض کر دیتا ہوں کل علم صدیث کے موضوعات کا تذکرہ ہواتھا۔ علم صدیث کے آٹھ موضوعات مشہور ہیں، جن کی تفصیل بیان کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہوہ کتا ہیں جو علم صدیث کے ان سار ہے موضوعات پر حادی ہوں وہ کتا ہیں جا مع کہلاتی ہے، یاضچے بخاری الجامع السجے کہلاتی ہے۔
کہلاتی ہیں جیسے امام ترندگ کی کتاب جامع ترندی کہلاتی ہے، یاضچے بخاری الجامع السجے کہلاتی ہے۔
لیکن کچھ کتا ہیں الی ہیں کہ جن میں فقہی احادیث کو فقہی مسائل کی ترتیب سے بیان کیا گیا ہے ۔ وہ کتب احادیث جن میں مسائل کی ترتیب فقہی ہو۔ مثلاً پہلے وضو کے احکام ہوں پھر نماز کے احکام ہوں ، پھر روز ہے کے احکام ہوں ۔ اور صرف فقہی معاملات سے متعلق احادیث کولیا گیا ہو، وہ کتا ہیں شکن کہلاتی ہیں۔ جیسے سنن ابوداؤ د ۔ سُنَن ابوداؤ د ۔ سُنَن

شروع میں جب احادیث مرتب ہوری تھیں اور صحابہ کرام احادیث کا سب سے برا ا ذخیرہ اور مصدر و ماخذ تھے تو ہر تا بعی کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کے پاس حاضر ہوکران کی احادیث اپنے پاس نوٹ کر لے۔اس لئے تا بعین کے پاس احادیث کے جو مجموعے ہوتے تھے۔ مثلاً ایک صحابی نے دھزت ابو بکر صد ابو بکر صد ابق سے نی ہوئی احادیث اپنی مال کرلیں۔ پھر دھزت عمر سے عمر شاخ احادیث نقل کرلیں۔ اس طرح شروع شروع میں جو مجموعے مرتب ہوئے وہ صحابہ کرام کی مرویات کے مجموعے تھے۔ البندا جن کتابوں میں احادیث صحابہ کرام کی تربیب سے جمع کی گئی ہوں ان کو مسئد کہا جا تا ہے۔ مندوں میں سب سے بری کتاب مندام ماحمہ ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں کہا جا تا ہے۔ مندوں میں سب سے بری کتاب مندام ماحمہ ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں

احادیث شامل ہیں۔ مندامام احمد کے ساتھ کچھاورمندیں بھی ہیں۔ مندامام احمد تو ہے ہی ، مند ابوعوانہ ہے ، مندابوداؤ دطیالیسی ہے۔ یہ سب وہ ہیں جن میں صحابہ کی ترتیب سے الگ الگ احادیث جمع کی گئی ہیں۔ صحابہ کی ترتیب میں کیا اصول رکھا جائے اس باب میں بھی محد ثین کے اسپذا ہے دوق تھے۔ مثلاً امام احمد نے بیتر تیب اس حساب سے رکھی ہے کہ اسلام میں ان صحابی کا درجہ کیا ہے؟ چنانچے سب سے پہلے عشرہ مبشرہ کی احادیث درج کی ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر گئی احادیث ہیں۔ پھر بقیہ عشرہ مبشرہ ، اس کے بعد ترتیب کے ساتھ وہ دیگر صحابہ جوان کے خیال میں اسلام میں او نچا مقام رکھتے تھے۔ پھے مندوں کے مصنفین نے فیصلہ کیا صحابہ جوان کے خیال میں اسلام میں او نچا مقام رکھتے تھے۔ پھے مندوں کے مصنفین نے فیصلہ کیا کہ درف تہی کے اعتبار سے (Alpha betical) ترتیب رکھیں گے۔ پچھ صنفین نے طے کیا کہ درشتہ داری کے حساب سے ترتیب رکھیں گے کہ جس صحابی گئی قرابت رسول اللہ علیقے سے زیادہ کہ درشتہ داری کے حساب سے ترتیب رکھیں گے کہ جس صحابی گئی قرابت رسول اللہ علیقے سے زیادہ ہوگی ، اس کی احادیث پہلے ہوں گی۔ اس کی احادیث پہلے ہوں گی۔ اس کی احادیث پہلے ہوں گی۔ یہ ترتیب انہوں نے نے بی ہاشم کی احادیث پہلے ہوں گی۔ یہ ترتیب سے بیان کیا گیا ہو۔

حدیث کی ایک کتاب ہوتی ہے 'مُعجہ' آپ نے ساہوگا مجم طبرانی کیر، مجم طبرانی صغیر، مجم طبرانی اوسط، اور بھی کئی مجمیں ہیں۔ مجم سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں مرتب کرنے والے محدث نے اپنے استاد کی ترتیب سے احادیث کوجمع کیا ہو۔ مثلاً آپ حدیث کے طالب علم ہیں، آپ نے دس اسا تذہ سے احادیث پڑھیں اور ان کی حدیثیں آپ کے پاس ہیں۔ اب جب آپ ان کوکتا بی شکل میں مرتب کریں گے تو آپ سب اسا تذہ کی احادیث ہیں۔ باب سوم استاد نی استاد اللہ کردیں گے، باب اول استاد اللہ کی احادیث ہیں۔ باب سوم استاد نی کی احادیث ہیں۔ اس طرح کی ترتیب پڑھتمل احادیث کی کتاب کو مجم کتے ہیں۔ اس میں بھی کی احادیث ہیں۔ اس طرح کی ترتیب ہو شکتی ہے۔ مجم کے نام سے احادیث کی جو حرف ہجم کی ترتیب ہو سکتی ہے۔ مجم کے نام سے احادیث کی جو کتاب ہیں ہیں ان میں طبرانی کی تین مجمیں زیادہ مشہور ہیں۔ پہلے امام طبرانی نے مجم کیراکھی۔ پھر کتاب ہوا کہ یہ تو بہت بڑی ہے اس لئے اس کی تخیص کی اور مجم سنے رکھی ، پھر خیال ہوا امام صاحب کوخیال ہوا کہ یہ تو بہت بڑی ہودرمیا نے در جے کی ہے۔ یہ تیوں مجمین چھی ہوئی موجود ہیں اور دستیاب ہیں۔

کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جن کے مصنفین نے بیر چاہا کہ صرف ان احادیث کو یکجا کریں جوتمام محدثین کے نزدیک صحیح ہوں۔اور جن میں روایتی اعتبار سے کوئی کی بیشی نہ ہو۔اس پر ہم آگے چل کر بحث کریں گے۔

اس طرح کی صحیح احادیث کوانہوں نے کتابی شکل میں مرتب کیااس کانام مصحح کرکھا گیا۔امام بخاری کی کتاب کا نام صحیح 'ہے، صحیح مسلم صحیح کہلاتی ہے، صحیح ابن جبان صحیح کہلاتی ہے، صحیح ابن خُویم سے مسجح کہلاتی ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جواصحح کے نام سے مشہور ہیں۔امام بخاری کی کتاب الجامع بھی ہے اس میں آٹھوں ابواب ہیں۔اسیح بھی ہے کیونکہ انہوں نے ساری احادیث صحیح بیان کی ہیں اور اس میں غیر صحیح احادیث کو بیان نہیں کیا ہے۔

صحیح ہے مرادیہ نہ مجھے گا کہ اس کا متضاد غلط ہے اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے باتی غلط ہیں۔ نہیں غلط یہاں مرادنہیں ہے صحیح ایک اصطلاح ہے جس کا ایک خاص مفہوم ہے۔اس پرآ گے چل کربات کریں گے۔ جو صحیح نہیں ہے وہ لازما غلط نہیں ہے، غلط بھی ہوسکتا ہے ،غیرغلط بھی ہوسکتا ہے۔

کے احادیث کی کتابیں ایسی ہیں جن کو مُستَدرَک کہاجاتا ہے۔ مُستَدرَک کہاجاتا ہے۔ مُستَدرک کے سے مراد وہ حدیثیں ہیں کہ جن میں بعد میں آنے والے کسی محدث نے کسی سابقہ محدث کی شرا نطا کو سامنے رکھ کراحادیث کا جائزہ لیا ہواورائی احادیث جو سابقہ محدث سے رہ گئی ہوں ان کوایک کتابی شکل میں مرتب کردیا ہو۔ مثال کے طور پرامام بخاری کی اصحے ہے، امام مسلم کی اصحے ہے، ان دونوں حضرات نے یہ طے کیا کہ ہم اپنی کتاب میں صرف وہ احادیث جمع کریں گے جن کی پوری سندرسول اللہ اللہ اللہ تعلقہ تک براہ راست پہنچی ہو، جس کے درمیان میں کوئی خلانہ ہو، جتنے راوی ہول وہ سارے کے سارے اپنے حافظ، عدالت اور اخلاقی بیانہ کے معیار پرسوفیصد پورے ابرت ہوں۔ ہم اس میں کوئی الی حدیث بیان نہیں کریں گے جومشہور احادیث اور سنت متواترہ سے متعارض ہو۔ اس طرح کی پھھ اور شرائط انہوں نے اپنے پیش نظر رکھیں۔ امام بخاری کی شرائط میں متعارض ہو۔ اس طرح کی پھھ اور شرائط انہوں نے اپنے پیش نظر رکھیں۔ امام بخاری کی شرائط میں ایک استاد سے ملاقات میں امنا استاد سے ملاقات میں اس بیا قاعدہ ثابت ہو۔ ' ثبوت لقاء کی بھوت کی شرطر کھی۔ امام سلم نے لکھا کہ ثبوت لقاء باقاعت کے ثبوت کی شرطر کھی۔ امام سلم نے لکھا کہ ثبوت لقاء باقاعدہ ثابت ہو۔ ' بین میں اللہ کی مدث کی ایسے محدث سے حدیث بیان میں میں ایسے محدث سے حدیث بیان

کررہے ہیں جواس زمانے میں موجود تھاوران کے معاصر تھے اورائ جگہ تھے اوراس کا امکان موجود ہے کہ ان کی آئیں ہیں ملاقات ہوئی ہو،لیکن ان کی بید ملاقات ہمارے علم میں نہیں آئی، تو میں ان کی حدیث کوتسلیم کرلوں گا کہ وہ صحح حدیث ہے۔اس لئے کہ وہ خودا خلاق وکر دار کے استے او نے معیار پر ہیں کہ ان کی روایت کو قبول نہ کرنانا مناسب ہے۔

مثلاً امام ما لک روایت کرتے ہیں امام زہری ہے۔امام ما لک اتنے او نچے درجہ کے انسان ہیں کہ مجھے میتحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ امام مالک کی امام زہری سے ملاقات ہو کی تھی۔ کے نہیں ہو کی تھی۔ جب وہ روایت کرتے ہیں تو دونوں ایک زمانے میں تھے۔امام زہری مدینہ بار ہاتشریف لائے ، حج کے لئے تشریف لائے ، مدیند منورہ میں ایک عرصدر ہے اس لئے اس کی تحقیق کئے بغیر کہان کی ملا قات واقعی ہوئی بھی تھی کہنیں ہوئی تھی میں ان کی روایت قبول کروں گا۔اس کئے امام سلم نے کہا کہ امکان لقاء کافی ہے ثبوت لقاء ضروری نہیں ہے۔ یہ تھوڑ اسافرق ہے امام سلم اور امام بخاری کی شرا لطا ورمعیارات میں۔ان معیارات کی بنیاد پر دونوں نے اینے ایے مجموعے مرتب کئے۔ان دونوں حضرات کے قریباً سویا سواسوسال بعدامام حاکم تشریف لائے۔انہوں نے میحسوس کیا کم مختلف کتابوں میں بہت ی ایسی احادیث موجود ہیں جوان دونوں محدثین کی شرا نظر یوری اترتی میں کیکن ان دونوں نے اپنے تھیج میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ تو انہوں نے ایک نیا مجموعان احادیث کامرتب کیا جومتدرک کہلاتا ہے۔المستدرك على الصحيحين،البذا متدرک سے مرادوہ مجموعہ ہے جو کسی سابقہ محدث کی شرائط پر پوری اتر نے والی احادیث کا بعد میں آنے والے محدث نے مرتب کیا ہو۔جس کی شرا لط پر ہوگی اس کی متدرک کہلائے گی صحیحین کی متدرک،ابوداؤ د کی متدرک، ترندی کی متدرک،اس طرح متدرک کے نام سے خاصی کتابیں موجود ہیں۔

ایک کتاب کہلاتی ہے مُستَ بحررَ ج '۔اس کِ لفظی معنی تو ہیں ' اکالی ہو کی ' ایک کتاب کہلاتی ہے مُستَ بحور کی ۔اس کے لفظی معنی تو ہیں ' اکالی ہو کی ' ایک کم محدث نے کسی سابقہ مجموعہ کی سابقہ مجموعہ کی سابقہ ہے ہو میں اور بیٹ کو کو کا ایک حدیث بیان کا ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ 'حدث نیا نافع عن ابن عمر "عن النبی علیه الصلوٰ ہ و السلام کہ میں نے امام نافع سے سنا ، انہوں نے ابن عمر سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ اللہ سے سنا اور پھر حضور "نے یہ نافع سے سنا ، انہوں نے ابن عمر سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ اللہ سے سنا اور پھر حضور "نے یہ نافع سے سنا اور پھر حضور "نے یہ نافع سے سنا ور پھر حضور "نے یہ نافع سے سنا اور پھر حضور "نے یہ نا فع سے سنا ور پھر حضور " نے یہ نا فع سے سنا ، انہوں نے ابن عمر سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ کا بھر سے سنا ہوں ہے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں ہوں ہوں نے دیا ہوں کہ سنا ہوں ہے دیا ہوں کے دیا ہوں کیا ہوں کے دیا ہوں کیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کیا ہوں کے دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کے دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کے دیا ہوں کیا ہو

بیان فرمایا۔ اب بعد میں آنے والا کوئی محدث یہی روایت کسی اور سند سے بیان کرے، روایت کسی ہولیکن سنداور ہوتو گویا بیسندزیادہ باوثوق ہوجائے گی۔ بات زیادہ قابل اعتماد ہوجائے گی کہ ایک سے زیادہ سندوں اور مختلف واسطوں سے ایک ہی بات آئی ہے تو بات زیادہ صحح ہے۔ تو گویا کہا کسی حدیث کو Reinforce کرنے کے لئے متخرج کے نام سے کتابیں مرتب کی گئیں جو کہا تھے کہ کہلاتی ہیں۔

حدیث کی کتابوں کی بری بری اور مشہور قسمیں یہی ہیں۔ اور بھی کئی قسمیں ہیں جن کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے ان میں سے ایک قسم جزء کہلاتی ہے۔ 'جُرخ وَءُ کے معنی ہیں حصہ ایکن اصطلاح میں کسی ایک صحافی گی احادیث ، یا کسی ایک استاذکی احادیث ، یا کسی ایک موضوع پر پائی جانے والی احادیث کے مجموعوں کو جزء کہاجا تا ہے۔ امام بخاری کی گئی کتابیں 'جزء کے نام سے موجود ہیں۔ بعض اور محدثین نے بھی کتابیں جزء کے نام سے کھی ہیں مشلاً 'جزء حجة الو داع جس میں ججۃ الوداع ہے متعلق ساری احادیث یکجا کردی گئی ہیں۔ اسی طرح کسی موضوع پرساری احادیث یکجا کردی گئی ہیں۔ اسی طرح کسی موضوع پرساری احادیث ایک ہی جانے کہلا تا ہے۔

ایک مجموعہ اربعین کا ہے۔ چالیس احادیث کا مجموعہ، بہت سے محدثین نے ایسے مجموعہ اربعین کا ہے۔ مجموعہ میں احادیث کا مجموعہ بہت سے محدثین نے ایس مجموعہ میں۔ اس لئے کہ حضوط اللہ نے نے فرمایا کہ جومیری چالیس با تیں من کرآگ و ہرائے اس کے لئے بڑی بشارت ہے۔ اس بشارت کا مصداق بنے کے لئے محدثین نے چالیس احادیث کے مجموعے جمع کئے۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہےگا۔ یہ کام آپ بھی کرسکتی ہیں۔ اگر آپ یہ طے کریں کہ کسی ایک موضوع پر کتابوں کا جائزہ لے کر چالیس احادیث کا مجموعہ مرتب کردیں تو آپ بھی اس حدیث کی مصداق ہوسکتی ہیں۔ مثلاً آپ یہ کرسکتی ہیں کہ مال باپ کے حقوق پر چالیس احادیث، پڑوسیوں کے حقوق پر چالیس احادیث، طلب علم کی ایمیت پر چالیس احادیث، طلب علم دوسراعنوان لے لیس احادیث، یا صفائی کی ایمیت پر چالیس احادیث بی ہوئی بھی چھوادیں یاکسی کو پڑھادیں تو آپ اس صدیث کا مصداق بن سے چالیس احادیث کی بردی کے نام سے چالیس احادیث کی بردی کردیں اور کے نام سے چالیس احادیث کی بردی ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ کتب احادیث کی بردی بردی قسمیں ہیں۔

محدثين كى اقسام

علم حدیث کے بارے میں آخری بات کہہ کے آج کی گفتگوختم کرتا ہوں، علم حدیث سے جولوگ وابستہ ہیں ان میں بڑی تعدادتو ہمارے اور آپ جیسے طالبان علم کی ہوتی ہے۔ جو طالب علم ہیں وہ تو کسی شار قطار میں نہیں آتے ، لیکن جن کا درجہ طالب علم سے ذرا آگے بڑھ کر ہے ان میں سب سے پہلا درجہ مُسنِد 'کا ہوتا ہے۔ مُند کا مطلب ہے سند بیان کرنے والا ، اُسند کا مطلب ہے سند بیان کی ، اور یُند سند بیان کرتا ہے۔ لہذا مند یہاں اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ مند کے معنی ہے سند بیان کرنے والا ، یعنی حدیث کا وہ شجیدہ طالب علم جو سند کے ساتھ حدیث کا مطالعہ کرنے اور سند اور رجال اور متن ان سب چیز وں کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد آگے بیان کرے وہ مند کہلا تا ہے۔ بیسب سے پہلا درجہ ہے۔

اس کے بعد درجہ آتا ہے محدث کا، یعنی وہ مخص جس نے علم حدیث میں اتنی مہارت حاصل کرلی ہو کہ علوم حدیث کا بیشتر حصداس کے علم اور مطالعہ اور صافظہ میں محفوظ ہو، وہ محدث کہلاتا ہے۔

اس کے بعد حافظ کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض علاقوں میں حافظ اند سے اور نابینا کو بھی کہتے ہیں اس حافظ سے وہ نابینا حافظ مراذبیں ہے، یا قرآن کے حافظ کوبھی ہم لوگ حافظ کہتے ہیں۔ یہاں حافظ سے وہ بھی مراذبین ہے۔ بلکہ حافظ کم حدیث کی ایک اصطلاح ہے جو بڑے برے علاء بلکہ ائمہ حدیث کے لئے استعال ہوتی تھی۔ آپ کے اندازے کے لئے میں عرض کروں کہ ایک زمانہ میں حافظ ابن حجرعسقلانی گزرے ہیں جن سے بڑا محدث ان کے بعد سے کوئی پیدانہیں ہوا، ان کوآج تک حافظ ابن حجرکہا جاتا ہے۔ شخ الاسلام علامہ ابن تیمید آیک زمانے تی سے مالمہ ابن تیم آج بھی حافظ ابن تیمی کہلاتے ہیں۔ اس در جو کوگ جیدا بن تیمیہ کہلاتے ہیں۔ اس در جو کوگ جو کے ہوئے ہوں اور علم حدیث کے علوم وفنون ان کی یا دداشت میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کے علوم وفنون ان کی یا دداشت میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کے علوم وفنون ان کی یا دداشت میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کے علوم وفنون ان کی یا دداشت میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کے مطالعہ سے خارج نہ ہو وہ اصطلاحاً حافظ کہلاتے

اس کے بعد درجہ آتا ہے الحجہ کا السحجہ مسے مختلف لوگوں نے مختلف معنی مراد لئے

ہں۔

ہیں ۔ کسی نے کہا کہ جس کو تین لا کھا حادیث یاد ہوں وہ الحجۃ کہلا تا ہے ۔ کسی نے کہا کہ جس کو یا پنج لا کھا حادیث یا دہوں وہ الحجۃ ہے۔بہر حال احادیث کی بی تعدا دلا کھوں میں ہے۔اس کے بعد درجہ آتا ہے الحاکم کا ، الحاکم سے مراد وہ ہے جس کو ساری دستیاب احادیث زبانی یاد ہوں۔ جو بھی حدیث کا ذخیرہ اس وقت موجود ہے وہ سندوں کے ساتھ اس کوزیانی یاد ہوتو وہ الحائم کہلاتا ہے۔ ان سب درجات کے بعد جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ امیر المومنین فی الحدیث کہلا تاہے۔ مسلمانوں نے جن بزرگورں کوامیرالمومنین فی الحدیث کالقب دیاان میں حضرت سفیان ثوری، جن کا تذکرہ ہو چکا ہے،حضرت عبداللہ بن ممارک ؓ، وہ اس درجہ کے انسان تھے کہ ایک ایک وقت میں لاکھوں انسان ان سے کسب فیض کے لئے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبدان سے حدیث مبارک کی روایت سننے کے لئے لوگ جب جمع ہوئے تو دوران حدیث ان کو چھینک آگئی۔ان کے ہزاروں شاگر دوں نے جب بیک آ واز اور بیک وقت برحمک اللہ کہا تواس سے اتناشور پیدا ہوا کہ لوگ بیسمجھے کہ بغداد میں شاید فساد ہو گیااور پولیس چوکس ہوگئی کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مبارک کو چھینک آئی تھی تو ان کے شاگر دوں نے برحمک اللہ کہا تھا بیاس کا شور ہے۔عبداللہ بن مبارک کی محفل میں شرکت کرنے والے ایک شخص نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مبارک جب حدیث بیان کررہے تھے اورلوگ لکھ رہے تھے تو ایک ایک دوات کو آٹھ آٹھ دس دس آدمی استعال کرتے تھے۔اس کے باوجود دواتوں کی کل تعداد ۲۳ ہزارتھی۔ایک مرتبہایسے ہی ایک موقع پر قرب وجوار کے ایک کویں کا یانی خشک ہوگیا تھا کیونکدایی دوات میں تازہ یانی ڈ النے والوں کی اتنی کثر ہے تھی کہ لوگوں کے بار باریانی لینے سے کنواں خٹک ہوگیا۔ دوات میں کتنا یانی بر تا ہے؟ ایک چھوٹے برتن سے بچیس دواتیں تر ہوسکتی ہیں اور وہاں دوات میں یانی لینے والوں کی وجہ ہے کنویں کا یانی خشک ہو گیا تھا۔ پیعبداللہ بن مبارک بھی امیرالمومنین فی الحدیث کہلاتے تھے۔

امام احد بن طنبل بھی امیرالمونین فی الحدیث کہلاتے ہیں۔امام بخاری اورمسلم ان دونوں کا لقب بھی امیرالموشین فی الحدیث تھا۔اس سے اندازہ ہوجائے گا کہ کس درجہ کے انسان کو امیرالمونین فی الحدیث کہا گیا۔ بعد میں امام سلمؓ شایدآ خری آ دمی ہیں جن کواس سلسلہ میں بیلقب دیا گیا۔ ان کے بعد کسی اور محدث کو غالبًا ایسا لقب نہیں ملاہے سوائے حافظ ابن حجرعسقلانی کے، جن کوعلم حدیث کی تاریخ میں امیر المونین فی الحدیث کالقب دیا گیاہو۔ حافظ ابن جمرعسقلا فی کس درجہ کے انسان ہیں اس کاصرف اس بات سے اندازہ سیجے کہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان دونوں میں زیادہ بہتر کتاب کوئی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مواز نہ پر بھی بات کریں گے، لیکن اس نے بہ ثابت کیا کہ مسلمانوں کی واضح اور بھاری اکثریت سیح بخاری کو قر آن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب بھی ہے۔ اور مسلمانوں کی اکثریت بہت بھی ہے، اغلیب کا کو قر آن مجید کے بعد وی کتاب نظرے ہے کہ انہیں تکا ب کے بعد وی بخاری کی شرح کا دوانہیں کیا۔ جس شان کی ہے کتاب ہے اس شان کی کوئی شرح اس کتاب کی نہیں کھی گئی اور بید مسلمانوں کے ذمہ ابھی تک قرض ہے۔ یہ قرض ادانہیں ہوا۔ جب حافظ ابن جمر نے بخاری کی شرح میں فتح الباری کھی تو بالا تفاق امت نے کہا کہ حافظ ابن جمر نے وہ حق اداکر دیا جو امت کر خمد تھا۔

ایک حدیث ہے ' لاھ۔ جسر۔ قبد الفتح ' فتح کے بعد یعنی فتح کمہ کے بعد جرت کی ضرورت نہیں رہی مفہوم می تھا۔ جب فتح الباری کھی تو لوگوں نے کہا کہ لاھ۔ جسر قبد الفتح یعنی اب شرح حدیث کے لئے گھریار چھوڑ نے کی ضرورت نہیں ، اب فتح الباری کھی جا چھی ہے۔ میں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اگر کوئی سوال ہے واس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔

#### \*\*\*

آپ نے چالیں احادیث کا مجوعہ لکھنے کی معلو مات دی ہیں تو عربی متن درست طور پر مجھ میں نہ آئے تواس کا کیاعل ہو گا؟ جبکہ میں نے ایسا کرنے کی نیت کرلی ہے۔

کوئی بات نہیں آپ اردو زبان میں صدیث کی کوئی بھی کتاب لے لیں اورانگریزی میں کتاب کھنی ہوتو انگریزی ترجمہ کے ساتھ کتابیں موجود ہیں، اردو میں کتاب کھنی ہوتو اردو ترجمہ کے ساتھ کتابیں موجود ہیں۔ وہاں سے فوٹو کا پی لیں، وراس طرح چالیس احادیث کو جمع کریں اور نیچے جوتفیریا شرح کھنی ہووہ آپ لکھدیں۔

کراچی میں ڈاکٹر باہر کے طرزعمل کے بارے میں و ضاحت کریں کہ و ہتمام احادیث لیت ہیں جن کا تعلق اخلاق سے ہویا قر آن سے واضح موافقت رکھتی ہوں اور احکامات کو واضح کرتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ڈاکٹر بابرصاحب کون ہیں ۔ میں ان سے داقف نہیں ہوں ۔ وہ کیا فرماتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں معلوم ۔اس لئے میں کچھنہیں کہہسکتا۔

Sir, with due respect please use easy language during the lecture

آپ جاہیں تو میں انگریزی میں بھی بات کرنے کے لئے تیارہوں۔ اردو میں انگریزی بولنا مجھے ذرانا گوارہوتا ہے۔اس لئے میں غیرضروری طور پراردو میں انگریزی الفاظ نہیں بولتا۔لیکن آئندہ کوشش کروں گا کہ آسان زبان میں گفتگو کروں۔

رُری سنت یا ہری ریت نکالٹا غلط ہے یہ معجا شیے کہ کیاا چھی سنت جاری کرنا کیاسنت سے بڑھ کریا بدعت سے مختلف ہے ؟

پہلے ہے جھے لیں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہم جن معاملات میں شریعت کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں وہ تین بنیادی چیزیں ہیں۔ایک میدان عقا کدکا ہے۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں۔ ایک میدان عقا کدکا ہے۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں۔ ایک کاماننا ہم سب کے لئے لازمی ہے، گویا جن چیزوں کاماننا ضروری ہان کوعقا کد کہتے ہیں۔ ایک میدان عبادات کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے نماز، روزہ، جج، تلاوت قرآن، نوافل، صدقہ وغیرہ۔ایک میدان معاملات کا ہے جسے ہرانسان انجام دیتا ہے جا ہوہ مسلمان ہو یاغیر مسلم۔ کھا تا پیتا ہے، سواری کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے۔ ہواں تک بدعت کی بات ہے تو اس کا تعلق پہلی دو چیزوں سے ہے۔ معاملات یا عادات میں بدعت نہیں ہوتی۔اگردین کے عقا کہ میں آج میں کوئی ایسا عقیدہ نکال لوں یا کوئی شخص نکال لے برحت نہیں ہوتی۔اگردین کے عقا کہ میں آج میں کوئی ایسا عقیدہ نکال لوں یا کوئی شخص نکال لے جس کی رسول اللہ علیہ نے جس چیز کی ضرورت نہوہ منہیں دی یا حضور کے تعلیم نہیں دی باحث کرنے ہوئے طریقے کے لئے جس چیز کی ضرورت نہوہ حضور نے تعلیم نہیں دی یا حضور کے تعلیم نہیں دی یا حضور کے تعلیم دیتے ہوئے طریقے کے لئے جس چیز کی ضرورت نہوہ و حضور نے تعلیم نہیں دی یا حضور کے تعلیم نہیں دی علیم نہیں دی یا حضور کے تعلیم نہیں دی کرتا ہے کہ تعلیم نہیں دی جو کے طریقے کے لئے جس چیز کی ضرورت نہ بی تعلیم نہیں دی بی حصور کے تعلیم نہیں دی بی تعلیم نہیں کی دیں کے تعلیم نہیں کے تعلیم نہیں کے تعلیم نہیں کی دو خور کی حضور کے تعلیم نہیں کی تعلیم نہیں کے تعلیم نہیں کی تعلیم نہیں کے تعلیم نہیں کی تعلیم نہیں کے تعلیم نہیں کی تعلیم نہیں کے تعلیم نے تعلیم نہیں کے تعلیم نے تعلیم نہیں کے تعلیم نہیں کے تعلیم نہیں کے تعلی

مثال کے طور پر رسول الله الله الله کا نہیں بنایا تھا۔ اس طرح کے ڈیسک نہیں الگائے تھے جس طرح کہ آپ نے لگائے ہیں۔الیاروسٹر منہیں بنایا تھا۔لیکن ان میں سے کوئی چیز بعد عنہیں ہے۔اس لئے کہ یہ چیز دین کی تعلیم کے لئے آج کل کے ماحول اور زمانہ میں مفیدیا ضروری ہے۔جو چیز اسباب اور وسائل کی نوعیت کی ہواور دین کی خدمت کے لئے ضروری یا مفید

ہو وہ بدعت نہیں ہے۔ جس کی ضرورت نہ ہواور جس کی حضور نے تعلیم نہ دی ہو لیکن عبادات اور عقا کدسے تعلق ہووہ بدعت ہے۔ جو چیز حرام نہیں ہے وہ آپ کے لئے بالکل جائز ہے، آپ جتنی مرضی ہواس میدان میں نئی نئی چیزیں لایئے۔ مکان بنانے کے نئے سئے طریقے ایجاد کریں۔ کاروبار کرنے کے نئے نئے طریقے ایجاد کریں۔ کپڑااچھے سے اچھا بنوایں، گھر کوا چھے سے اچھے مطریقے سے اچھے مرتن نہ طریقے سے ڈیکوریٹ کریں ۔ اگروہ حرام چیز نہیں ہے تو جائز ہے۔ گھر میں سونے کے برتن نہ رکھیں ۔ ایچھے سے اچھے برتن رکھنا جائز ہے۔ مردول کے لئے ریشم نہ ہوتو اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں مجائز کی بیروی ، جائز ہے۔ مردسونے چاندی کا زیور نہ بہنے، ریشم استعال نہ کرے، کس کے نہ ببی شعائر کی بیروی نہ کرے، اس کے علاوہ ہر چیز جائز ہے۔ یعنی معاملات میں صرف حلال وحرام کی قید ہے۔ جوحرام نہ کرے، اس کے علاوہ ہر چیز جائز ہے۔ یعنی معاملات میں صرف حلال وحرام کی قید ہے۔ جوحرام ہوتے ہیں، باقی جتنا مرضی رزق حلال کما ئیں، جومرضی کریں۔

کیکن عقا ئداورعبادات میں صرف اس حد تک رہیں جس حد تک رسول اللہ علیہ اور شریعت نے اجازت دی ہے۔اس سے آگے جانا وہاں جائز ہے جہاں جاناتعلیم پرمؤثر عمل درآ مداس کے لئے ناگز میرہو جوحضور ی نے سکھائی ہے۔مثلاً جج کی تعلیم دی، جج فرض ہے۔لیکن جج کے لئے اگرآپ جانا جا ہیں تو آج ویز الینا ناگزیر ہے، بغیرویز اکے آپ جج پرنہیں جاسکتے۔ویز ا کے لئے پاسپورٹ ضروری ہے، پاسپورٹ کے لئے تصویر بنوانا ضروری ہے۔توبیہ چیزیں عارضی طور پرضروری ہوجا کیں گی۔اس لئے کہان چیزوں کے بغیر پیءبادت ادانہیں ہوسکتی۔اگر ان سب کے بغیر جج کے حکم پڑمل ہو سکے تو پھرنہ پاسپورٹ بنوا ناضروری ہوگا نہ تصویر بنوا نانہ دیز الیتا۔ یہ چیزیں بدعت نہیں کہلا کیں گیڈاگر چہ خالص عبادات سے تعلق رکھتی ہیں اکین بدعت نہیں ہیں اس لئے کہ عبادت کے لئے ناگزیر ہیں۔عقائداورعبادات سے متعلق جو چیز نہ ناگزیر ہونہ حضور ا نے اس کی تعلیم دی ہو، وہ بدعت ہے۔ مثلاً اگر میں آپ ہے کہوں کہ کل ہے آپ ساڑ ھے نو بج کھڑے ہوکر چیر کعات نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ ،اور روزانہ پہلی رکعت میں فلاں سور ۃ پڑھیں، دوسری میں فلال سورۃ پڑھیں اور سجدے میں بید دعا کریں اور ایبا کرنا سب کے لئے لازمی ہے،تو یہ بدعت ہوجائے گی، یہ بدعت ہےاس لئے کہ مجھےاییا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں آ پ کوکسی خاص نماز کی تلقین کروں جوحضور ٹے نہیں سکھائی۔ یا میں کہوں کہ چونکہ میں ۱۸ ستمبر کو پیدا ہوا تھا اس لئے آپ میری پیدائش کی خوثی میں اٹھارہ تمبر کا روزہ رکھا کریں۔ یہ بدعت ہے اس لئے کہ حضور نے ایسے کسی روز سے کی تعلیم نہیں دی۔

معاشر ہمیں متمرین حدیث کی تعد ادبڑھ رہی ہے۔عموماًلوگ ان سے متاثر نظر آتے ہیں، ایک سید ھاساد اانسان ان کے پر و بیگنڈ ہ سے کس طرح نج سکتا ہے؟

اس طرح نی سکتا ہے کہ لوگوں کوعلم حدیث کی تعلیم دی جائے جیسے کہ آپ بیتعلیم حاصل کرر ہے ہیں۔لوگوں تک علم حدیث کے ذخائر اور رہنمائی پہنچائی جائے۔

السار دور ساله كانام بتادين جس مين رسول الله تقطيع جوتے كاذ كر ہے؟

اس کا اردونام مجھے یا دنہیں رہا۔ مولانا اشرف علی تھانویؒ کے ایک چھوٹے سے رسالہ میں اس کا ذکر ہے، جس کا عربی نام ہے، وہ انپی کتابوں کا عربی نام رکھا کرتے تھے، لیکن رسالہ چھوٹاسا ہے، اردو میں ہے غالباً تعیں چالیس صفحات کا ہے، آج سے تعیں چالیس سال قبل چھپا تھا، اور کوئی پینیتیس چالیس سال پہلے میں نے پڑھا تھا۔

چالیس احادیث مختلف موضوعات پر بھی جمع کی جاسکتی ہیں اورایک موضوع پر بھی ، آپ کواختیار ہے۔حدیث ہر جگہ رہنمائی کرتی ہے وہ سجیکٹ وائز ہویاالگ الگ ہو۔

جن لو گول کا یہ کہناہے کہ ہم سنت کو شیح مانیں تو ہم اللہ کو نعو ذیاللہ جھوٹا کہہ رہے ہیں ، اللہ کہتاہے کہ میں نے کھول کھول کر بیان کر دیاہے اور لوگ نماز کاطریقہ قمر آن سے ثابت کرتے ہیں۔

ایک جملہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا تھا۔ جملہ بڑا زبردست ہے اور بہت سے معاملات پرصادق آتا ہے۔ جب خوارج نے آپ کے خلاف بغاوت کا فیصلہ کیا، تو یہ عنوان اختیار کیا کتر آن پاک میں آیا ہے کہ اِن الدحکم الآللہ فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے اور آپ نے دو ٹالٹ مقرر کردیئے ، تو آپ نے قرآن پاک کی آیت کی خلاف ورزی کی دھزت علی نے فرمایا کہ کلمة حق ارید بھا الباطل، یہ جملہ تو حق ہے کین مراداس سے باطل ہے۔ نیت اور عزائم برے ہیں جملہ درست ہے۔ تو یہ جملہ تو درست ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کردیا گیا ہے۔ لیکن نیت اس سے باطل ہے۔ قرآن پاک میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کردیا گیا ہے۔ لیکن نیت اس سے باطل ہے۔ قرآن پاک کوئی نظری یا مجرد یا اور ایک دستورالعمل ہے۔ کہ کی خلا میں نازل ہوئی ہو۔ بلکہ قرآن مجید ایک کاب ہدایت اور ایک دستورالعمل ہے جس کے ساتھ اس کا پڑھانے والا بھی بھیجا گیا تھا۔ خود قرآن مجید میں یہ اور ایک دستورالعمل ہے جس کے ساتھ اس کا پڑھانے والا بھی بھیجا گیا تھا۔ خود قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے، کل اس پر بات کریں گاور یہ بات واضح ہوجائے گی کہ یہ اعتراض بے بنیاد ہے۔ لکھا ہوا ہے، کل اس پر بات کریں گاور یہ بات واضح ہوجائے گی کہ یہ اعتراض بے بنیاد ہے۔

قرآن مجیدیں ہے کہ لتبین لسلناس مانزل الیہ ہاآپ پریہ کتاب اس لئے تازل کی گئے ہے کہ آپاس کتاب کوان لوگوں کے سامنے بیان کریں جن کے لئے بیا تاری گی ہے۔ بیان سے کیا مراد ہے؟ اگر بیان انبی آیات کا دہرانا ہے تو بیا یک بے کارعمل ہے جس کے لئے کسی نبی کو میجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیان سے مراد کیاتھی؟ کیا رسول الٹھائے صرف آیات کے دہرانے پر اکتفا فرماتے تھے یااس کی وضاحت بھی فرماتے تھے؟ اگر صرف آیات دہرانے پراکتفافرماتے تھے تو تخصیل حاصل ہے۔ سننے والا کسی سے بھی من لے۔ میں آج قرآن یاک پڑھلوں وہ کافی ہے، اوراگرآ ہے آیات قرآنی کی وضاحت بھی فرماتے تصوّوای وضاحت کا نام سنت ہے۔ پھر قرآن مجیدیں ایک جگر آیا ہے کہ نی کے جارکام ہیں۔ بناوا علیهم ایاته ،اس کی آیات تلاوت کرتے ہیں،ویے کیھے ،لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، گویاان کواندرسے تقراکرتے ہیں،ویعلمهم الكتاب اوركتاب كقليم دية بينءو الحكمة ،اوردانا في سكهات بين تويد باتى تين چيزين جويس وه ان ميس شامل بيس كنبيس يسلواعليهم اياته ميس تووه چيزشامل بوگي جومكرين حديث بتاتے ہیں۔اگر قرآن بغیر حضور کی تشریح کے واضح تھا تو یتلو اعلیم ایا تہ کافی تھا، یہ بر کیم حضور سیسے كرتے تھے؟ كوئى ہدايات ديتے تھے؟ زبان مبارك سے كھارشادفر ماتے تھے يا خاموش رہتے تھے؟ تو وہ جو ہدایات تھیں وہ کیا ہیں؟ وہ قر آن یاک کے اس تزکید کی وضاحت ہیں یانہیں ہیں؟ اوروبعلمهم الكتاب تعليم كتاب كياب؟ وه تلاوت آيات في تلف چيز ب\_اگروه تلاوت آیات سے کوئی مختلف چیز ہے تو بیقرآن یاک کی تغییر ہے جو حدیث میں آئی ہے، اور حکمت سکھاتے ہیں تو بیتو کتاب کی تشریح ہے بھی الگ چیز ہے۔ تو گویا خود قر آن پاک میں درجنوں آیات ہیں جن سے سنت کا شارح قرآن ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جولوگ ایک آیت لے کر باقی کا ا نکار کرتے ہیں وہ قرآن کے بھی منکر ہیں۔ وہ صرف سنت کے منکر نہیں، وہ قرآن کے بھی محكر ہیں ۔اور قرآن بھی ان کے لئے قابل قبول نہیں ہے۔ غالبًا قرآن کوتو ڑنامروڑنا آسان ہے، "سنت كوتو زنامروز ناوشوار ب،اس كئيست كاانكاركرت بين تاكه يحراسلام سے جان چهوٹ جائے۔ ا گرہم چالیس احادیث کامجموعہ کھنایا یاد کرناچاہیں تو میاسند کے ساتھ یاد کرناپڑیں گی؟

نہیں ضروری نہیں ۔ آپ کی مرضی ہےاگر آپ بغیر سند کے بیان کریں ۔ تو کسی متند کتاب سے نقل کریں ۔غیرمتند کتاب سے نہ کریں اور سند بیان کرنا چاہیں تو آپ ضرور سند بیان کریں ۔ صدیث کے متعلق جاننے کا بہت اچھا موقع ملاہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے نیر دے، آسین۔ اس کیچر کو کھینے میں مشکل ہور ہی ہے۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی خاص کتاب ہو جس کو ہم پڑھ سکیس یا کوئی اور طریقہ بتائیں جس سے ہم اصطلاحات کو اچھی طرح سمجے سکیں۔

اصل میں یہی طے ہوا تھا کہ یہ یکچرریکارڈ ہوں گے اور بعد میں ان کوٹرانسکر ائب
کر کے میں ایڈٹ کروں گاتو شائع بھی کریں گے انشاء اللہ ۔اردو میں کوئی کتاب آپ دیکھنا چاہیں
تو میں کل چیک کر کے بتادوں گا۔ میں اکثر اردو کتا ہیں نہیں پڑھتا ہوں۔ زیادہ ترعر بی کتابیں
دیکھتا ہوں۔ وہی بتاسکتا ہوں۔ لیکن اردو میں اس پر ایک تو ڈاکٹر خالد علوی صاحب کی بڑی اچھی
کتاب ہے 'حفاظت حدیث'۔ اور ایک کتاب علوم حدیث پر ہے ، ایک جلد چھپی ہے دوسری جلد
چھپنے والی ہے۔ 'اصول حدیث پر بھی دو تین کتابیں موجود ہیں۔ ایک کتاب ہے نہ سے قالف کر ،
عافظ این حجر کی کتاب کا اردو ترجمہ ہے۔ اور بھی گئی ہیں میں کل چیک کر کے آپ کومزید کتابوں
کے نام بتادوں گا۔

فقهی تر تیب سے کیاسر اد ہے؟

خاتون معمر ہیں اوراس کی حدانہوں نے بچاس سال مقرر کی ہے وہ بغیر محرم کے اس شرط کے ساتھ حج پر جاسکتی ہیں کدان کے ساتھ خواتین کی ایک بڑی تعداد ہواوران خواتین کے ساتھ ان کے محرم موجود ہوں۔ یہ تو فقہی جواب ہے۔ لیکن سعودی قانون کی روسے بغیر محرم کے کوئی خاتون حج کے لے نہیں جاسکتی اور ہمیں اس قانون کی پابندی کرنی چاہئے۔ میں تین سال حج کےانتظامات سے وابستہ رہاہوں۔ میں نے حج کے انظامات کو براہ راست دیکھا ہے۔اس تجربہ کی روشنی میں میرا مشورہ یہ ہے کہ بغیرمحرم کےکوئی خاتون بھی حج پر نہ جائے ۔ جا ہےان کی عمر کتنی ہی ہواورشر عافقها کسی نے اجازت دی ہویا نہ دی ہو۔ بہتریہی ہے کہ وہمحرم کے ساتھ جائے۔ میں نے ایسے ایسے واقعات اورمثالیں دیکھی ہیں کہمرم نہ ہونے کی وجہ سےخواتین کو کتنی مشکلات پیش آئیں۔ رپ شریعت کا تھم ہے اور بہت رحمت وشفقت بیبنی ہے۔فقہائے اسلام میںسب نے لکھاہے کہ اگر سمسی خاتون کے ساتھ محرم نہ ہویااس کے پاس اتنے بیسے نہ ہوں کو وہ محرم کو بھی ساتھ لے جاسکے تو اس پر حج فرض ہی نہیں ہے۔اپنے پاس پیسے موجود ہوں لیکن محرم موجود نہ ہوتو بھی خواتین پر حج فرض نہیں ہے۔ حج فرض تب ہی ہوتا ہے جب محرم بھی ہواوراس کے لئے بھی پیسے ہول۔ایے یاس بیے ہوں اور محرم جانے کے لئے تیار ہو یا خاتون کے پاس پیے ہوں کہ محرم کو لے جاسکتے بھی چ فرض ہوتا ہے۔اس لئے اس اجازت سے فائدہ اٹھائے اورا گرمحرم ہوتو پھرجائے اس کے بغیر بری مشکل پیش آتی ہے۔

سند کے ساتھ احادیث کو یاد کرنے کاطریقہ کیاہے؟ کوشش کی لیکن یاد نہیں رہتی۔ بردی مشکل سے یا دہوتی ہیں۔ میں نے بھی بہت کوشش کی لیکن مجھے بھی یا ونہیں ہو کیں۔ میں نے کسی زمانے میں کوشش کی تھی تھے بخاری مجھے سند کے ساتھ یا دہوجائے لیکن یا ونہیں ہوئی۔ اللّٰہ سے دعا کریں اپنے لئے بھی اور میرے لئے بھی ، خدا کرے کہ ہم دونوں کو یا دہوجائے۔ و احد دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین۔

**☆☆☆☆☆☆☆** 



### تيسرا خطبه

# حديث اورسنت بطور ماخذ شريعت

بدھ، 8اكتوبر2003



## حدیث اورسنت بطور ماخذ شریعت

اس سے پہلے دونشتوں میں حدیث اور اس کی تعریف ، سنت اور اس کی تعریف ، منت اور اس کی تعریف ، حدیث اور اس کی تعریف ، حدیث اور اس کی اہمیت اور اس کی اہمیت اور اس کی اہمیت کی است کی اللہ کی تفسیر ہے۔ اعتبار سے گفتگو کرنی ہے کہ میشریعت کا ماخذ ہے، قرآن مجید کی شارح ہے، وی اللی کی تفصیل بیان آج کی گفتگو کا مقصد میدد کیفنا ہے کہ کلام ربانی کو سجھنے میں اور شریعت کے احکام کی تفصیل بیان کرنے میں سنت اور حدیث کی اہمیت کیا ہے۔

گفتگوکوآ کے بڑھانے سے پہلے ایک بنیادی بات ذہن میں رکھنی چاہے۔وہ یہ ہے کہ قرآن وسنت میں رکھنی چاہے۔وہ یہ ہے کہ قرآن وسنت میں جو پچھآیا ہے اس کو اصطلاح میں نصوص ہے مراد قرآن پاک اور سنت رسول عبارت یا عبارتیں ہیں جو دراصل شریعت کا ماخذ اور مصدر ہیں۔

نصوص کی دو تسمیں ہیں۔ پھی نصوص وہ ہیں جن کو قطعی الثبوت کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کا شہوت قطعی اور نیتین دلائل کے ساتھ ہمارے سامنے ہو چکا ہے۔ قرآن مجید سارے کا سارا قطعی الثبوت ہے۔ احادیث اور سنت میں بھی خاصا براحصہ قطعی الثبوت ہے۔ مثلاً سب کی ملب متواتر احادیث کی تفصیل آج کی گفتگو میں آئے گی۔ لیکن احادیث اور سنن ثابتہ تطعی الثبوت نہیں ہیں اور ان کا درجہ قرآن کی تحا حادیث ہیں جو تواتر کے کسی درجہ تک نہیں پہنچیں وہ قطعی الثبوت نہیں ہیں اور ان کا درجہ قرآن کریم اور سنت متواترہ ہے کہ ہے۔ اس پر بھی آگے چل کر بات ہوگی۔ گویا کچھ نصوص ہیں جوقطعی کریم اور سنت متواترہ ہے کہ ہے۔ اس پر بھی آگے چل کر بات ہوگی۔ گویا کچھ نصوص ہیں جوقطعی

الثبوت ہیں اور پھیفصوص ہیں جوظنی الثبوت ہیں۔جن کے بارے میں ظن غالب یہ ہے کہ ہیہ شریعت کانص ہے۔

ای طرح سے معانی اور مطالب کے اعتبار سے بھی ان نصوص کی دو قسمیں ہیں۔ایک وہ ہے جو قطعی الدلالت ہے۔ جس کے معنی اور مفہوم بالکل قطعی اور بقینی ہیں اور جن میں کسی اختلاف رائے کی یا کسی دوسری تجیر کی تنجائش نہیں ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں ہے اقیہ سے تھوڑ اسا المصلوف ، نماز قائم کرو۔اب ہر خض جو تھوڑ کی بہت بھی عربی جانتا ہے اور اسلام کی تعلیم سے تھوڑ اسا بھی واقف ہے وہ یہ جانتا اور جھتا ہے کہ اقیمو الصلوق سے کیا مراد ہے۔ اس میں کسی دو تعبیر وں کی مخواکش نہیں ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ کچھنصوص ایسے ہیں جن میں ایک سے زیادہ تعبیروں کی گنجائش ہے۔اور پی گنجائش اللہ اور رسول نے ایک مصلحت سے رکھی ہے۔ جہاں اللہ اور رسول کی حکمت اور منشاء بیرتھا کہ شریعت کے احکام کو ایک سے زیادہ انداز سے سمجھا جاسکے وہاں انہوں نے ایسا اسلوب اورابیا طرزیمان اختیار کیاجس میں ایک سے زائد تعبیرات کی گنجائش موجود ہے۔قرآن مجید میں بہت سے الفاظ ہیں جومشترک معنی کے لئے استعال ہوتے ہیں ۔ قرآن یاک فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے۔اس کے باوجود اگرکوئی ایبالفظ استعال کیا گیاہے جس کے عربی زبان میں ایک سے زائد معنی ہیں اور وہاں سیاق وسباق میں کوئی ایسا قریز بھی نہیں رکھا گیا جس سے ایک معنی متعین ہو کیس تواس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ قرآن مجید کی كچرفصوص كوايك سے ذائدانداز مين مجھا جاسكے، جن ميں ايك دوكي مثاليس ميں يہلي عرض كرچكا موں \_ اس طرح سے حدیث یاک میں بھی ہے،رسول الٹیافیلی کے ارشادات فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہیں۔اس لئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اقصح العرب تھے۔کسی کا بیہ تصور کرناانتہائی بے بنیاداورمہمل بات ہوگی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ ﷺ بات تو واضح کہنا جا ہتے تھے ا آپ ؓ نے اس موقعہ پر وہی ارشاد فر مائی اور اس سے جومفہوم نکلتا ہے وہی مفہوم حضور کامقصود تھا۔ یہ کہنا بالکل غلط اور بے بنیاد ہے کہ رسول النعظیقیۃ تو کسی خاص تھم سےاپنے ذبن میں ایک خاص مقصدر کھتے تھے لیکن چونکدلغت کے اعتبار سے اس لفظ کے ایک سے زیادہ مفاہیم نکل سکتے تھے

اس لئے لوگوں نے اس کواور طرح سمجھ لیا جو حضو واللہ کی منشا کے خلاف تھا نہیں ایہا ہر گزنہیں ہے۔جس چیز کورسول اللّٰعظی نے دوٹوک اورقطعی انداز میں ارشادفر مانا جایا اسے دوٹوک اورقطعی انداز میں ارشاد فرمایا اور جس چیز کے بارے میں حضور کا ارادہ بیتھا کہ اس کولوگ اینے اینے انداز ہے مجھیں وہ بات حضور یے اس طرح ارشاد فر مائی کہ لوگ اس کواینے اپنے انداز ہے سمجھے۔ ان دونوں کی ایک ایک مثال میں آپ کو دے دیتاہوں۔ ایک قرآن یاک ہے اورایک حدیث ہے۔قران یاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ اگر کسی شوہر اور ہوی میںاختلاف ہو جائے اور شوہر بیوی کوطلاق دے دیتو جب تک وہ مطلقہ خاتون عدت میں ہے اس وقت تک اس مطلقہ خانون کے اخراجات اس کے شوہر کے ذیمہوں گے۔ پیمشہور معاملہ ہے جس کومتعہ الطلاق كمت بير السموقع يرارشاد بواج كم على الموسع قدره وعلى المقترقدره، كم خوشحال اپن استطاعت کے مطابق اور نا داراپن استطاعت کے مطابق مساعاً بالمعروف، اس علاقے اوراس زمانے کےمعروف طریقے کےمطابق ضروری ساز وسامان دے۔ یہالفاظ قرآن یاک میں آئے ہیں جن کے قطعی الثبوت ہونے میں کوئی شک نہیں ۔ کیکن موسع سے کیا مراد ہے ؟مقتر سے کیام او ہے؟ یہ ہرز مانے کے لحاظ سے الگ الگ طے ہوسکتا ہے۔ ایک غریب ماحول میں، ایک فقیر ملک میں دولت منداورموسع کامفہوم اور ہوگا اور ناداراورمقتر کامفہوم الگ ہوگا۔ ا یک انتہائی دولت مند ملک میں ، مثلاً کویت میں اگر کہا جائے کہ دولت مندایی ستطاعت کے مطابق د ہےاور نا داراین استطاعت کے مطابق دے۔ تو کویت کے ماحول میں نا دار کے معنی اور ہوں گے پاکستان کے ماحول میں نادار کے معنی اور ہوں گے، پاکستان سے بھی زیادہ کوئی غریب فقیر ملک ہوگا تو وہاں نا دار کے معنی اور ہوں گے۔

اییااس لئے رکھا گیا کہ اللہ کی مشبت اور منشا یہ تھا کہ چونکہ ناداری اور دولت مندی اضافی چیزیں ہیں اس لئے ان کواپ اپنے زمانے کے لحاظ سے سمجھا جائے اوراپ اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے سمجھا جائے اوراپ اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کے معنی متعین کئے جائیں۔اس کے لئے معروف کی قید بھی لگادی جس سے یہ بات مزیدواضح ہوگئی کہ اس کی بہت ی تعیبریں ممکن ہیں۔مثال کے طور پر پاکستان کے کسی ویہات میں اگر کسی خاتون کو یہ آز مائش پیش آ جائے اور وہ متاع کا مطالبہ کر بے تو غالباً یہ کا فی ہوگا کہ اس کو رہنے کے لئے مکان دے دووقت

کھانے کا انتظام ہو، ناشتہ کا انتظام ہو، کپڑے ہوں اور ضروری ساز وسامان ہو۔ شایداس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ ہمارے ہاں یہی معروف ہے۔ جودولت مند ہوگا وہ پختہ مکان دے دے گا۔ دولت مند آ دمی شاید گھر میں گھوڑا بھی رکھوادے۔ غریب کچا مکان دے دے گا۔ دولت مند آ دمی شاید گھر میں گھوڑا بھی رکھوادے۔ غریب آ دمی رہیزین نہیں رکھ سکے گا۔

لیکن اگریمی واقعہ کسی کے ساتھ پیری ہیں پیش آ جائے تو پیری ہیں موسع اور مقتر کے معنی اور ہوں گے۔ وہاں مطلقہ خاتون سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ جو گھر مجھے رہنے کے لئے دیا گیا ہے اس میں ریفر پھر رکھا ہو، اس میں شیافون کی لائن بھی گی ہو، اس میں شیافون کی لائن بھی گی ہو۔ اس لئے کہ یہ چیزیں وہاں ناگزیر ہیں اور ہرآ دمی کے پاس ہوتی ہیں۔ وہاں ناوار سے ناوارآ دمی بھی ان چیزوں کے بغیر گزارہ نہیں کر سکتا۔ لیکن پاکستان میں کوئی ناوار خاندان سے مطالبہ کر بے تو شائدہ وہ تی بجانب نہ ہو۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ شریعت کے احکام میں بعض جگہ اللہ کی حکمت ہی اس بات کی متقاضی رہی ہے کہ اس کے معنی اور مطالب کوزیادہ سے زیادہ عمومی انداز میں سمجھا جا سکے۔ اور ہر علاقے کے لوگ اپنے حالات کے لحاظ سے، ہر زمانے کے لوگ اپنے مالوں کے مغانی اور دلالت کے مفاجیم طنی ہیں۔ آپ اپنے ظن غالب ، فہم وبصیرت اور خیال سے شریعت کی حدود میں رہنے کے مفاجیم طنی ہیں۔ آپ اپنے ظن غالب ، فہم وبصیرت اور خیال سے شریعت کی حدود میں رہنے ہوئے اس کے معنی اور مطالب متعین کر لیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللّعظیفیۃ ہے کسی نے پوچھا کہ یارسول اللّعظیفیۃ ہم بدوی لوگ ہیں ریگتان میں سفر کرتے ہیں۔ ریگتان میں سب سے کمیاب چیز پانی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم گزرتے ہیں، راہتے میں کوئی تالاب یا گڑھانظرا تا ہے، اس میں پانی جمع ہے، یا کسی پہاڑے دامن میں پانی جمع ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ پانی پاک ہے کہ تا پاک ہے۔ اس میں کسی درندے نے مندونہیں ڈالا کسی ناپاک جانور نے اس کونا پاک تو نہیں کیا تو ہمیں کیا اس میں کسی درندے نے مندونہیں ڈالا کسی زایا کہ جانور نے اس کونا پاک تو نہیں کیا تو ہمیں کیا حدیث کے الفاظ ہیں، المساء الکٹیر لاینحس ، کہ زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ المساء الکٹیر طهور لاینحسہ شئی، کہ زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا اس کونا پاک نہیں کرسکتی۔ اب ذراغور فرما ہے کہ سیالفاظ کہ زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا 'رسول اللّماظیفیۃ جوافعے کہ سیالفاظ کہ نیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا' رسول اللّماظیفیۃ جوافعے کہ سیالفاظ کہ زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا' رسول اللّماظیفیۃ جوافعے کہ سیالفاظ کہ زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا' رسول اللّماظیفیۃ جوافعے کہ سیالفاظ کہ زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا' رسول اللّماظیفیۃ جوافعے کہ سیالفاظ کہ زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا' رسول اللّماظیفیۃ جوافعے کہ سیالفاظ کہ زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا' رسول اللّماظیفیۃ جوافعے کہ سیالفاظ کہ زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا' رسول اللّماظیفیۃ جوافعے کہ سیالفاظ کہ زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا' رسول اللّماظیفیۃ کہا

العرب ہیں، آپ کی زبان مبارک سے ارادۃ اورسوچ سجھ کر نکلے ہیں۔ یہاں آپ نے اسلام کی حکست تشریع کے پیش نظر ایسے عمومی الفاظ استعال فرمائے جن کی متعدد تعبیریں ممکن ہیں۔ آپ چاہتے تو مثلاً بیفرماد ہے کہ پانی وس یا ہیں رطل (ایک پیانہ) ہوتو تا پاک نہیں ہوتا لیکن آپ نے ماءالکٹیر کے الفاظ استعال فرمائے۔ ماءالکٹیسر سے کیا مراد ہے؟ کتنا پانی، جتنا کسی ہڑے تالاب میں ہوتا ہے؟ اتنا پانی جتنا ایک ثب میں ہے؟ اتنا پانی؟ یا اتنا پانی جتنا ایک ثب میں مجراہوا ہے؟ ماءالکٹیسر کے مفہوم میں لغوی اعتبار سے سیسب شامل ہیں۔

ہمارے شہر میں شاید ہم ماء کثیر کا پی مفہوم قرار دیں کہ راول ڈیم کا یانی ماء کثیر ہے، اس لئے اس میں زیادہ پانی ہے۔لیکن بلوچستان کے بعض علاقوں میں جہاں دس دس میل پانی نہیں ملتا، وہاں کےلوگوں کے نز دیک ایک مشک بھر پانی بھی بہت اور ماء کثیر ہے۔بعض اور علاقے ایسے ہوں گے جہاں ایک منکایانی بھی بہت زیادہ لیعنی ماء کثیر قرار دیا جائے گا۔ البذا رسول الله علیالله نے جان بوجھ کر، سوچ کر اور حکمت کی وجہ سے بیہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر علاقہ کے لوگ اینے حالات کے لحاظ سے اس اصطلاح کے معنی متعین کرلیں۔ چنانچہ امام ابوصنیفہ ؒ کے سامنے جب بیہ حدیث اوراس کی تعبیر کامسکلہ آیا تو وہ کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں ایک طرف دریائے دجلہ بہتا تھا دوسری طرف فرات بہتا تھا۔ تو ان کے ذہن میں ماءکثیر کا جوتصور آیا وہ یہ آیا کہ اتنابڑا تالا ب کدا گرکوئی ایک طرف سے اس کے پانی کو ہلائے تو اس کی لہردوسرے کنارے تک نہ پہنچے۔ انہوں نے ماء کثیر کامیہ مفہوم سمجھا۔ اس کے برعکس امام مالک ؓ جو مدینہ منورہ میں تشریف فر ماتھے جہاں صرف دو کنویں تھے اور ان میں بھی ایک یہودی کا تھا، آپ نے سنا ہوگا،اس نے کنٹرول کیا ہوا تھا حضرت عثمان "نے پھراس سے خرید کروقف کردیا۔ جہاں دو کنویں تھے ایک یہودی کا تھا اور یانی کی قلت بھی۔امام مالک ؒ نے ایک اور روایت کے الفاظ ہے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ دوا لیے بڑے مٹلے جولوگ گھروں میں یانی کے لئے رکھتے ہیں وہ اگر یانی سے بھرے ہوئے ہوں تو یہ ماء کثیر ہے۔انہوں نے ای مقدار کو ماء کثیر سمجھا۔اب آپ دیکھیں دونوں میں بڑا فرق ہے۔ا تنابر ٗا تالاب جس میں کم وبیش دس ہزار منکے آ جائیں وہ امام ابوطنیفہ کے نزدیک ماء کثیر ہے۔اس کے برَعَلَس امام ما لکُ کے نز دیک ماءکثیروہ ہے جو دومٹکوں میں ساجائے ۔ بید دونوں مسالک اپنی جگہ درست ہیں اس لئے کہ حدیث کے الفاظ میں دونوں کی گنجائش موجود ہے۔ مدینہ میں ماء کثیریہ ہے، کوفیدمیں ماء کثیروہ ہے۔

اس طرح کی احادیث اور آیات قرانی جن میں ایک سے زیادہ تعبیروں کی گنجائش ہووہ ساری تعبیریں کم از کم لغوی اعتبار ہے بیک وقت درست ہو سکتی ہوں ۔ ضروری نہیں کہ ہروقت درست ہو سے ہوں ۔ ان کے درست ہونے کے امکانات اور دلائل موجودہوں ۔ یہ چیز ہے جس کوظنی الدلالت کہتے ہیں، یعنی وہ نص جس کے معنی و مفہوم ظنی ہو۔ موجودہوں ۔ یہ چیز ہے جس کوظنی الدلالت کہتے ہیں، یعنی وہ نص جس کے معنی و مفہوم ظنی ہو۔ لہذا نصوص شریعہ کی چار قسمیں ہوگئیں ۔ طنی الثبوت اور ظنی الدلالت دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کیں تو چار قسمیں بنتی ہیں ۔ یہ چار دول قسمیں احکام شریعت کا ماخذ ہیں اور اس کر تیب کے ساتھ ہیں ۔ سب سے پہلے وہ چیز جوقطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی الدلالت بھی ہے جس میں قرآن پاک کی وہ آیات جو محکم ہیں اور سنت متواترہ اور احادیث ثابتہ میں جو محکمات ہیں وہ شامل ہیں ۔ پھر ان نصوص کا درجہ ہے جوقطعی الثبوت اور ظنی الدلالت ہیں اور ظنی الثبوت ہیں ۔ چو الدلالت ہیں اور قطعی الثبوت ہیں ۔ پھر وہ نصوص ہیں جوظنی الدلالت ہیں اور ظنی الثبوت ہیں ۔ یہ الدلالت ہیں اور قطعی الثبوت ہیں ۔ یہ سے حادیث اور آیات دونوں سے احادیث الدلالت ہیں اور قطعی الثبوت ہیں۔ یہ سے حس سے احادیث اور آیات دونوں سے احکام کا استدلال ہوتا ہے۔

یہ گفتگو بڑی تفصیل کی متقاضی ہے کہ ان چاروں درجات میں جب استباط اور
استدلال کامل شروع کیاجائے گا تو اگر ان دونوں میں کسی میں تعارض ہوتو اس کو کیسے مل کیا جائے
گارلیکن ایک عام بات جو کامن سنس اور عقل عام کی بات ہے وہ یہ جو پہلی والی Category گارات ہے اس کوتر ججے دی جائے گا اور سردست دوسری والی کیمیگری کونظر انداز کر دیاجائے گا۔ اس لئے
ہاس کو ترجیح دی جائے گی اور سردست دوسری والی کیمیگری کونظر انداز کر دیاجائے گا۔ اس لئے
جو سنت کی بات بطور ماخذ شریعت کے ہوتی ہے تو ہمار سسامنے چاروں چیزیں رہتی ہیں ۔ یہ
چاروں چیزیں سنت میں بھی پائی جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں ان میں سے دو چیزیں پائی جاتی ہیں ۔
اور دونہیں پائی جاتیں۔ قرآن پاک سارے کا سارقطمی الثبوت ہیں کچھطمی الثبوت ہیں کچھطمی الثبوت ہیں۔
گوشمی الدلالت اور ظنی الدلالت قرآن پاک میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں۔ اس لئے ان
قطعی الدلالت اور ظنی الدلالت قرآن پاک میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں۔ اس لئے ان
عیاروں کیمیگر میز کا نظباق احادیث پر زیادہ ہوتا ہے قرآن پاک کی آیات پر کم ہوتا ہے۔

كل ايك بهن في سوال يو جهاتها كم مكرين حديث بداعتراض المات بين كدقرآن

مجید کی موجودگی میں کسی اور رہنمائی یا کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں۔ اس کے جواب میں آپ کے سامنے میں سند القرآن و مثله معملیا در کھو مجھے کے سامنے میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ الا انسنے او تبت القرآن و مثله معملیا در کھو مجھے قرآن پاک کی قرآن پاک کی متعدد آیات سے بھی دیا گئی ہے۔ قرآن پاک کی متعدد آیات سے بہن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، ان سے میہ بات روز روثن کی طرح واضح ہوتی ہے کہرسول اللہ میں تارہ در در قرآن کے علاوہ بھی وحی ہوتی تھی جوسنت اور حدیث کی رہنمائی کی شکل میں ہمارے یاس موجود ہے۔

کل میں نے اس آیت کا بھی حوالہ دیا تھا جس میں رسول التعلیق کے چار فرائض کی نشاندہی کی گئے ہے۔ بیت اوا علیهم ایانه ویز کیهم و بعلمهم الکتاب والحکمة ، بیجوآخری تین فرائض ہیں بیت تلاوت کتاب سے ہٹ کر ہیں، تلاوت آیات سے مختلف چیزیں ہیں۔ تلاوت آیات سے مختلف چیزیں ہیں۔ تلاوت آیات سے مختلف چیزیں ہیں۔ تلاوت آیات تو قر آن پاک کا بیان کردینا ہوا۔ پھر یعلمهم الکتاب والحکمة ویز کیهم بیتین کام ہیں، ان کا طریقہ کارکیا تھا۔ اس کے لئے رسول التعلق جو ہدایات یار ہنمائی فرمایا کرتے تھے وہی رہنمائی کیا تھی؟ وہ رہنمائی سنت کی شکل میں آج ہمارے سامنے ہے۔

خود قرآن مجید میں تین چار مقامات پرقرآن کی جمیین کا فریضہ رسول الله علیہ کے سپر د کیا گیا ہے۔ لنبیس للناس مانول البھہ، تا کہ آپ وہ تمام چیزیں ان کے لئے بیان کردیں جو ان کے لئے نازل کی گئ ہیں۔ یعنی قرآن پاک کی آیات اور مطالب کا بیان کرنا، بیان سے مراد محض تلاوت آیات نہیں ہے، بلکہ بیان کرنے سے مرادیہ ہے کہ اس کے معانی ومطالب کو بیان کردیا جائے۔ اس کے مقاصد کی تشریح کی جائے۔ اس میں جو سبق پنہاں ہے اس کوروز روشن کی طرح واضح کردیا جائے۔ اس میں جہاں جہاں انسانی ذہن کی نارسائی کی وجہ سے الجھاؤ کا امکان پیدا ہوسکتا ہے اس ممکن الجھاؤ کو دور کیا جائے۔ جہاں جہاں غلاقبی پیدا ہوسکتی ہے، اس غلاقبی کے راستوں کو بند کردیا جائے۔ بیساری چیزیں بیان قبینین میں شامل ہیں۔

رسول التعلیقی کی زبان مبارک سے جو بیان جاری ہوتا تھا، علماء اسلام نے اس کی قسمیں بیان کی ہیں۔ان میں سے بعض اقسام کا ذکر میں آج کی گفتگو میں کرتا ہوں۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عمران بن حصین ہے وہ ایک مرتبدا پنے حلقہ درس میں کچھ مسائل بیان فر مار ہے تھے۔اس زمانے میں خوارج میں سے بعض جابل اور انتہا پیندلوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔اس زمانے میں خوارج میں سے بعض جابل اور انتہا پیندلوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے

تقے جیسے آج کل کے منکرین حدیث کرتے ہیں۔ان میں سے کوئی خارجی باہر سے آیا ہوا تھا۔اس نے آکے کہا کہ 'لاتحد شا بالاحادیث آپ ہمیں احادیث نسنا کیں حد شا بالقر آن ،قر آن ہی پاک کی با تیں بتا کیں۔حضرت عمران بن حسین ؓ نے قدر نے نا گواری سے فرمایا کہ میں قر آن ہی کی با تیں بیان کرر باہوں۔قر آن میں اگر نماز کا حکم ہے تو تمہیں کہاں سے بتہ چلے گا کہ ظہر کی کہ باتیں بیان کروں گا تو میں معرکی چار ہیں اور مغرب کی تین ہیں۔ بیا گر میں سنت سے نہیں بیان کروں گا تو میقر آن ہی کا بیان ہے۔ بیقر آن ہی کا درس ہے،قر آن سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ بھر آپ نے فرمایا کہ محدوا عنا آج بیساری معلومات ہم سے لیان اگر میں نہیں لوگے تو بھر تمہارے اندر بڑا اختلاف بیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات ہم سے لیان اگر میں الجی حاؤگے جن سے نکلنے کا تمہارے سامنے کوئی راست نہیں ہوگا۔

### وحی کی اقسام

آگے چلنے سے پہلے ایک اور چیز ذہن میں رکھیں، وہ سنت کی ایک خاص قتم ہے۔
حدیث کی بقیداتسام پر تو تفصیل سے کل بات ہو گی لیکن ایک قتم ایسی ہے۔ جس پر آج بات کرنا
ضروری ہے۔ ہم نے ید یکھا کہ رسول الٹھ آئیٹ پروی دوطریقوں سے آتی تھی۔ ایک وہ وحی ہوتی
تھی جو وحی جکی کہلاتی ہے۔ یعنی جس کے الفاظ ، جس کی عبارتیں ، جس کے کلمات اللہ تعالیٰ کی
طرف سے ہوتے تھے اور جس میں رسول اللہ اللہ اللہ کا کوئی دخل نہیں تھا۔ یہ وہ وہ کھی جس کے الفاظ
اور کلمات مجز ہیں، جن کا اسلوب، جن کا معیار، جن کی فصاحت و بلاغت مجر ہ کی سطح سے کہنچی ہوئی
ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی قرآن مجید کہلاتی ہے۔

اس کے علاوہ جو وتی ہوتی تھی وہ متعین الفاظ میں نہیں ہوتی تھی وہ سنت ہے۔ جس کے صرف معنی اور مفاہیم حضور تک نتقل ہوئے۔ یہ وتی بعض اوقات جرئیل امین کے ذریعے سے نازل ہوئی۔ بعض اوقات کسی اور ذریعے سے بھی نازل ہوئی۔ حضور کے خواب میں کوئی چیز دیکھی، یاویے اللہ نے دل میں کوئی چیز ڈال دی۔ سنت حضور تک پہنچانے کے لئے وتی خفی کی رہنمائی کے تی طریقے تھے، جس میں وہ طریقہ بھی شامل تھا جس طریقے پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کی طریقے شفہ شامل تھا۔ جس میں وہ طریقہ بھی شامل تھا جس طریقے پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کی طریقے شامل تھے۔ بہر حال وتی خفی کہلاتی ہے بعنی جے آپ انگریزی میں Tacit Revelation کہہ

سکتے ہیں۔ دوسری Express Revelation یا وتی جلی ہے، جواپنے الفاظ کے ساتھ نازل ہوتی تھی۔ وحی خفی صرف معانی اور پیغام پرمشمل ہوتی تھی جس میں الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں تھے لیکن معانی حضور میں نازل فر مائے گئے اور حضور کنے اپنے الفاظ میں اس کو بیان فر مایا۔

اس دوسری وی بینی وی خفی میں ایک خاص قسم وہ ہے جو بقیہ تمام اقسام سے منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ تعداد میں بھی تھوڑی ہے، کین اس کا ایک خصوصی مقام ہے، جس کے لئے اس کو مدیث قدی کہ گہا گیا ہے۔ وہ دراصل اللہ تعالیٰ بی کا کلام ہے، لیکن رسول اللہ علینے کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یا تو صیفہ واحد منظم یا جمع منظم میں ارشاد فر ماتے ہیں، لیکن بیان مبارک سے ادا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس کے الفاظ چونکہ رسول اللہ علینے کے ہیں اس لئے یہ وقی قرآن مجید میں شامل نہیں ہے، اس کی خلاوت نہیں ہوتی، وہ قرآن مجید میں نہیں کص جاتی، لیکن وہ قرآن مجید میں شامل نہیں ہے، اس کی خلاوت نہیں ہوتی، وہ قرآن مجید میں نہیں کص جاتی ، لیکن وہ اللہ کا کلام ہے۔ مثال کے طور پرضح بخاری میں ہے میا زال العبد یتقرب الی بالنو افل ، میراندہ فوافل کے ذریعے میرے سے قربت حاصل کرسکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ جب وہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں ایک باع (اس فاصلے کو جودونوں بازوں کودا کیں با کیں پوری طرف ایک بالشت بڑھتا ہوں۔ کہ سکتے ہیں کہ ڈیڑھ گز کا فاصلہ ) اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ جب زبان میں باع کہ جہ ہیں ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیڑھ گز کا فاصلہ ) اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ جو لیک کر میری طرف آتا ہوں۔ براشادر بانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نے صیغہ وہ میری طرف آتا ہوں۔ بیارشادر بانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نے صیغہ واحد میں میں ارشاد فرمایا۔ بیعدیث حدیث قدی کہ کہا تی ہے۔

احادیث قدسید کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔کل احادیث کی تعداد اگر بچاس ہزارہو، جیسا کہ بعض لوگوں کا اندازہ ہے یا تمیں ہزارہوجیسا کہ بچھاورلوگوں کا اندازہ ہے ۔توان میں سے چندسواحادیث ہیں جواحادیث قدسید کہلاتی ہیں۔ بچھلوگوں نے کہا ہے کہان کی تعداد تین سو کے لگ بھگ ہے۔احادیث قدسیہ کے مجموعے الگ سے بھی شائع ہوئے ہیں۔تقریباً ایک درجن مجموعے ہیں جن میں احادیث قدسیہ الگ الگ شائع کردی گئی ہیں۔ایک مجموعہ میں ایک سو کے قریب احادیث ہیں،ایک دوسرے مجموعہ میں دوسو بھتر احادیث ہیں۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تعداد تین سو کے لگ بھگ ہے۔ یہ تین سواحادیث ایک طرح سے قرآن مجید سے ملتی جاتی ان کی تعداد تین سو کے لگ بھگ ہے۔ یہ تین سواحادیث ایک طرح سے قرآن مجید سے ملتی جاتی

میں کہ اللہ کا کلام ہے اور براہ راست اللہ کی طرف ہے ان کا بیان ہوا ہے۔ دوسری طرف میہ اصادیث رسول سے ملتی جلتی میں کہ رسول اللہ فیات ہے ان کوائے الفاظ میں بیان فر مایا۔ گویا ان حادیث کا درجہ قرآن پاک اور حدیث رسول کے درمیان ہے۔ چونکہ ان دونوں کے درمیان ان اصادیث کا درجہ ہے اس لئے ان کوا حادیث قد سید کہا جاتا ہے۔

احادیث قد سیداور قرآن مجید کے درمیان گیارہ بنیادی فرق ہیں۔ پہلافرق تو سے کے قرآن مجید مجزہ ہے۔ کو قرآن مجید مجزہ ہیں ہیں۔ یعنی قرآن کے الفاظ اور عبارت کی فصاحت و بلاغت اور کلمات کی بندش و بلندی ، یہ مجزہ ہے۔ احادیث قد سید ہیں ضروری نہیں کہ مجزہ ہو۔ ہوسکتا ہے کہ مجز ہونے کی حد تک بہت او نچا معیار ہو، ہوسکتا ہے کہ نہ ہو۔ قرآن مجید کی روایت بالمعنی جاروایت بالمعنی جاروایت بالمعنی ہے کہ قرآن مجید کے مفہوم کوآپ اپنا الفاظ میں بیان کردیں اور کہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بندا کی بیان کردیں اور کہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ مثلاً آپ کہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بندا کتاب لاشک فید، یعر بی زبان میں میں نے روایت بالمعنی کی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ حرام ہے مفہوم میں حدیث قدی کو بیان کردوں تو بیہ جائز ہے۔ کہ حدیث قدی میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے بی مفہوم میں حدیث قدی کو بیان کردوں اور نقل کردوں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ خرام نہیں ہے۔ آگر چافضل نہیں ہے۔ افضل بہی ہے کہ اصل الفاظ میں بیان کیا جائے لیکن حرام بیران کیا جائے لیکن حرام نہیں ہے۔ آگر چافضل نہیں ہے۔ افضل بہی ہے کہ اصل الفاظ میں بیان کیا جائے لیکن حرام نہیں ہے۔ آگر چافضل نہیں ہے۔ آگر چافضل نہیں ہے۔ آگر چافضل نہیں ہے۔ افضل بہی ہے کہ اصل الفاظ میں بیان کیا جائے لیکن حرام نہیں ہے۔ آگر چافضل نہیں ہے۔ آگر چافضل نہیں ہے۔ آگر چافضل نہیں ہے۔ آگر چافضل نہیں ہے۔ افضل بہی ہے کہ اصل الفاظ میں بیان کیا جائے لیکن حرام نہیں ہے۔

تیسرافرق بیہ ہے کہ قرآن پاک اگر کہیں لکھا ہوا ہوتو بیشتر فقہا کے نز دیک بے وضواس کو ہاتھ لگا نا جائز نہیں ہے۔البتہ اگر حدیث قدی لکھی ہوئی ہوتو بغیر وضواس کو ہاتھ لگا نا جائز ہے، اگر جہادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔

چوتھافرق میہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اس شخص کے لئے جائز نہیں ہے جس پر شسل فرض ہو، لیکن حدیث قدی اس حالت میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر چداد ب اور احترام کا تقاضا میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر چداد ب اور احترام کا تقاضا کہ نہ پڑھے محدثین کرام نے علم حدیث کے انتہائی احترام کی جومثالیں قائم کی ہیں ان کا تقاضا کہی ہے کہ بغیر وضوار شادات رسول کو نہ پڑھا جائے۔ امام مالک جب درس دیا کرتے تھے تو لوگوں نے بیان کیا کہ ان سے زیاوہ اجتمام کے ساتھ علم حدیث کا درس کسی نے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان سے زیاوہ اجتمام کے ساتھ علم حدیث کا درس کسی نے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے

انہیں مال ودولت سے بھی نوازا تھا۔ایک عجیب بات پیہے کہ وہ جس مکان میں رہتے تھے یہ وہ مكان تفاجوحفزت عبدالله بن مسعود ضحاني كانفا له حضرت عبدالله بن مسعودٌ كامكان انهول نے خرید ا تھا اوراس میں رہتے تھے اور ایک مکان الگ سے خرید کر اس کو درس حدیث کے لئے مختص کیا ہوا تھا۔ وہ حضرت عمر فاروق کا مکان تھا۔حضرت عمر فاروق ؓ کے مکان میں درس ہوا کرتا تھا ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے مکان میں رہا کرتے تھے۔ایں مکان میں جب امام مالکؓ درس کے لئےتشریف لایا کرتے تھےتو پورے مکان میں خوشبو کیں بگھیری جاتی تھیں ،سفید جا دریں بچھا دی جاتی تھیں،امام مالک کی طرف ہے لوگوں کی خدمت کرنے، یانی بلانے اورخوشبولگانے کے لئے ملاز مین مامور ہوتے تھے، ۔گرمی کےموسم میں وقفہ وقفہ سے خوشبو چیڑک دی جاتی تھی۔امام مالک ؓ یوری تیاری کے ساتھ وہاں تشریف لایا کرتے تھے۔جس شان سے کوئی باوشاہ دربار میں آتا ہے ای شان سے امام مالک تشریف لاتے تھے۔ بہترین لباس پہن کراور خوشبولگا کرتشریف لاتے تھے اوراتنے وقار سے درس حدیث دیا کرتے تھے کہا یک مرتبہلوگوں نے دیکھا کہ درس جدیث دیتے ہو ہے ان کا چہرہ سترہ مرتبہ متغیر ہوا الیکن ان کے طرز عمل اور روانی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب گھرتشریف لائے تو کس سے کہا کہ دیکھومیرے کیڑوں میں کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بچھوگھس گیا تھا جس نے سترہ مرتبہان کو ڈیک مارالیکن انہوں نے ادب واحتر ام کی خاطر اس مجلس کو موقو ف نہیں کیا اور اسی روانی کے ساتھ درس جاری رکھا۔احتر ام کا تقاضا تو یہ ہے۔لیکن اگر کوئی آ دمی جائز ناجائز کوجاننا جا ہےتو وضونہ ہونے کی حالت میں حدیث قدس کی تحریر کوچھوسکتا ہے اور عسل نہ ہونے کی حالت میں حدیث قدسی پڑھ سکتا ہے۔اپیا کرنا جائز ہے جرام نہیں ہے۔

پانچوال فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے، حدیث قدی کی نماز میں تلاوت نہیں ہو کتی۔ اگرکوئی شخص حدیث قدی نماز میں پڑھ لے تو تلاوت کا جورکن ہے اور فرض ہے، وہ ادانہیں ہوگا۔ قرآن پاک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جوشض ایک جرف کی تلاوت کر ہے اس کو دس نیکیال ملیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعودٌ، جن کا ابھی ذکر ہوا، انہوں نے فر مایا کہ مس نے قرآن کہ الاقول الم حرف، پہلے انہوں نے حدیث بیان فر مائی کہ حضور نے فر مایا کہ جس نے قرآن پاک کے ایک جرف کی تلاوت کی اس کو دس نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ پھر انہوں نے اپنی فہم بیان فر مائی کہ میں بنہیں کہتا کہ الم میں ایک جرف ہے، مل الف حرف ولام حرف ومیم حرف الف الگ

حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے۔ یہ خصوصیت صرف قرآن پاک کی ہے جو حدیث قدی کو حاصل نہیں ہے۔ حدیث قدی آپ پڑھیں تو اس میں اتناا جرنہیں ہے جوقر آن یاک کی تلاوت میں ہے۔

۔ ساتواں بڑا فرق ہیہ ہے کہ قرآن پاک وی جلی ہے اور حدیث قدی وی خفی ہے۔
آٹھواں فرق ہیہ ہے کہ قرآن پاک روح امین یا جرئیل کے کرنازل ہوتے تھے۔ جبکہ حدیث قدی کسی بھی طریقے ہے۔ کسی بھی طریقے ہے۔ کسی بھی طریقے ہے۔ کسی بھی طریقے ہے۔ کسی بھی حدیث قدی وی متلونہیں ہے۔ اس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ دسواں فرق ہیہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ متواتر ہیں ۔ ضروری نہیں کہ حدیث قدی بھی متواتر ہو۔ اگر چا یک دوقدی حدیثیں الی ہیں جو کہ متواتر بھی ہیں ، کیکن آکٹر احادیث قدسی متواتر نہیں ہیں۔ گیار ھواں فرق یہ ہے کہ قرآن پاک مصاحف میں نہیں ہیں اور کسی ایک مصاحف میں نہیں ہیں اور کسی ایک مرکاری یا باضابطہ مجموعہ میں کیجا موجود ہے ، احادیث قدسیہ مصاحف میں نہیں ہیں اور کسی ایک مرکاری یا باضابطہ مجموعہ میں کیجا موجود نہیں ہیں۔

احادیث اورسنت کا جو ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے یہ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں کتابوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتابیں جو آج کتب حدیث کی ہماری پاس موجود ہیں ان کی دوشمیں ہیں۔ ان کی تر تیب وقد وین کیسے ہوئی اس پر بعد میں بات ہوگی ۔لیکن اس وقت جو ذخیرہ جیسا کہ موجود ہیں وقد وین کیسے ہوئی اس پر بعد میں بات ہوگی ۔لیکن اس وقت جو ذخیرہ جیسا کہ موجود ہیں وہ دوطرح کی ہیں۔ کچھ کتابیں تو وہ ہیں جو حدیث کی اصلی اور بنیادی کتابیں کہلاتی ہیں۔ اصلی اور بنیادی کتابیں کہلاتی ہیں۔ اصلی اور بنیادی کتابیں کہلاتی ہیں۔ اصلی اور بنیادی کتابیں وہ ہیں جن کو ان کتابوں کے قابل احتر ام اور جلیل القدر مرتبین نے ہیں۔ اور پچھ کتابیں وہ ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے جو محدثین ہیں است روایت کر کے مرتب نہیں کیں بلکہ دوسرے مجموعے سامنے رکھ کران مجموعوں سے احادیث کا احتیاب کر کے ان مجموعوں کو مرتب کیا ہے۔

آخری کتاب جو براہ راست روایت کر کے مرتب ہوئی ہے وہ امام پہقی کی اسنن الکبری ہے۔ امام پہقی گی اسان کر کتاب آخری الکبری ہے۔ امام پہقی ؓ اس اعتبار سے سب سے بڑے اور نمایاں محدث ہیں کہ ان کی کتاب آخری کتاب ہے جو براہ راست روایت کر کے مرتب کی گئی ہے۔ ان کے بعد براہ راست حدیث روایت کر کے مرتب کرنے والے دنیا سے ختم ہوگئے۔

امام پیتی گی وفات ۸۵۸ ہیں ہوئی۔۸۵۸ ہے بعد جتنی کتابیں ہیں وہ ثانوی کتابیں ہیں وہ ثانوی کتابیں ہیں وہ ثانوی کتابیں ہیں۔ ثانیا ہیں۔ ثانیا ہیں۔ ثانیا مجموعہ مرتب کیا ہو، تنزح کی ہویا چند کتابوں سے ایک ہی موضوع کی احادیث نکال کرجمع کی ہوں۔ پیتو ہوتار ہا ہے اب بھی ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہوتار ہے گا۔ لیکن براہ راست روایت کر کے کہ محدث نے اپنا اسا تذہ سے ن کرجمع کی ہوں ، انہوں نے اپنا اسا تذہ سے اور رسول اللہ ویک کے بعد کی پوری سند بیان کی ہو پھراحادیث جمع کی ہوں ، بیکام آخری بارامام بہتی گئے کیا ہو۔ ان کے بعد کسی نے نہیں کیا۔

امام بہتی گی یوں تو بہت کی کتابیں ہیں۔لیکن سنن کے نام سے دو کتابیں ہیں۔ایک اسنن الصغر کی کہلاتی ہے جو دو جلدوں میں ہے اور کم وبیش پانچ ہزار احادیث پر مشمل ہے۔ دوسری طویل ترکتاب دس خخیم جلدوں میں ہے،اتی شخیم جلدیں جوانسائکلو پیڈیا برٹانیکا کی سائز کی ہیں۔انہوں نے براہ راست بیسارا ذخیرہ مرتب کیا ہے۔حدیث کی بنیادی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ان کی ہے،اپنے ماخذ کے اعتبار سے بھی اوراپنے تنوع کے اعتبار سے بھی۔ بیسن کہلاتی ہے کونکہ فقہی احکام کی ترتیب پر ہے،لیکن اس میں حدیث کے تمام مباحث اور مضامین پر اس کئے بیسنن کبری بھی کہلاتی ہے اور جامع بھی کہلاتی ہے۔لیکن سنن کبری کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔

موطاامام مالک سے لے کراورسنن کبری بہتی تک آج ہمارے پاس کتب حدیث کا جو
ذخیرہ موجود ہے بیسب کا سب کی درجہ کی احادیث پر شمتل نہیں ہے۔ان میں مندرج احادیث
کے درجات مختلف ہیں۔قرآن پاک سارے کا ساراا کیک درجہ کا ہے۔وہ سبقطعی الثبوت ہے۔
المحمد سے لے کروالناس تک۔سب ثبوت کے لحاظ سے ایک ہی درجہ کا ہے۔اس کے ایک حرف
میں کوئی فرق نہیں ہے۔اس کا زبرزیرسب ایک درجہ کی چیز ہے۔احادیث میں درجات ایک جیسے
نہیں ہیں، بلکہ احادیث کے مختلف درجات ہیں۔

درجات کے اعتبار سے بھت اور قبول کے اعتبار سے علاء اسلام نے کتب حدیث کے پانچ درج قرار دیے ہیں۔ پانچ درج قرار دیۓ ہیں۔حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی نے تین درج قرار دیۓ ہیں۔ بعض اور محدثین نے چار درج قرار دیۓ ہیں۔ چار درج ہوں یا پانچ در جے ہوں یا تین در جے ہوں اصل حقیقت کے اعتبار سے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تین در جے قرار دیئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ درجہ اول میں وہ کتابیں شامل ہیں جن میں تمام اصادیث صحیح ہیں اور متند ہیں۔ کوئی ایک حدیث بھی ان میں ایس نہیں ہے جوصحت کے اعلیٰ ترین معیار سے ہٹی ہوئی ہو۔ اس درجہ کی کتابوں میں صرف متند اور صحیح احادیث ہی شامل ہیں۔ وہ تقریباً تمام محدثین کے نزدیک اتفاق رائے سے تین کتابیں ہیں۔' تقریباً 'کالفظ میں نے اس لئے استعال کیا کہ شایدایک آ دھ کا کوئی جزوی اختلاف ہوگا۔

ا حادیث کی یہ تین کتابیں صحت کے اعلیٰ ترین درجہ پر فائز ہیں۔ موطاامام مالک ، جس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب بعض لوگوں کے خیال میں موطاامام مالک ہے۔ امام شافعی کی بھی یہی رائے ہے۔ امام شافعی جو بہت بڑے حدث بھی ہیں اور بہت بڑے نقیہ بھی ہیں وہ موطاامام مالک گواصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں۔ موطاامام مالک کے بعد صحیح بخاری کا درجہ ہے۔ جو مسلمانوں کی عالب ترین اکثریت کی نظر میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے ، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب روئے زمین رصحیح بخاری ہے۔ تیسرا درجہ سے مراد بورپ یا امریکہ والے نہیں ہیں ، بلکہ اسلامی الکتب بعد کتاب اللہ ہے ۔ اہل مغرب سے مراد بورپ یا امریکہ والے نہیں ہیں ، بلکہ اسلامی اصطلاح میں اہل مغرب سے مراد بیون ، اندلس ، مراکش ، الجزائر اور تونس کے علاقے ہیں۔ یہ مغارب یا اہل مغرب کہلاتے تھے۔ یہ پوراعلاقہ دنیائے اسلام کے انتہائی مغرب میں تھا۔ اس لئے مغارب یا اہل مغرب کی رائے بیان کرنا ہوتو مغارب یا اہل مغرب کے نام سے یاد کیا جا تا ہے۔ تو بعض اہل مغرب کی رائے بیان کرنا ہوتو مغارب یا اہل مغرب کے نام سے یاد کیا جا تا ہے۔ تو بعض اہل مغرب کی رائے ہے کہ صحیح مسلم اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔

یہ بحث ہمیشہ مسلمانوں میں چلتی رہی کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ان تینوں میں سے کون کی کتاب ہے۔ جو حضرات موطاامام مالک گواضح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ موطاامام مالک میں جنتی احادیث آئی ہیں وہ ساری کی ساری متندرین اور صحح ترین احادیث ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ امام مالک ان تمام محدثین میں ، جن کی کتابیں آج ہمارے سامنے ہیں اور عام مشہور ومعروف ہیں، قدیم ترین مجموعہ حدیث کے مرتب ہیں، امام مالک سے معروف صاحب تصنیف محدثین میں سے کی اور زیادہ قربت رسول اللہ کے زمانہ مبارک سے معروف صاحب تصنیف محدثین میں سے کسی اور

جس کامیدان یا دائر ہ کار کتب حدیث ہے ذرامخنف اور بڑھ کر ہے۔ یہ خالص حدیث کی کتاب ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں حدیث کی اور کتا ہیں ہیں۔اس میں احادیث کے علاوہ بھی بہت ہے مباحث ہیں۔ام ما لک ؓ کے اپنے فتاوی بھی اس میں ہیں۔ بعض جگہوں پر امام ما لک ؓ کے اپنے فتاوی بھی اس میں ہیں۔ بعض جگہوں کتابوں کا مجموعہ کے اپنے ارشادات بھی اس میں بیان ہوئے ہیں۔ تو گویا پی فقہ اور حدیث دونوں کتابوں کا مجموعہ ہے۔خاری ہے۔خالص حدیث کی کتابوں میں صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ بھولوگوں کے زو کیک جج ترین کتابیں طقہ اول کی کتابیں ہیں۔

طبقہ دوم کی کتابیں شاہ ولی اللہ محدث دہلویؓ کی نظر میں چارہیں۔ جامع تر مذی، سنن البوداؤ د، نسائی اور مُسئد امام احمد۔ طبقہ دوم کی کتابیں وہ ہیں کہ جن کی بیشتر احادیث سجے احادیث ہیں۔ اکثر وبیشتر احادیث میں جوصحت کے معیار سے ذرا کم ہیں۔ ان معیارات کا ابھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اور بہت تھوڑی احادیث ہیں جو ضعیف ہیں یا جن کا ضعف بہت نیلے درجے کا ہے۔ ضعیف ہیں تو معمولی درجہ کا ضعف ہے اور زیادہ شجیدہ انداز کا ضعف نہیں ہے۔ یہ درجہ دوم کی احادیث ہیں۔

درجہ دوم کی احادیث میں جو بنیا دی خصائص ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر چہ یہ صحیحین لیمن کے درجہ تک تو نہیں کہنچیں لیکن ان میں شامل بیشتر احادیث ہیں۔ بخاری اور صحیح مسلم کے درجہ تک تو نہیں کہنچیں لیکن ان میں شامل بیشتر احادیث ہیں اور جو معیار ان کتابوں کے مصنفین اور مرتبین نے احادیث میں اپنے لئے جو شروط مقرر کی ہیں اور جو معیار انتخاب انہوں نے حدیث کار کھاان میں انہوں نے کسی سامل سے کا منہیں لیا۔ بلکہ اکثر و بیشتر کڑا امعیارا پنے سامنے رکھا۔ بھر بیا احادیث جو ان چار کتابوں میں آئی ہیں لیعنی ترفہ کی ، ابوداؤد ، امام احمد اور نسائی ۔ ان احادیث کو امت میں قبول عام حاصل ہوا۔ ایک عام مقبولیت ان احادیث کو حاصل ہوگئی اور محد ثین اور فقہا کا ایک اصول یہ ہے (محدثین اس سے اتفاق کم کرتے ہیں مقبازیادہ کرتے ہیں۔ ) فقہا نیفر ماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث روایت کے اعتبار سے ذرا کر ور بھی ہولیکن اس کو تقبی بالقبول ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب امت کے عام اہل علم نے اس کوقبول کیا ہواور اس بڑمل درآ مدکرتے ہوں ، وہ حدیث کا مطلب امت کے عام اہل علم نے اس کوقبول کیا ہواور اس بڑمل درآ مدکرتے ہوں ، وہ حدیث صحیح کی نشانی ہے۔ ور نہ اگر اس میں کوئی کمزوری ہوتی تو امت عام طور پر اس کوقبول نہ کرتی۔ تلقی بالقبول خوداس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث او نجے درجہ کی حدیث ہے۔ تو یہ چاروں کتا ہیں وہ بالقبول خوداس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث او نجے درجہ کی حدیث ہے۔ تو یہ چاروں کتا ہیں وہ بالقبول خوداس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث او نجے درجہ کی حدیث ہے۔ تو یہ چاروں کتا ہیں وہ بالقبول خوداس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث او نجے درجہ کی حدیث ہے۔ تو یہ چاروں کتا ہیں

ہیں جن میں درج احادیث کوتلقی بالقبول حاصل ہوئی۔

ان میں احکام شریعت کے تمام بنیادی اصول پائے جاتے ہیں۔شریعت کے جتنے احکام احادیث میں آئے ہیں۔ وہ ساری احادیث بڑی تعداد میں، شاید ننا نو بے فیصد کے قریب ان کتابوں میں موجود ہیں۔ چنانچہلوگوں نے لکھا ہے کہ شنن ابوداؤ دمیں احادیث احکام کا اتنابر مجموعہ ہے کدا گرکسی کے پاس میہ کتاب ہوتو گویا اس کے گھر میں ایک نبی موجود ہے۔ کسی سابقہ مصنف نے لکھا کہ منن ابوداؤ دکی گھر میں موجودگی گویا گھر میں ایک بولتے نبی کی موجودگی ہے کہ نبی کے ارشادات ہرونت آپ کے سامنے رہیں گے۔اوراحکام آپ کومعلوم ہوتے رہیں گے۔ ان کتابوں کےعلاوہ احادیث کی جو بقیہ کتابیں ہیں وہ حضرت شاہ و لی اللہ کے نز دیک تيسر ے اور آخري درجه ميں آتي ہيں۔ بيوه كتابيں ہيں جن ميں ضعيف احاديث بڑي تعداد ميں ماتي ہیں۔ بیوہ کتابیں ہیں جن کی سندول میں بعض ایسے راوی آئے ہیں جومجہول الحال ہیں، جن کی کیفیت معلوم نہیں کہ وہ متند تھے کہ غیرمتند تھے۔اس لئے ان احادیث پرصرف وہ لوگ اعتاد كرسكتے ہيں جوعلم حديث كے تخصص ہوں اورفن روايت اورعلم رجال ميں متعمق ہوں علم حديث پراچھی نظرر کھے بغیران احادیث میں کمزوریاغیر کمزورکانعین کرنابزاد شوار ہے۔ عام آ دمی کے لئے ان کتابوں سے استفادہ کرنا بڑادشوار ہے۔اس لئے ان احادیث سے غیم خصص کو براہ راست استفادہ نہیں کرنا چاہیئے ۔اس لئے کہ بہت می غلط چیزیں ہوں گی ، کمزور چیزیں ہوں گی تو عام آ دمی الجھ كررہ جائے گا اور پریشان ہوگا۔لہذاصرف اہل علم كوان كامطالعہ كرنا جاہے \_

شاہ دلی اللہ کے علاوہ بقیہ لوگ اس تیسری کیڈیگری کی دومزید قسمیں کرتے ہیں۔ایک کیڈیگری وہ ہے کہ جس میں نسبتا قابل اعتماد چیزیں موجود ہیں۔مثلاً سنن دارقطنی ،مصنف ابی شیب، مصنف عبدالرزاق ،سنن داری۔یدہ ہیں کہ جن میں کچھنہ کچھ نئی میچے اور مستند چیزیں ل جاتی ہیں۔ ان کے بعد چوتھا درجہ ان کتابوں کا ہے جن میں بالکل قصے کہانیاں اور ادھر ادھر کی باتیں ہیں۔جن کا کوئی پس منظر اور دلیل نہیں ہے۔جن کے پیچھے کوئی مضبوط سند نہیں ہے۔وہ قصے کہانیوں کے انداز میں بیان ہوئی ہیں۔مثلاً دیلی ایک مشہور محدث ہیں، ان کا آپ نے نام سنا ہوگا ، ان کی کتاب ہے۔اس طرح سے قصے کہانیوں کی بیشار کتابیں ہیں۔جن کا کوئی علمی مقام نہیں ہے۔اس طرح سے قصے کہانیوں کی بیشار کتا ہیں ہیں۔جن کا کوئی علمی مقام نہیں ہاں لئے ان کو بالکل نظر انداز کردینا

چاہئے۔اس میں اگر کوئی صحیح چیز آگئی ہے تو وہ محض اتفاق ہے ور ندا کثر و بیشتر وہ قصے کہانیوں ہے عبارت ہے۔

یہ جو پہلے دودر ہے ہیں جن میں پہلا درجہ تین بنیادی کتابوں کا اور دوسرا درجہ چار بنیادی کتابوں کا اور دوسرا درجہ چار بنیادی کتابوں کا ہے۔ یہ جو چھ کتابیں ہیں یا سات سمجھ لیس کیونکہ موطاء امام ما لک ؓ کی ساری اصادیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں آ گئیں اس لئے اس کو نکال دیتے ہیں۔ جو بقیہ چھ کتابیں ہیں یہ صحت کے اعلیٰ ٹرین معیار پر فائز ہیں۔ ان کتابوں کو صحاح سنے کہاجا تا ہے۔ مندامام احمد کی بجائے اس میں اکثر لوگ سنن ابن ملجہ کو شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگ مند داری کو شامل کرتے ہیں، بعض ابن ملجہ کو ساتھ یہ چھ ہیں، بعض ابن ملجہ کے ساتھ یہ چھ کتابیں ہیں جو کتب سنے یا صحاح ستہ کہلاتی ہیں۔

اگر حدیث کی کسی کتاب میں کہیں بیالفاظ بیان ہوں کدرواہ السّة ،اس کو چھؤوں نے روایت کیا ہے تو وہ استناد کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے۔ یعنی صحیح ترین حدیث جس کو چھ کے چھ بڑے محدثین نے بیان کیا ہو۔وہ بلاشبہ اعلیٰ ترین معیار کی کتاب ہوگی۔

## كتب حديث كي خصوصيات

ان میں سے ہرکتاب کے پچھالگ الگ خصائص ہیں۔ امام بخاری کی کتاب کی بیادی خصوصیت یہ ہے کہ جو خص امام بخاری کی کتاب کو غور دحوض سے پڑھ لے ،اس میں ایک تفقہ بیدا ہوجا تا ہے۔ اس حدیث کے گہرے معانی اور حدیث میں پوشیدہ اور بنہاں اندرونی عبر توں تک اس کی رسائی ہوجاتی ہے۔ یہ امام بخاری کی کتاب کی بنیادی خصوصیت ہے۔ امام بخاری نے کتاب کی بنیادی خصوصیت ہے۔ امام بخاری نے احادیث کے ہیں۔ صحابہ کرام کے اقوال، تا بعین کے اقوال، بن کو بطور حدیث کے وہ نہیں لاتے ، بطور سند کے نہیں بیان کرتے ہیں کہ فلال نے ، بطور سند کے نہیں بیان کرتے ہیں کہ فلال نے بھی یہ ہے۔ امام بخاری کے ہاں تعلیقات کی تعداد چند سو ہے۔ تین سو سے زائد تعلیقات ہیں جو امام بخاری کی اصل کتاب کے متن کا حصابیں ہیں۔ لیکن جو عنوان وہ سے زائد تعلیقات ہیں تو ضمنا وہ بات کہہ دیتے ہیں کہ فلال شخص نے یہ کہا ہے جس سے انداز ہ

ہوجائے گا کہ اس حدیث کے معنیٰ کیا ہیں۔امام سلم کے ہاں تعلیقات بہت تھوڑی ہیں صرف چودہ پندرہ مقامات پر ہیں۔چودہ مقامات پر سیح مسلم میں کچھ باتیں بطور تعلیقات آئی ہیں۔امام بخاری کے ہاں تعلیقات میں سیح احادیث کی نسبت بہت نیادہ ہے بانسست امام بخاری کے مندر جات میں گئے کہ ان کے ہاں تین سو کے قریب تعلیقات آئی ہیں جواس معیار کی نہیں ہیں ندامام بخاری نے تعلیقات کو بیان کرنے میں اس معیار کو پیش نظر رکھا۔

امام ترندی کی کتاب کی خصوصت ہے ہے کہ بید حدیث کے طالب علم کو حدیث کے ذخائر سے انجھی طرح باخبر کردیت ہے۔ امام ترفدی کا اسلوب ہے ہے۔ (اگر یہاں ساری کتابیں ہوتیں تو براا چھا ہوتا کہ بیں ساتھ ساتھ مثالیں بھی دیتا جاتا) امام ترفدی کا اسلوب ہے ہے کہ کوئی حدیث بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وفی الباب عن ابن عرق عن مائش قعن ابی ہریرہ ۔ اس موضوع پر خضرت ابن عمر محضرت عائش اورانی ہریرہ کی حدیث بھی موجود ہے۔ ایک تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس موضوع پر اور کن کن صحابہ کے بیانات یا روایات موجود ہیں جو بقیہ محدثین بیان نہیں کہ اس موضوع پر اور کن کن صحابہ کے بیانات یا روایات موجود ہیں جو بقیہ محدثین بیان نہیں کرتے۔ دوسری بات امام ترفدی گئے ہیں طذا حدیث کا درجہ بھی متعین کردیتے ہیں۔ مدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں طذا حدیث حسن 'محذا حدیث کی ادرجہ بھی متعین کردیتے ہیں۔ من حدالہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں طذا حدیث حسن کے علاوہ باتی کسی اور سند سے نہیں آئی لیعنی اس کا درجہ اوراس کی حیثیت اپنی تحقیق کے مطابق واضح کردیتے ہیں۔ یہ کام بقیہ محدثین نہیں کرتے۔ درجہ اوراس کی حیثیت اپنی تحقیق کے مطابق واضح کردیتے ہیں۔ یہ کام بقیہ محدثین نہیں کرتے۔ اس اعتبار سے امام ترفدی کی کتاب حدیث کے طلبہ کے لئے بردی مفید ہے۔

امام ابوداؤدی کتاب کی بنیادی خصوصیت بیہ ہے کداس میں احادیث احکام کا بڑا مجموعہ شامل ہے۔ احادیث احکام کا اتنا بڑا مجموعہ نصحیح بخاری میں ہے اور نصحیح مسلم میں ہے، نہ ترفدی میں ہے اور نہ نسائی میں ہے۔ ابوداؤد میں سب سے بڑا مجموعہ احادیث احکام کا ہے۔ امام ابوداؤد کے بارے میں ایک بات یا در کھئے گا۔ امام ابوداؤد کا تعلق ہمارے پاکستان سے تھا۔ وہ صوبہ بلو چستان کے ایک علاقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ تعین کے ساتھ میکہنا دشوار ہے کہ کس ضلع سے ان کا تعلق تھا۔ وہ اصلاً اس علاقہ سے تعلق رکھتے تھے اور بعد میں عہاں سے وہ خراسان چلے گئے۔ خراسان اور نیشا پوروغیرہ میں رہے۔ پھر وہاں تھے اور بعد میں بہاں سے وہ خراسان چلے گئے۔ خراسان اور نیشا پوروغیرہ میں رہے۔ پھر وہاں

ے آگے عرب دنیا اور بغداد وغیرہ میں تشریف لے گئے اور دہاں انہوں نے اپنی پیر بےنظیر کتاب مرتب فرمائی ۔ لہٰذا ہم اہل پاکستان صحاح سقد کے صنفین میں سے ایک مصنف یعنی امام ابوداؤ د کے ہم وطن میں ۔

ابن ماہیہ جواکثر لوگوں کے خیال میں صحاح سنہ کی آخری کتاب ہے۔اس میں ترتیب
بڑی اچھی ہے۔ پہلے کون می احادیث ہوں، پھر کون می ہوں، پھر کون ساباب ہو، پھر بڑے ابواب
میں فریلی ابواب کی تقسیم ہے، پھر چھوٹے ابواب میں انفرادی موضوعات کی تقسیم ہے۔اس
سلسلہ میں جس محدث نے سب سے زیادہ مفیداور حسین ترتیب اختیار فرمائی وہ امام ابن ماجہ نے
اختیار فرمائی۔ ابن ماجہ کی کتاب حسن ترتیب اور حسن تبویب کے اعتبار سے زیادہ اچھے انداز کی بنائی
جاتی ہے۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ دونوں صحیحین کہلاتی ہیں ۔ یعنی دوسیح کتابیں۔ جب صحیحین کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو بخاری اور مسلم مراد ہوں گے ۔ شیخین کا لفظ بولا جائے گا تو بھی بخاری و مسلم مرادہوں گے۔ مختف عکیہ کالفظ بولا جائے گا تو بخاری وسلم کی کتابیں مرادہوں گی ۔ لیکن ان دونوں میں دونوں کی شروط ملتی جلتی ہوں گی ، ایک فرق کے ساتھ کہ امام بخاری کا معیار اور شرائط نبتا سخت ہیں۔ کل یا پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ امام بخاری جب عنعنہ کی بنیاد پر کسی راوی کی صدیث نقل کرتے تھے تھے کہ اس راوی کی اپنے شخصے ملا قات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اگر بیتین سے ثابت ہوجا تا کہ ملا قات ہوئی ہے تب روایت قبول کرتے تھے۔ اس کے برعس عنعنہ (یعنی عن فلان عن فلان سے روایت کرتا ہے) کے اسلوب پرروایت کرتا ہے کہ دونوں راویوں کے مابین امکان لقاء کا فی نوان موجود ہے ، دونوں ہم عصر تھے ایک ہی علاقہ اور ایک ہی درنوں کی ملا قات کا امکان موجود ہے ، دونوں ہم عصر تھے ایک ہی علاقہ اور ایک ہی درنوں کی موجود ہے ، دونوں ہم عصر تھے ایک ہی علاقہ اور ایک ہی امکان موجود ہے ، دونوں ہم عصر تھے ایک ہی علاقہ اور ایک ہی امکان موجود ہے ، دونوں ہم عصر تھے ایک ہی علاقہ اور ایک ہی مابین امکان کی جانے کی ضرورت نہیں۔ شرائط کے اس فرق کی وجہ سے امام سلم کا درجو امام بخاری کے بعد آتا ہے۔

امام بخاری نے اپنی کتاب میں ابواب کے جوعنوانات رکھے ہیں وہ بڑے غیر معمولی ہیں۔ اس لئے علماء صدیث نے لکھا ہے کہ فقہ البخاری فی ابواب امام بخاری کو فقہ اور حدیث کی جو بجھ ہے اور جس گہرائی کے ساتھ شریعت کے احکام کی قبم ان کو حاصل ہے وہ ان کے عنوانات سے سامنے آجاتی ہے۔ امام بخاری کے نزد کی کسی حدیث میں کیا کیا مضامین نہاں ہیں وہ اس بات ہو وہ ان کے امام بخاری کے نوان کیا لگاتے ہیں۔ حدیث کے عنوان سے اندازہ ہوجاتے ہیں کہ امام بخاری کیا سبق نکالنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری کے برعس امام مناری کے برعس امام نے ندکوئی باب رکھا نہ کوئی عنوان رکھا۔ اگر چہ انہوں نے تر تیب موضوعات کے حساب سے مسلم نے ندکوئی باب کو بھی کوئی عنوان رکھا۔ اگر چہ انہوں نے تر تیب موضوعات کے حساب سے مشہور محدث تھے اور اپنے زمانے کے صف اول کے محدثین ہیں شار کئے جاتے تھے۔ وہ امام مسلم کی کتاب کے شارح بھی ہیں اور ان کی یہ شرح بڑی مشہور ہے۔ انہوں نے اس میں عنوانات کا اضافہ کیا اور اس کے ساتھ ابوا ہی گھیے بھی کی ہے۔ اس لئے اگر آپ صبحے مسلم کا نسخہ بیاکتان کا یا ہندو ستان کا یا ہندو ستان کا چہ ہوا ہوا دیکھیں ، تو صبحے مسلم میں عنوانات حاشیہ میں گئے ہوئے نامن مسلم کے اگر آپ صبحے مسلم کی کتاب کے متن میں میں وانات حاشیہ میں کوئی عنوانات نہیں لگائے تھے۔ عرب دنیا کے جھیے ہوئے جو نسخ ہیں ان میں عنوانات ہیں لگائے تھے۔ عرب دنیا کے جھیے ہوئے جو نسخ ہیں ان میں عنوانات ہیں لگائے تھے۔ عرب دنیا کے جھیے ہوئے جو نسخ ہیں ان میں عنوانات ہیں لگائے تھے۔ عرب دنیا کے جھیے ہوئے جو نسخ ہیں ان میں عنوانات ہیں لگائے تھے۔ عرب دنیا کے جھیے ہوئے جو نسخ ہیں ان میں عنوانات ہیں ان میں عنوانات ہیں لگائے تھے۔ عرب دنیا کے جھیے ہوئے جو نسخ ہیں ان میں عنوانات ہیں میں عنوانات ہیں ان میں عنوانات ہیں ان میں عنوانات ہیں ہیں ان میں عنوانات ہیں ہیں ان میں عنوانات ہیں۔

القوسین ہیں۔قوسین میںاس لئے لگائے گئے ہیں کہ یہ بعد کا اضافہ ہے،اصل کتاب میں امام مسلم نے نہیں لگائے تھے۔امام بخاری کے عنوانات بڑے دقت نظر کے حامل ہیں جس کی دجہ سے ان کی کتاب کا درجہ اونچا ہوگیا۔

امام بخاری کے ہاں ایک چیز، جوایک پہلو سے بہت مفید چیز ہے اورایک پہلو سے وہ ہمارے جیسے طلبہ کے لئے مشکل پیدا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ امام بخاری کے ہاں احادیث موضوعات کے اعتبار سے یکجانہیں ملتیں۔ایک حدیث کے ایک جملے سے اگر امام بخاری کوئی خاص استدلال کرنا جا ہتے ہیں تو اس حصہ کوایک باب میں بیان کریں گے، دوسرے جملہ کو کتاب کے دوسرے جملہ کو کتاب کے دوسرے حصہ میں بیان کریں گے۔ یا ایک حدیث اگر ایک سے زاکد موضوعات پر مشمل ہے تو اس حدیث کی ایک روایت ایک باب میں آجائے گی دوسری روایت ایک باب میں آجائے گی دوسری روایت دوسرے باب میں آجائے گی۔اگر آپ یکجاد کھنا چاہیں تو جب تک پوری سے بخاری بار بارنہ پڑھیں اور آپ کو تقریباً زبانی یا دنہ ہوجائے اس وقت تک موضوع سے متعلق تمام احادیث کو تلاش کرنا بہت دشوار ہے۔ آپ کو کہاں کہاں تلاش کرنا ہے؟ کون کون ک حدیث کس باب میں آئی ہے آپ کونہیں معلوم۔اس طرح تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے۔اگر چدقد یم محد ثین ایسے سے جو زبانی بنادیا کرتے سے کہ یہ حدیث فلاں باب میں ہے، اور وہ حدیث فلاں باب میں ہے، اور وہ حدیث فلاں باب میں ہے، اور وہ حدیث فلاں باب میں ہے، اور کی یا دبھی نہیں باب میں ہے۔اوگ کی دشوں کا حافظ اتنا تیز نہیں ہے، اور کی یا دبھی نہیں باب میں ہے۔اوگ کی دشوں کو کا حافظ اتنا تیز نہیں ہے، اوگ یا دبھی نہیں باب میں ہے۔اوگ کیل دشوار ہوگیا ہے۔لوگوں کا حافظ اتنا تیز نہیں ہے، اور کی یا دبھی نہیں باب میں ہوگا کے دوسر کی اور کو کو کو کو کا کی خوال کا حافظ اتنا تیز نہیں ہے، اور کی یا دبھی نہیں

کرتے اس لئے مشکل ہے۔

البتة مسلم کے ہاں ساری احادیث یکجامل جاتی ہیں۔ مثلاً امام مسلم جب ایمان پر بات کریں گے تو وہاں ایمان سے متعلق ساری احادیث یکجامل جا کیں گی۔ جہاں علم کی بات ہوگ وہاں علم کی بات ہوگ وہاں نفاق سے متعلق ساری احادیث یکجا ہوں گی۔ جہاں نفاق سے متعلق ساری احادیث یکجا ہوں گی۔ یہ فرق اور موازنہ ہے امام بخاری اور امام مسلم کی کتابوں کے درمیان۔

ایک چھوٹا سافرق اوربھی ہے۔ بلکہ ایک اعتبار سے بیالک بڑا فرق ہوگا۔وہ بیکہ امام بخاری نے ضبط الفاظ پرنسبة کم زور دیا ہے۔ یعنی رسول اللّٰعظیفی کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کیا تھے۔ جن رادیوں نے احادیث کو بیان کیا ہے ان میں اگر کوئی Variation یا متن کا اختلاف ہے تووہ کیا ہے، اس پرامام بخاری نے زیادہ زورنہیں دیا ہے۔ جبکہ امام سلم نے اس پر بہت زوردیا ہے۔مثال کے طور پرامام مسلم جب حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حدث هناد، حدثنا عبدالله واللفظ لعبدالله كرمجهس بمديث هناد نے بھي بيان كى، به مديث عبدالله نے بھی بیان کی ،مثلاً عبداللہ بن مبارک ؓ نے ، اور بیالفاظ جومیں بیان کرر ہاہوں بیعبداللہ بن مبارک کے ہیں۔اس سے گویا اشارہ بیدرینامقصود ہے کہ هناد نے بھی بیصدیث بیان کی ہے، لیکن تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ ، دیگر روایات جب سامنے آئیں گی تو آپ کواس فرق کا اندازہ ہوجائے گا۔امام بخاری جب حدیث بیان کرتے ہیں تو پیقین نہیں ہوتا کہ الفاظ دونوں رادیوں کے ایک جیسے تھے یا دونوں کے الفاظ الگ الگ تھے۔الگ الگ تھے تو بیالفاظ کس رادی کے ہیں، بیآ پکوامام بخاری کے ہان ہیں ملتا۔ بیآ پکوامام سلم کے ہاں زیادہ تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ دوسرابرا فرق سیہ ہے (اس پر تفصیل ہے آ کے بات کریں گے، کین دونوں میں فرق کی بات چل رہی ہے اس لئے ضمنا اس کا ذکر کردینا ضروری ہے) کہ بالکل ابتدائی دور میں، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں اکثر و بیشتر لوگ بلکہ سارے ہی لوگ انتہا کی مخلص، سیج، ذ مددار ،تقویٰ رکھنے والے اورخوف خدا سے سرشار ہوتے تھے ،اس لئے کسی کے بارے میں بیشیہ نہیں ہوتاتھا کہوہ بیان کرنے میں کوئی کوتاہی کرے گا۔لیکن بعد میں ایسےلوگ بھی میدان میں ، آ گئے جن کے بارے میں میحسوں کیا گیا کہ شاید یہ پوری فرمدواری سے کام نہلیں۔

چونکہ محدثین کی معاشزہ نیس بہت عزت ہوئی ،لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ رکھااوران کا احترام باوشاہوں سے بھی زیادہ ہونے لگا، تو بہت سے ایسے لوگ بھی میدان میں آگئے کہ جن کا مقصد دنیاوی عزت تھا یا کم از کم جزوی طور پروہ دنیاوی عزت میں بھی دلچیبی رکھتے تھے۔ جوں جوں ایسے لوگوں میں اضافہ ہوتا گیا محدثین اپنا معیار کڑا کرتے گئے بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کومزید بیخت کرتے گئے۔

اب تک حدیث بیان کرنے کے دوطریقے ہوتے تھے۔ایک طریقہ بیہ وتا تھا کہ طلبہ سامنے بیٹھ گئے۔محدث،مثلاً امام بخاری نے اپنی یا دواشت یا اپنے تحریری ذخیرے سے حدیث بیان کرنی شروع کردی اورلوگوں نے لکھنا شروع کردیا۔لوگوں کی تعداد خاصی بڑی ہوتی تھی اور درمیان میں مستملی بھی ہوتے تھے۔ نیعنی ہردو چارسوآ دمیوں کے درمیان ایک آ دمی بیٹھا ہوتا تھا جو بلند آواز سے ان الفاظ کو دہرا تا تھا۔ جیسے مکم اذان کے الفاظ دہرا تا ہے یا نمان میں اللہ اکبر دہرا تا ہے۔اس طرح مستملی ہوا کرتے تھے۔ بعض اوقات کی گئی سوستملی ہوا کرتے تھے جوان الفاظ کو دہرایا تے تھے۔محدث نے ایک لفظ زور سے کہا کہ انسالا عسال بالنیات 'اب پہلے ستملی نے دہرایا ، پھر دوسرے ستملی نے ، پھر تیسرے نے پھر چو تھے نے ، اورکوئی پندرہ ہیں منٹ میں سب لوگوں نے لکھا۔ پھراس نے اگل جملہ بولا بھراس سے اگل ایک طریقہ تو بیتھا۔

دوسراطریقہ بیتھا کہ طلبہ کے پاس تحریری ذخیر نے موجود ہیں۔امام بخاری نے جواکھا،
طلبہ نے اس کے تحریری نسخے بینتگی ہی حاصل کر لئے ۔لیکن اب طالب علم امام بخاری گوسنا رہا ہے
اور سننے کے دوران جہال غلطی ہے وہ ٹھیک کردیتے ہیں اور غلطی نہیں ہے تو سن کر کہتے ہیں کہ ٹھیک
ہوتا تھا کہ سب سے پڑھ کر سنتے تھے ۔اگر چار پانچ ہزار طلبہ ہوں تو سب سے پڑھوا کر نہیں
سناجا سکتا۔اس میں تو ایک ایک حدیث کے لئے پوراسان چاہئے۔اس کا طریقہ بیہ وتا تھا کہ ایک
طالب علم پڑھتا تھا اور بقیہ سنتے تھے اور پھرامام بخاری یا جو بھی محدث ہوتے تھے وہ اجازت دیتے
سے کہ اس طرح سے آپ سب لوگوں کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ درمیان میں بطور احتیاط کسی سے
سنجی لیا بھی ایک سے بھی دوسر سے سے ،اور سب کے بارے میں اندازہ ہوگیا کہ سب نے
ہڑھا ہے۔

بعد میں محدثین نے ان متنوں طریقوں کے تبین درجات مقرر کئے ۔ یہ تین گویا الگ الگ درجات ہوگئے ۔ایک تو وہ کہ جس میں محدث نے خود پڑھا اورلوگوں نے سنا۔ دوسرے میں طالب علم نے خود پڑھااورمحدث نے سنا۔ تیسر ہے میں ایک طالب علم نے پڑھااورمحدث نے سنا کیکن دوسر ہے بہت سے طلبہ نے بھی سنا۔امام مسلم کے ہاں ان تینوں میں الگ الگ فرق کیا گیا ہے۔امام بخاری کے ہاں بیفر تنہیں ہے۔امام سلم کی اصطلاح بیہ ہے کدا گرامام سلم نے کہا کہ حدث تواس کا مطلب ہیہ کہ امام سلم کے استاد نے حدیث پڑھی ،امام سلم نے سی اورین کے کھی۔اگرامامسلم نے کہا کہ احسیرے ،تواس کے معنی یہ ہیں کہامامسلم نے حدیث پڑھی،ان کے استاد نے سی اور س کے اجازت دے دی۔اورا گرکہیں ایسا ہوا کہ امام سلم اینے استاد کے درس میں موجود تھے بھی اور نے حدیث پڑھی امام سلم نے سی ، تو امام سلم کہتے ہیں کہ اخبرنا فلان قراءة عليه و انا اسمع ان كمامغ يرهاجار باتقااور مين ن رباتقارآب دیکھیں کہ accuracy کی اس سے بہتر مثال دنیا میں کہیں ال نہیں علق ۔ اگرآن یہودیوں اورعیسائیوں کے سامنے بیر بیان کریں تو وہ دنگ رہ جائیں گے کہ کسی کام میں اتنی accuracy بھی ہوسکتی ہے۔کہ محدث نےخودنہیں پڑھا،فسراء نہ علیہ وانا اسمع،میرےاستاد کے سامنے پڑ ھاجار ہاتھا،اوردوسرے طالب علم کے ساتھ ساتھ میں سن رہاتھا۔استاد نے اس طرح سن کراس کی اجازت دی تھی۔ یہ باریک فرق امام سلم کے ہاں ہے اور امام بخاری کے ہاں نہیں ہے۔

# احاديث نبوي كي تعداد

تعداد کے اعتبار سے صحیح مسلم کی احادیث زیادہ ہیں، صحیح بخاری کی احادیث کم ہیں۔
آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کی ہر کتاب ہیں ایک ایک حدیث باربار آتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث ہیں اگر خطبہ حجۃ الوداع کا ذکر آئے گا تو اس میں درجنوں موضوعات پربات ہوئی ہے۔ تو جہاں عورتوں کے حقوق کا ذکر ہے وہاں خطبہ مجۃ الوداع کا بھی ذکر آئے گا، جہاں لوگوں کی برابری اور مساوات کا ذکر ہے وہاں بھی اس خطبہ کا حوالہ آئے گا۔ جہاں جج کے احکامات کا ذکر ہے وہاں بھی خطبہ کا کوئی نہ کوئی حصہ زیر بحث آئے گا۔ جہاں من کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا دکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کی ابواب میں آئے گا۔ یہاں عرفات کا دکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ ہماں عرفات کی دیت کی دیت کی دیت کے دیا کہ حدیث کی ابواب میں آئے گا۔ یہاں جو ہاں بھی آئے گا۔ اس طرح ایک حدیث کی ابواب میں آئے گی ۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی ابواب میں آئے گا۔ یہاں جو ہاں بھی آئے گا۔ ہماں عرفات کی دیث کی ابواب میں آئے گا۔ یہاں جو ہاں بھی آئے گا۔ ہماں عرفات کی دیث کی ابواب میں آئے گا۔ یہاں جو ہاں بھی آئے گا۔ ہماں عرفات کی دیث کی ابواب میں آئے گا۔ ہماں عرفات کی دیث کی دیث کی دیث کی دیث کی دیث کی دیث کر آئے گا۔

کتابوں میں تکراراور مکررات بہت ہوتے ہیں۔ مکررات کو نکالے بغیرا گرضیح بخاری کی احادیث کو گنا جائے توضیح بخاری کی احادیث کی تعدادہ ہزار بیاسی ہے (9082)۔ یہ تعداد حافظ ابن تجرنے بیان کی ہے جن سے بڑا بخاری کا شارح پیدائیس ہوا۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکاہوں کہ اس میں مکررات بھی شامل ہیں، متابعات بھی شامل ہیں، متابعات بھی شامل ہیں اور شواہد بھی شامل ہیں۔ متابعات بھی شامل ہیں۔ اور صرف وہ احادیث جو براہ راست پوری سند کے ساتھ شامل ہیں۔ مکررات کو اگر نکال دیا جائے اور صرف وہ احادیث جو براہ راست پوری سند کے ساتھ رسول اکر میں ہیں۔ اس کے بیس وہ نکالی جائیس تو ۲ ہزار احادیث سے مسلم میں میں اور دو ہزار برا مادیث سے بخاری میں ہیں۔ اور دو ہزار احادیث سے بخاری میں ہیں۔ اور دو ہزار احادیث سے بخاری میں ہیں۔

اعادیث کی کل تعداد کیا ہے؟ اس کے بارے میں پھے کہنا بڑا وشوار ہے۔ لیکن ایک عام اندازہ یہ ہے کہ تکرار کو نکا لنے کے بعد کل متون تمیں سے چالیس ہزار کے درمیان ہیں۔ آج کل کمپیوٹر کاز مانہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے حدیث کی کتابیں کمپیوٹر اگز کرنا شروع کی ہیں۔ پچھ دنوں کے بعد جب ساری کتابیں کمپیوٹر اگز ڈ ہوجا کیں گی تو تمام احادیث کی اصل تعداد سامنے آجائے گی۔ اس میں بھی قطعیت کے ساتھ تعداد کا تعین کرنا دشوار ہوگا۔ اس لئے کہ کمپیوٹر کس رات کی دو شناخت نہ کر سکے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ اگر مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہے تو کمپیوٹر اس کو دو احادیث قرار دے گا، لیکن صدیث کے الفاظ اگر مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہے تو کمپیوٹر اس کو قطعیت کے ساتھ کمپیوٹر کے لئے بھی دشوار ہوگا کہ بالکل درست تعداد بتا سکے، جو بہر حال تمیں اور چالیس ہزار ساتھ کمپیوٹر کے لئے بھی دشوار ہوگا کہ بالکل درست تعداد بتا سکے، جو بہر حال تمیں اور چالیس ہزار

 جُنيت سنت

جُنیت النة ، لین کہ سنت کتاب اللہ کے ساتھ جمت ہے اور قرآن مجید کے احکام کی شارح ہے۔ اس پر فقہا کے اسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ غور کیا ہے۔ اور سنت کے کردار پر بات کی ہے۔ قرآن مجید میں بنیادی اصول یعنی اصول عامہ ہیں۔ سنت میں ان اصولوں کی تطبیق بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اجمال ہے ، سنت میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ علیہ تعلیق کا فریضہ رہے کہ لتبین للناس مانول البہ م، کہ جو پجھاللہ کی میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ علیہ کہ جو پجھاللہ کی

طرف سے نازل ہوا ہے اس کولوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرد ہے۔ بیان کی مختلف قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو بیانِ مراد ہے کہ کسی چیز سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے۔ اقب سو الصلواۃ میں صلوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ حذ من اموالهم من صدقة میں صدقة میں صدقة میں صدقة میں صدقة میں صدقة میں کوواضح کردے۔
کہان چیزوں کی اصل معنی کوواضح کردے۔

سنت اگر نہ ہوتو پھر قرآن پاک کے ان الفاظ کے کوئی معنی متعین نہیں کئے جاسکتے۔ نہ لغت کی مدو سے متعین کئے جاسکتے ہیں نہ کسی اور ذریعے سے۔قرآن پاک میں اعتکاف کا تذکرہ ہے وائت ماکفوں فی المساجد ،اعتکاف سے کیام او ہے؟ عاکف کس کو کہتے ہیں۔قرآن پاک میں اس طرح کے درجنول نہیں سینکڑوں احکام ہیں جن کی کوئی تعبیر وتشریح کسی کے لئے ممکن نہیں ہے اگر سنت کی تعبیر وتشریح کسی کے لئے ممکن نہیں ہے اگر سنت کی تعبیر وتشریح کمارے سامنے نہ ہو۔

اس طرح قرآن باک کی پچھآیات میں پچھالفاظ ہیں جن کے لئے مہم کی اصطلاح استعال کی گئی ہے، یعنی ان کی مراد واضح نہیں ہے۔ سنت سے ان کی تغییر ہوجاتی ہے۔ پچھآیات ہیں جومطلق اور عمومی انداز میں ہیں جومجمل ہیں۔ سنت سے ان کی تفصیل آجاتی ہے۔ پچھآیات ہیں جومطلق اور عمومی انداز میں آئی ہیں۔ سنت سے ان کی تقیید ہوجاتی ہے۔ سنت اس کو قید کردیت ہے کہ اس سے مرادیہ ہو گا این ہیں جوقر آن مجید میں عام استعال ہوئے ہیں سنت ان کو خاص کردیت ہے کہ اس سے خاص مرادیہ ہو آئی ہیں جن کے لئے تشریح کی ضرورت ہوتی خاص مرادیہ ہو آئی ہیں جو اتی ہے۔ پچھا دکام ہیں جن کے لئے تشریح کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو فاض مرادیہ ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں کچھا دکام ہیں کہ سنت سے اس کے دائر سے میں توسیع ہوجاتی ہے کہ اگر چہ اس کا دائر ہو بطا ہر کچھا دکام ہیں کہ سنت سے اس کے دائر سے میں توسیع ہوجاتی ہے کہ اگر چہ اس کا دائر ہو بطا ہر کی میں ان کی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا انطباق آگے بھی ہوگا۔ پچھ چیزیں الی ہیں کہ قرآن میں ان کی متعلق ایک اصول آیا ہے لیکن اس اصول سے کون کون سے جزوی مسائل نگلتے ہیں ان کی مثالیں سنت نے دے دی ہیں۔ یہ کام ہے، قو آن پاک کی دو سے سنت کا۔ من رسول کا ریکام ہے مثالیں سنت خور دی کی وضاحت کرے۔

مثال کے طور پرقرآن پاک میں ایک اصول دیا گیا کہ 'لات اکسلو امو الکم بالباطل الاان تکون تحارة عن تراض منکم 'ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ سوائے

اس کے تمہاری آپس کی رضامندی ہے تجارت اور لین دین ہو۔ آپس کی رضامندی یعنی کھلی، آ زا دا نہ اور برابر کی رضا مندی کے ساتھ آپس میں تجارت ہوتو بیرمال لینا جائز ہے۔اس کے علاوہ ا یک دوسر سے کا مال لینا کسی بھی عالت میں جائز نہیں ہے۔اب بیقر آن کریم کا ایک بنیا دی اصول ہے۔اس کا انطباق کیسے ہوگااور کہاں کہاں ہوگا۔اس کی بے شارمثالیں حدیث میں ملتی ہیں۔ صدیث کی پیر جزوی مثالیں قر آن مجید ہے کوئی الگ چیز نہیں ہیں، بلکے قر آن مجید میں بیان کردہ اس چیز کی تشریح ہیں ،قرآن ہی کے اصولوں کی تشریح ہے۔مثلاً حدیث میں آیا ہے کہ لاتب مالیس عسندك، جوتمهارے ياس نہيں اس كوفروخت مت كرو، جس چيز كے تم آج ما لك نہيں ہواس كو فروخت مت کرو۔اب آپ کہہ سکتے ہیں کہاس کا تراضی ہے کیاتعلق ہے، ذراغور کریں تو واضح ہوجاتا ہے کداس کا تراضی سے بڑا گہراتعلق ہے۔مثلاً میں راول ڈیم میں شکار کھیلنے جانا جا ہتا ہوں اورآپ مجھےایک ہزاررویے دے دیں کہ جتنی مجھل شکار ہوگئ وہ آپ کی۔ بیرجائز نہیں ہے۔ بیٹن تراضِ نہیں ہے۔ مکن ہے کہ میرے ذہن میں بیہوکہ بیں پچیس کلومچھلی ملے گی اور میں نے اس بیں پچیں کلومچھلی کے لئے ایک ہزار رویے لے لئے۔اب میں نے آ کے کہا کہ مجھے تو بیچھوٹی ہی ایک ہی مچھلی ملی ہے یہ لے او نظاہر ہے کہ ایک ہزاررویے میں ایک چھوٹی می مچھلی آپ کے لئے قابل قبول نہیں ہوگ۔اس کے برعکس میں چاہوں گا کہ آپ ایک ہزار رویے میں ہی ایک مچھلی قبول کرلیں ۔ میں بخت ناراضکی کا اظہار کروں گا اور آپ ہے جھگڑ وں گا تو تراضی توختم ہوگئی۔اسی طرخ ہوسکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں میہ وکدایک ہزاررویے میں تو دس کلومچھلی ملے گی ، اتفاق ے وہاں پچاس کلومچھلی نکل آئی۔اب آپ کی رال نیکی کہ بیتو ایک ہزار رویے میں دس ہزار کی مچھلی ل گئی۔ طاہر ہے کہ میں اس کے لئے آسانی ہے تیار نہیں ہوں گا۔ اس جھڑے ہے بیجنے کے لئے مید ہدایت دی گئی کداس چیز کی خرید و فروخت ہی نہ کرو جوابھی تمہارے قبضہ اور ملکیت میں نہیں ہے۔توریمرادہےماتبع مالیس عندك "ویاجو چیز تجارت میں تراضی كومتا ثركرے اورآ كے چل کرتراضی کے منافی ثابت ہووہ جائز نہیں۔تراضی سے مراد ہے دونوں فریقوں میں برابر کی آ زادانه رضامندی به

خلاصہ یہ کہا یک مجھیرا شکار شروع کرنے سے پہلے ہی سودا کرلے کہ ہزار روپے دے دیں جتنی مجھلی ہاتھ گی سب آپ کی ۔ یہ جا کزنہیں کیونکہ اس میں عن سراحی کی خلاف ورزی ہے۔ صد الدحها ، کدورخت میں آبا ہے کہ 'نهہیٰ رسول اللہ ﷺ عن بیع الشہ رقبل ان بیدو صد الاحها ، کدورخت میں جب تک پھل کے بارہ میں بیات واضح طور پرسا منے نہ آ جائے وہ پیک چکاہے ، اور درخت پر موجود ہے ، اس وقت تک اس کی بج جائز نہیں ہے ۔ لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ موسم کے شروع میں بی باغوں کوفر وخت کر دیتے ہیں ، جبکہ ابھی پھل لگا بھی نہیں ہوتا۔ یہ جائز نہیں ہے ۔ مثلاً میں نے اپنے آموں کے باغ کی ربج کی اگلی فصل آپ کودے دی ہوتا۔ یہ جائز نہیں ہے ۔ مثلاً میں نے اپنے آموں کے باغ کی ربج کی اگلی فصل آپ کودے دی ہوتا۔ یہ جائز نہیں ہے گا ، آندھی چلے گی سار ابور گرجائے گا ، کوئی ویسے جراکر لے جائے گا یا باغ میں آگ لگ جائے گی ، نراروں چزیں ہوسکتی میں ۔ جب تک درخت میں پھل آپ کا کام ۔ یہ چیز تراضی کے خلاف ہے اور شریعت میں جائز نہیں ۔ جب تک درخت میں پھل لگ کرواضح نہ ہو چائے کہ پھل لگ چکا ہے اور اب عام حالات میں نہیں گرے گا اس وقت تک لگ کرواضح نہ ہو چائے کہ پھل لگ چکا ہے اور اب عام حالات میں نہیں گر بر پیدا ہوگی ۔ یہ مثالیں اس کی فروخت جائز نہیں ہے ۔ اس لئے کہ اس میں بھی تراضی میں گڑ بر پیدا ہوگی ۔ یہ مثالیں اس بات کی ہیں کہ حدیث میں جو ہدایات آئی ہیں وہ قرآن یاک ہی کے کس بنیادی اصول کی بات کی ہیں کہ حدیث میں جو ہدایات آئی ہیں وہ قرآن یاک ہی کے کس بنیادی اصول کی تشریحات ہیں۔

بعض اوقات قرآن پاک میں ایک عمم کا دائرہ بتادیا گیا ہے کہ اس علم کا یہ دائرہ ہے۔
سنت نے اس دائرہ کو وسیع کردیا کہ اس کا انطباق فلاں جگہ پر بھی ہوتا ہے جو بظاہر الفاظ میں
نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ احل لک مالطیبات بمہارے لئے پاکیزہ
چیزیں حلال ہیں اور 'ویحرم علیکم الحبائث، اور تا پاک اور گندی چیزی تمہارے لئے حرام
ہیں ۔اب طیبات کیا ہیں اور خبائث کیا ہیں۔ اس کی وضاحت بہت کی احادیث میں ہوئی ہے۔
مثلاً ایک حدیث میں آیا ہے کہ 'نہی رسول اللہ ﷺ عن کل ذی ناب من کل سباع، کہ
ہروہ درندہ جواب دانت سے شکار کر کے کھا تا ہے اس کا گوشت حرام ہے۔ اب حضوراً نے بتایا ہے

کہ پیمی خبائث میں شامل ہے۔ طیبات میں شامل نہیں ہے۔ پھر حدیث میں آپ نے فر مایا کہ ہروہ پر ندہ جو جانور کا شکار کر کے اس کا گوشت کھا تا ہے اس کوسباع میں شامل سمجھا جائے گا گویادہ بھی طیبات میں نہیں خبائث میں شامل ہے۔ قرآن پاک میں تو ایک عموی بات ہے لیکن اس کی مثالیں کون بتائے ، کیسے پہتہ چلے کہ کون می چیز طیبات میں شامل ہے اور کون می چیز خبائث میں مثالیں کون بتائے ، کیسے پہتہ چلے کہ کون می چیز طیبات میں شامل ہے اور کون می چیز خبائث میں سے ہے یہ حدیث اور سنت ہی سے پہتہ پہل جائے گا۔ ان مثالوں سے اس کا بخو بی اندازہ ہوجا تا ہے۔

قرآن پاک میں آیا ہے کہ وان تسجہ معوا ہیں الاحتین 'کہ دونوں بہنوں سے ایک وقت میں نکاح جائز نہیں ہے، ایبا کرنا حرام ہے۔ اب یہ بالکل صرح تھم ہے اور الفاظ میں مزید اضافہ کی بظام کہیں گنجائش نہیں ہے، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ چھو پھی اور جھنجی سے بھی بیک وقت نکاح نہیں ہوسکتا۔ یہ گویا extension ہے ان احکام کی جوقر آن یاک میں آئے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ اللہ تالیق نے بیان فرمایا۔

ای طرح قرآن پاک میں جوبات یا تھم مجمل ہے اس کی تفصیل حدیث میں بیان کردی گئی ہے جس کی مثالوں سے ہرمسلمان واقف ہے۔آپ نے فرمایا کہ حسلوا کسسا رائیت سونی اصلی ،جس طرح مجھے دیکھونماز پڑھتے رہو۔ حدوا عسی مناسک کم، جج کے مناسک کم می تفصیل بتائی۔

پھر بعض جگہ قرآن پاک میں ایک لفظ عام ہوتا ہے لیکن سنت ہے اس کی تخصیص ہوجاتی ہے کہ اس سے فلال چیز مراد نہیں ہے۔ مثال کے طور پرقرآن پاک میں ہے یہ و صیک ہم اللہ فی او لاد کم للذ کر مثل حظ الانثین 'اللہ تعالی تہمیں حکم دیتا ہے اپنی اولا د کے بار سے میں کہ ہر مرد کوآ دھا حصہ ملے گاعورت کے مقابلہ میں ۔ یہ اصول صرف اولا دمیں چلے گا اور جگہ نہیں میں کہ ہر مرد کوآ دھا حصہ ملے گاعورت کے مقابلہ میں ۔ یہ اصول صرف اولا دمیں چلے گا کہ چلے گا کہ بعض جگہ ہر ابر بھی ہے بعض جگہ زیادہ ہے ۔ ہماری مغرب زدہ عورتوں کو یہ پہلی آیت ۔ بعض جگہ ترین سے میں کیان یہ ایک عام اصول ہے۔

حضورً نے فرمایالایے ث المقالی ۔اگر بیٹاباپ کا قاتل ہوتواس کووراثت نہیں ملے گ۔ بوتادادا کوتل کردے تو وراثت نہیں ملے گی۔ بضیجاچپا کوتل کردے تو وراثت نہیں ملے گی۔

146

و پسے تو ورا ثت کا علم عام ہےاور قر آن پاک میں اس کی تخصیص نہیں ہے۔لیکن حدیث میں اس کی تخصیص کر دی گئی ہے۔

قرآن پاک کے دوسرے پارے میں سورۃ بقرہ میں ہے کہ کتب علیکم الوصیۃ تم پروصیت فرض کی گئی ہے۔ بیا یک عام علم ہے۔ اس عمومی کی تخصیص کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ الالاو صیۃ لوارث بن لو، وارث کے لئے کوئی وصیت نہیں ہو علق ۔ گویا پر حضور کے تخصیص کردی ہے قرآن یاک کے ایک عمومی علم کی ۔

لیکن اس کے ساتھ ساتھ میہ مجھنا درست نہیں ہوگا کہ سنت کا کام بس یہی ہے کہ قرآن پاک کے اجمال کی تفصیل کر سے یااس کے دائر ہے ہیں توسیع کرد ہے اوراس کے علاوہ سنت کا کوئی کرد ارنہیں ۔ سنت کا کردار نہیں ہے کہ ہم نے رسول کردار نہیں ۔ سنت کا کردار براہ راست احکام دینا بھی ہے ۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے رسول کو بھیجائیہ حل لھے السطیبات و یہ حرم علیهم السحبائث ، تاکہ وہ رسول طیبات کوان کے لئے مطال قرار دے اور خبائث کونا جائز قرار دے ۔ گویار سول خود بھی جس چیز کو طیب دیکھیں اس کو جائز قرار دیں اور جس چیز کو خبیث دیکھیں اس کو حرام قرار دے سکتے ہیں ۔

یکی وجہ ہے کہ جائز و نا جائز کے گی ایسے احکام ہیں جوست میں براہ راست ملتے ہیں،
جن کی کوئی بنیاد براہ راست قرآن پاک میں نہیں ہے۔ مثلاً خیار شرط کی حضور نے اجازت دے
دی ہے۔ ایک صحابی ہتے جو بڑے سادہ لوح تھے ان کا نام جہان ابن منقلہ تھا۔ وہ جب
خرید وفر وخت کیا کرتے تھے تو اکثر دھو کہ کھا کے آتے تھے۔ گھر والے کہتے تھے کہ آپ تو یہ چیزمہی کی لے آئے، آپ تو غلط لے آئے، یہ توسسی مل سکی تھی، انہوں نے حضور سے شکایت کی کہ میں اس طرح جا تاہوں اور خریداری کرکے گھر واپس آتا ہوں تو گھر والے کہتے ہیں کہ یہ ودا تو غلط ہوا،
دوبارہ بازار جا تاہوں تو بازار کے لوگ مانے نہیں، مجھے کیا کرنا چاہئے۔ آپ نے فر مایا کہ اذا بایعت، جب تم آئندہ تھے وشراء کرو، فقل، تو یہ کہ دیا کرو، کہ لا خلابہ، میں دھو کہ نہیں دینا چاہتا، و بایس اس کے میں تین دن تک جا ہوں تو اس کو واپس کرسکوں۔ یہ تین دن کی شرط رکھایا کرو۔ یہ بنیاد ہے تین دن کی شرط رکھایا کروگی خریدا تین دن خیار شرط رکھانا ہوں تو اس کی وہ بنیاد براہ راست قرآن پاک میں نہیں جا کہ اجازت ہے آگر دونوں فریق طے کہ میں تین دن تک بیاد براہ راست قرآن پاک میں نہیں

ہے۔ لیکن بالواسطہ تراضی میں یہ بھی شامل ہے کہا گردونوں فریق راضی ہوں تو یہ ہوسکتا ہے۔ لہذا قرآن پاک میں اس علم کی بالواسطہ بنیاد ہیں تو ہیں لیکن براہ راست بنیاد کا تعین کرنا مشکل ہے۔ شفعہ کے بارے میں حدیث میں ہے کہا گرآپ کے پڑوس میں کوئی جا کہا دمل رہی ہو، یا آپ کسی جا کہادہ میں شریک ہوں، اس میں آپ کا حصہ ہو، اور ایک حصہ دار اپنا حصہ بیچنا چاہتی ہے، بہا تھہ کان بنایا ہے او پر چاہتی آپ کا ہے بنسبت غیرآدی کے۔ آپ نے اپنی بہن کے ساتھہ کان بنایا ہے او پر وہ وہ بہتی ہے اور آپ کو اس ہے دہمت وہ رہتی ہے نیچآ ہوں۔ اب بہن اپنا حصہ بیچنا چاہتی ہے، بجائے اس کے کہوئی غیرآدی اور ہتی ہے نیچا آپ کو اس سے زحمت ہو، پرد سے کے مسائل پیدا ہوں یا اور کوئی مسئلہ ہوتو آپ کوشر لیعت نے یہا تھا ہو اس ہوتا ہے کہآ ہو، بہن کی ذمہ داری ہے کہ پہلے آپ کو تر ججے دے دو۔ اب بہن کی ذمہ داری ہے کہ پہلے آپ کو تر ججے دے دو۔ اب بہن کی ذمہ داری ہے کہ پہلے آپ کو تر ججے دے دو۔ اب بہن کی ذمہ داری ہے کہ پہلے آپ کو تر ججے دے دو۔ اب بہن کی ذمہ داری ہے کہ پہلے آپ کو تر جج دے اور آپ کے باتھ فروخت کرے۔ بیشفعہ کے بارے میں شریعت کا تھم ہے جو آج دنیا کے بہت سے قوانین میں استعال ہوتا ہے اور اب دنیا اس ہوگئ ہے۔ لیکن اگریز کے ذمانے سے پہنیں کیوں میں ہوتا جو ہونا چاہونا چاہئے ، شریعت کا جو مشکل ہوتا ہو ایک انظار تی ہوتا ہو کی ہونا چاہئے ، شریعت کا جو مشاہے وہ ہر جا کہاد پر چی شفعہ کے لاگوہو نے سے ہی پورا ہوسکتا ہے۔ یہاں شہری جا کہاد کھا استثنا کے دیمان شہری جا کہاد کہا استثنا کے دیمان شہری جا کہاد دیر جی انداد کیا استثنا کے دیمان شہری جا کہاد کہا کا نظار تی ہوتا ہے۔

یداس موضوع پر گفتگو کا مختصر خلاصہ ہے کہ سنت ماخذ شریعت ہے۔ کس طرح ماخذ شریعت ہے، اس کے احکام میں احادیث کے درجات کا لحاظ رکھا جائے گا۔ صحت کے لحاظ ہے، شریعت ہے، اس کے احکام میں احادیث کے جومختلف درجات ہیں، ان سب کو پیش ثبوت کے اعتبار سے احادیث کے جومختلف درجات ہیں، ان سب کو پیش نظر رکھ کر طے کیا جائے گا کہ کس حدیث سے کون سے احکام نکلتے ہیں۔ اس کے حساب سے احکام کا درجہ متعین ہوگا۔ جو حدیث متواتر کے درجہ کی ہے، جس پر کل بات ہوگی، اس کا درجہ سب سے اون چاہے۔ پھر آ گے مختلف درجات ہیں جن پر ہم آئندہ بات کریں گے۔

وآخردعوانا أن الحمدلله رب العلمين

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

کیا میں سب سی سی سی سے اوادیت ہیں؟ کوئی ضعیف مدیث نہیں ہے؟ صحیح بخاری کے اندر کوئی ضعیف حدیث موجود نہیں ہے \_محدثین کے معیارات کی رو ہے اس کی تمام احادیث میں اور دیث ہیں \_

جومنگرین حدیث نماز کوی دعا کانام دینته میں ان کو کیسے بتایاجائے ،و ہ کیستے میں کدفر آن ایک مکمل محتاب ہے اور اس میں اگر وضو اور تیم کاطریقہ بتایاجاسکتاہے تو نماز کاطریقہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ و ہ لوگ الصلوٰ قرکامطلب دعا کرتے ہیں کیو نکہ پیلفظ قر آن ہی میں دعا کے معنوں میں استعمال ہواہے۔

میں ایک بارچرکہ اہوں کہ قرآن مجید یقینا ایک کمل کتاب ہے، لیکن اگرقرآن مجید کے ساتھ ایک معلم بھی بھیجا گیا ہے، شارع بھی ساتھ بھیجا گیا ہے تو شارع اور معلم کا ساتھ بھیجا جانا قرآن کے کمل ہونے سے متعارض نہیں ہے۔ قرآن شارع کی موجودگی میں بھی کمل ہوسکتا ہے اور ایک معلم کی موجودگی میں بھی کمل ہوسکتا ہے۔ اس کی تکمیل میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کمل اس اعتبار سے ہے کہ انسان کی اس دی اور آخرت میں کامیابی کے لئے، ایک اخلاقی اور روحانی کامرانی اور خوف خدار کھنے والے انسان کے طور پر کامیابی کے جو تمام اصول ہیں وہ سارے کے سارے اس کتاب میں سمود سے گئے ہیں اور اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ لیکن کمی اصول کی جس پر انسان کی اخروی کامیابی کا دارو مدار ہواوروہ اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ لیکن کمی اصول کی تشریح یا وضاحت اگر کی جائے تو اس سے کتاب کی کاملیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔

جناب تعلیقات کو د و بار ه بیان کر دیجئے ؟

'تعلیقات' تعلیق کی جمع ہے۔ اس کے لغوی اور لفظی معنی ہیں معلق لیمنی لئکا ہوا کر دینا۔
معلق اس حدیث یا روایت کو کہتے ہیں کہ جس میں راوی کے اور جس کی روایت ہے اس کے
درمیان کچھواسطے کٹ گئے ہوں ، اس پرآئندہ بات ہوگی کھلم حدیث کی اصطلاح میں معلق کس کو
کہتے ہیں۔ امام بخاری بہت کی معلق روایات سے بخاری میں لائے ہیں ، اس لئے کہ وہ ان کو بطور
استدلال کے یاکسی چیز کے شواہد کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں براہ راست حدیث کے طور پر پیش
کرنا ان کا مقصد نہیں ہے۔ کل میں سے بخاری ساتھ لے آؤں گا تو اس میں سے تعلیقات کی مثال
دے کر آپ کے سامنے بیان کردوں گا۔ اب چونکہ تعلیقات کتاب کے اصل ڈھانچہ کا حصہ نہیں
جے ، اس لئے ان معلق روایات کا وہ درجہ نہیں ہے جو کتاب کی اصل روایات کا ہے۔ بلکہ کی خاص

114

روایت کی کسی خاص بات کی وضاحت کے لئے انہوں نے ضمناً کوئی روایت نقل کردی ہے،اس کو تعلیق کردی ہے،اس کو تعلیق کہتے ہیں جیسے چلتے ذہن میں کوئی بات آ جائے اور آ دمی اس کو بیان کردے۔اس مقصد کے لئے امام بخاری نے یہ چیزیں شامل کی ہیں۔

ہم جیسے طلبہ جو عدیث کے بارے میں پہلی بار کچھ سکھ رہے ہیں اگر مزید سکھناچاہیں تو متوسط ذہن کے لئے آپ کے خیال میں عدیث کی کونسی کتاب درست ہوگی ؟

ایک تو ہے متن حدیث، یعنی احادیث کا ایسا مجموعہ جس میں ترجمہ بھی ہواورا تھی تشریح بھی ہواورا تھی تشریح بھی ہو، اس کے لئے میری ناچیز رائے میں دو کتا ہیں بہت اچھی ہیں۔ ایک کتاب نسبتا ذرا آسان ہے دوسری کتاب نسبتا ذرا آسان کتاب تو ہے معارف الحدیث ۔ بیمولا نا منظور نعما نی کی ہے۔ وہ ہندوستان کے معروف عالم تھے ، حال ہی میں ان انتقال ہوگیا ہے۔ برے پائے کے صاحب علم تھے۔ ان کی یہ کتاب معارف الحدیث سات جلدوں میں ہے، اردو میں ہے بہت اچھی کتاب ہے۔ دوسری کتاب ہے تر جمان النہ '۔ بیا یک بزرگ تھے مولا نا بدر عالم صاحب ہجرت کرے ، مدینہ منورہ چلے گئے تھے، اس کئے مہاجر مدنی کہلاتے ہیں۔ ان کی کتاب 'تر جمان النہ '

منتخب احادیث کے متن، ترجمہ اور شرح کے مطالعہ کے لئے یہ دو کتا ہیں کافی ہیں اور ان سے ان شاء اللہ بہت رہنمائی ملے گی۔ جہاں تک علم حدیث کا بطور فن کے بچھنے کا تعلق ہے، اس پر اردو میں بہت کی کتا ہیں ہیں لیکن ان میں سب سے اچھی کتاب کوئی ہے، میرا خیال ہیہ ہے کہ اردو میں جو کتا ہیں ہیں ان میں سب سے اچھی کتاب لبنان کے ایک بڑے صاحب علم انسان ڈاکٹر سجی صالح کی کتاب مباحث فی علوم الحدیث ہے۔ اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ بیر جمہ غالبًا سیا لکوٹ کے کی بزرگ نے کیا تھا۔ بیر جمہ کی بارچھپ چکا ہے۔

ہم سی اور رضعیف مدیث میں کیے فرق کر سکتے ہیں؟ اس برکل تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بخاری میں ضعیف احادیث بھی ہیں۔ و ہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ میدا نہی سے پوچھئے کہ وہ کیوں کہتے ہیں۔محدثین جواس فن کے ماہر ہیں جو ہمیشہ سے اس برغور کرتے آرہے ہیں ان کا کہنا ہیہے کہ بخاری میں کوئی ضعیف حدیث شامل نہیں ہے۔ سیجے بخاری میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری شیح ہیں لیکن یہ یادر کھئے کہ میح احادیث میں بھی بعض احادیث ہیں ، کن حالات بھی بعض احادیث ہیں کہ ان پر ممل کرنے کے لئے پچھٹرانط پیش نظر رکھنی پڑتی ہیں ، کن حالات میں ان پر مس طرح عمل کیا جائے گا ، یہ ایک لمبی اور تفصیلی بحث ہے۔ اس میں صرف لفظ 'صحیح' کو یاد کرکے کو کی فیصلہ کرنا غیر مخصص کے لئے درست نہیں ہے۔

صحیح بخاری او رضیح مسلم میں مسلم کی خصوصیات قدرے زیادہ ہیں .....

نہیں، بخاری کی خصوصیات زیادہ ہیں۔ مسلم کی کم ہیں۔ لیکن بعض خصوصیات مسلم کی رہادہ ہیں۔ اس لئے زیادہ ہیں۔ اس لئے امت نے عام طور پر بخاری ہی کو پہلا درجہ دیا ہے۔ لیکن سب اللہ کے رسول کے کا کلام ہے ہمارے لئے سب کا درجہ برابر ہے اور اگر دونوں میں مواز نہ کرناہی ہے تو نسبتاً بخاری کا درجہ زیادہ بنا ہے۔

تلقی بانقیدل کی صورت میں حدیث کو درست یاضیح قرار دینا بحیایہ طریقہ آج بھی درست دو گا9

نہیں آج تلتی بالقبول کی بنیاد پر کسی ضعیف صدیث کو قابل قبول قرار ددینا درست نہیں ہوگا۔ اگر کسی صدیث کو متقد مین نے بالا تفاق ضعیف یا کمزور بانا قابل قبول قرار دیا ہے تو آج تلتی بالقبول کی وجہ ہے دہ قابل قبول نہیں ہوجائے گی۔ تلقی بالقبول ان لوگول کے درمیان مانا جا تا ہے جو علم صدیث کے امام تھے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان تلقی بالقبول کی کوئی حیثیت نہیں ہم اور آپ تو کسی شار قطار میں نہیں آتے ، جو صدیث کے انکہ ہیں ، علماء ہیں ، جنہوں نے زندگیاں اس میں کھیائی تھیں ان میں دیکھا جائے گا کہ کسی صدیث کو اتلقی بالقبول حاصل تھی کہ نہیں تھی۔ مثال کے طور پر ایک چیز عرض کر تاہوں۔ تلقی بالقبول کے بھی قواعد ہیں۔ مثلاً ایک صدیث ہے 'لاطاعة لـمـحـلوق فی عرض کر تاہوں۔ تلقی بالقبول کے بھی قواعد ہیں۔ مثلاً ایک صدیث ہے 'لاطاعة لـمـحـلوق فی معصیة المحالق 'کسی کٹلوق کی اطاعت اُس وفت نہیں کی جاسمتی جب اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہور ہی ہو۔ میں باپ کی اطاعت نہیں ہو سکتی اگر اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہور ہی ہو۔ میں باپ کی اطاعت نہیں ہو سکتی اگر اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہور ہی ہو۔ کو متن اگر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہور ہی ہو۔ کیکن میو میں موست ہے اور است ہوں ان باپ کی بہت غیر متند کتاب میں آئی ہوگی۔ لیکن معنا درست ہے اور اس

ہے کوئی اختلاف نہیں کرسکتا۔ دوسر ہے الفاظ میں کسی اور عبارت میں یہی اصول قرآن پاک میں بھی آیا ہے حدیث میں بھی آیا ہے۔ چونکہ ان الفاظ کوتلقی بالقبول حاصل ہے اس لئے ہم اس کو کہیں گے کہ درست ہے۔ تنقی بالقبول تبع تابعین کے زمانے ہی تک درست ہے۔ یعنی تابعین، تبعین گانویں کو تابعین کے درست ہے۔ یعنی تابعین، تبعین کا بعین کا درست ہے۔ یعنی تابعین، تبعین کے زمانے تک۔

کیاعدیث کی کتامی آج بھی ویسی ہی ہیں جیسے کھی گئیں تھیں؟

حدیث کی کتابوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔الحمد ملڈوہ و دیں کی و لیی موجود ہیں اور آئ تک موجود ہیں۔اب اس میں کسی تبدیلی کا کوئی امکاٹ نہیں ہے کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں چھپی ہوئی ہیں۔ عدیث کے ہزاروں حافظ آج بھی موجود ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگ موجود ہیں جواپنی یا دداشت سے پوری صحیح بخاری سنا سکتے ہیں اورا یک نقطہ کا فرق نہیں ہوتا۔

عور تول کی نماز کے طریقے میں میافر ق ہے؟ محیاد و نول کی نماز ایک دوسرے سے سہت

مختلف ہے؟

بہت مختلف تو بالکل نہیں ہے۔جواختلاف ہے وہ بہت ملکی قسم کا ہے۔آپ کا جیسے جی چاہنماز پڑھیں آپ کی نماز ہوجائے گی ،آپاس اختلاف کی تفصیلات میں نہ جا کیں۔

ایک روایت میں ہے کہ خواتین کو نماز کے وقت پردے اور تجاب کا اہتمام کرنا چاہئے۔ ایک صدیث سے ایسائی معلوم ہوتا ہے۔ اب اس کی تعبیر کیسے ہواوراس پڑمل درآ مد کیسے ہو۔ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ جب خواتین نماز پڑھیں تو خاص طور پر جب بجد ہے ہیں جا تیں تو اس طرح نہ جا تیں کہ ان کے جسم کی ساخت فلا ہر ہو کیونکہ بحدے میں لباس جسم سے چسٹ جاتا ہے اور کھڑ ہے در ہے میں گراور جسم پر چپک جاتا ہے اور جسم کی مساخت فلا ہر ہو جاتی ہے۔ بو پردے کا جو معیار ہے وہ برقر ارنہیں رہتا۔ اس لئے بعض فقہانے کہا ساخت فلا ہر ہو جاتی بحد وی کا جو معیار ہے وہ برقر ارنہیں رہتا۔ اس لئے بعض فقہانے کہا ہے کہ جب خواتین بحدہ میں جا کیس تو بیا ہتمام کریں کہ لباس جسم سے نہ چپکے اور وہ اپنے جسم کو سے نہ پنے اور وہ اپنے جسم کو سے نہ پنی اور وہ اپنے جسم کو سے نہ پنی اور وہ اپنے جسم کو سے نہ پنی سے نہ بھن ایک جین میں وہ بیا ہے کہ یں۔ اس طرح کی چیز وں پر غیر ضروری اور طویل تعبیر کی بات ہے۔ آپ کا جیسے جی جا ہے کریں۔ اس طرح کی چیز وں پر غیر ضروری اور طویل بحث نہیں کرنی جا ہے۔

موطاصحاح ستمين كيون شامل نهين؟

موطاامام مالک کے بارے میں ابھی تو میں نے اتنی تغصیل سے عرض کیا ہے۔ ایک وجہ تو یتھی کہ اس میں احادیث نہیں ہیں۔ وجہ تو یتھی کہ اس میں احادیث کے علاوہ بہت ہی اور چیزیں بھی شامل ہیں جواحادیث کا موضوع نہیں ہیں۔ اس میں امام مالک کے اپنے فرمودات اور فماو کی بھی شامل ہیں جواحادیث کا موضوع نہیں ہے۔ چونکہ موطا خالص احادیث کا مجموعہ نہیں ہے اس لئے بہت سے لوگوں نے اس کو احادیث کے مجموعوں میں شامل نہیں کیا۔ دوسری وجہ رہے کہ اس میں جو مرفوع احادیث آئی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح بخاری اور مسلم میں آگئیں، اس لئے جب صحیح بخاری اور مسلم کو صحیحین قرار دیا گیا تو امام مالک کی موطاکی احادیث خود بخو دصحاح میں شامل ہوگئیں۔

ہم بخاری شریف کیوں پر ھے ہیں؟ جبکہ موطااد رصیح مسلم اتنی اچھی کتابیں ہیں۔ نیزیہ بتا مکیں کہ موطا کہ موطا کیوں کہاجا تاہے؟

آپ ضرور پڑھے، کون کہتا ہے کہ آپ موطانہ پڑھیں۔ موطائے معنی ہے Beaten ہوجائے۔ امام مالگ نے Track اس کا مطلب ہے وہ راستہ جوزیادہ استعال سے زیادہ کشادہ ہوجائے۔ امام مالگ نے چونکہ اپنے زمانے کی سنت کو جمع کیا تھا۔ گویا Beaten Track جس پر حضور اور صحابہ کے زمانے سے عمل ہورہا ہے اور لوگوں کے لئے ایک راستہ فراہم ہوگیا۔ بخاری مسلم سب پڑھنی چاہئے۔ لیکن اگر کہیں کورس میں یا نصاب میں کوئی ایک کتاب اختیار کی گئی ہے تو اس کا مطلب سے چاہدہ کہ کہیں گورس میں یا نصاب میں صحیح بخاری ہے تو اچھی بات ہے کہ وہ کسی مصلحت سے اختیار کی گئی ہے۔ اگر آپ کے نصاب میں صحیح بخاری ہے تو اچھی بات کے۔ آپ کے پاس جتنا وقت ہوگا اس کے حساب سے بقیہ کتا ہیں بھی شامل ہوں گی ۔ اس کا دارو مدار تو وقت اور صلاحیت ہر ہے۔

جزا كم الله، والسلام عليكم ين كم ين ين ين ين ين ين

|   | · |  |  |
|---|---|--|--|
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

# چوتها خطبه

# روايت حديث اوراقسام حديث

جعرات، 9 اكتوبر2003



# روايت حديث اوراقسام حديث

علم حدیث بنیادی طور پر دوحصوں میں تقسیم ہے۔ایک حصہ وہ ہے جس کوعلم روایت کہتے ہیں اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کوعلم روایت کہتے ہیں۔علم روایت میں اس ذریعہ یا وسیلہ سے بحث ہوتی ہے جس کے ذریعے کوئی حدیث رسول اللہ اللہ اللہ کا لیے کہ کہ م تک پہنچی ہو۔

## روایت اور درایت

روایت ،سند ، روای ، راوی کا سچا یاغیرسچا ہونا ، راوی کا کردار ، اس کا حافظہ بیساری چیزیں علم روایت میں زیر بحث آتی ہیں علم درایت کی زیادہ توجہ حدیث کے متن اوراس حصہ پر ہوتی ہے جورسول الٹھائیسی کے ارشادگرا می سے عبارت ہے۔

میں آپ کے سامنے آج ایک کتاب لے کر آیا ہوں۔ اس میں سے بعض چیزیں مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ایک شخیم کتاب ہے اور ساری صحاح ستہ اس میں شامل ہیں۔ صحاح ستہ کا مکمل نسخہ ایک جلد میں ہمارے ایک دوست نے شائع کیا ہے۔ جس میں ساری کی ساری چھ کتا ہیں شامل ہیں۔

میں ایک حدیث پڑھتا ہوں اور پھر میں بناؤں گا کہ اس میں علم روایت سے س جگہ بحث ہوتی ہے۔ بحث ہوتی ہے۔ یہ حیث ہوتی ہے۔ یہ بحث ہوتی ہے۔ یہ بخت ہوتی ہے۔ یہ بخت ہوتی ہے۔ یہ بخت سے سے کتاب الایمان کاباب نمبر پانچ ہے جس کاعنوان ہے باب ای الاسلام افضل ' یعنی سب سے اچھا اور افضل اسلام کونسا ہے یاکس کا ہے۔

'حدثنا سعيدبن يحيى بن سعيد القريشي قال حدثنا ابي، قال حدثنا ابوبرده بن عبدالله بن ابي برده عن ابي برده، عن ابي موسي قال ، قالوا يا رسول الله عليه الاسلام افضل، قال من سلم المسلمون من لسانه و يده'\_

بیعبارت جومیں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں دو جھے ہیں۔ پہلے حصہ میں کچھنام آئے ہیں۔ بیان راویوں کے نام ہیں جن کے ذریعے پیرحدیث امام بخاری تک پیچی۔ سعید بن بحلی بن سعیدالقریش امام بخاری کے استاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حدث اللہ ، مجھ سے میرے والدنے بیان کیا، یعنی کی بن سعیدالقریثی نے، وہ کہتے ہیں کہ حدثنا ابو بردہ بن عبدالله بن الی بردہ، بیابو بردہ مشہورصحاتی حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کے بوتے تھے، وہ اپنے دادا ابو بردہ سے روایت کرتے ہیں۔وہ اپنے والدحضرت ابومویٰ اشعریؓ ہے روایت کرتے ہیں۔ یہاں تک بیہ سند ہےاورسند سے متعلق جتنے بھی مسائل اور معاملات ہیں وہ علم روایت میں زیر بحث آتے ہیں۔ اس کوخار جی مطالعہ حدیث یا خار جی نقد حدیث بھی کہتے ہیں ۔ یعنی حدیث سے باہر جو چیزیں ہیں ان کا مطالعہ کر کے اور حدیث کے سورس (Source) اور ماخذ کا مطالعہ کرے ہیہ بیتہ چلایا جائے کہاس صدیث کا درجہ کیا ہے۔ یہاں بید مجھاجائے گا کہ بیرواۃ جن سے بیروڈیٹیں بیان ہوئی ہیں، میکون لوگ تھے؟ کن صفات کے حامل لوگ تھے، ابھی ان کی صفات کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے جس راوی سے روایت بیان کی ہےاس سے ان کی ملا قات ہوئی ہے کنہیں ہوئی ہے۔ امام بخاری پہلے سے حقیق کرتے ہیں کہ واقعتا ملاقات ہوئی ہے اور واقعتا انہوں نے کسب فیض کیا ہے۔امام سلم کے نزدیک سیحقیق ضروری نہیں ہے۔اگرید دونوں معاصر ہیں۔اورایک علاقہ میں ر ستے تھے اور دونوں کی ملا قات ممکن تھی تو امام سلم کے نز دیک عام روایت کے لئے بیکا فی ہے، وہ آ گے مزیر خقیق نہیں کرتے ۔اس کے برعکس امام بخاری سی حقیق بھی کرتے ہیں کہ ان کی ملاقات ٹابت بھی ہوئی ہو۔ وہ اس کے بعدوہ ان سے روایت لیتے ہیں۔ بیسارے مسائل علم روایت میں زبر بحث آیتے ہیں۔

متن حديث

اس کے بعدمتن صدیث کا معاملہ آتا ہے یعنی اس ارشادگرامی کا، کم صحابہ کرام نے

پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اسلام جس میں مسلمان ایک دوسرے کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔اس ارشادگرا می کا مطالعہ کہ اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے اور جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ شریعت کے عمومی اصول اور تصورات کے مطابق ہے کہ نہیں۔ بیہ ساری چیزیں جس فن کے ذریعے مطالعہ کی جائیں گی ،اس فن کا نام ہے علم درایت۔ہم پہلے علم روایت کی بات کرتے ہیں۔

# علم روابيت

علم روایت میں سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ راوی نے حدیث کا تحل کیے کیا علم حدیث کے بارے میں راوی کے دوکردار ہیں۔ایک کردارتواس وقت آتا ہے جب اس نے وہ صدیث حاصل کی جو وہ بیان کر رہا ہے۔ دوسرا کرداراس وقت آتا ہے جب اس نے وہ حدیث آگے بیان کی۔ایک کو تحل کہتے ہیں اور دوسر نے کوادا کہتے ہیں۔ محل کا ترجمہ انگریزی میں آپ neception کرسکتے ہیں۔ محل کی اصطلاح یہاں بڑی معنی خیز ہے۔ محل کے لفظی معنی تو ہیں برداشت کرنا یا کسی بھاری چیز کواٹھا نا۔ یہاں محل صدیث کے معنی ہوں گے صدیث نبوی کی ہماری ذمہ داری یا امانت کواٹھا نا۔ ادا کا ترجمہ آپ delivery کر سے ہیں۔ جب اس نے صدیث کواپنے شخ سے معنی ہوں کے حدیث بوی کی مدیث کواپنے شخ سے معنی کو دوسر نے لوگون سے بیان کرے گا کہ راوی نے صدیث کا تحل کیا۔ پھر جب راوی اس صدیث کو دوسر نے لوگون سے بیان کرے گا ، گویا دوسروں کو معنی امانت اور ذمہ داری کا گہاجائے گا کہ رائ کا انگ الگ انگ شرا لکھ مفہوم موجود ہے۔ یہ دوالگ الگ مراحل ہیں اور دونوں کے الگ الگ ادکام اور الگ الگ شرا لکھ مفہوم موجود ہے۔ یہ دوالگ الگ مراحل ہیں اور دونوں کے الگ الگ ادکام اور الگ الگ شرا لکھ میں۔

## ساع

سب سے پہلے ہم یددیکھتے ہیں کہ تمل صدیث سے کیا مراد ہے۔ تحل صدیث بعنی جب رادی صدیث کا مواد حاصل کررہا ہے تو اس کے طریقے کیا گیا ہیں۔سب سے پہلا طریقہ توسماع کہلاتا ہے کہانہوں نے براہ راست اپنے استادیا شیخ کی زبان سے سناہو، شیخ نے صدیث پڑھ کران کو سنائی ہواور سنانے کے بعد اجازت دی ہو، پیاطریقہ ساع کہلاتا ہے اور سب سے افضل طریقہ ہے۔

## قرات

اس کے بعد دوسراطریقہ آتا ہے قرات کا، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شاگر دنے استاد کے سامنے قرات کی ہواور قرات سننے کے بعد استاد نے اجازت دی ہو کہ تمہاری قرات درست ہے اہم آگے میرے حوالہ سے اس حدیث کو بیان کر سکتے ہو۔

#### احازت

تیسرادرجها جازت کا ہے۔اجازت سے مرادیہ ہے کہ استاد نے کس صاحب علم کو،جس کے علم ، اخلاص اور تقوی پراستاذ بھروسہ ہو، یہ اندازہ کرنے کے بعد کہ بیشخص حدیث کا علم رکھتا ہے، کسی خاص مجموعہ حدیث کے روایت کرنے کی اجازت اس کو دیے دی ہو۔اجازت کا یہ طریقہ آج بھی رائج ہے، ماضی میں بھی رائج تھا۔ ایک دوسرے کو اجازت دیے کا پہطریقہ تابعین اور تع تابعینؓ کے زمانے سے چلا آر ہاہے۔

سیتین در جاتو وہ ہیں جو بڑے معیاری سمجھے جاتے ہیں اور صحاح ستہ کی احادیث انہی
تین طریقوں ہے آئی ہیں۔ زیادہ ساع کے طریقے ہے، اور کچھ حصہ قرات کے ذریعے اور تھوڑ
احصہ اجازت کے ذریعے، جو کہ بہت تھوڑ ا بلکہ برائے نام ہے۔ان تین طریقوں کے علاوہ صحاح
ستہ میں کسی اور طریقہ تحل ہے آئی ہوئی کوئی حدیث شامل نہیں ہے۔

#### مناوليه

اس کے علادہ ایک اور طریقہ 'مناولہ' کا طریقہ ہے۔ مناولہ کے معنی حوالہ کردینا یا کسی کو سونپ دینا۔ مناولہ سے مرادیہ ہے کہ شخ کے پاس احادیث کا ایک مجموعہ لکھا ہوا موجود ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، یاسو ہیں یا پانچ سو ہیں، وہ حدیث کا مجموعہ دی طور پر کسی کے حوالہ کر کے کہ کہد دیا جائے کہ میں یہ کتاب آپ کے حوالہ کر رہا ہوں اس میں جوروایات ہیں، آپ ان کومیری طرف سے بیان کر سکتے ہیں۔ مناولہ کا طریقہ تابعین اور تبع تابعین ؓ کے زمانے میں رائج نہیں تھا۔ بعد میں جب علم حدیث پوری طرح سے مدوّن ہوگیا، کتابیں مرتب ہوگئیں، مجموعے متند طور پر تیار ہوگئے تو پھر مناولہ کا طریقہ بھی رائج ہوگیا کہ ایک شخ اپنا لکھا ہوا مجموعہ کسی شاگر دکو دے دیا

کرتے تھے اور کہتے کہ بیالو اور اس کی بنیاد پرتم روایت کر سکتے ہو۔ بیطر یقد ، جیسا کہ آپ کو انداز ہوگیا ہوگا اتنا معیاری طریقہ نہیں تھا، صحاح ستہ میں کوئی حدیث اس بنیاد پر نہیں ہے اور حدیث کی بڑی بڑی کتابیں جو طبقہ دوم کی کتابیں ہیں، ان میں بھی اکثر و بیشتر احادیث اس طریقہ کے مطابق نہیں ہیں۔ اکا دکا کوئی حدیث اس طریقے کے مطابق ہوگی تو ہوگی۔

### مكاتنه

اس کے بعد یا نچوال طریقہ تھا مکا تبہ کا۔ کہ کسی استاد نے شاگر دکوکو کی حدیث لکھ کے بھیج دی اوراس کے بعداس کی اجازت بھی دے دی ، یا شاگر د نے استا دکوخط لکھ کر دریا فت کیا کہ فلال حدیث یا اس مضمون کی کوئی حدیث اگرآپ کے علم میں ہے تو براہ کرم مجھے مطلع فر ما کیں۔ استاد نے تحریل طور برخط کے ذریعے مطلع کردیا۔ بیطریقد مکا تبدکہلاتا تھا۔ بظاہر آپ میں سے بعض کوخیال ہوگا کہاس کا درجہ تو پہلے ہونا چاہئے الیکن محدثین کے زویک اس کا درجہ بعد میں تھا۔ اس لئے کہاس زمانے کے ذرائع آمدورفت کے حماب سے جب سفر کرنے میں چھ چھ مہینے اورسال سال لگ جایا کرتے تھے، یاتعین برداد شوار تھا کہ ایک شخص کے پاس جو تحریر پنچی ہے، جو فرض کیجئے کہ نیٹا پور یاسمرقندیا بخارا سے لکھ کرکسی نے جھیجی اور قاہرہ میں کسی کے پاس آٹھ ماہ کے بعد پیچی ۔اب قاہرہ میں بیٹھے ہوئے تخص کے لئے ریعین بڑا دشوارتھا کہ یے تحریراس استادیا شیخ کی تحریر ہے جس کی بتائی جارہی ہے پاکسی اور نے لکھ کراس کی طرف منسوب کردی ہے، کیونکہ اس كالمكان موجود تفارآج توبيامكان موجودنيس ب\_آپكاكوكى خطسعودى عرب سے آتا بيتو آ پ میلفون پرمعلوم کر سکتے ہیں کہ واقعی بیہ خطا نہی بزرگ کا ہے کہ نہیں ہے۔اگلی مرتبہ جا کیں تو تقىدىق كركيں۔آج اس طرح كى تقىدىق كرنا بہت آسان ہے۔آج اگرتحرير كے ذريعے حديث کی روایت ہوا کرتی تو اس کا درجہ بہت او نیا ہوتا لیکن اس زمانے میں چونکہ جب بیقصد لیں اور تعین بہت دشوارتھااس لئے محدثین نے اس درجہ کو بعد میں رکھااور یہ یا نچواں درجہ ہے۔

## اعلام

چھٹا درجہ اعلام کہلاتا تھا۔ اعلام کے معنی ہیں مطلع کرنا اور بتادینا۔ اصطلاح میں اعلام سے مرادشیخ کی طرف سے حدیث کے طالب علم کو یہ بتادینا کہ فلاں جگہ فلاں تحریریا فلاں شخص کے پاس جواحادیث ہیں وہ متنداحادیث ہیں اورتم میری طرف سے ان کوحاصل کر سکتے ہواور لے کر روایت کر سکتے ہواور لے کر روایت کر سکتے ہواور کے کر روایت کر سکتے ہو۔ صحاح ستہ میں بیطریقہ بھی کسی نے اختیار نہیں کیا۔ طبقہ دوم کی کسی اور کتاب میں بھی پیطریقہ اور کیا گیا جوطبقہ سوم یا طبقہ چہارم کی کتابیں ہیں۔

#### وصيبت

پھروصیت کا طریقہ تھا کہ شخ نے وصیت کی کہ میرے پاس جو مجموعہ ہے یہ میرے بعد فلاں شخص کو دے دیا جائے اور اس شخص کو اجازت ہے کہ وہ میری طرف سے ان احادیث کی روایت کرے۔ مندامام احمد میں کچھ روایات ہیں جو وصیت کے ذریعے سے امام احمد کے صاحبز ادےعبداللہ بن احمد کو پنچی تھیں۔

# وجأوه

اس کے علاوہ ایک طریقہ وجادہ کہلاتا ہے۔ یہ آٹھوال اور آخری طریقہ ہے۔ جس کے بارے میں تمام محد ثین کا اتفاق ہے کہ اس کی بنیاد پر روایت اس وقت جا تزنہیں تھی۔ اُس وقت کے کفظ پرغور فرما ہے۔ اس وقت وجادہ کے طریقے ہے روایت جا تزنہیں تھی۔ وجادہ کا مطلب یہ تھا کہ کسی بڑے محد ث کی کوئی تحریر بعد میں کسی شخص کو ملے اور وہ اس کی بنیاد پر روایت کرے اس طرح روایت کرنا اس وقت جا تزنہیں ہم تھا گیا کیونکہ یہ تعین بڑا دشوار تھا کہ یہ تحریر جو دستیاب ہوئی ہے یہ واقعی اس شخ کی تحریر ہے جس طرف منسوب کی جارہی ہے، یا جب یہ تحریر کھی گئی تو کیا شخ نے اس کود کھ کراس کی تصدیق کی تھی کہ یہ ہے کہ کھا گیا ہے؟ اس میں چونکہ فلطی کا فاصالہ کان موجود تھا اس لئے وجادہ کی بنیاد پر روایت کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن آج وجادہ کی بنیاد پر روایت کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن آج وجادہ کی بنیاد پر روایت کی اجازت ہو تھی کہ یہ مطبوعہ کتابوں کی حد تک اجازت ہو تھی مطبوعہ کہ یہ محاج ستہ چھی ہوئی سانے موجود ہیں مطبوعہ کراس کوروایت کرنے کی اجازت ہے، اس لئے کہ یہ صحاح ستہ چھی ہوئی سانے موجود ہیں اور ہزاروں انسانوں نے اس کی طباعت اور اشاعت میں حصہ لیا ہے۔ بڑے بڑے ہیں آج کسی کے اور ہزاروں انسانوں کی پروف ریڈیگ کی ہے اور یہ کتابیں ہرجگہ دستیاب ہیں۔ آج کسی کے اور میں منسانی میں مقل طہوں یا الحا قات اور میں منہیں ہے کہ تھے بغاری کا کوئی ایسانسخہ شائع کردے جس میں اغلاط ہوں یا الحا قات اور میں منہیں ہے کہ تھے بغاری کا کوئی ایسانسخہ شائع کردے جس میں اغلاط ہوں یا الحا قات

ہوں۔اس لئے آج و جادہ کا طریقہ بھی اتنائی تینی ہے جتنا کوئی بھی طریقہ تینی ہوسکتا ہے۔ چنا نچہ آج میرے اور آپ کے لئے جائز ہے کہ ہم صحیح بخاری کانسخہ سامنے رکھ کراس میں سے صدیث بیان کریں اور تین کے ساتھ یہ بات کہیں کہ بیرسول اللہ تیالیا کا ارشادگرا می ہے۔ بیان کریں اور تین کے صاحد یہ کے تصاور یہی طریقے ادا کے طریقے بھی تھے۔ بیات کہیں میں کے تصاور یہی طریقے ادا کے طریقے بھی تھے۔

مخل اوراداء

جب ایک شخص نے ان طریقوں سے مدیث حاصل کی تو پیطریقے اس کے لئے مخل کے طریقے سے ان طریقوں سے مدیث حاصل کی تو پیطریقے اس کے لئے میل سے ادا کے طریقے سے بھی جب میں شخ سے ان طریقوں کے ذریعہ روایت کی گئی اس کے لئے بیائے گا اور کسی کو یہ معلومات deliever کرے گا تو اِس کے لئے ادا ہوگا، اُس کے لئے تخل ہوگا تحل اور ادا دوالگ الگ چیزی نہیں ہیں۔ روایت احادیث کے طریقوں کی حد تک یہ ایک ہی چیز کے دور نے ہیں۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اجازت حدیث یا اجازہ کا طریقہ آج بھی رائے ہے، اس
کی عملی صورت یہی ہوتی ہے کہ حدیث کے کسی بڑے مشہور شخ یا استاد ہے آپ کی ملا قات ہوئی،
آپ نے ان کو یہ بتایا کہ آپ نے علم حدیث حاصل کیا ہوا ہے۔ انہوں نے آپ کا امتحان لے لیا۔
امتحان لینے کے بعد یہ یقین ہوگیا کہ اب آپ کی صلاحت اور استطاعت آپ کوروایت حدیث کا
اہل ثابت کرتی ہے، انہوں نے آپ سے مختلف جگہوں سے پڑھوا کر بھی سن لیا۔ اب چونکہ اس
طریقہ سے روایت کرنے میں حدیث کے متن میں کسی کی بیشی یا اختلاف کا امکان نہیں ہے۔ اس
لئے کہ کتا ہیں چھی ہوئی ہر جگہ بڑی کثرت سے موجود ہیں۔ اب صرف یہ بیشن اور تعین باتی ہے کہ
آپ کی یہ صلاحیت ہے کہ آپ حدیث پڑھ کر اس کا متن آگے بیان کر سندیں لوگ حاصل کرتے چلے
بعدوہ لکھ کر آپ کوسند دیے ہیں اور اجازت دیے ہیں۔ اس طرح سندیں لوگ حاصل کرتے چلے
بعدوہ لکھ کر آپ کوسند دیے ہیں اور اجازت دیے ہیں۔ اس طرح سندیں لوگ حاصل کرتے چلے
آپ کی ہے صندلینا ایک شرف اور اعز از کی بات ہوتی ہے۔

یہ چیز اجازہ یا اجازت کہلاتی ہے۔ اجازت متعین کتاب کی بھی ہو کتی ہے کہ مثلاً انہوں نے سیح بخاری کی کچھا حادیث آپ سے سنیں اور یقین کرنے کے بعد کہ آپ صحیح بخاری پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں، آپ کواجازت دے دی۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ پوری صحاح ستی کا جازت ہو، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اپنی خاص سند کی اجازت ہو کہ فلال سند ہے جو کتاب میں نے پڑھی ہے اس کی اجازت ہے۔ اس طرح کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن بیا اجازت ہمیشہ متعین اور طے شدہ امور کی ہوئی چا ہئے، غیر متعین اور ہم چیز وں کی اجازت جا کر نہیں ہے۔ مثلاً کوئی شخ آج یہ کہ میں نے آپ کو تمام احادیث کی روایت کی اجازت دے دی، ہو ہے ہیں۔ کیا خودان کوان تمام سنیں ہے۔ اس لئے کہ ہم اجازت میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا خودان کوان تمام جو احادیث کی روایت کی اجازت ہے؟ اور تمام احادیث سے کیا مراد ہے؟ احادیث کے بہت سے احادیث کی روایت کی اجازت دی جائے۔ یہ بات تو ہمیشہ درست سمجھی گئی کہ کی صاحب علم کا کہ متعین مجموعے کی ہی اجازت دی جائے۔ یہ بات تو ہمیشہ درست سمجھی گئی کہ کی صاحب علم کا مرمری امتحان لے کر اس کو حدیث کی کئی ہیں مدون ہوکر اور شاکع ہوکر عام ہوگئیں اور ان طب کے ۔ اس وقت سے جب سے حدیث کی کتا ہیں مدون ہوکر اور شاکع ہوکر عام ہوگئیں اور ان طب کی روایت کی اجازت ہے یہ آج بھی درست نہیں اور ان کی روایت کی اجازت سے بیآ ج بھی درست نہیں جاور ہوگی اجازت سے بیآ ج بھی درست نہیں جاور پہلے کھی درست نہیں تھا۔

مناولہ، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ استاد نے ایک مجموعہ دسی طور پرطالب علم کود ہے دیا اور اس کے روایت کرنے کی اجازت دے دی، اس میں بیشر طبھی کہ مناولہ کے ساتھ ساتھ صراحت سے اجازت دی جائے کہ ان روایات کے آگے بیان کرنے کی میں آپ کو اجازت دی جائے ان روایات کے آگے بیان کر سکے گااور اگر اجازت نہیں ہے تو بھر ان دیتا ہوں۔ اگر اجازت نہیں کر سکے گا۔ مثال کے استاد کے حوالہ سے مجموعہ لینے والا اس مجموعہ میں درج احادیث کی روایت نہیں کر سکے گا۔ مثال کے طور پر آج مناولہ کی شکل بیہ ہوسکتی ہے کہ آپ کی شخ الحدیث سے ملے اور وہ آپ کو سجح بخاری کا ایک نسخہ تحفہ میں دے دیں، تو یہ مناولہ ہوگا اور اس کی بنیاد پر ان تحفہ دینے والے استاذ کی روایت کے آپ کے لئے روایت کرنا جائز نہ ہوگا۔ اس لئے کہ سجح بخاری کا نسخہ تحفہ میں دینا اور چیز ہے اور دینے والے کی سند پر سجح بخاری کی آگے روایت کرنا الگ چیز ہے۔ اگر وہ آپ کا امتحان لینے اور دیتے والے کی سند پر سجح بخاری کی آگے روایت کرنا الگ چیز ہے۔ اگر وہ آپ کا امتحان لینے کے بعد اور آپ کی صلاحیت کا تعین کرنے کے بعد آپ کو اجازت بھی دے دیتو مناولہ معتبر ہوگا

ور نمحض کتاب کاہدیہ اجازت کےمعاملہ میں یاروایت کےمعاملہ میں مناولہ معتبر نہیں ہوگا۔

امام بخاری نے ایک دومقامات پرمکا تبرمع الا جازة مع الشہادة کی اجازت دی ہے۔
گویا اجازت، دوشرطوں کے ساتھ ہے، گواہی بھی ہوا درا جازت بھی ہو، ید دوچیزیں جب شامل
ہوں گی تو پھرعام مکا تبہ ہاں کا درجہ او نچا ہوجائے گا۔اس لئے امام بخاری نے اُن کی اجازت دی ہوں گری تھے کہ اس لئے امام بخاری یا امام سلم کے ہاں ایک دواحادیث جومکا تبہ کی بنیاد پر روایت ہوئی ہیں،اس کے الفاظ میہ ہیں انحبر نبی فلان کتابة بعطه فلال بزرگ نے جھے تحریری طور پراطلاع دی لیعنی کے الفاظ میہ ہیں انتزام ہے کہ فلال فلال اپنی التزام ہے کہ فلال فلال قلال کو ایک تحریر ہے اور اور اور کی موجود کی میں جنہوں نے میر سے سامنے حلفیہ بیان کیا کہ بیا نبی بزرگ کی تحریر ہے اور انہوں کی موجود گی میں جنہوں نے میر سے سامنے حلفیہ بیان کیا کہ بیا نبی بزرگ کی تحریر ہے اور انہوں نے اس کے مطابق آپ کواجازت دی ہے۔

 کے بارے میں ائمہ نے جو پچھ قرار دیا کہ دہ کس درجہ کے راوی ہیں، یہ ساری چیزیں نقل ہے آپ

کو پنچی ہیں۔ آپ کی عقل کواس میں زیادہ دخل نہیں ہے۔ اس لئے علم روایت کا تعلق اکثر و بیشتر نقل
کے معاملات سے ہے۔ علم درایت کا اکثر و بیشتر تعلق عقل کے معاملات سے ہے کہ آپ نے خود
غور وخوض کر کے دلائل سے پہتہ چلایا کہ یہ ارشادگرامی رسول الشعائے کے ہوسکتا ہے کہ نہیں ہوسکتا۔
اس کے بھی پچھ تو اعدادرا حکام ہیں۔

علم روایت میں سنداور راویوں سے زیادہ بحث ہوتی ہے اور علم درایت میں متن اور سند
کے آپ کے تعلق سے بحث ہوتی ہے کہ جومتن نقل ہوا ہے اس کا سند سے تعلق کیا اور کیسا ہے ،
کمزور ہے کہ مضبوط ہے اور جوراوی اس سند میں شامل ہیں وہ خود کس درجہ کے انسان ہیں۔ رہی سیا
بات کہ متن حدیث میں کیا بیان ہوا ہے ، شریعت کے طے شدہ اصولوں اور عقلی استدلال کی میز ان
میں اس کا وزن کیا ہے۔ بیٹم درایت کا مضمون ہے علم درایت کو علم اصول حدیث بھی کہتے ہیں۔
علم اصول حدیث میں یوں تو اور بھی بہت سے معاملات سے بحث ہوتی ہے لیکن علم اصول حدیث میں جومسائل زیادہ ہتم ہالشان ہیں وہ درایت کے معاملات ہیں۔

علم روایت میں جب راوی کے حالات سے بحث ہوتی ہے تو راوی کی شرا لکا سمیا ہیں۔ ان سے بھی بحث ہوتی ہے جُمُل کی شرا لکا کیا ہیں ان سے بھی بحث ہوتی ہے اورادا کی شرا لکا کیا ہیں۔ ان سے بھی بحث ہوتی ہیں۔راوی کی حد تک شروط خمل اور شروط ادامیں تھوڑ اسافر ت ہے۔

## راوی کی شرا ئط

رادی کی سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اس شرط میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوسکتا۔ اس باب میں کوئی دورائے نہیں ہوسکتیں کہ رادی کے لئے مسلمان ہوناسب سے پہلی شرط ہے۔ لیکن اس ٹیلی تھوڑ اسااختلاف ہے اور وہ یہ کہا گرکوئی صحابی گوئی ایسا واقعہ نقل کرتے ہیں یا رسول الشعیف کا کوئی ایسا ارشادگرائی نقل کرتے ہیں جو انہوں نے اس وقت سنا ہو یا دیکھا ہو جب وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور بعد ہیں شرف صحابیت حاصل کرنے کے بعد اس کو بیان کریں تو کیا ایسا ہوسکتا ہے۔ اس لئے کہ بیان کریں تو کیا ایسا ہوسکتا ہے۔ اس لئے کہ محابیت کا شرف اتنا بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی صحابی کی روایت کو قبول کرنے میں تا مل

نہیں کیاجانا چاہئے۔ چونکہ صحابہ سب کے سب عدول ہیں اور صحابی ہونے کے بعد اگروہ اسلام سے پہلے کی بھی کوئی بات بیان کرتے ہیں تو ہمیں پورایفین ہے کہاں میں کی تم کے شک وشبہ کی گئیائش نہیں ہونی چاہئے اس لئے بیدوایت قابل قبول ہے۔ صرف ایک تامل جوبعض حضرات کو ہوا ہے وہ بیہ ہوا ہے کہ صحابی ہونے کے بعد جب انہوں نے حضورگا کوئی ارشادگرای ساتو جتنی محبت اور عقیدت واحترام ہے اس کو سنا ہوگا اور جننا اہتمام سے یادکیا ہوگا اُ تنا اہتمام شاکدائ وقت نہ کیا ہوگا جب وہ اسلام میں واخل نہیں ہوئے سے اس وقت ان کی نظر میں شاکد حضورگ کے وقت نہ کیا ہوگا جب وہ اسلام میں واخل نہیں ہوئے سے اس وقت ان کی نظر میں شاکد حضورگ کے ارشادات کی وہ اہمیت نہ ہوجو بعد میں ہوئی ، تو اس امر میں تامل ہوسکتا ہے کہ اس حالت میں حضورگ کے ارشادات گرای کو کتنا یا در کھا، کتنا یا ذہبیں رکھا۔ اس لئے اس نقطۂ نظر سے حمد ثین نے اس برغور کیا ہے ۔ اور صرف وہ معاملات قبول کئے ہیں جن معاملات میں کئی غیر معمولی اہتمام یا حفظ کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اگر چاس طرح کی مثالیس بہت تھوڑی ہیں کہ کوئی صحابی اسلام سے پہلے کا کوئی واقعہ بیان کرتے ہوں۔ اکثر و بیشتر رسول الشور سے میں ہیں ، جن میں بہت زیادہ یا دواشت محضور کے ذاتی اور شخص حالات و کیفیات کے بارے میں ہیں ، جن میں بہت زیادہ یا دواشت اور حافظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔

مثال کے طور پرآپ نے سنا ہوگا کہ رسول الشکائی کے اور اسام ہول کیا اور آپ سے کے ساتھ کا روبار میں شریک تھے وہ بعد میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور اسام ہول کیا اور آپ سے مخاطب ہوکر عرض کیا کہ یارسول اللہ میں گواہی ویتا ہول کہ آپ میر ہے شریک تھے اور آپ نے کھی کوئی شک وشہد کی بات نہیں ہی، آپ نے بھی کوئی شلط بیانی نہیں کی، بھی کا روبار میں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور ہمیشہ تھی بات فرمائی سیدائی چیز ہے جس کے بارے میں کسی خاص یا دواشت یا اہتمام کی ضرورت نہیں ۔ بیات بغیر کسی خصوصی اہتمام یا عقیدت و محبت کے ہرا یک کو یا درہ سکتی ہوئی ہے۔ اس طرح کی کچھاورا حادیث ہیں جن کے بارے میں محدثین کی غالب اکثریت کا یادرہ سکتی ہوجائے کہ بیال ہول کرنا چا ہے ۔ لیکن صحابہ کے علاوہ بقیدراویوں کے بارے میں آگر بیٹا بت ہوجائے کہ بیال وہ روایت قابل قبول نہیں جو جائے کہ بیال وہ روایت قابل قبول نہیں ہوجائے کہ بیال وہ روایت تا بل قبول نہیں ہوجائے کہ بیال وہ روایت تا بل قبول نہیں ہوجائے کہ بیال میں ماتھ ہے۔

اسلام کے بعد دوسری شرط عدالت کی ہے۔ عدالت ایک جامع اصطلاح ہے جس کی

بہت ی تعبیریں ہو یکی ہیں۔ عدالت کی اہل علم نے بہت ی تشریحات کی ہیں۔ لیکن اس کے دومفا ہیم ہیں۔ ایک و قانونی مفہوم ، مر یار ہے جو کم ہے کہ سطح پرضر ور موجود ہونا چاہئے اس ہے کہ اس کے بار ہے میں قبول کرنے کا کوئی سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ وہ کم ہے کم مفہوم ہیں ہے کہ جس شخص کی اچھا کیاں اس کی کمزور یوں سے زیادہ ہوں وہ عادل ہے۔ 'من غلبت حسناته علی سباتہ'۔ جس کی حسنات اس کی کمزور یوں سے زیادہ ہوں اس کو عدالت حاصل ہے۔ لیکن یہاں چونکہ معالمہ علم حدیث کا ہے، اور رسول اللہ اللہ ہے گئے کے ارشادات گرامی کا ہے، اس لئے اس میں زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اور عدالت کی بعض الی بنیادی شرط تو یہ ہے کہ اس کی شخصیت اور کردار میں قانونی مفہوم ہیں شامل نہیں ہیں۔ ان میں ایک بنیادی شرط تو یہ ہے کہ اس کی شخصیت اور کردار میں افعات اور کردار بیا افعات ، مروت، و قاراور سنجیدگی کا جو معیار ہونا چاہئے صدیث کے راوی میں وہ معیار اور کردار پایا افعات ، مہت ی چیزیں شریعت میں جائز ہوتی ہیں اور وہ گناہ یا حرام نہیں ہوتیں لیکن وہ ایک اعلی کردار کے انسان کے اگر کوئی شخص، جوراوی حدیث ہے اور کردار کے انسان کے اگر کوئی شخص، جوراوی حدیث ہے اور مول اللہ کے ایک زبان مبارک ہے تھی بہت اعلی ہونا چاہئے۔ ایک بنیادی شرط تو یہ ہے۔ اور اس کے اگر کوئی شخص، جوراوی حدیث ہے اور سول اللہ کا تھی کے زبان مبارک سے نظے ہونا چاہئے۔ ایک بنیادی شرط تو یہ ہے۔ اس کے اگر کوئی شخص، جوراوی حدیث ہے اور سول اللہ کا تھی کی زبان مبارک ہونا ہونا چاہئے۔ ایک بنیادی شرط تو یہ ہے۔

دوسری شرط بیہ ہے کہ دینی معاملات میں ، فرائض کی پابندی اور محرمات سے اجتناب میں وہ ایک معیاری کر دار کا انسان ہو۔ بھی بھار کوئی نلطی سرز دہوجائے تو بیعدالت کے خلاف نہیں ہے ، بھی بھار کسی فریضہ کی ادائیگی میں کوتا ہی ہوجائے تو بیہ بھی عدالت کے خلاف نہیں ہے ، لیکن کسی کی شہرت ہی بیہ ہو کہ بید فلاں فریضہ کی پابندی نہیں کرتا ، اس کے پاس بقدرنصاب پیسہ ہورز کو قانہیں دیتا ، یا شخص فلاں بر سے اور حرام کام میں اورز کو قانہیں دیتا ، یا شخص فلاں بر سے اور حرام کام میں مبتلا ہے ، ایسا شخص پھر عادل نہیں ہے اور روایت حدیث کے معاملہ میں اس کی روایت کوقبول نہیں کرتا جائے گا۔

تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل اور سمجھ دارانسان ہو۔ بے وقوف اور نالائق انسان نہ ہو۔ بعض لوگ بڑے نیک اور مثق ہو سکتے ہیں ،کیکن اس کے ساتھ ساتھ کم عقل اور کم فہم بھی ہو سکتے ہیں، اس لئے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ تدین اور تقوی کے ساتھ ساتھ عقل اور فہم ہیں بھی وہ او نے درجہ کا انسان ہو۔ کم از کم جوبات اس نے سی ہے اس کو سمجھا ہو، اس کویا در کھا ہوا ور پوری کہ بہ بوجھ کے ساتھ اس کو دہرایا ہو کہ کس سیاق وسباق کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی اور ائے کہ مفہوم کیا تھا۔ بے عقل آدمی کی بات اور روایت قابل قبول نہیں ہے۔

یہاں بھزریہ وال بیدا ہوا کہ اگرا یک چھوٹا بچہ جو خل کے وقت کم عمر تھالیکن اوائیگی کے وقت اس کی عمر پختگی کو پہنچ گئی اوراس میں بختہ عقل وشعور پیدا ہو گیا،مثلاً یانچ حیوسال کا بچہ تھا، جب اس نے مخل کیا۔ تو کیااب دس بارہ سال کے بعدوہ اس کوادا کرسکتا ہے؟ محدثین کی غالب ترین ا کثریت کا خیال یہال بھی وہی ہے جواسلام کے بارے میں ہے۔ کہ صحابہ کے بارے میں پیاستنا ہوسکتا ہے غیرصحابیؓ کے بارے میں نہیں ہوسکتا۔اگرایک بچہ یانچ سال کی عمر میں کسی تابعیؓ ہے یا تنج تابعیؓ ہےکوئی حدیث سنتا ہےاور بعد میں بالغ ہونے کے بعد بیان کرتا ہےتو اس میں ایک شک ضرور باقی رہتا ہے کہ بچیکوحدیث کامتن اورمفہوم سیح طور پریاور ہا کہ نہیں رہا لیکن اگر کوئی صحابیؓ اپنا کوئی ایساواقعہ بیان کرتے ہیں جوان کے اپنے بچپین کا ہے لیکن رسول الٹیائیٹے کے کسی ارشادگرامی، یاتقریر یانمل ہےمتعلق ہےاور وہ بلوغ کے بعد بیان کرتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے۔اس لئے کہ صحابہ کرام میں حضرت علیٰ بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبدالله بن عمرٌ ، حضرت ابوسعید خدریؓ اوراس طرح کے بہت سے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اسیہ بچین میں بار ہاحضور کی زیارت کی ، بہت ہے معاملات کو دیکھا اور بعد میں ان کو بیان کمیا اور عام طور پرعلماء اسلام نے ان کوقبول کیا۔ رسول الشفائی کے بہت سے واقعات اسلام کے فور أبعد \_. زیاد ہر حضرت علیؓ ہے مروی ہیں۔ مکہ مکر مہ کے گئی واقعات حضرت علیؓ ہے مروی ہیں جب ان کی عمر دس بارہ سال ہے زیادہ نہیں تھی۔حضرت ابن عباسؓ کی عمرحضور ؑ کے انتقال کے وقت تیرہ سال تھی۔انہوں نے بہت سے واقعات نقل کئے ہیں جوان کے بچین کے ہیں۔ بیسب واقعات قابل قبول ہیں،اس لئے کدان کے راوی صحابیؓ ہیں،اوران سے اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ وہ کوئی کمزور چیز یا غلط یا د داشت پینی کوئی چیز بیان کردیں گے۔ دوسرے تمام راویوں کے لئے بیشرط ہے کہ انہوں نے خل بھی عقل کی حالت میں کیا ہو، البتیخل کے لئے بلوغ شرط نہیں ہے، اگر بارہ سال کا بچہ ہو، یا د داشت اچھی ہو،عر لی جانتا ہو،اورا نیسےلوگ ہرز مانے میں یائے جاتے ہیں،تووہ حدیث قابل قبول ہے، تیرہ چودہ سال کی عمر کی حد تک قابل قبول ہے۔لیکن اگر وہ تحل کے وقت ا تناکم سن بچے ہو کہاس میں عقل وشعور ہی نہ ہوتو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔

سب سے اہم شرط جو چو تھے نمبر یر ہے وہ ضبط ہے۔ ضبط سے مرادیہ ہے کہ روای نے جو کچھ سنااس کو یوری طرح سے یا در کھا، چھروہ چیز ہمیشہاس کی یاد داشت میں محفوظ رہی ۔ بھی اس کو بھلا پانہیں ، بھی اس میں التیاس نہیں ہوا، بھی اس میں کوئی شک نہیں ہوااور روایت بیان کرنے تک بخل سے لے کرادا تک، ضبط باقی رہاہو،کسی مرحلہ پر ضبط میں کوئی کمزوری یاخلل واقع نہ ہوا ہو۔ اس بات کی تحقیق اور تعین سب سے مشکل کام ہے جس کا محدثین نے التزام کیا اور ایک ایک راوی کے بارے میں تحقیق کی کہ اس کا ضبط کسی عمر سے تھا اور کس عمرتک رہا۔ بڑھا ہے میں یا د داشت کا منہیں کرتی محدثین نے اس بارے میں بھی معلومات جمع کیس کہ مس راوی کی کتنی عمر ہوئی اورعمر کے کس حصہ تک اس کی یا د داشت محفوظ تھی اورا گرا خیرعمر میں جا کراس کی یا د داشت جواب دے گئی اورخراب ہوگئی تو کس عمر میں خراب ہوگئی۔ پھر علمائے رجال اورمحد ثین اس بات کا بھی التزام کرتے ہیں کہ راویوں کی یا د داشت اور حافظہ کی تاریخ بھی معلوم کریں اوراس بات کی تحقیق بھی کریں کہ فلاں راوی کی یا د داشت فلاں من تیکے ٹھیک تھی ۔لہٰذا اس من تک کی روایات قابل قبول ہیں،اس سن کے بعدان کی یاد داشت میں کمزوری آنی شروع ہوگئی۔لہٰذااس سن ہے لے کراس س تک کی روایات کی اگر دیگر مآخذ ہے تصدیق ہوجائے تو وہ قابل قبول ہیں اور فلا ا س میں اس کی یا دداشت بالکل جواب دے گئی تھی۔ اس کے بعد کی روایات قابل قبول نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ کوائی بے شار مثالیں ملیں گی کہ ایک راوی کی ایک روایت قابل قبول ہے اور دوسری روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لئے کہ پہلی روایات عالم ضبط میں تھیں اور دوسری روایات عالم ضبط کے زائل ہونے کے بعد تھیں۔ راوی کے لئے یہ چار بنیادی شرائط ہیں جو ہرراوی میں پائی جانی جاہئیں ۔راوی کی ان حارشرا کظ کے بعد سنداورمتن کے بارہ میں تین شرا کط ادر ہیں جوا گرمو جو د ہوں تو وہ حدیث مکمل طور برجیح اورمعیاری ہوگ۔

بہلی شرط میہ ہے کہ تحدث سے لے کر، مثلاً امام بخاری سے لے کر اور رسول التعلیقیة کی ذات گرامی تک متصل سند ہواور درمیان میں کوئی سلسلہ ٹو ٹا ہوائیہ سلسلہ بھی ٹو ٹا ہواہ ہوتا گرامی تک متصل سند ہواور درمیان میں ہوگی۔ دوسری شرط میہ ہے کہ روایت شاذ نہ ہو۔ راوی متند ہے، اس میں عدالت بھی ہے، صبط بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اس میں عدالت بھی ہے اور سند بھی

متصل ہے۔ کیکن وہ کوئی الی روایت نہ کرے جو عام ، مشہور ، متنداور طے شدہ سنت سے متعارض ہو۔ الی روایت کوشاذ کہتے ہیں۔ اگر کوئی ثقد اور مستدراوی الی چیز بیان کرے جو عام رواۃ کی روایت کردہ روایات کے خلاف ہواس کوشاذ کہتے ہیں۔ اور تیسری شرطاس باب میں بیہ ہے کہ اس کے اندر کوئی الی چیبی ہوئی واضلی علت نہ ہو جو اس کے معیار کومتاثر کردے۔ علت سے مراد کوئی الی کمزوری ہوتی ہے جو بظاہر ندراہ بت میں نظر آتی ہے نہ متن میں ،اور ہم جیسے عامی لوگوں کواس کا ایک کمزوری ہوتی ہو اور کلی جزوی اور کئی تنصیلات سے واقف ہو، وہ پہتد گاسکتا ہے کہ اس میں میکر وری یا بین ای ہے۔ اس پوشیدہ کمزوری یا خامی کوعلت کہتے ہیں اور بیلم حدیث کا سب سے مشکل فن ہے۔

علل الحدیث پر بھی کتابیں ککھی گئی ہیں۔ معرفت علل الحدیث کے موضوع پرائمہ حدیث نے بہت کام کیا ہے اوراس بات کے اصول طے کئے ہیں، کہ صدیث کی اگر کوئی علت ہے تو اس کو کیسے دریافت کیا جائے۔ علّت کے معنی آپ کمزوری کر سکتے ہیں کہ کوئی الی داخلی، اندرونی اور چھپی ہوئی کمزوری جس کا عام آ دمی کو پہنیس چلتا۔ یہ تینوں چیزیں اس میں موجود نہ ہوں اور راوی چاروں شرا لکا پر پورااتر تا ہوتو کچھروہ صدیث صحیح حدیث کہلائے گی۔

آپ میں ہے کل کسی نے پوچھاتھا کہ سیج حدیث کس کو کہتے ہیں تو حدیث سی کو کہتے ہیں تو حدیث سیج اس کو کہتے ہیں۔ لیعن حدیث سیح وہ ہے جس کی سند متصل ہو، اس میں کوئی خلانہ ہو، اس میں کوئی روایت شاذ نہ ہو، کوئی اندرونی علت نہ پائی جاتی ہوا ور راوی میں چارول شرا لطام وجود ہوں۔ گویا راوی کی چارشرا لطامی اور حدیث سیمی کے بھی چارشرا لطامیں۔ راوی کی چارشرا لطامیام، عدالت، عقل اور ضبط۔ یہ سات شرا لطاجس حدیث میں پائی جائیں گی وہ حدیث حدیث صبحہ ہوگی۔

ضبط سے مراد جیبا کہ میں نے عرض کیا قوت یادداشت ہے، اور محدثین کہتے ہیں،
دقت ملاحظہ جب روای بیدا تعدد مکیور ہے تھے یاس رہے تھے یا حدیث کی مجلس میں بیٹھے ہوئے
تھے تو ان کا مشاہدہ اتنا گہرا ہونا چاہئے ، دقت ملاحظہ کے معنی ہیں keen observation کہ وہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک جز کو پوری طرح سمجھ لیس اور
اس کے بعد بیان کریں۔

ان سات شرائط میں سے اگر کوئی ایک شرط ناپید ہوجائے یا دوشرائط ناپید ہوجا کیں تو

حدیث کا درجہ اس اعتبار سے گھٹ جائے گا۔ ان شرائط کے کم یازیادہ کم ہونے کی بنیا دیرا حادیث دوقسموں میں تقتیم ہوجاتی ہیں۔ کچھ حدیثیں وہ ہیں جو قابل قبول ہیں اور پچھا حادیث وہ ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں۔ ظاہر ہے دوہی قسمیں ہوں گی۔

ینہیں ہوسکتا کہ کوئی حدیث آدھی قابل قبول ہواور آدھی قابل قبول نہ ہو۔ یا کوئی حدیث جوحضور کے منسوب ہواور وہ اس معیار پر پورااتر تی ہواور آپ کو یقین ہو گیا یاظن غالب قائم ہو گیا کہ بیدرسول اللّٰمَا ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔ تو وہ چیز قابل قبول ہے، واجب العمل ہے اور اس بیم کی کرناضروری ہے۔ بید حدیث کی ایک بڑی قتم ہے۔

دوسری قتم اس حدیث کی ہے جو نا قابل قبول ہے اس کمزوری کی وجہ سے کہ آپ کو یفتن ہو کہ بیدرسول اللہ علیہ کا ارشاد گرامی نہیں ہے جس ذریعے یا جس اتھارٹی اور سند ہے آپ تک پہنچا ہے وہ سند کمزور ہے اتنی مضبوط نہیں ہے، بیدوسری قتم ہوگئی۔

## حديث كى اقسام

## مقبول ياليج حديث

جو پہلی قتم ہے یعنی حدیث صحیح یا قابل قبول حدیث ،اس کی پھر دوقتمیں ہیں۔ایک حدیث صحیح ہے یعنی وہ حدیث جوان ساری شرائط کی جامع ہو جو میں نے ابھی عرض کیس۔ راوی میں چار ہا تیں پائی جاتی ہوں اور سند اور متن میں وہ متنوں منفی چیزیں جوموجود ہوسکتی ہیں وہ موجود نہوں۔ان سات شرائط کے بعد وہ حدیث حدیث حدیث جوگی۔لیکن حدیث صحیح میں بھی گئی در جات ہیں جن پر آ گے چل کر بات کریں گے۔ حدیث صحیح قابل قبول اور واجب العمل ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطاء امام مالک کی جتنی مرفوع احادیث ہیں وہ ساری صحیح ہیں۔

#### حدیث حسن

اس کے بعدا کیہ درجہ آتا ہے جوحدیث حسن کہلاتا ہے، جو قابل قبول ہے کیکن اس کا درجہ صدیث حصح ہے کہ جس میں یا تو راوی کی چارشرائط میں سے کوئی ایک شرط کم ہو، یاان تین شرائط میں سے کوئی ایک شرط جزوی طور پر مفقو دہو۔ اگران شرائط میں سے کوئی شرط کلی طور پر مفقو دہو تا کھروہ حدیث حسن نہیں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم

میں ساری احادیث محیح ہیں اور حدیث حسن کوئی نہیں ہے۔ ابوداؤ د، تر مذی اور نسائی میں صحیح احادیث بھی ہیں اور حدیث حسن بھی بہت ہیں۔

## ضعيف اورموضوع احاديث

دوسری طرف جواحادیث نا قابل قبول ہیں ان کی بھی دوشمیں ہیں۔ایک ضعیف اور دوسری موضوع ۔موضوع کو مجاز اُحدیث کہتے ہیں کو نکہ بیدہ وہ روایات ہیں جن کی نسبت رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اور وہ حضوراً کے ارشادات گرامی نہیں ہیں۔موضوعات کے الگ مجموع پائے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں نے بیر مجموع مرتب کئے ہیں جن کی تعداد درجنوں میں ہے۔ کم از کم چیس میں کتابیں ہیں جن میں موضوع احاد شرجع کردی گئی ہیں، تا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ حضورا کے ارشادات نہیں ہیں۔

ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس میں حدیث حسن کی شرائط میں سے بعض شرائط نہ پائی جاتی ہوں۔ مثلاً سند پوری کی پوری متصل ہے لیکن راوی یا دواشت میں کمزور ہے یا عدالت میں کمزور ہے، راوی کمزور با تیں روایت کرتا ہو۔ گویا وہ تھلم کھلا جھوٹا تو مشہور نہیں ہے لیکن اس کی روایات میں کمزور با تیں شامل ہوتی ہیں۔ اگر اس کی شہرت جھوٹے کی ہے تو پھر تو وہ حدیث موضوع ہوجائے گی، لیکن اس کے کردار کے بارے میں لوگوں کو پچھ شکایات ہیں، وہ حدیث ضعیف حدیث کہلائے گی۔

یہ حدیث کی چار بڑی بڑی قسیس ہیں۔ان میں سے ہرایک کی ذیلی تقسیمات بے شار
ہیں۔محدثین نے کم وہیش سواقسام بیان کی ہیں۔ ان سوقسموں میں ہرایک کے الگ الگ احکام
ہیں۔ یہ وہ فن ہے جس کی تدوین میں کم وہیش چار پانچ سوسال گئے ہیں اور ہزاروں نہیں بلکہ
لاکھوں بہترین د ماغول نے اور انہائی مخلص ترین اور متقی ترین انسانوں نے اس کی تدوین اور اس
کی خدمت میں وقت صرف کیا ہے۔ اس لئے جسے جسے غور وخوش ہوتا گیا اور تحقیق ہوتی گئی نئی
تقسیمیں سامنے آتی گئیں۔ جسے جسے وقت گزرتا گیا، نئے نئے مواقع اور نت نئے امکانات
سامنے آتے رہے۔ کم وہیش سوقت میں محدثین نے بیان کی ہیں۔ مقدمہ ابن الصل ح، جوعلوم
حدیث کی مشہور کتاب ہے، اور اپنے زمانے کی ایک منفر دکتاب مجمی جاتی تھی، اس میں علامہ ابن

الصلاح نے احادیث کی پنیسٹھ اقسام کی تفصیل بیان کی ہے۔ انہوں نے اس میں ضعیف احادیث کی بیالیس قسمیں قرار دی ہیں، جن میں سے بعض کا میں ابھی ذکر کرر ہاہوں۔

## صحيح احاديث كىمزيداقسام

صحيح لعينه اورضح لغيره

سب سے پہلے مدیث صحیح کو لیتے ہیں۔جیسا کہ میں نے پہلے وض کیا تھا مدیث سحیح کی كئى هسيميں ہیں۔ان سب كومیں چھوڑ كرصرف دوتقسيموں گا ذكر كرتا ہوں \_بعض اوقات ابسا ہوتا ہے کہ حدیث صحیح میں ساری کی ساری شرا لطا بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں اور کسی شرط کی کمی نہیں ہوتی تو وہ حدیث صحیح لعینہ کہلاتی ہے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یا The Sahih par excellance ، جواین ذات میں بالکل صحیح ہے۔ دوسری قتم صحیح لغیر ہ کہلاتی ہے، کہ اصل میں تو وہ حدیث صحیح کے مکمل معیار پرنہیں تھی ،لیکن اس میں جو کمی رہ گئی تھی وہ کسی اور ذریعہ ہے پوری ہوگئی۔مثال کے طور پرایک صحابیؓ ہے ایک حدیث مروی ہے، آپ کے پاس جس سند ہےوہ حدیث پنجی، فرض کیجے کہ آپ امام بخاری کے زمانے میں ہیں، اور آپ کوایک خاص سند ہے حدیث پیچی،اس سندمیں جومحدث صحابیؓ ہے روایت کرتے میں وہ آپ کی تحقیق میں کمزور ہیں۔ اس لئے آپ نے اس کوحدیث حسن یا حدیث ضعیف قرار دید یا۔ پھر کچھ دن کے بعد آپ کوکسی اورسند سے وہی حدیث پیچی ،اس میں جوراوی صحابیؓ سے روایت کرنے والے ہیں وہ تو درست ہیں لیکن تابعی سے روایت کرئےنے والے کمزور ہیں، گویا اس مرحلہ پر جو کمزوری تھی وہ دور ہوگئی، دوسرے مرحلہ پر کمزوری آگئی۔تو پہلے مرحلہ والی کمزوری تو ایک حد تک دور ہوگئی اور بیایقین ہو گیا کہ بیرحدیث صحابہ کرام ہے روایت کرنے والوں میں بعض متنداور پختہ لوگ بھی موجود ہیں \_ پھر تیسری حدیث لمی جس میں تبع تا بعی کی کمزوری بھی دور ہوگئی تو گویا تبع تا بعین میں بھی ایسےلوگ موجود تھے جومتند تھے۔اس طرح سےاس کوکولیٹ کرنے اورآپس میں مختلف روایات اور اسنا د کا تقابل کرنے کے بعد جو کمزوری تھی وہ دور ہوگئی۔اس تحقیق کے بعد آپ نے اس حدیث کو بھی صحیح قرار دے دیا توالی حدیث صحح لغیرہ کہلاتی ہے۔ جواپی ذات میں توضیح نہیں تھی لیکن دوسر ہے دلائل اورشوامد کی وجہ ہے وہ صحیح قراریا گئی۔

حسن لعینه اور حسن لغیره

جس طرح صحیح کی ہی دو ہری ہری قسمیں ہیں : صحیح لعید ناور صحیح لغیر ہ۔ اسی طرح سے حسن کی بھی دو قسمیں ہیں ۔ حسن لعید اور حسن لغیر ہ۔ حسن لعید تو وہ صدیث ہے جو صحیح صدیث ہونے کی ایک یا دو شرائط میں ناقص ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی ابتدائی تحقیق میں کسی صدیث کو ضعیف قرار دیا اور ضعیف قرار دینے کے بعد آپ کوبعض شواہد سے بیتی تحقیق ہوگئ کہ جس سبب سے آپ نے ضعیف اُس صدیث کوقر اردیا تھا ان اسباب کا از الہ ہوسکتا ہے۔ اس از الہ کی وجہ سے یا سیکی کے دور ہوجانے کی وجہ سے آپ نے اس کوحسن قرار دے دیا ، یہ حسن لغیر ہے۔ یعنی خارجی اسباب وشواہد کی وجہ سے بیحن قرار یا گئی ور نہ اصل میں بیحسن تھی بلکہ ضعیف تھی۔

تحیج لعینه اور صحح لغیرہ کے بعد بدایک اور تقسیم ہوگئی لعنی حسن لعینه اور حسن لغیرہ ۔ پھر جوا حادیث صحیح لعینہ ہیں ۔ یعنی Origionally صحیح ہیں ،ان کی پھر تین قسمیں ہیں ۔ایک قسم وہ ہے کہ جس کوصحابہ کرام گی اتنی بڑی تعداد نے نقل کیا ہواور تا بعین اتنی بڑی تعداد نے روایت کیا ہوجن کے بارے میں اینے کسی امکان کا شائبہ تک ندرہے کہان میں ہے کسی ہے کوئی بھول چوک ہوگئ ہوگی ۔صحابہ کرام نعوذ باللہ غلط بیانی تو نہیں کرتے تھے،اور نہ کسی صحابیؓ کو غلط بیان سمجھا جا تا ہے۔ لیکن اس کاعقلی اور بشری طور پرامکان موجود ہے کہ کسی بات کو یا در کھنے یا سمجھنے میں کسی صحافیؓ ہے بھول چوک ہوگئ ہو، اس کاعقلی اور بشری امکان بہر حال موجود ہے لیکن اگر کسی حدیث کو اتنی بڑی تعداد میں صحابہ نے نقل کیا ہو کہان میں بھول چوک کاامکان بھی ناپید ہوجائے اور پھر صحابہ ے فقل کرنے والے بھی اتنی ہی بڑی تعداد میں ہوں کہان کے بارے میں بھی کسی غلط بیانی یا بھول چوک کا امکان نہر ہے۔ پھرتا بعین ہے روایت کرنے والے بھی اتنی بڑی تعداد میں ہوں کہان کے روایت کرنے میں بھی کسی غلطی کا امکان نہر ہے تو پھراس حدیث کو حدیث متواتر کہاجاتا ہے۔حدیث متواتر کا درجہ وہی ہے جوقر آن یاک کا ہے۔ ثبوت کے اعتبار سے حدیث متواتر اور قرآن یاک میں کوئی فرق نہیں ہے۔جس طرح قرآن یاک تواتر ہے نسلاً بعدنسل ہم تک پہنچاہے۔ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام نے یاد کیا، پھرلا کھوں تابعین کو یاد کرایا اور اس طرح ہے ہم تک پہنچ گیا۔ای طرح ہے حدیث متواتر صحابہ کی بڑی تعداد ہے منقول ہے۔ صحابہ کی بڑی تعداد نے تابعین کی بہت بڑی تعداد تک پہنچایا۔اس طرح سے ہوتے ہوتے وہ اعادیث مرتبین کتب حدیث تک آگئیں اور مرتب ہو گئیں اس لئے بیدرجہ سب سے اونچاہے۔

### تواتر کے درجات

تواتر میں پھرالگ الگ درجات ہیں۔سب سے اونچا درجہ اس روایت کا ہے جومتواتر باللفظ ہے یعنی جس کے الفاظ تواتر سے ہم تک پہنچے ہیں۔جس میں بعینہ ان الفاظ کو درجنوں اور سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ نے بیان کیا۔ تبرک کے طور پر صرف دوا حادیث متواتر باللفظ آپ سے بیان کردیتا ہوں۔

حضور نے فرمایا کہ 'من گذب علی مُتَعَمِّداً فلیتبو اَ مقعدہ من النار' جُوخص جان بوجھ کر مجھ سے جھوٹ منسوب کر ہے وہ جہنم میں اپنا مھھانہ بنا لے۔ اس حدیث کو دوسو صحابہ نے روایت کیا ہے۔ اور بیان چندا حادیث میں سے ہے جن کے راویوں میں تمام عشرہ مبشرہ شامل ہیں۔ عشرہ مبشرہ کے دس کے دس اصحاب اس کے راوی ہیں۔ صدیق اکبر سے لے کر بقیہ عشرہ مبشرہ سمیت دوسو صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے اور ان سے ہزاروں تابعین نے روایت کیا ہے۔ ہزاروں تابعین نے روایت کیا ہے۔ ہزاروں تابعین نے روایت کیا ہے۔ ہزاروں تابعین نے مثال ہے۔ اس کو روایت کیا ہے۔ ہزاروں تابعین کے دوایت کیا ہے۔ ہزاروں تابعین نے روایت کیا ہے۔ ہزاروں تابعین نے انکوں تی تابعین نے روایت کیا۔ یہ خضور نے خطبہ جمتہ دوسری مثال: 'لاف صل لعربی علی عجمی الا بالتقوی ' حضور نے خطبہ جمتہ الوداع میں ارشاد فرمایا ، ایک لاکھ چوہیں ہزار صحابہ نے سنا ، ان میں سے پیکڑوں نے آگے بیان کیا اور رہے چیز تو اتر کے ساتھ انہی الفاظ میں لوگوں تک پنجی۔

توار تفظی کے بعد دوسری مثال ہوتی ہے توار معنوی کی۔ کہ دہ الفاظ تو متوار تہیں ہیں لیکن ان کامشترک مفہوم توار کے ساتھ آیا ہے۔ توار معنوی کی مثال ہے: 'مسے علی اللہ خفین' ۔ جرابوں پر یاچڑ ہے کے موزوں پر بہاختلاف فتہامسے کا جائز ہونا توار معنوی ہے۔ کم وہیں ستر اسی صحابہ کرام سے مروی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام نے اس روایت کونشل کیا ہے۔ ان کے الفاظ ایک نہیں میں اور ایک ہو بھی نہیں سکتے اس لئے کہ انہوں نے رسول الشفائی ہے کے مل کود یکھا اور ہرد کھنے والے نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ الفاظ سب کے الگ الگ ہیں، لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہے کہ رسول الشفائی ہے نے موزوں پرسے فرمایا۔

تواتر کی تیسری قسم ہوتی ہے تواتر قدر مشترک۔ جہال سب روایت کے الفاظ بھی الگ الگ ہوتے ہیں اور ان کا مفہوم بھی الگ الگ ہوتا ہے ، لیکن ان سب احادیث میں ایک حصہ قدر مشترک ہے جس سے ایک خاص بات ظاہر ہوتی ہے وہ تواتر قدر مشترک ہے۔ گویا یہ قدر مشترک ہے۔ گویا یہ قدر مشترک حصہ اس طرح ثابت ہے کہ جس میں نہ کوئی تامل ہے نہ کسی شک وشبہ کی گنجائش ہے۔ وہ تواتر قدر مشترک کہلاتا ہے۔ اس کی بہت میں مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر نماز وں کے او قات کا معاملہ۔ اس بارے میں بہت می احادیث ہیں۔ مختلف صحابہ نے اپنے اپنے انداز میں تفصیلات کو بیان کیا۔ رسول اللہ نے وقافو قافو قافو تفافو تفاف الفاظ میں اس کو بیان کیا۔ صحابہ کرام نے مختلف سیاق وسب تو ایک کیا۔ رسول اللہ نے وقافو قافو تفافو تفافو تفافو تفافو کا موجائے۔ یہ وہ بوجائے۔ یہ وہ بوجائے۔ یہ وہ جو کہ جس سورج ڈھل جائے ، فجر کا وقت اس وقت ہوگا جب صبح صادق طلوع ہوجائے۔ یہ الفاظ تو متعین طور پر متواتر احادیث میں نہیں آئے لیکن یہ قدر مشترک سینکٹروں احادیث میں موجود ہے۔ اس لئے یہ تواتر قدر مشترک کہلاتا ہے۔

اس کے بعدایک درجہ ہے تو اس طقہ کا۔ کوایک طبقہ نے ،ایک پوری سل نے ایک کام اس طرح کیا، اس کود کھے کر دوسری نسل نے ، پھر چوتھی نسل نے ، پھر چوتھی نسل نے ۔یا کسی خاص طبقہ نے ،الوگوں کے کسی خاص گروہ نے ایک عمل اس طرح کیا۔ مثال کے طور پرایک دلچہ واقعہ بیان کرتا ہوں۔ احادیث میں مختلف ناپوں (Measures) کا ذکر ہے۔ مثلاً صدقہ فطر کے بارے میں ذکر ہے۔ اب حدیث میں پچھ بیانوں کا ذکر آیا ہے بارے میں ذکر ہے۔ اب حدیث میں پچھ بیانوں کا ذکر آیا ہے کہ نصف صاع من بُرّ ، یعنی صدقہ فطر کے طور پر گندم کا نصف صاع دیا جائے ۔تو صاع ہے کیا مراد ہے۔ اُس زمانے میں ایسے پیانے تو نہیں ہوتے تھے جو سرکاری طور پر شینڈ رائز ڈ ہوں۔ ہو ملاحق میں ایک بی نام کے ختلف اوزان رائج ہوتے تھے۔ مثلاً جس پیانہ کوہم آج تک سیر کہتے تھے اور اب کلو کہنے گے ہیں ، یہ سیر مختلف علاقوں میں مختلف مقدار کے ہوتے تھے مثلاً ، سیر عالمگیری ،سیر شاہجہائی ، پکاسیر ، کیا ہیں تو لے کا ہے ،کوئی حالات میں جو الگ الگ وزن متعین ہوتا تھا۔ کوئی اس تو لہ کا سیر ہے ہوا کرتے ہو اس میں جات کہ حدیث میں جس صاع کا ذکر متعین ہوتا تھا۔ کوئی اس تو لہ کا سیر ہے ہوا کرتے تھے۔ اب یہ بات کہ حدیث میں جس صاع کا ذکر ہوا ہو ہو کتنا ہے کہ اس کے مطابق آپ صدقہ فطرادا کریں ،ایک شخصی طلب بات تھی۔

امام ابو بوسف گوفہ میں رہتے تھے، انہوں نے کوفہ میں رائے صاع کی بنیاد پرفتو کا دیا کہ صدقہ فطر کوفہ کے نصف صاع کے مطابق دیا کریں۔ جب وہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہاں کا صاع کوفہ کے صاع سے مختلف ہے۔ امام مالک سے ملاقات ہوئی اور مختلف معاملات پر تاولہ خیال ہوا تو امام مالک نے بوچھا کہ صدقہ فطر کی آپ کیا مقدار قرار دیتے ہیں؟ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ آدھا صاع جیسا کہ صدیث میں ہے۔ امام مالک نے بوچھا کون ساصاع، انہوں نے فرمایا کہ آدھا صاع جیسا کہ صدیث میں ہے۔ امام مالک نے بوچھا کون ساصاع، انہوں نے فرمایا صاع ، امام مالک نے کہا نہیں، مدینہ کا صاع اور ہے اور دوسری جگہوں میں اور ہے۔ اس پر امام ابو یوسف کو تامل ہوا۔ امام مالک نے اگلے دن مدینہ منورہ کے بازار سے بہت ہے دکا نداروں کو یہ کہہ کر بلایا کہ اپنا اپنا صاع ، یعنی ناپنے کا بیالہ لے کر آو۔ وہ اپنا اپنا صاع لے وہ اللہ کے باس کہاں سے آیا؟ جواب دیا: دادا کے زمانے سے، اس طرح سے یہ پہت چلا کہ بہت والد کے پاس خاندانی صاع ہتے جو رسول اللہ علی تا ہے۔ اوگوں کے پاس خاندانی صاع ہتے جو رسول اللہ علی تھے۔ یوں یہ تابت ہوگیا کہ حضور سے زمانے میں بہی صاع رائج تھا۔

یہ تواتر طبقہ ہے کہ ایک خاص طبقہ میں مثلاً جوتا جروں کا طبقہ ہے، اور حضور کے زمانہ سے مدینہ میں تجارت کرتا تھا، ان میں تواتر کے ساتھ ایک چیز چلی آرہی ہے۔ یہ بھی تواتر کی ایک فتم ہے۔ اس پرامام ابو یوسف نے اپنی دائے سے رجوع کیا اور امام مالک گی دائے سے اتفاق فر مایا۔

تواتر طبقہ کی ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ امام یوسف اور امام مالک بی کا واقعہ ہے۔

اس کا لیس منظر یہ ہے کہ رسول الٹھائی جب فتح کمہ کے موقع پر مکہ مکر مہ تشریف لے گئے اور وہاں اسلامی ایڈ منسٹریشن قائم ہوگئی تو ایک کمن نوجوان بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کرلیا اور وہاں اسلامی ایڈ منسٹریشن قائم ہوگئی تو ایک کمن نوجوان بہت ابو محذورہ ، جن کی آ واز بردی اچھی اور او پی تھی ، اور انہوں نے چار پانچ دن میں جب تک مسلمان وہاں رہے ، اذان یا وکر کی تھی ۔ ابو محذورہ ، بہت کم من تھے اور ان کی عمر تیرہ چودہ سال سے بھی کم تھی ۔ آ واز بردی او بی تھی اور اذان بھی یا دکر کی تھی تو رسول الٹھ الیت نے ان کو حرم مکہ کا موذن مقرد کردیا۔ اور یہ و کی تھے کے لئے کہ ان کو اذان شیخ یاد ہے یا نہیں ، فر ما یا کہ میں موذن مقرد کردیا۔ اور یہ و کی تھے کے لئے کہ ان کو اذان شیخ یاد ہے یا نہیں ، فر ما یا کہ میں کھڑ ابوتا ہوں تم اذان کا ایک ایک جملہ جھے سنا تے جاؤ۔ وہ ایک جملہ آ ہت ہے ، اللہ اکبراللہ اکبر، پھر حضور اشارہ فر ماتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے ، کہو۔ پھر وہ زور سے کہتے تھے ، اللہ اکبراللہ اکبر، پھر حضور اشارہ فر ماتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے ، کہو۔ پھر وہ زور سے کہتے تھے ؛ اللہ اکبراللہ اکبر، پھر حضور اشارہ فر ماتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے ، کہو۔ پھر وہ زور وہ زور سے کہتے تھے ؛ اللہ اکبراللہ اکبر، پھر حضور اشارہ فر ماتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے ، کہو۔ پھر وہ زور وہ زور سے کہتے تھے ؛ اللہ اللہ البران اللہ کی جارہ کی اس فیور اللہ اللہ کی جملہ اللہ کی جملہ ہو کی ای اور اللہ کی جملہ کی دور وہ زور وہ زور وہ کرتے تھے ؛ اللہ اللہ کی جملہ کو دور وہ زور وہ زور وہ کو حدور کی دور کی دور وہ کو دور ایک کھور کی دور وہ کو دور کی دور کی دور کو دور کی دور کی دور کو دور کی دور کی دور کی دور کو دور کی دور کی دور کو دور کی دور کو دور کی دور کو دور کی دور کی دور کی دور کی دور کو دور کی دور کو دور کی دور کی

ا کبراللہ اکبر۔اس طرح سے پوری اذان کے الفاظ وہ ہرمرتبہ پہلے آہتہ کہتے اور جب حضوراً س کے درست ہونے کی تصدیق فرمادیتے تواس کے بعدوہ زور سے کہتے گئے۔رسول اللہ اللہ اللہ فیا دو تین مرتبہ یہ کیا کہ خودتشریف فرماہوئے، ابو محذورہ ٹے آہتہ سے اذان کے الفاظ کیے، حضور ً نے درست ہونے کا اشارہ کیا اور پھرانہوں نے زور سے اذان پڑھی۔

ابومحذورہ زندگی بھراس طرح ہے اذان دیتے رہے۔اور جوکوئی اذان کی روایت یو چھتا تھاوہ کہتے تھے کہ رسول الندیکیا ہے نے مجھے سکھا یا کہ پہلے اس کوآ ہتہ ہے کہو پھرز ور سے کہو \_ اس کو تے جیسے کہتے ہیں لیعنی لوٹانا، رجوع سے ہے۔ امام ابو بوسف ج کے لئے تشریف لے گئے۔ مکہ مکرنمہ میں مختلف محدثین سے اذان کے احکام یو چھے۔ نو وہاں کے کئی لوگوں نے ان کو ترجیج کاطریقه سکھایا کہاذان کاسنت طریقہ ہیہے کہ پہلے آہتہ کہواس کے بعد بلندآواز ہے کہو۔ امام ابویوسف ؒ نے اس کی بنیاد پرفتو کی دینا شروع کر دیا کداذان میں ترجیع سنت ہے۔ پچھ عرصہ کے بعدان کا مدینہ منورہ تشریف لا ناہوا جہاں امام مالک سے ملاقات ہوئی ۔ بینہیں معلوم کہاسی ملا قات میں یاکسی اور ملا قات میں۔ جب اذان پر بات ہوئی تو امام ابو یوسف نے فر مایا کہ اذان میں ترجیع سنت ہے۔ امام مالک ؒ نے کہا کہ ترجیع ندسنت ہے اور ندشرط ہے، امام ابو یوسف نے فرمایا کہ مجھ سے فلال محدث نے روایت کی ہے، انہوں نے فلال سے روایت کی ہے انہوں نے فلاں سے روایت کی انہوں نے فلاں سے روایت کی تو انہوں نے فر ماما کہ رسول اللہ وقت نے جب ابومحذورہ کواذان سکھائی تو ترجیج کے ساتھ سکھائی تھی۔امام مالکؒ نے فرمایا کہ بہروایت میرے لئے قابل قبول نہیں ہے۔اب امام ابولیسٹ کو چیرت ہوئی کہ میں حدیث صحیح کو بوری متصل سند سے بیان کررہاہوں ،ساری کی ساری شرا کط پوری ہیں اور امام مالک ؓ کہتے ہیں کہ ہیہ میرے لئے قابل قبول نہیں ہے۔ امام ابو یوسفٹ نے بوجھا کہ آپ کے پاس کوئی الی حدیث متصل موجود ہے جس کی بنیاد پرآپ میری روایت کونا قابل قبول قرار دے رہے ہیں۔ امام مالک نے کہانہیں۔امام ابو بوسف کواور بھی حیرت ہوئی۔امام مالکؓ نے کہاا حیصا اس کا میں کل جواب دول گا۔ اگلے دن جب امام ابو یوسف ملاقات کے لئے تشریف لے آئے تو امام مالک کے ہاں بہت سے حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔امام مالک ؓ نے ایک سے بوجھا کہ آپکون میں؟انہوں نے کہا کہ میں مدینه منورہ کی فلال معجد کا موذ ن ہول ۔انہول نے کہا کہ اذان دیجے۔ انہول نے

یمی وہ چیز ہے جس کواں م مالک عمل ، بل مدینہ کہتے ہیں۔ امام مالک کا اصول یہ ہے کہ اگرکوئی ایک صدیث جو کسی ایک راوی ہے مروی ہو (جسے صدیث اَ صاد کہتے ہیں، آ گے اس کی تفصیل آئے گی۔) اگر وہ تو اتر طبقہ ، یا اہل مدینہ کے ممل سے متعارض ہوتو اہل مدینہ کے ممل کو ترجع دی جائے گی اور اس روایت کوچھوڑ دیا جائے گا۔ یہ تو اتر طبقہ کی مثال ہے۔

آخری قتم ہے جس کو تعامل کہتے ہیں اور تواتر کا لفظ بعض اوقات استعال نہیں کرتے ۔ تعامل سے مراو ہے کہ امت مسلمہ میں جوطریقہ چلا آرہا ہے ۔ غور سے سنے گااس لئے کہ تعامل کامفہوم سجھنے میں اکثر غلط نہی ہوتی ہے۔ ایسے اہل علم مخلص ہتی اور تربع سنت جن حضرات کا طرزعمل سنت اور شریعت کے مطابق ہو، اگر ان میں ایک طریقہ کارچلا آرہا ہوجس کی تا ئیر میں سجح احادیث موجود ہوں تو وہ خودا پی جگہ ایک دلیل ہواور قابل قبول ہے ۔ عام لوگوں کا، گناہ گاروں کا، جاہلوں کا، شریعت سے ناواقف لوگوں کا تعامل کسی چیز کی دلیل نہیں ہے ۔ لوگوں میں بہت می غلط چیزیں بھی چیل جاتی ہیں۔ لہذا یہ بات کہ چونکہ مسلمانوں میں یہ چیز رائج ہے اس لئے یہ درست ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بلکہ تعامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں میں رائج بھی ہو اور اس دور کے اور ہر دور کے متدین اہل علم ، شریعت اور قر آن وسنت کاعلم رکھنے والے اس کو

درست بیجیتے ہوں، یہی وہ تعامل ہے جوتوائر کی ایک قتم ہے، بشرطیکہ احادیث صیحہ سے اس کی تائب ہوتی ہو۔ ورنہ بیبیوں قتم کی گراہیاں ہیں جومسلمانوں میں پھیل گئی ہیں۔ اگر ہر چیز کوتعامل کی بنیا، پر درست سمجھاجائے تو بہت می گراہیاں درست ہوجائیں گی۔

یہ حدیث متواتر ہے جس کی بے شار مثالیں ہیں، دوتین مثالیں میں نے بیان بھی کردیں۔متواتر کا درجہ ثبوت کے معاملہ میں قرآن پاک کے برابریااس کے قریب قریب ہے۔ بعض جگہ قریب قریب ہے،بعض جگہاس کے فور أبعد ضرور ہے۔

#### حديث مشهور

حدیث صحیح کی دوسری قسم ہے حدیث مشہور یعنی وہ حدیث جس کونقل کرنے والے تواتر کے درجہ تک تو فی نینچے ہوں لیکن اتنی تعداد میں ضر ور ہوں کہ ان کی روایت کردہ حدیث ہر طبقہ میں معروف اور مشہور رہی ہو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے راوی کم از کم تین ہوں، کسی نے کہا کہ دو ہوں، کسی نے کہا کہ دس ہوں۔ اس کا تعین بڑا دشوار ہے۔ پچھلوگوں نے کہا کہ صحابہ کی سطح پر تین ہوں باتی تین یا اس سے زیادہ ہوں۔ لیکن اس کی کوئی متعین تعداد طے شدہ نہیں ہے، البتہ بیضروری ہے کہ وہ روایت اتنی مشہور ہو کہ آ ہاس کو خبر واحد یا ایک آدمی کی یا دداشت پر بھنی نہ قرار دے سکیں۔

#### خبرواحد

خبرواحد حدیث سیح میں بھی ہوسکتی ہے، حسن میں بھی ہوسکتی ہے اور ضعیف میں بھی ہوسکتی ہے۔ اس لئے کہ اس کا تعلق راویوں کی تعداد ہے ہے۔ خبرواحد سے مرادوہ حدیث ہے جو ایک راوی نے ایک دوسر سے راوی سے بیان کی ہواور اس دوسر سے راوی نے ایک تیسر سے راوی سے بیان کی ہوا۔ اس کو سے بیان کی ہو۔ اس کو جبیان کی ہو۔ اس کو خبرواحد بھی کہتے ہیں اخبار آ حادیا و از جبر آ حاد بھی کہتے ہیں۔ آ حاد واحد یا احد کی جمع ہے۔ یعنی تین سطحوں پر کم از کم ایک ایک راوی ہو۔ ایک سے زیادہ و تو وہ حدیث مشہور کے زمرہ میں شامل ہوجائے گی یا عزیز ہوجائے گی ، اور بھی قسمیس ہیں ۔ لیکن تفصیلات کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ خبر واحد کے بارے میں بڑی تفصیلی بحثیں ہیں کہ خبر حیج بھی ہوا ور خبر واحد بھی ہو۔ تو خبر واحد کے بارے میں بڑی تفصیلی بحثیں ہیں کہ خبر حیج بھی ہواور خبر واحد بھی ہو۔ تو

امام ابوصنیفہ اپنے اس نقطہ نظر کی تا ئید میں ایک واقعہ ہے استدلال کرتے ہیں۔ ایک خاتون تھیں فاطمہ بنت قیس اور جو محابہ تھیں اور بڑی عالمہ اور فاضلہ خاتون تھیں ۔ حضرت عمر فارون کے زمانے میں طلاق کا ایک مقدمہ آیا۔ کسی شخص نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی۔ اور طلاق دینے کے بعد کہا کہ میرے گھر سے نگل جاؤ۔ مطلقہ خاتون شکایت لے کر حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہو ئیں اور کہا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور گھر سے نگلنے کے لئے کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں متعہ طلاق کا حکم ہے جس کی بنیاد پر وہ تمہیں نفقہ دینے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں متعہ طلاق کا حکم ہے جس کی بنیاد پر وہ تمہیں نفقہ دینے کے بھی پابند ہیں اور رہائش دینے کے بھی پابند ہیں اور رہائش دینے کا طریقہ تھا کہ کوئی فیصلہ کرنے کے کے قرام ہیں۔ حضرت عمر فاروق اور تمام خلفائے راشدین کا طریقہ تھا کہ کوئی فیصلہ کرنے کے بعد تقد کہ کیا میں نے شیح کہ کیا میں نے توجہ کے باوجود حضرت ابو بکرصد بین کا بھی میں طریقہ تھا، حضرت عثمان کا بھی اور حضرت علی کا بھی ، کہ بقیہ سے بہ کرام سے جو وہاں موجود عمر فاروق کا بھی ، حضرت عثمان کا بھی اور حضرت علی کا بھی ، کہ بقیہ سے بہ کرام سے جو وہاں موجود عقواں کو اور کو تات تھے۔

چنانچہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد حضرت عمرؓ نے صحابہ کرام ہے، جو و ہاں موجود تھے، پوچھا کہ کیا میں نے درست فیصلہ کیا ہے؟ سب صحابہ نے کہا کہ درست ہے۔اس پر بیخاتون جن کا میں نے ذکر کیا لینی فاطمہؓ بنت قیس کھڑی ہو کیں اور کہا کہ رسول اللہ کالیسے کے زمانے میں میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی اور رسول التھ اللہ فیصلہ نے میرے شوہر کو خدر ہائش فراہم کرنے کے لئے کہا تھا نہ نفقہ فراہم کرنے کو ۔ لئے کہا تھا نہ نفقہ فراہم کرنے کو ۔ لہذا یہ صاحب جنہوں نے بیوی کو طلاق دے دی ہے وہ ان مطلقہ بیوی کو نفقہ اور رہائش فراہم کرنے کے پا بند نہیں ہیں ۔ سیّدنا عمر فاروق نے اس پر ارشاد فر مایا کہ 'لانتر ک کتاب رہناو سنة نبینا بقول امرأة لاندری هل حفظت ام نسبت' کہ ہم اللہ کی کتاب اور اپنے رسول کی سنت کو کسی الی خاتون کے کہنے پر نہیں چھوڑ کتے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کراسے سی جارے بیل ہمیں معلوم نہیں کراسے سی جارہ کا گئی۔

اب یہاں خبرواحد ہے جوایک صحابیگی روایت ہے۔ وہ صحابہ کی مجلس میں بیان کررہی ہے، جس میں نعوذ باللہ جھوٹ ہولنے یا بددیانتی کا کوئی امکان نہیں لیکن ایک انسانی اور بشری خطا کا امکان ضرور ہے۔ بقیہ صحابہ کرام گوجو چیز معلوم تھی وہ بیتھی کہرسول اللہ علی ہے نفقہ کا تھم بھی دیا ہے اور رہائش فراہم کرنے کا بھی تھم دیا ہے۔ قرآن پاک میں متاع بالمعروف کاذکر ہے۔ وللہ مطلقات متاع بالمعروف حقاعلی المتقین قرآن پاک میں جو تھم آیا ہے ورضور نے اس پر عمل کیا ہے وہ اس خاتون کی روایت پر ہم نہیں چھوڑ سکتے ۔ یہاں حضرت عمر فاروق نے بقیہ تمام صحابہ کی موجودگی میں ان کی منظوری سے خبرواحد کورک کردیا۔ اور ان کی جو فہم کتاب اللہ اور سنت ثابتہ کی تھی اس کے مطابق عمل کیا۔

اس واقعہ ہے امام ابوطنیفہ نے استدلال کیا کہ اگر خبر واحداس نوعیت کی ہو کہ جس کا تعارض کی بڑے واقعہ ہے، قرآن کی کسی آیت ہے یا سنت ٹابتہ ہے ہوتا ہوتو پھراس کونظرا نداز کر دیاجائے گا اور قرآنی تھم یا سنت ٹابتہ کوتر جیجے دی جائے گی۔ کچھاور فقہا کی رائے اس سے مختلف ہے جس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ لیکن فقہا کے جتنے اختلافات ہیں وہ استی فیصد یا محکمتر فیصد اسی خبر واحد کے بارہ میں کہ اس پر کب اور کہاں عمل کیا جائے اور کہاں نہ کیا جائے ، کن حالات میں کیا جائے اور کہاں نہ کیا جائے ، کن حالات میں کیا جائے اور کس حد تک کیا جائے ، اس پر عمل درآمد کی بنیا دیر ہی ہے سب اختلافات پیدا موتے ہیں۔

خبروا صدیں بھی پھر درجات ہیں۔خبروا صد کی تعداد ذخیرہ احادیث میں بہت زیادہ ہے۔ بعنی احادیث صحیحہ کاتھوڑ احصہ ہے جومتواتر ہے۔ تواتر کی تمام اقسام ملا کر جواحادیث بنیں گی وہ بہت تھوڑی ہیں۔غالبًا ہزار بارہ سوسے زیادہ نہیں ہوں گی۔ یااس سے پچھزیادہ ہوں گی۔ باتی جواحادیث مشہور یاعزیز کہلاتی ہیں اور جو دویا تین صحابہ سے مروی ہیں ،ان کی تعداد پانچ سات یا دس ہزار ہوگ ۔احادیث کا بیشتر حصہ یعنی تقریباً پنیسٹھ فیصد احادیث وہ ہیں جو اخبارا آحاد ہیں ، خبر واحد ہیں ۔ خبر واحد ہیں ۔ سارے تقاضے خبر واحد ہیں سیساری کی سارے تقاضے پورے کرتی ہوتو وہ سیح ہوگ ۔، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حسن میں بھی خبر واحد ہو سکتی ہے۔ ضعیف میں بھی خبر واحد ہو سکتی ہے۔ جوحد بیث ضعیف بھی ہوا در خبر واحد بھی ہواس کا درجہ سب سے ضعیف میں بھی خبر واحد ہو سکتی ہے۔ بوحد بیث ضعیف بھی ہوا در خبر واحد بھی ہواس کا درجہ سب سے نیچ ہوگا۔

لیکن میں خبر واحد کے گیارہ درجات یا گیارہ levels ہیں جن میں خبر واحد اور حدیث کے گئیں۔ حدیث میں خبر واحد اور حدیث کی گئیں۔ بیان کے ہیں۔ بعض نے گیارہ بیان کئے ہیں۔ بعض نے گیارہ بیان کئے ہیں۔ بعض نے دل بیان کئے ہیں۔ بعض نے سات بیان کئے ہیں۔ لیکن ان سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ بیک فتم کے درجات ہیں۔

ا۔ خبرواحد کاسب سے او نچادرجہ وہ ہے جس پرصحاح ستہ کے تمام مرتبین کا اتفاق ہو۔ جو حدیث صحاح ستہ کی ساری کمابول میں آئی ہو اس کا درجہ سب سے او نچاہے۔ الیم احادیث چند ہیں۔ چند سے زیادہ نہیں ہیں۔اس لئے اکثر محدثین نے اس درجہ کا ذکر نہیں کیا۔

اس کے بعدوہ احادیث ہیں جن پرامام بخاری، امام مسلم، ترفدی اور ابوداؤد کا اتفاق ہے۔ جب کہاجاتا ہے دواہ الاربعہ تو اس سے بیرچارمراد ہوتے ہیں۔ جب کہاجائے رواہ الستہ ، تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ بیرحدیث صحاح ستہ کی سب کتابوں میں ہے۔ جب کہاجاتا ہے رواہ الخمیہ تو اس سے مراد ہے ابن ماجہ کے علاوہ بقیہ صحاح ستہ، جب کہاجائے کہ دواہ الاربعہ، تو اس سے مراد ہے ابن ماجہ اور نسائی کے علاوہ بقیہ چار کتابیں۔ تو سب سے پہلا درجہ صحاح ستہ والوں کا ہے۔ پھردوسرادرجہ اربعہ دالوں کا۔

سو۔ تیسرادرجہان کا جومتفق علیہ کہلاتی ہیں یعنی وہ احادیث جن کوشیخین بعنی امام بخاری اورمسلم دونوں نے روایت کیا ہو۔

سم۔ پھروہ جن کوصرف امام بخاری نے روایت کیا ہو۔

۵۔ پھروہ جن کوصرف امام سلم نے روایت کیا ہو۔

۲۔ پھروہ جوان دونوں کی شرائط پر پوری اتر تی ہوں لیکن بخاری وسلم میں موجود نہ

ہول۔

ے۔ پھروہ جوامام بخاری کی شرا کط پر پوری ہیں لیکن بخاری میں نہیں ہیں۔

۸۔ پھروہ جومسلم کی شرائط پر پوری ہیں لیکن مسلم میں نہیں ہیں۔

9۔ پھروہ جن کو بقیہ جا راصحاب سنن نے روایت کیا ہو یعنی ابوداؤ، تر فدی ،ابن ملجہ اور نسائی نے۔

۱۰۔ پھروہ جن کوصرف نسائی نے روایت کیا ہو۔

اا۔ پھروہ جن کو بقیہائمہنے روایت کیا ہو۔

یہ احادیث صحیح میں خبرواحد کے گیارہ درجات ہیں۔جومتواتراحادیث ہیں وہ ان درجات سے مادراہیں ۔ان کا درجیرسب سےادنجاہے۔

جس کو حدیث حسن کہتے ہیں وہ صحیح کی وہ شکل ہے جس میں صحیح کی شرائط میں سے کوئی ایک آ دھ شرط کم ہو۔اس لئے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث ضعیف کی بیٹ اوشمیس ہیں۔جیما کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ امام این الصلاح نے بیالیس قسمیس بیان کی ہیں۔اوران قسموں میں سے ہرا یک کا الگ تھم ہے۔

الگ الگ تھم ہے۔

چند قشمیں مثال کے طور پر میں بیان کرتا ہوں۔ آٹھ قشمیں بیان کر دیتا ہوں۔

## حديث ضعيف كى اقسام

### مرسل حديث

حدیث ضعیف میں سب سے اونچی قتم حدیث مرسل ہے۔ مرسل کے معنی جھوڑی ہوئی ما مولی کے معنی جھوڑی ہوئی کی است رادوہ حدیث ہے جس میں کی تابعی نے براہ راست رسول النمولی کا ارشاد مبارک یا آپ کا تمل مبارک نقل کیا ہواور درمیان میں صحافی کا ذکر نہ کیا ہو۔ مرسل احادیث اکثر و بیشتر محدثین کی نظر میں قابل قبول نہیں ہیں۔ محدثین کی بڑی تعداد مرسل احادیث کو قابل قبول نہیں ہجھتی ہے مرسل احادیث کو قابل قبول نہیں تبجھتی ہے البتہ فقہا کی بچھ تعداد مرسل احادیث کو قابل قبول ہجستی ہوں۔ بشرطیکہ دہ کی ایسے تابعی سے منقول ہوں جو فقداور شریعت میں گہرائی کی وجہ سے مشہور ہوں۔

اورشر بعت کےعمومی احکام کےمطابق ہوں۔قر آن مجیداورحدیث میں شریعت کے جوعموی احکام آئے ہیںان کےمطابق ہوں اور کسی تابعی فقیہ سے مروی ہوں ۔غیر فقیہ یا کم مشہور تابعی ہے اگر مروی ہوں تو وہ قابل قبول نہیں ہیں۔اس کے پھر بہت سے اثر ات ہوتے ہیں ۔مثلاً ایک حدیث مرسل ہے،ایک فقیہ نے قبول کی دوسرے نے قبول نہیں کی ۔امام شافعی کامسلک اس بات میں ان دونوں اراء سے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سعید بن المستیب کے علاوہ ہاتی کسی کے مراسل قبول نہیں کرتا۔ ان کے نزد یک مرسل حدیث قابل قبول نہیں ہے، سوائے سعید بن المسیب کے مراسیل کے، جوسیّدالتا بعین مشہور ہیں اور حضرت ابو ہر پر ہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے ثمّا گر دخاص بھی تھے، ان کے داماد بھی تھے اور تجیس تیس سال کے طویل عرصہ تک ان کے ساتھ رہے۔ان کی مراسل امام شافعی کے نزدیک قابل قبول ہیں۔ باقی کسی کے مراسل امام شافعی کے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں ۔امام ابوحنیفہ کے نز دیک ہرتا بعی کی مرسل مذکورہ بالا دوشرا نُط کے ساتھ قابل قبول ہے ۔ محدثین میں ہے بیشتر کے نزد یک کوئی مرسل حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ بعض محدثین کے نزدیک کسی حدیث کی کمزوری کو دور کرنے یا compensate کرنے کے لئے مرسل قابل قبول ہے۔ایک حدیث مثلاً حسن لغیرہ ہے،کسی مرسل ہے وہ کمی دور ہوجاتی ہے، تووہ صحیح لغیرہ ہوجائے گی۔ کوئی حدیث حسن لغیرہ تھی، کسی مرسل سے اس کاضعف دور ہو گیا تو حسن لعینہ ہوگئ ۔ضعیف تھی ،مرسل سے Reinforce ہوگئ توحسن لغیرہ ہوجائے گی ۔ گویا حدیث مرسل ان کاموں کے لئے تو قابل قبول ہے بقیہ چیزوں کے لئے قابل قبول نہیں ہے۔

# منقطع حديث

دوسرادرجہ منقطع کا ہے۔ منقطع ہے مرادوہ حدیث ہے جس میں یاتو کوئی راوی درمیان ہے نکل گیا ہو یا کسی مبہم خفس کا ذکر کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر ذکر کیا گیا ہو کہ حدثنی فلان عن فلان عن فلان عن من قبیلة قریش ،قریش کے ایک بڑے میاں نے فلان عن مجھ سے بیان کیا۔ اب معلوم نہیں کہ قریش کے قبیلہ کے وہ بڑے میاں کون تھے۔ اس لئے ایس حدیث منقطع کہلاتی ہے۔ اس کا درجہ مرسل کے بعد آتا ہے۔ مرسل کا درجہ اس لئے او نچا ہے کہ تابعین تک اس کی سند کی ہے، صرف صحائی کا نام نہیں ہے۔ اب اگروہ تابعی او نچے درجہ کے ہیں تو

اس کا درجہاس کے حساب سے ہو گا۔لیکن منقطع میں جو نام گراہوا ہے یامبہم ہے تو نہیں کہدیکتے کہ وہ کون آ دمی ہے۔

# معصل حديث

اس کے بعد معطل حدیث کا درجہ آتا ہے۔ معطل وہ حدیث ہے جس میں دورادی گر گئے ہوں۔ دو رادی گرے ہوں ، دونوں متند ہیں یا غیرمتند ہیں، بیسارے امکانات موجود ہیں۔ان کا ضبط کس درجہ کا تھا، حفظ کس درجہ کا تھا، تھل کے وقت وہ مسلمان ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے، بیسارے مسائل جوحدیث صحیح میں تھے وہ پیدا ہوں گے۔

#### مدس حدیث مد

اس کے بعدا یک قتم مدلس کی ہے۔ مدلس اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں روایت بیان کرنے والے نے جان بوجھ کر misrepresentation کی ہو۔ روایت حدیث میں تدلیس کا رواج دوسری صدی میں شروع ہوا۔ دراصل جب کسی چیز ہے لوگوں کوعزت ملنا شروع ہوجاتی ہےتواس کےحصول کے لئے ایک مقابلہ اور مسابقت شروع ہوجاتی ہے اور مسابقت میں ہرایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہاینے کونمایاں کرے۔اب فرض کریں درس قرآن کی میں مثال دیتا ہول کہ آپ ڈاکٹر فرحت ادر لیں ہے پڑھتی ہیں، ان کابڑاو نیجادرجہ اللہ نے رکھا، بڑی شہرت عطافر مائی، درس کومقبولیت حاصل ہوئی۔اب فرض کریں کہ کسی اور نے بھی اس شہر میں درس کا حلقہ شروع کیا۔ا تفاق سے ان خاتون کوکسی وجہ سے وہ شہرت نہیں ملی ، کیونکہ شہرت اللہ کی طرف ہے ہوتی ہے۔ابا گران کے تلاندہ کہیں اور جا کر پڑھا ئیں ادرایک خاتون آپ کے ہاں ہے جاکے پڑھاناشروع کردیں اور دونوں جا کرفرض کریں لندن میں درس کا حلقہ قائم کریں۔ آپ کے ہاں ہے جانے والی خاتون ہرجگہ جا کرفخریہ بیان کریں گی کہ انہوں نے ڈا کٹر فرحت کے ہاں ہے پڑھا ہے۔اس کے برعکس وہ دوسری خاتون جباینے استاد کا نام لیتی ہیں تو ان کوکوئی نہیں جانتا۔ان کی طرف لوگ کم جاتے ہیں آپ کی طرف زیادہ آتے ہیں۔اب اگروہ خاتون پہ کہیں کہ میں نے اسلام آباد کی ایک بڑی متند خانون سے علم قر آن حاصل کیا ہے تو سننے والاستجھے گا کہ شايدة اكثر فرحت معلم حاصل كياب-اس طرح كي غلط بياني جھوٹ تونبيس بيكن ايك طرح

## معلل حديث

علت کامیں ذکر کر چکاہوں کہ جس میں کوئی علت پائی جاتی ہووہ حدیث معلل کہلاتی ہے۔ ہے۔معلل حدیث کا پتہ چلانا خاصامشکل ہوتا ہے۔اور بڑی مشکل سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی حدیث معلل ہے کوئی نہیں۔محدثین نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔علل الحدیث کے نام سے ایک الگفن ہے۔ دوعلم حدیث کے فنون میں سب سے مشکل فن ہے۔

#### شاذ حديث

اس کے بعد شاذ حدیث کا درجہ ہے۔ بیدہ حدیث ہے جس میں بقیہ سب چیزیں تو بالکل ٹھیک ہیں لیکن بات جو بیان کی گئی ہے وہ ایس ہے کہ قرآن پاک کے عام احکام کے خلاف ہے۔ ایک نئی چیز ہے جو حدیث کے احکام سے متعارض ہے۔ وہ شاذ کہلاتی ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ 'مارواہ الشقة منحالفاً للنقات' یعنی ایک تقدراوی بقیہ تقدراویوں کے خالف کوئی چیز ہیان کرے۔

## منكرحديث

اس کے بعد منکر حدیث کا درجہ ہے۔ کہ ایک ضعیف روای دوسرے ثقہ راو بول کے خلاف کوئی چیز بیان کرے۔ شاذ اور منکر ایک ہی چیز ہے۔ شاذ وہ ہے کہ جو ثقہ راوی سے آئے، منکر وہ ہے جوغیر ثقہ راوی سے آئے۔

### متروك حديث

اورآخری درجہ متر وک حدیث کا ہے یعنی وہ حدیث جس کور کر دیا گیا ہو، جس کے بارے میں آپ یقین سے اور قطعیت کے ساتھ بیتو نہیں کہہ سکتے کہ بیہ موضوع ہے اور حضور "سے جھوٹ منسوب ہے۔ لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ بات عمل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یا تو وہ راوی ایسا ہے کہ فتی و فجو رمیں مبتلا ہے، یا ایسا راوی ہے کہ اس کے بارے میں عام شہرت ہے کہ اس کی یا دواشت درست نہیں ہے۔ ایک مخبوط الحواس قسم کا آ دمی ہے، راوی بلا شبہ نیک آ دمی ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے، کیکن ذبنی طور پراس درجہ کے نہیں ہیں کہ ان کی بات بھر وسہ کے قابل ہو۔ ایسی روایت متر وک کہلاتی ہے۔ بینا قابل قبول احادیث کی مختلف قسمیں تھیں۔

### موضوع أحاديث

آخری درجہ جس کو صرف مجازاً حدیث کہتے ہیں وہ حدیث موضوع ہے۔ موضوع سے مرادوہ بات یا وہ قول جو غلط طور پررسول النتوالیہ ہے سنسوب ہوگیا ہولیکن حضورگا ارشاد یا حضورگا مثل نہ ہو۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ اس کا پہتہ کسے چلے گا۔ محد ثین نے ای لئے سے ساری کا وشیں کیس اور ان چیزوں کا پہتہ چلایا کہ رسول النتوالیہ سے غلط طور پر جو چیزیں منسوب ہیں وہ کیا ہیں۔ اور ایک جملہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس کو ہمیشہ یا در کھنے گا کہ دنیا میں آئ جتنی بھی نہ ہی کتابیں موجود ہیں، بشمول بائبل نیاعہد نامہ ، پراناعہد نامہ اور دیگر ساری نہ ہی کتابیں، وہ تاریخی اور علمی حیثیت سے ہماری موضوع احادیث سے بھی کم درجہ کی ہیں۔ موضوع احادیث سے بھی کم درجہ کی ہیں۔ موضوع احادیث سے بھی تاریخی طور پر ثابت شدہ ہیں۔ کم از کم بیاتی پہتہ ہے کہ بیا حادیث کس نے وضع کیں ، اس کے احادیث میں وضع کیں ، اس کے زبان میں وضع کیں ، جس نے وضع کیں ، اس کے

144

الفاظ کیا تھے، وہ الفاظ بعینہ ہم تک پہنچے ہیں۔بائبل کے بارے میں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کس زمانے میں کھی گئی جتی طور پر یہ بھی ابھی تک طنہیں کہ موجودہ انجیل اول اول کس زبان میں کھی گئی ، کس نے کھی ، کہال کھی۔ خلاصہ یہ کھلمی اور تاریخی طور پر ہماری موضوع احادیث بھی ان کتابوں کی نسبت کہیں زیادہ متند اور تاریخی طور پر ثابت شدہ ہیں جن کو آج لوگ مذہبی کتابیں مانتے ہیں۔ اس سے آپ ہمارے اور ان کے معیار کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

موضوع ہونے کا پیۃ اس طرح بھی چاتا تھا کہ بعض اوقات لوگ خود اعتراف کر لیتے تھے ۔ ایک شخص تھا، غالبًا اس کا نام عبدالکریم بن ابی العوجا تھا۔ پیشخص خلیفہ ہارون الرشید کے ز مانے میں گرفتار ہوا۔اس کے بارے میں شکایت تھی کہ بیٹخص جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کرلوگوں سے بیان کرتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا کہ واقعی ایسا ہی کرتا ہے۔ عدالت میں اس کے لئے سزائے موت کا حکم ہوا۔اس زیانے میں طریقہ بیتھا کہ سزائے موت خلیفہ کے ہاں ہے کنفرم ہوا کرتی تھی ، آج بھی سزائے موت کوسر براہ مملکت کنفرم کرتا ہے۔خلیفہ ہارون رشید نے اس کو بلایا اورخود بھی مزیر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ واقعی اس نے چار ہزار حدیثیں گھڑی ہیں۔اس نے اعتراف بھی كرليا۔ جب سزائے موت كے لئے لے جانے لگے تو اس نے خليفہ سے كہا كه آپ مجھے مرواتورہے ہیں کیکن ان حار ہزار حدیثوں کا کیا کریں گے جومیں نے گھڑ کر پھیلا دی ہیں ۔ان جعلی حدیثوں میں حلال کوحرام اور حرام کوحلال قرار دے دیا گیا ہے۔ ہارون نے کہا کہتم ان حیار ہزار کی فکر نہ کرو، اگر حالیس ہزار بھی پھیلا دیتے تو ہمارے ہاں شعبہ بن الحجاج جیسے لوگ موجود ہیں،الدف بنحله نحلًا، جوچھلی میں سے چھان کرنکال دیتے ہیں کدکیا چر صحیح ہے کیا غلط ہے۔ گویا ایسے ماہر فن محدثین موجود تھے جن کا ہارون الرشید نے ذکر کیا مثلاً شعبہ بن الحجاج جیسے لوگ موجود ہیں جو چھان کرنکال دیں گے اور کھوٹے اور کھرے کوا لگ الگ کردیں گے ،تم اس کی فکر نہ کرو۔ چنانچیانہوں نے کھوٹے اور کھرے کوالگ الگ کردیا،اور آج سب کے سامنے ہے کہ کیا چیزحضورگاارشاد ہےاور کیا آپ کاارشاد نہیں ہے۔

بیتو مثال اس کی ہے کہ جہاں وضع کرنے والے اور گھڑنے والے نے خود اعتراف کیا ہو کہ میں نے گھڑا ہے۔لیکن اکثر وہ اعتراف نہیں کرتا تھا ، یا پہتنہیں چلتا تھا کہ کس نے سب سے پہلے گھڑی ، یا گھڑنے کے بعد پھیلا دی اور مرگیا یا کسی فرضی نام سے پھیلا دی۔اس کی کچھ نشانیاں اور کیمے پیچان علاء حدیث نے مقرر کی ہیں جو اکثر وبیشتر موضوعات کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ موضوعات پر جن لوگوں نے کتابیں تیار کی ہیں اور موضوع احادیث کو الگ جمع کیا ہے ان کے شروع میں وہ اصول بیان کئے ہیں جن کے نتیجہ میں کسی حدیث کے موضوع ہونے کا پیتہ چاتا ہے۔ پتہ چاتا ہے۔

اس میں سب سے بڑی پہچان تو الفاظ کا جمول ہے یا غیر معیاری عبارت یا غیر معیاری الفاظ ہوں، رکا کہ العبارہ یا رکا کہ اللفظ ۔رسول الٹھ اللہ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز تھے۔حضوراً فصح العرب ہیں اور دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ حضوراً فصح العرب ہیں۔اس لئے کوئی ایسا جملہ جو گھٹیا قسم کا ہو، یا گھٹیا عبارت برخی ہو یا عبارت جھول رکھتی ہو،اور فصاحت و بلاغت کے معیار سے گری ہوئی ہو وہ قطعاً رسول الٹھ کیا اس انہوں نے شب وروز حدیث کا مطالعہ رکھا ان کوایک زندگی علم حدیث میں گزاری اور سالہ اسال انہوں نے شب وروز حدیث کا مطالعہ رکھا ان کوایک بھیرت اور ایک ملکہ بیدا ہو جا تا ہے جس سے وہ یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ بید معنورگا ارشاد نہیں ہو کئی ۔ اس کے بیم عنی نہیں ہیں کہ کوئی شخص اپنی ذاتی Subjective Opinion سے نہیں ہو جا تا تھا کہ یہاں کوئی گڑ ہو ہے، رائے وے دے دیتا تھا، ایسانہیں تھا۔ بلکہ ماہر بین حدیث کومسوس ہو جا تا تھا کہ یہاں کوئی گڑ ہو ہے، پھر حقیق سے بھی ثابت ہو جا تا تھا کہ یہاں واقعی گڑ ہوتھی۔

ایک محدث نے جے حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ لے صوء کے صوء النہار، حدیث صحیح میں سے ایسی روشی لگتی معلوم ہوتی ہے جیسے سورج سے روشی لگتی ہے۔ اور حدیث موضوع میں ایسی تاریکی ہوتی ہے جیسے دات کی تاریکی ہوتی ہے۔ جب حضور سے منسوب کردی گئیں جو عام عقل او رمشاہدہ کے خلاف ہیں۔ اور بعض بڑی مضحکہ خیزت می چیزیں مشہور کردی گئی ہیں مثلاً ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کہ مرعا جب بولتا ہے تو فرشتہ کو کی چیزیں مشہور کردی گئی ہیں مثلاً ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کہ مرعا جب بولتا ہے تو فرشتہ کو دی گی کر بولتا ہے۔ بھئی مرغے کا فرشتہ سے کیا تعلق ہے۔ بالبدا ہت غلط بات ہے۔ اس طرح کی اور بہت ہی چیزیں جو بہت فضول قتم کی ہیں کین مشہور کردی گئی ہیں۔ بعض چیزیں جو غیرا خلاقی اور بے حیائی کی چیزوں پر مشتمل ہوں وہ بھی موضوع ہیں۔ بعض چیزیں جو غیرا خلاقی اور بے حیائی کی چیزوں پر مشتمل ہوں وہ بھی موضوع ہیں۔ بعض چیزیں جو غیرا خلاقی اور بے حیائی کی چیزوں پر مشتمل ہوں وہ بھی موضوع ہیں۔ بعض چیزیں جو غیرا خلاقی اور بے حیائی کی چیزوں پر مشتمل ہوں وہ بھی موضوع ہیں۔ بعض چیزیں جو غیرا خلاقی اور بے حیائی کی چیزوں پر مشتمل ہوں وہ بھی موضوع ہیں۔ بعض چیزیں جو غیرا خلاقی اور بے حیائی کی چیزوں پر مشتمل ہوں وہ بھی موضوع ہیں۔

پر بنی ہوں۔الیں بہت می بے ہودہ اور بے حیافتم کی چیزیں حضور سے منسوب کردی گئی ہیں۔ کس لئے یہ بے ہودہ چیزیں حضور سے منسوب کردیں؟ بعض لوگ خود بدکر دار تھے، بعض نے محض کھیل میں کردیں،شرار تا کردیں، کچھ نے ویسے ہی کردیں،مختلف اسباب ہوسکتے ہیں جن کا ابھی ذکر ہے بڑھا

ایک اور چیز ہے،اورمحدثین کے ہاں بیاصول ہے کہ سی چھوٹے عمل پراتنے بڑے ثواب کا دعدہ ہو کہ جوغیرمعمولی طور پر بڑا معلوم ہوتو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اگر آپ موضوعات پرنظرڈ الیں تو آپ کواس کی مثالیں مل جا کیں گی۔مثلاً ایک جگه ملتا ہے کہا گر کوئی شخص صبح اٹھنے کے بعدایک مرتبہ کلمہ کے تواس کے ہرحرف سے ستر ہزار فرشتے پیداہوں گے۔وہ سر ہزار فرشتے اس کے لئے روز اند دعا کریں گے اور ہر دعا ہے ستر ہزار فرشتے نکلیں گے وہ دعا کریں گے اور قیامت تک اس کے لئے دعا کریں گے، یہ نضول می بات ہے۔مطلب یہ کہ آ دمی کلمہ شہادت پڑھے، لاالدالااللہ پڑھے تو اس کا اجر وثواب اپنی جگہ۔ کیکن یہ بات کہ اس ہے اتنے فرشتے پیداہوں گے وغیرہ وغیرہ ،اس طرح کا کلام رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے نہیں نکلتا تھا۔ صحیح بخاری بوری پڑھ لیں آپ کواس طرح کی کوئی فضول چیز نظرنہیں آئے گی صحیح مسلم میں نظر نہیں آئے گی، موطاء امام مالک میں نہیں ملے گی۔ اس طرح کی فضول باتیں اور قصے کہانیوں میں ، واعظوں کے بیانوں میں اور گاؤں اور ویہاتوں میں بڑی جلدی مقبول ہوجاتی ہیں ۔ کم علم لوگ اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں ،اس لئے وہاں اس طرح کی چیز ملے گی ، صدیث کی صحیح کتابوں میں نہیں ملے گی۔ ایس ہی کمزور باتوں میں جنت کی کیفیات اورجہم کی کیفیات اوران کی اتنی تفصیلات که جیسے کسی نے فلم بنائی ہواس طرح کی تفصیلات حدیث میں نہیں آئیں۔ رہیمی موضوع حدیث کی ایک علامت ہے۔

## موضوع احادیث کی تخلیق کے اسباب

موضوع حدیث کیوں ہمارے سامنے آئی اور کیسے وضع ہوئی؟ اس کے مختلف اسباب ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ جنہوں نے موضوع حدیث بیان کی وہ سارے کے سارے بددیانت لوگ تھے۔بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک صحابیؓ کا قول ہے،صحابیؓ نے بیان کیا اور سننے والے نے یہ سمجھا کہ شایدرسول الشعافیہ کا ارشادہوگا۔انہوں نے غلطفہی میں اس کورسول الشعافیہ کی صدیث کے طور پر بیان کردیا۔ حالانکہ وہ ارشاد کی صحابی گا تھا۔اس لئے محدث تو اپنی اصطلاح میں اس کوموضوع حدیث قرار دیگا۔اس لئے کہ وہ حضورگا ارشاد نہیں ہے لیکن اصل میں وہ کسی صحابی گا مراث ادہوگا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کسی بہت نیک اور اللہ والے انسان نے جو بڑے جذبہ والے اور مخلص آ دی منے لیکن عقل میں ذرا کم تھے، انہوں نے کسی کو کوئی اچھی بات بیان کرتے ہوئے سنا اور سمجھے کہ بیاتی اچھی بات شاید حضور نے فرمائی ہوا ور اس کو حدیث کے طور پر بیان کرنی شروع کردیا۔ بعض اوقات ریبھی ہوا کہ کچھ لوگوں نے کسی سیاسی مصلحت سے اپنے اپنے اپنی شروع کردیا۔ حضرت علی گی شہاوت کے بعد سیاسی موقف کے حق میں احادیث بیان کرنی شروع کردیں۔ حضرت علی گی شہاوت کے بعد اور پہلی صدی ہجری میں بہت سے ایسے واقعات پیش آ ئے۔ پچھ لوگوں نے بدنیمی کی بنیاد پر صفور سے ارشادات منسوب کردئے تا کہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے گئے جمایت حضور سے ارشادات منسوب کردئے تا کہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے گئے جمایت حضور سے ارشادات منسوب کردئے تا کہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے گئے جمایت حضور سے ارشادات منسوب کردئے تا کہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے گئے جمایت حاصل کرسیس۔ اس سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ ہی حدیث حضور گاارشادہو سے کہ نہیں۔

ای طرح سے بعد میں جب فقہ یا کلام یا عقا کہ میں اختلافات ہوئے تو بعض حطرات نے اپنی اپنی پندیدہ شخصیات کے بارے میں احادیث گھڑ کر حضورگی ذات سے منسوب کردیں۔ مثلاً ایک شخص نے امام ابوصنیفہ گئے بارے میں حدیث گھڑ دی کہ میرے بعد ایک شخص ہوگا جس کا ما ابوصنیفہ ہوگا ھو سراج امتی ، سراج امتی سراج امتی ، لیتن دہ میری امت کا چراغ ہوگا۔ حضورگا ایسا کوئی ارشاد نہیں ہے یہ بالکل میری امت کا چراغ ہوگا۔ حضورگا ایسا کوئی ارشاد نہیں ہے یہ بالکل محموث اورضول بات ہے۔

ای طرح شاید کسی حنی نے جو بڑا منشدہ تھا اس نے امام شافعی کے خلاف مدیث گھڑدی کہ حضور کے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص آئے گا کہ یہ قسال اے محمد بن ادریس مواشد علی امنی من ابلیس ، کہ نعوذ باللہ وہ میری امت کے لئے ابلیس سے زیادہ فقصان دہ موگا۔امام شافع تھیے انتہائی متی مخلص بزرگ اور مجہد کے بارے میں بینضول بات پھیلادی۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ محمد یث موضوع ہے۔

موضوع حدیث کی ایک پہچان ہے بھی ہے کہ رسول اللّٰه ﷺ نے اپنے بعد آنے والے کے کی انسان کا نام لے کرکوئی پیشین گوئی ہیشین گوئی کے انسان کا نام لے کرکوئی پیشین گوئی ہیشین گوئی

بیان ہوئی ہے دہ ساری کی ساری احادیث موضوع ہیں۔اس طرح رسول السُّمائِیْ نے کسی خاص قوم یا پیشہ کے لوگوں کی برائی بیان نہیں کی۔ کہ مثلاً بھرہ کے لوگ برے ہیں، اور کوفہ کے اچھے ہیں، یا خراسان کے برے ہیں اور مصر کے اچھے ہیں۔ جہاں کسی علاقہ کی برائی حضور سے منسوب ہوئی ہے وہ حضور گی زبان مبارک کے الفاظ نو نہیں ہیں۔رسول السُّمائِیْ کا پیطر یقتہ نہیں تھا۔ قرآن پاک میں ہے 'لایسے حرف وم من قوم' کوئی قوم کی دوسری قوم کے ساتھ استہزانہ کرے۔حضور گیاک میں ہے 'لایسے حرف وم من قوم' کوئی قوم کی دوسری قوم کے ساتھ استہزانہ کرے ۔حضور الیا کیسے کر سے تھے۔کسی قبیلہ کا نام لے کر برائی کہ فلال قبیلہ کے لوگوں میں بیرائی ہے یا فلال علاقہ کے لوگوں میں بیرائی ہے یا فلال علاقہ کے لوگوں میں بیرائی ہے ،حضور ٹیسی فرماتے تھے۔اس طرح کی جتنی احادیث ہیں وہ سب کی سب موضوع ہیں۔ یہ بچھ علامات اور بہچا نیں ہیں جوعلم حدیث کے ماہرین نے مقرر کی ہیں اور جن سے موضوع احادیث کا اندازہ ہوسکتا ہے۔

محدث جب حدیث بیان کیا کرتے تھ تواس کے بہت سے انداز ہوتے تھے۔ ان
سب کے درجات الگ الگ ہیں۔ ساع لیعنی استاد کی زبان سے براہ راست سننا اوراس کی تصریح
کرنا تحل کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ محدث سے براہ راست سننا۔ پھر سننے کے بعد جب
شاگردآ گے بیان کرتا ہے تو بیان کرنے کے جوالفاظ ہیں اس کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے
اونچادرجہ ہے سمعتہ یقول، کہ ہیں نے ان کو سناوہ یہ بیان فرمار ہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں
کہ انہوں نے براہ راست سنا اور وہ اپنی زبان سے بیان فرمار ہے تھے۔ اس کی ایک مثال صحیح
کاری کہ بیلی روایت ہے۔ کتاب شروع ہوتی ہے 'کتب بدالوحی' اور پہلا باب ہے کہف
کار بدالوحی علی رسول اللہ ﷺ'، پھرآ گے بیان کرتے ہیں' حدث نا الحمیدی قال
حدث نا سفیان عن یحی بن سعید انصاری قال احبر نی محمد بن ابراھم الطیبی انه
سمع علقمہ بن الوقاص اللیثی یقول ، کہ انہوں نے علقمہ بن وقاص المیش کو یہ بیان کرتے
ہوئے سنا، سمعت عصر بن الحطاب علی المنبریقول ، کہ میں نے حضرت عمرفاروق کو یہ
ارشاوفر ماتے سنا مقال سمعت رسول اللہ ﷺ یقول ، وہ یفرماتے ہیں کہ میں نے دسول اللہ شکھ یقول ، وہ یفرماتے ہیں کہ میں نے دسول اللہ علیہ علیہ کو یہ ارشاوفرماتے ہیں کہ میں نے دسول اللہ شکھ کو یہ ارشاوفرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شخ اوراستاذ کو سنا اوروہ یہ بیان فرما رہے تھے۔

دوسرادرجہ ہے حدث ہے، کہ انہول نے مجھے ہیان کیا۔ اس کے بعد ہے حدثنا کہ

انہوں نے ہم سے بیان کیا۔ حدثا ہے پہ چاتا ہے کہ سنے والے بہت سارے لوگ تھے۔ ایک سنے والا ہوتو توجہ کا مرکز وہ ہوتا ہے۔ سنے والے بہت سارے ہوں تو کوئی ایک آ دی توجہ کا مرکز نہیں ہوتا۔ اس لئے جس جگہ توجہ کا مرکز ایک ہوگا وہ افضل ہوگا بہ نبیت اس کے جہاں توجہ کا مرکز بہت ہوتا۔ اس لئے جس جگہ توجہ کا مرکز ایک ہوگا وہ افضل ہوگا بہ نبیت اس کے جہاں توجہ کا مرکز بہت سے لوگ ہوں۔ پھر العب رنسی کا درجہ ہے جس میں شاگر دون نے پڑھا اور سب نے سنا۔ پھر ہے اعبر نبی قرأة علیہ و انااسمع کہ ان کے روبر وقرات دوسر ہوگ کر رہے تھے اور میں بھی من رہا تھا۔ نہیں علیہ و انااسمع کہ ان کے روبر وقرات دوسر ہوگ کر رہے تھے اور میں بھی من رہا تھا۔ نہیں پڑھنے والا تھا نہ نہیں سنے والا تھا۔ نہیں سنے والا تھا۔ اس میں سے مواجب نہیں ہوتی تھی کہ شخ سے روایت کا طریقہ کیا تھا۔ عسن فیلان فلاں سے روایت میں اس مراحت نہیں ہوتی تھی کہ شخ سے روایت کا طریقہ کیا تھا۔ عسن فیلان فلاں سے روایت میں اس کا امکان ہے، اب ضروری نہیں کہ انہوں نے براہ راست سنا ہو، ممکن ہے کہ براہ راست خودان کی زبان سے نہ سنا ہو، یا قال فلان نے بیفر مایا۔ اس میں بھی دونوں امکان موجود ہیں۔

امام بخاری کی جن تعلیقات کا میں نے ذکر کیا تھا یہ تعلیقات وہ بیں کہ جن میں امام بخاری کوئی سند بیان کے بغیر قال فلان کہہ کرکوئی چیز درج کرتے ہیں۔اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ بیمثال آخری باب سے ہے۔آخری باب میں بخاری کی آخری حدیث ہے، باب کا عنوان ہے باب قبول الله تعالیٰ و نضع الموازین القسط لیوم السقیامة ، باب اس بات کے بیان میں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم روز قیامت برابرتو لنے والی ترازو ئیں رکھیں گے وال اعدمال بنی آدم و قولهم یوزنون اوراس باب کے بیان میں کہ بی ترازو ئیں رکھیں گے وال اعدمال بنی آدم و قولهم یوزنون اوراس باب کے بیان میں کہ بی آدم کے اعمال اورا قوال کو تو لا جائے گا۔ بیامام بخاری نے باب کا عنوان رکھا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ وقال کہ وقال محاهد اور جالم بین انتقال کر چکے تھے۔ یہاں امام بخاری کوئی سند نہیں بخاری کی پیدائش سے ڈیڑھ دوسوسال پہلے انتقال کر چکے تھے۔ یہاں امام بخاری کوئی سند نہیں نقل کیا ہے کہ القسطام سالعدل بالرو میہ ، یہ چوقسط کا ذکر آیا ہے تو مجاہد کا قول نقال کیا ہے۔ القسطام العدل بالرو میہ ، یہ چوقسط کا ذکر آیا ہے تو مجاہد کا قول نقال کیا ہے کہ القسطام العدل بالرو میہ ، یہ جوقسط کا ذکر آیا ہے تو مجاہد کا قول امام بخاری نے بغیر کی سند کے نقل کیا ہے۔ القسطام مصدر المقسط ،اور یہ بھی کہا جا تا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر سے و ہو العادل۔ یہاں حضرت عبداللہ بن عباس شام بخاری نے بغیر کی سند کے نقل کیا ہے۔

اس کو تعلیق کہتے ہیں۔اس طرح کی تعلیقات صحیح بخاری میں کوئی ساڑھے تین سو کے قریب ہیں اور صحیح مسلم میں چودہ ہیں۔ ظاہر ہے تعلیقات کا وہ درجہ نہیں ہے جوضح بخاری کی اصل روایات کا ہے۔انہوں نے باب کے عنوان کی وضائت کے طور پراس کونقل کیا ہے اصل حدیث کے طور پر انس کونقل کیا ہے اصل حدیث کے طور پر انقل نہیں کیا۔ تو یہ تعلیقات کا مفہوم ہے۔ یا د رہے کہ یہ قسطاس وہی لفظ ہے جس کو انگریزی میں Sustice کہتے ہیں۔

وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين

#### ተ ተ ተ ተ ተ ተ

آج لوگوں میں یہ بات عام ہے کہ حدیث کی بہت ی کتابیں authentic نہیں ہیں اصل اور نقل میں فرق کرنامشکل ہے۔ اس بات میں کس حد تک سچائی ہے خاص طور برصحاح ستہ کے لئے یہی بات کی جاتی ہے۔

میرے خیال میں آج کی ساری گفتگوائی سوال کے جواب میں تھی۔ یہ جو حدیث سے کے اسے مشکل معیارات میں نے بیان کئے۔ صحاح ستہ کی ساری کتابوں میں ساری احادیث انہی معیارات پر ہیں اور وہ بیشتر سیح ہیں اور اگر سیح نہیں ہیں توحسن ہیں اور حسن بھی قابل قبول ہیں جیسا کہ میں پہلے عرض کرچکا ہوں۔

مودبانہ گزارش ہے کہ آپ اس بات کو واضح کرس کہ اخبار وں اور سلی ویژن پر موضوع احادیث کو جو فتر کیاجا تاہے تی بیان کردی جاتی ہیں۔
احادیث کو جو فتر کیاجا تاہے تو کیا علماء کی جماعت بیٹھ کراس کی حقیق کرتی ہے باایے تی بیان کردی جاتی ہیں۔
دوسال میں جو خبر نامد سے پہلے اسکرین پر ککھی ہوئی آتی ہے بیااور مواقع پر آتی ہے۔ وہ میں نے ہی دوسال پہلے ڈھائی تین سواحادیث کا اردو ترجمہ کر کے حوالوں کے ساتھ لکھ کے انہیں دیا تھا اور انہوں نے جھے بتایا تھا کہ وہ اُسی مجموعہ میں سے انتخاب کر کے بیان کرتے ہیں۔ ان کے بار سے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ متند ہیں۔ لیکن اگر کوئی صاحب علم تقریر کرنے ٹی وی پر آئے ہیں اور اپنے طور پرحدیث بیان کرتے ہیں اور وہی اس کے ذمہ طور پرحدیث بیان کرتے ہیں اور وہی اس کے ذمہ

دار ہیں، اس کا ٹیلی ویژن والے یا کوئی اور ذمہ نہیں لے سکتا۔ اس لئے کہ پہلے ہے تو معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی مختص کونسی صدیث بیان کرے گا۔اس لئے اس بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔

حضرت امیر معاویہ نے بیٹے حضرت بزید کے بارے سمی جو حدیث ہے کہ میری امت کی وہ جماعت جو تسطنطنیہ یعنی موجود ہ استنبول کو فتح کرے گی وہ جماعت جنت میں جائے گی اور اس جماعت کے سپر سالار یزید تھے ہتو کیایہ حدیث سی حج بیک کہ آپ نے ایک خاص جماعت کو اس سی تعظیم دی ہے۔

اس موضوع پر مسنداما م احمد میں دوحدیثیں آتی ہیں۔ پہلی حدیث میں استنبول کی فتح کا عمومی ذکر ہے۔ اس میں پر بید میرے خیال میں شامل نہیں ہیں۔ میں حدیث کے الفاظ بیان کردیتا ہوں: لتنفقت میں مدینة قبصر ہ کہتم ضرور بالضرور قیصر کے شہرکو فتح کرو گے، جوقسطنی کردیتا ہوں: لتنفقت میں مدینة قبصر ہ کہتم ضرور بالضرور قیصر کے شہرکو فتح کرو گے، جوقسطنی کے نام سے مشہور تھا، فیلند میں الامیر امیر ہا و نعم الحیش ذالك الحیش ہوئی تھی۔ بہت سے لوگ امیر ہوگا اور وہ الشكر كتا ہى اچھا لشكر ہوگا۔ قسطنطنیہ کی فتح 1492ء میں ہوئی تھی۔ بہت سے لوگ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے جاتے رہے ہیں کہ شایدان کے ہاتھوں فتح ہوجائے اور وہ اس بشارت کے مصدات بن جا نمیں۔ پر بید نے بھی کوشش کی لیکن یہ فتح پر بید کے مقدر میں نہیں تھی، بلکہ محمدالفاتح مصدات بن جا نمیں۔ پر بید نے بھی کوشش کی لیکن یہ فتح پر بید کے مقدر میں نہیں تھی، بلکہ محمدالفاتح کے ہاتھوں مقدرتھی جوعثانی حکومت کا ایک با دشاہ تھا اور اس کے اس کوفاتح کہا جا تا ہے کیونکہ اس نے استبول فتح کیا تھا۔ فتح کے بارے میں ایک روایت تو یہ ہے۔

مندامام احمرہی کی ایک دوہری روایت ہے جس میں ہے کہ اوّل جیسش یعز و مدینة مبسس معفور لهم ، یا اس طرح کے پچھالفاظ ہیں، کدوہ پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پرحملہ کر سے گاوہ معفور لهم ہوگا۔اب اس میں بعضرو کالفظ ہے، کیا اس سے مراد محض حملہ کرنا ہے یافتح کر لینا مراد ہے۔ بعض روایات میں فتح کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ پچھلوگوں کا خیال ہے کہ اس سے حملہ کرنا مراد ہے تو پہلا حملہ جس لشکر نے کیا اس کی سر پر اہی پزید کے ہاتھ میں تھی اور اس میں بڑے ہو سے صحابہ کرائے بھی شامل متھے۔حضرت ابوابوب انصاری اس سال کی عمر میں اس لئے تشریف لے گئے سے کہ اس بشارت کے مصداق بن سکیں۔ چنا نچہ دوران محاصرہ و ہیں ان کا انقال ہوا اور وہیں ان کی تدفین عمل میں آئی۔استبول میں ان کا مزار آج بھی ہے۔اور آپ میں سے جو وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی نی باراس کی زیارت کی ہے۔اس لئے ہم نہیں کہ سکتے کہ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی نجم ارائی کے دین کہ ارائی کی مرضی ہے کہ منہوں کا مصداق

قرار دیتا ہے اور کس کوئیں ۔

آپ نے کہاہے کہ حضور گئے اپنے بعد آنے والے کی شخص کا نام لے کر کوئی بات نہیں فر مائی لیکن قیامت کی نشانیو ل میں امام مہدی کا نام ملتاہے ؟

امام مہدی کے بارے میں جواحادیث ہیں ان کے بارے میں بڑی تفصیل ہے بحث ہوئی ہے۔ اس میں وہی تواتر والی بات یا در کھیں۔ یہ احادیث صحابہ کرام کی بڑی تعداد ہے مردی ہیں اور صحابہ کے بعد بھی بڑی تعداد میں لوگوں سے مردی ہے۔ اگر چہ انفرادی طور پر یہ ساری احادیث اخبارا آحاد ہیں لیکن ان میں کچھ با تیں قدر مشترک ہیں جن کوہم تواتر قدر مشترک قرار دے سکتے ہیں۔ ان میں قدر مشترک سی کا نام نہیں ہے۔ قدر مشترک ہیے ہے کہ میرے بعد آخری زمانہ سے تیاران میں قدر مشترک سے بالی ایسا متدین اور ہدایت یا فتہ امام مسلمانوں کو ملے گا جومیر سے طریقے کو دوبارہ زندہ کردے گا۔ تواتر قدرِ مشترک کے اصول پر اتنی بات مشترک ہے۔ باقی کوئی چیز قدر مشترک نہیں ہے۔ ان روایات میں بہت ی ضعیف ہیں، بلکہ پچھر دوایات ان میں سے موضوع بھی ہیں۔ اس لئے جہاں نام کے تعین کے ساتھ ذکر آیا ہے وہ بعض محد ثین کے نزد کی موضوع ہے اور جولوگ اس کوموضوع نہیں ہی جھتے ان کے نزد کی وہ احادیث سب کی سب ضعیف یا زیادہ سن لغیر ہ ہیں۔ اس لئے یہ اصول کہ نام کے ساتھ جور دوایات آئی ہیں وہ قابل زیادہ سن لغیر ہ ہیں۔ اس لئے یہ اصول کہ نام کے ساتھ جور دوایات آئی ہیں وہ قابل وی اس قبل میں ہے۔ مہدی کی احادیث سے دور نہیں ہیں، یہ اصول باقی رہتا ہے اور مہدی کی روایت سے ٹونی نہیں ہے۔ مہدی کی احادیث سے۔

شب ہرات کے موقع پر اخبار ات میں شب ہرات کی رات کو عباد ت کی فصیلت کے بارے میں احادیث جھیں ہیں۔

نصف شعبان کے بارہ میں ایک مدیث آئی ہے جو کہ میرے خیال میں بہت ضعیف ہے اور ضعیف کے بھی بہت نے خیار میں بہت ضعیف کے متند کی اور ضعیف کے بھی بہت نچلے درجہ پر ہے۔ پندرہویں شعبان کی کوئی نصیلت حدیث کی متند کتابوں میں نہیں آئی۔اور قرآن پاک کی جس آیت کا لوگ حوالہ دیتے ہیں اس سے مراد کوئی اور رات نہیں ہے، بلکہ لیلة القدر ہے اور لیلة القدر ہی کا نام لیلة البرأة ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ اپنا جسم نماز میں کتے کی طرح نہ بچھاؤ ،اس میں جسم خود بخود او پر ہوجا تاہے ،اس کی و ضاحت فر مائیں۔ کتے کی طرح بچھانے سے مرادیہ ہے کہ دونوں بازور زیادہ نہ پھیلائے جائیں بلکہ کہدیاں او پر رکھی جائیں۔ کتا جب بیٹھتا ہے دونوں بازو پورے رکھ کر بیٹھتا ہے تو اس کی ممانعت ہے لیکن خواتین اگر جسم کوسمیٹ لیس اور کہنیاں نمین پر پھیلا کرنہ رکھیں تو دونوں پرعمل ہوجا تا ہے۔

اجاز ۃ اور مناو لدمیں شیخ حدیث کی اجازت ضروری ہے تو قبر آن پاک کی تفسیریا اس کے علاوہ جواحادیث ہم چے ھے کرسناتے ہیں .....

میں نے عرض کیا تھا شاید آپ ویا دنہیں رہا، کداجازۃ اور مناولہ کے پیطریقے اس وقت

تک زیر بحث سے جب تک کتب حدیث مرتب اور مدون ہوکر شائع نہیں ہوئی تھیں۔اب ہر چیز

مرتب ہوکر شائع ہو چکی ہے اب اس میں کی کی بیشی، ملاوٹ یا غلط بیانی کا امکان نہیں ہے، لہذا
اجازۃ بھی درست ہے اور مناولہ بھی درست ہے۔اگر آپ کی شخ حدیث کے پاس جا کیں اور وہ
واقعی آپ کا امتحان لے کر محسوس کریں کہ آپ حدیث بیان کر سکتی ہیں تو پوری صحاح ستہ آپ کو
د کے کراجازت دے کر آپ سے کہ سکتے ہیں کہ آپ روایت کر لیجئے یا کاغذ پر لکھ کراجازت دے
د کر اجازت دے کر آپ سے کہ سکتے ہیں کہ آپ روایت کر لیجئے یا کاغذ پر لکھ کراجازت دے
د بیں۔ مجھے بھی ایک بزرگ نے بیہ جانے کے بعد لکھ کراجازت دی تھی کہ میں علم حدیث پڑھ سکتا
ہوں۔ میرے پاس وہ تحریری اجازت موجود ہے اس لئے آج کی کیفیت اور ہے۔ یہ گفتگو جو
مناولہ کے بارے میں میں نے کی ہے بیاس زمانے کی بات ہے جب حدیث مرتب کر اس طرح
سے بقینی طور پر سامنے نہیں آئی تھی۔

آپ نے فر مایا کہ وحی چوہیں ہز ار مرتبہ نازل ہوئی۔

سے جو چوہیں ہزار مرتبہ کا ذکر ہے ہے گئی کتابوں میں آیا ہے۔ علامہ سیوطی نے الا تقان میں بھی لکھا ہے اور علامہ ذرکتی نے البر ہان میں بھی لکھا ہے اور جہاں جہاں وتی سے متعلق مباحث مفسرین قرآن نے بیان کئے ہیں وہاں چوہیں ہزار مرتبہ کا ذکر آیا ہے۔ اس لئے چوہیں ہزار مرتبہ کا ذکر آگر درست ہے تو پھر اس کا مطلب سے ہے کہ سنت بھی وتی کے ذریعے نازل ہوئی ہے اور یقیناً وتی کے ذریعے نازل ہوئی ہے ایکن ہم بینہیں کہہ کتے کہ سنت وتی کے س خاص طریقے سے نازل ہوئی؟ کیا اس طریقہ سے جس سے قرآن پاک نازل ہوا؟ اس بارہ میں ہمارے لئے قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا دشوار ہے۔

روایت میں ہے کہ حضورً نے قوم حمیر کی تعریف کی .....

میں نے تعریف کا لفظ نہیں کہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ اگر کسی روایت میں کسی قوم کی برائی ہوئی ہے تو وہ روایت میں کسی قوم کی برائی ہوئی ہے تو وہ روایت حیح نہیں، اس لئے کہ کسی فر دیا گروہ کی برائی حضور ؓ نے نہیں کی ، تعریفیں تا بہت سول کی کی ہیں۔ الایہ سان یہ سان یہ والحکمة یمانیة ، قریش کی تعریف ہی ہے ، تعریفیں بہت سول کی کی ہیں، لیکن اگر برائی کسی قوم کی کی ہوکہ فلال قبیلہ کے لوگ بڑے برے ہیں ، فلال قوم کے لوگ بڑے چور ہوتے ہیں یا حبثی بڑے لائے ہوتے ہیں یا حبثی بڑے لائے ہوتے ہیں، اس طرح کی بات بھی حضور ؓ نے نہیں کی ہے۔ البتہ تعریفیں بہت سول کی کی ہیں۔

.....(سوال بط جانہیں گیاہے اس لئے کیسٹ میں موجو دنہیں ہے۔) لیکچر کے شروع میں قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت تو کل میں نے بتادیا تھا کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجیدیا حدیث یا سنت میں جو کچھ کھا ہوا ہے اس کو اصطلاح میں تُص کہتے بي رمثلًا بدايك حديث كي عبارت بي جضورً في ماياكه انسما لاعمال بالنبات وبدايك نص ب-قرآن كريم كى كوئى آيت بحى نص ب- يوصيكم الله في اولاد كم للذكرمثل حظ الأنتيين ' مجمى نص ہے۔ جتنی نصوص ہیں وہ قرآن یاک میں آئی ہوں یا احادیث میں آئی ہوں ان کی دونشمیں ہیں۔ ایک قتم ہے قطعی الثبوت،جس کا ثبوت قطعی اور بقینی طور پر ہمارے یاس موجود ہے کہ یفص قطعی ہے۔ پورا قرآن یاک قطعی الثبوت ہے۔ اوراحادیث متواترہ اور سنن ثابتہ قطعی الثبوت ہیں۔ تواتر کی یانچوں قسموں کے ساتھ ان کے ثابت ہونے میں کوئی شک نہیں۔اس کےعلاوہ جواحادیث ہیں جوخبرواحد ہیں وہ ظنی الثبوت ہیں۔یعنی اس بات کاا گرا یک فی ہزار بھی امکان ہے کہ بیان کرنے میں کسی ہے کوئی بھول چوک ہوگئ ہو، تو قطعیت ختم ہوگئ اور ظلیت آگئی۔تو کیچھا حادیث ظنی الثبوت ہیں اور کیچھا حادیث اور پوراقر آن مجید قطعی الثبوت ہے۔ اس کے بعد پیہ جوساری احادیث اور آیات قر آن ہیں ،ان دونوں قسموں کے ساتھ ملا کران کے معانی اور مطالب میں کیچھ آیات اوراحادیث ہیں جن کے معانی اور مطالب قطعی ہیں ۔ اور بقين بين قرآن مجيد مين ہے كه اهدان البصراط المستقيم، برايك كو ية ہے كه صراط متقيم ہے کیا مراد ہے۔ شریعت کا بتایا ہواراستہ صراط متقیم ہے۔ اس میں کوئی دوراستے مرادنہیں ہوسکتے

اگرکوئی کیے کہ جد ہ سے مکہ کو جوسڑک جاتی ہے وہ صراط متقیم ہے، تو یہ گراہی ہوگی، اس لئے کہ سب کو پیتہ ہے کہ صراط متنقیم کیا ہے۔ اس طرح احادیث میں ، مثال ان الشب طسان سے حضر احد کم ، کہ شیطان ہم میں سے ہرایک کے پاس جاتا ہے اور گراہ کرتا ہے۔ شیطان سے کیا مراد ہے ہرایک کومعلوم ہے۔ اگرکوئی کیے کہ نہیں شیطان سے مراد تو فلاں آ دمی ہے جوامر یکہ یا فلال ملک میں بیٹے اہوا ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ سب کو پتہ ہے کہ شیطان سے کیا مراد ہے۔ یہ جو دلالت ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ سب کو پتہ ہے کہ شیطان اور صراط متنقیم سے کیا مراد ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوسکتی۔ جو دوسری رائے پیش کرے گا وہ گراہی مراد ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوسکتی۔ جو دوسری رائے پیش کرے گا وہ گراہی مقبوم نکل سکتے ہیں۔ مثال المأ الکثیر لاینہ جس ، زیادہ پانی نا پاک نہیں ہوتا۔ اب ایک مطلب سے کہ اتنا بڑا تالا ہو جو جتنا راول ڈیم میں بھر اہوا ہے۔ یہ سارے مفہوم ممکن ہیں، لیکن ان میں سے کہ اتنا زیادہ پانی ہو جتنا راول ڈیم میں بھر اہوا ہے۔ یہ سارے مفہوم ممکن ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک مفہوم قطمی نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ میر ابیان کردہ یہ ایک سوفیصد درست ہے اور باتی سب غلط ہیں تو ایسانہیں ہے۔ یہ بھی صبح ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے مفہوم کوئی میں۔ الثبوت کتے ہیں۔

قرآن پاک میں کی جگہ ایسے الفاظ آئے ہیں کہ ایک مفسر نے اس کا ایک مطلب لیا ہے، اور دوسر ہے نے دوسرامفہوم سمجھا، اس لئے کہ قرآن پاک کے الفاظ میں دونوں کی گنجائش ہے۔ یہ نظمی الثبوت ہے۔ اس لئے کسی ایک مفہوم کے بارے میں قطعیت کا وہ معیارا ختیار نہیں کیا جاسکتا جومثلاً صراطمتنقیم کے بارے میں ہے، جومثلاً صلاق ، زکو قاور جج کے بارے میں ہے۔ تو سیر چیزیں ظنی الثبوت کہلاتی ہیں۔ تو نصوص کی چارشمیں ہیں۔ سب سے او نچا درجہ ان نصوص کا ہے جو قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت اور ظنی الدلالت ہیں۔ تیسرا درجہ ان کا ہے جو ظنی الدلالت ہیں۔ تیسرا درجہ ان کا ہے جو ظنی الدلالت ہیں۔ تیسرا درجہ ان کا ہے جو ظنی الدلالت ہیں اور ظنی الثبوت ہے۔

وآخر دعو ناان الحمد للدرب العلمين منزيمنز منزيمز منزيمنز



## پانچواں خطبه

علم إسناد و رِجال

جمعة المبارك، 10 اكتوبر 2003

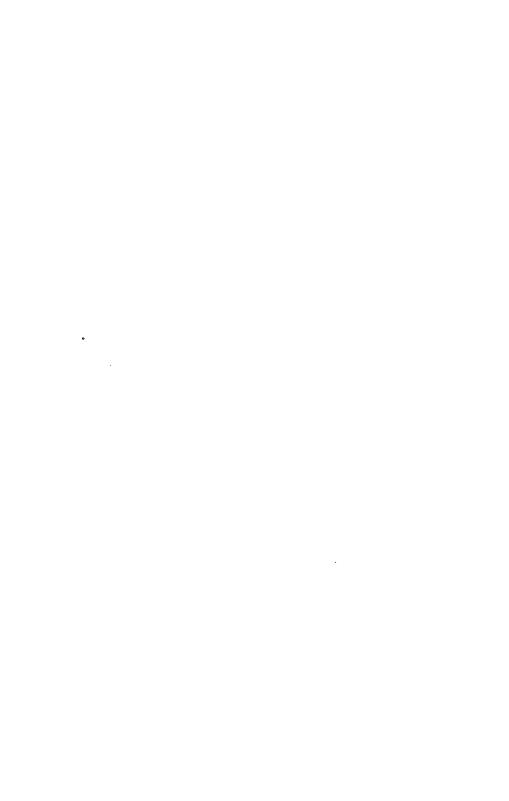

# علم إسناد و رِجال

آج کی گفتگو کاعنوان ہے علم إسنادادر علم ہے جال ۔ ان دونوں کا آپس میں ہڑا گہراتعلق ہے۔ اسناد سے مراد ہے کی حدیث کی سند بیان کرنا۔ جبکہ سند سے مراد ہے راویوں کا وہ سلسلہ جو حدیث کے ابتدائی راوی یا جامع لے کررسول النعائیہ کی ذات گرامی تک پہنچتا ہے۔ راوی کون حدیث کے ابتدائی رادی یا جامع لے کررسول النعائیہ کی ذات گرامی تک چوشرا نظ ہیں ان پر کل لوگ ہوں ، ان کاعلمی درجہ کیا ہو، ان کی ذہنی اور فکری صلاحیت کیا ہو، اس کی جوشرا نظ ہیں ان پر کل کسی قدر تفصیل سے اظہار خیال ہواہے۔ لیکن ابھی یہ گفتگو باتی ہے کہ راویوں کے حالات جمع کرنے کا کام کب سے شروع ہوا، کس طرح میصالات جمع کئے گئے، ادر کسی راوی کے قابل قبول یا قابل قبول یا ضابط یا عدم ضابط ہونے کا فیصلہ کس بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ یہ دہ علم ہے جس کوعلم اسما الرجال یا علم رجال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

علم اسناداس وقت تک صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک علم رجال یا اسما الرجال کی تفصیلات سامنے نہ ہوں علم حدیث میں بیمشکل ترین علوم وفنون میں شامل ہے۔ علم درایت میں علل کا موضوع سب سے مشکل ہے اور علم روایت میں رجال کا موضوع سب سے مشکل ہے۔ رجال کا موضوع سب سے مشکل ہے۔ رجال سے متعلق دو پہلو زیر بحث آتے ہیں۔ ایک معاملہ خود رجال کے بارے میں معلومات، رجال کی شخصیت اور کردار کے بارے میں تفصیلات سے متعلق ہے جس پر آئ گفتگو ہوگی۔ رجال کا دوسرا پہلو، کسی راوی حدیث کے قابل قبول ہونے کا فیصلہ، اس کے اصول اور قواعد دوسرا پہلو، کسی راوی حدیث کے قابل قبول ہونے کا حتی فیصلہ دوران اصول وقواعد کی روشنی میں بالآخر کسی راوی کے قابل قبول بانا قابل قبول ہوئے کا حتی فیصلہ جس فن کی روشنی میں کیا جاتا ہے، اس فن کو علم جرح و تعدیل کہتے ہیں۔ اس پر گفتگو کل ہوگ۔

علم إسناد و رِجال

ابتدائیں جب صحابہ کرام کا زمانہ تھا تو نہ روایت کی ان تفصیلی تو اعدوضوابط کی ضرورت تھی نہ اسناد کی ضرورت تھی۔ صحابہ کرام نے جس اہتمام اور جس محبت سے رسول اللہ علیہ تھی نہ اسناد کی ضرورت تھی۔ صحابہ کرام ایک حالات کو جمع کیا، یا در کھا اور محفوظ کیا، وہ ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ خود صحابہ کرام ایک دوسرے سے کسب فیض کیا کرتے تھے اور معلومات جمع کیا کرتے تھے۔

### صحابه كرام اورسند كااهتمام

حضرت عبدالله بن عباسٌ، جوصحابه مين علم وفضل مين برزااو نجامقام رکھتے ہيں ،انہوں نے اپنی زندگی کے آخری تین سالوں میں رسول التعاقب سے براہ راست کب فیض کیا۔ جب حضورً دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عباسٌ کی عمرتقریباً تیرہ سال تھی۔ انہوں نے ا پن عمر کے بقیہ کافی سال کبار صحابہ سے کسب فیض میں گزارے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے کب فیض کے انداز سے بیہ پہتہ چلایا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرام کا اسلوب اور رنگ ڈھنگ کیا تھا۔ حضرت عبدالله بن عباس كو جب يه چلتا كركس خاص صحابي ك ياس كوئى حديث يارسول الله الله کا کوئی ارشادگرامی ہےتو وہ ان صحابی رسول کے دولت خانے پر حاضر ہوتے ۔ایک مرتبہ وہ ایک انصاری صحابیؓ کے مکان پر پہنچے۔ دو پہر کا وقت تھا۔ اندر سے ملازمہ نے شاید پہچانانہیں اوراگر یجیانا تو شاید بتانامناسب نہیں سمجھااور بیر کہد دیا کہ وہ اس وقت آ رام کرر ہے ہیں۔حضرت عبداللہ بن عباس ان کی ڈیوڑھی پر میٹھ گئے۔ گرمی کا موسم تھا، ظاہر ہے ہوا کے تھیٹر ہے آ رہے ہوں گے، ان کواس میں نینزآ گئی اور وہ اس گرمی میں سو گئے ۔ چېر ہے اور لباس پر گرد بھی پڑی۔ جب وہ صحابیؓ عصر کی نماز کے لئے نکلے ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس گھر سے باہر موجود تھے۔انہوں نے بریشانی ے کہا کہا ہے رسول اللہ اللہ اللہ کے بھائی! آپ یہال تشریف لائے اور مجھے اطلاع نہیں کی۔ آپ تھم دیتے تو میں آپ کے پاس حاضر ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ العلم یو تی و لایاتی علم کے پاس آیاجا تا ہے علم کسی کے پاس نہیں جاتا۔ بیصحا بہ کرام کا انداز تھا جو صحابہ کرام کے تذکروں اور سوائح ے بیۃ چلتا ہے۔

مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت، جن کے آخری ایام دمشق میں گزرے تھے، ان

علم إسناد و رجال

IAM

محاضرات حديث

کو پیۃ چلا کہ ایک اور صحابی حضرت عقبہ بن عامر الجہنی ، جور سول النہ اللہ اللہ کے خاص خدام میں شامل رہے ، ان کے پاس کوئی خاص حدیث ہے ، جو پہلے ہے حضرت عبادہ بن صامت کے پاس پہنچ کی تھی ، لیکن وہ اس کو کنفرم کرنا چا ہے تھے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوکر ایک قافلہ کے ساتھ گئی ماہ کی مسافت طے کر کے حضرت عقبہ الجہنی کے پاس پہنچ ۔ ان کے مکان پر پہنچ تو شور چج گیا کہ صحابئ رسول محضرت عبادہ بن صامت تشریف لائے ہیں لوگ جع ہوگئے۔ وہ سید ھے حضرت عقبہ کے مکان پر پہنچ ، دروازہ کھ کھانا یا ، وہ باہر نکلے ، وہیں کھڑے کھڑے ۔ وہ سید ھے حضرت عقبہ کے مکان پر پہنچ ، دروازہ کھ کھانا یا ، وہ باہر نکلے ، وہیں کھڑے کے الفاظ سنائے ، جو ان کی یا دراشت کے مطابق تھے تو انہوں نے کہا کہ دلتہ جھے تک جس ذریعے سے بی حدیث پنچی تھی وہ بالکل درست مطابق تھے تو انہوں اور بیکہ کراجازت کی اور رخصت ہوگئے ۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے ، اب میں جار باہوں اور بیکہ کراجازت کی اور احترام سے احادیث رسول کے بارے میں معلومات جمع کرنی شروع کیں ہے۔ معلومات جمع کرنی شروع کیں ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود سے جب کوئی پو چھتاتھا کہ رسول اللہ علیہ نے کیا فرمایا تو وہ براہ راست جواب نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ اپنی فہم اور دانست کو بیان کر دیا کرتے تھے، اور جوابا بیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حدیث میں آیا ہے کہ من کہ دب علی متعمداً فالیتبو ا مقعدہ من النار ، جو خص جان بو جھ کر جھ پر جھوٹ بولے دہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں کرلے ۔ اس لئے وہ حق الامکان حدیث بیان کرنے ہے ہی احر الکیا کرتے تھے، کہ اس میں اگرایک فی ہزار بھی غلطی کا امکان ہوتو اس وعید کے ستی نہ بن جا کیں ۔ ایک مرتبہ ضرورت پڑگی اور وہ حدیث کے الفاظ بیان کرنے لئے، تو پر بیثانی اور گھرا ہے کے عالم میں کھڑے ہوگئے اور حدیث بیان کرنے کے بعد کہا کہ او قریباً من ذالک او شبیعاً من ذالک 'تقریباً ایس بے مائی جاتی بات فرمائی کے اس میں جاتی ہوسکتا ہے کہ میری تھی یاس سے مشابہ بات فرمائی تھی اور پھر بہت ہی پر بیثانی کا اظہار کیا کہ ہوسکتا ہے کہ میری یادداشت میں کوئی کمزوری رہ گئی ہو یخرض انتہائی غیر معمولی اہتمام کے ساتھ انہوں نے یہ چیز بیان فرمائی۔

کبار تابعین کا بھی یہی رویہ تھا۔ لیکن جب صغار تابعین کا دور آیا۔ اوریہ زمانہ پہلی صدی جری کا نصف دوم ہے، اس وقت اس کا احساس ہونے لگا کہ بعض لوگ احادیث بیان کرنے میں اخلاق اور تقوی کا کاوہ معیار برقر ارنہیں رکھ پارہے ہیں جو معیار صحابہ کرام نے رکھا تھا۔ اس وقت اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ تابعین سے یہ بوچھا جائے کہ آپ نے کس صحابی سے یہ دوایت سی ۔ تابعین میں بھی جو کبار تابعین سے جن کا علم اور تقوی غیر معمولی طور پرضرب المشل تھا ان سے یہ بوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی ۔ لیکن صغار تابعین سے ، جوصحابہ کرام اور حضو تعلیق کے زمانہ سے دور ہونے کی وجہ ۔ سے جن کے بارے میں یہا مکان موجود تھا کہ شایدان کے ہاں مطلوبہ احتیاط برقر ار نہ رہے۔ ان سے یہ بوچھا جاتا تھا کہ آپ نے یہ حدیث کس صحابی سے یاکس تابعی سے تی ہے۔

## سندى ضرورت كيول محسوس موئى؟

حضرت سفیان توری جن کا شار صغار تا بعین میں ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے صدیث کی سند بوچھے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن استعملنا

لهم التاريخ ' - جب حديث كراويول في غلط بيانيول على ملينا شروع كيا توجم في ان ك لئے تاریخ کاوسیلہاور تاریخ کا ہتھیاراستعال کرناشروع کردیا۔ تاریخ کے ہتھیار سے مرادیہ ہے کہ جب کوئی صاحب کوئی حدیث بیان کرتے تھے۔وہ ز مانہ تابعین یا تبع تابعین کا تھا۔توان ہے یو چھاجا تا تھا کہ انہوں نے بیرحدیث مس صحابیؓ ہے سی ۔صحابیؓ کا نام لینے کے بعدوہ پرتین کرتے تھے کہان صحابیؓ کی وفات کس من میں ہوئی ، وہ صحابیؓ کس علاقہ میں قیام پذیریتھے۔اوراس طرح سے بیا ندازہ ہوجاتا تھا کہ بیان کرنے والے نے حدیث صحیح بیان کی ہے یااس میں کوئی جھول رہ گیا ہے۔ مثال کے طور پرایک صاحب نے ، جن کا تعلق تبع تابعین سے تھا، انہوں نے کوئی حدیث بیان کی ۔ سننے والول نے یو جھا کہ آپ نے سیحدیث کس سے سی ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ فلاں تابعی سے نی ہے۔ یو چھا گیا کہ کس بن میں سی ہے توانہوں نے کہا کہن ۱۰۸ھ میں سی ہے۔ یو چھا گیا کہ ن ۱۰۸ھ میں کہاں سی تھی تو انہوں نے کہا کہ آرمیدیا میں سی تھی ۔سوال ہوا كرة رميديا ميں وه كيا كرنے كئے تھے۔ انہوں نے كہا كد جہاد كرنے كئے تھے۔ يو چھنے والے بزرگ نے کہا کہتم غلط بیان کرر ہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ان تابعی کا انقال ۴۰ •اھ میں ہو گیا تھااور ۱۰۸ھ میں وہ زندہ نہیں تھے۔اوروہ جہاد کرنے کے لئے آرمینیانہیں بلکہ روم تشریف لے گئے تھے۔اب پیمعلومات کہان تابعی کا انقال ۴۰اھ میں ہوا تھااورانہوں نے جس جہاد میں حصہ لیا تھاوہ روم کی جہادی مہم تھی ، آرمینیا کی نہیں تھی اوران دونوں کے درمیان تقریبا دوڑ ھائی ہزارمیل کا فرق ہے۔اس سوال وجواب بلکہ جرح ہے یہ پتہ چلا کہان صاحب کو بیان کرنے میں یا تو یا د داشت میں التباس ہور ہاہے یا کوئی غلط ہی ہور ہی ہے، یاممکن ہے انہوں نے دانستہ غلط بیانی کی ہو،اس بارے میں ہم کچھنیں کہد سکتے لیکن اس جمول کی وجد سے ان کی بیروایت تع تابعین نے قبول نہیں گی۔

اس طرح ہے جب بیواقعات کثرت سے پیش آنے شروع ہوئے اوراس کا امکان وقت کے ساتھ ساتھ بردھتا جار ہاتھا، تو پھریہ معلومات جمع کرنے کاعمل شروع ہوا کہ صحابہ کرام کہاں کہاں تشریف لے گئے تھے، کس کس علاقہ میں مقیم رہے، انہوں نے وہاں جا کرکیا کیا اور کس علاقہ میں کس طرح کی سرگرمیوں میں مصروف رہے ۔مثلاً جہاد کا معاملہ تھا۔اب یہ بات کہ کسی خاص تا بعی نے آرمینیا کے جہاد میں حصہ لیا یا روم کے جہاد میں حصہ لیا،اس کا براہ راست علم

علم إسناد و رِجال

حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے الیکن چونکہ روایت میں اس کا حوالہ دیا گیا کہ آرمیدیا کے جہاد کے دوران ان سے بیہ بات میں ، جب کہ انہوں نے آرمیدیا میں جہاد نہیں کیا تھا۔ اس سے بیہ معاملہ واضح ہوگیا، کہ کم سے کم اس تابعی کی حد تک بیٹیقن ہوگیا کہ ان کے ذریعے سے بیر وایت نہیں آئی، کی اور کے ذریعے سے آئی ہوگی۔

اس طرح ہے علم حدیث میں ایک نئے شعبہ کا آغاز ہوا جس کوعلم اسناد بھی کہتے ہیں اور علم اسناد کی بنیاد چونکہ سند ہر ہے اور سند میں راویوں کا تذکرہ ہوتا ہے، راویوں کے حالات جمع کرنے کوعلم رجال کہا گیا علم رجال ہے ریہ نسجھئے گا کہاس سے صرف مر دمراد ہیں۔ بیصرف ایک اصطلاح ہے اور میں پہلے ہی عرض کرچکا ہوں کہ لامشاحة فی الاضطلاح اصطلاح میں کوئی اختلاف نہیں علم رجال میں خواتین کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔علم رجال کی کوئی کتاب ایس نہیں ہے جس میں خواتین راویوں کے تذکرے نہ ہول ۔اس لئے رجال کے لفظ سے کوئی غلط فہی نہیں ہوٹی چاہے۔اس میں ان تمام روابوں اور راویات کا تذکرہ ہوتا ہے جنہوں نے علم حدیث کی روایت کی ہے۔ جیسے جیسے علم حدیث ، روایات اور رحال کا دائرہ بڑھتا گیا،علم حدیث میں اختصاص (specialization) بھی پیداہوتا گیا۔ پچھلوگ وہ تھے جور جال کے فن میں زیادہ ماہر تھے۔ پھرر جال ہےمتعلقہ علوم وفنون جن میں جرح وتعدیل بھی ہے جس پرآ گے چل کربات ہوگی، کچھ لوگ اس کے تخصص ہوئے ، کچھاوگ علم درایت کے تخصص ہوئے کہ حدیث کی داخلی شہادت سے انداز ہ لگا ئیں کہ حدیث کی داخلی شہادت ہے اس کے کمزور ہونے یا نہ ہونے کا پیتہ چلتا ہے یانہیں چلنا۔ کچھ حضرات تھے جوخار جی نقد وروایت اور رجال میں زیادہ مشہور تھے، کچھ حضرات تھے جو داخلی نقد اور درایت میں زیادہ مشہور تھے۔ یعنی حدیث کی داخلی شہادت اور داخلی مطالعہ نقد میں، ۔ میچھ حضرات تھے جو دونوں میں زیادہ مشہور تھے۔ جو دونوں میں زیادہ مشہور تھےان میں حضرت ا ما لک کے نام نامی بھی شامل ہے۔جوحضرات داخلی نقدو درایت میں زیادہ مشہور تھے ان میں ا مام ابوصنیفه ًاورامام شافعیٌ کا نام زیاده مشهور ہے۔ جونقل وروایت میںمشہور ہیں ان میں محدثین کی بری تعداد شامل ہے۔ کیکن محدثین میں ایسے حضرات بھی شامل تھے مثلاً امام بخاری ،امام تر ندی ، جو دونوں میدانوں کے شہسوار تھے۔ جوروایت اور رجال کے بھی ماہر تھے اور نقذ ودرایت کے بھی ماہر تھے۔حدیث کی داخلی شہادت ہے بھی ان کو بہت کچھانداز ہ ہوجایا کرتا تھا۔

جب سے چیز تابعین تک پہنی تو انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جس صحائی نے جو چیز جن الفاظ میں بیان کی اس کو انہی الفاظ میں آ گے تک پہنچایا جائے اور اس کے الفاظ میں اردوبدل نہ کی جائے ۔ روایت باللفظ کا بیسلسلہ اہتمام کے ساتھ جاری رہا۔ اس میں اس حدیث نبوگ ہے بھی صحابہ کرام کو مدد کی جس میں رسول الشوائے نے فر مایا تھا کہ 'نہ ضر اللہ امر آ ، اللہ تعالی اس خص کو سر سبز وشاداب رکھے ، سب مقالتی ، جس نے میری کوئی بات می ، ف اداھ اس خص کو سر سبز وشاداب رکھے ، سب مقالتی ، جس نے میری کوئی بات می ، ف اداھ اس حماس معہا ، اور جسیا اس کو سنا تھا و لیے ہی اس کو روایت کر دیا۔ اس سے روایت باللفظ کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اگر جسیا سنا تھا و رہا ہی اور کر و گے تو تر وتا زگی کی بیر بثارت ملے گی اور اگر اس کے الفاظ یا مفہوم میں کوئی تبدیلی ہوگئی تو بظا ہر مفہوم بی نگلتا ہے کہ بیر بثارت اس طرح سے حاصل نہیں الفاظ یا مفہوم میں کوئی تبدیلی ہوگئی تو بظا ہر مفہوم بی نگلتا ہے کہ بیر بثارت اس طرح سے حاصل نہیں ہوگی۔

## احاديث كى روايت باللفظ كااهتمام

رسول التُعَلِّينَةِ جب صحابہ کرام کو بذات خود کوئی چیز بتاتے یا پڑھاتے یا یاد کروایا کرتے تھے۔ تواس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ جوالفاظ آپ نے یا دکروائے ہوں ،صحابہ کرام انہی الفاظ میں اس کو یا دکریں۔ چنانچہ حضرت براء بن عازبؓ کامشہور واقعہ ہے کہ رسول التُعَلِّينَةِ نے ایک

علم إسناد و رِجال

مرتبدان سے بوجھا کہ'اے برا! جب رات کوسونے کے لئے لٹنتے ہوتو کوئی دعا کرتے ہو؟ انہوںؓ نے فرمایا کہ یارسول اللہ آپ بتا کمیں ، جوآپ فر مائیں گے میں وہ دعا پڑھا کروں گا۔اس پرحضور ً نان كويردعاء سكهائي جومشهور يك اللهم اسلمت وجهى اليك وفوضت امرى اليك والحات ظهري اليك رغبتي و رهبتي اليك، لاملحيٰ ولا منحي منك الا اليك امنت بكتسابك المذى انزلت ونبيك الذى ارسلتَ ، جب حضرت براء بن عازبٌ في دوباره مدوعا رسول الله والله وا نے مزاحاً ہاتھ سے مُگا بنا کراشارہ کیا اور فرمایا کہ میں نے و نبیك الذى اوسلت كہا تھا۔ تو حضرت براء بن عاز بؓ کو یہ ہمیشہ یا در ہااوروہ انتہائی محبت سے بیان کیا کرتے تھے کہ رسول التمالية في يبال مُلّم سے اشاره كر كے بتايا كرونيك الذي ارسلت \_اس سے اس بات كى بھی تائید ہوتی ہے کہ جو بات حضور ؓ نے ارشاد فر مائی ہواس کوانہی الفاظ میں بیان کرنا جا ہے اس کا ہم معنی کوئی لفظ استعال نہیں کرنا جاہے۔ نبی اوررسول قریب قریب ایک ہی معنی کے حامل ہیں ليكن رسول المطالقة نے يہاں نبي كالفظ استعال فرمايا تھا اس كى آپ نے تاكيد فرمائى كداسى لفظ كو استعال کیاجائے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے زمانے ہے اس کا التزام رہااور رسول الٹھ کا لیے کے قولی ارشادات تو تقریباً ٩٩ فیصد روایت باللفظ کے ساتھ منقول ہیں۔ البتہ حضور کے اعمال ، تقریرات یا افعال کا معاملہ ذرامختلف ہے، جن کو ہر صحابیؓ نے اینے انداز میں بیان کیا، جس صحابیؓ نے جس طرح دیکھااورجس طرح سے مناسب سمجھا بیان کیا۔ پھر تابعین نے صحابہ کرام کی اس روایت کوانہی کے الفاظ میں بیان کیا اور ہر صحافیؓ کی روایت ان کے اپنے مقدس الفاظ کے ساتھ کت حدیث میں موجود ہے۔

اس بات کی تا ئیداس مثال ہے بھی ہوتی ہے کہ ایک حدیث میں کوئی صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے دوقبیلیوں کا ذکر کرتے ہیں، واسلم و غِفار ، قبیلہ اسلم اور قبیلہ غفار نے بیکیا، ان کے ساتھ بیہ معاملہ ہوایا کسی بھی سیاق وسباق میں ان کا ذکر ہے۔ اب جن تابعی نے ان سے سنا ان کو یہ التباس ہوا کہ صحابی رسول نے غفار کا لفظ پہلے بولا تھایا سلم کا پہلے بولا تھا۔ حالا تکہ اس بات کی ویہ التباس ہو کہ میں مفہوم میں، بیغام میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیکن وہ تابعی انتی اہم میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیکن وہ تابعی جب بیان کرتے تھے تھ کہ انہوں نے غفار اور اسلم یا اسلم اور غفار جب بیان کرتے تھے تو یہ وضاحت ضرور کرتے تھے کہ انہوں نے غفار اور اسلم یا اسلم اور غفار

فر مایا تھا۔ یہ میں بھول گیا ہوں کہ پہلے کیا فر مایا تھا اور ہرروایت میں یہ ذکر آتا ہے کہ وہ تا بعی بہت اہتمام سے اس بات کی صراحت کرتے تھے کہ یہ ترتیب میرے ذہن میں نہیں رہی، انہوں ؓنے ان میں سے کوئی ایک بات فر مائی تھی ۔اس کی مثالیس کتب حدیث میں بہت ملتی ہیں ۔

اگرآپ صحیح بخاری محیح مسلم یا حدیث کی کسی بھی اور کتاب کی ورق گردانی کریں، تو کہیں نہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایسی مثالیں ضرور ملیں گی۔موجودہ نسخوں میں تو بریکٹس میں خوبصورت طریقے سے اس کی نشاندہی کردی گئی ہے، لیکن پرانے نسخوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور بیدواضح ہوجا تا ہے کہ سرداوی سے جلدی میں نقل کرنے کی وجہ سے بید کہیں راوی سے جلدی میں نقل کرنے کی وجہ سے بید بھول چوک ہوئی۔

آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ حفرت عبداللہ بن مبارک جب حدیث پڑھایا کرتے تھے تو سننے کے لئے استعال ہو کی جع ہوتے تھے کہ ایک بار ۲۳ ہزار دواتیں استعال ہوئیں۔ وہاں جب کئی سوستملی کسی حدیث کوزور سے بولتے تھے تو ایسا ہوسکتا ہے کہ ہزاروں کھنے والوں میں سے کسی ایک کے لکھنے میں ایک آ دھ لفظ آگے پیچھے ہوجائے کسی نے غفار کالفظ پہلے لکھ دیا غفار کا بعد میں لکھ دیا۔ کسی نے اسلم کا پہلے لکھ دیا غفار کا بعد میں لکھ دیا۔ کسی نے اسلم کا پہلے لکھ دیا غفار کا بعد میں لکھ دیا۔ ساری احتیاط کے باوجود اس کا امکان رہ سکتا تھا اس لئے تا بعین اور تبع تا بعین اس فرق کی وضاحت کردیا

یبال تک که روایت باللفظ کااس قدر اجتمام ہوتا تھا کہ آپ مدیث کی کوئی کتاب کھول کرسندیں پڑھنا شروع کردیں تواس طرح کی مثالیں آپ کوئل جا کیں گی کہ محدث حدیث بیان کرتا ہے اور مثال کے طور پر کہتا ہے کہ 'حدثنی هناد بن السری قال حدثنی سفیان قال حدثنی سفیان قال حدثنی فلان ……' اب هنا دنے کہا تھا کہ حدثنی سفیان۔ اور یہ تعین نہیں کیا تھا کہ سفیان اور ہی مراوییں یاسفیان بن عیمین مراوییں ۔ اب بعدوالے جو بیان کریں گے وہا پی طرف سے نہیں کہیں مراوییں یاسفیان اور کی سفیان الفوری اس لئے کہ عناد نے سفیان اور کی نہیں کہتی کہ حدثنی هناد قال حدثنی سفیان الفوری اس لئے کہ صفیان تو رکی نہیں کہتیا کہ وہ \* صفیان تو رکی نہیں کہتیا کہ وہ \* سفیان تو رکی نہیں کہتیا کہ وہ \* سفیان تو رکی بیان کے دوہ \* سفیان تو رکی بیان کے دوہ \* سفیان تو رکی بیان کے دوہ ہوجا کے ۔ ھناد قال حدثنی سفیان، یقول التر مذی

علم إسناد و رجال

و هدواب عید مد لین ترندی کہتا ہے کہ وہ ابن عید ہیں یا توری ہیں، تا کہ واضح ہوجائے کہ بد وضاحت میرے استاد ھناد کی زبان مبارک سے نہیں ہے بلکہ میری زبان سے ہے۔ بدگویا ایک مثال ہے کہ دوایت باللفظ میں کس قدربار کی اور نزاکت کا اجتمام رکھا گیا۔

کیاروایت بالمعنی جائز ہے؟

کچھ وقت گزرنے کے بعد محدثین کے درمیان بیسوال پیدا ہوا کہ روایت باللفظ سے ہٹ کراگر روایت بالمعنی کا سوال بقروین کے ہٹ کراگر روایت بالمعنی کا سوال بقروین کے سلسلہ میں نہیں بیدا ہوا تھا۔ تدوین کی صدتک بخاری مسلم، تر ندی اور باقی سب کتابوں میں جب روایت باللفظ ہی کے انداز میں جمع کی گئیں تو جس طرح سے آئی تھیں اس طرح سے کہمی گئیں۔ روایت باللفظ ہی کے انداز میں جمع ہوئیں۔

سوال وہاں پیدا ہوا جہاں کی مجلس درس یا مجلس وعظ میں یا تبلیغ وعوت کے کئی عمل میں کوئی حدیث بیان کرنے کی ضرورت پیش آئے تو کیا وہاں بھی روایت باللفظ کی پابندی ضروری ہے یا روایت بالمعنی بھی ہوسکتی ہے۔ بیسوال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہمیت اختیار کرنے لگا اورہم ان تمام محدثین اور علاء کرام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے بیسوال اٹھایا اوراس معاملہ میں سے گئوائش پیدا کی۔ اگروہ حضرات روایت بالمعنی کی بیر گئوائش پیدا نہ کرتے تو آج دنیا ہے اسلام کے لاکھوں اور کروڈ وں انسانوں کے لئے حدیث رسول کا حوالہ دینا ناممکن ہوجا تا۔ اس لئے کہ ہم میں شوشے کی پابندی کے ساتھ اورا کی۔ ایک لفظ زیرز برکی پابندی کے ساتھ اورا کی۔ ایک استو شوشے کی پابندی کے ساتھ اورا کی۔ ایک استاد کے نام کا اضافہ بھی ان سے منسوب نہیں کرتے ۔ ایسا ہوجا تا بلکہ ناممکن ہوجا تا۔ اس لئے محدثین استاد کے نام کا اضافہ بھی ان سے منسوب نہیں کرتے ۔ ایسا ہوجا تا بلکہ ناممکن ہوجا تا۔ اس لئے محدثین دیے ہوال اٹھایا کہ کیار وایت بالمعنی جائز ہے؟ پچھلوگوں کا پھر بھی بہی خیال رہا کہ روایت بالمعنی خائز ہے؟ پچھلوگوں کا پھر بھی بہی خیال رہا کہ روایت بالمعنی جائز ہیں۔ بعد کے سالوں میں تیسری ، چوتھی اور پانچویں صدی بیان کریں ۔ بیکن علاء کرام کی اکثریت نے بعد کے سالوں میں تیسری ، چوتھی اور پانچویں صدی بیان کریں ۔ بیکن علاء کرام کی اکثریت نے بعد کے سالوں میں تیسری ، چوتھی اور پانچویں صدی

علم إسناد و رِجال

ایک شرطانویہ ہے کہ جورادی اس کوروایت کرے دہ صرف دنحواورعلوم لغت کا عالم ہو۔ لیعنی جب دہ روایت بالمعنی کرے تو اس کو پہتہ ہو کہ جس لفظ کو وہ جن معنوں میں بیان کرر ہا ہے وہ لفظ ان معنی میں استعال ہوتا ہے کہ نہیں۔اگر وہ اس معنی ہی میں نہ ہواور بیان کرنے والاصرف و لفت کا عالم نہ ہوتو وہ کچھ کا کچھ بیان کردے گا۔

ایک صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے ایک حدیث کا ترجمہ پڑھا' مس امّ قوماً فلیحفف 'کہ جو تحض کی کی امامت کرے وہ بلکی نماز پڑھائے۔ توبیتر جمد کھا ہواد کیے کروہ سمجھے کہ شاید ہل کے پڑھائے اور نماز میں حرکت کرتار ہے۔ چنانچہ جب وہ امامت کرتے تو بلتے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نماز پڑھاتے ہوئے بلتے کیوں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے۔ پوچھا کہ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز میں ہلاکرو۔ ان امام صاحب نے ترجمہ لاکردکھایا تو لکھا ہوا تھا کہ نماز ملکے پڑھائے۔ انہوں نے بلکے کو بلکے پڑھا۔ یعنی اگر آدی صرف ونحواور لغت کا عالم نہ ہوتو اس طرح کی غلطیاں ہوسکتی ہیں۔

دوسری شرط بیہے کہ وہ الفاظ جواحادیث میں استعال ہوئے ہیں اور ان کا جومعنی اور مفہوم رسول اللہ عظیمی کے درمیان جو تفاوت مفہوم رسول اللہ علیمی کا مقصود تفااس سے واقف ہو۔ اور دونوں الفاظ کے درمیان جو تفاوت سے یعنی جوالفاظ وہ استعال کر رہا ہے اور جواصل میں استعال ہوئے ہیں ان دونوں کے درمیان فرق سے واقف ہو۔ اور حدیث رسول کو ملطی کے بغیر بیان کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ بیشرا اکط تو ہراس شخص کے لئے ہیں جو حدیث کا مفہوم بیان کرے گا۔

امام ما لک گی ایک بات مجھے بہت پندآئی ہے۔امام ما لک گاار شادیہ ہے کہ احادیث مرفوعہ میں تو روایت بالمعنی جائز نہیں ہے۔ یعنی کوئی چیز جورسول الشفظ ہے منسوب ہے اس میں تو روایت بالمعنی جائز نہیں ہے اور وہ راویت باللفظ ہی ہوئی چاہئے ۔لیکن جو بقیہ احادیث ہیں جن میں صحابہ کرام میں ہے کسی کی رائے یا کسی کا مشاہدہ یا کسی کا فتو کی یا کسی کی روایت بیان ہوئی ہے وہ روایت بال کے بارے میں بیوعیز نہیں آئی ہے کہ من کذب عملی متعمدا فالیتبو أ مقعدہ من النار ۔ بیحدیث صرف حضور کے ارشادات کے بارے میں علی متعمدا فالیتبو أ مقعدہ من النار ۔ بیحدیث صرف حضور کے ارشادات کے بارے میں آئی ہے۔ بیام ما لک کی رائے ہے جو بہت وزنی معلوم ہوتی ہے۔

اس سے ملتی جلتی ایک دوسری رائے یہ ہے کدروایت بالمعنی صحابیؓ کے لئے تو جا رُبھی

علم روایت میں، جس میں روایت باللفظ اصل ہے اور روایت بالمعنی کی بعد میں اجازت دی گئی ہے، بیاس لئے بھی ضروری ہے کہ رسول النّعظیفی نے خودمتعدد مواقع براییز ارشادات کود دسروں تک پہنچانے کا حکم دیا۔ایک جگه آپ نے فرمایا که بلغوا عنی و لو آیته که اگر میری طرف سے ایک آیت بھی تم تک پینچی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اب جس شخص کے علم میں بھی رسول التعقیق کے ارشادات یا سنت کاعلم آیا ہے وہ مکلّف ہے کہ جہاں تک اس کے بس میں ہو۔ اور جہاں تک اس کے لئے آسان ہواہے دوسروں تک پہنچائے۔ای طرح خطبہ حجۃ الوداع دینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اُلا هَلْ بَلَّغْتُ اِکمیا میں نے پہنچادیا،لوگوں نے جواب دیا 'بلی' ہاں آپ نے پہنچادیا۔ اس پرآ پ نے فرمایا کہ فلیبلغ الشاهد الغائب کہ جوموجود ہوہ یہ بات ان تک پہنچاد ہے جومو جودنہیں ہیں۔اس لئے بہت بڑی تعداد میں ان صحابہ کرام نے خطبہ ججة الوداع كى روايت كى اورانبين ان صحابة تك بينجايا جوو ہاں موجودنبيں تقے اوران تا بعين تك جو بعدمين آئے كيونكه فىلىبىلىغ الشساهد الغائس كااطلاق علماءلغت كنزديك براس شخف ير ہوتا ہے جس تک بیرحدیث بہنچے۔اس لئے جس مجلس میں بیرحدیث بیان کی جائے گی تو جو شخص و ہاں موجود ہوگا وہ شاہر ہوگا اور جو وہاں موجود نہیں ہوگا، وہ غایب ہوگا۔ تو موجود رہنے والاموجود نەرىخ دالےتك پېنچائے۔ادر جبكوئى شخص پېنچائے گا تووہ ايك طرح سےرادى حديث ہوگا۔ علم إسناد و رحال

اس کا کرداراوراس کی شخصیت زیر بحث آئیں گے۔ جب زیر بحث آئیں گے تو علم رجال وجود میں آئے گا۔ اس لئے ان احادیث کالاز می نتیجہ بید لکتا ہے کہ راویوں پر رواۃ کے بارے میں بحث ہو۔ چونکہ رواۃ اور راویان حدیث اس ارشاد نبوگ پڑ کمل درآ مدکر نے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر راویان حدیث نہ ہوتے تو آج ہم ان ارشادات گرامی سے محروم رہتے اور ان پڑ ممل نہ کر سکتے۔ راویان حدیث ہی کے وسیلہ سے اور انہی کے واسطہ سے یہ ہدایت اور رہنمائی ہم تک پنجی ہے۔ اس لئے وہ اس کم ایک لازی حصہ ہیں۔ اور اس ممل کا حصہ ہونے کی وجہ سے ان کی شخصیت کا مطالعہ ہم علم حدیث ہی کا مطالعہ ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام مسلمان خواتین وحضرات جوروایت حدیث ، نقل حدیث ، کتابت حدیث ، شرح حدیث اور درس حدیث میں مصروف ہیں وہ سب کے سب اس عمل کا حصہ ہیں ۔ کہ فلیسلغ الشاهد الغائب بروہ سب عمل کررہے ہیں اور فلیسلغ الشاهد الغائب کے حکم بین کرنے کے ساتھ ساتھ وہ راویان حدیث اور علم حدیث کا بھی حصہ بنتے جارہے ہیں ۔

چنانچاس طرح سے ایک ایک کر کے بینام سامنے آتے رہے اور بیخفیق شروع ہوتی گئی۔ سب سے پہلے تحقیق اور داویان حدیث کی چھان بین کا پیمل حفرت حسن بھرگ نے شروع کیا۔ حضرت حسن بھرگ اور محد بن سیر بن تابعین میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ تین تابعین کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سیّدالتا بعین ہیں۔ ایک سعیدالمسیّب، جو حضرت ابو ہربرہ گئے کا دفاص اور داماد تھے اور طویل عرصدان کے ساتھ دہے۔ دوسرے حضرت حسن بھرگ جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سیدالتا بعین ہیں۔ اور تیسرے حضرت محمد بن سیرین جو تابعین میں بڑا بارے میں کہا گیا کہ وہ سیدالتا بعین ہیں۔ اور تیسرے حضرت محمد بن سیرین جو تابعین میں بڑا بارے میں کہا گیا کہ وہ سیدالتا بعین ہیں۔ اور تیسرے حضرت محمد بن سیرین جو تابعین میں بڑا

## علم طبقات اورعكم رجال

ان موفر الذكر دوحفرات نے ، یعنی حسن بھری اور محمد بن سیرین نے رجال کے کام کا آغاز کیا۔ اور ایک طرح سے بید دونوں حضرات علم رجال کے بانی اور موسس ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ معلومات جمع کیس کہ صحابہ کرام کہاں کہاں تشریف لے گئے۔ اس ضمن میں پہلا کام یہ تھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کمل معلومات جمع کی جا کیں، مشاہیر صحابہ کے بارے میں تو

علم إسناد و رجال

سب کومعلوم ہے۔ان کے بارہ میں زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں پڑی کی تکن خطبہ ججۃ الوداع میں ایک لاکھ چوہیں یا چالیس ہزار صحابہ کرام موجود تھے،ان کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ تھے جواس موقع پر جج کے لئے تشریف نہیں لائے تھے۔ان میں سے ہرایک کو ہر خف نہیں جا نتا تھا۔ پہلا کام تو یہ تھا کہ صحابہ کرام کے حالات کو جمع کیا جائے اور ان کے تذکروں پر بمنی کتابیں تیار کی جائیں تاکہ پہنہ چل جائے کہ کون لوگ صحابی تھے اور کون نہیں تھے۔

لہذا سب ہے پہلے صحابہ کرام کا تذکرہ کی جمع وقد وین کا کام شروع ہوگیا جن میں بعض کی مثالیں میں ابھی دیتاہوں، آ گے چل کر جب صحابہ کرام مدیندمنورہ سے نکل کرکوفیہ، بھرہ، دمشق،مصراور دیگرمختلف جگہوں میں آباد ہوئے تو اس بات کی بھی ضرورت پیش آئی کہ جوصحاتیؓ جہاں جا کر بسے ہیں وہاں جا کران کا تذ کرہ لکھا جائے۔ چنانچہان صحابہ پرالگ الگ کتابیں لکھی گئیں جوکوفہ میں جا کر ہیے، جوبھرہ میں جا کر ہیے، جودمثق اور قاہرہ میں جا کر ہیےاوراُن صحابہ کے بارے میں ایک کتاب ہماری اردوزبان میں بھی ہے (اور عربی میں بھی) جوسندھ میں آگر بسے۔ ہندوستان کے ایک بزرگ تھے قاضی اطہر مبار کیوری ، انہوں نے ایک کتاب کھی جس میں انہوں نے ان صحابہ کے حالات لکھے جوسندھ میں تشریف لائے ، اور سندھ میں آباد ہوئے اور یہیں ان کا انتقال ہوا۔اس طرح ہے ہرشہرا درعلاقہ کے صحابہ پرالگ الگ کتابیں آگئیں جس کے بعد میمکن نہیں رہا کہ کوئی شخص غلط طور پر بید عویٰ کرے کہ فلا ب صحابیؓ نے مجھ سے بیربیان کیا۔اس طرح بیدامکان بھی نہیں رہا کہ ایک صاحب صحابیؓ نہ ہوں اور بعد میں بید دعویٰ کریں کہ میں صحابیؓ ہوں۔مثال کےطور پر کوئی شخص سمر قند جائے اور بید دعویٰ کرے کہ میں صحابیؓ رسولؓ ہوں اور حضور ؓ نے بیفر مایا ہے۔اگر چدابیانہیں ہوا۔لیکن چونکدامکان موجود تھااس لئے اس امکان کاسذ باب کرنے کے لئے ان تابعین حضرات نے صحابہ کرام کے تذکرے الگ الگ بھی جمع کئے ،شہروار بھی جمع کئے ،قبیلہ واربھی جمع کئے اورمختلف جنگوں کے حساب ہے بھی جمع کئے کہ کس جنگ میں کون کون سے صحابی شریک ہوئے۔ تاکہ یہ پنہ علے کہ کون سے صحابی مرقد تشریف لے گئے تھے اور کون ے صحابی آرمیدیا تشریف لے گئے تھے، تا کہ وہاں اگر کوئی روایت ان کے نام ہے آئے تو تحقیق کی جاسکے کہوہ وہاں تشریف لے بھی گئے تھے یانہیں۔

ہندوستان میں ایک شخص تھا غالبًا جنو بی ہندوستان میں، جمبئی یا حیدرآ باد دکن کا رہنے

علم إسناد و رجال

والاتھا۔اس کا نام بابارتن تھا۔ چھٹی صدی ہجری میں تھا اور اس نے طویل عمر پائی تھی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کتنامعمر تھا، لیکن غالبًا دوسواد دوسوسال اس کی عمرتھی۔اس نے دعویٰ کیا کہ میری عمرسات سوسال ہے اور میں رسول تھا تھے کے زمانہ میں موجود تھا۔ چنا نچہ عجز ہتق القمر کے بعد جب میں نے دیکھا کہ چاند کے دوئلڑ ہے ہو گئے تو میں عرب پہنچا۔اس وقت رسول اللہ اللہ تھا ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے۔ میں مدینہ پہنچا، وہاں جا کرمسلمان ہوا اور آپ کے پاس تین چار مہینے رہا، پھر آپ نے مجھے کہا کہ اپنے علاقہ میں جا کر تبلیخ کر دوقو میں واپس ہندوستان آگیا۔ بہت سے لوگوں نے اس کی با تیں مان لیں اور اس کا بہت جرچا ہوا۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس آتا تروع ہوئے۔ اس کی با تیں مان لیں اور اس کا بہت جرچا ہوا۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس آتا تروع ہوئے۔ اس کی خوب پیری مریدی چلی اور بڑی شہرت ہوئی۔ اس پر علاء حدیث کے سامنے سوال پیدا ہوا اس کی خوب پیری مریدی چلی اور بڑی شہرت ہوئی۔ اس پر علاء حدیث کے سامنے سوال پیدا ہوا کہا آوی میں دیا جا سکتا۔ لیکن اس کے نام سے روایات مشہور ہوئی شروع ہوگئیں۔ صحابی رسول قر ار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اس کے نام سے روایات مشہور ہوئی شروع ہوگئیں۔ ہمارے برصغیر کے لوگ و یہے بھی بڑے خوش عقیدہ ہوتے ہیں اور نہ بہت جلد لوگوں کی باتوں میں آجاتے ہیں۔علامہ اقبال نے ایک جگہ ہے کہ

تاویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے پیشاخ نشین سےاتر تاہے بہت جلد

کہ ہندوستان کے مسلمان تاویل کے پھندے میں بہت جلدی پھنس جاتے ہیں۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک کمزور بہلو ہے۔لیکن بابارتن کے علاوہ ایک دوسر شخص نے بھی ایسا ہی دعویٰ کیالیکن علاء حدیث نے بڑی صراحت اور قطعیت کے ساتھ کہا کہ دونوں جھوٹے ہیں اور ان دونوں کو د خال اور کذاب قرار دیا۔ ان کی کوئی بات نہنی جائے۔ چنانچہ بہت جلدوہ فتنہ ختم ہوگیا۔

صحابہ کرام گئے بعد جیسے جیسے زمانہ بردھتا گیا علاء حدیث علم رجال پرمعلومات جمع کرتے رہے اور بالآخریا نچویں صدی ہجری تک کی معلومات کمل طور پرجمع ہوگئیں۔اس لئے کہ پانچویں صدی ہجری کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ امام پہتی آخری محدث ہیں جن کی وفات ۲۵۸ ھیں ہوئی ہے اور جنہوں نے براہ راست احادیث کی روایت کرکے اپنا مجموعہ میں است کر کے اپنا مجموعہ ہیں وہ براہ راست روایت شدہ مجموعے نہیں ہیں۔ بلکہ سابقہ کیا۔اس کے بعد کے جو مجموعے ہیں وہ براہ راست روایت شدہ مجموعے نہیں ہیں۔ بلکہ سابقہ

مجموعوں کی بنیاد برمرتب ہونے والے نے مجموعے ہیں جن کوٹانوی مجموعے کہا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد علم رجال کی اس طرح ضرورت نہیں رہی جیسے روایت حدیث کے شمن میں پیش آتی تھی۔لیکن علاء حدیث کے تذکرے ہمیشہ مرتب کئے گئے اس لئے کہ علم حدیث کا درس زبانی بھی ہوا کرتا تھا اور تحریری بھی ہوا کرتا تھا۔ بیتیقن کرنے کے لئے کہ کس شخص نے کتنے بڑے **محدث سے حدیث بڑھی ہے**اورصا حب علم کا درجہا بنے استادوں کے لخاظ سے کیا ہے ، پیر جانے کے لئے محدثین کے تذکرے جمع کئے جاتے تھے۔ اور آج تک جمع کئے جارہے ہیں۔ پندرهویں صدی ہجری کے اوائل اور چودھویں صدی ہجری کے اوا خرتک تمام محدثین کے تذکر ہے مطبوعة شکل میں موجود ہیں اور ہم یہ انداز ولگا سکتے ہیں کہ علم حدیث کی خدمت کن کن لوگوں نے کی ہے۔اس میں برصغیر کے محدثین کا تذکرہ غالبًا گیارھویں خطبہ میں ہوگا۔ پیساری شخصیات جن کے نام جمع ہوئے ،ان کا مطالعہ سلمانوں نے بھی کیااورغیر سلموں نے بھی کیا۔ ایک مشہور مغربی مستشرق ڈاکٹرسیرنگر،جس نے امام ابن حجرعسقلانی کی جو حافظ ابن حجرعسقلانی کے نام سے زیادہ مشہور ہیں،الاصابہ فی تمیز الصحابہ ایڈٹ کی ہےاوراس پرانگریزی زبان میں ایک مقدمہ لکھا ہے۔ اس مقدمه میں اس نے ریکھا ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اس باب میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ رجال جیسافن اس کے ہاں ہو۔ نہ ماضی میں کسی توم میں ایسافن ہوا ہے نہ آئنداس کا کوئی امکان ہے کہ رجال جبیبافن، جبیبا کہ سلمانوں میں ہے، کسی اور قوم میں وجود میں آئے۔

بیابیاعلم ہے کہ پانچ چھال کھ شخصیات کا تذکرہ ہمارے سامنے آ جا تا ہے اوران پانچ چھ لا کھ شخصیات کی بنیاد پر ہم تیقن کے ساتھ کہد سکتے ہیں کہ کسی شخص نے حضور کے بارے میں جو بیان دیااس کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔

ایک اورانگریز مصنف باس ورتھ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ علم رجال کی مدد سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی کا ہر گوشہ اور آپ کا ہر ارشاد مبارک اور آپ کا ہر فعل روز روشن کی طرح ایسے واضح ہے جیسے کوئی چیز سورج کی روشنی کے سامنے ہوتی ہے اور اس میں کوئی التباس نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ بہر حال بیوہ چیز ہے جس کا اعتر اف غیر مسلموں نے بھی کیا ہے۔ جب رجال پر با قاعدہ کتا ہیں لکھنے کا کام شروع ہوا تو حسن بھری کے زمانہ میں شروع ہوا تو حسن بھری کے زمانہ میں شروع ہوا کی حسن بھری کی کتھی ہوئی کوئی کتاب آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ان کے بعد مراحی حاضرات حدیث علم ایناد و رحال میں معلم ایناد و رحال کا م

جن لوگوں نے لکھاوہ کتابیں ہمارے سامنے ہیں اور ان کی بنیاد پر ہم بتاسکتے ہیں کہ اس کا آغاز کب ہوا۔

#### طبقات براهم كتابين

سب سے پہلے طبقات ابن سعد کے نام سے بارہ تیرہ جلدوں میں ایک کتاب تیار
ہوئی، کوئی ایڈیشن بارہ جلدوں میں ہے، کوئی تیرہ میں اور کوئی چودہ جلدوں میں ہے۔ یہ ایک
بڑے مشہور محدث اور مورخ تھے۔ انہوں نے طبقات ابن سعد کے نام سے ایک کتاب کھی اور
اپنے زمانے تک صحابہ سمیت جینے بھی راویان حدیث تھے، ان سب کے حالات جمع کئے۔ تبرکا
پہلی دوجلدیں سیرت پر ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ جس شخصیت کے راویوں کے حالات بیان
کرنے ہیں پہلے اس شخصیت کا تذکرہ ہونا چاہئے۔ اس لئے پہلی دوجلدوں میں انہوں نے سیرت
بیان کی اور بقیہ دس یا بارہ یا چودہ جنتی بھی جلدیں ہیں ان میں انہوں نے صحابہ کرام سے لے کر
ایٹ زمانہ تک کے تمام راویوں کے حالات بیان کئے۔

میں آپ سے بیہ محکی عرض کر دول کہ محدثین کی نظر میں ابن سعد کا درجہ اتنا زیادہ او نچانہیں ہے۔ اس لئے نہیں کہ ابن سعد پر کوئی اعتراض تھا، لیکن بیہ بات میں اس لئے عرض کرناچاہ رہا ہوجائے جوانہوں نے راویوں کے کرناچاہ رہا ہوجائے جوانہوں نے راویوں کے لئے رکھا۔ وہ ابن سعد کوئم معیار کا اس لئے قرار دیتے ہیں کہ ابن سعد واقد کی کے ثاگر دیتے اور واقد ی محدثین کی نظر میں قابل قبول نہیں تھے۔ کوئی محدث واقد ی کی روایت قبول نہیں کرتا۔ سی محدث نے ، نہ بخاری نے ، نہ مسلم نے ، نہ تر ذری نے ، نہ ابوداؤ دنے ، کی نے ان کی روایت قبول نہیں کی۔

مجھے جیرت ہوتی تھی کہ جب ہم واقدی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ بڑے صاحب علم، فقیہ اور متدین انسان معلوم ہوتے ہیں تو آخریہ محدثین ان کی روایت کیوں قبول نہیں کرتے؟ ان کا کردار کس درجہ کا تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان کی جتنی آمدنی تھی وہ ساری آمدنی اور اپنے وقت کا سارا حصہ مطالعہ اور علم کے حصول میں لگایا کرتے تھے علم حدیث کے بارے میں معلومات اور سیرت کے واقعات جمع کرنا ان کے مشاغل تھے۔ سیرت کے بڑے

علم إسناد و رجال

امام تھے۔مغازی یعنی حضور کے غزوات کے واقعات جمع کرتے تھے۔ ہراس قبیلہ میں جاتے تھے جس نے کسی جنگ میں جاتے تھے جس نے کسی جنگ میں حصہ لیا ہو یا اس قبیلہ کے کسی آ دمی نے حضور کے ساتھ ال کر کسی جنگ میں شرکت کی ہواور وہاں سے واقعات سنا کرتے تھے کہ کیا ہوا ور کیسے ہوا اور آپ کے بزرگوں میں کیا چیز مشہور ہے اور پھر اس کو لکھا کرتے تھے۔ ایک ایسا آ دمی جس نے پوری زندگی اس کام میں گزاری ہوتة آخر محدثین نے اس کونا قابل قبول کیوں سمجھا؟

واقدی این دولت کابیشتر حصیعلم حدیث اورعلم سیرت کے حصول کی خاطر دور دراز کے سفر کرنے میں خرچ کرتے تھے۔اس لئے وہ اکثر تنگ دئتی کے شکار رہا کرتے تھے۔ان کے پاس یسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ایک مرتبہ عید کے موقع پران کی اہلیہ نے ان ہے شکایت کی کہ نہ گھر میں یسے ہیں، نہ کسی کے پاس کیڑے ہیں اور نہ گھر میں عید کا اہتمام کرنے کے لئے کچھ ہے، آپ کہیں ہے پیپوں کا کوئی بندو بست کریں۔آپ کومعلوم ہے کہخواتین اس معاملہ میں زیادہ حساس ہوتی ہیں۔ لیکن واقدی نے کوئی توجہ نہیں دی۔اس پر بیگم نے رونادھونا شروع کر کے ایک ہٹگامہ مجادیا۔ یہ بچارے کس سے بیسے مانگنے کے لئے گئے ۔ان کے ایک دوست تھے ،ان سے جا کریسے مائگے۔انہوں نے دو ہزار درہم کی تھیلی لاکردے دی۔ابتھیلی لے کربڑے خوش خوش گھرآئے کہآ دھے کا بیکریں گے اورآ دھے کا پیکریں گے۔ان کے ایک ہاشمی دوست تھے جو سادات میں سے تھے، وہ آئے ،تو انہوں نے گھر میں آ کے بیان کیا کہ میرےایک ہاش<mark>م ہ</mark> دوست ہیں سادات میں سے ہیں وہ کچھ پیسے قرض لینا جائے ہیں۔ بیگم نے یو چھا کیاارادہ ہے؟ واقد ی نے کہا کہ آ د ھےان کود بے دوں اور آ د ھے میں رکھلوں گا۔ ایک ہزار میں ہم کام چلالیں گےاور ا یک ہزار ان کو دے دیں گے۔ بیگم نے کہا اناللہ واناالیہ راجعون۔تمہاری ساری عمرسیرت پر مطالعہ کرنے میں گزری ہے،خود کو حدیث کا طالب علم کہتے ہو،حضور کے خاندان کا ایک آ دمی آیا ہے اورتم آ دھی رقم خودر کھو گے؟ پوری رقم اس کونہیں دو گے؟ پوری دو ہزار کی تھیلی اس کو د ہے دو۔انہوں نے پوری تھیلی ہاشمی صاحب کودے دی۔اب ہاشمی اس تھیلی کود کیھ کر حیران ہوئے کہ ہیہ کہاں ہے آئی؟۔ دراصل وہ پیسے انہی ہاٹھی ہزرگ کے تھے۔ان سے ان کے کسی اور دوست نے مائے تھے جوداقدی کے بھی دوست تھے۔انہوں نے ہاشی بزرگ سے شکایت کی تھی کہ میرے پاس بسینہیں ہیں،عید کے لئے مجھے کھد ہے دیں،انہوں نے وہ تھلی واقدی کے دوست کود ہے علم إسناد و رحال محاضرات حديث

دی، واقدی نے جب اپنے دوست سے پیسے مانکے تو انہوں نے وہی تھیلی اٹھا کے جول کی تول واقدی کو دے دی۔ یہ واقدی کے دوست سے پیسے مانکے تو انہوں نے جول کی تول اٹھا کے ان کو دے دی۔ یہ فی عباس کے زمانہ کا ذکر ہے۔ جب بیوا قعہ وہال کے وزیر گل بن خالد برکی کو معلوم ہوا تو وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ بیتو بڑی زبردست بات ہے۔ اس نے دو ہزار درہم واقدی کو دیے، دو ہزار درہم ہاشی دوست کو دیۓ اور دو ہزار درہم غیر ہاشی دوست کو دیۓ ۔ اور کہا کہ یہ پیلے چونکہ واقدی کی وج سے ہاشی کو واپس ہوۓ اس لئے بیوی چار ہزار درہم کی مستحق ہے۔ دس ہزار درہم اس نے دیۓ اور اس طرح یہ قصہ خم ہوا۔

واقدی اس درجہ کے انسان تھے لیکن محدثین ان کو قابل اعتاد نہیں سجھتے ۔ ان کی کتاب کتاب المغازی تین جلدول میں ہے۔ رسول الله الله الله کیا ہے کے غزوات کے بارے میں بڑی متند اور معلومات افزا کتاب ہے۔ محدثین کا طریقہ یہ تھا کہ جس نے جوروایت بیان کی انہوں نے ای طرح باللفظ بیان کردی۔ مجھ ہے بیان کیا فلال نے ، ان سے فلال نے ، ان سے فلال سے نے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تین سوتیرہ تھی۔ پھر مجھ سے فلال نے بیان کیا، فلال سے فلال نے کہ اونٹوں کی تعداد سے تھی ۔ پھر مجھ سے بیان کیا فلال نے ، کہ گھوڑ ہے دو تھے، تلواریں فلال نے کہ اونٹوں کی تعداد سے تھے اس نے مان سے فلال نے کہ ہمارے پاس نیز سے اسے تھے۔ اس طرح کی معلومات وہ جمع کرتے تھے اور شجھتے تھے کہ یہی طریقہ درست ہے۔

اس کے برعکس واقد کی نے یہ کیا کہ ان ساری معلومات کو جمع کیا اور عنوان رکھا ،غرزوہ بدر کے حالات ۔ چرید کھا کہ غرزوہ بدر کی یہ معلومات میں نے ان ان حضرات ہے جمع کی ہیں ، ان سب کے نام دیئے ہیں اور نام دیئے کے بعد اس پورے واقعہ کو ایک مر بوط انداز میں بیان کیا۔
الگ الگ بہیں بتایا کہ ان سب مجموعی معلومات میں سے کس سے کتنا حصہ معلوم ہواہے ۔ محد ثین نے کے ہاں تو یہ بڑا جرم تھا کہ بینہ بتہ چلے کہ کس نے کیابات روایت کی ہے۔ اس لئے محد ثین نے واقد کی کے اس اسلوب سے شدید اختلاف کیا اور ان کو ساری عمر کے لئے نا قابل قبول قرار دے دیا۔ اس سے صرف یہ اندازہ کر نامقصود ہے کہ محد ثین کا معیار کتنا کر اٹھا کہ انہوں نے ایک ایپ دیا۔ اس میں گھوم زیر دست اور جید عالم کو اور ایسے طالب علم کو جس نے پوری زندگی عرب کے ریگتانوں میں گھوم نے بردست اور جید عالم کو اور ایسے طالب علم کو جس نے پوری زندگی عرب کے ریگتانوں میں گھوم بھرکرگزاری تھی اور سیر سے کی ساری معلومات جمع کی تھیں بھش اس لئے نا قابل قبول قرار دے دیا

محاضرات حديث

علم إسناد و رحال

کہ ان کے ہاں احتیاط کا وہ اونچا اور غیر معمولی معیار موجود نہیں جس کی پابندی محدثین کررہے تھے۔ حالانکہ واقدی کی کتاب غزوات رسول کے سب سے بڑے ماخذوں میں شار ہوتی ہے کین محدثین نے کہا کہ آپ نے یہ بے احتیاطی کی ہے اس لئے ہم آپ کی بات کو قابل قبول نہیں سیجھتے۔ بہر حال محدثین کے ہاں واقدی کا ذکر ہمیشہ نفی انداز میں آتا ہے۔

ابن سعد انہی واقدی کے شاگر دیتھ۔ ابن سعد پر ایسا کوئی اعتر اض نہیں تھا۔ لیکن چونکہ واقدی کے ساتھ رہے تھاں گئے محدثین نے کہا کہ جب تک کی اور ذریعہ سے تصدیق نہ ہوا بن سعد کی بات بھی زیادہ قابل اعتاد نہیں۔ میری ذاتی رائے میں تو بطور مورخ دونوں قابل اعتاد ہیں اور تاریخی واقعات کی حد تک دونوں کی بات قابل قبول ہے۔ لیکن حدیث کی روایت کے بارے میں ان دونوں حضرات کی بات محدثین نے قبول نہیں فر مائی۔

طبقات ابن سعد کے بعد جن حضرات نے کتابیں کھیں ان میں سب سے پہلی کتاب جوآج ہمارے پاس موجود ہے وہ امام بخاری کے استاد کی بن معین کی ہے۔ یکی بن معین استے بڑے محدث تھے کہ اینے زمانے میں امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے تھے۔ امام بخاری کے اسا تذہ میں سے تھے اور امام احمد بن حنبل کے دوستوں میں سے تھے ۔انہوں نے فن رجال پر کتاب تکھی ہے۔ان کے بعدامام بخاری کےایک اوراستادعلی بن المدین نے ایک کتاب تکھی۔ لیکن جس شخصیت نے علم رجال پرسب سے زیادہ کام کیاوہ خودامام بخاری تھے۔امام بخاری کی کئی کتابیں ہیں جن میں سے کتاب التاریخ الكبيراور كتاب التاریخ الصغيريد دونوں دستیاب ہیں۔ یہاس طرح سے ہسٹری کی کتابیں نہیں ہیں جس طرح آج ہسٹری کی کتابیں ہوتی ہیں۔ بلکہ بیک آبیں اساء الرجال پر ہیں۔ لینی ان رجال کے حالات پر ہیں جن کاعلم حدیث میں ذكر آتا ہے اور بدكه كب ان كى بيدائش موئى اوركب وفات موئى ـ وفات كا تذكرہ اس كئے ضروری ہے کہ پیعین کیا جائے کہ ان کی ملاقات اپنے شاگرد ہے، جوان سے منسوب کر کے بیان کرتا ہے ہوسکتی تھی کنہیں ہوسکتی تھی۔ جب تک تاریخ وفات کا پیۃ نہ ہواس وقت تک پیٹیین بڑا د شوار ہے۔ پھر امام بخاری کی شرط تو اس ہے بھی بہت آ گے ہے کہ نہ صرف معاصرت یعنی ہم عصری ہو بلکہ ریبھی ثابت ہو کہان کی ملاقات ہوئی ہےتو اس لئے امام بخاری ریبھے تحقیق کرتے ، تھے کہ ان کے کن کن شاگر دوں کی ان ہے ملاقات ثابت ہے اور ان کی اینے کن کن اساتذہ ہے

\*\*\*

مخاضرات عديث

علم إسناد و رجال

ملا قات ثابت ہے۔ بیمعلومات امام بخاری نے جمع کی ہیں۔

امام بخاری نے ایک اور کتاب بھی لکھی ہے۔ یعلم رجال کا ایک شعبہ ہے جس پرکم از کم ایک درجن کے قریب کتب آج دستیاب ہیں۔ وہ یہ جب رجال پرمعلومات کا عمل شروع ہواتو یہ بھی پہتہ چلا کہ اب ایسے لوگ بھی سامنے آرہے ہیں جو کمزور ہیں یا اس معیار کے نہیں ہیں جس معیار کی لوگوں کہ روایت قبول کی جاتی ہے۔ ان راو یوں کو ضعفاء یا متر وکین کہا جاتا ہے۔ جب ضعفاء اور متر وکین کی تعداد بڑھ گئ تو محد ثین اور علاء رجال نے ان پرالگ کتا ہیں تیار کیس۔ امام بخاری کے متر وکین کی تعداد بڑھ گئ تو محد ثین اور علاء رجال نے ان پرالگ کتا ہیں تیار کیس۔ امام بخاری کے سب سے پہلے ایک کتاب کھی 'کتاب الضعف الصغی' یعنی چھوٹی کتاب جوضعف راویوں پرمشمنل سے سب سے پہلے ایک کتاب کا میں کہا گران میں سے کوئی راوئی آیا ہے تو وہ راوی ضعف ہے اور اس کی مدوسے پر تھا کہ کوگ کتاب کی مدوسے پر تھا کہ کوگ کتاب کی مدار ہے ۔ جن لوگوں نے اس میوان میں سب سے نمایاں ہے وہ امام دارقطنی کی کتاب کی سنن مشہور ہے ۔ ان کی گئی کتابین علم رجال اور جرح و تعدیل پر ہیں۔ امام دارقطنی کی کتاب کی سنن مشہور ہے۔ ان کی گئی کتابین علم رجال اور جرح و تعدیل پر ہیں۔ دام دارقطنی کی کتاب کئی سنن مشہور ہے۔ ان کی گئی کتابین علم رجال اور جرح و تعدیل پر ہیں۔ جرح و تعدیل پر کتابوں کا آئندہ ذکر کر ہیں گے۔

امام دارقطنی کے ایک معاصراورامام مسلم کے ایک جونیر معاصرابو کمر ہزار تھے جن کی مسئد ہزار مشہور ہے، انہوں نے بھی علم رجال پرایک کتاب کھی اوراس کتاب میں ان معلومات کو جمع کیا۔ امام نسائی جوصحاح ستہ میں سے ایک کتاب کے مصنف ہیں، ان کی کتاب ہے 'کتاب الضعفاء والمحتر وکین'۔ یہ کتاب بھی مطبوع شکل میں موجود ہے اور ملتی ہے۔ اس میں ان راویوں کے حالات ہیں جوضعیف ہیں یا جن کی روایت کورک کردیا جا تا ہے اور قبول نہیں کیا جا تا۔

مزید برآن اس فن کے دواور بڑے امام علامہ ابن الی حاتم اور حافظ ابن عبد البر ہیں۔
ابن عبد البراسین کے رہنے والے تھے۔ ان کا تعلق چوتھی پانچویں صدی ہجری سے ہے اور بیا حفظ
اہل المغر ب کہلاتے ہیں۔ یعنی سین ، مراکش ، اندلس ، قیروان اور تیونس کے سب سے بڑے
حافظ حدیث۔ ان سے بڑا محدث ان کے زمانے میں اور کوئی نہیں تھا۔ ان سے بڑے متعدد
محدثین ان کے بعد بیدا ہوئے۔ لیکن ان کے اپنے زمانے میں ان سے بڑ اکوئی محدث نہیں
تھا۔ حافظ ابن عبد البرنے بہت کی کتابیں کھیں۔ ان میں موطاکے رجال پران کی کتاب بہت

مشہور ہے، موطا کی شرح پر بھی ان کی کتاب ہے، التمہید ان کی ایک بڑی کتاب ہے جس میں موطا کے اس میں موطا کے اس میں ان کی ایک بڑی کتاب ہے جس میں موطا کے اسانید (سندوں) پر انہوں نے بحث کی ہے۔ موطا امام مالک دراصل اس علاقہ کی بہت مقبول کتاب تھی اور بہت مشہور تھی اس لئے مغرب کے علاء نے موطا امام مالک کی خدمت زیادہ کی ہے۔ ایک تو وہ خود مالکی ہیں اور یہ فقہ مالکی کے بانی کی کتاب ہے۔ اس لئے اس کو بڑا احتر ام اور تقدیس حاصل تھا۔

یانچویں چیشی صدی ہجری کے بعدر جال کی ساری معلومات جمع ہوگئیں ۔اوریانچویں صدی کے بعد پھر براہ راست روایت مدیث نہیں ہوئی اس لئے کہ جتنے راویان تھےان سب کی معلومات جمع ہوگئیں ۔اوریوںعلم رجال کی تدوین کاایک اہم مرحله بھیل کو پہنچا۔اب ان معلومات کو جمع کر کے اوران کا نقابل کر کے جامع مجموعے تیار کرنے کاعمل شروع ہوا۔ یانچویں صدی جری کے بعد کی جو کتابیں رجال پر تیار ہوئیں وہ بڑی جامع کتابیں ہیں اور ان پرایک نے انداز ے کام کرنے کا آغاز ہوا۔ ان میں سب ہے پہلی کتاب علامہ عبدالغی مقدی کی ہے جو بیت المقدس كرينے والے تھے۔ يہ كتاب بدى تاريخ ساز كتاب ہے۔ 'الكمال في اساء رجال ـ انہوں نے کوشش کی کداساءر جال براب مک جومواد آیا ہے اس سب کوجمع کر کے ایک بڑی اور مکمل کتاب تیار کردیں۔اس لئے انہوں نے اس کا نام الکمال فی اساءالرجال رکھا۔اس کتاب کوبری مقبولیت حاصل ہوئی۔ بعد کے آنے والےمحدثین نے اس پراور کام کیا۔اس پر جب کام کرنے کا آغاز ہوا توعلامہ یوسف المزی نام کے ایک اور بزرگ تھے جو حافظ مزی کہلاتے ہیں اور حدیث کی کتابوں میں ان کا نام حافظ مزی آتا ہے۔ حافظ مزی نے جب کام شروع کیا تو ان کو پیتہ چلا کہ بہت معلومات علامه مقدى كۈنيىل مليس اوراس برمزيد كام كرنے كى ضرورت ہےاس لئے أنہول نے اس کتاب کی تہذیب کی اس میں اضافے کئے ،جن معلومات کو انہوں نے غیرضروری سمجھایا مكرريايا،ان كونكال ديا، جهال كى تقى اس ميں اضافه كيا اور بارہ جلدوں ميں ايك اور كتاب تيار كى جس کا نام رکھا' تہذیب الکمال فی اساءالر جال' پیچیپی ہوئی ہرجگہاتی ہے۔

لیکن کمال صرف اللہ کی ذات کے لئے ہے، انسان کمال کا جتنا بھی دعویٰ کرے، وہ ناقص ہی ہے۔ حافظ مزی کے انتقال کے فوراً بعد یعنی چیس تیس یا چالیس سال بعد ایک اور بزرگ سامنے آئے جوعلامہ علاو الدین مغلطائی کہلاتے ہیں۔ان کا تذکرہ بھی کتابوں میں حافظ مغلطائی کے نام سے ملتا ہے۔ انہوں نے جب حافظ مری کی کتا بود یکھا تو ان کو پیۃ چلا کہ اس میں تو بہت پچھ کی ہے۔ انہوں نے اس کو کمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کا جملہ لکھا۔ لیعنی اس کا اب کا حملہ لکھا۔ لیعنی اس کا ایک ضمیمہ تیار کیا۔ اصل کتاب بارہ جلدوں میں ہے جو تتہ ہے وہ تیرہ جلدوں میں تیار ہوا۔ اس طرح سے یہ کتاب 'اک مال الک مال لتھذیب الک مال فی اسماء الرحال' کے نام سے حافظ مغلطائی نے کھی۔ اب یہ کتاب اتی طویل اور ضخیم ہوگئی کہ اس سے استفادہ مشکل ہوگیا۔ اس پر مغلطائی نے کھی۔ اب یہ کتاب اتی طویل اور ضخیم ہوگئی کہ اس سے استفادہ مشکل ہوگیا۔ اس پر الک مال فی اسماء الرحال' یعنی تہذیب الکمال کی تہذیب انہوں نے ایک ناوٹوں نے ایم ویش ایک درجن برامقبول ہوا اور ہر جگہ ماتا ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کو بے شار لوگوں نے ، کم ویش ایک درجن محرات نے اپنی تحقیق کی ، اس کی شرحیں کھیں ، اس کے حواثی کسے اور حافظ کے حوالہ میں آتا ہے ، ایسے کم لوگ ہیں جن کا ذکر حدیث کی ہر گفتگو میں آتا ہے ، ایسے کم لوگ ہیں جن کا ذکر حدیث کی ہر گفتگو میں آتا ہے ، ایسے کم لوگ ہیں جن کا ذکر حدیث کی ہر گفتگو میں آتے اور حافظ ہیں تجران میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے دوجلدوں میں خلاص کھا ' تقریب التہذیب کم برجگہ ملتی ہے۔ بھر تہذیب التہذیب کا انہوں نے دوجلدوں میں خلاص کھا ' تقریب التہذیب' ہم برجگہ ملتی ہے۔ بھر تہذیب التہذیب کا انہوں نے دوجلدوں میں خلاص کھا ' تقریب التہذیب' ہم برجگہ ملتی ہے۔ بھر تہذیب التہذیب کا انہوں نے دوجلدوں میں خلاص کھا ' تقریب التہذیب' التہذیب' کے تہذیب التہذیب کو تہذیب التہذیب کا انہوں نے دوجلدوں میں خلاص کھا ' تقریب التہذیب کا انہوں نے دوجلدوں میں خلاص کھا ' تقریب التہذیب کا انہوں نے دوجلدوں میں خلاص کھا ' تقریب التہذیب کا انہوں نے دوجلدوں میں خلاص کھا ' تقریب التہذیب التہذیب کا انہوں نے دوجلدوں میں خلاص کھا ' تقریب التہذیب التہذیب کا انہوں نے دوجلدوں میں خلاص کھو التہذیب کتاب التہذیب التہذیب التہذیب التہذیب کا انہوں نے دوجلدوں میں خلاص کھو التہذیب التہذی

یعلم حدیث میں علم رجال پر کام تھاجو وقا فو قنا ہوا۔ اس پر مزید گفتگو بھی کرنی ہے لیکن چونکہ آج وقت ختم ہوگیا اس لئے رجال پر بقیہ گفتگو جرح وتعدیل کے سیاق وسباق میں ہوگ ۔
صحابہ کرام پر بہت می کتابیں کھی گئیں۔ صحابہ کرام کے تذکرہ پر بی آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ جبیسا کہ میں نے عرض کیا صحابہ کرام پر اس جھیت کی ضرورت اس لیئے پیش آئی کہ خیر صحابی کو کسی غلط فہنی یا کسی بدنیتی کی وجہ سے صحابی نہ بھی لیا جائے ۔ تو پہلے صحابہ کرام پر انگ الگ تذکرے تیار ہوئے۔ ان میں سب سے قدیم تذکرہ جو آج بھی و میں ہوئی تھی عبد البر کا ہے جن کواحفظ اہل المخر ب کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن عبد البر کا ہے جن کواحفظ اہل المخر ب کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن عبد البر کی وفات ۲۲۳ ھے میں ہوئی تھی ۔ یا نچویں صدی ہجری کے آدمی ہیں۔ انہوں نے کتاب کھی تھی 'الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب' یعنی صحابہ کی بہچان کی ایک جامع کوشش ۔ الاستیعاب کے معنی ہیں صحابہ کی بہچان کی ایک جامع کوشش ۔ الاستیعاب کے معنی ہیں وصحابہ کی بہچان کی ایک جامع کوشش ۔ الاستیعاب کے معنی ہیں انہوں نے کم وجیش سات ساڑ ھے سات ہزار صحابہ کا تذکرہ کیا ہے۔

اس کے بعد علامدا بن جرعسقلانی نے ایک کتاب کھی الاصاب فی تمییز الصحاب به ' ۔ اس میں تقریباً بارہ ہزار صحاب کا تذکرہ ہے۔ ان سے پہلے ایک کتاب علامدا بن اثیر جزری نے کھی تھی اسد الغابه می معرفة الصحابه ' ۔ صحابہ کے تذکر بے پر بیتین بڑی بڑی کتابیں ہیں جو آج ہرجگہ دستیاب ہیں اور صحابہ کے بارے میں براہ راست معلومات کامتند ترین ، جامع ترین اور بہترین نے نزر کیا۔ ان چار اور بہترین نزیرہ تین کتابیں ہے ، چوتھی کتاب طبقات ابن سعد جس کا میں نے ذکر کیا۔ ان چار کتابیں سے صحابہ کرام کی زندگی کا پورانقشہ ہمار سے سامنے آجا تا ہے ۔ اب کسی کے لئے یہ مکن نہیں رہا کہ کسی غیر صحابی کو صحابی کو صحابی کہ کرکوئی غلط بات اس کے حوالہ سے حضور کی ذات گرامی سے منبیں رہا کہ کسی غیر صحابی کو صحابہ کرام وغیرہ ۔ منبیں ، دشت کے صحابہ کرام وغیرہ ۔

ایک آخری کتاب کا ذکر کرکے بات ختم کردیتا ہوں ۔ ایک بزرگ تھے علامدابن عسا کر جو بڑے یے محدث تھے۔ابن عسا کر کی کتاب تاریخ دمثق فن تاریخ کی چندعجائب روز گار کتابوں میں سے ایک ہے۔ میں مبالغہ نہیں کررہا، بلکہ کوئی کتب خانہ ہوتو میں آپ کو وکھا بھی سکتا ہوں ،انہوں نے بوری زندگی اس کام میں لگائی کہ دمشق شہر میں کون سے محدثین آئے۔ دمثق میں کس مس حدیث کی روایت ہوئی، یہاں کون کون ہے صحابہ کرام آئے، یہاں حدیث پر كتناكام ہوا علم حديث مے متعلق دمشق ميں كتنا كام ہوا علم حديث كى زبان پر كيا كام ہوا ، لغات یر کیا کام ہوا، انہوں نے بیکھی تھی تاریخ دمثق کے نام ہے۔ دمثق میں ایک بڑی فاضل اور معمر خَالُون میں میرى ان سے ملاقات موكى ہے، وہاں ايك محمع اللغه العربية بعجو ١٩٢٧ء سے قائم ہے، عرب دنیا کا قدیم ترین علمی ادارہ ہے، میں بھی الحمدللہ اس کارکن ہوں۔ عربی زبان کے مشہور ماہرمولا ناعبدالعزیزمیمن بھی اس کے رکن تھے۔میرے استادمولا نامحمد پوسف بنوری جو برے مشہور محدث سے وہ بھی اس کے رکن سے، وہاں وہ کتاب شائع ہورہی ہے۔اس کی اسی (80) جلدیں اب تک حصیب چکی ہیں اور ہر جلد خاصی صحیم ہے۔ ابھی وہ کتاب مکمل نہیں ہوئی ہے۔ان خاتون کا کہناتھا کہا گریمی رفتار رہی تو شاید ۱۲ جلدوں میں بیہ کتاب مرتب ہوجائے گی۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ محدثین نے کتنی معلومات جمع کی ہیں۔ یہ ایک کتاب صرف دمشق شہرکے بارے میں ہے۔

خطیب بغدادی نے تاریخ بغدادگھی تھی جو متعدد جلدوں میں کئی بارچھی ہے اور اب
ایک اور جگہ تحقیق کے ساتھ جھیپ رہی ہے۔ اس کی بھی در جنوں جلدیں ہوں گی اور اس میں یہی
معلومات بغداد کے بارے میں ہیں۔ بغداد میں جتنے تا بعین گزرے ہیں، صحابہ تو وہاں نہیں گئے،
صحابہ کے بعد بغداد بنا، کیکن تا بعین، اور زیادہ تر تبع تا بعین گئے، تبع تا بعین آ کے دور ہے وہاں علم
حدیث کا زیادہ چرچا شروع ہوا، تا بعین کے دور ہے معمولی، جوتا بعین یا تبعین وہاں گئے، ان
سے لے کر پانچویں صدی ہجری میں خطیب بغدادی کے زمانہ تک بغداد میں آنے والے ہرمحدث
ہرخادم صدیث اور ہرعالم کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔
سوالات کل کریں گے اس لئے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور وقت تنگ ہے۔

\$\$\$\$\$\$\$\$



## چهٹا خطبه

جرح وتعديل

هفته، 11 اكتوبر2003



## جرح وتعديل

### جرح وتعديل كى قرآنى اساس

اس سے پہلے علم اسناداوراس سے متعلق چند ضروری مسائل پر گفتگو ہوئی تھی اوراس میں ہے وضرکیا گیا تھا کہ خود قرآن مجیداور سنت رسول کی روسے یہ بات ضروری ہے کہ رسول الشفیلی ہے جو چیز منسوب کی جائے وہ ہر لحاظ سے قطعی اور بقینی ہو۔ اس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہ ہو اور ہر مسلمان جو تا قیام قیامت روئے زمین پر آئے اس کو پور سے اطمینان اور شرح صدر کے ساتھ یہ بات معلوم ہوجائے کہ رسول الشفیلی نے اس کے لئے کیا بات ارشاد فر مائی ہے۔ کیا چیز جائز قرار دی ہے، کن چیز وں پر ایمان لا نااس کے لئے ناگز برقرار دیا گیا ہے اور کن چیز وں پر ایمان لا نااس کے لئے ناگز برقرار دیا گیا ہے اور کن چیز وں کے بارے میں اس کو آزادی دی گئی ہے۔ اس اصول کی بنیاد تو قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی اطلاع یا خبرتم تک پنچ قواس کی تحقیق کر و آلا اس کے حدا میں اس کئے کہ اگر بغیر تحقیق کے دس کر کو قبول کراو گے تو ہوسکتا ہے کہ کسی ایسی قوم کے شخیق کرو۔ اس لئے کہ اگر بغیر تحقیق کے اس خبر کو قبول کراو گے تو ہوسکتا ہے کہ کسی ایسی قوم کے خلاف تم کوئی کار روائی کر نے میں تم حق بجانب نہ ہو۔

اگر چہاس آیت مبارکہ کا براہ راست تعلق روایت حدیث سے نہیں ہے، کین اس سے میاصول ضرور نکاتا ہے کہ ہر خبر کی تحقیق ضرور کر لینی چاہئے۔ جب دنیاوی معاملات میں تحقیق کی سے اہمیت ہے تو وہ خبر جورسول اللہ علی ہے تول ، فعل یا تقریر کے بارے میں دی گئی ہواس کی اہمیت

محاضرات حدیث ۲۱۱ جرح و تعدیل

چونکہ بہت زیادہ ہے،اس لئے اس کی تحقیق کرنا اور پہلے سے اس بات کو یقینی بنانا کہ ریے حضور ہی کا ارشاد ہے،انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔

ایک اور جگر آن سیم کی سورة محتنہ میں آیا ہے، محتنہ کا نام بھی ای لئے محتنہ ہاں میں امتحان لینے یا آز مانے کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ 'اِذا جاء کے السمب و منات السمباحرات فامتحنو هن'۔ جب جمہارے پاس مومن عورتیں جرت کرئے آئیں توان کو آز ماکر و کیھو۔ یہ آ یہ صلح صدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی جب بڑی تعداد میں مکہ مکر مہ سے خواتین نے جس محرت کرکے مدینہ منورہ آنا شروع کیا اور ہرآنے والی خاتون نے یہ کہا کہ چونکہ اس نے اسلام جول کرلیا ہے، لہذا اس کو مدینہ منورہ میں شہریت دے دی جائے اور یہاں اپنے کی اجازت عطا فرمادی جائے۔ اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ہرآنے والی خاتون کے اس دعویٰ کو جول کرلیا جائے۔ اس کی تحقیق اور تصدیق کی جائے دایک اعتبار سے یہ معاملہ بڑا اہم تھا اس لئے کہ کرلیا جائے یا اس کی تحقیق اور تصدیق کی جائے ۔ ایک اعتبار سے یہ معاملہ بڑا اہم تھا اس لئے کہ رسول الشفائی کی زیارت کی تو وہ صحابیہ ہوگئ ۔ گویا ایک صحابیہ کی طرف سے یہ کہا جارہا ہے کہ اس نے اسلام تبول کرلیا ہے۔ اور حالت اسلام میں جب رسول الشفائی کی زیارت کی تو وہ صحابیہ ہوگئ ۔ گویا ایک صحابیہ کی طرف سے یہ کہا جارہا ہے کہ اس نے اسلام تبول کیا ہے یا نہیں ۔ اس سے بحا طور پریسبق نظا ہے کہ اگر کی شخص کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ صحابی ہوگی کے تو اس دعویٰ کی تحقیق کرنی چا ہے ، اگر کی شک نظا ہے کہ اگر کی شخص کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ صحابی ہوگی کے تو اس دعویٰ کی تحقیق کرنی چا ہے ، اگر کی شک

کل میں نے آپ میں سے کسی کے سوال کے جواب میں بابارتن ہندی کی مثال دی تھی جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کی عمر چھ سوسال ہے اور اس نے رسول الشفائی کی زیارت کی تھی ۔ اہل علم نے اس کی تحقیق کی اور ثابت کیا کہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور بابارتن کے بارے میں تمام او ہام وخرا فات اور روایات کی تر دید کردی ۔ قرآن مجید کی ان دونوں آیات سے اسنا داور اسناد کی تحقیق کا اصول ملتا ہے۔

مزیدبرآل، جیسا کہ حضور گلی ارشادفر مایا، جس کا کی بارحوالہ دیا جاچکا ہے، کفی بالمور کے لئے یہ بات کافی ہے بالمور ، کذبا ان یحدث بکل ما سمع کے کہ کی خص کے جھوٹا ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ جو بات سنے اس کوآ گے بیان کردے۔ اس میں بھی اس بات کی تلقین ملتی ہے کہ جب کوئی بات

محاضرات حدیث جرح وتعدیل

سنو تو پہلے اس کی تحقیق کرواوراگر تھی ثابت ہوجائے تو پھرآ گے بیان کرو، ورند تی سائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان نہ کرو۔ جب عام باتوں کے بارے میں بیتھم ہے تو پھرروایت حدیث تو انتہائی اہمیت رکھنے والا معاملہ ہے۔ اس میں تحقیق کرنے کا تھم کیوں نہیں دیا جائے گا۔ لاز ما دیاجائے گا۔ لاز ما دیاجائے گا۔ لاز ما

#### صحابه کرام اور جرح کی روایت

جب تک معاملہ صحابہ کرام کے ہاتھ میں رہاتو اس کی تحقیق کی جاتی تھی کہ ایک صحابی جو روایت بیان کررہے ہیں وہ ان کو تی طور پریاد بھی ہے کہ بیں لیکن بعض اوقات صحابہ کرائم تحقیق وتصدیق کے اس عمل نظر انداز بھی کردیا کرتے تھے۔ نظر انداز وہاں کردیا کرتے تھے جہاں سوفیصد یقینی ہوتا تھا کہ صحابی رسول جو بات بیان کررہے ہیں وہ اپ قطعی یقین اور مشاہدہ کی بنیا دیر بیان کررہے ہیں۔ اس میں کسی بھول چوک کا امکان نہیں ۔ نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں غلط بیانی کا امکان تو تھا نہیں ، لیکن بھول چوک کا امکان نہیں ۔ نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں غلط بیانی کا امکان بہر حال بتقاضائے بشری موجود تھا۔

حضرت ابو برصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں تمام اہل علم نے تقدیق کی ہے کہ وہ سب سے پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے سندوں اور راویوں کے بارے میں شخصیت کرنے کی روش اختیار کی۔ ظاہر ہے جناب صدیق اکبڑگاز مانہ تو سارا ہی صحابہ کاز مانہ تھا۔ رسول الله تعلق کے دنیا سے تشریف لے جانے کے کوئی دوسواد وسال بعدان کا بھی انتقال ہوگیا، اس لئے جولوگ ان سے احادیث بیان کرر ہے تھے وہ تو سارے کے سارے صحابہ ہی تھے۔ لیکن اس کے باوجود جناب صدیق اکبڑنے ان سے بھی تقمدیق و تحقیق کی روش اپنائی، اور ہمیشہ یہ چاہا کہ اس باوجود جناب صدیق اکبڑنے ان سے بھی تقمدیق و تحقیق کی دوش اپنائی، اور ہمیشہ یہ چاہا کہ اس بات کولوگوں کے ذہن نشین کر دیں کہ کوئی چیز رسول الله تعلق کی ذات سے غلط منسوب نہ ہو۔ سیّد نا بات کولوگوں کے ذہن نشین کر دیں کہ کوئی چیز رسول الله تعلق کی ذات سے غلط منسوب نہ ہو۔ سیّد نا بات کولوگوں کے ذہن شین کر دیں کہ کہ نہ کہ اس حدیث کوؤر آئی قبول نہیں کیا۔ صحابی کے مزید سنداور شوت کے بعد ہی حدیث کو قبول کیا۔

محاضرات حديث ٢١٣ جرح وتعديل

چنانچےمشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو بمرصد ابن کے دربار میں ایک خاتون نے حاضر ہوکر کہا کہ اے امیر المونین میرے ایک عزیز کا انقال ہوگیا ہے جومیرا پوتایا پوتی تھی۔ بقیہ رشتہ داروں میں فلاں فلاں لوگ شامل ہیں ،تو میرا حصہاس کی دراثت میں کتنا ہے؟اور میرا جتنا حصہ بنيا ہوآ پ وہ مجھے دلا دیں۔اس پر حضرت صدیق اکبڑنے فر مایا کہ میں رسول الٹیونیلی کے صحابہ ہے معلوم کرتا ہوں، کہ آ ب نے دادی کا حصہ کتنا رکھا تھا۔ اس پرحضرت مغیرہ بن شعبہ ، جو صحابہ کرام میں بڑانمایاں مقام رکھتے ہیں اور عقل وہم کےایسے درجہ پر فائز تھے کہ عرب میں اسلام ہے پہلے بھی چارآ دی، جو ٔ د ہا ۃ العرب' ، یعنی عرب کے سب سے ذہبین ترین انسان مشہور تھے، اُن میں إن كا شارتھا۔ یعنی عرب کے حار ذہبین ترین انسانوں میں سے ایک حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے۔ انہوں نے گواہی دی کے رسول اللہ اللہ اللہ سے ایسے ہی ایک معاملہ میں فیصلہ فر مایا تھا کہ دادی کا حصہ چھٹا ہوگا ۔ کیکن سیّد نا حضرت ابو بکرصد بق رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے بیصدیث من کر فیصلنہیں کیا۔ بلکہ ان سے بوچھا کہ 'هل معك عبرك؟' - كياتمهار بساتھكوئي اور بھي ہے جواس واقعركا كواہ مو؟ اس پر ایک اور صحابی ، حضرت محمد بن مسلمه انصاری نے گواہی دی که میں اس کا گواہ ہوں ، اورمیرے سامنے بیواقعہ پیش آیا تھااور واقعتار سول اللّعظیظۃ نے دادی کو چھٹا حصہ دلوایا تھا۔اس پر حضرت ابو بکرصدین شنے فیصلہ کر دیا اور اس وفت سے بیا یک طےشدہ روایت اور اصول بن گیا كەدادى كاحصەبعض حالات مىں چھٹا ہوگا۔

اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند کا واقعہ بھی ہے۔ جس میں حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی سے ملنے کے لئے گئے۔ غالبًا حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کے پاس ملنے گئے۔ وہاں جاکرانہوں نے دروازہ کھوکافایا ،کین کسی نے جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ دروازہ کھوکافایا ،کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر تیسری مرتبہ دروازہ کھوکافایا اور جب کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے کچھ ناخوشگواری یا ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس پر اندر سے حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ برآمہ ہوئے ،جن کا مکان تھا، انہوں نے کہا کہ ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ رسول الله بی ایک الله علی ایک ناراض مونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ رسول الله بی نام کے باوجودوہ شخص جواب نہ دیت تو آنے والے کو واپس چلے جانا در بین مرتبہ آواز دیتے اور دروازہ کھوکافانے کے باوجودوہ شخص جواب نہ دیت تو آنے والے کو واپس چلے جانا جاتے اوراس کومسوس نہیں کرنا چاہئے۔ یہ آنے والے کا لازی حق نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص جاتے اوراس کومسوس نہیں کرنا چاہئے۔ یہ آنے والے کا لازی حق نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص جاتے اوراس کومسوس نہیں کرنا چاہئے۔ یہ آنے والے کا لازی حق نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص

جرح وتعديل

کسی سے ملنے کے لئے جائے تودوسرا آدمی ہرونت اس سے ملنے کے لئے تیار ہو۔ اس کی مصروفیات بھی ہوسکتی ہیں، اس کے آرام کا وقت بھی ہوسکتا ہے، وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہوسکتا ہے جوزیادہ اہم ہو۔اس پر حضرت عمر فاروق ٹے حضرت ابومویٰ اشعریؓ ہے کہا جو بات آپ نے حضور علیہ السلام کے حوالہ ہے بیان کی ہے اس پر کوئی گواہ ہے؟ حضرت ابومویٰ اشعریؓ بڑے سینئر صحابہ میں شار ہوتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کومحسوں کیا کہ میں نے ایک حدیث بیان کی اور حضرت عمر فاروق اس کو قبول کرنے میں تامل کررہے ہیں کیکن ان کے حکم پرانہوں نے ایک دوسر سے صحابی، جوا تفاق سے اس وقت موجود تھے،حضرت ابوسعیدخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہا کہ چلیں حضرت عمرؓ کے دربار میں گواہی دیں کہاس ارشاد کے موقع پرآپ بھی موجود تھے۔ چنانچہ حضرت ابوسعید خدریؓ نے گواہی دی اور فرمایا کہ جب رسول التُقلِظي نے بیہ بات ارشاد فرمائی تھی تو میں بھی موجود تھا اور میں اس کا گواہ ہوں۔ اب حضرت ابوموي اشعري في شكايت كي والله كنتُ اميناً على حديث رسول المله عَنظ '۔خدا کی تتم میں رسول التعلیق کی احادیث کے معاملہ میں بڑا امانت دار ہوں اور میں پوری ذمدداری سے یہ بات بیان کررہاتھا۔اس کے باد جودآب نے گویا میری بات قبول نہیں کی اورایک گواہ طلب کرلیا۔اس پر حضرت عمر فاروق ٹنے فرمایا کہ اجل 'پیقینا ایسا ہی ہے۔ میں آپ كوبهت ديانت دار مجمعتا هول، ولل كسنسي احببتُ ان اثبت! ُ ليكن مين بيرجا بهنا تها كه مين مزيد تتحقیق اور مزید تصدیق کرلوں۔

ایسے بی ایک موقع پر جب حضرت عمر فاروق نے دوسری گواہی طلب کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ 'اما انتی لم اتھ مك'۔ دیکھے میں نے آپ پرکوئی الزام نہیں لگایا، میں آپ پرتہمت نہیں لگار ہاکہ خدانخواستہ آپ غلط بیانی کررہے ہیں، ولٹ کن خشیت 'ان یقول الناس علی رسول اللہ علی 'بکین مجھے بیڈر ہوا کہ آپ لوگول کو بار بارا حادیث بیان کرتے دیکھ کراور ہمیں آسانی سے قبول کرتے دیکھ کرلوگول میں بیجرات پیدا نہ ہوجائے کہ رسول اللہ علی ہے کہ بارے میں جو چاہی ہروقت بیان کردیں۔ لوگول کو اس طرح کی تربیت دینے کے لئے ، کہ جو بات بیان کریں بیس جو بہت اہتمام اور تحقیق کے ساتھ بیان کریں، میں نے آپ سے گواہی کا مطالبہ کیا۔

حضرت علی رضی الله تعالی عند کے بارے میں روایت میں آتا ہے کدان کے سامنے

جب کوئی حضوطی کے حدیث بیان کرتا تھا تو وہ اس سے تیم لیا کرتے تھے کہ تیم کھاؤ کہتم نے ایسے ہی سنا ہے۔ حالانکہ وہ بیان کرنے والے بھی صحابی ہی ہوتے تھے۔ دراصل حضرت علی ہی احضرت عمر فاروق یا حضرت ابو بکرصد بی ، دوسر سے صحابہ پرشک نہیں کرر ہے تھے۔ لیکن دوسر سے لوگوں کو تربیت دینے اور غیر صحابہ کو اس بات کی مشق کرانے کے لئے کہ ارشاد رسول کی روایت کی کتنی اہمیت ہے، وہ صحابہ کرام سے بھی قسم لیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ صحابہ کرام گی بیسنت ہے کہ دراوی کے بارے میں تحقیق کی جائے اور جب کوئی راوی روایت بیان کرے تو اس کی تحقیق میں حقیق کی جائے اور جب کوئی راوی روایت بیان کرے تو اس کی تحقیق میں حقیق اللہ مکان جو بھی تداہیرا ختیار کی جاشتی ہیں وہ اختیار کی جاشیں۔

صحابہ کرام تحریری شہادت قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ان کا کہنا تھا کہ السحط بیشبہ السحط ،ایک تحریردوسری تحریر کے مشابہ ہو گئی ہے۔اب اگر مدینہ منورہ سے کوفہ میں کس صحابیؓ کے نام کوئی خط گیا ہے کہ رسول النھ اللہ تھا ہے نہ بات ارشاد فرمائی تھی تو کوفہ میں بیٹے ہوئے صحابیؓ ہو کیے پہتے چاگا کہ بیخط مدینہ منورہ میں فلال صحابیؓ ہی نے بھیجا ہے۔ یا کوفہ میں اگر کوئی صحابیؓ بیٹے ہوں اور محم سے فلال صحابیؓ بیٹے ہوں اور محم سے فلال صحابیؓ نے بیان کی تو اس کی نام خطائی سے منسوب کیا بیان کی تو اس کی نقصہ این کون کرے گا کہ بیخط انہی صحابی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے جن سے منسوب کیا جارہا ہے۔اس میں کسی غلط نہی ، ملاوٹ یا البحض کا ایک امکان بہر حال موجود تھا۔ اِس لئے اُس لئے اُس کے مارہ ہے۔ اس میں کسی غلط نہیں ، ملاوٹ یا البحض کا ایک امکان بہر حال موجود تھا۔ اِس لئے اُس کے اُس کے میں موجود تھو۔ یا تو کوئی ایسا زبانی گواہ موجود ہوجو جو اُس کے اس کی گواہ میں موجود ہوجو جو کہا ہے انہ کی گواہ میں مدید میں شامل ہوگی کہ فلال صاحب نے یہ گواہ می دی۔مثل فلال صحابیؓ نے میری موجود گیس میں میرے دو برویہ حدیث کھی اور یہ کھا کہ یہ بات رسول النہ تھی تھی نے ارشاد فرمائی۔اس طرح میں میں میرے دو رویہ حدیث کھی اور یہ کھا کہ یہ بات رسول النہ تھی تھی نے ارشاد فرمائی۔اس طرح میں میر میں دونوں گواہ ہی بن جاتی تھی۔

میسلسله صحابہ کرام کے زمانے تک جاری رہا۔ اور صحابہ کرام نے اس سے زیادہ کسی اہتمام کی ضرورت محسوں نہیں گی۔ اس لئے کہ روایت کرنے والے سب صحابی تھے۔ صحابہ ایک ووسرے کو جانتے تھے، ہڑے بڑے صحابہ جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، مکہ مکر مہ میں رہتے تھے یا کوفہ اور دمشق جاکربس گئے تھے، وہ سب ایک دوسرے سے واقف تھے۔ ایک ہی برادری اور ایک

خاندان کے لوگ سے ۔ان کا تعلق یا تو قبیلہ قریش سے تھا یا دوسر ہے ایسے قبائل سے تھا جو مدینہ منورہ میں آکربس گئے سے یا انسار کے ان قبائل سے جن کے ساتھ مواخاۃ قائم ہوگئ تھی اور ایک دوسر سے کے بھائی بن گئے سے ،رشتہ داریاں قائم ہوگئ تھیں ۔اس لئے وہاں اس شبہ کی تخبائش نہیں تھی کہ روایت بیان کرنے والا صحابی ہے یا نہیں ہے ۔ کوئی غیر صحابی تو صحابی ہونے کا دعوی نہیں کرسکتا تھا۔اس لئے سوائے اس کے کہ حلفیہ بیان لے لیا جائے یا ایک دوسر سے صحابی گی گواہی شامل کرلی جائے ۔اس کے علاوہ کسی اور شامل کرلی جائے ۔اس کے علاوہ کسی اور بیزی ضرورت نہیں تھی ۔

الی مثالیس عملاً بھی سامنے آئیں۔اس کے سند کا مطالبہ کیا جانے لگا اور کہنے والوں نے یہ کہا کہ الاسناد من الدین 'کہ اسنادلینی سند بیان کرنے کاعمل دین کا ایک حصہ ہے۔اب یہ دین کا حصہ قرار دے دیا گیا اس لئے کہ اسناد کے بغیر رسول التعقیقی کے ارشادات کی تصدیق اور تحقیق مشکل تھی اور فقہ اسلامی کا اصول ہے' مالایت م الواجب الا به فہو و اجب 'کہ جس چیز پر کسی واجب کا دارو مدار ہووہ چیز بھی واجب ہوجاتی ہے۔کوئی چیز فی نفہ واجب نہ ہو،کیکن کسی اور واجب پر اس کے بغیر عمل درآ مرحمکن نہ ہوتو وہ چیز بھی واجب ہوجائے گی۔ رسول التعقیقی کے در اس التعقیق کے ارشادات پر عمل درآ مدفرض ہے اس لئے ان ارشادات کوجائنا بھی فرض ہے اور جانا نہیں جاسکتا تھا جب تک سند کا معاملہ صاف نہ ہو، اس لئے اسناد کاعمل دین کا حصہ بن گیا۔ لیو لا الاست اد ،اگر

اساد کاعمل نہ ہوتا کہ نے اللہ من شاء ماشا ، یہ جملہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا ہے جوامیر الموئین فی الحدیث کہلاتے ہیں، کہ اساورین کا حصہ ہے، اگر اساو کاعمل نہ ہوتا تو دین کے بارے میں جس کا جو جی چاہتا وہ کہدیا کرتا اور کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ اس لئے اس بات کو بیتی بنانے کے لئے کہرسول اللہ مطابق ہے کوئی غلط بات منسوب نہ ہوجائے اساد کے عمل کولا زم قرار دیا گیا۔ اور سیا بات مسلمانوں کے علی مزاج کا حصہ بن گئی کہ جو علمی بات کسی کے سامنے کہی جائے وہ پوری سند کے ساتھ کہی جائے ۔ یہ روایت مسلمانوں کے علاوہ کسی قوم میں موجود نہیں۔ بلا استثنا اور بلاخوف تردید یہ بات کہی جائے ہے کہ سند کا یہ قصور صرف اور صرف مسلمانوں کی روایت میں پایا جاتا ہے کہی اور قوم کی نہ ہی پایا جاتا ہے کہی اور قوم کی نہ ہی یا بیا جاتا ہے کہی اور قوم کی نہ ہی یا غیر نہ ہی روایت میں سند کا کوئی تصور نہیں یا بیا جاتا۔

## اسناد کی یا بندی کی اسلامی روایت

مسلمانوں کے ہاں نصرف علم عدیث میں، بلکہ تمام علوم وفنون میں اساوکی پابندی لازی سجی گئی۔آپ تفییر کی پرانی کتامیں اٹھا کرد کھ لیجئے ،آج ہی جا کرتفییر طبری دیکھیں۔اس میں ہر بات اورتفییر ہے متعلق ہر جملہ پوری سند کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ ابن جریر طبری نے یہ جملہ یا قول کس سے سنا،انہوں نے کس سے سنا،انہوں نے کس سے سنا،انہوں نے کس سے سنا،انہوں کے کس سے سنا،انہوں کے کس سے سنا،انہوں کے کسے بران ہول کے اللہ میان کرنا چا ہے، وہاں تک وہ بیان کر نے والا بیان کرنا چا ہے، وہاں تک پہنچتی ہے۔ طبری کی تفییر میں بغیر حوالہ اور بغیر سند کے ایک جملہ بھی نقل نہیں کیا گیا،الا بیر کہ وہ بات ابن جریر طبری کیا پی رائے ہو۔ایک سے زائدا حادیث پر جہال وہ تبعرہ کرتے ہیں وہاں لکھتے ہیں 'و ف ال ابن کی اپنی رائے ہو۔ایک ہی تا خوالہ ہے اور جہاں ان کی اپنی رائے نہیں ہے تو مکمل حوالہ اور سند کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں۔

سیرت کی پرانی کتابیں اٹھا کر دیکھیں۔ سیرت کی ساری پرانی کتابوں میں ، ابن اسحاق کی سیرت ہو، جواب جیپ گئی ہے یاعروہ بن زبیر کی کتاب المغازی ہو، جواب جیپ گئی ہے یاعروہ بن زبیر کی کتاب المغازی ہو، جواتے ، یا ابن سعد ہول ، ان میں سے ہرکتاب میں ہر واقعہ کی لوری سند موجود ہے۔ ایک ایک جملہ کی کمل سند بیان کی گئی ہے۔ حتی کہ ادب ، شعر، فصاحت ، بلاغت ،

صرف ، نحواور لغت ان سب کی سندیں موجود ہیں۔

حتی کہ یہ بات کہ امر وَالقیس نے کوئی شعر کس طرح کہاتھا اور کیا کہاتھا اس کی بھی پوری سند بیان ہوئی ہے۔ ایک شاعر اورادیب سے المفطل الضی ، انہوں نے عرب قبائل میں پھر پھر بہت سے قصائد جمع کئے اوراپی زندگی کے سالہاسال اس میں لگائے کہ عرب قبائل میں پھر پھر کے لوگوں سے پرانے اشعار سنے ، اور جمع کئے اور پھر پوری سند کے ساتھ بیان کئے کہ انہوں نے کس سے سنا؟ حالا نکہ شعر وادب میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ موجودہ دیوان غالب کی سند کیا ہے تو پوچھنے والا بھی اس سوال نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ موجودہ دیوان غالب کی سند کیا ہے تو پوچھنے والا بھی اس سوال کومشخکہ خیز سمجھے گا اور جس سے بوچھا جائے گا وہ بھی اس کونضول بات سمجھے گا ، حالا نکہ مرزا غالب موجود نہیں ہیں۔ ڈیڑھ صوسال پہلے کے ہیں۔ لیکن ان کے دیوان کی کوئی سند ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہمیں کوئی پیز نہیں کہ مرزا غالب کے نام سے جود یوان مشہور ہے بیواقعی پورا کا پورا انہی کا دیوان سے کہنیں۔

### نتش فریادی ہے کس کی شوخی تحریکا کاغذی ہے پیرا بن ہر پیکر تصور یکا

واقعی انہوں نے ہی کہا تھا یا کسی اور نے کہا تھا۔ اس کا بہر حال عقلی طور پر بڑا امکان موجود ہے کہ کسی نے غلط چھاپ دیا ہواور یہ طلع مرزاصا حب سے غلط طور پرمنسوب کر دیا ہو۔ اب کوئی ایک ایسا آ دمی موجود نہیں ہے جوچشم دید گواہی دے کہ مرزا غالب نے میر بے سامنے بیغزل کہی تھی اور پھر انہوں نے آگے بیان کی ہو، پھر کسی اور نے بیان کی ہو۔ یہ چیز مسلمانوں کے علاوہ کسی اور قوم کے پاس موجود نہیں ہے۔

یے صرف علم حدیث کی دین ہے کہ علم حدیث نے مسلمانوں میں ایک ایسا ذوق پیدا کردیا کہ انہوں نے نصرف دین علوم بلکہ شعر، ادب، بلاغت اور صرف ونحوکی، ایک ایک واقعہ کی، ایک ایک قاعدہ کلیہ کی، ایک ایک شعرکی، ایک ایک ضرب المشل کی سند کے ساتھ حفاظت کی اور وہ کتابیں آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ پڑھنے والوں کو بعض اوقات البحن بھی ہوتی ہے کہ ادب کی کتاب میں درمیان میں ادب کی کتاب میں درمیان میں سندیں آرہی ہوں تو پڑھنے والوں کو انجھن ہوتی ہے۔ لیکن اس مواد کی تاریخی حشیت اور اس کے سندیں آرہی ہوں تو پڑھنے والوں کو انجھن ہوتی ہے۔ لیکن اس مواد کی تاریخی حشیت اور اس کے

استناداور authenticity کومحفوظ رکھنے کے لئے سند کا التزام دہاں بھی کیا گیا۔

جیبا کہ آپ میں سے ہرایک کواندازہ ہوگیا ہوگا کہ وقت گزر نے کے ساتھ سند لمبی بھی ہوتی گئے۔ رسول اللہ علی ہے جنا دور ہوگا سنداتی ہی لمبی ہوگی۔ سب سے مختفر سندیں موطاامام مالک میں ہیں جواکٹر و بیشتر دو ناموں پر مشتمل ہیں۔ امام مالک ، ان کے استاد اور ایک صحابی مشال مالک میں بین جواکٹر و بیشتر دو ناموں پر مشتمل ہیں۔ امام مالک ، ان کے استاد اور ایک محابی محابی ۔ مثلاً مالک عن نافع عن ابن عرق محضرت نافع اور حضرت عبداللہ بن عمر دوآدی ہیں۔ کہیں موطاامام مالک میں تین راوی بھی آتے ہیں لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اس طرح سے جیسے جوآخری جیسے زمانہ بر محتاگیا راولیوں کی تعداد بھی بر محتی گئی۔ سب سے لمبی سند امام بہتی کی ہے جوآخری محدث ہیں۔ محدث ہیں۔ محدث ہیں۔ کھی آئھ ہوتے ہیں اور بھی بھی نو ہوتے ہیں۔

## راویوں کےطبقات

جب بیسللہ آگے بڑھا، تو جوعلاء رجال تھے اور جنہوں نے روابوں کے حالات پر
کتا ہیں لکھیں تھیں، انہوں نے راویوں کے طبقات مقرر کئے اور بتایا کہ روابوں کے طبقات کو نے
ہیں ۔ تاکہ ہر طبقہ کے حالات الگ الگ بیان کئے جاشیں اور بیہ پنہ چل سکے کہ کونسا طبقہ کس طبقہ
کے اسا تذہ میں شار ہوتا ہے۔ اب مثلا اگر کسی غیر محدث سے ، جوحدیث کا طالب علم نہ ہو، بیہ
کہا جائے کہ امام ہیتی نے امام مالک سے روایت کی ہے اور وہ رسول الٹھائے سے روایت کرتے
ہیں ۔ بیمیں فرضی بات کر رہا ہوں ، مثلا اگر کوئی الی سند سے کوئی بات بیان کر ہے تو غیر محدث یا
ایسا آ دمی جوحدیث کا طالب علم نہ ہو، اس کو پنہ نہیں چلے گا کہ امام ہیتی اور امام مالک کے درمیان
ہوا طویل زمانہ گزرا ہے ، ان دونوں کے درمیان کم وبیش پانچ چھوا سطے ہوں گے۔ امام ہیتی امام ہیتی امام بیتی امام بیتی اس لئے وہ
ہراہ راست رسول الٹھائے ہے ہے روایت ہی نہیں کر سکتے۔ صحابہ سے بھی روایت نہیں کر سکتے۔

اب جو شخص علم حدیث کو جانتا ہے وہ سمجھ لے گا کہ بیروایت کمزور ہے۔ جوعلم حدیث کو نہیں جانتااس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بیروایت صحیح نہیں ہے۔اس لئے کہاس کو نیامام بہقی کے س وفات کا پتہ ہے، ندامام مالک ؒ کے من وفات کا پتہ ہے، نہ صحابہ کرام ؓ کے دور کا پیتہ ہے۔اس لئے

باضرات صدیث **۲۲۰ • ۲۲۰** 

سہولت کی خاطر طبقات مقرد کردیئے گئے کہ صحابہ کرام کا ایک طبقہ ہے جس سے اس بات کا واضح طور پر اندازہ ہوجائے گا کہ صحابہ کرام کس دور سے کس دور تک رہے۔ آخری صحابی بھی حضرت محمود بن لبید جو میرے ہم نام تھے، ان کی وفات \* ااھ میں ہوئی ہے۔ وہ آخری صحابی ہیں۔ وہ حضور محمود بن لبید جو میرے ہم نام تھے، ان کی وفات \* ااھ میں ہوئی ہے۔ وہ آخری صحابی ہیں۔ وہ صور محفور میں السے گئے، ان کی عمر حیار پانچی سال تھی۔ وہ صرف ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی روایت ان سے نہیں ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں کہ ہیں بچہ تھا، میر سے والد یا دادا بھے حضور کی خدمت میں لائے، رسول الشور ہے گود ہیں بھی بیا یا اور بھر جھے بلایا اور کچھو رقعور میں کھا کر پھر مجھے کھلائی اور میر سے سر بھی بیا گا اور میر سے سر بھی ہو گئے۔ بھر کر مجھے دعا دی۔ بس، اس کے علاوہ اور کوئی روایت ان سے منقول نہیں ہے۔ بی آخری صحابہ ترام دنیا سے رفعت ہو گئے، بھر کوئی ایسا آ دمی روئے زمین بربا تھی بھی برباتی نہیں رہا جس نے رسول الشعائے کی زیارت کی ہو۔

اب یہ بات کہ صحابہ کرام کا دور کب تک ہے اور بڑے صحابہ کا زمانہ کب تک ہے۔ درمیانی عمر کے صحابہ کا زمانہ کب تک ہے، صغار صحابہ کا زمانہ کب تک ہے۔ یہ تمام با تیں جاننا ضروری ہے۔ صغار صحابہ ہیں جور سول الشوالیة کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد بنہ مورات کا شار بچوں ہیں ہوتا تھا۔ پھر بیجاننا بھی ضروری ہے کہ جب انہوں نے پہلی بار صفور کی ذیارت کی تو وہ کس عمر میں سے اور انہوں نے رسول الشوالیة کو آخری بار کس عمر میں ویکھا، مثال کے طور پر جمود بن لبید سے کوئی صدیث بیان یہ جاننا اس لئے ضروری ہے کہ آل کوئی شخص، مثال کے طور پر جمود بن لبید سے کوئی صدیث بیان کہ ماہ دور یہ دوری کہ کہ دوری کے کہ ان کا نام صحابہ میں شامل ہے اور الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں کھا ہوا ہے کہ یہ صحابی تھے اور ان سے کوئی لمبی چوڑی حدیث روایت کرد ہے، تو جو آدی طبقات صحابہ کے کہ انہوں ہے درسول الشفالیة کو پانچ چوسال کی عمر میں دیکھا تھا یا شاید سے بیا ہا سے بھی کم عمر میں۔ اس لئے کہ انہوں نے رسول الشفالیة کو پانچ چوسال کی عمر میں دیکھا تھا یا شاید اس سے بھی کم عمر میں۔ اس لئے کہ انہوں نے رسول الشفالیة کو پانچ چوسال کی عمر میں دیکھا تھا یا شاید اس سے بھی کم عمر میں۔ اور اس واقعہ کے علاوہ کوئی روایت ان سے مردی نہیں ہے۔ اس بات کو جاننا ضروری ہے۔ اس لئے پہلا طبقہ صحابہ کرام کا ہے جس پر جانئ ہے۔ کے لئے صحابہ کے طبقات کو جاننا ضروری ہے۔ اس لئے پہلا طبقہ صحابہ کرام کا ہے جس پر الگ بہت کی چھوڈئی بڑی سے کہ کہ جب کی جور د ہیں۔

كبارتا بعين كازمانه

طبقہ صحابہ کے بعد کبار تا بعین کا طبقہ ہے۔ کبار تا بعین وہ ہیں کہ جو صحابہ کرام کے اہتدائی دور میں، یعنی سیدنا صدیق اکبر ٹیا سیدنا عمر بن الخطاب ٹے دور میں ہوش وحواس کی حالت میں تھے، صحابہ کا زمانہ انہوں نے طویل عرصہ تک دیکھا، بڑے بڑے صحابہ کرام کی تربیت اور تعلیم میں رہے اور انہوں نے بڑے پیانے پر صحابہ کرام سے احادیث کو سیکھا۔ جیسے حضرت سعید بن المسیب ٹی جن کو کم وہیش چنیت سے پالیس سال تک صحابہ کرام کا زمانہ دیکھنے کا موقع ملا اور صحابی جلیل حضرت ابو ہر پر ٹالے کے ساتھ انہوں نے بچیس تمیں سال گزارے دن رات ان کے ساتھ رہے۔ یہ طبقہ کبار تا بعین کا ہے جن کا زمانہ پنیسٹھ یاستر ہجری میں ختم ہوجا تا ہے۔

اس کے بعد متوسط تابعین کا زمانہ آتا ہے۔ وہ تابعین جنہوں نے کہار صحابہ کونہیں دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق محضرت عثمان غنی ، حضرت علی گو اور حضرت ابوعبید بن الجرائ کونبیں دیکھالیکن متوسط صحابہ کرام کو دیکھا۔ ان کا زمانہ سن قرے یا سو ہجری کے لگ جھگ آتا ہے اس کے بعدان کا زمانہ بھی ختم ہوگیا۔ تابعین کے اس طبقہ میں حضرت حسن بھری مجمد بن سیرین وغیرہ شامل ہیں۔

اس کے بعد زمانہ آتا ہے صغارتا بعین کا، جنہوں نے صغارصحابہ کو دیکھا۔ صغارصحابہ سے مرادوہ صحابہ ہیں جوحضو میں ہوئی ،س اسی سے مرادوہ صحابہ ہیں جوحضو میں ہوئی ،س اسی میں ، نوے میں پچانو ہے ہجری میں انتقال ہوا۔ ان صحابہ میں حضرت عبداللہ بن اوفی ،حضرت اللہ بن عابت ،عبداللہ بن عمر ،عبداللہ ب

صغارتا بعین میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے صحابہ کرائے سے روایت نہیں کی ہے لیکن انہیں دیکھا ہے۔ اسنے بچے تھے کہ انہوں نے صحابہ کرائے گود کیھنے کی سعادت تو حاصل کی لیکن کم سنی کی وجہ سے صحابہ کرام کی کوئی بات ان کو یا دنہیں اور وہ روایت نہیں کر سکے ۔مثلاً امام اعمش ، بڑے مشہور محدث ہیں۔ بڑے بڑے ان کی روایات اپنی کتب میں نقل کی ہیں۔ انہوں نے مشہور محدث ہیں جے کے موقع پر بعض صحابہ کود کھا تھا۔ اس کے علاوہ روایت ان سے ثابت نہیں اسے بیات نہیں

فاضرات حديث جرح وتعديل

ہے۔ حضرت امام ابوصنیفظ شاربھی، باختلاف روایات، صغارتا بعین کی اس دوسری کیٹیگری میں ہوتا ہے، بعض لوگوں کی تحقیق کے مطابق امام ابوصنیفہ کا شارصغارتا بعین کی اس کیٹیگری میں ہے۔ جنہوں نے کچھ صحابہ سے روایت بھی کی ہے۔ انہوں نے بعض اصحاب رسول گود یکھا ضرور ہے۔ وہ اپنے لڑکین میں اپ والد کے ساتھ جج کے لئے گئے ۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میری عمر بارہ تیرہ سال تھی ۔ مکہ مرمہ میں ایک جگہ دیکھا کہ بڑا اجموم لگا ہوا ہے اورلوگ ایک دوسر ہے آگے بڑھنے مال تھی ۔ مکہ مرمہ میں ایک جگہ دیکھا کہ بڑا اجموم لگا ہوا ہے اورلوگ ایک دوسر ہے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ میں نے اپنے والد سے بوچھا کہ سے کیا ہور ہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صحابی میں محمد حضرت انس بین مالک جج کے لئے تشریف لائے ہیں، لوگ ان کود کیفنے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ محمرت انس کوئی سوال بو چھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی بین ہو چھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی بین ہو بھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی بین ہو بھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں سے چھوٹے آتا ہے کہ انہوں سے جھوٹے شین روایات میں آتا ہے کہ بین تو تھی لین یا و خوس نے بین وی بھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں ہے جو بین ہیں جو تا بعین کے سب سے چھوٹے نہیں رہی لیکن ویکھی تا ہوں۔ بہر حال ہے وہ صغارتا بعین ہیں جو تا بعین کے سب سے چھوٹے نہیں رہی ہے ہیں۔

اس کے بعداتباع تابعین میں یعنی تبع تابعین میں سب سے بڑا طبقہ ہے ان اتباع تابعین کی مسب سے بڑا طبقہ ہے ان اتباع تابعین کا جنہوں نے بڑے تابعین کا طبقہ وسطی یعنی درمیانی طبقہ۔ پھر تبع تابعین کا سب سے چھوٹا طبقہ، جنہوں نے چھوٹے تابعین کو دیکھا مثلاً امام شافعی ً۔ اس کے بعد وہ طبقہ جس نے تبع تابعین کو دیکھا اور ان سے روایت کی۔ پھر وہ طبقہ جس نے متوسطین تبع تابعین کھوڑے رہ گئے، متوسطین تبع تابعین کھوڑے رہ گئے، ان کودیکھا۔ بیروا آگے بارہ طبقات ہیں۔

## طبقات رواة كي افاديت

بظاہر کسی حدیث کے سلسلہ میں ان طبقات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اس سے اس بات میں مدول جاتی ہے کہ کسی راوی کے طبقہ کا تعین کیا جاسکے کہ اس کا تعلق کس طبقہ سے جب طبقہ کا تعین آمیان ہوجائے گا۔ جب زمانہ کا تعین آمیان

ہوگا تو پھر یہ بات طے کرنا آ سان ہو جائے گا کہان تابعی ماان راوی نے جس طقہ کے راوی ہے روایت کی ہےوہ روایت ممکن بھی ہے مانہیں ہے۔مثال کےطور پر تبع تا بعین کے چھوٹے طبقہ کا کوئی آ دمی تابعین کے بڑے طبقہ ہے روایت کرے تو میمکن نہیں ہے۔اس لئے فوری طور برآپ کواندازہ ہوجائے گا کہاس روایت میں کہیں کوئی جھول ہے۔مثال کےطور پرامام بخاری امام زہر ی ہے روایت کریں ، توبیروایت درست نہیں ہوگی۔اس لئے کہ امام بخاری نے امام زہری کا ز ماننهیں پایا۔امام زہری کی وفات غالبًا ۱۲۳ھ میں ہوئی جبکہ امام بخاری کی ولادت ہی،۱۹۴ھ میں ہوئی ہے۔اب،۱۹۳ھ کی ولادت اور۱۲۳ھ کی وفات میں توستر اس سال کافرق ہے۔اس لئے ان چیز ول سےانداز ہ ہوجا تا ہے کہ روایت میں کوئی حجول ہےادر فوراًاس کانتین ہوجا تا ہے۔ یہ طبقے تو تھے راویوں کے، جس سے گویاز مانی اعتبار سے تعین کیا جاسکتاہے کہ کس خاص طبقہ کے راوی نے کس زمانے میں وفت گز اراہوگا اور کس زمانے میں وہ زندہ ہوں گے۔ اس کے بعد بارہ طبقات یعنی درجات راویوں کے آتے میں۔ ان میں ایک تو طبقات لیعنی Classes ہیں، یا جیسا میں نے اردو میں کہا پیڑھی، ایک پیڑھی، پھر دوسری پیڑھی، زمانے کے اعتبار ہے۔ایک درجہ ہے درجہ متندیا غیرمتند ہونے کے اعتبار ہے۔ کچھ راوی ہیں جو بڑے او نیج در ہے کے ہیں جن کا نام سنتے ہی ہر شخص گردن جھکا دے گا کہ یہ انتہائی او نیجے در ہے کے روای ہیں۔عبداللہ بن مبارک کا میں کی بارنام لے چکاہوں،ان کا جب نام آئے گا تو کسی تحقیق کی ضرورت نہیں کہ کس ورجہ کے راوی ہیں۔امام بخاری،امام تر ندی ،امام احمد بن حنبل کا نام آئے گا تو ہر مخص بلاتامل اس کی روایت کوقبول کرے گا۔لیکن اس درجہ کے راویوں کا تعین کیسے ہوگا؟اس کام کے لئے علم جرح وتعدیل کے **قواعدمقرر کئے گئے۔** 

اس طمن میں سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عدول ہیں۔
السے حسابة کلهم عدول '، وہ سب ایک درجہ میں ہیں۔ یہ تحقیق تو ہو عکتی ہے کہ فلاں صاحب
صحابی ہیں کہ نہیں ہیں۔ لیکن سے حقیق ہونے کے بعد کہ وہ صحابی تھے، پھر مزید حقیق نہیں ہوگ کہ وہ
عادل تھے کہ نہیں ، اس لئے کہ صحابہ کے بارے میں سے بات متفق علیہ ہے کہ وہ سب کے سب
عادل تھے صحابہ کرام میں بھی یقینا درجات ہیں اور اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا۔ مثلاً جو
درجہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے وہ اور صحابہ کا نہیں ہے، جو درجہ حضرت عمر فاروق کا تھاوہ بقیہ صحابہ

محاضرات مديث جرح وتعديل

کانہیں ہے۔جودرجہعشرہ مبشرہ کا تھاوہ دوسرے صحابہ کانہیں ہے۔لیکن علم حدیث کی روایت کی حد تک سب کا درجہ برابر مانا جاتا ہے۔

صحابہ کرام کے بعد بقیہ راویوں کا جوسب سے او نچا درجہ ہے، وہ ان لوگوں کا درجہ ہے جن کے لئے اصطلاح استعال کی جاتی ہے یا تو الحجہ، یا الثقہ، یا انفقو اعلی جلالتہ قدرہ وشانہ، رجال کی اکثر کتابوں میں آتا ہے، مثلاً بھی بن معین اور ان کے درجہ کے لوگوں کے بارہ میں ملے گا اتفقو اعلی جلالتہ قدرہ وشانہ، کہتمام محدثین ان کے مرتبہ کی بلندی پر اور ان کی اعلیٰ شان پر متفق ہیں۔ گویا یہ سب سے او نچے درجہ کے راوی ہیں۔ اگر میں الفاظ کی مثالیں دینے پر آؤں گا تو بات بہت لمبی ہوجائے گی اس لئے اس کو بہیں پر چھوڑ دیتا ہوں۔ ہر درجہ کے لئے الگ الفاظ ہیں جو راوی کا درجہ بیان کرنے کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں اور جن سے اندازہ ہوجاتا ہے کہدادی کا کیا درجہ ہے۔ میں صرف دو تین درجات کے حوالے دول گاباتی میں چھوڑ دیتا ہوں۔

اس کے بعد تیسرادرجہان راویوں کا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقة متقن۔
یعنی بہ تقداور قابل اعتاد راوی ہیں۔ اس بعد چوتھا درجہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لاہا اس به ،کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جے اگریزی میں bad کہیں گے۔ گویااب کمزوری شروع ہوگئ ۔ کمزور تو نہیں ہیں لیکن کمزوری سے او پر جودرجات ہیں ان میں سے بہ آخری درجہ ہے۔ اس کے بعد جودرجہ آتا ہے وہ ہے صدوق ، ہاں چی بات کہا کرتے تھے، بات سے کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد جودرجہ آتا ہے وہ ہے صدوق ، ہاں چی بات کہا کرتے تھے، بات سے کہا کرتے تھے۔ یعنی گویاان کی سچائی کے بارے میں تو گواہی ہے لیکن یا دواشت اور حافظہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ اس کے بعد اگا درجہ ہے کہ صدوق سی الحفظ ، یعنی نیت کے اعتبار سے خودتو ہے تھے لیکن حافظ برا تھا۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے بارہ درجات ہیں جن میں سے آخری چا در جب کمز ور اورضعیف راویوں کے ہیں ۔ آخری درجہ اس جھوٹے راوی کا ہے جو جھوٹی احادیث وضع کرتا تھا، جس کے بارے میں بیٹا بت ہوجائے کہ بیجھوٹا راوی تھا۔ ان لوگوں کے الگ سے وضع کرتا تھا، جس کے بارے میں بیٹا بت ہوجائے کہ بیجھوٹا راوی تھا۔ ان لوگوں کے الگ سے تذکر ہے موجود ہیں۔

یہ جو بارہ درجات یا بارہ طبقات ہیں یہ تقریباً تمام علاء رجال کے معفق علیہ ہیں۔ یہ تفصیل جو میں نے بیان کی ہے یہ حافظ ابن حجرعسقلانی نے اپنی کتاب تقریب المتہذیب میں دی ہے۔ تقریب المتہذیب بہت اہم کیکن انتہائی مختصر کتاب ہے جو ایک جلد میں بھی چھپی ہے، دو

عاضرات مدیث ۲۲۵ جرح وتعدیل

جلدوں میں بھی بچھی ہے اور تین جلدوں میں بھی بچھی ہے۔ میرے پاس لا ہور کا بچھیا ہوا ایک جلد

کا نسخہ ہے، اس میں ایک جلد میں انہوں نے تمام کتب رجال کا گویا مخص دے دیا ہے۔ جس سے

آپ کو ایک سرسری اندازہ ہو جائے گا کہ کسی راوی کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن رجال پر مواد کا اتابڑا

ذخیرہ موجود ہے کہ اگر اس کو جع کیا جائے تو پوری لا بسریری اس سے تیار ہوسکتی ہے۔ در جنوں

جلدوں میں، ہیں ہیں اور پچیں پچیس جلدوں میں رجال پر کتا ہیں کہ بھی گئیں۔ یہ کتابیں دوسری

صدی جبری سے کبھی جانی شروع ہوگئیں۔ اور تقریباً آٹھویں نویں صدی اجری تک کبھی گئیں اور

اس کے بعد بھی لوگوں نے ان کومرتب کیا۔ یہ کتابیں مختلف انداز اور مختلف سطحوں کی ہیں۔ ان میں

اس کے بعض مصنفین وہ ہیں کہ جو بڑے متشدد سے اور جن کا معیار بہت او نچا تھا جیسے امام بخاری

اور امام مسلم کا معیار بہت کڑا تھا۔ انہوں نے جب رجال پر گتاب کبھی تو بہت او نچے معیار کے

ساتھ لوگوں کو جانچا۔ ماہرین علم رجال میں پھولوگ ایسے بھی سے کہ جنہوں نے بڑی نری سے کام

لیا اور ان کا تباہل مشہور ہے۔ انہوں نے بعض کمز ور راویوں کو بھی سے حجے قرار دے دیا۔ اور ان میں

پچولوگ سے جومعتدل سے اور ابھی ہم ان سب کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کریں گے۔

# علم رجال کی شاخیس

رجال پرشروع میں جو کتابیں کھی گئیں وہ مختلف علاقوں پر الگ الگ کتابیں تھیں۔
مثلُ سمر قند کے راویوں پر، دمش کے راویوں پر، کوفہ کے راویوں پر یا کسی خاص قبیلہ کے راویوں
پر۔ جیسے جیسے بیمواد جمع ہوتا گیازیادہ جا مع اور زیادہ مکمل کتابیں سامنے آتی گئیں۔ جن لوگوں نے
زیادہ مکمل کام کیا ان میں دونام بڑے نمایاں ہیں؛ ایک نام حافظ ابن حجر عسقلانی کا ہے اور دوسرا
نام امام ذہبی کا ہے۔ امام ذہبی کی چار کتابیں ہیں؛ تذکرۃ الحفاظ ، طبقات الحفاظ ، میزان الاعتدال
فی نقد الرجال اور المجتبیٰ فی اساء الرجال ۔ بیچاروں کتابیں عام ملتی ہیں اور ان میں سے ہر کتاب کا
الگ الگ مقصد ہے اور ہر کتاب کے قاری اور مستفیدین الگ الگ ہیں۔ مختلف لوگوں کی
ضروریات کے لحاظ سے انہوں نے بیچار کتابیں تیار کیس۔

امام نووی، اینے زمانے کے مشہور محدثین میں سے تھے سیج مسلم کے شارح ہیں، ان کی کتاب ریاض الصالحین کا نام آپ نے سنا ہوگا، پڑھی بھی ہوگی، ان کی اربعین نووی بھی

عديث ٢٢٦ جرح وتعديل

مشہور ہے اور سب سے زیادہ مقبول اربعین وہی ہے، انہوں نے علم رجال پر دو کتا ہیں کھیں۔ تھذیب الاسماء اور المبھمات من رجال الحدیث۔

رجال میں پھر مزید نی بیدا ہوئے، جن کا ابھی تذکرہ ہوگا۔ حافظ ابن تجرنے کم وہی فیصف درجن کا بیں کھیں۔ جن کے الگ الگ مقاصد تھے۔ پچھ بطور جامع کتابوں کے، پچھ سابقہ کتب پراستدرا کات کے اور پچھا پی کتابوں کی تلخیص اور انڈیکس یاڈ انجسٹ کے طور پر۔ آئ کیل جو کتابیں مروج ہیں وہ حافظ ابن تجرعسقلانی اور امام ذہبی کی کتابیں ہیں۔ اس لئے کہ ان کتابوں کی ترتیب، ان کی خوبصورتی اور جامعیت، ان کے مواد کے بھر پور ہونے نے بقیہ کتابوں کے کتابوں کی ترتیب، ان کی خوبصورتی اور جامعیت، ان کے مواد کے بھر پور ہونے نے بقیہ کتابوں سے لوگوں کو مستغنی کر دیا۔ اگر چہ امام بخاری نے جو کتابیں کتھیں وہ آج موجود ہیں، امام ابو حاقم رازی کی کتابیں موجود ہیں، لیکن چونکہ وہ سارا مواد حافظ رازی کی کتابیں موجود ہیں، لیکن چونکہ وہ سارا مواد حافظ رائی گئی ہیں موجود ہیں، لیکن چونکہ وہ سارا مواد حافظ روسرے متقد مین کی کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اگر چہ وہ دستیاب ہیں۔ تحقیق کرنے والے تحقیق کی ضرورت پڑنے پران سے دجوع کرتے ہیں۔

آج کل ایک اچھا کام یہ ہور ہا ہے، جس کی تفصیل آخری خطبہ میں آرہی ہے، کہ رجال کا یہ سارا مواد کمیوٹر ائز ہونا شروع ہوگیا۔ یہ اتنا ہڑا کام ہے کہ چھ لاکھ آدمیوں کے حالات اگر کمیوٹر ائز ہو جا کیں اور اس طرح کمیوٹر ائز ہوں کہ اس کا ایک سافٹ ویئر ایسا بن جائے کہ آپ حسب ضرورت آسانی کے ساتھ مدوحاصل کر سکیں، تو یہ کام بہت آسان ہوجائے گا۔ لیکن یہ اتنا لمبا کام ہے اور اتنا مشکل کام ہے کہ جو شخص اس سافٹ ویرکو بنائے گا وہ ایک تو اتنا ہڑا محدث ہو کہ ما از کم پانچ دس سال اس نے علم رجال کے مطالعہ میں لگائے ہوں۔ پھر کم پیوٹر کا اتنا ہڑا ما ہر ہو کہ آپ سافٹ ویئر بنا سکتا ہو۔ اگر دونوں پہلوؤں میں سے ایک پہلو میں بھی مہارت کی کی ہوگی تو وہ مطلوبہ سافٹ ویئر بنا سکتا ہو۔ اگر دونوں پہلوؤں میں سے ایک پہلو میں بھی مہارت کی کی ہوگی تو وہ مطلوبہ سافٹ ویئر بنیں بنا سکے گا، ای لئے اس میں دیرلگ رہی ہے۔ جو صدیث کے ماہرین ہیں ان کے مطالعہ میں لگا کیں۔ جو کم پیوٹر کے ماہرین ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ دس ہیں سال حدیث کے مطالعہ میں لگا کیں۔ اس لئے ایک دودن میں یہ پاس اتنا وقت نہیں کہ دس ہیں سال حدیث کے مطالعہ میں لگا کیں۔ اس لئے ایک دودن میں یہ آئے کی چیز نہیں۔ اس پر تو سو پچاس افراد مل کروفت لگا کیں گے تب یہ چیز آئے گی۔ اس لئے مشکل پیدا ہور ہی ہے۔

باضرات حديث بهرج وتعديل

رجال کی ان کتابوں کے ساتھ ساتھ ، جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے ، جن میں کم وہیش ایک درجن کتابوں کامیں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ،ان کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں اور بھی ہیں جو براہ راست رجال ،لینی رجال حدیث پرتونہیں ہیں ،کیکن حدیث سے ملتے جلتے موضوعات پر ہیں۔ حدیث کا جوفیڈنگ میٹیریل (Feeding material) ہے، یعنی جس سے علم حدیث میں مددملتی ہے یا اس کوعلم حدیث سے مددملتی ہے، اس سے متعلق بھی کچھ کتابیں ہیں، مثال کے طور برطبقات المفسرين كے نام ہے كتابيں ہيں مختلف ادوار ميں كون كو نسے مفسرين رہے ۔ كس کس نے تفسیر پر کتابیں کھیں۔ اس مواد سے بھی علم رجال میں مددمتی ہے۔اس لئے کہ بہت ے مفسرین وہ ہیں جو محدثین بھی ہیں،مثلاً امام ابن جربرطبری جنہوں نے تفسیر پر بھی کتاب لکھی اوروہ بیک وفت حدیث کے عالم بھی ہیں اور حدیث کی روایات بھی بیان کرتے ہیں ۔ یہ جوتفییری روایات ہیں پیلم حدیث میں بھی آتی ہیں۔اس لئے طبقات مفسرین میں جوتذ کرے ملیں گےان میں بہت سے لوگ علم حدیث میں بھی relevant ہوں گے۔طبقات القراء،قرآن یاک کے قراء کے طبقات ہیں۔قراء جوروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فلاں لفظ کو إس طرح یڑھا، یا اُس طرح پڑھا، بیبھی علم حدیث کا حصہ ہے۔ تجویداور قرات سے متعلق بہت می روایات علم حدیث میں شامل ہیں۔اس طرح طبقات قراء میں بہت ہےلوگ علم حدیث ہے متعلق ہوں گے۔اسی طرح سے طبقات صوفیا ہے، مثال کے طور پر تابعین میں بہت سے لوگوں کا بطور صوفیا کے ذکر ہوتا ہے۔ طبقات صوفیا کی ہر کتاب میں بعض صحابہ کا ذکر ملے گا مثلا حضرت ابوذ رغفاریؓ کا ذکر ہوگا،حفرت علیؓ کا ذکر ہوگا جو ترک دنیا میں ذرا نمایاں تھے۔اب ظاہر ہے تابعین کا ذکرآئے گا جن میں ہے بعض نے احادیث بھی بیان کی ہیں ۔حضرت حسن بصری کا ذکر ہر تذکرہ صوفیا میں آئے گا، وہ بیک وقت محدث بھی تھے اور صوفی بھی۔اس لئے طبقات کی ان كتابول ميں جن ميں طبقات قراء،طبقات مفسرين،طبقات صوفيا،طبقات أ ذبا،طبقات حكما سب شامل ہیں، ریجی علم رجال کو جزوی طور پرمواد فراہم کرتے ہیں۔

پھران کے ساتھ فقہائے اسلام کے الگ الگ طبقات ہیں۔طبقات حفیہ،طبقات مالکے الگ طبقات میں۔طبقات حفیہ،طبقات مالکیہ،طبقات مالکیہ ہیں امام مالک گاذکر ہوگا تو امام مالک کے ذکر کے بغیر کونساعلم رجال مکمل ہوگا۔ان کا ذکر طبقات مالکیہ میں بھی ہے،اورعلم حدیث کی ہرکتاب میں ان کا

ذکر ہوگا۔علم حدیث کی کوئی کتاب امام مالکؓ کے تذکرہ سے خالی نہیں ہوسکتی۔امام اوزاعی کا ذکر فقہ کی ہر کتاب میں ہوگا۔لیکن علم حدیث میں بھی ان کا ذکر ہوگا۔اس لئے طبقات اورعلم رجال کی کتابوں میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔

علم رجال کی کتابوں کی ایک اورصنف ہے جس کومشید کہتے ہیں۔ اس ہے مراد وہ کتابیں ہیں جن میں کسی ایک محدث نے اپنے شیوخ کا تذکرہ لکھا ہو۔ اُس زمانے میں لوگ ایک یا دویا تین یادس آ دمیوں سے علم حدیث حاصل نہیں کرتے سے بلکہ ایک ایک آ دمی بینکڑوں محدثین یادویا تین یادس آ دمیوں سے علم حدیث حاصل نہیں کرتے سے بلکہ ایک ایک آ دکر میں آ گے کروں گا۔ اب ایک شخص نے اگرسوآ دمیوں سے حدیث سیکھی ہے تو ان سوکا تذکرہ اس نے مرتب کرلیا۔ اس تذکرہ کومشید کہتے تھے۔ اس طرح کے مشیخ ہوئی تعداد میں ہیں۔ امام سخاوی جن کا تعلق دسویں صدی جوک ایس جو کتابیں جو کتابیں نے میں وہ ایک ہزار سے زیادہ ہیں جو مختلف محدثین نے اپنے اپنے شیوخ کے بارے میں کسیس۔ یہ ساری کی ساری کتابیں فن رجال کا ہز ہیں۔ پھر جیسے جسے فن رجال پھیلٹا گیا اس کی شاخیں بنتی گئئیں۔

اس کے علاوہ فن رجال کی گی شاخیں تھیں ، مثلاً آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں لوگوں کا نام الگ ہوتا ہے، لقب الگ ہوتا ہے اور کنیت الگ ہوتی ہے، مثلاً امام بخاری کو بخاری کے لقب سے تو ہم سب جانح ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کا نام تحد بن اساعیل ہوشا یہ بہت کم لوگوں تھا۔ اگر آپ کسی کتاب میں یہ کھا ہواد یکھیں کہ قال محمد بن اسماعیل ہوشا یہ بہت کم لوگوں کو یہ پہتہ چلا کہ اس سے مرادامام بخاری ہیں۔ ای طرح سے پچھلوگ اپنی کنیت سے مشہور ہوتے تھے۔ مثلاً اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ حضرت عبداللہ بن عثان نے یہ فرمایا، تو شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ پہتہ نہ چلے کہ میری مراد کیا ہے، عبداللہ بن عثان حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ اور ان کے والد ابو قیافہ کا نام عثان تھا۔ لیکن دونوں اپنی اپنی کنیت سے اسے دونوں اپنی ان کی تو ایک شاگر دیے اس کو مسئلہ بہت پیدا ہوتا ہے کہ ایک راوی نے ایک جگہ جب حدیث بیان کی تو ایک شاگر دیے اس کو کنیت سے لکھ دیا۔ مثلاً حدثی ابخاری ، دوسرے نے لکھ دیا کہ حدثی تھہ، تیسرے نے لکھ دیا حدثی

محاضرات مديث

محربن اساعیل، چوشے نے لکھ دیا کہ حدثی ابوعبد اللہ اب یہ سب ایک شخصیت کے حوالے ہیں،
لیکن جو شخص نہیں جانتا کہ امام بخاری کی کنیت ابوعبد اللہ تھی الیکن وہ شہور سے بخاری کے لقب سے
منام ان کا محمد تھا، والد کا نام اساعیل تھا اس لئے محمد بن اساعیل بھی کہلاتے تھے، وہ زبر دست
التباس اور البحض کا شکار ہوگا۔ لہٰذا کوئی ایس کتاب ہونی چاہئے جس کی مدد سے یہ پتہ چل جائے
کہ کس کی کنیت کیا ہے۔ یہ فن' موضے' کہلایا۔ موضح الرجال یعنی رجال کی وضاحت کرنے والا،
جس میں ان لوگوں کا تذکرہ جمع کیا گیا جن کا نام کچھاور ہولیکن وہ اپنی کئیت سے مشہور ہوں۔ یا نام سے مشہور ہوں کئیت اور نام میں فرق کی وجہ سے التباس نہ ہو۔ اس پر بہت
کی کتابیں ہیں۔

اى طرح سايك خاص صنف ياميدان بجس كو الدؤ تلف والمحتلف كبت ہیں۔الموتلف والمختلف برکم از کم ایک درجن کتابیں موجود ہیں \_ یعنی ملتے جلتے ناموں کی تحقیق \_ بعض نام ملتے جلتے ہوتے ہیں جس کی وجہ ہے التباس پیدا ہوسکتا ہے۔ یہاں اتی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں۔اگر پیۃ کریں تو آپ میں ہے کم وہیش ایک درجن نام مشترک نکلیں گے۔ٹریا ایک کا نام بھی ہے، دوسری کا بھی نام ہے، تیسری کا بھی نام ہے۔محدثین اور رواویوں بھی میں اشتراک اسم ہوسکتا تھا اور ہوتا تھا۔ اب بیہ بات کہ اگر ایک دور میں ایک سے زیادہ محمد بن اساعیل ہیں تو کون ے محدین اساعیل مراد ہیں۔خود صحابہ کرام میں عبداللہ نام کے کم وہیش ایک درجن صحابہ ہیں۔ان میں سے جو چارمشہورعبداللہ ہیں وہ'عبادلہار بعہ' کہلاتے ہیں۔ان عبادلہار بعد میں رادی بیان کرتا ہے حدثتی عبداللہ، مجھ سے عبداللہ نے بیان کیا۔ اب کون سے عبداللہ نے بیان کیا؟ بیاس وقت تک پین بیں چل سکتا جب تک ان میں سے ہرعبداللہ کے شاگردوں کی فہرست آپ کے یاس موجود نہ ہو۔عبداللہ بن مسعودؓ ہے کسب فیض کرنے والے کون کون ہیں۔ان کے نمایاں ترین شاگرمثلاً علقمه میں ۔علقمہ کے شاگر دوں میں نخبی میں ۔حضرت عبداللہ بنعمرو بن العاص ّ جوا یک اورمشہورعبداللہ تھان سے ان کے بوتے شعیب بن عبداللدروایت کرتے ہیں۔شعیب بن عبدالله سے ان کے بیٹے عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں، اب اگرآب سے کوئی حدیث بیان کرے کہ مجھے سے ابراہیم کخفی نے بیان کیا ، وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے عبداللہ سے یہ یو چھا کہ فلال معاملة كس طرح بوا\_اب آپ كوفوراً معلوم بوجائ گاكه يهال عبدالله ي عبدالله بن مسعود

محاضرات حديث جرح وتعديل

مراد ہیں، عبداللہ بن عمرو بن العاص مراد نہیں ہوں گے۔آپ کو آسانی سے ایک ابتدائی presumption قائم ہوجائے گی ۔اور اگر بید کہا جائے کہ عمرو بن شعیب نے بیان کیا، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ سے ،تو یہاں آپ کوفوراُ معلوم ہوجائے گا کہ یہاں عبداللہ سے مراد عبدالله بن عمرو بن العاص بیں۔ اس طرح حضرت عبدالله بن عباسٌ ایک اور عبدالله بیں مثلاً كوئى كيح كم مجامد في بيان كيا ، مجامد عبدالله الله الله عن الله عن الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عبد الله عنه الل کہ چونکہ مجاہدعبداللہ بن عباس کے شاگر دہیں اس لئے یہاں عبداللہ سے مرادعبداللہ بن عباس ہوں گے۔اس لئے مؤتلف والمختلف کے نام ہے جوفن ہے، یہاس کی ایک جھوٹی سی مثال ہے۔صحابہ میں بیدالتباس زیادہ نہیں ہوتا انکین باقی لوگوں میں بہت ہوتا ہے۔ تابعین میں کم ، تبع تابعین میں اس ہے بھی زیادہ اور اس کے بعد اس ہے بھی زیادہ۔ جیسے جیسے راویوں کی تعداد بڑھتی جائے گی اس التباس کے امکانات بڑھتے جا کیں گے۔اس التباس کو دور کرنے کے لئے کچھے حضرات نے بوری زندگی اس کام میں نگائی کہا ہےراو بوں کے حالات جمع کریں جن کے نام اور کنیتیں ملتی جلتی ہیں ۔بعض جگہ ایسا ہے کہ نہ صرف اپنانام بلکہ والد کا نام اور دا داتک کے نام ایک جیسے ہیں۔اب تین نامول سے بھی پہنہیں چاتا کہ کون مراد ہے۔ پھر یہاں کنیت سے پہ طلے گا کہیں وطن کی نسبت سے پتہ جلے گا جیسے نیشا پوری ،الکوفی ،البصر ی یا استاد سے پتہ جلے گا۔اس یر قدیم ترین کتاب امام دار قطنی کی ہے جومشہور محدث ہیں۔حضرت خطیب بغدادی جن کا میں نے ذکر کیا ہے، بغداد کے ہیں۔ان کی بھی اس موضوع پر کتابیں ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں ایس ہوا لگ الگ کتابیں کے راویوں پر مشمل ہیں۔ مثلاً صحح بخاری میں جتنے راوی ہیں ان پرالگ کتابیں ہیں۔ مثلاً صحح بخاری میں جتنے راوی ہیں ان پرالگ کتابیں ہیں۔ ساء رجال صحح ابخاری۔ صحح بخاری کے جتنے رجال ہیں وہ کون کون ہیں۔ صحح مسلم کے رجال پر کتابیں ہیں۔ موطاامام مالک کے رجال پر کتابیں ہیں، امام ابوداؤد کی سنن پر کتابیں ہے۔ صدیث کی تقریباً تمام کتابیں کے راویوں پرالگ الگ کتابیں موجود ہیں جن میں وہ سارا مواد یکجا مل جاتا ہے۔ اس میں تلاش کرنے میں آسانی ہوجاتی ہے۔ اب اگر رجال کی ساری کتابیں ایک جگہ ہوتیں اور الگ الگ کتابیں ایک کراوواؤد کا جگہ ہوتیں اور الگ الگ کتابیں کریں آسانی سے مل جائے گا۔

محاضرات حديث

اس طرح ہے بچھ راوی وہ ہوتے تھے جن کا حافظ شروع میں اچھا تھا۔ بعد میں عمرزیادہ ہوگئ نو ہسال ،سوسال ہوگئ اور حافظ جواب دے گیا۔اب کس من سے حافظ کمزور ہوا؟ کس من میں تھوڑا کمزور ہوا کس من میں زیادہ کمزور ہوا۔ جب تک می معلومات نہ ہوں تو یہ تعین دوارہ کہ سیر دواری ہے۔اس پر الگ ہے کتا بیں ہیں۔امام دار قطنی کی ایک کتاب دشوارہ کہ سیر دواری ہے۔اس پر الگ ہے کتا بیں ہیں۔امام دار قطنی کی ایک کتاب ہے کہتاب میں حدث و نسبی'۔ان لوگوں کے تذکرہ کے بارے میں جنہوں نے پہلے حدیثیں بیان کیں اور بعد میں بھول گئے۔وہ سارے نام ایک ساتھ معلوم ہوجا کمیں گے جن کی یا دداشت بیان کیں اور بعد میں بھول گئے۔وہ سارے نام ایک ساتھ معلوم ہوجا کمیں گے جن کی یا دداشت اخیر میں جواب دے گئے تھی۔اس کتاب میں سنوں کے تعین کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ فلاں میں جواب دے گیا اور فلاں میں میں کمزور ہونا شروع ہو گیا اور فلاں میں میں الکل جواب دے گیا۔

کل یا پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ ضعیف حدیث کی ایک قتم ہے مدلس، اس سے مرادوہ حدیث ہے جس میں رادی نے اپنے شخ کے بارہ میں کوئی الدوای وہ نہیں ہے جس کی ہو غلطی سے یا جان ہو جھ کر، کہ جس سے سنے والوں نے بیسمجھا کہ روای وہ نہیں ہے جس سے انہوں نے روایت لی ہے بلکہ کوئی اور ہے۔ میں نے اس سلسلہ میں ایک فرضی مثال دی تھی کہ مثال کے طور پرامام ما لک کے زمانے میں مدینہ منورہ میں کوئی رادی ہے جو کمز ور ہے۔ اب دو خض جا کر کوفہ یا دمشق میں حدیث بیان کر ہے ہیں۔ ایک وہ خض ہے جوامام ما لک سے براہ راست روایت کرتا ہے اور دوسراوہ خض ہے جس کوامام ما لک سے بہت کوام سے بہتے کے شخص اگر کمز ور آدمی کے حوالہ سے بیان کرے گاتو لوگ متنظ ہوجا ٹیں گے۔ اس سے بہتے کے لئے دہ میں گئی کہ حدثنی الامام العادل، الامام الکبیر فی المدینة المنورہ۔ اب سنے والے کا ذہن فوراً امام ما لک کی طرف جائے گا۔ حالا تکہ امام ما لک مراذبیں کوئی اور مراد ہے۔ اس سے التباس ہوسکتا ہے۔ اس لئے الی حدیث کو مدلس کہتے ہیں۔ مدسین پر یعنی تدلیس کرنے والوں پر الگ سے کتا ہیں موجود ہیں۔ اس موضوع کومرا تب المدلسین اور طبقات المدلسین والوں پر الگ سے کتا ہیں موجود ہیں۔ اس موضوع کومرا تب المدلسین اور طبقات المدلسین

بعض اوقات نام کا حوالہ دینے میں بھی ایک عجیب وغریب لذت معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً امام محمد بن حسن شیبانی جو بڑے مشہور محدث ہیں، بڑے نقیہ ہیں اور امام ابو حنیفہ کے

محاضرات حديث

شاگردوں میں برانمایاں مقام رکھتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نوے فیصد اجتہادات انہوں نے ہی مدوّن کے ہیں،آج فقہ فنی امام محمد کی کتابوں کی بنیاد پر قائم ہے۔امام محمد نے ابتدائی کسب فیض ا بين بهم سبق امام ابويوسف سے كيا تھا۔ امام يوسف كى عمر زيادہ تھى امام محمد كى عمر كم تھى۔ جب امام ابو صنیفہ کا انتقال ہوا تو امام محمد کی عمر کوئی اٹھارہ انہیں سال تھی ۔ بقیہ بھیل انہوں نے امام ابو یوسف سے کی اور چندسال انہوں نے مدینہ منورہ میں امام مالک سے بھی کسب فیض کیا اور مکہ مکرمہ میں حدیث کی تکیل کرنے کے بعد وہ کوفہ آ گئے۔ جب وہ کوفہ آئے تو امام ابو پوسف اس وقت چیف جسٹس بن چکے تھے۔امام محمداوران کے درمیان تھوڑی ہی غلط نبی ہوگئی جوعام طوریرانسانوں میں ہو جاتی ہے۔جس دور میں ان دونوں کے درمیان غلط نبی ہوئی اس دوران امام محمد جب کسی روایت میں امام ابو یوسف کا حوالہ دیتے ہیں تو اس میں اس غلط فہمی یا بدمز گی کے باد جو دامام ابو یوسف کا پورا احترام کھوظ رکھتے ہیں اگر چداس بشری بدمزگی کی وجہ سے وہ امام ابو بوسف کا نام نہیں لیتے الیکن جو ، بات بیان کرتے ہیں اس سے ان کے اعلیٰ ترین اخلاقی معیار اور اعلیٰ ترین ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔وہ بیان کرتے ہیں کہ حدثنی من اثق فی دینه و امانته مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جس کے دین اور امانت پر مجھے پور ااعتماد ہے۔ نار اصکی کی وجہ سے نامنہیں لکھتے ، کیکن نار اصکی کے باوجودیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھان کے دین اور امانت پر پورااعتاد ہے۔ حدث ندی من الق فی دينه وامانته عدانني الثقه، حداثني الثيت، حداثني الحجة الثقه مجمع اللقه، اليحراوي نے بیان کیا جو جحت ہے، ثبت ہے اور ثقد ہے۔ اور سب کومعلوم ہوتا تھا کہ اس سے امام ابو بوسف مراد ہیں اس لئے بیصدیث مبہم یا مدلس نہیں ہے۔لیکن اس سے بیانداز ہ کرلیں کہ اعتاد اور ذمہ داری کتنی غیر معمولی تھی ۔اس طرح کی ایک اور مثال بھی میں عرض کرنے والا ہوں جس ہے اُس غیرمعمولی اورعظیم ذمه داری کا احساس ہوگا جوراویان حدیث نے ملحوظ رکھی اوراس ذمه داری کا ثبوت دیا جوآج نا قابل تصور ہے۔

ایک کتاب اعلام النساء پر بھی ہے اس سے مرادہ ہنوا تین ہیں جوروایت حدیث سے متعلق رہی ہیں اور ان کا سارا تذکرہ پانچ جلدوں پر شتمل ایک کتاب میں دستیاب ہے۔ بقیہ تذکروں میں بھی ہے۔ رجال کی ہر کتاب میں مردرادیوں کے ساتھ خواتین راویوں کا تذکرہ بھی موجود سے۔۔

جیسے جیسے یہ موادسا منے آتا گیا۔ وہ مرتب ہوتا گیا، یہاں تک کہ چوتھی پانچویں صدی ہجری تک سارا کام مکمل ہوگیا۔ یہ ختیق عمل کہ ان میں سے سراوی پر کیااعتر اض ہے یا کس راوی پر کوئی اعتر اض نہیں ہے، اس پر الگ کتابیں کھی جانی شروع ہوئیں۔ یہ وہ علم ہے جس کو علم جرح تعد میل کہتے ہیں۔ برّح کے معنی جھی زخی کردینا ہوں ۔ کیمن عربی زبان میں رخم لگا علی ہوتا ہے۔ ایک مفہوم تو کسی چھری یا ہتھیا رہے جسم پر زخم لگا میں زبان میں بڑح کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ ایک زبان میں بڑح کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ ایک شاعر کوئی الی بات کہددی جودل کوزخی کرگئی اس کے لئے بڑح کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

#### حسراحسات السنسان لها التيسام ولا يسلتسام مساحسرح السلسسان

کہ تلوار کا زخم تو اچھا ہوجا تا ہے لیکن زبان اور الفاظ کا جوزخم ہوتا ہے وہ مند مل نہیں ہوتا،
وہ دریتک باقی رہتا ہے۔ لہذا جرح کے ہیں معنی کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ وہ سنے تو اس کو

بری گئے۔ لیکن اصطلاحی اعتبار سے اس سے مرادیہ ہے کہ حدیث کے کسی راوی کا کوئی ایسا عیب
بیان کر تا جس کی وجہ سے وہ عدالت کے مرتبہ سے ساقط ہوجائے اور اس کی بیان کر دہ روایات
ضعف حدیث شار ہوجا کیس یا کسی راوی کی کسی ایسی کم وری کو بیان کر نا جس کی وجہ سے اس راوی
کی عدالت ختم ہوجائے یا عدالت کا درجہ کم ہوجائے ، اور اس کی بیان کر دہ راویات ضعف حدیث
شار ہوجا کیس ۔ یہ جرح کی تعریف ۔ علامہ ابن اشیر جو ایک اور مشہور محدث ہیں اور لغت
حدیث بران کی کتاب المنہ ایہ فی غریب الحدیث بوئی مشہور ہے اور پارنج جلدوں میں ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ جرح سے مراد وہ وصف ہے کہ جس کی کسی راوی سے جب نبیت کر دی جائے تو اس
کا اعتبار گھٹ جائے اور اس کی بات یوکس کرنالازی نہ رہے۔ اس عمل کو جرح کہتے ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ دوسراعمل ہے تعدیل کا، کہ کسی راوی کے بارے میں پی تحقیق کرکے بتادیا جائے کہ بیراوی عادل ہے۔ بیراوی ان چارشزا نظر کو، جن میں سے ایک شرط کی تین فریلی قسمیں ہیں، یعنی سات شرا نظر کو پورا کرتا ہو، کہ بیراوی مسلمان تھا، عادل تھا، یعنی ان تمام افلاقی اور روحانی خویوں اور اچھا ئیوں کا حامل تھا جوایک راوی حدیث کے لئے ضروری ہیں، اس

جرخ وتعديل

کا حافظ اچھاتھا،اس کا ضبط اچھاتھا،اس کی بیان کردہ روایت میں کوئی علت نہیں ہے،اس کی سند کے راستہ میں کوئی رکاوٹ اور چے میں کوئی خلانہیں ہے اور بیداو نیچ کر دار کا انسان تھا۔ جب ان ساری چیزوں کی تحقیق ہوجائے تو تحقیق کے اس ممل کو تعدیل کہتے ہیں۔ جرح کے معنی کمزوری بیان کرنا اور تعدیل کے معنی عدالت بیان کرنا۔ گویا جرح اور تعدیل کا آپس میں گہراتعلق ہے۔ ایک راوی اگرلوگوں کےمفروضہ میں عاول ہےاورآپ نے بیتایا کہ بیراوی جھوٹا ہےتواس کی عدالت سلب ہوگئی۔ یا آپ نے کہا کہ جھوٹا تو نہیں لیکن بعض لوگوں نے اس پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا ہے تووہ مشکوک ہوگیا۔ یا آپ نے اس کے بارے میں تحقیق کرکے پیتہ چلایا کہ فاس ہے اور بعض ایسے اعمال میں مبتلا ہے جن کا کرنے والا فاسق ہوجا تاہے ،نعوذ بالله شراب پیتا ہے، یا حھوٹی گواہی دی ہے یاکسی ایمی بڑی بدعت میں مبتلا ہے جس کے بدعت ہونے پراتفاق ہے۔ ا یک تو وہ بدعت ہے جس کے بدعت ہونے میں اختلاف ہے، بعض لوگ اس کو بدعت سیجھتے ہیں بعض نہیں سیحصے بعض ایک عمل کوسنت سیحصے ہیں بعض بدعت سیحصے ہیں،ایسانہیں بلکہ بدعت کے کسی ایسے عمل میں شریک ہے جس کے بدعت ہونے پرسب کا اتفاق ہے۔ یا پیرمجبول ہے،غیرمعلوم ہے، پیتنبیں کون ہے، کس زمانے کا ہے کس جگہ کا ہے، اس کا استاد کون ہے، علم حدیث کس سے عاصل کیا، یعنی مجہول الکیفیت اور مجہول الحال ہے۔ باذات تو معلوم ہے کہ فلاں آ دمی ہے، فلاں کا بیٹا ہے فلاں شہر کا ہے۔لیکن اس کی صفات کا پینہیں کہ س تم کا آ دمی ہے۔ اچھا ہے کہ براہے۔ ان میں سے اگر کوئی چیز اس میں کم ہوتو اس کی عدالت ختم ہوجاتی ہے۔اورعدالت ختم ہوجائے گ تووه راوی مستنزمیں رہے گا۔اس طرح اگر تعدیل ختم ہوگئ تو جرح ہوگئ۔اس عمل کوجرح کہتے ہیں۔ ای طرح ضبط کامعاملہ ہے کہ آپ کی تحقیق میں اس کا حافظ اچھاتھا تجل اور ادا دونوں کے وقت اورا خیر تک اچھار ہا جُنّل ہے لے کرادا تک سب باتیں ٹھیک ٹھیک یا در ہیں ،لیکن بعد میں تحقیق سے بیتہ چلا کہاں کا حافظہ خم ہو چکا تھا۔ شروع سے ختم ہو گیا تھا یا بعد میں ختم ہو گیا، شروع ے خراب تھایا بعد میں خراب ہو گیا تھا یہ مسئلۃ تحقیق سے ثابت ہوگا۔ یا مثلاً کسی راوی کے بارہ میں تحقیق سے پتا چلا کہ ان کا حافظہ تو ٹھیک تھا، لیکن بعض اوقات وہ ایک آ دمی اور دوسرے آ دمی میں اختلاط کردیا کرتے تھے یا ایک بات اور دوسری بات میں اختلاط کردیتے تھے۔ یا پہ ثابت ہوا کہ حافظ تو ٹھیک ہے لیکن جوروایتیں بیان کرتے ہیں وہ عام ثِقه اورمتندراو بوں ہے مختلف کوئی چیز بیان کرتے ہیں۔مثال کےطور برکوئی ایس بات بیان کرے جوسب راویوں کے بیان سے مختلف ہو۔۔

مثلًا اکثر رادی پیربیان کرتے ہیں کہ رسول الٹیلی جب نماز پڑھا کرتے تھے تو یہاں (ناف یر) ہاتھ باندھا کرتے تھے، کچھلوگوں نے بیان کیا کہ یہاں (ناف کے اوپر) باندھا كرتے تھ، كچھنے يہ بيان كياكہ يہال (سينہ كے اوپر) باندها كرتے تھے، كچھنے يہ بيان كيا کہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھا کرتے تھے۔اب یہ چار روایتی متند راویوں کے ذریعے آئی ہیں۔ان چاروں کے بارہ میں بیا ختلاف تو ہوسکتا ہے کہان میں بہترعمل کونسا ہے۔ پچھ کے خیال میں یہاں انْضل ہے، کچھ کے خیال میں یہاں انضل ہے، کچھ کے خیال میں چھوڑ ناانضل ہے۔ جومتنداور ثقتہ راوی ہیں وہ ان چار میں محدود ہیں۔اب اس کےعلاوہ کوئی شخص کچھاور بیان کر کےمثلاً میدرسول الله ﷺ (نعوذ بالله) یہاں( گردن پر )ہاتھ باندھا کرتے تھے، بالفرض اگرالی روایت ہوتو پیہ نفات کے خلاف ہے، راوی کا درجہ جو بھی ہولیکن روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ایساغیر ثقہ بیان بھی راوی کی عدالت کوساقط کردیتاہے اوراس ہے راوی مجروح ہوجاتا ہے۔اس لئے کہ اگرسیا ہوتا تو ایسی بات کیوں بیان کرتا جوعام طور برکسی نے بیان نہیں گی۔ پاکسی راوی کے بارے میں بیہ عابت ہو کہا خیر میں کثرت ہےان کوالی کیفیت پیش آنے لگی تھی جس میں وہ بات کو بھول جایا کرتے تھے۔ بڑھایے میں کثرت سے ایہا ہوتا ہے کہ بعض اوقات حافظ اچھا ہوتا ہے اور بعض اوقات، کچھیجھی یا ذہبیں رہتا۔آپ نے ای نوے سال کی عمر کے بزرگوں میں دیکھا ہوگا کہ پورے یورے ہفتے ایسے گزرتے ہیں کہ یا دواشت ٹھیک رہتی ہے اور بعض اوقات احیا نک ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ کچھ یا دنہیں رہتا۔ایے گھر والوں کو بھی نہیں پہچانتا۔تو پی تحقیق ہونی جا ہے کہ کسی راوی کی یہ کیفیت تھی کہنہیں تھی ۔ بعض اوقات ایک راوی کوئی فاش غلطی کرتا ہے اوروہ ایس غلطیاں ہوتی ہیں جن سے صرف نظرنہیں کیا جا سکتا۔اگراس طرح کی چندغلطیاں ٹابت ہو جا کیں تواس کوبھی عدم تعدیل یا جرح قرار دیں گےاوروہ راوی غیرمتنداور مجروح ہوجائے گا۔

یہ ساری کی ساری اہمیت علم اسناداور علم جرح وتعکدیل کی ہے۔ ذخیرہ کو دیث کا بیش تر دارو مداران حضرات کی تحقیق اور علم رجال کی تفصیلات پر ہے۔ علم حدیث کے دو بڑے ستون ہیں ،ان میں سب سے بڑااور مرکزی ستون،اگر کسی خیمہ کے درمیانی ستون سے مثال دیں تو دہ علم

اضرات حدیث جرح وتعدیل

اسناد علم روایت اورعلم جرح وتعدیل ہے۔ اس لئے محدثین کرام نے اس کی طرف زیادہ توجہ
ولادی۔حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اسناد
وین کا ایک حصہ ہے۔ اگر اسناد نہ ہوتا تو جس کا جو جی چا ہتا بیان کر دیا کرتا۔ امام شعبہ بن المحجاج،
جن کے بارے میں ہارون الرشید نے کہا تھا کہ دہ پچھوڑ کراور چھان کر کھوٹے اور کھرے کوالگ
الگ کردیں گے۔ چنا نجہ انہوں نے کھر ااور کھوٹا الگ الگ کر کے ثابت کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ
علم حدیث اور جرح وتعدیل کے بہت بڑے امام تھے۔

امام اوزاعی جوفقیه بھی ہیں اورمحدث بھی ہیں،ان کا کہنا بیتھا کے علم حدیث اسی وقت زائل ہوگا جب علم اسنا داورعلم روایت زائل ہو پیائے گا علم اسنا دکی بقاعلم حدیث کی بقا کے مترا دف ہے۔امام مالک ؒ نے فرمایا کدیملم جوتم حاصل کرتے ہویہ سرایا دین ہے،البذااس بات کویقینی بناؤ کتم بیلم کس ہے حاصل کررہے ہو۔لہٰذااس علم کومتندراوی ہے حاصل کرو۔غیرمتندراوی ہے حاصل نہ کرو۔ اب سوال بیہ ہے کہ ستنداور غیر متند کا تعین کیے ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ علم رجال اورعلم جرح وتعدیل سے ہوگا۔سب پہلے جس محدث نے جرح وتعدیل سے کام لیاوہ امام شعبی تھے ۔امام عامر بن شراحیل اشعمی جن کی وفات ۴۰ مایا ۱۰۲ ھامیں ہوئی اور تابعین میں ان کا بردا او نیجا درجہ ہے۔وہ اینے زمانے کے بوے فقیداور بوے محدث تھے۔انہوں نے سب سے پہلے اس علم لین اسناداور جرح وتعدیل سے کام لینا شروع کیا۔حضرت محمد بن سیرین جوتا بعین میں ہیں اور علم اسناد میں بڑے مشہور ہیں ۔اسی طرح حضرت حسن بھری ،سعید بن جبیرا درا براہیم بخبی اوران کے ہم پلیددیگر حضرات نے سب سے پہلے اس کام کی بناؤالی۔ بیتا بعین میں درمیانہ درجہ کے تابعین ہیں۔ میروہ زماندتھا جب صحابہ خال خال رہ گئے تھے اور بیشتر کیار تابعین کا زبانہ تھا۔ ان حضرات نے اس فن کو با قاعدہ استعال کرنا شروع کیا اور سب سے پہلے راد یوں کی جرح وتعدیل سے کام لیا۔ جرح وتعديل اورحس طن

جرح وتعدیل کے بارے میں حسن طن سے کام نہیں چاتا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ بیہ قرآن پاک میں جوآیا ہے کہ ان الطن لا یغنی من الحق شیناً اور حسن طن سے کام کو، موے ظن سے کام مت لو،ان بعض الظن اثم ۔ان اصولول کا اطلاق علم حدیث پرنہیں ہوتا۔ بیر سول التعقیق

محاضرات حدیث جرح وتعدیل

کی حدیث کا معاملہ ہے، یددین کی ثقابت اور authenticity کا معاملہ ہے۔ اس میں بیذ طرہ مول نہیں لیا جاسکتا کہ ہم خوش گمانی سے کسی کو با کردار ، نکوکار اور راستباز سجھ لیں اور محض خوش گمانی سے کام لینا پڑے گا۔ اس میں ذرہ برابر سے کام لینا پڑے گا۔ اس میں ذرہ برابر مداہنت یا کمزوری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام سلم نے اپنی کتاب بھی مسلم کے مقدمہ میں اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ جرح وتعدیل سے کام لیتے ہیں۔ بید تو فیبت ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں امام سلم نے اپنے مقدمہ میں گفتگو کی ہے۔ واقعہ بید کہا یک آپ جرح کو تعدیل سے کام لیتے ہیں۔ یہ کو فیبت ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں امام سلم نے اپنے مقدمہ میں گفتگو کی ہے۔ واقعہ بید کہا یک کہاں کہ وہ جھوٹا ہے یا یہ کہیں کہ اس کا حافظہ جواب دے گیا ہے ، تو بید یقینا اس کی ذات پر ایک منفی تبرہ ہے۔ لیکن تمام محدثین اور کا حافظہ جواب دے گیا ہے کہ بیدوہ فیبت نہیں ہے جوشر بعت میں نا جائز اور حرام ہے۔ بلکہ بی تو فقہا نے بالا تفاق بیقر اردیا ہے کہ بیدوہ فیبت نہیں ہے۔ حدیث رسول بیان کرنے والے رادی دین کی خاطر دین کی خاطر دین کی حالے گی جس طرح جھان پھٹک کی جائے گی جس طرح عمان پھٹک کی جائے گی جس طرح عمان پھٹک کی جائے گی جس طرح عمان میں گواہوں کی جھان بین کی جاتی ہے۔

محدثین نے جب گواہوں کی اس چھان پھٹک کے تذکرہ ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ جرح و تعدیل کا یہ ساراعمل ہوا کیے؟ یہ پتہ کیے چلا کہ یہ راوی بھولتا ہے یا نہیں بھولتا؟ یہ راوی سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ اب تو یہ کام بڑا آسان ہے۔ درجنوں بلکہ سینکڑوں کتا ہیں ہرجگہ دستیاب ہیں۔ کتابوں میں جاکر دیکھ لیں ۔لین لوگوں نے اس کام کو کیے کیا، میں اس کوعرض کرتا ہوں۔

پھے حفرات نے اپنی پوری زندگی اس کام میں لگائی کدان تمام احادیث کوجمع کیا جو ایک داوی سے مروی ہیں۔ مثلًا حضرت عمر فاروق کا ارشاد ہے کہ انسا الاعسال بالنبات و انسا الک داوی سے مروی ہیں۔ مثلًا حضرت عمر فاروق کا ارشاد ہے کہ انسا الاعسال بالنبات و انسا لیک امر ۽ ما نوی 'یہ بات حضو مُلِی ہے نے بیان کی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر ہے منبر پر خطبہ کے دوران بیان کیا کہ میں نے خود بیار شادحضو مُلِی ہے سنا ہے۔ پھر حضرت عمر ہے فلال نے سنا۔ اس روایت کو بیان کرنے والے ایک مرحلہ پر جاکر بہت سارے حضرات ہوجاتے ہیں۔ اب ان بہت سارے حضرات کے جوشخ ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ فرض کیجئے شخ الف سے ہیں آ دمیوں نے اس کوروایت کیا۔ اب ایک محدث یہ چیک کرنا

عاہتے ہیں کہ ان ہیں راویوں کا درجہ جرح وتعدیل کی میزان میں کیا ہے۔اب وہ بیر یں گے کہ ایک ایک آ دی کے پاس جا کر ملا قات کریں گے۔کوئی مدینہ میں ہے تو کوئی مکہ میں ہے، کوئی کوفہ میں ہے تو کوئی بھرہ میں ہے۔ چھ چھ مہینے سفر کرکے ان کے پاس پنجیں گے۔ اور جاکر ان شاگردوں کے شاگر دبن کر بیٹھیں گے۔ان سےان احادیث کی روایت کریں گے۔ بیس آ دمیوں ہے روایت کا بیمل ظاہر ہے کہ ایک دوسال میں کمل نہیں ہوا ہوگا۔اس میں بہت وقت لگا ہوگا۔ دى دى سال ميں كہيں جاكر تكمل ہوا ہوگا، ہيں سال ميں ہوا ہوگا، ہم نہيں كہه سكتے كەكتنا وقت لگا ہوگا۔ جب بیمل مکمل ہوجائے گا تو پھروہ ان روایات کا با ہم مقابلہ کر کے دیکھیں گے ۔اگروہ پیہ دیکھیں کہانیس راویوں کی روایت ایک جیسی ہے اور بیسواں راوی مختلف بات کہتا ہے تو اس کے معنی پیر ہیں کہ بیسویں راوی ہے یا تو بھول چوک ہوگئ یااس کا حافظہاس میں کامنہیں کرتا تھا، یااس نے نعوذ باللہ جان بوجھ کرکوئی چیز ملاوٹ کی ہے۔اباگروہ اختلاف یا تبدیلی سنجیدہ قتم کی ہے یعنی الی ہے جس سے معنی ومفہوم میں فرق پڑتا ہے، تو بیاس راوی کے خلاف جائے گا اور اس کی عدالت كمزور ہوجائے گى۔اوراگراس اضافہ يا تبديلي ہے معنی اور مفہوم ميں كوئی خاص فرق نہيں یرتا ،صرف لغت یا الفاظ کا فرق ہے ،تو اِس ہے اُس راوی کے حافظہ کے بارہ میں رائے پر اثر یڑے گا۔اور کہاجائے گا کہ گویااس کا حافظ اتناا چھانہیں تھا،ور نہ جب انیس راوی ایک طرح ہے بیان کررہے ہیں تو پھر بیسوال دوسری طرح کیول بیان کررہاہے؛ اب یا تواس کے حافظ میں کمی ہے یا پھراس کی نیت میں فتورہے۔اگر معنی میں فرق پڑتا ہے تو نیت میں اور اگر صرف الفاظ میں فرق ہےتو حافظہ میں فتور ہے۔اب گویا بیا کیک مفروضہ ہے کہ اس راوی کے حافظہ یا نیت میں سے کسی ایک چیز میں فتور ہے۔ اب وہ محقق اس راوی کی بقیہ روایات کی تحقیق کر ہیں گے۔ ان راویوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ یانچ دس سال کسب فیض کریں گے۔ یانچ سال میں ان کی ساری احادیث جع کرنے کے بعد،ان کے جواسا تذہ ہیں،ان کے پاس جا کیں گے۔اُن سے اِن کی تصدیق کریں گے تو اس میں بھی بچیس تمیں سال لگیں گے ۔ان پیچیس تمیں سالوں میں کہیں جا کر بیٹا ہت ہوگا کہ واقعی ان صاحب کے حافظہ میں کمزوری تھی یانیت میں فتورتھا۔ پھران کی جرح کی باری آئے گی اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ بیراوی مجروح ہے۔ بیکام آسان نہیں تھا۔اس پرلوگوں کی نسلول کی نسلول نے کام کیا اور اس طرح سے مختلف روایات کی veriations جمع کیس۔ان veriations کوطریق بھی کہتے ہیں۔ دجہ بھی کہتے ہیں اور حدیث بھی کہتے ہیں۔ احادیث کی گنتی کا مسکلہ

یہاں ضمناً ایک اور بات بھی س کیجئے۔آپ نے سنا ہوگا کہ امام بخاری نے جھ لاکھ احادیث میں ہےانی پر کتاب صحیح بخاری مرتب کی۔امام احمد بن حنبل نے سات لا کھا حادیث ہے مرتب کی ۔اس سے بیرخیال بیدا ہوتا ہے کہ تھے بخاری میں تو کل دو ہزار اور پچھ سواحادیث ہیں، بہت اچھالتے میں کہ دو ہزار حدیثیں لے کر باقی لا کھوں احادیث کوجھوٹی قرار دیے کر بھینک دیا گیا ہے۔ یا امام احمد نے ساڑھے سات لا کھ میں ہے تمیں چالیس ہزار بیان کیں باقی سب جھوٹی تھیں ۔ یا در کھئے بیانک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ یا تو منکرین حدیث علم حدیث ہے واقف نہیں ہیں ، یابدنیتی سےایا کہ ہیں۔ میں نہیں جانا کہاس کی اصل حقیقت کیا ہے۔اللہ بی بہتر جانتا ہے۔ جب کوئی محدث پر کہتا ہے کہ میرے پاس ایک لا کھا حادیث ہیں تو ایک لا کھا حادیث سے ایک لاکھمتن مرادنہیں ہوتے ، بلکہ ان کی مرادیہ variation ہوتی ہے کہ بیں آ دمیوں کے یاس گئے ان سے جا کرایک روایت کی تحقیق کی اور حدیث کامتن سنا۔ یوں پیبیں حدیثیں ان کے یاس ہو گئیں۔اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے بیں احادیث حاصل کیں۔وہی ایک روایت ہیں اور آ دمیوں سے حاصل کی ،تو وہ کہیں گے کہ میں نے مزید ہیں احادیث حاصل کیں بہیں ہی ہو گئیں، بیں شعبہ کی ہو گئیں، تو کل حالیس ہو گئیں۔ حالانکہ وہ بہت کم ہوں گی، ممکن ہے جار ہوں، ممکن ہے یانچ ہوں۔حضور علیقہ کے بعض ارشادات ایسے ہیں کہ اگر ان کے سارے طُرُ ق اور سارى روايات كوجمع كياجائة توان كى تعداد كئى كى سوبنتى ہے۔مشہور حديث ہےانـمـاالاعمـال بالنیات ،اس کے سارے طرق ملاکر سات سوساڑ ھے سات سو ہیں۔ساڑ ھے سات سوطرق سے بیروایت آئی ہے۔اب محدث کہے گا کہ میرے پاس ساڑھے سات سوطرق یا ساڑھے سات سو احادیث ہیں۔ کیکن اصل میں حدیث ایک ہی ہے۔ امام بخاری نے پیکام کیا کہ وہ ایک ایک حدیث کوئنفرم اورری کنفرم اور ویریفائی اورری ویریفائی اورری ری ری ویریفائی کرنے کے لئے درجنوں آدمیوں کے پاس گئے سینکروں اساتذہ کے پاس جاکرایک ہی حدیث مختلف سندوں

سے حاصل کی۔ایک دوسر ہے ہے کولیٹ (Collate) کیا۔ پھران میں سے جو بہترین سندھی اس کوانہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ساری روابیتیں اور ساری سندین نقل کرنے کی ضرورت بی نہیں تھی۔اگروہ ایک ایک حدیث کی ساری سندین نقل کرتے تو شاید پوری سیح بخاری اس ایک حدیث، انسماالا عمال بالنبات کی سندہ بھرجاتی ۔انہوں نے تمام اسا تذہ سے تعدین کرنے کے بعد سب ہے بہترین سند کا استخاب کر کے نقل کردی اور باتی کونقل کرنے کی ضرورت نہیں جھی ۔لہذا جب امام بخاری ہے کہتے ہیں کہ میں نے چارالا کھا حادیث میں سے سیح بخاری منتخب کی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک حدیث کو میں نے سینکٹو وں مرتبہ ویریفائی کیا، درجنوں شیوٹ کی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک حدیث کو میں نے سینکٹو وں مرتبہ ویریفائی کیا، درجنوں شیوٹ اور صحابہ کی روایات کو جمع کیا اور پھران میں سے جو سند مجھے سب سے زیادہ بہترین گی میں نے اس کو اختیار کر لیا اور باقی سندوں کونظر انداز کردیا لہذا جب تعداد بیان کی جاتی ہے تو اس سے بیمراد ہوتی ہے۔

امام کی بن معین جو صحابہ کے بعد محدثین کے سب سے او نچے در ہے میں شار ہوتے ہیں۔ اوراپنے زمانے میں امیر المونین فی الحدیث کہلاتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک جمھے کوئی حدیث تمیں طُرُ ق سے خیل جائے، میں اپنے کو پتیم سمجھتا ہوں۔ میں اس حدیث کے بار سے میں پتیم ہوں جس کے میں طرق یا تمیں سندیں میرے پاس موجود نہ ہوں، زیادہ ہوں تو اچھا ہے اور جتنی زیادہ ہوں اتنا اچھا ہے۔

ایک بزرگ تھے حضرت ابراہیم بن سعید، جواہام سلم کے اسا تذہ میں سے تھے۔اہام مسلم نے ان سے روایات لی ہیں۔ ان سے ایک محدث ملنے کے لئے گئے اور ان سے کہا کہ میں آپ سے حضرت ابو بکر صدیق کی فلاں روایت سنناچا ہتا ہوں۔ آپ کی سند سے وہ کیسے پنجی ۔ گویا یہ وہریفیکیشن اور رک ویریفیکیشن کی ایک قتم تھی۔ انہوں نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی جوروایات ہیں ان کی 23 ویں جلد لے آؤ۔اب ان صاحب نے حمرت کے ساتھ سوچا کہ حضرت ابو بکر گئی ساری روایات ملا کر بھی شاید چالیس اور بچاس سے زیادہ نہیں بنتیں۔ جوزیادہ سے زیادہ دس پندرہ صفحات کے ایک کتا بچہ میں ساستی ہیں، تو یہ تعیبویں جلد کہاں سے آگئی ؟ انہوں نے بو چھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی تو ساری روایات مل کر چالیس بچاس کلگ بھی بنتی ہیں، ان کی مرویات کی تعیبویں جلد کہاں سے آگئی ؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میر سے کھگ بنتی ہیں، ان کی مرویات کی تعیبویں جلد کہاں سے آئی ؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میر سے کھگ بنتی ہیں، ان کی مرویات کی تھیبویں جلد کہاں سے آئی ؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میر سے کھگ بنتی ہیں، ان کی مرویات کی تھیبویں جلد کہاں سے آئی ؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میر سے کھگ بنتی ہیں، ان کی مرویات کی تھیبویں جلد کہاں سے آئی ؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میر سے کھگ بنتی ہیں، ان کی مرویات کی تھیبویں جلد کہاں سے آئی ؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میر سے کھگ

محاضرات حديث

یاس کسی ایک روایت کے سوطرق جمع نہ ہوجائیں اس وقت تک نہ میں اس کومتنز نہیں سمجھتا ہوں اور نہآ گے بیان کرتا ہوں۔ میں نے حضرت ابو بکرصد ان کی ہرروایت کے کم از کم سوسوطر ق جمع کر کے ایک ایک جلد میں مرتب کرر کھے ہیں۔ بیرحدیث جو آپ بیان کرر ہے ہیں بیر تیسویں جلد میں ہے۔حدیث ایک ہے باقی ساری اس کی سندیں ہیں کہ حضرت ابو ہمرصدیق ہے *کس کس* نے سنااورانہوں نے کہاں کہاں بیان کیا۔

اب سوسوسندیں اس طرح بنیں ۔ کہا یک صاحب س کر کوفیہ چلے گئے ۔ جب انہوں نے وہاں اس روایت کو بیان کیا۔ وہاں سینتکڑ وں شاگر دوں نے اس ایک حدیث کوسنا۔ تو کوفیہ میں الگ سندیں وجود میں آگئیں ۔ایک دوسر ےصاحب من کربھر ہ چلے گئے تو بھر ہ میں الگ سندیں ہو گئیں۔اب یہ بزرگ پہلے بھرہ گئے ،وہاں سے من کر پھر کوفہ گئے ۔اس طرح سے انہوں نے کئ کئی جلدوں میں اس پور ہے سلسلہ اسنا دکو جمع کیا۔اس طرح اس مسلسل عمل کے ذریعے روایات اور متون کا باہمی مقابلہ (Collate) کیا گیا۔ یہ کوئی آسان عمل نہیں تھا۔لیکن اس کے نتیجہ میں راویوں کی بھول چوک کا اورا گران کی کوئی کمزوری ہےاس کا پورا پوراانداز ہ ہوجایا کرتا تھا۔

اس باب میں سب سے زیادہ سخت امام شعبہ بن الحجاج تھے، جن کے بارے میں چھاننے کی بات ہارون رشید نے کہی تھی۔انہوں نے اپنی زندگی کے کئی عشرے اس کام میں لگائے۔ کتنے عشرے لگائے ہم نہیں جانتے۔ لیکن کئی عشرے اس کام میں لگائے کہ مختلف راو ہوں ہے جوا حادیث آئی ہیں ان میں ویرئیشنز کون کون می ہیں،اس کی وجد کیا ہے، کیا حافظہ میں کی ہے یا کسی اور وجہ سے وریکیشن ہے۔ پھرانہوں نے انتہائی تختی کے ساتھ چھان بین کا پیرکام کیا۔ان کامعیار بڑااونیاتھا،انہوں نےاینے اس معیار سےلوگوں کی جرح وتعدیل کی ۔

جرح وتعدیل کے اس عمل میں جن لوگوں نے اپنی زندگی کھیائی۔ بچاس بچاس ،ساٹھ ساٹھ اورستر ستر سال کھیائے ، ان کے اندرایک ایسا ملکہ پیدا ہوجایا کرتا تھا کہ وہ آسانی سے پیتہ چلالیا کرتے تھے کہ اس روایت میں بیر بیر کمزوریاں ہیں ،الفاظ میں بیہونا چاہئے اور بیہونا چاہئے۔ ا یک مشہور محدث ہیں۔وہ اینے زمانہ کے صف اول کے محدثین میں سے ہیں، جرح وتعدیل کےامام بھی ہیں ،امام ابن ابی حاتم الرازی، جرح وتعدیل پران کی آٹھ جلدوں پرمشمل ایک مفصل کتاب بھی ہے۔امام ابن ابی حاتم کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ میرے استاد جرح وتعديل

محاضرات حديث

نے مجھ سے بیحدیث بیان کی ہے اور بوری سند کے بعد حدیث بیان کی۔امام ابن الی حاتم نے خاموثی ہے بیوری حدیث سی اور پھر کہا کہ اس میں ہیے کمزوری ہے، پیر کمزوری ہے اور پیر کمزوری ہے۔فلاں کی روایت فلاں سے ثابت نہیں ہے،فلاں کی روایت فلاں واسطہ سے ہے اور فلاں کی فلاں واسطہ کے بغیر ہے۔ کوئی آٹھے دس کمزوریاں بتائیں۔ان صاحب نے کہا کہ آپ نے تو چیک کئے بغیر بیسب کمزوریاں بیان کردیں۔ آخرآپ نے بیسب کچھ کس بنیادیر بتادیا؟ غالبًا ان صاحب کوشبہ ہوا کہ شایدا ہے ہی کہد یا ہو۔اس پرامام ابن ابی حاتم نے کہا کہ اگر آپ کومیری بات میں کوئی شک یا شبہ ہے تو امام ابوز رعدرازی، جوالی اور امام تھے، وہ بھی ای درجہ کے امام ہیں اورانہوں نے بھی جرح وتعدیل پرایک کتاب کھی ہے،ان کے پاس چلے جائیں اور جاکر ہو چھ لیں۔وہ امام ابوزرعہ کے پاس چلے گئے ۔ان ہے وہی حدیث بیان کی۔ انہوں نے بھی فور أہی کوئی حوالہ پا کتاب چیک کئے بغیرز بانی وہی ساری دس بارہ باتیں دوبارہ بتا کیں جواس ہے قبل ا مام ابن ابی حاتم نے بتائی تھیں۔اب ان صاحب کو بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے بھی وہی کچھ بتایا جوابن ابی ابوحاتم نے بتایا تھا۔انہوں نے حمرت سے یو چھا کہ آخر آپ بیرسب باتیں کس بنیا د پر ہتار ہے ہیں،آپ کی دلیل کیا ہے۔انہوں کہا کہ جبتم کسی سنار کے پاس کوئی کھوٹا دینار لے کر جاتے ہو،اور وہ اس کو دیکھ کر کہے کہ بیکھوٹا ہے تو کیا اس سے دلیل پوچھتے ہو؟ جیسے سنار کو کھو لے کھرے کا ندازہ ہوجاتا ہے کیا ہمیں نہیں ہوتا؟ سنارسکہ کوایک بار ہاتھ میں لے کرذ راا چھالتا ہے اوراس کوفوراْ معلوم ہوجا تاہے کہ سونا کھوٹا ہے کہ کھر اہے۔محدث کو، جس کی عمراس میدان میں گزری ہو،اس کوبھی انداز ہ ہوجا تاہے کہ کیا کھر اہے اور کیا کھوٹا۔

## جرح وتعدیل کے مشہورائمہ

وہ حضرات جنہوں نے جرح وتعدیل میں اپنامقام پیدا کیاان کے نام الگ الگ بیان کے جائیں تو بات بڑی لمبی ہوجائے گی۔ اور اگر جرح وتعدیل میں ان کا اسلوب بھی بیان کیا جائے تو بات بہت زیادہ لمبی ہوجائے گی۔ لیکن میں مختصراً ،صرف برکت کے لئے اس نیت سے کہ اللہ تعالی روز قیامت جب ان کا حشر کر ہے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر لے ،صرف اس وجہ سے میں ان کے نام دہرادیتا ہوں۔

باضرات حدیث جرح و تعدیل

- (١) امام سفيان تُوريُّ،
  - (۲) امام مالكّ،
- (٣) امام شعبه بن الحجاجُ،
  - (۴) امام ليث بن سعدٌ،
    - (۵)سفيان بنءيبيَّه،
  - (٢)عبدالله بن مبارك،
- (4) يحلى بن سعيد قطانٌ،
- (۸) یکی بن سعیدانصاریؒ۔ (یادر ہے کہ روایت میں یکی بن سعید قطان اور

یکی بن سعیدانصاری کا درجہ ایک ہے۔ لیکن جرح وتعدیل میں یکی بن سعید قطان کا درجہ اونجاہے۔)

(9) وکیع بن الجراحؒ، بیامام شافعؒ کے استاد، امام ابوصنیفہؒ کے شاگر داور اپنے زمانہ کے صف اول کے محدثین میں سے تھے۔ آپ نے امام شافعی کا شعر سنا ہوگا، وہ انہی وکیع کے بارے میں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں۔

شَكُوتُ الى وكيعِ سوء حفظى فاوصانى الى ترك المعاصى فان العلم نور من الهِ و نور الله لايعطىٰ لعاصى

کہ میں نے وکیع ہے اپنی یا دواشت کی کمزوری کی شکایت کی۔انہوں نے مجھے گناہ چھوڑ نے کی نفیحت کی۔اس لئے کہ علم اللہ تعالیٰ کا نورہے اور اللہ تعالیٰ کا نورہی گناہ گارکوعطانہیں ہوتا۔

- (۱۰) اس کے بعدامام شافعی اوران کے شاگرد،
  - (۱۱) پھرامام شافعی کے شاگر داحد بن حنبل،
  - (۱۲) احد بن طنبل کے ہم عصر یکی بن معین ،
- (۱۳)ان کے شاگر علی بن المدیقی ، جوامام بخاری کے استاد ہیں۔

یہ جرح وتعدیل کے بڑے بڑے اٹمہ ہیں جودوسری صدی ججری کے اواخر اور تیسری صدی ججری کے اوائل کے ہیں۔ تیسری صدی ہجری کے اوائل میں بھی بڑے بڑے حدثین ہیں

جو جرح وتعدیل کے فن میں او نچا مقام رکھتے ہیں۔ مثلاً امام داری جن کی سنن داری مشہور ہے۔
ابوذر عدرازیؒ جن کا ذکر ابھی کیا گیا، امام ابوحاتم رازیؒ، امام بخاریؒ، امام سلمؒ، امام ابوداؤ دُاوران
کے بعدوالے طبقہ میں امام داقطیؒ۔ یہ سب وہ حضرات ہیں جوعلم حدیث اور جرح وتعدیل کے
برے برے امام مانے جاتے ہیں۔ ان کا متفقہ فیصلہ جرح وتعدیل کے باب میں حتی اور آخری
فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ کسی راوی کی جرح تعدیل کے بارہ میں اگر ان حضرات میں اختلاف ہوتو اس
کودور کرنے کے تفصیلی قواعد ہیں جو جرح وتعدیل کی تفصیلات میں آتے ہیں۔

ان حضرات نے جرح وتعدیل کے کام کو کتنی دیانت داری سے کیااس کی دومثالیں عرض کرتا ہوں۔ دومثالیں اس لئے کہ پہلی مثال میں شاید کوئی شبہ ہوجائے۔ ایک بزرگ تصحیر بن ابی السری بن ابی السری بن ابی السری بن ابی السری کے بارے میں کہا، کہ 'لا تسکتب واعن احمی فانه کذاب' میرے بھائی سے روایت نہ کریں اس کئے کہوہ جھوٹا ہے۔ ممکن ہے کسی کے دل میں خیال آئے کہ بھائی سے لڑائی ہوگئ ہوگ، مکان کی تقسیم پر جھکڑا ہوگیا ہوگا یا باپ کی میراث پر اختلاف ہوگیا ہوگا اس لئے بھائی کی روایت کو قبول نہ کرنے کامشورہ ہوگا۔ یہ سب با تیں کہنے والے کہ سکتے ہیں۔

اس سے بھی آ گے بڑھ کراہام علی بن المدین کی مثال لیجئے جواہام بخاری کے استاد سے
اوراپنے زمانے میں امیر المونین فی الحدیث کہلاتے سے ،ان کا کہنا ہے کہ الانسکتب و اعن ابی ،
فان ابی ضعیف 'میرے والدکی روایت مت لینا، وہ ضعیف راوی ہیں۔ اپنے والدکوانہوں نے
ضعیف قرار دیا اور ان کی روایات کو صحیح قرار نہیں دیا۔ باپ کے بارے میں کسی کا یہ کہنا کہ وہ علم
صدیث کی روسے ضعیف ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بات صرف وہی آ دی کہ سکتا ہے
جو صرف اللہ سے ڈرتا ہو اور دنیا میں کسی اور کا خوف اس کو نہ ہو۔ ور نہ مکن نہیں کہ کوئی آ دی اپنے
باپ کی زندگی میں یہ کہ کہ میرے باپ کی پروایت قابل قبول نہیں ہے۔ اور باپ بھی وہ جو مقی
مسلمان ہو، عالم ہو، علم حدیث کا استاد اور شارح ہو، لوگ اس سے حدیث پڑھنے کے لئے جاتے
ہوں ،اس کے بارے میں یہ کہنا آ سان نہیں ہے۔

علم حدیث اور جرح وتعدیل میں ائمہ فن کا ایک طبقہ بڑا متشد د اور سخت مشہور ہے۔وہ ذرای بات میں راوی کومجروح قرار دے دیتے ہیں۔وہ جب کسی راوی کوعادل قرار دیتے ہیں تو بڑی مشکل سے عادل قرار دیتے ہیں۔ وہ کسی کوآسانی سے عادل قرارنہیں دیتے۔ان متشددین میں کی بن معینُ اورا بن ابی حاتم رازیٌ نمایاں ہیں ۔ بحل بن معین اورابوحاتم رازی کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہا گریہ کسی کوعادل قرار دے دیں تواس راوی کودانت سے پکڑلو، ف عیضہ ۱ علیه بالنواحذ ،جس طرح دانت مضبوطی سے پکڑا جاسکتا ہے اس طرح پکڑلو،اس لئے کہوہ بہت یکا راوی ہے۔ جب ان جیسے لوگ کسی کو عادل قرار دے دیں تو پھراس میں کوئی اختلاف نہیں۔اور بیر طبقہ اگر کسی کو مجروح قرار دی تو دیکھو کہ دوسر بےلوگ بھی اس کو مجروح قرار دیے رہے ہیں یانہیں۔اگر دوسر لوگ بھی اس کو مجروح قرار دے رہے ہیں تو پھران کی جرح قابل اعتاد ہے۔ اور اگر دوسر بےلوگ مجروح قرار نہیں دیے رہے اور صرف یہی متشدد حضرات اس کو مجروح قرارد ہے ہیں تو پھردیکھوکہان کی جرح کی بنیاد کیا ہے۔اگروہ جرح کی کوئی کچی بنیاد اوروجہ بتارہے ہیں تو پھران کی جرح قابل قبول ہے، رادی کو مجروح قرار ددے دینا جا ہے لیکن اگر بیلوگ اپنی جرح کی کوئی بنیاد یا وجنہیں بتارہے ہیں تو ہم یسجھیں گے کہ ان کے معیار کی تختی کی وجہ سے وہ راوی ان کے پیانے پر پورانہیں اتر اہوگا۔اب ایسا پیانہ کہ کوئی آ دمی اینے باپ کو کمزور قراردے، یہ ہرایک کے بس کی بات نہیں ہے۔اس لئے اتنے او نچے پیانے رئہیں نا پنا چاہئے۔ کیکن اگر پیر حضرت اپنی جرح کی کوئی وجہ بتار ہے ہیں کہ میں نے اس کو فلاں کام میں مبتلا دیکھا یا فلاں جگہ فلطی کی یا جان ہو جھ کرغلط بیانی کی تو پھرٹھیک ہیے۔وہ جرح جس کی وجہ نہ بیان کی گئی ہو اس کوجرح غیرمفسر کہتے ہیں یعنی وہ جرح جس کی تفسیر بیان نہیں کی گئی ہو۔ان حضرات کے جرح غیرمفسر کے بارے میں کہاجا تاہے کہ معتبر نہیں ہے۔ جرح مفسر معتبر ہے۔

ایک طبقہ ہے متساہلین کا جوتساہل سے کام لیتے ہیں۔ان حضرات کا اندازیہ ہے کہ انہوں نے اپنے انتہائی تفویٰ کی نظر سے سب کو دیکھا، جو بظاہر نیک اور متقی نظر آیا انہوں اس کو اپنے پرقیاس کیااور کہا کہ ریجی قابل اعتاد ہے۔ان کی جرح غیر مفسر معتبر ہے، تعدیل غیر مفسر معتبر

نہیں ہے۔ جب وہ کسی کوعادل قرار دیں تو وہ معترنہیں ہوگی جب تک وجہ نہ بتا کیں کہ ان کو کیوں عادل قرار دیں تو وہ معترنہیں ہوگی جب تک وجہ نہ بتا کیں کہ ان کو کیوں عادل قرار دے رہے ہیں۔ان سب متساہلین میں بیر حضرات شامل ہیں: امام تر مذی امام تر مذی کے ہاں بھی بڑی حد تک نرمی ہے۔اور کئی ایسے کمز ور را ویوں کو انہوں نے عادل قرار دے دیا ہے جو دوسرے محققین کی تحقیق میں مجر و حسے ہے۔

ایک روبیہ ہے معتدلین کا جومیا ندروی اوراعتدال ہے کام لیتے ہیں۔ ان کی دونوں آراء معتر ہیں جرح بھی اور تعدیل بھی۔ ان ہیں امام احمد امام بخاری اورامام ابوزر عشامل ہیں۔ جرح وتعدیل پرجو کتابیں ہیں ان کی تعداد بہت بڑی ہے۔ ثقدراو یوں پرالگ کتابیں ہیں۔ امام بخاری کی کتب السصعفاء ہے، امام نسائی کی کتاب السصعفاء ہے، امام نسائی کی کتاب السصعفاء والمترو کین ۔ امام دار قطنی کی کتاب ہے۔ ابن عدی کی کتاب ہے السکامل کتاب سے السکامل میں السطیفاء والمترو کین ۔ امام دار قطنی کی کتاب ہے۔ ابن عدی کی کتاب ہے السکامل میں اسانی ہو، اور علم حدیث کے راویوں کی تحقیق کرنے والے کردی جائے تا کہ تلاش کرنے میں آسانی ہو، اور علم حدیث کے راویوں کی تحقیق کرنے والے آسانی سے ان کی تحقیق کرنے والے آسانی ہے ان کی تحقیق کرنے والے آسانی ہے۔ اور جس طرح تعدیل بھی ایک ایک شاخ ہے۔ اور جس طرح علم رجال ایک ہے۔ اور جس طرح تعدیل بھی ایک بیشان علم ہے۔

**ተተተተ** 

ہمارے اسلاف نے دین کو درست انداز میں پہنچانے کے لئے کتنی کوشش کی ، انہوں نے اپنی ساری زندگیاں اس میں کھپائیں، ذہن میں سوال آتا ہے کہ زندگی کی دیگر ذمہ داریاں، رزق علال کاحصول بگھریلواور خانکی ذمہ داریوں کی ادائیکی کس طرح ہوتی تھی؟

واقعی بیایک بنیادی سوال ہے۔اس سلسلہ میں ایک مثال میں آپ کودیتا ہوں۔امام ربیعة الرائے ، یعنی امام ربیعہ بن عبدالرحمٰن ایک بڑے مشہورا مام میں ،امام مالک ؒ کے استاد ہیں علم حدیث اورعکم فقہ دونوں میں بڑا اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ان کے والد بہت بڑے تاجر تھے۔انہوں نے بہت دولت اپنے گھر والوں کو دی اور تجارت کی خاطر کسی دوسر ے ملک میں چلے گئے ۔ وہاں حالات کچھا یسے رہے کہ وہ وقت ہروالی نہ آسکے اور آنے میں پندرہ میں سال لگ گئے۔ جب جار ہے تھے توایک نھا بچہ چھوڑ کر گئے تھے جو گھر میں رہتا تھا اور ابھی پڑھنا شروع نہیں کیا تھا۔ان کی اہلیہ نے ان کے جانے کے بعداس میںے کوکسی کاروبار میں لگانے یامحفوظ رکھنے کے بجائے بیچے کو جگہ جگہ بھیجا جہاں ہے اس نے علم حاصل کیا اور اتناعلم حاصل کیا کہ مدینہ منورہ کے سب ہے بزے امام اور سب سے بڑے عالم ہو گئے۔ ان کی رائے اتنی قابل احتر ام تھی کہ لوگ دور دور سے ننے کے لئے آتے تھے اوران کالقب ہی ہوگیا، ربیعۃ الرائے بیس تجیس سال کے بعدان کے والدوالیں آئے۔ برانے زمانے میں دستورتھا اورسنت بھی ہے کہ جب آ دمی سفر ہے واپس آئے تو یمیلے مسجد میں جا کر دور کعت نفل اوا کر کے پھر گھر میں آئے ۔صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں بیسنت رائج تھی۔افسوس ہے کداب لوگوں نے چھوڑ دی ہے۔ چنانچدامام ربیعۃ الرائے کے والد پہلے معجد میں گئے اورنوافل ادا کئے ۔ وہاں دیکھا کہا یک بڑا خوبصورت اورصحت مندنو جوان بیٹھا ہوا ہےاور علم حدیث بیان کرر ہاہےاورلوگ من رہے ہیں۔ یہ بڑے متاثر ہوئے کہ بڑا خوبصورت نو جوان ہے اور عالم فاضل ہے۔ جب گھر واپس آئے ، گھر والوں ہے ملے ، بیٹے کے بارے میں یو چھا۔ انہوں نے کہا کہ کہیں گیا ہوا ہے ،تھوڑی دیرییں آئے گا۔انہوں نے کہاا چھا۔ پھر یو چھا تو یہی کہا کتھوڑی دیر میں آجائے گا۔اس دوران انہوں نے اپنے پیپوں کے بارے میں یو چھاتو اہلیہ نے بتایا کہ وہ تو میں نے بڑے مفید کاروباراور بڑی اچھی تجارت میں لگادیئے ہیں۔ای اثنامیں والد صاحب اس منظر کی کئی بارتعریف کر چکے تھے جو وہ معجد میں دیکھ کرآ رہے تھے کہ مسجد میں ایک نو جوان حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ جب انہوں نے تھوڑی دیر میں رقم کا حساب پو چھا تو پیتہ

چلا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے سب ختم ہوگیا ہے۔انہوں نے بوچھا کہ وہ پییہ کہاں خرچ ہوگیا تو انہیں بتایا گیا کہ ایسے کاروبار میں لگادیا گیاہے جو بڑا مفید کاروبارتھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مفید کاروبار کہاں ہے، اس کے اثر ات تو کہیں نظر نہیں آرہے ہیں۔ گھر میں تو فقروفاقہ کامنظر نظر آرہاہے تو جواب دیا کہ وہ آپ ہی کا بیٹا ہے جو مجد میں درس دے رہاہے۔وہ آپ ہی کا صاحبز ادہ ہے اور میں نے سارا پیسہ اس کی تعلیم برخرچ کردیاہے۔

اس طرح سے لوگ اپی عمر بھر کی کمائی علم پرخرج کردیا کرتے تھے۔لیکن ایسے حضرات بھی تھے جوایک سال تجارت کرتے تھے۔ پچھ بھی تھے جوایک سال تجارت کرتے تھے۔ پچھ لوگ بیرکرتے تھے کہ ایک بھائی نے کاروبار کیا اور دوسرے بھائی کو حدیث کی خدمت کے لئے وقف کردیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ابتدائی دس بارہ سال علم حدیث میں لگائے بھر چند سال کاروبار میں لگائے ، پھر علم حدیث میں میں چند سال لگائے۔ اس لئے کہ علم حدیث میں کے لئے طویل طویل سفر کرنے پڑتے تھے ، اور یہ کام پینے کے بغیر نہیں ہوسکتا تھا۔ پیسہ حاصل کرنے کے لئے مخت کرنی پڑتی تھی۔

اگر ہم علم حدیث حاصل کر ناچاہیں تواپیے ادار سے کہاں کہاں موجود ہیں ہراہ مہر بانی سرید علم محے لئے رہنمائی کر دیں۔

علم حدیث کے الگ اداروں کے بارے میں تو میں پھھ کہدنییں سکتا۔ البتہ دینی اداروں میں ہم حکمہ حدیث کے الگ اداروں کے بارے میں تو میں پھھ کہدنیں سکتا۔ البتہ دینی اداروں میں ہر جگہ حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ بعض جگہ اچھی ، بعض جگہ کنرور، کیک آس کے لئے آپ آپ کو پہلے آٹھ سال ابتدائی علوم پڑھنے پڑیں گے۔ پھرعلم حدیث کا نمبر آئے گا۔ اس لئے آپ عربی کے کہاں کے آپ عربی کے کہاں جے۔

همعرات کوآپ اینے ساحد ایک ضخیم کتاب لائے تھے اس کانام بتادیں۔ و مَصحاح ستہ لیعنی بخاری مسلم ، تر مذی ، ابوداؤد ، ابن ماجداور نسائی کا مجموعہ تھا۔

بخاری کی احادیث کے عنو انات میں کوئی فاص جوڑ نظر نہیں آتا.....

یہ بات بظاہر صحیح معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً حصرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے اوصانی خلیلِ بٹلاث ٔ۔اس کو بخاری میں دوعنوا تات کے تحت بیان کیا گیاہے باتی کہیں بیان نہیں کیا گیا۔ یہ بردی غور دخوض کی بات ہے۔اس موضوع پرلوگوں نے الگ سے کتابیں ککھی ہیں۔امام بخاری جب

محاضرات مديث جرح وتعديل

کوئی عنوان بیان کرتے ہیں تو وہ عنوان بڑی گہری بصیرت پر دلالت کرتا ہے۔بعض اوقات حدیث کے الفاظ میں وہ چیز نہیں ہوتی ،لیکن حدیث کے معانی پرغور کریں تو وہ چیز سامنے آجاتی ہے۔مثلاً میں نے صحیح بخاری کی آخری حدیث بڑھی تھی جس کاعنوان امام بخاری نے دیا ہے ہاب قول الله عزوجل و نضع موازين القسط ليوم القيامة وان اعمال بني آدم توزن ' ـ بياس باب کاعنوان ہے، کہ اللہ تعالی کے اس ارشاد کے باب میں کہ ہم روز قیامت برابر کا ایک تر از و رکھیں گے اوراس اعلان میں کہ بنی آ دم کے اعمال تو لے جائیں گے، بیعنوان ہے اور حدیث ہے كملمتمان خفيفتان على اللسان حبيبتان الي الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، گوياوه زبان سے نگلنے والاعمل ميزان ميں بھاري کيے ہوگا؟ يه بلكا ساجملہ جوزبان سے نکلاتو اس کو کیسے تو لا جائے گا۔ کیااس کے تو لے جانے کی کوئی شکل ہے؟ جب اس کے تولے جانے کی کوئی شکل ہے تواعمال کے تولے جانے کی بھی یقیینا کوئی نہ کوئی شکل ممکن ہے۔ جب اعمال کے تولے جانے کا ذکر ہے تو موازین قبط کے معنی معلوم ہو گئے ۔اس طرح سے امام بخاری بالواسطه طور پر بتاتے ہیں کہ ان کی مراد کیا ہے سیجے بخاری کے عنوانات برلوگوں نے ا لگ ہے کتابیں کہھی ہیں اور در جنوں جلدوں میں بعض اوقات بیس بیں جلدوں میں کتابیں کہھی گئی ہیں اور بخاری کے ترجمۃ الباب کی تفسیر کی گئی ہے۔مولا نامحدادریس کا ندھلوی لا ہور کے ایک مشہور محدث تھے، انہوں نے تخفہ القارى فى على تراجم البخارى كے نام سے ايك كتاب كهى ہے جوابھی تک چھپی نہیں ہے،لیکن ان کےصاحبز ادگان،جن کے پاس وہ کتاب ہے،ان کا کہنا ہے کہ اگروہ چھیے گی تو بچیس تمیں جلدوں میں آئے گی۔اس میں صرف بخاری کے عنوانات کی تشریح ہے۔اصل کتاب کی تشریح نہیں بلکہ صرف عنوانات کی تشریح ہے۔

شبرات کے حوالہ سے لوگوں کے جوعقائد ہیں ان کو کیے درست کیاجائے؟

لوگوں سے ان کے عقائد کے بارے میں لڑنا جھڑٹ تانہیں چاہئے۔ لوگ عقائد کے معاملہ میں خاصے متشد دہوتے ہیں، ایک مرتبہ اختلاف میں شدت پیدا ہوجائے تو پھر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا۔ آپ آ ہستہ آ ہستہ زمی سے بیان کریں۔ جولوگ شب برات پر پچھ عبادت وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی سیمجھ کر کرتے ہیں کہ حدیث میں شب برات کی عبادت کا ذکر آیا ہے۔ حالانکہ کی صحیح حدیث میں تو نہیں آیا ہے۔ اس لئے آ ہستہ آ ہستہ ان کو قائل کریں۔ اگر پہلے ہی دن تقید

میں شدت آگئی تو پھر مناسب نہیں ہوگا۔

مدیث نی سردوں کے لئے سونا، چاندی اور پلاٹیم کی انگوشیاں استعمال کرنے کا کیا بیان ہے؟ مردوں کے لئے صرف سونے کی انگوشی کی ممانعت ہے۔ چاندی کی انگوشی اگر کسی مقصد کی خاطر ہوتو جائز ہے اور بقیہ چیزوں کی انگوشی پہننامردوں کے لئے حرام نہیں ہے جائز ہے، صرف سونے کی انگوشی جائز نہیں ہے۔

كيابهم حضو مالله كوبانئ اسلام كهه سكتے بيں؟

میرے خیال میں تونہیں کہنا چاہئے۔ دین تو اللہ تعالیٰ کا ہے،ان المدین عندالملیہ الاسلام ،رسول اللہ ﷺ اس کے پہنچانے والے اور داعی ہیں میرے خیال میں بانی کہنا درست نہیں ہے۔

مبهیقی او رتر مذی کے حوالد سے شعبان کی بند رھوس کی روایت کابیان ہے۔

محد ثین میں جوذ مددار حضرات ہیں ان کا کہنا ہے کہ بیصد بیض عیف ہاں لئے اس لئے اگر پھی اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی لیکن چونکہ حدیث ترفدی اور بہتی میں آئی ہاس لئے اگر پھی لوگ اس بھل کرتے ہیں تو ان سے نداختلاف کرنا چاہے اور نہ خواہ تو اہ الحفا چاہے ۔ کیونکہ وہ اپنی دانست میں تو حدیث پر ہی عمل کررہے ہیں، چاہے وہ ضعیف ہوگی تو دوسرے کے نزدیک وہ تحقیق میں اختلاف ہوسکتا ہے۔ ایک محق کے نزدیک وہ حسن لغیرہ ہوگی، تیسرے کے نزدیک حسن لعینہ ہوگی ۔ تو چونکہ اس طرح کا اختلاف ہوسکتا ہے اس حسن لغیرہ ہوگی، تیسرے کے نزدیک حسن لعینہ ہوگی ۔ تو چونکہ اس طرح کا اختلاف ہوسکتا ہے اس کے اس میں زیادہ تحقیق سے کا منہیں لینا چاہے ۔ امام بہتی کا مقام بہت ہی او نچا ہے۔ ان کا مقام لیک اتنا او نچا ہے کہ وہ سند کے ساتھ احادیث بیان کرنے والوں کے سلسلہ کے آخری محدث ہیں ۔ انکا او نچا ہے کہ وہ سند کے ساتھ احادیث بیان کرنے والوں کے سلسلہ کے آخری محدث ہیں ۔ لیکن ان کی کتابوں میں بعض احادیث ضعاف بھی ہیں، بعض کے بارے میں کہا جا تا ہے کہ موضوعات بھی ہیں۔ لیکن ان کی کتابوں میں بعض احادیث ضعاف بھی ہیں، بعض کے بارے میں کہا جا تا ہے کہ موضوعات بھی ہیں۔ بیص ہیں ، بعض کے بارے میں کہا جا تا ہے کہ موضوعات بھی ہیں۔ بیت ہی ہوں ان المتعلق کی ذات گرامی ہے۔

الله تعالیٰ کاار شاد ہے کہ اس ات بائٹ دیا جا تاہے ہر حکمت و الا کام .....، اکثر علماء کے نز دیک اس سے لیلۃ القدر ،ہی مراد ہے۔ شب برات کے متعلق و ضاحت کریں۔

بھی لوگوں کوشب برات کرنے دیجے۔اگرلوگ آپ سے پوچیس تو آپ صرف اتنا بادیجے کہ شب برات کی کوئی با قاعدہ عبادت صحیح حدیث سے ٹابت نہیں۔ لیھ لے کر پیچیے پڑ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جاکر ریڈ بواور ٹی وی والوں سے لڑیں، بہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے مماکل بگڑتے ہیں اور خیالات میں شدت بیدا ہوتی ہے۔ بزی سے کام لیں جی وہاں کرنی چاہی مماکل بگڑتے ہیں اور خیالات میں شدت بیدا ہوتی ہے۔ بزی سے کام لیں جی وہ جہاں اختلافی جہاں واضح طور پر کوئی چیز وین میں جرام اور ممنوع ہو، اور ممکر کی حیثیت رکھتی ہو۔ جہاں اختلافی چیز ہووہاں شدت نہیں کرنی چاہئے۔ صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا۔ ایک کے نزدیک ایک عمل سنت تھا۔ دوسرے کے نزدیک دوسرا ممل سنت تھا۔ ایک صحابی نے بیان کیا کہا گرآگ پر پی ہوئی کوئی چیز کھالی جائے تو اس سے وضوٹو دے جاتا ہے۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس نے سانے بیان ہوئی تو انہوں نے فر مایا کہا گر میں سرمیں گرم تیل لگاؤں تو کیا مجھے دوبارہ وضوکر داپڑے گا؟ گویا انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ کیا گرمحابہ میں اختلاف ہوسکتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ظاف لیھ لے کرنہیں نگلے تو ہم کیوں نگلیں؟ آپ شب برات پر عبادت کرنے والوں کو عبادت کرنے دیجئے۔ اس طرح کے معاملات میں زیادہ تی نہیں کرنی چاہئے۔

ا یک عالم او رمحدث جویہ جانتے ہیں ک<sub>ی جوشخ</sub>ف حضور ب<del>قرای</del>ہ سے جھوٹ بات منسوب کر ہے و ہ د و زخ میں اپناٹھکانہ بنالے ، پھر و ہ ضعیف حدیث محیوں بیان کرتے ہیں؟

د یکھے ضعف حدیث ایک درجہ میں تو حدیث ہے۔ محدثین کا کہنا ہے کہاس کو بیان کرتے وقت اس کے ضعف کا حوالد وے دینا چاہئے کہا یک ضعف حدیث میں یہ بات آئی ہے۔

پچھ لوگوں کا کہنا ہے کہا گرضعف حدیث میں کوئی ایسی بات آئی ہو کہ جو ویسے خود اپنی جگہ ٹھیک ہواور ثابت ہو، اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پرایک ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ تو لیات کے اس کا صعف بھی کم در جے کا ہے میں آیا ہے کہ رسول اللہ تو لیات ہے اور اس میں ایک نماز کی تلقین ہے۔ اب اگر کوئی اس پھل کرنا چاہے تو کر لے، اچھی بات ہے اور اگر نہ کرنا چاہے تو بھی کوئی حرج نہیں ۔ کسی ضعیف حدیث کی بنیاد پر مسلمانوں میں کوئی اختلاف بیدا کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔

حصرت ابو بكر حصور تقطيع ببت قريب تھے اور ہرو قت ساتھ رہے تھے بھر ان سے اتنی

كم روايات كيول بي

یہ برااچھا سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ روایات کی ضرورت اس وقت محسوس کی گئی جب صحابہ کرام گئی تعداد کم ہوتی گئی۔ چونکہ عام طور پر صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ فلاں معاملہ میں حضو علیہ گئی تھا اس لئے صحابہ کو آپس میں حدیث بیان کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پر ٹی تھی ۔ حدیثیں بیان کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پر ٹی تھی ۔ حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب تا بعین کا دور آیا اور تا بعین کو رہنمائی کی ضرورت پیش آئی ۔ صحابہ کرام نے ان سے بیان کیا کہ س معاملہ میں حضور کی راہنمائی اور تعلیم کیا تھی ۔ جب تک رہنمائی کی ضرورت پیش نہیں آئی تو صحابہ کرام نے روایات بیان نہیں کیس۔ ان حالات میں حضرت ابو بحرصد این میں سے روایات کو بیان کرتے ۔ اس لئے جو صحابی شعدم میں بعنی جن کا زمانہ جتنا قدیم ہے ان سے روایات آئی بی کم ہیں ۔ اور جن صحابہ کا زمانہ جتنا بعد کا ہان سے روایات آئی بی کم ہیں ۔ اور جن صحابہ کا زمانہ جتنا بعد کا ہان سے روایات آئی بی کم ہیں ۔ اور جن صحابہ کا زمانہ حتنا بعد کا ہان سے روایات کی دوایات کرنے والے صحابہ حتن بین کی وفات میں اسی ، بچاہی ، نو ہے جبری با اس کے بعد ہوئی ، اس لئے کہ ان کو زیادہ میں جن کی وفات میں اسی دیا جہری بیا اس کے بعد ہوئی ، اس لئے کہ ان کو زیادہ خرورت پڑی ، لوگوں نے زیادہ رجوع کیا۔ حضرت عمر سے اس کے روایات کم ہیں۔

کیا جرح و تعدیل کے بھی در جات ہیں ؟

جی ہاں جرح وتعدیل کے بھی درجات اور طبقات ہیں۔جن بارہ طبقات کا میں نے حوالہ دیا وہ مراتب رواۃ کہلاتے ہیں۔ان میں پہلے چھ طبقات تو مقبول راویوں کے جیں اور بقیہ چھ طبقات کمزور راویوں کے جیں جن میں سے آخری چارمتروک راوی ہیں اوران کی روایت قبول نہیں کی جاتی ۔ یہ خلاصہ آپ علامہ حافظ ابن حجرکی تقریب العہذیب کے مقدمہ میں دیکھ لیس اس میں لکھا ہوا ہے۔

مد یث میں مرغے محیو لئے محے وقت کی دعا میوں سکھائی کئی ہے؟ میر سے خیال میں یہ جو دعا سکھائی گئی ۔ ہے یہ بھی ایا ۔ضعیف یا موضوع حدیث ہے۔ مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے اس لئے میں کچھنہیں کہ سکتا۔

ا گر علم حدیث مح شعبه کواپناناچامون تو کیایه عربی میں ماسٹر کر نامو گا؟

اگرآپ علم حدیث میں ماسر کرنا جا ہیں تو ہمارے ہاں بین الاقوامی اسلامی یو نیورٹی اسلام آباد میں داخلہ لے لیں، یہاں اصول الدین میں ایم اے ہوتا ہے، حدیث اورتفسیر میں ایک

جرح وتعديل

سیشلا ئزیش ہے جس میں حدیث کے بنیادی کورسز پڑھائے جاتے ہیں۔ پہلے بی اے آنرز میں اصول الدین کرنا ہوگا جو کہ انظر میڈیٹ کے بعد چارسال کا کورس ہے۔ اس میں بھی علم حدیث کے کورسر لازمی ہیں۔ اس کے بعد دوسال کا سیشل کورس درک ہے پھرا کیک سال کا تصیبس ہے اس میں آ ہے کم حدیث کے Intensive کورسز کر سکتے ہیں۔

کیا آج مدیث کی جو کتابیں شائع کی جاتی ہیں ان میں اتنی می اصلیاط کی جاتی ہے جتنی پہلے کی جاتی تھی؟

میر علم کی حدتک واقعی اتن ہی احتیاطی جاتی ہونی چاہئے۔ اتی احتیاطی جاتی ہوئی چاہئے۔ اتی احتیاطی جاتی ہے کہ سیح بخاری کا جونسخداس وقت ہندوستان اور پاکستان میں رائے ہے اس کی پروف ریڈیگ مولا نا احمد علی صبار نپوری جیسے جیداور بالغ النظر عالم نے کی تھی، جو اپنے زباند کے صف اول کے محدثین میں سے تھے۔ برصغیر کے محدثین ،وہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہوں یا علماء دیو بند کے مسلک سے یا کسی اور مسلک سے ،لیکن ان میں بہت سے بالواسطہ یا بلاواسطہ مولا نا احمد علی سہار نپوری کے شاگر وہیں۔ انہوں نے تھے جاری کی پروف ریڈیگ کی تھی۔ ای طرح سے ہمار نے ایک دوست، جن کی ایک کتاب کا حوالہ میں اگلے کسی دن کی گفتگو میں دوں گا، ڈاکٹر مصطفیٰ مارے ہے تھے اور ابن ماجہ کا متن اب انہوں نے شاکع کردیا ہے اور تھے کا جوزیادہ سے زیادہ امکان ہوسکتا ہے اس امکان کی حد تک انہوں نے شاکع کردیا ہے اور تھی کا جوزیادہ سے زیادہ امکان ہورا کو داور غالبًا ابن ماجہ اور تریدی شامل ہیں اور شاید باتی بھی ہوں گی ان پر علامہ ناصر اللہ بن البانی نے طویل عرصہ تک کام کیا ہے اور بہت عرصہ تک کام کیا ہے اور بہت عرصہ تک کام کیا ہے اور بہت کی اور شاید باتی بھی ہوں گی ان پر علامہ ناصر اللہ بن البانی نے طویل عرصہ تک کام کیا ہے اور بہت کی ایوں پر کم وہیش بارہ سوسال سے مسلس تحقیق کا کام ہور ہا ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ کتابوں پر کم وہیش بارہ سوسال سے مسلس تحقیق کا کام ہور ہا ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ ان کتابوں پر کم وہیش بارہ سوسال سے مسلس تحقیق کا کام ہور ہا ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ ان کتابوں پر کم وہیش بارہ سوسال سے مسلس تحقیق کا کام ہور ہا ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ ان کتابوں پر کم وہیش بارہ سوسال سے مسلس تحقیق کا کام ہور ہا ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ

میں مجے پر جانا چاہتی ہو ل میر امحر م نہیں ہے .....

جب محرم نہیں ہے تو آپ پر جج بھی فرض نہیں ہے۔ آپ محرم کے ساتھ جج کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ میرامشورہ یہی ہے۔ آپ کسی کے مشورہ پر نہ جا کیں ادراسی مسلک پڑمل کریں کہ بغیر محرم کے جج نہیں ہوتا۔

\*\*\*

100

# ساتوان خطبه

# تدوين حديث

پير، 13 اكتوبر2003



#### ت. بدوین حدیث

تدوین حدیث کے موضوع پر گفتگو کا مقصداس پور عل کا ایک خلاصہ بیان کرنا ہے جس کے نتیجہ میں احادیث نبوی کو جمع کیا گیا، مرتب کیا گیا اور کتا بی صورت میں مدون کر کے ہم تک پہنچایا گیا۔ ممکن ہے آپ میں سے بعض کے ذہن میں بید خیال پیدا ہو کہ قدوین حدیث کا موضوع تو گفتگو کے آغاز میں ہونا چاہئے تھا اور سب سے پہلے بیہ تبانا چاہئے تھا کہ احادیث کیسے مدون ہوئیں اور ان کی تدوین کی تاریخ کیاتھی۔

کین بیموضوع میں نے نبیٹا آخر میں اس لئے رکھا ہے کہ ابتدائی چھدن کی گفتگو سے
اس بات کا ایک عموی اور سرسری سااندازہ ہوجائے کہ علم حدیث کی تدوین کن مضبوط علمی بنیادوں
پر ہوئی ہے۔ جولوگ علم حدیث کی تدوین کے نقطہ نظر سے شبہات کا اظہار کرتے ہیں ان کے
شبہات کتنے بے بنیاداور کتنے کمزور ہیں۔ اس کا پچھاندازہ گزشتہ ہفتہ کی گفتگو سے ہوگیا ہوگا۔
واقعہ یہ ہے کہ علم حدیث کے بارے میں محدثین کرام نے جس باریک بنی اور دفت نظر سے کا م لیا
ہوئی ہے، جتنی محنت ، محبت ، عقیدت اور کاوش سے علم حدیث کو آئندہ نسلوں تک پہنچایا گیا اور رسول
الٹریک محنت ، محبت ، عقیدت اور کاوش سے علم حدیث کو آئندہ نسلوں تک پہنچایا گیا اور رسول
الٹریک محنت ، محبت ، عقیدت اور کاوش سے علم حدیث کو آئندہ نسلوں تک پہنچایا گیا اور رسول
مثال کارنامہ ہے۔ اس کارنامہ سے جولوگ واقف ہیں اور جن کو اس کارنامہ کی عظمت کا اور اس
بارے میں جوشکوک وشہبات ظاہر کئے جاتے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ، نہایت کمزور اور بڑے
بارے میں جوشکوک وشہبات ظاہر کئے جاتے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ، نہایت کمزور اور بڑے

محاضرات حدیث تدوین حدیث

جاسکتاہے۔لیکن اگر بیشبہات کسی بدنیتی پر بہنی ہیں اور اسلام کے بارے میں کسی بدگمانی کو پیدا کرنے کی کوشش کا ایک حصہ ہیں تو پھریدا یک بہت بڑا جرم ہے ۔انسانی جرم بھی ہے،علمی جرم بھی ہے۔اللہ تعالی ان لوگوں کو اس جرم کے اثر ات سے محفوظ رکھے جو اس خلط فہمی کا کسی وجہ سے شکار ہوگئے ہیں۔

کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ عدیث کے نام ہے آئی جوذ خیرہ علم وہدایت سلمانوں کے پاس موجود ہے وہ تاریخی اعتبار ہے استناد کا وہ درجہ نہیں رکھتا جو کسی فرجی روایت کے لئے ضروری ہے۔ یہ بات سب سے پہلے مسلمانوں میں سے کسی نے نہیں کہی بلکہ اس کا آغاز مغربی مستشر قین نے کیا۔ مغربی مستشر قین یعنی یورپ اور دنیا ئے مغرب کے اُن اہل علم نے جنہوں نے اسلامیات اور اسلامی علوم وفنون کا مطالعہ کیا، سب سے پہلے ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کونشانہ بنا ارستر ھویں اور اٹھارویں صدی عیسوی میں اور کسی حد تک انیسویں صدی کے آغاز میں جو کتا بیا ارستر ھویں اور اٹھارویں صدی عیسوی میں اور کسی کن ذات گرامی پر ہوتے تھے۔ ایک مسلمان ان کتا بیں کھی گئیں ان میں بیشتر حملے رسول النہ والیہ کی ذات گرامی پر ہوتے تھے۔ ایک مسلمان ان بی کتابوں میں کھا کرتے تھے۔ لیکن بہت جلد ان کو اندازہ ہوگیا کہ یہ الزامات استے بودے، اپنی کتابوں میں کھا کرتے تھے۔ لیکن بہت جلد ان کو اندازہ ہوگیا کہ یہ الزامات استے بودے، متاثر نہیں ہوسکتا۔

یا تو بہوجہ ہوگی یا پھر خودان کوا حساس ہوگیا ہوگا کہ جوبا تیں وہ کہدرہے ہیں وہ غلط ہیں اس لئے انہوں نے اس بے کارمہم کو چھوڑ دیا اور حملہ کارخ قرآن پاک کی طرف کر دیا۔ یعنی اب تو پوں کا رخ قرآن مجید کی طرف موڑ دیا۔ قرآن مجید کے بارے میں بہت کی الجھنیں اور غلط فہمیاں پیدا کی گئیں اور انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے شروع میں قرآن پر انگریزی، فرانسیمی ، جرمن اور بہت می دوسری زبانوں میں بہت کچھ لکھا گیا۔ ان تحریروں میں قرآن پاک کے بارے میں ہر طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئے۔ چالیس بچپاس سال کے بعدان کواندازہ ہوگیا کہ یہ چیز بھی بہت کمزور ہواور قرآن پاک اتی مضبوط بنیا دوں پر سال کے بعدان کواندازہ ہوگیا کہ یہ چیز بھی بہت کمزور ہوار قرآن پاک اتی مضبوط بنیا دوں پر قائم ہے کہان بنیا دوں کواس طرح کے کمزور الزامات کی بنیا دیر بلا ناممکن نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں فائم ہے کہان بنیا دوں کواس طرح کے کمزور الزامات کی بنیا دیر بلا ناممکن نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں فی قرآن مجید کو بھی چھوڑ دیا اورانی تو پوں کارخ حدیث نبوی کی طرف کر دیا۔ اب بڑے نوروشور

ے اس موضوع پرد نیائے مغرب میں کتابیں آنی شروع ہوئیں جن سے مشرق میں بھی ہڑی تعداد میں لوگ متاثر ہونے لگے۔

میں نام نہیں اور کی ان میں بہت ہوگ دنیا ہے چلے گئے ہیں، لیکن مغربی محققین کو جولوگ حرف آخر بجھتے ہیں اور کسی انگریز یا کسی مغربی مصنف کے قلم نے نکلی ہوئی کسی بھی کمزور سے کمزور بات کو حقیق کاسب سے او نچا معیار قرار دیتے ہیں، وہ لوگ بڑی تعداد میں مستشر قین کی تحریروں سے متاثر ہوئے اور انہوں نے حدیث کے بارے میں وہ غلط فہمیاں وہرانا شروع کردیں جومغربی مصنفین نے جرایا کرتے تھے۔الحمد للہ بید دور بھی گزرگیا اور اب مغربی مصنفین نے بھی تنایم کرلیا کے علم حدیث کی بنیا داتے مضبوط اور گہرے ستونوں پر قائم ہے کہ کوئی اس کو ہلانہیں سکتا۔ اب ان کانشانہ دوسری چیزیں ہیں۔

ان کامفروضہ پی تھا کہ تیسری چوتھی صدی ججری میں مسلمانوں میں ہے بعض لوگوں نے مختلف اقوام سے بچھا جھی احتی چیزیں حاصل کیں ، دوسروں سے سکھ کرا چھے اجھے اصول اپنائے۔ اوران کوا کیہ نہ بہی تقلاس دینے کے لئے رسول اللہ اللہ اللہ کیا۔ اوران کوا کیہ نہ بہی تقلاس دینے کے لئے رسول اللہ اللہ اللہ کیا۔ ساری سندیں اورساری چیزیں جعل سازی ہے گھڑی گئیں اور انہیں سابقہ لوگوں ہے منسوب کردیا گیا۔ جو آدمی علم صدیث کے بارے میں اتنا بھی جانت ہو جتنا سمندر میں انگلی ڈال کر پانی حاصل کیا جاسکتا ہے، تو وہ اس بات کے بے نبیاد ہونے کا اتنا بی قائل ہوگا جتنا کی بھی بداست کا انکار کیا جائے تو آدمی اس ہے اتفاق نہیں کرتا۔ جن لوگوں کو علم حدیث سے واقفیت نہیں تھی یا کہ مغرب سے بہت زیادہ متاثر اور مرعوب تھے انہوں نے اس بات کواس طرح دہرانا شروع کیا کہ مغرب سے بہت زیادہ متاثر ہونا شروع ہوگئے۔ کہا جانے لگا کہ احادیث کی بنیاد محض بری تعداد میں مسلمان اس سے متاثر ہونا شروع ہوگئے۔ کہا جانے لگا کہ احادیث کی بنیاد محض زبانی طور پر کہی سی باتوں پر ہے۔ امام بخاری نے اپنے زمانے میں جو اِدھراُ دھر کی باتیں سینی وہ جمع کرد س جو سے فضول ہیں اوران کا کوئی اعتار نہیں۔

جب احادیث کے بارہ میں یہ بے بنیاداور غیرعلمی بات کہی گئی تو محدثین اورعلاء تاریخ
نے ایک نے انداز سے علم حدیث پر غوروخوض شروع کردیا۔ پیچیلی چیونشتوں میں جو گفتگوہوئی
ہے ان کو سننے کے بعد آپ کو یہ بات و یسے بھی بے بنیاد معلوم ہوگی اور یہ خیال ہوگا کہ بیاتی کمزور
اور غلط بات ہے کہ جس کا جواب ہی نہیں دینا چاہئے۔ چنا نچیشروع میں مسلمان علاء کا بہی روتیہ
ر ما اس لئے کہ وہ حدیث سے واقف تھے اور علم حدیث پر ان کی نظر تھی۔ ان کو یہ چیز اتی کمزور، اتی
سطی اور مضحکہ خیز معلوم ہوئی کہ انہوں نے اس کا جواب وینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ لیکن پچھ عرصہ
کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں میں جولوگ علم حدیث سے واقف نہیں ہیں یا مغر بی تعلیم
یافتہ ہیں اور اسلامی علوم وفنون سے ان کو مس نہیں ہے وہ ان باتوں سے متاثر ہور ہے ہیں۔ اس
احساس کے بعد مسلمان علاء نے علم حدیث کے ذیائراور تا ریخ کی شہادتوں سے وہ معلومات جمع
کیس جن سے ثابت ہوتا ہے کی گفتگو میں کر رباہوں۔
کیس جن سے ثابت ہوتا ہے کی گفتگو میں کر رباہوں۔
آجا کا ہے اور بعض کچھکاذ کر میں آج کی گفتگو میں کر رباہوں۔

پہلی بات تو مغربی مصنفین کی طرف ہے یہ کھی گئی تھی کہ علم مدیث کا سارا ذخیرہ زبائی روایات کی بنیاد پر نتقل ہوا ہے۔ اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے اور تھوڑی دیر کے لئے تسلیم کرلیا جائے کہ زبائی روایات کی بنیاد پر علم حدیث مرتب ہوا ہے تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا زبائی روایات کی بنیاد پر علوم وفنون کے روایت کی بنیاد پر کوئی چیز منتقل نہیں ہو گئی جھے ذخائر زبائی روایات کی بنیاد پر منتقل ہوئے ہوں تو کیا ان کے بارے میں بھی ای طرح کے شک وشیر کا اظہار کیا گیا؟ ان تنو سوالات کے جوابات نفی میں ہیں۔ دنیا میں بہت کی اقوام کی تاریخ اور دنیا کے بہت سے اقوام کے علمی ذخائر زبائی روایات کی بنیاد پر منتقل ہوئے۔ آج آگر مسلمانوں کی حد تک اس اصول کو مان لیا جائے کہ جو چیز زبائی روایات کی بنیاد پر منتقل ہوئی ہو ہو ہا قابل قبول اور نا قابل بھر وسہ ہے، تو پھر مسلمانوں کے علاوہ دنیا کی ہرقوم میں جو روایات دریا کی ہر قوم کی روایات دریا ہر دکر نے کے قابل ہیں۔ اس لئے کہ دنیا کی ہرقوم میں جو روایات فرجی اور غیر مذہبی ، ادبی اور غیر ادبی اس لئے کہ دریا ہوئی ہیں۔ چونکہ پوری دنیا کے تمام تحریری اور غیر تحریری دنیا ہوئے ہیں۔ اس لئے پھر ان سب کو دریا ہر دکر دینا چا ہے۔ خاہر ہے اس روایات کے ذریع خطا ہو سے میں۔ اس لئے پھر ان سب کو دریا ہر دکر دینا چا ہے۔ خاہر ہے اس

کے لئے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ یونا نیوں کا سارا ذخیرہ آج آپ تک کیے پہنچا؟ جولوگ یونا نیوں کے علام وفنون پراظہار تعجب کرتے ہیں ان سب کواس ذخیرہ سے ہاتھ دھو لینے چاہئیں اوراس سارے ذخیرہ کو دریا برد کردینا چاہئے۔ کیا آج افلاطون کے ہاتھ کے لکھے ہوئے مکالمات کا کوئی نسخہ موجود ہے؟ کیا آج منطق پرارسطو کا ہے ہاتھ کی کھی ہوئی کوئی کتاب دستیاب ہے؟ کیااس کی تحریب بوطبقا وغیرہ موجود ہیں؟ کیا علیم مافلاطون اور جالینوس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے آج موجود ہیں؟ کیا علیم مافلاطون اور جالینوس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے آخ موجود ہیں؟ اگر بیسب چیزیں آج موجود نہیں ہیں توجس بنیاد پرعلم صدیث پرشک وشبہ کا اظہار کیا جارہا ہے انہی بنیادوں پران تمام علوم وفنون کا انکار کردینا چاہئے؟ اور کہنا چاہئے کہ یہ نسخے منسوب کی جائے وہ افلاطون اور جالینوس نے نہیں بلکہ بعد کے کسی آدمی نے مرتب کئے تھے اور پچھلے لوگوں سے غلط منسوب کردیئے گئے؟ یہ بات تو بڑی عجیب ہے کہ جو بات اہل مغرب سے منسوب کی جائے وہ چاہئی ہی کمزور ہو ہرصورت میں قابل قبول ہے۔ اور جو چیز مسلمانوں سے نسبت رکھتی ہواور رسول اللہ چاہئے کی ذات گرامی سے منسوب ہو، وہ کتنی ہی روز روشن کی طرح ہو کتنے ہی آئی سلسلہ سے نسلک ہواس کا انکار کردیا جائے یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔

پھر مزید برآں جو چیز تاریخی طور پر ثابت ہے اور نہ صرف ثابت ہے بلکہ بارہ تیرہ سوسال ہے بھی زیادہ مدت تک لوگ اس ہے اتفاق کرتے رہے ہیں، وہ عربوں کے حافظہ کا معاملہ ہے۔ عربوں کا حافظہ ضرب المثل تھا۔ عربوں نے اپنے حافظہ کی بنیاد پر جوذ خائر محفوظ رکھے، اسلام ہے پہلے کے ذخائر، جن کی بنیاد پر مغربی مصنفین اسلام پر بہت ہے اعتراضات کیا کرتے چلے آئے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کو یہ پنہ چلا کہ کفار مکہ اسلام پر کس قتم کے اعتراضات کیا کرتے تھے وہ ذخائر آج ہم تک کس ذریعے ہے پہنچے ہیں؟ اب یہ بات کہ اگر کفار مکہ نے اسلام پر کوئی اعتراض کیا ہے تو وہ اعتراض تو پھر کی کیر ہے اور آئنی دلیل ہے کہ کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا اس اعتراض کیا ہے تو وہ اعتراض کیا تھا اس موجود ہے۔ لیکن موال یہ ہے کہ وہ کوئی تاریخ میں موجود ہے۔ لیکن موال یہ ہے کہ وہ کوئی تاریخ میں موجود ہے جو بقول مغر بی محققین محض زبانی روایات کی بنیاد پر ہم نے آپ تک پہنچا کیں۔ مسلمانوں نے دنیا کے سامنے رکھیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ روایت تو تابل قبول ہے جس میں کہا گیا ہو کہ ابوجہل نے یہ کہا اور ابولہب نے وہ کہا اور عبد اللہ بن

سے فدائیت کا مظاہرہ کیا اور سیدنا عمر فارون ٹنے اس طرح سے اسلام کی خدمت کی۔ اگر قابل قبول ہیں۔ ان قبول ہیں۔ ان قبول ہیں توسب قابل قبول ہونی جاہمیں اور اگر نا قابل قبول ہیں توسب نا قابل قبول ہیں۔ ان دونوں میں فرق اور امتیاز کی کوئی بنیا ڈئیس ہے۔

پھراسلام سے پہلے کے جوذ خائر عربوں نے محفوظ کئے ہیں، عرب شاعری اور خطابت کے نمونے، جاہلیت کے ادب کے نمونے، جن کو گزشتہ ڈیڑھ ہزارسال سے اہل علم و تحقیق پڑھتے چلے آ رہے ہیں ان سے عربوں کے اس مزاج کا اندازہ ہوجاتا ہے جو وہ چیزوں کے محفوظ رکھنے کے بارہ میں رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے جابلی ادب کے نمونے جمع کرے محفوظ کرنے میں اپنی عمریں کھپائی ہیں، جن لوگوں کو سینئلڑوں اشعار پر مشمل قصائد زبانی یا دہوا کرتے تھے ان کے حافظ میں کہوئی ان کی مثالیں ضرب المثل ہیں۔ وہ اسے نوائر کے ساتھ اور اتنی کثریت کے ساتھ منقول ہیں کہوئی ان کا انکار نہیں کرسکتا۔ اگر کوئی شخص آج اس بات کا انکار کرسکتا ہے کہ ہٹلرنام کا کوئی فرمازو ابھی تھا جو جرمنی میں گزرا ہے۔ یاوہ تاریخ کی ہر چیز کا انکار کرسکتا ہے۔

جن لوگوں نے سیستکڑوں قصا کہ محفوظ رکھے جو سلسل اور تو از کے ساتھ اسلام سے پہلے سے مشہور چلے آرہے ہیں، جو تو م ان چیزوں کو صرف ادبی ذوق اور ولچیں کی وجہ سے محفوظ رکھتی ہے، وہ اس غیر معمولی دینی جذبہ اور حمیت کی وجہ سے، جو صحابہ کرام میں موجز ن تھا، اس غیر معمولی دینی جد سے جو رسول الشفیلیة کی ذات گرامی کے لئے ان کے دلوں میں موجود تھی، کیوں وہ اس پور نے خیرہ رشد و ہدایت کو محفوظ نہیں رکھ سکتے جن پراحادیث نبوی مشتمل تھیں۔ عربوں الشفیلیة کی دات گرامی کے لئے ان کے دلوں میں موجود تھی ، کیوں وہ اس پور نے خیرہ رشد و ہدایت کو محفوظ نہیں رکھ سکتے جن پراحادیث نبوی مشتمل تھیں۔ مرسول الشفیلیة کی ولا دت مبار کہ سے گئی سوسال پہلے کے قصائد کو گوں نے نقل کئے ہیں اور آئ تک اس طرح محفوظ ہیں۔ آج زمانہ جاہلیت کے درجنوں نہیں سیسکڑوں قصائد موجود ہیں۔ معلقات، اصمعیات، مفصلیات اور ایسے ہی دوسر ہے مجموعوں میں موجود یہ قصائد موجود ہیں۔ موسال پہلے کے ہیں۔ ابھی چند سال قبل ایک معاصر عرب محقق نے تیسری صدی عیسوی کے عربی اشعار کا پاچایا ہے جورسول الشعالیة کی ولا دت سے تین ساڑ سے تین سوسال پہلے کئے گئے تھے۔ اشعار کا پاچایا ہے جورسول الشعال کو محفوظ رکھ کئی ہے ، جن کو چودہ سوچوہیں میں آج میں آب میں آب میں آب میں آب کو پڑھ کر

عناسكتا بول، وه قوم احاديث اورقر آن ياك كو كيول محفوظ نبيس ركه سكتى؟

پھر یہ مفروضہ بھی اپی جگہ غلط ہے کہ کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے لئے جب تک تحریری شہادت ہوتو وہ بھی مشکوک ہے۔خود تحریری شہادت ہوتو وہ بھی مشکوک ہے۔خود تحریری شہادت ہوتو وہ بھی مشکوک ہے۔خود تحریری شہادت کے بارے میں یہ کیسے پیتہ چلے گا کہ یہ وہ ہی تحریر ہے جو فلال سن میں کھی گئی۔ فرض سیجئے کہ آج رسول اللہ بھی ہے کہ ارشادات کا کوئی مجموعہ جو سیدنا ابو ہریرہؓ نے لکھا، موجود ہوتا ، تو جن لوگوں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے وہ اس مجموعہ کیا بارہ میں بھی ای طرح شکوک و شبہات کا اظہار کرتے جیسے آج کررہے ہیں۔مستشرقین کہتے کہ نہیں یہ وہ تحریرہ ہے جو حضرت ابو ہریہؓ سے منسوب کررہے ہیں۔مستشرقین کہتے کہ آپ سے منسوب کردیا ہے۔ پھر کیا ہوتا؟ اڈکار کرنے والا اس کا بھی اڈکار کرتا۔ مانے والے اس کے بغیر بھی مانکار کرتے ہیں ، انکار کرنے والے اس کے باوجود ہر چیز کا اڈکار کرتاے ہیں ۔ انکار کرنے والے اس کے باوجود ہر چیز کا اڈکار کرتاے ہیں ۔ انکار کرنے ہیں ، انکار کرتے ہیں جو ہر طرح سے تو اتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ اس لئے کسی موافق والے تو تر آن کا بھی اٹکار کرتے ہیں جو ہر طرح سے تو اتر کے ساتھ پہنچا ہی گئی وہ والے اس کے باوجود ہر چیز کا انکار کرتا ہے ہیں ۔ انکار کرتے ہیں بھی انکار کرتے ہیں بھی تو ت اور اہتمام کے ساتھ اس کو محفوظ رکھا گیا۔ اس کے متن و ساتھ اس کو محفوظ رکھا گیا۔ اس کے متن و ساتھ اس کو محفوظ رکھا گیا۔ اس کے متن و ساتھ اس کو تو خور کہا کہا گیا۔ اس کے متن و ساتھ اس کو تھی ہی ہوگی گئی وہ کو اصالت یعنی بی بھی ان اور اہتمام کے ساتھ اس کو تھی کہی طرح سے منتقل کیا گیا۔

جس طرح سے اللہ نے عربوں کو حافظہ سے نوازا، اس طرح سے بہاللہ تعالیٰ کی جیب وغریب سنت ہے اور میں اس کی بابت اپنا مشاہدہ آپ سے بیان کرسکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے حافظہ عجیب وغریب حکمت رہی ہے کہ جو شخص علم حدیث میں دلچیں لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حافظہ میں برکت عطاء کر دیتا ہے۔ اس دور میں بھی جن لوگوں کا آپ نے بہترین حافظہ دیکھا ہوگا یا آپ نے بہترین حافظہ دیکھا ہوگا یا آپ نے بہترین حافظہ دیکھا ہوگا یا آپ نے بہترین حافظہ محدیث کے ساتھ اختصاص کا تعلق ہوگا وہ حافظہ اور یا دواشت میں دوسروں سے نمایاں طور پر متازنظر آئے گا۔ محدث جلیل مولا نا انور شاہ تشمیری کے حافظہ کے واقعات ہم سب نے کشرت سے سے ہیں۔ ماضی قریب میں شخ عبدالعزیز بن باز اور شخ ناصر الدین البانی کے چیرت انگیز حافظہ کا مشاہدہ کرنے والے کشرت سے موجود ہیں۔

خود میرے ایک استاد، جن کی سند سے میں آخری دن ایک حدیث آپ کو سناؤں گا، مولا ناعبدالرحمٰن صاحب مینوی، مردان کے قریب کسی علاقہ کے رہنے والے تھے، پٹھان تھے، اردو بہت کم جانتے تھے، جب میںان سے حدیث پڑھتا تو و عربی،ارد وپشتو کوملا جلا کر بولا کرتے تھے۔ان کا طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد درس کا آغاز کرتے تھے اور ظہر تک مسکسل بڑھایا کرتے تھے۔اس کے بعد تھوڑی دیرآ رام کیا کرتے تھے ،عصر کے بعد واک کرنے جایا کرتے تھے۔مغرب کے بعد کچھ طلبہ کوایک اور کتاب پڑھایا کرتے ،عشاء کے بعد سوجایا کرتے تھے اور پھر تبجد کے لئے اٹھتے تھے۔ میں نے ان کے کمرے میں کوئی کتاب، کوئی نوٹس، کوئی یا دواشتیں، کوئی اس طرح کے بوائنش بھی لکھے ہوئے نہیں دیکھے جس طرح کہ میں نے اس کاغذ کے برزہ پر لکھے ہوئے ہیں۔وہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے اور زبانی بیان کرنا شروع کردیتے تھے۔ بڑھنے والاطالب علم ایک ایک حدیث پڑھتا جا تاتھا۔اس کے بعدوہ اس حدیث برزبانی گفتگو کیا کرتے تھے،اور بتایا کرتے تھے کہاس حدیث میں دس مسائل ہیں،اس میں گیارہ مسائل ہیں،اس میں یندرہ مسائل ہیں، پہلامسئلہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرایہ ہے۔اس کے بعدفر ماتے آگے چلو، درمیان میں ہرراوی پرایک ایک کر کے جرح یا تعدیل کرتے تھے کہ اس راوی کے بارے میں فلاں نے بیلکھا ہے، فلاں نے بیلکھا ہے، فلاں نے بیلکھا ہے اور ہرراوی کی پوری تفصیل بیان کیا کرتے تھے،اس حدیث میں جتنی روایات،طرق یا variations ہوتی تھیں وہ سب بیان کیا کرتے تھے۔ میں نے بھی ان کوکوئی کتاب چیک کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔اگر میں ان کونید دیکھتا تو شاید میں بھی بھی بھی اس شبہ میں بڑ جایا کرتا کہ جو کھے محدثین کی یادداشت کے بارے میں سناہے وہ شاید مبالغہ آمیز ہو اکین چونکہ ان کو میں نے خودا بنی آنکھوں سے دیکھا،اس لئے میر ہے ذ ہن میں کسی مبالغہ آمیزی کا وسوسے نہیں آتا۔ میں نے کئی اورلوگوں کو بھی دیکھا جس سے انداز ہ ہوتا ہے کہاللّٰد تعالیٰ علم حدیث ہے وابستہ رہنے والے افراد کے حافظہ میں ایک خاص برکت عطا فر مادیتا ہے جو باتی لوگوں کے حافظ میں اکثرنہیں ہوتی۔

امام احدین حنبل جن کے نام سے ہرمسلمان واقف ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بارے میں اپنی یا دداشتوں کے جو کے بارے میں اپنی یا دداشتوں کے جو تحریری ذخائر تھے، وہ بارہ اونٹول کے بوجھ کے برابر تھے۔ عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے

دخل 'قرآن مجید میں بھی پیلفظ استعال ہوا ہے' جسٹل بعیر وانا بہ زعیم 'ایک اون کا بو جھ ہو حمل اس وزن کو کہتے ہیں جو ایک اونٹ پر لا دا جاسکے۔ اور ایک اونٹ پر دونوں طرف لا دا جا تا ہے۔ امام احمد کے پاس جوتحریری ذخائر تھے وہ بارہ اونٹوں کے بوجھ کے برابر تھے۔ کتنے ذخائر تھے، یہتو کوئی اہم بات نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ۔ لیکن اصل اور اہم بات یہ ہے کہ امام احمد نے خود کئی مرتبہ یہ بات ارشاد فر مائی اور ان کے جانے والوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ بہسارے ذخائر ان کوزبانی یا دتھے۔

یکی بن معین نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے اس ہاتھ سے چھ لا کھروایات ککھی ہیں۔ روایات سے مراد ہے کہ ایک حدیث مختلف روایات سے آئے تو حدیث ایک ہی رہے گی۔لیکن روایات بہت می ہوں گی۔اس کو حدیث بھی کہتے ہیں، روایت بھی کہتے ہیں اور طریق بھی کہتے ہیں۔تو یکی بن معین نے چھ لا کھروایات اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں اور بیسب کی سب ان کوزبانی یا تھیں اور ان میں سے کوئی چیز انہیں بھولی نہیں تھی۔

ابوزرعدرازی نے لکھا ہے، کہ میں نے سفید پر سیاہ رنگ سے کوئی الی چیز نہیں لکھی الاواحفظ ، جو مجھے یا ذہیں ہے۔ کاغذ پر جو بھی لکھاوہ میں نے یا دکرلیا اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یاد ہوگیا۔امام معمی ،امام ابوصنیفہ کے اساتذہ میں سے ہیں،انہوں نے بھی یہی بات ککھی ہے کہ میں نے کئی سفید چیز پر سیاہ رنگ سے الی کوئی چیز نہیں لکھی،اور کئی شخص نے مجھے کوئی الی حدیث روایت نہیں کی جو مجھے کوئی یا دنہ ہو، ہر چیز کو میں نے زبانی یادکیا۔

اسلام کے ابتدائی ادوار میں لکھنا کوئی کارنامہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لکھنے پر تو اب زور دیاجانے لگاہے۔ ان کے ہاں اصل کارنامہ بیتھا کہ یاد کتنا ہے۔ آپ نے بچپن میں شایدامام غزائی کا قصہ پڑھا ہوگا۔ ایک زمانہ میں تیسری چوتھی جماعت کے کورس کی کتاب میں لکھا ہوتا تھا، کہام غزائی کا قصہ پڑھا ہوگا۔ ایک زمانہ میں تیسری چوتھی جماعت کے کورس کی کتاب میں لکھا ہوتا تھا، کہام غزائی گسٹال تک طلب علم کر کے کہیں سے اپنے وطن واپس آرہے تھے۔ اپنی یادواشیں، نوٹس اور کتا ہیں وغیرہ ایک گھڑی میں باندھ کرساتھ لئے ہوئے تھے۔ قافلہ پر ڈاکہ پڑا۔ ڈاکو دوسری چیز وں سمیت ان کی گھڑی بھی اٹھا کر لے گئے۔ امام غزائی جواس وقت نوجوان سنھے اور عالم فاضل ہو چکے تھے، ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گئے اور کہا کہ میری گھڑی میں تو کوئی مال ودولت نہیں تھی ، وہ تمہار کے کہا کہ کی خبیں۔ اس لئے وہ مجھے واپس کردو۔ ڈاکوؤں کے سردار نے

کہا کہ اس میں کیا تھا؟ امام غزالی نے کہا کہ میں طلب علم کے لئے گیا تھا اور دس بارہ سال میں جو علم سکھ کر آر ہاہوں وہ تحریری یا دداشتوں کی صورت میں اس گھڑی میں موجود ہے۔ میری یا دداشتوں اس گھڑی اس ڈاکوبھی بڑے نے عالم فاضل ، یوداشتیں اس گھڑی میں ہیں، وہ مجھے واپس کردو۔ اس زمانے میں ڈاکوبھی بڑے نے عالم فاضل ، ہوتے تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار بنسا اور اس نے کہا کہ اچھا تمہاراعلم اس گھڑی میں ہے؟ بیر کیاعلم ہوا کہا گرڈاکوتہاری کتابیں لوٹ لیس تو تم جاہل ؟ اور تمہاری گھڑی واپس کردیں تو تم عالم ؟ وہ کیاعلم ہو گئے ۔ اور اگر واپس مل گئ تو عالم ہوگئے ۔ اور اگر واپس مل گئ تو عالم ہوگئے ۔ امام غزالی پر اس کا بڑا اڑ ہوا، کہنے گئے کہ واقعی ڈاکوٹھیک کہتا ہے۔ چنا نچہ دوبارہ داپس میں کسی چیز کامختاج نہیں گئے ، دوبارہ کسب فیض کیا اور جو پڑھا تھا سارا زبانی یاد کیا اور کہا کہ اب میں کسی چیز کامختاج نہیں ہوں ، مجھے سب زبانی بادے۔

آپ نے ڈاکٹر حیداللہ کا نام سناہ وگا، میں نے ان کود یکھا ہے۔ ان کا موضوع بھی علم حدیث پر بڑا کام حدیث پر بڑا کام کیا۔ وہ پوری دنیا میں جایا کرتے تھے۔ میں نے بھی ہوتی سازھ بھی سفر کئے ہیں۔ ان کے باس کوئی ساز وسامان نہیں ہوتا تھا۔ ان کی جیب میں ایک قلم ہوتا تھا، دوسری جیب میں چندلفا فے اورایروگرام ہوتے تھے۔ جب بھی کہیں سفر پر جانا ہوتا تھا خالی ہاتھ گھر سے نکل کر جہاز میں سوار ہوکر روانہ ہوجاتے تھے۔ جد بھی کہیں سفر پر جانا ہوتا تھا خالی ہاتھ گھر سے نکل کر جہاز میں سوار ہوکر روانہ ہوجاتے تھے۔ بندان کے پاس کیڑے ہوتے تھے نہ کتا ہیں نہ کاغذ۔ رات کو او پر کا جو لباس ہوتا تھا اس کو اہین کر جو تھے اندر سے ایک اورلباس کرتا پا جامہ نکلتا تھا، اس کو پہین کر سوجایا کرتے تھے۔ ہفتہ دو ہوئے تو ای طرح گزارد سے تھے۔ زیادہ عرصہ کے لئے جانا ہوتا تھا تو کیٹر وں کے ایک دو جوڑ سے جھوٹے سے بیگ میں ساتھ لے لیتے تھے۔ علم ان کے دماغ میں اور کیٹر وں کے ایک دو جوڑ رے چھوٹے سے بیگ میں ساتھ لے لیتے تھے۔ علم ان کے دماغ میں اور کیٹر میں ہوا کرتا تھا۔ دنیا کے ہرموضوع پر گفتگواور تقریر کرتے تھے، خطبات بہاولپور سے کے اگر آپ نے تھے۔ ڈاکٹر حمیداللہ کا یہ تھا ان کی جیب میں ہوا کرتا تھا۔ دنیا کے ہرموضوع پر گفتگواور تقریر کرتے تھے۔ ڈاکٹر حمیداللہ کا یہ منظر تو میں نے بھی دیکھا ہوا۔

محدثین کے ہاں بھی مسلمانوں کی روایت کے عین مطابق کاغذ پر لکھا ہونا کوئی کارنامہ نہیں تھا، بلکہ یادداشت اصل کارنامہ تھی۔محدثین میں ایسے حضرات بھی تھے جو پہلے حدیث کو لکھتے

سے، لکھنے کے بعد یادکرتے سے، یادکرنے کے بعد ضائع کردیا کرتے سے حضرت سفیان توری
نے اپنے تمام ذخائر ککھے، لکھ کران کو یادکیا، یادکرنے کے بعد ان تحریوں کومٹا کرضائع کردیا۔ وجہ
بیارشاد فرمائی کہ' حوف میں ان ینکل القلب علیہ ' یعنی اس خوف سے ضائع کررہا ہوں کہ میرا
دل اس پر مطمئن نہ ہوجائے، بھروسہ نہ کرلے کہ لکھا ہوا تو موجود ہے اس لئے یادر کھنے کی کیا
ضرورت ہے۔ اگر چز لکھی ہوئی ہوادر کتاب آپ کے پاس رکھی ہوتو خیال ہوگا کہ جب ضرورت
ہوگی دیکھ لیس گے۔ یاد کرنے کودل نہیں چاہے گا۔ لیکن اگر کوئی آپ کوایک تحرید دے کر کھے کہ کل
واپس کردیں اور آئندہ بھی آپ کوئیں ملے گی تو آپ اس کو یاد کرنے پر توجہ دیں گے اور وہ جلدی
آپ کو یاد ہوجائے گی۔ اس لئے محدثین نے یاد کرنے پر بھی زور دیا اور تحریری ذخائر پر بھی زور

# كيارسول التُعلِينَة ني احاديث لكصفي منع فرمايا؟

کتب حدیث کی جمع اور تدوین کا کام رسول الشطالیة کے زمانہ مبارک میں شروع ہوگیاتھا جس میں ہے بعض مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کردیتا ہوں لیکن مثالیں دینے ہے پہلے ایک مسئلہ کوصاف کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول الشکالیة نے احادیث کو لکھنے ہے منع فرمایا۔ ای طرح ہے بعض واقعات میں یہ بھی آتا ہے کہ خلفا کے راشدین میں سیدنا ابو برصد این اور سیدنا محمر فاروق نے پہلے احادیث کے مجموعے مرتب کرائے یا مرتب کرانے کا ارادہ ظاہر کیا، اور بعد میں یا تو ارادہ بدل دیا، یااس تیار شدہ مجموعہ کوضا کع کردیا۔ ان روایات کی بنیاد پرمشرین حدیث نے بہت پچھ حاشیہ آرائی کی ہے اور یہ دعوی کی کیا ہے کہ رسول الشکالیة نے چونکہ احادیث کو واجب انتمیل قرار دیا ہے اور نہ قرآن مجید کو تجھنے احادیث رسول الشکالیة نے نے اپنی سنت کو واجب انتمیل قرار دیا ہے اور رنہ قرآن مجید کو تجھنے کے لئے سنت صروری ہے۔ اگر سنت واجب انتمیل اور تدوین حدیث ضروری ہوتی تو رسول الشکالیة احادیث کو بھی ای طرح کھوا ہے۔ یہ نظا ہرائی مضبوط دلیل معلوم ہوتی ہے کہ جو تھی اس کو پڑھتا ہے وہ متاثر ہوجاتا ہے۔ لیکن یہ نظا ہرائی مضبوط دلیل معلوم ہوتی ہے کہ جو شاس کو پڑھتا ہے وہ متاثر ہوجاتا ہے۔ لیکن یہ نظا ہرائی مضبوط دلیل معلوم ہوتی ہے کہ جو نا سارخ ہے۔ آپ نے ممانعت کو ول فرائی؟ کن لوگوں کے لئے ممانعت فرمائی؟ کس زمانے کے جونا سارخ ہے۔ آپ نے ممانعت کو ول فرائی؟ کن لوگوں کے لئے ممانعت فرمائی؟ کس زمانے

کاضرات مدیث ۲۶۷ ندوین مدیث

میں ممانعت فرمائی؟ اس پرکوئی منکر حدیث اظہار خیال نہیں کرتا۔ اس طرح وہ احادیث بھی موجود ہیں جن میں رسول الشخالی نے احادیث لکھنے کی اجازت دی، احادیث کولکھوایا، اپنے حکم سے اپنے بعض ارشادات کو ضبط تحریر میں منتقل کروایا اور صحابہ کرام کو تحریری طور پر منتقل کیا۔ کوئی منکر حدیث بھی اس کاذکر نہیں کرتا۔ اس لئے کہ یہان کے نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ عدل وانصاف اور حدیث بھی اس کاذکر نہیں کرتا۔ اس لئے کہ یہان کے نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ کا تقاضہ تو یہ ہے کہ تصویر کے دونوں رخ دکھائے جا کیں اور پھر دلیل سے ثابت کیا جائے کہ اصل بات کیا ہے۔

مثال كطورايك جلَّه حديث مين آتا بي الانكتبوا عني ميرى طرف سامت لكصو، و من كتب عنهي غير القرآن ،اور جوتخف مجھ ہے قرآن كےعلاوہ كچھ لکھے، فيليه محه ،اس كو مثادے، وحدثوا عنی ، بال میری طرف سے روایت کرو، و لاحرج، اس میں کوئی حرج نہیں، ومن كذب على متعمداً فليتبوّ أمقعده من النار بيب وه صديث جم كيار عيم مُسَرين حديث كاكبنا ہے كەرسول الله علي في نے احادیث كولكھنے سے منع فر مایا تھا۔اس لئے ان لوگوں کے دعوے کے مطابق آی کے زمانے میں احادیث نہیں کھی گئیں۔صحابہ کرام نے نہیں لکھیں اور جب صحابہ کرام نے نہیں لکھیں تو بعد میں لکھے جانے کا کوئی اعتبار نہیں لیکن اس مذکور و چیز ہے جس برمکرین حدیث زور نہیں دیتے ۔ لیکن خود اس روایت میں دولفظ بڑے قابل غور ہیں۔ایک آپ نے بیفر مایا کہ حدث واعنی، مجھے احادیث بیان کرو،اس میں علم حدیث ادرآ یا کے ارشادات من کرروایت کرنے کا حکم واضح طور پرموجود ہے، گویااس حدیث ہے کم ہے کم اتنا تو ثابت ہوا کہ آپ نے زبانی روایت کرنے کا حکم دیا اوراحادیث کوزبانی منتقل کرنے کا تھم دیا۔ لکھنے کی ممانعت کی ،کین زبانی بیان کرنے کا تھم دیا۔ دوسرااہم لفظ ہے کہ جوکوئی قرآن کے علاوہ کچھ لکھے اس کومٹادے، آپ نے پینیس فر مایا کہ اس کوضائع کردے، پھاڑ دے یا پھینک د ہے۔ یا اس کوجلا دے ویا زمین میں دفن کرد ہے، مٹادینے کا لفظ ذراغور سے یادر کھئے گا اس رآ گے مات آئے گی۔

تدوین حدیث حضورً کی حیات مبار که میں

کرام کو لکھنے کی اجازت دی بلکہ آپ کی موجودگی میں اور آپ کی مجاس میں صحابہ کرام ہم آپ کے ارشادات کو لکھا کرتے تھے اور ان کے جموعے مرتب کیا کرتے تھے ۔ حضرت عبداللہ بن عمروبن العاص کی کروایت سنن داری میں منقول ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ واللہ کا لیکھیا کہ کا کہ میں رسول اللہ واللہ کا لیکھی کے مجلس میں بینے امونا اور جو کچھ آپ ارشاد فر مایا کرتے تھے وہ لکھا کرتا تھا۔ مجھ سے قریش کے بعض ذمہ دار حضرات نے بیہ کہا کہ تم رسول اللہ واللہ واللہ واللہ واللہ اللہ علی ہم بات کھتے ہو میں ہے بعض او قات آپ عصر میں ہول، بعض او قات مزاح کا موڈ ہوسکتا ہے اور وہ کوئی بات مزاح کے طور پرارشاد فر ماسکتے ہیں، تو مجلس ہوں کھتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمروبن العاص فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ ہوں کہ میں کہ میں نے رسول اللہ علیہ ہوں کہا کہ کہا کہا کہ وہن کہا کہ جو میں کہتا ہوں وہ حق مائے کہتا ہوں دہ حق کہتا ہوں الہٰذا لکھو۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص جو بات سنتے تھے وہ لکھا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے ڈیڑھ ہزارا حادیث اس مجموعے میں لکھیں۔ یہ بجموعہ محفہ محفہ وہ ہلاتا ہے۔ اس مجموعہ کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس مجموعہ کی تاریخ پراگر بات شروع کی جائے تو گفتگو بہت لہی ہو جائے گی۔ یہ بجموعہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے بعدان کے صاحبز ادے کے حصہ میں آیا۔ انہوں نے اپنے والد سے پڑھنے کے بعداس کو روایت کرنے کی اجازت حاصل کی۔ وہ آگے۔ انہوں نے اپنے والد سے پڑھے۔ ان کے بعد میں آیا، اور وہ اس کی روایت کیا کرتے شعیب تھا۔ اس کے بعدان کے پڑپوتے عمرو کے حصہ میں آیا، اور وہ اس کی روایت کیا کرتے سے۔ کتب حدیث میں آپ نے بیر روایت بار ہا پڑھی ہوگی، مند امام احمد اور تر ذری کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی کتابوں میں ہے۔ عن عصرو بن شعیب عن ابیه عن جدہ عن النبی علیه المصلون و السلام ، عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے، جدہ کی طرف ہے کہ شعیب اپنے دادا سے، وہ این بینی والد اپنے دادا سے، جدہ کی نہیں ہی میں میں مرتب کیا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے دوایت کرتے ہیں کہ حضور تی جداللہ بن عمرو بن العاص شے روایت کرتے ہیں کہ حضور تی جاراللہ بن عمرو بن العاص شے سے روایت کرتے ہیں کہ حضور تی جبداللہ بن عمرو بن العاص شے سے روایت کرتے ہیں کہ حضور تی جبداللہ بن عمرو بن العاص شے سے دوایت کرتے ہیں کہ حضور تی جبداللہ بن عمرو بن العاص شے سے روایت کرتے ہیں کہ حضور تی جبداللہ بن عمرو بن العاص شے سے روایت کرتے ہیں کہ حضور تی جبداللہ بن عمرو بن العاص شے سے بہلے ایک صحافی شے دونوں کی مجلس میں مرتب کیا، ومائی ۔ یہ بات اس طرح

. مدوین عدیث اس کوزبانی یادکیا، زبانی یادکرنے کے بعدا پنے بیٹے کو پہنچایا، بیٹے نے آگے لوگوں تک پہنچایا اور ان کے شاگر دول نے آگے تک پہنچایا، اور یول بیز فیرہ امام احمد بن ضبل نے سار تحقیق کے اس و فیرہ کا بیشتر حصد اپنی مسند میں محفوظ کرلیا۔ (سارا اس لئے نہیں کیا کہ احادیث کے اس فیل فیل بیشتر حصد اپنی مسند میں محفوظ کرلیا۔ (سارا اس لئے نہیں کیا کہ احادیث کے استخاب میں ان کا اپنا ایک معیار تھا۔) اب مسند امام احمد میں بعض تخفیفات کے ساتھ تقریباً پوراکا پورام وجود ہے۔ مسند امام احمد تیسری صدی ہجری میں کو سے جانے والے مجموعوں میں لوگوں نے یا دواشت سے سی سائی با تیں لکھ دیں، اس کی ایک تر دید تو آپ کے سامنے آگئی کہ مسند امام احمد میں ایک ایسا ذخیرہ موجود ہے جورسول اللہ اللہ اللہ تعلق رہی ، تر دید تو آپ کے سامنے آگئی کہ مسند امام احمد میں ایک ایسا ذخیرہ موجود ہے جورسول اللہ اللہ کہا تھی رہی ، اور امام احمد نے اس کو تحریی روایت بھی رہی۔ اور امام احمد نے اس کو جوں کا توں شامل کردیا۔ لہٰذا امام احمد کے بارے میں سے اعتراض تو بے بنیا داور کمز ور ثابت ہوگیا۔ کہا نہوں نے شی سائی با تیں لکھی تھیں۔ اس ایک مجموعے سے بیات ثابت ہوگئی۔

کہانہوں نے شی سائی با تیں لکھی تھیں۔ اس ایک مجموعے سے بیات ثابت ہوگئی۔

حضرت الوہريرہ رضى اللہ تعالى عنہ كى روايت ہے۔ يس پہلے بھى عرض كر چكاہوں كہ انہوں نے بتايا كہ يس اور عبداللہ بن عمرو بن العاص ہم دو نوں حضور كى مجلى ميں بيٹھے ہوتے ہے ،

ان كے پاس صديثين زيادہ ہوتى تھيں اور مير ہے پاس كم ہوتى تھيں۔ ف انسه كان يكتب و لا اكتب اس لئے وہ لكھة رہے تھے اور ميں نہيں لكھتا تھا۔ اس لئے ان كا مجموعہ زيادہ تھا۔ مير اتھوڑ اتھا۔ پھرايك دوسرى روايت ميں آتا ہے كہ ميں نے حضور سے شكايت كى كہ مجھے اكثريادہ تياں رہتا تو آپ نے فرمايا كہ لكھ ليا كرو، مجھے لكھنے كى ہدايت كى تو اس وقت سے ميں بھى لكھنے لگا۔ حافظ كى مرورى كى شكايت كے حوالہ ہے آپ نے فرمايا اليک چا در لاؤ، ميں نے ايک چا دريارو مال ميں كمزورى كى شكايت كے دولان بيں ہوں۔ مجھے ہر ہوگئ ہے۔ لاگا لو۔ جب سے ميں آتے ہے كہ پالے اليک مثال ميں بيان كر چكا ہوں ، حضرت ابو ہريں العاص كى طرح سے ميرى يا دواشت بھى تيز ہوگئ ۔ يہ جموعہ جيسا كہ ميں پہلے ايک مثال ميں بيان كر چكا ہوں ، حضرت ابو ہريں العام موجود تھا۔ حضرت ابو ہريں اس مجموعہ سے روز اندا پئى يا دواشت كو چيك كيا كرتے تھے۔ اور اس مجموعہ ميں جو چيزيں لكھى ہوئى تھيں ان كوروايت كيا كرتے تھے۔ لوگ وقا فو قا في قا چيك كرتے

رہتے تھے۔جیبا کہ مروان بن تھم خلیفہ نے ایک مرتبہ چیک کیا تھا،اور چیک کرنے کے بعد بعینہ وہی لکا تھاجو پہلے سے لکھا ہوا تھا۔لہذا حضرت ابو ہریرہ ، جوحضور کے انقال کے بعد پچپاس سال تک زندہ رہے،اورا پی زندگی کے اگلے پچپاس سال تک جو بھی روایات بیان فر ماتے رہے اس میں کسی ایک روا تا داوران کے تحریری ذخیرہ میں التباس نہیں ہوا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عندی روایت ہے کہ حضور گنے فرمایا کہ فیسلدوا السعیلیم بالکت اب 'کہ جوعلم تم جھے سے حاصل کرتے ہواس کو تحریم میں قید کرو، ضبط تحریم میں لاؤ۔ بیتیسری مثال ہے کہ حضور گنے لکھنے کی ندصرف اجازت دی بلکہ حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت رافع بن خد تک رضی مثال ہے کہ حضور گنے لکھنے کی ندصرف اجازت دی بلکہ حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت رافع بن خد تک رسول اللہ تعالیہ سے مرض کیا کہ ہم آپ سے بہت می اشیاستے ہیں تو کیا ان کولکھ لیا کریں؟ آپ نے فرمایا اکتب والا حرج 'کھلیا کرواس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعدرافع بن خد تک بھی کھنے گئے۔ بیا کہ اور صحافی کی مثال آپ کے سامنے آئی۔ کہ صحابہ حضور کے ارشادات حضور کے دمانہ میں حضور کی اجازت سے لکھا کرتے تھے۔

رسول النظیمی جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کو معلوم ہے کہ تمام کفار مکہ آپ کے سامنے موجود تھے۔ آپ نے ان کو نخاطب کرتے ہوئے ایک خطبہ ارشاد فر مایا۔ جب آپ نے ان کو نخاطب کرتے ہوئے ایک خطبہ ارشاد فر ما چکے، تو یمن سے آنے والے ایک صحابی تھے جن کا نام ابوشاہ تھا، انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ نے خطبہ میں بہت اچھی با تیں ارشاد فر ما کیس یہ خطبہ اگر کوئی جھے کو کھرکر دے دی تو بڑا ہی اچھا ہوگا ۔ جبح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فر مایا اکتبوا لاہی شاہ ابوشاہ کو کھے کے دے دو لوگوں نے ابوشاہ کو خطبہ کا مکمل متن لکھ کر دے دیا جوان کے پاس لکھا ہوا موجود تھا۔ رسول اللہ اللہ تھے کہ تھے۔ آپ کا پورا خطبہ لکھ کرایک صحابی گودے دیا گیا۔

 کا جائشین انسار میں سے ہوتا تو یقینا سعد بن عبادہ ہی ہوتے ، ان کے پاس ایک تحریری ذخیرہ اصادیث موجود تھا۔ کان بملك صحیفہ ، ان کی ملکیت میں ایک صحیفہ یعنی ایک کتاب تھی ، حدی فیصا طائفہ میں احدادیث الرسول علیہ الصلوۃ و السلام و سننہ 'جس میں انہوں نے احادیث رسول اور سنتوں کی ایک بڑی تعداد محفوظ کرر کھی تھی ۔ یعنی ان کے پاس احادیث رسول اور سنن پر مشتمل ایک ایک بڑی تعداد محفوظ کرر کھی تھی ۔ یعنی ان کے پاس احادیث رسول اور سنن پر مشتمل ایک ایک باکھا ہوا مجموعہ موجود تھا۔ ان کے بعدوہ صحیفہ ان کے صاحبز ادے کے پاس گیا۔ ان کے صاحبز ادے کے بعد ان گیا۔ ان کے صاحبز ادے کے بعد ان تقلیم ان سے حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ ذخیرہ حضرت سعد بن عبادہ کے کے صاحبز ادے کے بعد ان مقابر ان سے حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ ذخیرہ حضرت سعد بن عبادہ گی کے صاحبز ادے کے بعد ان شاگر دوں کے پاس گیا۔ پہلے تو ایک ہی نسخہ تھا ، اب اس کے بینکڑ وں نسخ تیار ہو گئے ۔ ہم شاگر د نے اپنا نسخہ تیار کو جا تا تھا۔ یہ ایک ادرا ہم مثال ہے کہ رسول اللہ کی تھے جاتے تھے۔ ہم شاگر د کے پاس ایک نسخہ تیار ہو جا تا تھا۔ یہ ایک ادرا ہم مثال ہے کہ رسول اللہ عبی اللہ تھا تھا۔ یہ ایک ادرا ہم مثال ہے کہ رسول اللہ عبی اللہ تھا تھا۔ یہ ایک ادرا ہم مثال ہے کہ رسول اللہ عبیت تیار کیا ادرا ہم مثال ہے کہ رسول اللہ عبی اللہ تھا تھا۔ یہ ایک ادرا ہم مثال ہے کہ رسول اللہ عبی اللہ عبی اللہ تھا تھا۔ یہ ایک ادرا ہم مثال ہے کہ رسول اللہ عبی اللہ تھا تھا۔ یہ تیار کیا ادرا ہم مثال ہے کہ رسول اللہ عبیا تھا تھا۔ یہ تیار کیا ادرا ہم مثال ہے کہ رسول اللہ عبیات تھا تھا۔ یہ تیار کیا ادرا ہم مثال ہے کہ رسول اللہ عبید اللہ اللہ عبید اللہ عبید کی سے علیہ ادرا ہم مثال ہے کہ رسول اللہ عبید کیا ہم مثال ہے کہ رسول اللہ عبید کیا تھا ہم تیار ہو گئے تیار کیا تھا ہم تھا ہم تھا کہ بین کیا تھا ہم تھا کہ اس کے در مانے میں صحاح کر مانے میں صحاح کر اللہ کے در مانے میں صحاح کر مانے میں صحاح کر مانے میں صحاح کر مانے میں صحاح کر میا کے در مانے میں صحاح کر میں کیا کہ کر میں کر میں کر میں کیا کہ کر میں کر میں کر میں کر میں کر میں کر میا کہ کر میا کہ کر میں کر م

اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ علیہ نے کم وہیش، بعض روایات میں آتا ہے 104، بعض میں آتا ہے 104، بعض میں آتا ہے 105، بعض میں آتا ہے 105 تبلیغی خطوط مختلف حکمرانوں کے نام کیھے۔ اگر حضورگا ہرارشاد حدیث ہے تو ہرنامہ مبارک سنادیتا ہوں:

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمدعبدالله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدئ

اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام\_ اسلم تسلم يو تك الله احرك مرتين\_ فان توليت فانما عليك اثم اليريسيين\_والسلام على من اتبع الهدي \_

محمد رسول الله

یہ نامہ مبارک بلاشک وشبہ صدیث تھی ،حضور ؓ نے لکھوائی۔104 اس طرح کی احادیث آپ نے لکھوا کیں مختلف لوگوں کو آپ نے بھیجیں۔ ان میں سے چھ آج بھی اپنی اصلی صورت میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر حمیداللہؓ نے فرانسیسی زبان میں ایک کتاب کبھی ہے جس کامضمون یہی چھ اصل نامہ ہائے مبارک ہیں جومختلف مقامات پر موجود ہیں۔ انہوں نے ان کی پوری تفصیل اور تاریخ اس کتاب میں بیان کی ہے۔ ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ بیمتن جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے آپ نے بعض کیلینڈ روں میں بھی اس کو چھپا ہوا دیکھا ہوگا، بعض نقتوں میں بھی چھپا ہوا دیکھا ہوگا، بیمتن بار ہاچھپا ہے۔ لوگ اس کونقل کرتے ہیں۔ یہ متن اور شیخ بخاری میں دیا ہوا متن بالکل ایک ہے۔ دونوں میں سوفیصد یکسا نیت ہے۔ یہ متوب نبوی 1864ء میں ایک عیسائی کے بالکل ایک ہے۔ دونوں میں سوفیصد یکسا نیت ہے۔ یہ متو بنبیں ہے۔ لیکن جب یہ دریا فت ہوا اور اس کی سے عبال کرنے کا موقع نہیں ہے۔ لیکن جب یہ دریا فت ہوا اور اس کی یہ عبارت پڑھی گئ تو پہ چال تو اس کا متن بعینہ وہی ہے جو تیجے بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ گویا تیک ما خذکی تصدیق ہوگئ کہ آج جس چیز کا اصل نسخہ دریا فت ہوا ہے وہ تیجے بخاری میں تیسری صدی ہجری میں ای طرح لکھی گئ تھی۔ اب اس بات کی گویا ایک اور تصدیق ہوگئ کرھی جغاری میں تیسری صدی ہجری میں ای طرح لکھی گئ تھی۔ اب اس بات کی گویا ایک اور تصدیق ہوگئی کرھی۔ بخاری مرتب کرتے وقت امام بخاری کے پاس جو ماخذ تھے وہ بالکل شیج ترین ماخذ تھے۔

رسول التعلیق نصرف ان نامہ ہائے مبارک پراکتفانہیں فرمایا تھا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب رسول التعلیق مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے قابل اور یہود یوں کے درمیان ایک معاہدہ فرمایا جو میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ یہ 52 دفعات پر مشتمل دنیا کا پہلاتحریری دستور ہے۔ اس سے پہلے کوئی دستور تحریری طور پر مرتب نہیں ہوا۔ دنیا کی کسی قوم میں اس طرح کی کسی تورم میں اس طرح کی کسی تورم میں اس طرح کی مدون دستوری تانون کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، ید دستاویز کسی مدون دستور کی پہلی مثال ہے۔ یہ حضور نے کہما، لوگوں نے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ آج اس کا متن کتب حدیث میں موجود ہے۔ یہ حضور بین اس کا بالواسط حوالہ ہے، سنن ابوداؤ دمیں اس کے بعض حوالے اور سیرت ابن ہشام میں اس کا پورے کا پورامتن نقل ہوا ہے۔ یہ اس بات کی ایک اور مثال ہے کہ عہد نبوی میں حدیث میں اس کا پورے کا پورامتن نقل ہوا ہے۔ یہ اس بات کی ایک اور مثال ہے کے عہد نبوی میں حدیث میں حدیث میں اور رسول التعلیق کے حکم سے کسی گئیں۔

ان کے علاوہ حضور یے مختلف قبائل سے معاہدے فرمائے ، ہر معاہدہ ایک حدیث ہے۔ اس لئے کہ کس معاہدہ میں کس قبیلہ کو ساتھ آپ نے کیا شرائط طے فرمائیں؟ کس قبیلہ کو کوئی حقوق دیے؟ بیسب ان معاہدوں سے ثابت ہوتا ہے۔ تو بیسب معاہدے احادیث ہیں۔ اس طرح کے جومعاہدے رسول التُحلِی نے فرمائے ان کی تعداد کم وہیش چارساڑھے چارسو کے قریب ہے۔ ان میں سے بیشتر معاہدے آج بھی موجود ہیں اور مکا تیب نبوی اور وٹائی نبوی کا اہم حصہ ہیں۔ اس موضوع پر در جنول کی تعداد میں

ایک سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے کہ جوممانعت والی احادیث آئی ہیں ان کا کیامنہوم ہے۔ان کے تین مختلف مفاہیم ہیں ۔سب سے پہلے تورسول اللَّه اللَّه فیصفہ نے اسلام کے بالکل آغاز کے دور میں ممانعت فر مائی ۔ جب حضوراً بسے ماحول میں تھے جہاں لکھنے والے بہت تھوڑے تھے۔ آغاز اسلام میں مکہ مکرمہ میں تمام ککھنے والوں کی تعدادستر دکھی جبیبا کہ بلاؤری نے لکھا ہے۔ جب رسول النيطيطة جرت كركے مدينه منوره آئے تو باره تيره آ دميوں كے سوا كوئى لكھنانہيں جانتا تھا۔ ان لکھنے دالوں میں ہے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھاوہ تعداد میں اور بھی تھوڑے تھے۔سب نے تو اسلام قبول نہیں کیا۔مثلا ابوجہل لکھنا پڑھنا جانتا تھالیکن اس نے تو اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ابولہ۔لکھنا جانتا تھا،عبداللہ بن ابئ بھی لکھنا جانتا تھا،لیکن انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا۔ اس لئے اسلام قبول کرنے والوں میں جولکھنا جانتے تھےان کی تعدا داور بھی کم تھی اور رسول التعليظة انبى سے قرآن ياك كھوانے كاكام لياكرتے تھے۔اس لئے اگر شروع ميں قرآن یا ک اوراحادیث دونوں چنریں یہی حضرات لکھا کرتے تو اس بات کا بڑاام کان تھا کہ قر آن اور احادیث کے مضامین آپس میں مخلوط ہوجائیں اور کسی کوآ کے چل کریہ شبہ ہوجائے کہ بیقر آن یا ک کی آیت ہے یا حدیث ہے۔مثلاً حضرت عمر فاروق ککھنا جانتے تھے لیکن اگر رسول التعلیقیۃ شروع میں حضرت عمر فاردق گواس کی اجازت دیتے کہایک کاغذ کےایک سرے برقر آن پاک لکھیں ، جوتھوڑا تھوڑا نازل ہور ہاتھا۔ اور دوسرے سرے پر حدیث لکھیں اور بید ذخیرہ حضرت عمر فارونؓ کے خاندان میں چلاآتا تو سو پیجاس سال کے بعداس بات کا امکان تھا کہ وہ دونوں کاغذ کسی ایسے آ دمی کوملیں جوقر آن کا حافظ نہیں ہے اوروہ حدیث کوبھی قر آن کا حصہ بھے لے۔اس كامكان توبېرحال موجودرېتا ـ اس كئے رسول التيليكية نے شروع ميں قرآن ياك كےعلاوہ كوئى اور چیز لکھنے کی ممانعت فر مائی۔

دوسری وجہ رہے کہ رسول التھ اللہ صحابہ کی بیرتر بیت فر مار ہے تھے کہ جوحضور گوکر تا ہوا دیکھیں اس پرخود بخو دعمل درآ مدشر وع کردیں ، بجائے صحیفہ پر لکھنے کے اس کوسینوں میں اتارلیں

۳ ک۲

تا کہ وہ عمل کے ذریعے محفوظ ہوجائے۔قرآن پاک الفاظ کے ذریعے محفوظ ہوجائے ،سنت آپ کے عمل کے ذریعے محفوظ ہوجائے ،سنت آپ کے عمل کے عمل کے دریعے محفوظ ہوجائے ،اورلوگوں کے رگ وید میں ساجائے ،لوگوں کے طرزعمل اور شب وروز کی نشست و برخواست کا حصہ بن جائے۔اس کئے شروع میں رسول الٹھائیے نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی کہ حدیث اور سنت کو کھا جائے۔

اس کے بعد دوسری ممانعت آپ نے کا تبان وی کے لئے فرمائی۔ جولوگ خاص
کا تبین وی شخصان کے لئے فرمایا کہ وہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور چیز نہ کھیں۔اس لئے کہ
اگر کا تبان وجی کوئی اور چیز لکھیں گے توان کے بارے میں التباس کا زیادہ امکان ہے۔اگر دوسر سے
حضرات لکھیں، مثلاً حضرت ابوشاہؓ کے پاس کھی ہوئی چیز موجود تھی اور ابوشاہؓ کا تبان وی میں سے
نہیں تھے۔اس لئے ابوشاہؓ کے ذخیر ہے میں کوئی چیز نظر تواس میں بیغلط خبی نہیں ہوسکتی تھی کہ بیہ
قرآن پاک کی آیت ہے کہ نہیں ہے۔ایک فی ال کھ بھی اس کا امکان نہیں تھا۔لیکن مثلاً حضرت زید
بن خابت کے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو مغالطہ کا امکان تھا اس لئے حضور گنے کا تبان وی کومنع
فرمایا۔

تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ حضور ؑ نے فرمایا تھا کہ جس نے قرآن کے علاوہ کوئی چیز کسی ہے فلیمحہ ، وہ اس کومٹادے ۔ بعض صحابہ یہ کرتے تھے ، اورا کیٹ مرتبہ حضور ؓ نے دیکھا کہ وہؓ ایسا کرر ہے تھے کہ قرآن پاک کے اپنے نسخہ میں تغییری حواثی لکھ لیتے تھے یا اس کاغذ پر جوجگہ پچتی اس پرآپ کے ارشادات گرامی لکھ لیا کرتے تھے ۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز کسی ہے تو مٹادو۔ اس لئے کہ اگرا یک ہی کاغذ پر ایک ہی چیز ہوگی تو اس سے آگے چل کر بڑی البحن پیدا ہو عکتی ہے۔ اس لئے کہ اگرا یک ہی کاغذ پر ایک ہی خیز ہوگی تو اس سے آگے چل کر بڑی

یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں لوگ جان ہو جھ کریا غلط نہی کی بنیاد پرشبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور نے لکھنے کی ممانعت فرمائی تھی ۔ لکھنے کی ممانعت بہت آغاز کے سالوں میں تھی ، کا تبین وہی کے لئے تھی اور قرآن پاک جن چیز وں پر لکھا ہوتا تھا ان پر حدیث لکھنے ہے منع کرنے کی ہدایت تھی ۔ اس ایک پہلو کے علاوہ حضور نے خودا حادیث لکھنے کی اجازت دی ، آپ گی مخفل میں احادیث لکھی گئیں ، آپ گی اجازت ہے کھی گئیں ، آپ ٹے خودکھوا کرلوگوں کو دیں ، مہت میں دستاویزات اور وٹائق آپ نے تیار کروائے جوآج کتب حدیث میں موجود ہیں اور ان

ے ای طرح احکام نکلتے ہیں جیسے سنت کی باقی چیزوں سے احکام نکلتے ہیں۔ پیطریقہ صحابہ کرام م کے زماند میں بھی جاری رہا۔

# تدوین حدیث صحابه کرامؓ کے دور میں

مشہور صحابی مصرت آئس بن ما لک کو حضرت ابو برصد این نے کسی ذمہ داری پر بھیجا۔
صدقہ اور زکو ق کی وصولی کے لئے محصل بنا کر بھیجا۔ مندا مام احمد کی روایت ہے کہ 'کتب اب و بسکسر لانس بن مالك فرائض الصدقہ التي سنھا رسول الله ﷺ ، کہ حضرت ابو بمرصد این نے حضرت انس بن مالك کو وہ تمام احكام جوز کو ق کے بارے بیں ہیں اور حضو تعلیقہ سے ثابت ہیں وہ سب لکھ کر دیے۔ یہ واضح طور پر حضرت ابو بمرصد این کی طرف سے صدیث کو تحریلی طور پر مرتب کرنے کا ایک نمونہ ہے۔ ایک صحابی وہ رسے صحابی کو ارشادات رسول کی کھر دے رہے ہیں۔ مندا مام احمد بی کی دوسرے صحابی دوسرے صحابی اور خضرت بین فرقد بعض السنن ، کہ عقبہ بن فرقد جو ایک تابعی ہیں ، ان کو حضرت عرق نے بعض سنتیں لکھ کر دیں۔ یہ دوسرے صحابی اور خطرت عرق کی ایک مثال ہے۔ خلیفہ راشد کی طرف سے سنت کو تحریلی طور پر مرتب کرنے کی ایک مثال ہے۔

محاضرات حدیث تدوین حدیث

ہوا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قبل نہ کیا جائے۔ یہ بعض خاص حالات میں حضور ؑنے ہدایت فرمائی تھی۔ یہ تین قسم کے مسائل اس صحیفہ میں لکھے ہوئے جو حضور ؓ کے زمانہ میں لکھے ہوئے مجھے دیئے گئے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز خاص طور پر مجھے نہیں دی گئی جو بقیہ صحابہ کوئی وہ مجھے بھی ملی۔ اس سے میہ پہتہ چلا کہ ایک صحیفہ حضور ؓ کے زمانے کا لکھا ہوا حضرت علی ؓ کے پاس بھی موجود تھا جس میں دیت، قید یوں کی رہائی کے احکام اور یہ بات کہ مسلمان اور کافر کوایک دوسرے کے مقابلہ میں قبل کیا جاسکتا ہے کنہیں، اس کے بارے میں بعض ہدایات دی گئی تھیں۔

حصرت عبداللہ بن ابی اوفی ایک سحائی تھے جوسب سے آخر میں انقال کرنے والے صحابہ میں سے تھے۔ جھے سحیح من یا دنہیں لیکن من اٹھائی نوائی جمری کے لگ بھگ ان کا انقال ہوا۔ چند آخری صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے پاس ایک صحفہ، یعنی احادیث کا لکھا ہوا مجموعہ، موجود تھا جس میں سے وہ روایت کیا کرتے تھے۔ حضرت سمرہ بن جندب مشہور صحابی ہیں، آپ نے ان کا نام سناہوگا، ان کے بارے میں حافظ ابن حجر نے تہذیب التبذیب میں لکھا ہے کہ 'جسم فیہا احادیث کثیرہ اس رسالہ یا کتاب میں انہوں نے بہت ہی احادیث جمع کی تھیں ۔ حافظ ابن حجر نے تعداد نہیں بتائی۔ لیکن احادیث کثیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں احادیث جمع کی تھیں۔ حضرت ابورافع رسول اللہ اللہ کیا ہے کہ از ادکردہ غلام تھے اور آپ کے ساتھ بہت طویل عرصہ تک رہے۔ ان کے پاس ایک تحریری ذخیرہ موجود تھا جس میں نماز کے بعض احکام لکھے ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک صحابی کا لکھا ہواذ خیرہ ہے۔

حفرت ابوموی اشعری کا مرتب کیا ہوا ایک مجموعہ آج بھی دستیاب ہے اور استبول کے کتب خانہ سعیدعلی پاشا میں اس کا مخطوطہ موجود ہے۔ مشہور صحابی خصرت جابر بن عبداللہ انصاری گئے۔ دست مبارک کا لکھا ہوا ایک اور مجموعہ اس کتب خانہ سعیدعلی پاشا میں موجود ہے جس میں جج کے دست مبارک کا لکھا ہوا ایک اور مجموعہ اس کتب خانہ موجود ہے۔ ایک اور کتاب خانہ مفرت ابوسلمہ انتجی گامرت کیا ہوا مجموعہ بھی آج موجود ہے۔ استبول میں ایک اور کتب خانہ ہو کتاب خانہ فیض اللہ کہلا تا ہے وہاں موجود ہے۔ دمش کا ایک کتب خانہ دار الکتب الظا ہریئ ہے جو کتب خانہ نوا اور نقیس کتب خانہ ہوا در اب اس کی ایک جدید ترین ممارت بنائی گئی ہے، اس میں بیہ جو بہت بڑا اور نقیس کتب خانہ بنایا تھا اور قد یم کتب خانہ بنایا تھا اور قد یم کتب خانہ موجود ہے۔ الملک الظا ہر البیبر س ایک حکمر ان تھا جس نے یہ کتب خانہ بنایا تھا اور قد یم

محاضرات مدیث تدوین مدیث

کتابیں اس میں جمع کی تھیں۔ اس میں یہ مجموعہ موجود ہے۔ ایک اور مجموعہ ہے جوحفرت ابو ہریرة کی شاگر در شید ہام بن منبہ ، جوا کہ تا بعی تھے، ان کا مرتب کیا ہوا ہے، لیکن اس طرح مرتب کیا ہوا ہے کہ حفرت ابو ہریرة نے ان کو جواحادیث الماکرائیں وہ انہوں نے اس مجموعہ میں مرتب کردیں۔ اصل مجموعہ حفرت ابو ہریرة کا تھا، لیکن ہمام کے نام ہے اس لئے مشہور ہے کہ تحریرہام بن منبہ کی تھی۔ یہ دستیاب صحائف میں قدیم ترین ہے جو مطبوعہ شکل میں موجود ہے، غیر مطبوعہ تو اس میں موجود ہے، غیر مطبوعہ تو اور بھی ہیں جن کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ یہ مجموعہ بار ہاچھ ہے جس کا اردو، اگریزی، فرانسیسی، ترکی اور کی دوسری زبانوں میں ترجمہ موجود ہے۔ اصل مجموعہ بی میں ہے جس کو ڈاکٹر حمیداللہ نے آئے ہے کوئی بچاس یا ساٹھ سال پہلے ایڈٹ کیا تھا۔ یہ چند مجموعہ ہیں جو صحابہ کے زمانہ میں تارہوئے۔ یہ مثال کے طور بر میں نے ذکر کئے ہیں۔

### تدوین حدیث تابعین کے دور میں

ہمارے ایک بہت محترم اور فاضل دوست ڈاکٹر محمصطفے اعظمی نے ایک کتاب انگریزی میں لکھی ہے آپ ضرور پڑھئے گا۔اس کا نام ہے Studies in the Early ہو ہے 8 ہو وہ 48 ہجو ہوں کتاب کی انہوں نے صحابہ کے مرتب کئے ہو ہے 48 مجموعوں کا تذکرہ کیا ہے جن میں یہ چند مجموعے بھی شامل ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ان 48 مجموعوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے تابعین کے زمانہ کے کم وہیش 250 مجموعوں کا ذکر کیا ہے ۔ انہوں نے تاریخ سے دھائی سوتا بعین کے دوسائی سوتا بعین کے شرتب کی ہے جس سے پتہ چلا کہ ڈھائی سوتا بعین کے مجموعوں کا تذکرہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ان میں سے چند مجموعے جو بہت اہم ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔

کین ان کاذکرکرنے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کانام لینا ہر اضروری ہے جن کا انتقال غالبًا 101 ہجری میں ہوا۔ ہجرت کے تقریباً نو ہے سال کے بعد کا ان کا زمانہ ہے لیکن اپنے زمانہ خلافت سے پہلے وہ کچھ عرصہ مدینہ منورہ کے گورنر رہے۔ مدینہ منورہ کی گورنری کے زمانہ خلافت سے پہلے وہ کچھ عرصہ مدینہ منورہ کے گازمانہ تھا۔ اس زمانہ میں انہوں نے مدینہ منورہ کے ایک محدث حضرت محمد بن مسلم بن شہاب زہری سے جوامام مالک کے استاد ہیں ، یہ کہا کہ آپ

اضرات حدیث تدوین حدیث

مدینه منورہ کے شیوخ حدیث سے احادیث کا ایک مجموعہ جمع کر کے مرتب کریں۔ چنانچہ مدینه منورہ میں جبتے راویان حدیث اور شیوخ حدیث تھے، ان سب کے پاس جا کر انہوں نے کسب فیض کیا اور ان سب احادیث کا ایک مجموعہ سرکاری اہتمام میں مرتب کیا۔

جب بن 99-98 ھے کلگ بھگ حضرت عمر بن عبدالعزیز غلیفہ ہوئے تو انہوں نے ایک سرکلر جاری کیا اور مختلف علاقوں میں لوگوں کوخطوط لکھے کہ احادیث کے مجموعے مرتب کر کے مجھے بھیجے جائیں۔ انظروا الی حدیث رسول اللہ ﷺ فاجمعوہ 'رسول اللہ ﷺ کی احادیث کا جائزہ لو اور ان کا پیتہ چلا کر ان کو مجموعوں کی شکل میں مرتب کرو۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا منشورتھا، ایک سرکلر تھا جو انہوں نے صوبوں کے گورزوں کے نام نکھا تھا۔ مختلف لوگوں نے یہ ممشورتھا، ایک سرکلر تھا جو انہوں نے میں مجموعے تیار کر کے بھیجے جن میں تین مجموعوں کا تذکرہ صراحت سے محدثین نے کیا ہے۔ ایک تھے قاضی ابو بکر محمد بین عمرو بین حزم، انہوں نے ایک مجموعہ مرتب کیا تھا جو آج بھی موجود ہے۔ اور کتب حدیث میں جابجا اس کے حوالے ملتے ہیں اور بعض محدثین نے ان کو یکجا بھی بیان کیا ہے۔ ایک محموعہ وقود ہے۔ ایک محموعہ قوت میں جابجا اس کے حوالے ملتے ہیں اور بعض محدثین نے ان کو یکجا بھی بیان کیا ہے۔ ایک

دوسرا مجموعه ایک خاتون محد شکاتھا۔ حضرت عمرہ بنت عبدالر تمن انصاریہ، مدینه منورہ کی ایک صاحبہ علم خاتون تھیں جواپنے زمانہ کی بہت بڑی محد شقیں۔انصار سے تعلق تھا۔ بڑے بڑے محد ثین ان کی خدمت میں جاکر حدیث پڑھا کرتے تھے۔اور کسب فیض کیا کرتے تھے۔انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کہنے پر اپنا مجموعہ مرتب کیا اور ان کو بجموایا۔ ایک تیسرا مجموعہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے منشور کے جواب میں لکھا گیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بوتے قاسم بن محمد بن ابی بکر گامرتب کردہ تھا جوتا بعین میں سے تھے۔ ان کے والد کی والدت اس من میں ہوئی تھی جس میں رسول الشیق کے کا انتقال ہوا تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو ان محمد بن ابی بکری عمر دوسال تھی۔اس لئے ان کا تارہ حالہ میں نہیں بلکہ تا بعین میں ہوتا ہے۔ ان کے بیٹے قاسم بھی تا بعین میں سے تھے، قاسم بن محمد۔آپ نے نہیں بلکہ تا بعین میں ہوتا ہے۔ان کے بیٹے قاسم بھی تا بعین میں سے تھے، قاسم بن محمد۔آپ نے مبید کہا جا تا ہے۔ان بیل ما منا ہوگا۔ مدینہ منورہ میں سات فقہ ابڑے صحورت کی مور پر تین بڑے محد ثین میں سے تین بڑے محمد شین سے تھی، تام عالم محمد بین بیل سے ایک قاسم بن محمد بھی ہیں۔ یہ گویا سرکاری طور پر تین بڑے محد ثین صحورت امام محمد بن شہا ببزے مجموعے تیار کے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہا ببز ہری نے کی طرف سے تین بڑے مجموعے تیار کے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہا ببز ہری نے کی طرف سے تین بڑے مجموعے تیار کے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہا ببز ہے مجموعے تیار کے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہا ببز ہے محمد عیار کے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہا ببز ہے محمد عیار کے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہا ببز ہے محمد عیار کے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہا ببر ہے محمد عیار کے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہا ببر ہے محمد عیار کے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہا ببر ہے محمد عیار کے سے تیاں کے علاوہ کیار کیار کے سے کھور عیار کے گئے۔ان کے علاوہ کیار کے کیار کے کیار کیار کے کیار کے کیار کے کہا کے کہ کیار کے کینہ کیار کے کیار کے کیار کے کیار کے کیار کے کیار کے کیار کیار کے کیار کیار کے کیار کے کیار کے کیار کے کیار کے کیار کے کی

بھی ایک مجموعہ مرتب کیااوراس کو لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے ، 'وفده الی عدم بھی ایک مجموعہ مرتب کیااوراس کو لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز 'عمر بن عبدالعزیز نے وہ مجموعہ دیکھا ، انتہائی جامع مجموعہ تھا ، امام مالک جسے محدث اول کے محدثین میں سے ہیں ، بہت سے محدثین ان کے شاگر دہیں۔ امام مالک جسے محدث کا تعلق ان کے تلافہ ہے ۔ ان کا مجموعہ بہت جامع قتم کا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نہوٹ الی کل ارض دفتر اٌ من دفاترہ '، ہرعلاقہ میں اس کا ایک نیخہ یانقل تیار کرا کے جسجی تا کہ لوگوں کے پاس میہ مجموعے مرتب ہوجا کیں۔ یہ مجموعے صحابہ کرام کے بعد تا بعین کے دور میں مرتب ہوجا کیں۔ یہ مجموعے صحابہ کرام کے بعد تا بعین کے دور میں

### ید وین حدیث تبع تا بعینؓ کے دور میں

تبع تابعین کے ابتدائی دور میں اور صغار تابعین کے دور میں کتنے مجموعے مرتب ہوئے ،ان کی تعداد بیان کرنا بڑا دشوار ہے۔ڈاکٹر مصطفے اعظمی نے صرف تابعین دور کے ڈھائی سومجموعوں کا پہتہ چلا ہے۔ وقاً فو قاً دوسر مے حققین بھی ان کا پہتہ چلاتے رہے میں۔دونین کی مثالیں دینے پر میں اکتفا کرتا ہوں۔

محد بن اسحاق جن کا تعلق تبع تا بعین کی بڑی نسل سے ہے۔اور بعض لوگوں نے ان کو صغار تا بعین میں بھی شار کیا ہے۔ ان کا مجموعہ آج مطبوعہ شکل میں موجود ہے۔ انہوں نے ان اصادیث کو جمع کیا جن کا تعلق سیرت سے،رسول اللہ اللہ کے غزوات اور آپ کی ذات گرامی سے ہے۔وہ ساری احادیث محمد بن اسحاق کے مجموعے میں آج مطبوعہ شکل میں موجود ہیں اور اردواو را گریزی زبانوں میں اس مجموعہ کا ترجمہ بھی دستیاب ہے۔

ایک اور تا بعی حضرت معمر بن راشد تھے، یمن کے ایک بڑے محدث تھے۔ انہوں نے ایک کتاب الجامع المسند کے نام سے لکھی تھی۔ الجامع اس لئے کہ اس میں حدیث کے آٹھوں ابواب کا تذکرہ تھا اور المسند اس لئے کہ وہ صحابہ کی ترتیب پرتھی۔ انہوں نے اس کتاب کو دس جلدوں میں مرتب کیا تھا جس کی آخری پانچ جلدیں آج بھی مخطوطہ کی شکل میں ترکی کے ایک کتب خانہ میں موجود ہیں۔ معمر بن راشد کا تعلق تا بعین کے متوسط دور سے ہے۔ معمر بن راشد کے براہ راست شاگر دعبد الرزاق بن ہمام تھے۔ عبد الرزاق بن ہمام نے ان سے احادیث روایت کیں۔

محاضرات مدیث ۲۸۰ تدوین مدیث

معمر کے مجموعے کی جوآخری پانچ جلدی آج دستیاب ہیں ان میں جواحادیث ہیں وہ ساری کی ساری مندعبدالرزاق میں بھی موجود ہیں۔ مندعبدالرزاق آج مطبوعہ موجود ہے۔ گویا مند عبدالرزاق کی حد تک ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ عمر بن راشد نے جواحادیث تحریری طور پر مرتب کیس جن کا تعلق صغار تا بعین کے طبقہ سے تھا، وہ ساری احادیث تحریری اور زبانی طور پر عبدالرزاق کونتقل ہوئیں۔ عبدالرزاق ہڑے بڑے حد ثین کے استاد ہیں۔ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام سلم کے بھی استاد ہیں، امام سلم کے بھی استاد ہیں، امام سلم کے بھی استاد ہیں۔ اور اس زمانہ کے بہت سے محدثین بشمول امام احد بن حنبل ان کے تلا غدہ میں شامل ہیں۔ ان کو جواحادیث ملیں ان کا بہت بڑا حصہ عبدالرزاق کے ذریعہ ملا۔ ان میں وہ احادیث بھی شامل ہیں جو معمر بن راشد کے مجموعہ میں شامل تھیں۔

### تدوین حدیث تیسری صدی ہجری میں

سے بخاری ،جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تیسری صدی جبری میں کھی گئی، ایک بزرگ نے سے بخاری کی ان روایات کوجع کیا، وہ آج کل جرمنی میں رہتے ہیں، بہت فاضل انسان ہیں، بیسو یں اور اکیسویں صدی کے غالبًا اس وقت فاضل ترین اہل علم میں سے ہیں، اگر جھ سے کہا جائے کہ اس دور کی تین فاضل ترین شخصیات کے نام بتا وُ، تو میں سب سے پہلے ان کا نام بتا وُں گا۔ وَ اکثر فواد بیز گن، انہوں نے پندرہ بیس جلدوں میں ایک کتاب کھی ہے اور ہر جلد بہت صخیم اور ہزار ہزار ہزار مضات بر مشتل ہے، یہ کتاب انہوں نے جرمن زبان میں کھی ہے جس میں انہوں نے صدرا سلام، یعنی پہلی چارصد یوں میں تمام اسلامی علوم وفنون کی تاریخ بیان کی ہے۔ قرآن، صدیث بر ہے۔ اس موضوع قرآن، صدیث بر ہے۔ اس موضوع قرآن، صدیث بر ہے۔ صدیث بر اس سے زیادہ جامع کتاب کوئی نہیں ہے۔ اس کتاب کی چوتھی جلد پوری حدیث پر ہے۔ صدیث کی تاریخ پر چیننا مواداس کتاب میں ہے کسی اور کتاب میں نہیں ہے، یا بہت کم کتابوں میں ہے۔ اس کتاب کی چوتھی جلد پوری حدیث پر ہے۔ صدیث کی تاریخ بی گئی وہ کی میں انہوں نے اور میں انہوں نے اور جور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امام بخاری کی وہ مروایات انہوں نے عبدالرزاق کی مند میں موجود ہیں۔ مند جوانہوں نے عبدالرزاق کی مند میں موجود ہیں۔ مند عبدالرزاق کی وہ تمام احادیث جومع مربن راشد سے لی ہیں وہ ساری کی ساری معمر کی جامع میں عبدالرزاق کی وہ تمام احادیث جومع مربن راشد سے لی ہیں وہ ساری کی ساری معمر کی جامع میں عبدالرزاق کی وہ تمام احادیث جومع مربن راشد سے لی ہیں وہ ساری کی ساری معمر کی جامع میں عبدالرزاق کی وہ تمام احادیث جومع مربن راشد سے لی ہیں وہ ساری کی ساری معمر کی جامع میں

موجود ہیں۔ انہوں نے ایک ایک کر کے بتایا کہ بغیر کسی حرف یالفظ کے اختلاف کے ، زبز زیرکا ہمیں فرق نہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ سارا سلسلہ زبانی یا دواشت کی بنیاد پر چل رہا تھا یہ بالکل بھی اس میں فرق نہیں ۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ سارا سلسلہ زبانی یا دواشت کی بنیاد ہے۔ انہوں نے اس پر بوری کتاب کھی ہے۔ میں نے اصل کتاب نہیں پڑھی ، وہ جرمن اور ترکی زبان میں ہے ، کیکن اس کے خلاصے دیکھے ہیں ، اور خود ان سے ملاقات کا موقع ملا تو ان سے بہا تیں معلوم ہو کیں۔

اس بات کی تر دید کرنے کے لئے یہ چند مثالیں کافی ہیں کہ احادیث زبانی روایت پرچل رہی تھیں، سی سنائی با تیں تھیں اور تیسری صدی ہجری کے محدثین نے ان کو جوں کا توں نقل کیا ہے۔

حفرت عبداللہ بن مبارک جن کا تعلق تی تابعین کے او نچے طبقہ سے ہان کے جست مبارک کی مرتب کی ہوئی دومطبوعہ کتابیں آج موجود ہیں۔ ایک کتاب الزید ہے جس میں زہد سے متعلق احادیث ہیں اورا کی کتاب الزید کی میں زہد سے متعلق احادیث ہیں۔ امام مالک جن کا تعلق کچھروایات کے مطابق صغار تابعین سے ہاورا کشر روایات کے مطابق ان کا تعلق تج تابعین کے اونے طبقہ سے ہے۔ ان کی کتاب موطاسے تو ہم سب واقف ہیں۔ جن حضرات نے تابعین میں سے کتابیں لکھیں اور وہ آج ہمارے پاس موجود ہیں ان میں حضرت ہشام بن عروہ بن زبیر بھی شامل ہیں جو حضرت عائشہ کے بھانچ کے بیشے تھے۔ حضرت عائشہ سے بہت میں روایات عروہ بن زبیر کرتے ہیں۔ ان کا مرتب کیا ہوا مجموعہ ترکی کے شہید علی کتاب خانہ میں موجود ہیں۔ ان کا مرتب کیا ہوا مجموعہ ترکی کے شہید علی کتاب خانہ میں موجود ہیں۔ ان کا مرتب کیا ہوا مجموعہ ترکی کے شہید علی کتاب خانہ میں موجود ہیں۔

حضرت ابوہردہ، حضرت ابوہمویٰ اشعری کے پوتے تھے، حضرت ابوہویٰ اشعریٰ کا مجموعہ ان کوملا اور بہت کی کتا بیں ان کوملیں جن کی بنیاد پروہ روایت کیا کرتے تھے۔ ان کامرتب کیا ہوا مجموعہ دمشق کے کتب خانہ ظاہر ریہ میں موجود ہے۔ اسامہ بن ما لک، ابوعدی الہمد انی ، ابوز بیر محمد بن ما لک، ابوعدی الہمد انی ، ابوز بیر محمد بن مسلم الاسدی۔ بیوہ چندصغار تا بعین ہیں جن کے مجموع آج کتب خانوں میں موجود ہیں۔ ان حضرات کے علاوہ تج تا بعین میں سے صغار تج تا بعین کا طبقہ تھا، یعنی مشہور محدثین سے پہلے کا طبقہ ، ان کی جو کتا ہیں آج ہمارے پاس موجود ہیں ، ان میں قدیم ترین کتب میں سے امام ابود اوُ دطیالی کی مسند ہے جو مسند ابود اوُ دطیالی کے نام سے ہر جگہ ملتی ہے۔ ان کا انتقال 204

محاضرات حدیث تمرین عدیث

ہجری میں ہوا تھا۔ ان کی کتاب دوسری صدی ہجری کے اواخر میں لکھی گئے۔ وہ آج چار جلدوں میں مطبوعہ موجود ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے۔ امام ہخاری کے استاد حمیدی کی کتاب مندالحمیدی بھی دوسری صدی ہجری کے اواخر میں لکھی گئی ہے۔ امام حمیدی کا انتقال 219ھ میں ہوا۔ انہوں نے انتقال سے خاصا پہلے یہ کتاب شروع کی تھی۔ تیسری صدی ہجری کے بالکل شروع میں یا دوسری صدی ہجری کے بالکل شروع میں یا دوسری صدی ہجری کے بالکل اواخر میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ ای طرح سے نعیم بن حماد الخزاعی ہیں جنہوں نے 'کتاب الفتن' کے نام سے ایک کتاب مرتب کی تھی۔ اس میں انہوں نے فتن سے متعلق احادیث کو جمع کیا تھا۔ اس کا مخطوط برکش میوزیم میں آج بھی موجود ہے۔ یہ کتاب تیسری صدی ہجری کے بالکل شروع میں مرتب کی ہوئی ہے۔

جومجو ع آج دستیاب ہیں ان میں اما م ابو بکر بن ابی شیبہ، جو شہور محد ثین اور فقہا میں سے ہیں ان کی کتاب المصنف پاکستان سمیت ہر جگہ چھپی ہوئی موجود ہے اور گئی بارچھپی ہے، ان کا انقال 235ھ میں ہوا تھا۔ تیسری صدی ہجری کے اوائل میں ان کی کتاب مرتب ہوئی اور المصنف کے نام ہے آج بھی موجود ہے۔ ایک اور محدث عبد بن حمید ہیں جن کی مسند کا نسخہ فاس ' یعنی مراکش کے جامعہ قرو کین میں موجود ہے، ان کا انقال بھی تیسری صدی ہجری کے نام ہوا۔ خود امام داری ، جن کا میں پہلے حوالہ دے چکا ہوں اور جن کی مسند مشہور ہے، ان کا تقال بھی تیسری صدی ہجری کے نصف اول سے ہے۔ بیمثالیس اس بات کی دلیل ہیں کہ ہر دور میں علم صدیث کے مجموع مرتب ہوتے رہے ہیں۔ صحابہ کے دور کی مثالیس آپ کے سامنے دور میں علم صدیث کے کہنے ، درمیانی اور آخری دور کی آگئیں۔ تع تا بعین ؒ کے بھی شروع دور کی ، ومثالیس آپ کے سامنے درمیانی دور اور آخری دور کی مثالیس آگئیں اور تع تا بعین ؒ کے آخری دور کے نور آبعد کی جومثالیس ہیں دور اور آخری دور کی مثالیس آگئیں اور تع تا بعین ؒ کے آخری دور کے نور آبعد کی جومثالیس ہیں دور ان صحاح ستہ کے ان صحافین کی ہیں ، جن کے بارے میں انشاء اللہ آگے گفتگو ہوگی۔ ہیں دہ ان صحاح ستہ کے ان صحافین کی ہیں ، جن کے بارے میں انشاء اللہ آگے گفتگو ہوگی۔ ہوں دور کی تا اللہ کی گفتگو ہوگی۔

ا یک دن آپ نے کہا تھا کہ قر آن تمام کا تمام قطعی الشوت ہے لیکن دوسرے دن ایک سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ قر آن کی بعض آیات ایسی ہیں جن کاایک سے زیاد ہ مفہوم نکل سکتاہے۔

نہیں، آپ کو بیجھے ہیں غلطی ہور ہی ہے۔ جہاں کی ایک لفظ ہیں ایک ہے زیادہ منہوم نکل رہے ہوں، وہ ظنی الدلالت کہلاتے ہیں۔ ہیں نے دو چیزیں بتائی تھیں ایک ہے کہ قرآن پاک سارا کا سارا قطعی الثبوت ہے اوراس کا قرآن ہونا ثابت ہے، اس باب ہیں تو پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک ایک ترف ، ایک ایک شوشہ اورایک ایک زبر زبر قطعی الثبوت ہے اور اس میں بھی کوئی میں کوئی اختلاف نہیں۔ احادیث کا بھی بہت بڑا حصہ قطعی الثبوت ہے اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کی بعض آیات ہیں جن کا ایک سے زیادہ منہوم نکل سکتا ہے، وہ نفی الدلالت ہیں، یعنی جن کے مفہوم میں ایک سے زائد معانی اور مطالب کی گئجائش ہے اور علاء طنی الدلالت ہیں۔ وہ سارے مطالب ظنی الدلالت ہیں۔ وہ سارے مطالب ظنی الدلالت ہیں۔ ان میں سے ہر مطلب بیک وقت صبح ہوسکتا ہے، اس لئے میں نے طنی الدلالت الدلالت ہیں۔ ان میں سے ہر مطلب بیک وقت صبح ہوسکتا ہے، اس لئے میں نے طنی الدلالت الدلالت ہیں۔ ان میں سے ہر مطلب بیک وقت صبح ہوسکتا ہے، اس لئے میں نے طنی الدلالت ہیں۔ ان میں سے ہر مطلب بیک وقت صبح ہوسکتا ہے، اس لئے میں نے طنی الدلالت ہیں۔ ان میں سے ہر مطلب بیک وقت صبح ہوسکتا ہے، اس لئے میں نے طنی الدلالت ہیں۔ ان میں ہو ہوسکتا ہے، اس لئے میں نے طنی الدلالت ہیں۔ ان میں ہوسکتا ہے، اس لئے میں نے طنی الدلالت ہیں۔ ان میں ہوسکتا ہے، اس لئے میں ایک میں ایک ہور تو طنی ہوسکتا ہے، اس لئے میں نے طنی الدلالت ہے۔

بعض حصرات كہتے ہيں كرحصرت فاطمه رضى الله تعالى عنها سے احاديث كيول وايت نهيي

کی گئیں ۽

میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اصادیث کو بیان کرنے کا زیادہ موقع اس وقت ملا جب صحابہ کرام ایک ایک کرکے دنیا ہے اٹھتے جارہے تھے۔ صحابہ کرام کو آپس میں اصادیث بیان کرنے کا بہت کم موقع ملتا تھا، اس لئے کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں پر تی تھی۔ احادیث بیان کرنے کی زیادہ ضرورت اس وقت پیش آئی جب تا بعین کی تعداد بڑھتی گئی اور صحابہ کرام کی تعداد کم ہوتی گئی۔ حضرت فاطمۃ الز ہڑا کا انتقال رسول التعلیق کے دنیا ہے تشریف لے جانے کے چھ ماہ کے اندراندر ہوگیا تھا اور ان چھ مہینوں میں انہوں ٹے جس پریشانی اور کرب میں جانوقت گزارادہ سب کو معلوم ہے۔ وہ چھ ماہ کے اس زمانے میں جو اشعار وقنا فو قنا پڑھا کرتی تھیں ان میں ہے ایک میتھا ہے۔

صبت على مصائب لو انها صبت على الايام صرن ليا ليا مجھے پر جومصائب آن پڑے ہیں اگر وہ دنوں پر پڑتے تو دن راتوں میں تبدیل ہوجاتے۔ حضرت فاطمہ میں سے ملتی جلتی نہیں تھیں۔ دن رات اپنے گھر میں رہا کرتی تھیں۔اور جھا و کے بعدان کا بھی انقال ہو گیا۔اس لئے ان کوا حادیث بیان کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔

تدوین مدیث میں خواتین کاذ کرمہیں آیا ؟

ابھی میں نے آپ کے سامنے عمرہ انصار میکا ذکرای لئے تو کیا ہے کہ جب خواتین کا ذکر ہور ہا ہے تو خواتین کی کم از کم ایک مثال سامنے آ جائے ۔خواتین سے بہت ی احادیث روایت ہوئی ہیں۔ مندعائش الگ سے چھی ہوئی موجود ہے ، وہ احادیث جو حضرت عائش نے روایت کیس وہ الگ مجموعہ کی شکل میں مرتب ہیں اور پاکتان کی ایک قابل احترام خاتون محدثہ ڈاکٹر جملہ شوکت نے نے ان کو ایڈٹ کیا ہے ، وہ ایک عرصہ تک پنجاب یو نیورٹی میں شعبہ اسلامیات کی جملہ شوکت نے نے ان کو ایڈٹ کیا ہے ، وہ ایک عرصہ تک پنجاب یو نیورٹی میں شعبہ اسلامیات کی چیئر پرین رہی ہیں۔ اسلامی نظریاتی کو اسل میں ہم دونوں رکن کی حقیت سے کو لیگ رہے ہیں۔ انہوں نے مندعائش کے نام سے کتاب مرتب کی ہے ، جو چھی ہوئی موجود ہے۔ میر سے خیال میں یہ کہنا درست نہیں کہ خواتین کا ذکر نہیں ہے۔خواتین کا ذکر ملتا ہے۔

آ پ نے علم ر جال محے تین گر و وہتائے تھے ،متشد دین ،معتدلین اور .....

تیسرا گروپ تھا متسا ہلین کا، جوتساہل سے کام لیتے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اگر کسی کو عادل قرار دیں تو وہ تساہل سے کام لیتے ہیں اس لئے اس میں کمزوری پیدا ہوجاتی ہے۔ ان میں سے ایک امام ترندی ہیں اور ایک امام حاکم ہیں جومتدرک کے مصنف ہیں۔ امام حاکم اگر کسی راوی کو عادل قرار دیں تو اس کے بارے میں عام اصول ہیہ ہے کہ دوسری کتابوں سے بھی اس کو چیک کرنا چاہئے۔ اگر دوسرے ائمہ جرح وتعدیل بھی اس راوی کو عادل قرار دوسرے ائمہ نے اس کو عادل قرار نہیں دیا قرار دے رہے ہیں تو پھر واقعی وہ راوی عادل ہے اور اگر دوسرے ائمہ نے اس کو عادل قرار نہیں دیا تو پھر امام حاکم یا امام ترندی کی تعدیل پر زیادہ بھروسے نہیں کرنا چاہئے۔ یہ تیسرے گروہ سے مثالیں ہیں۔

جمعی بتایا گیاہے کہ مرغ کی آواز پر کوئی د عانہیں <sup>لی</sup>کن 'پیار ہے رسول کی پیاری د عائیں' میں

110

یہ د عاموجود ہے۔

مجھ سے خلطی ہوئی ہوگی، جہاں تک مجھے یاد ہے وہ بہی ہے کہ مرغ کی بانگ اور دعا کے بارے میں جنگ احادیث ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ لیکن اگر بیروایت موجود ہے توضیح ہوگی میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے اس خاص روایت کی تحقیق نہیں۔ لیکن میں نے موضوعات کی سی کتاب میں اس کو پڑھا تھا، کہ مرغ کو ویکھنے اور دعا کرنے کے بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ میں دوبارہ چیک کروں گامکن ہے میری یا دواشت سے خلطی ہوئی ہو۔

اعادیث تو ہیںت سے صحابہ کر ام سے روایت ہو ٹئی لیکن کیاو جہ ہے کہ مثکرین حدیث زیاد ہ تر حصنر ت ابوہریر ﷺ کو نشانہ بناتے ہیں۔

ہمار ہے منکرین حدیث میں بہت زیادہ اور بچنگئی نہیں ہے۔وہ تمام یا تبیں مغر بی لوگوں کی ہی دہراتے رہتے ہیں۔ ہمارا کوئی منکر حدیث ایسانہیں ہے جس نے کوئی نگ بات اپنی طرف سے زکالی ہو۔ جرمنی کا ایک شخص تھا جو بچھلی صدی کے اواخر میں اور موجودہ صدی کے اواکل میں تھا گولڈ تسیمر ،سب سے پہلے اس نے حدیث پر کام کا آغاز کیا تھا۔اوراس کا ایک شاگر دتھا جوز ف شخت ، یہ بھی جرمن تھا، دونوں یہودی اور دونوں جرمن تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے حدیث کے بارے میں بدگمانی بھیلائی ۔ایک بدگمانی پہ پھیلائی کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے تو سن سات ہجری میں اسلام قبول کیا ، اورسات ہجری کے بعد گویا صرف تین سال ان کوحضور اکرم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، ان سے جوروایات ہیں وہ ساڑھے یا نچ ہزار بتائی جاتی ہیں اوران صحابہ کی روایات تھوڑی ہیں جوطویل طویل عرصہ حضورً کے ساتھ رہے۔ جوآ دی صرف تین سال ساتھ رہااس نے تو ساڑے یا پنج ہزارروایات بیان کیں اور جوہیں ہیں، پچیس بجییں سال اور پوری زندگی ساتھ رہے ان ہےمروی احادیث بہت تھوڑی ہیں۔ بیگویا اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت ابوہر پر گانعوذ باللہ غلط بیانی کیا کرتے تھے۔انہی الزامات کوان لوگوں نے دہرایا۔ ہمار پےلوگوں نے بھی انہی کو دہرایا۔ ہمارے ایک اور دوست میں ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے ، بڑے عالم فاضل انسان ہیں،علم حدیث پرانہوں نے بہت کام کیا ہے۔ وہ بھی مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، اورم<u>صطف</u>ے اعظمی کی طرح اعظمی میں کیکن ان کا نام ہے ضیاءالرحمٰن اعظمی \_ان کی ایک خصوصیت ہی<sub>ہ</sub> ہے کہ یہ پندرہ سال کی عمرتک ہندو تھے اور پھراسلام میں داخل ہوئے تو ان کے رشتہ داروں نے

. مدو من حدیث

ان پر غیر معمولی مظالم ڈھائے اور اسنے مظالم کئے کہ ان کی تفصیل من کر رو نگئے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ نہ صرف اسلام پر قائم رہے، بلکہ علم دین حاصل کیا، علم حدیث میں تخصص پیدا کیا۔ سعودی عرب چلے گئے اور اب گزشتہ تقریباً مجیس تمیں سال سے مدینہ منورہ میں قیام پیدا کیا۔ سعودی عرب کی شہریت ان کو ملی ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ میں حدیث پر جو کام کیا گاستاد ہیں اور حدیث پر انہوں نے بہت می کتابیں تکھیں۔ انہوں نے علم حدیث پر جو کام کیا۔ سے ان میں سے ایک ہیہ کہ کام کیا۔

احادیث محضعف کے بھی در ہے ہوتے ہیں؟

یقینا ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ضعیف احادیث کی بیالیس شمیں ہیں جن میں سے چند میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان سب کا لگ الگ درجات ہیں ۔ضعیف احادیث کو بالکل مستر دنہیں کیا جاتا۔ بعض شرا لط کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے لیکن اس قبولیت کا دارو مدارضعف پر ہے۔ زیادہ ضعف ہوتو قبول نہیں کی جاتی ، جو کم ضعف والی ہو اس کو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ آیا دوسری ضعیف احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہوتو

بعض معاملات میں ضعف کے باوجود اس کو قبول کرلیا جاتا ہے، بعض معاملات میں قبول نہیں کیا جاتا۔ احکام اور عقائد میں ضعف حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا۔ فضائل میں قبول کرلیا جاتا ہے۔ مثلاً حدیث میں آیا ہو کہ فلااں دن کاروزہ رکھنا افضل ہے تو روزہ رکھنا ویسے بھی افضل ہے۔ اگر دونین ضعیف احادیث سے ایک بات کا پتہ چاتا ہوتو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیمحدثین کی بری تعداد کی رائے ہے۔ بعض لوگوں کی رائے ہی ہی ہے کہ اسے حضور سے منسوب نہیں کرنا جا ہے۔ اوراس بیمل نہیں کرنا جا ہے۔

یاد داشت کو بڑھانے کے لئے کو ٹی ایکسر سائز یاد عابتاد یجئے ..... شاہ و لی اللہ کے بارے معیں لکھا کھاہے کہ کھار دہار ام رو زانہ کھایا کرتے تھے .....

مجھے توابیا کوئی نسخ نہیں معلوم،اگرآپ کے علم میں آئے تو مجھے بھی بتا ہے گا۔ میرے علم
میں تو کوئی ایسی ایکسرسائز نہیں ہے جس کے کرنے سے حافظ بڑھتا ہو۔اگر بادام کھانے سے
یادداشت بڑھتی ہوتو آپ ضرور کھا کیں۔ میں نے وید کی ایک کتاب میں پڑھاتھا۔آیورویدک جو
ہندوؤں کی تقریباً تین ہزارسال پرانی میڈ یکل سائنس ہے۔اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہندوؤں کے
ہاں ایک دوا ہے جومہا سرسوتی چورن کہلاتی ہے، اس کے کھانے سے آدمی کا حافظہ بہت بڑھ
جاتا ہے اور وہ مہا سرسوتی یعنی بہت بڑا علامہ بن جاتا ہے تو میں نے ہندوستان میں رہنے والے
ایک عزیز کوفون کیا جو وہاں سے آرہے تھے، اب ان کا انتقال ہوگیا ہے اللہ تعالیٰ جنت نصیب
کر آئیں تا کہ آز مائش ہو جائے کہ یا دداشت اس سے بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی۔
کر آئیں تا کہ آز مائش ہو جائے کہ یا دداشت اس سے بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی۔

البتة ایک دعائب رب زدنسی علماً بیدها پڑھیں۔ ایک اوردعا میں نے کی کتاب میں پڑھی تھی اللهم انبی استلك علماً لا ینسی اے الله میں پڑھی تھے سے ایسے علم كاسوال كرتا ہوں جو بھلا بانہ حاسكے۔

یہ دعا کمیں بھی پڑھا کریں۔لیکن ایک گر جومیں نے دیکھا ہے لیکن اس پرخود مجھے کمل کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا، وہ بید کیفلم حدیث سے زیادہ اعتنار کھیں۔ جوآ دمی علم حدیث زیادہ پڑھتا پڑھا تا ہے اس کا حافظہ مضبوط ہوجا تا ہے۔تو بیتنوں کا م کریں، بادام بھی کھا کیں، بیدعا بھی پڑھیں اور علم حدیث کا بھی مطالعہ رکھیں اوراگروہ مہا سرسوتی چورن ملتا ہے تواس کوبھی آز مالیں۔

\*\*\*

#### آثهوان خطبه

# رحلة اورمحد ثين كي خدمات

منگل، 14 اکتوبر2003

# رحلة اورمحدثين كي خدمات

آج کی تفتگوکاعنوان ہے: رحلة فی طلب الحدیث ، یعنی علم حدیث کے حصول اور تدوین کی غرض سے سفر۔ یوں تو حصول علم کے لئے دوردراز علاقوں کا سفر کرنا مسلمانوں کی روایات کا ہمیشہ ہی ایک اہم حصد ہا، لیکن علم حدیث کے حصول کی خاطر سفر کا اپناایک منفر دمقام ہے۔ محدثین کرام نے علم حدیث کے حصول ، احادیث کی تحقیق ، راویوں کی جرح وتعدیل اور رجال کے بارے میں معلومات جمع کرنے کی خاطر جوطویل اور مشقت انگیز سفر اختیار فرمائے ان سب کی داستان ندصرف دلچسپ اور جبرت انگیز ہے، بلکہ علم حدیث کی تاریخ کا ایک بڑا نمایاں اور منفر د باب ہے۔ محدثین میں جس شخصیت نے جتنے زیادہ سفر کئے ہوں، تذکرہ حدیث اور تذکرہ محدثین میں ای اہتمام سے اس محدث کا ذکر کیا جاتا ہے۔ محدثین کے بول، تذکرہ حدیث اور تذکرہ بہت زیادہ پھر نے والا ، یہت زیادہ پھر نے والا ، یہت زیادہ پھر نے والا ، یہت کثرت سے نظر آتی بہت کثرت سے نظر آتی بہت کرگا یا تھا۔ جساب الآف اق انہوں نے چاروا نگ عالم میں سفر کئے تھے۔ انہوں نے مشرق کئے بھر اور الفاظ تذکرہ محدثین میں عام ہیں۔

القاب محدثين

علم حدیث میں محدثین کے لئے جوالقاب استعال ہوتے ہیں ان میں سے ایک لقب رُحلہ بھی ہے۔مثال کے طور پر حدیث کی کسی کتاب میں آپ کو ملے گا،مثلاً بیسنن نسائی کے شروع میں ہے،قبال الامام العالم الربانی المحدث الحافظ الثبت الرّحله ،لیخی امام نسائی کاجب فرموتا ہے قالم الامام العالم الربائی نے جو بہت بڑے جمت تھے، ثبت تھے، علم حدیث میں او نچامقام رکھتے تھے اور رُحلہ تھے۔ رُحلہ سے مراد وہ محدث ہے جس کی طرف سفر کر کے آئے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہواور روئے زمین کے ہرگوشے سے طلباس کے پاس آتے ہوں۔ ایسے مرجع خلائق محدث کوعلم حدیث کی اصطلاح میں رُحلہ کہا جاتا ہے۔

ایک اور محدث ہیں ابن المقری، جو غالبًا پانچویں صدی ہجری کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے روئے زمین میں مشرق ومغرب سے لے کرچار مرتبہ سفر کیا۔ طسف ت الشرق والمغرب کہتے ہیں توشرق سے ان کی مراد وسط ایشیا کے وہ علاقے ہوتے ہیں جو مسلمانوں میں علوم وفنون کا مرکز سے ہمر قنداور بخارا۔ اور غرب سے ان کی مراد ہوتی ہے اپنین ، اندلس ،غرناط، فاس ، قیروان ، رباط ،گویا اندلس سے لے کرسمر قنداور بخارا تک اور شال میں آذر بائیجان اور آرمینیا سے لے کر جنوب میں مصر اور یمن تک ۔ انہوں نے علم حدیث کی تلاش میں اس یور ے علاقے کا چار مرتبہ چکر لگایا۔

محدثین میں ان لوگوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے جوعلم حدیث کی تلاش اور جبتی میں سفر پر نکلے، سفر کے دوران مفلس ہوگئے، پیسے ختم ہو گئے اوران کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مفلسین فسی طلب الحدیث کا تذکرہ الگ سے ملتا ہے، یعنی راہ حدیث میں سفر پر نکلنے والے اوراس سفر کی وجہ سے افلاس کا شکار ہوجانے والے جان شارانِ علم ۔ ظاہر ہے یہ سفر آسان نہیں تھے، ان اسفار میں پیسہ بھی خرج ہوتا تھا، دولت بھی خرج ہوتی تھی، پریشانیاں اور مشکلات بھی پیش آتی تھیں۔ ان سب چیزوں کے تذکرہ اور تاریخ پرالگ سے کتا بیں ہیں۔

خودعلم حدیث کے راہتے میں سفر کیسے کیا جائے ،سفر کے آ داب کیا ہیں ، فوائد کیا ہیں ، ان پرالگ سے کتا ہیں ہیں ۔ ان میں سے بیا یک کتاب میں آج ساتھ لا یا ہوں 'السر حلة فسی طلب الحدیث '، پیخطیب بغدادی کی کتاب ہے۔ گفتگو کے آخر میں اس کتاب سے دوواقعات پڑھ کرسناؤں گا۔

امام کی بن معین جن کا میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں۔اور واقعہ یہ ہے کہ علم حدیث کا کوئی بھی تذکرہ ان کے نام نامی کے بغیر مکمل نہیں ہوسکتا۔ان کے والد نے دس لاکھ پچپاس ہزار در ہم تر کے میں چھوڑ ہے جو بخلی بن معین کو ملے یکی بن معین نے بیساری کی ساری رقم علم حدیث کے حصول اوراس کی خاطر سفر کرنے میں صرف کردی کے مسالہ ورحلته من احله، انہوں نے وسیع پیا ہے پسفروں کا سلسلہ اختیار کیا اور علم حدیث کے حصول میں جو تو شع وہ اپنا سکتے معدون نے اپنا اور سالہ اسلہ اختیار کیا اور علم حدیث کے حصول میں جو تو شع وہ اپنا سکتے میں انہوں نے اپنا اور انہوں نے اپنا اور انہوں نے اپنا اور انہوں نے اپنا اور انہوں کے انہوں کے اپنا اور انہوں کے اپنا اور انہوں کے انہوں

یکی بن معین نے ایک مرتبدام احمہ کے ساتھ مل کرایک علمی سفر کیا۔ طویل سفر طے کر کے یمن پہنچے اور وہاں امام عبدالرزاق بن ہمام الصنعانی ، جن کا ذکر آچکا ہے، ان سے ان وونوں بزرگوں نے بعض احادیث کی تحقیق و تحصیل نے کی۔ بیدونوں بزرگ بغداد سے سفر کر کے یمن پہنچے تھے۔ امام عبدالرزاق کی خدمت میں رہے اور جن احادیث کی تحقیق کرنی تھی ان احادیث کی تحقیق کرنی تھی ان احادیث کی تحقیق کی۔

ایک مرتبہ بید دونوں بزرگ کوفہ گئے۔ وہاں ایک محدث ابونعیم فضل بن دکین تھے۔ امام احمد نے یکی بن معین سے کہا کہ بیا تک بہت متندراوی ہیں۔ اطمینان رکھو، میں نے تحقیق کرلی ہے۔ امام یکی بن معین نے کہا کہ جب تک میں خود تحقیق نہ کرلوں میں ان کے عادل اور جمت ہونے کی گوائی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ بید دونوں بزرگ ان کی خدمت میں پنچے۔ اپنا تعارف نہیں کروایا اور نہ بی اپنا نام بتایا۔ جا کرصرف یہ بتایا کہ دور دراز کے ایک علاقہ سے آپ کے پاس علم حدیث سیجے تے ہیں۔

جیبا کہ میں نے بتایا کہ محدثین میں ہے بعض کا طریقہ بیتھا کہ طالب علم پڑھے اور
استاد ہے۔ چنانچہ اابوقعیم نے بخی بن معین ہے کہا کہ سنا کیں۔ کی بن معین نے پہلے ہے ان کی
احادیث کا ایک مجموعہ مرتب کرلیا تھا جو انہوں نے پہلے ہے سنا ہوا تھا اور روایت ہے ان تک پہنچ
چکا تھا۔ اس سفر ہے ان کے پیش نظراسی مجموعہ کی احادیث کی تحقیق اور تصدیق تھی اور اس بات کا
یقین کرنا مقصود تھا کہ کیا واقعتا ان کی یا دواشت اور حافظہ میں بیر دوایات اس طرح محفوظ ہیں کہ
نہیں ہے گی بن معین نے وہ روایات پڑھنی شروع کیس اور ہر دسویں روایت کے بعد ایک روایت کا
انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا جو اس محدث یعنی ابوقیم بن دکین کی روایت نہیں تھی۔ جب وہ
روایت آتی تو ابن دکین اشارہ کرتے کہ اس کو نکا لو۔ پھر آ گے گیارویں ہے شروع کرتے اور جب
دوسری دس پوری ہوتیں تو وہ پھر ایک روایت کا پی طرف سے اضافہ کردیتے۔ اب پھر ابوقیم ہاتھ

ے اشارہ کرتے اور کہتے کہ اس کو نکالو۔ جب چوتھی پانچویں مرتبہ ایسا ہوا تو ابونعیم مسکرائے اور کہا کہ کتنا امتحان لینا چاہتے ہو۔ چھر کہا کہ تہہارے اس دوست نے تویشرارت میرے ساتھ نہیں گی۔ تم کیوں ایسا کرنا چاہتے ہو۔ لیعنی ان کواپنی روایت اور حافظہ پرا تنا اعتاد تھا کہ ایک دومر تبہ ہی میں ان کواندازہ ہوگیا کہ یہ محض غلطی نہیں بلکہ مجھے آزما نامقصود ہے۔ چنا نچہ دونوں بزرگوں ، امام احمہ اور تکی بن معین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان سے اجازت لے کر دالی آگئے۔ امام احمد نے کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ یہ بہت قابل اعتاد ہیں اور ان کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس ذاتی تحقیق کے بعد ہی بحلی بن معین نے اپنی کتاب میں درج کیا کہ ابونعیم متندراوی ہیں۔

رحله

رحلہ ایک اصطلاح میں علم حدیث عاصل کرنے کے لئے سفر کرنا رحلہ کہلاتا ہے۔ رَحَال اس محدث کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ سفر کر نے اور رُحلہ وہ محدث جس کے پاس سفر کرکے جایا جائے۔ بعض حضرات بیں جو بہت زیادہ سفر کر ہے اور رُحلہ وہ محدث جس کے پاس سفر کرکے جایا جائے۔ بعض حضرات نے قر آن مجید میں سورۃ التو بہ میں جو آیت آئی ہے السائے حون ' یعنی سفر کرنے والے سے طلب علم کا سفر مراد لیا ہے۔ اس لفظ کے بارے میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہاں سفر کرنے والے سے مرادوہ سفر کرنے والے ہیں جو کسی نیک مقصد کی خاطر سفر کریں۔ مثلاً جہاد کے لئے ، یا دعوت دین کے لئے یا چرم مثلاً طلب علم کے لئے ۔ اور بیہ آخری قول جن لوگوں کا ہے ان میں حضرت عکر میڈ، (حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگر د) بھی شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہے۔ مطلب اس سے مرادہ وں، جسے کہ المحدیث کے طلب اس سے مرادہ وں، جسے کہ حضرت عکر میڈی رائے ہے، تو طلب حدیث کے لئے گھرسے نگانا اور سفرا نقتیار کرنا قرآن مجید سے براہ راست بھی ثابت ہے۔

لیکن بالواسطه طور پر قرآن مجید کی ایک آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شریعت میں طلب علم کے لئے گھر سے نکلنے اور سفر کرنے کا تکم دیا گیا ہے۔ سورة توبہ ہی کی آیت ہے، فلولانفرمن کل فرقة منهم طائفة لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعواالیهم

490

رحلة اورمحدثين كي خديات

لعلہ میں بحدرون'، پھراییا کیوں نہ ہوکہ ہرگروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت اس کام کے لئے نکلے تاکہ وہ دین میں گہری بصیرت حاصل کر ہاور جب واپس آئے تو اپنی قوم کوڈرائے اوراپی قوم کو اس کی اطلاع دیے۔ اس سے بھی ہیات نکلتی ہے کہ طلب علم کے لئے گھرسے نکلنا اور سفر اختیار کرنا قرآن مجید کا ایک تکم ہے۔

بعض حفزات نے حفزت موی کے واقعہ ہے بھی استدلال کیا ہے۔ کہ حفزت موی کے ایک مرتبہاللہ تعالی ہے ۔ لیہ حفزت موی کے ایک مرتبہاللہ تعالی ہے بوچھا کہ آپ کا سب سے مقرب بندہ کون سا ہے۔ اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے اور وہ اس علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ پھر حفزت موی نے مزید تفصیلات بوچھیں اور نام بوچھا تو بتایا گیا کہ اس بندے کا نام خضر 'یا نیم مرد کے جوفلاں جگہ یائے جاتے ہیں۔ حضرت موی نے وہ سفر اختیار کیا جس کا قرآن مجید کی سورة کہف میں تذکرہ ہے۔ گویا ایک پیغمبر نے طلب علم کے لئے ایک طویل علاقے کا سفراختیار فرمایا اور راستے میں جومشکلات پیش آئیں ان کو بھی برداشت کیا۔

صحیح مسلم کی ایک روایت ہے: حضور علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا کہ 'من سلك طریقا بلتمس فیہ علماً سہل اللہ به طریقه الی الحنه 'کہ جو خص کی راستے پر چلا اور اس کا مقصد علم حاصل کرنا تھا تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت کا راستہ سان کردیتے ہیں۔ اس سے بھی علم حدیث اور علم دین افتیار کرنے کے لئے سفر کرنا پہندیدہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے اور اس کے رسول نے اس کو ایک پہندیدہ چیز اور جنت کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے۔

#### علواسنا داورنز ول اسناد

جن مقاصد کے لئے محدثین کرام سفراختیار فرماتے تھے،ان میں سے بعض کا تذکرہ آگے آئے گا۔ان میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہا پنی سندکو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔کل علوم حدیث کے عنوان سے اس موضوع پر بھی اس پر بات ہوگی کہ علو اسناد اور نزول اسناد سے کیا مراد ہے۔

علو اسناد سے مرادیہ ہے کہ رسول اللہ علیہ اور محدث کے درمیان کم سے کم واسطے ہوں۔ جیسا کہ امام مالک کی موطامیں اعلیٰ ترین احادیث وہ ہیں جو ثنائی ہیں اور جن میں امام مالک ّ اور رسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله عن نافع من بن عرق امام بخاری کی عالی اسناد کے بار ہے میں ایک دوروز قبل مجھ نے غلطی ہوگئی تھی۔ میں اس کی اصلاح کردیتا ہوں۔ آپ بھی اپنی یا دداشتوں میں اصلاح کرلیں۔ امام بخاری کے بال جو سندیں سب سے اعلیٰ ہیں وہ شلا ثیات کہلاتی ہیں جن میں امام بخاری اور رسول الله علی تھے کے درمیان تین واسطے ہیں۔ میں نے غالبًا یہ کہا تھا کہ ثلا ثیات کا بیش تر حصہ علی بن مدینی ہے منقول ہے۔ یہ غلطی ہوئی علی بن مدینی سے نہیں، بلکہ امام بخاری کی بیشتر ثلاثیات کی بن ابراہیم سے منقول ہیں۔ کی بن ابراہیم اور علی بن مدینی دونوں امام بخاری کی بیشتر ثلاثیات کی بن کی بڑی تعداد کی بن ابراہیم سے منقول ہیں۔ کی بن ابراہیم سے منقول ہیں میں بین مدینی سے منقول نہیں ہے۔

اس علواسناد کے بارے میں امام احمد کا ارشاد ہے کہ صلب علو الاسناد من الدین '
کہ علواسناد کو حاصل کرنا بھی دین کا ایک حصہ ہے ، یہ چیز دین کا حصہ اس لئے ہے کہ سندیں
اورواسطے جتنے کم ہوں گے بات اتی بیٹنی ہوگی۔رسول النوائیلی کے ارشادات جتنے بیٹنی انداز میں
سی تک پہنچیں گے اتنا ہی زیادہ اس پڑمل درآمد کے لئے جذبہ پیدا ہوگا۔ جتنا عمل درآمد کا جذبہ
پیدا ہوگا اتی ہی دفت نظر کے ساتھ انسان عمل کرے گا۔ اس لئے علوا سناد کا حصول بھی دین کا ایک حصہ ہوگا اور اللہ
تعالیٰ کی بارگاہ ہے اس کا اجر ملے گا۔

آپ نے مشہور بزرگ اورصوفی ابراہیم بن ادھم کا قصد سنا ہوگا۔ ان کا زمانہ وہی ہے جب محدثین کرام طویل اور مسلسل سفر اختیار فرمایا کرتے تھے اورعلم حدیث کے بارے میں معلومات جمع کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے جو بلا کیں اور آز مائشیں اٹھائی ہیں اس کی ایک وجہ محدثین کرام کے طویل سفر بھی ہیں، یعنی محدثین جوطویل سفر اختیار فرماتے ہیں اور جومشقت برداشت کرتے ہیں اس کی برکت سے اور اس کی بہت کی بلائیں ہٹادی ہیں اور خم کردی ہیں۔ میں۔ بہت کی بہت کی بلائیں ہٹادی ہیں اور خم کردی ہیں۔

علم حدیث کے لئے صحابہ کے سفر

علم حدیث کے لئے سفر کرنے کا طریقہ سب سے پہلے خود صحابہ کرائم نے شروع کیا۔
صحابہ کرائم نے گی مواقع پرطویل سفراختیار فرمائے ، جن کا مقصد بیقا کہ صدیث کے بار سے میں جو
معلومات کی اور صحابی کے پاس ہیں ان کو حاصل کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جوعبادلہ
ار بعہ میں سب سے پہلے درجہ پر فائز ہیں۔ یعنی عبداللہ نام کے چار مشہور صحابیوں میں جن کا درجہ
سب سے پہلا ہے اور صحابہ کرائم میں جو فقہ اور افحا میں سب سے نمایاں صحابہ میں سے تھے ، ان کا
ارشاد ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت الی نہیں ہے جس کے بار سے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کب
نازل ہوئی ہے اور کہاں نازل ہوئی ہے۔ میں ہر آیت کے بار سے میں جانتا ہوں ، اور الحمدللہ
ہرسورہ کے بار سے میں مجھے علم ہے۔ اگر کوئی آیت الی ہوتی جس کے بار سے میں مجھے سے زیادہ کوئی جانے والا
موجود ہوتا تو میں اس کے پاس سفر کر کے جاتا اور جہاں تک سواریاں اور اونٹیاں پہنچا سکتی ہیں میں
موجود ہوتا تو میں اس کے پاس سفر کر کے جاتا اور جہاں تک سواریاں اور اونٹیاں پہنچا سے وار بخاری و
مسلم دونوں نے اس کونقل کیا ہے۔

حضرت جابربن عبداللہ ایک مشہور صحابی ہیں۔ان کواطلاع ملی کہرسول اللہ علی کہ مسول اللہ علی اللہ بن انہیں ہے۔ان کے باس کوئی الی حدیث ہے جو جابر بن عبداللہ نے سفر کے مصارف اور زادِراہ کا انظام کیا، اونٹ خریدا اور ایک مینے کا سفر کرکے شام پہنچ۔ ومشق گئے ،عبداللہ بن انہیں کے مکان کا پیتہ کیا۔ درواز بر کھ کھ کھایا، ملازم نکلا، اس نے اندر جاکر بتایا کہ کوئی بدو آیا ہے، پرانے کپڑے پہنے درواز بے پر کھ کھ کھایا، ملازم نکلا، اس نے اندر جاکر بتایا کہ کوئی بدو آیا ہے، پرانے کپڑے پہنے کہ دور سے سفر کر کے آیا ہے۔حضرت عبداللہ بن انہیں نے کہ کہ واب کہ جابر عبداللہ بن انہیں نے ملازم سے مزید وضاحت کروائی کہ کون جابر؟ باہر سے جواب لایا گیا کہ جابر بن عبداللہ "سے بی عبداللہ بن انہیں جواب لایا گیا کہ جابر بن عبداللہ " ۔ بینام سنتے ہی عبداللہ بن انہیں بیت اور پوچھا کہ کروائی کہ کون جابر جواب لایا گیا ، حضرت جابر کو گلے لگایا، بیتانی پر بوسہ دیا اور پوچھا کہ کیسے تشریف لائے ؟ انہوں نے کہا دہم انامعلوم کرنا تھا کہ فلال حدیث کے بارے میں پیتہ چلا کیسے تشریف لائے ؟ انہوں نے کہا دہم انامعلوم کرنا تھا کہ فلال حدیث کے بارے میں پیتہ چلا کیسے تشریف لائے ؟ انہوں نے کہا دہم انامعلوم کرنا تھا کہ فلال حدیث کے بارے میں پیتہ چلا

رحلية اورمجد ثنن كي خد مات

تھا کہ وہ آپ کے پاس ہے۔اس کے الفاظ کیا ہیں اور آپ نے رسول الٹیکیلیفیہ سے کن الفاظ میں اس صدیث کوسنا تھا؟ انہوں نے دو ہرایا کہ ان الفاظ میں سنا تھا۔انہوں نے کہا المحمد لله،صرف اس غرض کے لئے آیا تھا اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں ہے۔اونٹ کی باگ موڑ دی اور واپس مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔

حضرت جابر بن عبداللَّهُ کوایک مرتبها یک اور حدیث کے حصول کے لئے مصر حانے کا موقع ملا مصریس ایک صحافی کے بارے میں انہوں نے ستا کدان صحابی کے علم میں کوئی حدیث ہے اور ان کے علاوہ کوئی اور صحابیؓ اس وقت ایسے نہیں ہیں جو اس حدیث کاعلم رکھتے ہوں۔وہ اونٹ پرسوار ہوئے اور مدینہ منورہ سے سفر کر کے مصر پہنچے۔ وہ صحابی مصر کے گورنر تھے۔ دروازہ کھ فکٹایا۔ ملازم نکلانو بولے کہ گورنر ہے کہو کہ باہر آئے۔ ملازم کو بڑی جیرت ہوئی کہ بیکون شخص نے،اس لئے کداس طرح تو کوئی نہیں کہتا۔لوگ تو درخواست لے کرآتے ہیں کہ میں گورنرہے ملنا عا ہتا ہوں، کس وقت ملاقات کا موقع مل سکتا ہے وغیرہ۔ یہ کون شخص ہے جو گورز سے باہر آنے کا کہدرہا ہے۔اس نے جاکرکہا کہ باہرایک بدوآیا ہے اور کہتا ہے کہ گورنر سے کہو کہ باہرآئے۔وہ بھی اینے ساتھیوں کے مزاج شناس تھے،تمجھ گئے کہ کوئی صحافیؓ ہوں گے۔کہا کہ جا کرنام یو چھ کر آؤ۔ اِنہوں نے کہا' جابڑ۔ اُنہوں نے کہا کہ ہونہ ہویہ جابر بن عبداللہ ہیں، دوڑتے ہوئے باہر آئے، گلے ملے اور پوچھا کہ کیے آنا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں کہ من ستر عور قمسلم فیکانمااجیامودہ، یعنی جس نے کسی مسلمان کی کسی کمزوری کو چھیایا وہ ایساہی ہے جبیا کسی نے زندہ درگور کی جانے والی بچی کو زندگی بخش کے سی مسلمان کی کسی کمزوری کو چھیانا ابیا ہی کارثواب ہے جبیباکسی ایسی جان کو بچالیزا جس کواس کے رشتہ دار زندہ در گور کرنے کے لئے آمادہ ہوں۔ گور نرصاحب نے تصدیق کی اور دوبارہ حدیث كالفاظ د برادي انهون في الفاظ في العرفكبير بلندكيا، الله اكبركم اوروابس تشريف لے كئے۔ حضرت ابوایوب انصاری کو پہ جلا کہ یمی حدیث دوسرے الفاظ میں ایک صحابی کے یاس ہے۔انہوں نے بھی مدینہ منورہ ہے مصر کا سفرا ختیار کیا۔ان صحابیؓ کے مکان پر دستک دی اور بيحديث ان الفاظ مين كم من سترمومناً في الدنيا ستره الله في يوم القيامة ، وتخفل اس ونیا میں کسی مومن کی پردہ پوتی کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوتی کرے گا۔انہوں نے اللہ اکبرکہا، الحمد للہ کہا اوراپی سواری کی باگ موڑ کرواپس تشریف لے گئے۔

ایک صحابی جن کا نام عبیداللہ بن عدی ہے۔ان کا تعلق رسول اللہ علیہ کے قبیلہ بن عبد مناف سے تعالیہ کا عبد مناف سے تعالیہ ان کو پید چلا کہ حضرت علی کے پاس کوئی حدیث ہے جوان تک نہیں پنجی ۔ بید مدین ہند میند منورہ سے چلے، کوفہ پہنچے، حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ان سے حدیث سی، میکھی، یاد کی، نوٹ کرلی اور واپس چلے گئے۔

حضرت جابر بن عبداللہ فی دوسفر کئے ۔ ایک شام کاادرایک مصرکا۔ دونوں سفروں میں صرف دوا حادیث من کرواہی آگئے۔ حضرت ابوابوب انصاری فی نیک سفر مصر کے لئے اختیار کیا۔ حضرت عقبہ بن عامر الجہنی جومصر میں تھے، ان سے علم حدیث کے بارے میں کوئی روایت معلوم کی اور واپس آگئے۔ صحابہ کرام گئے اور بھی واقعات ہیں جن میں انہوں نے کسی حدیث کی تحقیق کے لئے سفرا فتیار کئے۔ ان چند واقعات سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ انہوں نے ایک ایک ایک روایت کی تحقیق کی خاطر کتنے سفرا فتیار کئے۔

## علم حدیث کے لئے تابعین کے سفر

جب تا بعین کا زمانہ آیا تو بیروایت اور بھی زیادہ عام ہوگی۔ اتی عام ہوگی کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک بات سیمنے کے لئے تا بعین طویل سفراختیار فر مایا کرتے تھے۔ امام شعبی جن کی وفات 104 صیل ہوئی اور وہ امام ابو صنیفہ کے اسما تذہ میں سے ہیں۔ انہوں نے فر مایا کہ اگر کوئی مختص شام کے انتہائی شالی علاقہ سے سفر کرے اور یمن کے انتہائی جنوبی علاقہ تک جائے اور کسی صدیث کا ایک لفظ یا دکر کے والی آجائے ، فسحفظ کلمہ کوئی ایک کلمہ من کر آجائے ، تنفع فی ما بست قبلہ ، جو متعقبل میں اس کے لئے مفیداور کا رآمہ ہو، تو میرایہ خیال ہے کہ اس کا بیسفر ضائع منہیں ہوا۔ بیسفر کا میاب اور کا مران ومفید ہے۔

حفرت علقمہ اور اسود دومشہور اور بڑے تا بعین میں سے میں اور ان کا درجہ تفقہ میں اور شریعت کے فہم اور بصیرت میں بہت او نچا ما تا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ امام ابو حفیفہ نے ایک بار ارشاد فر مایا کہ اگر شرف صحابیت اور احترام صحابیت مانع نہ ہوتا تو میں بیکہتا کہ علقہ کا تفقہ عبد اللہ بن عمر سے بڑھ کر ہے۔ حضرت عمرفاروں کے زمانے میں کوفہ میں تھے۔ وہ اور اسود نخی دونوں حضرت

عبدالله بن مسعودٌ کے شاگرد تھے اور بقیدلوگوں سے بھی احادیث اور روایات سکھتے رہتے تھے۔
ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عمر فاروق کے حوالہ سے لوگوں سے بعض روایات سنیں۔حضرت عمر فاروق مدینہ منورہ میں حیات تھے۔ ان دونوں حضرات نے ایک دومر تبنییں بار ہا کوفہ سے مدینہ منورہ کا سفرا فقتیار کیا اور وہ روایات براہ راست حضرت عمر فاروق کی زبان سے منیں جووہ پہلے تابعین کے ذریعے بالواسطہ سنتے تھے۔ اس میں علوا سناد بھی ہے اور روایت کا مزید تھے اور تثبت بھی ہے۔

ایک مشہورتا بی ہیں ابوالعالیہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول اللہ کے بارے میں روایات سنتے رہتے تھے۔ ان نے وہ روایات جو تا بعین روایت کرتے تھے وہ بھرہ میں ہم تک پہنچی تھیں۔ فسما نیرضیٰ حنیٰ نر کب الی المدینہ ،ہم اس پرراضی ندہوتے تھے جب تک مدینہ جا کر براہ راست ان صحابہ کرام کی زبان مبارک سے نہیں۔ فینسسمع من افواھھم ،ان کی زبان مبارک سے نہیں اور است سننے کے لئے ہم مدینہ کاسفر اختیار کرتے تھے۔ اِس وقت اگر سؤک کے راستہ بھرہ سے مدینہ منورہ آئیں ،اور یا در ہے کہ سعودی عرب کی سر کوں پرسوڈ پڑھ سو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنامعمول کی بات ہے۔ آج بھی بھرہ سے مدینہ منورہ تک پہنچنے میں کم میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنامعمول کی بات ہے۔ آج بھی بھرہ سے مدینہ منورہ تک پہنچنے میں کم از کم تمیں بیٹیں گھنٹے گیں گے۔ اس زمانے میں بیکم وہیش ایک ڈیڑھ میں جنگ کاسفر ہوا کرتا تھا۔

حضرت ابوعثمان النہدی ایک اور تابعی ہیں۔ ان کو پیۃ چلا کہ حضرت ابوہریرہ کے پاس
ایک ایس روایت ہے جو ہراہ راست انہی سے ل سکتی ہے کسی اور صحابیؓ کے پاس وہ روایت نہیں
ہے، یا کم از کم ان صحابہ کے پاس نہیں ہے جن تک ان کی رسائی تھی۔ انہوں نے مدینہ منورہ کا سفر
افقیار کیا۔ مدینہ منورہ پہنچتے جبنچتے جج کا زمانہ آگیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابوہریرہؓ جج کے لئے
تخریف لے گئے۔ یہ بھی جج کے لئے چلے گئے۔ جج سے فارغ ہوکر حضرت ابوہریہؓ کی خدمت
میں پہنچ اور عرض کیا کہ ہمارا ارادہ تو جج کرنے کا نہیں تھا، کیکن میسنا تھا کہ آپ کے پاس ایک
روایت ہے جو کسی ذریعہ سے جھے تک پیچی ہے۔ میں اس کے بارے میں براہ راست آپ سے
تحقیق کرتا جا ہتا ہوں۔ حضرت ابوہریہؓ نے پوچھا: وہ کیاروایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ روایت ہے
کہ رسول النجابی نے خرما یا کہ ان اللہ لیک سے بعدہ المومن بالحسنة الواحدۃ الفَ

محاضرات حديث

رحلة اورمجد ثنن كي خديات

نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ سننے والے سے غلطی ہوئی۔ سیحے الفاظ یہ نہیں ہیں۔ اب ان کو ہڑی مایوی ہوئی کہ میرے پاس ایک بہت حوصلہ افز ااور ایمان افروز حدیثے تھی جس کی تقعد بیق حضرت ابو ہریہؓ نے نہیں کی۔ فوراً ان کے دل میں مایوی کی ایک کیفیت طاری ہوگئی۔ حضرت ابو ہریہؓ نے فرمایا: اصل الفاظ ہر ہیں: ان الله لیعطی لعبدہ المومن بالحسنة ہوگئی۔ حضرت ابو ہریہؓ نے فرمایا: اصل الفاظ ہر ہیں: ان الله لیعطی لعبدہ المومن بالحسنة اللہ الحال ہو ہیں کی سے مقابلہ میں ہیں لاکھ نیکیاں دیتے ہیں۔ اب انہوں نے جرت ہے دیکھا کہ ایک نیکی کے مقابلہ میں ہیں لاکھ نیکیاں دیتے ہیں۔ اس پر حضرت ابو ہریہؓ نے فرمایا کو آن مجید میں آیا ہے کہ جولوگ اللہ کو قرض دیں گے، فرضا حسناً فیضعفہ لہ اضعافا کئیراً تو اللہ تعالی ان کے لئے اس کو بہت گنا ہو ھا دیں گئی ہو رہا کے دس ہیں لاکھ تھوڑی رقم ہے۔ اللہ کے لئے تو دیں لاکھ ہیں لاکھ توڑی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ اس اضعافا کثیراً ہے دی لاکھ ہیں لاکھ توڑی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ اس اضعافا کیٹرا ہے دی ہیں الکھ توڑی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ اس اضافہ اور ترمیم کے ساتھ خوثی خوثی واپس آئے اور بیحد بیٹ انہوں نے ایک واسطہ کم کر کے براہ اصافہ اور است صحافی ٹرسول ہے دی گی۔

ایک تا بعی تھے ابن الدیلی، فلسطین میں رہتے تھے۔ ان کو پیۃ چلا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، جوصیفہ صادقہ کے مصنف ہیں، مدینہ منورہ آئے ہوئے ہیں اوران کے پاس ایک روایت ہے جس سے شراب خور کے بارے ہیں کوئی وعید ثابت ہوتی ہے۔ وہ فلسطین سے سفر کرکے مدینہ منورہ پنچے۔ مدینہ میں لوگوں نے بتایا کہ وہ تو مکہ مرمہ چلے گئے ہیں۔ وہ سفر کرکے ملہ مکر مہ چلے گئے ہیں۔ وہ سفر کرکے ملہ مکر مہ چلے گئے۔ وہ بال پنچے تو کسی نے بتایا کہ حضرت عبداللہ طائف میں اپنے باغ کی و کیے بال کے لئے گئے ہیں اور وہیں پرمقیم ہیں۔ چنا نچہ یہ طائف پنچے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن کے لئے گئے ہیں اور وہیں پرمقیم ہیں۔ چنا نچہ یہ طائف پنچے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے لوچھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ اللہ اللہ علیہ یہ نقول ، میں نے رسول اللہ اللہ علیہ فلے کو یہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سائ من شرب الحمر ، جس نے شراب بی ، لم تقبل له صلواۃ اربعین صباحاً ، فرماتے ہوئے لیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔

ایک صاحب امام اوزائ کے پاس علم حدیث سکھنے کے لئے تشریف لائے۔ چار پانچ دن امام اوزائ کے پاس رہے ۔ مبتح سویرے امام کی خدمت میں حاضر ہوجاتے تھے اور رات تک ان کی خدمت میں رہتے تھے۔امام اوزاعی ایک دن میں ایک ہی حدیث سنانے پر اکتفاکرتے سے۔ چار پانچ دن کے بعد انہوں نے قدرے ناگواری سے عرض کیا کہ میں چاردن سے آپ کے ساتھ ہوں اور آپ نے چاردنوں میں مجھے چار ہی حدیثیں سنائی ہیں۔امام اوزاعی عالبًا یہی بات ان سے کہلوانا چاہتے تھے۔انہوں نے حضرت جابرگاوہ قصہ سنایا جس میں انہوں نے ایک اونٹ خرید ااور پہلے دمشق جا کرایک روایت کی تصدیق (confirmation) کی۔ پھر ایک دوسرے موقعہ پر سنر کر کے مصر گئے اور ایک وہاں ایک دوسری روایت تو ان کو پہلے سے حاصل ہوتی صحابہ کرام آیک ایک روایت کے حصول کے لئے نہیں ، کیونکہ روایت تو ان کو پہلے سے حاصل ہوتی تھی۔ محقی محض صحابی ہے ہوار احدیث کے لئے ایک ایک اور دودو مہینے کا سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ محقی محض صحابی ہے براہ راست سننے کے لئے ایک ایک اور دودو مہینے کا سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ محقی محض صحابی ہے براہ وارت سے کے ملنے پر ناخوش ہو۔ غالبًا اس کام کی اہمیت ان کو جمتانا مقصود تھا۔ اس لئے انہوں نے بطریقہ اختیار کیا اور ان کو بادولایا۔

ایک اور تابعی ہیں حضرت ابوعلی بغدادی الاسدی۔ ان کو یہ پہۃ چلا کہ خراسان میں کوئی تابعی ہیں۔ خراسان بہت بڑا صوبہ مجھا جاتا تھا جس کی حدود موجودہ ایران میں مشہد سے لے کرپور نے افغانستان کے شالی حصہ اور وسط ایشا کے جنوبی حصہ اور موجودہ تا جکستان کے حدود تک بھیلی ہوئی تھیں ، اور یہ پورا علاقہ خراسان کہلا تا تھا۔ آج وسط ایشیا میں جوعلاقہ فاری بان ہے یہ خراسان کہلاتا تھا۔ امام ابوعلی بغدادی کو یہ پہۃ چلا کہ خراسان میں کسی صاحب کے پاس ایک حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت معاویہ وایک خطاکھا تھا اور اس میں یہ کلکھا تھا کہ رسول اللہ قائے نے یہ دعا سول اللہ اللہ و حدہ له الملك منعت و لا یہ نفعہ نائے دین المحمد کی اللہ میں المحمد کی اللہ المحمد کی اللہ کہ کہ دیا ہوں اللہ اللہ کہ کہ کہ کہا کہ یہ دعا رسول اللہ اللہ کہ کہ دو ایت ان تا بعی سے براہ کرو۔ حضرت معاویہ سے پھر بقیہ تا بعین نے اس دعا کو یاد کیا۔ یہ روایت ان تا بعی سے براہ کراست سننے کی غرض سے انہوں نے بغداد سے خراسان کا طوئل سفر اختیار کیا۔

الی روایات بھی ہیں جن میں دو صحابیؒ ایک دوسر ہے ہے روایت کرتے ہیں۔ عموماً ایک صحابیؒ رسول اللّٰمالیٰ ہے میں الک صحابیؒ رسول اللّٰمالیٰ ہے میں کہ ایک صحابیؒ نے دوسر سے صحابیؒ سے حدیث روایت کی ہے اور بیر حدیث اس کی ایک مثال ہے کہ

حضرت معاویۃ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں۔اس حدیث کو براہ راست ان تابعی کی زبان سے سننے کے لئے جنہوں نے حضرت معاویۃ کی زبان مبارک سے سنا تھا انہوں نے بغداد سے خراسان کا سفراختیا رکیا اور خراسان جا کراس حدیث کا ایک واسطہ کم ہو گیا اور میرحدیث انہوں نے اختیار کی۔

آپ نے حفرت زربن خیش کا نام سنا ہوگا۔ زربن حیش ایک مشہور تا بعی ہیں۔
قرات کے فن میں بہت بڑے امام ہیں۔ حضرت اُبئ بن کعب ؓ کے خصوصی تلامذہ میں سے ہیں۔
حضرت اُبئ بن کعب ؓ وہ صحابیؓ ہیں جن کو حضورؓ نے بیاعز از عطافر مایا کہ آپ ؓ کے بارے میں بی
گوائی دی کہ القرنهم اہی ، میر صحابہ میں سب سے اچھے قاری اور سب سے اچھاقر آن پڑھے
والے ابئ بن کعب ؓ ہیں۔ حضرت ابئ بن کعب ؓ قر آن فہمی اور قر آن خوانی میں سب صحابہ کرامؓ میں
متاز تھے۔ جتنے قرات اور تجوید کے سلسلے ہیں وہ سارے کے سارے یا اکثر و بیشتر حضرت ابئ بن
کعب ؓ تک چنچے ہیں۔ جو بڑے بڑے قر آبین، جو قراسبعہ کہلاتے ہیں ان میں سے بیشتر کی
روایت حضرت ابئ بن کعب تک پنچتی ہے۔ ان کے شاگر دوں میں بڑا نمایاں نام حضرت زربن
منورہ آیا اور اس پورے سفر کا مقصد صرف حضرت ابئ بن کعب ؓ سے ملاقات اور دوسرے صحابہ کرامؓ
منورہ آیا اور اس پورے سفر کا مقصد صرف حضرت ابئ بن کعب ؓ سے ملاقات اور دوسرے صحابہ کرامؓ
کو نیارت تھی۔ وانساحملنی علی الافادہ ، اور جھے اس لم علمی سفر پر آمادہ کیا، لقی ابئی بن
کعب ، ابئ بن کعب کی ملاقات نے۔ اس کے علاوہ میر اکوئی اور مقصد نہیں تھا۔

حفرت ابوالعالیہ جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ، یعنی تابعی حفرات کسی شیخ حدیث سے ملاقات کے لئے کئی گی روز کاسفر کر کے پینچتے تھے، یا تو کسی حدیث کی حقیق کی خاطر، یا ایک نئے طریقے کا اضافہ حقیق کی خاطر، یا ایک نئے طریقے کا اضافہ کرنے کی خاطر، یا ایک نئے طریقے کا اضافہ کرنے کی خاطر، یا کسی راوی کے کر دار اور حافظ کی تحقیق کی خاطر۔ سفر کرنے کے بعد جب ہم مزل پر پہنچتے تھے تو سب سے پہلے ہم بید کیھتے تھے کہ ان کے ہاں نماز کا اہتمام کتنا ہے۔اگر وہ نماز کا اہتمام مکمل طور پر کرتے تھے تو ہم وہاں ٹم کر کران کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور حدیث کے بارے میں جو سیکھنا ہوتا تھا وہ سیکھ لیتے تھے۔اور اگرید دیکھتے تھے کہ نماز میں کمزوری پائی جاتی ہے تو ہم الٹے پاؤں واپس آ جاتے تھے اور ان سے نہیں ملتے تھے اور ہمارا کہنا یہ ہوتا تھا کہ جو نماز کے ہمالئے پاؤں واپس آ جاتے تھے اور ان سے نہیں ملتے تھے اور ہمارا کہنا یہ ہوتا تھا کہ جو نماز کے

بارے میں اہتمام مہیں کرتا اور نمازوں کوضائع کرتا ہے وہ باتی چیزوں کو بھی ضائع کرتا ہوگا۔

ایک اور تابعی ہیں جن کا شار غالبًا صغارتا بعین میں ہے، زید بن الحباب، یا تئے تا بعین میں سے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جھے ایک روایت کی، جس کے بارے میں پنة چلا کہ اس کو تین برزگوں نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت کے راوی کو فیہ میں، دوسری روایت کے راوی مدینہ میں اور تیسری روایت کے راوی مصر میں ہیں۔ میں پہلے کوفہ گیا۔ وہاں شخ سے مل کر اس کی نصد بی کی اور تیس کی راوی مصر میں ہیں۔ میں پہلے کوفہ گیا۔ وہاں شخ سے مل کر اس کی نصد بی کی اور اس روایت کو داوی مصر میں ہیں ہے معر پہنچاتو معلوم ہوا کہ جن سے ملخ آیا ہوں ان جوشن سے اس روایت کولیا اور وہاں سے مصر پہنچاتو معلوم ہوا کہ جن سے ملخ آیا ہوں ان جوشن سے مقر رہیں اور ان مقر راوقات کے علاوہ وہ کی سے نہیں ملتے۔ فحلست علی باب، میں ان کے درواز سے پر بیشار ہا۔ جب وہ بتایا کہ اس غرض سے آیا ہوں۔ انہوں نے مدیث پڑھ کر بتائی اور صدیث کے الفاظ کو verify کیا کہ بی الفاظ تھے: فرق مابین صیامنا و صبام اھل الکتاب اکلة السحر کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں ایک اہم فرق ہے وہ حری کا ہے۔ اہل کتاب اکلة السحر کے ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں ایک اہم فرق ہے وہ حری کا ہے۔ اہل کتاب اکلة السحر کے ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں ایک اہم فرق ہے وہ حری کا ہے۔ اہل کتاب اکلة السحر کے ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں ایک اہم فرق ہوں وہ حری کا ہے۔ اہل کتاب اکلة السحر کے ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں ایک اہم فرق ہوں وہ حری کا ہے۔ اہل کتاب ایک ہیں تو سے میں تو سے کی کھی تھیں تو صوری کا ہے۔ اہل کتاب ایک ہوروز وں میں ایک ایک ہوروزوں میں ایک ایک ہوروزوں میں ہوروزو

اس روایت کے ان الفاظ کے تحقق اور تیقن کے لئے انہوں نے تین بڑے شہروں کا سفر اختیار کیا۔ اس میں کتنا وقت لگا ہوگا، کتنے پیے لگے ہوں گے، کتنے وسائل خرچ ہوئے ہوں گے، اس کا ہم صرف اندازہ ہی کر سکتے ہیں، یقین سے پھی بہتہ چلتا کہ راستے میں کتنا خرچ ہوا، کتنی اپنا حساب کتاب لکھ کے نہیں چھوڑا، ورنہ ہمیں شاید ہے بھی پہتہ چلتا کہ راستے میں کتنا خرچ ہوا، کتنی منزلیں آئیں اور کہاں کہاں ٹم ہرے۔ وہ اس کام کو صرف اللہ کے لئے کرنا چا ہتے تھے، اس لئے انہوں نے شاید اپنا حساب نہیں لکھا۔ اگر حساب کسی نے لکھا ہوتا تو آج شاید اس بہن کے سوال کا جواب بھی مل جاتا جنہوں نے بوچھا تھا کہ ان کے اخراجات کیے اور کہاں سے بورے ہوتے تھے۔

رحلة اورمحدثين كي خدمات

عاضرات حديث

سحری کھا کرر کھتے ہیں۔

# علم حدیث کے لئے تبع تابعین کےسفر

عبدالرحمٰن بن مندہ ایک اور محدث ہیں جن کا شار تبع تابعین ؓ کے بعد کی نسل میں ہوتا ہے۔ غالباً 5 9 8 ان کا من وفات ہے۔ یہ ایک طویل سفر پر نکلے مختلف شہروں، علاقوں اور براعظموں میں گھوے اور جہاں جہاں محدثین پائے جاتے تھے، (اور یاد رہے کہ محدثین کرام تین براعظموں میں پائے جاتے تھے؛ یورپ، افریقہ اور ایشیا۔) وہاں وہاں انہوں نے علم حدیث حاصل کیا اور جب واپس آئے تو چالیس اونوں پر ان کی کتابیں اور یادواشتیں لدی ہوئی تھیں۔وہ یہ سارا ذخیرہ لے کروہ واپس لے کرآئے۔

یہ چندمثالیں ہیں جوحدیث کی کتابول سے سرسری طور پر میں نے نوٹ کی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں ہیں۔ تذکرۃ الحفاظ جوامام ذہبی کی مشہور کتاب ہے، آپ میں سے جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ ایک سرسری نظراس کتاب پر ڈالیس، تو اس طرح کے بہت سے واقعات نظر آئیں گے۔علامہ خطیب بغدادی کی یہ کتاب جس کاعنوان ہے: السر حساسہ فسی طیاب المحدیث '۔اس میں بھی اس طرح کے سفروں کے واقعات اور مثالیس بیان ہوئی ہیں۔

#### اسفارمحدثين كيمقاصد

یے سفر کیوں اختیار کیاجا تاتھا؟ اس کے فوائد کیا تھے اور اس کے آ داب کیا تھے؟ اب میں اس بارہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔

سب سے پہلا فائدہ تو بہ تھا کہ وہ مختلف سندیں جو مختلف علاقوں میں تھیلے ہوئے راویوں کے ذریعے مرتب ہوئی تھیں ان میں یکسانیت اور وحدت پیداہوجاتی تھی۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے ایک شخ سے روایت کرتے تھے، خراسان کے رہنے والے ایک شخ سے روایت کی اور دشتی میں رہنے والے راوی سے روایت کی اور دشتی میں رہنے والے راوی نے قاہرہ میں رہنے والے راوی سے روایت کی ۔اس طرح بدو براعظموں میں رہنے والے راوی اور مختلف ملکوں میں رہنے والے محدثین ایک سلسلہ سند سے وابستہ ہوجاتے تھے۔ وحدت اسناد ایک ایسا بڑا فائدہ تھا جور حلہ کے ذریعے حاصل ہوااور اس کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔ درسرا بڑا فائدہ تھا اشتراک روایات، کہ وہ روایات جوبعض خاص صحابہ کرام گی وجہ

سے ان خاص علاقوں میں محدود ہو عتی تھیں وہ پوری دنیائے اسلام میں پھیل گئیں۔ مثلاً حضرت علی مدینہ منورہ سے جمرت فرما کر کوفہ تشریف نے مدینہ منورہ سے جمرت فرما کر کوفہ تشریف نے اب اگر تا بعین بڑی کثرت سے کوفہ تشریف نہ لے گئے ہوتے اور کوفہ کے تابعین دوسر سے شہروں میں تشریف نہ لے گئے ہوتے تو حضرت علی گئے ہوتے وادر کوفہ کا سارا کو فے میں محدود ہوجا تا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص قاہرہ تشریف لے گئے تو ان کے علوم وفنون قاہرہ میں محدود ہوجا تے۔حضرت عبادہ بن صامت ومثق تشریف لے گئے۔ ان سب صحابہ کرام کا علم قاہرہ دوسر سے اور دمشق وغیرہ تک محدود ہوجا تا۔ رحلہ اور بے در پے سفروں کی وجہ سے روایات ایک دوسر سے کے ساتھ مشترک ہوگئیں۔ یعنی انہوں نے اس ذنجیرے کو ایک دوسر سے کے ساتھ مشترک ہوگئیں۔ یعنی انہوں نے اس ذنجیرے کو ایک دوسر سے کے ساتھ مشترک ہوگئیں۔ یعنی انہوں نے اس ذنجیرے کو ایک دوسر سے کے ساتھ مشترک ہوگئیں۔ کی خواہم ہونے والی رہنمائی باتی علاقوں کے لوگوں کے لئے عام کرلیا۔ تمام صحابہ کرام شے کے در یعے فراہم ہونے والی رہنمائی باتی علاقوں کے لوگوں کے لئے عام ہوگئی۔

رحلہ کا تیسرافا کدہ تھاوحدت فکر۔اس طرح کہ مختلف احادیث اور آیات قرانی کی تعبیر و تشریح میں جوایک خاص نکتہ نظرایک خاص علاقے کے صحابی کا تھااس سے باتی لوگوں نے استفادہ کیا۔ یوں ایک وحدت فکر پیدا ہوتی چلی گئی جس نے پوری دنیائے اسلام کے استے بڑے علاقے کو متحد رکھا جس کی حدود تک پھیلی ہوئی تھیں۔ تین کو متحد رکھا جس کی حدود تک پھیلی ہوئی تھیں۔ تین براعظموں پرمشمل یہ وسیح دنیائے اسلام ایک ایسی غیر معمولی وحدت فکر کا نمونہ پیش کررہی تھی جس کی مثال نہ پہلے ملی تھی نہ اب ملتی ہے۔ بیصر ف رحلہ کے ذریعے ممکن ہوا۔

وحدت فکر وعلم کے ساتھ ساتھ وحدت عمل بھی پیدا ہوئی۔ وحدت عمل اس طرح پیدا ہوئی۔ وحدت عمل اس طرح پیدا ہوئی کہ دین کے احکام پرعمل کرنے کا جوطریقہ صحابہ کرام گے پاس تھا وہ ان کے ذریعے تابعین تک اور پھر ان کے ذریعے پوری دنیائے اسلام میں عام ہوتا گیا۔ جب کسی تابعی کو پتہ چلنا کہ کوئی صحابی کسی علاقہ میں تشریف لائے ہیں تو وہ کشرت سے ان کے قریب جمع ہوتے تھے۔

جب تابعین کا زمانہ ختم ہونے لگا تو تبع تابعین ؒ اس طرح تابعین کے پاس جمع ہوتے سے جب تبع تابعین کا زمانہ ختم ہونے لگا تو بقیدلوگ ان کے پاس جمع ہوتے تصاور یوں وحدت کا ایک عمل پوری دنیائے اسلام میں ان سفروں کی وجہ سے پیدا ہوا۔

یا نچواں بڑا فائدہ تھاعلوا سناو،جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ جوسندیں محدثین کے پاس جمع ہوجایا کرتی تھیں ان کا درجہ مزیداد نیا ہوجا تا تھا کبھی دودر ہے بھی تین در ہے۔وہ روایت جو دو یا تبن واسطوں سے ان تک پینچی ہوتی تھی ان میں ایک یا دو واسطے کم ہوجاتے تھے اور براہ راست کسی صحالیؓ یا تا بعی یا تبع تا بعی یا بڑے محدث کی زبان سے ان کوا حادیث سننے کا موقع ملتا تھا۔ روایات اور طرق کی تحقیق کاایک فائدہ اور بھی تھا ، ایک روایت یا طریق لعنی variationجس چینل ہے آئی ہے اس کے بارے میں یہ بات confirm ہوجائے کہ واقعی یہ روایت یا سند درست ہے۔ ایک اور فائدہ بیتھا کہ جن لوگوں کے بارے میں بہشبرتھا کہ بیہ تدلیس سے کام لیتے ہیں۔ان کے بارہ میں بیریقین ہوجائے کہانہوں نے سند میں تدلیس کی ہے یا نہیں ۔ تدلیس سے مراد misrepresentation ہے۔ یعنی کوئی راوی جس صدیث یا محدث ے روایت کرنا بتاتے ہیں واقعتاً اس ہے روایت کرتے بھی ہیں یانہیں کرتے۔مثلاً کسی محض نے مدینہ سے واپسی پر کہا کہ عن قساسہ بن محمد، قاسم بن محمد سے منقول ہے،اب ان الفاظ میں دونوں کی گنجائش موجود ہے کہ کیا براہ راست آپ نے سنا ہے یا ان کے بارے میں مشہورتھا کہ وہ بدروایت کیا کرتے ہیں اورآپ نے کہیں اور سے من سنا کر بیان کردیا۔اس کا امکان موجودتھا کہ انہوں نےخود نہ سناہو بلکہ کسی اور سے سناہوتو عن کے ذریعے میہ بات کہی جاسکتی ہے تاكه بعد ميں اگركوئي سوال كرتو كہيں كه ميں نے تو كہاتھا كه عن قاسم بن محمد يو اگركوئي شخص براہ راست قاسم بن محمد سے حدیث نقل کرے اور براہ راست ان کے اصحاب سے سنے تو اندازہ ہوجاتا تھا کہ تدلیس کرتے ہیں پانہیں۔ پتہ چل جاتا تھا کہان کی قاسم سے ملاقات ہو کی تھی یانہیں۔اور جب بیصاحب مدینہ منورہ آئے تھے تو قاسم بن محمدو ہاں تشریف فر ماتھے کہ نہیں تھے۔ اس سے بیجھی اندازہ ہوجاتاتھا کہ تدلیس یاضعف کے جو دوسرے اسباب ہیں وہ حدیث میں موجود ہیں کنہیں ہیں،اوراگر ہیں تو کس حد تک ہیں۔

ایک فائدہ بیتھا کہ راویوں کے حالات کی تحقیق ہو جاتی تھی۔ جب محدثین دوسر سے شہروں میں جاتے تھے توان کے پاس پہلے سے راویوں کی فہرست ہوا کرتی تھی کہ فلاں شہر میں کون کون سے راوی مشہور ہیں۔کون کون سے شیوخ حدیث ہیں جومعروف ہیں۔پھر وہاں جا کروہ بیہ تحقیق کرتے تھے کہ یہاں کے مشہور شیوخ کون کون میں اور کس درجہ کے انسان ہیں۔ان

کا کردار کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں ان کی تعلیم کہاں ہوئی، انہوں نے کن اسا تذہ ہے سیکھا، ان کا محمل کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں ان کی تعلیم کہاں ہوئی، انہوں نے کن اسا تذہ ہے کہ خبیں ہوئی ہے کہ خبیں ہوئی ہے۔ بیساری معلومات جوآج فن رجال اور رواۃ کی کتابوں میں ملتی ہیں وہ اس طرح کے سفروں کے ذریعے جمع کی گئی تھیں۔ مزید برآں ایک اور فائدہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے عام حالات سے واقف ہونے کا موقع ملتا تھا جس سے امت مسلمہ میں مزید وحدت اور پیجہتی ہیدا ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ علما سے خدا کرہ اور تبادلہ خیال کا موقع بھی مل جاتا تھا۔

سیوہ فوائد سے جولوگوں نے خاص علم صدیث کے حوالے سے بیان کئے ہیں۔ان کے علاوہ پچھاور فوائد جو خالاق علمی جی اور صرف علم صدیث کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر علمی پختگی پیدا ہوتی تھی۔ فاری میں کہتے ہیں کہ بسیار سفر باید تا پختشود خامے ، بہت سفر کرنے کے بعد ہی ایک خام آدمی بختہ ہوتا ہے۔ کچے آدمی میں بے در پے سفر اختیار کرنے سے پختگی پیدا ہوجاتی ہے۔ جب مختلف پی منظر رکھنے والے اہل علم سے تبادلہ خیال کا اور ان کی باتیں سننے کا موقع ملتا ہے تواس سے علم کی نشر واشاعت میں مدوملی تھی اور یوں سب کو علمی فائدہ ہوتا تھا۔اسلامی شقافت میں وسعت پیدا ہوتی تھی۔مکارم اخلاق و کردار اور صبر و ہمت اور بلند حوصلگی پیدا ہوتی تھیں۔ یہ فوائد سے جور صلہ کے ذریعے ایک خالص علمی انداز میں سامنے آرہے تھے۔

## علم حدیث کے لئے سفرکرنے کا طریقہ

ابن خلدون نے مقدمہ میں جہال علم حدیث کی تاریخ پر بحث کی ہے اور مسلمانوں کی علمی روایات کا تذکرہ کیا ہے وہاں ایک خاص فصل اس مفہوم کی رکھی ہے کہ علم حدیث کے لئے سفر کا کیا طریقہ تھا۔ اس فصل کا عنوان ابن خلدون نے یہ باندھا ہے: 'فیصل فی ان الرحلة فی طلب العلوم ولقاء المشیخه مزید کمال فی التعلم 'فصل اس امر کے بیان میں کہ طلب علم کے لئے سفر اور مشائخ کی ملاقات سے تعلم میں مزید کمال پیدا ہوتا ہے۔ علم میں اور علم حاصل علم کے لئے سفر اور مشائخ کی ملاقات سے تعلم میں مزید کمال پیدا ہوتا ہے۔ علم میں اور علم حاصل کرنے کی اس مہم میں مزید پختگی آتی ہے۔ اس لئے یہ روایت مسلمانوں میں طویل زمانے تک جاری رہی۔ برصغیر میں علم حاری رہی۔ برصغیر میں اس سے خالی نہیں تھے۔ ان کے بارے میں گفتگو برصغیر میں علم حدیث کے موضوع پر ہونے والے خطبہ میں آئے گی۔

جن حضرات نے علم حدیث سیکھنے اور سکھانے کے آ داب پر کتابیں کہی ہیں ان میں رحلہ کے آ داب پر بھی کتابیں کہی ہیں۔ایسانہیں ہوتا تھا کہ جب منداٹھا چل پڑے اور جب جی چاہاوا پس آگئے بلکہ کچھ آ داب اور قواعد کی پابندی لازمی تجھی جاتی تھی۔

خطیب بغدادی کی ایک کتاب ہے الکھایہ فی علم الروایہ اورایک دوسری کتاب ہے الرحلہ فی طلب الحدیث ' اس میں خطیب بغدادی نے بیسار ہے واعدوضوابط بیان کے بیس کہ علم حدیث کے طالب علم کوکن آ داب اور تواعدی پابندی کرنی چاہئے ۔ ایک اور کتاب ہے 'الحامع فی احلاق الراوی و آ داب السامع ' بیکتاب دوجلدوں میں ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کراوی کے اخلاق کیے ہونے چاہئیں اور جوحدیث سننے والا ہے بعنی روایت کرنے والا ہے اس کوکن آ داب کی پیروی کرنی چاہئے ۔ بیکتاب دوجیم جلدوں میں ہے جس میں ایک ایک مرحلہ اس کوکن آ داب لگ الگ ترب وار بیان کئے گئے ہیں ۔ ان میں بعض کا ذکر علوم حدیث کے باب میں ہوگا۔ ای طرح سے بیجھی بتایا گیا ہے کہ جب راوی شخ کی خدمت میں جا کر بیٹھے تو الما لینے میں ہوگا۔ ای طرح سے بیجھی بتایا گیا ہے کہ جب راوی شخ کی خدمت میں جا کر بیٹھے تو الما لینے کے آ داب کیا ہوں ۔ اس پرایک الگ کتاب بھی ہے جس کا نام ہے: 'آ داب الامسسلاء 'الما اور استملا کے آ داب ۔

جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب حاضرین زیادہ تعداد میں ہوتے تھے تو شخ کی حدیث کا ایک جملہ پڑھتے تھے، آگے ایک مستملی بیٹھا ہوتا تھا، وہ اس کو بلند آواز سے دہرا تا تھا، پھر آگے ایک اور مستملی بیٹھا ہوتا تھا وہ مزید بلند آواز سے دہرا تا تھا، یہاں تک کہ تمام حاضرین تک بات پہنچ جائے۔ اس کے آواب کیا تھے؟ اس بارے میں علوم حدیث میں بات ہوگی۔

علم حدیث کے لئے سفر کے آ داب

اخصار کے ساتھ رحلہ کے جوآ داب بیان کئے گئے ہیں وہ یانچ ہیں۔

(۱) سب سے پہلاادب یہ بیان کیا گیا ہے کہ سفراختیار کرنے سے پہلے اپنے وطن کے علمائے حدیث سے لم حدیث عاصل کیا جائے۔ اس لئے کہ ان کے پاس جو فرخیرہ علم ہے ، اس کوچھوڑ کردور کا سفراختیار کرنااس دستیاب نعمت کی قدرنا شناسی ہوگی ۔ علم حدیث اگر اپنے شہر میں دستیاب ہے تو جتنا ذخیرہ وہاں دستیاب ہے پہلے اس کو حاصل کیا جائے۔ اس کے بعددور کا

سفر اختیار کیاجائے۔ بیر حدیث رسول گے ادب اور احتر ام کے خلاف سمجھا گیا کہ قریب کے دستیاب ذخیرہ کونظرانداز کرکے دوسرے سی علاقے میں دستیاب ذخیرہ کو حاصل کرنے کے لئے سفراختیار کیا جائے۔

(۲) دوسراادب بیرتھا کہ جب اپنے علاقے میں حدیث کے ذخار کا ورحدیث کے مشائ سے پورے کا پوراعلم حاصل کر لیا جائے اور دوسرے کی علاقے کا سفراختیار کیا جائے تو جگہ کتعین اور انتخاب میں اہتمام سے کا م لیا جائے۔ بید یکھا جائے کہ زیادہ بڑا ذخیرہ کہاں دستیاب ہے۔ مشائخ کس علاقہ میں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ حدیث کے حری ذخار جس علاقہ کے مشائخ کے پاس زیادہ ہیں، پہلے اس کو منتخب کیا جائے۔ اس کے بعد بتدر تی جس علاقہ میں جدیث کی روایات جتنی زیادہ ہوں اس علاقہ کا سفر پہلے اختیار کیا جائے۔

(۳) تیسرااوب بڑا ولچیپ اور اہم ہے کہ جب سفر اختیار کیاجائے اور کسی علاقہ میں جاکر وہاں کے مشائخ کی خدمت میں حاضری دی جائے تو تکثیر روایات پر زور دیاجائے بگشیرمشائخ پرزور نہ دیاجائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس راوی کے اسا تذہ کی تعداوزیادہ ہوتی تھی اس کوزیادہ پنزیائی ملتی تھی اور اس کی شہرت زیادہ ہوتی تھی کہ فلاں نے ایک ہزار اسا تذہ سے علم سیھا ہے ، فلاں محدث نے دو ہزار اسا تذہ سے علم سیھا ہے ۔ تو یہ شہرت اپنار سے میں ایک جذب تفاخر پیدا کرتی تھی ۔ یہ تواضع کے خلاف تھا اور اس رویہ کے خلاف تھا اور اس رویہ کے خلاف تھا اور اس کے وایات کی خاطر علم وین کو حاصل کرتا ہواور اس کا مقصد دنیاوی شہرت حاصل کرنا نہ ہو۔ اس لئے ووایات کی تعداد بڑھانے پرزیادہ زور دیا گیا بہ نسبت شیوخ کی تعداد بڑھانے کے۔ مثلًا اگر ایک حدیث کے بار بے میں بیس روایات ایک شخ کے پاس ہیں تو بہتر یہ ہے کہ بیس روایات اس شخ کے پاس ہیں تو بہتر یہ ہے کہ بیس روایات اس شخ کے پاس ہیں تو بہتر یہ ہے کہ بیس روایات اس کے کہ بیس شیوخ سے ایک ایک روایت حاصل کی جائے۔

(۴) چوتھاادب بیتھا کہ دوایات یاعلم حاصل ہوجائے تواس کا ندا کرہ اس علاقہ کے محقق اہل علم کے ساتھ سلسل کیا جائے۔جواحادیث آپ نے سیھی ہیں اور جو کسی اور راوی نے سیھی ہیں تو اب دونوں راوی مل کران کا ندا کرہ کریں۔وہ آپ کو پڑھ کرسنا کیں آپ انہیں پڑھ کر سنا کیں۔جومطلب انہوں نے سمجھاوہ آپ سے بیان کریں اور جو آپ نے سمجھا ہے آپ ان سے

بیان کریں۔راویوں کے بارے میں جومعلو مات آپ کوملی ہیں وہ آپ ان سے بیان کریں اور جو اُن کوملی ہیں وہ آپ سے بیان کریں تا کہ ایک دوسرے کاعلم پختہ ہواوراس میں مزیدعلم اور سکتے سامنے آئیں اور دونوں کاعلم کمال تک پہنچ جائے۔

(۵) پانچوال ادب بیتھا کہ جب سفراختیار کیا جائے قریعت میں سفر کے جوآ داب بیان ہوئے ہیں ان کا کھا ظر کھا جائے ۔ سفر کے بہت ہے داب ہیں جن کاعلم حدیث کے موضوع ہیان ہوئے ہیں ان کا کھا ظر کھا جائے ۔ سفر کے بہت ہے داب کی پابندی جب ہر سفر میں ضروری ہوتی طلب حدیث کے لئے کئے جانے والے سفر میں بطر این اولی ان آ داب کی پابندی ہونی چاہئے ۔ چنا نچہ جب سفراختیار کیا جائے تو اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہئے ۔ دنیاوی شہرت مقصود نہیں ہونی چاہئے ۔ صرف رسول اللہ کی احادیث کا تحفظ اور بقامقصود ہو، کوئی مادی منفعت مقصود نہو۔ جس پیسے سے سفراختیار کیا سفراختیار کیا جائے وہ جائز بیسے ہواور اس میں کی شک وشبہ کی شخائش نہ ہو۔ جو ہمراہی اختیار کئے جائیں وہ متی اور پر ہیز گارلوگ ہوں ۔ اگر ایک سے زیادہ آ دمی سفر کرر ہے ہیں تو ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیا جائے اور باتی اس کی امارت میں سفر کریں۔ جہاں ٹہرنا ہو وہ جگہ صاف سخری ہونی جائے ۔ حلال وحرام کا خیال رکھیں ۔ یہ وہ آ داب ہیں جو ہر سفر پر منطبق ہوتے ہیں ۔ اس لئے بہتر چاہئے ۔ حلال وحرام کا خیال رکھیں ۔ یہ وہ آ داب ہیان ہوئے ہیں ان سب کا کھا ظر کھا جائے ۔

یہ وہ آواب سے جن کا تمام راویان صدیث اور محدثین کرام کھا ظرکھتے تھے۔ انہوں نے دور دور کے سفر اختیار کئے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک محدث طویل سفر اختیار کے ایک جگہ پہنچ اور پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ جن کی خدمت میں حاضر ہونے آئے ہیں وہ تو انتقال فرما گئے ہیں۔ اس طرح کے حوصلہ شکن واقعات کی ایک بردی مثال ایک صحابی عبد الرحمٰن الصنا بحکہ آئی ہے۔ وہ صحابی تو نہیں ہیں، تابعی ہیں۔ صحابہ کے تذکرہ میں ان کا نام تشرفا کہ تھا ہے۔ وہ بہت دور سے ، یمن سے ، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نیانیا اسلام قبول کیا تھا۔ بردے اشتیاق اور دردمندی کے ساتھ تیز رفتاری سے یمن سے مدینہ کی طرف آرہے تھے کہ رسول اللہ المقالیہ کی خدمت میں حاضری وی سے مدینہ کی طرف آرہے تھے کہ رسول اللہ المقالیہ کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ جب مدینہ منورہ تک ایک رات کی مسافت رہ گئی تو کہیں پڑاؤ کیا۔ ضبح سویرے اٹھ کر در بادر سالت میں حاضری کی غرض سے نہانے دھونے کا اہتمام کر دے تھے۔ اپنی موجود کیٹروں میں سے بہترین لباس یہن لیا۔ خوشبولگائی اور در بادر سالت میں حاضری

کے خیال سے خوش ہور ہے تھے۔ ابھی سفر شروع کر ہی رہے تھے کہ مدینہ کی سمت سے پچھ لوگ آتے دکھائی دیئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں جارہے ہو۔ بتایا کہرسول اللہ اللہ کی خدمت میں جارہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انسالیلہ و انسالیلہ و انسالیہ و انسالیہ و انسالیہ کہ تو آج ہی رسول اللہ اللہ اللہ تھیں سے فارغ ہوکر آرہے ہیں۔ اب ان پر جوگزری ہوگی اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ یہاس کی ایک بڑی مثال ہے کے علم حدیث کے حصول کے لئے کسی بڑے شخ کی خدمت میں حاضر ہونے والے تھے اور میں وقت پر جاکر پہتہ چلا کہ جب لب بام ایک ہاتھ رہ گئی تو کمند ٹوٹ گئی۔

# حصول علم حدیث کے لئے محدثین کی قربانیاں

امام اوزاعی جوامام اہل شام کہلاتے ہیں۔ استے بڑے امام ہیں کہ ان کا درجہ امام ہیں کہ ان کا درجہ امام ابوضیفہ اور امام شافعی کے برابر قرار دیا جاتا ہے۔ علم حدیث میں امام مالک کے برابر کا درجہ رکھتے تھے۔ ہیروت میں رہے تھے، جہاں آج بھی ان کا مزار موجود ہے اور جس علاقہ میں ان کا مزار ہے وہ محلّہ امام اوزاعی کہلاتا ہے۔ یہ کوفہ اور بھرہ کے سفر کے لئے روانہ ہوئے۔ ارادہ یہ تھا کہ حضرت حسن بھری اور محمد بن سیر بن سے علم حدیث کی روایت حاصل کریں گے۔ جب وہاں پہنچ تو پت چلا کہ حسن بھری کا تو انتقال ہو گیا ہے اور محمد بن سیر بن بیمار ہیں۔ ان کے ہاں پہنچ تو معلوم ہوا کہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ طبیبوں نے آرام کا مشورہ دیا ہے اور لوگوں سے ملنے کی ممانعت کردی ہے۔ انہوں نے جا کردیکھا، کھڑے کھڑے سلام کیا، مزاج پری کی، چندروز مقیم رہے، ہر روز جا کردیکھتے رہے، چندون بعدان کا بھی انتقال ہو گیا اور یہ بغیر پچھ حاصل کئے ہیروت واپس چل جا کردیکھتے رہے، چندون بعدان کا بھی انتقال ہو گیا اور یہ بغیر پچھ حاصل کئے ہیروت واپس چل حاکر دیکھتے رہے، چندون بعدان کا بھی انتقال ہو گیا اور یہ بغیر پچھ حاصل کئے ہیروت واپس چل حاکل نے بیروت واپس چل حاکر دیکھتے رہے، چندون بعدان کا بھی انتقال ہو گیا دونے جندا یک ہیں۔ ایک تابعی کی مثال ہے جو صائی بنتے بنے رہ گئے اور ایک بڑے مشہورتا بعی کی جو بیک دفت محدث اور فقیہ دونوں تھے۔ صحافی بنتے بنتے رہ گئے اور ایک بڑے مشہورتا بعی کی جو بیک دفت محدث اور فقیہ دونوں تھے۔

ابن ابی حاتم رازی، جو بہت مشہور ہیں اور جن کا میں پہلے بھی گئی بار تذکرہ کر چکا ہوں،
ان کی کتاب علل الحدیث پر بڑی مشہور ہے۔ بیرے کے رہنے والے تھے جوموجودہ تہران کے
قرب و جوار میں تھا جواب یا تو مٹ گیایا تہران کا حصہ بن گیا۔ وہاں سے یسفر کر کے بھرہ پنچا اور
وہاں کے پچھ شیوخ حدیث سے کسب فیض کے لئے وہاں پچھ دن مقیم رہے۔ ایک سال کی نیت
سے بھرہ پہنچے تھے۔ آٹھ ماہ میں جمع پونچی ختم ہوگئ۔ اب کسی سے مانگنا انہوں نے اپنی شان

خودداری اور استغنا کے خلاف سمجھا۔ حدیث رسول کا طالب علم دست سوال نہیں پھیلاسکا تھا۔
انہوں نے بھی دست سوال نہیں پھیلایا اور یہ طے کیا کہ جب تک رہ سکتے ہیں رہیں گے۔ چنا نچہ
پانی پی ٹی کرگزارہ کرتے رہے۔ جب چار پانچ دن بعد ہمت جواب دینے گی تو خیال کیا کہ واپس
پلے جا کیں لیکن کیسے۔ پھر سوچا کہ واپسی میں اگر راستہ ہی میں ہرنا ہے تو یہاں کیوں نہ مریں۔
جس شخ کے پاس جایا کرتے تھان کے پاس جانا جاری رکھا۔ آٹھ دس دن کے بعد جب بالکل
ہی ہمت نہیں رہی اور کمزوری سے گر گئے تو ایک دوست نے پوچھا کہ اصل بات کیا ہے؟
ہی ہمت نہیں رہی اور کمزوری سے گر گئے تو ایک دوست نے پوچھا کہ اصل بات کیا ہے؟
سکہ ہوتا تھا جو ہمارے حساب سے ساڑھے چاریا پانچ ماشہ کا ہوتا تھا۔ پانچ گرام سونے کی قیمت
سکہ ہوتا تھا جو ہمارے حساب سے ساڑھے چاریا پانچ ماشہ کا ہوتا تھا۔ پانچ گرام سونے کی قیمت
اب بھی غالبًا کافی ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ چلواس کو نیچ دیتے ہیں آ دھا دینا رآپ لے لیں
آ دھا میں رکھ لیتا ہوں۔ اس سے آئے بیسے ہوجا کیں گے کہ خراسان واپس چلے جا کیں۔ چنا نچہ وہ

ابن مندہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ طوف الاف السم، انہوں نے اقلیموں کے طواف کئے تھے۔ طواف کرنا ایک سفر کونہیں کہتے۔ جب بار بارکی علاقہ کا سفر کیا جائے اس کو طواف کرنا چکر لگانے کو کہتے ہیں۔ سات چکر اسلام کی روایت ہوتہ کم از کم کئی سفر کئے ہوں تب کہا جاسکتا ہے کہ فلال علاقے کا طواف کیا ہے۔ یہ چالیس سال سفر میں رہے۔ نیشا پور، بغداد، مکہ، قاہرہ، بخارا، مرو، بلخ ان سب علاقوں کا انہوں نے سفر کیا۔ یہاں کے محدثین نے جوروایات ان کو دیں وہ سب انہوں نے صاصل کیں۔ چالیس اونٹوں کا وزن لے کراس علاقہ میں پہنچے۔ کل ستر ہ سوشیوخ سے انہوں نے روایت کی۔ ستر ہ سوشیوخ حدیث سے روایات کے کراس علاقہ میں پہنچے۔

ایک اور محدث ہیں محمد بن طاہر المقدی ، بیت المقدی کے رہنے والے تھے۔ محمد بن طاہر نام تھا۔ ایک مرتبہ بغداد کے سفر پر روانہ ہوئے ۔ راہتے میں پینے تم ہوگئے ۔ جس طرح آج کل ٹریول ایجنٹ یا ٹو راو پر بیٹر زہوتے ہیں اس زمانے میں بھی ٹو را یجنٹ ہوتے تھے ، اور وہ بڑے بر شہروں کے درمیان اونٹوں کے قافلے چلایا کرتے تھے۔ راستے میں پڑاؤ ، خیمے ، حفاظت اور کھانے چنے کا انتظام بھی کرتے تھے ٹو راو پریٹرز کولوگ پیشگی پیسے دے دیے تھے اور

وہ مسافر وں کواپنے قافلے میں لے جایا کرتے تھے۔علامہ مقدی نے پیسے دیے جوراستے میں ختم ہوگئے۔ جس منزل تک انہوں نے پسیے دیئے تھے وہ منزل آگئ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو آگئی تو انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو آگئی ہیں سے جاتے اور انہیں راستہ میں چھوڑ دیا مجمہ بن طاہر نے سوچا کہ بغدادتو ہرصورت جانا ہے، پیدل ہی روانہ ہوگئے۔ اگر بیت المقدس اور بغداد کے درمیان کا راستہ آپ کے سامنے ہوتو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بہت بڑا صحرارات میں آتا ہے جو بڑا مشکل اور دشوارگز ار ہے۔ گھوڑ نے اور اونٹ کی پشت پر بھی بہت کم لوگ اس کو جور کرپاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے گھوڑ نے اور اونٹ کی پشت پر بھی اور پیدل چل پڑا۔ چلتے چلتے جو تے گھس کر پھٹ گئے تو میں نئے پاؤں چل پڑا۔ گوٹ میں اور کا مذات کا بوجھ، طبیعت اتی خراب ہوئی کھانے پینے کا انتظام بھی ختم ہوگیا۔ پشت پر کتابوں اور کا غذات کا بوجھ، طبیعت اتی خراب ہوئی کہ خون کا بیشاب آنے لگا۔ ان تمام تکا لیف کے باجود بغداد پہنچ گئے۔ اپنا وقت گز ارا، مز دور ی کرکے بچھے پیسے کمائے اور مکہ کر مہ آگئے۔ مکہ کر مہ میں بھی یہی کیفیت ہوئی، وہاں بھی مز دور ی کرکے بچھے پیسے کمائے اور مکہ کر مہ آگئے۔ مکہ کر مہ میں بھی یہی کیفیت ہوئی، وہاں بھی مز دور ی کرکے بچھے پیسے کمائے اور کھرانے وطن واپس بہنچ گئے۔

امام ابونفرعبداللہ بحتانی ایک اور محدث ہیں۔ان کے بارے میں بھی کہاجا تاہے کہ الطوق الافاق انہوں نے کا نئات کے چکر لگائے۔آفاق زمین یعنی زمین کے گوشوں کے چکر لگائے اور ای چکر میں وہ مختلف جگہوں پر گئے تھے۔ہوتے ہوتے کی شہر میں جا نگلے۔ وہاں جاکر شہرے،شہرت ہوئی کہ علم محدیث کے بڑے ماہرآئے ہیں۔لوگ ان سے علم محدیث ماصل کرتے تھے۔ یہ اور وں سے ماصل کرتے تھے۔ رات کو مزدوری کرتے تھے اور دن میں کسب علم کرتے تھے۔ کوئی خاتون بچاری بہت نیک دل تھی اور بڑے اچھے جذبہ والی تھی۔اس نے دیکھا کہ بیا مام ہیں،محدث ہیں، جذبہ والے ہیں، رات کو مزدوری کرتے ہیں۔ میج فیض ماصل بھی کرتے ہیں اور پہنچاتے بھی ہیں۔ وہ ایک مرتبدان کے گھر آئی، ان کے شاگر دموجود تھے۔خاتون نے دروازہ پر دستک دی۔شاگر دیے دروازہ کھول کر دیکھا تو اطلاع دی کہ ایک خاتون آئی ہوئی ہے۔انہوں نے بوچھالی بی کیا کام ہے؟ اس نے ایک تھیلی دی کہ یہ میں آپ کے لئے لئے آئی ہوں۔ اس میں ایک ہوئی مقصد یا کوئی ضرورت نہیں ہے۔آپ کی خدمت کرنے کے ایسا کرنا چاہتی ہوں، اور صرف آپ کی خدمت کرنے کے ایسا کرنا چاہتی ہوں، اور صرف آپ کی خدمت کرنے کے ایسا کرنا چاہتی ہوں، اور صرف آپ کی خدمت کرنے کے ایسا کرنا چاہتی ہوں، اور صرف آپ کی خدمت کرنے کے ایسا کرنا چاہتی ہوں، اور صرف آپ کی خدمت کرنے کے ایسا کرنا چاہتی ہوں۔ میرااور کوئی مقصد یا کوئی ضرورت نہیں ہے۔آپ کی محرم

بن کرآپ کی خدمت کرناچاہتی ہوں۔اس پیسے سے آپ اپنا گزارہ کریں اور علم حدیث کے لئے اپناوقت لگا ئیں۔ یہ بیسہ اور میری خدمات آپ کے لئے حاضر ہیں۔انہوں نے کہا کہ بی بی تہارا بہت بہت بہت شکریہ کین میں نے یہ طے کیا تھا کہ میں صرف اللہ کے لئے علم حاصل کروں گا۔صرف اللہ بی سے اس کا اجرم تقصود ہے۔ میں دنیا میں کوئی اجرنہیں چاہتا ،لہذا مجھے تمہاری خدمت اور پیسیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اس پیشکش کا بہت شکریہ۔ جومجھ پر گزرتی ہے یہ گزرجائے گی اور مجھے قیا مت کے دن اللہ تعالیٰ سے اجر ملے گا۔

علامه ابوحاتم الرازى علم حديث كے بہت بڑے امام تھے۔ان كے صاحبز ادے بھى علم حدیث اور خاص طور پرجرح وتعدیل کے بہت بڑے امام ہیں جوانین الی حاتم الرازی کہلاتے ہیں ·اور نام ان کاعبدالرحمٰن ہے۔ ان کا بیرواقعہ میں خطیب بغدادی کی اس کتاب'الرحلۃ فی طلب الحديث سے پڑھ کرسناتا ہوں۔وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والدکویدارشا وفرماتے سنا کہ جب میں پہلی مرتبطلب حدیث کے لئے لکا تو میں سات سال سفر میں رہا۔ میں جتنا پیدل چاتا تھا میں اس کو گنتار ہتا تھا، جب ایک ہزار فرسخ سے زیادہ ہو گیا، (اور جن صاحب نے بیر کتاب ایڈٹ کی ہے وہ بھی بڑے عالم ہیں ،انہوں نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ایک فرسخ موجودہ یانچ کلومیٹر سے تھوڑ ا زیادہ ہوتا تھا۔) جب میں نے ایک ہزار فرسخ کاسفر پیدل طے کرلیا، یعنی ساڑھے یا نچ ہزار کلومیٹر کے لگ بھگ چل لیا تواس کے بعد میں نے گننا چھوڑ دیا لیکن جومیں چلاوہ پیتھا کہ کوفہاور بغداد كدرميان جوسفريس نے كيا مجھ يادنيس كەكتنى مرتبه كيا۔ جبكوفه ميس سنا كەكوكى محدث آيا ب کوفہ چلا گیا، پھر سنا کہ کوئی محدث بغداد آگیا ہے تو میں بھی بغداد چلا گیا۔اور مکہ اور مدینہ کے درمیان بہت مرتبہ اور بح ین (جومشرقی سعودی عرب کے قریب ہے وہاں )سے جوسلاشہر کے قریب تھامصر گیا۔ اِس وقت ہوائی جہاز میں تین گھنٹے لگتے ہیں ۔اورمصر سے رملہ،موجودہ فلسطین کی جواتھارٹی ہےاس کے دارالحکومت رملہ میں،جس کوا خبار والے رام اللہ کہتے ہیں۔اور رملہ ہے بیت المقدس پیدل گیااور بیت المقدس سے عسقلان اور رملہ سے طبریہ جو وہیں کا ایک شہر ہے اور طبریہ ہے دمشق اور دمشق ہے تمص اور تمص سے انطا کیداور انطا کیہ ہے طرسوں ، پیجمی شام کا ایک شہر ہے، پھرطرسوس سے تمص واپس آیا اور ابوالیمان جوایک مشہور محدث تصان کی احادیث میں ہے کچھ چیزیں رہ گئیں تھیں وہ میں نے تمص سے حاصل کیں، پھرتمص سے بیسان پیدل آیا، جو

موجودہ عراق اور شام کی سرحد کے قریب ہے۔ بیسان سے رقد آیا، جو بغداد کے قریب ایک شہر ہے اور رقد سے دریائے فرات میں کشی میں سوار ہوا اور بغداد آیا۔ اور شام کے اس سفر سے پہلے میں واسط سے نیل کا سفر اور دریائے نیل سے کوفہ تک ایک سفر کر چکا تھا۔ یہ سار سفر پیدل سے سے سیمبر سے پہلے سفر کی تفصیل ہے اس وقت میری عمر میں سال تھی اور سات سال میں نے اس پور سے سفر میں گزار ہے۔ رہے جو میراوطن تھا، 213ھ میں نکلا، رمضان کے مہینے میں گھر سے چلا تھا اور 221ھ میں اور حاتم رازی نے کیا۔

ایک اور روایت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مدیند منورہ سے نکے، داؤ دجعفری وہال کے کوئی بزرگ تھے ان کے ہاں ہے ہم بندرگاہ پر گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے ، ہم تین آ دمی تھے،مرو کے نام پر دوشہر ہیں۔ایک مروکہلا تا ہے،صرف مرد،اورایک مروالروذیعنی مروکاوہ علاقہ جودریا کے کنارے ہے۔میرے ساتھ ابوز ہبر مروالروذی تھے اورایک اور نیشا پوری بزرگ تھے۔ ہم تیوں سوار ہوئے لیکن سفر ہوا کے مخالف سمت میں تھااس لئے ہماری کشتیاں تین ماہ تک سمندر میں ننگراندازر ہیں۔ہم بہت پریشان ہو گئے اور ہمارے پاس جوزا دراہ تھاوہ ختم ہوگیا ورہم صرف تن تنہارہ گئے ۔ہمخشکی میں اتر گئے ،اور بیدل ہی خشکی میں چلتے رہے، یہال تک کہ جوتھوڑ ابہت یانی اور زادہ راہ تھاوہ سب ختم ہو گیا،ہم ایک رات چلتے رہے اورہم میں ہے کسی نے ایک دن رات نه کچه کھایا نه پیا۔ دوسرا دن بھی اسی طرح رہا۔ تیسرا دن بھی اسی طرح تمام دن ہرروز رات تک طلتے اور جب شام آتی نمازیں پڑھتے ،اوراینے آپ کوای طرح زمین پرڈالتے ، جہاں بھی ہوتے، بھوک، پیاس اور تھکن سے ہمارے جسم کمزور ہو چکے تھے، جب تیسرے دن صبح ہوئی تو بقدرطافت ہم نے چلنا چاہا مروالروذ کے جو بوڑ ھےساتھی ہمار بےساتھ تھے وہ بے ہوش ہوکر گریزے،ہم نے ان کو حرکت دی لیکن ان میں کوئی سمجھ بوجھ اور عقل نہیں رہی تھی، ہم نے ان کوہ میں چھوڑ دیا۔ میں اور میرے نیشا پوری ساتھی چل پڑے، ایک فرسنگ یا دوفرسنگ یعنی ساڑھے یانچ یا گیارہ کلومیٹر چلنے کے بعد میں بھی بے ہوش ہوکر گر گیا،میرا ساتھی جل پڑااور مجھے حپور دیا، وہ چلتے رہے انہوں نے دور ہے ایک گروہ کود یکھاجنہوں نے اپنی کشتی خشکی ہے قریب کرر کھی تھی حضرت موی علیہ السلام کا جو کنواں کوہ سینامیں ہےاس کے قریب اتر ہے جب انہوں نے کشتی والوں کودیکھا توا پنا کپڑاان کی طرف کر کے لہرایا۔وہ لوگ پانی لے کرآئے انہوں نے

اس کو پلایااور ہاتھ کپڑ کر کھڑا کیا،انہوں نے کہامیرے دوساتھی ہیں ان کوبھی لاؤ،وہ وہاں ہے ہوٹن پڑے ہوئے ہیں، مجھے اس وقت پتہ چلا جب ایک شخص میرے چیرے پر یانی حپھڑک ر ہاتھاتو میں نے آئیس کھولیں اور کہا کہ یانی پلاؤ،اس نے کسی مشک یا کسی گلاس وغیرہ سے مجھے یانی پلایامیں نے یانی پیاتو مجھ ہوش آیااور جتنامیں پیاسا تھاا تنانہیں بلایا۔اس پر میں نے کہا کہاور پلاؤ،اس نے تھوڑا سا اور پلایا اور میراہاتھ کیڑ کراٹھایا۔ میں نے کہا میرے چھیے ایک اور بڑے میاں بھی پڑے ہیں ان کے پاس جاؤ۔ ایک گروہ ان کے پاس گیااس نے میر اہاتھ بھی بکڑا، میں یا وُں کھینیتا اور گلسیتا ہوا ان کے ساتھ جلا تھوڑی تھوڑی دریمیں وہ لوگ مجھے یانی پلاتے رہے ۔ جب میں ان کی کشتی تک پہنچا تو وہ ہمارے تیسرے ساتھی کوبھی لے آئے کشتی والوں نے ہمارے ساتھ بڑا چھاسلوک کیا۔ہم چند دن ان کے پاس رہے۔ پہاں تک کہ ہمارے اندر ہمت آگئی اور جان میں جان آگئ۔ پھرانہوں نے ہمیں ایک شہر کے لوگوں کے نام جس کا نام رایتھا، ایک تحریر لکھ کر دے دی۔اس شہر کے گورنر کے نام ،اورہمیں کیک ،سنواور یانی بھی دے دیا۔ہممسلسل چلتے رہے۔ ہمارے پاس جو یانی ، کیک اور ستو تھے وہ ختم ہو گئے۔ ہم سمندر کے کنارے بھوکے پیاسے چلتے رہے جتی کہ ممیں ایک بڑا کچھوا ملاجس کو سمندر نے ساحل پر پھینک دیا تھا۔ اتنابڑا تھا جتنی بڑی ایک ڈھال ہوتی ہے۔ہم نے ایک بڑا پھرلیااس کی پشت پر مارا تو وہٹوٹ گئی،اس میں ایسے بہت سے انڈے تھے جیسے انڈے کی زردی ہوتی ہے۔ہم نے ایک میپی اٹھائی جودریا کے کنارے پڑی ہوئی تھی ۔اس سے ہم اس زردی کو اس طرح کھانے لگے جیسے کوئی چیز چچی سے کھائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ہماری بھوک کچھ قابو میں آئی اور پیاس بھی، پھر ہم چل پڑے،اور پہ برداشت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ہم رابیشہر میں داخل ہو گئے اور وہاں کے عامل یا گورنرکووہ خط پہنچایا اس نے ہمیں اینے گھر میں ٹہرایا اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا۔روزانہ ہمیں کدو کھلاتا تھا، اور ا بنے ملازم ہے کہا کرتاتھا کہ ان کے لئے جھوٹے اور نرم کدولا وَاور روزانہ ممیں وہ کدورو ٹی کے ساتھ کھلا تاتھا۔ہم تینوں میں ہے ایک نے فاری میں کہا؛ کیا یہ بھنا ہوا گوشت نہیں کھلاتے اوراس طرح کہا کہ گھروالابھی من لے۔وہ بولا: میں بھی فاری جانتا ہوں۔میری دادی ہرات کی رہنے والی تھی۔اس کے بعد وہ ہمیں گوشت بھی کھلانے لگا۔ پھر وہاں ہے ہم نکلے، اور اس نے ہمیں مزید زادراہ دیایہاں تک کہم مصرآ گئے۔ ایک اورطویل واقعہ امام حاکم کا ہے جوخطیب نے اس کتاب میں بیان کیا ہے، کیکن وقت کم ہے اس لئے اس کوچھوڑ دبتا ہوں۔ اس میں بھی اس طرح کی قربانیوں کا ذکر ہے۔ ان واقعات سے اندازہ ہوجائے گا کہ محدثین نے کن مصائب اور مشکلات کے ساتھ بیز خیرہ ہم تک پہنچایا ہے۔ اب آج اگر کوئی اٹھ کریہ کے کہ بیسب سی سنائی با تیں ہیں اور غیر هیتی اور غیر علمی ہیں تو انسان کو چرت ہوتی ہے کہ اس بار ہے میں اب کیا کہے۔ یا تو الی بے بنیا دبات کہنا سراسر بدنیتی ہے، بددیا تی ہے بار سے ہیں چند مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کھیں۔ وآخر دعو ناان الحمد للدرب العلمین

\*\*\*\*

كهت بين شب برات كي فسيلت مين چالين ضعيف احاد يث بين؟

بھی شب برات کو چھوڑ دیجے، جوآپ کا جی چاہوہ کر لیجے۔ایک اصولی بات میں عرض کر دیتا ہوں اس کو آئندہ بھی یا در کھیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ احادیث ہیں جو قطعی الثبوت ہیں۔ خلنی الثبوت وہ ہیں جن کے حدیث صحیح ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہوسکتا ہے۔وہ آکر خبر واحدیاا خبار آحاد ہیں۔ان میں شروع سے علما اور محدثین کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ایک محدث ایک حدیث کو ثابت شدہ مانتے ہیں،ان کی نظر میں وہ صحیح ہے۔دوسرے محدث اپنی تحقیق میں اس کو ضعیف مانتے ہیں۔ان کی نظر میں وہ ضعیف ہے۔ جو اپنی تحقیق میں اس کو صحیح ہیں وہ اس پڑل کرتے ہیں۔اس کے اگر کوئی کسی ضعیف حدیث پڑمل کر رہا ہے تو یہ کوئی تاب اس کو تابی سے۔ اور جو کوئی اس پڑمل نہیں کر رہا ہے حدیث پڑمل کر رہا ہے تو یہ کی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ اور جو کوئی اس پڑمل نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ جسے تابیں اس کو تابین کے تابیں اس کی تابین ہے۔

اعتراض یا نگیر صرف وہاں کرنا چاہئے جہاں شریعت کے کسی واضح قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت تھم کی خلاف ورزی ہورہی ہو۔اس لئے اگر کوئی شب براۃ کی احادیث پرعمل کرتا ہے تو آپ کا کیا لیتا ہے، کرنے دیجئے۔اگر آپ کی تحقیق میں وہ احادیث کمزور ہیں یا ان لوگوں کی تحقیق میں کمزور ہیں جن کے علم پر آپ کواعتاد ہے تو آپ ان پرعمل نہ سیجئے لیکن اگر بچھ اورلوگ ایسے ہیں جن کی تحقیق پر آپ کواعتاد ہیں وہ ان احادیث کو ثابت شدہ جمھے کر ان پر اورلوگ ایسے ہیں تو آپ ان پر اعتراض مت سیجئے۔ بیا یک جزوی کی چیز ہے اس پرزیادہ بحث اورافتلاف کی ضرورت نہیں ہے۔

حضرت ابوہریر ہ ٹانے بارے میں یہ کہاجا تاہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے نبی کریم کھٹلینے وہ بتایا کہ اگر میں اس وقت باہر کل کر لوگوں کے سامنے کچ کہہ دوں تو میر اقتل مسلمانوں پر واجب ہوجا تا اور وہ مجھے قتل کر دیتے۔

ینہیں کہا کہ میراقل مسلمانوں پر واجب ہوجاتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ی چیزیں میرے علم میں ایک ہیں کہ اگر میں ان کو تھلم کھلا بیان کروں تو شایدلوگ مجھے قل کردیں۔ وہ یہ بنانا چاہتے ہیں کہ جب علم حدیث یاعلم دین بیان کیا جائے تو تدریج اور ترتیب کے ساتھ بیان

رحلة اورمحدثين كي خد مات

کیاجائے۔اس طرح بیان نہ کیا جائے کہ سننے والے لوگ پہلے ہی مر سلے میں اس کا انکار کردیں۔
آپ پہلے اسلام کے عقائد پھر اخلاق پھر تربیت اور تعلیم اور پھرا دکام بتا کیں۔ یہ وہی چیز ہے جو حضرت عائشہ ؓ نے فرمائی کہ رسول اللہ اللہ اللہ اگر پہلے ہی دن سے کہتے کہ شراب نوشی چھوڑ دو تو شاید عرب میں بہت کم لوگ آپ کی بات مانتے۔آپ نے تدریج کے ساتھ پہلے ان کو مکارم اخلاق سکھائے، پھر نماز سکھائی پھرا یک ایک کرکے باقی چیزیں سکھائیں۔ آخر میں کہا کہ شراب نوشی اور فلال فلال فلال قتم کے گناہ چھوڑ دو تو لوگوں نے چھوڑ دیئے کیونکہ تربیت ہو چھی تھی۔ یہی بات حضرت ابو ہریرہؓ نے کہی کہ میں ایسا علم بھی رکھتا ہوں کہ اگر میں بیان کروں تو شایدلوگ جھے قبل کردیں اس لئے کہ ابھی ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی اور شائدوہ ان کو سننے کے لئے تیار نہ ہوں۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے اور منکرین حدیث اس سے جو مطلب نکالنا چا ہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔

کل آپ نے ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب خطبات بہاو لپور کاذکر کیا،اس کا کچھ حصد میں پڑھ کی ہوں۔اس میں انہوں نے بار ہ کیکچر زکو بارہ چشموں سے تشبید دی ہے جن کاذکر قر آن پاک میں ہے۔ میں بھی ان خطبات کو یراہ راست ڈاکٹر حمید اللہ سے سننے کی خواہش رکھتی تھی۔لیکن ایسانہ ہو سکا۔ ببت دل یاہ رہاتھا۔اللہ تعالیٰ نے آپ کے ان بارہ خطبوں سے مستفید ہونے کاموقع دیا۔

اللہ تعالی سے دعاکریں کہ وہ مجھے بھی ایساہی اخلاص عطافر ماد ہے جو ڈاکٹر حمیداللہ کو عطافر مایا تھا۔ان خطبات کاعلمی درجہ وہ نہیں ہے جو ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کا تھا۔ ان خطبات کے دینے والے کا نہ وہ علمی مقام ہے نہ روحانی نہ اخلاقی جو ڈاکٹر صاحب کا تھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ان خطبات اور ڈاکٹر صاحب کے خطبات بہاولپور میں ایک اور ایک ہزار کی میں تسبیم کرتا ہوں کہ ان خطبات اور ڈاکٹر صاحب کے خطبات بہاولپور میں ایک اور ایک ہزار کی نسبت بھی نہیں ہے ۔لیکن ایک ادر فی مشابہت ضرور ہے کہ وہ بھی بارہ تھے یہ بھی بارہ ہیں ۔اللہ تعالی ان کو قبول فرمائے۔ آمین

کیا آپ انگریزی میں کسی ایسی اچھی کتاب کا نام بتا سکتے ہیں جوعلم حدیث کے اہم موضوعات سے متعلق ہو او راس بارے میں ہماری رہنمائی کر سکے۔

افسوس کہاس وقت انگریزی میں کوئی ایسی کتاب میرے ذہن میں نہیں ہے۔لیکن اگر آپ نے ان خطبات کے کچھٹوٹس انگریزی میں بنائے ہوں توان کوایک ترتیب دے کرایک نقل مجھے بھی دیجئے گا۔ میں بڑی خوشی ہےان کی ایڈیٹنگ کروں گااوران میں ضرور پچھاضا فی بھی کروں گا۔ یہ میراوعدہ ہے۔

حصنرت ابوہریر ہُ کے بارے میں پیداعتر اض ہے کہ حصنرت عمرؓ کے دور میں کسی د جہ سے ان کو جبل میں ہند کر دیا گئیا تھا۔

یہ بات میرے علم میں نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ حضرت عمرؓ کے دور میں حضرت ابو ہر ریا گوجیل میں بند کر دیا گیا تھایا گورنری ہے معطل کر دیا گیا تھا۔میرے علم میں نہیں ہے۔

حفزت عمر ﷺ حن مانے میں تولوگ گورنری سے معطل ہوتے رہتے تھے۔ ایک صاحب آج مقرر ہوئے ہیں کل دوسرے ہول گے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ ہم ہ کے گورنر تھے، بعد میں وہاں سے ہٹاد سے گئے۔ حضرت عمرو بن العاص مصرکے گورنر تھے، ان کو بھی بعد میں ہٹادیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید کمانڈرانچیف تھے ان کو بھی ہٹایا گیا۔ بیتوا تظامی معاملات ہوتے ہیں ان کا کوئی تعلق حدیث کی روایت سے نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ حضرت ابو ہریرہ گورنر تھے کہ نہیں تھے۔

سش کلمات یا چوکلوں کی سند تھیا ہے جو ہمارے معاشر ہمیں گویا ایک جروایمان ہن گئے ہیں؟
جھےان چوکلموں کی سند کے بارے میں تو کوئی علم نہیں ، تا ہم مختلف احادیث میں مختلف طریقوں سے ان کلمات کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن وحدیث میں الی کوئی بات نہیں ہے جس کے مطابق سے کلے پڑھنایاان کو یاد کرنا ایمان یا عقیدہ کا کوئی جز ہو۔ میر سے خیال میں یہ بعض علمانے عام لوگوں کی سہولت کے لئے تر تیب دیئے ہیں ، تا کہ ایمان سے متعلق بنیادی چیزوں کا حفظ کرنا آسان ہو جائے۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی سند نہیں ہے۔ یہ بچھنادرست نہیں ہے کہ اگر کسی نے یہ چھے کلے یاد کر لئے تو وہ اچھا مسلمان ہوگا اور جس نے یا ذہیس کئے اس کے ایمان پرکوئی حرف آئے گا۔ یہ صرف سہولت کے لئے ہیں ، فرض عین قتم کی کوئی چیز نہیں ہے۔

حصول علم عدیت سے لئے سفر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اُس دور میں مسلمانوں سے عروج اور ترقی کی وجد محیاتھی۔ ان سے اندر علم طلب اور تڑپ تھی۔ برقسمتی سے آج پیر طلب اور تڑپ ہرائے نام رہ گئی ہے۔ اس لئے عروج مجمی ختم ہو کھیا۔

ہاں واقعی ختم ہو گیا۔مسلمانوں میں علمی ذوق ختم ہو گیا ہےاس لئے مسلمانوں کاعروج زوال میں بدل گیا۔مسلمانوں کی نشأ ۃ ٹانیہ کے لئے ان کی علمی زندگی کا احیاضروری ہے۔سب سے پہلے علوم دین میں اس کے بعد ہاتی علوم میں جب تک علمی اور فکری نشأت الثانیة ہیں ہوگی، اس وقت تک مسلمانوں کاعروج دوبارہ نہیں آسکتا۔

ہمارے علاقے میں بڑے زمیندار اپنی اجاڑ اور بے کار زمین کو چھوٹے کسانوں کو و والے کار زمین کو چھوٹے کسانوں کو و یا پانچ سال کے لئے تشکیے پر دھتے ہیں اور اس پر سالاندا یک مخصوص رقم وصول کرتے ہیں، مثلاً سو کتا ہے کتال پر سالاند پچاس ہزار عام رسٹ ہے۔ مدت اور رقم کاتعین زمین کی عالت پر مختلف ہو سکتا ہے جبکہ زمین پر محنت اور ہی کہان کا ہوتا ہے۔ اس مدت کے دور ان اگر زمیندار یہ مجتاب کداس کی زمین اس کی تو قع سے زیاد ہ نفع مند ہے تو مقررہ مدت ختم ہونے پر وہ اپنی زمین کسان سے واپس لے سکتا ہے یا اس کسان کو زیادہ رقم پر دے دیتا ہے۔ مقررہ مدت کے دور ان وہ کسان سے اپنی زمین واپس نے بیان نہیں لیتا۔ یہ سارامعاملد دونوں فریقوں کی اہمی رضامندی سے ہوتا ہے۔

سوال یہ ہے کہ تحیایہ سود ہی کی کوئی قسم ہے یا شرعی طور جاز ہے؟ بیرجا تزہے اور سود کی کوئی قشم نہیں ہے۔

آج كل بينكون سے ليز پر جو گاڑيا الى جاتى بين محياد رست بي ؟

لیز میں بہت ی چیزیں ہیں جود کیھنے کی ہیں۔ایک بنیادی چیزیہ ہے کہ لیز کے بارے میں کوئی عمومی بات اس وقت تک نہیں کہی جاسکتی جب تک کسی متعین لیز کی دستاویزات نہ دیکھی جا کیں۔گاڑیوں کی لیز کا جو کام میزان بینک والے کرتے ہیں وہ جائز ہے۔ میں نے اس کی دستاویزات دیکھی ہیں اس کے مطابق لیز شرعا درست ہے۔ بقیہ بینک بھی لیز نگ کا کاروبار کرتے ہیں، لیکن میں ان کی دستاویزات و کیھے بغیر کچھ کہ نہیں سکتا۔ باقی چیزیں چھوٹی ہیں۔البتہ ایک ہیں، لیکن میں ان کی دستاویزات و کیھے بغیر کچھ کہ نہیں سکتا۔ باقی چیزیں چھوٹی ہیں۔البتہ ایک ہیں، بیاں کارسک اور اس کا encumberancel لیسور کے پاس ہونا چاہئے۔

If the lessor undertakes to pay the encumberance and the risk of the leased property, then the lease is parmissible.

الیی لیز جائز ہےاوراگر سارارسک لیسی پر ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔اس کے علاوہ اور تفصیلات بھی ہیں جودستاویزات دیکھ کرمعلوم کی جاسکتی ہیں۔

کیا کوئی ایسی کتاب ہے جوممگرین حدیث کودی جائے یا اس میں ان مے موالات کے

رحلة اورمحدثين كي خدمات

جوابات ہوں جو آپ نے ذکر مخت ہیں تا کہ بحث کی جائے اور ان کو کتاب دی جائے۔
مکر بن حدیث میں دوطرح کے لوگ ہیں۔ پچھ وہ ہیں جن کو واقعی کوئی غلط بہی ہے۔
ان کوتو کئی کتا ہیں دی جاسکتی ہیں۔ مثال کے طور پر شام کے ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی کی ایک عربی کتاب ہے السنة و مکانتھا فی النشریع الاسلامی ۔ اس کے دوار دوتر اجم ہیں۔ ایک پروفیسر غلام احمد حریری کا کیا ہوا اور دوسر ڈاکٹر احمد حسن کا کیا ہوا ہے۔ یہ دونوں کتا ہیں آپ ان کو دے سکتی ہیں۔ ایک ہمارے دوست اور میر بررگ اور فاضل رجل مولا نامح تقی عثانی کی انگریزی کتاب ہیں۔ ایک ہمارے دوست اور میر برزگ اور فاضل رجل مولا نامح تقی عثانی کی انگریزی کتاب ہیں۔ ایک ہمارے دوست اور میر میں کتاب ہے مولا نابدرعالم مہاجر مدنی کی ، ان کی کتاب کانام ہیں۔ ایک طرح سے ایک چھوٹی می کتاب ہے مولا نابدرعالم مہاجر مدنی کی ، ان کی کتاب کانام ہیں۔ ایک طرح سے ایک جھوٹی میں مفید ہے۔ لیکن بہترین کتاب کانام ہیں مفید ہے۔ لیکن بہترین کتاب کانام ہو جوڈ اکٹر مصطفیٰ اعظمی کی ہے۔

\*\*\*\*

|  |  | , |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

# نواں خطبه

علوم حديث

بده، 15 اكتوبر 2003



# علوم حديث

## علم حديث كاآغازاورارتقا

آج کی گفتگو کاعنوان ہے علوم حدیث آج تک جتنی بحث ہوئی ہے اسب کاتعلق ایک اعتبار سے علوم حدیث ہی سے ہے۔ یہ سب موضوعات علوم حدیث ہی کے موضوعات بھے لیکن علوم حدیث پرالگ سے گفتگو کرنے کی ضرورت اس بات پر زور دینے کے لئے پیش آئی کہ جن موضوعات کوعلوم حدیث کہتے ہیں وہ ایک بہت بڑی ، ایک مفر داورئی علمی روایت کے مختلف حصے ہیں۔ یہ روایت مسلمانوں کے علاوہ کی اور قوم میں نہیں پائی جاتی علوم وفنون کے اس مجوعہ کو حصے ہیں۔ یہ روایت مسلمانوں کے علاوہ کی اور قوم میں نہیں پائی جاتی ۔ علوم وفنون کے اس مجوعہ کو اعتبار کہ الا تعداد الل علم نے اپنی زندگیاں قربان کر کے مرتب کیا۔ اور ان تمام موضوعات مے متعلق موادج تک کیا جس کا تعلق بالواسطہ یا بلوا سطح ضور علیہ الصلاق و السلام کے احوال ، اقوال اور شخصیت مبار کہ سے تھا۔ انہوں نے اس مواد کی تحقیق کی اور اس کو مرتب انداز اور نت نے اسالیب میں پیش کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ موضوعات پھیلتے گئے۔ ان میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان میں سے ہر جزوی موضوع پر الگ الگ کتابیں کھی گئیں ۔ پھران کتابوں کی شرعیں کھی گئیں، شرحوں کے حواثی کلصے گئے ، پھران کتابوں کی تخصیں تیار ہوئیں۔ مختاف اہل علم نے اپنے اپنی فوق کی مطابق ان کتابوں کی المیٹ ان کتابوں کی تخصیں تیار ہوئیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سب فوق کا نا سے موضوعات کے مجوعہ کوعلوم حدیث فوق کے مطابق ان کتابوں کے ایڈ یشنز تیار کے ۔ ان سب موضوعات کے مجوعہ کوعلوم حدیث کہا جاتا ہے۔ گویاعلوم حدیث سے مرادعلم وفن کی وہ پوری روایت ہے جس کا محدثین کرام نے کہا جاتا ہے۔ گویاعلوم حدیث سے مرادعلم وفن کی وہ پوری روایت ہے جس کا محدثین کرام نے

عاضرات هديث علوم هديث

اہتمام کیااور اہل علم کی ایک بہت بڑی تعداد، بلکہ اہل علم کی در جنوں نسلوں نے اس مواد کو فراہم کر کے مرتب ومنظم کیا، کئی سوسال کے تسلسل کے ساتھ اس کی تہذیب و تنقیح کی۔

# علم حدیث کےموضوعات

ان میں سے بعض موضوعات جونسبتازیا دہ اہم تھے ان پر گزارشات پیش کی گئیں۔ پچھ اور موضوعات اس اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں کہ ان پرالگ سے ایک دونہیں بلکہ در جنوں کتا ہیں لکھی گئیں ۔ بعض محدثین نے ان میں اختصاص پیدا کیا اور یوں بیہ موضوعات اس اختصاص کا موضوع قرار پائے ۔ علم حدیث میں مختلف پہلوؤں سے اس اختصاص سے کام لیا گیا۔ بعض ایسے موضوعات کا ابتدائی مختصرا ورسر سری تعارف آج مقصود ہے۔

### معرفت صحابه

ان میں سب سے اولین موضوع جس کا اختصار کے ساتھ پہلے بھی تذکرہ کیا جاچکا ہے،
وہ معرفت الصحابہ ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام گی نشا ندہی، پھران کی سیر سے وسوانح کی تدوین
ایک ایسا بڑا موضوع ہے جس سے واقفیت کسی بھی حدیث کا درجہ متعین کرنے کے لئے ضروری
ہے۔ کسی حدیث کا کیا مقام ومرتبہ ہے، اس کا تعین کرنے میں علم معرفت صحابہ کا بنیادی کر دار
ہے۔ اگر کوئی روایت کسی صحابی سے مروی ہے اور صحابی تک سند کم سل اتصال اور تسلسل کے ساتھ پہنچ جا تی ہوتی ہے۔ اگر کوئی روایت کی سند اُس صحابی تک نہیں
جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو صحابی گی روایت کا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے جہاں کسی سے حدیث کا ہر طالب علم فوری طور پر اتفاق کرے گا۔ مشکل وہاں پیش آتی ہے جہاں کسی شخصیت کے صحابی ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہو، یا اس کے صحابی ہونے یا تابعی ہونے کے بارے میں دو محتلف رائے پائی جاتی ہوں۔ دوسری مشکل وہاں پیش آتے گی جب کسی صحابی گئے سن

اس تعین کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہ اگر کوئی تا بعی یہ بیان کریں کہ انہوں نے فلال صحافیؓ سے یہ صدیث نی اور صحافیؓ کا انقال ایک خاص من میں ہوجانا متعین ہوچکا ہوتو پھریہ تعین کرنا آسان ہوجا تا ہے کہ ان تا بعی کی ملاقات ان صحافیؓ سے ہوئی تھی کہ نہیں۔مثال کے طور پر

نحاضرات مدیث کاضرات مدیث

ایک صاحب نے سن 195ھ میں ایک حدیث بیان کی اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک صحابیؓ سے
اس حدیث کوسنا ہے۔ وہاں ایک بڑے محدث بھی موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی
عمر کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ نمیری عمر 115 یا 120 سال ہے۔ ان محدث نے فوراً بتادیا کہ آپ
کے دعویٰ کے مطابق اگر آپ کی عمر 120 سال بھی مان کی جائے تو بھی آپ کی پیدائش سے پانچ
سال پہلے ان صحابی کا انقال ہو چکا تھا جن سے آپ روایت بیان کرر ہے ہیں۔

یہ جوفوری ردعمل اورفوری طور پراس بات کا تیقن حاصل کرنا ہے کہ کسی تابعی کو کسی صحافیؓ سے کمذ حاصل ہے کہ نہیں ، یا کسی تابعی نے کسی صحافیؓ سے کسب فیض کیا ہے کہ نہیں ،اس کا دارو مدار بڑی حد تک اس بات پر ہے کہ صحابہ کرامؓ کے بارے میں معلومات مکمل ، بیتنی اور واضح طور پر ہمارے یاس موجود ہوں۔

# صحابي كى تعريف

ائمہ مدیث کے زد کے صحابی گی بالا نقاق تعریف یہ ہے کہ صحابی وہ خوش نصیب شخصیت ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی ہواور آپ کو دیکھا ہو۔

چاہے یہ سعادت کتنے ہی محدود اور مختفر لمحہ کے لئے حاصل ہوئی ہو، لیکن اگر یہ سعادت حالت ایمان میں حاصل ہوئی اور ای حالت ایمان میں وفات پاگئے تو وہ صحابی شار ہوں گے۔ اس میں چھوٹا سا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھولوگ ایسے بدنھیں بھی سے جورسول علیقہ کے زمانہ مبارک میں اسلام لائے اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے ، لیکن آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کسی قبائلی عصبیت یا کسی غلط ہمی یا کسی ہوئے ، لیکن آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کسی قبائلی عصبیت یا کسی غلط ہمی یا کسی مرکئے ۔ ایسے لوگوں کے صحابی ہونے کا تو کوئی سوال نہیں ۔ کیونکہ مسلمان کی حیثیت حاور اسلام کی حالت میں وفات نہیں ہوئی ۔ لیکن ان لوگوں میں بہت بڑی تعداد الیسے لوگوں کی سے اور اسلام کی حالت میں وفات پائی ، لیکن چونکہ انہوں نے حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی اور حالت ایمان ہی میں وفات پائی ، لیکن چونکہ حالت ایمان سے قائم نہیں رہی اس لئے وہ صحابیت کے شرف سے خارج ہوگئے ۔ اللہ ایمان سے قائم نہیں رہی اس لئے وہ صحابیت کے شرف سے خارج ہوگئے ۔ حالت ایمان سے قائم نہیں رہی اس لئے وہ صحابیت کے شرف سے خارج ہوگئے ۔ حالت ایمان سلسلے سے قائم نہیں رہی اس لئے وہ صحابیت کے شرف سے خارج ہوگئے ۔ حالت ایمان سلسلے سے قائم نہیں رہی اس لئے وہ صحابیت کے شرف سے خارج ہوگئے ۔ حالت ایمان سلسلے سے قائم نہیں رہی اس لئے وہ صحابیت کے شرف سے خارج ہوگئے ۔ حالت ایمان سلسلے سے قائم نہیں رہی اس لئے وہ صحابیت کے شرف سے خارج ہوگئے ۔ حالت ایمان سلسلے سے قائم نہیں رہی اس لئے وہ صحابیت کے شرف سے خارج ہوگئے ۔

كاضرات حديث علوم حديث

پھھاہل علم کا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کوتبر کا صحابی کہاجائے گا۔ پھھ کا خیال ہے کہ نہیں کہاجائے گا۔محدثین کا عام رجحان سے ہے کہ ایسا کو کی شخص صحابی نہیں کہلا سکے گا جو حالت ایمان پر قائم ندر ہاہواور درمیان میں کسی گمراہی ، کفریا شرک کا وقفہ آگیا ہو۔

شرف صحابیت کے حصول میں نہ تو بالغ ہونا شرط ہے، اور نہ روایت کرنا شرط ہے۔ کسی نے رسول اللہ اللہ اللہ کے کہ اور ایت نہ کی ہو، صرف آپ کو دیکھا ہوتو ان کو بھی شرف صحابیت حاصل ہے اور اگر وہ استے بچے ہول کہ ان کو معاملات، احادیث، احکام اور شریعت کی بہت زیادہ سمجھ ہو جھن بھی ہو کیکن ان کو یہ یا دہو کہ انہوں نے بچپن میں حضور علیہ الصلو ہ والسلام کی زیارت کی تھی، تو وہ بھی شرف صحابیت سے مشرف مانے جا کمیں گے۔ ایسے بہت سے حضرات ہیں جو حضور علیہ کی رحلت کے وقت بہت کم عمر تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمود بن لبید ہم حضرت ابولی عنہ، حضرت بچ سے اور پانچ، چھیا ابولی عامر بن واٹلہ اور ان کے علاوہ بھی ایسے کئی حضرات ہیں جو بہت بچ تھے اور پانچ، چھیا سات سال کی عمر میں انہوں نے حضور گود یکھا اور بعد میں وہی یا دداشتیں جو ان کے ذہن میں مہم سات سال کی عمر میں انہوں نے حیثر ف صحابیت کے لئے کافی ہے۔

صحابیؓ کی تعریف اور تعین کے بارے میں محدثین اور علمائے اصول میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔علمائے اصول یعنی اصول فقہ کے علماصحابیؓ کی تعریف کچھاور کرتے ہیں۔ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں البتہ محدثین کے زدیک صحابی کی تعریف وہ ہے جومیں نے ابھی بیان کردی۔

صحابہ کرام گی اس تعریف میں یکسانیت کے باوجود صحابہ کے درجات میں فرق ہے۔
بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت حاصل ہے جس سے کوئی شخص انکارنہیں کرسکتا۔ صحابہ پر بات
کرتے وقت دوچیزیں الگ الگ ثنار ہوں گی۔ ایک صحابہ کے طبقات ہوں گے اور دوسری صحابہ کی فضیلت کے معیارات ہوں گے۔ طبقات صحابہ سے مراد ہے صحابہ کرام گی زمانی اعتبار سے تقسیم کہ کن صحابی گئتی عمر ہوئی اور محدثین نے زمانوں کے لحاظ سے ان کو کتنے طبقات میں تقسیم کیا۔ یہ ایک الگ چیز ہے جو ابھی آئے گی۔

فضيلت كے لحاظ صحابہ كے درجات

جہاں تک صحابہ کے فضائل کا تعلق ہے تواس اعتبار سے صحابہ کرام م کے مختلف درجات

محاضرات حديث معلوم ص

ہیں۔ سب سے پہلا درجہ جس کی قرآن مجید سے تائید ہوتی ہے اور قرآن مجید ہیں گئی مرتبہ اس کا ذکر بھی آیا ہے وہ السابقون الا ولون ہے۔ اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جورسول الشفیلیة کی تبلیغ دین کے ابتدائی تین سالوں کے دوران اسلام میں داخل ہوئے۔ ابتدائی تین یا چارسال میں جب رسول الشفیلیة نے نصرف مکہ مرمہ تک دعمہ ورکھا اور مکہ مکر مہ میں بھی اپنے قربی رشنہ دار قبائل تک اپنی دعوت کو پہنچایا، اور وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے جو صنو میں ہی اپنا اسطہ یا بلا واسطہ بائی رشتہ کی وجہ سے یا خونی رشتہ داری کی وجہ سے وابستہ تھے۔ بید صفرات السابقون الاولون کہ اسلام تے ہیں۔ ان میں خلفاء اربعہ سید نازید بن حارثہ مصرت خدیج الکبری اور وہ تمام صحابہ جو ابتدائے اسلام کے چند سالوں میں اسلام میں داخل ہوئے، شامل ہیں۔ یہ قسیم امام حاکم نے کی ابتدائے اسلام کے چند سالوں میں اسلام میں داخل ہوئے، شامل ہیں۔ یہ قسیم امام حاکم نے کی ابتدائے اسلام کے دورت شروع کی اس وقت سے لے کر جب سے جن کی کتاب معرفت علوم الحدیث بردی مشہور ہے۔ بقیہ محدثین بھی قریب قریب اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ جب رسول الشفیلی نے نے اسلام کی دعوت شروع کی اس وقت سے لے کر جب تک آپ نے تی ملم کھلا دار الندوۃ میں ، جو قریش کا ایک طرح سے آسمبلی ہال تھا، دہاں جا کر علی الاعلان دعوت نہیں دی، اس وقت تک جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ السابقون الاولون الاعلان دعوت نہیں دی، اس وقت تک جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ السابقون الاولون کہلاتے ہیں۔

جب سیدنا عمر فاروق نے اسلام قبول کرلیا اوران کے قبول اسلام کے ذریعے اللہ نے اللہ نے اللہ کے ذریعے اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کو قوت عطافر مائی تو حضرت عمر فاروق کی تجویز پررسول اللہ قائے صحابہ کرام گو کے کر نظے اور دار النہ وہ میں عین قریش کے مرکز میں جا کر علی الاعلان اسلام کا کلمہ بلند کیا۔ اس مرحلہ پر بہت سے لوگ جو مسلمان ہوئے وہ اور جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ صحابیت کے دوسرے درجہ پر فائز کہلاتے ہیں اوران کے لئے امام حاکم نے اصحاب دار النہ وہ کی اصطلاح رکھی ہے۔ یعنی وہ صحابہ کرام جو دار النہ وہ میں دعوت کے تیجہ میں یاس کے بعد مسلمان ہوئے۔ محل کے بیاس جو بین وہ حجابہ کرام میں تیسرا درجہ ان حضرات کا ہے جنہوں نے حبشہ کی طرف ججرت فرمائی یاس بجرت کے دوران اسلام میں داخل ہوئے۔ بیز مانہ ججرت حبشہ سے لے کر ہجرت مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یک چاتا ہے جب رسول الٹری اللہ عمل داخل ہوئے۔ بیز مانہ جرت فرمائی۔

اس کے بعدانصار مدینہ میں ان خوش نصیبوں کا درجہ ہے جو بیعت عقبہ او کی میں شامل رہے۔ بیگو یا انصار کے سابقون الا ولون ہیں۔انصار میں سابقین الا ولین وہ حضرات ہیں جو پہلی بیعت عقبہ میں شامل رہے ۔ اس کے بعد وہ حضرات جو دوسری بیعت عقبہ میں شامل رہے۔ بیعت عقبہ کے بارے میں بعض سیرت نگاروں نے لکھاہے کہ دومر تبہ ہوئی اور بعض نے لکھاہے کہ تین مرتبہ ہوئی۔ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ بیصرف اصطلاح کا فرق ہے۔واقعہ بیہے کہ عقبہ کے موقع پررسول اللہ ﷺ سے مدینہ منورہ کے تین مختلف وفو دکی ملا قات تین مرتبہ ہو گی۔ پہلی مرتبہ چیرحضرات سے ملاقات ہوئی ۔اس میں کوئی با قاعدہ معاہدہ یا اتفاق رائے نہیں ہوا کہ رسول النَّعْظِيَّة جمرت كرك مدينه منوره تشريف لے جائيں ، يامدينه منوره ميں اسلام كى دعوت كے کام کو با قاعدہ کیے مرتب کیا جائے۔ بعض سیرت نگار حضرات نے اس کو بیعت کا نام نہیں دیا۔ لېندا ده اس کوبیعت عقبه او لی قر ارنہیں دیتے۔ وہ دوسری بیعت عقبہ کوبیعت عقبہ او لی اور تیسری کو بیعت عقبہ ثانی قرار دیتے ہیں۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ اس موقع پر عقبہ کے مقام پررسول التعاقیقیة اور مدینہ کے چھرکنی وفد کے درمیان با قاعدہ ملاقات ہوئی تھی۔ چھ صحابہ کرام مدینہ منورہ سے وہاں تشریف لائے تھے اور انہی سے مدینہ منورہ میں دعوت اسلامی کا آغاز ہوا، اس لئے بیر پہلی بیعت عقبہ ہے، اور جو بیعت دوسرے اہل علم کے نز دیک پہلی بیعت کہلاتی ہے وہ ان حضرات کے نزدیک دوسری ہے اور جو دوسری ہے وہ دراصل تیسری ہے۔ میمض گنتی اور شار کا فرق ہے ور نہ واقعات کی اس ترتیب میں کسی کواختلاف نہیں ہے۔ تو گویا پہلی یا دوسری یا جوبھی تقسیم آپ پیند کریں،ان میں جوحضرات شریک ہوئے ان کا درجہ چوتھا ہے اور جو دوسری یا تیسری بیعت میں شریک ہوئے ان کا درجہ یا نچواں ہے۔

اس کے بعدوہ حفرات ہیں جو مکہ مکر مہ ہے جمرت کرکے گئے یامدینہ کے قرب وجوار کے رہنے والے یامدینہ کے قرب وجوار کے رہنے والے حفرات جورسول اللہ علیات کے قیام قبائے دوران اسلام میں داخل ہوئے ۔حضور نے پندرہ دن قبامیں قیام فر مایا جہاں بہت سے حفرات نے اسلام قبول کیا۔ بہت سے مہاجرین ہجرت کر کے حضور کے ساتھ مدینہ میں جا کرمل گئے ۔ان کا طبقہ وہ ہے جوامام حاکم کے نزد یک درجہ اور فضیلت کے اعتبار سے صحابہ کرام گا چھٹا طبقہ ہے ۔ ابھی بطور ما خذ حدیث یا مصدر حدیث کے بات نہیں ہورہی ہے بلکہ ابھی صرف صحابہ میں درجات اور فضیلت کی بات ہورہی ہے۔

پھرساتواں درجدان کا ہے جواصحاب بدر ہیں۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں بیسوال

پیداہوکہ ہم تو ابھی تک میہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ اصحاب بدر کا درجہ سب سے او نچاہے۔ بیر ساتو ال درجہ کیول بتایا جارہا ہے۔ اس سوال پر میرا پہلا جواب تو یہ ہے کہ بیر میں نہیں کہ رہا ہوں بلکہ امام حاکم بتارہے ہیں۔ دوسرا جواب میہ ہے کہ جو پہلے تمام درجات ہیں اصحاب بدران میں شامل ہیں۔ سابقون اولون میں سے کوئی نہیں جوغز وہ بدر میں شامل نہ ہو۔ اصحاب دار الندوہ میں کوئی نہیں جو بدر میں شامل نہ ہوا ہو۔ بیسارے کے سارے اصحاب بدر میں شامل ہیں۔ اس لئے جب ہم اصحاب بدر کے درجہ کا ذکر کریں گے تو ایک آ دھ کے استمنا کے ساتھ میسارے کے سارے اس میں شامل ہوں گے۔

اصحاب بدر کے بعد صلح حدید یہ اسلام میں داخل ہونے والے ان خوش نصیبوں کا درجہ ہے جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ان کا درجہ اس لئے او نچاہے کہ صلح حدید یہ یہ پہلے پہلے مکہ مکر مہ کے لوگوں اور مسلمانوں کے درمیان شدید جنگ اور کشکش کی کیفیت تھی اور تمام اہل مکہ اور ان کی وجہ سے بقیہ قبائل کے بہت سے لوگ مسلمانوں کے شدید دشمن تھے۔لہذا جو تحض مکہ مکر مہ یا کسی اور قبیلہ سے اپناوطن چھوڑ کر اسلام قبول کرتا ہے اور مدینہ منورہ آئرگویا اپنی سابقہ شہریت کو منسوخ کر کے مسلمانوں کی برادری میں شامل ہوجاتا ہے وہ پوری برادری اور گھریار چھوڑ کر پورے عرب سے دشمنی مول لے کرمدینہ منورہ کی بستی میں آتا ہے تو اس کا درجہ بعدوالوں سے بلاشبہ او نیجا ہونا چاہے۔

صلح حدیدیے بعد صورت حال بدل گئی۔ کفار مکہ سے جنگ بندی کا معاہرہ ہوا۔
دوسرے قبائل سے بھی معاہدات ہوئے ، کچھ قبائل سے دوسی کے عہد و بیان ہوئے۔ مسلمانوں
کے لئے حالات نسبتا بہتر ہوگئے اور اب دشمنی کی وہ کیفیت نہیں رہی۔ ان حالات میں جواصحاب
تشریف لائے ان کی قربانی پہلے آنے والے حضرات کے مقابلہ میں نسبتہ کم درج کی ہے۔ اس
لئے آشھوال درجہ ان کا ہے جوسلے حدیدیے کے بعد اور بیعت رضوان سے پہلے پہلے تشریف لائے۔
لئے آشھوال درجہ ان کا ہے جوسلے حدیدیے کے بعد اور بیعت رضوان سے پہلے پہلے تشریف لائے۔
پھر بیعت رضوان میں جولوگ شریک ہوئے قرآن مجید میں ان کا ذکر موجود ہے 'لفد رضی الله
عن المومنین اذیبا یعونك تحت الشجرہ 'اللہ تعالی راضی ہوگیاان لوگوں سے جو ورخت کے
بیاتھے آپ سے بیعت کررہے تھے۔ اب قرآن مجید کی اس گوائی کے بعد تو کسی شک وشب کی گنجائش

پھروہ حضرات ہیں جو بیعت رضوان کے اس واقعہ کے بعداور فتح مکہ سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے۔حضرت خالد بن ولیڈ 'محضرت عمرو بن العاص 'محضرت الوہریرہ ؓ اور ان صحابہ کرام ؓ کی خاصی تعداد ہے جو بیعت رضوان کے بعداور فتح مکہ سے پہلے ہجرت کرکے مدینہ منورہ آگئے اور اسلام میں داخل ہوگئے۔

گیار هوال درجه ان حضرات کا ہے جن کو کہا جاتا ہے نمسلمة الفتح '، جو فتح مکہ کے موقع پراسلام لائے۔ مثلاً حضرت الوسفیاتؓ۔

بارہواں درجہان حضرات کا ہے جو بہت بچے تھے جب رسول النہ عظیمی و نیا سے تشریف لے گئے ۔اس لئے ان کوتیر کا اور تیمنا صحابیؓ کہا جاتا ہے، جن کو پیشرف حاصل ہے کہان کی آئکھوں نے حضور علیقے کے چبرہ انور کا دیدار کیا۔اس کے علاوہ کوئی اور الی بات نہیں جس سے وہ صحابہ کرامؓ کے کسی اور طبقہ میں شامل ہو سکیں ۔

یہ بارہ درجات امام حاکم کے بیان کردہ ہیں۔ ان میں ہے کہیں کہیں تھوڑی تی اوورلپینگ اور تداخل بھی ہے۔ لیکن عموی طور پر سیحفنے کے لئے امام حاکم نے یہ درجات بتائے ہیں۔ یہ صحابہ کرام گے آپس میں نصلیت کے اعتبار سے درجات کا ایک عام یا جہم اندازہ ہے۔ اصل درجہ تو اللہ کومعلوم ہے۔ اگر چہ بعض صحابہ کے بارے میں جمیں یقین سے معلوم ہے کہ ان کا درجہ کیا ہے، مثلاً حضرت ابو بکر صدیق کا درجہ یا عشرہ مبشرہ کا درجہ باقی اصحاب رسول سے اونچا ہے۔ لیکن بقیدا کیک لاکھ سے زیادہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے درجات کا بیا کی جہم سااندازہ ہے۔ اس میں تین یا قطعیت کے ساتھ ہم کچھ ہیں کہہ سکتے۔ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کوکرنا ہے۔

# طبقات صحابه كرام

اس درجہ بندی کے علاوہ محدثین نے صحابہ کرام ؓ کے طبقات بھی بتائے ہیں۔طبقات سے مرادز مانی اعتبار سے صحابہ کرام ؓ وہ ہیں جن سے کبار تابعین کوکسب فیض کرنے کا موقع ملا۔ کون سے صحابہ کرام ؓ وہ ہیں جن سے اوساط تابعین کوکسب فیض کا موقع ملا اور کون سے صحابہ وہ ہیں جن سے صفار تابعین کوکسب فیض

علوم حديث

کا موقع ملا۔ ظاہر ہے کہ جن تابعین کو اکابر صحابہ سے کسب فیض کا موقع ملاء مثلاً اگر کسی تابعی نے سیدنا عمر فاروق سے روایت نقل کی اوان کے سیدنا عمر فاروق سے روایت نقل کی اوان کے تابعی ہونے کا درجہ بھی بڑا ہوگا۔ اس اعتبار سے صحابہ کرام گے تین طبقات علماء حدیث نے بیان کے ہیں۔

### كبارصحابه

سب سے پہلا یاسب سے اونچا اور ہڑا ورجہ کبار صحابہ کا ہے۔ ان میں وہ صحابہ کرام میں جن کوا کیہ طویل عرصہ رسول التعقیقی کی خدمت میں گزار نے ، آپ کی سنت کا مشاہدہ کرنے ، آپ سے حدیث کو حاصل کرنے ، آپ سے حدیث کو حاصل کرنے اور آپ کے زیرسایہ براہ راست اور کمل تربت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ یہ کبار صحابہ ہیں جن میں خلفائے اربعہ ، عشرہ ہبشرہ اور امہات المونین کے علاوہ مہاجرین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ ان میں انصار اور مہاجرین دونوں گروہوں سے حضور گئے قریب ترین وہ اصحاب شامل ہیں جو شب وروز آپ کے ساتھ رہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی تعداد تھوڑی ہے کیکن تیقن کے ساتھ کتی کرکے بتانا دشوار ہے کہ کون سے صحابہ کبار صحابہ میں کہا تھوڑی ہے کہاں تھوڑی ہے ہیں گئی کہار صحابہ اور اوسا طرحابہ کے درمیان جو التا ہوگا اور وہاں حتی اور قطعی طور پریتین کرنا دشوار ہوگا کہ یہ وہ کیسر ہے جو گی وہاں تھوڑ اسا اختلا ف ہوگا اور وہاں حتی اور قطعی طور پریتین کرنا دشوار ہوگا کہ یہ وہ کیسر ہے جو کبار صحابہ کو باتی صحابہ سے الگ کرتی ہے تو یہ کیسر کھنچنا بہت مشکل ہے۔ البتہ اس تقسیم سے کبار صحابہ کو باتی صحابہ سے الگ کرتی ہے تو یہ کیسر کھنچنا بہت مشکل ہے۔ البتہ اس تقسیم سے کبار صحابہ کو باتی صحابہ کے بارے میں ایک عمومی انداز ہضر ورہوجا تا ہے۔

### اوساط صحابه

اس کے بعد اوساط صحاب کا درجہ ہے۔ بید وہ صحابہ ہیں جورسول اللہ عظیمتے کی حیات ارضی میں اپنے ہوش وحواس میں تھے، نو جوان تھے، جن کو حضو عظیمتے کود کھنے کے خاصے مواقع ملے، کیکن نو جوان اور کم سن ہونے کی وجہ سے اسنے قریبی اور خصوصی مواقع نہیں ملے جتنے مثل حضرت عبداللہ بن عرق کا دو قر اللہ بن عرق کا دو تر سے اللہ بن عرق کا عرفار دو قر علی امہات المونین کو ملے مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عرق کا شار مدینہ منورہ کے ابتدائی سالوں میں کم سن بچوں میں ہوتا تھا۔ جب حضور گرنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی عمراکیس باکیس سال کے لگ بھگ تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس خضور گئے تو ان کی عمراکیس باکیس سال کے لگ بھگ تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس خضور گئے تو ان کی عمراکیس باکیس سال کے لگ بھگ تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس خصور گئے تو ان کی عمراکیس باکیس سال کے لگ بھگ تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس خصور گئے تو ان کی عمراکیس باکیس سال کے لگ بھگ تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس خصور گئے تو ان کی عمراکیس باکیس سال کے لگ بھگ تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس خصور گئے تو ان کی عمراکیس باکیس سال کے لگ بھگ تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس خصور کے ان کی سال کے لگ بھگ تھی ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس خصور کی خصور کی کھی ہے کہ کھراکیس باکیس سال کے لگ بھگ تھی ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس خصور کی خصور کی کھراکیس باکیس بال باکیس باکیس

محاضرات حديث علوم حديث

کے پاس دس سال کی عمر میں تشریف لائے ،اس لئے ان جیسے نوعرصحابہ کرام کا شار کہار صحابہ میں تو نہیں ہوسکتا۔ لیکن دس سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کوغیر معمولی فہم سمجھ بوجھ اور عقل و دانش ہے نوازا تھا۔انہوں نے تین سالوں میں اتنا کچھ حاصل کرلیا جتنا کہ بہت ہے اور حضرات حاصل نہیں کر سکے ۔اس لئے ان کا شاراوساط صحابہ میں ہے ۔ جب حضور کمانقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر تیرہ یا ساڑ ہے تیرہ سال تھی۔ان کےعلاوہ حضرت عبداللّٰہ بن عمرٌ ہیں، جب غزوہ احد ہوا تو جو صحابہ کرام عُز وہ احد میں شرکت کے لئے ہتھیا راور سامان جنگ لے کر نکلے جھنور ؓ نے مدینہ سے باہر جاکرفوج کا معائنہ فرمایا۔اس وقت ایک ہزار کے قریب شرکا تھے۔بعض لوگوں کو آب نے کم س قرار دے کر واپس بھیج دیا۔ ان میں حضرات عبداللہ بن عرام ابوسعید خدری ا اور چنداور حضرات شامل تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہتم ابھی کم من ہو، جنگ میں شریک نہیں ہوسکتے اس لئے چلے جاؤ۔ وہ بہت بوجھل دل اور افسوں کے ساتھ واپس چلے گئے کہ حضور ؓ کے ساتھ جہاد میں شرکت کی اس سعادت عظمٰی کے حصول کاموقع نہیں ملا۔اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ ظاہر ہے بارہ تیرہ یا چودہ سال کےلگ بھگ ہوگی۔الیعمرتھی کہندان کا شار بچوں میں تھا نہ بروں میں ۔خودا بنی دانست میں بیر جنگ میں حصہ لینے کے اہل تھے، کین رسول التُعظِی فی نے از راہ شفقت اوراز راه مهربانی اوراز راه بزرگی ان کواس کا ایل نهیں سمجھا کہ وہ جنگ میں شرکت جیسی اہم ذمه داری انجام دے سکیس۔

یرسارے حفرات جوغز دہ احدیمی نوجوان تھے ان کوغز دہ خندق میں آپ نے شرکت کا موقع عطافر مایا اور دہ اس میں شریک ہوئے۔ بیادساط صحابہ کہلاتے ہیں۔ ان میں سے متعدد حضرات نے کہی عمر پائی اور جن کی عمر زیادہ طویل ہوئی زیادہ تر روایات انہی سے ہیں۔ تابعین نے زیادہ تر انہی حضرات سے استفادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر محضرات سے استفادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر محضرات اوساط صحابہ میں شار ہوتے ہیں۔

#### صغارصحابه

تیسراطبقہ سحابہ کرام میں صغار صحابہ کا ہے جو حضو مطابقہ کی حیات کے زمانہ میں بہت پچے تھے اور ان کی جوانی کا زمانہ آپ کی حیات کے بعد شروع ہوا۔ مثلاً حضرات حسنین سے کوئی

محاضرات حديث علوم حديث

روایت منقول نہیں ہے۔ بہت عام قسم کی دوایک باتیں ان سے منقول ہیں۔ مثلاً حضور کے حلیہ مبارک کے بارے میں اکا دکاروایت ہوگی۔ ورنہ عام طور پران حضرات ہے کئی عام طرز عمل کے بارے میں اکا دکاروایت ہوگی۔ ورنہ عام طور پران حضرات ہے کوئی روایت نہیں ہے۔ حضرت محمود بن لبید پنجن کا ذکر ہو چکا ہے، ابوالطفیل عامر بن واثلہ، بیدوہ حضرات ہیں جنہوں نے رسول اللہ اللہ کود یکھا تو سمی کیکن روایت کرنے یا صحبت میں رہنے یا کوئی طویل استفادہ کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ ان کی اکثر روایت و دسرے صحابہ کرام ہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام ہے ہیں۔ یہ صحابہ سے روایت کرنے والے لوگ ہیں۔

ان طبقات سے یاز مانے کے اس تعین سے بیاندازہ ہوجاتا ہے لہ س صحابی گاز مانہ کس نہ نہ کس صحابی گاز مانہ کس نہ نہ تا ہے۔ چونکہ صحابہ کے طبقات برالگ الگ کتابیں بھی ہیں اور طبقات صحابہ بیں مورجین اور محدثین نے زمانے کا تعین بھی کیا ہے اس لئے اس بات کا پیتہ چلانا بہت آسان ہے کہ اگر کسی تابعی نے کس صحابی ہے دوایت کی ہوتو اس روایت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت ممکن بھی ہے کہ منہیں۔

# صحابه كرام كى كل تعداد

صحابہ کرام کی تعدادا کی لاکھ ہے اوپر ہے۔ بعض اوگوں نے یہ تعدادا کی لاکھ چوہیں ہزار بتائی ہے۔ بعض اوگوں نے کم وہیش بتائی ہے۔ ان تمام حضرات کی تعداد جن کوشرف صحابیت حاصل تھا وہ بہت زیادہ تھی۔ ایک لاکھ چوہیں ہزارتو وہ تھے جورسول التعلیقی کے ساتھ 9 ذی الحجہ سن 10 ھے کومیدان عرفات میں موجود تھے۔ بہت سے حضرات ایسے بھی ہوں گے جواس موقع پر جج کے لئے حاضر نہیں ہوسکے ہوں گے، انہوں نے بھی اس سے پہلے یا بعد میں حضور گو دیکھا ہوگا لہذا وہ بھی صحابی ہو سکے ہوں گے متاب کی تعداد کے بارے میں قطعی طور پر پھے کہنا تو بہت مشکل ہوگا لہذا وہ بھی صحابی ہیں۔ اس لئے صحابہ کی تعداد کے بارے میں قطعی طور پر پھے کہنا تو بہت مشکل ہے۔ البتہ وہ صحابہ کرام جن کے اسائے گرامی معلوم ہوئے اور کسی نہ کسی اعتبار سے محدثین کے علم میں آئے ان کی تعداد امام ابوز رعدرازی نے ایک لاکھ چودہ ہزار بتائی ہے۔ صحابہ کے جو تذکر سے میں آئے ان کی تعداد امام ابوز رعدرازی نے ایک لاکھ چودہ ہزار بتائی ہے۔ صحابہ کے جو تذکر سے میں آئے ان کی تعداد امام ابوز رعدرازی نے ایک لاکھ چودہ ہزار بتائی ہے۔ صحابہ کہ الاصد اسے نہ نہیں ہزار کے درمیان ہے۔ بیوہ حضرات ہیں جن سے یا توکوئی نہوئی میں جن صحابہ کہ ان تعداد پندرہ ہیں ہزار کے درمیان ہے۔ بیوہ حضرات ہیں جن سے یا توکوئی نہوئی نہوئی نہوئی نہوئی نہوئی کی جوئی تعداد پندرہ ہیں ہزار کے درمیان ہے۔ بیوہ حضرات ہیں جن سے یا توکوئی نہوئی

روایت منقول ہے یاسیرت ہے متعلق کسی واقعہ میں ان کا ذکر آتا ہے۔ باقی صحابہ ہے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ انہوں نے حضور کو دیکھا ضرورلیکن ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ وہ کوئی روایت بیان کرسکیں۔

علم حدیث کا ایک طے شدہ اصول ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں۔ لہذاکسی صحابی کے عادل یا غیرعادل ہونے کے بارے میں بحث غیرضروری ہے۔ یہ بحث محصیل صاصل ہے۔ امام ابوزرعدرازی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ 'اذا رأیت الرجل بنتقص احداً مدن اصحاب رسول اللہ علیہ جب می کود کھوکہ وہ رسول اللہ علیہ کے صحابہ میں ہے کی کی تنقیص کررہا ہے 'فاعلہ انہ زندیق 'قوجان لوکہ وہ زندیق ہے۔ یعنی بودین اور دہریہ ہے۔ اس لئے کہ قرآن مجید صحابہ کرام م کے واسطے سے ہی ہم تک پہنچا۔ سنت کے ذ فارضحابہ کرام ہی کے واسطے سے ہی ہم تک پہنچا۔ سنت کے ذ فارضحابہ کرام م کی کردار اور واسطے سے آئے۔ اگر صحابہ کرام م کا ایمان نعوذ باللہ مشکوک گھرادیا جائے ،صحابہ کرام م کے کردار اور واسطے سے آئے۔ اگر صحابہ کرام م کا کی ایمان نعوذ باللہ مشکوک ہے ، حدیث بھی مشکوک ہے اور عدالت پر چھینے اڑا دیئے جا کی تو پھر قرآن مجید بھی مشکوک ہے ، صدیث بھی مشکوک ہے اور پورادین مشکوک ہے۔ اس وجہ سے بالا تفاق محد ثین ، فقہا نے اسلام اور مفسرین قرآن تمام صحابہ کرام گوعادل قراردیتے ہیں۔

صحابہ کرامؓ ہے جوروایات آئی ہیں ان صحابہ اور ان روایات کے نقطہ نظر ہے بھی صحابہ کرامؓ کے بیرتین طبقات ہیں ۔

ا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کبار صحابہ سے تعلق رکھتا ہے۔لیکن ان سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ مثلاً حضرت خدیجۃ الکبر کی رضی اللہ تعالی عنہا جن کا تعلق صحابہ کے طبقہ اول کے بھی طبقہ اول سے ہے۔لیکن ان سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ ان کا انقال مکہ کرمہ میں ہوا اور ان کو کسی تابعی نے دیکھا ہی نہیں۔ ان کا سارار ابطہ صحابہ سے ہی رہا۔ ان صحابہ کرام گا جو طبقہ زبانی اعتبار سے سرورت ہی پیش نہیں آئی کہ سیّد ہ سے کوئی روایت معلوم کرتا۔ صحابہ کرام گا جو طبقہ زبانی اعتبار سے جتنازیا دہ متقدم تھا ان سے روایت بی آئی ہی کم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے روایت بہیں بہت ہی کم ہیں۔ مندا مام احمد کو آپ کھول کر دیکھ لیس، غالبًا ہیں پیچیس صفحات سے زیادہ کی روایات نہیں ہوں گ

۲۔ زیادہ روایتیں ان صحابہ کرامؓ سے ہیں جن کا تعلق اوساط صحابہ یعنی متوسط طبقہ

لخاضرات حدیث علوم حدیث

ے ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کو حضو میں اللہ کے بعد طویل عرصہ تک زندگی گزار نے کا موقع ملا۔
ان میں چھ حجابہ کرام سب سے نمایاں ہیں۔ جومکٹریں لین کثرت سے روایت بیان کرنے والے کہ لاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ ، سیدنا عبداللہ بن عمر اللہ تا کہ خضرت جابر بن عبداللہ ، حضرت عبداللہ بن عبال اور حضرت انس بن مالک ان حال حال سے جوا حادیث مروی ہیں وہ ہزاروں میں ہیں۔ ان میں سے ہرا یک کی مرویات کی تعداد ایک ہزاریا اس سے او پر ہے۔

س۔ ان کے بعد درجہ آتا ہے ان چارصحابہ کرام کا جن کوعبادلہ کہاجا تا ہے۔ ان میں ہے دو پہلے طبقہ میں بھی شامل ہیں۔ لیکن عبادلہ یعنی عبداللہ ہونے کی وجہ سے ان کواس تیسر سے طبقہ میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ بھی مکثر بن کہلاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود ہ یہ عبادلہ اربعہ کہلاتے ہیں۔ بعض لوگ حضرت عبداللہ بن عراق بھی شامل کرتے ہیں اور یول یہ حضرات عبادلہ خسہ کہلاتے ہیں۔ بہر حال یہ ایک اصطلاح ہے عبادلہ خسہ کہلاتے ہیں۔ بہر حال یہ ایک اصطلاح ہے عبادلہ خسہ اور اربعہ کی ۔ یہ پانچ یا جارعبداللہ ہیں جومکشرین میں سے ہیں جن یہ بیت بن عبر ی تعدادروایات کی منقول ہے۔

۳- ان صحابہ کے علاوہ بھی کچھ صحابہ کرام میں جن سے بڑی تعداد میں روایات منقول ہیں۔لین ان کی روایات ایک ہزار سے کم ہیں۔ان کے بارے میں حضرت مسروق جو صف اول کے تابعی ہیں،ان کا کہنا ہے ہے کہ میں نے صحابہ کرام کے علوم وفنون کا مطالعہ کیا اوران پر غور کیا تو مجھے یہ بیت چلا کہ صحابہ کرام گلے کے پاس قرآن پاک، سنت اور شریعت کا جو بھی علم تھا وہ سارے کا ساراسمٹ سمٹا کر چھ صحابہ میں جمع ہوگیا تھا۔ 'انتھی علم الصحابہ الی ستہ 'صحابہ کا محابہ کا ہو تھے ہوگیا تھا۔ 'انتھی علم مد کر چھ صحابہ میں آگیا، حضرت ابودرد آاور حضرت عبداللہ بن معود آ۔ پھران چھ صحابہ کا علم جب میں نے دیکھا اور اس پرغور کیا تو وہ سمٹ کر دو حضرات کے پاس آگیا۔ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود گلے دیکھا اور اس پرغور کیا تو وہ سمٹ کر دو حضرات کے پاس آگیا۔ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود گلے دیکھا اور اس پرغور کیا تو وہ سمٹ کر دو حضرات کے پاس آگیا۔ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود گلے دیکھا اور اس پرغور کیا تو وہ سمٹ کر دو حضرات کے پاس آگیا۔ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود گلے دور در سے حضرت علی بن انی طالب "۔

امام سروق کی میہ بات بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے اور بڑے گہرے مطالعہ اور مشاہدہ پر مبنی ہے۔اس کئے کہ بعد میں جینے محدثین ہمیں ملتے ہیں اور خاص طور پر جینے فقہا ہمارے سامنے آتے ہیں، بالخصوص وہ فقہا جنہوں نے اپنے اپنے کمتب فکر مرتب فرمائے۔جن کے اجتہا دات اور

محاضرات حدیث (۱۳۳۹ علوم حدیث

خیالات کوان کے شاگردوں نے با قاعدہ طور پرعلم کی شکل میں مرتب کردیا اور جس کے نتیجہ میں مرتب کردیا اور جس کے نتیجہ میں مکا تب فکر وجود میں آئے ،ان میں سے اکثر و بیشتر کے علم کا زیادہ تر دارومدارا نہی دو صحابہ کے علم پر ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن مسعودٌ ، یا تو براہ راست ان دو صحابہ پر یا کسی واسطے سے ان صحابہ پر جن پران سے پہلے علم جمع ہوا تھا یعنی چیر صحابہ۔

مثال کے طور پرامام مالک مدیند منورہ میں قیام فرما تھے۔ ان کی پوری زندگی مدیند منورہ میں گزری۔ مدیند منورہ میں ان کو کسب فیض کرنے کا سب سے زیادہ موقع ان تابعین سے ملاجن تابعین نے مدیند منورہ کے صحابہ کرام سے کسب فیض کیا تھا۔ مدیند منورہ میں تابعین نے جن صحابہ سے کسب فیض کیا ان میں دونام بڑے نمایاں ہیں، ایک حضرت عمر فاردق اور دوسر کے حضرت علی بن ابی طالب ہے۔ حضرت علی گوفہ میں گزارے ہوئے زندگی کے آخری چار پانچ سالوں کے علاوہ پوری زندگی مدینہ نورہ میں رہے۔ امام مالک کی روایات آپ دیکھیں تو اکثر روایات میں ہے مالک عن ابن شهاب اور ابن شہاب کے اساتذہ اور پھر مالک عن ابن شهاب اور ابن شہاب کے اساتذہ اور پھر مدینہ منورہ کے صحابہ کرام مالک عن ابن الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ میں اعرج کے بدالرحمٰن بن الاعرج ان کے ایک استاد سے عالی باؤں میں کوئی تکلیف تھی تو عرف عام میں اعرج کہلاتے بن الاعرج ان کے ایک استاد سے عالی باؤں میں کوئی تکلیف تھی تو عرف عام میں اعرج کہلاتے سے داس طرح سے مدینہ کا جن عالی باؤں میں کوئی تکلیف تھی تو عرف عام میں اعرج کہلاتے سے داس طرح سے مدینہ کا جن عام تیں اگری کہنچا اور امام مالک کا منسب فکر وجود میں آگیا۔

حفرت عبداللہ بن مسعود ؓ ایک طویل عرصہ تک کوفہ میں رہے۔حفرت علیؓ بھی کوفہ تشریف لے گئے۔ان ؓ کا اور حفرت عبداللہ بن مسعود ؓ کاعلم جو کوفہ میں سمٹا وہ ان تا بعین تک پہنچا جنہوں نے ان دوشخصیات سے کسب فیض کیا۔ ان تا بعین میں پھر دو نا مور حفرات بہت نمایال بین: حضرت علقمہ اور حضرت اسود تختی ۔ان دونوں کاعلم سمٹ سمٹا کر حضرت امام ابوحنیفہ تک آگیا۔ عبداللہ بن مسعود ؓ کاعلم علقمہ تک ،علقمہ کاعلم ابرا ہیم تحقی تک ، ابرا ہیم تحقی کاعلم حماد بن سلیمان علم امام ابوحنیفہ تک ۔ پھرامام ابوحنیفہ کے شاگر دوں میں امام محد ؓ اور امام ابوحنیفہ تک ۔ پھرامام ابوحنیفہ کے شاگر دوں میں امام محد ؓ اور امام ابولیوسٹ نے اس پر کہا ہیں مرتب کردیں ، پوری پوری لا بحریریاں لکھ کر پیش کردیں اور یوں ایک کتنب فکرین گیا۔

ئاضرات *حديث* 

علوم حديث

پھروہ حضرات ہیں جنہوں نے کوفہ اور مدینہ منورہ دونوں کے اہل علم سے استفادہ کیا اور ان دوروا تیوں یعنی مدینہ اورکوفہ کی روایات کوجمع کیا۔ مدینہ اورکوفہ لیعنی عراق کی روایات کوجمع شخصیت نے جمع کیا وہ امام شافعی شخصہ امام شافعی کے ہاں بید دونوں روایتیں جمع ہوگئیں۔ امام شافعی نے طویل عرصہ تک مکہ مرمہ میں رہ کر وہاں کے علما سے کسب فیض کیا۔ اس کے بعدوہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں انہوں نے امام مالک سے کسب فیض کیا۔ امام مالک سے کسب فیض کرنے کے بعدوہ عراق گئے اور وہاں امام محمد اور عراق کے بقیدعلاء سے سے کسب فیض کیا جن کے پاس حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود گاعلم تھا۔ اس طرح سے وہ دوروا تیوں کے جامع بن گئے توایک تیسرا مکتب فکر وجود میں آگیا۔

پھرامام شافعی کے جن حضرات نے کسب فیض کیاان میں بعض لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ امام ابوضیفہ اور امام شافعی کی طرف سے ان دونوں روایتوں کے جمع کرنے سے اہل علم کا ایک طبقہ سامنے آیا ہے جس کا زیادہ زورعقلیات اور رائے پر ہے۔ لہذا عقلیات اور رائے کے ساتھ ساتھ احادیث اور سنت پر دوبارہ سے زور دینے کی ضرورت ہے۔ دوبارہ زور دینے کی اس ضرورت کا احساس جب پیدا ہوا تو امام احمد بن ضبل کا کمتب فکر وجود میں آیا۔ ان چار مثالوں سے بیاندازہ ہوسکتا ہے کہ یہ جو مکا تب فکر وجود میں آئے ہیں بیا یک دوسرے سے اس طرح مربوط ہیں کہ ان کوایک دوسرے سے الگنہیں کیا جاسکتا اور نہ صرف یہ کہ الگنہیں کیا جاسکتا بلکہ جن صحابہ کرام کے علمی اثر ات اور اجتہادی بصیرت اور غور وفکر کے نتیجہ میں یہ مکا تب فکر وجود میں آئے وہ آبیں میں اس طرح مربوط ہیں کہ ایک دوسرے سے کسب فیض کرتے ہیں اور سب کا علم چھن حجون کرایک جگہ پہنچتا ہے۔

صحابہ کرام پر بیمباحث ایک پور نے فن کا موضوع ہے۔ اس پر کتابیں ہیں۔ در جنوں کتابیں گئی گئی جلدوں میں کھی گئیں جن کا انتہائی مختصر ترین خلاصہ بلکہ خلاصہ کا خلاصہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔

تابعي كي تعريف

جس طرح صحابہ کرام پر بحث ہوئی اس طرح سے تابعین پر بھی بحث ہوئی۔ تابعین

محاضرات عديث علوم حديث

کے طبقات اور مراتب پر بھی بات ہوئی۔ جو درجہ صحابہ کرام گا بعد والوں کے لئے ہے وہی درجہ تا بعی تا بعین کا بھی بعد والوں کے لئے ہے۔ تا بعی کی تعریف وہی ہے جو صحابیؓ کی تعریف ہے۔ تا بعی سے مرا دوہ خوش نصیب شخصیت ہے جس نے حالت ایمان میں کسی صحابیؓ رسول کی زیارت کی ہو، اس حالت ایمان پر انتقال کر گئے ہوں، ایسے خوش نصیب حضرات تا بعی کہلاتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگ اس تعریف سے نکل جاتے ہیں جو پہلے تا بعی ہو کے اور بعد میں خدا نحو استہ اسلام سے پھر گئے اور پھر دوبارہ اسلام قبول کیا۔ اگر چہ ایسے لوگ ہیں نہیں، لیکن ایسے کسی شخص کے وجود کا کم از کم ایک نظری امکان موجود ہے، اگر کوئی ایسا آ دمی رہا ہو جو بعد میں اسلام سے پھر گیا ہو اور اس پھر نے کی حالت میں انتقال کر گیا ہو یا ایسے وقت میں مسلمان موجود ہے۔ تا بعین دنیا ہے اٹھ گئے تھے تو اس کا شار تا بعین میں نہیں ہوگا۔ حدیث کے راویوں کی حد تک ایسا کوئی آ دمی غالبًا موجود نہیں ہے۔

### طبقات تابعين

امام حاکم نے تابعین کے پندرہ طبقات بتائے ہیں۔اس لئے کہ تابعین کا زمانہ خاصا طویل ہے۔ صحابہ کرام میں توایک یا دوسلیں ہیں جبکہ تابعین میں بہت کی سلیں ہیں۔ایک نسل وہ جو صفو گالیہ کے زمانے میں خاصی پختہ عمر کو بیٹی گئی تھی لیکن اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے بعض لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام میں تو داخل ہو گئے تھے لیکن مدینہ منورہ سے باہر رہنے کی وجہ سے رسول الشہ گالیہ کی زیارت کا موقع نہیں ملا، جیسے حضرت صنا بھی کا میں نے ذکر کیا۔ وہ طویل عرصہ پہلے اسلام قبول کر چکے تھے اور کو شال شے کہ جلد از جلد مدینہ منورہ حاضری ہواور حضو رہ گالیہ کی خدمت میں پچھ دن گزاریں۔ جب بندو بست کر کے نکلے اور بڑے اہتمام سے مدینہ منورہ میں داخل مور ہے تھے قاطلاع ملی کہ رسول الشہ گالیہ انقال فرما چکے ہیں اور آپ کی تہ فین بھی کمل ہوگئی ہے۔ مور ہے تھے قاطلاع ملی کہ رسول الشہ گالیہ انقال فرما چکے ہیں اور آپ کی تہ فین بھی کمل ہوگئی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر فاروق کی ایک روایت ہے، جس سے پنہ چاتا ہے کہ خواجہ اولیں قرنی ایک تابعی ہے جن کو حضو رہ گالیہ ہے تھی اور ان کی اس محبت اور جذبہ صادق کا حضور میں قبل ہو نے تو شایدان کا شار اوساط صحابہ میں بیں جو عمر نے اعتبار سے اس درجہ کے تھے کہ اگروہ صحابی ہو تو شایدان کا شار اوساط صحابہ میں یامکن ہے کہ کہار صحابہ میں بھی درجہ کے تھے کہ اگروہ صحابی ہو تے تو شایدان کا شار اوساط صحابہ میں یامکن ہے کہ کہار صحابہ میں بھی درجہ کے تھے کہا گروہ صحابی ہو تو شایدان کا شار اوساط صحابہ میں یامکن ہے کہ کہار صحابہ میں بھی

تحاضرات حدیث علوم حدیث

ہوتا۔لیکن کسی وجہ سے ان کو قبول اسلام کا موقع نہیں ملا ،اس لئے تا بعین میں شار ہو گئے ۔ ان کا انتقال ظاہر ہے جلد ہوگیا۔ یہ تا بعین کی پہلی نسل تھی اور آخری نسل وہ تھی جنہوں نے کم سی میں صغار صحابہ کو دیکھا۔ آخری صحابی جن کی و فات 110 ھ میں ہوئی ان کو اگر کسی تا بعی نے پانچ چھ سال کی عمر میں دیکھا ہواور ان کی عمر سوسال یا ایک سوپانچ سال ہوئی ہو، جو کہیں کہیں ہوجاتی ہے۔ ہرقوم اور ہر علاقے میں دوچارٹی ہزار ایسے لوگ تو ہوتے ہیں جن کی عمر سوسال یا زیادہ ہو۔ تواگرا یسے پھلوگ ہوں تو وہ تا بعی ہوجا کیں ہو اس طرح تا بعین کا زمانہ کم وہیش 110 سال آجاتا ہے۔ یہ زمانہ نسبتا لمبا ہے اور صحابہ کا زمانہ نسبتا چھوٹا ہے۔ تا بعین کا زمانہ کم وہیش 110 سال طویل ہے۔ صحابہ کا زمانہ میں۔ تا بعین کے طبقات زیادہ ہیں۔ اور صحابہ کا زمانہ میں۔ تا بعین کے طبقات زیادہ ہیں۔ اور صحابہ کے طبقات کے صاب سے ہیں۔ اور صحابہ کے طبقات کے صاب سے ہیں۔

### تابعین کے درجات

فن روایت کے نقط نظر سے صحابہ کی طرح تابعین کے بھی تین ورجات ہیں۔ سب براورجہ کہارتا بعین کا ہے۔ کہارتا بعین سے مرادوہ لوگ ہیں السند بسن بسرووں عسن کہارالصحابہ 'جو کہار صحابہ 'جو کہار صحابہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہارتا بعین کہلاتے ہیں۔ کہارتا بعین میں ایک شخصیت الی بھی ہے جس کو ایسا شرف حاصل ہے جو کسی اور تابعی کو حاصل نہیں ہے۔ شاید کی صحابی گو بھی حاصل نہ ہو۔ وہ ہیں حضرت قیس بن ابی حازم '، بیتمام عشرہ مبشرہ سے روایت کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایک شخص ایسا ہے جس کے اساتذہ میں عشرہ مبشرہ کے تمام صحابہ شامل ہوں تو وہ تیں۔ یہ بات امام وہ قیس بن حازم ' ہیں۔ یہ واحد تا بعی ہیں جو تمام عشرہ مبشرہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ بات امام حاکم نے اپنی کتاب میں کھی ہے۔

اس کے بعداوساط تابعین ہیں جو بقیہ سحابہ سے روایت کرتے ہیں اوران کے ساتھ ساتھ ان کی روایت کبار تابعین سے بھی ہے۔ جن کی روایت اکثر و بیشتر کبار تابعین سے ہے اور کبار صحابہ کے علاوہ جو بقیہ صحابہ کرائم ہیں ان سے بھی روایت کرتے ہیں۔

صغارتا بعین دہ ہیں جنہوں نے صغار صحابہ کود یکھا ہے اور اوساط تا بعین سے روایت کی ہے۔ ان میں سے بعض حضرات کی اکا د کاروایت بھی صغار صحابہ سے منقول ہے اور ثابت ہے۔ ان

محاضرات حدیث علوم حدیث

میں امام ابوحنیفہ بھی شامل ہیں جنہوں نے صغار صحابہ کودیکھا تو ہے اور اس پرسب محدثین مثقق ہیں، لیکن کیا روایت بھی کی ہے؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کو صغار صحابہ سے روایت حاصل ہے کنہیں ہے۔

یز ماندایک سواس سے دوسودس سال تک کولگ بھگ بنتا ہے۔ تابعین کوبھی بڑا درجہ حاصل ہے۔ ان کا درجہ ایک حدیث ہے بھی ثابت ہے اور قرآن مجید ہے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والدین اتبعوا هم باحسان'، سب سے اونچادرجہان السابقون الاولون کا ہے جو مہاجرین اور انصار میں ہے مول اور پھر ان لوگول کا جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھائی اور مہاجرین اور انصار میں سے مول اور پھر ان لوگول کا جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھائی اور احسان کے ساتھ۔ اگر چہ یہاں اصطلاحی تابعین مراذبیں ہیں۔ ان وہ میں صحابہ بھی شامل ہیں جو سابقون الاولون کے بعد آئے لیکن چونکہ آیت میں انبعو هم کالفظ ہے تولغتائی میں تابعین بھی شامل ہوجاتے ہیں۔ ہم میہ کہ سکتے ہیں شامل ہیں۔ ایک عموی معنی کے اعتبار سے اس میں تابعین شامل ہوجاتے ہیں۔ ہم میہ کہ سکتے ہیں شامل ہوجا کیں ۔ ہر وہ محض جس نے رسول الشعقی اور صحابہ کا اتباع کیا وہ اس میں شامل شامل ہوجا کیں چونکہ لفظ انبعو هم آیا ہے اس لئے بہت سے لوگوں نے اس میں تابعین کوبھی شامل کیا ہے۔

تابعین کی نصیات اور شرف کا ذکرایک حدیث میں بھی ہے جس میں حضور یفر مایا کہ 'حیرالقرون قرنی ٹم الذین یلونھم ٹم الذین یلونھم 'بہترین زمانہ میراز مانہ ہے ، پھروہ زمانہ جو میرے بعد آئے پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد آئے۔ اس حدیث کی تعبیر میں تھوڑاسا اختلاف ہے۔ ایک توبید کہ جو پہلا شم الذین یلونھم ہے ، بیدوور صحابہ ہے اور جودوسرا شم الذین یلونھم ہے ، بیدور صحابہ ہے اور جودوسرا شم الذین یلونھم ہے بیدور تابعین ہے۔ جھے ذاتی طور پراس کی دوسری تشریح بہتر معلوم ہوتی ہے وہ بیہ یلونھم کے حید الفرون قرنی ہے مراوصحابہ کرام گازمانہ ہے۔ بہترین زمانہ میرازمانہ ہے۔ اس لئے کہ حید الفرون قرنی سے مراوصحابہ کرام گازمانہ ہے۔ بہترین زمانہ میرازمانہ ہے۔ اس لئے کہ صحابہ کا زمانہ حضور گری نانہ میں تربیت پائی ، صحابہ کا زمانہ میں تربیت پائی ، آپ کے تلانہ ہے تھے ۔ صحابہ نے حضور گری نانہ میں تربیت پائی ، آپ کے تلانہ ہے تھے ، آپ ہی سے کسب فیض کیا ، حضور گرمائی۔ جن کاموں کا حضور گرخ مائے تھے دیا ، یا نے جو بہت سے کام شروع فرمائے صحابہ نے ان کی تکمیل فرمائی۔ جن کاموں کا حضور گرخ کے میں بیا ، یا

محاضرات مدیث ( ۲۲۴۲

قرآن پاک میں پیشین گوئی آئی ان کی تحیل صحابہ کرام کے ہاتھوں ہوئی۔اس لئے فرنی ،جس کو حضور نے اپناز مانہ کہاوہ دراصل صحابہ کرام کا زمانہ ہے۔ شم الذین یلونهم پھران کا زمانہ جوان کے بعد آئیں گے۔ یلونهم میں ضمیر جمع کی ہے جس سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔اگر حضور گا اپناز مانہ مرادہ وتا تو آپ فرماتے کہ شم الذین یلونه، پھروہ لوگ جومیرے بعد آئیں گے۔ لیکن آپ نے ایسانہیں فرمایا بلکہ فرمایا: شم الذین یلونهم ۔گویا اس میں قرنی سے مراد صحابہ کا زمانہ ہے، اس کے ایسانہ میں کے تابعین نے جمع کی ضمیر کا استعمال فرمایا ہے۔ شم الذین یلونهم پھران کا زمانہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ بعد آئیں ہونہ ہوئی تابعین نے وابعین کے دمانہ جو تابعین کے متعلق ہوا۔

ایک بزرگ نے ایک لطیف نکتہ کے طور پر لکھا کہ قرنی سے دور صحابہ مراد ہے۔اس کے شواہد میں سے ایک چیز ہیہ بھی ہے کہ چاروں خلفائے راشدین کے ناموں کا مخفف بھی آگیا ہے۔ ق سے صدیق، رسے عمر، ن سے عثمان، کی سے علی خلفائے راشدین کے ناموں کے آخری حروف لیس تو قرنی بنتا ہے۔ بیم مض ایک نکتہ ہے۔اگر آپ کا جی چاہے تو اتفاق کریں اور نہ چاہے تو نہ کریں ۔ لیکن خود حدیث کے الفاظ بلونہم سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس سے مراد صحابہ کا دور ہے۔ اس لئے کہ وہ حضور بھی کے دور کی ایک تو سیج اور تکملہ ہے۔

اس پر بڑی بحث ہوئی ہے کہ تابعین میں سب سے افضل شخصیت کون ہیں۔اگر کسی ایک شخصیت کون ہیں۔اگر کسی ایک شخصیت کو ختی کرنا ہوتو سب سے افضل تابعی کس کو قرار دیا جائے گا۔اصل بات تو ہیہ ہے کہ اس بارہ میں ہم قطعیت کے ساتھ کچھ بیں کہہ سکتے ۔اللہ تعالیٰ بی اس کا فیصلہ کرے گا۔ پچھ حضرات نے کہا کہ افضل ترین تابعی حضرت قیس بن ابی حازم ہیں جنہوں نے عشرہ میں حضرت سعید بن المسیب ہیں تاہم بہت بڑی تعداد میں علمائے حدیث کا کہنا ہے کہ افضل التا بعین حضرت سعید بن المسیب ہیں جنہوں نے طویل عرصہ تک حضرت ابو ہریرہ سے اور دیگر بہت سے صحابہ کرام سے کسب فیض کیا۔ بعض کا خیال ہے کہ افضل التا بعین یا سیدالتا بعین حضرت اولیں قرنی ہیں جن کا ذکر صحیح مسلم میں ہے اور رسول اللہ وقتی کی زبان مبارک سے ان کا نام آیا ہے۔ پچھکا خیال ہے کہ حضرت عطا بن ابی رباح افضل التا بعین ہیں جو مکہ مکر مہ میں سالہا سال قرآن اور حدیث کا درس دیتے رہے اور ابی رباح افضل التا بعین ہیں جو مکہ مکر مہ میں سالہا سال قرآن اور حدیث کا درس دیتے رہے اور مکم میں رہنے والے صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ پچھکا خیال ہے مکہ مکر مہ میں رہنے والے صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ پچھکا خیال ہے مکہ مکر مہ میں رہنے والے صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ پچھکا خیال ہے مکہ مکر مہ میں رہنے والے صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ پچھکا خیال ہے کہ مکم کے میں دین جو اسل کی بڑی تعداد سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ پچھکا خیال ہے کہ مکم کے کہنا ہے کہ بیں جو کہ کو میں دین جو کہ کو کیا کے کہنا ہے کہنا کہ کہنا ہے کہنا ہے کہنا کے کہنا ہے کہنا کے کہنا کے کہنا ہے کہنا کے کھور کے کہنا ہے کہنا کے کہنا ہے کہنا کے کہنا ہے کہنا کے کہنا کے کہنا ہے کہنا کے کہن

mra

کہ افضل ترین تا بعی حضرت قاسم بن محد ہیں جو سید ناصدیق اکبر کے بوتے اور ان کے بینے حضرت محمد بن ابو بکر کے صاحبر اوے ہیں۔ پچھ کا کہنا ہے کہ افضل ترین تا بعی حضرت عروہ بن زبیر ہیں جو حضرت عائش کے بھانچ ہیں جنہوں نے حضرت عائش ہے بہت کسب فیض کیا اور جنہوں نے اسلام کی تاریخ ہیں سب سے پہلے سیرت پر کتاب کھی ہے۔ سیرت پر سب سے پہلا علمی کام انہوں نے کیا جس میں انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے روایات من کر جمع کیں اور ان کو ایک کتاب کی صورت میں مرتب کیا۔ وہ اپنی خالہ کے پاس جایا کرتے تھے، ان کی ہاں رہا کرتے تھے، خالہ نے ان کو بجین سے رکھا اور ان کی تربیت کی اس لئے ان کے پاس جو علم تھا وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوسکتا ہے۔ پچھ کا خیال ہے کہ حضرت ابو جو مضرت عبد الرحمٰن اضل التا بعین ہیں کچھ کا خیال ہے کہ حضرت ابو اور لیں الخولائی ہیں۔ ابواور لیں الخولائی کا معاملہ بھی بالکل ای طرح کا ہے جو حضرت عبد الرحمٰن الصنا بحق کی کا ہے۔ وہ حضور کے زمانے میں اسلام لا چھے تھے لیکن مدینہ منورہ آنے کا موقع نہیں اسلام لا چھے تھے لیکن مدینہ منورہ آنے کا موقع نہیں اسلام لا جھے تھے لیکن مدینہ منورہ آنے کا موقع ملا تو حضور گرنیا سے تشریف لے جاچکے تھے۔ اس لئے عمر کے ملا۔ جب مدینہ منورہ آنے کا موقع ملا تو حضور گرنیا سے تشریف لے جاچکے تھے۔ اس لئے عمر کے اعتبار سے تو وہ صحابہ کرام کے ہم من تھے، البتہ منصب اور درجہ کے اعتبار سے وہ تا بعین کے ہم مر ہیں۔ اعتبار سے تو وہ صحابہ کرام کے کہا تعین کے ہم مر ہیں۔ اعتبار سے تو وہ صحابہ کرام کے کیا تھیں

یہ سارے معاملات کہ تابعین اور تبع تابعین کا تعین کیتے ہو۔ ان کا داروہدار اکثر وہیشتر ایک فاص فن پر ہے، جس پر علائے حدیث نے بہت کام کیا۔ وہ ہے تواریخ الروا ق، یہ و لیے تو ایک ہلکا اور مختصر موضوع معلوم ہوتا ہے لیکن یہ موضوع جلد ہی اتنا پھیل گیا اور اس پر اتنا مواد جمع ہوگیا کہ محدثین نے اس پر الگ الگ کتابیں کھیں۔ ایک کتاب کے بعد دوسری، پھر موقعی ایک بہت ہم کتاب اس موضوع پر امام بخاری کی کتاب التاریخ الکبیر ہے جو غالباً آٹھ جلدوں میں ہے۔ اس کے علاوہ اور لوگوں کی بھی اس پر کتابیں ہیں جن میں انہوں نے یہ چہ چلانے کی کوشش کی کہ کن تابعی کا انتقال کس میں ہوا ، کن تبع تابعی کا انتقال کس میں ہوا ، اور تبع تابعی کا انتقال کس میں میں ہوا۔ یہ بات جانا اس لئے ضروری ہے اور تبع تابعین کے شاگردوں میں کہ کا انتقال کس میں میں ہوا۔ یہ بات جانا اس لئے ضروری ہے دا جاد یہ اور سندوں کی تحقیق میں بہت سے معاملات ایسے پیش آئے کہ اس تعین سے کی

ضرات مدیث (۲۶

غالبًا علامہ ابن الجوزي کے زمانے میں جوچھٹی صدی ججری کا زمانہ ہے، شام کے پچھ یہودی کوئی دستاویز لے کرعباس خلیفہ کے پاس آئے ۔ دستاویز کافی پرانی معلوم ہوتی تھی۔قدیم خط میں لکھی ہو کی تھی۔انہوں نے بید عویٰ کیا کہ بیوہ دستادیز ہے جورسول اللہ عظیفہ نے فتح خیبر کے موقع پرہمیں دی تھی۔اس میں بیلکھا ہوا تھا کہ ہمیں فلاں فلاں معاملات ہے مشتثیٰ کر دیا جائے گا۔ بہت ی مراعات کا اس میں ذکر تھا اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ حضور ً نے بیہ بیہ مراعات ہمیں دی تھیں ۔انہوں نے کہا کہ بیمراعات حضور کے زمانے تک ہمیں حاصل رہیں ۔لیکن بعد میں جب ہمیں خیبر سے جلاوطن کر کے شام بھیجا گیا تو پیرمراعات بھی ہم سے لے لی گئیں۔لہذا آپ رپہ مراعات ہمیں دوبارہ دیں۔خلیفہ وقت نے وہ دستاویز اس زمانے کے سب سے بڑے محدث علامہ عبدالرحمٰن ابن الجوزي ( جوصف اول کے محدثین میں سے تھے۔ ) کو بھیجي کہ بتا ئيں اس دستاویز کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے؟انہوں نے دستاویز سامنے رکھی اوراسے دیکھاتو مہلی ہی نظر میں معلوم ہو گیا کہ جعلی ہے۔ انہوں نے خلیفہ کو خط لکھا کہ بیددستاویز جعلی ہے۔ لوگوں نے بڑی حمرت کا اظہار کیا کہ حضور کھیالیہ سے منسوب ایک دستاویز آئی ہے، خاصی برانی ہے جس پر صحابہ کرام کی گواہیاں ہیں اور آپ نے ایک ہی نظر دیکھنے کے بعد کہددیا کہ جعلی ہے۔خلیفہ نے علامہ ابن الجوزی کو بلایا کہ ذراتشریف لائے۔ وہ آئے تو یو چھا کہ آپ کس بنیاد پریہ بات کہہ رہے ہیں کہ دستاد پر جعلی ہے۔انہوں نے کہا کہاس دستاد پر میں کھا ہوا ہے کہاس کے گواہان میں حفرت معاوییاً ورحفرت سعد بن معاوَّ بھی شامل ہیں اور دعویٰ پیرکیا جارہاہے کہ بیدوستاویز رسول النبولينة النبولينة نے يہود يوں كو فتح خيبر كے موقع پر عطا كى۔غز وہ خيبر ن6ھ ميں ہوا تھا۔ ن 6ھ تك حضرت معاویرًا سلام قبول کر کے مدینہ منورہ نہیں آئے تھے۔ وہ فتح مکہ سے پہلے اور سلح حدید کے بعداسلام لانے والے صحابہ میں سے ہیں۔غزوہ خیبر کے وقت حضرت معاویہ مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے لہٰذااس وفت ان کا خیبر جانا اور اس معاہدہ پر بطور صحابی رسول مسلمانوں کی طرف ہے۔ دستخط کرنا خارج ازامکان ہے۔ای طرح حضرت سعد بن معادٌّ کا انقال غز وہ احد کے وقت ہو گیا تھا۔ وہ غز وہ احدیثیں شدید زخمی ہو گئے تھے اور اس کے فوراً بعدا نہی زخموں کی وجہ ہے کچھ ہی دن میں ان کا انقال ہو گیا تھا۔ وہ بھی غزوہ خیبر کے موقع پراس وقت دنیا میں موجود نہیں تھے، لہذا ان

m7/2

) علوم خدیث

دوجعلی گواہیوں سے پہتہ چلا کہ دستاویز جعلی ہے۔ بیدفائدہ ہے صحابہ کرامؓ ، تا بعین اور تبع تا بعین اور بقیہ راویوں کے من پیدائش اور من وفات کانعین کرنے کا۔

امام سفیان توری جو بوے مشہور محدث ہیں وہ یہ کہتے ہیں (اور یہ تول کی کتابوں میں نقل ہوا ہے) کہ 'ل ما استعال الرواۃ الکذب' جبراویوں نے جھوٹ سے کام لیمنا شروع کیا' استعال شروع کیا' استعال شروع کیا' استعال شروع کردیا یعنی ہمیں تاریخ کے استعال سے پہتا چل جاتا ہے کہ کون کس زمانے میں زندہ تھا اور اس سے کردیا یہ کسی کی روایت ممکن ہیں ہے۔

حضرت خالد بن معدان مشہور تابعی ہیں ،ان کی وفات 104 ھیں ہوئی تھی ،ان سے ا یک صاحب نے کوئی حدیث روایت کی اور دخویٰ کیا کہن 108ھ میں آرمییا کی جنگ میں میں نے ان سے پیرحدیث کی تھی۔ایک مجلس میں ایک صاحب احادیث بیان کررہے تھے۔ دوران روایت انہوں نے بیان کیا کہ جمھے ہے ایک بزے ثقہ راوی نے یہاور یہ بیان کیا ہے۔ جب ان ہے یو چھا گیا کہ یہ ثقدراوی کون ہیں۔انہوں نے چھر کہا کہ ثقدراوی نے بیان کیا ہے۔ بار بار اصرار کیا گیا کہ اس ثقہ راوی کا نام بتا کیں ۔ نوانہوں نے کہا کہ خالد بن معدان نے بیان کیا تھا۔ یو چینے والے نے پوچھا کہ آپ نے کس من میں ان سے بدروایت لی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ 108 ھ میں \_ پوچھا گیا: کس جگہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ آرمینیا کی جنگ میں شریک تھے۔جومحدث سے سوالات کرر ہے تھے انہوں نے کہا کہ بیروایت سراسر جعلی ہے،اس لئے کہ خالد بن معدان کا انقال 104 ھين ہوگيا تھااوروه آرميديا كى جنگ مين نہيں بلكدوم كى جنگ مين شريك ہوئے تھے۔ ا بک اور راوی تھے ابو خالدالیقاء ،انہوں نے دعویٰ کیا کہانہوں نے حضرت انسؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہے روایت کی ہے۔ یہ دعویٰ انہوں نے سن 209ھ میں کیا۔امام ابلعیم اصفہانی جن کا پہلے ذکر ہو چکاہے، وہ وہال موجود تھے۔انہوں نے یو چھا کہ آپ کی عمر کیا ہے۔ ابو خالدانہوں نے جواب دیا کہ 125 سال ہے۔حضرت ابونعیم نے کہا کہ پھرآپ کی پیدائش سے يا نج سال يهلي حضرت عبدالله بن عمرٌ وفات يا ي تصدويي تصروي 209 هربهة بي صغارتا بعين كا زمانہ ہے۔ بیاوساط تابعین کا زمانہیں ہے۔ تابعین کا زمانہ صحابہ کرام کے زمانے سے کم وہیش اس ، نوےسال کے بعد تک کا ہے۔ صحاب کا آخری دور 110ھ تک ہے۔ اس کے بعد اس یا نوےسال

علوم حديث

لگائیں تو تقریبا 190 یا 200ھ کے لگ بھگ بیشتر تابعین کا زمانہ ختم ہو گیا۔

ان معلومات کا بیشتر ذخیرہ امام بخاری، حضرت علی بن المدینی، البوحاتم رازی اور امام نسائی کی کتابیں ہیں۔ان میں سب سے بڑا ماخذ حضرت امام بخاری کی کتاب التاریخ الکبیر ہے جوآٹھ جلدوں میں ہے۔

ان راویوں کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ اوران کے ضبط، حافظ، عدالت ادر کر دار کانعین کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوا کہ ان کی رشتہ دار بول پر بھی بحث کی جائے اور رہے یتہ چلایا جائے کہ کون کس کا بھائی تھا اور کون کسی کی بہن تھی وغیرہ وغیرہ۔اس کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہا گرایک راوی ،مثلاً ایک تابعی راوی کے دو بیٹے ہوں ۔ایک بیٹا بہت باکر داراور سچاراوی ہواور دوسرا بیٹااس درجہ کا نہ ہو،اور روایت اس طرح کی جائے کہ ابن فلال نے روایت کی توبیہ جاننا بہت ضروری ہوگا کہ یہاں ابن فلال سے کون سابیٹا مراد ہے۔ پہلا بیٹا مراد ہے کہ دوسرا بیٹا مراد ہے۔اگر ایک ہی بیٹا ہے تو پھرتو ابن فلاں کی روایت قبول کرنے میں کوئی شک اور تامل نہیں ہے۔ لیکن اگر دو بیٹے ہیں تو پھر تحقیق کرنی پڑے گی کہون سے بیٹے کی روایت ہے اور اس بیٹے کا درجہ کیا تھا۔ اس تحقیق کی ضرورت وہاں ہوگی جہاں بہ ثابت ہوجائے کہ کسی راوی کے دو یا تین یا چار بیٹے تھے۔ یہی حال بہنوں کا ہے۔ مثلاً عمرہ بنت عبدالرحمٰن ایک انتہائی متندراویہ ہیں۔انہوں نے احادیث کا ایک مجموعہ بھی مرتب کیا تھا۔عمرہ بنت عبدالرحمٰن ہے روایت کرنے والی ان کی صاحبز ادی ہوں ،مثال کے طور پرفرض کریں کہ ان کی دوبیٹیال ہول اورآپ کے پاس آکرکوئی کے کہ بنت عمرہ نے بیروایت کی ہے۔اب بنت عمرہ ہے مراد کون سی بٹی ہے؟ وہ بٹی جس کا حافظہ اور لردار اچھا تھا یا وہ بٹی جس کا حافظہ اچھانہیں تھا۔اس تحقیق کی ضرورت تب پیش آئے گی جب میہ پہتہ ہو کہ عمرہ کی دوصا جزادیاں راویات تھیں ۔اس موضوع پرامام سلم نے ایک کتاب کھی تھی علم الاحوہ و الاحوات ۔امام ابوداؤر نے ،امام نسائی نے اور امام بخاری کے استاد علی بن المدین نے بھی اس موضوع پرا لگ سے کتابیں

ا کی اور چیز جس کا مخضر تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ وہ حدیث ضعیف کی تفصیل، واقفیت اور معرفت ہے۔ علم حدیث میں جومشکل ترین میدان ہے وہ حدیث ضعیف کا تعین ہے۔

محدثین نے حدیث ضعیف کے بہت سے درجات بتائے ہیں۔ بعض حضرات بیالیس یا متنالیس درجات بتائے ہیں۔ بعض نے جونٹھ پنیٹھ اور بعض نے اس سے بھی زیادہ بتائے ہیں۔ چالیس سے لیے کرسو کے قریب قسمیں مدیث ضعیف کی بتائی گئی ہیں۔ جن میں سے ہرایک کے الگ احکام ہیں اور ہرایک کا الگ درجہ ہے۔ لیکن ایک بات پرسب متفق ہیں کہ 'مراتب السضعف مصف کے اعتبار سے کی مسف و تق 'کہ ضعف کے درجات متفاوت ہیں۔ لیخی ان احادیث میں ضعف کے اعتبار سے کی بیشی ہوسکتی ہے۔ ایک ضعف کم درجہ کا ہوگا، دوسر اضعف زیادہ درجہ کا ہوگا۔ زیادہ ضعف میں بھی پھر گئی درجات ہو سکتے ہیں۔ بعض او قات کسی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہوگا، بعض او قات کسی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہوگا، بعض او قات کسی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہوگا، بعض او قات کسی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہوگا، بعض او قات کسی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہوگا، بعض او قات کسی حدیث میں ضعف اور پڑھ شخیدہ قسم کے ہوں گے۔ اس لئے اسباب ضعف اور مراتب پر بھی بحث ضروری ہے۔ ان میں سے بعض پہلوؤں کا اختصار کے ساتھ بیان میں کر چکا ہوں۔ اب دو ہرانے کی ضرورت نہیں۔

# ضعيف حديث يرمل

کیا حدیث ضعیف پر عمل کیا جانا چاہے؟ یانہیں کیا جانا چاہے۔ اس کے بارے میں اہل علم میں تین نقطہ ہائے نظر پائے جاتے ہیں۔ یہاں جب میں اہل علم کا لفظ استعال کررہا ہوں تو اس سے مراد محدثین بیں ، فقہائے کرام بھی ہیں اور وہ حضرات بھی ہیں جو بیک وقت محدثین بیں اور فقہ ابھی ہیں۔ مثلاً امام شافعی اور امام مالک وغیرہ۔ وہ حضرات بھی مراد ہیں جو صرف محدث ہیں مثلاً امام نسائی یا امام علی بن المدنی یا امام ابو حاتم رازی۔ اس طرح وہ حضرات بھی یہاں مراد ہیں جن کی شہرت صرف فقیہ کی ہے، مثلاً امام ابو حضیفہ۔ ان سب نقطہ ہائے نظر کو تین اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

ا۔ ایک نقطہ نظروہ ہے جواکٹر ویشتر ان حفرات کا ہے جوسرف محدث ہیں۔ یاعلم صدیث میں زیادہ نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے ہے کہ لابعہ صل ب مطلقاً 'کہ حدیث ضعیف پر مطلقاً عمل نہیں کرنا چاہے ، ندا حکام میں نہ فضائل میں نہ کی اور چیز میں۔ اس لئے کہ جس بات یا قول کے بارے میں بیٹا بت ہوجائے کہاں کی نبست رسول اللہ علیقی سے کمزور ہے۔ اس بات کی نبست حضور سے کرنا ایک اعتبار سے رسول اللہ علیقی سے غلط چیز منسوب کرنے کے ایسی بات کی نبست حضور سے کرنا ایک اعتبار سے رسول اللہ علیقی سے غلط چیز منسوب کرنے کے اس

ma +

مترادف ہے۔ جب اس کی نسبت ہی کچی ہے تو حضور سے آپ کیے اس کومنسوب کرسکتے ہیں اور بطور حدیث رسول اس پر کس طرح عمل کرسکتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر امام کل بن معین ،امام بخاری ، امام سلم اور امام ابن حزم کا ہے۔ ان حضرات کا کہنا ہے ہے کہ اگر کسی حدیث کاضعیف ہونا ثابت ہوگا تو اس معمل درآ مذہبیں ہوگا۔

۲۔ ایک دوسرا نقطہ نظر درمیانہ درجہ کے بچھالوگوں کا ہے بعنی ان حضرات کا جو حدیث اورفقہ دونوں میں دلچین رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث برعمل کیا جائے گا' یعمل بسه مطلقاً 'ہرحال میں عمل کیا جائے گا۔ بیرائے امام الوداؤ داورامام احمد بن خنبل سے منسوب ہے۔ امام احمد بن خنبل فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف بھی اگر مل جائے تو وہ ہماری تہماری رائے سے زیادہ بہتر ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنی یا کسی انسان کی رائے برعمل کریں اس سے بہتر ہے کہ حدیث ضعیف برعمل کرلیں۔ اگر رسول اللہ واللہ اللہ علی اللہ علی جزموجود ہے اگر چہاس کی نسبت کمزور ہے اگر چہاس کی عاشقانہ اورا کیک والہانہ فسمی بات ہے۔

سے تیرانقط نظر جوا کڑ ائر فقہا کا نقط نظر ہوا کہ فقہا کا نقط نظر ہے اور محدثین میں سے بھی بعض حفزات کا یکی نقط نظر ہے۔ وہ یہ ہے کہ فضائل کے باب میں حدیث ضعف پر پچھ شرا لکا کے ماتھ عمل کیا جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس حدیث ضعف سے نہ کوئی حلال حرام ہابت ہوتا ہو نہ کوئی حلال حرام ہابت ہوتا ہو نہ کوئی حلال حرام ہابت ہوتا ہو اور حلال و حرام حلال ہابت ہوتا ہو اور خال و حمال ہو حدیث حرام جیسے معاملات حدیث ضعف کی بنیاد پر طے نہیں ہو سکتے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حدیث حرام جیسے معاملات حدیث ضعف کی بنیاد پر طے نہیں ہو سکتے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حدیث ترجیب یا ترغیب کے موضوع پر ہو۔ یعنی اس میں کسی نیک کام کی ترغیب دلائی گئی ہویا کسی برے کہ و ماس علی اس کی ماس کے انجام سے ڈرایا گیا ہو۔ اس میں ایک بات یا در کھنے گا کہ کسی فعل کا اچھا فعل ہو تا اس سے نابت نہیں ہوگا۔ یہیں ہوسکتا کہ کسی ضعیف حدیث میں یہ بتایا گیا ہو کہ فلال فعل اچھا ہے اس کو اختیار کرو اور آپ اس ضعیف حدیث کی بنیاد پر اس فعل کو اچھا فعل قر ارد ہے دیں۔ بلکہ وہ فعل بحل کا اچھا ہونا کہا ہو جس کا اچھا ہونا کہا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا جرایا گیا ہو جس کا برا ہونا پہلے سے ثابت ہو۔ اس کا انجام بتایا گیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا ڈرایا گیا ہوجس کا برا ہونا پہلے سے ثابت ہو۔ اس کا انجام بتایا گیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا ڈرایا گیا ہوجس کا برا ہونا پہلے سے ثابت ہو۔ اس کا انجام بتایا گیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا ڈرایا گیا ہوجس کا برا ہونا پہلے سے ثابت ہو۔ اس کا انجام بتایا گیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا

محاضرات حدیث علوم حدیث

ضعف بہت تخت درجہ کا نہ ہو۔ شدید درجہ کا نہ ہو۔ یہ بین شرا کطاتو وہ ہیں جوان تمام محدثین کے بزد یک ضروری ہیں جو حدیث ضعیف پرعمل کرنے کو جائز سجھتے ہیں۔ بقیہ دوشرا کط حافظ ابن حجر عسقلانی نے اضافہ کی ہیں۔ وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ حدیث ضعیف پرعمل کیا جانا چا ہے ۔ ان کے نزد یک ایک شرط یہ ہے کہ اس حدیث میں کسی عمل کی جوفضیات ثابت ہورہی ہو وہ شریعت کے کسی مطشدہ اصول کے تحت آتی ہوتو پھر اس پرعمل درآ مدکیا جائے گا۔ مثال کے طور پرشریعت میں نفل نمازوں کی کثرت کو بہند کیا گیا ہے، اور ہرمشکل اور پریشانی کے موقعہ برنمازی تلقین کی گئی ہے۔ حضو تعلیق نے فرمایا کہ میری آتکھوں کی شندک نماز میں ہے۔ صحیحین کی روایات میں آیا ہے رسول اللہ ﷺ فورا نمازی طرف رجوع فرماتے سے۔ لہذا نوافل ادا کرنا اور ایسے خاص مواقع پر رسول اللہ علی ایک اصل اور حصدہ اصول ہے۔ اب اگر کوئی حدیث ضعیف ہے جو کسی خاص موقع پر نمازی تلقین کرتی ہے تو اس پرعمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ ایسا کرنا خاص موقع پر نمازی تلقین کرتی ہے تو اس پرعمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ ایسا کرنا خاص موقع پر نماز کی تلقین کرتی ہے تو اس پرعمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ ایسا کرنا خاص موقع پر نماز کی تلقین کرتی ہے تو اس پرعمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ ایسا کرنا دور ایسا ہے اب اس کے کہ ایسا کرنا دور ایسا ہے تا بت ہے۔

دوسرااصول جوحافظ ابن حجر بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی ضعیف حدیث پر عمل کرر ہا ہوتو یہ بجھ کر کرے کہ یہ ثابت شدہ حدیث نہیں ہے، بلکہ احتیاطا اس پر عمل کرنے میں کوئی مضا کھنہیں ہے۔ احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس پر عمل کرلیا جائے، تا کہ حضو تعلیق کا کوئی ارشاد بغیر عمل کے باتی ندر ہے۔ یہ شرط حافظ ابن حجر عسقلانی نے بیان کی ہے جو حدیث ضعیف پر عمل کرنے کولازی سجھتے ہیں۔ گویا حدیث ضعیف پر عمل کرنے کے بارے میں تین نقطہ نظر ہیں اور یہ تینوں امت میں ہردور میں یائے جاتے رہے ہیں۔

یہ جوبعض بہنیں بار بارشب برات کے بارے میں پوچھتی ہیں تو اس تفصیل میں اس سوال کا جواب بھی ہل جا تا ہے۔ شب براۃ کی راویت ضعیف ہے۔ جوحضرات سیحصتے ہیں کہ ضعیف صدیث پڑ مگل کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ نوافل ادا کرنا اور تلاوت کلام پاک کرناو سے بھی افضل ہے للبنداا گر کسی خاص موقع پر تلاوت کلام پاک کرلی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ روزہ اگر نفلی رکھا جائے تو کوئی جزدہ شعبان کو روزہ رکھ لے تو کوئی جرج نہیں ۔ گویا وہ تمام شرائط جو حافظ ابن حجرادر باتی محدثین بتاتے ہیں وہ ساری اس میں شامل

ہیں۔اس لئے اگر کوئی شخص عمل کرتا ہوتو اس پراعتر اض نہ کریں۔

جود صرات سے بچھتے ہیں کہ حدیث ضعیف پر عمل نہیں کرنا چاہے مثلاً علی بن المدی اس طرح ان کے ہم مسلک دوسرے حضرات اس پر متفق ہیں کہ اس پر عمل نہ کریں۔ جو حضرات سے بھتے ہیں کہ صدیث ضعیف پر ہر صورت میں عمل کرنا چاہے ان میں سے بہت سے عمل کرر ہے ہیں۔ آپ کا نقطۂ نظر کوئی پو چھے تو آپ بیان کرد بجئے کہ ہمارا نقطۂ نظر سے ہے۔ اس کے دلائل پو چھے تو وہ بھی بیان کرد بجئے لیکن ان معاملات میں جن میں صحابہ کرام اور تابعین کے زمانہ سے امت میں ایک سے زائد آرا چلی آرہی ہیں امت میں تفریق بیدا نہیں کرنی چاہئے۔ امت کی وصدت اور اتفاق قرآن پاک کی نفی قطعی سے نابت ہے۔ قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت ہے کہ ان امت کی دورت کا تحفظ کرنا چاہئے۔ لہذا اس طرح کے اختلا فی معاملہ میں جہاں تابعین کے زمانہ سے متعدد ارائی چلی آرہی ہوں ، اور بڑے بڑے کہ نشین اور بڑے بڑے علما کے نقطہ ہائے نظر تین طرح کے بائے جاتے ہیں تو ایسے معاملات میں کیر نہیں کرنی چاہئے۔ آج بھی اگروہ تین آراء طرح کے بائے جاتے ہیں تو ایسے معاملات میں کیر نہیں کرنی چاہئے۔ آج بھی اگروہ تین آراء موجود ہوں تو اس میں کوئی قبر ہیں ہوجائے۔

ضعیف حدیث ہے متعلق ایک دومسائل اور ہیں جوعلم حدیث کے طلبہ کو خاص طور پر
یا در کھنے چاہئیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی کتاب پڑھرہی ہوں۔ فرض کریں کہ آپ جامع
تر خدی پڑھرہی ہوں یا ابوداؤ دکی سنن کا مطالعہ کررہی ہوں۔ اور پڑھتے پڑھتے آپ کو حاشیہ میں
کمی کی تعلیق یا حاشیہ نظر آئے کہ ضعیف کہ بیر حدیث ضعیف ہے تو اس کے بارے میں فور آ بیہ
فیصلہ نہ کیجئے کہ بیحد بیث ہراعتبار سے اور کلیۂ ضعیف ہے۔ اس لئے کہ جب محدثین سے کہتے ہیں کہ
بیحدیث ضعیف ہے تو ان کی مرادوہ طریقہ یا وہ روایت یا وہ راستہ ہوتی ہے جس سے وہ بیان ہوئی
ہے۔ اس روایت میں طریقہ بھی شامل ہے اور متن بھی شامل ہے۔ ہوسکتا ہے کہ دوہ اس روایت یا
اس سند کو کمز ور کہدر ہے ہوں اور متن کمز ور نہ ہو۔ بعض او قات ایسا ہوتا ہے کہ رسول الشفیلی ہے۔
ایک حدیث ایک سند سے تو کی اور صحیح ہے اور دوسری سند سے ضعیف ہے۔ اب اگر محدث ایک سند

محاضرات حدیث (

ے بھی بیمتن جو پہنچا ہے تو سارے طرق ضعیف ہیں یا بعض طرق ضعیف ہیں اور بعض قوی ہیں۔ پھرا گرسارے کے سارے طرق ضعیف ثابت ہوں تو پھراس کا حتی درجہ مقرر کیا جائے گا۔ اگر بہت سارے طرق ضعیف مل جائیں اور ان سب میں ضعف الگ الگ قتم کا ہو تو پھر اس حدیث کا درجہ عام ضعیف ہے مختلف ہوگا۔ حدیث کا درجہ عام ضعیف ہے مختلف ہوگا۔

سالگ الگ است می بحث ہے۔ میں اگر مثالیں دوں گا تو بات اور بھی لمبی ہو جائے گی ضعف الگ الگ است می ہوا وہ ایک دوسر کے و بخیر کر دیتا ہے این بید دوشم کا مواور مختلف در جات اور مراتب میں ضعف ہوتو وہ ایک دوسر کے و بخیر کر دیتا ہے لین بید دوشم کا ضعف ایک دوسر کے و compensate کر دیتا ہے۔ پھر وہ حدیث حسن کے درجہ پر پہنچ جاتی ہے۔ بعض او قات الیا بھی ہوتا ہے کہ سب جگہ پر ایک ہی درجہ اور ایک ہی قتم کا ضعف ہے تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ فرض کریں ایک حدیث روایت ہوئی جس میں راوی الف ضعف ہے تو بیان کیا کہ انہوں نے راوی سے بیان کیا کہ انہوں نے راوی دسے منی ، راوی دبیان کیا کہ انہوں نے راوی فی سے منی ، راوی دبیان کرے کہ انہوں نے راوی دسے منی ، راوی دبیان کر تا ہے کہ انہوں نے فلال صحابی ہے اور قوہ مثال کے طور پر تا بعین میں سے نہیں ہیں ۔ اب اگر بعد میں کوئی اور سندا ایک دستیا ہ ہوجائے جس میں ایک تا بھی اسی حدیث کو کی اور صحابی ہے دوایت میں کوئی اور سندا ایک دستیا ہوجائے جس میں ایک تا بھی اسی حدیث کو کی اور حوابی ہو ہو دور سے ہوگی۔ گویا وہ وہ کم ور کی تھی وہ دور کھی وہ دور کھی۔ گویا وہ وہ کم وسر کھی ہوگی۔ گویا وہ فاص سند کم ور کھی ، لیکن چونکہ متن دوسری صحیح سندوں سے بھی آیا ہے اس لئے متن وہ حس نائی جو گئے۔ گویا وہ حاس نائی دوسری روایت سے جو متن آیا ہے اس لئے متن وہ حس نائی جو گئے۔ در دور وہ سے دوسے سے جو متن آیا ہے اس لئے متن وہ سے دوسے سے جو متن آیا ہے۔ اس کے بارہ میں سمجھا جائے گا کہ اس کم دور دور وہ سے دوستی دوسے ہو میں دوسری جو میں آیا ہے۔ اس کے بارہ میں سمجھا جائے گا کہ اس کم دور دور وہ سے دوستی دوسری دیں دوسری دوسری دوسری دوسری ہو ہو ہوں ہوں دوسری دوسری

اگر حقیق سے یہ پہ چلے کہ جہاں جہاں تا بعی سے صحابی کا سلسلہ جڑنا بیان کیا جاتا ہے وہاں یہ خلا پایا جاتا ہے۔ وہاں یہ خلا پایا جاتا ہے۔ یا تو یہی ایک راوی ہو جو مختلف صحابہ سے بیان کرتا ہے اور اس کی ملا قات کی صحابی سے ثابت نہیں تو اس کا درجہ بہت نیچ چلا جائے گا۔ اس کو متہم بالکذب کہا جائے گا، جو موضوع سے ایک درجہ او نچا ہے اور جوضعف کی سب سے نجل قسم ہے۔ اگر پھھتا بعین ایسے ہیں جن کی روایت صحابہ کرام سے ممکن ہے یا ثابت ہے تو پھر سمجھا جائے گا کہ ضعف ذرا او نچے در جے کی روایت صحابہ کرام سے ممکن ہے یا ثابت ہے تو پھر سمجھا جائے گا کہ ضعف ذرا او نچے در جے کا ہے۔ اس لئے کسی حدیث کو تنی طور پرضعیف قرار دینے میں بہت احتیاط سے کام لیمنا چا ہے۔

ar )

یہ بات بتانا میں نے اس لئے ضروری مجھی کہ بعض محد ثین نے علم صدیث کی الگ الگ الگ الک اور کے بیتین کرنے یہ تعین کرنے کہ نوشن کی ہے کہ ان کا درجہ مجھے کا ہے، ضعیف کا ہے یا موضوع کا ہے۔ کسی صدیث کا موضوع ہونا تو واضح ہے۔ لیکن جب وہ کسی روایت کو شخیف وغیرہ قرار دیتے ہیں تو وہ صرف اس روایت کو شغیف وغیرہ قرار دیتے ہیں تو وہ صرف اس روایت کو شغیف وغیرہ قرار دیتے ہیں بیان ہوئی ہے۔ بیضروری نہیں کہ یہ متن دے رہے ہوتے ہیں جو اس طریق سے اس کتاب میں بیان ہوئی ہے۔ بیضروری نہیں کہ یہ متن اگر مثلاً سے جو بخاری میں کسی اور طریق سے آیا ہوتو وہ بھی ضعیف ہو، وہ طریق ظاہر ہے ضعیف نہیں ہوگا۔ یہ وضاحت میں نے اس لئے کی کہ میں نے بہت ہوگوں کو خود سنا ہے کہ ان کے سامنے ایک صدیث بیان ہوئی اور انہوں نے فوراً چھو منے ہی کہ دیا کہ بیصدیث ضعیف ہے، اس لئے کی کہ میں نے بہت ہوگا وہ کی دوایت کی اور روایت اور سند ہے دہ اس دوایت کے ساتھ اس کتاب میں ضعیف ہے۔ لیکن اگر وہ بی روایت کی اور روایت اور سند ہے کہ اور کتاب میں تعیف ہے۔ لیکن اگر وہ بی روایت کی اور روایت اور سند ہے کہ اور کتاب میں ضعیف ہو، ہوسکتا ہے کہ تی ہو، ہوسکتا ہے کہ تی ہو، ہوسکتا ہے کہ حتی ہو، ہو کہ کہ حتی ہو، ہو کہ کہ حتی ہو، ہو کہ کی کہ دیا ہے ہو۔ کے کو کو کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ دیا ہو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ ک

بعض محدثین استے او نچے در ہے کے ہیں کدان سے اونچا درج علم مدیث میں اللہ نے بہت کم لوگوں کو عطافر مایا۔ ان میں سے ایک امام کی بن معین ہیں۔ امام احمد بن حنبل ہیں ، امام ابوزرعہ ہیں ، امام بخاری ہیں۔ یہ لوگ بڑے او نچے درجہ کے انکہ صدیث ہیں۔ جب استے او نچے درجہ کے محدث یہ کہیں کہ لااعر ف هذالحدیث کہ میں اس صدیث سے واقف نہیں ، یا جھے نہیں ورجہ کے محدث کیا ہے ، تو پھر اس بات کے باور کرنے کے قولی امکانات ہیں کہ یہ صدیث سے تحقیق یا حسن نہیں ہے ، یا تو بالکل ہی ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ لیکن کیا محض کی ایک محدث کے کہنے ہے ہم نہیں ہے ، یا تو بالکل ہی ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ لیکن کیا محض کی ایک محدث کے کہنے ہے ہم میہ کہددیں کہ صدیث موضوع ہے؟ یہ بھی احتیاط کے خلاف ہے۔ ہم میہ کہد سکتے ہیں کہ فلال بڑے محدث نے اس صدیث کے جانے سے انکار کرویا ہے ، لہذا یہ کمر ور روایت معلوم ہوتی ہے ، اس محدث نے اس صدیث کے جانے سے انکار کرویا ہے ، لہذا یہ کمر ور روایت معلوم ہوتی ہے ، اس

### علل حديث

بیام حدیث کا ایک اوراہم میدان ہے جو بڑا مشکل ہے، میں اس کی تفصیلی مثالیں وینا علیہ اللہ اللہ اللہ مثال دینے کے لئے بھی بڑی تفصیلی گفتگو چاہئے، امام ابوحاتم رازی کی کتاب معلی اللہ بیٹ و وجلدوں میں چھی ہوئی موجود ہے میں آج وہ ہمراہ لا ناچا ہتا تھا لیکن پھراس لئے نہیں لا یا کہ کتاب سامنے رکھ کرعلل پر گفتگو شروع کی توبات بہت لہی ہوجائے گی اور باتی موضوعات رہ جا کیں گئی اللہ بیٹ سے مراد کی حدیث میں متن یا سند کے اعتبار سے وہ کمزوری ہے جس کا عام طالب حدیث یا عالم حدیث کو پتہ نہ چا اور جس کا پتہ چلانے کے لئے برئی گہری بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ خلاصه ملل الحدیث کا اور سب سے مشکل فن علم حدیث میں یہی ہے۔ یہاں ایک بات یا در کھنی چاہئے ۔ محدثین نے لکھا ہے کہ السحدیث اللہ علی موادیث ہوتی ہے۔ یہ وو یہ تو حدیث ہی جے ہواور آپ الصحیح ہے، سنداور متن کے اعتبار سے بھی صحیح ہے ، درایت کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اور آپ نے ان سب پہلوؤں سے حقیق کرنے کے بعد یہ حتی نتیجہ نکال لیا کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ اب ای موضوع پر کوئی کمزور یا معلل حدیث آپ کے بعد یہ حتی نتیجہ نکال لیا کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ اب ای موضوع پر کوئی کمزور یا معلل حدیث آپ کے سامنے آئی تو اس حدیث کے معلل ہونے کی وجہ سے اِس موضوع پر کوئی کمزور یا معلل حدیث آپ کے سامنے آئی تو اس حدیث کے معلل ہونے کی وجہ سے اِس سے پہلے وی کی حج بی بیار شہیں پڑے گا، بلکہ اُس کے جو ہونے کی وجہ سے اِس

باضرات حديث علوم حديث

معلل ماضعیف حدیث کی علت دور ہوجائے گی۔ کمزور قوی کومتاثر نہیں کرسکتا ،البتہ قوی کمزور کو متاثر کرسکتا ہے۔ یہ بدیمی اورا کی عقلی بات ہے۔

# علم حدیث کے آ داب

علم حدیث برجن حضرات نے کتابیں کھی ہیں ان میں علامہ خطیب بغدادی کی دو کتابیں بھی شامل ہیں۔آپ میں سے جولوگ عربی جانتے ہیں وہ ضرور بید دنوں کتابیں پڑھیں۔ ان میں بیر بتایا گیا ہے کہ حدیث پڑھنے والوں کو کن آ داب کی پیروی کرنی جا ہے کل میں نے سفر یعنی رحلہ کے آ داب کا ذکر کیا تھا۔لیکن خودعلم حدیث کے پڑھنے میں کن آ داب کی پیروی کرنی چاہئے، محدث کے آواب کیاہیں، طالب حدیث کے آواب کیا ہیں، لکھنے والے کے آواب کیاجیں، املا کے آداب کیاجیں، املا لینے اور دوسروں کواملا دینے کے آواب کیاجیں۔ ایک تومستملی وہ ہے جوش سے املا لے کرآ گے لوگول کو بتار ہا ہے، اور دوسرامستملی وہ ہے جوخود اپنے لئے لکھ ر ہاہے، دونوں کے الگ الگ آ داب ہیں اور اس پر الگ الگ کتا ہیں ہیں۔امام خطیب بغدادی کی *وو كتابين اجم بين* الكفايه في علم الرواية 'اورُالحامع في آداب الراوي و اخلاق السامع ' ان میں انہوں نے راوی اور سامع کے آ داب بتائے ہیں۔الجامع دوجلدوں میں ہے اور الکفایہ ا یک صحنیم جلد میں ہے۔ان دونوں کتابوں میں انہوں نے جوآ داب بتائے ہیں ان کی تلخیص امام غزالی نے احیاالعلوم میں کی ہے جس کے اردواور انگریزی دونوں تراجم ملتے ہیں۔انگریزی ترجمہ جو ہمارے ملک میں چھیا ہے، بڑا ناقص ہےاس کو بھی آپ دیکھنا جا ہیں تو دیکھ لیں ،اس میں آپ کو آداب ال جائيس كياس كي ميس اس كاحوالدد يراس بات كويبين جهور ديتابول اى طرح كى ايك كتاب علامه معانى كى بجس مين انهول في آداب الاملاء والاسمنلاء 'بيان کتے ہیں، کداملا کے آواب کیا ہیں اور استملا کے آواب کیا ہیں اور جو مخص املا لے کرآ گے بیان كريكا، يعنى ستملى ،اس كة واب كيابين -اس كے علاوہ طالب حديث كة واب كيابين ان کاخلاصہ بھی امام غزالی نے دیا ہے دہاں سے دیکھ لیس۔

درس حدیث کی اقسام

ابتداہی سے حدیث پڑھانے کے تین انداز اور اسالیب مروج رہے ہیں۔اور بیبڑی

عجیب بات ہے۔ جب میں نے پہلی مرتبدان کے بارے میں پڑھاتو جھے بہت حیرت ہوئی اور کی حد تک وہ حیرت ہوئی اور کی حد تک وہ حیرت آج بھی موجود ہے۔ ان تنوں طریقوں کا بہت سے اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے استاد سے شخ ابوطا ہر الکردی، جب آخر میں اپنی سند بیان کروں گاتو ان کا بھی نام آئے گا۔ اس لئے بالواسط طور پر وہ میر ہے بھی استاد ہیں۔ انہوں نے بھی ان تین طریقوں کی تفصیل بیان کی ہے۔

ان ایک طریقہ ہے السرد کا۔ سردے معنی ہیں بیان کرنا یعنی اس طریقہ ہے السرد کا۔ سردے معنی ہیں بیان کرنا یعنی دہ لوگ ہو حدیث کا اچھاعلم رکھتے ہیں۔ اس طریقہ کے تحت شخ کا کام میہ ہے کہ دہ حدیث کو بیان کرتا جائے ، خود پڑھ کرسائے یا طالب علم سے پڑھوا کر سے ، یا ایک طالب علم پڑھے اور بقیہ طلبہ نیں ، یا ایک ایک کر کے سب سنا کمیں ، یہ طریقہ مرد کہلاتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کرشائی اور آپ کو اس سے آگے بڑھ کرشائی اور آپ کو اجازت دے دی۔ یا آپ نے پڑھ کرسائی اور آپ کو اجازت دے دی۔ یا آپ نے پڑھ کرسائی اور آپ کو اجازت دے دی۔ یہ حدیث بڑھ کے ہیں کہ پیطریقہ علما اور خواص کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے کہ وہ پہلے سے علم حدیث پڑھ کے ہیں۔ علم حدیث کے معانی خواص کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے کہ وہ پہلے سے علم حدیث پڑھ کے ہیں۔ علم حدیث کے معانی اور مطالب کو جانتے ہیں۔ علمی سطح پر اس درجہ کے لوگ ہیں کہ علم حدیث کے سارے مباحث ان

۲۔ دوسراطریقہ کہلاتا ہے طریق الحل والہ ف یعنی حدیث کی مشکلات حل کرنے اور جو اور مسائل پر بحث کرنے کا طریقہ ۔ کہتے ہیں کہ بیطریقہ حدیث کے طلبہ کے لئے ہے اور جو حدیث کے طلبہ ہوں ان کے لئے بہی طریقہ ہونا چاہئے ۔ یہاں علم حدیث کے لغوی، فنی اور فقہی مباحث کا ذکر ہوگا ۔ فنی مباحث سے مراد علم روایت اور علوم حدیث سے متعلق مباکل کا ذکر ہو، کلای مباحث سے مراد ہے ان احادیث کی خصوصی تحقیق جہاں فقہ سے متعلق مسائل کا ذکر ہو، کلای مباحث سے مقدہ سے متعلق اور لغوی مباحث یعنی جہاں کوئی مشکل لفظ آگیا ہے اس پر بحث ۔ یہ طریقہ طلبہ کے لئے ہے ۔ ان اہل علم نے لکھا ہے کہ اس میں اعتدال اور توازن سے کام لینا چاہئے ۔ وائے ، زیادہ تفصیلی بحث نہیں کرنی چاہئے ۔

س۔ تیسراطریقدامعان کا ہے۔امعان یعنی گہرائی سے کوئی کام کرنا۔امعان کی

جود صاحت محدثین نے کی ہے شیخ ابوطا ہر کردی بھی اس سے انفاق فرماتے ہیں۔ یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ امعان سے مرادیہ ہے کہ حدیث میں جو سائل بیان ہوئے ہیں ان سب پر بہت تفصیل سے گفتگو کی جائے اور جو مسائل براہ راست حدیث سے متعلق نہ ہوں بلکہ جن کا بالواسطہ تعلق ہوان پر بھی تفصیل سے بات کی جائے۔ یہ طریقہ امعان کہ بارہ میں ان حضرات کا کہنا ہے کہ یہ نجیدہ لوگوں کا طریقہ ہیں ہے۔ بلکہ قصہ گوشم کے لوگوں کا طریقہ ہے، دنیا پرست لوگوں کا طریقہ ہے۔

اس پر جھے حمرت ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں تکھا۔ یہ حمرت ابھی تک قائم ہے۔
انہوں نے تکھا کہ بیطریقہ محدثین کا طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ دنیا پرست اور قصہ گواور جاہ پرست لوگوں کا طریقہ ہے۔ بہر حال اللہ تعالی نے ان کے دل میں ڈالا کہ انہوں نے یہ تین طریقے بیان فرمائے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے۔ میری رائے ممکن ہے کہ غلط ہو لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید کچھلوگ اس میدان میں ایسے آگئے ہوں گے جنہوں نے اپناعلم ظاہر کر نے اور اپنے کو بڑا علامہ ثابت کرنے کے لئے بڑی لمبی چوڑی تقریبیں شروع کردی ہوں گی اور لمبے لمبے مباحث علامہ ثابت کرنے کے لئے بڑی لمبی چوڑی تقریبیں شروع کردی ہوں گی اور الحبے لمبے مباحث بیان کے ہوں گے تو مخلص اور متی محدثین نے ان کے اس عمل کو تقوی اور اخلاص کے خلاف سمجھا ہوگا ، اس لئے یہ بات ارشاوفر مائی ہوگی ممکن ہے کہ میری یہ رائے غلط ہو لیکن شاید درست بھی ہوگا ، اس لئے یہ بات ارشاوفر مائی ہوگی ممکن ہے کہ میری یہ رائے غلط ہو لیکن شاید درست بھی کی اصل وجہ معلوم نہیں ۔ اس لئے اب تک حمرت ہے۔

## احاديث ميں تعارض

ایک آخری چیز جو بڑی لمی ہے لیکن اختصار کے ساتھ میں صرف اصولی بات بیان کرکے ختم کردیتا ہوں۔ وہ یہ کہ بعض اوقات بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ دو حدیثوں میں تعارض لیخن کے دو حدیثوں میں تعارض لیخن ختم کردیتا ہوں۔ یہ تعارض بظاہر تو نظر آتا ہے لیکن در حقیقت نہیں ہوتا۔ یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے۔ایک بڑے محدث سے اپنے زمانے میں کسی نے پوچھا کہ اگر دوا حادیث میں تعارض ہوتو اس کو کمیسے دور کیا جائے۔انہوں نے بہت ناگواری سے فرمایا کہ اگر ایسی کوئی دو حدیثیں ہیں جو دونوں مکمل طور پرضح ہیں، سند، روایت، درایت اور ہراعتبار سے حجے ہیں، برابر درجہ کی ہیں اور ان

محاضرات حديث علوم حديث

میں تعارض ہے تو لے کرآ جاؤ۔ گویاان کی رائے میں ایس کوئی احادیث نہیں پائی جاتیں جو ہر لحاظ سے ایک درجہ کی ہول اور ان میں تعارض ہو۔

کیکن بظاہر بعض احادیث میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ یہ تعارض جومعلوم ہوتا ہے اس کو صحاوم ہوتا ہے اس کو کیے دور کیا جائے؟ اس کے لئے بڑی لمبی بحشیں ہوئی ہیں۔ پھود جوہ ترجے بعنی preferance محد شین نے بیان کئے ہیں، اہل علم نے تلاش کر کے ان کا پیۃ چلا یا پھر ان کی شناخت کی کہ وہ وجوہ ترجے بعنی grounds of preferance کیا ہیں جوائمہ حدیث اور شناخت کی کہ وہ وجوہ ترجے بعنی ان میں سے پھھ اسباب ترجے تو وہ ہیں جو اسناد کے اعتبار سے ہیں، پھھ اسباب ترجے تو وہ ہیں جو اسناد کے اعتبار سے ہیں، پھھ اسباب وہ ہیں جومتن کے اعتبار سے ہیں اور پھھ وہ ہیں جومدلول کے اعتبار سے ہیں اس متن سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے، اور پھھ حدیث سے متعلق دیگر پہلوؤں کے اعتبار سے ہیں۔ گویا وجوہ ترجے یا اسباب ترجے کی حیا وتشمیں ہیں۔

سند کے اعتبار سے ترجیح کی وجوہ تیرہ ہیں۔متن کے اعتبار سے چھ ہیں۔ مدلول لینی مفہوم کے اعتبار سے چار ہیں اور خار بی اسباب کے اعتبار سے سات ہیں۔ نمونہ کے طور پر ایک ایک دود ومثالیں دے دیتا ہوں۔

سند کے اعتبار سے وجوہ ترجے سے مراد کیا ہے اور وہ وجوہ کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہا گردو حدیثیں صحیح ہوں، سنداور متن ہرا عتبار سے اس درجہ کی ہوں جس پر کوئی صحیح حدیث ہوتی ہوں جس پر کوئی صحیح حدیث ہوتی ہوں ہے ۔ دونوں کے مندر جات سے یہ پنتہ نہ چتا ہو کہ دونوں حدیثیں کس زمانہ کی ہیں۔ دونوں حدیثوں میں کوئی اندرونی شہادت الی نہ جس سے کوئی اور مفہوم یا میدان تطبیق ظاہر ہوتا ہوتو پھریہ و یکھا جائے گا کہ سند کس کی زیادہ تو ی ہے۔ زیادہ راوی کس کے ہیں، سینئر راوی کس حدیث میں زیادہ ہیں اور جونیئر راوی کس حدیث میں ہیں۔ کبار صحابہ سے کوئی حدیث مروی ہے اور صغار تا بعین سے کوئ کی حدیث مروی ہے اور صغار تا بعین سے کوئ کی حدیث مروی ہے اور صغار تا بعین سے کوئ کی مروی ہے اور صغار تا بعین سے کوئ کی مروی ہے۔ اس اعتبار سے تقریباً تیرہ وجوہ ترجیح بنتی ہیں جن کی بنیاد پر ان دونوں میں ایک کوتر جیح مروی ہے ایک اور دوسری پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اجتہادی فیصلہ ہی ہوسکتا ہے، دی جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اجتہادی فیصلہ ہی ہوسکتا ہے، جس کی بنیاد پر محدث یا فقیہ کوکوئی فیصلہ کرنا پر تا ہے۔

ضروری نہیں کہ بیفیلہ ہرصورت میں بالکل موضوعی یا سوفیصد objective ہو۔اس

محاضرات حدیث علوم حدیث

میں ایک سے زیادہ آراممکن ہول گی۔اس میں اختلاف رائے بھی ہوگا۔ایک محدث کی نظر میں ایک حدیث کوتر جی حاصل ہو گی تو دوسرے کی نظر میں دوسری حدیث کوتر جیج حاصل ہوگی۔اس لئے ان مسائل برزندگی میں بھی بھی کڑیئے گانہیں۔

مثال کے طور پروجوہ ترجیح میں سے بعض کبار فقہا کے نزدیک ایک انہم وجہ ترجیح ہیہ ہے کہ اگر دونوں روایت پر ابر درجہ کی ہوں تو اس صحابیؓ کی روایت کو زیادہ ترجیح دی جائے گی جن کو رسول الله علیقے کی قربت زیادہ حاصل رہی ہوگی، بہنست ان صحابی کی راویت کے جوحضو علیقے کے است قریب نہیں رہے۔ یہ بڑی معقول بات معلوم ہوتی ہے اور اس سے اختلاف کرنا بہت مشکل ہے۔

ایک اور وجہ ترجیح جوالیک معقول رائے پہنی ہے کہ جو بعد کا طرز عمل ہے اس کوتر جیح دی جائے گی، بەنسىت يىلے ئے طرزعمل ئے۔رسول الله الله نات نے ایک عمل پہلے اختیار فر مایا ، دوسراعمل بعد میں اختیار فرمایا۔ دونوں احادیث بظاہر متعارض معلوم ہوں تو ایسے میں بعد والی حدیث کوتر جیح دى جائے گى ، پېلى والى كوچھوڑ ديا جائے گا۔ امام ابوحنيفه كہتے ہيں كهاس صورت ميں جہاں دونوں احادیث کے زمانۂ صدور کی تعیین ممکن نہ ہو وہاں ان صحابیؓ کی رائے کو ترجیح دی جائے گ جو حضو تعلیقیہ کے زیادہ قریب رہے ہیں۔ جو صحابی حضو تعلیقہ سے زیادہ قریب نہیں رہے یا کم عرصہ قریب رہےان کی روایت کوتر جی نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ رفع یدین کے مسئلہ پرلوگ بہت جھٹڑتے ہیں۔حضرت عبداللہ بن مسعودٌ رفع یدین کی روایت نہیں کیا کرتے تھے اور بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں جایا کرتے تھے۔حضرت عبداللہ بن عرش اپنا دست مبارک اٹھا کر رکوع میں جایا کرتے تھےادر گویار فع یدین کے ساتھ نمازیڑ ھاکرتے تھے۔ دونوں صحابیؓ ہیں، دونوں کا درجہ بہت او نیجا ہے، دونوں کی روایت کا درجہ بالکل برابر ہے۔ امام ابوحنیفہ کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ یہاں ان صحابی کی روایت کوتر جیج دی جائے گی جوحضور کے زیادہ قریب رہے۔وہ صحابی جو مکہ مکرمہ کے چوتھے یا پانچویں سال اسلام میں داخل ہو گئے اور حضور کے اپنے قریب تھے کہ باہر سے آنے والے ان کو اہل بیت میں سے بیجھتے تھے ان کی روایت کو ترجیح دی جائے گی، بانسبت عبدالله بن عرظی روایت کے جوغز وہ احد میں اس لئے واپس کردیئے گئے کہ کم من میں اور ابھی نیچے ىں۔

محاضرات حديث

سیببرحال امام ابوحنیف کی ایک دائے ہے جس کی ایک مضبوط عقلی بنیا دہمی موجود ہے۔
اس معاملہ میں ہرمحدث اور ہرفقیہ کو ایک دلیل کی بنیاد پر رائے قائم کرنے کا اختیار ہے۔ اس
بارے میں بیہ کہنا کہ فلاں فقیہ کا طرزعمل سنت کے خلاف ہے ، یا بیٹمل سنت سے متعارض ہے
اور برعت ہے، ایسا کہنا درست نہیں۔ یہ بھی سنت ہے اور وہ بھی سنت ہے۔ محدثین اپنے
غیر معمولی علم وبصیرت اور اپنے غیر معمولی اخلاص وتقوی اور فقہا اپنے غیر معمولی تعمق کی وجہ سے
ایک رائے کوزیادہ تو کی اور دوسری رائے کونسبتا کم قومی بیھتے ہیں اور ان میں سے جس نے جس
رائے کوؤی ترسمجھا اس کواخشار کرلیا۔

اس طرح سے کچھ وجوہ ترجیح متن کے اعتبار سے ہیں کہ ایک حدیث کے متن میں کوئی عام اصول بیان ہوا ہے۔ ادر ایک دوسری حدیث میں کئ خاص specific situation کے بارے میں کوئی بات بیان ہوئی ہے۔ یہاں میکہاجائے گا کہان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ جہاں خاص صورت حال ہے وہاں یہ خاص حدیث قابل عمل ہوگی اور جہاں عمومی صورت حال ہوگی وہاں وہ عمومی حدیث قابل عمل ہوگی۔ دونوں مدلول کے اعتبار سے ایک دوسرے کو compensate کریں گی۔مثال کےطور پرایک حدیث وہ ہے جس میں احتیاط کا پہلو زیادہ سامنے آتا ہے اورایک وہ ہے جس میں احتیاط کا پہلونسٹنا کم ہے۔مثلاً ایک حدیث سے ثابت ہوتاہے کہ فلال عمل جائزہے اور ایک اور حدیث سے پتہ چلناہے کہ بیمل جائز نہیں ہے۔اب احتیاط کا تقاضا یہ ہے کداس کونہ کیا جائے۔مثال کے طور پرایک جگر آیا ہے کہ شیشہ کے گلاس میں پانی بینا مروہ ہے، جبکدایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مروہ نہیں ہے۔اباس میں بیتونہیں کہا گیا ہے کہ شیشہ کے گلاس میں پانی ضرور پیا کرو۔ اس لئے احتیاط یہ ہے کہ نہ پیا جائے ، ہوسکتا ہے کہ مکروہ ہو، تو احتیاط کا تقاضاہے کہ بلاضرورت شیشہ کے قیمتی گلاس میں پانی نہ پیاجائے۔ بیعض لوگوں کی رائے ہے ہیہے کہ یہاں اس حدیث پڑمل کیا جائے گا جس مین احتیاط زیادہ ہے بنسبت اس کے جس میں احتیاط کم ہے۔ اس طرح مدلول یامفہوم کے اعتبار ہے بھی کچھاصول ہیں۔

کیجھاصول ہیں جو خارجی ہیں ۔ یعنی حدیث کے الفاظ میں نہیں کیکن خارجی شواہد کی بنیاد پراس سے ان اسباب کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثلاً دوحدیثیں ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث میں

مجاضرات حديث علوم حديث

جوبات ارشاد فرمائی گئی ہے وہ ائمہ اربعہ یا خلفائے اربعہ کا نقطہ نظر بھی ہے تو خلفائے راشدین کا نقطہ نظر اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب سے ہے کہ اسی حدیث نسبۂ زیادہ تو ی ہے، اس پھل کیا جائے گا۔ یا مثلاً ایک وہ روایت ہے جس پھل اہل مدینہ بھی موجود ہے اور دوسری روایت لیک ہے جس کی تائید کسی ایسے اجتماعی عمل سے نہیں ہوتی ۔ اب یہاں دوروایت ہیں ہیں۔ دونوں اصول روایت ، سندوغیرہ کے اعتبار سے برابر ہیں تو عمل اہل مدینہ والی روایت کو ترجے دی جائے گی۔ علی نے اذان علی ترجیح سے متعلق امام ابو یوسف کی مثال دی تھی ، امام ابو یوسف نے اپنی روایت کو چھوڑ کراس کو قبول کیا ، حالا تکہ دونوں روایت سے حج تھیں ۔ لیکن انہوں نے عمل اہل مدینہ کی حدیثوں نورویت ہوں کے تارک نہیں ہوئے ، بلکہ دو برابر کی حدیثوں میں ترجیح اس کو دی جس کے تارک ہوگئے۔ نہیں حدیثوں عارک نہیں ہوئے ، بلکہ دو برابر کی حدیثوں میں ترجیح اس کو دی جس کے تارک نہیں ہوئے ، بلکہ دو برابر کی حدیثوں میں ترجیح اس کو دی جس کے تارک نہیں عوری تھی ۔

## علم ناسخ اورمنسوخ

علم حدیث میں آخری چیزعلم نائخ اور منسوخ ہے۔ رسول الله الله الله علیہ جب دنیا میں بطور نبی اور پیغیر کے تشریف لائے تو آپ کی چار فرمداریاں تھیں، بتسلوا علیہ مآبات وہ یہ کا علیہ مالکتاب والحکمة 'یہ جو تزکیه کامل تھا کہ لوگوں کا تزکیہ فرماتے تقاتی یہ افراد کا تزکیہ بھی تھا، نوگوں کے اوقات کا تزکیہ بھی تھا، کوئی چیز آپ نے تزکیہ کے بغیر نہیں چھوڑی، ہر چیز کو یا کیزہ اور سقر ابنایا۔

استقرابنانے کے عمل میں ایک قدری اوراعتدال حضور نے پیش نظر رکھا۔جو چیزیں بنیادی تھیں وہ پہلے بیان فرمائیں، جن کا انداز عمارت کی بنیادوں کے اوپراٹھنے والی دیواروں کا تھا وہ آپ نے بعد میں بیان فرمائیں۔جو دیواروں سے آگے بڑھ کر حبصت کی نوعیت کی تھیں وہ آپ نے اس شے بعد بیان فرمائیں۔جو بات ستون کی حیثیت رکھتی تھی وہ اپنے مقام پر بیان فرمائی۔ جو اس انداز کی تھی کہ مکان بننے کے بعد اس کی تعمیل کیے ہووہ آخر میں بیان فرمائی۔ بیا کے منطق ترتیب حضور نے پیش نظر رکھی۔جیسے ایک طبیب جب کسی بیجیدہ مرض کا علاج کرتا ہے تو پہلے ایک

محاضرات حديث

دوادیتا ہے، پھر دوسری پھر تیسری، پھر چوتھی اور بقیہ دواؤں کوایک ایک کر کے چھڑادیتا ہے۔ پچھ پر ہیز بتادیتا ہے اور بعد میں اس پر ہیز کوختم کردیتا ہے کہ ٹھیک ہے اب کھاؤ۔

اس طرح سے رسول اللہ واللہ کے ارشادات میں بیتدریج یائی جاتی ہے۔اس تدریج میں جب کسیعمل کی ضرورت نہیں رہی تو وہ عمل ختم ہو گیا، وہ حدیث گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ منسوخ ہوگئی۔مثال کےطور پر جب اسلام آیا تو عرب میں شراب نوثی بڑی کثرت سے رائج تھی۔ ہر جگہ شراب نوش اور مے خوار یائے جاتے تھے۔شراب کی حرمت کا ذکر قرآن یاک میں تدریج کے ساتھ آیا اور جب مکمل حرمت آگئی تو رسول الٹیتائیاتی نے لوگول کوشراب نوشی ہے بالکل یا ک اور صاف کرنے کے لئے بعض دوسری چیزوں کی بھی ممانعت کردی۔لیکن حضور کی ممانعت نے وقتی طور پر کی تھی صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جو تھی بخاری میں بھی ہے۔ ایک صحابیٌ بیان کرتے ہیں كه جارے قبيلے كاوفد جب حضور كى خدمت ميں آيا تو آپ نے جميں فلال فلال چيزوں كا حكم ديا اوران چيزول سے روكا يو نهانا عن النقير والمزفت والدباء بميل جار چيزول سے روكا، بيد عارضم کے برتن ہواکرتے تھے جن میں شراب رکھی جاتی تھی اور بنائی جاتی تھی کسی برتن میں فی نفنه کوئی احصائی یا برائی نہیں ہے۔ لیکن ایک برتن ہوتاتھا جو کدو سے بنتاتھا۔اس زمانے میں سے یراسینگ مشینیں تونہیں ہوتی تھیں ،اس کے بجائے ایک بڑا کدو لے کراس کوخشک کردیا کرتے تھے۔وہ کدوخشک ہونے کے بعد ککڑی کی طرح سخت ہوجا تا تھا۔اندر سے اس کاریشہ ڈکال کراس کو کھوکھلا کرتے تھے ۔اس میں کھجور پاانگور کا رس بھرکے اس کو اوپر سے بند کرکے درخت سے لئكادية تھے۔وہ كى دن تك لئكار بتا تھا۔ بواكی ٹھنڈك اور دھوپ كى گرى سے اس ميں خمير پيدا ہوجا تا تھااور وہ شراب بن جاتی تھی۔ بعد میں اس برتن کودیگر مقاصد کے لئے بھی استعال کر تے تھے۔اس کود باء کہتے تھے۔اب بظاہراس میں کوئی قباحت نہیں کہ آپ کدولیں اوراس کوخشک کر کے برتن بنالیں ،کین چونکہ یہ برتن خاص شراب نوشی اورشراب سازی کے لئے استعال ہوتا تھا اس کئے حضور میلائیں نے اس کی بھی ممانعت فر مادی۔ جب شراب کا بالکل خاتمہ ہوگیا اور لوگوں نے تکمل طور برشراب جیموژ دی پھران برتنوں کی ممانعت کی ضرورت نہیں رہی۔ آج اگرکو کی شخص کدو کابرتن بنا ناچاہے تو بنا سکتا ہے۔

اس طرح سے ایک موقع برآپ نے فرمایا که اکنت نهیتکم عن زیارة

ناضرات حدیث کاضرات حدیث علوم حدیث

الفیودالافزودوها 'میں نے تم کوقیروں پرجانے سے نع کیا تھا، ابتم جاسکتے ہو۔ ایک زمانے میں عرب میں قبر پری پروروشورسے ہوا کرتی تھی، قبروں پرطرح طرح کے چڑ ھا ہے جاتے تھے، طرح طرح کے مشرکاندا عمال ہوا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ قبروں پر مت جایا کرو۔ جب صحابہ کرام کی تربیت ہوگئ اور بی خطرہ ٹل گیا کہ ان سے قبروں پرکوئی مشرکانہ ٹل میرزد ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ الاف زوروها ابتم جاسکتے ہو۔ ان دومثالوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ احادیث میں بیدر تج یائی جاتی ہے۔

صحابہ کرام میں جوصف اول کے صحابہ کرام میں ، طبقہ اولی کے صحابہ بیں ان سے الی کوئی روایت منقول نہیں ہے جس میں اس تدریج کالحاظ نہ رکھا گیا ہو لیکن طبقہ متوسط اور صغار صحابہ میں فاص طور پروہ صحابہ جن کورسول الشفیلی کی خدمت میں رہنے کا زیادہ موقع نہیں ملا ان سے الی روایات بھی منقول ہیں جو اس تدریج کے کسی خاص مرحلہ کے بارہ میں ان کے مشاہدہ بر بنی ہیں ۔ فرض کریں کوئی صاحب یمن میں رہنے تھے، وہ ایک قافلہ کے ساتھ آئے ، چندون مدینہ منورہ میں رہاور چلے گئے ۔ انہوں نے جود یکھاوہ بی بیان کردیا۔ وہ آخر تک وہی بات بیان کرتے رہے ، کیونکہ ان کو بیہ چنہیں چلا کہ بعد میں یہ چیز کرتے رہے اور بعد میں بھی وہی بیان کرتے رہے ، کیونکہ ان کو بیہ چنہیں چلا کہ بعد میں یہ چیز تبدیل ہوگئ تھی یا حضور کے کوئی اور بات ارشاوفر مائی تھی ۔ تا بعین کو وہ چیز بھی مل گئی اور رہ بھی مل گئی اور رہ بھی مل گئی اور بہتے میں می چیز پہلے کی ہے اورکون می بعد کی ہے ۔ بیام ناشخ و منسوخ کہلا تا ہے ۔

#### اسباب ورودالحديث

محاضرات حدیث معلوم حدیث

ارشاد فرمائی وہ کن حالات میں فرمائی اوراس وقت آپ کے پیش نظر کیا مسئلہ تھا۔اگراس حدیث کو اس سیاق وسباق میں بمجھ لیس جس میں آپ نے وہ بات ارشاد فرمائی تو آسانی ہوجاتی ہے۔اس سیاق وسباق سے ہٹا کراس کو دیکھیں تو بعض اوقات مشکل پیش آتی ہے۔ یہ ایک فن ہے جس پر الگ سے کتا ہیں ہیں۔

علوم حدیث میں اور بھی بہت سے شعبے ہیں، اور بھی فنون ہیں جن کا ذکر میں وقت کی تنگل کے باعث چھوڑ رہاہوں۔

اگرآپ پہند کریں تو سوالات کل کرلیں گے اور اگرآپ اصرار کرتی ہیں تو میں ابھی جواب دے دیتا ہوں۔ چونکہ بات کمی ہوگئی میہ موضوع بہت لمبا تھا، اب بھی تقریباً آ دھے کے قریب رہ گیا۔ اس آ دھے میں جو چیزیں زیادہ اہم تھیں وہ میں نے بیان کر دیں اور جو بیان نہیں کیس تو جب اللہ تعالیٰ آپ کوموقع عطافر مائے گا آپ باتی موضوعات کا بھی مطالعہ فر مالیجئے گا۔

\*\*\*

### دسوان خطبه

كتب حديث - شروح حديث

جعرات، 16 اكتوبر2003



# كتب حديث - شروح حديث

آج کی گفتگو میں حدیث کی چندمشہور کتابوں اوران کی شرعوں کا تعارف مقصود ہے۔ بی تعارف دوحصوں پرمشتل ہوگا۔ حدیث کی وہ بنیادی کتابیں اوران کی وہ شرحیں جو برصغیر سے باہر کھی گئیں ان پرآج کی نشست میں گفتگو ہوگا۔ وہ کتب حدیث اور شرحیں جن کی تصنیف کا کام برصغیر میں ہواان میں سے چندا یک کے بارہ میں کل بات ہوگا۔

علم حدیث جس کی مدوین، تاریخ اورعلوم وفنون کا مذکره کسی قدرتفصیل کے ساتھ گزشہ نو دنوں میں ہوا ہے اس سے بخو بی بیاندازہ ہوجا تا ہے کہ محدثین کرام نے جو بے مثال کام کیااس پروہ امت کی طرف سے کتے شکر اور کتے غیر معمولی امتنان واحترام کے مستحق ہیں۔اللہ رب العزت نے ان کوجس اہم اور عظیم الثان کام کے لئے منتخب فر مایا وہ نہ صرف اسلام کی تاریخ میں بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ میں ایک نہایت منفر دنوعیت کا کام ہے۔انہوں نے ایک ایسا کارنامدانجام دیا جس کی مثال انسانوں کی فکری علی ، فم ہی اور تہذیبی تاریخ میں نہیں ملتی ۔ یہ سارا کام جو دراصل ملت مسلمہ کی فکری اور تہذیبی نبیاد کی حیثیت رکھتا ہے، آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔

جن حفزات نے بیقر بانیاں دیں وہ قربانیاں دے کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ جن حفزات نے بیششقتیں برداشت کیس وہ شقتیں اللہ کی بارگاہ میں یقیناً مقبول ہوئی ہوں گی۔ان سب مشقتوں کی تفصیل ان سب حفزات کے نامہ اعمال میں کسی ہوئی ہے۔ان بے پناہ مشقتوں کا علم یاصرف اللہ کو ہے یاان حضرات کو ہے جنہوں نے بیششقتیں برداشت کیں۔ ہارے سامنے

ان ساری مشقتوں کے جونتائج ہیں اوران کے جو کارنا ہے اورثمرات ہیں و ہ ان کتابوں کی شکل میں موجود ہیں جن میں آج احادیث کھی ہوئی ہیں۔ یہ مجموعےان کی کاوشوں کے نتیجہ میں مرتب ہوئے۔

احادیث کے یہ مجموعے عام کتابوں سے مختلف ہیں۔ عام کتاب جب ایک شخص کھتا ہے تو اس کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی کتب خانہ میں بیٹھ کر بہت کی کتا ہیں سامنے رکھ لیتا ہے، تحقیق کرتا ہے اور چند سال یا چند مہینے کی محنت کر کے، کم یا زیادہ بدت میں تحقیق کر کے، کتاب تیار کر لیتا ہے۔ احادیث کے مجموع اس طرح تیار نہیں ہوئے۔ وہ جس غیر معمولی مشقت اور جن غیر معمولی سفروں کے نتیج میں تیار ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس لئے جب ان کتابوں کا تعارف کرایا جائے اور ان پر کھی جانے والی شروح کا تعارف کرایا جائے تو یہ ساری کاوش اور کوشش جو ابتدائی تین چارصد یوں میں ہوئی وہ ہمار سے سامنے وہی چاہئے۔ حدیث کی کوئی کتاب بظاہر جھوٹی می ہوگی۔ اس میں احادیث کی تعداد بھی چند ہزار یا چند سو ہوگی لیکن ان کوئی کتاب بظاہر جھوٹی می ہوگی۔ اس میں احادیث کی تعداد بھی چند ہزار یا چند سواحادیث کا مجموعہ ہم تک پہنچانے کے لئے ان حصرات کوئیا کچھ کرنا پڑا ، اس کا اندازہ آپ کوگر شتہ نو خطبات کے دوران ہوچکا ہوگا۔

یوں تو اعادیث کے بے شار مجموعے مرتب ہوئے۔ صحابہ کرام ؓ کے مجموعوں کا میں نے ذکر کیا۔ صحابہ کرام ؓ کے مجموعوں کا میں نے ذکر کیا۔ صحابہ کرام ؓ کے براہ راست مرتب کئے ہوئے گئی مجموعے آج ہمارے پاس موجود ہیں جن میں صحیفہ ہمام بن مدبہ ؓ بہت مشہور ہے جو حضرت ابو ہر برہؓ نے اپ شاگر دیمام بن مدبہ ؓ کواملا کرایا تھا۔ یہ مجموعہ آج مطبوعہ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس طرح سے پچھاور چھوٹے جھوٹے مجموعہ کے ہوئے ہم تک پنچ ہیں۔ جن میں سے بعض مطبوعہ ہیں اور بعض ایک کتب خانوں کی زینت ہیں۔

ایساہی ایک مجموعہ کتاب السرد والفرد 'کے نام سے ڈاکٹر حمیداللہ نے ایڈٹ کرکے شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک بزرگ نے صحابہ اور تابعین کے مرتب کئے ہوئے کی چھوٹے چھوٹے مجھوٹے مجموعے یک جا کئے ہیں اور اس اعتبار سے رہ کتاب احادیث نبوی کے قدیم ترین مجموعوں کا ایک مجموعہ ہے۔ لیکن رہ مجموعہ عام طور پر متداول نہیں ہیں اور صرف ان حضرات کی دلچیسی کا ایک مجموعہ ہے۔ لیکن رہ مجموعہ عام طور پر متداول نہیں ہیں اور صرف ان حضرات کی دلچیسی کا میں جن کو علم حدیث کی تاریخ اور اس پر ہونے والے اعتراضات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ عام

قارئین کے لئے یاعلم حدیث کے عام طلبہ کے لئے وہ مجموعے زیادہ دلچیں اور زیادہ اہمیت رکھتے ہیں جو عام طور پر کتب خانوں میں دستیاب ہیں، جواپئی ترتیب کی خوبی اور جامعیت کی وجہ سے دوسر سے قدیم ترمجموعوں سے زیادہ مفیداور مقبول ہیں۔

موطاامام ما لکّ

ان میں معروف اور متداول ہونے کے اعتبار سے قدیم ترین مجموعہ امام مالک کی موطاہے۔ موطاہے پہلے بھی مجموعے تیار ہوئے اور ان میں سے بعض آج بھی موجود ہیں لیکن وہ مقبول اور متداول مجموعے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ذکر عام طور پرعلم حدیث کے سیاق دسباق میں کم ہوتا ہے۔ متداول اور معروف و مقبول اور مشہور مجموعوں میں قدیم ترین مجموعہ امالک کی موطا ہے۔ موطا کے لفظی معنی تو ہیں: Beaent Track یعنی وہ راستہ جس کولوگوں نے مالک کی موطا ہے۔ موطا کے لفظی معنی تو ہیں: کہ وہ تمام احادیث ، صحابہ کرام میں ہوگیا ہو۔ امام مالک نے در پے چل کر اتنا ہمواد کردیا ہو کہ بعد والوں کے لئے اس پر چلنا آسان ہوگیا ہو۔ امام مالک نے جب موطامر تب کی تو انہوں نے کوشش کی کہوہ تمام احادیث ، صحابہ کرام میں جن پر کے اجتہادات اور عمل اہل مدینہ پر معلومات و تحقیقات کے ذخائر ان میں جع کر دیے جا کیں جن پر مسلس عمل در آمہ ہور ہا ہے اور جوا کہ لیے کہ کے لئے بھی عمل سے خالی نہیں رہے۔ پھر امام مالک نے اس کی موزی تعداد کو، جن کے بارے مسلس عمل در آمہ ہور ہا ہے اور جوا کہ لیے ہم عصر جیدترین اہل علم کی بڑی تعداد کو، جن کے بارے میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ ان کی تعداد سرتھی ، ان کو دکھا یا اور ان کی منظوری اور اپند کے بعد مام مالک نے اس مجموعے کومشتہر کیا۔

یہ بات کہ امام مالک کو یہ مجموعہ مرتب کرنے کا خیال کیوں آیا۔ اس کے بارے میں بعض روایات کتب حدیث اور کتب تاری میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک بات جو عام طور سے مشہور ہے جو بظاہر درست معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ امام مالک نے یہ مجموعہ عباسی خلیفہ منصور کے کہنے پر مرتب کیا تھا۔ منصور عباسی خاندان کا ایک نہایت نامور، ذہین اور صاحب علم فردتھا۔ اس نے خود ایک طویل عرصہ مدینہ منورہ میں گزارا تھا۔ امام مالک کا ہم ورس تھا اور امام مالک کے ساتھ الیک کربہت سے اہل علم سے اور بہت سے محدثین اور فقہا سے اس نے کسب فیض کیا تھا۔ اس نے طیفہ بننے کے بعد امام مالک سے یہ درخواست کی کہ اس وقت دنیا کے اسلام میں، جواس وقت خلیفہ بننے کے بعد امام مالک سے یہ درخواست کی کہ اس وقت دنیا کے اسلام میں، جواس وقت

ایک ہی مملکت پر مشمل تھی ، ایسی کتاب کی ضرورت ہے جس کی تمام عدالتیں ، مفتی صاحبان اور فقہ اسلامی پر کام کرنے والے تمام لوگ بیروی کریں۔ اتنی مختصر ہو کہ برخض اس سے استفادہ کر سکے۔ اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ اس کو پڑھنا وقت اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ اس کو پڑھنا وقت طلب ہوجائے۔ اس میں ان تمام سنتوں اور احادیث کو جمع کیا جائے جن پر حضور علیہ الصلاق والسلام کے زمانے سے عمل ہوتا آیا ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کے وہ اقوال بھی اس میں شامل موں جن سے قرآن پاک اور احادیث کے مفہوم کو بچھنے میں مدد ملے۔ نہ اس میں حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عرش کی ختیاں ہوں بلکہ وہ ایک درمیانی راستہ کو بیان کرتی ہو۔

رہ پیدر پی و سردیوں میں است اللہ است کے اللہ مالک نے اس تجویز کے مطابق موطالکھنی شروع کی اور ایک طویل عرصہ تک اس کے لئے مواد جمع کرتے رہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ انہوں نے چالیس سال اس کام میں لگائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بیے چالیس سال منصور کے کہنے کے بعد نہیں لگے ہوں گے۔وہ پہلے سے علم صدیث پر جو کام کررہے تھے اور جو یا دواشتیں وہ مرتب کررہے تھے، امام مالک نے انہی کوسا منے رکھا اور منصور کی تجویز کے مطابق مجوزہ کتاب پر کام شروع کردیا۔

امام مالک اس کام کے لئے بقیناً اپنے زمانے میں موزون ترین شخصیت تھے۔ علم حدیث میں بھی ان کو ہزائمایاں مقام حاصل تھا اور علم فقہ میں بھی وہ اتنائمایاں مقام رکھتے ہیں کہ چار ہڑے مسالک فقہ میں سے ایک کے بانی ہیں۔ امام مالک نے مدینہ منورہ میں جن اصحاب علم سے کسب فیض کیا وہ تمام جید صحابہ کرام گے علوم وفنون کے جامع تھے۔ حضرات شخین ، حضرت الو بکر صدیق ہم خصرت عمل فاروق ، حضرت علی بن ابی طالب ، حضرت عائشہ صدیقہ ، حضرت عبداللہ بن عمران سے زیادہ احادیث اور سنت کی تختی سے بیروی کرنے والا مشکل سے ملے گا، حضرت عبداللہ بن عباس جو تر جمان القرآن اور حمر الامدینی امت کے سب سے بڑے مالم کہلاتے تھے، حضرت ابو ہریر ہ جو آجان القرآن اور حمد مدینہ منورہ میں حدیث کی روایت کرتے مالم کہلاتے تھے، حضرت ابو ہریر ہ جو ایک طویل عرصہ مدینہ منورہ میں حدیث کی روایت کرتے رہو اور جو سب سے بڑی تعداد میں احادیث کے راوی ہیں ۔ حضرت زید بن ثابت جو کا تب وحی اور در بار رسالت کے سیکریٹری تھے۔ ان سب کے علوم وفنون مدینہ منورہ میں موجود تا بعین تک اور در بار رسالت کے سیکریٹری تھے۔ ان سب کے علوم وفنون مدینہ منورہ میں موجود تا بعین تک کے دام ما لک نے ان سب تا بعین سے کسب فیض کیا اور دیسار علوم ان تک منتقل ہوئے۔

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے مدینہ منورہ میں صحابہ کرامؓ کے بعد جونسل بہت نمایاں ہوئی ان میں فقہائے سبعہ کا مقام بہت بلند ہے۔ فقہائے سبعہ وہ حفرات ہیں جو مدینہ منورہ میں علم حدیث اور علم فقہ میں سب سے نمایاں تھے۔ دنیا بھر سے لوگ ان کے پاس استفادہ اور رہنمائی کے لئے آیا کرتے تھے۔ یہ حضرات مدینہ منورہ کے صحابہ کرامؓ کے علوم وفنون کے امین اور جامع تھے۔ امام مالک کوان حضرات کا علم بھی پہنچا۔ انہوں نے ان حضرات کے تلا نمہ ہے تو اس کی تحریروں سے استفادہ کیا۔ ان کے اسا تذہ میں امام نافع بھی شامل تھے جو تمیں سال حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے ساتھ شب وروز رہے۔ سفر میں بھی ساتھ درہے اور حضر میں بھی ۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے علاوہ انہوں نے دوسرے درورے در سے بھی کسب فیض کیا۔ دنیائے اسلام کے دوسرے شہوں میں بھی گئے۔

امام مالک نے بہت بھین میں، کم سی میں امام نافع کی صحبت اختیار کر لی تھی اور ایک طویل عرصہ جس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چوہیں سال یا اس کے لگہ بھگ ہوہ امام نافع کے باس رہے۔ امام نافع کے انتقال کے بعد ہی امام مالک نے اپنا حلقہ درس قائم کیا۔ اس کے علاوہ امام مالک نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے اساتذہ اور مدینہ منورہ کے صف اول کے محد ثین اور فقہا سے علم حاصل کیا۔ امام زہری، امام جعفر صادق، بھی بن سعید الانصاری، امام بعن میں سعد جو امام شافعی کے بھی استاد ہیں اور جن کا مزار مصر میں ہے، اور ربیعۃ الرائے جو امام مالک نے موطا امام مالک کھی۔ بعد امام مالک کھی۔

امام مالک کے بارے میں ایک چیز بری نمایاں ہاوروہ یہ کدان کے شیوخ کی تعداد نبتا کم ہے۔ بقیہ محدثین کے تذکروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ کی نے سترہ سومحدثین سے استفادہ کیا، کسی نے اٹھارہ سوسے کسی نے ہزار سے۔امام مالک کے شیوخ کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ کچھلوگوں نے کہا کہ ان کے شیوخ کی تعداد چورانو ہے ہے۔ کسی نے کہا کہ تربیش ہے۔ کسی نے اس کے کم وہیش بیان کی ہے۔ یعنی ساٹھ اورنو ہے کے درمیان ان کے شیوخ کی تعداد بیان کی ماتی ہے۔ اس کے کم وہیش بیان کی ہے۔ یعنی ساٹھ اورنو ہے کے درمیان ان کے شیوخ کی تعداد بیان کی حاتی ہے۔

اس کی وجدرہ ہے کدامام مالک نے پہلے دن سے مد طے کیا تھا کہ میں صرف اس شخ سے

کسب فیفل کروں گا جوعلم حدیث کے ساتھ ساتھ تفقہ میں بھی بڑااو نیجا مقام رکھتے ہوں اور حدیث کے نہم اورعملی انطباق اوراس سے نکلنے والے مسائل پر بھی ان کی گرفت مضبوط ہو۔ چنانچہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں کسی غیر فقید کی محفل میں نہیں بیٹھا اور جن کی محفل میں بیٹھ کراستفادہ کیاوہ سب کے سب جید فقہاتھے۔خود ایک جگہ فر مایا کہ میں نے محض کسی کے زہدوا تقاکی بنیاد پراس کی شاگر دی اختیار نہیں کی بلکہ صرف ان حضرات کی شاگر دی اختیار کی جوز ہدوا نقائے ساتھ ساتھ علم حدیث اور روایت میں او نیامقام رکھتے تھے،اور تفقہ اوربصیرت میں بہت آ گے تھے ۔ میں نے صرف ایسے ہی لوگوں سے کسب فیض کیا۔ایک جگہ کھھا کہ میں نے مدینہ منورہ میں ایسے ایسے لوگ دیکھے کہ اگر ان كانام كے كردعا كى جاتى تو شايداللەتغالى بارش برساديتا، گويادين، تقو كى اورروْحانيات ميں وہ اس درجہ کےلوگ تھے۔لیکن میں نے دیکھا کہان میں سے کچھ تفقہ میں اونچا مقام نہیں رکھتے تھے اس لئے میں ان کے حلقہ درس میں نہیں بیٹھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک کے اساتذہ کی تعدا دنسبتاً تھوڑی ہے۔لیکن وہ تعدادایسےلوگوں کی ہے کہ جب ایک مرتبہ بیٹا بت ہوجا تا تھا کہ فلاں شخ امام ما لک کے استاد ہیں تو پھرمحد ثین ان کے حفظ وضبط اور عدالت وغیرہ کی مزید خفیق نہیں کرتے تھے۔امام یکی بن معین کہتے ہیں کہ اگر مجھے بیمعلوم ہوجائے کہ کوئی راوی امام مالک کے اساتذہ میں شامل ہیں تو میں اس راوی کی مزید تحقیق نہیں کرتا۔ امام احمہ بن صنبل کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخ ے امام مالک نے روایت لی ہوتو پھراس شیخ کی روایت قبول کرنے میں مجھے کوئی تامل نہیں ۔

ایسے برگزیدہ شیوخ سے روایتیں لے کرامام مالک نے موطامرت فرمائی جوایک لاکھ احادیث میں سے انتخاب ہے۔ ایک لاکھ احادیث میں متون تھوڑ ہے ہیں روایات اور سندیں زیادہ ہیں۔ ایک لاکھ طریقوں سے جوروایات پنجی تھیں ان میں سے امام مالک نے انتخاب کیاجن میں کم وہیش ایک ہزار سے پچھ کم احادیث ہیں اور دو ہزار کے قریب صحابہ اور تابعین کے اقوال، ارشادات اور آثار ہیں۔ یہ سارے ۔ کے سارے اندراجات وہ ہیں جو خالص عملی مسائل سے متعلق ہیں۔ روز مرہ کی زندگی میں انسانی کو ذاتی ، انفرادی اور اجتماعی معاملات میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سارے کے سارے معاملات امام مالک کی موطامیں موجود ہیں۔ اس میں ضرورت پڑتی ہے وہ سارے کے سارے معاملات امام مالک کی موطامیں موجود ہیں۔ اس میں جنتی بھی احادیث ہیں جو ایک ہزار کے لگ جمگ ہیں نے صاری کی ساری صحیح جزاری اور شیح مسلم میں موجود ہیں۔ میں جو ایک ہزار کے لگ جمگ ہیں نے صاری کی ساری صحیح جزاری اور شوع مسلم میں موجود ہیں۔ میں شی سب صحیح اور مرفوع مودود ہیں۔ میں سب سے حدیثین نے تحقیق کر کے اس بات کی تصدیق کی ہوں سب کی سب صحیح اور مرفوع

روایات ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی صحت کے اعلیٰ درجہ سے پنچنیں ہے۔ اس کئے سیجین سے پہلے کے زمانے میں جب صحیح مسلم اور صحیح بخاری مرتب نہیں ہوئی تھیں عام طور پر لوگوں کا کہنا ہے تھا کہ موطاا مام مالک اصح کتب بعد کتاب اللہ ہے۔ امام شافعی کا بیار شاد بہت ی کتابوں میں منقول ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب موطاا مام مالک ہے، اس لئے کہ اس وقت صحیح بخاری اور صلم میں شامل ہوگیا ،اس میں اور صحیح مسلم موجود نہیں تھیں۔ بعد میں چونکہ میسارا ذخیرہ بخاری اور مسلم میں شامل ہوگیا ،اس میں مزید صحیح احادیث بھی شامل ہوگئیں اور صحابہ اور تابعین کے اقوال جوموطاا مام مالک میں تعلیقات یا بلاغات کے طور پر آئے تھے ان کتابوں میں براہ راست سند کے ذریعے بیان ہوگئے اس لئے ان بولوں کتاب اللہ قرار دیا ہے۔ گاری کا اصح الکتب بعد دونوں کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کو (زیادہ تر حصرات نے صحیح بخاری کو) اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیا ہے۔

امام ما لک ایک طویل عرصہ تک موطا پڑھاتے رہے۔ طلبہ دوردور سے ان کے پاس
آیا کرتے ہے اور موطا امام ما لک کا درس لیا کرتے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام ما لک کو جو مرتبہ
عطافر مایا اس کا اندازہ دو چیزوں سے ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں حضور کے فر مایا کہ
عفریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اونٹ کی پشت کو کتے ہوئے دور دور کا سفر کریں گے اور علم
عفریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اونٹ کی پشت کو کتے ہوئے دور دور کا سفر کریں گے اور علم
دین کی تلاش میں نگلیں گے لیکن مدینہ کے عالم سے بڑا کوئی عالم انہیں نہیں ملے گا۔ اکثر محد ثین اور
علائے حدیث کی بڑی تعداد کے نزدیک اس حدیث کا مصداق امام ما لک ہیں۔ اس لئے کہ ان
کے زمانے میں ایسا کوئی عالم نہیں تھا جس کی خدمت میں لوگ دور دور سے آئیں ۔ تین براعظموں
سے لوگ امام ما لک کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ افریقہ، ایشیا اور پورپ ۔ چنا نچہ اپین اور
سے امام بحل بن محل المصمو دی جو ان کے شاگر دوں میں سب سے نمایاں مقام رکھتے ہیں اور
موطا امام ما لک کے سب سے مقبول نسخہ کے راوی ہیں، ان کا تعلق بورپ سے تھا۔ ایشیا میں
خراسان اور سر قدیج سے دور در از علاقوں سے لوگ ان کی خدمت میں آئے اور موطا امام ما لک کا

اللہ تعالیٰ نے امام مالک کو کو غیر معمولی عزت اور بڑے مال ودولت سے نواز اتھا۔ وہ جس مکان میں رہتے تتھے وہ ایک زمانہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود گا مکان رہ چکا تھا اور جس مکان میں درس حدیث کی محفل بگتی تھی وہ حضرت عمر فاروق کا مکان تھا۔ درس حدیث کے لئے وہاں بڑا رینکلف اہتمام ہوتا تھا۔صفائی خاص اہتمام سے کرائی جاتی تھی یعوداورلو ہان کی خوشبو جلائی جاتی تھی۔امام مالک عنسل کر کے اور عمدہ لباس پہن کرآتے تھے اور تمام حاضرین مود ب ہ؛ کر بیٹھتے تتھے۔ا کیک مرتبہ امام ابوحنیفہ حاضر ہوئے اور بقیہ عام طلبہ کی طرح مودب ہوکر بیٹھے گئے ۔ اسی طرح جوبھی آتا تھاوہ چھوٹا ہویا بڑا، ای طرح مودب ہوکر بیٹھ جاتا تھا۔امام شافعی بھی طالب علم کی حیثیت ہےاس درس میں شریک ہوئے ہیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کتاب کا ورق بھی اتنا آ ہت پلنتے تھے کہورق بلٹنے کی آواز نہ ہو۔ آواز ہوگی تومحفل کے سکون اور کیفیت میں خلل پڑے گا۔ ایک دیکھنے والے نے بیان کیا کہ وہاں دربارشاہی جسیارعب داب ہوا کرتا تھا۔ جب یر صنے والے پڑھ کر نکلتے تھے تو دروازے پرسوار یوں کا جوم ایسا ہوتا تھا جیسے شاہی دربار برخواست ہوگیا ہواور سواریاں نکل نکل کر جارہی ہوں۔ کسی بھی آ دمی کو وہاں کوئی خصوصی یا نمایاں مقام حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔خلفائے وقت مہدی، ہارون اورمنصور تینوں کواپنے اپنے ز مانے میں امام مالک کے درس میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ بیلوگ اس درس میں آئے تو عام آ دمی کی طرح طالب علم کی حیثیت سے بیٹھے اور اس طرح مودب ہو کر بیٹھے رہنے کے بعد چلے گئے۔خلیفہ مہدی نے ایک مرتبہ گزارش کی کہ میں مدینه منوره آیا ہوں میری تین گزارشات ہیں۔ایک توبید كەآپ مجھےموطاامام مالك كى اجازت عطافر مائىيں، دوسرى يەكەمىرے دونوں بىيۇں كودرس مىں عاضری کا موقع دیں ، اور تیسری میرک میرے بیٹوں کے لئے خصوصی محفل کا اہتمام فرما کیں۔ امام ما لک نے کہا کہ پہلی دونوں درخواسیں قبول ہیں تیسری قابل قبول نہیں ہے۔ صاحبز او محفل میں آئیں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں اور درس لے کر چلے جائیں۔ چنانچہ مہدی کے دونوں بیٹے، اس فرمازوا کے بیٹے جس کی حکومت انتین سے لے کر سمر قنداور بخارا تک اور آرمینیا اور آ ذربائیجان سے لے کرسوڈان تک پھیلی ہوئی تھی، اس کے بیٹے امام مالک کے درس میں عام لوگول کی طرح بیٹھے اور درس لے کرچلے گئے۔آپ نے فر مایا اور بیر جملہ مشہورہے کہ العلم یؤتیٰ و لایاتی علم کی خدمت میں حاضر ہواجا تا ہے علم کسی کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا۔

کھن مانہ کے بعد خلیفہ ہارون ان کے دربار میں آیا اور گزارش کی کہ امام مالک کوئی صدیث پڑھے کہ امام مالک کوئی صدیث پڑھنے کی اجازت دے دیش کر سناویں تا کہ میں آراوں اور حدثنا کانہیں بلکہ اخبر ناکا ہے۔موطاکا نسخ کہیں سے لے

لیجئے، پڑھ کرسنا یے میں من کرا جازت دے دوں گا۔ میراطریقہ یہ ہے جس کو میں خلیفہ سمیت کسی کے کہنے پر بھی بدل نہیں سکتا۔ چنانچہ ہارون الرشید نے بیٹھ کر موطا امام مالک پڑھی اور پڑھ کر اجازت کی جسے کہ باتی شاگر داجازت کیا کرتے تھے۔

امام شافعی جب امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام مالک کا آخری زمانہ تھا۔ امام مالک ان دنوں صرف مخصوص طلبہ کوموطا کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ عام درس انہوں نے بند کردیا تھا۔ امام مالک کی عمر پچانو ہے برس کے قریب ہوئی تھی۔ بیاس زمانے کا ذکر ہے جب ان کی عمر ہانو ہے بیا تر انو ہے سال تھی۔ صحت اجازت نہیں دیت تھی کہ بڑے پیانے پر طلبہ کو درس دیں۔ امام مالک کی خدمت میں حاضری سے پہلے امام شافعی نے مکہ عمر مہ کے گورز سے مدینہ منورہ کے گورز کے نام سفارشی خط لیا کہ نو جوان محمد بین ادریس شافعی کو امام مالک کے در بار میں پہنچا دیا جا جا اور اجازت دلائی جائے کہ بیموطا کے درس میں شریک ہوں۔ امام شافعی گورز مدینہ کے بیاس گورز مکہ کا وہ خط لیا کر گئے ، اپنا تعارف کروایا ، خط پیش کیا اور امام مالک کے درس میں شریک ہوں۔ امام شافعی گورز مدینہ کے بیاس گورز مکہ کا وہ خط لیا کر گئے ، اپنا تعارف کروایا ، خط پیش کیا اور امام مالک کے درس میں شریک ہونے کے لئے سفارش جا ہی ، گورز نے کہا کہ چلیں میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔

جب دونوں امام مالک کے دردولت پر پہنچ تو طاز مدنے کہا کہ یدان کے آرام کا وقت ہے۔ آپ کو ملنا ہوتو فلال وقت پر آسکتے ہیں۔ گورزصا حب واپس چلے گئے۔ امام مالک کے اٹھنے مرکا وقت ہوا تو یددونوں دوبارہ پہنچ۔ وہاں جاکر گورز نے بہت ادب اور احترام سے درخواست کی اوران پی شرمندگی دورکر نے کی غرض سے مکہ کے گورز کا خط بھی پیش کردیا کہ ہیں اس سفارش کے سلسلہ میں حاضر ہوا ہوں۔ امام مالک نے خط د کھی کر پھینک دیا اور کہا کہ اب نوبت یہاں تک پہنچ کی کہرسول اللہ اللہ اللہ میں خات کی مرفوں کی سفارشوں پر پڑھائی جایا کر سے گی اور ناخوشی کا اظہار کیا۔ گورز نے معذرت کی۔ امام شافعی نے عرف کیا کہ ہمر اتعلق رسول اللہ اللہ کے کا ندان سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام شافعی نے عرف کیا کہ ہمر اتعلق رسول اللہ اللہ کے کا ندان سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام شافعی شخصہ رسول اللہ کا اور امام شافعی ان کی اولا دیس سے تھے۔ مکلیب جناب ہاشم کے ہمائی ہے اور امام شافعی ان کی اولا دیس سے تھے۔ یہ نبیت میں کرامام مالک نے اجازت دے دی۔ مکداور مدینہ کے گورزوں کی سفان شرکو تھا در امام شافعی ان کی اولا دیس سے تھے۔ یہ نبیت میں کرامام مالک نے اجازت دے دی۔ مکداور مدینہ کے گورزوں کی سفان شرکو تھا در ان کی نبیت کا حوالہ میں کراماذ ت

اس سے اندازہ ہوگیا ہوگا کہ وہ کس شان کا درس ہوتا ہوگا اور کیسے لوگ موطا کا درس لیتے ہوں گے۔موطا کا درس کتے لوگوں نے لیا اس کا تعین کرنا بہت دشوار ہے۔ بلا شہوہ ہزاروں لوگ ہوں گے۔ جن لوگوں کوتح رہی طور پر با قاعدہ اجازت عطا ہوئی ان کی تعداد بھی سینئز وں میں ہے، ایک ڈیڑھ ہزار کے قریب ہے۔ ہرعلاقہ میں بید حفزات موجود تھے۔ تمام بڑے بڑے ہوں محدثین بالواسطہ یا بلاوسطہ امام مالک کے شاگر وہیں۔ امام احمد، امام بخاری ، امام ابوداوؤد ، امام تر ذری اور امام نسائی بیسب حفزات ایک ایک واسطہ سے امام مالک کے شاگر دیتھے۔ ان غیر معمولی سے امام شافعی اور امام محمد بن حسن شیبانی براہ راست امام مالک کے شاگر دیتھے۔ اتنا غیر معمولی مقام ومرتبہ جس شخص کو حاصل ہوجائے پھر اللہ تعالی اس کے تواضع اور اس کے کردار کو اور جواب مقام ومرتبہ جس شخص کو حاصل ہوجائے پھر اللہ تعالی اس کے تواضع اور اس کے کردار کو اور جواب مقام ومرتبہ جس شخص کو حاصل ہوجائے بھر اللہ تعالی اس کے تواضع اور اس کے کردار کو اور جواب مقام ومرتبہ جس شخص کو حاصل ہوجائے بھر اللہ تعالی اس کے تواضع اور اس کے کردار کو اور جواب مقام دم تبہت بڑی بات ہے۔

ایک مرتبدایک بودی محفل میں مکہ کرمہ تشریف فر ماتھے۔ غالبًا ج کے لئے تشریف لے گئے ہے اللہ اندازہ گئے ہے جتھے، مکہ مکرمہ میں جس طرح اور جس پیانے پر تشدگان علم کارجوع ہوا ہوگا اس کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ بوی تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ اس محفل میں جہال بوے برے لوگ موجود تھے، امام مالک سے چالیس سوالات کے گئے۔ اڑتمیں سوالات کے جواب میں فر مایا 'لاادری، مجھے نہیں یہ ،صرف دوسوالات کا جواب دیا کہ ہاں ان کا جواب میں جانتا ہوں۔

ایک مرتبہ ایک شخص چھ ماہ کی مسافت کا طویل سفر کر کے پہنچا۔ غالبا اسین سے آیا تھا اور کوئی مسللہ پو چھا۔ امام مالک نے بتایا کہ میں نہیں جا نتا۔ یہ بات میر علم میں نہیں ہے۔ اس نے تھوڑ اسا ناخوثی کا اظہار کر کے کہا کہ میں چھ مہینے کا سفر کر کے آیا ہوں، لوگوں نے آپ سے یہ مسللہ پو چھنے کے لئے مجھے بھیجا ہے۔ میں جب واپس جاؤں گا تو ان لوگوں کو کیا جواب دوں گا۔ آپ نے کہا کہ ان سے کہنا کہ مالک نے کہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ جس چیز کے بارے میں کھل اور سوفیصد تحقیق نہیں ہواکرتی تھی۔ اور سوفیصد تحقیق نہیں ہواکرتی تھی اس کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔

موطاامام ما لک کم ویش 140 ہے لگ بھگ مرتب ہوئی۔ جب موطاامام ما لک مرتب ہوئی۔ جب موطاامام ما لک مرتب ہوئی اوراس کومقبولیت حاصل ہوئی تو اور بھی کئی لوگوں نے ، جن میں کئی حضرات استناداور ثقابت کے اعتبار سے زیادہ بلند معیار کے نہیں تھے، کتا بیں کھی شروع کردیں۔ لوگوں نے امام ما لک سے کہا کہ فلال بھی لکھ رہا ہے۔ آپ نے مالک سے کہا کہ فلال بھی لکھ رہا ہے۔ آپ نے

ا یک بات ایی فر مائی کہ آج اس کی تصدیق سب کے سامنے ہے۔ آپ نے فر مایا کہ' حسن نیت کو ہتا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ' حسن نیت کو ہتا ہے۔ جس نے اچھی نیت سے لکھی ہوگی اس کی کتاب کو بقا ہوگی۔ آج کسی کونہیں معلوم کہ وہ کتابیں فنا کا شکار ہوئیں لیکن بقاموطا امام مالک کو حاصل ہوئی۔

امام مالک کی کتاب میں چالیس ثنائیات ہیں۔ ثنائیات سے مرادوہ احادیث ہیں جن میں حضوراً ورامام مالک کے استاداور دوسرے میں حضوراً ورامام مالک کے درمیان صرف دووا سطے ہوں۔ ایک امام مالک کے استاداور دوسرے کوئی صحابی رسول اللہ اسلام سے ایک سندوہ بھی ہے جس کا میں کئی بارذ کر کر چکا ہوں، مسالك عن نساف عن ابن عمر ، امام مالک امام نافع ہے روایت کرتے ہیں اور وہ عبداللہ بن عمر سے، صرف دووا سطے ہیں۔

امام مالک سے موطا کا المالینے والوں میں ہزاروں حضرات شامل تھے۔ سننے والے اور عموی استفادہ کرنے والے تو پہنچیں کتنے ہوں گے، شاید لاکھوں ہوں گے۔ لیکن جن لوگوں نے پوری موطا امام مالک پڑھ کراس کی با قاعدہ اجازت کی اور سند حاصل کی ان کی تعداد چودہ سوئے۔ قریب ہے۔ ان چودہ سومیں سے تمیں حضرات جوانی اپنی جگہ بڑے نامور صاحب علم ہوئے۔ حدیث اور فقہ کے امام ہوئے۔ انہوں نے اپنے اپنے لئے موطا کے نسخے تیار کئے۔ ان تمیں نسخوں میں سے جوسب سے متداول اور معروف نسخہ ہوئے۔ میں سے سترہ و نسخے مشہور ہیں۔ ان سترہ نسخوں میں سے جوسب سے متداول اور معروف نسخہ ہوئے۔ امام مالک کے شاگر دخاص تکی بن تکی کا ہے۔

می بن کی اسین سے تشریف لائے تھے۔ طویل عرصہ امام مالک کی خدمت میں رہے۔ موطانام مالک کے خدمت میں رہے۔ موطانام مالک کے اصل نسخہ کے راوی وہی ہیں۔ انہی کے نسخہ کوموطا کہاجا تا ہے۔ جب کہاجا تا ہے کہ موطانام مالک میں یہ ہے تو مراد ہوتی ہے گئی بن کی کانسخہ باتی نسخ ان کے مرتبیل کی طرف منسوب ہوتے ہیں، مثلاً موطانام محمد تو یہ موطانام محمد نے تیار کیا۔ ای طرح موطاقعبی ہی ہے۔ تعنبی نے خود امام مالک کی موطاکا وہ نسخہ ہے جوانام محمد نے تیار کیا۔ ای طرح موطاقعبی ہی ہے۔ تعنبی نے خود کوئی موطاتیار نہیں کی تھی بلکہ یہ موطانام مالک کا وہ نسخہ ہے جو تعنبی نے تیار کیا۔ ای طرح باتی نسخ ان کے تیار کرنے والوں کے ناموں سے مشہور ہوئے۔ سی بن کی کانسخہ امام مالک کے نام سے منسوب ہوا۔

ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں درس ہور ہاتھا۔ کی بن کی بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔
کہیں سے شور مچا کہ ہاتھی آیا ہوا ہے۔ عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا رلوگوں کے لئے ایک عجیب
چیزتھی۔ تمام حاضرین نکل کر ہاتھی دیکھنے چلے گئے ۔ کی بن کی بیٹھے رہے۔ امام مالک نے پوچھا:
"کی! تم ہاتھی دیکھنے نہیں گئے؟ یکی نے جواب دیا کہ میں اسپین سے آپ کو دیکھنے کے لئے آیا ہوں۔ آیا ہوں، ہاتھی کو دیکھنے کے لئے نہیں آیا ہوں۔

امام ما لک کی اس کتاب کی بہت می شرحیں لکھی گئیں ۔ برصغیر میں بھی لکھی گئیں اور برصغیرے باہر بھی ککھی گئیں۔ دوشرحول کاذ کر کل برصغیر کے سیاق وسباق میں ہوگا۔ دوشرحیں جو بزی مشہور ہیں وہ برصغیرے باہرکاھی گئیں۔اتفاق سے دونوں اسپین میں کاھی گئیں۔ایک پر تگال کے ایک عالم نے لکھی اور دوسری اسپین کے ایک عالم نے لکھی۔ اسپین کے عالم تھے علامہ ابن عبدالبر،ان كى كتاب التمهيد لهما في الموطامن المعانى والاسانيد ب-اس كروتين ایڈیشن جیمیے ہیں۔ ایک ایڈیشن جو میں نے دیکھا ہے وہ مراکش کی وزارت اوقاف نے شائع كروايا ہے۔غالباً تميں بتيں جلدوں ميں ہے۔النه عدير ي طويل اور مفصل شرح ہے۔اس كے مصنف علامه ابن عبدالبر، جن كا ذكر ميس يهلي بهي غالبًا تذكره صحابه كے ضمن ميں كر چكاموں، یانچویں صدی هجری کے بڑے مشہور محدث اور عالم تھے۔ان کی اور بھی بہت ہی کتابیں ہیں۔اس شرح کا زیادہ زورعلم روایت اورعلوم حدیث پر ہے۔موطاامام مالک میں صحابہ کے جتنے اقوال آ یے ہیں انہوں نے ان کی سندیں معلوم کی ہیں اور ان کا درجہ متعین کیا ہے جوسب کا سب صحت کو پنچتا ہے۔ای طرح سے دوا تو ال اور فآویٰ جوا مام مالک نے بغیر سند کے بیان کئے ہیں ان کی بھی سندیں انہوں نے بیان کی ہیں اور بیر بتایا ہے کہ کس کس سند سے بیفقا د کی اور اور بیار شاوات پہنچے ہیں۔ جہاں امام مالک نے بتایا ہے کہ اہل مدینہ کا طرزعمل پاسنت کیا ہے۔ اس کے سنت ہونے کے شواہد علامہ ابن عبدالبر نے حدیث کی بقیہ کتابوں سے جمع کئے ہیں ۔اس لئے بیاس اعتبار سے بڑی غیر معمولی شرح ہے کیعلم روایت اور علوم حدیث کے نقطہ نظر سے موطاامام مالک کی تشریح اور تائيدييں جو پچھ كہا جاسكتا ہے وہ كم وبیش انہوں نے سارے كاسارا كہدديا ہے۔اس سے زیادہ پچھ کہنا اب تقریباً ناممکن معلوم ہوتا ہے۔کوئی انسان خاتم العلمانہیں ہے،لیکن عام اسباب اورشواہد . ے اندازہ ہوتا ہے کہ موطاامام مالک کی احادیث پررواتی اور اسنادی نقط نظرے اس کتاب ہے

دوسری شرح جس شخصیت کی ہے وہ پر تگال کے ایک مشہور عالم اور اینے زمانہ کے فقیہ تھے، تعنی علامه ابوالولیدالباجی، جب کتب حدیث میں بدالفاظ آئیں و فسال الساحبی تواس سے مرا دعلامه ابوالوليدالباجي موتے ہيں۔انہوں نے موطاامام مالک کی شرح کھی جو بروی صحیم سائز کی ہےاور باریک حروف کی یانچ جلدوں پرمشمل ہے۔ پہلاا ٹیریشن یانچ جلدوں میں نے دیکھا تھا۔ اب سناہے کہ دوسراایڈیشن چھیاہے جوغا لبایندرہ سولہ جلد دن میں ہے۔ میں نے دیکھانہیں ہے۔ کیکن یانچ جلدوں والا ایڈیشن میں نے دیکھا ہے۔اس میں علامہ ابوالولیدالباجی نے موطاامام ما لک کے فقہی مباحث برزیادہ زور دیا ہے۔گویا پیدونوں شرحیں مل کرایک دوسری کی پھیل کرتی ہیں۔ایک موطاامام مالک کی حدیثیات کی تحمیل کرتی ہے دوسری فقہیات کی پخیل کرتی ہے۔اور پیہ دونوں مل كرموطاامام مالك كے دونوں پہلوؤں كو بيان كرتى بيں ۔اس لئے كهموطاامام مالك حدیث کی کتاب بھی ہے اور فقہ کی کتاب بھی ہے۔ حدیث کی کتاب اس لئے کہ وہ احادیث کا مجموعہ ہے اور فقد کی کتاب اس لئے کہ اس میں امام مالک کے اپنے فتا وی ،صحابہ اور تابعین کے فآوی بھی ہیں اور تمام عملی مسائل میں صحابہ کرام کی جوسنت ہے اس کا بھی تذکرہ ہے۔اس طرح بی فقد کی کتاب بھی ہے، فقدا کدیث بھی ہے اور حدیث کا مجموعہ بھی ہے۔ان دونوں کتابول میں ان تینوں نقطہ ہائے نظر سے بحث ہوئی ہےاور یوں بیدونوں کتابیں ایک دوسری کی پیمیل کرتی ہیں۔ موطاامام ما لک کی کل شرحیں جولکھی گئیں ان کی تعداد تیں کے قریب ہے۔ یعنی بیٹیس شرحیں وہ ہیں جوآج لکھی ہوئی موجود ہیں ، کتابوں میں ان تذکر و ہےاور کتب خانوں میں پائی جاتی ہیں ۔موطاامام مالک کی براہ راست شروح کےعلاوہ موطاامام مالک پرلوگوں نے کتابیں بھی کھی ہیں ۔مثلاً موطاامام ما لک میں جوا حادیث ہیںان کے رجال پرلوگوں نے کتابیں کامیں ہیں۔ اس کی احادیث میں جومشکل الفاظ ہیں ان کے حل لغات پر کتابیں آئی ہیں۔ جوغریب الفاظ آئے ہیںان کی غرابت پر کتابیں ہیں۔ بیر کتابیں کم دبیش ستر کی تعداد میں ہیں۔

مُصَنَّف عبدالرزاق

موطاامام مالک کے بعد دوسری صدی ہجری کے اوا خرمیں مرتب اور مدّ ون ہونے والا سب سے بردام مجموعہ مُصَنَّق عبد الرزاق ہے۔مصنف عبد الرزاق بارہ جلدوں میں چھپی ہے۔ اب اس کا دوسراایڈیشن بھی آیا ہے۔ یہ بارہ جلدی معقف کے نام سے مشہور ہیں۔ معقف اس کتا ۔

کو کہتے ہیں جس میں احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے اقوال اور قباوی بھی موجود

ہول۔ اس لئے مصنف عبد الرزاق صحابہ اور تابعین کے قباوی کا ایک بہت برا ماخذ ہے۔ اس میں

تابعین کے قباوی کے ساتھ ساتھ جونمایاں تع تابعین ہیں اور ان میں بھی جو بوے فقہا ہیں جن

میں خود امام عبد الرزاق بھی شامل ہیں ، ان کے فباوی کا ایک برا المجموعہ شامل ہے۔ امام عبد الرزاق

بہت سے محدثین کے استاد ہیں۔ بہت سے محدثین نے ان سے کسب فیض کیا۔ علم حدیث اور علم

فقد دونوں میں ان کا بہت او نجامقام ہے۔

ا مام عبدالرّ زاق کے بعد ایک اورمُصَّنف، (مُصَّنّف ہےمرادتو وہ آ دی ہے جس نے کو ئی کتاب تصنیف کی ہو۔لیکن مصنّف ن کے زبر کے ساتھ ،کا مطلب ہےوہ کتاب جوتصنیف کی گئی ہو علم حدیث کی اصطلاح میں مصنّف ہے مراد حدیث کی ایک خاص انداز والی کتاب ہے جس میں تمام ابواب برحدیثیں مرتب کی گئی ہوں اورصحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے اجتہادات اور اقوال سب موجود ہوں۔) ابو بکر بن ابی شیبہ کی مصنّف بھی ہے جس کے گی ایڈیشن نکلے ہیں کوئی بارہ جلدوں میں ہے کوئی وس میں ہے کوئی پندرہ میں ہے کوئی سولہ میں ہے۔ ابو بکربن ابی شیبہ کی وفات 235ھ میں ہوئی۔اس لئے بیدوسری صدی ہجری کے اواخر اور تیسری صدی ہجری کے اواکل کے محدث ہیں ۔ان کے اساتذہ میں امام سفیان بن عیدیہ،عبداللہ بن مبارک ، وکیع بن الجراح، امام شافعی کے استاد اور بھی بن سعید قطان جیسے جیدترین محدثین شامل ہیں۔ان کے براہ راست تلامذه میں امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، ابن ماجه، ابوز رعداور ابوحاتم رازی جیسے لوگ شامل ہیں ۔مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ کی تر تیب فقہی ابواب پر ہے۔ یعنی وہ مسائل جوفقہی نوعیت کے ہیں۔مثلاً پہلے طہارت کے ابواب ہیں، پھروضو کے ابواب ہیں، پھرنماز کے، پھرروزے کے ، پھر حج کے پھر نکاح وطلاق وغیرہ کے ابواب ترتیب سے موجود ہیں عملی مسائل کے متعلق ابواب ک ترتیب کے ساتھ میر کتاب فقہیات حدیث کا بہت برا ماخذ ہے اور احادیث احکام کا سب سے برااور جامع مجموعہ ہےاورا تناصحیم ہے کہ پندرہ سولہ جلدوں میں آیا ہے۔اس لئے احادیث احکام ساری کی ساری اس میں آگئی ہیں۔

مندامام احمد بن عنبل

اس کے بعد مشہور ترین مجموعہ مند امام احمد بن ضبل " ہے۔ امام احمد بن ضبل کی وفات 241 ھیں ہوئی۔ اس میں جوا حادیث ہیں وہ غالباً اور پجنل مجموعوں میں تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہیں۔ کم از کم اس بارہ میں کوئی اختلا ف نہیں کہ یہ کتاب احادیث کے چند ضخیم ترین اور جامع ترین والے مجموعوں میں سے ایک ہے۔ اس مجموعہ کی اہمیت کے اظہار کے لئے امام احمد کا نام نامی کافی ہے۔ امام احمد کے بارے میں غالباً علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ انسان کے متبع سنت اور محب سنت ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ اس کو امام احمد سے محبت ہو لیعنی میں کو امام احمد سے محبت ہوگی۔ جس کو امام احمد سے محبت ہوگی۔ جس کو امام احمد سے محبت ہوگی۔ ایک اور بزرگ کا قول ہے 'لا ب حب الا مومن تقی' اس کو لا ز ماام احمد بن ضبل سے محبت ہوگی۔ ایک اور بزرگ کا قول ہے 'لا ب حب الا مومن تقی' ان سے محبت نہیں رکھ سکتا سوائے اس شخص کے جو بد بحت منافق ہو۔ اس سے اندازہ کیا جو اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ دہ کس درجہ کے انسان ہیں۔

امام احمد کے اساتذہ کا بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں اوران کے تلا فدہ کا بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں اوران کے اساتذہ کا ہمی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ،اس لئے کہوہ اس ورجہ کے انسان ہیں کہ ان کے اساتذہ کا نام لینے سے ان کی بڑائی میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ اس طرح ان ہوسکتا ہے۔ اس طرح ان ہوسکتا ہے۔ اس احمد کا نام لے کر ان کے اساتذہ کی عظمت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ اس طرح ان کے تلافہ ہو کی عظمت میں بھی امام احمد کی نسبت کی وجہ سے اضافہ ہوسکتا ہے۔ امام احمد کے حب سے نمایاں استادامام شافعی ہیں۔ جن کا انہوں نے انہائی اہتمام سے ہر جگہ ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ کھا ہے کہ میں نے میں سال سے کوئی نماز الی نہیں پڑھی جس کے بعد میں نے امام شافعی کے لئے دعا نہیں ہوسے سے میں بوگا جس کے اعتر اف کے دعا میں سال انہوں نے امام شافعی کے لئے دعا کی۔ بقیہ اساتذہ سے بھی یقینا سیکھا ہوگا، کیکن امام شافعی سے بہت زیادہ سیکھا ہوگا، کیکن امام شافعی سے بہت زیادہ سیکھا۔

امام احد بن خنبل جب درس دیا کرتے تصفو ایک ایک وقت میں پانچ پانچ ہزار طلبہ

درس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ امام بخاری، امام مسلم اور امام ابوداؤد براہ راست ان کے شاگر دوں میں شامل ہیں۔ اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کدان کے شاگر دبھی کس شان کے ہیں۔
امام احمد نے جب یہ کتاب مرتب کی تو اس میں تمیں ہزاد احادیث شامل کیں۔ یتمیں ہزار احادیث وہ تھیں جن پر امام احم مسلمل نظر ثانی کرتے رہتے تھے۔ اور ہر تھوڑ نے وقفہ کے بعد اس کا نیانسخہ (version) تیار کیا کرتے تھے۔ پھر رکھ دیا کرتے تھے کہ ابھی مزید غور وخوض کرنا ہے۔ اس طرح پوری زندگی اس ایک کتاب پرغور وحوض کرتے رہے۔ اس کے الگ الگ اجز السے۔ اس طرح پوری زندگی اس ایک کتاب پرغور وحوض کرتے رہے۔ اس کے الگ الگ اجز السے کہ ہر سے بعد ایک نیاور ژن تیار ہوتا تھا۔

جب امام احمد كانتقال موكياتوان كصاحبزاد حصرت عبدالله بن احمد في (جوان کے شاگر داور خود بھی بہت بڑے محدث تھے )اس کتاب کی تہذیب و تکمیل کی۔انہوں نے اس كتاب مين تقريباُ دس ہزاراحادیث كامزیداضافه كيا۔ پيدس ہزارنی احادیث پانچ اقسام میں تقسیم ہیں۔ایک قتم وہ ہے جس کی روایت عبداللہ بن احمد بن حنبل براہ راست اپنے والدیے کرتے ہیں۔ بیتواس درجہ کی متند ہیں جس درجہ کی امام احمہ کی اصل مرویات ہیں۔ بقیہ جو جار در ہے ہیں ان کے بارے میں محدثین میں مختلف انداز کے تصرے اور خیالات کا اظہار ہوتار ہا۔ کچھا حادیث وہ ہیں جوعبداللہ بن احمد نے اپنے والد کے علاوہ دوسر ہے اسا تذہ سے حاصل کیں ، وہ بھی انہوں ، نے اس میں شامل کردیں۔ پھرعبداللہ کے ایک رفیق کار تھے جن کا لقب قطیعی تھا (پورا نام مجھے اس وقت ما زنہیں آرہا) انہوں نے کچھا حادیث کا اضافہ کیا قطیعی کی احادیث کا درجہ نسبتاً کم ہے اورگراہوا ہے۔لیکن مند میں پتہ چل جاتا ہے اور معلوم ہوجا تا ہے کہ یہ براہ راست امام احمد کی مرویات ہیں، بیعبداللہ بن احمد بن طنبل کے اضافے ہیں اور ان کے اضافوں میں بیام احمد ہے لئے ہوئے ہیں اور یہ بقیداسا تذہ ہے۔اس لئے مندامام احمد کی مردیات میں کوئی التباس نہیں ہوتا کدان میں امام احمد کی روایات کون می ہیں اور باقی کون می ہیں۔ آج جومند امام احمد ہمارے یاس موجود ہے جس میں کم ومیش حالیس ہزاراحادیث ہیں ان میں تیں ہزار براہ راست امام احمہ کی مرتب کی ہوئی ہیں اور دس ہزار عبداللہ کی اضافہ کی ہوئی ہیں جن کی یا نے قشمیں ہیں اور ہوشم کی ا حادیث کی الگ الگ شناخت ہوسکتی ہے۔ امام احمد کی بید کتاب غیر معمولی علمی مقام رکھتی ہے۔ لیکن اس سے استفادہ ہو امشکل مے اس لئے کہ بید مند ہے اور مند حدیث کی اس کتاب سے ہراہ راست استفادہ ہو امشکل ہے۔ اس لئے کہ بید مند ہے اور مند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس کی تر تیب صحابہ کرام گی بنیاد پر ہو۔ اس کتاب ہیں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی مرویات ہیں، پھر حضرت عمر فاروق کی اور بقیہ عشرہ کی ، فیحر بقیہ صحابہ کرام گی ۔ اب کوئی آ دمی جو علم صدیث سے زیادہ واقف نہیں ہے، وہ مندامام احمد میں کوئی صدیث تااش کرنا چاہت پہلے اس کو بیہ معلوم ہونا چاہئے کہ اس صدیث کے اصل راوی کون سے صحابی ہیں ۔ جب تک بیہ معلوم نہ ہو مندامام احمد میں کی حدیث کا تلاش کرنا ہوا دشوار کا م جے ۔ لیکن الحمد للداب بیکام بہت آسان ہوگیا۔ اس لئے کہ ایک تو ویشنک کی انڈیکس آگئ ہے۔ جب لیکن انڈیکس ضرور د کیھ لیجئے گا۔ ویشنک ایک و چہ مستشرق تھا جس نے مشتشر قیمان کی ایڈ کس تیار کیا ۔ اس کی حدیث کی نو بردی کتابوں کا ایک انڈیکس تیار کیا جس میں صحاح ستہ مندامام احمد اور موطا امام مالک اور سنن دارمی شامل ہیں ۔ ان نو کتابوں کا اس خیار کیا جس میں صحاح ستہ مندامام احمد اور موطا امام مالک اور سنن دارمی شامل ہیں ۔ ان نو کتابوں کا اس خوابوں کا اس خوابوں کا سے دور تھی گی کوئی ایک لفظ بھی آپ کو یا دہوتو حروف ہی کی کر تیب سے دہ اس میں شامل ہے۔ آب اس انڈکس کی مدد سے اسے تلاش کر حتی ہیں ۔

اس انڈکس میں ان نو کتابوں کے ایک ایک مخصوص ایڈیشن کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ ایڈیشن جن کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ ایڈیشن جن کا حوالہ ونسنگ نے دیا ہے وہ بچھلی صدی کے چھے ہوئے ایڈیشن بیش بیش میں سلتے ۔ حال کے اواخریا چودھویں صدی کے بہت شروع کے چھے ہوئے تھے۔ آج وہ ایڈیشن نہیں ملتے ۔ حال ہی میں کسی ادارہ نے ، غالباً کسی عرب ملک میں اس پرانے ایڈیشن کا ایک نیا ایڈیشن فوٹو کا پی سے چھاپ دی ہیں جھاپ دیا ہے اور وہ ساری کی ساری نو کتا ہیں ہیجیس تمیں جلدوں میں ایک ساتھ چھاپ دی ہیں تاکہ اگراس انڈکس سے استفادہ کرتا ہوتو اس نے ایڈیشن کی مدد سے آپ استفادہ کرسکیں۔ اس نے ایڈیشن سے کا م نسبتا آسان ہوگیا ہے۔

کیکن ایک اور بڑا کام مندامام احمد پربیسویں صدی کے دسط میں ہوا۔ یہ کام مشہور مجاہد اسلام، داعتی اسلام اور شہید اسلام شیخ حسن البنا کے والداح رعبدالرحمٰن البنانے کیا۔ حسن البناشہید کے والداح رعبدالرحمٰن البنا الساعاتی جواپنی روزی کے لئے گھڑی سازی کا کام کرتے تھے۔ (ایک بہن نے پوچھاتھا کہ محدثین کماتے کہاں سے تصحتوحسن البنا کے والد نے پوری زندگی علم حدیث کی خدمت کا کام کیا۔لیکن گھڑیوں کی ایک دکان تھی جس سے ان کی آمدنی ہوتی تھی۔ چند گھنے وہاں بیشا کرتے تھے اس کے بعد بقیہ وقت علم حدیث کی خدمت میں صرف کرتے تھے۔اسی وجہ سے ان کا لقب الساعاتی پڑ گیا۔) انہوں نے مندامام احمد کوایک نئی ترتیب سے مرتب کیا جس کانام ہے اللہ فقت الربانی فی ترتیب المسند الامام احمد بن حنبل الشیبانی '۔افتح الربانی میں میں انہوں نے ان تمام احادیث کوایک نئے موضوعاتی انداز میں مرتب کردیا۔ اب آپ اس میں سجیکٹ وائز احادیث تلاش کر سکتی ہیں۔اس طرح سے انہوں نے ان احادیث کی ایک شرح بھی کسی جس کانام انہوں نے رکھا' بلوغ الامانی اور فتح الربانی دونوں ایک ساتھ بہت ساری جلدوں میں چھپی میں اور کتب خانوں میں عام طور برمل جاتی ہیں۔

امام احمدابن خبل کی مسند کے ساتھ ساتھ ایک اور مسند کا حوالہ اور تذکرہ بھی ملتا ہے۔ لیکن افسوس کہ وہ مسند آج موجو ذبیں ہے اور صرف تاریخ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، وہ مسند امام بھی بن مخلد نے مرتب کی تھی۔ بھی بن مخلد کا تعلق انہین سے تھا۔ قرطبہ کے رہنے والے شخصے۔ ان کے بارے میں کھا گیا ہے کہ انہوں نے چھم تبہشرق ومغرب کا سفر کیا۔ مشرق ومغرب سے مرادیہ ہے کہ پین سے نکلے اور ہم قدو بخارا تک گئے۔ اس طرح انہوں نے پوری دنیائے اسلام کا چھم تبہس فریا اور احادیث کا سب سے بڑا مجموعہ مرتب کیا۔ وہ مجموعہ افسوس کہ ضائع ہوگیا اور ہم تک نہیں پہنچا۔ لیکن اس کے بارے میں جو تفصیلات احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں وہ بڑی اور ہم تک نہیں پہنچا۔ لیکن اس کتاب کی ضخامت کا اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے جن صحابہ کی احادیث ای مسند میں جمع کیس ان کی تعداد 695 ہے۔ جبکہ امام بھی بن مخلد میں ہوں نے این مسند میں سولہ سوحابہ سے احادیث بی تقریباً دوگئی سے زیادہ اس کی جلدیں ہوں گی اور احادیث کی تعداد بھی اسی حساب سے دو گئے سے زائد ہوگی۔

الجامع الشيح ،امام بخاري

امام احمد بن خنبل کی مسند کے بعد جواہم ترین ،مقبول ترین اوراعلیٰ ترین مجموعہ ہےوہ امام بخاری کی الجامع السج ہے۔امام بخاری کی وفات 256ھ میں ہوئی۔ایک مصرعہ یادر کھئے گا۔ سمی نے لکھا ہے۔ میلادہ صدق ،ان کی ولادت صدق ہے،

وعاش حميداً، وه قابل تعريف بهوكرزنده رمي،

وانقضيٰ في نور ،اورنوريس ان كي وفات موكى \_

ابجدی تعداد کے حساب سے نور کا عدد 256ھ ہے۔ 256ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ ولادت ان کی صدق یعن 194ھ ہے اور حمید کے جتنے نمبر بنتے ہیں اتنی ان کی عمر ہے۔ کتاب کا پورا نام ہے المحامع الصحیح المسند المحتصر من حدیث رسول الله ﷺ وامور ہُ۔

ا مام بخاری نے جن لوگوں سے کسب فیض کیا ان میں خود امام احمد بن صنبل، اسحاق بن راہویہ، علی بن المدین، یکی بن معین، قتیبہ بن سعیداور کی بن ابرہم شامل ہیں۔ کی بن ابراہم وہ محدث ہیں جن سے ثلا ثیات روایت ہوئی ہیں۔ کی بن ابراہیم کے ذریعے جواحادیث روایت ہوئی ہیں ان کا بڑا حصہ ثلا ثیات ہے۔ امام بخاری آور رسول الشعیف کی ذات گرامی کے درمیان صرف تین واسطے ہیں۔ امام بخاری نے سولہ سال اس کتاب کی ترتیب میں لگائے اور چھ لا کھ احادیث میں سے ان کو منتخب کیا۔

امام بخاری سے پہلے جتنے مجموعے کتب حدیث کے تھے، باستثنامندامام احمد کے، وہ اکثر و بیشتر امام بخاری نے اس کتاب میں سمود سے ہیں۔امام بخاری نے گل احادیث جواس میں لکھی ہیں ان کی تعداد دس ہزار سے پچھ کم ہے۔لیکن اس میں تکرار بھی شامل ہے۔اس میں ایک حدیث کی مختلف روایات اور سندیں بھی شامل ہیں ،ان سب کو نکال کر جواحادیث بنتی ہیں وہ دو ہزار چھ سودو کے قریب ہیں۔

امام بخاری کی اس کتاب کوغیر معمولی مقبولیت اور غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ غالبًا حدیث کی کسی کتاب یا کسی محدث کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جتنی امام بخاری کی کتاب کو حاصل ہوئی جتنی امام بخاری کی کتاب کو حاصل ہوئی۔ امام بخاری نے ابھی اس کتاب کو مرتب کرنے کا عمل شروع کیا تھا اور اس ترتیب کے کام میں مشغول تھے کہ وہ جہاں جاتے تھے ان کی شہرت ان سے پہلے پہنچ جاتی تھی۔ امام مسلم نے بیان کیا ہے کہ جب وہ نیشا پور تشریف لائے تو ان کا ایبااستقبال ہوا جیسا بادشا ہوں اور فرمانرواؤں کا ہوتا ہے۔ بڑے پیانے پرلوگ ان کی طرف رجوع ہوئے۔ بڑے بڑے محدثین اور فرمانہ کے طلقہ میں آتے تھے۔ لوگوں نے ان پر

ا پی جانیں نچھاورکیں۔ جب امام بخاری ایک طویل سفر کے بعد آخری مرتبہ اینے وطن بخار اوالیں تشریف لے گئوتو پورے شہرنے ان کا استقبال کیا۔ شہر کے لوگوں کو اس کا انداز ہ تھا کہ انہیں کیسا اعزاز حاصل ہوا ہے کہ امت کی طرف سے ان کے شہر کے ایک فرزندکو امیر المونین فی الحدیث کا لقب دیا گیااوران کی مرتب کی ہوئی کتاب اصح الکتب بعد کتاب الله قراریائی۔اس لئے پورا شہر شمول حاکم وقت کے ان کے استقبال کے لئے نکل آیا۔لوگوں نے فرطمسرت سے ان کے قا فلے بردرہم اور دینا نچھاور کئے اوراس طرح امام بخاری اپنے وطن واپس تشریف لے آئے۔ ا یک محفل میں ، جہاں امام بخاری احادیث بیان فرمار ہے تھے، امام مسلم بھی حاضر تھے ۔امام مسلم کا درجہ بھی تم نہیں ہے۔امام مسلم درس کے دوران خوثی سےا تنے بے تاب ہو گئے کہ بے اختیار کہاا ہے امیر المونین مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے پاؤں چوم لوں۔اس ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام بخاری کس درجہ کے انسان ہوں گے۔ان کے استاد امام احمد بن ضبل کا کہنا ہے۔اور بیگواہی کسی کیے انسان کی نہیں بلکہ امام احمد بن صنبل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ارض خراسان نے محد بن اساعیل ہے بہتر کوئی انسان پیدانہیں کیا۔ بیمجہ بن اساعیل امام بخاری تھے۔ آپ کومعلوم ہے کہ پرانے زمانے میں ہر ہوئ کتاب میں کتاب کے نام ہے موضوع كاعنوان موتا تها: كتاب الصلؤة ، كتاب الزكؤة وغيره - اس طرح محيح بخاري مين جوكتا بين مين ان كى تعداد 160 ہے۔ كتاب الايمان، كتاب العلم، كتاب الصلؤة ، كتاب الزكؤة وغيره وغيره، بيد كتابيں 160 ہيں۔ ہركتاب ميں كئ كئ ابواب ہيں۔ مجموعی طور پركل تين ہزار چارسو بچاس (3450) ابواب ہیں۔احادیث کی کل تعداد کمررات کو نکال کردو ہزار چھ سودو ہے۔جن میں سے بائیس ثلاثیات ہیں۔

کتاب کی ترتیب کے شمن میں امام بخاری نے پہلے بیکیا کہ اس کتاب کے ابواب کا ایک نقشہ مرتب کرنے کے بعد ایک نقشہ مرتب کرنے کے بعد ایک نقشہ مرتب کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی میں گئے اور روضہ رسول تطابقہ پر حاضری دی۔ وہاں دو رکعات نماز پڑھ کر انہوں نے اس کتاب کو لکھنے کا آغاز کیا اور سولہ سال اس کتاب کو لکھتے رہے اور احادیث کی چھان پھٹک کرتے رہے۔ بعض ابواب ایسے ہیں کہ جو صرف عنوان ہی سے عبارت ہیں، ان میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ آپ صحیح بخاری دیکھیں تو دس بارہ جگہیں ایس ملیں گی

جہاں امام بخاری نے صرف باب کالفظ لکھا ہے یا صرف عنوان دیا ہے لیکن حدیث کوئی نہیں لکھی۔ وجہ بیہ ہے کہ جس درجہ کی سنداور جس معیار کی روایت وہ دینا جا ہے تھے اس معیار کی کوئی روایت نہیں ملی ،اس لئے انہوں نے باب کاعنوان خالی چھوڑ دیا اور حدیث نہیں لکھی۔

امام بخاری نے جتنی احادیث نقل کی ہیں وہ سب کی سب صحیح لعینہ ہیں۔اس میں صحیح لغیزہ ہیں۔اس میں صحیح لغیر ہمجھی کوئی نہیں ہے۔ اکثر احادیث مستفیض ہیں۔ مستفیض صحیح لعینہ کی اس قسم کو کہتے ہیں جس کو ہر درجہ میں کم سے کم تین راویوں نے روایت کیا ہو۔ تین صحابیوں نے لفظاً یامعنا روایت کیا ہو، پھر تین تا بعین نے اس کے بیشتر احادیث ہوئی تعداد میں مستفیض تین تا بعین نے باس لئے اس کی بیشتر احادیث ہوئی تعداد میں مستفیض ہیں۔ عزیز ہیں۔عزیز ان احادیث کو کہا جاتا ہے جن کو ہر درجہ میں دوراویوں نے روایت کیا ہواور بہت تھوڑی احادیث ہیں جوا خبار آحاد ہیں۔ خبر واحدیا اخبار آحاد ان احادیث کو کہتے ہیں جن کو کہا کہا کہا ہو۔ ان احادیث کی اور درجوں میں صرف ایک راوی نے روایت کیا ہو۔

صحیح بخاری میں مکررات وغیرہ کوملا کر کل احادیث نو ہزار بیای 9082 ہیں۔ ان مکررات وغیرہ کونکال کرکل احادیث کی کل تعداد دو ہزار چیسودو 2602 ہے اور جوتعلیقات ہیں ان کی تعداد بھی کئی سو ہے۔موتو فات علی الصحابہ کا بعض لوگ ثار کرتے ہیں بعض نہیں کرتے۔

صحیح بخاری کو جوم تبولیت حاصل ہوئی اس کی کوئی مثال امت مسلمہ کی تاریخ میں نہیں کہ ملت ہو گئے۔ دیگرا قوام کا میں نہیں کہ سکتا ہیں بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہم یہ کہ سکتا ہیں کہ انسانی تاریخ میں کئی انسانی تاریخ میں کہ انسانی کا میں کا واتی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جتنی امام بخاری کی کتاب کو حاصل ہوئی ۔ اس کی سینکڑوں شرحیں کہ سی گئیں جن میں سے 53 شرحیں وہ ہیں جن کا ذکر حاجی خلیفہ نے کشف الظنون نے میں کیا ہے۔ حاجی خلیفہ ڈیڑھ دوسوسال پہلے ایک ترکی عالم گزر ہے ہیں۔ انہوں نے اسلامی علوم وفنون کی تاریخ اور بہلوگرافیکل ہسٹری پرایک کتاب کی جلدوں پر مشمل کھی ہے جس کا نام کشف المطنون ہے۔ اس میں انہوں نے 53 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ مشمل کھی ہے جس کا نام کشف المطنون ہے۔ اس میں انہوں نے 53 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ مشہور ہے، اس میں انہوں نے 143 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اس کتاب سے میں ان کتاب کی گئے دن پہلے مشہور ہے، اس میں انہوں نے 143 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اس کتاب میں ان کا ذکر نہیں ہے مشہور ہے، اس میں انہوں نے 143 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اس کتاب میں ان کا ذکر نہیں ہو دیکھا۔ بعض اردوکی شرحیں جو ان کے زمانے میں کسی جا بھی تھیں اس کتاب میں ان کا ذکر نہیں ہو دیکھا۔ بعض اردوکی شرحیں جو ان کے زمانے میں کسی جا بھی تھیں۔ اس دوران بھی کئی شرحیں کسی اور یہ کتاب میں ان کا ذکر تھیں کسی سے تال کیا کھی گئی تھی۔ اس دوران بھی کئی شرحیں کسی اور یہ کتاب میں انہوں کے دیا ہے۔ میں دوران بھی کئی شرحیں کسی اور یہ کتاب میں دوران بھی کئی شرحیں کسی

گئیں جن کا ذکر بھی اس کتاب میں نہیں ہے۔ اس لئے ہم بیاندازہ کر سکتے ہیں کہ آج امام بخاری کی اس کتاب کی کم وہیش دوسوشرحیں موجود ہوں گی۔ ایک مختاط اور محفوظ اندازہ دوسو کا کیا جاسکتا ہے۔ بیشرحیں عربی، فاری، اردو، انگریزی، فرانسیں اور ترکی زبانوں میں کھی گئی ہیں۔ ان چھز بانوں میں تو بہت ی شرحیں میر علم میں ہیں اور ان میں سے بیشتر کو میں نے خود دیکھا ہے اس لئے میں کہہ سکتا ہوں ۔ ممکن ہے دوسری زبانوں میں بھی صبح بخاری کی شرحیں موجود ہوں جن کا مجھے ملم نہیں۔ جن کا مجھے ملم نہیں۔

سیح بخاری کی عربی زبان میں چارشرعیں مشہور ہیں۔ جو چار مختلف پہلوؤں کا اصاطہ کرتی ہیں۔ سب سے مشہور شرح ، جس کے بارے میں میں سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ The کرتی ہیں۔ سب سے مشہور شرح ، جس کے بارے میں میں سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ Commentry par excellance نے کھا تھا۔ ابن خلدون کا زمانہ حافظ ابن ججر سے ذرا پہلے کا ہے۔ انہوں نے جبال سے بحث کی کہ صحیح بخاری افضل ہے باصح مسلم افضل ہے، اور بیرائے دی کھی بخاری افضل ہے اس کے ساتھ ہی سے بھی لکھا کہ یہ کتاب جس درجہ کی شرح ابھی تک نہیں کھی گئی اور بیامت مسلمہ کی میں بیھی لکھا کہ یہ کتاب جس درجہ کی ہیں ۔ جب ابن خلدون کے کم وہیش نصف مصدی بعد فتح الباری کھی گئی تو لوگوں نے بالا تفاق کہا کہ جس قرض کا ذکر ابن خلدون نے کیا تھاوہ حافظ ابن حجر نے اور عالی علی وہ بھی ارور پیانہ کی شرح میں جو معیارات ہونے چاہئیں ، جس معیاراور پائے کی شرح ہوئی چاہئے اس معیاراور پیانہ کی شرح علی دورای بیان کی ہیں اور الباری کی شکل میں لکھ دی اور جو بخاری کی شرح کاحق ادا کردیا ۔ علم دوایت ، علم درایت ، طرق اور جتنی بیان نہیں کیس ، وہ سب کی سب صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں استعال ہوئی ہیں ۔ علوم حدیث کی جتنی قسمیس میں نے آپ کے سامنے ان گز ارشات کے دوران بیان کی ہیں اور جتنی بیان نہیں کیس ، وہ سب کی سب صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں استعال ہوئی ہیں ۔

آج سے چندسال پہلے بین الاقوا می اسلامی یو نیورٹی اسلام آباد میں سے تجویز آئی تھی کہ اس کا شرح اردوتر جمہ کرایا جائے۔ چنانچہ ہم نے بہت غورو خوض کے بعداس ترجمہ کا ایک فارمیٹ تیار کیا اور اس کے معض اجزا کا ترجمہ کرایا جو آج کل ایڈٹ ہورہا ہے اور ان شاء اللہ جلد شائع ہوگا۔ اس طرح اردومیں وہ موادیا اس کا ایک نمونہ ہمار سے سامنے آجائے گا جو حافظ ابن تجرنے سے بخاری کی شرح میں امت کے سامنے رکھا ہے۔

فتح الباری کے درجنوں ایڈیشن دنیائے اسلام میں نکلے ہیں اور شایددنیا میں اسلامیات کا کوئی الباری ہے جو فتح الباری سے خالی ہو۔حافظ ابن حجر جامعہ ازہر میں پڑھاتے تصاور یہ جامعہ ازہر کے لئے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ حافظ ابن حجر وہاں استادر ہے ہیں۔ حافظ ابن حجر کے رفتی کار، ان کے معاصر اور اُستے ہی درجہ کے فقیہ اور محدث علامہ حافظ بیں۔ حافظ ابن حجر کے رفتی کار، ان کے معاصر اور اُستے ہی درجہ کے فقیہ اور محدث علامہ حافظ بدر اللہ بن عینی تھے۔ انہوں نے بھی صحیح بخاری کی شرح اکھی عمدة القاری۔ وہ بھی جامعہ ازہر میں استاد تھے۔ ان کی شرح بھی بڑی غیر معمولی اور بہت مقبول ہے۔ لیکن اللہ نے جو درجہ حافظ ابن حجر کی فتح الباری کو عطافر مایا وہ عالباً عمدة القاری کو حاصل نہیں ہوا۔

عمدة القارئ میں فقہی مباحث پر زیادہ زور دیا گیااور سیح بخاری کے ابواب کے جو عنوانات ہیں جنہیں تراجم ابواب کہتے ہیں علامہ بدرالدین عنی نے ان پر غیر معمولی توجہ دی۔ بدرالدین عنی خودا کی بہت بڑے محدث تھے۔ انہوں نے سیح بخاری کی اس شرح کے ساتھ ساتھ سنن ابی واؤ دبھی شرح لکھی اور بھی بہت ساعلمی کام کیا۔ لیکن ان کی کتاب عمدة القاری بہت مشہور ہے۔ ضخامت کے اعتبار سے عمدة القاری زیادہ بڑی کتاب ہے، لیکن معیار اور کیفیت کے مشہور ہے۔ ضخامت کے اعتبار سے عمدة القاری زیادہ بڑی کتاب ہے، لیکن معیار اور کیفیت کے لجاظ سے فتح الباری کا درجہ بہت او نچاہے۔ ایک حدیث ہے لاھ جرۃ بعد الفتح ۔ فتح مکہ کے بعد بجرت کی ضرورت نہیں ۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ 'لاھ جرۃ بعد الفتح یعنی فتح الباری کے بعد علم حدیث ہے کیا ہے۔ میں مرتبہ ہے۔ علم حدیث کے لئے اب ہجرت کی ضرورت نہیں۔ فتح الباری کا بی مقام ومرتبہ ہے۔ علم حدیث کے لئے اب ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ فتح الباری کا بی مقام ومرتبہ ہے۔

صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کا درجہ آتا ہے۔ امام مسلم کے اساتذہ میں خودامام بخاری، امام احمد بن خبل اورامام شافعی کے ایک براہ راست شاگر دحر ملہ بن یکی بھی شامل ہیں۔ اس لئے امام مسلم کو دو بڑے محد ثین سے براہ راست اورایک بڑے نقیہ سے بالواسط کسب فیض کا موقع ملا۔ امام شافعی سے ان کے شاگر دکے ذریعے اور امام احمد سے براہ راست امام صاحب نے امام اسحاق بن راہویہ سے بھی براہ راست کسب فیض کیا۔ لیکن ان کے خاص اساتذہ قتیمہ بن سعید اور ابوعبداللہ القعلمی شعے۔ مسلم میں ان دونوں کی روایات کثر سے ملیں گی۔ آپ دیکھیں گے۔ ابوعبداللہ القعلمی شعے۔ مسلم میں ان دونوں کی روایات کثر سے ملیں گی۔ آپ دیکھیں گے۔ حدث نا قتیمہ بن سعید ۔ ان دونوں شیوخ کی بہت

ا حادیث آپ کو سیح مسلم میں کثرت سے ملیں گی۔ بیام مسلم کے خاص اسا تذہ میں سے تھے۔ امام مسلم کی سیح میں بلا تکرار چار ہزارا حادیث میں صحیح مسلم کے بعض خصائص کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے موازنہ کے بارے میں بھی بات ہوگئی ہے۔

صیح مسلم کی دوشر میں مشہور ہیں۔ایک کا ذکر کل کریں گے۔دوسری مشہورشرے امام نوووی کی ہے جو بہت مشہور اور مقبول ہے۔چیسی ہوئی ہے اور ہرجگد دستیاب ہے اور مسلم کی شرحوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ امام مسلم کی کتاب صیح بخاری کے بعد بلند ترین درجہ رکھتی ہے۔ بعض علما کا کہنا ہے کہ وہ سیح بخاری ہے، چنانچہ مغرب کے بعض علما کا یہی خیال تھا کہ وہ صیح بخاری ہے افضل ہے، چنانچہ مغرب کے بعض علما کا یہی خیال تھا کہ وہ صیح بخاری ہے۔

صحیح مسلم کے بعد جو جار کتابیں ہیں ان میں مختلف حضرات نے مختلف کتابوں کا درجہ مختلف رکھا ہے ۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سب سے اونچا درجہ سنن ابوداؤ د کا ہے، بعض کا کہنا ہے کہ جامع تریذی کا ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ سنن نسائی کا درجہ اونچا ہے۔

تحی بات یہ ہے کہ مختلف خصوصیات کے باعث ان تینوں کتابوں کا درجہ اپنی اپنی جگہ اونچا ہے۔ سنن ابوداؤ داس اعتبار سے خاص مقام رکھتی ہے کہ وہ احادیث احکام کا ایک برا مجموعہ ہے جوایک جگہ دستیاب ہے اور احادیث احکام میں صحیح ترین احادیث کا مجموعہ ہے سنن ابوداؤ دکا اس کھاظ سے درجہ بہت اونچا ہے۔ علم حدیث کے مختلف علوم وفنون کو ایک ساتھ سمودین کے اعتبار سے سنن نسائی کا کے اعتبار سے سامع تر ندی کا درجہ اونچا ہے اور صحت متن اور صحت نقل کے اعتبار سے سنن نسائی کا درجہ ہے۔ اس لئے جس تر تیب سے بھی بیان کریں ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی کتاب اس کی مشتق ہوگی کے صحیحین کے بعد اس کا درجہ ہو۔ امام ابوداؤ دصف اول کے محدثین میں سے ہیں۔ مشتق ہوگی کہ صحیحین کے بعد اس کا درجہ ہو۔ امام ابوداؤ دصف اول کے محدثین میں سے ہیں۔ ان جمار سے بلوچتان کے غالبًا ضلع قلات یا خضد ارسے ان کا تعلق ہے اس لئے پاکستانی ہیں۔ ان کے اسا تذہ میں امام احمد ، بحی بن معین ، قتیبہ بن سعید (جو امام سلم کے بھی استاد ہیں ) ، ابو بکر بن ابی شیبہ اور اسحاق بن را ہو ریشائل ہیں اور بڑے محدثین میں سے امام نسائی ان کے شاگر دہیں۔ اس لئے گھے لوگ امام ابوداؤ دکو پہلے لکھے ہیں کہ تر نہ کی اور نسائی ان کے شاگر دوں میں ہیں۔ اس لئے استاد کا ذکر ہیلے اور شاگر دکا ذکر بعد میں کیا جاتا ہے۔ اس احکا ذکر ہیلے اور شاگر دکا ذکر بعد میں کیا جاتا ہے۔

سنن ابوداؤ د

امام ابوداؤ داس کتاب کے علاوہ بھی گی کتابوں کے مصنف ہیں۔ان کاعلمی مقام اس کتاب سے پہلے بھی بہت غیر معمولی اور شہور ومعروف تھا۔ جب وہ بھر ہ تشریف لائے تو بھرہ کا گورز ان سے بلنے بھی بہت غیر معمولی اور شہور اور کہا کہ میری تین گز ارشات اگر آپ تبول کرلیں تو میں بہت شکر گز ارر ہوں گا۔ ایک بید کہ آپ بھرہ میں کچھ دن قیام فرما ئیں تا کہ اہل بھرہ آپ سے استفادہ کر سکیں۔ دوسرایہ کہ آپ اہل بھرہ کے لئے خاص طور پرعلم صدیث کی درس و تدریس کا کوئی صلح قلہ قائم کریں۔اور تیسری گز ارش بیسے کہ میرے دو بچوں کوالگ سے کوئی وقت دے دیں کہ جس میں آکر وہ آپ سے علم صدیث پڑھا کریں۔آپ نے فرمایا کہ پہلی دوگز ارشات قبول ہیں۔ تیسری گز ارش مستر د۔ بچوں کو چا ہے کہ بھیدلوگوں کے ساتھ آکر صدیث پڑھیں۔

سنن ابوداؤ دیس پانچ لا کھا حادیث یں سے چار ہزار آٹھ سو 4800 کا انتخاب کیا گیا۔ بیا حادیث صرف سنن اورا حکام سے متعلق ہیں۔ صحاح ستہ میں فقہی احادیث کا سب سے برط ماخذ یہی کتاب ہے۔ صحاح ستہ کی کسی اور کتاب میں فقہی احادیث اتن بردی تعداد میں موجود نہیں ہیں۔ اس میں تکرار برائے نام ہے۔ کہیں کہیں کوئی حدیث دوبار فقل ہوگئی ہے ورندا یک حدیث دوبار فقل نہیں کی گئے ہے۔ اس لئے چار ہزار آٹھ سواحادیث میں اکثر و بیشتر وہ ہیں جوایک ہی بار

یہ کتاب جب سے کھی گئے ہے ہمیشہ مقبول رہی ہے۔علااور طلبہ نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ایک محدث نے کہا کہ جس کے پاس سنس ابوداؤ دہے اس کے پاس گویا ایک ایسا پیغمبر ہے جو ہروقت اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ یوں تو یہ بات حدیث کی ہر کتاب کے بارے میں صحیح ہے۔ لیکن جس نے پہلی بارسنس ابوداؤ د کے بارے میں کہی اس نے سنس ابوداؤ د کے بارے میں کہی اس نے سنس ابوداؤ د کی بھی بہت می شرحیں کھی گئیں جن میں سے ایک قدیم شرح امام خطابی کی ہے جو صعائے السس کے نام سے مشہور ہے۔امام خطابی کا زمانہ ام ابوداؤ د سے کم وہیش سوسال بعد کا ہے۔امام ابوداؤ د کا انتقال 388ھ میں ہوا۔ پھر ایک امام منذری تھے جنہوں نے اس کتاب کی تخیص کی اور اس تلخیص کی شرح علامہ ابن قیم نے ایک امام منذری تھے جنہوں نے اس کتاب کی تخیص کی اور اس تلخیص کی شرح علامہ ابن قیم نے ایک امام منذری تھے جنہوں نے اس کتاب کی تخیص کی اور اس تلخیص کی شرح علامہ ابن قیم نے

کسی۔ایک شرح علامہ بدرالدین عینی کی ہے جو نامکمل ہے۔ یہ نامکمل شرح بھی چھ یاسات جلدوں میں ہے۔ابھی حال ہی میں عرب دنیااور پاکتان میں چھی ہے اور ہرجگہلتی ہے۔
علامہ سیوطی نے بھی سنن ابوداؤوکی شرح میں ایک کتاب کسی نمہ قاۃ الصعود فی شہرے ایسے داؤد 'مرقاۃ الصعود سے مرادوہ سیر ھی ہے جس پر چڑھ کرآ دمی بلندی کی طرف جا تا ہے۔ بارھویں صدی ہجری میں ایک عالم علامہ ابوالحن سندھی سخے، ہمار سے شمہور ہے اور کئی بارچھپ چی جا تا ہے۔ ابوداؤدکی چارمشہور شرح کسی تھی ہونے الودود کے نام سے مشہور ہے اور کئی بارچھپ چی ہوگی۔اس کا انگرین کی ترجمہ بور شرحیں برصغیر میں کسی گئیں جن کے بارے میں کل تفصیل سے بات ہوگی۔اس کا انگرین کی ترجمہ بھی ہے جو ہمارے ایک سابق رفیق کاراور محترم دوست ڈاکٹر احمد حسن مرحوم نے کیا تھا، گئی بارچھپ چکا ہے اس پر انگرین کی میں حواثی بھی ہیں اور مختصر شرح بھی ہے۔امام مسلم کی سے کا بھی انگرین کی ترجمہ ہو چکا ہے جس کی تفصیل کل آئے گی۔ بیتر جمہ پروفیس عبدالحمد میں مرحوم نے کیا تھا۔

#### جامع ترمذي

سنن ابواداؤد کے بعد جامع تر ندی کا درجہ آتا ہے۔امام تر ندی امام بخاری اورامام مسلم دونوں کے براہ راست شاگر دہیں۔امام ابوداؤد کے بھی شاگر دہیں۔ قتیبہ بن سعید جوامام مسلم کے استادہیں وہ امام تر ندی کے بھی استادہیں۔ جامع تر ندی جامع ہے۔ نیعن حدیث کے آٹھوں ابواب اس میں شامل ہیں۔اس میں عقائد ،اخلاق ،احکام ،تفییر، فضائل ،فتن ،اشراط قیامت، علامات قیامت بیسب موضوعات شامل ہیں۔ اس لئے اس کا درجہ جامع کا ہے اور اس طرح سے علامات قیامت بیسب موضوعات شامل ہیں۔ اس لئے اس کا درجہ جامع کا ہے اور اس طرح سے وہ امام بخاری کی جامع ہیں۔ حام تر ندی کے جواہم خصائص یا مباحث ہیں ان ہیں ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ حدیث کے درجہ کا تعین بھی کرتے ہیں۔ وہ پہلے حدیث بیان کرتے ہیں اور پھر اس کا ورجہ بیان حدیث کے درجہ کا تعین بھی کرتے ہیں۔ وہ پہلے حدیث بیان کرتے ہیں اور پھر اس کا ورجہ بیان کرتے ہیں بین جیسے۔ ھذا حدیث غریب۔اس کرتے ہیں جیسے۔ ھذا حدیث غریب۔اس طرح سے ہر حدیث کے بعد پڑھنے والوں کو پیۃ چل جاتا ہے کہ امام تر ندی نے اس بیں۔اس طرح سے ہر حدیث کے بعد پڑھنے والوں کو پیۃ چل جاتا ہے کہ امام تر ندی نے اس

حدیث کوک درجہ پر رکھا ہے۔ پھرامام تر ندی ہی بھی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث سے جواحکام نظتے ہیں ان احکام میں بقیہ محدثین اور فقہا کی رائے کیا ہے، مثلاً اس بارے میں امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام مسلم کیا کہتے ہیں، امام احمد بن ضبل کیا کہتے ہیں، امام مالک کیا کہتے ہیں اور امام ابو صفیفہ کیا کہتے ہیں گویا تمام فقہا کی آراء بھی قاری کے سامنے آجاتی ہیں۔ یہا یک ایس خصوصیت ہے جوحدیث کی کی اور کتاب میں نہیں یائی جاتی۔

ایک اوراہم بات یہ ہے کہ امام ترندی ایک باب میں جواحادیث بیان کرتے ہیں وہ بیان کرنے کے بیں دہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ 'وفسی الساب عن فلان و فلان و فلان کا کہ موضوع پر فلاں فلاں صحابہ کی احادیث کھی ہیں۔ان احادیث کو انہوں نے اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا۔ یا تو اس کی سند جوام مرتدی تک پینی وہ اس درجہ کی نہیں تھی یا ام ترندی نے محسوس کیا کہ جو مضمون تھا وہ بقیہ احادیث میں آگیا، یا کہی اور وجہ سے انہوں نے ان احادیث کو شامل نہیں کیا لیکن حوالہ دے دیا کہا سروضوع پر فلاں احادیث بھی موجود ہیں۔ تلاش کرنے والے تلاش کر سکتے ہیں۔ چوتی خصوصت یہ ہے کہ اس میں تکرار برائے نام ہے۔ جو حدیث ایک بار آگی امام ترندی اس کو دوبارہ نہیں دو ہراتے۔ پانچو ہی خصوصت یہ ہے کہ امام ترندی نے راویوں کے نام اور کئیت پر برئ کہش دو ہراتے۔ پانچو ہی خصوصیت ہے ہے کہ امام ترندی نے راویوں کے نام اور کئیت پر برئ کی ہے۔ اس لئے کہ بعض راوی کئیت سے بہت مشہور ہیں اور بعض نام سے مشہور ہیں۔اگر ایک جیٹ کی ہے۔ اس لئے کہ بعض راوی کئیت سے بہت مشہور ہیں اور بعض نام سے مشہور ہیں۔اگر ایک جیٹ کی ہے۔ تو امام ترندی وضاحت کر دیتے ہیں کہ بینام جن برزگ کا ہے یہ وہی شخصیت ہیں جن کی کئیت یہ ہے۔ مثلاً ابو تو رہ الوثور، ابو تو رکا نام پھے اور تھا، یا امام اوزاعی ہیں اوزاعی ہیں ہرایک کے عبد الرطن آتا ہے۔اب جہاں عبد الرحمٰن آیا ہے وہاں یہ پتہ چلانا کہ یہ ام اوزاعی ہیں ہرایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ام ترندی اس کی نشاند ہی کر دیتے ہیں۔

جامع ترفدی کے شمن میں ایک بات خاص طور پر قابل غور ہے۔وہ یہ کہ امام ترفدی ان محدثین میں سے ہیں کہ جن کا تساہل جرح وتعدیل میں مشہور ہے۔امام ترفدی راوی کو عادل قرار دینے میں نرمی سے کام لیا کرتے تھے۔محدثین نے امام ترفدی اور امام حاکم دونوں کی تعدیل کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کی رائے قبول کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہئے اور جس راوی کو امام ترفدی اور امام حاکم عادل قرار دیں اس کی عدالت کی دوسری جگہ سے بھی تحقیق کر لینی حل میں احتیا

اگردوسرے محدثین بھی اس کوعادل قرار دیتے ہیں تو وہ عادل ہیں اور اگردوسرے محدثین اسے مجروح قرار دے رہے ہیں تو چرکف امام ترفدی کی تعدیل پراعتاد نہیں کرنا چاہئے۔ اگریہ بات ہے تو امام ترفدی نے جن راویوں کوعادل قرار دے کران سے احادیث نقل کی ہیں ان احادیث میں سے بھی کی میں بھی مکام ہوسکتا ہے۔ اس لئے امام ترفدی کی سیجے یا حسن قرار دی ہوئی احادیث میں سے بھی کی احادیث کے بارے میں کہا گیا ہے احادیث کے بارے میں کہا گیا ہے کہوہ شدید درجہ کی ضعیف ہیں۔ اس موضوع پرلوگوں نے کام کیا ہے۔ کی لوگوں نے زمانہ حال میں جامع ترفدی کے گا ایسے ایڈیشن بھی شائع کئے ہیں جس میں ہرحدیث کی الگ سے نشاند ہی کردی گئی ہے۔

یکن بهرحال بیانک اختلافی رائے رہے گی۔اگرآج کا کوئی آ دمی امام تر مذی جیسے ظیم امام حدیث کی رائے اوران کی تج یک وتعدیل سے اختلاف کرسکتا ہے تو آج کے آ دی ہے بھی اختلاف ہوسکتا ہے۔امام ترندی جیساانسان اگراینے زمانے میں کسی حدیث کوضعیف یاحسن قرار دیں اور آج کا کوئی آ دمی ہیہ کہے کہ اسے امام تر مذی کی اس رائے سے اتفاق نہیں ہے اور وہ حدیث حسن یا میج نہیں بلکہ ضعیف ہے۔ تو پھر آج کے آ دمی ہے بھی کل کے آ دمی اختلاف کر سکتے ہیں۔ یہ بات میں اس لئے کرر ہاہوں کہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ زمانہ حال کے ا یک بزرگ جن کا چندسال قبل انتقال ہوا ہے ان کے شاگر دوں میں بڑی شدت پائی جاتی ہے۔ جس مدیث کوان کے استاد نے ضعیف قرار دیا ہے توان کے شاگر داس کوضعیف منوانے کے لئے لڑنے مرنے پر تیار ہوجاتے ہیں۔ایک مرتبہ ایک عرب ملک میں کسی جگہ میری گفتگویا تقریر حقی۔ میں نے کوئی حدیث بیان کی ،تو وہاں ایک صاحب علم جو حالیس بیالیس سال کی عمر کے تھے،وہ ان بزرگ سے کسب فیض کر چکے تھے، انہوں نے محفل میں ایک ہنگامہ بریا کردیا کہ بیرحدیث تو ضعیف ہے اور ہمارے فلال استاد نے فلال شخقیق کی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے استاد کی تحقیق کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کہتا۔سرآ تکھوں پر، ظاہر ہےان کاعلم ومرتبہاور مقام ایسا ہے کہ جوبات وہ کہیں گےوہ قابل احترام ہے لیکن اگرآپ کے استاد کوامام ترندی ہے اختلاف كرنے كاحق پہنچتا ہے قوبقیہ حضرات كوآپ كے استاد ہے بھی اختلاف كرنے كاحق حاصل ہے۔ چنانچەان كى استحقیق پربھی لوگوں نے كتابير لكهبى ہیں۔ابھی حال ہی میں ایک كتاب دشق کے ایک عالم نے لکھی ہے جو غالبًا جار پانچ جلدوں میں ہے جس میں انہوں نے ان بزرگ کی تھیج یا تضعیف سے اختلاف کیا ہے۔

میں نام لے ہی دیتا ہوں: علامہ شخ ناصرالدین البانی ، بڑے مشہور اور صف اول کے محدثین میں سے تھے۔ چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ اگر بیسویں صدی میں عالم اسلام کے چند عظیم ترین علائے حدیث کے نام چنے ہوں تو یقینا ایک نام ان کا ہوگا۔ انہوں نے تمام کتب حدیث کا از سرنو جائزہ لیا اور اپنی تحقیق میں جہاں جہاں جس حدیث کو صحیح یاضعیف یاحس قرار دیا اس کی نشاندہی کردی۔ اب اگر علامہ ناصرالدین البانی امام ترفدی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو آج ہمارے لئے تو دونوں سر آنکھوں پر، کمارے لئے تو دونوں سر آنکھوں پر، ہمارے لئے تو دونوں ایسے ہیں کہ دو آئیں تو بقول امام سلم کے ہم ان کے پاؤں چوم لیں ۔ لیکن ہمارے لئے تو دونوں البانی امام ترفدی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی اور آنے والا علامہ ناصرالدین البانی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی اور آنے والا علامہ ناصرالدین البانی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی اور آنے والا علامہ ناصرالدین البانی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی اور آنے والا علامہ میں کی کا سوال نہیں۔ مقام اپنی جگہ، اختلاف درائے اپنی جگہ۔

جامع ترندی کی بہت کی شرحیں لکھی گئیں۔ برصغیر کی شرحوں کا کل ذکر کریں گے۔
برصغیرے باہر کی شرحوں میں دوشرحیں مشہور ہیں۔ایک علامہ ابو بکر بن العربی کی جوا یک مشہور مالکی فقیہ ہیں۔ان کی کتاب ہے عارضہ الاحوزی ' بیختفر شرح ہے لیکن اچھی شرح ہے۔دوسری شرح علامہ سراج الدین بلقینی کی ہے۔ یہ مصر کے رہنے والے تھے۔مسلکا شافعی تھے۔ابو بکر بن العربی مالکی تھے۔گویا ایک شرح مالکی عالم نے کی ہے اور دوسری شرح شافعی عالم نے کی ہے۔ حفی عالم کی شرح کا ذکر کل کریں گے۔ یہ دونوں شرحیں بڑی مشہور ہیں۔علامہ سراج الدین بلقینی کی عالم کی شرح ہے السعدی ' علامہ بلقینی قاہرہ کے رہنے والے تھے۔ وہیں ان کا مزار ہے شرح ہے السعدی ' علامہ بلقینی قاہرہ کے رہنے والے تھے۔ وہیں ان کا مزار ہے ادر وہیں دفن ہوئے۔ امام ترندی کی اور بھی گئی کتا ہیں علم صیبے، پر ہیں جن کا تذکرہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ان کی ایک مشہور کتاب شاکل ترندی ' ہے جس میں انہوں نے رسول اللہ اللہ گئے گئے گئی کتابوں میں ماتا ہے۔ یہ جامع ترندی ہی کا ایک باب ہے جوالگ سے چھیا ہے۔ گویا ترندی ہی گئی کتابوں میں ماتا ہے۔ اس کی شرحیں بھی گھی گئیں کتاب کا ایک حصہ ہے۔ بعض حضرات نے اس کوالگ بھی چھا یا ہے،اس کی شرحیں بھی گھی گئیں کتاب کا ایک حصہ ہے۔ بعض حضرات نے اس کوالگ بھی چھا یا ہے،اس کی شرحیں بھی گھی گئیں کتاب کا ایک حصہ ہے۔ بعض حضرات نے اس کوالگ بھی چھا یا ہے،اس کی شرحیں بھی گھی گئیں کتاب کی اور بہت می شرحوں کا ذکر کتابوں میں ماتا ہے۔

سنننسائي

تر فذی کے بعد درجہ ہے امام نسائی کی کتاب کا۔امام نسائی نے دراصل السنن الکبرئ کے نام سے ایک ضخیم کتاب لکھی تھی۔امام نسائی کی وفات 303ھ میں ہوئی ہے۔ یہ صحاح سہ کے مصنفین میں زمانہ کے اعتبار ہے سب سے آخری آ دمی ہیں۔ یعنی تر تیب زمانی میں سب سے آخر میں آتے ہیں۔ لیمن کتاب کی اہمیت اور صحت کی تر تیب میں پانچویں نمبر پر یا تیسر سے یا چوشے نمبر پر آتے ہیں،اس بارے میں میں اختلاف ہوسکتا ہے۔ تیسر ہے، چوتھ اور پانچویں میں سے ایک پر آتے ہیں،اس بارے میں میں اختلاف ہوسکتا ہے۔ تیسر ہے، چوتھ اور پانچویں میں سے ایک پر آتے ہیں۔ان کی کتاب السنن الکبرئ دراصل ہوئی کتاب تھی۔ جب وہ لکھی جاچھی اور شائع ہوئی تو رملہ جوفلسطین کا شہر ہے جس کو آج کل رام اللہ کہا جاتا ہے وہاں کا گورنز ایک بہت صاحب می ہوگی تی برائم اللہ کہا جاتا ہے وہاں کا گورنز ایک بہت صاحب می ہوگی ہوں کہ جو شااور اس کا نقل کر ان تو بہت دشوار ہوگئی ہراس میں بعض احادیث ضعاف بھی آگئی ہیں اور بعض حسن لغیر ہ ہیں۔ اس لئے آپ اس کا ایک مختصر نسخہ تیار کریں جس میں صرف سے احتیار کیا ہوگی نام سے اس کتاب کا خلاصہ تیار کیا۔ یہی ایک نہیں ہیں وہ آپ نکال دیں۔ آپ نے 'اسنن المجتیٰ' کے نام سے اس کتاب کا خلاصہ تیار کیا۔ یہی نہیں ہیں وہ آپ نکال دیں۔ آپ نے 'اسنن المجتیٰ' کے نام سے اس کتاب کا خلاصہ تیار کیا۔ یہی وہ کتاب ہے جو آج کل مرون ہے اور سنن نسائی کہلاتی ہے۔

سنن نسائی اس اعتبار سے بڑی متاز ہے کہ سیحین کے بعد سب سے کم ضعیف حدیثیں اس میں ہیں۔ سیحین میں تو کوئی نہیں ہے، بقیہ دونوں کتابوں ، ابوداؤ داور تر ندی میں ضعاف کی تعداد سنن نسائی کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کے رجال یا راوی سنن کی بقیہ کتابوں کے مقابلہ میں زیادہ ہیں۔ بقیہ چار کتابوں میں ، ابوداؤ د، ابن ماجہ، تر ندی اور نسائی میں ، نسائی کے رجال سب سے تو ی ہیں ، اس کے راوی سب سے متند ہیں اور اس کی شرائط بخاری اور سلم کی شرائط کے بہت قریب ہیں۔

امام نسائی کوعلل الحدیث میں بڑی مہارت تھی۔انہوں نے علل الحدیث کی جابجانشاندہی کی ہے۔امام تر ندی نے بھی علل کی نشاندہی گی ہے لیکن امام نسائی اس میں زیادہ نمایاں ہیں۔امام تر ندی کی طرح وہ اساءاور کئی (کنتیوں) کا بھی ذکر کرتے ہیں۔اس طرح ہے

اس کی جوشر حیں مشہور ہیں وہ صرف دو ہیں۔ایک علامہ محمد بن عبدالہادی سندھی تھے،
جن کی وفات 1138 ھیں ہوئی ہے، ان کا ایک حاشیہ ہے جوعام چھی ہوئی کتابوں میں
ملتا ہے۔اس وقت پاکستان میں سنن نسائی کے جو نسخ ملتے ہیں وہ علامہ سندھی کی اس شرح کے
ساتھ ملتے ہیں۔ یہ بڑی مختصر شرح ہے جو صرف حاشیہ پر آئی ہے۔دوسری شرح 'زھر الرہیٰ' علامہ
سیوطی نے لکھی ہے۔وہ بھی بڑی مختصر ہے اور کہیں کہیں حاشیوں پرچھیی ہوئی ملتی ہے۔ان دو
کتابوں کے علاوہ کوئی شرح الی قابل ذکر مجھے نہیں ملی جو مخطوطہ کی شکل میں ہو یا مطبوعہ شکل میں
موجود ہو۔اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی شرح لکھی جائے جواسی انداز کی ہوجس
انداز کی حدیث کی بقیہ کتابوں کی شرحیں ہیں۔ جن میں ہے بعض کا تذکر ہ کل ہوگا۔

#### سنن ابن ملجه

صحاح ستہ کی آخری کتاب امام ابن ملجہ کی ہے۔ محمد بن یزید بن ملجہ کی وفات 273ھ میں ہوئی۔ اس لئے میدامام ابوداؤد کے قریب قریب ہم عصر ہیں۔ امام ابوداؤد کی وفات 275ھ

میں ہوئی۔ان کی وفات 273 ھ میں ہوئی۔ زمانہ اگر چہدونوں کا قریب قریب ایک ہے۔لیکن امام ابن ماجہ کی کتاب کا درجہ سب سے آخر میں ہے۔اس لئے کہ اس میں کمزوری کے اعتبار سے بعض الیی چیزیں ہیں جو حدیث کی بقیہ کتابوں میں نہیں پائی جا تیں۔اس میں جو تر تیب اختیار کی گئی ہے وہ احادیث احکام لیخی سنن کی ترتیب ہے۔اس میں بتیں کتابیں، تین سو پندرہ ابواب اور چارا داحادیث ہیں۔ حسن ترتیب کے اعتبار سے رہ تمام صحاح ستہ میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔اس کی ترتیب بہت اچھی ہے۔تکرار بہت کم ہے۔اس میں سندیں کم اور متون زیادہ ہیں۔ انہوں نے سندیں صرف متون کے برابر رکھی ہیں اور بعض جگہ ایک سند سے ایک سے زائد متن بھی بیان کئے ہیں۔ایک سندیوں کی ہے اور کہا ہے کہ اسی سند سے میں نے فلاں فلاں روایات فلاں استاد سے تی ہیں۔

اس کتاب کے آنے سے پہلے اور اس کے بعد بھی یہ بحث جاری رہی کہ صحاح ستہ کی چھٹی کتاب کون ہی ہے۔ اگر چہ محد ثین کی اکثریت سنن ابن ماجہ کو ہی صحاح ستہ کا حصہ بھتی ہے، لیکن بعض حضرات نے سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں شامل نہیں کیا۔ پچھ حضرات کا خیال ہے کہ سنن دارمی صحاح ستہ میں شامل ہے۔ پچھ حضرات کا کہنا ہے کہ موطاامام ما لک صحاح ستہ میں شامل ہے۔ لیکن علما کی غالب اکثریت سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں شامل ہجھتی ہے۔

سنن ابن ماجہ میں حدیث کی بقیہ کتابوں کے مقابلہ میں ضعیف احادیث زیادہ ہیں۔
ان کی ٹھیک ٹھیک تعداد کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا بڑاد شوار ہے۔ کچھکا خیال ہے کہ
ان کی تعداد چونتیس ہے، کچھ کا خیال ہے کہ ایک سو کے قریب ہے، کچھکا خیال ہے کہ ایک سو بنتیس
یا ایک سو پینتیس کے قریب ہے۔ پھر ضعیف کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا ویسے بھی
یا ایک سو پینتیس کے قریب ہے۔ پھر ضعیف کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا ویسے بھی
منعیف نہیں ہے۔ ایک محدث کی رائے میں ایک حدیث ضعیف ہے دوسرے کی رائے میں وہ
ضعیف نہیں ہے یا اتی ضعیف نہیں ہے۔ پھر ضعاف کے بھی مختلف درجات ہیں ، بہر حال اس
کتاب میں ضعاف کی تعداد نسبتا زیادہ ہے، بعض وہ ہیں جن کا ضعف بہت شدید ہے۔ وہ تقریباً
تمیں پنیتیس کے قریب ہیں۔ بقیدہ ہیں جوضعف کے ملکے درجے پر ہیں۔

اس کتاب کی شرحیں بھی نسبتا کم کھی گئیں۔ برصغیر میں اس کی ایک دوشرحیں کھی گئیں جن کا ذکر آگے کیا جائے گا۔ برصغیرے باہر جوشرحیں کھی گئیں ان میں ایک کتاب ہے علامہ سیوطی كي مصباح الزجاجه في شرح سنن ابن ماجه ، اوراكيك م اتمس اليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه .

یعلم مدیث کی بنیادی کتابوں کا مخضر تعارف تھا جس میں صحاح ستہ بھی آگئیں اور ان
کے علاوہ بقیہ کچھ کتا ہیں بھی آگئیں۔آج کی گفتگو کو میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ ہمارے پاس پندرہ
منٹ ہیں سوال جواب کے لئے۔کل کے سوالات بھی آپ پو چھنا چاہیں تو پو چھکتی ہیں۔کل جمعہ
کا دن ہے نسبتا وقت کم ہوگا ،کین علم مدیث پر برصغیر میں جو کام ہوا ہے اس کا تذکرہ ہوگا۔ اور ان
شاء اللہ برصغیر میں اسلام کے آنے سے لے کر 2003 تک علم مدیث پر جو کام ہوا ہے اس کا
تذکرہ اختصار کے ساتھ کروں گا، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ علم مدیث کی خدمت میں
برصغیر کے لوگ دنیا نے اسلام کے دوسر ے علاقوں سے پیچھے نہیں رہے۔ برصغیر میں علم مدیث اور
اس کے متعلقات پر خاصا کام ہوا ہے بلکہ برصغیر کے لوگوں نے ایک زمانے میں دنیا ہے اسلام
کے دوسر سے علاقوں کے لوگوں کے مقابلہ میں علم صدیث پرزیادہ کام کیا ہے۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

زمانہ کے اعتبار سے صحابہ کر الم کے جو طبقات ہیں اس کاعلم تو ان لوگوں کے پاس بھی ہوسکتا ہے جو جھوٹی حدیثیں روایت کر تے ہیں۔ تو ایسے میں اگر وہ زمانے کا صحیح تعین کر دیں تو اس میں کیاطریقہ اختیار کیاجا تا خا

ضعیف یا موضوع حدیث کو معلوم کرنے کے تو در جنوں طریقے تھے۔ صرف یہی ایک طریقہ نہیں تھا کہ صحابہ کے زمانہ سے مطے کرلیا جائے۔ یہ تو اس کام کے لئے ایک ابتدائی قدم تھا۔ اس کے بعد ایک پوراسفر ہوتا تھا، فرد کا ذاتی کردار، اس کاعلمی اور دینی مقام، اس کی شخصیت کے بارہ میں عام تصور، لوگ اس راوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس نے علم حدیث کہاں سے حاصل کیا، اس کے استاد سے حقیق، پھر علم رجال کے بارے میں تفصیلات، اس کے لئے اتنی کا وش کی جاتی تھی کہ لوگوں نے اس کی جاتی ہو سے کیا ہوا تھا۔ کوشش کی کہ جعلی حدیثیں گھڑ گھڑ کر مسلمانوں میں پھیلادیں لیکن علا اسلام نے اس فتنہ کورو کئے کا اہتمام پہلے سے کیا ہوا تھا۔

آپ نے کہا کہ امام تر مذی راویوں کے بارے میں نرمی سے کام لیتے تھے۔اس وجہ سے باقی اماموں نے کہا کہ کسی راوی کو امام ترمذی نے ٹھیک کہاہے تواس بارے میں مزید پڑتال کرلینی چائے۔ کیااس کایدمطلب ہے کہ جوحدیث امام ترمذی کی سندسے ہے اس کونہیں ماننا جائے ہے؟

نہیں نہیں۔امام تر فدی نے اپنی کتاب میں ہر حدیث کا درجہ بیان کر دیا ہے۔اس کئے
امام تر فدی کے ہاں جواحادیث ہیں وہ ساری کی ساری قابل قبول ہیں۔اس میں کوئی پینتیس
چھتیں احادیث کے بارے میں اختلاف ہے جس کی وضاحت موجود ہے۔ان پینتیس چھتیں کی
مزید تحقیق کرلیں۔ باقی کے بارے میں اکثر و بیشتر تحقیق ہوچکی ہے آپ کواب نئے سرے سے
تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ۔علمائے حدیث نے اتنا کام کر دیا ہے کہ ہمارے لئے پکی
پکائی چیز موجود ہے، آپ جو کتاب چاہیں اٹھا کر دیکھ لیں اور کوئی بھی شرح اٹھا کر دیکھ لیں اس میں
ساری بحث آپ کوئل جائے گی آپ اس کے مطابق عمل کریں۔

محیاو ہ لوگ بھی صحابہ ہول گے جنہوں نے نبی کو تو دیکھالیکن اس و قت ایمان نہیں لائے

\_===

یہ بات تو میں کہدیکا ہوں کہ جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے حالت ایمان میں

رسول التلوی کی زیارت نہیں کی وہ صحابی شمار نہیں ہوتے ۔ صحابی وہ خوش نصیب حضرات شمار ہوتے ہیں۔ جنہوں نے حضور کوحالت ایمان میں دیکھا اور بعد میں اسلام نہیں لائے بلکہ حضور کے زمانے ہی میں اسلام لائے ۔ ایک مشہور ہزرگ تھے کعب الاحبار، بیحضور کے زمانہ میں مدینہ میں موجود تھے۔ یہودی تھے انہوں نے حضور کے زمانے میں اسلام قبول نہیں کیا ۔ حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اسلام لائے ۔ اس لئے ان کا شار تا بعین میں ہوتا ہے، صحابہ میں نہیں ۔ حالا نکہ وہ مدینہ میں رہتے تھے اس لئے حضور گوبار ہادیکھا۔

۔ آپ کی اتنی اچھی آر زو ہے شرح نسائی کھنے کے بازے میں کہ دل سے آواز اٹھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کوامام نسائی کی سنن کی شرح کھنے کی توفیق عطافر مائیں۔

آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی تو فیق دے۔ بہر حال بیدا یجنڈ نے پر موجود ہے۔ بہت ساری چیزیں جو Wish list میں ہیں اس میں بیھی شامل ہے۔ میں نے ایک بڑالفا فہ بنار کھا ہے، اس پرامام نسائی کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب بھی امام نسائی سے متعلق کوئی چیز ملتی ہے واس لفا فے میں اس کی فوٹو کا بی ڈال دیتا ہوں اس خیال سے کہ جب موقع ملے گاتو اس سے کام لیس گے۔ صوار تابعین کی دو ایت کی طبقہ کے صوار سے ہیں؟

صغارتا بعین کی روایات کبارتا بعین اور صغار صحابہ سے ہیں۔ صحابہ میں جن کا انتقال بہت بعد میں ہوا ہوں کہ انتقال بہت بعد میں ہوا، وہ پہلی صدی ہجری کے اواخر تک زندہ رہے۔ ان سے روایتی صغارتا بعین کی ہیں۔ ہیں اور بقیدروایات کبارتا بعین سے ہیں۔

شرح کی Term کوواضح کریں۔

Commentary of the Hadith. ترت عراد ب Commentary و الترت ك التحق . Commentary و الترت ك التحق . Commentary و There are many commentaries of the Ahadith and almost right from the begining, from the days the Ahadith were compiled in book form, the process of writing commentaries and explainations on those Ahadith had been started. There are thousands of commentries of the Ahadith writen during the course of last one thousand years.

امام ابن ماجد کی کتاب میں ضعیف احاد یث کی کثر ت کی کیاد جد ہے؟

وجہ یہ ہے کہ وہ احادیث امام ابن ملجہ کے نزدیک ضعیف نہیں تھیں۔امام ابن ملجہ ایک رادی کو پچھ سمجھتے تھے ،ضعیف نہیں سمجھتے تھے۔اس لئے انہوں نے وہ احادیث نقل کردیں لیکن بقیہ اہل علم نے مزید حقیق کی توانہوں نے امام ابن ملجہ کی رائے سے اتفاق نہیں کیا۔

ا بھی تک سنے گئے لیکچر ز سے مئیں نے انداز ہ لگایا کہ استاد اور شاگر دگی رائے میں بھی فر ق جوسکتا ہے۔ confusion پیداہو تی ہے کہ کس کی رائے پرعمل کیا جائے ، کمیو نکہ دونوں نے تحقیق کے بعد ہی مات کی ہوگی۔

اصل اور آئیڈیل بات تو یہ تھی کہ ہر خض اپنی تحقیق برعمل کرے۔ آئیڈیل بات تو یہی ہے۔لیکن ہر خفص کے پاس اتنا وقت نہیں کہ خور تحقیق کر ہے۔اس لئے مسلمانوں میں رواج یہ پیدا ہو گیا کہ یا تو آپ خود تحقیق کریں اور خود ہی اس درجہ پر پہنچ جائیں کہ حدیث کی ہرروایت کی تحقیق کرکےخود فیصلہ کریں ۔لیکن اگراہیانہ ہواور ہرشخص کے ساتھ ابیانہیں ہوسکتا تو پھر قر آن ياك في الما الله المان اور عملى اصول عطاكيا بي كذف اسئلوا اهل الله كران كنتم لانعلمون '،اگرتم نہیں جانتے تو جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھواُن کی رائے پڑممل کرو۔اس لئے مسلمانوں میں پہلے دن سے بیطریقہ ہے کہ جس شخص کی دوباتوں پراعتاد ہو،صرف دو، بقیہ کچھنیں۔جس کی ان دو چیزوں پرآپ کواعتاد ہو،اس کی رائے برعمل کریں،اس اعتاد کے ساتھ کہ بیرائے صحیح ہوگی اوراللہ تعالیٰ آپ سے باز پرسنہیں کرے گا۔ایک اعتاداس کے علم پراور دوسرا اعتاداس کے تقویٰ پر ہو علم کے بغیرصرف تقویٰ کافی نہیں اور تقویٰ کے بغیرعلم کافی نہیں۔ابھی میں امام مالک گاذ کر کر چکا ہوں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کی احادیث قبول نہیں کیں جوتقوی میں تو او نچے درجہ کے تھے لیکن ان کی علمی پختگی میں امام مالک کو تا مل تھا۔اس لئے علم بھی او نچے درجہ کا ہونا چاہئے اور تقویٰ بھی کامل ہونا چاہئے جس کی رائے اور اجتہاد پر آپ ممل کرنے کا فیصلہ کریں تو پہلے یہ یقین کرلیں کہاس کا تقو کی بھی او نچے درجہ کا ہواور علم بھی رائخ ہو۔ یہ فیصلہ آپ کوخود ہی کرنا پڑے گااس میں کوئی اور آپ کا ساتھ نہیں دے گا کہ آپ کوئس کے علم اور تقویل پر اعتباد ہے۔ تقویل آپ خود جج کریں، کوئی آ دمی نہیں بتا سکتا۔ میں اپنے بارے میں فیصلہ کروں گا، آپ اپنے بارے میں فیصلہ کریں گے۔اگرآپ میری رائے جاننا چاہیں کہ فلال فلال معاملہ میں میں کس کے علم و تقویٰ کوجروسہ کے قابل سمجھتا ہوں تو میں انفرا دی طور پر آپ کو بتا سکتا ہوں ۔

بلیز کوئی ایک شرح پڑھ کر سنادیں۔سنن سے کیا مر اد ہے گفظی اور اصطلاحی دونوں معنی

تاد س به

سنن سنت کی جمع ہے۔اس کے دومعنی ہیں۔ایک تو ان احادیث کا مجموعہ جن سے کوئی سنت ثابت ہوتی ہو۔ دوسر مے معنی کے لحاظ سے سنن سے مراد حدیث کی وہ کتاب ہے جس کی ترتیب فقتهی احکام پر ہو۔اور سنن کے ایک اور معنی ہیں سنتوں کا مجموعہ،وہ کتاب سنن کا مجموعہ جس میں بہت ساری احادیث کھی ہوئی ہوں۔ اس اعتبار سے حدیث کی ہر کتاب سنن کا مجموعہ ہاں گئی موٹی ہیں۔لیکن خاص طور پر علمائے حدیث کی اصطلاح میں حدیث کی وہ کتاب جس کی ترتیب فقتی احکام پر ہووہ سنن کہلاتی ہے۔

جب تمام احادیث آپ تقای کی بین اور سب مانت بین تو پیمر مسلکول کی بنیاد کیسے فی ی ؟ لوگ صرف ایک بی معتقب کرده امام کی بات مانت بین اور باقیوں کی بات نہیں مانت حالا کد ساری احادیث آپ کی بین۔

میں گئی بارعرض کر چکاہوں کہ بعض احادیث کی تعبیر وتشریح میں اور قرآن پاک کی آبیت کی تعبیر وتشریح میں اور قرآن پاک کی آبیت کی تعبیر وتشریح میں بھی ایک سے زائدرائے کا امکان موجود ہے جس کی مثال میں نے صحابہ کے زمانے سے دی کہ رسول الٹنگائی نے نے حابہ کرام گئی ایک سے زائد تعبیر وں اور ایک سے زائد تو ضیحات کو درست بتایا اور دونو آبی وقت قابل قبول قرار دیا۔ اس سے بیہ بیتہ چلا کہ اسلام میں بعض احکام ایسے ویئے گئے ہیں، قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی، جن کی مختلف تفسیریں اور تشریحات کی جاسکتی ہیں۔ بیا جازت اس لئے دی گئی کہ مختلف حالات کے لحاظ ہے، مختلف زمانے کے متنوع تقاضوں اور لوگوں کی ضروریات کے لحاظ سے علما اور فقہا اور محدثین اس کی نئے نئے انداز سے تشریح کرسکیں۔

میں نے مثال دی تھی قرآن پاک کی آیات میں کہ 'علی السموسع فدرہ و علی السمقة و قدرہ و علی السمقة و قدرہ و علی السمقة و قدرہ و علی السمقة و بيوی كا نفقه اداكرے گاتو دولت مندا پنی استطاعت كے لئاظ سے اداكرے گا۔ حالانكہ مثال كے طور پرقرآن پاك كہہ سكتا تھا كہ شو ہر سودر ہم نفقہ دیاكرے گا، یا ایک من گذم دیاكرے گا، اس حكم كوبیان كرنے كا ایک

طریقہ یہ بھی ہوسکا تھا۔ لیکن قرآن مجید میں اس طرح سے کوئی معین مقدار یا quantify کر کے نہیں بتایا بلکہ ایک عمومی بات بتائی جس کو اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے لوگ ہمجھیں اوراس کی تعمیر کردیں۔ چونکہ تعبیروں کا اختلاف اسلام کی بنیادی خصوصیات میں شامل ہے اس لئے حضور گفتیریں کے اس کی اجازت دی۔ قرآن پاک میں اس کی گنجائش رکھی گئی یختلف اہل علم نے مختلف تعبیریں کیس اور جوخص جس فقیہ کے علم اور تقوی پراعتاد کرتا ہے اس کی بات مان لیتا ہے۔ اُس زمان مان میں جب یہ سارے محد ثین اور فقہا موجود تھے اس وقت جن حضرات کو امام شافعی کے اجتہادات کو سرآ تھوں پر شلیم کرتے تھے۔ امام شافعی کے اجتہادات کو سرآ تھوں پر شلیم کرتے تھے۔ امام شافعی اسے اور نجو برنا کے انسان تھے کہ اگر آج دو ہ آئیں اور ہم میں سے کوئی ان کے پاؤں چو سنے کی کوشش نہ کر ہے تو بڑنا برخت ہوگا۔

امام احدین حنبل سے ہرمسلمان کومحبت اورعقیدت ہے۔ کیکن امام احمد بن حنبل کے اجتہادات کو دنیائے اسلام میں بہت تھوڑے لوگ قبول کرتے ہیں۔مسلمانوں میں مشکل ہے ا یک فیصدلوگ ہوں گے جوفقہی معاملات میں امام احمد کی رائے اور اجتہاد پڑمل کرتے ہیں۔ بقیہ ننانوے فیصد دوسرے فقہا کی ہیردی کرتے ہیں۔لیکن امام احمد کے احتر ام میں وہ کسی ہے پیچھے نہیں میں ۔تقلید سے مرا دصرف بیہ ہے کہ کسی شخص کے علم اور تقویٰ کی بنیاد براس کی بات کو مان کر اس پر عمل کرلیا جائے۔ اس کو تقلید کہتے ہیں۔امام احمد کی تقلید تو تھوڑ ہے لوگوں نے کی۔ کیکن احرّ ام سب کرتے ہیں ۔تقلید کا تعلق احرّ ام ہے ہیں ہے۔ احرّ ام تو ہرصا حب علم کا ہوتا ہے ۔ یکی بخاری دنیائے اسلام میں ہرجگہ را حائی جاتی ہے۔اس وقت دنیائے اسلام میں امام ابوحنیفہ کی بیروی کرنے والے کم دبیش پنیسٹھ فیصد مسلمان ہیں۔ پورا وسط ایشیا، پوراافغانستان، پوراتر کی، پورامشرقی بورب، بورا ہندوستان، بورا یا کستان، بورا بنگلہ دیش، بورا چین ۔ بید زیائے اسلام کے تقریباً ساٹھ پنیسٹھ فیصد بنتے ہیں اورامام ابوصنیفہ کی تقلید کرتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی امام بخاری کے احر ام اور عقیدت میں کسی سے چھپے نہیں ہے۔ امام بخاری نے کم سے کم بیں مقامات پرامام ابوحنیفہ پر تنقید کی ہے جوبعض مقامات پر خاصی سخت ہے۔ سرآ تکھوں پر۔اگر باپ اور پچا میں اختلاف ہوتو بچوں کا میرحق نہیں کہ وہ باپ کا ساتھ دے کر پچا کے خلاف کچھ آواز اٹھائیں۔ دادا اور دادا کے بھائی میں اختلاف ہوتو پوتوں اور نواسوں کا نیرکام نہیں کہ وہ ایک کی حمایت میں اٹھیں اور دوسرے کی مخالفت کریں۔ہم امام بخاری کا بھی احترام کرتے ہیں اور امام ابوصنیفہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ان کا ایک علمی اختلاف ہے۔جس کوامام بخاری کے دلائل زیادہ مضبوط معلوم ہوں وہ ان کی پیروی کرےاور جس کوامام ابوصنیفہ کے دلائل مضبوط معلوم ہوتے ہیں وہ ان کی پیروی کرےاوراحترام دونوں کا کرے۔

کیاضیح بخاری میں ایک ہی باب کے اندر آنے والی دوقولی احادیث کے الفاظ ایک دوسرے سے مختلف ہوسکتے ہیں؟

اییاہوسکتا ہے،اس کا امکان موجود ہے کہ ایک باب میں ایک بی صحابی ہے آنے والی روایت کے الفاظ محتلف ہوں۔ اس کے مختلف اسباب ہوسکتے ہیں۔ ایک سبب تو بیہ ہوسکتا ہے کہ رسول الشخطینی نے بی ایک بات کوئی بار بیان فر مایا ہو۔ دوصحابہ نے دومختلف او قات میں اس کوئ اور دونوں الفاظ نوٹ کر کے یا دکر لئے اور آ کے بیان کر دیا۔ لیکن زیادہ اییا ہوا ہے کہ کی فعلی معاملہ کو، یعنی حضور کے قولی ارشاد کوئیس بلکہ کی طرز عمل کوصحابہ نے دیکھا اور ایک صحابی نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا اور دوسرے نے الفاظ میں بیان کر دیا اور دوسرے نے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ صحابی نے کے شروری نہیں ہے کہ جو واقعہ وہ دیکھا اس کے لئے بھی ایک ہی طرز بیان اختیار کر ہے۔ مثلاً عبداللہ بن عمر شبیان کرتے ہیں کہ میں فروہ بدر میں گیا تو رسول الشفائی ہی طرز بیان اختیار کر ہے۔ مثلاً عبداللہ بن عمر شبیان کر ہیں گے ضروری نہیں کہ ایک بی طرح کے الفاظ میں بیان کریں گے ضروری نہیں کہ ایک بی طرح کے الفاظ میں بیان کریں گے وہ انہی الفاظ میں کسیس گے جن طرح کے الفاظ میں بیان کریں گے دہ انہی الفاظ میں کسیس گے جن الفاظ میں ان سے جوتا بعی سنیں گے وہ انہی الفاظ میں ایک سے جن البی بی طرح کے الفاظ میں ان سے حضرت عبداللہ بن عمر شبی بیان کریں ہے دہ ان الفاظ میں اوہ تا بعی اپنی طرف سے طرح کے الفاظ میں ان سے حضرت عبداللہ بن عمر شبی بیان کی ہے۔ ان الفاظ میں وہ تا بعی اپنی طرف سے وئی رونی ہوں کہ ایک وہ انہی الفاظ میں دو بدل نہیں کریں گے۔ البتہ جس صحابی نے اپنی آنکھوں سے ایک وہ اقعہ دیکھا ہے اس کے والمیں میں دو بدل نہیں کریں گے۔ البتہ جس صحابی نے نے آنکھوں سے ایک وہ اقعہ دیکھا ہے اس کے۔ الفاظ میں دو بدل نہیں کریں ہے۔ اس طرح آلیک بی واقعہ کے الفاظ میں دو بدل نہیں کریں ہے۔ اس طرح ایک الفاظ میں دو بدل نہیں کو بیات کے۔ اس طرح کے الفاظ میں دو بدل نہیں کریں ہے۔ اس طرح ایک کیا کہ ایک وہ انہیں ان سے ایک دو بدل نہیں کریں ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں دو بدل نہیں کریں ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں دو بدل نہیں کریں ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں دو بدل نہیں کی دو بدل کی دو بدل نہیں کی دو بدل کی دو بدل نہیں کی دو بدل نہیں کی دو بدل نہیں کی دو بدل کی دو بدل نہیں کی دو بدل کی

امام بخاری کی کتاب کامکمل نام کیا ہے؟

المام بخارى كى كتاب كالمكمل تام بيم السحدامع المصحيح المسند المختصر من الموردسول الله عَظِيدً وسننه وايامه "

میاموطاامام ما لک بھی د وسر ی محتابوں کی طرح مختلف جلد و ل منی ہے؟

موطاامام ما لک کی ایک ہی جلد ہے۔ بعض لوگوں نے دوجلدوں میں بھی چھا پی ہے۔
لیکن زیادہ تر ایک ہی جلد میں ملتی ہے۔ اگر حواثی زیادہ ہیں تو کتاب دوجلدوں میں ہوگی۔اوراگر
حواثی نہیں ہیں یا مختصر ہیں تو ایک ہی جلد میں آجائے گی۔میرے پاس موطاامام ما لک کے تین
سنخ ہیں۔ایک نسخ جس میں حواثی بہت ہیں دوجلدوں میں ہے اور دو نسخ ایک ایک جلد میں ہیں۔
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل عدیث ہیں تو اس سے کیا مرادہ

ایک اعتبار سے تو ہرمسلمان اہل حدیث ہے۔ کیا ہم سب مسلمان جوایک ارب بیس کروڑ کی تعداد میں دنیا میں بہتے ہیں کیا ہم حدیث رسول برعمل نہیں کرتے؟ سب حدیث برعمل کرتے ہیں۔اس لئے ہم سب اس مفہوم میں اہل حدیث ہیں لیکن اہل حدیث کے نام سے جو حضرات برصغیر میںمشہور ومعروف ہیں ، بیاصل میں وہ حضرات ہیں ، (اس پر تفصیل ہے بات تو کل ہوگی )، جو حضرت مولا نا شاہ اسلمعیل شہیر ؒ کے زمانے میں ،اوران کے بعض فتاویٰ کی روشنی میں کچھا حادیث برعمل کرنے لگے تھے اور ان احادیث برعمل کرنے کی وجہ سے باتی لوگوں سے ان کاتھوڑ ااختلاف بپیدا ہو گیا تھا۔ بہلوگ شروع میں تو کسی خاص نام ہے مشہور نہیں تھے لیکن جب حضرت سیداحمد شهبید کی سربراہی میں تحریک جہاد شروع ہوئی اورمولا نا شاہ اسلعیل شہیداس میں شریک ہوئے تو وہ سارے کے سارے لوگ انگریزوں کی تحریروں میں وہائی کہلانے لگے۔ انگریزوں نے ان کووہانی کے نام سے مشہور کردیا اورا یک طرح سے ان کا نِک نام وہانی پڑ گیا۔ وہانی کے لفظ کو انگریزوں اور پھے دوسرے لوگوں نے غلط معنوں میں استعال کیا توجب بدلوگ وہانی کے نام سے مشہور ہوئے تو ان کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنایزا۔ انگریزوں نے ان کو برا persecution کیااوراس persecution کے بہت قصے مشہور ہیں اور بڑے در دناک اور سبق آموز ہیں۔ جب بیسلسلہ بہت آ گے بڑھا تو کچھاوگوں نے بیر چاہا کہ ہم وہابی کی بجائے کسی اور نام سے جانے جا کیں تو شاید اچھا ہو۔ انہوں نے بیہ طے کیا کہ ہمارا نام اہل حدیث ہونا جا ہے ۔انہوں نے اہل حدیث کے لفظ کورواج دے دیا تو وہ اہل حدیث کے نام ہے مشہور ہو گئے۔اس میں وہ حضرات بھی شامل ہیں جومولا نا شاہ اسلعیل شہید کے فناویٰ برعمل کرتے تھے اور زیادہ تروہ حضرات شامل ہیں جن کاسلسلة تلمذ حضرت میاں نذ برحسین محدث دہلوی ہے ملتا ہے، جو بعد میں حضرت میال نذیر حسین محدث وہلوگ کے ارشادات اور طریقہ کارپر چلتے تھے۔میاں صاحب

ا تنے بڑے انسان ہیں کہ اپنے زمانے میں وہ شنخ الکل کہلاتے تھے، یعنی سب کے استاد، پورے ہندوستان کے استاد \_اور واقعی وہ علم حدیث میں شنخ الکل تھے۔

علوم الحديث كى كسى جامع كتاب كأنام بيان كردس \_

اس موضوع پرسب سے جامع کتاب ڈاکٹر خالدعلوی کی ہے جس کا نام علوم الحدیث ہےاور دوجلدوں میں چینی ہے۔ایک جلداس کی حصیب چکی ہے۔

عدیث کے تعارض میں جو ترجی و جوہ تلاش ہو گے اس میں مفہوم کے اعتبار سے جو ہیں اس کی و ضاحت کر دیں۔

اگردواحادیث میں بظاہر تعارض معلوم ہوتاہوتو اس کو دور کرنے کے چار وجوہ یا چار طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک سند ہے، دوسرامتن ہے، تیسرامفہوم ہے اور چوتھا خارجی امور ہیں۔مفہوم میں بھی چار پانچ چیزیں شامل ہیں۔مفہوم کا ایک اصول یہ ہے جوسب سے پہلے محدثین نے وضع کیا بعد میں دنیا کے سب لوگ اس کو مانے لگے۔وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں کوئی چیزعمومی انداز میں بیان ہوئی ہے، جزل مفہوم ہے جس کو اصطلاح میں محدیث عام کہاجا تا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث خاص ہے اور وہ کسی خاص حالت کو بیان کرتی ہو۔ تو بظاہران میں تعارض ہوگالیکن دراصل ان میں تعارض ہیں ہے۔ جو عام کو بیان کرتی ہو وہ عام مسائل کو بیان کرتی ہے جو خاص ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو خاص حدیث ہے یہ اس عام کے اُس پہلوکومشٹی کردیتی ہے جس کا ذکر اس کہیں گے کہ یہ جو خاص حدیث ہے یہ اِس عام کے اُس پہلوکومشٹی کردیتی ہے جس کا ذکر اس کو یہیں کیا گیا ہے۔ یہ دواحادیث کے درمیان تعارض دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔

اس سلسلہ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضور گنے فرمایا کہ الا تبع مالیس عند ك سیسن کی اکثر کتابوں میں موجود ہے۔ کہ وہ چیز مت بچو جو تبہارے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ ایک عام حدیث ہے۔ آپ گندم بچیں اور آپ کے پاس موجود نہ ہوتو مت بچیں۔ آپ کے پاس جو تانہیں ہے تو جو تامت بچیں، میز نہیں ہے تو میز مت بچیں، گائ نہیں ہے تو گائ مت بچیں۔ یہ ایک عام چیز ہے۔ لیکن ایک خاص چیز ہے کہ کی کے پاس فیکٹری گی ہوئی ہے۔ وہ مثلاً فرنچر ایک عام چیز ہے۔ لیکن ایک خاص چیز ہے کہ کی کے پاس فیکٹری گی ہوئی ہے۔ وہ مثلاً فرنچر بناتا ہے اور آپ بیسے دیں کہ یہ بیسے لیج اور جھے سوتیائیاں بنا کردے دیں۔ بیسے آپ نے دے دیے بڑے بید فروخت کمل ہوگئ اور تیائیاں اس خص کے پاس موجود نہیں ہیں۔ تو اس حدیث کی رو

ے وہ آپ کو تپائیاں نہیں نے سکتا۔ نہ آپ سے پیسے لے سکتا ہے۔ پہلے وہ تپائیاں بنائے ، جب

بن جا نمیں تو پھر آپ کو فروخت کر ہے۔ لیکن ایک طریقہ شروع سے بدرائ کر ہاہے کہ جولوگ

سپلائرز ہیں یا مینونی کچررز ہیں ، اسلام سے پہلے بھی ایسا ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے۔ آپ مینونی کچرریا

سپلائیر سے کوئی معاملہ کرلیں اور پہلے اس کو پیسے دے دیں۔ وہ جس طریقے سے سپلائی کرتا ہے

آپ کوسپلائی کردےگا۔ اس وقت تو وہ چیز موجو ذہیں ہے لیکن بعد میں موجود ہوجائے گی۔ وہ آپ

کود ہے دے گا۔ بدایک خاص تھم ہے جواس خاص صورت حال کے لئے ہے۔ بداس عام تھم سے

متنیٰ ہے۔ اب آپ کہیں کہ بظاہرتو تعارض ہے۔ وہ چیز موجود نہیں ہے تو وہ کیسے یچےگا۔ لیکن یہ

متنیٰ ہے۔ اب آپ کہیں کہ بظاہرتو تعارض ہے۔ وہ چیز موجود نہیں ہے تو وہ کیے یچےگا۔ لیکن یہ

کوشت سپلائی کرتا ہے۔ آپ کے ہاں کوئی تقریب ہے اور آپ اس سے کہیں کہ فلاں تاریخ کو

وہ من گوشت سپلائی کردو تو وہ کردے گا اس لئے کہ وہ سپلائر ہے۔ تو سپلائیر، مینونیکچرریا

وومن گوشت سپلائی کردو تو وہ کردے گا اس لئے کہ وہ سپلائر ہے۔ تو سپلائیر، مینونیکچرریا

مورت حال ہے اور اس کوای پرمحدود رکھا جائے گا اور بقیہ عام حدیث بقیہ معاملات پر منطبق

مورت حال ہے اور اس کوئی تعارض نہیں رہا۔ یہ ہے مفہوم کے کی ظ سے تعارض کودور کرنا۔

و آخردعوانا ان الحمد لله رب العلمين\_

**ሲ** ሲ ሲ ሲ ሲ ሲ ሲ ሲ



## گیارهوان خطبه

برصغير ملي علم حديث

جمعة المبارك، 17 اكتوبر 2003

برصغير مين علم حديث

MI

محاضرات حديث

# برصغير ميں علم حديث

برصغیر میں علم حدیث پر گفتگوی ضرورت دو وجوہات کی بنا پر ہے۔ ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ برصغیر میں ایک خاص دور میں علم حدیث پر بہت کا م ہوا۔ یہ کا م استے وسیح پیانے پر اور اتن جامعیت کے ساتھ ہوا کہ عرب دنیا میں بہت سے حضرات نے اس کا اعتراف کیا اور اس کے اثرات وسیح پیانے پر عرب دنیا میں بھی محسوں کئے گئے۔ مصرکے ایک نامور عالم اور دانشور علامہ سید رشید رضانے یہ لکھا کہ اگر ہمارے بھائی ، برصغیر کے مسلمان ، نہ ہوتے تو شایدعلم حدیث دنیا سید رشید رضانے یہ لکھا کہ اگر ہمارے بھائی ، برصغیر کے مسلمان ، نہ ہوتے تو شایدعلم حدیث دنیا سے اٹھ جاتا۔ یہ اٹھاروی انیسویں صدی کی صورت حال کا تذکرہ ہے۔ برصغیر کے علاء کرام نے اس دور میں علم حدیث کا پر چم بلند کیا جب دنیائے اسلام اپنے مختلف مسائل میں انجھی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے تعلیمی ادارے مسلمانوں کی علمی اور تہذیبی روایتیں ایک ایک کر کے ختم ہور ہی تھی۔ مسلمانوں کے تعلیمی ادارے ایک ایک کر کے بند کئے جارہے تھے۔ اس لئے جہاں اور بہت می روایات ختم ہور ہی تھی وہ ہاں علم حدیث کی روایت بھی کمزور پڑر ہی تھی۔ اس دور میں برصغیر کے اہل علم نے اس روایت کا پر چم حدیث کی روایت بھی کمزور پڑر ہی تھی۔ اس دور میں برصغیر کے اہل علم نے اس روایت کا پر چم تھا ما اور اس طرح زندہ کر دیا کہ اس کے اثر ات پوری دنیا میں ہر جگہ محسوں کئے گئے۔

دوسری وجہ برصغیر میں خاص علم حدیث پر گفتگو کرنے کی بیہ ہے کہ برصغیر میں علم عدیث کی تاریخ کا موضوعی مطالعہ لینی objective study کم ہوئی ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ برصغیر میں صف اول کے اہل علم کو، ایسے اہل علم کو، جن کے علمی کارنا موں کوعرب دنیا کے صف اول کے اہل علم و تحقیق نے اور عجمی دنیا کے اکا برعلماء نے تسلیم کیا ہمارے ہاں مسلکی تقسیم کا نشانہ بنادیا گیا۔ میں نے ایسے بہت سے حضرات کو دیکھا ہے جوصف اول کے بعض محدثین کے نشانہ بنادیا گیا۔ میں نے ایسے بہت سے حضرات کو دیکھا ہے جوصف اول کے بعض محدثین کے

کام ہے اس لئے واقف نہیں ہیں کہ ان محدثین کاتعلق اس مسلک ہے نہیں تھا جس مسلک کا علم ردار یہ حفرات خودکو کہتے تھے۔ اس مسلکیت نے مسلمانوں کوعلم کی ایک بہت بڑی دولت سے محروم کیا ہوا ہے۔ اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک موضوعی انداز میں ان تمام محدثین کے علمی کام کا جائزہ لیا جائے جنہوں نے برصغیر میں اس شمع کور وشن کیا۔ برصغیر میں علم حدیث مسلمانوں کی علمی تاریخ ہے کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ جنوبی ایشیا کی علمی تاریخ ہی کا ایک نہایت روشن ، تا بناک اور شاندار باب ہے۔ آج بھی مسلمانوں کی عمومی علمی تاریخ کے اثر ات برصغیر میں علم حدیث یرکی جانے والی تحقیق اور کاوشوں پر بھی پڑر ہے ہیں۔

برصغیر میں اسلام خلفائے راشدین کے زمانے میں ہی آگیا تھا۔ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں ہی آگیا تھا۔ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں مغربی ہندوستان میں ، سبکی اور تھانہ میں مسلمانوں کی آبادیاں وجود میں آچکی تھیں۔ ظاہر ہے کہ بیسب حضرات تابعین تھے جو ہندوستان میں آئے اور جن کی آبادیاں برصغیر میں قائم ہو کیں۔ انہی تابعین کے ہاتھوں برصغیر میں اسلام با قاعدہ طور پر داخل ہوا۔ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثان میں مسلمانوں کے قافلے یہاں آنے جانے شروع ہوئے۔ سیدنا عثان عثان عثان کے زمانے میں یہاں sact finding missions بڑے ہیا نے پرآئے۔ اور برصغیر کا تذکرہ اسلامی ادب میں تیزی کے ساتھ ہونے لگا۔

پھر جب بن 92 ھ میں محمد بن قائم کے ہاتھوں سندھادر موجودہ پاکستان کا ہیشتر حصہ فتح ہوا تو ان کے ساتھ بری تعداد میں تابعین اور بعض صحابہ کرام بھی تشریف لائے۔ برصغیر کے ایک مشہور مورخ اور محقق قاضی اطہر مبارک پوری نے برصغیر کی تاریخ پر گئ کتا ہیں کھی ہیں۔ ان میں ایک کتاب انہوں نے خاص طور پران صحابہ کے تذکر سے پر بھی کھی ہے جو برصغیر میں آئے ، یہاں رہ اور یہیں پر فن ہوئے۔ خاص طور پران صحابہ کرام کی یہ آمد سندھ، ملتان اور ان کے قرب وجوار کے علاقوں میں زیادہ کثر سے ہوئی۔ خاہر ہے ان میں کوئی نامور صحابی تو شامل نہیں تھے۔ یہ صغار صحابہ ہی تھے جو یہاں تشریف لائے ہوں گے ، کیونکہ بن 92 ھ میں بیعلاقہ فتح ہوا اور صحابہ کا زمانہ 110 ھ تک کا ہے۔ اس لئے صحابہ میں سے بعض شخصیات یہاں تشریف لائیں ۔ لیکن صحابہ کرام سے کہیں زیادہ علائے تا بعین بڑی تعداد میں یہاں آئے۔ ان میں علم حدیث کے ماہرین بھی شامل تھے۔

717

برصغير مين علم حديث

محاضرات عديث

علم حدیث میں برصغیرکا contribution تابعین اور تبع تابعین کے زمانے سے شروع ہوگیاتھا۔ ایک بزرگ تھے ابو معشر نجیح السندی، ان کے لقب کے ساتھ سندی یاسندھی لگاہواہے۔ ان کی روایات اور ان کی بیان کردہ احادیث اور سیرت کا مواد کتب حدیث اور کتب سیرت میں کثرت سے ملتا ہے۔ اس سے بیا ندازہ کیا جاسکتا ہے کہ برصغیر میں اس روایت نے اتن سیزی سے جڑیں بکڑیں کہ یہاں کے ایک نامورصا حب علم کا تذکرہ عراق ، حجاز اور مصر کے نامورا صحاب علم کے ساتھ ہونے لگا۔

علم حدیث کے ارتقاءاور برصغیر میں علم حدیث پرہونے والے کام کی رفتار اور اسلوب وانداز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو برصغیر کی علمی تاریخ کے سات دور بنتے ہیں۔

## برصغير مين علم حديث كايهلا دور

سب سے پہلا دوروہ ہے جو محد بن قاسم کی فتح سندھ کے ساتھ شروع ہوا اوراس وقت

تک جاری رہا جب دہلی میں مسلمانوں کی خود مختار اور مستقل بالذات سلطنت کا دارالحکومت قائم

ہوا۔ بیدہ دور ہے جس میں مسلمانوں کے علمی روابط دنیا ہے عرب کے ساتھ بالعموم اور عراق کے
ساتھ بالخصوص قائم ہوئے۔ عراق کے لوگ بڑی تعداد میں یہاں آئے۔ اسی طرح دوسرے عرب
ممالک سے بھی لوگ بڑی تعداد میں یہاں برصغیر میں آگر بسے۔ ان میں اہل علم بھی شامل تھے،
ممالک سے بھی لوگ بڑی تعداد میں یہاں برصغیر میں آگر بسے۔ ان میں اہل علم بھی شامل تھے،
محدثین بھی شامل تھے۔ ان محدثین کے جزوی تذکر سے تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ یہ
محدثین بھی شامل تھے۔ ان محدثین کے جزوی تذکر سے تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ یہ
دور یہ شین بڑی تعداد میں آئے رہے اور یہاں علم حدیث کی نشر واشاعت اپنی مقد ور بحر کوششوں کے
در یع شین بڑی تعداد میں آگر کوئی مواد ملتا بھی ہے تو وہ انہائی مختصر اور محدود ہے۔ اس قلت
دور کے اہل علم کے بارہ میں آگر کوئی مواد ملتا بھی ہے تو وہ انہائی مختصر اور محدود ہے۔ اس قلت
معلومات کی ایک بڑی اور اہم وجہ ریبھی ہے کہ کوئی بڑا اور نمایاں تصنیفی اور تحقیق کام اس دور میں ایسا نہیں ہوا کہ جو کسی قابل ذکر کتا ہی شکل میں یا تصنیف کی شکل میں ہوتا اور ہم کسک پہنچتا۔

## برصغير ميں علم حديث كا دوسرا دور

اس کے بعد جب دہلی میں مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی۔اوروہ دورشروع ہوا جس کو دور سلطنت کہتے ہیں۔اس وقت بڑی تعداد میں علمائے کرام برصغیر میں آئے جن میں علم

اننجی دنوں ایک بزرگ جوعلامدابن تیمید کے شاگرد تھے، وہ ہندوستان آئے اور اپنے ساتھ علم صدیث کے ذخائر بھی لے کرآئے کیاں کچھ عرصہ بعدوہ ہندوستان سے واپس چلے گئے۔ ایک اور بزرگ جو بڑے نامور محدث تھے یہاں تشریف لائے اور اس خیال ہے آئے کہ برصغیر میں درس صدیث کا سلسلہ شروع کریں گے ۔ لیکن جب ہندوستان کی سرحد کے قریب ہنچے تو ریس میں درس صدیث کا سلسلہ شروع کریں گے ۔ لیکن جب ہندوستان کی سرحد کے قریب ہنچے تو ریس کرواپس چلے گئے کہ اس ملک کابادشاہ بے نماز ہے اور بعض ایسے اعمال میں مبتلا ہے جوشر عاقابل اس سطح اعتراض ہیں۔ اس لئے انہوں نے فرمایا کہ میں ایسے ملک میں نہیں رہ سکتا جہاں حکم ان اس سطح کے لوگ ہوں۔ اس لئے اس دور میں علمی اعتبار سے کسی بڑے کا رنا ہے کا ذکر نہیں ملتا۔

البت دو چیزیں ایس جو بوی نمایاں اور قابل توجہ ہیں۔ اس زمانے میں بھی جب پورے برصغیر میں علمی اعتبار سے علم حدیث کا میدان خشک سالی کا شکارتھا اور گلتان حدیث میں خزان کا دور دورہ تھا۔ اس زمانے میں بھی دو کام بڑے نمایاں ہوئے۔ ایک کام تو ہمارے موجودہ پاکستان میں ہوا۔ اور دوسرا کام مغربی ہندوستان کے صوبہ گجرات میں ہوا۔ جہاں آج بھی مسلمانوں کی بڑی آبادیاں اور تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ ہمارے اس بنجاب کے دارالحکومت کا ہور میں ایک بہت بڑے محدث نے، جواس زمانے میں دنیائے اسلام میں صف اول کے چند محدثین میں سے ایک شے، انہوں نے اس علاقہ کو اپناوطن بنایا اور لا ہوری کہلائے۔ انہوں نے علم محدثین میں میں حدیث نے۔ انہوں نے علم

حدیث پرجوکام کیاوہ کئی سوسال تک پوری دنیائے اسلام میں بہت مشہور ومعروف اور مقبول رہا۔
ان کا اسم گرای تھا امام حسن بن محمد صغانی لا ہوری۔ امام صغانی لا ہوری کے نام سے مشہور ہیں۔
لا ہور میں طویل عرصہ تک قیام کرنے کی وجہ سے وہ لا ہوری کہلائے۔ اگر چہان کے بارے میں بیہ
بات مختلف فیہ ہے کہ وہ اصل میں کہاں کے رہنے والے تھے۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہان کا
تعلق بدایون سے تھا جو یو پی کا ایک شہر ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہان کا تعلق پنجاب ہی کے
تعلق بدایون سے تھا۔ تا ہم اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ لا ہور ہی میں قیام فرمار ہے۔ لا ہور ہی کو
انہوں نے اپناوطن بنایا۔ پھرایک طویل عرصہ کے بعد وہ لا ہور سے دنیائے عرب چلے گئے اور حجاز
میں سکونت اختیار فرمائی ، اور حرمین ہی میں ان کا انتقال ہو۔ حدیث پر ان کی کہا ہے 'مشار ق
الانو ار النبویہ فی صحاح الا حبار المصطفویہ '۔ جس کوخضر آمشار ق الانو ارکہا جا تا ہے۔

مشارق الانوار برصغیریں کئی سوسال تک حدیث کی ایک متند کتاب کے طور پر مروج رہی ہے۔ در سگاہوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ بہت سے حضرات نے اس کے ترجمے کئے اور اس کی شرحیں لکھیں۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ایک قدیم ترین کتاب کے طور پر موجود ہے۔ جب برصغیر میں طباعت اورنشرواشاعت کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت یعنی بارھویں صدی ہجری کے اواخر میں میں یا تیرھویں صدی ہجری کے شروع میں مشارق الانوار کا بیار دوتر جمہ شائع ہوا تھا۔

مشارق الانوارا کی خخیم کتاب ہے جس میں صحیحین کی قولی احادیث کا انتخاب ہے۔ صحیح بخاری اور سحیح مسلم میں جتنی احادیث ہیں ، ان میں فعلی اور تقریری احادیث کو انہوں نے نکال دیا ہے اور قولی احادیث ، لینی رسول الله علی کے قولی ارشادات گرای کو منتخب کر کے اور سند حذف کر کے انہوں نے جمع کردیا ہے۔ گویا وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول الله علی کے ارشادات گرای روایت اور سند کے فنی مباحث سے ہٹ کر عام قارئین تک بہنے جائیں تا کہ عام لوگ اس کا مطالعہ کر سکیں

یہ مشکوۃ سے پہلے کہ جانے والی ایک کتاب تھی۔ امام صفانی لاہوری کی وفات میں ہوئی تھی۔ نام صفانی لاہوری کی وفات میں ہوئی تھی۔ نظاہر ہے انہوں نے اس سے پہلے یہ کتاب کھی ہوگی۔ساتویں صدی ہجری کے اوائل میں کھی جانے والی یہ کتاب برصغیر میں طویل عرصہ تک مروج رہی۔اس کی شرحیں بھی کھی گئیں۔ بعد میں استنبول میں جو کم وہیش سات سو برس تک دنیا کے اسلام کا سیاس مرکز اور

خلافت عثانیکا دارالحکومت رہا۔ وہاں کے ایک بزرگ نے اس کی شرح لکھی جومطبوعہ موجود ہے اورات نبول سے 1328 ھ/ء میں شائع ہوئی تھی اور جس کا نام ہے مبارق الاظھار فسی شسر ح مشارق الانوار '۔

پنجاب کے اس غیر معمولی کارناہے کے علاوہ مغربی ہندوستان میں گجرات کےصوبے میں بڑے بڑے محدثین پیداہوئے۔انہوں نے علم حدیث پر جو کام کیاوہ دورسلطنت کا ایک نمایاں کام ہے۔اس میں ایک بہت بڑے اور مشہور بزرگ شخ محد طاہر پٹنی تھے۔ان کوعر بی میں فتیٰ کہاجا تا ہے اس لئے کہ ب کومعرب کر کے نف کردیتے ہیں اور ٹ کومعرب کر کے طایا ت کردیتے ہیں۔ شخ محمدطا ہرفتنی کاتعلق صوبہ گجرات سے تھا۔ انہوں نے علم حدیث میں دوبڑے کارنا ہے کئے۔ان میں سے ایک کارنامہ تو اپنی نوعیت کا بالکل منفر د ہے اورا تنامنفر د ہے کہ شاید دنیائے اسلام میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ دوسرا کا رنامہ وہ ہے جس میں اور لوگ بھی ان کے ہمسر ہیں۔ایک کام وانہوں نے بیکیا کہ 'تذکر ہ الموضوعات کنام سےایک کتاب کھی جس میں موضوع احادیث کوجمع کردیا۔ موضوع احادیث پر کام کرنے والے بعد میں بھی بہت ہوئے۔ شخ طاہر پٹنی سے پہلے بھی لوگ ہیں، اگر چہ کم ہیں۔ شخ طاہروہ پہلے آ دمی ہیں جنہوں نے برصغیر میں موضوعات پرایک جامع کام کرنے کاارادہ کیااور تذکرۃ الموضوعات پرایک ضخیم کتاب تیار کی جس کے کئی ایڈیشن پاکستان ، ہندوستان اور عرب دنیا میں شائع ہوئے اور عام طور پرمشہور ومعروف ہیں۔اس کتاب میں انہوں نے ان تمام احادیث کومضامین کے لحاظ سے جمع کردیا ہے جوان کے خیال میں موضوع اور نا قابل قبول ہیں۔ بیتوالیا کام ہے جواور جگہ بھی ہوا ہے۔ لیکن ان کاوہ کام جس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ضخیم کتاب کھی جس کاعنوان ہے مسحمع بحاد الانواد 'بيكتاباي نام ميمشهور باوركت خانون مين موجود باس كتابكاتمل نام بي محمع بحار الانوار في غرائب التنزيل ولطائف الانحبارُ.

اس کتاب میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ پوری صحاح سند کا جائزہ لے کر مکررات کو نکالا اور بقیدا حادیث کوجمع کر کے ان کے غریب اور مشکل الفاظ کے معانی بیان کئے اور اہم نکات کی شرح کلھی۔ اس طرح سے بیہ گویا پوری صحاح سندکی شرح ہے۔ اس میں بخاری ، مسلم ، تر مذی ، ابوداؤد ، نسائی اور ابن ماجہ سب کی شرح موجود ہے۔ چھک چھ کتابوں میں مکررات نکال کرجو چیزیں

پچتی ہیں یہ کتاب ایک اعتبار سے ان کی شرح ہے۔ تو اس کتاب کوسا منے رکھ کر گویاعلم حدیث کی ساری کتابوں کے بارے میں پڑھنے والے کو پچھے نہ پچھے واقفیت ہو سکتی ہے۔ بہت سے اہل علم نے اس کی تعریف کی ہے اوراس کا ذکر مختلف تذکروں میں ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا اچھو تا کام ہے جو اس انداز میں برصغیر کے علاو کسی اور ملک میں نہیں ہوا۔

صوبہ گجرات کے دو بڑے محدثین اور تھے جن میں ایک محدث سے ہم سب اور علم حدیث کا ہر طالب علم اور پوری دنیائے اسلام واقف ہے۔ وہ ہیں شخ علی المقی الهندی۔ اگر کہاجائے کہ شخ علی متی دنیائے اسلام میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے تو شاید اگر کہاجائے کہ شخ علی متی دنیائے اسلام میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ وہ گجرات سے ہجرت کرکے مکہ مکر مہ چلے گئے تھے اور زندگی بجرو ہیں رہے۔ انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑا اور منفر دکام تھا۔ انہوں نے بیے چاہا کہ تمام اصادیث رسول کو، جو تمام دستیاب مجموعوں میں موجود ہیں، حروف تہی کے اعتبار سے جمع کردیا جائے۔ چنانچ انہوں نے محمد البوداؤد طیالیسی اور حدیث کی جتنی کتابیں اُن کو دستیاب میں مندامام احمد، مجم طبر انی، مند ابوداؤد طیالیسی اور حدیث کی جتنی کتابیں اُن کو دستیاب ہوئیں، ان سب کی احادیث کوانہوں نے حروف تہی کے حساب سے جمع کردیا ہے۔

یہ کتاب کئی بارچھی ہے۔ پہلی بار تو قدیم انداز میں چھی تھی۔ کتاب کے قدیم ایڈیشنوں میں احادیث کی بارچھی ہے۔ پہلی بار تو قدیم انداز میں چھی تھی۔ کتاب کے قدیم ایڈیشنوں میں احادیث کی تعداد کا کوئی بندو بست نہیں تھا کہ ان کو ترتیب وار، نمبر شارلگا کر شاکع کیاجائے۔لوگوں نے انفرادی طور پر manually اس کی گنتی کی تو بعض لوگوں کے مطابق اس سے کم اور پچھ کے انداز ہ میں مطابق اس سے کم اور پچھ کے انداز ہ کے مطابق اس سے کم اور پچھ کے انداز ہ کے مطابق اس سے کم اور پچھ کے انداز ہ

چندسال پہلے یہ کتاب عرب دنیا میں بوی تحقیق اورا ہتمام کے ساتھ چھپی شروع ہوئی اور کتاب کے مرتب و محقق نے ہر صدیث کا نمبر بھی ڈالنا شروع کردیا تھا۔ یہ بات میرے علم میں نہیں کہ پوری کتاب مکمل ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اس کے بعض اجزا آنے شروع ہوئے تصاور میں نے دیکھے تھے۔ اگر مکمل ہوگئ ہے توضیح تعداد کا اندازہ ہوگیا ہوگا جس کا مجھے پہتیں ہے۔ لیکن یہ ایک بزی اہم کتاب ہے جوایک طویل عرصہ تک طلبہ صدیث کے مطالعہ کا موضوع رہی ، اس لئے کہ اس میں صدیث کو تلاش کرنا اور اس کا حوالہ دینا بڑا آسان ہے۔ اگر صدیث کے شروع کا حصہ کہ اس میں صدیث کو تلاش کرنا اور اس کا حوالہ دینا بڑا آسان ہے۔ اگر صدیث کے شروع کا حصہ

آپ کو یا دہوتو حروف جھی کی ترتیب سے کتاب شروع کردیں۔ نہ یہ جائے کے ضرورت ہے کہ دراصل میں حدیث کس کتاب میں ہے اور نہ ہیں ، نہ یہ جانے کی ضرورت ہے کہ دراصل میں حدیث کس کتاب میں ہے اور نہ ہیں جانے کی ضرورت ہے کہ اصل اور ابتدائی راوی کون ہیں۔ اگر پہلالفظ آپ کو یاد ہے تو مزید کچھ بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ اس حساب سے یہ کتاب طلبہ اور محققین ، واعظین ، مقررین اور عام مسلمانوں کے لئے بردی مفید ہے۔ سب نے اس سے استفادہ کیا اور بہت جلد می مقبول ہوئی۔ شخ علی المتی کے بعد علم حدیث میں نمایاں کام کرنے والے انہی کے شاگر وسے نے شخ علی المتی '، جوایک بہت بڑے محدث تھے۔ وہ بھی ہجرت کرکے ہند وستان سے مکہ مکر مہ علی علم صدیث کو بڑے پیانے پر عام کیا۔ گجرات اور برصغیر علی کام مان کی وجہ سے ہر جگہ روثن ہوا۔ و نیائے اسلام کے مختلف گوشوں سے آنے والوں نے ان کام مان کی وجہ سے ہر جگہ روثن ہوا۔ و نیائے اسلام کے مختلف گوشوں سے آنے والوں نے ان لوگ بھی۔ یہ تین شخصیات تو ان لوگوں میں انہائی نامور حیثیت رصنی ہیں جن کا تعلی برصغیر سے اور جنہوں نے اس کام کواس طرح سے انجام دیا کہ پوری د نیا میں اس کے اثر ان محسوس کے گئے۔ ہواور جنہوں نے اس کام کواس طرح سے انجام دیا کہ پوری د نیا میں اس کے اثر ان محسوس کے گئے۔ ہواور جنہوں نے اس کام کواس طرح سے انجام دیا کہ پوری د نیا میں اس کے اثر ان محسوس کے گئے۔ ہواور جنہوں نے اس کام کواس طرح سے انجام دیا کہ پوری د نیا میں اس کے اثر ان محسوس کے گئے۔ ہواور جنہوں نے اس کام کواس طرح سے انجام دیا کہ پوری د نیا میں اس کے اثر ان محسوس کے گئے۔ ہواور جنہوں نے اس کام کواس طرح سے انجام دیا کہ پوری د نیا میں اس کے اثر ان محسوس کے گئے۔ ہو صوب کے انہ سراد و ر

دورمغلیہ جودورسلطنت کے بعد آیا اس کوہم علم حدیث کے اعتبار سے ایک نے دورکا آغاز کہہ سکتے ہیں۔ علم حدیث پر ایک نے انداز سے اور نے جوش وخروش سے دورمغلیہ میں کام کا آغاز ہوا۔ اگر چہاس نے جوش وخروش کا مغل حکمر انوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا عزاز ان کو نہیں جا تا، لیکن چونکہ یہ کام مغل حکمر انوں کے زمانے میں ہوا اس لئے ان کا حوالہ دیا جا تا ہے۔ یہ دورد و بردی شخصیات جن کے تذکر سے کہ بغیر مصغیر میں علم حدیث کی تاریخ مکمل نہیں ہو گئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان میں ایک شخصیت تو ایک ہے کہ دنیا ہے اسلام میں حدیث کی تاریخ ان کے تذکر ہے بغیر مکمل نہیں ہے تو درست ہے۔ ان میں دیو کی تاریخ مکمل نہیں ہوگئی ہے اور دوسری شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ کی ہے اور دوسری شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ کی ہے اور دوسری شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ کی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ کی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہوہ برصغیر کے مسلمانوں کے امیر الموشین فی الحدیث ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہوہ برصغیر کے مسلمانوں کے امیر الموشین فی الحدیث ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔

برصغير مين علم حديث

محاضرات حديث

## شخ عبدالحق محدث دہلوگ

شیخ عبدالحق محدث وہلویؒ کا تعلق وہلی سے تھا۔علم حدیث سے ان کی دلچیں اورعلم حدیث سے ان کی دلچیں اورعلم حدیث میں ان کی خصہ بن گیا ہے۔ حدیث میں ان کی خدمات اس درجہ کی ہیں کہ محدث وہلوی کا لفظ ان کے نام کا حصہ بن گیا ہے۔ آپ نے دہلی کے رہنے والے بہت سے لوگوں کے نام کے ساتھ حقی کا لفظ سنا ہوگا، وہ شیخ عبدالحق محدث وہلوی کی اولا دمیں سے ہیں اس لئے حتی کہلاتے ہیں۔

یشخ عبدالحق محدث وہلوی نے خاصی طویل عمریائی۔ یہ اکبر کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ اور شاہجہان کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ جہانگیر ان سے متاثر تھا۔اس نے انہیں اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی۔ وہ جہانگیر سے ملنے کے لئے اس کے دربار میں آشریف انہیں اپنے دربار میں آشریف سے لئے۔ جہانگیر ان کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے روز نا پچے میں ، جو نزک جہانگیری کے نام سے مطبوعہ موجود ہے ، ان کا ذکر کیا اور بڑے تعریفی انداز میں کھا ہے کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ میں ان کی شخصیت اور کر دار سے بڑا متاثر ہوا ہوں۔ یعنی ایس شخصیت کہ جن کا بادشا ہوں نے نوٹس لیا اور بادشا ہوں نے اپنی تحریروں میں جن کا ذکر کیا ان میں شخصیت کہ جن کا بادشا میں ہیں۔

شخ عبدالحق نے ترمین کا سفر کیا اور تین سال وہاں بسر کئے۔ حرمین کے بہت سے مشائخ سے بھی کسب فیض کیا، سندیں اور اجازت حاصل کی اور اس کے بعد والیں ہندوستان آگئے۔
یہاں آنے سے پہلے اور آنے کے بعد انہوں نے بیٹے سوس کیا کہ برصغیر کی بہت ی خرابیوں اور گمراہیوں کا ایک بڑا سبب ہی ہے کہ یہاں براہ راست قر آن مجید، حدیث اور سیرت کا مطالعہ کم ہوتا جارہا ہے۔ عقلیات اور معقولات پر زیادہ زور ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں تدین، خشیت الہی اور تعلق مع اللہ کی وہ کیفیت بیدائیس ہوتی جو براہ راست قر آن مجید، جدیث اور سیرت کے مطالعہ سے بیدا ہوسکتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں اکبر کی گمرائی عام تھی۔
سیرت کے مطالعہ سے بیدا ہوسکتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں اکبر کی گمرائی عام تھی۔

مخم الحادے کہا کبر پرورید باز اندرفطرت دارادمید الحاد کاوہ نے جوا کبرنے بویا تھاوہ دوبارہ دارا کی فطرت میں اگ کرسامنے آگیا تھا۔ گویا اکبر کا الحاد کی دور ضرب المثل ہے۔ اس کی وضاحت یا تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بہت ہی بددینی اور الحاد کا زمانہ تھا جس کے منفی اثر ات مسلم معاشرہ پر مرتب ہونا شروع ہوگئے تھے۔ اس دور میں اور ان حالات میں جن حضرات نے اس صورت حال کو بدلنے کے لئے قدم اٹھایا ان میں ہے۔ ایک بڑا نمایاں نام حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا بھی ہے۔

حضرت شخ محدث دہلوی نے تین بڑے کام کئے۔ ایک بڑا کام تو یہ کیا کہ دہلی میں علم حدیث کا ایک بہت بڑا حلقہ شروع کیا جہال سے پینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں طلباور اہل علم نے ان سے کسب فیض کیا اور علم حدیث کا ایک نیار بحان دار الحکومت دہلی میں شروع ہوا جس کے اثر ات باتی معاشرہ پر بھی ہوئے۔ ان کے تلافہ ہ ان سے پڑھ کردوسرے شہول میں گئے۔ دوسر سے شہرول میں علم حدیث کی ایک نئی خوشبو، ایک تازہ ہوا اور ایک نئی فوشبو، ایک تازہ ہوا اور ایک نئی فوشبو، ایک تازہ ہوا اور ایک نئی سیم جال فز اہندوستان میں پھیلنا شروع ہوئی جس کے محرک اول شخ عبدالحق محدث وہلوی تھے۔ شخ عبدالحق نے دوسراکام یہ کیا کہ علوم نبوت پر جھوٹے چھوٹے رسالے اور کتابیں لکھنا شروع کیس جس کا مقصد یہ تھا کہ سلمانوں میں ذات رسالت مآب علیہ الصلو ہوا اسلام سے تعلق استوار ہو۔ رسول النہ اللہ کے گئی کی ذات سے محبت پیدا ہو۔ حضوری شخصیت پر ، آپ کے شاکل پر ، توت پر اور مدینہ منورہ کے فضائل جیسے موضوعات پر انہوں نے فاری میں مختلف جھوٹے بڑے رسائل لکھے جو بہت مقبول بھی ہوئے اور ان کے بھی بہت انہوں نے فاری میں مختلف جھوٹے بڑے رسائل لکھے جو بہت مقبول بھی ہوئے اور ان کے بھی بہت انہوں شرائر ات مرتب ہوئے۔

اس کے ساتھ ساتھ ان کا اصل کا رنامہ یہ ہے کہ انہوں نے برصغیر میں صدیث کی تعلیم
کی ایک با قاعدہ روایت پیدا کی ،اس روایت کو مضبوط علمی بنیادوں پر قائم کیا اور اس طرح قائم کیا
کہ ان کے انتقال کے کئی سوسال بعد تک بھی وہ جاری رہی۔ انہوں نے حدیث کی مشہور کتاب
'مشکلو ۃ المصابی ' کی شرصیں تیار کیس جو فاری اور عربی دونوں زبانوں میں تیار ہوئیں۔ مشکلو ۃ المصابی آئی تھی اور یہ حدیث کا ایک الیا مجموعہ ہے ،جس کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ ایک طویل عرصہ مشکلو ۃ دری کتاب کی حیثیت سے رائج رہی ہے اور آج بھی بہت سے اداروں کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کتاب کی برصغیر میں متعارف کرانے والے اور بطور نصابی اداروں کے احتیار کرنے والے شخ عبدالحق محدث دولوی ہیں۔ شخ عبدالحق محدث دولوی نے اس

کتاب کواپنے ادارے میں متعارف کرایا۔ان کی وجہ سے یہ کتاب بقیہ ہندوستان میں متعارف ہوئی اوراس کو پڑھ کر بہت سے لوگ حدیث رسول سے پہلی مرتبہ واقف ہوئے۔انہوں نے اس کتاب کی دوشر حیں لکھیں۔ایک فاری میں اشعۃ السمعات فی شرح السشکون الکھی جونسبتا مختصر ہے اور عام تعلیم یافتہ لوگوں کے لئے ہے۔اس میں انہوں نے احادیث کا فاری ترجمہ بھی کیا ، مختصر شرح بھی کی مشکل الفاظ کے معانی بھی بیان کئے اور جہاں جہاں ضرورت ہوئی کے تفصیلی مباحث بھی بیان کئے تھے۔

دوسری کتاب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے عربی زبان میں المعات التنقیح کے نام ہے کھی جو کی بارچیپی ہے اور کی جلدوں میں ہے۔ بیعلمائے حدیث اوم خصصین کے لئے ہے۔ اس میں لغوی فقهی اور کلامی مباحث خاصی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔اس کا مقصد بیرتھا کہ علمائے کرام جودینی علوم کے تخصص ہیں وہ علم حدیث کے تخصص بھی ہوجا کیں۔ پینخ عبدالحق محدث دہلوی کا پیکام اپنی جگدا یک تاریخ ساز کام تھا۔ اس تاریخ ساز کام کے انتہائی دیریا اثرات ہوئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلویؓ کے انقال کے بعدونت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدروایت کمزور پڑگئی۔ان کا انقال گیارھویں صدی ججری کے وسط میں غالبًا 1052ھوغیرہ میں ہوا۔ان کوطویل عمر ملی ،تقریباً بچانوے یا چھیا نوے سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور کم وہیش بچاس سال وہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے واپسی پر درس حدیث دیتے رہے۔سفر تربین سے پہلے بھی وہ درس حدیث دیتے رہے تھے۔لیکن اب پچاس سال مسلسل درس دینے کی وجہ سے پورے ہندوستان پر ان کے گہرےاٹرات مرتب ہوئے ۔لیکن وقت گز رنے کےساتھ ساتھ بدروایت کمزوریڈ گئی۔ ہندوستان میں وسط ایشیا کے اثر ات کی وجہ سے عقلیات کوغیر معمولی پذیرائی ملی تھی ، ادرمنطق اور فلیفه کی گہری اورطویل تعلیم کے ساتھ ساتھ فقہ اور اصول فقہ بھی منطق اور فلیفہ کے رنگ میں پڑھائے جاتے تھے۔اصول فقہ کی جو کتابیں برصغیر میں کھی گئیں وہ ساری کی ساری منطق اورفلسفہ کےانداز میں کھی گئی ہیں ۔اگرآپاصول فقہ کے طالب علم ہوں اور یہاں کی لکھی ہوئی کوئی دری کتاب اٹھا کر دیکھیں تو اس اسلوب کا اندازہ ہوجائے گا جو برصغیر میں رائج تھا۔۔ ملامحتِ الله بہاری برصغیرے ایک مشہوراصولی تھے۔ان کی ایک کتاب ہے مسلم الثبوت ٔ۔اسے اگرآپ دیکھیں تو بیاتنی مشکل کتاب ہے کہ اصول فقہ کی تاریخ میں اس ہے مشکل کتاب شایداور

کوئی نہ ہو۔ اگراصول فقہ کے موضوع پر چار پانچ مشکل ترین کتابوں کا نام لیا جائے تو ان میں سے ایک ملامحت اللہ کی یہ کتاب ہوگ۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے دانتوں کو پسینہ آجا تا ہے۔ اس سے اندازہ کرلیں کہ عقلیات اصول فقہ پر بھی اتنی اثر اندازہ و کیں کہ اصول فقہ کی کتابیں۔ اس لئے علم کہ اصول فقہ کی کتابیں بھی خالص منطق اور عقلیات کی بنیاد پر کھی جانے لگیں۔ اس لئے علم حدیث برتوجہ پھر کمزور بڑگئی۔

#### شاه و لی الله محدث د ہلوگ

اس کے بعد دوبارہ علم حدیث کی طرف توجہ دلانے کا کارنامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے انجام دیا اور استے غیر معمولی اخلاص سے انجام دیا کہ ان کا جاری کردہ سلسلہ آج تک چلا آرہا ہے اور برصغیر کا ہروہ طالب علم جو حدیث پڑھتا ہو، اور ہروہ استاد جو حدیث پڑھا تا ہووہ شاہ صاحب کا ممنون احسان ہے۔ شاید برصغیر کے وابستگان حدیث میں 99 فیصد لوگ براہ راست اس روایت سے وابستہ ہیں ۔ ننا نو سے بھی میں نے صرف احتیاطاً کہد دیا ور نیمکن ہے کہ ایک آدھ ہی اس روایت سے وابستہ ہیں۔ وابستہ ہیں۔ وابستہ ہیں۔ سوفیصد علیاء براہ راست شاہ ولی اللہ کی روایت سے وابستہ ہیں۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوئی بھی جازتشریف لے گئے۔ایک سال وہاں مقیم رہے۔انہوں نے برصغیر میں سب سے پہلے اپنے والد شاہ عبدالرحیم سے علم صدیث کی تعلیم حاصل کی۔ یہاں کے ایک مشہور محدث تھے حاجی شخ محمد افضل ، جو ہمارے پنجاب میں سیالکوٹ کے رہنے والے تھے۔ سیالکوٹ میں انہوں نے علم صدیث کی شمی اور لوگ بڑی تعداد میں سیالکوٹ آکر ان سیالکوٹ میں انہوں نے علم صدیث کی شمی اور لوگ بڑی تعداد میں سیالکوٹ آکر ان سے علم حدیث حاصل کیا کرتے تھے۔ان سے شاہ ولی اللہ کے والد نے علم حدیث پڑھا تھا۔ پھر ایک اور مشہور بزرگ تھے جو مکہ مکر مہ میں صدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے شخ ابوطا ہر الکردی ۔شاہ ولی اللہ نے ان سے بھی ایک سال تک علم صدیث کی تعلیم والی اور تیرہ مہینے ان کے درس میں شریک اللہ نے ان سے بھی ایک سال تک علم صدیث کی تعلیم کی دیا تھا اور شخ ابوطا ہر کردی کو بتایا کہ میں رہے۔شاہ صاحب کی شخصیت پرشخ ابوطا ہر کردی کے انتہائی گہرے اثر ات مرتب ہوئے ۔ یہاں تک کہ شاہ صاحب نے ہند وستان واپسی کا ارادہ ملتو کی کردیا تھا اور شخ ابوطا ہر کردی کو بتایا کہ میں پوری زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا چا ہتا ہوں۔ جب شاہ ولی اللہ یہ بات ان سے کہ در ہے پوری زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا چا ہتا ہوں۔ جب شاہ ولی اللہ یہ بات ان سے کہ در ہے پوری زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا چا ہتا ہوں۔ جب شاہ ولی اللہ یہ بات ان سے کہ در ہو

برصغير مين علم حديث

کاضرات مدیث - کافرات مدیث

تعے تو شاہ صاحب نے بیشعریڑھا ہے

الا طسریسق ا بسودیستی المی رسع کسم
میں ہرراستہ بھول چکا ہوں سوائے اُس راستہ کے جوآپ کے گھر تک آتا ہے۔
لیکن شیخ ابوطا ہر کردی نے کہا کہ جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کرو، بلکہ ابھی غور کرلو۔انہوں
نے خود بھی چندروزغور کرنے کے بعد شاہ ولی اللہ سے کہا کہتم یہاں نہ رہواوروا پس ہندوستان چلے
جاؤ۔ شیخ ابوطا ہرنے بداصرار شاہ صاحب کووا پس بھیج دیا۔اس وقت شاہ صاحب ہوے بوجسل دل
کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔لیکن واپس تشریف لانے کے بعد شاہ صاحب نے جو
کارنا ہے انجام دیئے اور جن کا سلسلہ آئ تک چلا آرہا ہے،ان کو دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ

نسیت کیل طریق کسنت اعرف

شخ ابوطا ہر کردی نے کسی خاص نیت سے ان کو بھیجا تھا اور شاہ صاحب کو بھی اس کا اندازہ ہو گیا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے برصغیر میں علم حدیث اور علوم حدیث کی الی نئی روایت کو پروان چڑ ھایا جو آئی مضبوط تھی اور اخلاص کی الیی مضبوط بنیا دول پر استوار تھی کہ آج بھی ان کی رکھی ہوئی بنیادیں موجود ہیں۔ ان کے لگائے ہوئے چہنستان حدیث کے گلہائے معطر گزشتہ ڈھائی سوسال سے برصغیر کو معطر کئے ہوئے ہیں۔ ان کے جاری کئے ہوئے کام کے تمرات آج بھی پوری آب وال کے ساتھ موجود ہیں جن سے آج تک لوگ مستفید ہورے ہیں۔

شاہ صاحب نے علم حدیث کی تدریس کا ایک حلقہ قائم کیااوراعلی ترین سطح پرعلم حدیث کی تعلیم دی۔ اپنی خاص نگرانی میں ماہرین حدیث کی ایک جماعت تیار کی، ان کو ہندوستان کے مختلف گوشوں میں متعین کیااور جگہ جگہ حدیث کی تعلیم کے ادار نے قائم کئے۔خودانہوں نے علوم حدیث پر متعدد کتابیں تعنیف کیس جو فاری اور عربی دونوں زبانوں میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے علوم حدیث میں ایک نے فاری بناڈ الن ، بناڈ النے کا پر لفظ شاید درست نہ ہو، اس لئے کہ ان سے پہلے بھی کئی حضرات نے اس موضوع پر قلم اٹھایا تھا، لیکن جس انداز سے شاہ صاحب نے قلم اٹھایا تھا، اس کی مثال نہیں ملتی۔

شاہ صاحب نے علم حدیث کی تاریخ کا ایک قابل ذکر کام یہ کیا کہ حدیث نبوی کے اپورے ذخائر کو جع کر کے اوران کا مطالعہ کر کے ان میں جواسرار دین اور شریعت کے بنیا دی اصول

بیان ہوئے ہیں ، ان کواس طرح اجا گر کیا کہ پورے علوم حدیث اور علوم نبوت کی روح پڑھنے والے کے سامنے آجاتی ہے۔ یہ کارنامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ کی جس کتاب میں ہےاس کا نام 'حصحة السلمہ البدالغه 'ہے، جس کاار دواور انگریزی ترجمہ دونوں دستیاب ہیں۔ ڈاکٹر حمیداللہ ؓ نے فرانسیں زبان میں بھی ترجمہ کیا تھا لیکن وہ شائع نہیں ہوا ہے۔ عربی میں اصل کتاب دنیائے عرب ادر بجم میں در جنوں مرتبہ چھپی ہے اور دنیا کے ہرگوشے کے اہل علم نے مراکش سے لے کرانڈ ونیشیا اور جنو بی افریقہ سے لے کرانڈ ونیشیا اور جنو بی افریقہ سے لے کرانتہائی شال تک جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ، اس سے استفادہ کیا۔ اور جنو بی افریقہ سے لے کرانتہائی شال تک جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ، اس سے استفادہ کیا۔

امام شافعی، براہ راست ان کے شاگرد ہیں، امام محمد ابن حسن شیبانی جوفقہ فی کے مدون اول ہیں، وہ ان کے براہ راست شاگرد ہیں اور امام احمد بن صنبل ایک واسطہ سے ان کے شاگر دہیں۔ دہیں۔ اس لئے چاروں مکا تب فکر امام مالک سے سے بالواسطہ یا بلاواسطہ متعلق اور متاثر ہیں۔ لہذا موطاامام مالک کودین وشریعت کی ساری تعلیم کی بنیا دہونا چاہئے تا کہ سب مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جا سکے۔ اہل فقہ، اہل حدیث اور تمام اہل علم سب امام مالک کی ذات کے گرو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں۔ بیشاہ صاحب کا نقط نظر تھا جو انہوں کئی جگہ بڑی تفصیل سے لکھا میں ہے۔ اس لئے شاہ صاحب نے موطاامام مالک کا درس دینا شروع کیا۔ برصغیر ہیں پہلی مرتبہ موطاامام مالک کا درس انہوں نے بی شروع کیا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے موطاامام مالک کی دوشر حیں لکھیں۔ جیسے شخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے موطاامام محدث دہلویؒ نے موطاامام مالک کی دوشر حیں لکھیں۔ کی دوشر حیں لکھیں۔ کی دوشر حیں لکھیں۔ کو بی میں ادرا کی عربی میں کھی ۔ عربی میں السمسویٰ 'ہے جو

مفصل ہےاور فاری میں المصفیٰ بکھی جومخضرہے۔المسو کی حدیث کے ماہرین اور طلبہ کے لئے ہےاور المصفیٰ عام تعلیم یا فتہ مسلمانوں کے لئے ہے۔

ان دوشرحوں کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے علم حدیث پراور بھی کتابیں کھیں۔ان میں سے ایک بڑی کتاب جو ہماری اس بہن کے لئے دلچینی کا باعث ہوگی جنہوں نے امام بخاری کے ابواب کے عنوانات کے بارے میں سوال کیا تھا۔ بیتر اجم ابواب بخاری کی شرح ہے شہر سرح سراجہ ابواب کے عنوانات بتائے ہیں ان میں کیا تراجہ ابواب البحاری '۔امام بخاری نے مختلف ابواب کے جوعنوانات بتائے ہیں ان میں کیا مفہوم اور حکمت پنہاں ہیں۔اس پر بہت سے لوگوں نے کتابیں کھیں جن میں ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ کی بھی ہے۔

#### شاه عبدالعزيرٌ

شاہ صاحب کے بوں تو بہت سے شاگر داور طلبہ تے ، لیکن ان کے شاگر دوں اور طلبہ میں جوسب سے نمایاں نام ہے وہ ان کے اسپنے صاحبز اد سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی گاہر کا ہے۔ شاہ ولی اللہ کی عمر تو شایدا کسٹھ یا باسٹھ سال ہوئی ۔ لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی عمر زیادہ ہوئی ۔ قریباً اس بچاسی سال ان کی عمر ہوئی اور انہوں نے کم وہیش پنینٹھ ستر سال تک ہدوستان میں درس صدیث دیا۔ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو شاہ عبدالعزیز کی عمر اٹھارہ یا انہیں سال تھی اور وہ اسی وقت فارغ انتصیل ہوکر نئے نئے مدرس ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی والد کی جگہ سنجالی اور علم صدیث اور درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا۔ آج برصغیر میں عوامی سطح پر درس قرآن کا حمدالعزیز محدث دہلوی ہیں۔ ان سے پہلے اس طرح عوامی سطح پر درس قرآن کی میں ان کے بانی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں۔ ان سے پہلے اس طرح عوامی سطح پر جس میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہوں وہ شاہ عبدالعزیز کا درس قرآن قا۔ عبدالعزیز کا درس قرآن میں مواکرتا تھا جو ہفتہ میں دومر تبہوتا تھا۔ اس میں مغل حکمرانوں کے اہلی خانہ شنج او ہے اور اعلیٰ حکام ہواکرتا تھا جو ہفتہ میں دومر تبہوتا تھا۔ اس میں مغل حکمرانوں کے اہلی خانہ شنج او ہے اور اعلیٰ حکام ہواکرتا تھا جو ہفتہ میں دومر تبہوتا تھا۔ اس میں مغل حکمرانوں کے اہلی خانہ شنج او ہے اور اعلیٰ حکام ہواکرتا تھا جو ہفتہ میں دومر تبہوتا تھا۔ اس میں مغل حکمرانوں کے اہلی خانہ شنج او ہوں جا کہ بھی درس جو اکرتا تھا جو ہفتہ میں دومر تبہوتا تھا۔ اس میں مغرانوں کے اہلی خانہ شنج اور ہوں جا کر ہی درس میں ان کے درس میں شرکت کی۔

شاہ عبدالعزیز نے کم وہیش ستر سال تک موطاامام ما لک اور حدیث کی بعض دوسری کتابیں کھیں۔ان کتابوں کا درس دیا۔اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے علم حدیث پر دوبڑی کتابیں کھیں۔ان کی ایک کتاب بستان المحد ثین ہے۔ یہ کتاب دراصل فاری میں ہے اور اس کا اردوتر جمہ بھی ماتا ہے۔ محدثین کے تذکرہ سے متعلق ہے جس میں محدثین کی خدمات اور تذکرہ پر پہلی مرتبہ برصغیر میں کتاب کھی جس سے عام آ دمی کو علم حدیث کے کارنا ہے اور محدثین کی خدمات کا پیتہ چلا۔ان کی دوسری کتاب مجالہ نافعہ ہے جس کا اردوتر جم کھمل شرح کے ساتھ موجود ہے۔اس میں انہوں نے اصول حدیث اور علوم حدیث پر اختصار کے ساتھ ایک دری کتاب تیار کی جو بہت سے مدارس میں طویل عرصہ تک پڑھائی جاتی رہی۔

شاہ صاحب کے بہت ۔ سے شاگر دوں نے علم حدیث کی شمع روثن کی اور ہندوستان کے ہر گوشے میں جا کر ہرعلاقے میں علم حدیث کی تعلیم دی۔ایک بڑے مشہور صاحب علم تھے مفتی عنایت احمد کاکوروی، جنہوں نے 1857ء کے جہاد میں حصد لیا تھا اور انگریز کے خلاف جب پہلی بغاوت ہوئی تو اس میں وہ شریک تھے۔انگریزوں نے ان کوعمر قید کی سزادی تھی اور جزیرہ انڈیمان میں ان کوجلا وطن کیا تھا جہاں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بڑے عالم ، فقیہ اور مفتی تھے۔ان کی بیوری زندگی افتا میں گزری تھی اور وہ مباہد بھی تھے۔ان کو جزیرہ انڈیمان میں زندگی بھر کے لئے قید با مشقت دی گئی اور سزا میتھی کہ پورے جزیرے میں جو گندگی ہواس کوصاف کیا کریں،اس ز مانے میں ظاہر ہے کہانیج باتھ رومزاور ٹائلٹ کا موجودہ سلمنہیں تھااور بیت الخلا کو ہاتھوں سے صاف کیا جاتاتھا، تو مفتی عنایت احمد کا کوردی کو اس بستی کے تمام بیت الخلا صاف کرنے پر لگادیا گیا تھااوران کی آخری عمراس کام میں صرف ہوگئ۔انہی مفتی عنایت احمد کا کوروی کا کہنا ہے کہ شاہ ولی اللّٰداورشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی ذات ایک ایساشجرہ طو بیٰ ہے جس کی شاخیں اور جس کے پھل اور ٹہنیاں ہندوستان کے ہرمسلمان کے گھر میں پہنچے ہوئے ہیں اورمسلمانوں کا کوئی گھر ایبانہیں ہے جوان شجرہ ہائے طیبہ کے ثمرات سے مستفید نہ ہوا ہو۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ برصغیر میں جتنی روایات علم حدیث کی ہیں وہ سب بالوا سطہ اور بلا واسطہ شاہ عبدالعزیز محدث د ہلوی اور ان کے واسطے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک بہنچتی ہیں۔ پچھ حضرات براہ راست شاہ ولى الله تك ببنجة بين اوربيش تروه بين جوشاه عبدالعز يزمحدث د الموى كيواسط سان تك ببنجة بير-

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ستر سال تک درس حدیث دیا اور 1824ء میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوگئے۔ چونکہ انہوں نے طویل عمر پائی تھی اس لئے جب ان کا انقال ہوا تو ان کے جینے ہم سن رشتہ دار اور بھائی تھے وہ سب ان سے پہلے دنیا سے جاچکے تھے۔ اب ان کے جانشین ان کے نواسے حضرت شاہ محمد اسحاق تھے۔ انہوں نے بھی کم وہیش جالیس یا پچاس سال ہندوستان میں درس حدیث پڑھ کرفارغ ہوئے۔ ان کے تلا خدہ میں یہ کہنا کہ کون نمایاں ہیں اور کون نمایاں نہیں ، یہ بڑا دشوار ہے۔ شاہ محمد اسحاق دہلوگ کے ہزاروں شاگر دیتھے جنہوں نے ہندوستان کے گوشے گوشے میں علم حدیث کو عام کیا۔

#### حضرت میاں نذ برحسین محدث دہلو گ

ان کے شاگردوں میں تین حضرات بڑے نمایاں ہیں۔اتنے نمایاں ہیں کہان ہےوہ روایتیں آ گے چلیں جو ہندوستان کے ہرعلاقے میں چھلیں۔ان کے ایک شاگر دیتھے جوشنخ الکل یعنی برفن کے استاداورسب کے استاد کہلاتے تھے۔وہ تھے حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی۔ شاہ محد اسحاق 1857 کے ہنگامہ کے پچھسال بعد بعد بجرت کر کے مکہ مرمہ چلے گئے۔ باتی زندگی و ہیں گزاری اور و ہیں ان کا انقال بھی ہو گیا۔ ان کے بعد ان کی جانشینی ہندوستان میں جن حضرات نے کی ان میں ایک تو میاں نذ برحسین محدث دہلوگ تھے جن سے تلامذہ کا ایک طویل سلسلہ چلا۔میاں صاحب کے تلافدہ میں جولوگ نمایاں ہیں ان میں سے دو تین نام میں عرض کردیتا ہوں۔ایک علامہ وحیدالزمان تھے جنہوں نے علوم حدیث کی تقریباً تمام کتا بوں کا اردو ترجمه کیااوراردوزبان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سی بخاری مسلم، تر ندی ،موطاامام ما لک اورحدیث کی بہت ی کتابیں اردوتر جمہ کے ساتھ سامنے آئیں ۔ گویا اردوزبان میں حدیث کی کتابوں کے یملےمترجم علامہ دحیدالزمان ہیں جوحضرت میاں نذیرجسین محدیث، دہلوی کے شاگر دہیں۔ ظاہر ہاردومیں ان کتب کے تراجم کی اشاعت ہے علم حدیث جتناعام ہواہوگا اس کا ندازہ ہم کر سکتے ہیں ۔ میاں نذ برحسین کے دوسرے شاگر دیتھے علامہ شمس الحق عظیم آبادی ، پیاتنے بڑے محدث ہیں کداگر بیکہاجائے کدان کے زمانے میں ان سے بر امحدث کوئی نہیں تھا ، یا اگر تھے توایک دوہی تھے۔تو شاید پیمبالغنہیں ہوگا۔انہوں نے دوکارنا ہےانجام دیئے جوبہت غیرمعمولی

سے۔ان کا ایک کارنامہ تو یہ تھا کہ انہوں نے 'غیایۃ السمقصود' کے نام سے سنن ابوداؤدکی شرح کمھی جو بتیں جلدوں میں تھی۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ شرح حجب نہیں گی۔انہوں نے اس کی جلد اول شائع کی تو بعض لوگوں نے کہا کہ اتنی طویل شرح کون پڑھے گا۔اس کو کیسے چھا پیں گے، پیتہ نہیں آپ کی زندگی میں ججب سکے گی یانہیں۔اگریزوں کا دور تھا۔مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں سے ،فقر و فاقہ تھا، نہ چندہ دینے والے سے اور نہ کوئی مسلمان بڑی رقم بطور چندہ دینے کی پویشن میں تھا۔اس کئے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی اور ایک دوشا گردوں کو اس کی تلخیص کی پویشن میں تھا۔اس کئے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی اور آیک ججبی ہوئی ہر جگہ ملتی ہے کام پر لگا دیا۔ یہ تخیص عون المعبود ' کے نام سے شائع ہوئی اور آج چھبی ہوئی ہر جگہ ملتی ہے جو سنن ابوداؤ د کی بہترین شرحوں میں سے ایک ہے۔عون المعبود برصغیر،ایران، بیروت،مصر اور جو سنن ابوداؤ د کی بہترین شرحوں میں سے ایک ہے۔عون المعبود برصغیر،ایران، بیروت،مصر اور باقی عرب دنیا میں بھی چھبی ہے اور اس کے درجنوں ایڈیشن نکلے ہیں۔

## علامه عبدالرحمن مبار كبوريّ

علام شمس الحق عظیم آبادی کے ایک شاگر داوران کے سلسلہ کے ایک اور ہزرگ علامہ عبد الرحمٰن مبار کپوری تھے۔علامہ عبد الرحمٰن مبار کپوری صف اول کے محدث تھے۔انہوں نے سنن ترخدی کی ایک شرح لکھی جس کا نام' تحقۃ الاحوذی' ہے۔اس کے بارے میں اگر میں ہے عرض کروں کہ بیسٹن ترخدی کی اتنی ہی بہترین شرح ہے جتنی بہترین شرح صحیح بخاری کی فتح الباری ہے، تو شاید بیر مبانغہ نہ ہوگا۔ جامع ترخدی کی اس سے بہترکوئی اور شرح موجود نہیں ہے اور سے برصغیر کے ایک صاحب علم کا اتنا براکار نامہ ہے جود نیائے اسلام میں سمجھا بھی جاتا ہے اور اس کا اعتراف بھی ایک ساتا ہے۔ اس کتاب کا بیروت، تہران، مصر، ہندوستان، پاکستان اور کئی دوسری جگہوں پر بار ہاچھینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کتاب کو دنیائے اسلام میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ہے۔ برصغیر میں اس کا جو ایڈیشن شائع ہوا تھا وہ پانچ جلدوں میں ہے ۔عرب دنیا میں شائع ہونے والے ایڈیشنوں کی جلد یں شائع ہوا تھا وہ پانچ جلدوں میں ہے کوئی پندرہ میں اور کوئی ہیں میں۔ والے ایڈیشنوں کی جلد یں شرح ہے اور اگر کوئی اس سے انفاق نہ کرے کہ بہترین شرح ل

محاضرات حديث برصغيريس علم حديث

مولانا عبدالرحمٰن مبار کپوری کے تلافدہ بہت کثرت سے ہیں۔ میں نے بھی ایک بزرگ سے اجازت صدیث کی تھی جو براہ راست مولا ناعبدالرحمٰن مبار کپوری کے شاگر دیتھے اور گویا میں نیس نے ایک واسطہ سے مولا نامبار کپوری سے اجازت حاصل کی ہے۔ وہ بزرگ درمیان میں ہیں اور انہوں نے مولا نامبار کپوری سے علم حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی۔ مارے برصغیرے مشہور عالم اور مفسر قرآن مولا نامبار کپوری کے شاگر دیتھے۔ اور مفسر قرآن مولا نامبار کپوری کے شاگر دیتھے۔

مبار کپوراعظم گڑھ کا ایک چھوٹا ساگاؤں تھا۔ میں 1982 میں اس گاؤں کود کھنے کے لئے صرف اس وجہ سے گیا تھا کہ مولا ناعبدالرحمٰن مبار کپوری کا گاؤں ہے اس لئے دیکھنا چاہیے۔ وہ مدرسداب بھی قائم ہے جہاں مولا نامبار کپوری حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ وہ کپاسامکان اب بھی موجود ہے جس میں بیٹھ کراتنا بڑا کام ہوا جو پوری دنیائے اسلام میں جامع ترمذی کی تدوین کے بعد نہیں ابوا تھا۔

شاہ محمد اسحاق کے دوسر ہے شاگر دول کا ایک دوسرا سلسلہ ہے جن میں ایک بڑے مشہور بزرگ ہے شاہ ابوسعید مجددی۔ جو حضرت مجددالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولا دہیں تھے اور شاہ محمد اسحاق کے شاگر دول میں تھے۔ ان سے ایک نیا سلسلہ شاہ اسحاق کے تلانہ ہ کا لکلا جن کے شاگر دیتھے مولا نا شاہ عبدالغنی ۔ ان کے شاگر دیتھے مولا نا مملوک علی ۔ مولا نا مملوک علی طویل عرصہ تک علم حدیث کے استادر ہے۔ ان کے تلانہ ہیں ایک گروہ وہ ہے جو علاء دیو بند کہلا تا ہے اور دوسراوہ ہے جو سرسیدا حد خان بھی مولا نا مملوک علی کے دوسراوہ ہے جو سرسید احمد خان اور ان کے ہم راہی ہیں ۔ سرسیدا حد خان بھی مولا نا مملوک علی کے شاگر دیتھے اور علماء دیو بند میں مولا نا قاسم نا نوتو گی اور مولا نارشید احمد گنگو ہی شامل ہیں ۔

## مولا نارشیداحر گنگوہی اوران کے تلامٰدہ

مولانارشیداحمد گنگوبی زندگی بجرحدیث پڑھاتے رہے۔ان کے امالی یعنی حدیث میں ان کی تقریروں اور دروس کو بہت سے لوگوں نے جمع کرکے مرتب کیا اور شاکع کرایا صحیح بخاری کی شرح 'لامع الدراری' کے نام سے ایڈٹ ہوئی۔اور بھی متعدد کتابوں کی شرحیں ایڈٹ ہوئیں اور ان کے نام سے بیچیزیں شاکع ہوئیں جوآج موجود ہیں۔مولانا رشید احمد گنگوبی ہے شاگردوں ' میں دوشخصیات بہت نمایاں ہیں۔ایک کا اسم گرامی تھا مولانا فحمد بحی اور دوسرے کا اسم گرامی تھا

مولا ناظیل احمد مولا ناظیل احمد نے سنن ابوداؤد کی شرح 'بذل المجود 'کے نام ہے کہی ۔ بذل المجود بھی پندرہ بیں جلدوں میں ہے۔ عرب دنیا میں کئی بارچھی ہے۔ مصر، ہندوستان، پاکستان اور کئی دوسری جگہوں پرچھی ہے۔ بیسنن ابوداؤد کی بہترین شرحوں میں سے ایک ہے۔ غایة المقصود کا درجہ تو بلاشبہ بہت او نچا ہے۔ پھرعون المعبود اور پھر بذل المجبود کا درجہ ہے۔ اور پھر باتی شرحوں کا درجہ ہے۔ بیہ بڑی جامع شرح ہے۔ فقہی اعتبار سے اس میں مسائل پر زیادہ زور دیا شرحوں کا درجہ ہے۔ دونوں المعبود میں زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس طرح بیدونوں المعبود میں زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس طرح بیدونوں ایک دوسرے کی تحمیل کرتی ہیں۔

#### مولا ناانورشاه کشمیری

مولا ناظلیل احمدسہار نیوری کے ایک شاگر د جنہوں نے دیگرعلائے دیوبند ہے بھی کسب فیض کیاوہ خاتم المحد ثین علامہ سیدانورشاہ کشمیری ہیں جن کے بارے میں کہا جا تا ہے کہ علاء دیو بندمیں ان سے بڑا محدث پیدانہیں ہوا۔ یقیناً علماء دیو بندمیں حدیث کی جوروایت ہے اس کےسب سے بڑے تر جمان اورسب سے بڑے نمائندہ علامہ سیدانورشاہ صاحب کشمیری ہیں جن کے تلامذہ کی ایک بہت بڑی تعداد پورے برصغیر میں پھیلی ہوئی ہے۔ برصغیر میں بیسویں صدی کے نصف اول بلکہ 1925ء تک کی اس ابتدائی چوتھائی کو نکال کر جتنے بھی علاء حدیث مسلک د یو بند سے وابستہ ہیں وہ سب کے سب مولا نا انور شاہ کشمیری کے شاگر دہیں ۔ان سب حضرات نے ال کرعلم حدیث کے ہرموضوع برکام کیا ہے۔علم حدیث کی ہرکتاب کی شرح لکھی ہے۔ بیا تنا بروا کام ہے جس کی مثال بیسویں صدی میں دنیائے اسلام کے سی اور ملک میں نہیں ملتی یفضیلات بیان کرنے کا موقع نہیں۔مولا نا انورشاہ کشمیری کے درس حدیث کی اپنی یا دداشتیں فیض الباری کے نام سے قاہرہ میں شائع ہوئی ہیں جوان کے شاگر دمولا نابدر عالم صاحب نے مرتب کی ہیں۔ مولا تا انورشاہ کشمیری کے جونوٹس جامع ترندی پر تھے وہ ان کے شاگر دمولا نا محمد یوسف بنوری نے جومیر ہے بھی استاد تھے ،مرتب کئے جو معارف السنن کے نام سے شائع ہوئے ۔ ترندی بران کے ایک اورشا گردمولا نامجہ چراغ نے جن کاتعلق گجرانوالہ سے تھا، المعرف الشفذى كنام عكام كياجوشاه صاحب بى كامالى يمنى جاورمطبوعموجود بمدمولانا

محاضرات حديث برصغير ميل علم حديث

انورشاہ کشمیری کے ایک اور شاگر دمولا نامحمد اشفاق الرحمٰن سے جومولا نامودودیؒ کے بھی استاد سے ،

ان کی دو کتابیں ہیں۔ ایک تر ندی کی شرح ہے جو غیر مطبوعہ ہے اور دوسر ہے موطاامام مالک کی شرح ہے جو پاکستان میں گئی بارچھی ہے اور موطاامام مالک کی مخضر اور جامع شرحوں میں ہے ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ مولا ناانورشاہ کشمیری کے گئی شاگر دوں نے علم حدیث کے مختلف موضوعات پرکام کیا اور علم حدیث کا لیک پورا فرخیرہ انہوں نے ہندوستان میں چھوڑا۔ خود مولا ناکے داماد اور شاگر دمولا نااحمد رضا بجنوری نے سیحے بخاری پراپ شخ کے امالی کو اردو میں مولا ناکے داماد اور شاگر دمولا نااحمد رضا بجنوری نے سیحے بخاری پراپ شخ کے امالی کو اردو میں اشارہ جلدوں میں مرتب کیا۔ ان کی بیہ کتاب انوار الباری کے نام سے پاکستان اور ہندوستان میں گئی بارچھپ چکی ہے۔ علامہ انورشاہ کشمیری کا کام اتنا وسیع ہے کہ اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو اتنا وقت درکار ہے کہ شاید پورا ایک دن بھی اس کے لئے کافی نہ ہوگا۔ مولا نا عبد الرحمٰن مبار کپوری اور مولا نا مشمل الحق عظیم الشان کام کو میں نے اسخ اختصار کے ساتھ مبار کپوری اور مولا نامش الحق عظیم آبادی کے عظیم الشان کام کو میں نے اسخ اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو بہت وقت درکار ہوگا۔

#### فرنگی علماء

ایک اور بزرگ تھے بلکہ ایک اور روایت تھی جس کامیں دوتین جملوں میں ذکر کرتا ہوں۔اس روایت سے وابسۃ اہل علم کی بھی علم حدیث میں بڑی غیر معمولی خدمات ہیں۔ یہ روایت علما فرنگی کل کے کھنٹو میں ایک بہت بڑا مکان تھا۔ ایک جو بلی تھی جو جہا تگیر نے انگریز تاجر جہا تگیر کے زمانے میں آئے تھا نہوں نے تجارتی مرکز قائم کرنے کی اجازت ما تگی۔ جہا نگیر نے ان کو وہ تجارتی کوشی دے دی۔ ہندوستان میں جہاں جہاں انگریزوں نے اپنے مراکز قائم کے ان میں سے ایک کھنو میں بھی تھا۔ وہ جو بلی فرنگی کی کہلاتی تھی انگریزوں نے اپنے مراکز قائم کے ان میں سے ایک کھنو میں بھی تھا۔ وہ جو بلی فرنگی کی کہلاتی تھی کیونکہ فرنگی وہاں رہا کرتے تھے۔ جب ان کی سازشیں اور حرکتیں برداشت کی حدوں سے باہر ہوگئیں تو اور نگزیب عالم کیر نے ان کے خلاف ایکشن لیا۔ان کو وہاں سے نکال دیا۔ وہ فرنگی کل کی میارت ان سے خالی کرادی اور ملا نظام الدین سہالوی ایک عالم تھے،ان کو دے دی کہ اس میں کوئی دینی ادارہ قائم کردیں۔اس طرح فرنگی میں ایک دینی ادارہ قائم ہوگیا اور جتے بھی علیا وہاں کے فارغ انتحصیل ہیں وہ فرنگی محلی کے نام سے مشہور ہیں۔ان میں کئی علم بیرا ہوئے جن وہاں کے فارغ انتحصیل ہیں وہ فرنگی محلی کے نام سے مشہور ہیں۔ان میں کئی علماء بیرا ہوئے جن

رصغير مين علم حديث

سسب

محاضرات حديث

#### نواب صديق حسن خان

ایک اور بزرگ جن کا تذکرہ ضروری ہے۔ وسطی ہندوستان کے شہر بھو پال کے رہنے والے تھے۔ بنیادی طور پروہ حدیث اور فقہ کے عالم تھے۔ تذکرہ اور رجال ان کامضمون تھا۔ ان کا نام صدیق حسن خان تھا۔ ان کی شادی بیٹم بھو پال ہے ہوئی تھی جو بیوہ تھی۔ چونکہ بیٹم بھو پال نے ان کے ان کے شاری بیٹم بھو پال نے ان کے ان کو کہنا نے لگے۔ ان ہم رانی ان کی بیٹم کی تھی۔ لیکن چونکہ وہ ملکہ بھو پال کے شوہر تھے اس لئے ان کو بہت وسائل اصل حکم رانی ان کی بیٹم کی تھی۔ لیکن چونکہ وہ ملکہ بھو پال کے شوہر تھے اس لئے ان کو بہت وسائل عاصل ہوگئے تھے۔ ان وسائل سے کام لے کر انہوں نے ایک بہت بڑا تحقیقی اوارہ قائم کیا۔ خود مصل ہوگئے تھے۔ ان وسائل سے کام لے کر انہوں نے ایک بہت بڑا تحقیقی اوارہ قائم کیا۔ خود بھی کئی کتا بیں لکھیں اور اپنی نگر انی میں اور بھی بہت کی کتا بیں لکھوا کیس۔ ان میں علوم حدیث پر ورجنوں کتا بیں شامل ہیں۔ در جنوں کتا بیں سرکاری اہتمام سے شائع ہو کیس اور پور سے ہندوستان میں تقسیم ہو کیس۔ علم حدیث کی کوششوں سے ایک نیا فروغ ملا جو برصغیر میں علم حدیث کی تاریخ میں ایک نمایاں باب ہے۔

جو پال میں علم حدیث کوان کی وجہ ہے جوعروج حاصل ہوا اس کے اثر ات طویل عرصہ تک محسوس کئے گئے۔ انہوں نے عرب دنیا ہے ایک بڑے محدث علامة علی بن محسن الیمانی کو جو پال بلایا۔ یہ بزرگ علامہ شوکانی کے ایک واسطے ہے شاگر دیتھے۔ امام شوکانی ایک بہت مشہور محدث تھے اور استے بڑے محدث تھے کہ ان کو یمن کا آخری بڑا محدث کہا جا تا ہے۔ یہ علامہ علی بن محسن ایک واسطہ سے ان کے شاگر دیتھے۔ وہ بھو پال میں آئے اور پھر طویل عرصہ تک یہاں محسن ایک واسطہ سے ان کے شاگر دیتھے۔ وہ بھو پال میں آئے اور پھر طویل عرصہ تک یہاں

محاضرات حدیث برصغیر میں علم حدیث

رہے۔ان کی اولا دپھرنسل درنسل بھوپال میں صدیث کا درس دیتی رہی اور علماء نے بڑے پیانے پر ان سے سب فیض کیا۔ دارالعلوم ندوۃ العلما میں صدیث پڑھانے والے کئی بڑے بڑے علما ان کے براہ راست اور بالواسطہ شاگر درہے جن میں سے ایک بڑا نمایاں نام مولا ناحیدر حسن خان کا تھا۔ ندوۃ العلما میں صدیث پڑھانے والے اکثر و بیشتر علما نہی مولا ناحیدر حسن خان کے شاگر و تھے۔ والے اکثر و بیشتر علما نہی مولا ناحیدر حسن خان کے شاگر و تھے۔ والے اکثر و بیشتر علما نہی مولا ناحیدر حسن خان کے شاگر و تھے۔ والے اکثر و المعارف العثمانیہ

سیر برصغیر میں ضد مات صدیت کا ایک انتہائی مختصرت بن جائزہ ہے۔ اس میں مناسب ہوگا

کہ اگر ایک ادارہ کا بھی ذکر کیا جائے۔ اگر چہ سے ایک سرکاری ادارہ تھا لیکن اس نے علم صدیت

پر بڑا کام کیا۔ یہ حیدرآباد میں قائم ہوا تھا جس کا نام تھا دائرۃ المعارف العثمانیہ۔ سلطنت

آصفیہ جو حیدرآباد میں قائم تھی اور اس کے فرما فروا میرعثان علی خان نے ایک ادارہ دائرۃ
المعارف العثمانیہ کے نام سے قائم کیا تھا۔ اس میں علم صدیث پر گی درجن کتابیں شائع ہوئیں جو
دنیا کے سامنے پہلی مرتبہ اس ادارہ کی مدد سے سامنے آئیں۔ میرے پاس وہ مکمل فہرست موجود
دنیا کے سامنے پہلی مرتبہ اس ادارہ سے شائع ہوئے والی ان کتابوں کا تذکرہ ہوجن کا تعلق علم صدیث

نہیں ہے جس میں اس ادارہ سے شائع میں جو کتابیں آئیں ان میں سے کئی کتابیں بڑی ابراسی ادارہ

ہیں۔ الکے فسایہ فی علم الروایة ، جوخطیب بغدادی کی بہت مشہور کتاب ہے، پہلی باراسی ادارہ

چرعسقلانی کی انتہائی مشہور اور متند کتابیں ہیں ، پہلی باراسی ادارہ نے شائع کیں۔ السہ و نلف

چرعسقلانی کی انتہائی مشہور اور متند کتابیں ہیں ، پہلی باراسی ادارہ نے شائع کیں۔ السہ و نلف

والم حتلف حافظ ابن ماکوالی ایک بڑی جامع کتاب ہے۔ الموتلف والمخلف رجال کی وہ کتاب ہے جس میں ملتے جلتے ناموں کوجع کیا گیا ہے تا کہ ایک جسے ناموں دا لے داویوں میں التباس نہ ہو۔ یہئی جلدوں میں سے در پہلی باردائر ۃ المعارف سے شائع ہوئی ہے۔

ای طرح سے کتب مدیث کے رجال پرالگ الگ کتابیں تھیں۔ رجال بخاری پرالگ ، رجال سخاری پرالگ ، رجال سخاری پرالگ ، رجال سلم پرالگ کی بھر بعد میں لوگوں نے مختلف کتابوں پر رجالوں میں مشترک رجال پر کتابی المحصل کے مشترک رجال پرتھی کتاب المحصل بین کتابی ابی نصر الکلاباذی وابی بکر الاصفهانی فی رجال البخاری و مسلم 'سید کتابی ابی نصر الکلاباذی وابی بکر الاصفهانی فی رجال البخاری و مسلم 'سید

برصغير مين علم حديث

پہلی مرتبہ وہاں سے شائع ہوئی تھی۔اس کے علاوہ علم حدیث پر کم وہیش پچیس تمیں کتابیں پہلی مرتبہ دائرۃ المعارف عثانیہ سے شائع ہوئی تھی۔اس کے علاوہ علم حدیث پر کم وہیش پچیس تمیں کتابیں کہا مرتبہ کے اگر ات اس ادارہ کے ذریعے پہنچے اس لئے اس ادارہ کو بھی علم حدیث کی تاریخ میں یا در کھنا چا ہئے۔

میخ تصریرین جائزہ ہے علم حدیث کے اس کا م کا جو برصغیر میں ہوا۔ اس سے بیہ چلا کہ علم حدیث کے دورنو کا آغازشاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے ہوا جو آج تک چل رہا ہے اور جتنے بھی تلائمہ ہو حدیث ،اساتذہ حدیث یا علاء حدیث برصغیر میں آج نظر آتے ہیں وہ سب مختلف واسطوں سے شاہ دولی اللہ محدث دہلوی کے شاگر دہیں۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دوبا تیں ارشاد فر مائی ہیں۔ایک بات یہ کہ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر کیسے جمع کیا جائے اورلوگوں میں عدم وحدت کے ربخان کو کیسے خم کیا جائے۔ یہ ان کی اولین کوشش ہوا کرتی تھی کہ ان مسلکی اختلا فات کو اور مسلمانوں میں جو متنوع آرا ہیں ان کو حدیث نبوی اور رسول اللہ قلیقی کی سنت ہے کہہ آئیگ مسلمانوں میں جو متنوع آرا ہیں ان کو حدیث نبوی اور رسول اللہ قلیقی کی سنت ہے کہہ آئیگ کیا جائے اور کس طرح سے علم حدیث کو عام کیا جائے کہ اختلا فات حدود کے اندرآ جا کیں۔

اس لئے حدیث کے تمام طلبہ سے میری گزارش بیہوتی ہے کہ شاہ ولی اللہ کی کتابیں ایپ مطالعہ میں رکھیں ۔ فاص طور پر ان کی کتاب ججۃ اللہ البالغہ ججۃ اللہ البالغہ کے دوجھے ہیں۔

ایک حصہ شروع کا ہے جو نبینا مشکل ہے ،اس کو بھی پڑھنا چاہئے ۔ لیکن اگروہ نہ پڑھ کیس تو اس مشکل حصہ کو چھوڑ کر بھیہ حصہ جو سارے کا ساراعلم حدیث پر مشتمل ہے اور علم حدیث سے وہ ربیجان جے دروس اور حکم توں پر بھی ہے وہ حدیث کے تمام طلبہ کو پڑھنا چاہئے ۔ اس سے وہ دبیان خارم پر جمع گئے دروس اور حکم توں بر بھی ہے وہ حدیث کے تمام طلبہ کو پڑھنا چاہئے ۔ اس سے وہ دبیات فارم پر جمع کے دروس اور حکم توں اللہ کی تمام کو شخوں اللہ کی تمام کو شخوں اللہ کی تمام کو اللہ کی اس کتاب کے مطالعہ سے خود بخو دیو دروش پا تا ہے اور یہی حضر ت کی دروگ کی تمام کو شخوں ادر کا وشوں کا مقصود تھا۔

مشکل دی کر دی کی تمام کوششوں ادر کا وشوں کا مقصود تھا۔

برصغیرمیں حدیث سے متعلق کام کے بارے میں سن کر ببت خوشی ہوئی۔ کیااور مما لک میں بھی ایساہوا کہ نہیں ؟

دوسرے ممالک میں انیسویں صدی میں ایبانہیں ہوا۔ افسوس کہ بیبویں صدی کے نصف اول میں بھی نہیں ہوا اورا گر پھے ہوا ہے تو وہ بہت کم ہے۔ لیعنی جتنا کام برصغیر میں ہوا اتنا کام اشارویں اور انیسویں صدی میں اور ملکوں میں نہیں ہوا۔ اب اور ملکوں میں ، خاص طور پر عرب ممالک میں بیسویں صدی کے اواخریا نصف ثانی سے کام کی رفتار بہت تیز ہوگئ ہے اور اب وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ اس وقت جتنا کام عرب دنیا میں ہور ہا ہے ، سعودی عرب ، اردن ، شام اور بعض دوسرے ممالک میں ، وہ بڑا غیر معمولی ہے۔ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کو دیکھا جائے تو دل سے دعائکلتی ہے کہ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے۔

کیامیں علامہ سیوطی کے بارے میں جان سکتی ہوں؟

علامہ سیوطی کے بارے میں دو تین جملے عرض کرتا ہوں۔ ان کا پورا نام جلال الدین سیوطی ہے۔ دسویں صدی ہجری کے اوائل میں ان کا انتقال ہوا۔ اپنے زمانہ کے ہرفن مولا امام نظے۔ پاپنے سوسے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ علم حدیث میں ان کی بری بنیادی کتابیں ہیں۔ علم حدیث سے متعلق انہوں نے کم وہیش بیچاس ساٹھ کتا بیں کھیں اور ایک خاص بات ان میں اور برصغیر کے ایک اور بزرگ ، جن کا نام لینا میں بھول گیا ، ہمارے ٹھٹ کے ایک بزرگ تھے جو غالبًا برصغیر کے ایک اور بزرگ ، جن کا نام لینا میں بھول گیا ، ہمارے ٹھٹ کے ایک بزرگ تھے جو غالبًا وغیر سے ایک اور بزرگ ، جن کا نام لینا میں بھول گیا ، ہمارے ٹھٹ کی السندی ، ان کا بیا کی بخیب وغریب کارنامہ ہے کہ صحاح سنہ کی ہر کتاب پر ان دونوں کی ایک ایک شرح موجود ہے ۔ سیح بخاری ، مسلم ، ابوداؤد ، نسائی ، ترفدی ، ابن ماجہ ، ان چھ کی چھ کتابوں کی انہوں نے شرحیں کھیں جواکش مطبوعہ موجود ہیں ایک دوغیر مطبوعہ ہیں ۔ اسی طرح سے علامہ سیوطی نے بہت می کتابوں کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہر کتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہر کتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہر کتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہر کتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہر کتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہر کتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہر کتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہر کتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہر کتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہر کتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہر کتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہر کتاب کی شرحیں کھیں جانے کی شرک کھی شوا میں ہوں کیا کی کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہر کتاب کی شرحیں کھیں کی ہر کتاب کی شرحیں کو سند کی ہر کتاب کی شرحیں کو کی ہو کتاب کی کتاب کی سند کی ہر کتاب کی شرحی کی ہو کتاب کی کا کی کتاب کی ہر کتاب کی شرحی کی ہو کتاب کی ہر کتاب کی ہر کتاب کی شرحی کی ہو کر کتاب کی ہو کی

حجة الله البالغه يرجو كتاب مير عياس بهاس كى ار دومشكل بـ

ظاہر ہے کتاب مشکل ہے تواردو بھی مشکل ہوگی۔ میرامشورہ یہ ہے کہ ایک بزرگ تھے مولانا عبدالحق حقانی، ان کا ترجمہ نسبتا آسان ہے۔ یہ ترجمہ دوجلدوں میں کراچی سے نور محمدکارخانہ تجارت سے غالبًا 56-1955 میں شائع ہوا ہے

برصغير مين علم حديث

اگرمل جائے تو یہ آسان ہے۔ ابھی حال ہی میں ادارہ تحقیقات اسلامی (آئی آرآئی) نے اس کا انگریزی ترجمہ شائع کیا ہے۔ اس کے ایک حصہ کا انگریزی ترجمہ میر ہے چھوٹے بھائی ڈاکٹر غزائی صاحب نے کیا تھا، وہ بھی مطبوعہ موجود ہے کیکن ایک مکمل ترجمہ دوجلدوں میں ایک امریکی نومسلم خاتون ، جن کا اصل نام مارسیہ ہرمنسن ہے، انہوں نے دوجلدوں میں شائع کیا ہے۔ وہ انگریزی ترجمہ بہت اچھا ہے اور یہاں ماتا ہے۔ اردو پڑھنا چاہیں تو مولا ناعبد الحق تھانی کا ترجمہ پڑھ لیں۔ ترجمہ بہت احجا ہے اور یہاں ماتا ہے۔ اردو پڑھنا کے بارے میں بیان کردیں۔

وہ استے زیادہ ہیں کہ ان کا تذکرہ کر نابر ادشوار ہے۔اللہ تعالی ان کی کاوشوں میں برکت دے۔لیکن اس درجہ کا کوئی آ دی نہیں ہے، جس درجہ کے علامہ انور شاہ شمیری یا علامہ شس الحق عظیم آبادی، یا مولا نا عبد الرحمٰن مبار کپوری سے۔ ابھی ایک بزرگ ہندوستان میں ہیں اور غالبًا حیات ہیں اور بہت معمر ہوں گے۔ان کی ایک شرح بخاری انسواد انباری 'کے نام ہے چھپی ہے۔ کرا جی میں بھی چھپی ہے۔ بہت اچھی کتاب ہے۔ یہ مولا نا انور شاہ شمیری کے داما داور شاگر دستے۔ انہوں نے ان کی تقریروں کے نوٹس مرتب کئے ہیں۔ جو مجھے بہت اچھے معلوم ہوئے۔ سے۔ انہوں نے ان کی تقریروں کے نوٹس مرتب کئے ہیں۔ جو مجھے بہت اجھے معلوم ہوئے۔ اگر چہ اس میں مسلکی چیزیں بہت ہیں جو نہیں ہوئی چا ہے تھیں لیکن اس کے باوجود کتاب بہت اچھی ہے۔ایک ہمارے دوست مولا نا تقی عثانی ہیں۔انہوں نے مولا نا شیراحہ عثانی کی شرح سے مطلم کی تحریل کی ہے۔ فی آلملہم مولا نا شیراحہ عثانی کے قلم سے محیح مسلم کی شرح ہے۔ یہ نامکمل سے محیم مسلم کی شرح ہے۔ یہ نامکمل سے محیم مسلم کی شرح ہے۔ یہ نامکمل سے محیم مسلم کی شرح ہے۔ یہ نامکمل سے میں۔ اس کی بقیہ جلدیں مولا نا محریق عثانی نے لکھی ہیں۔ اس کی بقیہ جلدیں مولا نا محریق عثانی نے لکھی ہیں۔ اس کی بقیہ جلدیں مولا نا محریق عثانی نے لکھی ہیں۔ اس کی بقیہ جلدیں مولا نا محریق عثانی نے لکھی ہیں۔ اس کی بقیہ جلدیں مولا نا محریق عثانی نے لکھی ہیں۔ اس کی بقیہ جلدیں مولا نا محریق عثانی نے لکھی ہیں۔ اس کی اس کی الیک کرنے کا موقع نہیں ہے۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

### بارهوان خطبه

علوم حديث - دورجد يدمين

ہفتہ 18 اکتوبر2003

# علوم حدیث - دورجد پرمیں

اس گفتگو سے دو چیزیں پیش کرنامقصود ہیں۔ایک تواس غلط بہتی یا کم ہمتی کی تر دید کہ علم حدیث پر جو کام ہونا تھا وہ ماضی کے سالوں میں ہو چکا۔اور آئ نہ علم حدیث پر کسی نے کام کی ضرورت ہے اور نہ کوئی نیا کام ہور ہا ہے۔محدثین کے بیکارنا ہے سن کرایک خیال بید ذہن میں آسکتا ہے کہ جتنا کام ہونا تھا وہ ہو چکا۔ جو تحقیق ہونی تھی وہ ہو چکی۔اب مزید نہ کسی کام کی ضرورت ہے اور نہ کسی تحقیق کی۔ بیغلط بہنی دور ہو سکتی ہے اگر مختصر طور پر بیدد کھی لیا جائے کہ آئ کل حدیث پر کتنا کام ہور ہا ہے اور اس میں مزید کن کن کاموں کے کرنے کے امکانات ہیں اور کیا کیا کام آئندہ ہو سکتے ہیں۔

دوسری وجہ اس گفتگو کی ہے ہے کہ بہت سے ایسے اہل علم اور تحقیق کے طلبہ جو کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور علم حدیث کو اپنے مطالعہ کا موضوع بنانا چاہتے ہیں ،ان میں سے بہت سے طلبہ کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر علم حدیث پر کوئی نئی تحقیقی کاوش شروع کی جائے تو وہ کیا ہو۔ کن موضوعات پر ہواور کن خطوط پر ہو۔ آج کی گفتگو میں انہی دو اسباب کی وجہ سے بعض گزار شات پیش خدمت ہیں۔

بیبویں صدی کواگرہم دور حاضریا دورجدید قرار دیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بیبویں صدی کے دوران علم حدیث پر کام کرنے کے نئے نئے میدان اور نئے مخصوعات سامنے آئے ہیں۔خاص طور پر دنیائے عرب میں اہل علم کی ایک بہت بردی تعداد نے علم حدیث پرایک نئے انداز سے کام کا آغاز کیا ہے اور تحقیق اور علمی کاوش کے بہت بردی تعداد نے علم حدیث پرایک نئے انداز سے کام کا آغاز کیا ہے اور تحقیق اور علمی کاوش کے

علوم حديث - دورجد يدمين

ایے آیے نمونے دنیا کے سامنے رکھے ہیں جن کو ہم حدیث کی تاریخ میں ایک نے دور کا نقط آغاز کہا جاسکتا ہے ۔عرب دنیا میں بہت می جامعات کے شعبہ ہائے اسلامیات نے اور بہت می جامعات اسلامیہ نے علم حدیث کے موضوع پرایسے نئے نئے مقالات تیار کرائے ہیں جنہوں نے علم حدیث کے ان تمام گوشوں کو از سرنوزندہ کردیا ہے جن کو ایک طویل عرصہ سے لوگوں نے نظر انداز کردیا تھا۔

ایک عام تاثر بیتھا کہ رجال اور جرح وتعدیل پر جتنا کام ہونا تھا وہ ہو چکاہے۔ ا حا دیث مرتب ہوچکیں ، مدون ہوچکیں اور کتا بیشکل میں ہم تک پہنچ چکیں ۔اب از سرنو ر جال پر غور کرنے یا جرح وتعدیل کےمباحث کو دوبارہ چھیڑنے ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہاب اس کی ضرورت ہے۔ جزوی طوریریہ بات درست ہے اور ایک حد تک میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں که اعادیث مرتب ہو چکیں ، کتابوں کی شکل میں مدون ہو چکیں ،احادیث کا درجہ متعین کیا جاچکا ہے اور کم ومیش ننانو بے فیصدا حادیث کے بارے میں پیچقیق ہوچکی ہے کہان میں ہے کس حدیث کا روایت کے اعتبار سے ،فن رجال اور سند کے اعتبار سے کیا درجہ ہے۔اس لئے اس موضوع برکسی نی تحقیق پاکسی نئے نتیجہ کا سامنے آنا بہت بعیداز امکان ہے۔لیکن اس کے بیمعنی نہیں ہیں کہ خودعلم ر جال اپنی اہمیت کھو چکا ہے یاعلم جرح وتعدیل کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی اور پیر ماضی کا ایک بھولا بسراعلم ہے جس کوایک آثار قدیمہ کے طور پر تو پڑھا جاسکتا ہے، ایک زندہ علم اور ایک مسلسل حرکت یذ ریلم کے طور پراب اس کی اہمیت نہیں رہی۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا علم رجال علم روایت، علم سنداورعلوم حدیث آج بھی و پسے ہی زندہ علوم ہیں جیسے آج سے ایک ہزار سال پہلے یا بارہ سوسال پہلے تھے۔انعلوم میں تحقیق کے ایسے ایسے گوشے اب بھی موجود ہیں جواہل علم کی اور طلبہ حدیث کی توجہ کے مشخق ہیں ۔علامہ اقبال کا ایک فاری شعر ہے جو شاید انہوں نے ایسے ہی کسی موقع کے لئے کہاہوگا ہ

> گمان مبر که به پایان رسید کارمغان هزار باده ناخورده در رگ تا کست

یدمت مجھو کہ انگور کے خوشے سے شراب نچوڑنے والے کا کام ختم ہو چکاہے۔ ابھی تو انگور کے خوشوں میں ہزاروں شرابیں ہیں جو نچوڑی جانی ہیں اور جن کو نکال کر ابھی لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہی معاملہ علم حدیث کا ہے کہ علم حدیث کے تمام علوم وفنون میں تحقیق کے
ایسے ایسے گوشے ابھی موجود ہیں جن پرکام کرنے کی ضرورت ہے اور اہل علم ان پرکام کررہے ہیں۔
اس معاملہ میں دنیائے عرب کی جامعات نے ، خاص طور پر جامعا ذریرہ پیش کیا ہے اور علم
شام اور مراکش کی جامعات میں علم حدیث کے موضوعات پر قابل ذکر ذخیرہ پیش کیا ہے اور علم
حدیث کوایک نے انداز سے مرتب کرنے کی طرح ڈالی ہے۔ ان حضرات کے نام لئے جا کیں تو
گفتگو بڑی طویل ہوجائے گی جنہوں نے علم حدیث کوئی جہوں سے نوازا ہے۔ ایسے حضرات کی
تحداد بھی در جنوں سے بڑھ کر سینکٹروں میں ہے جوآج عرب دنیائے گوشے گوشے میں علم حدیث اور علوم حدیث پر نے انداز سے کام کررہے ہیں۔ ان میں سے بعض کا ذکر میں آج کی گفتگو میں
کروں گا۔

### منتشرقين كي خدمات

اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں متشرقین کی شبت علمی کاوشوں کا اعتراف بھی کرنا چاہئے۔ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اچھی بات کی تعریف کرے اور بری بات کی برائی کی نشاندہی کرے۔ ہم متشرقین کے کاموں پر تقید کرتے ہیں۔ متشرقین کے جوکام تقید کے قابل ہیں ان پر تنقید کرنی چاہئے۔ جہاں جہاں اسلام پر تنقید کرنی چاہئے۔ جہاں جہاں اسلام کے بارے میں غلطفہ یاں بیدا ہوئی ہیں یا پیدا کی گئی ہیں ان کا از الد کیا جانا چاہئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں متشرقین نے کوئی اچھا کام کیا ہے اس کا اعتراف بھی کرنا چاہئے۔ مستشرقین کا کیا ہوا ایک غیر معمولی کام المعدم المفھرس لالفاظ المحدیث جیسے جامع انڈکس کی ترتیب ہے جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے۔ یہ مستشرقین کی ایک جماعت نے سالہا سال کی کوشٹوں کے بعد تیار کی ہے۔ یہ بڑے سائز کی سات آٹھ جلدوں میں صدیث کی ایک انڈکس ہے جوا بجدی ترتیب تیار کی ہے۔ یہ بڑے سائز کی سات آٹھ جلدوں میں صدیث کی ایک انڈکس ہے جوا بحدی ترتیب موجود کی صدیث کا پہر ہوتو آپ اس سے نو کتابوں میں موجود کی حدیث کا پر مثل کے خور پر اگریہ یا دہوتو آپ اس سے نو کتابوں میں موجود کی حدیث کی بید چلا سکتے ہیں۔ صحاح ستہ موطا امام مالک، مندامام احداور مند داری۔ آپ کومثال کے طور پر اگریہ یا د ہے کہ حضرت جا بر بن عبداللہ کی روایت کردہ ایک حدیث ہے کہ انہوں نے ایک اور نے ذرید ایا۔ اب آپ کومل کا لفظ معلوم آپ کومثال کے طور پر اگریہ یا دے کہ حضرت جا بر بن عبداللہ کی روایت کردہ ایک حدیث ہے کہ انہوں نے ایک اور نے ذرید ایا۔ اب آپ کومل کا لفظ معلوم آپوں نے ایک اور نے ذری دوار کیا۔

ہے اور باقی کوئی الفاظ یادنہیں ہیں اور نہ یہ یاد ہے کہ صحابی گون سے تھے۔تو آپ ابجد کے حساب سے جمل میں تلاش کرلیں۔جمل کی احادیث دیکھ لیس تو آپ کووہ حدیث مل جائے گی جس میں حضرت جابر کے اونٹ خرید نے اور رسول النھائے کے معاملہ کرنے کا ذکر ہے۔

یا تنابردا کارنامہ ہے کہ اس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے۔ جب کوئی شخص علم حدیث پر
کام کرر ہاہواور احادیث کے حوالے تلاش کررہاہواور اس کتاب سے مدد لے اس وقت اس کی
اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بیدان چند کتابوں میں سے ہے جو حدیث کے طلبہ بہت کش ت سے
استعال کرتے ہیں اور علم حدیث کا کوئی استاد، کوئی محقق اور کوئی مصنف اس کتاب ہے مستغنی نہیں
ہوسکتا۔ یہ مستشرقین کا ایک قابل قدر کارنامہ ہے اور ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہئے۔ انہوں نے
اچھی کاوش کی ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ ستشرقین کا ایک اور کام جودورجدید میں ہمارے سامنے آیا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے بھی اس طریق کارکواختیار کیا ، وہ کتابوں کی ایڈنگ کا ایک نیا اسلوب ہے۔ ہمارے قدیم زمانے میں اسلامی دور میں جو کتابیں کھی جاتی تھیں یا چھپی تھیں ۔ ان میں نہ کوئی پیرا گراف ہوتا تھا، نہ گئتی ہوتی تھی ، نہ انڈکس ہوتی تھی ، نہ فہرست ہوتی تھی اور کتاب شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی پیرے میں ہوتی تھی۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جو بارہ پندرہ جلدوں میں ہے اور پوری کتاب ایک ہی پیرے پر شمتل ہے۔ پھھ پہنییں چلتا کہ نیامضمون کہاں سے شروع ہوا ہے اور اس میں کیا بیان ہوا ہے۔ جس زمانے میں اہل علم اپنے حافظ اور یا دواشت میں بہت او نے مقام پر فائز تھان کوشاید یہ یا دہوتا ہوگا کہ کس کتاب میں کون ہی بات کہاں کھی ہوئی ہے۔

لیکن اب جب کہ ہمتیں کم ہوگئیں اور حوصلے پست ہو گئے تو اب یہ دشوار ہوگیا کہ اتن بڑی کتاب میں کوئی چیز تلاش کرنی ہوتو کس طرح تلاش کی جائے۔ اس میں مستشرقین کے اسلوب ہوئی مدد ملی۔ انہوں نے کتابوں کو ایڈٹ کرنے کا اور شائع کرنے کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا جس پر اب دنیا نے اسلام میں بھی عمل ہور ہا ہے۔ اب نئ نئی کتابیں تحقیق ہوکر سامنے آرہی ہیں جن میں کتاب کو پیرا گراف کے انداز میں تقسیم کیا گیا۔ اس کے مندر جات کو اندکس کیا گیا، ان سے اشار کے مرتب کئے گئے ، فہرسیں تیار کی گئیں، اس کتاب کے پرانے نسخوں سے اس کا موازنہ سے اشار کے مرتب کئے گئے ، فہرسیں تیار کی گئیں، اس کتاب کے پرانے نسخوں سے اس کا موازنہ کیا گیااور سیح ترین نسخه کے تعین کا اہتمام کیا گیا۔ بیا ہتمام کسی حد تک پہلے بھی ہوا کرتا تھالیکن اب زیادہ سائنسی اور علمی انداز میں ہونے لگاہے۔

ای طرح ہے اگر کتاب میں کسی سابقہ کتاب کا حوالہ ہے تواس کتاب سے تلاش کرکے اس حوالہ کی نشاندہی کی جائے تا کہ آسانی ہوجائے اور اصل کتاب سے مواز نہ کرکے رجوع کیا جاسکے۔ پیطریقہ مغرب میں رائج ہوا اور دنیائے اسلام نے اس کو اپنایا۔ بلاشبہ بیرا یک اچھا طریقہ ہے۔ اس کے مطابق صدیث کی بہت کی کتابیں شائع ہوئی ہیں جن سے استفادہ کرنا بہت آسان ہوگیا ہے۔

#### تاریخ حدیث پر ہونے والا کام

بیبویں صدی میں تاریخ حدیث پر بھی ایک بڑااہم کام ہواجس کاؤکر میں اختصار کے ساتھ پہلے کر چکاہوں۔ بیدکام جن صاحب علم بزرگ نے شروع کیا وہ مولانا سیدمناظراحن گیلانی تھے جو حیدرآبادد کن میں جامعہ عثانیہ میں اسلامیات کے استاداور بڑے عالم اور شہور مقکر تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے تاریخ تدوین حدیث کے نام سے ایک کتاب مرتب کی۔ تاریخ تدوین حدیث کے نام سے ایک کتاب مرتب کی۔ تاریخ تدوین حدیث مرتب کرتے ہوئے انہوں نے مستشرقین کے ان اعتراضات کوسا منے رکھا جن میں سید کہا گیا تھا کہ علم حدیث سارے کا سارامحض زبانی اور سی سائی باتوں پر شمل ہے۔ اس کے چھے کوئی مضبوط ، ٹھوں اور علمی روایت نہیں ہے۔ اس لئے جو ذخائر حدیث کے نام سے آج پیش میں کہا کرتے تھے۔ مولانا مناظر حسن گیلائی نے تدوین حدیث پرایک بڑی خین میں مرتب کی جو میں کہا کرتے تھے۔ مولانا مناظر حسن گیلائی نے تدوین حدیث پرایک بڑی کو کے مارے کے سارے مرتب کیا کہ یہ اعتراض خود بخود خود خم ہوجا تا ہے اور وہ سارے کی تاریخ کو ایسے نئے انداز سے مرتب کیا کہ یہ اعتراض خود بخود خم ہوجا تا ہے اور وہ سارے شواہد سامنے آجاتے ہیں جن سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ مستشرقین کا یہ اعتراض کتنا کمزور شم ہوجا تا ہے اور وہ سارے شواہد سامنے آجاتے ہیں جن سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ مستشرقین کا یہ اعتراض کتنا کمزور ہو ہوجاتی ہوجاتی ہے کہ مستشرقین کا یہ اعتراض کتنا کمزور ہوجاتی ہے کہ مستشرقین کا یہ اعتراض کتنا کمزور ہوجاتی ہے کہ مستشرقین کا یہ اعتراض کتنا کمزور ہوجاتی ہے کہ مستشرقین کا یہ اعتراض کتنا کمزور ہوجاتی ہے کہ کتنا ہے بیاد ہوجاتی ہے۔ کہ مستشرقین کا یہ اعتراض کتنا کمزور

مولا نامناظر حسن گیلائی کے اس کام کوان کے شاگردوں نے آگے بڑھایا۔ ڈاکٹر حمیداللہ مرحوم ان کے براہ راست شاگر دیتھے۔ ڈاکٹر حمیداللہ نے صحیفہ ہمام بن منبہ کوایڈٹ کیا۔ یہ

حضرت ابو ہر رہ کا ڈکٹیٹ کراہا ہوااوران کے تلمیذ خاص جناب ہام بن منیہ کامرتب کیا ہوا ذخیرہ تھا جس کے قلمی نسخے جرمنی اور کئی دوسر ہے مما لک کے کتب خانوں میں موجود تتھے۔ وہاں ہے انہوں نے بیلمی نسخہ حاصل کر کےاس کواٹیٹ کیااوراس پرایک بڑا بھر پورمقد مہلکھا۔انہوں نے اس مقدمه میں به بات ثابت کی که په مجموعه جوحضرت ابو ہربریؓ کینگرانی میں تیار ہوا تھااس کوحضرت ابو ہریرہؓ نے تحریری اور زبانی دونوں یادداشتوں کے ذریعے اپنے شاگردوں تک منتقل کیا۔انؓ کے شا گردوں نے بھی دونوں طرح ہے اس میں مندرج احادیث کواینے شا گردوں تک منتقل کیا۔ یہاں تک کہ یہ مجموعہ مرتبین کتب حدیث تک پہنچا۔ اس مثال سے یا گویا Case Study سے مستشرقین کاوہ اعتراض غلط ثابت ہو گیا جس کی بنیاد پروہ حدیث پراعتراض کیا کرتے تھے۔ اس طرز استدلال کواورلوگوں نے بھی آ گے بڑ ھایا۔ ڈ اکٹر فواد سیز گین بھی ان اہل علم میں سے جنہوں نے دفاع حدیث میں قابل قدر کام کیا ہے۔انہوں نے اسلامی علوم کی تاریخ پرایک انتہائی بھر پوراور تاریخ ساز کام کیا ہے جوآ ئندہ کئی سوسال تک لوگوں کے لئے مشعل مدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنے گا۔ ان کی یہ کتاب جرمن زبان میں ہے۔ اس میں ایک یوری جلدعلم حدیث کی تاریخ اور مخطوطات کی فہرست پر شتمل ہے۔ان کا اپنائی ایچ ڈی کا مقالہ سے ہخاری کے مَّاخذ برتھا۔اس میںانہوں نے صحیح بخاری کے تمام مّاخذ کا جائزہ لیا،ادرا یک ایک ماخذ کا جائزہ لے کراور تجزید کر کے بتایا کہ صحیح بخاری میں جومواد ہے بیآج کی دنیا کے نزد یک تاری<sup>خ</sup> کے جومتند ترین تاریخی مآخذ ہو سکتے ہیں،ان کے ذریعے منتقل ہواہے۔اس میں ایک لفظ اورایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جوعلمی اعتبار سے ثابت نہ کی جاسکتی ہو۔ ڈاکٹر فواد سیز گین کا پہ کار نامہ غیر معمولی ہے۔ اب کوئی مستشرق مداعتراض نہیں کرنا کہ صحیح بخاری یاضچے مسلم یا حدیث کی کسی اور کتاب کامواد غیر متند ہے۔انہوں نے دلائل ہے یہ بات بالکل روز روثن کی طُرح واضح کر دی ہے۔ يبي بات ڈاکٹرمصطفے اعظمی ، ڈاکٹر ضیاءالرحمٰن اعظمی اوران جیسے کئی دوسر بےحضرات

یمی بات ڈاکٹر مصطفے انھی، ڈاکٹر ضیاءالرحمن انھی اوران جیسے ٹی دوسر سے حضرات نے واضح فرمائی ہے۔ بیسارے کا سارا کا م بیسویں صدی میں ہوا ہے۔ بیسویں صدی ہجری نے گویا ایک نیااسلوب تاریخ عدیث کے مطالعہ کا دیا جس کے نتیجہ میں وہ رجحان ساز کا م ہواجس کی نمائندہ ترین شخصیات سے یانچ چھ حضرات ہیں، جن کے میں نے نام لئے۔

قدیم مخطوطات کی جتنی اشاعت بیسویں صدی میں ہوئی اتنی ماضی کے شاید پورے دور میں نہ ہوئی ہوئی ہو۔ بعض کتا بیں این تھیں کہ علم حدیث میں ان کا بڑا مقام تھا۔ لیکن وہ کسی وجہ سے عوامی سطح پر مقبول نہیں ہوسکیس۔ ان کے مخطوطات بھی بہت کم دستیاب ہوتے تھے۔ اس کی وجہ سے ہوتی تھی کہ جونسیۂ زیادہ بہتر کتا بیں تھیں ، زیادہ جامع اور زیادہ مکمل کتا بیں تھیں اور تر تیب کے اعتبار سے زیادہ اچھی کتا بیں تھیں ، انہوں نے بقیہ کتابوں سے لوگوں کو مستعنی کر دیا۔ عام طلبہ کو ان کتابوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ چونکہ طباعت کا زمانہ نہیں تھا اس لئے وہ کتابیں زیادہ رائج نہیں ہوتی سے مطور پر کتابوں کے واقف نہیں ہوتے تھے۔ الل علم ان کتابوں سے واقف نہیں ہوتے تھے۔

مثلاً مصنف عبدالرزاق کا میں نے ذکر کیا۔ مصنف عبدالرزاق ایک بری جامع کتاب ہے۔ اتنی جامع کہ حدیث کے چند جامع ترین مجموعوں میں سے ایک ہے۔ صحابہ اور تابعین کے اقوال اور فقاوی کا بہت بڑا ماخذ ہے۔ لین اس کے مخطوطے بڑے محدود تھے، کہیں کہیں پائے جاتے تھے اور عام طور پر ملتے نہیں تھے۔ مصنف عبدالرزاق کوئی دری کتاب نہیں تھی کہ ہرجگہ آسانی ہے اس کے نسخ مل جا کیں۔ علماء حدیث کو عام طور پراس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس کئے کہ طلبا کو پڑھانے نے مل جا کیں۔ علماء حدیث کو عام طور پراس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس کئے کہ طلبا کو پڑھانے نے کے لئے صحاح ستہ اور ان کی شرصیں کا فی تھیں۔ اب بیبویں صدی اور اس کے وسط میں ایک بڑے مشہور بزرگ جن کا تعلق ہندوستان سے تھا، حیدرآ باو دکن میں رہے، مولا نا صبیب الرحمٰن اعظمی، انہوں نے حدیث کی درجنوں کتا بیں ایڈٹ کیس اور عرب دنیا میں مجھیوا کیس جوآج عام ہیں۔ ہندوستان میں گرات کے صوبہ کے ایک بزرگ مولا نا احمد میاں سملکی صاحب علم آ دمی تھا ور اللہ تعالی نے دولت بھی بہت دی تھی۔ جنوبی افریقہ میں ان کے خاندان کا صاحب علم آ دمی تھا ور اللہ تعالی نے غیر معمولی ایک حصہ آباد ہے، پچھ گرات میں اور پچھ کرا چی میں آباد ہے۔ ان کو اللہ تعالی نے غیر معمولی دولت دی ہے اور میں نے خودان کی دولت مندی کے بہت ہے منہونے دیکھے ہیں۔ اللہ تعالی نے غیر معمولی ان کو توفیق دی کہ دو ایک بہت بڑا ادارہ قائم کریں جس سے یہ ساری کتا ہیں شائع میں ان کو توفیق دی کہ دو ایک بہت بڑا ادارہ قائم کریں جس سے یہ ساری کتا ہیں شائع

علوم حديث - دورجد يدميل

ہوئیں۔مُصَنَف عبدالرزاق انہوں نے اپنے خرچہ سے شائع کی اور پوری دنیا میں مفت تقسیم کرادی۔ آج مصنفعبدالرزاق کے کی ایڈیشن جھپ چکے ہیں اور یہ کتاب دنیا کے ہرکتب خانہ میں موجود ہے۔

اسی طرح سے امام حمیدی جو امام بخاری کے استاد تھے، ان کی ایک کتاب تھی جو مندالحمیدی کے نام سے بڑی مشہورتھی۔ وہ عام طور پرنہیں ملتی تھی ۔ کہیں کہیں اس کے مخطوطے اور ننج موجود تھے۔ مولا نا صبیب الرحمٰن اعظمی نے اس کو بھی ایڈٹ کیا اور انہی بزرگ نے اپنج خرج پراس کو بھی شائع کرادیا۔ آج وہ دنیا کی ہرلا بسریری میں موجود ہے۔

امام ابو بكريز ارجوايك بزے مشہور محدث تھے۔ان كى كتاب مند بزار ہے۔ان ك زوائد يرايك يراني كتاب جلى آري تقى جس كانام تقا محشف الاستسار عن زوائد البزار 'موه بھی مولا نا حبیب الرحمٰن اعظمی نے ایڈٹ کر کے شائع کروادی۔اس طرح حدیث اورعلوم حدیث کی در جنول پرانی اور بیش قیت کتابیں ہیں جس پراتنی بڑی تعداد میں اہل علم نے کام کیا ہے کہ اگر میں ان کے صرف نام ہی لینے لگوں تو گفتگو بہت لمبی ہوجائے گی۔اللہ تعالیٰ ان سب کوجزائے خیردے۔ بیسویں صدی اس اعتبار ہے علم حدیث کی تاریخ میں نمایاں ہے کہ وہ مواد جوابتدائی دوتین صدیوں میں جمع ہوا تھا۔تیسری چوتھی صدی ہجری تک آگیا تھا، وہ بعد کےسالوں میں یعنی پانچویں چھٹی صدی سے لے کرتیرھویں صدی تک لوگوں کے لئے اکثر و بیشتر دستیاب نہیں رہااور عام لوگوں کو ملتانہیں تھا۔بعض بعض کتب خانوں میں موجود تھا اور اہل علم جا کراستفادہ بھی کیا کرتے تھے لیکن بیسویں صدی میں بیسب کتابیں جھپ کرعام ہو گئیں اور لوگوں تک پہنچ گئیں۔ شام کےایک بزرگ ڈاکٹرنورالدین عتر 'ہیں ۔انہوں نےعلم حدیث پر بڑا قابل قدر کام کیا ہےاور کئی پرانی کتابیں ایڈے کر کے شائع کر دی ہیں۔خطیب بغدادی کی کتابیں بیسویں صدی میں شائع ہوئیں۔ای طرح ہے ہارے سابقہ شرقی یا کتان مرحوم (بنگلہ دلیش) کے ایک بزرگ ڈاکٹر معظم حسین تھے، جود ہال شعبہ عربی کے صدر تھے۔ انہوں نے امام حاکم کی معرفت علوم الحدیث ایڈٹ کر کے شائع کرائی تھی اور قاہرہ ہے شائع ہوئی تھی۔وہ اب و نیامیں ہر جگہ عام ہے۔

<u>የ</u>የየለ

## علم حدیث پر نئےعلوم کی روشنی میں کا م

بیسویں صدی میں بعض نے موضوعات پرلوگوں نے کام کیااور علم حدیث کا آیک نے انداز سے مطالعہ کیا۔ اس میں سے ایک مثال بہت دلچسپ ہے جس سے انداز ہوگا کہ علم حدیث پر اس نے انداز سے بھی کام شروع ہوا ہے۔ آپ نے مشہور فرانسیں مصنف ڈاکٹر مورس بکائی کا نام سنا ہوگا۔ وہ ایک زمانہ میں غالبًا پورے فرانس کی میڈیکل ایسوی ایشن کے صدر تھے۔ سائمندان ہیں اور بہت بڑے ہارٹ سپیشلسٹ ہیں۔ وہ شاہ فیصل مرحوم کے ذاتی معالج تھے اور شاہ فیصل مرحوم کا علاج کرنے کے لئے ان کو وقا فو قاریاض بلایا جاتا تھا۔

ایک مرتبدان کوریاض بلایا گیا تو یسرکاری مہمان کے طور پر ہوٹل میں ٹہر ہے اور کی روز تک شاہ فیصل سے ملا قات کا انتظار کرتے رہے ۔ ظاہر ہے کی بھی وقت بادشاہ کی طرف سے ملا قات کا بلاوا آسکتا تھااس لئے کہیں آ جا بھی نہیں سکتے تھے۔ ہروقت اپنے کمرے میں دہتے تھے کہ اچا تک کوئی فون کال آئے گی تو چلے جائیں گے۔ وہاں ہوٹل کے کمرے میں قرآن پاک کا ایک نسخدانگریزی ترجمہ کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے وقت گزاری کے لئے اس کی ورق گردانی شروع کردی ۔ عیسائی تھے اس لئے ظاہر ہے بھی قرآن پاک پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اس انگریزی ترجمہ کی ورق گردانی نے دوران خیال ہوا کہ قرآن پاک میں بعض ایسے بیانات پائے جاتے ہیں جو سائنسی نوعیت کے ہیں۔ مثلاً بارش کیسے برتی ہے، انسان کی ولادت کن مراحل سے گزر کر ہوتی ہے۔ اس طرح اور بھی کئی چیزوں کی تفصیلات کا تذکرہ تھا۔

چونکہ وہ خود میڈیکل سائنس کے ماہر تھے اور سائنس ہی ان کامضمون تھا اس لئے انہوں نے ان بیانات کوزیادہ دلچیں کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ ایک بار پڑھنے کے بعد قرآن پاک کوانہوں نے دوبارہ پڑھا تو ان مقامات پرنشان لگاتے گئے جہاں سائنس سے متعلق کوئی بیان تھا۔ چند دن وہاں رہے تو پور نے قرآن پاک کا ترجمہ کی بار پڑھا اور اس طرح کے بیانات نوٹ کرتے گئے۔ اس سے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر ای طرح کے بیانات بائبل میں نوٹ کرتے گئے۔ اس سے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر ای طرح کے بیانات بائبل میں ہوں اور ان کے ساتھ قرآن پاک کے بیانات کا تقابل کیا جائے دولیے پیزسا منے آسٹی ہے انہوں نے واپس جانس جانس مشغلہ کو جاری رکھا اور بائبل میں جو اس طرح کے

بیانات تھی ان کی نشاندہی کی اور پھر ان دونوں بیانات کا تقابلی مطالعہ کیا اور اس میں انہوں نے فالص سائنسی معیارے کام لیا۔ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے اور قرآن کے ساتھ کوئی عقیدت مندی نہیں تھی۔ انہوں نے خالص Objectively اور خالص سائنسی تحقیق کے پیانے سے قرآن پاک میں سائنسی نوعیت قرآن پاک میں سائنسی نوعیت کے جتنے بیانات کو دیکھا۔ اور اس نتیج پر پنچ کے قرآن پاک میں سائنسی نوعیت کے جتنے بیانات کے جتنے بیانات میں وہ سب کے سب درست ہیں اور بائبل میں سائنسی نوعیت کے جتنے بیانات ہیں وہ سب کے سب فلط ہیں۔ انہوں نے ان نتائج پر شمل ایک کتاب شائع کی The Bible, میں وہ سب کے سب غلط ہیں۔ انہوں کے اردو اور انگریزی سمیت بہت می زبانوں میں ترجمہ ماتا ہے۔

اس کتاب کے بعد اسلامیات میں ان کی دلچپی مزید بڑھ گئ اور انہوں نے تھوڑی ی عربی مجی سکھ لی۔ ڈاکٹر حمید اللہ سے ان کے مراسم اور روابط بڑھ گئے۔ دونوں پیرس میں رہتے تھے۔ بعد میں ان کو خیال ہوا کہ ای طرح کا مطالعہ تھے بخاری کا بھی کرنا چاہئے۔ انہوں نے سیح بخاری کا مطالعہ بھی شروع کردیا سیح بخاری میں سائنسی نوعیت کے جتنے بیانات تھے ان کی الگ سے فہرست بنائی ۔ انہوں نے اس طرح کے غالبًا سوبیانات منتخب کئے۔ ان سوبیانات کا ایک ایک کرکے جائزہ لینا شروع کیا۔ اور بید کے کھا کہ کس بیان کے نتائج سائنسی تحقیق میں کیا نگلتے ہیں۔ یہ سب بیانات جمع کرنے اور ان پرغور کرنے کے بعد انہوں نے ایک مقالہ لکھا جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بے مجھے خود سنایا۔

ڈاکر حمیداللہ صاحب کا کہنا تھا کہ جب میں نے اس مقالہ کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ حصیح بخاری کے جوسو بیانات میں نے متخب کے ہیں ان میں ہے اٹھیا نوے بیانات تو سائنسی حقیق میں حقیق میں ہوتے ہیں۔ البتہ دوبیانات غلط ہیں۔ ڈاکٹر مورس بکا کی آئے جن وہ بیانات و کو بیانات کو فلط قر اردیا تھا ، ان میں سے ایک تو صحیح بخاری میں درج حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار شاد ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب کھانے میں کوئی کھی گرجائے تو اس کو اندر پوراڈ بوکر پھر نکالو۔ اس لئے کہ کھی کے ایک پر میں بیاری اوردوسرے میں شفا ہوتی ہے۔ تم دونوں پروں کو اس میں ڈبو دوتا کہ شفاوالا حصہ بھی کھانے میں ڈوب جائے۔ جب وہ گرتی ہے تو بیاری والا حصہ کھانے میں پہلے ڈالتی ہے۔ ڈاکٹر بکائی کا خیال تھا کہ بیغلط ہے۔ کھی کے کس پر میں شفانہیں ہوتی ، کھی تو میں پہلے ڈالتی ہے۔ ڈاکٹر بکائی کا خیال تھا کہ بیغلط ہے۔ کھی کے کس پر میں شفانہیں ہوتی ، کھی تو

گندی چیز ہے۔اگر کھانے میں کھی گر جائے تو کھانے کوضائع کردینا چاہئے۔انہوں نے کہا کہ بید بات سائنسی طور پر غلط ہے۔

دوسری بات جوانہوں نے غلط قرار دی وہ بھی میچ بخاری ہی کی روایت ہے۔عرب میں ا یک قبیلہ تھا عزبیمین کا، بنی عرینہ کہلاتے تھے۔ یہ لوگ مشہور ڈاکو تھے اور یورے عرب میں ڈاکے ڈالا کرتے تھے۔اس قبیلہ کے کچھلوگ مدینہ آئے اوراسلام قبول کیایا اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا اوررسول التعلیقیة سے پچھم اعات اور مدد مانگی \_رسول التعلیقیة نے ان کو مدینہ میں ٹہرنے کے لئے ٹھکانہ دیا اور پچھ صحابہ کوان کی مہمان داری کے لئے مقرر کیا۔ مدیبۂ منورہ کی آب وہوا ان کو موافق نہیں آئی اور وہ بیار ہو گئے ۔ بیاری کی تفصیل بدبتائی کدان کے رنگ زر دہو گئے ، پیٹ بھول گئے اورایک خاص انداز کا بخارجس کوآج کل yellow fever کہتے ہیں ، ان کو ہوگیا۔ جب جاؤ۔ مدیندمنورہ سے کچھ فاصلہ پرایک جگتھی جہاں بیت المال کے سرکاری اونٹ رکھے جاتے تھے۔وہاں جا کررہو۔اونٹ کا دودھ بھی پیواور پیشاب بھی ہیو۔ بات عجیب سی ہے۔لیکن بخاری میں یہی درج ہے۔ چنانچہ انہوں نے بیعلاج کیا اور چندروز وہاں رہنے کے بعدان کوشغا ہوگئی۔ جب طبعیت تھیک ہوگی توانہوں نے اونٹوں کے باڑے میں رسول اللہ عظیم کی طرف سے مامور چوکیدارکوشہبدکردیااور بیت المال کےاونٹ لے کرفرار ہوگئے ۔رسول الٹھالیٹ کو پیتہ **ج**لا کہ بیلوگ نەصرف اونٹ لے کرفرار ہو گئے ہیں بلکہ وہاں پرمتعین صحابیؓ کو بھی اتنی بے در دی ہے شہید کیا ہے کہان کے ہاتھ یاؤں کاٹ دیئے ہیں۔گرم سلاخ ٹھونس کرآ تکھیں پھوڑ دیں اور صحابی کو ر مگستان کی گرم دھوپ میں زندہ تڑ پتا ہوا جھوڑ کر چلے گئے ہیں اور وہ بچار ہے وہیں تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئے میں ۔ تو حضور ؓ کو بیسب کچھین کر بہت دکھ ہوا اورصحابہ کرام ؓ کو بھی اس پر بہت زیادہ غصہ آیا۔حضور ؓ نے صحابہ کوان کا پیچھا کرنے کے لئے جھیجااور وہ لوگ گرفتار کر کے قصاص میں قُقْ کرد ہے گئے۔

اس پرمورس بکائی نے ڈاکٹر حمیداللہ سے کہا کہ یہ بھی درست نہیں ہے۔سائنسی اعتبار سے بیفلط ہے۔ کیونکہ پیثاب تو جسم کا refuse ہے۔انسانی جسم خوراک کا جو حصہ قبول نہیں کرسکتا اسے جسم سے خارج کردیتا ہے۔ ہرمشروب کا وہ حصہ جوانسانی جسم کے لئے نا قابل قبول ہے تو وہ جسم سے خارج ہوجا تا ہے اور وہ انسانی جسم کے لئے قابل قبول نہیں ہوتا۔للہٰدا اس سے علاج کا توسوال ہی پیدائہیں ہوتا۔

ڈ اکٹر حمیداللہ نے اس کے جواب میں ڈ اکٹر مورس بکائی سے کہا کہ میں نہ تو سائنسدان ہوں ندمیڈ یکل ڈاکٹر ہوں،اس لئے میں آپ کے ان دلائل کے بارے میں سائنسی اعتبار سے تو کچھنیں کہسکتا۔لیکن ایک عام آ دمی کے طور پر میرے کچھ شبہات ہیں جن کا آپ جواب دیں تو پھراس تحقیق کواینے اعتراضات کے ساتھ ضرور شائع کردیں۔ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے میٹرک میں سائنس کی ایک دو کتابیں پڑھی تھیں۔اس وقت مجھے کسی نے بتایا تھا کہ سائنسدان جب تجربات کرتے ہیں تو اگرایک تجربہ دومر تبہ سچھ ٹابت ہوجائے تو سائنسدان اس کو بچاس فیصد درجه دیتا ہے اور جب تین حارمرتبہ صحیح ثابت ہوجائے تو اس کا درجہ اور بھی بڑھ جا تاہے اور حیار یائج مرتبہ کے تجربات میں بھی اگر کوئی چیز صحیح ثابت ہوجائے تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں بات سوفيصد ميح ثابت ہوگئ ۔ حالانكمآپ نے سومرتبہ تجربنہیں كيا ہوتا۔ ایك تجربہتین حارمرتبه كرنے کے بعد آپ اس کو درست مان لیتے ہیں۔ڈاکٹر مورس نے کہا کہ ہاں واقعی ایہا ہی ہے۔اگر عاریانچ تجربات کا ایک ہی نتیجہ نکل آئے تو ہم کہتے ہیں کہ سو فیصدیمی نتیجہ ہے۔اس پر ڈاکٹر حمیداللد نے کہا کہ جب آپ نے صحیح بخاری کے سوبیانات میں سے اٹھانو ہے تج برکر کے درست قرار دے دیئے ہیں تو پھران دونتائج کو بغیر تجربات کے درست کیوں نہیں مان لیتے؟ جب کہ یا نج تجربات کر کے آپ سوفیصد مان لیتے ہیں۔ یہ بات تو خود آپ کے معیار کے مطابق غلط ہے۔ ڈ اکٹر مورس بکائی نے اس کوشلیم کیا کہ واقعی ان کا یہ نتیجہ اور بیاعتر اض غلط ہے۔

دوسری بات ڈاکٹر حمیداللہ نے یہ کہی کہ میرے علم کے مطابق آپ میڈیکل سائنس
کے ماہر ہیں۔انسانوں کا علاج کرتے ہیں۔آپ جانوروں کے ماہر تو نہیں ہیں، تو آپ کو پہ نہیں
کہ دنیا میں کتے قسم کے جانور پائے جاتے ہیں۔ پھرڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ علم
حیوانات میں کیا کیا شعبے اور کون کون کو ذیلی شاخیں ہیں اور ان میں کیا کیا چیزیں پڑھائی جاتی ہیں
لیکن اگر علم حیوانات میں محصیات کا کوئی شعبہ ہے تو آپ اس شعبہ کے ماہر نہیں ہیں۔ کیا آپ کو بیت ہے کہ دنیا میں کتی اقسام کی کھیاں ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے کوئی سروے کیا ہے کہ دنیا میں کس موسم میں پائی جانے والی

کھیوں کا تجربہ کر کے اور ان کے ایک ایک جز کا معائنہ کر کے، لیبارٹری میں چالیس بچاس سال لگا کر خہ بتا کمیں کہ ان میں کسی کھی کے پُر میں کسی بھی قتم کی شفانہیں ہے اس وقت تک آپ سیہ مفروضہ کیسے قائم کر سکتے ہیں کہ کھی کے پر میں بیاری یا شفانہیں ہوتی۔ڈاکٹر مورس بکائی نے اس سے بھی اتفاق کیا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی۔

پھرڈاکٹر حمیداللہ صاحب نے کہا کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضور نے اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم دیا، حالانکہ شریعت نے بیشاب کو ناپاک کہا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ حیوانی بدن کا مستر دکر دہ مواد ہے۔ یہ بھی درست ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں بطورا یک عام آدمی (lay man) کے یہ بھتا ہوں کہ بعض بیاریوں کا علاج تیز اب سے بھی ہوتا ہے۔ دواؤں میں کیا ایسٹہ شامل نہیں ہوتے۔ جانوروں کے بیشاب میں کیا ایسٹہ شامل نہیں ہوتے۔ جانوروں کے بیشاب میں کیا ایسٹہ شامل نہیں ہوتا۔ ہوسکتا ہے کہ بعض علاج جو آج خالص اور آپ کے بقول پاک ایسٹہ سے ہوتا ہوتا گرعرب میں اس کا رواج ہوکہ کی نیچرل طریقے سے لیا ہواکوئی ایسالیکو ٹیرجس میں تیز اب کی ایک خاص مقدار پائی جاتی ہو، و بطور علاج کے استعمال ہوتا ہوتو اس میں کوئی بات بعیداز امکان اور غیر سائنسی ہے۔

پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آج سے پھے سال پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی۔
ایک انگریز سیاح تھا جو پورے جزیرہ عرب کی سیاحت کرکے گیا تھا۔ اس کا نام تھا ڈاؤٹی۔ 1924
ایک انگریز سیاح تھا جو پورے جزیرہ عرب کا دورہ کیا تھا اور دو کتابیں لکھی تھیں جو بہت زبردست کتابیں ہیں اور جزیرہ عرب کے جغرافیہ پر بڑی بہترین کتابیں تبھی جاتی ہیں۔ ایک کا نام کتابیں ہی جاتی جن میں۔ ایک کا نام Arabia Deserta ہے۔ یعنی جزیرہ عرب کا صحرائی حصہ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے اتی کثرت سے یہاں سفر کیا

rar

ہے۔ بیا پی ایک یادداشت میں لکھتا ہے کہ جزیرہ عرب کے سفر کے دوران ایک موقع پر میں بیار پڑگیا۔ پیٹ پھول گیا، رنگ زرو پڑگیا اور مجھے زرد بخار کی طرح کی ایک بیاری ہوگئی جس کا میں بڑگیا۔ پیٹ پھول گیا، رنگ زرو پڑگیا اور مجھے زرد بخار کی طرح کی ایک بیاری ہوگئی جس کا مین مفورہ دیا کہ جہاں تہمیں یہ بیاری گئی ہے وہاں جاؤ ممکن ہے کہ وہاں کوئی مقامی طریقہ علاج ہو مفورہ دیا کہ جہاں تہمیں یہ بیاری آپ کو جب میں واپس آیا تو جس بدوکو میں نے خادم کے طور پردکھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا تو بچھا کہ یہ بیاری آپ کو کب سے ہے۔ میں نے بتایا کہ گئی مہینے ہوگئے اور میں بہت پریشان ہوں۔ اس نے کہا کہ ابھی میر سے ساتھ چگئے۔ مجھے اپنے ساتھ لے کرگیا اور ایک ریگتان میں اونٹوں کے باڑے میں لے جاکر کہا کہ آپ پچھ دن یہاں رہیں اور یہاں اونٹ کے دودھ اور بیشا بے علاوہ پچھنہ پئیں۔ چنانچ ایک ہفتہ تک یہ علاج کرنے اور یہاں اونٹ کے دودھ اور بیشا بے کے علاوہ پچھنہ پئیں۔ چنانچ ایک ہفتہ تک یہ علاج کرنے کے بعد میں بالکل ٹھیک ہوگیا۔ مجھے بہت جرت ہے۔

ڈاکٹر حمیداللہ نے ڈاکٹر مورس سے کہا یہ دیکھئے کہ 26 - 1925 میں ایک مغربی مصنف کا لکھا ہوا ہے۔ اس لئے ہوسکتا ہے کہ یہ سابق طریقہ علاج ہو۔ مورس بکائی نے اپنے دونوں اعتراضات واپس لئے اوراس مقالہ کوانہوں نے اپنے دونوں اعتراضات کے بغیر ہی شائع کردیا۔

یدواقعہ میں نے اتن تفصیل سے اس لئے بیان کیا کھلم حدیث میں ایک نیا پہلواہیا ہے جواس کے سائنسی مطالعہ سے عبارت ہے۔ حدیث کی کتابیں سائنسی کتابین ہیں۔ حدیث رسول کی کتابوں کوسائنس یا طب کی کتاب قرار دینا ان کا درجہ گھٹانے کے برابر ہے۔ حدیث پاک کا درجہ گٹانے کے برابر ہے۔ حدیث پاک کا درجہ ان تجرباتی انسانی علوم سے بہت او نچاہے۔ حدیث میں جو بیانات ہیں بیسارے کے سارے زبان رسالت سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس لئے ان کوسائنس یا طب کی قرار دینا تو بدا دبی ہمارے نے البتہ ان کتابوں میں جو بیانات سائنسی اہمیت رکھتے ہیں ان کی روثنی میں سائنس کا مطالعہ مفید ہوگا۔ سائنسدان اگر اس پر تحقیق کریں گے تو سائنس کے نئے گوشے ان کے سامنے آئیں گئے۔ یا کم از کم ان کے ایمان اور عقیدہ میں پختگی آسمتی ہے کہ رسول الشفیلی نے آج سے چودہ سوسال پہلے جو بات فرمائی تھی وہ آج بھی سائنس کے میزان پر پوری اتر تی ہے۔ اگر سائنس کے طلبہ اس نقط نظر سے علم حدیث کا مطالعہ کریں گو جبت بن کی چیزیں ان کے سامنے آئیں گ

#### احاديث ميں سابقه كتب كاذكر

علم حدیث کا پچھاورلوگوں نے نے انداز سے مطالعة شروع کیا ہے جس پراہمی کام کا آغاز بھی صحیح معنوں میں نہیں ہوا۔ وہ یہ کہ بہت ی احادیث میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سابقہ کتابوں کے حوالے ہیں کہ توراۃ میں یہ آیا ہے، انجیل میں یہ آیا ہے، فلال کتاب میں یہ آیا ہے، سابقہ کتابوں میں یہ آیا ہے، انجیل میں وہ حوالہ نہیں ملتا۔ اس سے مطالعہ مذاہب کا اور مذاہب کی تاریخ پر کام کرنے کا ایک نیا داستہ کھلتا ہے۔ رسول الله الله الله نے وہ کی بنیاد پر سابقہ کتابوں کی تاریخ پر کام کرنے کا ایک نیا دار میں دہ کس حد تک آئ کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں اور نہیں پائی جات ہیں اور کن راستوں سے ہوئی۔ اس سے سابقہ کتابوں کے مطالعہ کی باتید بلی ہوئی تو کہاں کہاں ہوئی اور کن راستوں سے ہوئی۔ اس سے سابقہ کتابوں کے مطالعہ کی بات ہوئی جہت ہار سے سامنے آتی ہے۔

ای طرح سے مطالعہ فداہب میں حدیث کے ذریعے وہ گوشے بھی سامنے آتے ہیں جن میں نداہب کی وہ تعلیمات جواللہ تعالیٰ اور انبیّا کی طرف سے قیس، فداہب کے مانے والوں کی تحریفات اور ملاوٹوں سے پہلے جو تعلیمات قیس، ان کا واضح پنة احادیث سے چلتا ہے۔ مثلاً توراۃ میں بیتھا، بائبل میں بیتھا، فلال پنجبر کی تعلیم میں بیتھا۔ اس سے دنیا کی دوسری اقوام کے سامنے بھی مطالعہ کی ایک نئی جہت روشن ہوتی ہے۔ جس سے وہ فائدہ الشاسکتے ہیں۔

مسلمانوں میں جواجماعی علوم پیدا ہوئے۔سوشل سائنسز پیدا ہوئے، تاریخ کافن پیدا ہوا، ریاست اور معاشرت کے مطالعہ کافن پیدا ہوا۔ اس میں بہت بڑی مدعلم حدیث ہے آج مل سکتی ہے۔ علم حدیث ایک نئی تہذیب کامنا دہے۔ علم حدیث نے ایک نئی تہذیب کوجم دیا جس کی بنیا وقعلیم ،فکر اور مطالعہ برتھی جس کے پچھنمونے آپ نے دیکھے۔ علم حدیث نے علم تاریخ کوایک بئی جہت سے نوازا۔ اسلام سے پہلے ہسٹوریوگرافی یا تاریخ نولی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اسلام نے پہلی مرتبہ علم حدیث کے ذریعے انسان کو یہ پیغام دیا کہ سابقہ اقوام کے بارے میں معلومات او پہلی مرتبہ کو جمع کرنے کے لئے کتنی احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر

مسلمانوں نے ایک نیافن تاریخ مرتب کیا۔ ابن خلدون اور امام سخادی کا میں نے ذکر کیا تھا جو ہسلور یوگرافی میں ایک نئ جہت اور ایک نئے اسلوب کوشروع کرنے والے ہیں۔ یہ وہ نئے میدان میں جوعلم حدیث کے مطالعہ کے راستے ہمارے سامنے کھولتے ہیں۔

بیسویں صدی میں علم حدیث کے نئے مجموعے بھی مرتب ہوئے۔ نئے مجموعے ہردور میں مرتب ہوتے رہے ہیں۔ جیسے جیسے انسانوں کے مسائل بڑھتے جائیں گے، نئے نئے مسائل پیش آتے جائیں گے، ان کوعلم حدیث کے موضوعات کونت نئے طریقوں سے مرتب کرنے کی ضرورت پیش آتی جائے گی۔

ان میں سے کون سے مجموعے قابل ذکر میں ان کا حوالہ دینا بھی بڑا دشوار ہے۔اس کے کہوہ لا تعداد میں ۔ان کی فہرست بھی بیان کرنامشکل ہے۔ بیسویں صدی میں مختلف زبانوں میں اگریزی، اردو، فاری، فرانسیسی، عربی، ترکی اور جرمن زبانوں میں مرتب ہوئے اور انہوں نے ہزاروں لا کھوں انسانوں تک علم حدیث کے ذخائر اور معلومات کو پہنچایا۔

#### نے انداز سے کام کرنے کی راہیں

آج جو نے اور قابل ذکر مجموعے مرتب ہورہے ہیں اور جن پر کام کرنے کی ضرورت ہوں ہو ہے وہ نے مسائل کے بارے میں ہیں۔ مثال کے طور پر آج معیشت نے انداز سے مرتب ہور ہی ہے۔ حدیث نبوی کی بنیا دی کتابوں میں اور احادیث نبوی کے ذخائر میں ہزاروں ایسے ارشادات اور ہدایات موجود ہیں جن کا انسان کی انفرادی اور اجتماعی معاثی زندگی ہے ، یعنی Micro فی افرادی اور اجتماعی معاثی زندگی ہے ، یعنی Economics اور Macro Economics پہلوسے بڑا گہر اتعلق ہے۔ بعض حفرات نے بعض ایسے مجموعے مرتب کئے ہیں۔ محمد اکر م خان صاحب ہمارے ایک دوست ہیں۔ انہوں نے علم حدیث کے ذخائر کو تلاش کر کے وہ احادیث دوجلدوں میں یکھا کی ہیں جومعاشیات سے متعلق ہیں۔ لیکن میں برطویل کام کی ضرورت ہے۔ نئے جموعے جواب شائع ہوئے ہیں ان کو کئی میں ان کو کہا کہ کار کرائی مواد کوایک ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔

آج ہے بچھسال پہلے ایک شخص نے میکام کیا تھا کہ ملم حدیث کے تمام بنیادی مآخذ ہے کام سے کام سے کام سے کام سے کام کے کروہ تمام احادیث جمع کی تھیں جن کا تعلق ریاست اور حکومت سے ہے۔ تو اتنا

بڑا ذخیرہ تیار ہوا کہ جس میں پینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں احادیث موجود ہیں جو بالواسطہ یا بلاواسطہ ریاد خیرہ تیار ہوا کہ جس میں بیٹ کے بیٹ اور ریاست اور ریاست سے ہو لیکن ان احادیث میں مشکل سے ایک حدیث ملے گی جس کا تعلق حکومت اور ریاست سے ہو لیکن ان سارے مجموعوں کا جائزہ لیا گیا تو اتنی تعداد میں احادیث دستیاب ہوئیں جن سے گئ جلدیں مرتب ہوئیں ۔ بقیہ موضوعات کا آپ خوداندازہ کرلیں ۔

تہذیب وتدن کی اساس کس بنیاد پر بنتی ہے۔قوموں کاعروج وزوال کیسے ہوتا ہے۔
سابقہ محدثین نے اپنی کتابیں مرتب کرتے وقت اپنے سامنے بیموضوعات نہیں رکھے۔انہوں
نے اپنے زمانہ اور اپنی ضروریات کے لحاظ سے عنوانات تجویز کئے اور موضوعات رکھے ۔لیکن
سارے موضوعات کواس طرح ہے Re-arrange کریں تو نئے نئے علوم وفنون سامنے آئیں
گے۔اس لئے نئے انداز سے علم حدیث کے مجموعے مرتب کرنے کی ضرورت ہے جن میں آئ کے دور کے تہذیبی بتدنی سیاسی ،معاشی ،اجتماعی ،اخلاقی اور روحانی ضروریات کے مطابق ابواب
کی تر تیب اور مضامین کی تقسیم کی جائے اور یوں مجموعے مرتب کئے جائیں۔

ابتدائی صدیوں میں جب اسلام کے عقائد پر فقہائے اسلام اور متکلمین اسلام کام کررہے تھے، تو اسلام کے عقائد پر جواعتر اضات یا حیلے یونانیوں کی طرف ہے ہورہے تھے یا جو شہات ایرانی اور ہندوستانی فلاسفہ ہے آگاہ لوگ بیان کررہے تھے، ان اعتر اضات کا جواب علا اور متکلمین نے احادیث کی روشی میں دیا۔ آج اسلام اور اسلام کے عقائد پروہ اعتر اضات نہیں ہورہے ہیں۔ قدیم یونانی فلسفہ ختم ہوگیا، قدیم ایرانی اور ہندوستانی تصورات دنیا سے مث کی ۔ آج نئا نداز سے حملے ہورہے ہیں۔ آج اسلامی عقائد اور تعلیمات پر مغربی نظریم کم کے ۔ آج نئا نداز سے حملے ہورہے ہیں۔ آج اسلامی عقائد اور تعلیمات پر مغربی نفسیات نبوت پر عالم سے اسلام پراور ہی انداز کے اعتر اضات ہورہے ہیں۔ آج مغربی نفسیات نبوت پر اعتر اضا کر ہی ہے۔ آج کی سا تکالوجی نبوت کو بطور ما خذعلم نہیں مانتی۔ وی کو بطور مصدر علم نہیں علم اور نظریہ عرفت مکمل طور پر ہمارے سامنے آجائے۔ جواعتر اضات اسلام کے عقائد پر ہور ہیں بیں ان کا جواب ان احادیث کے ذریعے سامنے آجائے۔

اس طرح سے علم حدیث میں آپ نے ویکھا ہوگا۔ حدیث کی کوئی بھی کتاب آپ

اٹھا کرد کھے لیں اس میں سابقہ انبیًا اوران کے واقعات کا ذکر ہے۔ سابقہ اقوام کا ذکر ہے۔ انبیاء کے معاصر، ان کے ماننے والے اورا نکار کرنے والے دونوں کے تذکرے ملتے ہیں۔ آج کل کے مستشر قین فن تاریخ کے نقطہ نظر ہے، آرکیالوجی کے نقطہ نظر سے اور آثار قدیمہ کے نقطہ نظر سے ان پر اعتراضات کر دہے ہیں۔ ان اعتراضات کا جواب بھی حدیث کی کتابوں میں مل جا تا ہے۔ لیکن ان احادیث میں ان جوابات کوسامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے نئ ترتیب درکار ہے۔ نئے مجموعے مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔

یہ وہ چند مثالیں ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ نئے انداز سے احادیث کے نئے مجموعوں
کی ضرورت پیش آتی رہے گی۔ ماخذیبی قدیم کتابیں اور یبی ذخائر رہیں گے جوائمہ اسلام نے
458 ھ تک مرتب کر کے ہمیں دے دیئے تھے۔ پانچویں صدی ہجری تک جو مجمو سے مرتب ہوگئے
وہ تو بنیادی ماخذ ہیں ، وہ تو ایک طرح سے Power Houses ہیں جہاں سے آپ کو
Connection ملتارہے گا۔ لیکن اس کٹشن سے آپ نئی نئی مشینیں چلائیں ، نئے نئے کام
کریں ، نئے نئے انداز سے دوشنی پیدا کریں ، نئے نئے داستے دوشن کریں۔ یہ کام ہمیشہ ہوتارہے
گا۔وہ یا ور ہاؤس اپنی جگہ موجودر ہیں گے۔

جس طرح سے متن حدیث کو سے انداز سے مرتب کرنے کی ضرورت ہے ای طرح علم حدیث کی نئی شرعیں کھنے کی بھی ضرورت ہے۔ پرانی شرعیں پرانے سیاق وسباق میں ہیں۔ نئی شرعیں سنے سیاق وسباق میں ہوں گی۔ ان میں جو پرانی شرعیں ہیں ان کو سنے انداز سے پیش کرنے کا کام بھی ہوگا اور سنے مسائل کی نئی شرعیں اور سنے اعتراضات کے سنے جواب بھی ہوں گے۔ پرانے اعتراضات کے بنے جواب بھی ہوں گے اور پرانے اعتراضات کے سنے جواب بھی ہوں گے اور پرانے اعتراضات کے سنے جواب بھی ہوں گے میں ہوں گے اور پرانے اعتراضات کے سنے جواب بھی ہوں ہے دین اور کتانے اور اگر آغاز ہوا ہے تو محض آغاز ہی ہے۔ ابھی تو محض پہلا قدم اٹھایا گیا ہے۔ کتنے دن اور کتنے سال بیٹل چلے گا ہم کی جینیں کہ سکتے۔

. تدوین حدیث غیرمسلموں کے لئے

چرایک نئی چیز جوعلم حدیث میں کرنے کی ہےوہ یہ ہے کہ ہمارے تمام سابقہ ما خذ جو

حدیث کی شرحوں آور تفاسیر سے متعلق ہیں ان میں جو خطاب ہے وہ مسلمانوں سے ہے اور ان
مسلمانوں سے ہے جودین کو جانے اور مانے ہیں، ان مسلمانوں سے ہے جو حدیث اور سنت پر
ایمان رکھتے ہیں۔ اس لئے شرح لکھنے والا بہت می چیز وں کے بارے میں پیفرض کر کے لکھتا ہے
کہ بید پڑھنے وانے مانے ہیں۔ آئ کا پڑھنے والا بہت می چیز وں کو نہیں مانتا۔ بہت می
چیز وں کے بارے میں وہ شک رکھتا ہے۔ نبوت کے مانے میں اس کو تا ال ہے، ومی بطور ذریع علم
کے قابل قبول ہے کہ نہیں، ابھی اس کو مانے میں بھی آئ کے انسان کور دد ہے۔ لہذا جب آئ کے
دور میں صدیث کی کوئی شرح بیان کی جائے گی تو ان سوالات کا جواب پہلے دیا جائے گا۔ ماضی کے
شار حین جزئیات کا جواب دیا کرتے تھے اس لئے کہ کلیات لوگوں کی نظر میں پہلے سے قابل قبول
بارے میں سوالات سامنے آئے تھے۔ ان کا جواب قدیم کتابوں میں مل جاتا ہے۔ آئ اسلام کے
بارے میں سوالات سامنے آئے تھے۔ ان کا جواب دیا جائے گا۔ اس طرح سے نئے انداز کی شرحیں،
عبارے کا اور کلیات کے بعد پھر جزئیات کا جواب دیا جائے گا۔ اس طرح سے نئے انداز کی شرحیں،
جائے گا اور کلیات کے بعد پھر جزئیات کا جواب دیا جائے گا۔ اس طرح سے نئے انداز کی شرحیں،

### علم حدیث کی کمپیوٹرائزیشن

ایک نیامیدان جوعلم حدیث کے باب میں سامنے آیا ہے اور جس پر برا کام ہوا ہے
لیکن ابھی نامکمل ہے۔ وہ حدیث کی کمپیوٹر اکر یشن ہے۔ حدیث کی کمپیوٹر اکر یشن پر کئی جگہ کام
ہور ہاہے۔ آج سے بیس سال پہلے لندن میں ایک ادارہ قائم ہوا تھا Islamic
ہور ہاہے۔ آج سے بیس سال پہلے لندن میں ایک ادارہ قائم ہوا تھا

Computing Centre کے نام سے بنا تھا۔ میں نے بھی اس کا دورہ کیا۔ وہاں کے ایک
صاحب یہاں پاکتان بھی آئے تھے۔ اس زمانے میں صدر ضیاء الحق صاحب سے ملے۔ اس کے
بعد سعودی عرب میں بیکام شروع ہوا۔ اس دور کے ایک فاضل رجل ڈاکٹر مصطفے اعظمی بھی بیکام
کرر ہے ہیں۔ اس طرح سے مصراور کئی دوسر سے علاقوں میں بیکام شروع ہوا اور بڑے بیا نے پر
اس کام کے نمونے سامنے آئے ہیں ہی ڈیز سامنے آئی ہیں۔

میرےاپ استعال میں ایک ایک ی وی ہے جس میں صدیث کی پندرہ ہیں کتابوں

کوسمودیا گیا ہے۔ اس میں تمام صحاح ستہ ، مندامام احمد اور صدیث کی دوسری بڑی کتابیں موجود بیں اور کمپیوٹر کے ذریعے چند منٹ میں آپ کے سامنے آسکتی ہیں۔ چھوٹی سی ڈی جیب میں رکھیں اور کمبیں بھی کمپیوٹر کے ذریعے اس کو دیکھیں۔ بیدا یک مفید چیز ہے۔ لیکن ابھی حدیث کے متون بھی سارے کے سارے کمپیوٹر ائز نہیں ہوئے۔ حدیث کی چند کتابیں ہی کمپیوٹر ائز ہوئی بیں۔ بیسارے بنیادی ماخذ جو بیسویں صدی میں شائع ہوئے یاس سے پہلے شائع ہوئے لیکن زیادہ متداول نہیں متے وہ سارے کے سارے کمپیوٹر ائز ہونے این جونے بیات ہیں۔

لیمن اس ہے بھی زیادہ جومشکل کام ہے وہ رجال کی کمپیوٹرائزیشن کا کام ہے۔ چھ لا کھ افراد کے بارے میں تفصیلات ،معلومات کے اس تمام ذخیرے کے ساتھ جوعلائے رجال اور جرح واتسدیل کے ائمہ نے جمع کیا ہے ،اس کو کمپیوٹرا کڑ کرنا انتہائی اہم ،مشکل اور لسبا کام ہے۔اس کے لئے ایک نے سافٹ وئر کی ضرورت ہے۔وہ سافٹ وئیروہ آ دمی بناسکتا ہے جوخود بھی محدث ہو علم مدیث بھی جانتا ہواور پروگرامنگ بھی جانتا ہو۔اگرعلم حدیث نہ جانتا ہوتو شایداس کے لئے سافٹ وئیر بنانا بہت مشکل ہوگا۔مثال کے طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ بعض محدثین تعدیل اورتجریج میں متشدد ہیں ۔بعض متسامل ہیں اوربعض معتدل ہیں ۔نو ان متیوں کوالگ الگ نمبر دینا ہوگا۔ متساہل کا کوڈ الگ ہوگا، متشدد کا!لگ اورمعتدل کا الگ ہوگا۔ پھر متشددین میں لوگوں کے در جات میں ان کواس سطح پر رکھنا ہوگا۔اس کے لئے کمپیوٹر میں سافٹ وئیر کی تیاری کی ضروت ہے ۔ جب بیسارا کام ہوجائے تو پھراس کی مدد ہے رجال کے سارے ذخیرے کوایک نے انداز ہے د کیمنا پڑے گا۔مثلاً علم حدیث میں رجال میں ایک اصطلاح 'مدارسند' استعال ہوتی ہے۔ مدارسند اس کو کہتے ہیں کہا یک محدث تک ایک حدیث مختلف راویوں اورمختلف سندوں سے پیچی کیکن او پر جا کر درمیان میں راوی ایک ہی ہے۔ پھرآ کے چل کراس ایک راوی سے آ گے بات بنتی ہے۔اس کو مدارسند کہتے ہیں۔مدارسندا گر کمزور ہیں تو سند کے بقیہ حصوں میں اگراو نیچے ہے او نیچے راوی بھی موجود ہوں تو وہ irrelevant ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ مدارسند سے آ گے بات کمزور ہے تواگر ینچے کی سطح پرلوگ بہت مستند بھی ہیں تو بھی ان کا مستند ہونا کوئی خاص فائدہ نہیں رکھتا۔ مدارسندا گرمضبوط ہے تو پھران لوگوں کی مضبوطی بہت فائدہ دیے گی۔اس لئے مدارسند کی بہت اہمیت ہے۔ مدارسند کا پتہ غیر معمولی یا دداشت اور طویل مطالعہ سے ہی چل سکتا ہے۔

میراکافی عرصہ سے بی خیال ہے کہ کمپیوٹر ائزیشن سے مدارسند کا تعین کرناشا کہ آسان ہوجائے۔ اس لئے کہ کمپیوٹر میں آپ حدیث کی ہرسند کوفیڈ کردیں گے اور فیڈ کرنے کے بعدیہ معلوم ہوجائے گا کہ وہ نام کہاں کہاں مشترک ہے۔ کمپیوٹر سے پتہ چل جائے گا کہ مدارسند کون ہواد کہاں وہ مدارسند کے لئے کیا پچھ کرنا ہے۔ اور کہاں کہاں وہ مدارسند کے لئے کیا پچھ کرنا ہے۔ گا ،اس کا سافٹ وئیر کیسے بنایا جاسکتا ہے۔

ای طرق سے جرح و تعدیل کا مواد جو لا کھوں صفحات پر پھیلا ہواہے۔اس میں سے
امتخاب کرنا ،اس کا درجہ متعین کرنا ، پھراس کوفیڈ کر کے اس کے نتائج کمپیوٹر سے معلوم کئے جا کیں۔
پھر حدیث کا ضعف ،صحت اور حسن میں جو درجہ ہے ، بیسارا کا م کمپیوٹر ائزیشن کے ساتھ ابھی ہونا
باقی ہے اور اس میں وقت گے گا۔ جب ایسے ماہرین سامنے آئیں گے جو حدیث کے علوم سے بھی
اچھی طرح واقفیت رکھتے ہوں اور کمپیوٹر میں کم از کم سافٹ وئیر بنانے کے بھی ماہر ہوں تو وہ اس
کا م کوکر کتے ہیں۔

#### ا نكارجديث كامقابليه

علم حدیث پر بیبویں صدی میں جو کام ہوئے ہیں ان میں ایک بڑا موضوع فتنا نکار حدیث کی تردید کار ہاہے۔ انکار حدیث پر منکرین حدیث نے زور وشور ہے جو پچھ کھاہے وہ بیبویں صدی ہی میں کھا ہے۔ اس ہے پہلے اکا دکالوگوں کی طرف ہے بہت تھوڑا سا لکھا گیا ہے جس کا زیادہ اثر نہیں تھا۔ بیبویں صدی میں لوگوں نے اسے زور وشور ہے انکار حدیث پر لکھا کہ بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوگئے۔ اور سلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد اس گراہی ہے متاثر ہوگئے۔ اور سلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد اس گراہی ہے متاثر ہوگئے۔ اور سلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد اس گراہی ہے متاثر ہوگئے۔ اور سلمانوں کی بھی جا کہ منکریں حدیث اور خالفین مدیث کے عاصر اضات کو دور کیا جائے ۔ لیکن حدیث کے خالفین بھی ہو کہ جہت لوگ ہیں اور حدیث اور خالفین بھی بڑے جو صلے والے ہیں۔ ایک اعتراض کا جواب ملتا ہے تو دوسرا داغ دیتے ہیں ، اس کا جواب ملتا ہے تو پھر تیسرا پھر چوتھا اور پانچواں۔ اس حوصلہ مندی کے ساتھ تھوڑ ہے ہے بے حیا اور ڈھیٹ بھی معلوم ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے اعتراضات جن کا جواب دیا جاچکا ، ان کو اس خیال سے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے اعتراضات جن کا جواب دیا جاچکا ، ان کو اس خیال سے دو بارہ نا واقف لوگوں کے سامنے دہراتے رہتے ہیں کہ شاید اس شخص کو وہ جواب معلوم نہ ہو۔ اگر

آپ کودہ جواب معلوم ہواور آپ متاثر نہ ہوں تو وہ کسی اور کے سامنے وہی بات دو ہرادیتے ہیں۔ وہ تسلسل کے ساتھ ایک ہی بات کو بار بار دہراتے رہتے ہیں۔اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان جوابات کو بھی بار بار بیان کیا جائے۔اوران غلط فہیوں کی بار بار تر دید کی جائے۔

علم حدیث پرانیسویں صدی کے وسط میں جو بنیادی اعتراض کئے تھے ان سب کی اصل بنیاد بیغلط فہمی تھی کہ ذخیرہ احادیث تاریخی طور پر ثابت شدہ نہیں ہے اور غیر متند ہے۔ اس غلط فہمی کی تو اچھی طرح وضاحت ہوگئی۔ اب اس اعتراض کونیں دو ہرایا جاتا اور جولوگ اس اعتراض کو دو ہرائے ہیں وہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کوئی ذمہ دار متنشر تی یا پڑھا لکھا مشر حدیث اب حدیث کی تاریخی سندوں کونشا نہیں بنا تا لیکن ہمارے یہاں بعض کم علم لوگ ابھی تک اسی کیر کو پیٹ رہے ہیں۔

اب دوسرے اعتراضات جوبعض لوگ آج کل علم حدیث پر کرتے ہیں، وہ حدیث کے مندرجات پر ہورہے ہیں۔ پچھلوگ نیک نیتی سے کرتے ہیں جس کی دومثالیں میں نے مورس بکائی کی دیں۔ پچھلوگ مفہمی سے اور پچھویے ہیں۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سب اعتراضات کا علمی انداز میں جائزہ لے کران کا جواب دیا جائے۔ میں اعتراضات کا جواب دینے کے اس طریقے کو چھے نہیں سجھتا کہ پہلے آپ اعتراض نقل کریں اور پھر اس کا جواب دیں۔ آپ اصل بات کو اس طرح بیان کریں کہ اعتراض پیدا ہی نہیں ہے۔ اور زیادہ دیر پا

علم حدیث پربعض اعتراضات ایسے ہیں جو کم بنی یاعلم حدیث کی اہمیت سے ناوا قفیت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے اعتراضات آج سے نہیں بلکہ شروع سے ہورہے ہیں۔ سفن ابوداؤ دیس حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے۔ کہ ان سے کسی یہودی نے بڑے طنز واستہزااور نداق سے بوچھا کہ کیا تمہار بے رسول تہمیں بگنے موتے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ استخاکروتو اس طرح کرو وغیرہ۔ انہوں نے اس پرکوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، نہ نالبندیدگی ظاہر کی اور اس کے طنز کو طنز کے طور پڑئیس لیا اور کہا کہ ہمارے بیغیر ہمیں ہراچھی بات سکھاتے ہیں۔ حدیث رسول پراعتراض کے طور پڑئیس لیا اور کہا کہ ہمارے بیغیر ہمیں ہراچھی بات سکھاتے ہیں۔ حدیث رسول پراعتراض کرنے کی جوذ ہیںت ہے یہ یہودی ذہنیت ہے۔ یہ حضرت سلمان فاری کے کر مانے سے آج ک

چلی آرہی ہےاور ہرز مانے میں یہودی اس طرح کے سوالات کرتے رہے ہیں۔ بیان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے جو حدیث کاعلم رکھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کوعلم حدیث سے دلچیں عطافر مائی ہےاور جن کواللہ تعالیٰ نے علم حدیث کا دفاع کرنے کی تو فیق عطافر مائی ہے۔

یہ چند با تیں تھیں جن کو میں آج کہنا چاہتا تھا۔ میں آپ کاشکر گزار ہوں کہ آپ نے بچھے میں موقع عنایت فرمایا۔ دعا کریں کہ جو پچھ میں نے یہاں کہااللہ تعالیٰ اس کواخلاص ہے کہنے کی توفیق توفیق کے ساتھ ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو پچھ کہا اس پر جچھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطیاں ہوئی ہوں ان کواللہ تعالیٰ معافر مائے۔ جو غلطیاں ہوئی ہوں ان کواللہ تعالیٰ معافر مائے۔ جو غلطیاں ہوئی ہوں ان کواللہ تعالیٰ معافر مائے۔ جو غلطیاں ہوئی ہوں ان کواللہ تعالیٰ معافر مائے۔ جو تھے بات ہوئی ہواس کو قائم دوائم رکھے۔

\*\*\*

چہرے کاپردہ امام ابوصنیہ ہے نزدیک نہیں ہے۔ باقی احدکرام کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔

دیکھئے، چہرے کے پردے کے بارے میں شروع سے ایک گفتگو چلی آرہی ہے جس
میں صحابہ اور تابعین کے زمانے سے یہ بحث ہورہی ہے۔ قرآن پاک کی جس آیت میں آیا ہے کہ
پردہ کرو، اس میں آیا ہے کہ الامساظ ہر منھا 'سوائے اس کے کہ جوظا ہر ہو فقہا محدثین ، صحابہ،
تابعین اور تیج تابعین کی ایک بہت بری تعداد کا کہنا ہے کہ الاماظ ہر منھا یعنی سوائے اس کے
کہ جوظا ہر ہوجائے ، اس میں جسم کی ساخت اور قد وقامت شامل ہے جس کونہیں چھپایا جاسکا۔
جب ایک خاتون نکل کر کہیں جائے گی تولوگ دیکھ لیس کے کہ دیلی ہے، بیلی ہے، موٹی ہے بھاری
ہے تو بیظا ہر ہوجائے گا اور جسم کی ساخت کا بھی اندازہ ہو جائے گا تو یہ تونہیں چھپایا جا سکتا۔ اس
لئے اس میں بیشامل ہے باقی سب چیزیں چھپانی جا ہمیں۔

پچھاور حضرات کا کہنا ہے کہ اِس میں جسم کے وہ اعضاء بھی شامل ہیں جن کو بعض اوقات کھولنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً کسی کام کے لئے خاتون جارہی ہے، سفر پر جارہی ہے توہاتھ کھلا ہوگا، پاؤں کھلے ہوں گے، کسی مزدوری کے لئے ضرورت پڑگی توہاتھ کھولنا پڑے گا۔ اس میں تو پچھلوگ چہرہ کھو لنے کو بھی شامل سمجھتے ہیں۔ اس لئے کہ چہرہ کا پردہ واجب ہے کہ نہیں اس میں تو اختلاف شروع سے جلا آرہا ہے۔ اس لئے پچھلوگ جو چہرے کے پردے کولازی سمجھتے ہیں ان میں ہمارے امام احمد بن عنبل اور سعودی علما شامل ہیں۔ وہ ہر حال میں چہرے کے پردے کولازی ماتون سمجھتے ہیں کہ چہرے کا پردہ عام حالات میں تو کرنا جا ہے لیکن آگر کسی خاتون کو کوکئی ناگز برضرورت ایسی میش آ جائے جس میں اسے وقتی یا مستقل طور پر چہرہ کھو لئے پر مجبور ہوتو چہرہ، ہاتھ اور یاؤں کھو لئے کی اجازت ہے۔

تیسرانقط کظریہ ہے جو مجھے بھی ذاتی طور پر دلائل وغیرہ دکھے کر درست معلوم ہوتا ہے لیکن آپ کا جو جی چاہے ہوتا ہے لیکن آپ کا جو جی چاہے ہوتا ہے لیکن آپ کا جو جی چاہے ہوتا ہے لیکن کھولنے کی اجازت ہے۔ چہرہ کھولنارخصت ہے۔ اگروہ خاتون سیجھتی ہیں کہ چہرہ نہ کھولنے سے اس کے لئے مشکلات ہیں تو وہ کھول سکتی ہیں۔اور یہ مسائل بعض اوقات یورپ اور دیگر مغربی ممالک میں پیش آتے ہیں۔ جہاں ہماری بہت می بہنوں کی نوکری کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور باہر جانا پڑتا ہے۔ وہاں کے ماحول میں ان کوسر ڈھانکنے کی اجازت بھی بڑی مشکل ہے ملتی ہے تو باہر جانا پڑتا ہے۔ وہاں کے ماحول میں ان کوسر ڈھانکنے کی اجازت بھی بڑی مشکل ہے ملتی ہے تو

چبرے کے ڈھا تکنے کی پابندی بھی اگر لازم کردی جائے تو ان کے لئے شاید مشکل ہوجائے۔اس لئے جہاں حالات ناگزیریامشکل ہوں تو وہ میرے خیال میں چبرہ کھول سکتی ہیں۔

آبِ نے اپنا تعارف نہیں کر ایا ....

میں اسلامی یو نیورٹی میں پڑھا تا ہوں۔ وہاں استاد ہوں۔ کیامارٹ کیج (رہن) پر گھر لینامود کے زمیرے میں آتا ہے۔

مارٹ کیج کی بھی بعض شکلیں جائز ہیں بعض ناجائز ہیں۔ جب تک اس کی تفصیلات کا مجھے پیۃ نہ ہوکہ اس کی شرا لکا اور تفصیلات کیا ہیں ، اس وقت تک کچھ کہنا مشکل ہے۔ بعض چیزیں اس میں جائز ہوتی ہیں بعض ناجائز ہوتی ہیں۔

ملكول كے حوالہ سے كئي سوالات ايك ساتھ آئے ہيں۔

ہم لوگ اپنے آپ کوحنفی ، مالکی یا شافعی کہتے ہیں۔ تو یہ امام ابوصنیفہ ، امام ما لک اور امام شافعی اپنے آپ کو کیا کہتے تھے۔مسلم کہتے تھے یا کچھ اور۔

لوگ؛ یک عدیث بیان کرتے ہیں کہ جو جماعت سے باہر ہو وہ دین سے باہر ہوا۔ کیااس کا مطلب کسی امام کی پیروی کرنے کے حوالے سے ہے۔ ہمارے معاشرہ مہیں کسی امام کی پیروی کے حوالے جو روید پایاجا تاہے اس کا سبب کیاچیز بنی؟ کمیاید کہنا کہ جس کوضحے مجسمیں اس کی پیروی کرس' درست روید ہوگا۔

کیا ہم ایک ہی کام مے حوالہ سے کئی طریفتے اپنا سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو پھر کیا کریں۔ کیا کس ایک ہی امام کی پیر وی خروری ہے ؟

اماموں کے درمیان اعادیث کے حوالہ سے جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ اختلافات ہمارے رو زمرہ کے معاملات میں ہمارے اعمال کو کس حد تک متاثر کر سکتے ہیں۔

دراصل ہم جس چیز کے پابند ہیں وہ تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت ہے۔
اور یہی شریعت کہلاتی ہے۔اس کے علاوہ قرآن اور سنت نے کسی اور شخص یا کسی اور چیز کی پیروی
کرنے کی پابندی نہیں لگائی ہے۔للبذا شرعاً نہ امام ابو حنیفہ کی پیروی لازم ہے نہ امام بخاری کی ،نہ
امام سلم کی ، نہ کسی اہل حدیث کے فقہ کی پیروی شرعاً لازم نہیں ہے۔قرآن وسنت کی پیروی لازم
ہے۔لیکن ہمخص قرآن وحدیث کا اتناعلم نہیں رکھتا کہوہ ان کی صبحے پیروی کرسکے۔اس لئے جو شخص

علم نہیں رکھتاوہ مجبور ہے کہوہ جاننے والول سے بوچھے علم جاننے والول میں جس کے علم اور تقویٰ یر سب سے زیادہ اعتماد ہو،جس کاعلم اور تقویٰ اس در ہے کا ہو کہ آپ آ تکھیں بند کر کے اس کی بات آپ مان لیں۔ جب بیائم فقداورائم محدیث نے اپنے اپنے بیا جتہادات مرتب کئے تو بعض حضرات کےارشادات کتا بی شکل میں مرتب ہو گئے ۔ان کے شاگر دوں نے بڑی تعداد میں ان کے ارشادات اور فناویٰ کو بھیلا دیا۔اس لئے ان کی بات برعمل کرنا آسان ہوگیا۔ بقیہ فقہا کے اجتہادات ادر اقوال مرتب نہیں ہوئے اس لئے ہم تک نہیں آئے ۔ مثلاً امام بھی بن مخلد بہت بڑے محدث تھے۔ ان کے خیالات کیا تھے وہ حدیث کی کیسے تعبیر کرتے تھے، وہ آج ہمارے سامنے موجو دنہیں ہیں۔اس لئے ہم آج امام بقی بن مخلد کے اجتہادات برعمل نہیں کر سکتے کہ وہ کیا مفہوم بیان کرتے تھے۔لیکن امام مالک کے اقوال ہمارے سامنے ہیں۔امام بخاری کے فتاویٰ ہارے سامنے ہیں۔اس لئے ان کے بارے میں یقین سے پرکہنا آسان ہے کہ وہ کس حدیث کی کیاتعبیرکرتے تھے۔اس لئے جس کے علم اورتقو کی پرآ پکواعتاد ہوآ پیاس کواختیار کرلیس لیکن یہ بات کہ ہرآ دمی کو بیتن ہو کہ جز وی مسائل میں پہلے بیدد کیھے کہ کیا چیز میرے لئے آسان ہے۔ اس سے گمراہی اور افراتفری کا راستہ کھلتا ہے۔اگر صاحب علم دلائل کی بنیاد پر ثابت کرے تو وہ جائز ہے اور ہمیشہ ہوتار ہاہے اور آج بھی ہور ہاہے۔آئندہ بھی ہوتارہے گا۔لیکن جو عام آ دمی قرآن وحدیث کاعلمنہیں رکھتاوہ صرف آسانیاں تلاش کرنا جا ہتا ہے تو کتاب کھول کر جو چیز آسان لگے اس کواختیار کرلے۔اس سے شریعت کے نقاضے ٹوٹیے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں۔اس لئے اگرصا حب علم دلائل سامنے لا کراہیا کرتا ہے تو وہ واقعی ایسا کرسکتا ہے۔ ایک عام آ دمی جس کونہیں معلوم کہ حدیث ضعیف کیا ہے ، حدیث موضوع کیا ہے۔جس کویہ ہیں معلوم کہ قرآن مجید کی کس آیت کا کیامنہوم ہے۔کون سی آیت پہلے نازل ہوئی کونسی بعد میں نازل ہوئی ۔ وہ اگرعمل کرنا شروع کردے تو شا کنلطی کا شکار ہوجائے ۔اس لیے غلطی سے بیچنے کے لئے معتبراورمعتمداصحاب علم يراعتا دكرنا جاہئے۔

> آ ج علوم مدیث کی آخری کلاس ہے د عالکلتی ہے دل ہے آپ کے لئے۔ اللہ تعالیٰ قبول فر مائے۔ لمعیں میں تبدید کی سیسی

المعجم المفهرس جومستشرقین نے لکھیاس کامحرک کیا تھا۔ معجم المفهرس جومستشرقین نے لکھیاس کامحرک کیا تھا۔ میرے خیال میں علمی فائدہ (Academic interest) ان کامحرک تھا۔ بہت سے لوگ خالص علمی جذبہ سے بھی کام کرتے تھے۔ انہوں نے علمی سہولت کے لئے بدکام کیا۔ بید ایک اچھا وسیلہ ہے جس سے کام لے کرحدیث کی کتابوں سے استفادہ آسان ہوجا تا ہے۔

ایک اور بہن نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے مواقع اور بھی دے آمین یہ کیسٹ مجہال دستیاب ہوگی؟

جھے نہیں معلوم ۔ اگر البدیٰ کے لوگوں نے کوئی کیسٹ بنائی ہے تو آپ ان سے بوچھ لیجئے۔ بوچھنے کامطلب یہ ہے کہ آپ کی تقاریر کی اور کیسٹس کہاں دستیاب ہوں گی ؟

میری تو ایسی کوئی کیسٹس کسی خاص پھ پر دستیاب نہیں ہیں۔ نہ میں نے کبھی بنوائی ہیں۔ نہ میں نے کبھی بنوائی ہیں۔ کسی پروگرام میں اگر کوئی خودہ می بنالے قی میں کوئی اعتر اض نہیں کرتا۔ میں خود کواس قابل نہیں سمجھتا کہ میری تقریری اور مواعظ جمع ہوں اور لوگ پڑھیں لیکن اگر اس پروگرام کے کیسٹس بن گئے ہیں تو میری طرف سے آپ کے لئے ہدیہ ہے۔ کوئی نقل کرنا جا ہے تو ضرور کرے۔

ابھی علوم حدیث کی بہت ہی جہتیں باتی ہیں۔ آپ ضرور رابطہ کریں۔ میں اسلامی یو نیورشی میں بیٹھتا ہوں جس کا جی جا ہے رابطہ کرے۔

> آپ نے جوسند بیان کی بحیااس سند کی ایک کا پی مل سکتی ہے۔ بالکل مل سکتی ہے۔ میں ایک کا پی الہدیٰ میں دے دوں گا۔ ایک اور بہن نے دعا کی ہے، جز اک اللہ

صحیح بخاری کے ابواب میں جواحادیث بیان ہوئی ہیں دیاو وسب صحیح ہیں؟

جی ہاں وہ سب سیح ہیں ۔اس میں کوئی حدیث ضعیف یاحسن کے درجہ کی نہیں ہے وہ سب کی سب سیح ہیں ۔

اس بات کی کیادلیل ہے کہ مثل صحیح بخاری وغیرہ کے یہ مجموعے ہم تک بغیر تحریہ کے پہنچ ہیں؟ یہ جو بارہ دنوں میں اتنی واستان بیان کی بھی تو بتانے کے لئے بیان کی ۔ ہر دور میں ہزاروں انسانوں نے ان کو زبانی یا دکیا، لاکھوں انسانوں نے ایک ایک آ دمی کا نام محفوظ کیا جس کے ذریعے بیان تک پہنچا ہے۔ ان میں سے ہرآ دمی کی تاریخ محفوظ ہے۔ ہر دور کے تحریری مجمو سے موجود ہیں۔ ہر دور کے مخطوطات موجود ہیں۔اس کے بعد اگریہ ہوکہ یہ متند نہیں ہیں تو پھر یہ بھی متند نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے بیٹو کیوہو، غلط نہی ہے کی نے اس کواسلام آباد کہددیا ہو۔

امام بخاری کی مختلف تصانیف مثلاً تاریخ نحبیر ، تاریخ.....

امام بخاری کی تاریخ کبیر کااردوتر جمہ موجود نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ کتابیں ہیں جن کی ضرورت ماہرین علم اور علما حدیث کو پڑتی ہے سب عربی جانے ہیں۔ علوم حدیث کی وہ کتابیں اردو جو بڑی تکنیکی ہیں مثلاً جرح وتعدیل پر کتابیں ، راویوں کے حالات کے بارے میں کتابیں اردو میں نیادہ نہیں ، اس لئے کہ ضرورت نہیں پڑتی۔ جولوگ اس سطح تک علم حاصل کر لیتے ہیں وہ عربی میں نیادہ نہیں ، اس لئے کہ ضرورت نہیں پڑتی۔ جولوگ اس سطح تک علم حاصل کر لیتے ہیں وہ عربی جان لیتے ہیں۔ توعربی میں میں ایس کتابیں ہیں۔ کسی اور زبان میں ان کا ترجمہ نہیں ہوا۔

ایک اور بہن نے دعا کی ہے،اللہ تعالی قبول فر مائے۔

ا يك مديث مي آتابح

ہاں یہ بیں بتانا بھول گیا۔ بیدام مسلم کی اصطلاح ہے۔ وہ جب کوئی سند بیان کرتے ہیں تو آگے جا کر وہ سند دوصوں میں تقسیم ہوجائے ، یا آغاز میں دوسندیں ہوں اور اوپر جا کرایک ہوجا کیں تو وہاں امام مسلم تحویل کی اصطلاح استعال کرتے ہیں جس کا مخفف ہے 'ح'۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ مدارسند کسی حدیث کی سند میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مثلاً چارسندیں امام مسلم سے جارہ بی ہیں۔ اور ان سب کا ایک مدارسند ہے۔ تو امام مسلم جب مدارتک پہنچ جا کیں گے مسلم سے جارہ بی ہیں۔ اور ان سب کا ایک مدارسند ہے۔ تو امام مسلم جب مدارتک پہنچ جا کیں گے تو پھر کہیں گئے جو ہارہ کی ہیں۔ وہارہ دہراتا ہوں ، و حد شنا سے پھر سند شروع کریں گے ، پھر مدارتک آئیں گے ، حقویل میں دوبارہ دہراتا ہوں ، و حد شنا سے پھر سند شروع کریں گئی میں دوبارہ دہراتا ہوں ، و حد شنا ہے۔ اس کو جب پڑھتے ہیں وہ بیان کرنے بعد مدارسے آگے چلیں گے۔ میرح اور تحویل کا مطلب ہے۔ اس کو جب پڑھتے ہیں۔

ا گرہم میں سے کوئی محد ثہ بنناچاہے تواسے محیا کر ناہو گا۔

آپ علم حدیث کا مطالعہ شروع کرد بیجئے۔ جوعلم - بیث کا کماحقہ مطالعہ کرتا ہے وہ محدث بن جاتا ہے۔

ى كاسىر ت النمارى بركونى كتابيل كھى گئى ہيں؟

امام بخاری پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔دو کتابوں کا میں ذکر کروں گا جو جھے
اچھی لگیس۔ ایک کتاب تو 'تذکرۃ المحد ثین' دوجلدوں میں ہے۔ مولانا ضیاء الدین اصلاتی
ہندوستان کے ایک بزرگ تھے،ان کی لکھی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں چھی تھی۔وہ آپ دیکھ لیس
اس میں بڑے محد ثین کا تذکرہ ہے۔دوسری کتاب ہے جومدینہ یونیورٹی کے پڑھے ہوئے ایک
بزرگ ڈاکٹر تقی الدین مظاہری کی لکھی ہوئی ہے۔اردو میں ہے۔کتاب کا نام ہے محد ثین کرام
ادران کے کارنا ہے۔

ایک اور ہیں ڈاکٹر محمد لقمان السلفی۔ ہندوستان کے،ان کی بھی تذکرہ محدثین پرایک کتاب ہے۔

مورس بکائی مسلمان ہو گئے تھے۔انہوں نے اپنے قبول اسلام کا کوئی بیں سال پہلے اعلان کردیا تھا۔

كياامام الوصنيفه في براه راست مصر ت انس كود يكماتها؟

جی ہاں امام صاحب نے حضرت انس کودیکھا تھا۔ امام ابوصنیفہ اپنے والد کے ساتھ ہے گئی ہاں امام صاحب نے حضرت انس کھی ۔ حضرت انس کھکر مہ میں تشریف کے لئے گئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر تیرہ یا چودہ سال تھی ۔ حضرت انس کھکر مہ میں تشریف لا کے ہوئے تھے۔ اور امام ابوصنیفہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں جج کے لئے گیا تو مجد حرام کے باہر ججوم تھا۔ بہت سے لوگ جمع تھے۔ ہڑ حض لیک کراس جوم کے مرکز تک پنچنا چا ہتا تھا۔ میں نے باہر جوم تھا۔ بہت سے لوچھا کہ بید کیا ہے۔ انہوں نے کسی سے لوچھ کر بتایا کہ صحابی رسول حضرت انس گا کے والد سے لوچھا کہ بید کیا ہے۔ انہوں نے کسی سے بوچھا کہ بین اور لوگ ان کود کیفنے کے لئے جمع ہور ہے ہیں۔ تو امام ابو صنیفہ کہتے ہیں کہ میں بھی لوگوں کے درمیان سے نکل کران تک پہنچ گیا اور میں نے ان کی زیارت کی۔

کیااسخارے میں خواب کا آنافر وری ہے؟

نہیں استخارے میں خواب کا آنا ضروری نہیں ہے۔ استخارے کے معنی ہے کہ اللہ تعالی سے طلب خیر کیا جائے۔ استخارہ کا مطلب ہے خیر طلب کرنا۔ جب آپ کے سامنے دو کام ہوں، دونوں جائز ہوں ، اور استخارہ دونوں جائز ہوں ، اور استخارہ کرنے گئے، یہ استخارہ نہیں ہوگا۔ استخارہ وہاں ہوگا جہاں دو جائز کام در پیش ہوں اور انتخاب میں مشکل پیش آرہی ہو۔ مثلاً مکان خریدنے کا پروگرام ہے۔ دو مکان ال رہے ہیں اور آپ کے لئے مشکل پیش آرہی ہو۔ مثلاً مکان خریدنے کا پروگرام ہے۔ دو مکان ال رہے ہیں اور آپ کے لئے

دونوں میں سے ایک منتخب کرنا ہے کہ اچھا کونسا ہے تو استخارہ کرلیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے بیہ دعا کریں کہ میرے لئے جواچھا ہومیرے لئے اس کوآ سان کردے۔ تو جو خیر ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو آسان کردےگا۔خواب واب کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔

شرح بیان کرنے کاطریقہ کب اور کیول شروع ہوا؟

شرح بیان کرنے کا طریقہ ای وقت سے شروع ہوا جب احادیث کی تدوین کا کام
مل ہوا۔ ابھی میں نے امام ابوعیٹی ترندی کی تعلق آپ کو پڑھ کرسائی۔ امام ترندی جب بیہ کتاب
مرتب کررہ ہے تھے ای کے ساتھ انہوں نے بعض پہلوؤں کی تشریح کا کام بھی شروع کردیا تھا۔ اس
طرح سے بقیہ محدثین نے بھی تشریح کا کام شروع کردیا۔ پھر جب محدثین اس کام سے فارغ
ہوئے تو باقی حضرات نے شرح کا کام بیان کردیا تھا۔ ضرورت اس لئے نہیں پڑی کہ لوگوں کو بیہ
ہتایا جائے کہ حدیث کا مفہوم کیسے نکالا جائے۔ اس کی تعبیر وتشریح کیسے کریں۔ فلط تعبیر کے راستے
کو کیسے روکیس۔ اس لئے ضرورت پیش آئی کہ کتب حدیث کی متندشر حیس تیار کی جا کیں۔

جوُّخص علم حدیث کو جانتا ہو،شریعت کاعلم رکھتا ہو وہی شرح کرسکتا ہے اس میں رسی طور پر اجازت دینے یا نید دینے کا کوئی سوال نہیں \_مسلمانوں کا مزاج ایسا ہونا جا ہے کہ وہ مستند آ دمی ہی کی شرح سے استفادہ کریں اورغیر مستند آ دمی کی شرح کو قبول نہ کریں ۔ جب غیر مستند آ دمی کی شرح کو پذیرائی نہیں ہوگی تو وہ شرح نہیں لکھے گا۔

الله تعالیُ اس ایمان کو تاز ه رکھے ،

نام تو بیان کرناد شوار ہے لیکن و لیے اسلامی یو نیورٹی کے نیوکیمیس H-10 میں آپ جا کیں تو ہاں گئی کے ساتھ کتابول کی ایک دکان ہے،اس کے پاس می ڈی زمین وہاں سے جاکر لے لیں۔
آپ نے بیان میا کہ اگر ضعیف اعادیث پر عمل کرنے و الوں کا عمل غیر شرعی نہیں ہے تو ان کو کرنے دیا جائے،مثل کی رات کو نقل پڑھنا جیسے شب معر اے اور شب برات کو ،تو بر اہ مہر بانی اس بات کو واضح کریں کہ پھر مد عت کی شناخت کیسے کی جائے ؟

د کیھئے بدعت وہ ہے جس کی کسی صدیث یا سنت یا صدیث میں یا صدیث کی تعبیر وتشریح میں کوئی اساس نہ ہو لیکن اگر کوئی عمل کسی صدیث کی تعبیر کی وجہ سے ہے وہ تعبیر تو کمزور ہوسکتی ہے اور آپ اس تعبیر کوغلط بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس عمل کو بدعت نہیں کہہ سکتے ۔اس لئے اگر کوئی حدیث ایی ہے جو کمزور ہے، مثلاً ای ترفدی میں ہے جو میر ہے سامنے ہے جس میں پندرہ شعبان کو عبادت کرنے کا ذکر ہے لیکن ضعیف حدیث ہے۔ اکثر محد بین اس کوضعیف ہجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پڑمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ حدیث ضعیف ہوات کا ضعف بڑے کمزور درجہ کا نہیں وہ اس پڑمل کرنے کو جائز کرور درجہ کا نہیں وہ اس پڑمل کرنے کو جائز سجھتے ہیں کہ اس کا ضعف کمزور درجہ کا نہیں وہ اس پڑمل کرنے کو جائز سجھتے ہیں۔ اس لئے جو حدیث پڑمل کرنے کی نیت سے اس کا م کو کرر ہے ہیں، وہ بدعت نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی پندرہ شعبان کی رات کو عبادت کرتا ہے یا دن کو روزہ رکھتا ہے کہ پندرہ بعت بین ہوئے ہیں جو پندرہ شعبان کو بھلائی میں جو پندرہ شعبان کو چھتا ہے کہ پندرہ شعبان کو حوامیاں کرتا ہے وہ یقینا بدعت ہے، جو پندرہ شعبان کو چرا غال کرتا ہے وہ یقینا بدعت ہے، جو پندرہ شعبان کو چرا غال کرتا ہے وہ یقینا بدعت ہے کیونکہ اس کو کوئی براہ راست یا بالواسطہ کسی حدیث میں ، کسی ضعیف میں بھی کہیں نہیں آیا۔ یہ فرق ہے بدعت اور غیر بدعت میں ۔ کسی چیز کا سیح ہونا ، سنت ہونا یا نہ ہونا یہ الگ چیز ہے۔ آیا۔ یہ فرق ہے بدعت اور غیر بدعت میں ۔ کسی چیز کا سیح ہونا ، سنت ہونا یا نہ ہونا یہ الگ چیز ہے۔ اوراس کا بدعت ہونایا نہ ہونا الگ چیز ہے۔

آپ نے کہاجس کے دلامل بہتر ہول اور جس کو میں مجھتے ہوں اس کی پیروی کریں۔ کیا ہم اوگ، جوابھی تعلیمی میدان میں مبتدی ہیں ، اس قابل ہیں کہ ہم خود فیصلہ کرسکی کہ فلال عمل کرنا چاہتے اور فلال نہیں .....

ای گئے میں نے کہا کہ جواب تک کرتے آئے ہیں وہی کرتے رہیں۔جواب تک کرتی رہی ہیں وہ کرتی رہے۔

یداسلام کی بڑی خدمت ہوگی اگر آپ سائیکالو جی پڑھ کراس کی روشی میں دلائل سے اسلامی عقائداور نظریات کی تشریح کریں اور بتا نمیں کہان دلائل سے بھی بیعقائد درست ہیں توبیہ بہت بڑی خدمت ہوگی ،آپ ضرور کریں۔

آج کل دم یا قرآن پڑھ کر جاد و یا سحر کاعلاج کیاجا تاہے اور اس کے پینے وصل کئے جاتے ہیں اس بارے میں کچھ بتادیں۔ سور ۃ فاتحہ سے ایک سر دار کے علاج وغیرہ کاسن کر رقم لینے کی اجازت ہے؟ اگر اس کی اجازت و آقی ہے تو کیا ہما پنی کلاس سے پینے وصول کر کے لوگوں کے لیے اس طرح کی کلینکے کھول سکتے ہیں؟

میرے خیال میں تو کلینک کھولنے کا راستہ تو ہڑا خطرناک ہوگا۔ نہ کلینک کھولیں نہ پیسے

لیں۔ صحابہ نے کوئی کلینک نہیں کھولا تھاوہ بعد میں بھی سوسال تک رہے۔ 110 ھ تک صحابہ کرام گا

زمانہ ہے کسینے کلینک نہیں کھولا ،اس لئے کلینک کھولنا صحابہ کے مزاج کے خلاف ہوگا۔ کلینک تو

میڈ یکل سائنس کی بنیاد پر کھولتے ہیں۔ بیتو ایک صحابیؓ نے اس یقین سے کہ اللہ کی کتاب میں شفا
ہے، قرآن پاک میں اس کوشفا کہا گیا کہ فیلہ شفاء لمافی الصدور، تو اس یقین سے اس کو پر کر
پھونک دیا اور اس قبیلہ کے سردار نے ہدیہ کے طور پر پچھ پسے بھی دے دیئے اور انہوں نے لے
لئے۔ وہ معاوضہ کی بات نہیں تھی کہ انہوں نے پہلے فیس مقرر کی ہوکہ پانچ سورو پے لیس گے اور
پانچ سورو پے لیکر پچونک دیا۔ یہ صحابیؓ یا تا بعی نے نہیں کیا اس لئے دونوں میں زمین آسان
کافرق ہے۔

دی بائبل ؛ قرآن اینڈ سائنس کے رائٹر موریس بُکائی Maourice اس کوفر پنج میں موریس پڑھتے ہیں اور بُکائی کے ہجے ہیں Bucaille یے فرنچ میں بکائی پڑھا جاتا ہے فرنچ میں جہاں بھی ڈیل ایل ای آئے اس کوئی پڑھتے ہیں۔

شوق پید امواہ مطالعہ کو جاری رکھناچاہتی ہوں، کوئی طب بتادیں....

میرے علم میں تو کوئی ایسی میں نہیں ہے لیکن ایک بزرگ تھے آپ نے نام سنا ہوگا مولانا ابوالخیر مودودی، مولانا سیّد ابوالاعلی مودودی کے بڑے بھائی تھے، ان کے پاس میں بہت جایا کرتا تھا اور کتابوں پر بتادلہ خیال ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا۔ میں نے ان سے بوچھا ایک سوال کیا جوشا بدآ پ کی دلچیسی کا بھی ہو، اگر چداس کا جواب نہیں ملا۔ میں نے ان سے بوچھا تھا کہ اب بھی لوگوں سے بوچھا تھا تو اس کوکوئی تھا کہ اب بھی لوگوں سے بوچھا تھا تو اس کوکوئی میں سال ہوگئے ہیں۔ 1971 میں بوچھا تھا کہ رسول اللہ اللہ تولیق تو جنوں اور انسانوں دونوں کے لئے حضور کے نبی ہونے کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ تو انسانوں تو حدیث کے بیسارے ذخائر جمع کئے، فقہ مرتب کی، اصول حدیث اور میں آتا ہے۔ تو انسانوں تو حدیث کے بیسارے ذخائر جمع کئے ، فقہ مرتب کی، اصول حدیث اور کئے ہوں؟ یوں؟ گام کیا کہ حضور گے سارے ارشادات جمع کئے ہوں؟ یابند ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی کیوں جنات انسانوں کے فقہ علم حدیث اور علم جرح وتعدیل پابند ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی کیوں جنات انسانوں کے فقہ علم حدیث اور علم جرح وتعدیل پابند ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی کیوں جنات انسانوں نے کہا کہ بھی میں نے تو بھی نہیں کی پیروی کریں؟ یاان کے اپنے بھی کچھلوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی میں نے تو بھی نہیں

سوچالیکن کتابوں میں تلاش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جھے کچھ کتابوں کے نام ہتائے جو میں نے دکھے اور نہیں طے تو کئی سال بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بو چھا کہ فلاں فلاں کتابیں دیکھی تھیں؟ میں نے کہا تی دیکھی تھیں لیکن ملی نہیں۔ کہنے گے انڈکس میں دیکھا تھا؟ میں نے کہا کہ جی انڈیکس میں اور فہرست میں۔ تو انہوں نے ایک مشورہ دیا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی کتاب پڑھوتو بسم اللہ کی بسے لے تمت کی ت تک پڑھو۔ تو پہلی بی تو بیہ کہ بسم اللہ کی ب سے لے تمت کی ت تک پڑھو۔ تو پہلی بی تو بیہ ہے کہ بسم اللہ کی ب سے لے کرتمت کی ت تک پڑھیں۔ دوسری دی بیت ہے کہ بسم اللہ کی ب سے لے کرتمت کی ت تک پڑھیں۔ دوسری دی ہولت سے کردوز انہ مطالعہ کے لئے کوئی نہ کوئی وقت ضرور رکھیں۔ ایک دو، تین گھنٹہ، جتنا آپ سہولت سے کرسکیں۔

نماز عصر کاو قت کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ مدیث میں تو ہے جب کسی چیز کا سایہ برابر ہو جائے تو اس مے عصر کاو قت ممکن ہو جاتا ہے۔

پچھلوگوں نے اس کی مستقل جنتریاں بنار کھی ہیں جس میں ہرعلاقد کے اوقات درج ہیں کہ سورج کا ساید دوگنا کب ہوتا ہے اور ایک گنا کب ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک ایس جنتری ہے جس میں ہرشہر کی الگ الگ بنی ہوئی ہے۔ اس طرح کی کوئی جنتری آپ کوئل جائے تو اس سے آسان ہوجائے گا۔

ىميا آپ كا كو كَي شاگر د آپ ئے مديث .....

نہیں میراکوئی شاگر ذہیں ہے نہ میں حدیث بیان کرنے والا استاد ہوں۔اس لئے میرے حوالہ ہے کئی صدیث بیان خوالہ ہے کئی صدیث بیان نہ کریں۔ مجھے بیرتی نہیں پہنچتا کہ میں علم حدیث کی سنداس طرح بیان کروں جسطرح سے باتی لوگ بیان کرتے ہیں۔آپ کسی اجھے اور متندصا حب علم سے اجازت لیں اورائی کی سند سے حدیث بیان کریں۔

عدیث میں آیا ہے کہ اسلام میں عورت ولی کے بغیر شادی نہیں کرسکتی ایکن علماء نے گھر والوں نے راضی نہ ہونے کی صورت میں کورٹ میں شادی کو جائز قرار دیا ہے۔

د کیھئے بچھ احادیث الی ہیں جن میں حضور نے فرمایا کدانی اولاد سے پوچھے بغیر اس کا نکاح نہ کرو۔الفاظ مجھے یادنہیں لیکن مفہوم ہیہ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جبتم کسی بٹی کی شادی کروتواس سے اجازت لے لو۔ واذنہ اسیسماتھا،اس کی خاموثی اس کی اجازت ہے۔اور ایک ایس مثال ہے کہ کسی صاحب نے اپنی زیر کفالت خاتون یا بیٹی کا نکاح کردیااوراس نے اعتراض کیا تو حضور گئے اس نکاح کوختم کردادیا۔اوران سے پوچھے کے ان کا نکاح کردایا۔اورائی بھی مثالیں ہیں کہ ایھا امرت نکحت بغیراذن ولیھا فنکاحھا باطل باطل باطل ماطل ،کہ جو کوئی خاتون اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر ہے تو وہ باطل ہے باطل ہے۔اب بظاہر میددواحادیث ہیں اوران میں تعارض ہے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ علماء نے تعارض کوحل کرنے کم سے کم بچاس اصول مقرر کئے ہیں۔ان میں سے ان اصولوں کوسا منے رکھتے ہوئے بعض علماء کی رائے میہ ہے کہ جن احادیث میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرنے کا ذکر ہے،ان احادیث کو ترقی وی جائے گی اورولی کی اجازت کے بغیر جو نکاح ہوگا وہ باطل ہوگا۔

امام ابوصنیفہ نے ان دونوں کوایک دوسرے سے تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ دہ ہیں کہ جہاں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرنے کا ذکر ہے وہاں اس کے اخلاتی پہلوکو حضور " نے بیان کیا ہے کہ اخلاتی طور پر ایک مسلمان خاتون کو بیزیب نہیں دیتا کہ باپ سے پوچھے بغیر جہاں چاہے کہ اخلاتی طور پر ایک مسلمان خاتون کو بیزیب نہیں کرنا چاہئے۔ چاہ نکاح کر لے اور باپ کو بعد میں پتہ چلے وہ پیچارہ پریشان ہو۔ اس طرح نہیں کرنا چاہئے۔ یہ بہت مضبوط اخلاتی ہوا بھا کہ کیا اگر کوئی خاتون نکاح کرے تو کیا وہ نکاح کا Legally ہوا کہ نہیں ہوا؟

یہ بڑا نازک سامعاملہ ہے۔ فرض کریں ایک خاتون نے نکاح کرلیا اور گھر والوں کو اطلاع میں دی۔ ان کو دس سال بعد پیتہ چلا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک لڑکی یہاں سے پڑھنے کے لئے انگلتان گئی۔ وہاں اپنے کسی کلاس فیلو سے شادی کرلی۔ ماں باپ کو پیتنہیں چلا۔ دس سال بعد آئی تو شو ہرصا حب بھی ساتھ آئے اور تین بچ بھی ساتھ تھے۔ اب بتا ہے کہ جوفقہا کہتے ہیں کہ ذکاح جا ترنہیں ہے ان بچوں کوکیا کہیں گے؟

امام ابوصنیفہ کہتے ہیں کہ بید نکاح قانو نا جائز ہے لیکن ان کو ایسانہیں کرنا چاہئے تھا۔ ان کو آپ سزادیں، جرمانہ کریں، قید میں بھی ڈال دیں تھیٹر بھی لگادیں اس لئے کہ اس نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کی اجازت حدیث میں نہیں دی گئی ہے۔لیکن قانو نا جواس کا تکنیک لیگل حصہ ہے اس کو آپ منسوخ نہیں کر سکتے۔ بیدا یک لمبی بحث ہے لیکن دونوں کے بیانات کا خلاصہ یہ ہے۔ پاکستان میں عدالتیں اکثر امام ابو حنیفہ کے نکھ نظر کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔اس میں بھی عدالتوں پاکستان میں عدالتیں اکثر امام ابو حنیفہ کے نکھ نظر کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔اس میں بھی عدالتوں

747

کے بعض فیصلوں کے بارے میں مجھے بھی تامل ہے۔اس میں فیصلہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہئے تھا۔میرا کہنا ہیہے کہ اس موضوع پرایک مفصل مرتب قانون ہونا چاہئے۔

جب میں اسلامی نظریاتی کونسل کارکن تھا تو وہاں میں نے بید مسئلہ اٹھایا تھا اور اس ضرورت کا اظہار کیا تھا کہ ایک مسلم فیملی لاء پاکستان میں تیار ہونا چاہئے جس میں اس طرح کے سارے مسائل کو کمل طریقے سے بیان کردیا جائے۔ اور جو کمزور پہلو (Loop holes) ہیں یا چھوٹے راستے ہیں ان کو بند کردیا جائے۔

صحیحاد رضعیف احادیث کویژه کریم کوفنر ق کیے کریں؟

آپ وہ مجموعے پڑھیں جن میں صحیح احادیث کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری مسیح مسلم کا ترجمہ پڑھیں۔ اردومیں ایک کتاب ہے جس کا اگریزی ترجمہ بھی ملتا ہے، اگر چہ بہت معیاری نہیں ہے، وہ الؤ لؤ والسر حان فی مااتفق علیه الشیخان ہے۔ جس میں صحیح بخاری اور مسلم دوونوں کے متفق علیہ احادیث کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ موجود ہے اس کو پڑھئے اس میں ضعیف ہونے کا انشاء اللہ امکان نہیں ہے۔

آپ سے درخواست ہے کہ آپ جمیں اصول فقہ بڑھادیں۔

اگر زندگی رہی تو میں ضرور پڑھاؤں گالیکن میں اسلامی یو نیورشی میں پڑھا تا ہوں آ پ وہاں داخلہ لے لیس تو میں آپ کو پڑھادوں گا۔

علوم حدیث کے اس تعارف کے بعد اند از ہوا کدا یک مومن مسلمان کو کیا کر ناچاہئے۔ ہمارے ہاں جو اختلافات ہیں ان کوختم کر ناچاہئے .....

اختلافات کوختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے۔اس سے خیالات کا تنوع اور ورائی سامنے آتی ہے۔جتنی ورائی ہوگی اتنا خیالات اور افکار پھیلیں گے اور تعلیمی سطح بلند ہوگی ۔ لیکن ان خیالات کو ایک دوسر سے جھڑ نے کا ذریعے نہیں بنانا چاہئے۔ اہام بخاری اور اہام مسلم میں کئی معاملات پر اختلاف ہے۔لیکن اہام مسلم اہام بخاری کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ انہوں نے اہام بخاری سے کہا کہ آپ اجازت دیں کہ میں آپ کے پاؤں چوم لوں ۔ لیکن اہام مسلم نے خود ای سیح مسلم کے مقدمہ میں اہام بخاری پر اسٹے احترام کے باوجود تنقید کی ہے۔ تو اہم سلم نے خود ای سیح مسلم کے مقدمہ میں اہام بخاری پر اسٹے احترام کے باوجود تنقید کی ہے۔ تو احترام این جگہ اور اختلاف اپنی جگہ دونوں ہو سکتے ہیں۔

کیاعور تاورمر دلحی نمازمیں فرق ہے؟

یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک ہی طرح کی ہے سارے احکام ایک جیسے ہیں۔ لیکن بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ جب خاتون بحدہ یارکوع کی حالت میں جائے تو سجدہ ایسے کرے کہ اس کے جسم کے لئے زیادہ سے زیادہ ساتر ہو، اورجسم کے جو خدو خال ہیں وہ نمایاں نہ ہوں۔ یہ بھی ایک حدیث سے استدلال کی بنیاد پر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں اس طرح کرنی چا ہے۔ جسے آپ کا جی چا ہے ویسے کرلیں۔

حنور " محست سي كيا اضافه كياجاسكتاب ؟

آپ سیرت اور حدیث کامطالعه کریں حضور سے مجبت میں اضافیہ وجائے گا۔

آپ نے ایک شرح بڑھ کرسنانے کاوعدہ محیاتھا

میں بھول گیاتھا، ابھی پڑھتا ہوں۔

ا گر ہر ایک کو اپنی پسند کے امام کے مسلک پر چلنے کی کملی چھٹی دے دی جائے تو کمیا اس سے فرقہ بینے کی کُنبائش پیدانہیں ہوتی ؟

اس سے اور بھی بہت ی خرابیاں بیدا ہوں گی اس لئے ہر خض کو جوعلم ندر کھتا ہو، اپنی پہند کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ بیتی بالشر بعین ہوگا بلکہ تھم بالتشبی ہوگا ، اپنی شہوات کے مطابق آ دمی بیروی کر ہے گا ، جو چیز کا روبار میں مفید ہوگی تو تا جر کہا گا کہ یہ رائے اختیار کریں ، جس کو کسی اور چیز میں فائدہ ہوگا تو وہ کے گا اس چیز کو اختیار کریں ۔ تو اس سے بردی قباحت بیدا ہوگا ۔

حواشی کامطلب ہے حدیث کی سی کتاب کے حاشیہ پر۔

یہ ۱۲ لکھاہوتاہے اس کا کیامطلب ہے ؟

جواالکھاہوتا ہے بیصد کے ابجدی عدد ہیں۔ حدکے معنی ہیں انتہا۔ حدک ان ابجدی الفاظ سے یہ پنة چلتا ہے کہ یہاں حاشیختم ہوگیا۔ یعنی unqoute جے کہتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں anqout و پہلے لکھتے ہیں مند ، اس کے بعد لکھتے ہیں انتہی ، توانتهی کی تلخیص آ ہے۔ انتہا کی بجائے اولکھ دیتے ہیں۔

کیا ہم اس بات کا یقین کرلیں کم مستشر فی نے احاد پیش کو درست کر کے بغیرر د وبدل کی کھی

ہوں گی۔

متشرقین نے کم از کم اس انڈیکس میں کوئی ردوبدل نہیں کی۔ میں اس انڈیکس کو کم وہیش تمیں بتیس سال سے استعال کررہا ہوں۔ میں نے کوئی ایسا اندراج نہیں دیکھا جس میں انہوں نے ردوبدل کی ہو۔

گولڈ ن احادیث کتنی ہیں؟

گولڈن چین کے بارے میں مختلف لوگوں کی رائے مختلف ہیں۔ کہ کس کو گولڈن چین کہتے ہیں۔ عام طور پر ایک تو وہ روایت ہے جوموطاء امام مالک میں ہے اور جسے میں دہراچکا ہوں، مالک عن نافع عن ابن عمر، لوگ اس کو گولڈن چین کہتے ہیں لیعنی سیسب سے مختصر ترین روایت ہے جوامام مالک کو دو واسطوں سے ملی۔

اس کے علاوہ بھی بعض روایات کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے کہ یہ گولڈن چین ہے۔
ایک روایت ایس ہے جو مجھے پوری یا دنہیں لیکن اس مین امام احمد ، امام شافعی اور امام مالک تینوں
کے نام آجاتے ہیں ۔ تو تین فقہا کے نام ایک سند میں آئے ہیں اس کو بھی بعض لوگوں نے گولڈن
چین کہا ہے۔ اس پر بردی کمی بحثیں ہیں اور ہرمحدث نے اپنی رائے یا اپنے فہم کے مطابق
گولڈ چین قرار دیا ہے۔

الله تعالیٰ کویه د نیابنانے کی ضر و رت کیوں پیش آئی؟

الله تعالى سے ميہ پوچھے كاكسى ميں يارانہيں ہے كہ ميد دنيا آپ نے كيوں بنائى ؟ الله تعالى نے بنائى ـ ليكن ايك بات ضرور ہے كہ الله تعالى كى جو بہت می صفات ہيں ان صفات كا پية تبھى چلے بنائى ـ ليكن ايك بات ضرور ہے كہ الله تعالى كى جو بہت می صفات ہيں ان صفات كا پية تبھى جلا بنائى ـ كمنى ہوں گے ـ الله تعالى جب ان كاكوئى مظہر ہو ـ الله تعالى علم ہوگا ـ الله تعالى خالق ہوگا تو صفت بصير كاعلم ہوگا ـ الله تعالى خالق ہوگا تو صفت بصير كاعلم ہوگا ـ الله تعالى خالق ہوگا تو صفت بلا ہوگا ؟

جب الله تعالیٰ کو ہماری عباد ت کی خرور ت نہیں .....

الله تعالی کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں لیکن ہمیں اس کی عبادت کی ضرورت ہے۔ اسلام اللہ نے ہماری ضرورت کے لئے اتاراہے اپنی ضرورت کے لئے نہیں اتارا۔ ہمارے شہر میں موجود کس عالم سے علم حدیث سے لئے کسب فیض محیاجائے ؟ اس شہر میں کئی علاء ہیں جس ہے آپ کسب فیض کے لئے جاسکتی ہیں۔ میں تو دوعلاء کو جاسکتی ہیں۔ میں تو دوعلاء کو جا تا ہوں۔ ان کے والد مولا نا عبدالغفار حسن بھی حیات ہیں، ان کی صحت اجازت دیتو ان ہے بھی جا کر سند لیں۔ ان کی سند بڑی عالی ہے۔ وہ ایک واسطہ سے مولا نا شخ الکل میاں نذیر حسین کے شاگر دہیں۔ غالبًا جہاں تک میرے علم میں ہے۔ اور مولا نا نذیر حسین مولا نا شاہ محمد اسحاق صاحب کے شاگر دہیں، تو ان کی سند بڑی عالی اور مختصر ہے، ان سے سند لے لیں۔

عدیث کی میکه جوفر ق حد شنااو راضر نامیں ہے توان دونوں میں محیافر ق ہے؟

حد ثنایہ ہے کہ استاد نے حدیث پڑھی اور طالب علم نے سی ، تو جب طالب علم اس کو آگے بیان کرے گا تو حد ثناسے بیان کرے گا۔اخبر نابیہ ہے کہ طالب علم نے حدیث پڑھی اور استاد نے سن لی اور سن کراجات دے دی ، پیاخبر ناہے۔

یداصطلاح سب سے پہلے امام مسلم نے شروع کی تھی۔امام بخاری کے ہاں یداصطلاح نہیں ہے۔

احادیث کے علم سے پتہ جاتا ہے کہ برصغیر میں زیادہ تراسلام محدثین کی کوششوں سے پھیلا۔
محمد شین کی کوششیں بھی شامل ہیں ،صوفیا کی کوششیں بھی شامل ہیں۔اس زمانے میں صوفیا اور محدثین الگ الگ نہیں ہوتے تھے۔ بیہ کہانہیں تھا کہ بیصوفیا ہیں اور بیمحدثین ہیں۔
محدثین صوفیا بھی ہوتے تھے اور صوفیا محدثین ہوتے تھے سب ملے جلے ہوتے تھے اور صوفیا میں بیان کردیا۔
محدث بیان کرتا تھا۔ اس لئے کسی نے ان کوصوفی کے نکتہ نظر سے دیکھا تو صوفیا میں بیان کردیا۔
محدث بیان کردیا۔ اب شاہ ولی اللہ صاحب تصوف کے بھی بڑے امام تھے، سب صوفیا ان کو ماتے ہیں، ان کے مرید بین بھی تھے اور وہ محدث بھی تھے۔ شخ احمد سر ہندی صوفی بھی تھے تصوف کے بڑے بیں، ان کے مرید بین بھی تھے اور وہ محدث بھی تھے۔ شخ احمد سر ہندی صوفی بھی تھے تصوف میں میں ان کے بڑے ہیں، ایکن انہوں نے سیالکوٹ جاکرشن افضل سیالکوٹی سے لم حدیث حاصل کیا۔

I would be gratful if you could reffer to some books or whe sites relating to psycology and Islam, objections made by psycologists on Islam.

I would reffer you to two books, one is by Dr. Rafiuddin, that is know by the Ideology of the Future. Ideology of the Future is a comment of some leading Western philosophers from Islamic point of view and the projectional formulation of an Islamic point of view with always with those philosophers. In that book he has intensively dealth with the question of psycology and prophethood. The other book is by Dr. Malik Badri from Sudan, in which he has tried to develop comments from Islamic point of view and modern western psycology.

عبد الله ابن عمر کے شاگرد نافع عبد الله ابن عمر و ابن العاص کے بیل یا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب کے ؟

نافع عبداللہ بن عمر بن خطاب کے شاگر دہیں عبداللہ بن عمر و بن العاص کے نہیں ہیں ۔عبداللہ بن عَمر و بن العاص عین کے زبر کے ساتھ ہے اور پہچان کے لئے آخر میں واو لگایا جاتا ہے جس کی وجہ ہے اردودان لوگ اکثر اس کو عُمر و پڑھتے ہیں بیٹمر ونہیں ہے اس کو عَمر پڑھاجا تا ہے۔اوراگرواونہ ہوتواس کو عُمر پڑھاجائے گا۔

كريدت كارد وكي بارسيمين بتائي كدي ان كاستعمال ي إاسكتاب كنبيس؟

کریڈٹ کارڈ میں بعض تفصیلات ہیں جس میں اگر سود نہ ہوتو استعال جائز ہے۔اگرادائیگی ایک خاص مدت کے بعد کی جائے اور اس پر سود ہوتو یہ جائز نہیں ہے۔اگر فور آادائیگی کردیں اور بعض ادارے اس پر سود وصول نہیں کرتے تو یہ جائز ہے۔

امت کے لئے کچھ اعتبالی متنازعہ امور پر رائے قائم کرنے کے لئے کیا....اس سے فرقے بھی نہ

ببتة.....

د کیھئے اللہ تعالیٰ کی منشا پنہیں تھی کہتما معلما اور فقہا اور محدثین ایک جگہ جمع ہوکر ایک ہی رائے بنادیتے اور ساری امت اس کی بیروی کرتی۔ بیاللہ تعالیٰ کا منشانہیں تھا۔ بیر سول اللہ اللہ علیہ کا منشا

ایک اور موقعہ پر دو صحابی تھے۔ ان کو ایک سفر میں عنسل کی ضرورت پیش آئی۔ پانی نہیں تھا انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے عنسل دہرایا اور نماز پڑھ کی اور تیم اور نماز کے بعد ایک صاحب کو پانی مل گیا تو انہوں نے عنسل دہرایا اور نماز بھی دہرائی جبد دوسر ہے صاحب نے کہا کہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دونوں نے اپنی بات حضور کی خدمت میں عرض کی ۔ تو رسول التھ الله نے نے ان صاحب ہے، جنہوں نے دوبار عنسل کیا تھا کہ لگ الا حرمر تین کہ تہمیں دہرا اجر ملے گا۔ جن صاحب نے شل نہیں کی اور نماز نہیں دہرائی ۔ آپ نے ان سے فر مایالے قداصیت السنة ، تہمیں سنت کے مطابق کا م کرنے کی تو فیق ہوئی ۔ گویا دونوں کو حضور گئے بہت پندفر مایا۔ اس کا مطلب سے ہے کہ گویا بعض احکام کی ایک سے ذا کہ تعیمر میں ممکن ہیں ۔

ا یک اور سبن نے لکھا ہے کہ آپ مدیث کی تعلیم کا استام کریں۔ دعا کریں اللہ تعالی توفیق دے۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 



# محاضرات حديث

ڈاکٹر محموداحمہ غازی



297.124 Mahmood Ahmad Ghazi, Dr.
Mahazrat-e-Hadees/ Dr. Mahmood Ahmad
Ghazi.-Lahore: Al-Faisal Nashran, 2010.
480P.

1. Ahadees

I. Title Card.

ISBN 969-503-345-8

## فگرست مضامین

#### يهلاخطبه:

|             | سریث: ایك کا تعارف                       |
|-------------|------------------------------------------|
| 10          | علم حديث كاتعارف                         |
| 14          | حدیث کے لغوی معنی                        |
| 19          | حديث نبوي                                |
| <b>*</b> *  | حدیث کی تعریف                            |
| rı          | علم حدیث کا موضوع                        |
| rr          | اصطلاحات                                 |
| ۲۳          | حديث اورسنت كافرق                        |
| re          | سنت کی تعریف                             |
| 74          | مدیث ،اثر اور <i>خ</i> ر                 |
| <b>*</b> *A | علم حديث ؛ايك بِه مثال فن                |
| m           | صحت <i>حدیث پرشکوک</i> کی حقیقت          |
| ٣٣          | کتب حدیث کے بارے میں غلط فہمیوں کی حقیقت |
| امرا        | کتب حدیث کی اقسام                        |
| ۴۲          | سوال و جواب                              |

#### دوسرا خطبه:

|              | على حديث كى ضرورت اور اهبيت                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٩           | سنت کی اقسام<br>سنت کی اقسام                                                                       |
| ٩٦           | سنت فعلی<br>سنت فعلی                                                                               |
| ٩٣           | سنت تقر بری                                                                                        |
| ۱۵           | رین<br>قرآن میں سنت کی <i>سند</i>                                                                  |
| ۵۳           | مدیث کے مقابلہ میں دیگر مذاہب کے صحائف کی هیٹیت<br>مدیث کے مقابلہ میں دیگر مذاہب کے صحائف کی هیٹیت |
| ۲۵           | كتاب الهي اورارشادات انبيامين بنيادي فرق                                                           |
| ۵۷           | سنت: وحي الهي كالملي نمونه                                                                         |
| ۷۵           | قر آن دسنت کا ما ہمی تعلق                                                                          |
| ۸۳           | محدثين كي اقسام                                                                                    |
| ۲۸           | سوال وجواب<br>سوال وجواب                                                                           |
|              | تيسراخطبه:                                                                                         |
|              | <br>حدیث اور دنیت بطورماخذ شریعت                                                                   |
| 1+1"         | وحي کي اقسام                                                                                       |
| 111          | کن مین کی خصوصیات<br>کتب حدیث کی خصوصیات                                                           |
| 119          | احادیث نبوگ کی تعداد                                                                               |
| f <b>*</b> * | العاديك بون ب سارور<br>مجيمة سنت                                                                   |
|              |                                                                                                    |
| 11/2         | سوال و جواب                                                                                        |
|              | چوتهاخطبه:                                                                                         |
|              | روایت حدیث اور اقسام حدیث                                                                          |
| ١٢٥          | روایت اور درایت                                                                                    |
| 124          | متني حديث                                                                                          |
| 12           | علم روایت                                                                                          |

| 11/2  | Eb-                      |
|-------|--------------------------|
| IFA   | قرأت                     |
| IM    | اجازت                    |
| ITA   | مناوليه                  |
| 1129  | مكاتب                    |
| 17-9  | اعلام                    |
| 4، ا  | وصيت                     |
| 114   | وجاده                    |
| 101   | متخل اورا داء            |
| الدلد | راوی کی شرا نط           |
| 10+   | مقبول ياصحيح حديث        |
| 10+   | حدیث حسن                 |
| 101   | ضعيف اورموضوع احاديث     |
| 101   | صحح لعينه اورصحح لغير و  |
| ıor   | حسن لعيينه اورحسن لغير ٥ |
| IDM   | تواتر کے درجات           |
| 169   | حديث مشهور               |
| 109   | محير واحد                |
| ١٢٣   | مرسل حدیث                |
| ואויי | منقطع حديث               |
| arı   | معصل حديث                |
| ۵۲۱   | مدِّس حديث               |
| ۲۱۲۲  | معلل مديث                |
| 177   | شاذ مديث                 |

\*\*\*\*

<del>-----</del>---

| 144          | منكرحديث                                                                        |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 144          | متر وک حدیث                                                                     |          |
| 144          | موضوع احادیث                                                                    |          |
| 1∠•          | موضوع احادیث کی مخلیق کے اسباب                                                  |          |
| ۱۲۴          | سوال وجواب                                                                      |          |
|              | <b>خطب</b> ه:                                                                   | پانچوار  |
|              | د ورجال                                                                         | علب إبشا |
| ١٨٣          | صحابه كرام اورسند كاامتمام                                                      | - 1      |
| ΓΛI          | سندگی ضرورت کیول محسوس ہوئی ؟                                                   |          |
| 1/19         | احاديث كي روايت باللفظ كااهتمام                                                 |          |
| 195          | کیاروایت بالمعنی جائز ہے؟                                                       |          |
| 190          | علم طبقات اورعلم رجال                                                           |          |
| 199          | طبقات پراہم کتابیں                                                              |          |
|              | , ,                                                                             | جهثاخ    |
|              | ميل                                                                             | جرح وت   |
| <b>1</b> 11  | جرح وتعدیل کی قرآنی اساس                                                        |          |
| rım          | صحابه کرام اور جرح کی روایت                                                     |          |
| TIA          | اسناد کی پابندی کی اسلامی روایت                                                 |          |
|              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                           |          |
| 44+          | راو نول کے طبقات                                                                |          |
| 7 <b>7</b> • | راویوں کےطبقات<br>کبارتابعین کا زمانہ                                           |          |
|              |                                                                                 |          |
| rrr          | کبارتا بعین کازمانه<br>طبقات روا ق <sup>ه</sup> کی افادیت                       |          |
| 777<br>777   | كبارتا بعين كازمانه                                                             |          |
| 777<br>777   | کبارتا بعین کا زمانه<br>طبقات روا ق <sup>ا</sup> کی افادیت<br>علم رجال کی شاخیس |          |

| <b>177</b>                      | جرح وتعديل كے مشہورائمہ                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rry                             | ائمہ جرح وتعدیل کے در جات                                                                                                                                                                                    |
| ተሮላ                             | سوال وجواب                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | ساتوان خطبه:                                                                                                                                                                                                 |
|                                 | تدوین حدیث                                                                                                                                                                                                   |
| <b>۲</b> 42                     | كيارسول التعليط نے احادیث لکھنے ہے منع فر مایا؟                                                                                                                                                              |
| 747                             | تدوین حدیث حضورً کی حیات مبار که میں                                                                                                                                                                         |
| 144                             | تذوین حدیث صحابہ کرام ؓ کے دور میں                                                                                                                                                                           |
| 14A                             | ند وین صدیث تا بعین کے دور می <i>ں</i>                                                                                                                                                                       |
| <b>M</b> +                      | تدوین حدیث تبع تا بعین کے دور میں                                                                                                                                                                            |
| 1/1                             | تدوین حدیث تیسری صدی ججری میں                                                                                                                                                                                |
| <b>1</b> 1/1                    | سوال وجواب                                                                                                                                                                                                   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                              |
|                                 | آڻهوان خطبه:                                                                                                                                                                                                 |
|                                 | <b>آٹھواں خطبہ</b> :<br>رحلة اور معدثين كى خدمات                                                                                                                                                             |
| <b>19</b> 1                     |                                                                                                                                                                                                              |
| rqi<br>rqr                      | رحلة اور مهدشین کی خدمات                                                                                                                                                                                     |
| •                               | رحلة اور معدثين كى خدمات<br>القاب <i>محد</i> ثين                                                                                                                                                             |
| ram                             | رحلة اور معدثين كى خدمات<br>القاب محدثين<br>رحلہ                                                                                                                                                             |
| 79°<br>790                      | رصلة اور معدثین کی خدمات<br>القاب محدثین<br>رحله<br>علواسناداورنزول اسناد                                                                                                                                    |
| r9°<br>r90<br>r9∠               | رصلة اور معدثين كى خدمات<br>القاب محدثين<br>رحلہ<br>علواسا داورز ول اسا د<br>علم حدیث کے لئے صحابہؓ کے سفر                                                                                                   |
| 196<br>196<br>192               | رصلة اور معدثين كى خدمات<br>القاب محدثين<br>رحلہ<br>علواسنا داور نزول اسنا د<br>علم حديث كے لئے صحابة كے سفر<br>علم حديث كے لئے تا بعين كے سفر                                                               |
| 190<br>190<br>192<br>199<br>180 | رحلة اور معدثين كى خدمات<br>القاب محدثين<br>رحله<br>علواسناداورنزول اسناد<br>علم حديث كے لئے صحابہ كے سفر<br>علم حديث كے لئے تابعين كے سفر<br>علم حديث كے لئے تابعين كے سفر<br>علم حديث كے لئے تابعين كے سفر |
| rgr<br>rga<br>rg2<br>rgg<br>r•a | رحلة اور معدثين كى خدمات<br>القاب محدثين<br>رحله<br>علواسناداورنزول اسناد<br>علم حديث كے لئے صحابۃ كے سفر<br>علم حديث كے لئے تابعين كے سفر<br>علم حديث كے لئے تابعين كے سفر<br>علم حديث كے لئے تابعين كے سفر |

| ا۳ | ٩ |
|----|---|
|    |   |

#### سوال وجواب

## نوان خطبه:

## علوم حديث

|             | ربت                             |
|-------------|---------------------------------|
| <b>77</b> 2 | علم حدیث کا آغا زاورارتقاء      |
| ۳۲۸         | علم حدیث کےموضوعات              |
| MYA         | معرفت صحابه                     |
| 279         | صحابی کی تعریف                  |
| mm*         | فضیلت کے لحاظ ہے صحابہ کے درجات |
| ٣٣٦         | طبقات صحاببكرامً                |
| ۳۳۵         | کبا رصحا ب <sup>ه</sup> ٔ       |
| ۳۳۵         | اوسا طصحابة                     |
| ٢٣٦         | صغارصحا به ٌ                    |
| <b>77</b> 2 | صحابه کرام کی کل تعداد          |
| ١٣٢         | تا بعی کی تعریف                 |
| ۲۳۲         | طبقات تابعين                    |
| ساملس       | تا بعین کے در جات               |
| ٢٣٦         | تا بعی اور تبع تا بعی کانعین    |
| ۳۵٠         | ضعیف حدیث پرعمل                 |
| roy         | علل حديث                        |
| <b>16</b> 2 | علم حدیث کے آواب                |
| <b>70</b> 2 | درس حدیث کی اقسام               |
| 209         | ا حادیث میں تعارض               |
| ۳۲۳         | علم ناسخ اورمنسوخ               |
| ۵۲۳         | اسباب ور و د حديث               |
|             |                                 |

#### دسوان خطبه:

|                                 | کتب حدیث- شروح حدیث                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> 1                      | موطاامام ما لک ؒ                                                                                                                                                                                      |
| ۳۸۱                             | مُصَمَّف عبدالرزاق                                                                                                                                                                                    |
| ۳۸۳                             | مندا مام احمد بن حنبل ٌ                                                                                                                                                                               |
| ٢٨٦                             | الجامع تصيح ،امام بخاريٌ                                                                                                                                                                              |
| <b>1791</b>                     | للمنج مسلم                                                                                                                                                                                            |
| mam                             | شنن ابوداؤ د                                                                                                                                                                                          |
| ٣٩٣                             | جامع ترندی                                                                                                                                                                                            |
| <b>179</b> A                    | سُنُنِ نسائی                                                                                                                                                                                          |
| ٣99                             | سنن ابن ملجبه                                                                                                                                                                                         |
| ۲+۳                             | سوال وجواب                                                                                                                                                                                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                       |
|                                 | گيار هوان خطبه:                                                                                                                                                                                       |
|                                 |                                                                                                                                                                                                       |
| MO                              | <b>گیار هوای خطبه:</b><br>برصغیرمین علم حدیث<br>برصغیر می <sup>ل علم</sup> حدیث کا پہلا دور                                                                                                           |
| r10<br>rr+                      | برصفیرمی <i>ن ع</i> لم حدیث<br>برصفیرمی <i>ن ع</i> لم                                                                                                                                                 |
|                                 | برصغیرمین علم حدیث<br>برصغیرمین علم حدیث کا پہلا دور                                                                                                                                                  |
| (°T+                            | برصغیرمیس علی حدیث<br>برصغیرمیس علم حدیث کا پہلا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا دوسرا دور                                                                                                              |
| (*f*                            | برصفیرمیس علم حدیث<br>برصفیر میں علم حدیث کا پہلا دور<br>برصفیر میں علم حدیث کا دوسرا دور<br>برصفیر میں علم حدیث کا تیسرا دور                                                                         |
| /**<br>/**<br>/**!              | سرصفیسرمیس علم حدیث<br>برصفیر میں علم حدیث کا پہلا دور<br>برصفیر میں علم حدیث کا دوسرا دور<br>برصفیر میں علم حدیث کا تیسرا دور<br>شخ عبدالحق محدیث دہلوی                                              |
| utu<br>uti<br>ut+<br>ut+        | سرصفیسرمیس علم حدیث<br>برصفیر میں علم حدیث کا پہلا دور<br>برصفیر میں علم حدیث کا دوسرا دور<br>برصفیر میں علم حدیث کا تیسرا دور<br>شخ عبدالحق محدث دہلوی<br>شاہ ولی اللہ محدث دہلوی                    |
| 447<br>447<br>447               | سرصفیسرمیس علم حدیث<br>برصغیر میں علم حدیث کا پہلا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا دوسرا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا تیسرا دور<br>شخ عبدالحق محدث دہلوی<br>شاہ ولی اللہ محدث دہلوی<br>شاہ عبدالعزیز ؓ |
| 44.<br>44.<br>44.<br>44.<br>44. | سرصفیسرمیس علم حدیث<br>برصغیر میں علم حدیث کا پہلا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا دوسرا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا تیسرا دور<br>شخ عبدالحق محدث دہلوی<br>شاہ ولی اللہ محدث دہلوی<br>شاہ عبدالعزیز ً |

| ۳۳۳         | فرنگی محلی علاء                       |
|-------------|---------------------------------------|
| ماساما      | نواب <i>صد</i> يق <sup>حس</sup> ن خان |
| rro         | دائرة المعارف العثمانيه               |
| m=2         | سوال وجواب                            |
|             | بارهوان خطبه:                         |
|             | علوم حدیث– دورحدید میں                |
| ٣٣٣         | مستشرقين كي خدمات                     |
| ۵۳۳         | تاریخ حدیث پرہونے والا کام            |
| 77 <u>7</u> | مخطوطات                               |
| ٩٣٩         | علم حدیث پر نیځ علوم کی روشنی میں کام |
| raa         | احاديث ميں سابقه کتب کا ذکر           |
| ۲۵٦         | یے انداز سے کام کرنے کی رامیں         |
| ۲۵۸         | تدوین حدیث غیرمسلموں کے لئے           |
| 109         | علم حدیث کی کمپیوٹرا ئزیشن            |
| 41          | ا نكارحديث كامقابليه                  |

☆☆☆

## ببش لفظ

قبل ازیں محاضرات قرآنی کے عنوان سے علوم قرآن ، تاریخ قرآن مجید ، اور تغییر سے متعلق موضوعات پر بارہ خطبات پر بنی ایک جلد طلب علوم قرآنی کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ زیر نظر جلد اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ اس میں حدیث ، علوم حدیث ، تاریخ تدوین حدیث اور مناج محدثین ہے۔ مناج محدثین سے متعلق موضوعات پر بارہ خطبات پیش خدمت ہیں۔

یے خطبات ادارہ ' الحدی' کے تعاون سے ادارہ الحدی ہی کے اسلام آباد مرکز کے وسیح ہال میں دیئے گئے۔ شرکاء میں راولپنڈی اور اسلام آباد کی بہت کی مُدّ رسات قرآن کے علاوہ الحدی سے وابستہ خوا تین اہل علم کی بڑی تعداد شامل تھی ۔ خطبات کا آغاز کے اکتوبر ۲۰۰۳ بروز پیرہوا اور درمیان میں اتوار کا دن نکال کر ۱۹ اکتوبر ۲۰۰۳ سک مسلسل بارہ روز پیسلسلہ جاری رہا۔ خوا تین اسلام کی کثیر تعداد نے شرکت فرما کر مقرر کوعزت بخش ے علوم حدیث ، رجال ، جرح و تعدیل ، حدیث کی اقسام اور ان کے احکام جیسے دقیق اور فنی مباحث کو شرک خوا تین نے بڑی دی اور توجہ کے ساتھ سنا۔ ان کی اس دلچین سے اندازہ ہوا کہ خوا تین کے دیندار تعلیم یافتہ طبقے میں دیخ تحصات کی کس قدر ضرورت اور کتنی شدید طلب موجود ہے۔

محاضرات قرآنی کی طرح ان محاضرات کی اصل مخاطب بھی وہ خواتین اہل علم ہیں جو قرآن محاصرات قرآنی کی طرح ان محاصرات کی اصل مخاطب بھی دہ قرآن مجید کے درس و تدریس میں مصروف ہیں فہم قرآن اور تفییر قرآن کو علوم سیرت و حدیث کی ضرورت و اہمیت سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہے۔ مُدَّ رسات قرآن کو علوم سیرت و حدیث کی ایمیت سے باخبر کرانا اور علم حدیث کی طلب اور شوق پیدا کرنا ہی ان خطبات کا اصل مقصد تھا جو

محاضرات حديث النظ

الحمدالله بن ی حدتک پوراہوتامحسوں ہوا۔خواتین کی ایک بن ی تعداد نے علم صدیث میں محص کے حصول کا عزم ظاہر کیا۔ ایک باہمت خاتون نے اپنے کم سن بچے بحی کو (یحی بن معین ، بحی بن سعید اور بحی بن بحی بن بحی جیسے ائمہ صدیث کا بار بار تذکرہ من کر ) حدیث کا عالم بنانے فیصلہ کیا۔ الله تعالیٰ ان کے اس بابر کت اراد ہے کو یا بیکھیل تک پہنچائے۔

محاضرات حدیث کا بیسلسله مخضر نوٹس کی مدد سے زبانی ہی دیا گیا تھا۔ ان کوصوتی تسب جیسل سے صفح قرطاس پر منتقل کرنے اور کمپوز کرنے کا کام ذاتی دلچیسی علم دوتی اور محبت کے جذب سے میرے عزیز دوست جناب احسان الحق حقانی نے کیا۔ انھوں نے بیتمام خطبات ٹیپ ریکارڈ رسے من کر براہ راست کمپوز کردیے۔ اور اتنی حیرت انگیز تیزی اور صحت کے ساتھ بیکام کیا کہ کہیں کہیں ناموں کی اصلاح کے علاوہ کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی عزیز موصوف کواس کام کا صلاح طافر مائے۔

محاضرات قرآنی کے کمزور پہلوؤں کے بارے میں جوگذارشات محاضرات قرآنی کے پیش لفظ میں کی گئی تھیں وہ محاضرات حدیث پر بھی صادق آتی ہیں۔ان کو یہاں دہرانا غیرضروری معلمی معلوم ہوتا ہے۔ان خطبات میں جو جو کمزوریاں ہیں وہ صرف راقم سطور کی کم علمی ، بے ما گی اور کم ہمتی کی وجہ سے ہیں۔اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کمزور یوں سے درگذر فرمائے۔

میں جناب سید قاسم محود کاشکر گزار ہوں جن کے توسط اور شفاعت حسنہ کی وجہ سے ریہ کتاب بھی' 'الفیصل'' کی طرف سے شائع ہور ہی ہے۔

ڈاکٹرمحموداحمدغازی اسلام آباد ۷ارزیج الاول ۱۳۲۵ ه ۸مئی ۲۰۰۳

<u>پیش</u> لفظ

## پهلا خطبه

علم حديث: أيك تعارف

پير، 6 اکتوبر2003

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

## علم حديث: ايك تعارف

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی اله و اصحابہ اجمعین سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے ادارہ الہدیٰ کا شکرگز ار ہوں، جنہوں نے مجھے بیعز ت بخشی اور بیموقع عنایت فرمایا کہ صدیث نبوی اور سنت رسول علطی کے بارے میں بیہ گز ارشات آپ کی خدمت میں پیش کرسکوں۔

یے خطبات ، جن کی تعداد انشاء اللہ بارہ ہوگی ، علم حدیث کے مختلف پہلوؤں سے بحث کریں گے۔ اس میں علم حدیث کے تاریخ پر بھی گفتگو ہوگی ، علم حدیث کی تاریخ پر بھی گفتگو ہوگی ، اور محد ثین کرام نے احادیث رسول کو جمع کرنے ، فراہم کرنے اور ان کا مطالعہ اور تشریح و تنمیر کرنے میں جوخد مات انجام دی ہیں ، ان خد مات کا بھی اختصار کے ساتھ جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی ۔

### علم عديث كاتعارف

آج کی گفتگو کا عنوان ہے علم حدیث: ایک تعارف علم حدیث کے تعارف کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہ عموا ہر مسلمان حدیث رسول سے قو واقف ہوتا ہے،اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کیا ہے؟ اور اسلام میں حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ لیکن بہت سے حضرات کو یہ معلوم نہیں ہوتا کو فئی اعتبار سے علم حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حدیث اور اُس سے ملتی جاتی اصطلاحات کا منہوم کیا ہے؟ ان اصطلاحات کا استعال اہل علم کے یہاں کن کن معانی میں ہواہے؟ یہ اور اس قتم کی بہت سی فئی تفصیلات ایس ہیں جن سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہواہے؟ یہ اور اس قتم کی بہت سی فئی تفصیلات ایس ہیں جن سے بہت سے لوگ واقف نہیں

علم حديث: أيك تعارف

ہیں۔اس عدم واتفیت کے باعث بہت سے مسائل اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی تشریح وتفییر کا سوال ہو، فقہی احکام اور شریعت کے مسائل کا معاملہ ہو، یا شریعت کے احکام میں ترتیب اور باہمی ربط کا سوال ہو،ان سب چیزوں کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے علم حدیث سے فنی واقفیت بفتر رضر ورت لازمی ہے۔

ہرمسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجیدا کیک متعین کتاب ہے۔ پورا قرآن مجیداس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔اس سے باہر قرآن کا کوئی وجو ذہیں ہے اور سارے کا سارا قرآن اس کتاب کے اندر ساگیا ہے۔لیکن حدیث یا سنت کے بارے میں ایس کوئی ایک کتاب موجو ذہیں ہے جس کے بارہ میں کہا جا سکے کہ حدیث یا سنت یوری کی یوری اس کتاب میں موجود ہے۔

ا حادیث کی تاریخ ، تد دین اور دوایت و درایت کے بارے میں بہت کی کتابیں لکھی گئی میں۔ خود احادیث کے بہت سے مجموع ابتدائی صدیوں سے متداول چلے آرہے ہیں۔ بعد کی صدیوں سے متداول چلے آرہے ہیں۔ بعد کی صدیوں میں مرتب ہونے والے بھی بہت سے مجموعے ملتے ہیں جن میں بہت کی احادیث مختلف موضوعات پر مختلف مقاصد کے لئے جمع کی گئی ہیں۔ ان سب کتابوں سے سنت کا پنہ چلتا ہے۔ اس لئے جب تک اسلامیات کے طلبہ کو بالعموم اور قرآن مجید کے طلبہ کو بالخصوص اچھی طرح سے یہ معلوم نہ ہوکہ حدیث اور سنت کس کو کہتے ہیں۔ حدیث کی جو کتابیں ہمار سے سامنے ہیں ان سے استفادہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ حدیث کی کئی کتاب میں اگر کوئی حدیث کھی ہوئی ہے تو اس کی روشنی میں قرآن پاک کو کیسے ہجھا جائے ؟ جب تک ان سب امور سے گہری واقفیت نہ ہواس وقت تک قرآن پاک کو کیا حقہ بھیا بہت مشکل ہے۔ ان تمام امور کو جانے اور سجھنے کے تفصیلی قواعداور خوابط مقرر ہیں جن پر گزشتہ تیرہ سوسال سے لوگ عمل کرتے چلے آرہے ہیں اور قرآن مجید اور استادات رسول کوان قواعد وضوابط کی روشنی میں سمجھر ہیں۔

می سمجھنا کہ قرآن مجیداور سنت کسی خلا میں پائے جاتے ہیں اور بغیر کسی تسلسل کے آج جس کا جو جی چاہے ، وہی معنی قرآن مجید کی آیات اور الفاظ کو پہنا دے، یہ تصور درست نہیں ہے۔قرآن مجیدا یک تسلسل کے ساتھ ہم تک پنچاہے۔ رسول اکر م اللہ نے صحابہ کرام کواس کے معانی ومطالب سمجھائے۔ صحابہ کرام ؓ نے وہی معانی ومطالب تا بعین کو سمجھائے اور اس طرح نسلا بعذ سنل ایک طبقہ کے بعد دوسرا طبقہ اور دوسرے کے بعد تیسرا طبقہ اس کو سیکھتا گیا اور اس طرح سیا عاضرات مدیث رہنمائی ہم تک پنچی ہے۔ اس لئے ماضی اور حال میں خدانخواستہ اگر کوئی خلا پیدا ہوگیا ، یا ہماری فہم میں بوی میں کوئی ایسا خلل آگیا کہ جس میں ماضی ہے ہمارارشتہ کٹ جائے تو پھر قرآن مجید کے فہم میں بوی غلطیاں پیدا ہو جانے کا امکان ہے۔ ماضی قریب میں خود ہمارے ملک میں بہت کی گراہیاں اس لئے پیدا ہو تین کہ بعض لوگوں نے سنت رسول کے اس تسلسل کو ،احادیث کے اس پورے علم اور فن کو اور قرآن مجید کی تعبیر وتشریح کے ان سارے اصولوں کو نظر انداز کر کے صرف اپنی عربی زبان دانی اور مجردا پی فہم کی مددسے قرآن مجید کی تشخیص کی وشش کی ۔ اس کے نتیج میں بہت می خرابیاں اور کمزوریاں پیدا ہو کیں ۔ اس لئے قرآن مجید کو تیجھنے کی کوشش کی ۔ اس کے نتیج میں بہت می خرابیاں اور کمزوریاں پیدا ہو کیں ۔ اس لئے قرآن مجید کو تیجھنے کے لئے علم حدیث سے واقفیت ناگز ہر ہے۔ علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر تفصیلی گفتگو بعد میں ہوگی ۔ لیکن اس ابتدائی تمہیدی گز ارش سے میاندازہ ہوگیا ہوگا کہ علوم اسلامیہ میں بالعموم اور قرآن مجید کو تیجھنے میں بالخصوص علم حدیث کی اہمیت سے۔

#### حدیث کے لغوی معنی

لفظ صدیث ، جس کواس خاص فن کی اصطلاح کے طور پر استعال کیا گیا ہے، عربی زبان میں بہت سے معانی اور مطالب کے لئے استعال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں صدیث کے معنی گفتگو کے بھی ہیں اور صدیث کے معنی کسی اور قابل ذکر واقعہ کوئی گفتگو کے بھی ہیں۔ صدیث کے معنی کی اہم اور قابل ذکر واقعہ کوئی گفتگو یا کوئی کلام ، اس کوعربی زبان میں صدیث کہتے ہیں۔ آپ نے رسول اللہ علیہ الصلوٰ ق والسلام کا مشہور ارشاد سنا ہوگا جس میں آپ فیر مایا نخیر الحدیث کتاب اللہ '۔ ایک جگہ ہے آحسن الحدیث کتاب اللہ '۔ ایک جگہ ہے آحسن الحدیث کتاب اللہ '۔ ایک جگہ ہے آحسن الحدیث کتاب اللہ '۔ یعنی سب سے اچھی گفتگو ، سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے۔ گویا حدیث اور کلام دونو ل بعض دفعہ متر ادف کے طور رہھی استعال ہوتے ہیں۔

جاہلیت کے زمانے میں عربوں میں آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں اور آپس میں اختلافات بھی ہوتی حربت تھے، تو جیتنے اختلافات بھی ہوتے رہتے تھے۔ جب ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے جنگ ہوتی تھی، تو جیتنے والا قبیلہ اپنی فنچ کو ایک تاریخی جشن کے طور پر یادر کھتا تھا۔ اس کی تفصیلات قبیلے کے خطیبوں، شاعروں اور عام لوگوں میں افتخار کے ساتھ محفوظ رکھی جاتی تھیں۔ان واقعات کو ایک مُ العرب کے

علم حديث: ايك تعارف

نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یعنی عرب کے نمایاں یا تاریخی یا قابل ذکر دِن۔ان ایام مشہورہ کوا حادیث بھی کہا جاتا تھا۔احادیث العرب؛ یعنی وہ تاریخی واقعات جو کسی قبیلے کی تاریخ میں قابل ذکر ہیں اور قبیلیہ اظہار فخر کے طور براس کو بیان کرتا تھا۔

احادیث کالفظ'' اُحدُ وشہ'' کی جمع ہے۔لیکن محدثین کے ہاں ابتداء ہی سے عام رواح پیر ہاہے کہ صدیث کی جمع احادیث استعال کی جارہی ہے۔اصل لغت کے اعتبار سے احادیث جمع ہے احسدو شدہ کی ،اح دوث ہ، یعنی کوئی خاص بات یا کوئی الی نمایاں چیز یا Novel چیز ،جس کو لوگ با در کھیں۔اس کی جمع احادیث ہے۔

قرآن مجید میں بھی یے لفظ ای معنی میں استعال ہوا ہے۔ارشادر بانی ہے: فَحَعَلْناهُم اَحَادَیتَ و مزَفْناهُم کُلَّ مُمَزَق ،ہم نے انہیں بھولے بسرے قصے بنادیا۔ گویا احادیث کے معنی کسی تاریخی واقعہ اور تاریخی قصے کے بھی آتے ہیں۔ حدیث عہد بالاسلام، نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے۔ آپ نے عربی زبان میں پڑھا ہوگا کہ حدیث عہد بالاسلام، نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے۔ تو حدیث گویا قدیم کے مقابلہ میں نئی بات کو کہیں گے۔ یہ قدیم کے مقابلہ میں استعال ہوتا ہے۔اللہ تعالی کی ذات قدیم ہے۔ہمشہ سے ہے، ہمیشہ رہی گی۔از لی اور ابدی ہے۔ آپ گویا اس کا کلام بھی از لی اور ابدی ہے۔قرآن مجید کلام قدیم ہے۔ اور اگروہ کلام قدیم ہے تو گویا اس کا کلام بھی از لی اور ابدی ہے۔قرآن مجید کلام قدیم ہے دور اگروہ کلام قدیم ہے قوی الہی ہیں۔ونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ایک کلام قدیم ہے جوقد یم سے چلا آر ہا ہے۔ ایک کلام تو ہے، جورسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ایک کلام قدیم ہے جوقد یم سے چلا آر ہا ہے۔ ایک کلام تو ہے، جورسول اللہ قالی کی طرف سے ہیں۔ایک کلام قدیم ہے جوقد یم سے چلا آر ہا ہے۔ ایک کلام تو ہے، جورسول اللہ قالیہ کی نشریف آوری کے بعد، آپ کے زمانہ حیات میں آپ کے ذرائے حیات میں آپ کے ذرائے دیات میں آپ کے ذرائے اس کا کلام تو کہ بہنے اس کے بھی علم حدیث کو صدیث کو صدیث کی معنی بہنا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں حدیث کالفظ لغوی معنی میں مختلف مقامات پر استعمال ہوا ہے۔قرآن مجید کے لئے بھی استعمال ہوا ہے؛ فیلیاتو ابعدیث میں مثلہ۔اس جیسی ایک حدیث، یااس جیسا ایک کلام، یااس جیسی گفتگو بنا کر لے آؤ۔ یہاں حدیث کالفظ کلام اور گفتگو کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور ہوا ہے۔ای طرح سے خود حدیث پاک میں لفظ حدیث لغوی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور رسول التعلیقی کے ارشادات گرامی کے لئے بھی استعمال ہوا ہے۔

حديث نبوي

علم حدیث کی تاریخ میں محدثین کے درمیان شروع سے حدیث کی اصطلاحی تعریف کے بارہ میں ایک اختلاف چلا میں اللہ علیقیت کے بارہ میں ایک اختلاف چلا آرہا ہے۔ اوروہ اختلاف بیرہ کے کہ کیاصرف رسول اللہ علیقیت کے اقوال ،افعال اوراحوال کا اقوال ،افعال اوراحوال کا نام بھی حدیث ہے۔ نام بھی حدیث ہے۔

پچھلوگوں کا خیال ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال اور افعال واحوال تو حدیث میں شامل ہیں تاہدین کے اقوال ، افعال اور احوال حدیث کے مفہوم میں شامل ہیں ہیں۔ پچھ اور حضرات کا کہنا ہے کہ تابعین کے اقوال ، افعال اور احوال بھی حدیث میں شامل ہیں۔ اس اعتبار سے علم حدیث کی تعریف میں شامل ہیں۔ اس اعتبار سے علم حدیث کی تعریف میں تصور اسافرق واقع ہوجائے گا۔ جو حضرات صرف رسول التعلیف کے اقوال ، افعال اور احوال کو حدیث ترین گے جو ابھی میں نے وال ، افعال اور احوال کو بھی حدیث کے مفہوم میں شامل وض کی۔ جو لوگ صحابہ اور تابعین کے اقوال ، افعال اور احوال کو بھی حدیث کے مفہوم میں شامل قرار دیں گے وہ اس کی تعریف میں صحابہ اور تابعین کے الفاظ بھی شامل کر دیں گے۔

علم حديث. أيك تعارف

عَلِينَةً كَا طرزتمل كيا تقارصحابه كرامٌ كے روبیہ ہے معلوم ہوتا ہے كەرسول النتيلِينَة كا روبيه كيا تھا۔ مثال کے طور پرسیّد نا عبداللّٰد بن عرسما طرزعمل بیتھا کہ وہ کوئی کام سنت رسول ﷺ ہے ہث کرنہیں کیا کرتے تھے۔ ہرکام سوفیصداُسی طرح کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے جس طرح رسول الٹیافیک نے کیا ہو۔ جا ہے آپ نے وہ کام بطورسنت کے کیا ہو یا عادت کےطوریر ، یا بطور ذ اتی پیند ناپیند کے کیا ہو، جس چیز کا دین یا شریعت سے تعلق نہ بھی ہواس کو بھی حضرت عبداللہ بن عمرٌ اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے۔اب<ھزت عبداللہ بنعمر کا اپنانعل اس اعتبار ہے تو اُن کا اپنانعل ہے کہ ایک صحابی کافعل ہے۔لیکن اس سے ضروریہ اندازہ ہوسکتا ہے کہ رسول الشفایسی نے کسی خاص معاملہ میں کیا روتیہ اختیار فر مایا ہوگا۔حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے رویہ سےحضورؓ کے رویہ کی بالواسط نشاندی ہوتی ہے تواس مفہوم کےاعتبار سے صحابہ کرام کے اقوال ،افعال اوراحوال بھی حدیث کا حصہ ہوجا ئیں گے۔ یہی کیفیت تابعین کی ہے کہ تابعین میں ہزاروں انسان اور ہزاروں مقدس لوگ ایسے بتھے کہ جنہوں نے علم حدیث کی خدمت کی رکیکن ایسے بھی بتھے جن کاعلم حدیث سے زیادہ اعتنانہیں تھا۔ وہ زندگی کی اورسرگرمیوں میں اینے وفت کولگاتے تھے۔لیکن ان میں بہت سوں کے رویتے اور طرزعمل سے صحابہ کرامؓ کے طرزعمل کی نشاند ہی ہوتی تھی ۔ صحابہ کرامؓ کے طرزعمل سے رسول اللہ علیقیہ کے طرزعمل کی نشاندہی ہوتی تھی ۔اس لئے علم حدیث کی تعریف میں بید دونوں چیزیں بعض حضرات نے شامل کی ہیں۔

#### حدیث کی تعریف

علم حديث: ايك تعارف

محاضرات حديث

میر حدیث کی مختصرترین تعریف ہے۔ اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جن کی حضور علیہ اللہ کی ذات مبارک کی ذات مبارک کی ذات مبارک سے نسبت صحیح ہے اور وہ روایات بھی شامل ہیں جن کی نسبت حضور سے، اہل علم کی نظر میں، درست سے کمزور ہے، اہل علم کی نظر میں، درست نہیں ہے۔ بہر حال جو امر بھی آپ کی ذات گرامی سے منسوب ہوگیا، وہ حدیث میں شامل ہوگیا۔ پھر حدیث میں شامل ہوگیا۔ پھر حدیث کے حکلف در جات ہیں جن برہم آگے چل کر بات کریں گے۔

## علم حديث كاموضوع

ہم کم کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ معاشیات کا ایک موضوع ہے۔ سیاسیات کا ایک موضوع ہے۔ سیاسیات کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ محدثین نے بیسوال اٹھایا کہ علم حدیث کا موضوع ہوتا ہے؟ علم حدیث کا موضوع ہوتا ہے؟ علم حدیث کا موضوع محدثین نے ذائ محدثین نے دائ السول علیه السلام من حیث انه رسول الله ، یعنی رسول الله الله کی ذات گرامی اس حیثیت میں کہ وہ اللہ کے سول ہیں۔ اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کے فرستادہ ہیں، یعلم حدیث کا موضوع ہے۔ حیثیت میں کہ وہ اس رائے میں تامل ہوا کہ رسول الله الله کی ذات گرامی کو حدیث کا موضوع قرار دیں۔ انہوں نے کہا کہ کی شخص کی ذات طب کا موضوع ہوسکتی ہے۔ میڈیکل سائنس کا موضوع ہوسکتی ہے، علم حدیث کا موضوع کیے ہوگی؟ لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اس تعریف سائنس کا موضوع ہوسکتی ہے، علم حدیث کا موضوع کیے ہوگی؟ لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اس تعریف سائنس کا موضوع ہوسکتی ہے کہ مین حیث انه رسول الله، یعنی اس حیثیت سے آپ کی ذات

ذات گرامی کا مطالعة علم طب کانبیں بلکه علم حدیث کا موضوع ہے۔

بعض حفرات نے علم حدیث کا موضوع تھوڑ اساہٹ کرقر اردیا ہے۔ اس کامنہوم بھی
تقریباً وہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ السمرویات السحدیثیة میں حیث الاتصال و الانقطاع، وہ
تمام روایات ومرویات (جوحضور کی ذات گرامی سے منسوب ہیں) حدیث کہلاتی ہیں، اس اعتبار
سے کہ ان کی سند رسول اللہ عظیم شخص براہ راست پہنچتی ہے یا درمیان میں کوئی انقطاع واقع
ہوا ہے۔ گویا بالواسط ذات رسالت ماب تک پنچے یا بلا واسط ذات رسالت ماب تک پنچ۔
دونوں صورتوں میں علم حدیث کا موضوع رسول النتھ بیسے کی ذات گرامی بنتی ہے۔

مبارك كامطالعه كياجائ كهآب الله كرسول بين الله كرسول بون كحشيت مين آبى كى

اصطلاحات

آپ نے حدیث سے متعلق لٹریچر میں کئی الفاظ سنے ہوں گے۔ حدیث ،سنت ، اثر ، خبر۔ بیالفاظ الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں یاان کا ایک مفہوم ہے؟ اس کے بارے میں محدثین میں ہمیشہ گفتگور ہی ہے۔ اور اس موضوع پرمحدثین نے تفصیل سے کلام کیا ہے۔لیکن آ گے بڑھنے سے پہلے دوباتیں یا در کھئے۔

پہلی بات تو یہ یا در کھنی جائے جو صرف علم حدیث ہی میں نہیں، بلکہ تفییر میں ، اصول فقہ میں ، تاریخ میں اور ہرفن میں مشترک ہے کہ کسی چیز کی حقیقت یا تصور پہلے جنم لیتا ہے اور اس کے بارہ میں اصطلاحات ہمیشہ بعد میں پیدا ہوتی ہیں۔ حدیث، تفییر اور فقہ وغیرہ علوم کی اصطلاحات رسول الشفیلی کے دور مبارک میں پیدائمیں ہو کیں ۔ صحابہ کرام کے دور میں بیشتر اصطلاحات پیدائمیں ہو کیں۔ تابعین اور تع تابعین کے دور ہی اصطلاحات سائے آنا شروع ہو کی اور جب فی اصطلاحات سائے آنا شروع ہو کی اور جب فی اعتبار سے اسلامی علوم وفنون مدون ہوئے ، اس وقت زیادہ اصطلاحات مرتب ہو کیں۔ اس لئے رسول الله میں تعلق کے ارشادات مبار کہ میں بہت سے الفاظ ان اصطلاحی معنوں میں استعمال نہیں ہوئے جو بعد میں محدثین کے ہاں رائج ہوئے۔ اس لئے یہ حقیقت سامنے وتنی میں استعمال نہیں ہوئے جو بعد میں محدثین کے ہاں رائج ہوئے۔ اس لئے یہ حقیقت سامنے وتنی اصطلاحی افظ بن گیا اور وہ حدیث رسول میں بھی ہوسکتا ہے۔ جیسا کر قرآن مجید میں آب نے دیکھا کہ میں آبا ہو۔ وہ افظ کی افظ میں جس میں بھی ہوسکتا ہے۔ جیسا کر قرآن مجید میں آب نے دیکھا کہ میں آبا ہو۔ وہ افظ کی اندول کی میں صحدیث رسول کی میں جو کہ استعمال ہوا ہے۔ فیل اس لئے کہ حدیث رسول کی میاصلاحی افظ غیر حدیث یا غیر قرآن کے لئے بھی استعمال ہوا ہے۔ اس لئے کہ حدیث رسول کی میاصلاحی انداز کی میں بیات میں اس کے کہ حدیث رسول کی میں اور میں بیا ور اس کے کہ حدیث رسول کی میاصلاح بعدی ہے۔ قرآن پاک میں بیاصطلاح نہیں تھی۔ میں اس طلاحات کے بارے میں یا در تھیں۔

دوسری چیزید یادر کھیں کہ عربی میں ایک کلیہ ہے کہ لامشاحة فی الاصطلاح ۔ لین اصطلاح کے باب میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہئے۔ ہر شخص کو یا ہر گروہ کو اپنی الگ اصطلاحات متعین کرنے کاحق حاصل ہے۔ مثلاً آپ الہدیٰ میں یہ طے کریں کہ ہماری اصطلاح یہ ہے کہ اگر سفید لائٹ جلادی جائے تو سب لوگ کلاس میں آ جا نمیں اور ہری لائٹ جلادی جائے تو کلاس سے

نکل جائیں، گویا ہری روشی کا مطلب سے ہے کہ کلاس خم ہوگئ۔ کسی کو یہ اصطلاح اختیار کرنے پر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں کہ آپ نے سیاصطلاح کیوں رکھی؟ یا اس کاعکس کیوں نہیں رکھا؟ آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ اپنی سہولت کی خاطر جو اصطلاح جا ہیں وہ اختیار کرلیں ۔ آپ بطور اصطلاح کوئی لفظ مقرر کرلیں کہ جو باہر ہے ٹیچر آئے گا اس کو معلم کہیں گے جو اندر کا ہوگا اس کو مدرس کہیں گے ۔ اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔

اس لئے اگر محدثین نے اپنی اپنی اصطلاحات اختیار کی ہیں تو اس میں کسی کواعتراض کا یاشک وشبہ کاحق نہیں ہے۔ اس لئے کہ ہر عالم کا پنی اصطلاحات وضع کرنے کاحق ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مفسرین میں اور محدثین میں کچھ اصطلاحات کے بارے میں تو اتفاق رائے ہے۔
لیکن کچھ اصطلاحات کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے اس کا ایک مفہوم قرار دے کراس کواستعال کیا ہے اور بعض دوسرے حضرات نے کوئی اور مفہوم قرار دے کراستعال کیا ہے جس کی تفصیل آگے وقافی قا آپ کے سامنے آتی رہے گی۔

#### حديث إورسنت كافرق

سب سے پہلے بید کھتے ہیں کہ حدیث اور سنت میں محدثین نے کیا فرق رکھا ہے۔
حدیث اور سنت دومشہور اصطلاحات ہیں۔ قرآن مجید میں سنت کا لفظ بھی استعال ہوا ہے اور
حدیث کا لفظ بھی استعال ہوا ہے۔خود حدیث پاک میں حدیث کا لفظ بھی آیا ہے اور سنت کا لفظ بھی
آیا ہے۔ حدیث اور سنت کے بارے میں علماء کے ایک گروہ کی تو رائے یہ ہے کہ یہ دونوں بالکل
ایک مفہوم میں ہیں۔ جو حدیث ہے وہ سنت ہے اور جو سنت ہے وہ حدیث ہے۔ ان دونوں میں
کوئی فرق ہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد کی رائے ہے۔

یکھ اور حفرات کا کہنا ہے کہ حدیث ایک عام چیز ہے اور سنت خاص ہے اور اس کا ایک حصہ ہے۔ حدیث توہر وہ چیز ہے جورسول اللہ علیہ کی ذات مبارک سے منسوب ہوگئ جس میں ضعیف احادیث بھی شامل ہیں ،منکر اور شاذ احادیث بھی شامل ہیں ،منکر اور شاذ احادیث بھی شامل ہیں جس کی تفصیل آ گے آ ئے گی ، اور سنت سے مرادوہ طریقہ ہے جواحادیث صحیحہ کی بنیاد پر ثابت ہوتا ہے ، جورسول اللہ علیہ کا طے کیا ہوا طریقہ ہے جو آپ نے اپنی امت کو سکھایا ، جو تر آن

پاک کے منشا اور معانی کی تفسیر وتشریح کرتا ہے اور جود نیا میں قرآن پاک کے لائے ہوئے نظام کی عملی تشکیل کرتا ہے۔ اُس طریقہ خاص کا نام سنت ہے۔

#### سنت کی تعریف

پھراگرسنت کی تعریف میہ ہو کہ وہ طریقہ جورسول التُعَلَّظِی نے مسلمانوں کے لئے قائم فرمایا، جس طریقے کو قائم فرمانے کے لئے رسول التُعَلِّقِ تشریف لائے، وہ طریقہ کیا صرف اور صرف رسول التُعَلِّقِی کے طریقہ اور ارشادات سے ثابت ہوتا ہے، یا صحابہ کرام میں کے ارشادات وافعال سے بھی ثابت ہوتا ہے؟ یا تابعین کے ارشادات سے بھی ثابت ہوتا ہے؟ جو اختلاف حدیث کی اصطلاحی تعریف کے بارہ میں تھاوہ کی اختلاف سنت کے بارے میں بھی ہے۔

امام ما لک ، جومشہورام المحد ثین ہیں اورامام الفقہا بھی ہیں۔ان کا نقطہ نظریہ ہے کہ سنت میں رسول اللہ اللہ ، جومشہورامام المحد ثین ہیں اورامام الفقہا بھی ہیں۔ان کا نقطہ نظریہ ہے کہ سنت میں رسول اللہ اللہ ، صحابہ کرام اور تابعین ،ان تینوں کا طریقہ شامل ہے۔ آپ موطاءامام ما لک پڑھیں تو اُس میں بار ہا، درجنوں نہیں ، سینکڑوں مقامات پرامام ما لک نے ایک خاص ممل کوا پی تحقیق میں سنت قر اردیا ہے اور دلیل دی ہے کہ فلاں صحابی ٹی طرز عمل اختیار کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ لکھا کہ فلاں طرز کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ لکھا کہ فلاں تابعی میکام کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ لکھا کہ فلاں طرز کم کم سنت ہے اس لئے کہ عبدالملک بن مروان کو میں نے بیکام کرتے دیکھا۔ بیامام ما لک گی

یچھ اور حفرات ہیں جو صرف رسول اللہ اللہ کے طرز عمل اور طریقہ کار کو سنت قرار دیا جائے گا۔ خلفائے قرار دیے ہیں۔ ان کے نز دیک صحابہ کرامؓ کے طریقہ کارکو صحابہ کی سنت قرار دیا جائے گا، رسول اللہ اللہ کی سنت قرار نہیں دیا جائے گا۔ وسول اللہ کا لیے گا۔ دیا جائے گا۔ دیا جائے گا۔ دیا جائے گا۔

کچھ دیگر حضرات کا کہنا ہے ہے کہ بید دونوں اصطلاحات الگ الگ معنی رکھتی ہیں۔علم حدیث کا الگ مفہوم ہے اورعلم سنت کا بالکل الگ مفہوم ہے۔ سنت کی تعریف جن لوگوں نے حدیث سے الگ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ طریقہ متبعہ کا نام سنت ہے یعنی وہ طریقہ جس کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیاوہ سنت ہے۔

علم حديث: أيك تعارف

سنت کی اصطلاح اسلام سے پہلے سے چلی آرہی ہے اور حدیث کی اصطلاح اسلام فی ہوت کی اصطلاح اسلام نے دی ہے۔ حدیث کا لفظ تو ان اصطلاحی معنوں میں اور اس مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا تھا جو بعد میں اس لفظ کو دیا گیا۔ لیکن سنت کا لفظ قریب قریب انہی معنوں میں اسلام سے پہلے سے چلا آرہا ہے۔ اگر آپ نے جابلی شاعری کا مطالعہ فرمایا ہو، تو جابلی شاعروں میں سے ایک مشہور شاعر ہیں جومعلقات کے شاعروں میں سے ایک ہیں، لبید بن ربید العامری، ایک شعر میں ان کا کہنا ہے کہ ۔

مِـن مَـعشَـرِسَنَّـت لهــم ابــأهــم وَ لِــكُــلِّ قــوم سُـنة و إمـــامُهـــا

میراتعلق اس گروہ سے ہے جن کے اباواجداد نے ایک سنت مقرر کی ہے اور ہرقوم کی ایک سنت یعنی طریقہ متبعہ ہوتا ہے اور امام ہوتا ہے۔ یعنی میرے اباوا جدادات بڑے لیڈر تھے کہ ان کا طریقہ کارپورے عرب میں سنت بن گیا، اسلام سے پہلے کا طریقہ بن گیا۔ (یہاں سنت کا لفظ آیا ہے جو اسلام سے پہلے اس مفہوم میں استعال ہوتا تھا۔)

جوحفرات یہ بیجھتے ہیں کہ حدیث اور سنت کے دونوں الفاظ دوالگ الگ معانی میں استعال ہوئے ہیں۔ان میں سے ایک مشہور محدث امام عبدالرحمٰن بن مہدی بھی ہیں۔ وہ امام مالک اور سفیان تُوری مشہور محدث ہیں، (یہ سفیان تُوری مشہور محدث ہیں، اپنے زمانے میں امیر الموسنین فی الحدیث کہلاتے تھے، یعنی حدیث میں مسلمانوں کے امیر صف اول کے اعلی میں امیر الموسنین فی الحدیث کہلاتے تھے، یعنی حدیث میں سام اور تی عمر الرحمٰن بن ترین عظیم ترین اور تھی ترین محدثین میں سے گزرے ہیں،ان کے بارے میں عبدالرحمٰن بن مہدی نے کہا کہ ) سفیان الشوری امام فی الحدیث سفیان تُوری حدیث کے امام ہیں۔ والاوزاعی امام میں اور اللہ اللہ مناہیم میں آم ہیں اور فیصل کے امام ہیں۔ ومسلم ہیں اور فیصلہ میں اور فیصلہ میں اور فیصلہ کے بھی امام ہیں۔ ومسلم ہیں۔ ویوں کو بالکل الگ مفاہیم میں سمجھا ہے۔

آپ نے حدیث کی اکثر کتابول میں پڑھاہوگا۔ایک محدث جب کوئی حدیث بیان کرتا ہےاوراس حدیث پرروایت کے بعد درایت کے نقط نظر سے بحث کرتا ہے،جس پرآ کے چل کرہم بات کریں گے، تو وہ پیکہتا ہے کہ ہذالب حدیث محالف للقیاس والسنة و الاحماع،

علم حديث: ايك تعارف

اس حدیث کے ظاہر پر ہم اس لئے عمل نہیں کریں گے کہ بیر قیاس ،سنت اور اجماع کے خلاف ہے۔ ایک طرف حدیث ہووہ متعارض معنوں ہے۔ ایک طرف حدیث ہووہ متعارض معنوں میں لئے طرف حدیث ہیں۔ بیر مثالیں میں نے بیر ظاہر کرنے کے لئے دی ہیں کہ محدثین کا ایک گروہ حدیث اور سنت کوالگ الگ مفہوم میں سجھتا ہے۔

قرآن مجید میں بھی سنت کالفظ اللہ تعالی کی سنت اور عادت کے لئے استعال ہوا ہے۔
سنت الله فی الذین حلو امن قبل ، بیاللہ کی سنت ہے جو پہلے لوگوں کے زمانے سے چلی آرہی
ہے۔اللہ تعالیٰ کا جو خاص نظام ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جس میں کوئی کی بیشی نہیں
ہوتی، جواللہ کا اصول ہے وہ ہمیشہ ایک جیسار ہتا ہے۔اللہ کے اس اصول اور اللہ کے اس طریقے
کے لئے بھی قرآن مجید میں سنت کا لفظ استعال ہوا ہے۔

مدینہ منورہ کو بعض لوگ دارالت قراردیا کرتے تھے۔ یعنی سنت کا گھر، جہاں سے ساری سنتیں نکلی ہیں۔ یقینا مدینہ منورہ دارالت تھا۔ صحابہ کرام جن کے پاس سنت کاعلم تھا وہ مدینہ منورہ ہی سے صحابہ منورہ ہی سے سنت کے ذخائر نکلے ہیں۔ مدینہ منورہ ہی سے صحابہ کرام دنیا کے گوشوں میں تھیلے، اس لئے مدینہ السنة ، مدینہ منورہ کا نام ہونا ایک بالکل فطری چیز ہے۔

#### حدیث،اثر اورخبر

حدیث اورسنت کے ساتھ ساتھ نصدیث اورا از کی اصطلاح بھی استعال ہوتی ہے، ا عَن را از کے لفظی معنی تو نشان اور آثار قدم کے ہیں۔ یا سی بھی چیز پر کسی اور چیز کا نشان پڑجائے اس کوعر بی زبان میں اثر کہتے ہیں اور تا خیر کے معنی کسی پرنشان ڈال دینا۔ آپ نے کسی چیز پر اپنے انگو مجھے کا نشان ڈال دیا۔ اس عمل کوعر بی زبان میں تا خیر کہتے ہیں۔ اثر کا لفظ بھی علائے اہل حدیث کی نظر میں دومعنی کے لئے استعال ہوتا ہے۔ محدثین کی ایک جماعت ہے جوصرف صحابہ کسی اور تا بعین کے اتوال وفر مودات کے لئے آثار اور اثر کا لفظ استعال کرتی ہے اور آثار صحابہ وتا بعین کی اصطلاح اسی مفہوم میں ہے۔ ایک اور جماعت ہے جو اثر اور حدیث کوایک ہی مفہوم میں سبحھتی ہے۔ اس کے نزدیک رسول اللہ علی ہے۔ ارشادات ، اقوال وافعال اور اعمال اعمال اعتمال اعتمال

علم حديث: أيك تعارف

محاضرات حديث

وتابعین ان سب کے اقوال وافعال واعمال کو صدیت بھی کہتے ہیں اور اثر بھی کہتے ہیں۔
علم صدیث کی اصطلاح میں ایک اصطلاح ہے 'مرفوع کے لفظی معنیٰ ہیں' وہ
چزجس کو بلند کیا گیا ہو'جس کو اٹھایا گیا ہو، بلند شدہ ، انگریز ی میں Exalted ہیں اس
چزجس کو بلند کیا گیا ہو'جس کو اٹھایا گیا ہو، بلند شدہ ، انگریز ی میں راوی رسول الشامیا ہے گئے گا اسم
مبارک لے کرصراحاً اس صدیث کو آپ کی ذات مبار کہ سے منسوب کرتا ہے۔ اس کو مرفوع کہتے ہیں۔
میں آپ Halted کہ سے تھیں دوسری اصطلاح ہے موقوف۔ یعنی شہر اہوا، جوڑک گیا ہو، انگریز ی میں آپ Halted کہ سے مقابلہ میں دوسری اصطلاح ہے موقوف۔ یعنی شہر اہوا، جوڑک گیا ہو، انگریز ی میں آپ لیان کیا ، انہوں نے فلاں صحابہ کہ ہے جس کی نسبت صحابہ تک پہنچتی ہے،
ان کے بعد آ گے نسبت کوئی پیش قدی نہیں کرتی ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ فلال شخص نے جمے سے بیان کیا ، انہوں نے فلاں صحابی گو یہ ارشاو فر ماتے سنا اور پھر
بیان کیا ، فلال شخص سے فلال نے بیان کیا ، انہوں نے فلال صحابی گو یہ ارشاو فر ماتے سنا اور پھر
ماکررک جائے۔ جولوگ حدیث اور اثر میں فرق کرتے ہیں دہ یہ کہتے ہیں کہ دوایت اگر مرفوع جا کر روایت صحابہ کر ام یا
ہو، رسول الشعابی کی ذات تک پہنچتی ہوتو اس کو صدیث کہا جائے گا اور اگر روایت صحابہ کر ام یا
تابعین یہ موقوف ہو جائے تو اس کو اثر کو گا۔
تابعین یہ موقوف ہو جائے تو اس کو اثر کہا جائے گا اور اگر روایت صحابہ کر ام یا
تابعین یہ موقوف ہو جائے تو اس کو اثر کہا جائے گا اور اگر روایت صحابہ کر ام یا

یکی فرق ہے خبر اور حدیث کے درمیان نے جبر کا لفظ بھی کتب حدیث میں کثرت سے استعال ہوا ہے ۔ لغوی اعتبار سے خبر کا مطلب ہے اطلاع یار پورٹ ہر وہ اطلاع یار پورٹ ہو رسول الشعطین کے کسی ارشاد ، یافعل یا کیفیت کے بارے میں اگر کسی نے دی ، وہ اصطلاحا خبر بھی کہلاتی ہے ۔ یہ دونوں اصطلاحات Inter-changeable ہوتی میں ۔ ایک دوسرے کے بدلے میں بھی استعمال ہوتی میں اور الگ الگ بھی استعمال ہوتی ہیں ۔ یہ حیار اصطلاحی الفاظ میں جن کو بھے لینا جا ہے بعنی حدیث ، سنت ، اثر اور خبر ۔

اصطلاحات میں کوئی اجتلاف نہیں ہونا چاہئے۔ ہر بڑے محدث کا حق ہے کہ جو اصطلاح چاہے وضع کرے۔لیکن جب ہم کسی اصطلاح کو استعال کرنا چاہئے ہیں تو ہم پہلے یہ ضرور دکھے لیس کہ ہم اس اصطلاح کو کس سیاق وسباق میں استعال کررہے ہیں اور کس مفہوم میں استعال کررہے ہیں۔ مثلاً ایک اصطلاح امام بخاری کی ہے تو ہم امام بخاری کے سیاق وسباق میں امام بخاری کی اصطلاح کو استعال کریں گے۔ یہ میں امام بخاری کی اصطلاح استعال نہیں کریں گے۔ یہ

محاضرات مديث

بات درست نہیں ہوگی کہ میں اپنی کوئی اصطلاح وضع کروں یا آپ اپنی کوئی اصطلاح وضع کریں اور اس کوامام بخاری کے سیاق وسباق میں استعال کریں۔وہ امام بخاری کے نقط نظر کی صحیح ترجمانی نہیں ہوگی۔اس لئے ان چاروں اصطلاحات کامفہوم پہلے سے ہی ذہن میں واضح ہونا چاہئے۔

# علم حدیث؛ ایک بےمثال فن

علم حدیث جس کے بارے میں علم بھی دن بددن کم ہوتا جار ہاہے اورلوگوں کی دلچیں بھی روز بروز گھٹ رہی ہے۔اس میں مہارتیں دن بدن محدود ہوتی چلی جارہی ہیں۔اس علم سے ولچیں خود اسلامیات کے طلبہ کی محدود ہوتی چلی جارہی ہے۔ یدانسانی تاریخ کا ایک انتہائی منفر داور بے مثال علمی کارنامہ ہے۔ یہ ایک ایسا بے نظیرعلم ہے جس کی مثال پیش کرنے سے انسانی تاریخ قاصر ہے۔اس پر تھوڑی سی گفتگو تو آ گے چل کر ہوگی ۔لیکن سر دست اختصار کے ساتھ رہے ذہن میں رکھئے کہانسانی تاریخ میں کوئی ایساعلم موجود نہیں ہے جس کا مقصد کسی ایک شخصیت کے ا توال وا فعال کومحفوظ رکھنا اوراس کو ہرقتم کے شک وشبہ سے پاک کر کے اس طرح منقح کر وینا ہو کہ ی<sup>ر</sup> ھنے والوں کواپیالیقین آ جائے جیسا کہ آج سورج نگنے کا یقین ہے۔جتنی یہ بات یقینی ہے کہاس وقت سورج نکلا ہوا ہےا تنا ہی اس بات کولیٹنی بنادینا کہ بیہ بات رسول الٹھائیسٹے کے دہنِ مبارک ے نکلی کے نہیں نکلی ۔ بیدکا وش انسانی تا ریخ میں اپنی نوعیت کی منفر د کا وش ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی بردی دین شخصیتیں گز ری ہیں۔آج بھی ایسی دین شخصیتیں موجود ہیں اور تاریخ میں بھی موجو در ہی ہیں جن کے پیروکاروں کی تعدادرسول الله ﷺ کے ماننے والوں سے زیادہ ہے۔حضرت موکلٰ عليه الصلوة والسلام كوجولوگ مانت بين ان كى تعدادأن سے بهت زياده ب جورسول الله الله الله عليات كو مانة ميں -حضرت موسیٰ عليه السلام كو مانے والوں ميں يهودى بھی شامل ہيں عيسائی بھی شامل ہيں اورمسلمان بھی شامل ہیں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والوں میں یہودی ،عیسائی اور مسلمان تنیوں شامل ہیں ۔لیکن ان میں ہے کسی بھی جلیل القدر پینمبر کے اقوال وافعال اور ارشادات کومحفوظ رکھنے کاان کے ماننے والول نے ایک لاکھواں اہتمام بھی نہیں کیا، ایک کروڑواں اہتمام بھی نہیں کیا جتنا اہتمام مسلمانوں نے رسول اکرمؓ کے ارشادات گرامی کومحفوظ کرنے کے لئے کیا۔اس پرآ کے چل کرمزید تفصیل سے تفتگو ہوگی۔نداس سے پہلے ایسے سی فن کی کوئی مثال

علم حديث: ايك تعارف

محاضرات ماسث

ملتی ہے نہآ کے چل کرایسی کوئی مثال دستیاب ہوئی ہے۔

انسانی عبقریت، پینی انسانی Genius کا اظہار دوطریقوں ہے ہوتا ہے۔ پینی کسی علم فن میں انسان کی عبقریت کا اگر آپ جائزہ لیں تو دوانداز ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک اندانوتو وہ ہے جس کوآپ تخلیقی عبقریت کہ سکتے ہیں بینی Creative Genius تخلیقی عبقریت کہ سکتے ہیں بینی حمراد رہے ہے کہ ایسی عبقریت کہ جس میں انسان اپنی عقل سے کام لے کرعلوم وفنون کے میدان میں انسان اپنی عقل سے کام لے کرعلوم وفنون کے میدان میں ایسے کارنا ہے انجام دے جو کسی اور انسان کی عقل میں نہ آئے ہوں اور انسانی عقل ان کود کھیے کر چیران رہ جائے ۔ مسلمانوں میں محل کو سب سے اعلیٰ نمونہ علم اصول الفقہ ' ہے۔ اصول فقہ سے بڑھ کر کر کیٹیو چینکس کی مثال مسلمانوں میں نہیں ملتی جینکس یا عبقریت کی ایک دوسری قتم بھی ہوتی ہے۔ جس کوہم محلاط تا ہیں کہ انسانی عقل اس کی کیٹر ت پر دنگ رہ جائے ۔ علم حدیث مسلمانوں کی Genius کا بے کشرت پر دنگ رہ جائے ۔ علم حدیث مسلمانوں کی Accumulative Genius کا بے کشرت پر دنگ رہ جائے ۔ علم حدیث مسلمانوں کی مثال نمونہ ہے۔ انسانی تاریخ میں کوئی فن ایسانہ ہیں ہے جس میں معلومات کے انبار ہمعلومات کے انبار ہمعلومات کے سیاڑ اور معلومات کے انبار ہمعلومات کے انبار ہمعلومات کے سیاڑ اور معلومات کے سیار اور معلومات کے سیار ان طرح جمع کئے گئے ہوں جس طرح علم حدیث میں جمع کئے گئے ہیں۔ آئندہ گیارہ خطبات میں آپ کواس کا تھوڑ اسا اندازہ ہو سکے گا۔

یدوہ چیز ہے۔ آپ نے اس خص کا نام سناہوگا۔ بدایک بڑے غیر مسلم مستشرق ڈاکٹر سپرینگر (Springer) نے کیا ہے۔ آپ نے اس خص کا نام سناہوگا۔ بدایک بڑمن مستشرق تھا۔ ہمار ہے برصغیر میں بھی کا فی عرصہ رہا۔ اس نے علم حدیث پر کام کیا تھا اور جب اس نے فن رجال کا مطالعہ کیا، (فن رجال پر آ کے چل کر گفتگوہوگی، بعنی علم حدیث کے راویوں کاعلم۔) تو وہ یدد کچھ کر دنگ رہ گیا کہ ایک شخصیت کے احوال اور اقوال کو بینی بنانے اور محفوظ رکھنے کے لئے چھولا کھا نسانوں کے حالات بھی شخصیت کے احوال اور اقوال کو بینی بنانے اور محفوظ رکھنے کے گئے کہ وہ چھولا کھا نسان بالواسطہ یا بلاواسطہ رسول النہ بینی ہے۔ اس کی مثال بلاواسطہ رسول النہ بینی ہے۔ اس کی مثال میں شریک تھے۔ اس کی مثال میں شریک تھے۔ اس کی مثال میں تاریخ میں نہیں ملتی۔ عیسائیوں سے بوچھا جائے کہ آپ اپنی دو ہزار سالہ تاریخ میں ان شخصیتوں کے نام بتا ہے جنہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کے اقوال کو محفوظ رکھا ہو یا ہم تک پہنچا یا ہوتو شایداول توان کی مجھ میں نہیں حضرت علیہ السلام کے اقوال کو محفوظ رکھا ہو یا ہم تک پہنچا یا ہوتو شایداول توان کی مجھ میں نہیں حضرت علیہ السلام کے اقوال کو محفوظ رکھا ہو یا ہم تک پہنچا یا ہوتو شایداول توان کی مجھ میں نہیں حضرت علیہ السلام کے اقوال کو محفوظ رکھا ہو یا ہم تک پہنچا یا ہوتو شایداول توان کی مجھ میں نہیں حضرت علیہ کی علیہ السلام کے اقوال کو محفوظ رکھا ہو یا ہم تک پہنچا یا ہوتو شایداول توان کی مجھ میں نہیں

علم حديث: ايك تعارف

آئے گا کہ آپ کا سوال کیا ہے، اور اگر سمجھ میں آجائے تو تچییں تمیں آ دمیوں سے یا شاید پچاس چائیس آ دمیوں سے زیادہ کے نام آپ کو نہ دیے سیس مسلمانوں میں چھ لا کھروا ۃ کے نام اس وقت محفوظ اور موجود ہیں۔

ندہبی عادم کی تاریخ میں الی مثالیں تو موجود ہیں کہ کسی مذہبی شخصیت کے ارشادات بائبل میں کے مجموعے مرتب ہوئے ہوں۔ آج بھی حضرت عیسیٰی علیہ السلام کے بعض ارشادات بائبل میں موجود ہیں۔ بیچھرت بیپیٰی علیہ السلام کی سوانح عمریاں اور ارشادات کے مجموعے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ان کی کوئی حیثیت کیا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ان کی کوئی حیثیت کیا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ان کی کوئی حیثیت کیا ہے۔ اس سے مطرت عیسیٰی علیہ السلام کے اقوال اور ارشادات کے کچھ مجموعے ہیں۔ لیکن ان مجموعوں کی مدد سے اگر آپ حصرت عیسیٰی علیہ السلام کے اقوال اور ارشادات کی کوئی فہرست مرتب کریں تو دوسوڈ ھائی سوسے زیادہ ارشادات کی کوئی فہرست مرتب کریں تو دوسوڈ ھائی سوسے زیادہ ہیں ارشادات کا مجموعہ نہیں سلے گا۔ سارے ارشادات ملاکر ان کی تعداد دوڈ ھائی سوسے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس کے مقابلے میں رسول الشفائی کے ارشادات گرائی جوصحابہ کرام نے جمع کئے ہیں ان عمام دیث: ایک تعداد

کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ مندا مام احمد کم وہیش بچاس ہزارا حادیث کا مجموعہ ہے۔ جس میں سے اگر مکررات نکال دیۓ جائیں تو تنیں ہزار سے زیادہ احادیث اور اقوال رسول اُس میں دستیاب ہیں۔ کنز العمال جو ہمارے برصغیر کے مشہور محدث علامہ سیّدعلی تقی ہندی کی تصنیف ہے، اس میں انہوں نے باون ہزارار شادات نبوی جمع کئے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی، جنہوں نے یہ طے کیا کہ اس وقت تک جتنے مجموع احادیث کے موجود ہیں ان سب کو جمع کر کے ساری احادیث ایک ہی کتاب میں جمع کردی جائیں۔ اس میں انہوں نے یہ تعداد ستر ہزار کے لگ جمگ پہنچائی اور وہ اس کام کو نامکمل چیوڑ کر رخصت ہوئے ، مکمل نہیں کریائے۔ ان کی کتاب جمع الجوامع' یا' الجامع الکبیر' کے نام سے مشہور ہے۔

اس طرح سے جو ہوئے ہوئے جی میں ان میں احادیث کی تعداد ساٹھ ہزار پہنیٹھ ہزار پہنیٹھ ہزار ہتر ہزارتک دستیاب ہے، ان میں سے مکررات نکال دیئے جا کیں تو انداڈ بچاس ہزارتک میہ ارشادات ہیں۔ اتنا ہوا مجموعہ دنیا میں کسی بھی انسان کے اقوال وارشادات کا بھی مذہبی یا فیر مذہبی شخصیت کا موجود نہیں ہے۔ اس لئے اگر کوئی شخص کسی مذہبی یا دینی جذبہ ہے بھی ہم صدیث کو حاصل نہ کرنا چاہے، جو ہوئے افسوس کی بات ہوگی، کین خاص علمی لحاظ سے بھی ہم شمون اس کا مقاضی ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ پیشفر دواقعہ کیے اور کیوں وجود میں آیا۔

# صحت حدیث پرشکوک کی حقیقت

علم حدیث میں جو ذخیرہ سنت اور احادیث صححہ کا موجود ہے اس کی ثقابت یعنی ملم حدیث میں جو ذخیرہ سنت اور احادیث صححہ کا موجود ہے اس کی ثقابت یعنی الیکن اس غلط نہی کو آج ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ذہنوں اور دلوں سے نکال دیجئے کہ علم حدیث کے شہوت میں کسی بھی اعتبار سے شک وشبہ کی کوئی گنجائش پائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں برصغیر میں بھی اور برصغیر سے باہر بھی ایسے کئی لوگ موجود ہیں جنہوں نے اردو ،عربی، انگریزی ، فاری اور دیگرز بانوں میں علم حدیث کے بارہ میں شکوک وشبہات پر مشتمل کتابیں کھی ہیں، جن کا مقصد ہی دیگرز بانوں میں علم حدیث کے بارہ میں شکوک فیرا کئے جائیں اور مسلمانوں کا اس پر ایمان کمزور سے کہ علم حدیث کے بارے میں شکوک پیدا کئے جائیں اور مسلمانوں کا اس پر ایمان کمزور کردیا جائے۔ اگر دیا وگ بنتی سے ایسا کر دیا جائے۔ اگر دیا وگ بنتی سے ایسا کر دیا جائے۔ اگر دیا وگ بنتی سے ایسا کر دیا جائے۔ اگر دیا وگ بنتی سے ایسا کر دیا جائے۔ اگر دیا وگ بنتی سے ایسا کر دیا جائے۔ اگر دیا وگ بنتی سے ایسا کر دیا جائے۔ اگر دیا وگ بنتی سے ایسا کر دیا جائے۔ اگر دیا وگ بنتی سے ایسا کر دیا جائے۔ اگر دیا وگ بنتی سے ایسا کر دیا جائے۔ اگر دیا وگ بنتی سے دیا کہ کو کھائے۔ اگر دیا وگ بنتی سے ایسا کر دیا جائے۔ اگر دیا وگ بنتی سے ایسا کر دیا جائے۔ اگر دیا وگ بنتی سے ایسا کر دیا جائے۔ اگر دیا وگ کی دیا کہ کا سے کا کھی کے کا کم کو بنتی سے ایسا کر دیا جائے۔ اگر دیا وگ کے کا کو کیا گوئی کے کا کھی کے کا کھی کے کو کھی کی کے کو کھی کو کھی کے کا کھی کی کے کی کھی کے کو کھی کے کو کھی کر دیا جائے۔ اگر دیا وگ کی کو کھی کے کو کھی کی کھی کے کیتی کے کو کھی کھی کے کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کو کھی کے کھی کی کھی کے کو کھی کھی کے کی کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کو کھی کی کھی کے کو کھی کھی کے کو کھی کے کو کھی کے کی کھی کھی کے کو کھی کے کو کھی کے کو کھی کے کھی کے کھی کے کیا گوئی کے کھی کے کھی کے کھی کے کو کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کو کھی کے کے کھی کے کے کھی کے

علم حديث: ايك تعارف

کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو درست کردے۔لیکن میہ بات یا تو پر لے درجہ کی غلط نہی اور کم علمی ہے یا انتہا کی بدترین قسم کی بد دیانتی ہے جس میں علم حدیث کے بارے میں شک وشبہ کا اظہار کیا جائے۔

میں بھی چیز کو محفوظ رکھنے کے جینے طریقے ہوسکتے ہیں اور انسانی ذہن و دماغ میں آسکتے ہیں وہ سارے کے سارے سنت کو اور ارشادات رسول اللہ کے محفوظ رکھنے کے لئے محدثین نے اور امت مسلمہ نے اختیار کئے اور ان سب مملنظریقوں سے محفوظ ہو کرعلم مدیث مرتب ومتح ہوگرہم تک پہنچاہے۔ دنیا کے سی علم براتنے بڑے بڑے انسانی د ماغوں نے اور اتنے غیر معمولی یا دواشت رکھنے والے انسانوں نے مسلمل غور وحوض نہیں کیا جتناعلم مدیث برغور وخوض ہواہے۔ رسول اللہ ایک ایک افتظ اور ایک ایک حرف پر میمکنٹروں پہلوؤں سے لاکھوں انسانوں نے غور کیا ہے اور یغور چودہ سوبرس سے مسلمل ہوتا چلا آر ہاہے۔ ابھی پیسلمدختم نہیں ہوا۔ اس وقت بھی دنیا بھر میں جاری وساری ہے۔ اور نئے نئے اہل علم مسلمل ہوتا چلا آر ہا ہے۔ کے سامنے لارے میں ساتھ نئے نئے رائے اور نئے نئے اہل علم مسلمل ہوتا ہوا کا مامنے لار ہے ہوں یہ میں سے مسلم مدیث پرغور کرنے کے لئے سامنے لار ہے ہیں۔ جن پر میں سب سے آخری خطبہ میں ان شاء اللہ گفتگو کروں گا۔

اس لئے سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ علم حدیث ای طرح کامتند علم ہے جیسے کوئی بھی انسانی علم متند ہوسکتا ہے۔اس علم کے ذریعے رسول النہ اللہ اللہ اللہ کی سنت اور آپ کی احادیث مبار کہ کوجس طرح محفوظ کیا گیا وہ اسی طرح قطعی اور بقینی ہے جس طرح قرآن حکیم قطعی اور بقینی ہے۔ حدیث وسنت قرآن حکیم کی طرح صرف ایک فرق کے ساتھ قطعی اور بقینی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں اور احادیث کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں اور احادیث کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں میں ۔قرآن مجید ایک خاص ترتیب سے رسول اللہ اللہ کے خاص ترتیب سے رسول اللہ اللہ کے خاص ترتیب سے محفوظ نہیں کرایا ۔وہ اور سانت ای طرح سے زبانی یا دنہیں کیا۔ اس لئے کہ اس کی طرح کے قرآن مجید کوخوظ ہیں جس طرح کے قرآن مجید متند اور محفوظ ہیں جس طرح کے قرآن مجدمتند اور محفوظ ہیں جس طرح کے قرآن مجدمتند اور محفوظ ہیں جس طرح کے قرآن مجدمتند اور محفوظ ہیں جس

علم حديث: ايك تعارف

محاضرات عديث

# کتب حدیث کے بارے میں غلط فہمیوں کی حقیقت

بعض لوگ ہے کہتے ہیں ،آپ نے بھی سناہوگا کہ اس وقت احادیث کے جیتے مجموعے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں بعد میں لکھے گئے ۔ صبح بخاری تیسری صدی ہجری میں لکھی گئی ، صبح مسلم ، ابوداؤ د، تر ندی ، نسائی ، بیسارے مجموع تیسری صدی ہجری کے مرتب شدہ ہیں ۔ بیلوگ اس سے ہنتیجہ نکالتے ہیں کہ محدثین نے وہ قصے کہانیاں جو بازار میں مشہور ہوتی ہیں ،ایک جگہ جمع کردیئے ، مسلمانوں نے عقیدت مندی میں ان کو مان لیا اوراس کو بطور حدیث رسول ہوگئے کے قبول کرلیا۔ یہ غلط ہنمی کیوں پیدا ہوئی ؟ کیسے پیدا ہوئی ۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔لیکن ان میں سے کوئی ایک بات بھی غلط ہنمی جس کی تائید ہیں بہت میں جسر دیا بات بھی فلط ہنمی جس کی تائید ہیں بہت میں جسر دیا بات ہمی خاط ہنمی ہیا دے نہ عقلی بنیاد میں میں بہت سے ملاء اسلام نے خاص طور سے بیسویں صدی میں بہت سے ملائے حدیث نے اس غلط ہنمی کو بیا اس علم سے دور کردیا ہے اوراس غلط ہنمی کی اس طرح تردید کردی ہے کہ اس کے بعد اس میں کس میں جسر کی گئوائش نہیں رہی۔

علم حدیث رسول الله علی اور دوسرول تنه بینی وجود میں آچکاتھا۔ رسول الله علی سے سے سے سے سے سے سے استان اور دوسرول تک پہنچانے کی ہدایت فر مائی۔ یہ صحابہ کرام کواپنے ارشادات کو سننے کی اور دوسرول تک پہنچانے کی ہدایت فر مائی۔ یہ حد فظھا و و عیھا و سنے پڑھی ہوگی جس میں ارشاد فر مایا گیا کہ 'نہ صدر الله امرء سمع مقالتی فحفظها و و عیھا و اقدامات کے سا سمع بھا' بیروایت مختلف الفاظ میں مختلف الله تعالی اس شخص کوسر سبز وشاداب رکھے محدثین نے اس کو مختلف الفاظ میں بیان کیا ہاس کو مخفوظ رکھا اور اس کو آگے تک پہنچادیا۔

یادر کھیں کہ آپ بھی اس کی مستحق بن علی ہیں، جس نے میری بات کی، اس کو یا در کھا،

اس کو محفوظ رکھا اور اس کو آگے تک پہنچا دیا۔ اگر کوئی شخص ایک حدیث بھی یا دکر کے اس نیت سے دوسروں تک پہنچا دے کہ وہ شادا بی کی اس خوشخبری کا مستحق بن جائے تو ان شاء اللہ اس شادا بی کو حصل کرنے میں کا میاب ہوجائے گا۔ اس روایت کے مختلف الفاظ آئے ہیں۔ مختلف الفاظ میں عاصل کرنے میں کا میاب ہوجائے گا۔ اس روایت کے مختلف الفاظ آئے ہیں۔ مختلف الفاظ میں میں سامع، اس کی میں سامع، اس کی میں آپ کو بہت نظر آئیں گی۔ بعض جا وقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کس کے سامنے حدیث میں اس منے حدیث میں اس منے حدیث میں اس من حدیث میں میں تک میں میں تک میں میں اس من حدیث میں من سامنے مدیث ایک تعارف

بیان کی،جس کے سامنے بیان کی اس نے آپ کی نسبت زیادہ بہتر طور پراس کی تفاظت کی ۔ یعن آپ نے بیان کی ہی اس نے یا در کھا اور آپ نے بیان کی اس نے یا در کھا اور آپ نے بیان کی اور پھر کسی وجہ ہے آپ ویا ذہیں رہا، جس ہے بیان کی تھی اس نے یا در کھا اور آگے بینکلڑ وں ہزاروں تک پہنچا دیا جہاں تک آپ شاید نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو اس کا امکان ہے کہ آپ سے زیادہ بہتر انداز میں وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہوسکتا ہے کہ بعض ایسے لوگ جن کو پہنچا یا گیا ہووہ کہنچا نے والے سے زیادہ بہتر انداز میں وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہوں۔ ایک جگدار شاد ہوا کہ 'فرب حامل فقہ اللی من هو افقہ منه 'بعض او قات ایسا ہوسکتا ہے کہ فقہ اور دانائی کی بیہ بات، دین میں گہری سمجھ اور شعور کی بیہ بات، دین میں گہری سمجھ اور شعور کی بیہ بات آپ نے کسی ایسے وہ بہنچائی جو آپ سے زیادہ بمجھ رکھتا ہو اور وہ اس سے وہ معنی نکا لیے وہ بیان کیا گیا اور جس کے روبرو اور جس مثالیں دیکھی ہیں۔ کہم حدیث کا ایک خاص پہلوکسی جگہ بیان کیا گیا اور جس کے روبرو اور جس مثالیں دیکھی ہیں۔ کہم حدیث کا ایک خاص پہلوکسی جگہ بیان کیا گیا اس نے اس سے وہ معنی نکا لے جو بیان کرنے والے کے ذہن میں بالکل نہیں سے بیان کیا گیا اس نے اس سے وہ معنی نکا لے جو بیان کرنے والے کے ذہن میں بالکل نہیں سے بیان کیا گیا اس نے اس سے وہ معنی نکا لے جو بیان کرنے والے کے ذہن میں بالکل نہیں سے بیان کیا گیا اس نے اس سے وہ معنی نکا لے جو بیان کرنے والے کے ذہن میں بالکل نہیں سے بیان کیا گیا اس سے وہ معنی نکا لے جو بیان کرنے والے کے ذہن میں بالکل نہیں

میرے ساتھ بھی ایک بارایساہی ہوا۔ اے کے بروہی مرحوم ہمارے ملک کے مشہور دانشوراور قانون دان تھے۔ ایک مرتبہ ہم دونوں کسی معاملہ پر تبادلہ خیال کرر ہے تھے۔ میں نے ان کواپنے نقط نظر کی تائید میں ایک حدیث سائی جوانہوں نے پہلے ہیں تن تقی ۔ انہوں نے اس کو برناخوش ہوکر سنااوراپنے پاس نوٹ بھی کرلیا۔ اگلے دن کسی موضوع پران کالیکچر تھا۔ اس لیکچر میں انہوں نے اس حدیث کے معانی اور پیغام کواتی خوبصورتی اور جامعیت سے بیان کیا کہ میر بے ذہن میں بے اختیار حضور گے الفاظ کو نجنے لگے کہ ' فرب حامل فقہ الی من ہو افقہ منہ بعض اوقات سانے والا دانائی کی بات کی گہرائی تک اتنا نہیں پہنچ پاتا جتنا کہ سننے والا پہنچ جاتا ہے۔ حدیث رسول کی یہ بصیرت میں نے خودد یکھی ہے۔

ایک جگدرسول الشفایسی نے ارشادفر مایا اور یہ ہم سب کے لئے ہے۔ آپ نے فر مایا کہ اللہ ہم ار حدم حلف انے استاد میر ے جانشینوں پر رحمت فر ما یا کہ اللہ ہم رادگون اوگ ہیں؟۔ آپ نے فر مایا کہ اللہ بن یا تون من بعدی میر کے خلفا سے مرادوہ لوگ ہیں جو میر بعد آسیں گے۔ ایس وون احدادیث میری حدیثیں روایت کریں گے۔ او یعلمونها الناس اور لوگول کوسکھا کیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو میری احادیث کا روایت کریں گے۔ او یعلمونها الناس اور لوگول کوسکھا کیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو میری احادیث کا

محاضرات حديث

علم حاصل کریں اور اس کولوگوں تک پہنچا نمیں ، وہ میرے جانشین اور خلفاء ہیں اوران کے لئے حضور ؓ نے رحمت کی دعافر مائی۔

اس دعا میں بھی ہم میں سے ہر خص شامل ہوسکتا ہے۔اوراگر جھے تھوڑی ہی تفصیل میں جانے کی اجازت ہوتو میں بیکہوں گا کہ یہاں احادیث کا لفظ جمع کے صیغے میں آیا ہے اور عربی زبان میں کم سے کم تین احادیث کوئی یادکر کے لوگوں تک پہنچاد ہے تو شاید وہ اس بشارت کا مستی بن جائے ہے جبی زبان میں جمع کی دوقت میں ہیں۔ تک پہنچاد ہے تو شاید وہ اس بشارت کا مستی بن جائے ہے جبی زبان میں جمع کی دوقت میں ہیں۔ ایک جمع قلت اور دوسری جمع کثرت ہوتو تب بھی کم از کم نو حدیثوں کے لئے احادیث کا لفظ زیادہ جسے مانو کر کے لوگوں تک پہنچاد ہے تو بقینا ہے۔ اگر تین یا نو حدیثیں بھی کوئی شخص یاد کر کے لوگوں تک پہنچاد ہے تو بقینا حضور کے جانشینوں کے دمرے میں شامل ہوسکتا ہے۔

ایک اور جگہ حضور " نے بھارت دی اور وہ بھارت بھی ان تمام لوگوں کے لئے ہے جو قرآن اور سنت دونوں کا علم حاصل کریں اور اس علم کولوگوں تک پہنچادیں تو اس بھارت کے مصداق بن سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 'بے حسل ھذا العلم من کل حلف عدو له پنفون عنہ تہ تہ دیف الغالین و انتحال المبطلین و تاویل المجاھلین ' بیٹم یعنی بیٹم دین جو میں لے کرآیا ہوں اور جو قرآن وسنت کی شکل میں موجود ہے، اس کو ہرگروہ کے بعد وہ لوگ اٹھا کیں گے جوسب سے زیادہ عدل والے ہوں گے۔ اردوز بان میں ایک لفظ استعال ہوتا ہے پیڑھی، لین ایک نسل ۔ تو خلف کے معنی ہے پیڑھی، ایک نسل ۔ اور ہر پیڑھی میں جو عاول ترین لوگ ہوں گے وہ اس علم میں غلو کرنے والے، ان ہانہا پندی اور شدت پندی افقار کرنے والے، ان ہوں گے، ان کے تین کام ہوں گے۔ اس علم میں غلو کرنے والے، انہا پندی اور شدت پندی افقار رہتی ہے۔ اس کو جومعنی پہنا کیں گے ان سے اس کی نفی کرتے رہیں گے، پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں غلواورا نہا پندی کی معاملہ میں کو تی ہونا ہوں کے جانا جوالڈ اور رسول نے مقرر کردی ہے، پیغلو ہے۔ تو بیا کی می غلواورا نہا پاک میں غلوکو کا لیند یہ قرار دیا گیا ہے۔ و بین کے معاملہ میں اس صدے آگے جانا جوالڈ اور رسول نے مقرر کردی ہے، پیغلو ہے۔ تو یہ عادل علما غلوکر نے والوں کی تحاریف کی نفی کرتے رہیں گے، واننہ حال المبطلین اور باطل پرست لوگ جو چیزیں گھڑ گھڑ کی تحاریف کی نفی کرتے رہیں گے، واننہ حال المبطلین اور باطل پرست لوگ جو چیزیں گھڑ گھڑ

کرمنسوب کریں گے ان کی بھی نفی کرتے رہیں گے۔ بیبھی ہر دور میں ہوا ہے۔ ہر دور میں ایسے باطل پرست لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جن کا خاسلام پرایمان ہے اور خاسلام کے ساتھ تعلق رہا، لیکن چو تکہ مسلمان دین سے متعلق بات پرمٹ مرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں اس لئے وہ اپنے باطل خیالات کو دین کے نام پر لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ عادل علما باطل پرستوں کی خود ساختہ ایجادات کو بھی دین سے دور کرتے رہیں گے۔ و نساویل السحاھلین اور جابل لوگوں کی تاویل سے بھی۔ جابل لوگ قرآن وسنت کی نصوص کو اپنی معانی پہنا تے رہتے ہیں جو معنی قرآن وسنت کی مراد نہیں ہوتے ، اور یہ لوگ وہ چیزیں تاویلات کے ذریعے قرآن وسنت میں شامل کردیے ہیں جوقرآن وسنت میں شامل

آپغورکریں تو اندازہ ہوگا کہ گمراہی کن کن طریقوں ہے آتی ہے۔ گمراہی کے بڑے راستے یہی تین ہیں: محریف الغالبن، انتحال المبطلین اور تاویل المحاهلین۔ اگراہل علم موجود ہوں اوران بینوں چیزوں ہے مسلمانوں کو محفوظ کرتے رہیں اوران بینوں چیزوں ہے مسلمانوں کو محفوظ کرتے رہیں تو اللہ علم دین اسی طرح منتے رہیں قرآن مجید کی معانی اور تعبیر وتشریح کی حفاظت ہم سب کی حفاظت کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن قرآن مجید کی معانی اور تعبیر وتشریح کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے اور قرآن مجید کی معانی اور تعبیر وتشریح کی حفاظت کا ہے۔ لہذا سنت اور قرآن مجید کی حفاظت کا ایک سب سے اہم طریقہ سنت اور صدیث کی حفاظت کا ہے۔ لہذا سنت اور قرآن مجید کی حفاظت کا ہے۔ الہذا سنت اور قرآن مجید کی حفاظت کا ایک

حدیث اورسنت ایک منفر دفن ہے۔ اس کا آغاز ، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، رسول اللہ علیہ کے دور مبارک میں ہوا۔ حضور کے ان ارشادات سے اندازہ ہوا کہ آپ کے ارشادات کو اللہ علیہ کے دور مبارک میں ہوا۔ حضور کے ان ارشادات سے اندازہ ہوا کہ آپ کے ارشادات کو حصول کے لئے یادر کھنا اور محفوظ رکھنا ہوئی فضیلت کے حصول کے لئے رسول اللہ علیہ کہ حیات مبارکہ ہی میں اس کا م کوشر ورع کر دیا تھا۔ صحابہ کرام میں ایسے بزرگوں کی تعداد کم وہیش بچاس کے لگ بھگ ہے جنہوں نے احادیث کے تحریری ذخائر مرتب کئے اور صحابہ کرام میں گردوں یعنی تابعین میں آبعین میں آبعین میں آبیہ بنرگوں کی تعداد ڈھائی سو کے قریب ہے جنہوں نے احادیث کے مجموع مرتب کئے اور تابعین کے شاگر دوں یعنی تبع تابعین میں توا لیے لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہیں جن کے مجموع تیار ہوئے اور ان میں سے سنگر والی مجموع آج ہمارے پاس کی تعداد میں ہیں جن کے مجموع تیار ہوئے اور ان میں سے سنگر والی مجموع آج ہمارے پاس کا ضراب حدیث ایک تعارف کیا تعداد میں ہیں جن کے مجموع تیار ہوئے اور ان میں سے سنگر والی مجموع آج ہمارے پاس

موجود ہیںاور دستیاب ہیں ۔للہذابیہ بھھنا کہ حدیث زبانی روایت کی بنیادیر چلی اور زبانی روایت کی

بنیاد پر تین سوسال تک چلتی رہی اور بعد میں لوگوں نے جمع کر دیا، پیہ بات درست نہیں ہے۔اس پر

تفصیل ہےآگے چل کربات کریں گے۔

محاضرات حديث

کیکن ایک بات یا در کھیں کہ کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے جوطریقے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے علم حدیث اورسنت کومحفوظ رکھنے کے لئے اختیار کئے گئے رصحا بہ کرام ؓ میں سے پچاس کے قریب ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ کی حیات مبار کہ ہی میں آپ کے ارشادات کو لکھا۔ ان لکھنے والوں میں حضرت ابو ہر برے پی شامل ہیں۔ان میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص <sup>ی</sup> ، حضرت سعد بن عبادہ اور کی ایک حضرات شامل ہیں جن کے بارے میں آئندہ گفتگو کی جائے گی۔ بیہ حضرات رسول اللہ عظیقی کے ارشادات گرامی کوتح ریر کیا کرتے تھے، زبانی یاد کیا کرتے تھے اور اس زبانی یادداشت کا وقتاً فو قتاً اینے تحریری ذخائر ہے موازنہ کرتے رہتے تھے۔ان ذاتی ذ خائر ہے مواز نہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہزاروں افرادایے موجود تھے جوتھوڑی ی بھی بھول چوک یا کمزوری، اگر پیداہوتی، تو اس کی نشاندہی کرنے پر ہروقت کمربستہ رہا کرتے تھے۔مثال کے طور برایک واقعہ عرض کرتا ہوں جس ہے انداز ہ ہوگا کہلوگ اس معاملہ میں کتنے حساس اور متشدر تھے کہ رسول اللہ علیقی کے ذات کے ساتھ کوئی ایسی چیز منسوب نہ ہونے یائے جس کے بارے میں بورے یقین کے ساتھ بیٹا بت نہ ہو کہ حضور کی زبان مبارک سے ایسا ہی لکلا تھا۔

حضرت ابو ہر ری او یان حدیث میں سب سے مشہور ہیں اور آ پ ایک طویل عرصہ تک حدیث بیان فرماتے رہے۔منکرین حدیث کا سب سے بڑا نشانہ آپ ہی کی ذات گرامی رہتی ہے،اس پر بھی آ گے گفتگو کریں گے۔آپ مدینہ منورہ میں حدیث بیان فر مایا کرتے تھے۔اس ز مانے میں مشہور تابعی، جن کوبعض لوگوں نے صغار صحابہ میں شامل کیا ہے، مروان بن حکم، مدینہ کے گورنر تھے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے تھے۔اپنی گورنری کے زمانے میں وہ بھی بھی حضرت ابو ہر بروؓ کے درس حدیث میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔بعض احادیث انہوں نے سنیں اور یا د کرلیں۔اس کے بعد گورنری ہے معزول ہوکر کہیں اور چلے گئے۔ایک طویل عرصہ کے بعدوہ خلیفہ بنے ادر پچھ عرصہ بعد حج کے لئے آنا ہوا اور مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی تو دوبارہ حضرت ابو ہریرہؓ کے درس میں جاکر بیٹھ گئے۔ان کو خیال ہوا کہ شاید حضرت ابو ہریرہؓ سے حدیث بیان علم حديث: ايك تعارف

کرنے میں کوئی بھول چوک ہور ہی ہاور جو پہلے بیان کیا تھا آج اس سے مختلف بیان کررہے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ ہے۔ اس بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ صرف بیہ کہا کہ میں حدیث سننا چاہتا ہوں آپ ایک خاص مجلس میرے لئے بھی رکھ لیں۔حضرت ابو ہریرہ ہ نے حامی بھرلی۔ اس پر خلیفہ نے ایک کا تب کی ذمہ داری لگائی کہ خاص محفل میں جب حضرت ابو ہریرہ محمل حدیث بیان کریں تم ان کو چیکے چیکے نوٹ کرتے رہوا ورکسی کواس کا پتہ نہ چلے۔ جب بیخاص مجلس شروع ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کرتے اور کا تب لکھتے گئے۔ مروان بن حکم بعد میں اس تحریر کوانے ساتھ لے گئے۔

ایک سال کے بعدان کا دوبارہ مدینہ منورہ آنا ہوا۔ اس موقع پروہ اپنے ساتھ اس تحریر کو بھی ساتھ لائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ وہ احادیث آپ دوبارہ بیان فرماد بجئے۔ انہوں نے وہ احادیث دوبارہ بیان فرماد بجئے۔ انہوں نے وہ احادیث دوبارہ بیان کیں۔ کا تب ایک ایک کرکے چیک کرتے رہے اور معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریہ نے نہ تو ایک حرف زیادہ کہا تھا اور نہ بی ایک حرف کم کہا تھا۔ اس پرمروان نے کہا کہ مجھے شبہ ہوا تھا کہ شاید آپ حدیث سنانے میں پچھ بھول رہے ہیں تو میں آپ کی آزمائش کرنا چاہتا تھا کہ آپ کی یا دواشت میں کوئی فرق تو نہیں آیا۔ اس لئے میں نے آپ کے درس کا ریکار ڈ چیک کیا تو درست نکلا۔ حضرت ابو ہریہ ن نے نہیں کر فرمایا کہ اگر ان میں ایک نقطہ کا بھی فرق نکلیا تو میں آج ہے احادیث بیان کرنا چھوڑ دیتا۔ پھر خلیفہ کو لے کر اپنے مکان پر گئے۔ وہ سارے رجشر میں آج دو میاں کہ دیوہ کا غذات ہیں جو میں نے رسول الشفیف کی زبان مبارک سے من کر کے میں ان کوروز انہ چیک کرتا ہوں ، روز انہ یاد کرتا ہوں اور جب بھی کوئی حدیث بیان کرنے نکتا ہوں تو بہلے اس ذخیرہ سے اپنیا دواشت کوتا زہ کرتا ہوں اور جب بھی کوئی حدیث بیان کرنے ذکلتا ہوں تو بہلے اس ذخیرہ سے اپنیا دواشت کوتا زہ کرتا ہوں۔

پھر آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ علیات کی محفل میں میری حاضری کا معاملہ یہ تھا کہ سار ہے سے ابدرام اپنے کاروباروغیرہ کے لئے جاچکے ہوتے ،کسی کے خاندان تھے، براور یال تھیں اور زمینیں تھیں۔ میرا کچھ نہیں تھا۔ میں مبحد نبوی میں رہتا تھا، اور اصحاب صفہ میں سے تھا، نہ میرا کوئی روز گارتھا، نہ ملازمت تھی، رسول اللہ علیہ نے کھانے کے لئے کچھ بجوادیا تو میں نے کھالیا۔ جب بھی آپ مسجد میں تشریف لاتے میں قریب جاکر میٹھ جاتا تھا۔ ہر بات سنتار ہتا تھا۔ ایک دن میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ آپ جب بچھار شاد فرماتے ہیں تو بعض اوقات مجھے یا دنہیں میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ اللہ علیہ جب بچھار شاد فرماتے ہیں تو بعض اوقات مجھے یا دنہیں عاض ات حدیث ایک تعارف میں خاص دیث: ایک تعارف

رہتا۔ مجھے کوئی الیا اطریقہ بتائیں کہ مجھے یا در ہاکرے۔آپ نے دوباتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو کہا کہ ذرااپی چا در مجھے دور ہیں نے اپنی چا در ہر پھونک کہا کہ ذرااپی چا در مجھے دو، میں نے اپنی چا در دے دی۔آپ نے کوئی دعا پڑھی، چا در پر پھونک ماری اور الیے گرہ لگائی جینے کوئی چیز رکھ کر گرہ لگائی جاتی ہے۔ پھر فرمایا اس چا در کو سینے سے لگالو۔ایک تو دعا کا پیغاص طریقہ اختیار فرمایا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ است میں بیسے بنائی پنے دائی ہے۔ کوئی ایس کے اور کو سینے کا موری کو اس کے بعد میں لکھنے لگا اور جو طرح کے مختلف الفاظ آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریر ہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں لکھنے لگا اور جو پھھ آپ فرماتے تھے میں جو لکھ ایک تو میں جو لکھ لیا کرتا تھا۔اس کے بعد کوئی چیز میں بھوانہیں۔ جو پھھ میں نے آپ سے سنا وہ میرے حافظ میں بھی محفوظ رہا اور میں نے اس کو لکھا بھی۔ یہ سارا جو تین سالوں کا ہے۔

یہ گویا صحابہ کرام گے زمانہ کی ایک مثال ہے کہ علم حدیث کا آغاز ہو گیا تھا۔ یہ سلسلہ تابعین کے زمانے میں اور بھی دراز ہو گیا۔ تبع تابعین کے زمانے میں مزید آگے بڑھا۔ پھر تدوین حدیث کا دور آگیا۔ علم حدیث کی تدوین پرایک دن ہم الگ سے گفتگو کریں گے۔ جب یہ سارا، ذخیرہ مرتب ہو گیا تو مختلف محدثین نے اس کو مختلف انداز سے ترتیب دیا، نت نے مجموعے ہمارے سامنے آئے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ روز بروز احادیث کا کوئی نہ کوئی مجموعہ کسی نہ کسی نے انداز سے سامنے آتا ہے۔

ان سارے مجموعوں میں جوموضوعات بیان ہوئے ہیں ،ان کوہم دس قسیم میں تقسیم کرسکتے ہیں۔ بعض محدثین نے ان دس موضوعات کو آٹھ میں تقسیم کیا ہے اور بیا ابواب ثمانیہ کہلاتے ہیں۔ بول سمجھ لیس کہ اس کی تعداد میں کی بیشی کی جاسکتی ہے یہ کوئی متعین چیز نہیں۔ محدثین میں اکثر حضرات نے ان کو آٹھ موضوعات قرار دیا ہے۔ بہرحال احادیث کے بڑے برے موضوعات یہ ہیں:

- ا)عقائد
- ۲) احکام
- ۳) آ داب داخلاق
- م ) رقاق، یعنی دل میں رفت قلب پیدا کرنے والی احادیث، جن سے تعلق باللہ اور

علم حديث: ايك تعارف

محاضرات حديث

خشیت الٰمی پیداہو، دلوں بختی دورہواور نرمی پیداہو صحیح بخاری اور حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں آپ کواس ہے متعلق ابوال ملیس گے۔

> ۵)تفسیر، حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں آپ کوتفسیر کے ابواب ملیں گے۔ آ) تاریخ اورسیر ، یعنی انبیا اور سابقہ اقوام کا تذکرہ اور واقعات

2) شائل ، یعنی رسول الشعطی کی اپنی عادات و خصائل۔ اس کولوگوں نے الگ کتابوں کی شاکل میں بھی محفوظ کرلیا ہے۔ شائل تر مذی مشہور ہے۔ صدیث کی تقریباً ہر کتاب میں شائل پر الگ باب ہوتا ہے جس میں رسول الشعلی کی ذات گرا می کے بارے میں ، آپ کے جسمانی وجوداور شخصی محاسن اور کمالات کے بارے میں ، آپ کے عادات و خصائل ، آپ کے لباس اور آپ کی ذات سے متعلق مختلف چیزوں کے بارے میں شائل کے ابواب میں تفصیلات درج بیں ۔

۸) فتن، یعنی آئنده جو فتنے آنے والے ہیں۔ رسول الله عظیمی نے اپنی امت کوفتنوں سے آگاہ کیا تھا اور متنبہ کیا تھا کہ بیرانتے فتنہ کے راستے ہیں ان سے بچاجائے۔ ان راستوں پر چلنے سے جن خرابیوں کے بیدا ہونے کا امکان تھا ان کی آپ نے نشاند ہی فرمائی۔

9) منا قب اور مثالب، یعنی صحابہ کرام ؓ کے منا قب اور فضائل ۔ حضور ؓ کے جو مخالفین ہیں ان کے مثالب اور ان کی کمزوریوں کی آپ نے نشاندہی فر مائی ۔ اس طرح سے آپ نے بعض قبائل کے منا قب بیان فر مائے ۔ انصار اور قریش کے فضائل بیان فر مائے ۔ مختلف اقوام کی ذمہ داریوں کی آپ نے نشاندہی فر مائی ۔ بعض اقوام میں کوئی کمزوری ہے تو اس کی نشاندہی فر مائی تا کہ لوگ ان کی خوبیوں سے فائدہ اٹھا کیں اور فراہیوں سے بجیس ۔

۱۰)اشراط الساعة لیعنی قیامت کی علامات ۔شرط علامت کوبھی کہتے ہیں۔اگراس کوشرط میعنی Condition کےمعنوں میں لیا جائے تو ریبھی ٹھیک ہے اور عربی زبان میں شرط علامت کو بھی کہتے ہیں۔

جن لوگوں نے اس کو ابواب ثمانیہ یعنی آٹھ ابواب میں تقسیم کیا ہے وہ یہ ابواب بیان کرتے ہیں۔

ا)عقائد

۲)ادکام

۳) آ داباورشائل

۴)رقاق

۵)تفسیر

۲) فضائل

2 )فتن اوراشراط الساعة

۸)علم

یہ آٹھ ابواب محدثین کرام نے بیان کئے ہیں۔ابواب آٹھ ہوں، دس ہوں یا پھے بھی ہوں کیکن تقریباً یہی عنوانات میں جن میں علم حدیث کی کتابیں منقسم ہیں۔

## كتب حديث كي اقسام

علم حدیث کی کتابوں کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں۔ آپ نے سناہوگا کہ امام بخاری کی کتاب سخی بخاری کہ کتاب سخیح مسلم ، ابوداؤ دکی کتاب سنن ابوداؤ د، امام احمد کی مسلم اوراؤ دکی کتاب سخیح مسلم ، ابوداؤ دکی کتاب سنن ابوداؤ د، امام احمد کی مسند امام احمد اورامام طبر انی کہ کتاب مجم طبر انی کہلاتی ہے۔ مجم ، مسند سخیح ، جامع اور سنن وغیرہ میں فرق کیا ہے ، کل کی گفتگو کا آغاز اس سے کریں گے کہ کتب حدیث کی ترتیب کیا ہے۔ تاہم حدیث کی وہ کتاب جس میں ان تمام موضوعات پر احادیث بیان کی گئی ہوں اور ان سب موضوعات کا احاط کیا گیا ہووہ کتاب الجامع کہلاتی ہے۔ الجامع وہ کتاب ہے جس میں ان آٹھ یا دس موضوعات کے بارے میں احادیث بیان کی گئی ہوں۔ صحیح بخاری مسلم اور تر ذکی جامع ہیں۔ ان مینوں میں آٹھ کے آٹھ ابواب آئے ہیں۔

بقیه کتابوں کی تر تیب اور ہے جس پرکل گفتگو ہوگی۔

یعلم حدیث کا ایک ابتدائی تعارف تھا۔ کل علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر بات کریں گے ۔علم حدیث کی ضرورت واہمیت ایک عام طالب علم کے لئے ، پھر دینیات اور ند بہیات کے طالب علم کے لئے اور پھر قرآن مجیداوراسلامی علوم کے طلبہ کے لئے علم حدیث کی کیا اہمیت ہے ۔علم حدیث کی عظمت کے بارے میں چندا شارے کل کی گفتگو کاعنوان ہوگا۔

علم حديث: ايك تعارف

بحاضرات حديث

لوگوں کی غلط فہمی کو کس طرح دور کیاجائے کہ آج احادیث کی کتابی ضعیف ہیں۔ ان شاءاللہ اس گلے دس بارہ دن کی گفتگو ہے آپ کواس سوال کے جواب میں خاصا مواد مل جائے گا اور پھر آپ کے لئے لوگوں کو یہ بتانا آسان ہوجائے گا کہ یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوئی اور اس کی بنیا دکیا ہے۔

جولوگ مدیث اور سنت سی فرق کرتے ہیں وہ اس کی واضح تعریف سے مرادتو وہ جولوگ مدیث اور سنت میں فرق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مدیث سے مرادتو وہ روایت ہے جس میں رسول اللہ اللہ کے کئی قول بغل یا حالت کی نشاندہی ہو۔ مثال کے طور پر سیحی بخاری کی پہلی حدیث ہے انسا الاعمال بالنیات ۔ بیرسول اللہ اللہ الشادگرامی ہے۔ کئی سنت سے مرادوہ طریقہ متبعہ، جس کی آپ نے لوگوں کو تعلیم دی ہواور جس کو آپ نے لوگوں کو سکھایا ہو۔ مثال کے طور پر رسول اللہ علیات نے یہ سکھایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیسا طرزعمل اختیار کیا جاتا ہے۔ جب مسلمان پانچ وقت کی نماز اداکرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ یہ جو محمد بی نام کی تشریح اور توضیح کے لئے اگر کوئی مجموعی طور پر نماز کی ادائیگی کا حکم ہے بیسنت ہے اور اس حکم کی تشریح اور توضیح کے لئے اگر کوئی انفرادی روایت یار پورٹ ہے اور اس کے نتیج میں جو طرزعمل سامنے آیا ہے وہ سنت ہے۔ گویا صدیث تو وہ روایت یار پورٹ ہے اور اس کے نتیج میں جو طرزعمل سامنے آیا ہے وہ سنت ہے۔ یہان لوگوں کی رائے ہے جو حدیث اور سنت کو الگ قرارد سے ہیں۔

میرے ذاتی خیال میں وہ رائے زیادہ درست ہے، ممکن ہے میں خلطی پر ہوں، جھے

اپنی رائے پر زیادہ اصرار نہیں لیکن میرے خیال میں وہ رائے زیادہ درست ہے جس کے مطابق علم

حدیث ایک عام لفظ ہے۔ اس میں سنت سمیت وہ ساری چیزیں شامل ہیں جورسول التعلیقی کی

ذات سے منسوب ہوں۔ ان میں وہ چیز بھی شامل ہے جو ثابت اور طے شدہ ہے۔ جس کے

بارے میں تمام امت کا اتفاق ہے کہ حضور سے اس کا انتساب درست ہے، جس کے بارے میں

کوئی اختلاف نہیں اور جس سے امت کے طرز عمل کی تشکیل ہوتی ہے وہ سنت ہے۔ جبکہ حدیث

میں کچھ چیزیں الی بھی شامل مجھی جاتی ہیں جو سنت میں شامل نہیں ہیں مثلاً ضعیف
احادیث۔ محدثین نے کہا کہ بیاحدیث ضعیف ہے۔ حضور سے اس کی نسبت کمزور ہے۔ حدیث تو

بیاد بی جس کے اگر چہ خیف ہونے کی دوبہ سے وہ سنت میں شامل نہیں

اختر ہے۔ کیونکہ اسے حدیث کہا گیا ہے، اگر چہ ضعیف ہونے کی دوبہ سے وہ سنت میں شامل نہیں

ایسانہ اسے حدیث کہا گیا ہے، اگر چہ ضعیف ہونے کی دوبہ سے وہ سنت میں شامل نہیں

ہے۔اس کئے حدیث عام ہے سنت خاص ہے۔ بدمیری ذاتی رائے ہے ممکن ہے کہ بدغلط ہو۔ لیکن حدیث اور سنت کے فرق کے بارے میں بدنین نقطہ ہائے نظر ہیں ۔ آپ کا جو چاہے اختیار سیجئے ۔ اصطلاح کی بات ہے اور اصطلاح میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہئے۔

*خبر کے بارے میں دوبار ہبتادیں۔* 

خبر کے لفظی معنی تو ہیں اطلاع یا ر پورٹ۔اردو میں بھی خبر کے یہی معنی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا یورڈ کا فظی معنی تو ہیں اطلاع یا ر پورٹ اردو میں بھی خبر کے یہی معنی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا یوز News کے لئے خبر کا لفظ بولا جا تا ہے۔ لیکن علم حدیث کی اصطلاح میں خبر کا فظ ہے۔ اس کی نظ سے خبر اور حدیث مترادف الفاظ ہیں۔ کو بیان کرتی ہو، وہ اصطلاحاً خبر کہلاتی ہے۔ اس لحاظ سے خبر اور حدیث مترادف الفاظ ہیں۔ خبر رسول اللہ اللہ اللہ کے قول کے بارے میں ہومثلاً انسانا عمال بالنبات ، یا آپ کے کسی فعل کے بارے میں ہوجیے آپ نے نماز میں طویل رکوع کیا۔ یکمل کی روایت ہے۔ حدیث بھی ہے خبر بھی ہے خبر بھی ہے۔ حدیث اور خبر قریب قریب مترادف الفاظ ہیں اور ایک معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ مدیث اور خبر قریب قریب مترادف الفاظ ہیں اور ایک معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔

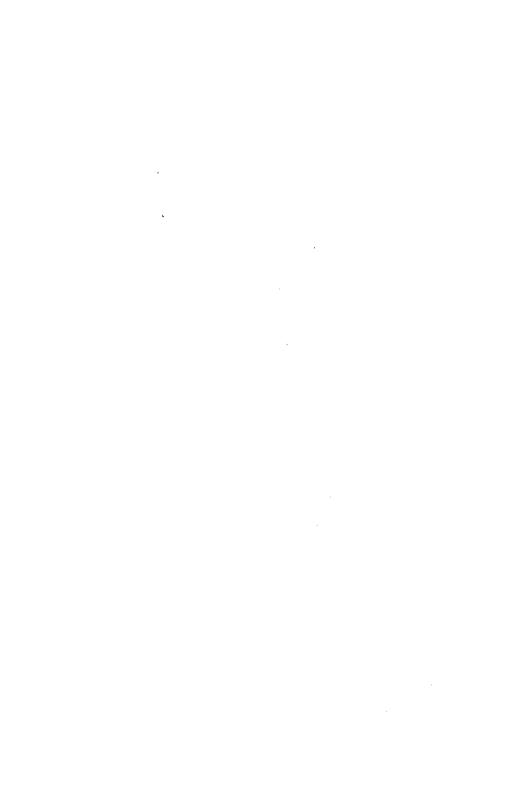

#### دوسرا خطبه

# علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت

منگل،7 اکتوبر2003



# علم حدیث کی ضرورت اوراہمیت

علم حدیث کی ضرورت اوراہمیت پر گفتگو دوعنوا نات کے تحت ہو سکتی ہے۔ ایک عنوان جس پر آج گفتگو کر نامقصود ہے وہ علم حدیث کی عمومی ضرورت اوراسلامی علوم وفنون میں بالخصوص اور انسانی فکر کے دائر ہیں بالعموم اس کی اہمیت کا مسئلہ ہے۔ دوسرا پہلو بطور ایک ماخذ قانون اور مصدر شریعت کے حدیث اور سنت کی اہمیت اور مقام ومرتبہ کا ہے۔ ہرمسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجید اور سنت رسول مسلمانوں کے لئے شریعت اور قانون سازی کا اولین اور ابتدائی ماخذ ہے۔ سنت قرآن مجید کے ساتھ شریعت کا ماخذ کس طرح ہے؟ کن معاملات میں مید ماخذ اور مصدر ہے؟ اس سے احکام کا استنباط کس طرح ہوتا ہے؟ اس پر قدر نے تفصیل کے ساتھ کل گفتگو ہوگ۔ ہے؟ اس سے احکام کا استنباط کس طرح ہوتا ہے؟ اس پر قدر نے تفصیل کے ساتھ کل گفتگو ہوگ۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے محدثین کرام کی غالب اکثریت کے نزد یک حدیث کی اصطلاح عام ہے اور سنت کی اصطلاح خاص ہے۔ سنت سے مرادہ وطریقہ یاوہ انداز اور ڈھنگ کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ ور بی زبان میں سنت کا لفظ دونوں قسم سنت کہا جاتا ہے۔ ور بی زبان میں سنت کا لفظ دونوں قسم کے انداز اور ڈھنگ کے لئے استعال ہوا ہے۔

خود حدیث پاک میں بھی پہ لفظ انہی عمومی معنوں میں استعال ہواہے۔ ایک مشہور حدیث آپ نے پڑھی ہوگی؛ من سنّ فی الاسلام سنة حسنة ،جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت پیدا کی ، لینی اچھا ڈھنگ اختیار کیا ، کوئی اچھی ریت ڈالی یا چھا طور طریقہ نکالا اُس کو اِس کا اجر ملے اور جولوگ آئندہ اس پڑمل کریں گے ان کا اجر بھی اُس کوملتار ہے گا۔ کیکن ان کا اجر کم نہیں ہوگا۔ یہاں سنت کا لفظ ایجھے طریقے کے معنوں میں استعال ہوا ہے۔ ای حدیث کا دوسرا جملہ ہوگا۔ یہاں سنت کا لفظ ایجھے طریقے کے معنوں میں استعال ہوا ہے۔ ای حدیث کا دوسرا جملہ

ہے؛ و من سنّ فی الاسلام سنة سبّة فعلیه وِ زرُها وَ وزرُ من عمل بها اور جَسُخُص نے کوئی براطریقہ ایجاد کیا، سنة سب نة بُراطریقه، براؤهنگ یابری ریت ڈالی، تواس کوا پنے کرتوت کا بھی گناه میل بھی یہ شخص شریک ریٹ گااور جولوگ اس برے ڈھنگ کواختیار کریں گےان کے گناه میں بھی یہ شخص شریک رہے گا۔ اس مثال سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ سنت کالفظ عربی زبان میں طریقہ یا ڈھنگ یاریت کے لئے استعال ہوتا ہے۔

لیکن سنت کے ایک معنی اور بھی ہیں جو تھوڑ اسا ہٹ کر ہیں۔ اور ان دنوں کو الگ الگ سمجھ لینا چاہئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ محد ثین کی اصطلاح میں سنت سے کیا مراد ہے یہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے۔ محد ثین سے ہٹ کر ایک اصطلاح علماء اصول کی ہے، ایک اصطلاح فقہائے اسلام کی ہے۔ علماء اصول کی اصطلاح وہ ہے جو ابھی میں نے عرض کی، یعنی رسول اللہ تالیقی کا دیا ہوا وہ طریقہ جس پر مسلمان عمل کرتے ہیں جو تر بعت کے احکام کا مافذ اور مصدر ہے، جو ہم تک تین طریقہ جس پر ہنا ہوں۔ طریقوں سے پہنچا ہے جس کی میں ابھی وضاحت کرتا ہوں۔

تیسرامفہوم فقہا کے نزدیک وہ ہے جوآپ نے عام بول چال میں بھی سنا ہوگا کہ یہ دورکعت سنت ہے، یہ تین رکعت فرض ہے، وہ تین رکعت واجب ہے۔ واجب اور فرض کے مقابلہ میں سنت کی جواصطلاح استعال ہوتی ہے وہ پہلے دومعنوں سے مختلف ہے۔ یہان سنت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ علیقی کے تعلیم کا وہ حصہ جو لازمی اور واجب نہیں ہے، جوفرض و واجب نہیں ہے۔ اس کواگرا فقتیار کیا جائے تو اجر ملے گا اور نہ کیا جائے تو امید ہے کہ اللہ کے ہاں باز پرس نہیں ہوگی، میسنت کا تیسرامفہوم ہے۔ ان تینوں مفاہیم کو ذہن میں الگ الگ رکھنا چاہئے۔

سنت کی اقسام

سنت کی تین قسمیں ہیں۔ یعنی سنت ہم تک تین طریقوں سے پیچی ہے۔ ایک طریقہ و ہرسول الله علی ہے کے زبانی ارشادات گرامی کا جوصحابہ کرام نے س کر بعینہ یاد کئے اور ہم تک پنچائے ۔ حضور علیہ الصلاق والسلام کا ارشاد گرامی انسما الاعمال بالنیات، و انما لکل امر ع مانوی فسمس کیان هم حرته الی الله و رسوله فه حرته الی الله و رسوله و من کانت هم حرته الی الدنیا یصیبها او امرأة ینزو جها فه حرته الی ما ها حرالیه 'بیایک مثال ہے سنت قولی کی ، کہ آپ کی زبان مبارک سے ایک قول نکلا ، صحابہ نے اس طرح یاد کر کے دوسروں تک پنچایا ، دوسروں نے اس کو یاد کر کے آگے منتقل کیا اور یوں بیار شادگرامی ہم تک پہنچ گیا۔ بیسنت قولی یا حدیث قولی ہے۔

سنت فعلى

سنت کی ایک قتم ہے 'سنت فعلی' یعنی صحابہ کرام نے روایت کی کہ رسول الشکالیہ یہ یہ یہ کرتے تھے یا فلال موقع پرآپ نے یہ کیا۔ سنت قولی وہ ہے جورسول الشکالیہ کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ پر شتمل ہوا ورصحابہ کرام نے اسے بعینہ قل کرلیا ہو۔ سنت فعلی رہے کہ ایک صحابی نے حضور گا طرزعمل دیکھا اور اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں بعد والوں کے لئے بیان کیا۔ یہ سنت فعلی ہے۔

## سنت تقريري

سنت کی تیسری قتم سنت تقریری ہے جس میں ندرسول الله الله کا ارشادگرا می بیان ہوا ہے، ندرسول الله الله کا ارشادگرا می بیان ہوا ہے، ندرسول الله الله کا پنا کوئی فعل یاعمل حضور کے سامنے ہوا اور آپ نے اس کی ممانعت نہیں فر مائی اور اس کو ناجا ئز نہیں قر اردیا، یہ بھی سنت ہے۔ اس طرح کی سنت ہے بہت ہوتے ہیں۔ رسول الله کا ایک اس طرح کی سنت ہوتے ہیں۔ رسول الله کا ایک تقید جب تشریف لائے تو عربول میں بہت سے طور طریقے رائے تھے۔ بہت سے معاملات پرعرب لوگ کار بند تھے۔ ان معاملات اور طور طریقوں میں جس چیز کورسول الله اللہ کے شریعت کے خلاف

دیکھااس کی ممانعت فر مادی۔ جس چیز کوشریعت کے خلاف نہیں پایا البتہ اس میں کوئی چیز قابل اصلاح تھی اس جز کی رسول الٹیکیشٹے نے اصلاح فر مادی۔اور جن معاملات میں کوئی بھی چیز قابل اعتراض نہیں تھی آپ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا وہ اسی طرح چلتی رہی۔صحابہ کرام کرتے ر ہے۔رسول النیفیائینی کے علم اوراطلاع ہے اس بڑمل درآ مدہوتار ہا۔ بیجی سنت تقریری ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مضاربہ اور مشارکہ اسلام کے قانون تجارت کی دو اہم اصطلاحات ہیں۔ پیکاروبار ہے متعلق اسلام کے دوطریقے ہیں۔ جب ہم پیہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کاروبار کے بیطریقے ہیں تواس کا مطلب بینہیں کے قرآن یا ک نے کہیں مضار یہ کا حکم دیا ہے یا سنت میں کہیں مشار کہ کی ہدایت کی گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نہ قر آن پاک میں مضار بہ کا حکم ہے نہ سنت میں مضاربہ کا تھم ہے۔اس کے اسلامی طریقہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جب رسول التعلیق نبوت کے منصب پر فائز ہوئے اورشریعت کے احکام نازل ہونا شروع ہوئے تو صحابہ کرام میں سے دونو ن طریقے رائج تھے۔عرب میں اسلام ہے قبل بھی مضاربداور مشارکہ برعمل درآ مدہوتا تھا۔ان دونوں کے علاوہ بھی تجارت کے بہت سے طریقے رائج تھے۔ کیکن ان میں سے دو کی مثال لیتے ہیں ۔رسول النمولی نے ان میں جزوی ہدایات کے ذریعے اصلاح فرمائی۔ بقیہ طریقے اس طرح قائم رہے۔اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مضاربہ اور مشار کہ سنت تقریری سے ہمارے سامنے آئے بن-

ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر پر روانہ ہوئی۔ وہاں ایک صاحب کو وضو کی ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ پانی نہیں ہے تو سیم کر کے نماز ادا پڑھ کی۔ ایک دوسر ہے صاحب کو بھی وضو کی ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے بھی تیم کر کے نماز ادا کر کی تھوڑی دریمیں پانی دستیاب ہوگیا۔ ان میں سے ایک صاحب نے ، جنہوں نے تیم کیا تھا، وضو کیا اور وضو کر کے نماز وہرائی۔ بہلے صاحب نے نماز نہیں دہرائی۔ اگلے دن جب رسول اللہ علیہ کے خدمت میں حاضری ہوئی تو دونوں حضرات نے اپنا اپنا نقط نظر بیان کیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے تیم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نے کہا کہ میں نے تیم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہوئی تو دونوں حضرات نے کہا کہ میں نے میری نماز ہوگئی تھی، لہذا نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسر ہے صاحب نے عرض کیا کہ میں نے سوچا کہ نماز کا وقت موجود ہے اور پانی مل گیا ہے اور وضو تیم سے زیادہ

۵٠

افضل ہے، اس لئے میں نے وضو کرکے نماز دہرائی۔ آپ نے پہلے صاحب کو جواب دیا کہ خداصبت السنة 'تم نے سنت کے مطابق عمل اختیار کیااور نماز نہیں دہرائی۔ دوسرے صاحب سے فرمایا کہ 'لك الاحسر مرتب نہمہیں دوہراا جریلے گا۔ گویا آپ نے دونوں حضرات کے اس نقطہ نظر کو پہند فرمایا اور جائز قرار دیا اس لئے اب بیسنت ہوگیا۔ سنت سے بیات ثابت ہوگئ کہ جس شخص کو پانی دستیاب نہ ہواور وہ وضو کے بجائے تیم کر کے نماز پڑھ لے تو بیکا فی ہے۔ دوبارہ پانی ملنے کے بعد دوہرانا ضروری نہیں ۔ لیکن اگر کوئی دہرا لے تو اس کو دوہراا جریلے گا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہمیں مل سکتے ہیں۔ صدیث میں اس کی بے شارمثالیں موجود ہیں کہ سنت تقریری سے کوئی چیز کیے ثابت ہوتی ہے؟ ان دومثالوں سے اس کا اندازہ ہوجائے گا۔

#### قرآن میں سنت کی سند

اس دور میں بعض حصرات کا کہنا ہے جو کہ بہت بڑی گراہی ہے اور اسلام کے بنیادی تصور کے خلاف ہے۔ وہ یہ بیجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو چیز سنت کی صورت میں سلمانوں کے پاس اس وقت موجود ہاس کی کوئی سندیا کوئی اتھارٹی قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ بین صرف ایک بہت بڑی گراہی ہے بلکہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے محروی کی بات بھی ہے۔ اگر صرف قرآن مجیدیا کوئی تحریری نوشتہ رہنمائی اور ہدایت کے لئے کائی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو انبیاء بھیجے کی کیا ضرورت تھی۔ آسانی کتابیں اتاروی جاتیں اور اس پر اکتفا کیا جاتا ہے جو پر کتابیں بھی اتاری گئیں۔ کتابوں کی تعداد چندسو نے زیادہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں ایک کیا جو پالی کی تعداد ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیا بھیجے گئے جن میں سے کچھ پر کتابیں بھی اتاری گئیں۔ کتابوں کی تعداد چندسو نے زیادہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں ایک کتابوں کی تعداد بیان ہوئی ہے۔ ایک دوسری روایت سے تین سوچودہ (۱۳۳۳) کتابوں کی تعداد بیان ہوئی ہے۔ ایک دوسری روایت سے تین سوچودہ (۱۳۳۳) گویا اصل چیز نبی اور پیغیر ہے۔ کتاب کا اتارا جانا یا ندا تارا جانا یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ جب گویا اصل چیز نبی اور پیغیر ہے۔ کتاب کا اتارا جانا یا ندا تارا جانا ہوائل میں نبی میں بھی کا تین اللہ کی کتاب نازل فرمائی ، آوڑ جب مناسب نبیں سمجھا کتاب نازل نبیں فرمائی ۔ اس کین اللہ کی کتاب قرآن مجید میں درجنوں مقامات پر دہ ہدایات موجود ہیں جن میں بعض کا تذکرہ یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید میں درجنوں مقامات پر دہ ہدایات موجود ہیں جن میں بعض کا تذکرہ کوئی اللہ کی کتاب قرآن میں بعض کا تذکرہ

ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ اللہ پین پرزول وی کم وہیش چوہیں ہزار مرتبہ ہوا۔
بظاہر چوہیں ہزار مرتبہ اگر وی نازل ہوئی ہواور قرآن پاک کی ایک ایک آیت ایک مرتبہ بھی نازل
ہو،اگر چیہ بعض مرتبہ کمی کمی سورتیں ایک ہی مرتبہ کی وی میں نازل ہوئی سورتیں اکثر چھوٹی
ہی وقت میں نازل ہوئی ۔سورۃ یوسف پوری ایک وقت میں نازل ہوئی ۔مکی سورتیں اکثر چھوٹی
چھوٹی ایک ایک وقت میں نازل ہوئیں تو اس سے زیادہ سے زیادہ چار پانچ سومرتبہ کر کے پورا
قرآن مجید نازل ہوسکتا تھا۔ یہ چوہیں ہزار مرتبہ وی نازل ہونے کا کیا مفہوم ہے؟

امام ابوداؤد نے اپنی کتاب سنن میں روایت کیا ہے کہ رسول التیکیلیة پر جرئیل امین قرآن لے کربھی اتر تے تھے اور سنت لے کربھی نازل ہوتے تھے؛ کان جسریل علیہ الصلوة والسلام ینزل علی رسول اللہ ﷺ بالسنة کما ینزل علیہ بالقرآن، جرئیل امین سنت لے کربھی ای طرح اتر تے تھے جس طرح کرقرآن مجید لے کرا تر تے تھے۔ و یعلمہ ایاہ کما یعلمہ القرآن اور جیسے آپ کوقرآن سکھایا کرتے تھے اس طرح سنت بھی سکھایا کرتے تھے۔ اس سعلمہ القرآن ، اور جیسے آپ کوقرآن سکھایا کرتے تھاسی طرح سنت بھی سکھایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ چوہیں ہزار مرتبہ جونزول وی ہوااس میں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سنت کے بنیادی احکام بھی رسول التنظیمی ساتھ سنت کے بنیادی احکام بھی رسول التنظیمی سکھا ہے۔

اس لئے علم حدیث جوست کا سب سے بھی ماخذ اور سب سے بڑا مصدر ہے اس کی اہمیت اس لئے بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی ضرورت واضح ہوجاتی ہے کہ پیغلم سنت کو بیان کرتا ہے۔ سنت کی تفصیلات علم حدیث کے ذریعے ہم تک پینچی ہیں۔ سنت کی تحفظ اور سنت کی بقا کی ہرکاوش مسلمانوں کے لئے اس طرح لازمی ہے اور بہت اونجی فضیلت رکھتی ہے جس طرح کی ہرکاوش مسلمانوں کے لئے اس طرح لازمی ہے اور بہت اونجی فضیلت رکھتی ہے جس طرح

قرآن مجید کا تحفظ اوراس کی بقائی کاوش ہے۔قرآن مجید کی حفاظت کا تواللہ نے وعدہ کیا ہے انسا نصون نزلنا الذکروانا له لحافظون 'لیکن اس وعدے کی جزوی تطبق سنت پر بھی ہوتی ہے۔ اس لئے کہ یہاں ذکر کا لفظ استعال ہوا ہے۔ ذکر میں قرآن مجید شامل ہے۔ لیکن ذکر ، یعنی یا ددہانی اس وقت یا ددہانی ہولیکن اس کا مفہوم کسی اس وقت یا ددہانی ہولیکن اس کا مفہوم کسی کی سمجھ میں ندآئے۔ مثلاً کوئی شخص آپ کوکسی پر انی زبان میں یا ددہانی کا خط بھتے دے ، پر انی سریانی یا رومن یا لیٹن زبان میں آپ کوخط لکھے اور آپ کو وہ زبان ندآتی ہوتو یا ددہانی ہو معنی ہے۔ یا دہانی اس وقت بامعنی ہوگی جب آپ کی سمجھ میں آئے۔ اس لئے اگر قرآن مجید کی تشریح اور توضیح موجو ذمین ہوتو یا ددہانی کومخوظ رکھنے موجو ذمین ہوتو یا ددہانی کومخوظ رکھنے کے لئے جہاں اس کے متن کا شحفظ میں مروری ہے۔ ہاں اس کی تشریح تعبیر کا شحفظ بھی ضروری ہے۔ اور وہ تشریح وقفیر کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اور وہ تشریح وقفیر کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اور وہ تشریح وقفیر کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اور وہ تشریح وقفیر کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اور وہ تشریح وقفیر کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اور وہ تشریح وقفیر کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اور وہ تشریح وقفیر کا تحفظ بھی ضروری ہے۔

امام شافعی نے ایک جگہ کھا ہے کہ علماء حدیث اور علماء سنت کی اپنے اپنے علاقے اور زمانے میں وہی حثیت ہے جو صحابہ کرام اور تابعین کی اپنے دور میں تھی۔ صحابہ کرام اور تابعین کی اپنے دور میں تھی۔ صحابہ کرام اور تابعین کی اپنے کہ دور میں عزت واحتر ام کامقام کیوں حاصل تھا؟ اس لئے کہ دور میں عزت واحتر ام کامقام کیوں حاصل تھا؟ اس لئے کہ دور میں عزت واحتر ام کامقام کیوں حاصل تھا؟ اس لئے کہ دور میں عزت واحتر ام کامقام کیوں حاصل تھا؟ اس لئے کہ دور میں عزت واحتر ام کامقام کیوں حاصل تھا؟ اس لئے کہ دور میں عزت واحتر ام کامقام کیوں حاصل تھا؟ اس لئے کہ دور میں عزت واحتر ام کامقام کیوں حاصل تھا؟ اس لئے کہ دور میں عزت واحتر ام کامقام کیوں حاصل تھا؟ اس لئے کہ دور میں عزت واحتر ام کامقام کیوں حاصل تھا؟ اس کے کہ دور میں عزت واحتر ام کامقام کیوں حاصل تھا؟ اس کے کہ دور میں عزت واحتر ام کامقام کیوں حاصل تھا؟ اس کے کہ دور میں عزت واحتر ام کامقام کیوں حاصل تھا؟ اس کے کہ دور میں عزت واحتر ام کامقام کیوں حاصل تھا؟ اس کے کہ دور میں عزت واحتر ام کامقام کیوں حاصل تھا؟ اس کے کہ دور میں عزت واحتر ام کامقام کیوں حاصل تھا؟ اس کے کہ دور میں عزت واحتر ام کامقام کیوں حاصل تھا؟ اس کے کہ دور میں عزت واحتر ام کامقام کیوں حاصل تھا؟ اس کے کہ دور میں عزت واحتر ام کامقام کیوں حاصل تھا؟ اس کے کہ دور میں عزت واحتر ام کامقام کیوں حاصل تھا؟ اس کے کہ دور میں عزت واحتر اس کے کہ دور میں عزت واحتر ام کام کے کام کی کیوں حاصل تھا کام کے کہ دور میں عزت واحتر ام کام کے کہ دور میں عزت واحتر ام کے کہ دور میں عزت کے کہ دور میں کے کہ دور میں

ہوئی رہنمائی لوگوں تک پہنچار ہے تھے۔رسول التعاقب کے ارشادات ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہے تھے۔رسول التعاقب کی سنت کاعلم ان کے ذریعے پہلے رہا تھا۔ لہذا آج ایک صاحب علم جو حدیث اور سنت کاعلم رکھتا ہواور اس کے ذریعے یعلم لوگوں تک پہنچ رہا ہوتو گویا وہ وہ ہی کر دار اوا کر رہا ہے جو صحابہ کرام اور تابعین اپنے زمانے میں اوا کیا کرتے تھے۔ای لئے امام شافعی نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ 'اھل الحدیث فی کل زمان کالصحابة فی زمانهم کر علمائے حدیث کی ہرزمانے میں وہ ہی حیثیت ہوگی جو صحابہ کرام کی اپنے زمانے میں تھی۔ایک جگہ انہوں نے فرمایل کے مدیث کہ 'اذا رأیت صاحب حدیث فکانی رأیت احدا من اصحاب الرسول اللہ الرمیل تھے، تو حدیث کے کسی عالم کوحدیث بیان کرتے ہوئے و کی موریث بیان کررہ ہے تھے۔

گویا میں نے رسول التعاقب حدیث بیان کرتے ہوئے و کی جا جو علم حدیث بیان کررہ ہے تھے۔
گویا میں نے رسول التعاقب کے کے سے ان گود یکھا جو علم حدیث بیان کررہ ہے تھے۔

سے حدیث اور سنت کی دین اور اسلامی اہمیت اور ضرورت ہے۔ اس پر ایک دوسر سے نقط نظر سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ سے ہے کہ وجی اللی جوقر آن پاک کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ اس میں بنیادی ہدایات اور کلیات بیان ہوئی ہیں جن میں سے بعض کا ذکر ہم ابھی کریں گے، کیکن ان ہدایات کا جو کتاب اللی میں بیان ہوئی ہیں جب تک عملی شکُگُل نہ ہواس وقت تک ان ہدایات پر عمل درآ مد بڑا دشوار ہے۔ اگر یہ کہاجائے کہ حدیث اور سنت کی رہنمائی کے بغیران ہدایات پر عمل درآ مد بڑا دشوار ہے۔ اگر یہ کہاجائے کہ حدیث اور سنت کی رہنمائی کے بغیران ہدایات پر عمل درآ مدمکن نہیں ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔

# حدیث کے مقابلہ میں دیگر مذاہب کے صحائف کی حیثیت

سابقہ آسانی کتابوں کودیکھیں۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ناپید ہے۔ ان کی پراتارے جانے والے صحیفے ناپید ہوگئے۔ ان کے ارشادات ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ ان کی سنت کے بہت معمولی اور مہم ہے آثار ہیں جواس لئے محفوظ رہ گئے کہ رسول الٹھائی کی شریعت میں وہ شامل ہوگئے ،عرب میں ان کارواج تھا اور رسول الٹھائی نے اللہ کے حکم سے ان کوشریعت کا حصہ بنادیا۔ اس لئے وہ آج محفوظ ہیں ور نہ وہ استے بھی محفوظ نہ رہتے۔

حضرت موی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے آج کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ان کی ایک ریاست بھی موجود ہے جس کے پاس بڑے بڑے وسائل ہیں۔لیکن حضرت موئی علیہ

السلام کی سنت موجود ہے کہ نہیں ہے۔ان کے ارشادات موجود ہیں کہ نہیں ہیں۔اس کے بارے میں یہودی بھی یقینی طور پر کچھ نہیں کہد سکتے۔ان کے پاس جو کچھ حضرت موئی علیہ الصلوة والسلام کے نام سے منسوب ہے وہ ایک انتہائی غیر متند مہم اور غیر تاریخی چیز ہے۔ مختلف انداز سے اس کو مرتب کیا گیا ہے۔لیکن کوئی یہودی یقین سے پنہیں کہدسکتا کہ یہ موئی علیہ السلام ہی کے ارشادات گرامی ہیں۔

یمی حال حفزت عیسی علیه السلام کا ہے کہ آج پیرچار انجیلیں ان کے ارشادات کا سب سے بڑا ماخذ مانی جاتی ہیں۔ اناجیل اربعہ کا نام آپ نے سناموگا، جوعیسائیوں کے نزد یک متند ہیں یا وہ ان کومتند سمجھتے ہیں ،ان میں حضرت عیسی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشادات جگہ جگہ بیان کئے گئے ہیں۔ان کی سیرت بیان ہوئی ہے۔لیکن اگرآ پ تاریخ کے ایک ایسے طالب علم کے نقطہ نظر ہے دیکھیں جو چیزوں کومیرٹ پر جاننا حاہتا ہواور محض کسی عقیدت مندی کی بنیاد پر چیزوں کو نہ مانتا ہوتو آپ کو پیۃ چلے گا کہ تاریخی اعتبار ہے ان بیانات کی کوئی حیثیت نہیں۔اول تو وہ بیانات اتے مبہم ہیں جس کی کوئی حذبیں اور جدیہا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر کوئی ان کی فہرست بنانا چاہےتو ان کی تعداد شایدتیں یا چالیس پچاس سے زیادہ نہیں بن سکتی ۔ پھرا گران بیانات کو درست مان بھی لیا جائے تو ان کی تاریخی Authenticity کیا ہے۔ اس معاملہ میں عیسائی مورخین بھی خاموش ہیں اور دنیا کے دوسر ہے مورخین بھی خاموش ہیں۔جن لوگوں نے ان انا جیل کو بیان کیاان میں ہے کوئی بھی حضرت عیسی کا معاصر نہیں تھا۔ یہ بھی نہیں معلوم کدان کوئس نے سب سے پہلے بیان کیا؟ کس زبان میں بیان کیا؟ کس جگہ بیٹھ کراس کو مرتب کیا۔ پہلے پہل ا نا جیل کا جونسخه مرتب کیا گیا تھا وہ کہاں ہے؟ ان میں سے کوئی چیز آج موجودنہیں ہے۔حضرت عینی علیدالسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کچھلوگوں نے یہ چیزیں لکھیں۔ساٹھ،ستر یا کچھتر سال بعدلوگوں نے یہ چیزیں مرتب کیں۔ان ابتدائی تحریروں میں ہے کوئی چیز بھی تحریری شکل میں آج موجودنہیں ہے۔ان میں ہےا یک نسخہ کا بعد میں کسی شخص نے ترجمہ کیا تھا۔وہ ترجمہ کرنے والا کون تھا؟ یہ بھی معلوم نہیں۔وہ اس زبان کو جانتا تھا جس میں انجیل پہلے پہل ککھی گئی یا نہیں جانتاتھا؟ پہنچی معلوم نہیں۔اس نے صحیح ترجمہ کیا؟ پہنچی نہیں معلوم بکمل ترجمہ کیا؟ پہنچی نہیں معلوم۔ اپنی طرف سے پچھ ملاویا؟ یہ بھی نہیں معلوم۔ پچھ چیزیں حذف کردیں؟ بیبھی نہیں معلوم۔

اس نے ترجمہ کر کے چھوڑ دیا۔ وہ ترجمہ دوڈ ھائی سوسال بعد کہیں ہے دریافت ہوااوراس غیر مستند ترجمہ کے بیسارے ترجمے ہیں جو آج عہد نامہ جدید کی پہلی چار کتابوں کی صورت میں موجود ہیں۔ بیانا جیل اربعہ کی تاریخی حیثیت ہے۔

اس کے مقابلہ میں آپ دیکھیں سنت رسول اللہ اللہ اللہ کو کہ جس کی تفصیل میں آگے چل کرمزید بیان کروں گا کہ اگر آج میں آپ سے بیبیان کروں کہ بیھ دیث مبارک جو ابھی میں نے پڑھی انسساالاع صال بالنبات و انسالکل امری مانوی میں آپ سے بیان کرسکتا ہوں کہ مجھ سے بیھ دیث کس نے بیان کیا در میں رسول اللہ اللہ تا تاہوں کہ بی آپ کوری سند آپ کوسنا سکتا ہوں ۔ اور انشاء اللہ آخری دن میں تبرک کے طور پر بیان بھی کردوں گا۔ پوری سند میں آپ کے سامنے بیان کردوں گا کہ صحاح سندگی اوادیث میں کس روایت سے بیان کرتا ہوں ۔ میں آپ کے سامنے بیان کردوں گا کہ صحاح سندگی اوادیث میں کس روایت سے بیان کرتا ہوں ۔ مسلمانوں کے علاوہ دنیا میں کسی اور کے پاس ایس کوئی چیز موجود نہیں ۔ دنیا کے لئے یہ بات ناقابل تھور ہے کہ ایس کوئی چیز بھی ہو علق ہے؟ حضرت عیسی ٹو بہت پہلے تھے۔ آج سے سودوسوسال پہلے کے کسی آ دی کا بیان اس سند کے ساتھ موجود نہیں کہ سند میں شامل برآ دمی ایک تاریخی وجود رکھتا ہواور آپ کو اختیار ہو کہ جرایک کے بارے میں پوچھیں کہ بیآ دمی کون تھا؟ اور میری ذمہ داری ہو کہ میں تاریخ نے تابت کروں کہ بیفلاں صاحب تھے، فلاں جگہ بیدا ہوئے تھے بیان کا کا رنا مہ ہے۔ یہ چیز دنیا میں کی کے پاس نہیں ہے۔ بیصرف مسلمانوں سے بیاس میں اور کے باس ہے۔ بیصرف مسلمانوں کے باس ہے۔

# كتاب البى اورارشادات انبياميں بنيادى فرق

اب وحی اللی کی طرف آتے ہیں۔ وحی اللی کا ایک خاص اسلوب ہے۔ قر آن مجید میں بھی بیاسلوب ہے قر آن مجید میں بھی بیاسلوب ملتا ہے، جو حصوتو را ق کے متند باقی رہ گئے۔ اور جس صد تک انجیل میں استناد پایاجا تا ہے انجیل میں بھی بیات موجود ہے کہ انبیاعلیہم السلام اپنی باتوں کو عمومی انداز میں بیان فر ماتے تھے۔ کتاب اللی میں عملی تفصیلات اور روز مرہ کے احکام نہیں ہوتے۔ اگر ایسا ہونے گئے تو کتاب اللی کی کم از کم سوجلدیں ہوں۔ قر آن مجید میں کھا جا تا کہ نماز میں ہاتھ ہوں۔ قر آن مجید میں کھا جا تا کہ نماز میں ہاتھ

یبال باندهو، رفع یدین کرویا مت کرو، نمازیس کیا پڑھو، کیے پڑھو۔ صرف نماز کے احکام اگر قرآن پاک میں لکھے جاتے تو موجودہ قرآن پاک سے شاید دس گنا زیادہ اس کی جلدیں بن جاتیں۔ پھرلوگ اس کو یاد کیسے رکھتے اور سجھتے کیسے۔ اس لئے قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں عمومی ہدایات اور عمومی اصول بیان کئے گئے ہیں۔ ایسے ہی عمومی اصول تو راۃ میں ہیں۔ یہی عمومی اصول انجیل میں ہیں۔ یہی بقیہ کتابوں میں ہیں۔

اباللہ کی سنت میر ہی ہے کہ ان اصولوں کے دینے کے ساتھ ساتھ انہیا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا کہ ان کی سنت کو دیکھتے جاؤ اور عمل کیھتے جاؤ۔ اگر کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے کہ عدل وانصاف ہے کام لوتو جو ان کا طرز عمل ہے وہ عدل وانصاف ہے، اس کے مطابق کام شروع کردو۔ اگر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کروتو جیسے می عبادت کرتے ہیں و یسے عبادت شروع کردو۔ اس طرح سے کتاب الہی کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ انہیا علیہ مالسلام کے سالہ اسال کی سنتوں کے نتیجہ میں سامنے آتا ہے۔ وہ ایک زندہ پائندہ وجود ہے۔ لوگ اس کود کیھتے جا کیں۔ جا کیں اور کتاب الہی کا مملی نمونہ بیا سنت ؛ وحی اللی کا مملی نمونہ

سابقدانیا علیم السلام کی اقوام نے ان کی سنتوں کو بھلادیا محفوظ بھی نہیں رکھا اور جتنا کے جھے باقی رہا تھا اس کو بھی بھلادیا اور یا دنہیں رکھا۔ اب صورت یہ ہے کہ ان کے ہاں صرف نعر بے اور اعلانات ہیں۔ عمل درآ مزہیں ہے۔ میں ایک مثال آپ کودیتا ہوں۔ عیسائیوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دو اصولوں کی تعلیم دی گئی ہے اور ہم دو ہی اصولوں کے علم ردار ہیں۔ عذل وانصاف اور انسانیت سے محبت سے کیا مراد ہے؟ اس پر عمل درآ مد کیسے کیا مراد ہے؟ اس پر عمل درآ مد کیسے کیا جائے گا؟ عدل وانصاف کی تعریف کیا ہے؟ اس کے عملی تقاضے کیا ہیں؟ جب تک عملی تفکیل کر کے جائے گا؟ عدل وانصاف کی تعریف کیا ہے؟ اس کے عملی تقاضے کیا ہیں؟ جب تک عملی تفکیل کر کے لوگوں کی رہنمائی ندگی جائے کہ عدل ہونا چا ہے۔ نہیری زندگی میں عدل ہو، ندآ پ کی زندگی میں عدل ہو، ندآ پ کی زندگی میں عدل ہو، ندآ پ کی زندگی عیں عدل ہو، تو یہ تو یہ تا چھی گئی ہے کہ کوئی تہمارے دا کیں میں عدل ہو، تو یہ تو یہ تا ہے کہ کوئی تہمارے دا کیں گلل پر جائنا مارے تو تم بایاں گال بھی سامنے کردو۔ کہنے کوتو ہوی اچھی بات ہے کیکن اس کی عملی گلل پر جائنا مارے تو تم بایاں گال بھی سامنے کردو۔ کہنے کوتو ہوی اچھی بات ہے کیکن اس کی عملی گلل پر جائنا مارے تو تم بایاں گال بھی سامنے کردو۔ کہنے کوتو ہوی اچھی بات ہے کیکن اس کی عملی گلل پر جائنا مارے تو تم بایاں گال بھی سامنے کردو۔ کہنے کوتو ہوں کی اچھی بات ہے کیکن اس کی عملی گلل پر جائز اس کو تعریف کال پر جائنا مارے تو تم بایاں گال بھی سامنے کردو۔ کہنے کوتو ہوں کی اچھی بات ہے کیکن اس کی عملی گل

شکل کیا ہوگی؟ کیا بعض صورتوں میں استنابھی ہوگا یا ہر حالت میں ایسا کرنا چاہئے؟ کیا کسی قاتل کے سامنے، جب وہ تلوار سے وار کر ہے تو دوسرا کندھا بھی سامنے کردیں کہ ادھر بھی وار کر دؤ کہ یہی انجیل کا حکم ہے۔ چورا یک کمرے میں ڈاکہ ڈالے تو آپ دوسرا کمرہ بھی کھول دیں کہ یہاں بھی ڈاکہ ڈال دو۔ سوال سے ہے کہ اس اصول پر کہاں عمل درآ مدکریں گے اور کہاں نہیں کریں گے؟ کسے عمل کریں گے ورکہاں نہیں کریں گے؟ کسے عمل کریں گے؟ جب تک یہ تفصیل سامنے نہ ہواس وقت تک سے نعرہ محض ایک بے معنی بات ہے۔ حضرت عسلی علیہ السلام کی سنت ان لوگوں نے محفوظ نہیں رکھی ، کم کردی ہے۔ لہذا ان کے یاس سوائے اس مہم نعرے کے اور کھنے ہیں ہے۔

حفرت موک علیہ السلام کی سنت یہودیوں نے منادی ۔وہ کہتے ہیں کہتم اپنے پڑوی کے لئے وہ کہ ہے ہیں کہتم اپنے پڑوی کے لئے وہ کی کر جے ہیں کہ کر تے ہیں ہودی اپنے پڑوسیوں کے لئے وہ کچھ کرتے ہیں ہو کچھ اپنے لئے کرتے ہیں؟ آپ د کھے لیجے کیا ہورہا ہے؟ اسرائیل میں کیا کررہے ہیں باقی جگہوں میں کیا کررہے ہیں؟ اس لئے کہ بینعرہ تو لکھا ہوا ہے۔تو راۃ میں اس موضوع پرایک آ دھ سطری تعلیم ہے۔لیکن اس پڑیل درآ مدے لئے اس کے پیچے کوئی سنت اور طرز عمل نہیں ہے۔

جوبات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سنت میں وحی اللی کی ایک عملی تشکیل فراہم کی گئی ہے۔ ایک جیتا جا گنا عملی نمونہ ہمار ہے سامنے رکھ دیا گیا ہے جس میں وحی اللی کے ایک ایک حکم ، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کی پوری نقشہ کشی کردی ہے کہ اس پرعمل درآ مدا سے ہوگا۔ اب کسی لفظ کے بارے میں کوئی ابہا م نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کوئی لفظ کس لئے اختیار کیا گیا ہے؟ اور اس میں کیا کہا گیا ہے؟

اگرسنت کا بیکارنامہ نہ ہوتا تو قرآن مجید کے اصول صرف نظری بیانات اور خوشگوار اعلانات ہوتے ۔ قبرآن مجید کے اعلانات ہوتے ۔ قبیت توراۃ اعلانات ہوتے ۔ قبرآن مجید کے اعلانات بھی نعوذ باللہ مجر داعلانات بن کررہ جاتے ۔ قبیت توراۃ اور انجیل کے اعلانات محض لفظی بیانات ہوکررہ گئے ہیں ۔ جیسے بقیہ مذہبی کتابوں میں انجی انجیل با تیں کہ بھی ہوئی ہیں ۔ جس قوم کی بھی مذہبی کتاب اٹھا کر دیکھیں اس میں بڑے اقتصافلاقی اصول بیان ہوئے ہیں ۔ نیکن عمل درآمد کا معاملہ صفر ہے ۔ وہ اس لئے صفر ہے کہ اس کے بیچھے کوئی عملی منمونہ ہیں ہے جملی نمونے بلاشبہ موجود تھے ،اللہ نے بھیجے تھے ،کیکن ان کے مانے والوں نے ان عملی نمونوں کی تفصیلات باتی نہیں رکھیں ۔ عدل ،مجت ،مسادات ،کرامت آ دم بیسارے اعلانات

جوقر آن مجید میں کئے گئے ان کی عملی تشریح رسول اللہ علیہ کی سنت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ یہی وہ عصا ہے سنت رسول کا،جس نے اس کلیمی کو بنیا و فراہم کی \_ عصانہ ہوتو کلیمی ہے کا رہے بنیا د

آپ میں سے جن بہنوں کو قرآن پاک پر گفتگو میں شرکت کا موقع ملاتھا ان کے سامنے میں نے بعض مثالیں عرض کی تھیں۔ایک جگہ کھا جاتا ہے والسمآ سیساھ اباییدوالا لمو سعون ۔اید میں کھی جاتی ہیں دوئی '۔اور پڑھی جاتی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں کہا تھا تھا تو بدلفظ مصرف بیم علوم ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے جب قرآن پاک کھا تھا تو بدلفظ دوئی 'سے کھا تھا اب ۔آج تک ای بیروی ہورہی ہے۔

ایک جگہ ہے ستر ھویں پارے میں 'و کالك سحی السومنیں نخی المونین میں دو 'نون' پڑھے جاتے ہیں ایک لکھا جاتا ہے دوسرانہیں لکھا جاتا۔ بعد میں پڑھنے والوں کی آسانی کے لئے اس کے اوپر ایک چھوٹے نون کے لکھنے کا رواج ہوگیا۔ لیکن بیرف آج تک اسی طرح لکھا جاتار ہا۔ بیاس لئے کہ حضرت زید بن ثابت ؓ نے اسی طرح لکھا تھا۔

اس طرح کی مثالیں قرآن پاک میں اور بھی ہیں۔ جن سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ کتاب الہی کے متن کے ساتھ ساتھ اس کا الماءاور ہجاء بھی محفوظ میں۔ واقعہ یہ ہے کہ کتاب المہی کے تحفظ کے لئے اللّٰدرب العزت نے دس چیز وں کا تحفظ کیا۔ یہ دس چیزیں وہ ہیں جوقرآن پاک کے تحفظ کی خاطر محفوظ کی گئی ہیں۔

ا سب سے پہلے تو خودقر آن پاک کامتن ہے جو ہماری اس وقت کی گفتگو کے موضوع سے باہر ہے۔ بہر حال یہ ایک قطعی امر ہے کہ قر آن پاک کامتن پوری طرح سے محفوظ

۲: پھرمتن محفوظ ہواور معنی اور مفہوم محفوظ نہ ہوتو متن کی حفاظت سے فائدہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ میں نے مثال دی تھی کہ پرانے زمانے میں اس علاقے میں جہاں آج ہم بیٹے ہیں (اسلام آباد) یہاں کی زمانے میں پراکرت زبان ہو کی اردو ہی گورکھی رسم الخط میں کھی ہوتو ہمارے اور آپ کے لئے بے کار ہے۔ دوسوسال پرانامتن ہو، ہزار سال پرانا ہو، وہ ہمارے لئے بے معنی ہے۔ اس لئے کہ اس کے معنی اور مفاجیم مٹ گئے۔ اس کے برعکس اللہ نے قرآن پاک کے متن کو بھی محفوظ رکھا اور اس کے معنی کو بھی محفوظ رکھا ہوسنت کی شکل میں ہمار سے سامنے ہے اور ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے۔

۳ الله رب العزت نے قرآن مجید کی زبان کو بھی محفوظ رکھا۔ قرآن مجید کی زبان بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کی بہم عصر سب زبا نیں مٹ گئ ہیں۔ جن جن زبانوں کو زول قرآن کے زمانے میں انسان ہو لئے سے آج آن میں سے کوئی زبان دنیا میں محفوظ نہیں ہے۔ سب مٹ چکی ہیں۔ صرف ایک قرآن مجید کی زبان موجود ہے۔ یہ ایک ایسا عجیب وغریب استثنا ہے جس کی لسانیات کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی ۔ دنیا کی ہرزبان تین چارسوسال بعد بدل جاتی ہے۔ آج میں جو اردو بول رہا ہوں یہ اردو آج سے چارسوسال پہلے نہیں بولی جاتی تھی۔ تین سوسال کے بعد نہیں اور کی جاتی ہو ایسان بعد بدل جاتی ہے۔ اولی دبا ہوں یہ الموری ہو اور ایسان بعد آنے والے شاید اس زبان کو نہیں سمجھ کیس گے۔ لیکن عربی زبان جو لولی جاتے گی۔ تین سوسال بعد آنے والے شاید اس زبان کو نہیں سمجھ کیس سے دبولی واحد زبان ہے جورسول الله الله الله الله کے بین نہیں موجود ہیں۔ گفتگو کی ووادت مبار کہ سے کم وہیش ساڑ ھے تین سوسال پہلے کی اس لئے میں نہیں دو ہرا تا کین رسول جارہی تھی۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ گفتگو کی ہوجائے گی اس لئے میں نہیں دو ہرا تا کین رسول الله گئا گئا کا واریمی لغت استعال ہوئی ہے جواحاد یث اور آن یا ک میں نہیں ماتی ہے۔

۳: پھراس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک اور سنت پر جواجھا ع عمل مسلمانوں کارہاہے، جسے تعامل کہتے ہیں بعنی نسلاً بعد نسلٍ لوگ عمل کرتے چلے آرہے ہیں۔ میں بھی پوری طرح محفوظ ہے۔ ہر دور کاعمل اور تعامل محفوظ ہے۔ جس کا نہ صرف مسلمانوں کے اجماعی طرزعمل سے بلکہ مسلمانوں کے بعض دستیاب مطبوعہ ریکارڈ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بیتعامل کس زمانے میں کیسا تھا۔ ایک مثال میں عرض کردیتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے اقبصوا الصلورة ، درجنول نہیں سینکڑوں جگہ آیا ہے کہ نماز قائم کرولیکن کہیں بھی نماز کی تفصیل بیان نہیں گئی ہے۔ رسول التعقیقی نے نماز کے احکام اور طریقہ کارکو بیان فر مایا اور آپ اس تفصیل میں نہیں گئے کہ بی فرض ہے ، اور بید واجب ہے ، آپ نے صرف اتنا کہنے پراکتفاء فر مایا کہ صلو اکما رائبتسونی اصلی جس طرح بھے نماز پڑھنی شروع کردو۔ صحابہ نے اس طرح نماز پڑھنی شروع کردو۔ صحابہ نے اس طرح نماز پڑھنی شروع کردو۔ صحابہ نے اس طرح نماز پڑھنی شروع کردی۔ صحابہ نے آئے تا بعین کو سکھایا ، تا بعین کو سکھایا اور ہردور میں فتہائے اسلام اور محد ثین اور مفسر بین قرآن نماز کے احکام کی تفصیلات بیان کرتے رہے۔ آج مسلمان اربوں کی تعداد میں مسلمان با قاعدہ نماز پڑھتے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان با قاعدہ نماز پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ جانے کا شوق ہو کہ کس دور میں مسلمان نماز کس طرح پڑھتے تھے تو اس دور کی میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی ، جری میں ایسے کرتے تھے ، نویں صدی کرتا ہیا ہیں تو بیسار اذ خیرہ موجود ہاں کو چیک کیا جاسکتا ہے ۔ یہ تحفظ تعامل سے جوقرآن میں جیک کرنا چاہیں تو بیسار اذ خیرہ موجود ہاں کی خرور کیں کیا جاسکتا ہے ۔ یہ تحفظ تعامل سے ۔ تا تا جب جوقرآن میں کرنے ہیں کرنے کے کیا جاسکتا ہے ۔ یہ تحفظ تعامل سے ۔ تا تا جب جوقرآن میں جیسے کی تا کے کانے کی کرنے کیا کو کرنے کیا جوقرآن میں جوقرآن میں کرنے کیا کیا کو کرنے کیا کو کرنے کیا کو کرنے کو کرنے کیا کہ کو کرنے کیا کو کرنے کیا کیا کو کر کرنے کیا کو کرنے کیا کو کرنے کیا کیا کو کرنے کیا کو کرنے کیا کو کرنے کیا کو کروٹوں کیا کو کرنے کی کرنے کیا کو کرنے کیا کو کرنے کیا کیا کو کرنے کرنے کیا کو کرنے کیا کو کرنے کیا کو کروٹر کی کرنے

2: پھرجس ماحول اورجس سیاق وسباق میں قرآن مجید نازل کیا گیااس ماحول اور سیاق وسباق کی پوری تفصیل موجود ہے اور بیحدیث کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے۔
سیرت اور حدیث کے ذخائر میں وہ پورا ماحول، اس کی منظر کشی اور نقشہ کشی کر کے ہمارے سامنے رکھ دی گئی جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ جب حدیث کا ایک طالب علم حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ سیرت کا طالب علم سیرت کی تفصیلات پڑھتا ہے تو اس کے سامنے چشم تصور میں مطالعہ کرتا ہے۔ سیرت کا طالب علم سیرت کی تفصیلات پڑھتا ہے تو اس کے سامنے چشم تصور میں وہ سارا منظر متشکل ہوکر آجاتا ہے جس منظر میں قرآن پاک نازل ہوا، جس پس منظر اور پیش منظر میں قرآن پاک نازل ہوا، جس پس منظر اور پیش منظر میں قرآن پاک کے احکام و ہدایات پر عمل درآ مدشر و ع ہوا اور ایسی چیزیں جن کا بظا ہر قرآن پاک یا حدیث پاک کے بیان کر دیں اور ان کو مخفوظ رکھ دیا۔

حدیث کی اقسام پر آگے چل کر بات ہوگی، لیکن ابھی ضمناً ایک بات عرض

کردیتا ہوں۔ایک قتم حدیث کی کہلاتی ہے حدیث مسلسل ٔ۔اس ہے مراد وہ حدیث ہے جس میں ہرراوی نے کوئی خاص نقطہ یا کسی خاص کیفیت کے تسلسل کے ساتھ روایت کو بیان کیا ہو، اس کو حدوث مسلسل کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث کہلاتی ہے حدیث مسلسل بالتشبیك "تشبیک دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کواس طرح ایک دوسرے کے اندر پر ولینا، اس عمل کوتشبیک کہتے ہیں۔ رسول التُعَلِّينَةُ تقرير فرمار ہے تھے اور بیان فرمار ہے تھے کہ جب انسان کی گناہ کاار تکاب کرتا ہے تواس کے دل سے ایمان اس طرح نکاتا ہے، اور جب تو بہ کر لیتا ہے تو ایمان دل میں ایسے داخل ہوجاتا ہے۔ اس طرح سے آپ نے دونوں کی ہاتھوں کی انگیوں کو ایک دوسرے کے اندر یروکر بتایا۔ جب صحالیؓ نے اس کونقل کر کے بتایا توانہوںؓ نے بھی ایسے کیا فشیك بیس اصابعیہ ' آپ نے دونوں انگلیوں کو پرو کرعلیجد ہ کیا اور کہا کہ ایمان اس طرح نکل جاتا ہے، پھر چوری كرتا ہے تو ايسے نكلتا ہے، پھر فلال عمل كرتا ہے تو ايسے نكلتا ہے۔ پھر توب كرتا ہے تو داخل ہوجا تا ہے۔اس حدیث کو حدیث مسلسل بالتشبیک کہاجا تاہے۔اورصحابہ کرام کے زمانے سے لے کرآج تک اس صدیث کو بیان کرنے والے اس عمل کی نقل کر کے بتاتے ہیں۔اس عمل کوکر کے دکھانے اور بتانے کی کوئی اہمیت نہیں ہےاورا گر کوئی نہ بھی کریتو بھی بات مجھ میں آ جائے گی۔ لیکن اس سے ایک اضافی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نفسیاتی اور جذباتی طور پرانسان اس ماحول میں جلاجاتا ہے جس ماحول میں رسول الله علیہ اس بات کو بیان فرمار ہے تھے۔ مسجد نبوی میں یا جس مقام پر حضورًا س کو بیان فرمار ہے تھے تو روحانی طوراییامحسوس ہوتا ہے کہ میں وہاں موجود ہوں اوررسول التعلیق کے اس عمل کو صحابہ، تا بعین اور تبع تا بعین اور حدیث کے طلبہ اور اساتذہ کے ذریعے میں دیکھتا چلا آر ہاہوں۔ یہ ہے تحفظ ماحول کی ایک مثال۔اس طرح کی مثالیں اور بھی سامنے آئیں گی یعنی وہ پوری کیفیت (Setting) جس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کوئی حدیث ارشاد فرمائی پاسنت کا کوئی نمونه لوگول کے سامنے رکھااور قرآن مجید کی تعبیر وتشریح فرمائی تو اس ماحول کی تفصیلات کوبھی اللّٰہ نے محفوظ رکھااور آئندہ نسلوں کے لئے باتی رکھا۔

۲: جوشخصیت کتاب الہی لے کرآئی وہ اپنی جگہ خود ایک سمندر ہے، ایک موضوع ہے اور اگر زندگی رہی تو اس موضوع لیعنی سیرت کے موضوع پر بھی خطبات کا ایک سلسلہ ہوگا، ان شاء اللہ ۔ حاملِ کتابِ اللہ کی سیرت کو بھی اللہ تعالی نے اس طرح محفوظ رکھا کہ جس سے زیادہ کس

انسان كى شخصيت كى تفصيلات كومحفوظ ركضے كاكو كى تصورنہيں كيا جاسكتا .

2: انسان کے حاشیۂ خیال میں وہ امکانات اور تفصیلات نہیں آسکتیں جوسیرت کے واقعات کو محفوظ رکھنے کے لئے کی گئیں۔ زیادہ تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں لیکن ایک چھوٹی مثال عرض کرتا ہوں۔

عربوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بہڈ الا اور بظاہر ہمار ہے خیال میں اس لئے ڈالا کہ سیرت کے واقعات محفوظ رکھنے تھے، کہ اپنے قبائل اور برادر یوں کے نسب کومحفوظ رکھیں علم الانساب ان کے ہاں ایک با قاعدہ فن تھا۔اس پر در جنوں کتابیں آج بھی موجود ہیں علم الانساب کے نام سے ان موضوعات پر کتابیں کھی گئیں کے عرب قبائل کا نسب کیا تھا؟ کون کس کا بیٹا تھا، کس کا بوتا تھا،کس کا دادا تھا،کس کی شادی کہاں ہوئی ،کس کی کتنی اولا دیں تھیں ،کس قبیلہ کی آپس میں کیا رشتہ داریاں تھیں۔ان معلومات پر در جنوں کتابیں آج بھی دستیاب ہیں جولوگوں نے وقثافو قتا لکھیں۔ اب کہنے والا کہ سکتا ہے کہ عربوں کوان موضوعات ہے دلچیں تھی ،اس لئے ان کوان چیزوں پرمعلومات جمع کرنے کا شوق تھا، اس لئے انہوں نے انساب پر کتابیں لکھ دیں۔ بہت سے لوگ اینے شوق کے لئے کتا ہیں لکھ دیتے ہیں۔اس لئے ان لوگوں نے بھی لکھ دیں ریکن محض یہ کہنا کافی نہیں ہے۔ جب ہم انساب کی ان کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں اوران کا مطالعہ کرتے ہیں تو ا یک عجیب وغریب بات سامنے آتی ہے، بہت عجیب وغریب۔ اتن عجیب وغریب کہ اس کومنس ا تفاق نہیں کہا جاسکتا۔ وہ عجیب وغریب بات پیسا منے آتی ہے کہ جتنی معلومات محفوظ ہو کیں وہ مرکوز ہیں رسول اللہ ﷺ کی شخصیت پر ،حالا نکہ جس ونت ہے محفوظ ہونا شروع ہو کیں اس ونت تو حضور پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ جالیس سال تک کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ نبی ہوں گے اور نبوت کا سلسلہ اس طرح چلے گا اور پھرا یک امت قائم ہوگی اور اُس امت میں علوم وفنون کے بہت سے سلسلوں میں سے ایک سلسلہ پر چلے گا کہ انساب کے بارے میں پیمعلومات جمع کی جائیں گی، یہ تو تمھی کسی کے تصور میں بھی نہیں آیا تھا۔ لیکن عربوں نے اپنے اپنے طور پر جو معلومات جمع کیں اور جو بعد میں کتا بی شکل میں مدوّن ہوئیں اور آج جس طرح ہم تک پنجیں ، وہ سب رسول التعلیق کی شخصیت مبار که پرمرکوز ہیں۔جس طرح ایک سرج لائث ہوتی ہے۔آپ پانچ ہزارواٹ کے ایک بلب ہےروشنی کسی ایک نقطہ پرڈالیس توجس طرح سے وہ نقطہ چکے گا اور

محاضرات حديث

علم حدیث کی ضرورت اورا ہمیت

ا یک ایک گوشداس کاروشن ہوجائے گاای طرح ہے رسول الٹیکٹیٹ کی ذات مبارک کا ایک ایک گوش محفوظ ہے۔رسول اللہ علیقہ سے لے کرآپ کے بینتیسویں جالیسویں جد امجد عدنان تک اہم اور بنیادی امور سے متعلق ہرایک چیز محفوظ ہے۔رسول التھائیات کی دادیاں کون تھیں ، نانیاں کون تھیں، پھو پھیاں کون تھیں ۔ بیسب معلو مات علم انساب کی کتابوں میں ملیں گی ۔مثال کےطور پر میں آپ سے بوچھتا ہول کہ آپ کی دادی کانام کیا تھا تو شاید آپ بتادیں۔آپ میں سے ا کثر بتادیں گے۔اگر میں یہ بوچھوں کہ دادی کی دادی کا کیا نام تھا تو شاید آپ میں ہے دس فیصد بتاسکیں اوراگر میں پوچھوں کہ دادی کی دادی کی دادی کا کیا نام تھاتو شاید ہم میں ہے کوئی بھی نہ بتا سکے۔ کم از کم میں تونمیں بتا سکتا۔ ای طرح میری یا آپ کی نانی کا کیانام تھا،سب بتادیں گے۔ نانی کی نانی کا نام شاید دوحیار بتاسکیس نانی کی نانی کا کیانام تھا شاید کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ رسول التعطيطية كے بارے ميں يہ تجيب وغريب بات ہے كدرسول التعليطة كا جداد، آپ کی دادیاں، آپ کی نانیاں، آپ کے نانا اور آگے آپ کی چھو پھیاں اور آگے آپ کے چیااورآ گے ہرایک کی تفصیلات بچیس بچیس اور تمیں تمیں نسلوں تک محفوظ ہیں ۔حضرت ابو بمرصد ایق ا کی محفوظ نہیں ہیں ۔حضرت عمر فاروق کی محفوظ نہیں ہیں ۔ابوجہل ،ابولہب کی محفوظ نہیں ہیں ، خالد بن ولیڈ کی محفوظ نہیں ہیں۔ بیاسلام سے پہلے عرب کے بڑے بڑے لوگ تھے، انہی کا جرچا تھا۔ ان میں سے کسی کے بارے میں اس طرح کی معلومات محفوظ نہیں رہیں۔ جومحفوظ رہ کئیں وہ رسول التعلیق کے بارے میں محفوظ رو گئیں۔

اس لئے میں میسمجھتا ہوں۔اور میراخیال ہے کہ میں حق بجانب ہوں۔کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مشیت سے عربوں کے دل میں میدڈ الا کہ وہ نسب محفوظ رکھیں اور جس نسب کوعربوں نے زیادہ اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھا میہ وہ تھا جس کا رشتہ رسول اللہ علیہ ہے بالواسطہ یا بلاواسطہ ماتا تھا۔

کوئی بلند جگہ ہوجس پر قیام فر ما یا کریں اور وہاں سے خطبہ ارشاد فر ما یا کریں۔ اس غرض کے لئے ایک صحابیؓ نے منبر ڈیز ائن کیا کہ جس پر آپ پیٹے بھی سیس اورا گر گھڑ ہے ہونا چاہیں تو گھڑ ہے بھی ہوسیس ۔ چنا نچہ وہ منبر بنا کر لے آئے۔ اب بظاہرا تنا کا فی ہے ۔ یعنی معلومات اور رہنمائی کے لئے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ۔ لیکن یہ تفصیلات کہ بیم نبر کس لکڑی کا تھا، وہ منبر کس نے بنایا تھا، اس کا سائز کیا تھا، اس کا ڈیز ائن کیا تھا، وہ لکڑی کس نے کا ٹی تھی، کس جنگل ہے کاٹ کر لائی گئی اس کا سائز کیا تھا، اس کا ڈیز ائن کیا تھا، وہ لکڑی کس نے کا ٹی تھی ، کہاں بیٹھ کرمنبر بنایا گیا، اس پر لوگوں نے معلومات جمع کیس اور کتا ہیں لکھیں اور سرت پر جو تعرفی کے ڈیز ائن اور اس کے جو تھی ہوں تیار ہو کیں۔ رسول الشھائے جو تا کیسا استعال فرماتے تھے بعل مبارک ٹوٹ جا تا تھا تو تھی ، وہ چڑ ہے کا تھا کہ در بڑکا تھا، کون بنا تا تھا، کس سے خرید تے تھے بعل مبارک ٹوٹ جا تا تھا تو کئی ، وہ چڑ ہے کا تھا کہ در بڑکا تھا، کون بنا تا تھا، کس سے خرید تے تھے بعل مبارک ٹوٹ جا تا تھا تو کسی سے مرمت کراتے تھے، اس پر کتا ہیں موجود ہیں اور ایک جھوٹار سالہ اردو میں بھی دستیاب کسی شخصیت گے حالات کا تحفظ ہے جو شخصیت حامل قر آن اور ناقل قر آن ہم تک پہنیا۔ ذر لیع قرآن ہم تک پہنیا۔

9: پھررسول النگونی کے براہ راست مخاطبین تھے۔رسول النگونی کے مخاطبین اور ہمراہیوں یعنی صحابہ کرام کے حالات محفوظ رکھے گئے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کم وہیش پندرہ ہزار صحابہ کرام کے حالات محفوظ اور موجود ہیں۔اور جوصحائی جتنے قریب تھے ان کے حالات اس فدر تفصیل اور دقت نظر کے ساتھ محفوظ ہیں۔انسان اپنے دوستوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ یہ

ہرقوم میں ایک دلیل اور ایک کلیہ ہے۔ انسانی تاریخ کی بہترین شخصیتیں ہرا عتبار سے وہ ہیں جو رسول اللہ علیہ کے ساتھ رہیں جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا۔ اس لئے قر آن اور صاحب قر آن کو سخت کی سخت کے لئے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ قر آن مجید پراجماعی طور پڑمل درآ مد کیسے ہوا؟ سنت کی اجماعی شکیل کیسے ہوئی؟ حدیث کی رہنمائی کی روشنی میں امت نے کیسے جنم لیا؟ یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آسکتیں جب تک کھ جا بہ کرام کے حالات محفوظ نہ ہوں۔ صحابہ کرام گا تذکرہ محفوظ ہے اور کم و بیش پندرہ ہزار صحابہ کرام گا حکالت نام بہنام اور نسل بنسل دستیاب ہیں۔

10 ان صحابہ کرام کے حالات ہم تک کس طرح پنچ؟ میں نے عرض کیا کہ چھلا کھ افراد کے بارے میں بیدوا قعات جمع کئے گئے کہ افراد کے بارے میں بیدوا قعات جمع کئے گئے کہ بیکون لوگ تھے؟ کس زیانے میں بیدا ہوئے؟ ان کی شخصیتیں کس درجہ کی تھیں؟ ان کاعلم وفضل کس درجہ کا تھا؟ اس پرعلم رجال کے عنوان سے جب گفتگو ہوگی تو تفصیل سامنے آئے گی علم رجال ایک ایسافن ہے جس کی کوئی مثال دنیا کے کسی ذہبی یا غیر مذہبی فن میں نہیں ملتی ۔ نہ ذہبی علوم میں اس کی کوئی مثال ہے ۔ بیدس چیزیں ہیں جوسنت کے تحفظ کی اطر اور قرآن پاک کے تحفظ کی خاطر محفوظ رکھی گئیں اور اللہ کی مشیت اس کی متقاضی ہوئی کہ ان سے جیز وں کومحفوظ رکھی گئیں اور اللہ کی مشیت اس کی متقاضی ہوئی کہ ان

پھرمحض ان کے محفوظ رکھنے پر اکتفانہیں ہوا، بلکہ سنت نے اور احادیث کے ذخیر بے نے ایک ایسا کردار ادا کیا۔ اگر آپ انگریز ی میں کہنے کی اجازت دیں ، تو میں کہوں گا کہ اس نے ایک ایسا کردار ادا کیا۔ اگر آپ انگریز ی میں کہنے کی اجازت دیں ، تو میں کہوں گا کہ اس نے ایک ایسا (Cataclyst) کردار اداء کیا کہ جس نے ایک علمی سرگری کوجنم دیا، ایک ایسے تعلیم عمل کا Activity) کو ایک تحریف کی شکل دے دی۔ ایک فکری سرگری کوجنم دیا، ایک ایسے تعلیم وفنون آغاز کیا جو تسلسل کے ساتھ آج بھی جاری ہے۔ حدیث اور سنت کے بید ذخائر اسلامی علوم حدیث میں نہ صرف مسلسل بقا اور تحفظ کی ضانت ہیں بلکہ اس کی مسلسل تو سیج اور وسعت بھی علوم حدیث اور علوم سنت کے ذریعے ہور ہی ہے۔

قاضی ابوبکر بن العربی ایک مشہور محدث ہیں۔ مالکی فقیہ بھی ہیں اور مالکی فقہا میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، محدث بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ کھا ہے کہ تمام اسلامی علوم، جن کی تعداد اُس وقت ساڑ ھے سات سو کے لگ بھگ اندازہ کی جاتی تھی، یہ سب

اسلامی علوم سنت کی شرح ہیں اور سب کے سب بالواسطہ یا بلا واسطہ حدیث اور سنت کی تغییر اور توضیح سے عبارت ہیں۔ اور حدیث اور سنت قرآن پاک کی شرح ہے۔ لہذا قرآن پاک، حدیث اور دیگر تمام علوم وفنون میں وہ رشتہ ہے جو درخت میں، اس کے تنے اور شاخوں میں اور کیلوں اور پھولوں میں پایاجا تا ہے۔ بیسار ےعلوم وفنون کیل اور پھول اور پے ہیں، سنت شاخیس اور تناہے اور قرآن پاک وہ جڑ ہے جس سے بیسارے علوم وفنون نکلے ہیں۔

یہاں تفصیلی مثالیں دینے کا موقع نہیں ہے، گفتگوطویل ہوجائے گی، لیکن چند مثالیں دینے پراکتفا کرتا ہوں، جن سے یہ پیتہ چلے گا کہ اسلامی علوم وفنون کا آغاز علم حدیث اور سنت کی نبیاد پر کیسے ہوا؟

مسلمانوں کا ایک بہت برااور اہم فن ہے علم کلام۔ جس کوبعض لوگ انگریزی میں Scholasticism بھی کہد سکتے ہیں۔ علم کلام سے مراد وہ علم ہے جس میں عقلی دلائل کے ذریعے اسلام کے عقائد کو ثابت کیاجائے اور اسلام کے عقائد پر دوسر نے ندا ہب اور نظریات کے اعتراض کا جواب دیاجائے۔ اس کوعلم کلام کہتے ہیں۔ اس پرصرف چند کتا ہیں ہی نہیں بلکہ پوری لا بسریریاں اور کتب خانے موجود ہیں۔ لیکن اس علم کا آغاز جن مسائل سے ہواوہ مسائل سب بہلافوں پر غور شروع کیا جن میں عقائد بیان ہوئے۔ جب محدثین نے احادیث کے اُن پہلوؤں پر غور شروع کیا جن میں عقائد بیان ہوئے جب اور خیاب نے اُن احادیث کی تشریح کرنی جا بی تو ان مباحث کے تیجہ میں علم کلام پیدا ہوا۔ جب انہوں نے اُن احادیث کی تشریح کرنی جا بی تو ان مباحث کے تیجہ میں علم کلام پیدا ہوا۔

ایک چوفی مثال عرض کرتا ہوں۔ مسلمان ہونے کے لئے ایمان لانا شرط ہے۔
ایمان اسلام کی لازمی شرط ہے۔ لیکن ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی تعریف
کیا ہے؟ کیا محض دل میں یہ خیال ہونا کہ اللہ ایک ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول
ہیں، یہ کافی ہے؟ یا ایمان کے لئے اس سے زیادہ کچھ ہونا چاہئے؟ پھر اس سے زیادہ اگر ہوتو
کیا ایمان میں کمی بیشی ہو علی ہے؟ ایک رائے اُس زمانے میں یہ سامنے آئی کہ ایمان میں کمی بیشی
ممکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ جن چیزوں پر ایمان لا نا ضروری ہے وہ محدود و متعین ہیں۔ مثال کے
طور پر امن الرسول بما انول البه من ربه والمُومنون ٥ کیل امن بالله و ملئکته و کتبه
ورسله لانفرق بین احدمن رسله یہ جو ایمان مفصل یا ایمان مجمل ہے، یہ تو متعین ہے۔ اس میں

کی بیشی کا مطلب سے ہے کہ میں پائیج چیزوں کی بجائے چھے چیزوں کو مانتا ہوں۔ یا پائیج کے بجائے چار کو مانتا ہوں جوایمان کی تحدید کے خلاف ہے۔ لہذا ایمان میں کی بیشی تو نہیں ہو عتی۔ چنا نچہ کچھ حضرات کا خیال تھا کہ ایمان میں کی بیشی نہیں ہو عتی ۔ اس کے برعکس کچھ حضرات کا خیال تھا کہ ایمان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس لئے کہ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے کہ جب کوئی نئی آیت نازل ہو تی ہوتی ہے تو زاد تھے ہو ایمان اللہ تعنی ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو گھٹ بھی سکتی ہے۔ اس پرمحدثین کے ہال لمبی بحثیں ہو کیں ۔ امام بخاری ؓ اس رائے کے قائل تھے کہ ایمان میں کی بیشی کا امرکان ہے۔ بعض دوسرے اہل علم اور محدثین مثلاً حضرت امام ابو حنیفہ اس رائے کے قائل سے کہ ایمان میں کی بیشی کی بیشی نہیں ہو گئی۔

ان دونوں آراء میں کوئی تعارض نہ سجھنے گا۔ جولوگ سجھتے ہیں کہ ایمان میں کی بیشی نہیں ہوسکتی، ان کی مراد ہے ایمان کی کیت میں کی بیشی، یعنی Quantity کے اعتبار سے ایمان میں کی بیشی نہیں ہوسکتی، جوایمان کا کم سے کم نقاضا ہے کہ اللہ کواس کے رسول گو، کتابوں کو، رسول اللہ تاہین ہوسکتی۔ روز آخرت کو، رسول اللہ تاہین ہوسکتی۔ اس میں اگر کوئی ایک چیز بھی آپ گرادیں گے تو آپ سلمان نہیں رہیں گے۔ اگر کوئی کہے کہ جی میں باتی چیز وں کوتو ما نتا ہوں بس روز آخرت کونیس ما نتا۔ یا مثلاً باتی تمام انہیاء کو ما نتا ہوں ایک موئی علیہ السلام کونعوذ باللہ نہیں ما نتا۔ اگر کوئی شخص ان میں کسی ایک چیز کو بھی کم کرے گاتو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اگر کوئی چیز اپنی طرف سے بڑھادے کہ میں سب انبیاء کو ما نتا ہوں اور اس مسلمان نہیں رہے گا۔ اگر کوئی چیز اپنی طرف سے بڑھادے کہ میں سب انبیاء کو ما نتا ہوں اور اس کے حوالا بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ اس لئے جولوگ کہتے ہیں کہ ایمان میں کی بیشی نہیں ہوسکتی وہ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ کہنے ساتھ ساتھ فلال صاحب کو بھی نبی ما نتا ہوں کو رمقد ارکے اعتبار سے ایمان میں کی یا بیشی نہیں ہوسکتی وہ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ کہنے میں اعتبار سے ایمان میں کی یا بیشی نہیں ہوسکتی ، البتہ (Quality) معیار میں کی بیشی ہوسکتی ۔ ۔

جوحفزات یہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کی بیشی ہوسکتی ہے وہ کیفیت کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ ایمان میں کی بیشی ہوسکتی ہے۔ ایمان کی Intensity ہیں کہ ایمان میں کیفیت اور شدت کے اعتبار سے کمی بیشی ہوسکتی ہے۔ لیمان میں ہمیشہ اضافہ ہوسکتا ہے۔ لیمن شدت کے بہت سے درجات ہوسکتے ہیں۔ ایمان کی شدت میں ہمیشہ اضافہ ہوسکتا ہے۔ صحابہ کرام کو جوایمان حاصل تھا وہ ہمیں اور آپ کو حاصل نہیں ہے۔ کسی اور کو بھی ایمان کا وہ ورجہ

حاصل نہیں ہوسکتا۔ لیکن اس پورے سلسلہ گفتگو میں ایک بحث اور پیدا ہوئی جس میں ایمان کی نوعیت پر ذرا فلسفیاندانداز سے غورشروع ہوا۔ زیادہ گہرائی میں جا کرغور ہوا۔ اس سے علم کلام پیدا ہوا۔

یہ بات بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہے کہ جن اہل علم نے سب سے پہلے کلامی اور فلسفیا نہ نوعیت کے بیسوالات اٹھائے وہ اصلاً محدثین تھے۔مثال کے طور پرامام بخاری ،امام احمد بن ضبل اور دوسر مے محدثین نے ان سوالات سے بحث کی ،کہ کلام اللی قدیم ہے کہ حادث ہے ، یہ خالص عقلی اور فلسفیا نہ مسئلہ ہے ۔لیکن امام احمد بن ضبل آنے بیر مسئلہ اٹھایا جوا یک محدث ہیں۔ ان مثالوں سے میں بیر عرض کرنا چا ہتا ہوں کہ علم حدیث نے اور ذخیرہ حدیث نے ایک نیار جحان مسلمانوں کے علوم وفنون میں پیدا کیا۔اور اسلامی عقائد کی تعبیر ، اسلامی عقائد پر اعتر اضات کا عقلی انداز سے دفاع کرنے کی کوششیں ایک نے علم کی تشکیل پر منتج ہو کیس جس کو علم کلام کہتے ہیں۔ جس میں مسلمانوں نے بڑے غیر معمولی کارنا ہے انجام دیئے۔

اس وفت علم کلام کی تاریخ میں جانا مقصود نہیں ۔ لیکن متعظمین اسلام نے مسلمانوں کواس گراہی ہے محفوظ رکھا جس گراہی کا بڑے بڑے لوگ شکار ہوئے اور بڑے بڑے نہ اہب اس گراہی میں مبتلا ہوئے۔ ہر مذہب میں ایک چینے یہ در پیش رہا کہ معاملات میں اصل چیز انسانی عقل ہے یا وقی اللی ہے؟ مذہب اصل ہے یا عقل ، بالفاظ دیگر انسان کے لئے ضابط وزندگی کی تشکیل میں وی اللی فیصلہ کن ہے یا عقل کو فیصلہ کرنے کا حتی اختیا حاصل ہے؟ پچھلوگوں نے کہا کہ عقل ہی معاملات میں فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔ ایسا کہنے سے مذہب کا دامن ہاتھ سے چیٹ گیا اور بالآخر مذہب ہی ختم ہوگیا۔ گیا۔ جیسے مغرب میں ہوا۔ پچھلوگوں نے کہا کہ اصل فیصلہ کن عامل مذہب ہے۔ اس سے مذہب کو قوا۔ کوقو پچھزندگی مل گئی ، لیکن عقلیات کا دامن ہاتھ سے جیٹ گیا اور بالآخر مذہب بھی ختم ہوگیا۔ جیسے ہندومت ختم ہوگیا یا دیگر پر انے مذاہب ختم ہوگئے۔ متعلمین نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑا۔ جیسے ہندومت ختم ہوگیا یا دیگر پر انے مذاہب ختم ہوگئے۔ متعلمین نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑا۔ وقت عقلی سلسے بھی جاری رہے اور نونی سلسے بھی ، یعنی نقل کی بنیاد پر جوسلسلے تھے، وہ بھی جاری رہے۔ اور ان دونوں میں وہ تو ازن پیدا کیا کہ مسلمانوں میں بیک وقت عقلی سلسے بھی جاری رہے۔ اور ان دونوں میں کوئی تعارض پیدانہیں ہوا۔ یہ نیا علم یعنی علم کلام علم حدیث کی دین ہے۔ رہے۔ اور ان دونوں میں کوئی تعارض پیدانہیں ہوا۔ یہ نیا علم یعنی علم کلام علم حدیث کی دین ہے۔

فقد سلمانوں کے علی رویہ کی تفکیل کرتا ہے، اور بتا تا ہے کہ سلمانوں کی علی زندگی انفرادی اور اجتا کی طور پرکیسی ہونی چاہئے ۔ روز مرہ کے معاملات کوشر بعت کے مطابق کیسے ڈھالا جائے۔ ایک مثالی اور متوازن اسلامی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ اس کو فقہ کہتے ہیں۔ فقہ اور حدیث کو دوالگ الگ چیزیں مت سمجھے گا۔ یہ بڑی کم علمی کی بات ہے۔ فقہ سے مرادیہ ہے کہ قرآن وسنت کی ان نصوص کو جو انسانوں کے عملی رویہ کی تفکیل سے عبارت ہیں ان کو گہرائی کے ساتھ سمجھا جائے۔ اور گہرائی کے ساتھ سمجھا مورت ہائے اور گہرائی کے ساتھ سمجھا مورت ہائے احوال پر منطبق کیا جائے۔ اس عمل کا نام فقہ ہے اور اس کے نتیج ہیں جو ہدایات مورت ہوئیں ان سے ایک نیافن وجود ہیں آگیا۔ لیکن اس فن کی بنیاد علم حدیث پر ہے۔ اور علم مرتب ہوئیں ان سے ایک نیافن وجود ہیں آگیا۔ لیکن اس فن کی بنیاد علم حدیث پر ہے۔ اور علم مدیث پر ہے۔ اور علم مدیث پر ہے۔ اور علم صدیث ہیں۔

احادیث میں نماز کے احکام بیان ہوئے ہیں۔احادیث میں زکوۃ کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ احادیث میں زکوۃ کی تفصیلات بیان ہوئی ہے۔ احادیث میں خرید وفروخت کے احکام بیان ہوئی ہے۔ احادیث میں خرید وفروخت کے احکام، لکاح وطلاق کے احکام اور وراثت و وصیت کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ بیسارے احکام وہ ہیں جن سے وہ بنیاد یں شکیل پاتی ہیں جن کی عملی تفصیلات بیان ہوئے ہیں۔ بیسارے احکام وہ ہیں جن سے وہ بنیاد یں شکیل پاتی ہیں جن کی عملی تفصیلات فقہا کے اسلام اور حدیث نرام نے مرتب فرما عیں۔ا گرعلم حدیث نرہوتا توعلم فقد وجود میں نہ تا۔ جو ابتدائی فقہا ہیں اور جن سے فقد وجود میں آئی ہے وہ سب کے سب اصلاً محدثین حدث تھے۔ امام مالک، اصل میں محدث تھے۔ امام مالک، اصل میں محدث تھے۔ امام مالوزائی محدث تھے۔ امام محد بن شیبانی اور امام ابو یوسف اصلاً محدث تھے۔ امام اوزائی محدث تھے۔ امام ابو یوسف اصلاً محدث تھے۔ امام محد بن شیبانی اور امام ابو یوسف اصلاً محدث تھے۔ امام اوزائی محدث تھے۔ امام محد بن شیبانی اور امام ابو یوسف اصلاً محدث تھے۔ امام اوزائی محدث تھے۔ امام محدث تھے، امام محدث تھے۔ امام اوزائی محدث تھے۔ امام محدث تھے۔ امام

'اصول فقهٔ یعنی وہ بنیا دی اصول اوروہ بنیا دی رہنمائی جس سے کام لے کرروز مرہ کے

فقہی احکام معلوم کئے جاسکتے ہیں بیرسارے کا ساراعلم حدیث کی دَین ہے۔علم حدیث اورسنت میں وہ احکام بیان ہوئے ہیں جن سے اصول فقہ کاعلم نکلا ہے۔اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ سلمانوں کی عبقریت اور Guenius کے دعظیم الثان نمونے ہیں۔ایک علم حدیث اور دوسرا علم اصول فقد۔

علم حدیث اس نبوغ اور عبقریت کانمونہ ہے کا جس میں معلومات اور معاملات کی وسعت پردارو مدارہ و۔ اور اصول فقد اس نبوغ اور عبقریت کانمونہ ہے جس میں تخلیقی صلاحیتیں اور عنظ نخا افکار ونظریات کوسا منے لانے پر معاملات کی بنیادہ و علم اصول فقہ نے علم کلام ہے کہیں زیادہ عقل ونقل کے درمیان توازن بیدا کیا ہے۔ اس توازن واعتدال اور جامعیت کی مثال دنیا کی کسی قوم کے مذہب یا علمی روایت میں نہیں ملتی۔ اور یہ بات آپ بلاخوف تر دیدنوٹ کرلیں کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس ندآج ایساعلم ہے، نہ ماضی میں تھا اور نہ ماضی بعید میں کوئی ایساعلم تھا۔ جس کو اصول فقہ کے مقابلہ میں رکھا جا سکے۔ جو بیک میں تھا اور نہ ماضی بعید میں کوئی ایساعلم تھا۔ جس کو اصول فقہ کے مقابلہ میں رکھا جا سکے۔ جو بیک بیک وقت اس کی بنیاد وال پر بھو۔ اور بیک وقت اس کی بنیاد وال پر غلط قرار نہ دے سکے ۔ یہ معظم بنیاد یں اصول فقہ کوعلم حدیث سے حاصل بھی عقلی بنیادوں پر غلط قرار نہ دے سکے ۔ یہ معظم بنیادیں اصول فقہ کوعلم حدیث سے حاصل ہو کیں۔ اس کی مثالیس میں دوں گا تو بات بڑی لمی ہوجائے گی اس لئے میں صرف اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔

دنیا میں اسلام سے پہلے بھی تاریخ کا تصور موجود تھا۔ اسلام سے پہلے تاریخ کی بہت کی کتابیں موجود تھیں ۔ ایسی کئی کتابیں ملتی ہیں جن میں قو موں کی تاریخ بیان ہوئی ہے۔ یو ٹانیوں میں بھی موجود تھیں اور رومیوں میں بھی موجود تھیں ۔ ہیروڈوئس میں بھی موجود تھیں ۔ ہیروڈوئس امرار ومیوں میں بھی موجود تھیں ۔ ہیروڈوئس اسلام سے پہلے کا مورخ ہے۔ اس کی بیان کی ہوئی معلومات آئے بھی دستیاب ہیں۔ اس کی اسلام سے پہلے کی معلومات کتی ہے، وہ کتنام تعذم ہے بدایک دوسری بات ہے۔ لیکن اسلام سے پہلے کی تاریخ اور تدنی معلومات کا ایک و خیرہ بہر حال موجود ہے۔ ہندوؤں میں بھی اسلام سے پہلے کی تاریخ اور تدنی معلومات بھی شامل ہیں۔ لیکن وہ چیز جس کو کی کتابیں موجود ہیں جن میں پھی تاریخ نوعیت کی معلومات بھی شامل ہیں۔ لیکن وہ چیز جس کو اسلام سے پہلے اسلام سے پہلے تاریخ کہا جا تا تھا ، وہ کیا تھی؟ آئے دنیا کا کوئی مورخ اسلام کے اس احسان کو اسلام سے پہلے تاریخ کہا جا تا تھا ، وہ کیا تھی؟ آئے دنیا کا کوئی مورخ اسلام کے اس احسان کو

مانتاہے یانہیں مانتا۔ مانتاہے توبلاشبہ عدل وانصاف کی بات کرتاہے ادرنہیں مانتا تو ہڑا احسان فراموش یا کم از کم ناواقف ضرور ہے۔لیکن تاریخ کا صحح تصور ادر تاریخ کا وہ صحح شعور جس طریقے ہے مسلمانوں کواوران ہے دنیا کو حاصل ہوااس کا اولین مصدر و ماخذعلم حدیث ہے۔

اسلام سے پہلے تاریخ کا جوتصور تھا وہ یہ تھا کہ کی قوم میں جوقصے کہانیاں مشہور ہیں ان کو مدون کرلیا جائے، جورطب ویا بس دستیاب ہے اس کو حقیقت مان لیا جائے۔ گویا جب تاریخ کی مصفح بیٹھوتو عوام میں رائج قصے جمع کرلو، وہ سارے کے سارے بیان کردو، اور نقل کر کے جمع کردو۔ کوئی یہ یو چھنے والانہیں تھا کہ ہیرو ڈوٹس صاحب! آپ نے جو پھولکھا ہے اس کا ماخذ کیا ہے؟ یہ چیز آپ نے تھے کہ کس سے کہ غلط کھی ہے؟ کس سے بو چھ کر، کس سے من کریا کن ماخذ کی مدولے کھی تھی؟ آپ اس کے چشم تھی؟ آپ اس کے چشم دیا گواہ تھے کہ نہیں تھے؟ آپ اس وقت نہ یہ سوالات تھے اور نہ ایسا کوئی تصور تاریخ کے بارے میں موجود تھے کہ نہیں تھے؟ اس وقت نہ یہ سوالات تھے اور نہ ایسا کوئی تصور تاریخ کے بارے میں موجود تھا۔

علم حدیث نے سب سے پہلے لوگوں کو پی تصور دیا کہ جب کوئی واقعہ بیان کروتو پہلے خود پیاطمنان کرواور پھر دوسروں کو پیاطمنان دلاؤ کہتم اس واقعہ کے بینی شاہد ہو۔اگر بینی شاہد نہیں ہوتو جو بینی شاہد تھا۔ پھراس بات کا لیقین جو بینی شاہد تھا اس کا حوالہ دو کہ مجھ سے فلال شخص نے بیان کیا جو بینی شاہد تھا۔ پھراس بات کا لیقین دلاؤ کہتم جس واقعہ کو بیان کر ہے ہواس کو بیان کرنے میں تہارا کوئی ذاتی مفاد ہے ہواس کو بیان کرنے میں تامل کریں واقعہ کو بیان کرنے میں تامل کریں گے۔ اس لئے کہ ذاتی مفاد کی بنیاد پر آ دمی بہت می باتوں کو غلط طور پر نمایاں کرسکتا ہے اور سے باتوں کو غلط طور پر نمایاں کرسکتا ہے اور سے باتوں کو ایک مفاد کی خاطر د باسکتا ہے۔

یے تصورات سب سے پہلے مسلمانوں نے دیے ،سب سے پہلے اسلامی علوم وفنون میں سے اصول پیدا ہو کے اور مسلمان مورخین نے ان کو مسلمانوں کی تاریخ پر منطبق کر کے دکھایا۔انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ نولیں کے اصول نے مسلمانوں کی تاریخ ان اصولوں کی بنیاد پر مرتب کردی اور تاریخ نولی کے اصول مقرر کرد ہے۔ ید نیا کو علم حدیث کی ایک الی بوی دین ہے جس کے احسان سے دنیا بھی بری الذمہ نہیں ہو گئی ۔گزشتہ نین چارسوسالوں کے دوران مغرب میں بوے بر نے فلفی پیدا ہوئی ، جو فلفہ تاریخ کے مورخین مانے جاتے ہیں ، جن کی کتابیں دنیا بھر میں پڑھی جاتی اوراحتر ام کی نظر

ے دیکھی جاتی ہیں لیکن آج ان موزمین کو جواعتبار حاصل ہوا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ اصول تاریخ ان حضرات کے ہاں کہاں ہے آئے؟

مسلمانوں میں سب سے پہلے مورضین ابن خلدون اور علامہ سخاوی ہیں جنہوں نے اصول تاریخ نو کی اور فلفہ تاریخ کو شخ انداز سے مرتب کیا۔ علامہ سخاوی اصلاً علم حدیث کے امام تھان کی ایک تصنیف ہے، جوفلفہ تاریخ اسلامی کی ایک بڑی نمایاں کتاب ہے الاعسلان بالت و بیسے لسمن ذم أهل التسادیخ اس میں انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ نو کی اور بالت کے ہیں جوسارے کے سارے علم حدیث سے ماخوذ ہیں۔

اگرآپ انگریزی میں پڑھنا چاہیں تو ایک چھوٹی می کتاب میں ان مباحث کی تخیص
ہو Philosophical Interpretation of History - لاہور میں ایک بزرگ
تنجے پروفیسرعبدالحمیدصدیقی مرحوم، یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ مخضر کتاب ہے۔ اس سے ذرا
ویادہ تفصیل دیکھنا چاہیں تو ایک کتاب اسلا مک ایسر چانشی ٹیوٹ نے شائع کی تھی Quranic
ویادہ تفصیل دیکھنا چاہیں تو ایک کتاب اسلا مک ایسر چانشی ٹیوٹ نے شائع کی تھی میں اور
اصادیث مبارکہ کی وضاحت کے نتیجہ میں جو تصور تاریخ پیدا ہوا، وہ کیا ہے؟ اس سے اندازہ
ہوجائے گا کہ علم حدیث کے علم تاریخ پر کتنے احسانات ہیں۔ مزید اختصار درکار ہوتو مولا ناشبلی
نعمانی کی جوسیرت النبی ہے اس کی جلداول کے مقدمے میں شبلی نے اس پر بحث کی ہے، وہ آپ
پڑھ لیس تین چارصفحات کی بحث ہے۔ اس میں اس بات کا خلاصہ آپ کوئل جائے گا۔ وہ ضرور

اصول دعوت اوراسلوب دعوت ایک اہم موضوع ہے۔ مسلمان اہل علم نے اس پر بیسویں صدی میں بہت می کتا بیں کھی ہیں۔ یعنی بیرمباحث کد دعوت کا اصول کیا ہے؟ جب دوسروں کو دعوت دی جائے تو کیسے دوسروں کک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے تو کیسے بہنچایا جائے ؟ بعد میں یہ پوری امت مسلمہ کا ایک انفرادی رویۃ اورا یک طرزعمل بن گیا کہ وہ ہرجگہ اسلام کو لے کرگئے۔ انہیں کا ردعوت کے اصول اوراس باب میں جورہنمائی ملی وہ احادیث سے ملی۔ ترکیہ واحدان یعنی انسان کو اندر سے کیسے یا کیزہ کیا جائے؟ انسان کے اخلاق کو اندر

ہے کیسے سدھاراجائے؟ بیمسلمانوں میں ایک بہت بڑافن ہے۔اس پر بہت ی کتابیں لکھی گئی۔ بعض کتابیں اچھی ہیں بعض اچھی نہیں ہیں ۔بعض کتابوں میں ایساموادبھی ہے جواسلامی نقطہ نظر سے نظر ٹانی کامحتاج ہے۔لیکن بہت ی کتابیں ایس ہیں جن میں بڑی صحیح با تیں کہی گئی ہیں اور احادیث اورسنت کی تعبیراس انداز ہے کی گئی ہے کہاس سے بیہ بیتہ چلتا ہے کہ انسانی مزاج اور اندر کی اصلاح کیسے ہوتی ہے۔اخلاق وکر دارسازی کیسے ہوتی ہے؟اس کوعلم تزکیداورا حسان کہتے ہیں۔ بیسارے کا ساراعلم حدیث سے عبارت ہے۔اوراس کی بنیاد ان احادیث پر ہے جن کو رقاق کہتے ہیں، جس کا میں نے کل تذکرہ کیا تھا۔ یعنی اندر سے دل کو کیسے زم کیا جائے۔ان احادیث میں جورہنمائی ملتی ہےاس کوملمی انداز سے کیسے مرتب کیا جائے۔اس سے ایک نیافن بیدا ہوا۔ علم سیَر یعنی اسلام کا بین الاقوامی قانون، بیرسارا کاساراعلم حدیث کی دین ہے۔ شر دع میں علم حدیث کے وہ علماءاورمحد ثین جن کو بین الاقوا می تعلقات اور قانون صلح و جنگ ہے زیادہ دلچیسی تھی وہ احادیث کے ان حصوں کوزیادہ محفوظ رکھتے مختے اور ان احادیث کوزیادہ پڑھتے اور پڑھاتے تھے جن سے بین الاقوامی قانون پر روشی پڑتی ہو۔اس طرح مغازی اور غزوات رسولؑ برا لگ ہے کتا ہیں وجود میں آنی شروع ہو ئیں توعلم مغازی جود میں آیا علم مغازی وجود میں آیا توعلم غزوات میں جواحکام ہیں وہ وجود میں آئے تو قانون جنگ وجود میں آناشروع ہو گیااور دوسری صدی ہجری شروع ہونے سے پہلے پہلے بین الاقوامی قانون کے موضوع پرسیر کے نام سے ایک نیافن وجود میں آگیا جس کوعلم سیر کہتے ہیں جس کی بنیا داصلاً احادیث رسول پر ہے۔ رسول التعطيفة نے اينے بارے ميں فرمايا تھا اور بجا فرمايا تھا كه انسا افسے العرب، میں عرب میں سب سے نصیح انسان ہوں۔اللہ نے دنیا کی سب سے نصیح وبلیغ قوم کوقر آن کے خل کے لئے منتخب فر مایا۔اور جورسول بھیجا،اے ایسے شہر میں بھیجا جوفصاحت وبلاغت میں اپنی جگہ

 مرتب ہونے شروع ہوئے ، اور یوں بلاغت کے نام سے ایک نیافن وجود میں آنا شروع ہوا۔ یہاں تک کدایک بڑافن معرض وجود میں آگیا۔

یہ وہ علوم و فنون ہیں جو براہ راست علم صدیث کی تا ٹیر کے نتیجہ میں مسلمانوں کے ہاں وجود میں آئے ۔ لیکن علم صدیث کی اہمیت ان سے بھی بڑھ کرہے ۔ بیعلوم وفنون وجود میں آئے اور آخ بھی ان میں وسعت آتی جارہی ہے۔ ہرآنے والا دن علم صدیث میں ایک نیامیدان ہمارے سامنے لے کر آتا ہے جس پر آخری خطبہ میں گفتگو ہوگی۔ ہر نیا آنے والا استاذ علم صدیث کا نئے انداز سے مطالعہ کرتا ہے اور نیا آنے والا ہر طالب علم نئے انداز سے مطالعہ کرتا ہے ۔ علم صدیث کی جو دیر پا کے نئے گوشے روز بروز ہمارے سامنے آتے چلے جارہے ہیں۔ نیکن علم صدیث کی جو دیر پا اہمیت ہے ، وہ ہے بطور ماخذ تشریع اور ماخذ قانون کے ، جس پر تفصیل ہے گفتگو آگے چل کر ہوگی۔

## قرآن وسنت كاباجهمى تعلق

ماخذ قانون اور ماخذ شریعت ہونے کی حیثیت سے قرآن اور سنت دونوں میں اتنا گہرا باہمی تعلق ہے کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لئے لازم وطروم ہیں۔ قرآن مجید بنیاد ہے ، سنت رسول اس بنیا و پر تعیر کیا جانے والا ڈھانچہ ہے۔ قرآن مجید تنا ہے اور سنت رسول اس سنے نگلنے والی شاخیں ہیں۔ قرآن مجید میں ایسا مرکز نور ہے جس سے شعاعیں نکل رہی ہیں اور وہ شعاعیں سنت رسول ہیں۔ قرآن مجید میں بنیا دی اصول اور کلیات بیان کئے گئے ہیں۔ فقہی احکام شعاعیں سنت رسول ہیں۔ قرآن مجید میں بنیا دی اصول اور کلیات بیان کئے گئے ہیں۔ فقہی احکام کلیات کی مملی تطبیق احد میں بیان ہوئے ہیں۔ ان کلیات کی مملی تطبیق احد و مرکز نے سے مزیدا حکام کی تابی خور کرنے سے مزیدا حکام نکلتے چلے گئے۔ جب دوقتم کے احکام کوسا سنے اسلام نے ان پر غور کیا غور کرنے سے مزیدا حکام نکلتے چلے گئے۔ جب دوقتم کے احکام کوسا سنے اسلام نے ان پر غور کیا ۔ غور کرنے سے مزیدا حکام نکلتے چلے گئے۔ جب دوقتم کے احکام کوسا سنے سامنے آیا، چو تھے اور تیسر ہے کو سامنے آگئے، تیسر ہے اور دوسر ہے تھم کوسا منے رکھا تو پوتھا تکم سامنے آگیا۔ یہ سلسلہ آئی تک سامنے آیا، چو تھے اور تیسر ہے کو سامنے رکھا تو پانچواں تھم سامنے آگیا۔ یہ سلسلہ آئی تک سامنے آیا، جو تھے اور ہر مرحلہ پران میں سے ہرتھم کی براہ راست وابستگی احادیث رسول اور سنت رسول سے ہے۔ کوئی تھم اور کوئی فقہی مسلک اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک اس کو براہ راست وابستگی اور کوئی تھم اور کوئی فقہی مسلک اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک اس کو براہ راست و انستگی اور کوئی فقہی مسلک اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک اس کو براہ

راست حدیث رسول کی سند حاصل نہ ہو۔ گویا احادیث رسول نے فقہی ارتقا اور تو انین فقہ کی تو سیع کے عمل کو اس طرح سے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے جس طرح گھوڑے کی لگام سوار کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسانی تصورات کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ انسان کا ذہن ہر وفت کام کرتا رہتا ہے۔ انسان کا ذہن کی افتی کا پابند نہیں ہوتا۔ آپ رات کو آنکھیں بند کر کے لیٹیں اور سوچیں تو لگے گا کہ پوری کا نئات کا افتی آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اس افتی میں نہ زمین ہے نہ آسان ہے۔ اس افتی میں نہ زمین ہے نہ آسان ہے۔ اس کی نہ حدود و ثغور ہیں ، نہ کوئی ابتداء نہ انہا، نہ کچھ اور ہے۔ بیا لیت نابی وسعت ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ یہی وسعت انسان کی عقل میں ہوتی ہے۔ اگر اس لا متناہی وسعت کو کسی حداور ضابطہ کا کا پابند نہ کیا جائے تو انسان کبھی مشرق کی طرف جائے گا کبھی مغرب کی طرف جائے گا اور اس کے سامنے کوئی راستہ متعین نہیں ہوگا۔ بار بار ایک ہی سفر کو طے مغرب کی طرف جائے گا اور اس کے سامنے کوئی راستہ متعین نہیں ہوگا۔ بار بار ایک ہی سفر کو طے صروری ہے۔ اس کو دکھ یا بند کی اور بیدگام گسنے کا عمل حدیث رسول تو اللے نہ نے کیا ہے۔ میں وری ہے۔ اس کو دو کا پابند کر کے رکھن ضروری ہے۔ اس کو دو کی یابندی اور بیدگام گسنے کا عمل حدیث رسول تو اللی نے کہا ہے۔

قرآن مجید کے عموی کلیات یا ہدایات وہ ہیں کہ اگر حدیث وسنت کا حوالہ ختم کردیا جائے تو ان کی اچھی تجیر بھی ہو عتی ہے اور ہُری تجیر بھی ہو عتی ہے۔ قرآن مجید میں خودا یک جگہ لکھا ہوا ہے "بیضل به کثیراً کہ اللہ تعالی اس قرآن کے ذریعے بہت سوں کو گھراہ ہوا ہے "بیضا کو مدایت دیتا ہے۔ جولوگ سنت اور حدیث ہے ہٹ کرقرآن ہے دہنما کی لینا چاہتے ہیں وہ گراہ ہوجاتے ہیں اس لئے کہ قرآن مجید کی تعلیم ایک عمومی چیز ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں عدل کی تعلیم میں جائے ہیں اس لئے کہ قرآن مجید کی تعلیم ایک عمومی چیز ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں عدل کی تعلیم ہے۔ لیکن عدل سے کیا مراد ہے؟ عدل کیا چیز ہے؟ جب تک اس کو سنت کی شکل میں محال کی تعلیم ہے۔ لیکن عدل سے کیا مراد ہے؟ عدل کیا چوری چاہے عدل کو معنی پہنا دیں۔ مشکل میں محال کو تعلیم ہے اس کے گا، اس وقت تک آپ کا جوری چاہے عدل کو معنی پہنا دیں۔ آج سے تقریباً ستر استی سال پہلے برصغیر میں ایک صاحب پیدا ہوئے ہیں۔ ایک میں بڑا اختلاف ہے اس لئے اس نے صلمانوں میں فرقے پیدا گئے ہیں۔ ایک برزگ اُن صاحب سے ملے اور ان سے کہا کہ میں قریب ہے میا کہ میں اتحاد جدیث اور سنت میں بڑا اختلاف ہے اس لئے اس نے مسلمانوں میں فرقے پیدا گئے ہیں۔ ایک بیرا کرنا چاہے ہے ہیں۔ اگر سنت اور حدیث کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا ہے تو قرآن کی بنیاد پرا تحاد ہوجائے گا۔ بیتو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ ذرا یہ بنا ہے کہ قرآن پاک میں نماز کا تھم ہے ہوجائے گا۔ بیتو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ ذرا بی بنا ہے کہ قرآن پاک میں نماز کا تھم ہے ہوجائے گا۔ بیتو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ ذرا بی بنا ہے کہ قرآن پاک میں نماز کا تھم ہے ہوجائے گا۔ بیتو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ ذرا بی بنا ہے کہ قرآن پاک میں نماز کا تھم ہے ہوجائے گا۔ بیتو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ ذرا بی بنا ہے کہ قرآن پاک میں نماز کا تھم ہے ہوجائے گا۔ بیتو بڑی ایک میں نماز کا تھم

اقیموا الصلون انونماز آپ کیے پڑھیں گے؟ اب تک توایک منفق علیشکل بیرائج تھی کہ صدیث میں نماز پڑھے کا جو طریقہ ہے اس طرح پڑھیں لیکن بیشکل آپ کے لئے قابل قبول نہیں اور اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر نماز آپ کے طریقے سے پڑھی جائے یا ہر خض اپنے دل پند طریقے سے پڑھی جائے یا ہر خض اپنے دل پند نماز کیسے پڑھی جائے ۔ اس پران بزرگ نے ان منکر حدیث صاحب سے کہا کہا گررسول التعلیق نماز کیسے پڑھی جائے ۔ اس پران بزرگ نے ان منکر حدیث صاحب سے کہا کہا گررسول التعلیق کو یہ بتانے کا حق نہیں کہ نماز کیا ہے اور کیسے پڑھی جائے اور ان کے بتانے سے اختلاف ہوتا ہے تو پھر خود آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ اور آپ کے بتانے سے اختلاف کیول نہیں بڑھے گا؟ تھوڑی ردوقد ح کے بعد بی انہوں نے اپنا موقف بدلا اور کہنے لگے کہ نہیں ہر خض اپنے ذوق کے مطابق طریقے ہوں گے ، کوئی ناف کے اور ہاتھ باندھتا ہے کوئی نیتے باندھتا ہے ، لیکن اُس وقت تو ایک ارب طریقے ہوں گے ۔ کوئی ناف کے اور ہاتھ باندھتا ہے کوئی نیتے باندھتا ہے ، لیکن اُس وقت تو ایک ارب طریقے ہوں گے ۔ کوئی ناف کے اور ہاتھ باندھتا ہے کوئی نیتے باندھتا ہے ، لیکن اُس وقت تو ایک ارب خریقے ہوں گے ۔ کوئی ہر خض اپنے طریقے سے پڑھے گا۔ تو جو چیز وحدت کا سب بی اس کو وحدت ہی کی خاطر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اس سے تو اتنا اختلاف پیدا ہوجائے گا جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ۔

کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کی جوعمومی ہدایات اور احکام ہیں ان کی عملی تشکیل ، اور یقینی تشکیل اور متنفقہ اور متحدہ تشکیل اگر ہوتی ہے تو صرف اور صرف حدیث اور سنت کے ذریعے ہوتی ہے۔ کسی اور ذریعے سے نہیں ہوسکتی۔

دشمنان اسلام کی اور گراہ فرقوں کی ہمیشہ بیکاوش رہی ہے کہ صدیث اور سنت کا اور قرآن مجید کا تعلق منقطع کر دیا جائے۔حضرت علی بن طالبؓ کے زمانے میں خوارج کے نام سے ایک فرقہ پیدا ہوا۔جن میں اکثر و بیشتر بڑے کم علم لوگ تھے، وہ عمو مأبد وشم کے لوگ تھے، زیادہ علم نہیں تھا۔قرآن پاک تھوڑ ابہت جانے تھے۔ حدیث کے ذخائر سے واقف نہیں تھے۔انہوں نے بعض معاملات میں حضرت علیؓ کے فیصلوں پر اعتراضات کئے اور ان کے خلاف جنگ شروع کو سخت معاملات میں حضرت علیؓ نے خوارج سے گفتگو کرنے کے لئے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو بھیجا، جو صحابہ کرام میں علم وضل کے لیاظ سے بڑا او نچا مقام رکھتے تھے،اور قرآن فہی میں تر جمان القرآن کا لقب ان کوخوارج سے گفتگو کے لئے بھیجا اور بیہ کہہ کے بھیجا کہ خوارج تم سے کا لقب ان کو حاصل تھا، ان کوخوارج سے گفتگو کے لئے بھیجا اور بیہ کہہ کے بھیجا کہ خوارج تم سے کا لقب ان کو حاصل تھا، ان کوخوارج سے گفتگو کے لئے بھیجا اور بیہ کہہ کے بھیجا کہ خوارج تم سے کا لقب ان کو حاصل تھا، ان کوخوارج سے گفتگو کے لئے بھیجا اور بیہ کہہ کے بھیجا کہ خوارج تم سے

قرآن پاک کے حوالہ سے بات کریں گے تو تم قرآن پاک کے حوالہ سے بات مت کرنا۔ اس لئے کہ قرآن پاک کے حوالہ سے بات مت کرنا۔ اس اور سنت ہی سے ملے گی ، اس لئے سنت کے حوالہ سے ان سے بات کرنا، قرآن پاک کے حوالہ سے بات کرنا، قرآن پاک کے حوالہ سے بات مت کرنا۔ یہ ایک جلیل القدر صحابی وہ سرے جلیل القدر صحابی کو مشورہ وے رہا ہے۔ چنا نچہ حضرت عبداللہ بن عباس نے جاکر خوارج سے سنت ہی کے حوالہ سے بات کی اور بہت سے خوارج کو ان کی گراہیوں سے روکا اور نکالا۔ اس لئے علم حدیث کی ایمیت مسلمانوں کے لئے نہ صرف علوم وفنون کی خاطر بلکہ قرآن مجید کو تجھے اور سمجھانے کے لئے بھی ناگز رہے۔

اب میں اختصار کے ساتھ ایک چیز اور عرض کر دیتا ہوں کل علم صدیث کے موضوعات کا تذکرہ ہواتھا۔ علم صدیث کے آٹھ موضوعات مشہور ہیں، جن کی تفصیل بیان کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہوہ کتا ہیں جو علم صدیث کے ان سار ہے موضوعات پر حادی ہوں وہ کتا ہیں جا مع کہلاتی ہے، یاضچے بخاری الجامع السجے کہلاتی ہے۔
کہلاتی ہیں جیسے امام ترندگ کی کتاب جامع ترندی کہلاتی ہے، یاضچے بخاری الجامع السجے کہلاتی ہے۔
لیکن کچھ کتا ہیں الی ہیں کہ جن میں فقہی احادیث کو فقہی مسائل کی ترتیب سے بیان کیا گیا ہے ۔ وہ کتب احادیث جن میں مسائل کی ترتیب فقہی ہو۔ مثلاً پہلے وضو کے احکام ہوں پھر نماز کے احکام ہوں ، پھر روز ہے کے احکام ہوں ۔ اور صرف فقہی معاملات سے متعلق احادیث کولیا گیا ہو، وہ کتا ہیں شکن کہلاتی ہیں۔ جیسے سنن ابوداؤ د ۔ سُنَن ابوداؤ د ۔ سُنَن

شروع میں جب احادیث مرتب ہوری تھیں اور صحابہ کرام احادیث کا سب سے برا ا ذخیرہ اور مصدر و ماخذ تھے تو ہر تا بعی کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کے پاس حاضر ہوکران کی احادیث اپنے پاس نوٹ کر لے۔اس لئے تا بعین کے پاس احادیث کے جو مجموعے ہوتے تھے۔ مثلاً ایک صحابی نے دھزت ابو بکر صد ابو بکر صد ابق سے نی ہوئی احادیث اپنی مال کرلیں۔ پھر دھزت عمر سے عمر شاخ احادیث نقل کرلیں۔ اس طرح شروع شروع میں جو مجموعے مرتب ہوئے وہ صحابہ کرام کی مرویات کے مجموعے تھے۔ البندا جن کتابوں میں احادیث صحابہ کرام کی تربیب سے جمع کی گئی ہوں ان کو مسئد کہا جا تا ہے۔ مندوں میں سب سے بری کتاب مندام ماحمہ ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں کہا جا تا ہے۔ مندوں میں سب سے بری کتاب مندام ماحمہ ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں

احادیث شامل ہیں۔ مندامام احمد کے ساتھ کچھاورمندیں بھی ہیں۔ مندامام احمد تو ہے ہی ، مند ابوعوانہ ہے ، مندابوداؤ دطیالیسی ہے۔ یہ سب وہ ہیں جن میں صحابہ کی ترتیب سے الگ الگ احادیث جمع کی گئی ہیں۔ صحابہ کی ترتیب میں کیا اصول رکھا جائے اس باب میں بھی محد ثین کے اسپذا ہے دوق تھے۔ مثلاً امام احمد نے بیتر تیب اس حساب سے رکھی ہے کہ اسلام میں ان صحابی کا درجہ کیا ہے؟ چنانچے سب سے پہلے عشرہ مبشرہ کی احادیث درج کی ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر گئی احادیث ہیں۔ پھر بقیہ عشرہ مبشرہ ، اس کے بعد ترتیب کے ساتھ وہ دیگر صحابہ جوان کے خیال میں اسلام میں او نچا مقام رکھتے تھے۔ پھے مندوں کے مصنفین نے فیصلہ کیا صحابہ جوان کے خیال میں اسلام میں او نچا مقام رکھتے تھے۔ پھے مندوں کے مصنفین نے فیصلہ کیا کہ درف تہی کے اعتبار سے (Alpha betical) ترتیب رکھیں گے۔ پچھ صنفین نے طے کیا کہ درشتہ داری کے حساب سے ترتیب رکھیں گے کہ جس صحابی گئی قرابت رسول اللہ علیقے سے زیادہ کہ درشتہ داری کے حساب سے ترتیب رکھیں گے کہ جس صحابی گئی قرابت رسول اللہ علیقے سے زیادہ ہوگی ، اس کی احادیث پہلے ہوں گی۔ اس کی احادیث پہلے ہوں گی۔ اس کی احادیث پہلے ہوں گی۔ یہ ترتیب انہوں نے نے بی ہاشم کی احادیث پہلے ہوں گی۔ یہ ترتیب سے بیان کیا گیا ہو۔

حدیث کی ایک کتاب ہوتی ہے 'مُعجہ' آپ نے ساہوگا مجم طبرانی کیر، مجم طبرانی صغیر، مجم طبرانی اوسط، اور بھی کئی مجمیں ہیں۔ مجم سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں مرتب کرنے والے محدث نے اپنے استاد کی ترتیب سے احادیث کوجمع کیا ہو۔ مثلاً آپ حدیث کے طالب علم ہیں، آپ نے دس اسا تذہ سے احادیث پڑھیں اور ان کی حدیثیں آپ کے پاس ہیں۔ اب جب آپ ان کوکتا بی شکل میں مرتب کریں گے تو آپ سب اسا تذہ کی احادیث ہیں۔ باب سوم استاد نی استاد اللہ کردیں گے، باب اول استاد اللہ کی احادیث ہیں۔ باب سوم استاد نی کی احادیث ہیں۔ اس طرح کی ترتیب پڑھتمل احادیث کی کتاب کو مجم کتے ہیں۔ اس میں بھی کی احادیث ہیں۔ اس طرح کی ترتیب ہو شکتی ہے۔ مجم کے نام سے احادیث کی جو حرف ہجم کی ترتیب ہو سکتی ہے۔ مجم کے نام سے احادیث کی جو کتاب ہیں ہیں ان میں طبرانی کی تین مجمیں زیادہ مشہور ہیں۔ پہلے امام طبرانی نے مجم کیراکھی۔ پھر کتاب ہوا کہ یہ تو بہت بڑی ہے اس لئے اس کی تخیص کی اور مجم سنے رکھی ، پھر خیال ہوا امام صاحب کوخیال ہوا کہ یہ تو بہت بڑی ہودرمیا نے در جے کی ہے۔ یہ تیوں مجمین چھی ہوئی موجود ہیں اور دستیاب ہیں۔

کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جن کے مصنفین نے بیر چاہا کہ صرف ان احادیث کو یکجا کریں جوتمام محدثین کے نزدیک صحیح ہوں۔اور جن میں روایتی اعتبار سے کوئی کی بیشی نہ ہو۔اس پر ہم آگے چل کر بحث کریں گے۔

اس طرح کی صحیح احادیث کوانہوں نے کتابی شکل میں مرتب کیااس کانام مصحح کرکھا گیا۔امام بخاری کی کتاب کا نام صحیح ' ہے ،صحیح مسلم صحیح ' کہلاتی ہے ،صحیح ابن جبان صحیح ' کہلاتی ہے ، صحیح ابن خو میں ہور ہیں۔امام بخاری کی ہے ، سے مشہور ہیں۔امام بخاری کی کتاب الجامع بھی ہے اس میں آٹھوں ابواب ہیں۔اصحیح بھی ہے کیونکہ انہوں نے ساری احادیث صحیح بیان کی ہیں اوراس میں غیر صحیح احادیث کو بیان نہیں کیا ہے۔

صحیح ہے مرادیہ نہ مجھے گا کہ اس کا متضاد غلط ہے اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے باتی غلط ہیں۔ نہیں غلط یہاں مرادنہیں ہے صحیح ایک اصطلاح ہے جس کا ایک خاص مفہوم ہے۔اس پرآ گے چل کربات کریں گے۔ جو صحیح نہیں ہے وہ لازما غلط نہیں ہے، غلط بھی ہوسکتا ہے ،غیرغلط بھی ہوسکتا ہے۔

کے احادیث کی کتابیں ایسی ہیں جن کو مُستَدرَک کہاجاتا ہے۔ مُستَدرَک کہاجاتا ہے۔ مُستَدرک کے سے مراد وہ حدیثیں ہیں کہ جن میں بعد میں آنے والے کسی محدث نے کسی سابقہ محدث کی شرا نطا کو سامنے رکھ کراحادیث کا جائزہ لیا ہواورائی احادیث جو سابقہ محدث سے رہ گئی ہوں ان کوایک کتابی شکل میں مرتب کردیا ہو۔ مثال کے طور پرامام بخاری کی اصحے ہے، امام مسلم کی اصحے ہے، ان دونوں حضرات نے یہ طے کیا کہ ہم اپنی کتاب میں صرف وہ احادیث جمع کریں گے جن کی پوری سندرسول اللہ اللہ اللہ تعلقہ تک براہ راست پہنچی ہو، جس کے درمیان میں کوئی خلانہ ہو، جتنے راوی ہول وہ سارے کے سارے اپنے حافظ، عدالت اور اخلاقی بیانہ کے معیار پرسوفیصد پورے ابرت ہوں۔ ہم اس میں کوئی الی حدیث بیان نہیں کریں گے جومشہور احادیث اور سنت متواترہ سے متعارض ہو۔ اس طرح کی پھھ اور شرائط انہوں نے اپنے پیش نظر رکھیں۔ امام بخاری کی شرائط میں متعارض ہو۔ اس طرح کی پھھ اور شرائط انہوں نے اپنے پیش نظر رکھیں۔ امام بخاری کی شرائط میں ایک است استاد سے ملاقات میں اسے استاد سے ملاقات میں ابنا قاعدہ ثابت ہو۔ ' ثبوت لقاء کینی ملاقات کے ثبوت کی شرط رکھی۔ امام سلم نے لکھا کہ ثبوت لقاء باقا میں جام کان لقاء کافی ہے۔ یعنی اگر ایک محدث سے حدیث بیان خروری نہیں ہے امکان لقاء کافی ہے۔ یعنی اگر ایک محدث کی ایسے محدث سے حدیث بیان خروری نہیں ہے امکان لقاء کافی ہے۔ یعنی اگر ایک محدث کسی ایسے محدث سے حدیث بیان

کررہے ہیں جواس زمانے میں موجود تھاوران کے معاصر تھے اورائ جگہ تھے اوراس کا امکان موجود ہے کہ ان کی آئیں ہیں ملاقات ہوئی ہو،لیکن ان کی بید ملاقات ہمارے علم میں نہیں آئی، تو میں ان کی حدیث کوتسلیم کرلوں گا کہ وہ صحح حدیث ہے۔اس لئے کہ وہ خودا خلاق وکر دار کے استے او نے معیار پر ہیں کہ ان کی روایت کو قبول نہ کرنانا مناسب ہے۔

مثلاً امام ما لک روایت کرتے ہیں امام زہری ہے۔امام ما لک اتنے او نچے درجہ کے انسان ہیں کہ مجھے میتحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ امام مالک کی امام زہری سے ملاقات ہو کی تھی۔ کے نہیں ہو کی تھی۔ جب وہ روایت کرتے ہیں تو دونوں ایک زمانے میں تھے۔امام زہری مدینہ بار ہاتشریف لائے ، حج کے لئے تشریف لائے ، مدیند منورہ میں ایک عرصدر ہے اس لئے اس کی تحقیق کئے بغیر کہان کی ملا قات واقعی ہوئی بھی تھی کہنیں ہوئی تھی میں ان کی روایت قبول کروں گا۔اس کئے امام سلم نے کہا کہ امکان لقاء کافی ہے ثبوت لقاء ضروری نہیں ہے۔ یہ تھوڑ اسافرق ہے امام سلم اور امام بخاری کی شرا لطا ورمعیارات میں۔ان معیارات کی بنیاد پر دونوں نے اینے ایے مجموعے مرتب کئے۔ان دونوں حضرات کے قریباً سویا سواسوسال بعدامام حاکم تشریف لائے۔انہوں نے میحسوس کیا کم مختلف کتابوں میں بہت ی ایسی احادیث موجود ہیں جوان دونوں محدثین کی شرا نظر یوری اترتی میں کیکن ان دونوں نے اپنے تھیج میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ تو انہوں نے ایک نیا مجموعان احادیث کامرتب کیا جومتدرک کہلاتا ہے۔المستدرك على الصحيحين،البذا متدرک سے مرادوہ مجموعہ ہے جو کسی سابقہ محدث کی شرائط پر پوری اتر نے والی احادیث کا بعد میں آنے والے محدث نے مرتب کیا ہو۔جس کی شرا لط پر ہوگی اس کی متدرک کہلائے گی صحیحین کی متدرک،ابوداؤ د کی متدرک، ترندی کی متدرک،اس طرح متدرک کے نام سے خاصی کتابیں موجود ہیں۔

ایک کتاب کہلاتی ہے مُستَ بحررَ ج '۔اس کے لفظی معنی تو ہیں ' نکالی ہوئی' کین 'مُستَ بحرَ ج ' سے مرادوہ مجموعہ ہے جس میں بعد میں آنے والے کسی محدث نے کسی سابقہ مجموعہ کی اصاویث کوئی سند سے بیان کیا ہو۔ مثلاً موطاامام مالک ہے۔اس میں امام مالک ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ 'حدث نما نافع عن ابن عمر "عن النبی علیه الصلوٰة و السلام کہ میں نے امام نافع سے سنا ، انہوں نے ابن عمر سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ اللہ سے سنا ، انہوں نے ابن عمر سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ اللہ سے سنا اور پھر حضور " نے یہ بیان فرمایا۔ اب بعد میں آنے والا کوئی محدث یہی روایت کسی اور سند سے بیان کرے، روایت کسی ہولیکن سنداور ہوتو گویا بیسندزیادہ باوثوق ہوجائے گی۔ بات زیادہ قابل اعتماد ہوجائے گی کہ ایک سے زیادہ سندوں اور مختلف واسطوں سے ایک ہی بات آئی ہے تو بات زیادہ صحح ہے۔ تو گویا کہا کسی حدیث کو Reinforce کرنے کے لئے متخرج کے نام سے کتابیں مرتب کی گئیں جو کہانی میں۔ کہلاتی ہیں۔

حدیث کی کتابوں کی بری بری اور مشہور قسمیں یہی ہیں۔ اور بھی کئی قسمیں ہیں جن کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے ان میں سے ایک قسم جزء کہلاتی ہے۔ 'جُرخ وَءُ کے معنی ہیں حصہ ایکن اصطلاح میں کسی ایک صحافی گی احادیث ، یا کسی ایک استاذکی احادیث ، یا کسی ایک موضوع پر پائی جانے والی احادیث کے مجموعوں کو جزء کہاجا تا ہے۔ امام بخاری کی گئی کتابیں 'جزء کے نام سے موجود ہیں۔ بعض اور محدثین نے بھی کتابیں جزء کے نام سے کھی ہیں مشلاً 'جزء حجة الو داع جس میں ججۃ الوداع ہے متعلق ساری احادیث یکجا کردی گئی ہیں۔ اسی طرح کسی موضوع پرساری احادیث یکجا کردی گئی ہیں۔ اسی طرح کسی موضوع پرساری احادیث ایک ہی جانے کہلا تا ہے۔

ایک مجموعہ اربعین کا ہے۔ چالیس احادیث کا مجموعہ، بہت سے محدثین نے ایسے مجموعہ اربعین کا ہے۔ مجموعہ میں احادیث کا مجموعہ بہت سے محدثین نے ایس مجموعہ میں۔ اس لئے کہ حضوط اللہ نے نے فرمایا کہ جومیری چالیس با تیں من کرآگ و ہرائے اس کے لئے بڑی بشارت ہے۔ اس بشارت کا مصداق بنے کے لئے محدثین نے چالیس احادیث کے مجموعے جمع کئے۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہےگا۔ یہ کام آپ بھی کرسکتی ہیں۔ اگر آپ یہ طے کریں کہ کسی ایک موضوع پر کتابوں کا جائزہ لے کر چالیس احادیث کا مجموعہ مرتب کردیں تو آپ بھی اس حدیث کی مصداق ہوسکتی ہیں۔ مثلاً آپ یہ کرسکتی ہیں کہ مال باپ کے حقوق پر چالیس احادیث، پڑوسیوں کے حقوق پر چالیس احادیث، طلب علم کی ایمیت پر چالیس احادیث، طلب علم دوسراعنوان لے لیس احادیث، یا صفائی کی ایمیت پر چالیس احادیث بی ہوئی بھی چھوادیں یاکسی کو پڑھادیں تو آپ اس صدیث کا مصداق بن سے چالیس احادیث کی بردی کے نام سے چالیس احادیث کی بردی کردیں اور کے نام سے چالیس احادیث کی بردی ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ کتب احادیث کی بردی بردی قسمیں ہیں۔

محدثين كى اقسام

علم حدیث کے بارے میں آخری بات کہہ کے آج کی گفتگوختم کرتا ہوں، علم حدیث سے جولوگ وابستہ ہیں ان میں بڑی تعدادتو ہمارے اور آپ جیسے طالبان علم کی ہوتی ہے۔ جو طالب علم ہیں وہ تو کسی شار قطار میں نہیں آتے ، لیکن جن کا درجہ طالب علم سے ذرا آگے بڑھ کر ہے ان میں سب سے پہلا درجہ مُسنِد 'کا ہوتا ہے۔ مُند کا مطلب ہے سند بیان کرنے والا ، اُسند کا مطلب ہے سند بیان کی ، اور یُند سند بیان کرتا ہے۔ لہذا مند یہاں اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ مند کے معنی ہے سند بیان کرنے والا ، یعنی حدیث کا وہ شجیدہ طالب علم جو سند کے ساتھ حدیث کا مطالعہ کرنے اور سند اور رجال اور متن ان سب چیز وں کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد آگے بیان کرے وہ مند کہلا تا ہے۔ بیسب سے پہلا درجہ ہے۔

اس کے بعد درجہ آتا ہے محدث کا، یعنی وہ مخص جس نے علم حدیث میں اتنی مہارت حاصل کرلی ہو کہ علوم حدیث کا بیشتر حصداس کے علم اور مطالعہ اور صافظہ میں محفوظ ہو، وہ محدث کہلاتا ہے۔

اس کے بعد حافظ کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض علاقوں میں حافظ اند سے اور نابینا کو بھی کہتے ہیں اس حافظ سے وہ نابینا حافظ مراذبیں ہے، یا قرآن کے حافظ کوبھی ہم لوگ حافظ کہتے ہیں۔ یہاں حافظ سے وہ بھی مراذبین ہے۔ بلکہ حافظ کم حدیث کی ایک اصطلاح ہے جو بڑے برے علاء بلکہ ائمہ حدیث کے لئے استعال ہوتی تھی۔ آپ کے اندازے کے لئے میں عرض کروں کہ ایک زمانہ میں حافظ ابن حجرعسقلانی گزرے ہیں جن سے بڑا محدث ان کے بعد سے کوئی پیدانہیں ہوا، ان کوآج تک حافظ ابن حجرکہا جاتا ہے۔ شخ الاسلام علامہ ابن تیمید آیک زمانے تی سے مالمہ ابن تیم آج بھی حافظ ابن تیمی کہلاتے ہیں۔ اس در جو کوگ جیدا بن تیمیہ کہلاتے ہیں۔ اس در جو کوگ جو کے ہوئے ہوں اور علم حدیث کے علوم وفنون ان کی یا دداشت میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کے علوم وفنون ان کی یا دداشت میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کے علوم وفنون ان کی یا دداشت میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کے علوم وفنون ان کی یا دداشت میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کے مطالعہ سے خارج نہ ہو وہ اصطلاحاً حافظ کہلاتے

اس کے بعد درجہ آتا ہے الجُو کا السحجہ مے مختلف لوگوں نے مختلف معنی مراد لئے

ہں۔

ہیں ۔ کسی نے کہا کہ جس کو تین لا کھا حادیث یاد ہوں وہ الحجۃ کہلا تا ہے ۔ کسی نے کہا کہ جس کو یا پنج لا کھا حادیث یا دہوں وہ الحجۃ ہے۔ بہر حال احادیث کی بی تعدا دلا کھوں میں ہے۔اس کے بعد درجہ آتا ہے الحاکم کا ، الحاکم سے مراد وہ ہے جس کو ساری دستیاب احادیث زبانی یاد ہوں۔ جو بھی حدیث کا ذخیرہ اس وقت موجود ہے وہ سندوں کے ساتھ اس کوزیانی یاد ہوتو وہ الحائم کہلاتا ہے۔ ان سب درجات کے بعد جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ امیر المومنین فی الحدیث کہلا تاہے۔ مسلمانوں نے جن بزرگورں کوامیرالمومنین فی الحدیث کالقب دیاان میں حضرت سفیان ثوری، جن کا تذکرہ ہو چکا ہے،حضرت عبداللہ بن ممارک ؓ، وہ اس درجہ کے انسان تھے کہ ایک ایک وقت میں لاکھوں انسان ان سے کسب فیض کے لئے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبدان سے حدیث مبارک کی روایت سننے کے لئے لوگ جب جمع ہوئے تو دوران حدیث ان کو چھینک آگئی۔ان کے ہزاروں شاگر دوں نے جب بیک آ واز اور بیک وقت برحمک اللہ کہا تواس سے اتناشور پیدا ہوا کہ لوگ بیسمجھے کہ بغداد میں شاید فساد ہو گیااور پولیس چوکس ہوگئی کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مبارک کو چھینک آئی تھی تو ان کے شاگر دوں نے برحمک اللہ کہا تھا بیاس کا شور ہے۔عبداللہ بن مبارک کی محفل میں شرکت کرنے والے ایک شخص نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مبارک جب حدیث بیان کررہے تھے اورلوگ لکھ رہے تھے تو ایک ایک دوات کو آٹھ آٹھ دس دس آدمی استعال کرتے تھے۔اس کے باوجود دواتوں کی کل تعداد ۲۳ ہزارتھی۔ایک مرتبہایسے ہی ایک موقع پر قرب وجوار کے ایک کویں کا یانی خشک ہوگیا تھا کیونکدایی دوات میں تازہ یانی ڈ النے والوں کی اتنی کثر ت بھی کہ لوگوں کے بار باریانی لینے سے کنواں خٹک ہوگیا۔ دوات میں کتنا یانی بر تا ہے؟ ایک چھوٹے برتن سے بچیس دواتیں تر ہوسکتی ہیں اور وہاں دوات میں یانی لینے والوں کی وجہ ہے کنویں کا یانی خشک ہو گیا تھا۔ پیعبداللہ بن مبارک بھی امیرالمومنین فی الحدیث کہلاتے تھے۔

امام احد بن طنبل بھی امیرالمونین فی الحدیث کہلاتے ہیں۔امام بخاری اورمسلم ان دونوں کا لقب بھی امیرالموشین فی الحدیث تھا۔اس سے اندازہ ہوجائے گا کہ کس درجہ کے انسان کو امیرالمونین فی الحدیث کہا گیا۔ بعد میں امام سلمؓ شایدآ خری آ دمی ہیں جن کواس سلسلہ میں بیلقب دیا گیا۔ ان کے بعد کسی اور محدث کو غالبًا ایسا لقب نہیں ملاہے سوائے حافظ ابن حجرعسقلانی کے، جن کوعلم حدیث کی تاریخ میں امیر المونین فی الحدیث کالقب دیا گیاہو۔ حافظ ابن جمرعسقلا فی کس درجہ کے انسان ہیں اس کاصرف اس بات سے اندازہ سیجے کہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان دونوں میں زیادہ بہتر کتاب کوئی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مواز نہ پر بھی بات کریں گے، لیکن اس نے بہ ثابت کیا کہ مسلمانوں کی واضح اور بھاری اکثریت سیح بخاری کو قر آن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب بھی ہے۔ اور مسلمانوں کی اکثریت بہت بھی ہے، اغلیب کا کو قر آن مجید کے بعد وی کتاب نظرے ہے کہ انہیں تکا ب کے بعد وی بخاری کی شرح کا دوانہیں کیا۔ جس شان کی ہے کتاب ہے اس شان کی کوئی شرح اس کتاب کی نہیں کھی گئی اور بید مسلمانوں کے ذمہ ابھی تک قرض ہے۔ یہ قرض ادانہیں ہوا۔ جب حافظ ابن جمر نے بخاری کی شرح میں فتح الباری کھی تو بالا تفاق امت نے کہا کہ حافظ ابن جمر نے وہ حق اداکر دیا جو امت کر خمد تھا۔

ایک حدیث ہے ' لاھ۔ جسر۔ قبد الفتح ' فتح کے بعد یعنی فتح کمہ کے بعد جرت کی ضرورت نہیں رہی مفہوم می تھا۔ جب فتح الباری کھی تو لوگوں نے کہا کہ لاھ۔ جسر قبد الفتح یعنی اب شرح حدیث کے لئے گھریار چھوڑ نے کی ضرورت نہیں ، اب فتح الباری کھی جا چھی ہے۔ میں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اگر کوئی سوال ہے واس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔

## \*\*\*

آپ نے چالیں احادیث کا مجوعہ لکھنے کی معلو مات دی ہیں تو عربی متن درست طور پر مجھ میں نہ آئے تواس کا کیاعل ہو گا؟ جبکہ میں نے ایسا کرنے کی نیت کرلی ہے۔

کوئی بات نہیں آپ اردو زبان میں صدیث کی کوئی بھی کتاب لے لیں اورانگریزی میں کتاب کھنی ہوتو انگریزی ترجمہ کے ساتھ کتابیں موجود ہیں، اردو میں کتاب کھنی ہوتو اردو ترجمہ کے ساتھ کتابیں موجود ہیں۔ وہاں سے فوٹو کا پی لیں، وراس طرح چالیس احادیث کو جمع کریں اور نیچے جوتفیریا شرح کھنی ہووہ آپ لکھدیں۔

کراچی میں ڈاکٹر باہر کے طرزعمل کے بارے میں و ضاحت کریں کہ و ہتمام احادیث لیت ہیں جن کا تعلق اخلاق سے ہویا قر آن سے واضح موافقت رکھتی ہوں اور احکامات کو واضح کرتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ڈاکٹر بابرصاحب کون ہیں ۔ میں ان سے داقف نہیں ہوں ۔ وہ کیا فرماتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں معلوم ۔اس لئے میں کچھنہیں کہہسکتا۔

Sir, with due respect please use easy language during the lecture

آپ جاہیں تو میں انگریزی میں بھی بات کرنے کے لئے تیارہوں۔ اردو میں انگریزی بولنا مجھے ذرانا گوارہوتا ہے۔اس لئے میں غیرضروری طور پراردو میں انگریزی الفاظ نہیں بولتا۔لیکن آئندہ کوشش کروں گا کہ آسان زبان میں گفتگو کروں۔

رُری سنت یا ہری ریت نکالٹا غلط ہے یہ معجا شیے کہ کیاا چھی سنت جاری کرنا کیاسنت سے بڑھ کریا بدعت سے مختلف ہے ؟

پہلے ہے جھے لیں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہم جن معاملات میں شریعت کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں وہ تین بنیادی چیزیں ہیں۔ایک میدان عقا کدکا ہے۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں۔ ایک میدان عقا کدکا ہے۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں۔ ایک کاماننا ہم سب کے لئے لازمی ہے، گویا جن چیزوں کاماننا ضروری ہان کوعقا کد کہتے ہیں۔ ایک میدان عبادات کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے نماز، روزہ، جج، تلاوت قرآن، نوافل، صدقہ وغیرہ۔ایک میدان معاملات کا ہے جسے ہرانسان انجام دیتا ہے جا ہوہ مسلمان ہو یاغیر مسلم۔ کھا تا پیتا ہے، سواری کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے۔ ہواں تک بدعت کی بات ہے تو اس کا تعلق پہلی دو چیزوں سے ہے۔ معاملات یا عادات میں بدعت نہیں ہوتی۔اگردین کے عقا کہ میں آج میں کوئی ایسا عقیدہ نکال لوں یا کوئی شخص نکال لے برحت نہیں ہوتی۔اگردین کے عقا کہ میں آج میں کوئی ایسا عقیدہ نکال لوں یا کوئی شخص نکال لے جس کی رسول اللہ علیہ نے جس چیز کی ضرورت نہوہ منہیں دی یا حضور کے تعلیم نہیں دی باحث کرنے ہوئے طریقے کے لئے جس چیز کی ضرورت نہوہ حضور نے تعلیم نہیں دی یا حضور کے تعلیم نہیں دی یا حضور کے تعلیم دیتے ہوئے طریقے کے لئے جس چیز کی ضرورت نہوہ و حضور نے تعلیم نہیں دی یا حضور کے تعلیم نہیں دی علیم نہیں دی یا حضور کے تعلیم نہیں دی جس کے خور کے حس کے تعلیم نہیں دی جس کے تعلیم نہیں دی تعلیم نہیں دی تعلیم نہیں دی علیم نہیں کے تعلیم نہیں دی تعلیم نہیں دی تعلیم نہیں دی تعلیم نہیں کی تعلیم نہیں کی تعلیم نہیں کی تعلیم نہیں کے تعلیم نہیں کے تعلیم نہیں کے تعلیم نہیں کی تعلیم نہیں کے تعلیم نہیں کے تعلیم نہیں کی تعلیم نہیں کے تعلیم نہیں کی تعلیم نہیں کے تعلیم نہیں کے تعلیم نہیں کے تعلیم نہیں کے تعلیم نہیں کی تعلیم نہیں کے تعلیم

مثال کے طور پر رسول الله الله الله کا نہیں بنایا تھا۔ اس طرح کے ڈیسک نہیں الگائے تھے جس طرح کہ آپ نے لگائے ہیں۔الیاروسٹر منہیں بنایا تھا۔لیکن ان میں سے کوئی چیز بعد عنہیں ہے۔اس لئے کہ یہ چیز دین کی تعلیم کے لئے آج کل کے ماحول اور زمانہ میں مفیدیا ضروری ہے۔جو چیز اسباب اور وسائل کی نوعیت کی ہواور دین کی خدمت کے لئے ضروری یا مفید

ہو وہ بدعت نہیں ہے۔ جس کی ضرورت نہ ہواور جس کی حضور نے تعلیم نہ دی ہو لیکن عبادات اور عقا کدسے تعلق ہووہ بدعت ہے۔ جو چیز حرام نہیں ہے وہ آپ کے لئے بالکل جائز ہے، آپ جتنی مرضی ہواس میدان میں نئی نئی چیزیں لایئے۔ مکان بنانے کے نئے سئے طریقے ایجاد کریں۔ کاروبار کرنے کے نئے نئے طریقے ایجاد کریں۔ کپڑااچھے سے اچھا بنوایں، گھر کوا چھے سے اچھے مطریقے سے اچھے مرتن نہ طریقے سے ڈیکوریٹ کریں ۔ اگروہ حرام چیز نہیں ہے تو جائز ہے۔ گھر میں سونے کے برتن نہ رکھیں ۔ ایچھے سے اچھے برتن رکھنا جائز ہے۔ مردول کے لئے ریشم نہ ہوتو اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں مجائز کی بیروی ، جائز ہے۔ مردسونے چاندی کا زیور نہ بہنے، ریشم استعال نہ کرے، کس کے نہ ببی شعائر کی بیروی نہ کرے، اس کے علاوہ ہر چیز جائز ہے۔ یعنی معاملات میں صرف حلال وحرام کی قید ہے۔ جوحرام نہ کرے، اس کے علاوہ ہر چیز جائز ہے۔ یعنی معاملات میں صرف حلال وحرام کی قید ہے۔ جوحرام ہوتے ہیں، باقی جتنا مرضی رزق حلال کما ئیں، جومرضی کریں۔

کیکن عقا ئداورعبادات میں صرف اس حد تک رہیں جس حد تک رسول اللہ علیہ اور شریعت نے اجازت دی ہے۔اس سے آگے جانا وہاں جائز ہے جہاں جاناتعلیم پرمؤثر عمل درآ مداس کے لئے ناگز میرہو جوحضور ی نے سکھائی ہے۔مثلاً جج کی تعلیم دی، جج فرض ہے۔لیکن جج کے لئے اگرآپ جانا جا ہیں تو آج ویز الینا ناگزیر ہے، بغیرویز اکے آپ جج پرنہیں جاسکتے۔ویز ا کے لئے پاسپورٹ ضروری ہے، پاسپورٹ کے لئے تصویر بنوانا ضروری ہے۔توبیہ چیزیں عارضی طور پرضروری ہوجا کیں گی۔اس لئے کہان چیزوں کے بغیر پیءبادت ادانہیں ہوسکتی۔اگر ان سب کے بغیر جج کے حکم پڑمل ہو سکے تو پھرنہ پاسپورٹ بنوا ناضروری ہوگا نہ تصویر بنوا نانہ ویز الیتا۔ یہ چیزیں بدعت نہیں کہلا کیں گیڈاگر چہ خالص عبادات سے تعلق رکھتی ہیں اکین بدعت نہیں ہیں اس لئے کہ عبادت کے لئے ناگزیر ہیں۔عقائداورعبادات سے متعلق جو چیز نہ ناگزیر ہونہ حضور ا نے اس کی تعلیم دی ہو، وہ بدعت ہے۔ مثلاً اگر میں آپ ہے کہوں کہ کل ہے آپ ساڑ ھے نو بج کھڑے ہوکر چیر کعات نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ ،اور روزانہ پہلی رکعت میں فلاں سور ۃ پڑھیں، دوسری میں فلال سورۃ پڑھیں اور سجدے میں بید دعا کریں اور ایبا کرنا سب کے لئے لازمی ہے،تو یہ بدعت ہوجائے گی، یہ بدعت ہےاس لئے کہ مجھےاییا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں آ پ کوکسی خاص نماز کی تلقین کروں جوحضور ٹے نہیں سکھائی۔ یا میں کہوں کہ چونکہ میں ۱۸ ستمبر کو پیدا ہوا تھا اس لئے آپ میری پیدائش کی خوثی میں اٹھارہ تمبر کا روزہ رکھا کریں۔ یہ بدعت ہے اس لئے کہ حضور نے ایسے کسی روز سے کی تعلیم نہیں دی۔

معاشر ہمیں منگرین حدیث کی تعد ادبڑھ رہی ہے۔عموماًلوگ ان سے متاثر نظر آتے ہیں، ایک سید ھاساد اانسان ان کے پر و بیگنڈ ہ سے کس طرح نج سکتا ہے؟

اس طرح نی سکتا ہے کہ لوگوں کوعلم حدیث کی تعلیم دی جائے جیسے کہ آپ بیتعلیم حاصل کرر ہے ہیں۔لوگوں تک علم حدیث کے ذخائر اور رہنمائی پہنچائی جائے۔

السار دور ساله كانام بتادين جس مين رسول الله تقطيع جوت كاذ كرب؟

اس کا اردونام مجھے یا دنہیں رہا۔ مولانا اشرف علی تھانویؒ کے ایک چھوٹے سے رسالہ میں اس کا ذکر ہے، جس کا عربی نام ہے، وہ انپی کتابوں کا عربی نام رکھا کرتے تھے، لیکن رسالہ چھوٹاسا ہے، اردو میں ہے غالباً تعیں چالیس صفحات کا ہے، آج سے تعیں چالیس سال قبل چھپا تھا، اور کوئی پینیتیس چالیس سال پہلے میں نے پڑھا تھا۔

چالیس احادیث مختلف موضوعات پر بھی جمع کی جاسکتی ہیں اورایک موضوع پر بھی ، آپ کواختیار ہے۔حدیث ہر جگہ رہنمائی کرتی ہے وہ سجیکٹ وائز ہویاالگ الگ ہو۔

جن لو گول کا یہ کہناہے کہ ہم سنت کو شیح مانیں تو ہم اللہ کو نعو ذیاللہ جھوٹا کہہ رہے ہیں ، اللہ کہتاہے کہ میں نے کھول کھول کر بیان کر دیاہے اور لوگ نماز کاطریقہ قمر آن سے ثابت کرتے ہیں۔

ایک جملہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا تھا۔ جملہ بڑا زبردست ہے اور بہت سے معاملات پرصادق آتا ہے۔ جب خوارج نے آپ کے خلاف بغاوت کا فیصلہ کیا، تو یہ عنوان اختیار کیا کتر آن پاک میں آیا ہے کہ اِن الدحکم الآللہ فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے اور آپ نے دو ٹالٹ مقرر کردیئے ، تو آپ نے قرآن پاک کی آیت کی خلاف ورزی کی دھزت علی نے فرمایا کہ کلمة حق ارید بھا الباطل، یہ جملہ تو حق ہے کین مراداس سے باطل ہے۔ نیت اور عزائم برے ہیں جملہ درست ہے۔ تو یہ جملہ تو درست ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کردیا گیا ہے۔ لیکن نیت اس سے باطل ہے۔ قرآن پاک میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کردیا گیا ہے۔ لیکن نیت اس سے باطل ہے۔ قرآن پاک کوئی نظری یا مجرد یا اور ایک دستورالعمل ہے۔ کہ کی خلا میں نازل ہوئی ہو۔ بلکہ قرآن مجید ایک کاب ہدایت اور ایک دستورالعمل ہے جس کے ساتھ اس کا پڑھانے والا بھی بھیجا گیا تھا۔ خود قرآن مجید میں یہ اور ایک دستورالعمل ہے جس کے ساتھ اس کا پڑھانے والا بھی بھیجا گیا تھا۔ خود قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے، کل اس پر بات کریں گاور یہ بات واضح ہوجائے گی کہ یہ اعتراض بے بنیاد ہے۔ لکھا ہوا ہے، کل اس پر بات کریں گاور یہ بات واضح ہوجائے گی کہ یہ اعتراض بے بنیاد ہے۔

قرآن مجیدیں ہے کہ لتبین لسلناس مانزل الیہ ہاآپ پریہ کتاب اس لئے تازل کی گئے ہے کہ آپاس کتاب کوان لوگوں کے سامنے بیان کریں جن کے لئے بیا تاری گی ہے۔ بیان سے کیا مراد ہے؟ اگر بیان انبی آیات کا دہرانا ہے تو بیا یک بے کارعمل ہے جس کے لئے کسی نبی کو میجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیان سے مراد کیاتھی؟ کیا رسول الٹھائے صرف آیات کے دہرانے پر اکتفا فرماتے تھے یااس کی وضاحت بھی فرماتے تھے؟ اگر صرف آیات دہرانے پراکتفافرماتے تھے تو تخصیل حاصل ہے۔ سننے والا کسی سے بھی من لے۔ میں آج قرآن یاک پڑھلوں وہ کافی ہے، اوراگرآ ہے آیات قرآنی کی وضاحت بھی فرماتے تصوّوای وضاحت کا نام سنت ہے۔ پھر قرآن مجیدیں ایک جگر آیا ہے کہ نی کے جارکام ہیں۔ بناوا علیهم ایاته ،اس کی آیات تلاوت کرتے ہیں،ویے کیھے ،لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، گویاان کواندرسے تھراکرتے ہیں،ویعلمهم الكتاب اوركتاب كقليم دية بينءو الحكمة ،اوردانا في سكهات بين تويد باتى تين چيزين جويس وه ان ميس شامل بيس كنبيس يسلواعليهم اياته ميس تووه چيزشامل بوگي جومكرين حديث بتاتے ہیں۔اگر قرآن بغیر حضور کی تشریح کے واضح تھا تو یتلو اعلیم ایا تہ کافی تھا، یہ بر کیم حضور سیسے كرتے تھے؟ كوئى ہدايات ديتے تھے؟ زبان مبارك سے كھارشادفر ماتے تھے يا خاموش رہتے تھے؟ تو وہ جو ہدایات تھیں وہ کیا ہیں؟ وہ قر آن پاک کے اس تزکید کی وضاحت ہیں پانہیں ہیں؟ اوروبعلمهم الكتاب تعليم كتاب كياب؟ وه تلاوت آيات في تلف چيز ب\_اگروه تلاوت آیات سے کوئی مختلف چیز ہے تو بیقر آن یاک کی تغییر ہے جو حدیث میں آئی ہے، اور حکمت سکھاتے ہیں تو بیتو کتاب کی تشریح ہے بھی الگ چیز ہے۔ تو گویا خود قر آن پاک میں درجنوں آیات ہیں جن سے سنت کا شارح قرآن ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جولوگ ایک آیت لے کر باقی کا ا نکار کرتے ہیں وہ قرآن کے بھی منکر ہیں۔ وہ صرف سنت کے منکر نہیں، وہ قرآن کے بھی محكر ہیں ۔اور قرآن بھی ان کے لئے قابل قبول نہیں ہے۔ غالبًا قرآن کوتو ڑنامروڑنا آسان ہے، "سنت كوتو زنامروز ناوشوار ب،اس كئيست كاانكاركرت بين تاكه يحراسلام سے جان چهوٹ جائے۔ ا گرہم چالیس احادیث کامجموعہ کھنایا یاد کرناچاہیں تو میاسند کے ساتھ یاد کرناپڑیں گی؟

نہیں ضروری نہیں ۔ آپ کی مرضی ہےاگر آپ بغیر سند کے بیان کریں ۔ تو کسی متند کتاب سے نقل کریں ۔غیرمتند کتاب سے نہ کریں اور سند بیان کرنا چاہیں تو آپ ضرور سند بیان کریں ۔ صدیث کے متعلق جاننے کا بہت اچھا موقع ملاہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے نیر دے، آسین۔ اس کیچر کو کھینے میں مشکل ہور ہی ہے۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی خاص کتاب ہو جس کو ہم پڑھ سکیس یا کوئی اور طریقہ بتائیں جس سے ہم اصطلاحات کو اچھی طرح سمجے سکیں۔

اصل میں یہی طے ہوا تھا کہ یہ یکچرریکارڈ ہوں گے اور بعد میں ان کوٹرانسکر ائب
کر کے میں ایڈٹ کروں گاتو شائع بھی کریں گے انشاء اللہ ۔اردو میں کوئی کتاب آپ دیکھنا چاہیں
تو میں کل چیک کر کے بتادوں گا۔ میں اکثر اردو کتا ہیں نہیں پڑھتا ہوں۔ زیادہ ترعر بی کتابیں
دیکھتا ہوں۔ وہی بتاسکتا ہوں۔ لیکن اردو میں اس پر ایک تو ڈاکٹر خالد علوی صاحب کی بڑی اچھی
کتاب ہے 'حفاظت حدیث'۔ اور ایک کتاب علوم حدیث پر ہے ، ایک جلد چھپی ہے دوسری جلد
چھپنے والی ہے۔ 'اصول حدیث پر بھی دو تین کتابیں موجود ہیں۔ ایک کتاب ہے نہ سے قالف کر ،
عافظ این حجر کی کتاب کا اردو ترجمہ ہے۔ اور بھی گئی ہیں میں کل چیک کر کے آپ کومزید کتابوں
کے نام بتادوں گا۔

فقهی تر تیب سے کیاسر اد ہے؟

خاتون معمر ہیں اوراس کی حدانہوں نے بچاس سال مقرر کی ہے وہ بغیر محرم کے اس شرط کے ساتھ حج پر جاسکتی ہیں کدان کے ساتھ خواتین کی ایک بڑی تعداد ہواوران خواتین کے ساتھ ان کے محرم موجود ہوں۔ یہ تو فقہی جواب ہے۔ لیکن سعودی قانون کی روسے بغیر محرم کے کوئی خاتون حج کے لے نہیں جاسکتی اور ہمیں اس قانون کی پابندی کرنی چاہئے۔ میں تین سال حج کےانتظامات سے وابستہ رہاہوں۔ میں نے حج کے انظامات کو براہ راست دیکھا ہے۔اس تجربہ کی روشنی میں میرا مشورہ یہ ہے کہ بغیرمحرم کےکوئی خاتون بھی حج پر نہ جائے ۔ جا ہےان کی عمر کتنی ہی ہواورشر عافقها کسی نے اجازت دی ہویا نہ دی ہو۔ بہتریہی ہے کہ وہمحرم کے ساتھ جائے۔ میں نے ایسے ایسے واقعات اورمثالیں دیکھی ہیں کہمرم نہ ہونے کی وجہ سےخواتین کو کتنی مشکلات پیش آئیں۔ رپ شریعت کا تھم ہے اور بہت رحمت وشفقت بیبنی ہے۔فقہائے اسلام میںسب نے لکھاہے کہ اگر سمسی خاتون کے ساتھ محرم نہ ہویااس کے پاس اتنے بیسے نہ ہوں کو وہ محرم کو بھی ساتھ لے جاسکے تو اس پر حج فرض ہی نہیں ہے۔اپنے پاس پیسے موجود ہوں لیکن محرم موجود نہ ہوتو بھی خواتین پر حج فرض نہیں ہے۔ حج فرض تب ہی ہوتا ہے جب محرم بھی ہواوراس کے لئے بھی پیسے ہول۔ایے یاس بیے ہوں اور محرم جانے کے لئے تیار ہو یا خاتون کے پاس پیے ہوں کہ محرم کو لے جاسکتے بھی چ فرض ہوتا ہے۔اس لئے اس اجازت سے فائدہ اٹھائے اورا گرمحرم ہوتو پھرجائے اس کے بغیر بری مشکل پیش آتی ہے۔

سند کے ساتھ احادیث کو یاد کرنے کاطریقہ کیاہے؟ کوشش کی لیکن یاد نہیں رہتی۔ بردی مشکل سے یا دہوتی ہیں۔ میں نے بھی بہت کوشش کی لیکن مجھے بھی یا ونہیں ہو کیں۔ میں نے کسی زمانے میں کوشش کی تھی تھے بخاری مجھے سند کے ساتھ یا دہوجائے لیکن یا ونہیں ہوئی۔ اللّٰہ سے دعا کریں اپنے لئے بھی اور میرے لئے بھی ، خدا کرے کہ ہم دونوں کو یا دہوجائے۔ و احد دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین۔

**☆☆☆☆☆☆☆** 



## تيسرا خطبه

## حديث اورسنت بطور ماخذ شريعت

بدھ، 8اكتوبر2003



## حدیث اورسنت بطور ماخذ شریعت

اس سے پہلے دونشتوں میں حدیث اور اس کی تعریف ، سنت اور اس کی تعریف ، منت اور اس کی تعریف ، حدیث اور اس کی تعریف ، حدیث اور اس کی اہمیت اور اس کی اہمیت اور اس کی اہمیت کی است کی اللہ کی تفسیر ہے۔ اعتبار سے گفتگو کرنی ہے کہ میشریعت کا ماخذ ہے، قرآن مجید کی شارح ہے، وی اللی کی تفصیل بیان آج کی گفتگو کا مقصد میدد کیفنا ہے کہ کلام ربانی کو سجھنے میں اور شریعت کے احکام کی تفصیل بیان کرنے میں سنت اور حدیث کی اہمیت کیا ہے۔

گفتگوکوآ کے بڑھانے سے پہلے ایک بنیادی بات ذہن میں رکھنی چاہے۔وہ یہ ہے کہ قرآن وسنت میں رکھنی چاہے۔وہ یہ ہے کہ قرآن وسنت میں جو پچھآیا ہے اس کو اصطلاح میں نصوص ہے مراد قرآن پاک اور سنت رسول عبارت یا عبارتیں ہیں جو دراصل شریعت کا ماخذ اور مصدر ہیں۔

نصوص کی دو تسمیں ہیں۔ پھی نصوص وہ ہیں جن کو قطعی الثبوت کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کا شہوت قطعی اور نیتین دلائل کے ساتھ ہمارے سامنے ہو چکا ہے۔ قرآن مجید سارے کا سارا قطعی الثبوت ہے۔ احادیث اور سنت میں بھی خاصا براحصہ قطعی الثبوت ہے۔ مثلاً سب کی ملب متواتر احادیث کی تفصیل آج کی گفتگو میں آئے گی۔ لیکن احادیث اور سنن ثابتہ تطعی الثبوت نہیں ہیں اور ان کا درجہ قرآن کی تحا حادیث ہیں جو تواتر کے کسی درجہ تک نہیں پہنچیں وہ قطعی الثبوت نہیں ہیں اور ان کا درجہ قرآن کریم اور سنت متواترہ ہے کہ ہے۔ اس پر بھی آگے چل کر بات ہوگی۔ گویا کچھ نصوص ہیں جوقطعی کریم اور سنت متواترہ ہے کہ ہے۔ اس پر بھی آگے چل کر بات ہوگی۔ گویا کچھ نصوص ہیں جوقطعی

الثبوت ہیں اور پھیفصوص ہیں جوظنی الثبوت ہیں۔جن کے بارے میں ظن غالب یہ ہے کہ ہیہ شریعت کانص ہے۔

ای طرح سے معانی اور مطالب کے اعتبار سے بھی ان نصوص کی دو قسمیں ہیں۔ایک وہ ہے جو قطعی الدلالت ہے۔ جس کے معنی اور مفہوم بالکل قطعی اور بقینی ہیں اور جن میں کسی اختلاف رائے کی یا کسی دوسری تجیر کی تنجائش نہیں ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں ہے اقیہ سے تھوڑ اسا المصلوف ، نماز قائم کرو۔اب ہر خض جو تھوڑ کی بہت بھی عربی جانتا ہے اور اسلام کی تعلیم سے تھوڑ اسا بھی واقف ہے وہ یہ جانتا اور بھتا ہے کہ اقیمو الصلوق سے کیا مراد ہے۔ اس میں کسی دو تعبیر وں کی مخواکش نہیں ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ کچھنصوص ایسے ہیں جن میں ایک سے زیادہ تعبیروں کی گنجائش ہے۔اور پی گنجائش اللہ اور رسول نے ایک مصلحت سے رکھی ہے۔ جہاں اللہ اور رسول کی حکمت اور منشاء بیرتھا کہ شریعت کے احکام کو ایک سے زیادہ انداز سے سمجھا جاسکے وہاں انہوں نے ایسا اسلوب اورابیا طرزیمان اختیار کیاجس میں ایک سے زائد تعبیرات کی گنجائش موجود ہے۔قرآن مجید میں بہت سے الفاظ ہیں جومشترک معنی کے لئے استعال ہوتے ہیں ۔ قرآن یاک فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے۔اس کے باوجود اگرکوئی ایبالفظ استعال کیا گیاہے جس کے عربی زبان میں ایک سے زائد معنی ہیں اور وہاں سیاق وسباق میں کوئی ایسا قریز بھی نہیں رکھا گیا جس سے ایک معنی متعین ہو کیس تواس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ قرآن مجید کی كچرفصوص كوايك سے ذائدانداز مين مجھا جاسكے، جن ميں ايك دوكي مثاليس ميں يہلي عرض كرچكا موں \_ اس طرح سے حدیث یاک میں بھی ہے،رسول الٹیافیلی کے ارشادات فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہیں۔اس لئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اقصح العرب تھے۔کسی کا بیہ تصور کرناانتہائی بے بنیاداورمہمل بات ہوگی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ ﷺ بات تو واضح کہنا جا ہتے تھے ا آپ ؓ نے اس موقعہ پر وہی ارشاد فر مائی اور اس سے جومفہوم نکلتا ہے وہی مفہوم حضور کامقصود تھا۔ یہ کہنا بالکل غلط اور بے بنیاد ہے کہ رسول النعظیقیۃ تو کسی خاص تھم سےاپنے ذبن میں ایک خاص مقصدر کھتے تھے لیکن چونکدلغت کے اعتبار سے اس لفظ کے ایک سے زیادہ مفاہیم نکل سکتے تھے

اس لئے لوگوں نے اس کواور طرح سمجھ لیا جو حضو واللہ کی منشا کے خلاف تھا نہیں ایہا ہر گزنہیں ہے۔جس چیز کورسول اللّٰعظی نے دوٹوک اورقطعی انداز میں ارشادفر مانا جایا اسے دوٹوک اورقطعی انداز میں ارشاد فرمایا اور جس چیز کے بارے میں حضور کا ارادہ پیتھا کہ اس کولوگ اینے اینے انداز ہے مجھیں وہ بات حضور یے اس طرح ارشاد فر مائی کہ لوگ اس کواینے اپنے انداز ہے سمجھے۔ ان دونوں کی ایک ایک مثال میں آپ کو دے دیتاہوں۔ ایک قرآن یاک ہے اورایک حدیث ہے۔قران یاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ اگر کسی شوہر اور ہوی میںاختلاف ہو جائے اور شوہر بیوی کوطلاق دے دیتو جب تک وہ مطلقہ خاتون عدت میں ہے اس وقت تک اس مطلقہ خانون کے اخراجات اس کے شوہر کے ذیمہوں گے۔ پیمشہور معاملہ ہے جس کومتعہ الطلاق كمت بير السموقع يرارشاد بواج كم على الموسع قدره وعلى المقترقدره، كم خوشحال اپن استطاعت کے مطابق اور نا داراپن استطاعت کے مطابق مساعاً بالمعروف، اس علاقے اوراس زمانے کےمعروف طریقے کےمطابق ضروری ساز وسامان دے۔ یہالفاظ قرآن یاک میں آئے ہیں جن کے قطعی الثبوت ہونے میں کوئی شک نہیں ۔ کیکن موسع سے کیا مراد ہے ؟مقتر سے کیام او ہے؟ یہ ہرز مانے کے لحاظ سے الگ الگ طے ہوسکتا ہے۔ ایک غریب ماحول میں، ایک فقیر ملک میں دولت منداورموسع کامفہوم اور ہوگا اور ناداراورمقتر کامفہوم الگ ہوگا۔ ا یک انتہائی دولت مند ملک میں ،مثلاً کویت میں اگر کہا جائے کہ دولت مندایی ستطاعت کے مطابق د ہےاور نا داراین استطاعت کے مطابق دے۔ تو کویت کے ماحول میں نا دار کے معنی اور ہوں گے پاکستان کے ماحول میں نادار کے معنی اور ہوں گے، پاکستان سے بھی زیادہ کوئی غریب فقیر ملک ہوگا تو وہاں نا دار کے معنی اور ہوں گے۔

اییااس لئے رکھا گیا کہ اللہ کی مشبت اور منشا یہ تھا کہ چونکہ ناداری اور دولت مندی اضافی چیزیں ہیں اس لئے ان کواپ اپنے زمانے کے لحاظ سے سمجھا جائے اوراپ اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے سمجھا جائے اوراپ اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کے معنی متعین کئے جائیں۔اس کے لئے معروف کی قید بھی لگادی جس سے یہ بات مزیدواضح ہوگئی کہ اس کی بہت ی تعیبریں ممکن ہیں۔مثال کے طور پر پاکستان کے کسی و یہات میں اگر کسی خاتون کو یہ آز مائش پیش آ جائے اور وہ متاع کا مطالبہ کر بے تو غالبًا یہ کا فی ہوگا کہ اس کو رہنے کے لئے مکان دے دووقت

کھانے کا انتظام ہو، ناشتہ کا انتظام ہو، کپڑے ہوں اور ضروری ساز وسامان ہو۔ شایداس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ ہمارے ہاں یہی معروف ہے۔ جودوات مند ہوگا وہ پختہ مکان دے دے گا۔ دولت مند آ دمی شاید گھر میں گھوڑا بھی رکھوادے۔ غریب کچا مکان دے دے گا۔ دولت مند آ دمی شاید گھر میں گھوڑا بھی رکھوادے۔ غریب آ دمی رہیزین نہیں رکھ سکے گا۔

لیکن اگریمی واقعہ کسی کے ساتھ پیری ہیں پیش آ جائے تو پیری ہیں موسع اور مقتر کے معنی اور ہوں گے۔ وہاں مطلقہ خاتون سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ جو گھر مجھے رہنے کے لئے دیا گیا ہے اس میں ریفر پھر رکھا ہو، اس میں شیافون کی لائن بھی گی ہو، اس میں شیافون کی لائن بھی گی ہو۔ اس لئے کہ یہ چیزیں وہاں ناگزیر ہیں اور ہرآ دمی کے پاس ہوتی ہیں۔ وہاں ناوار سے ناوارآ دمی بھی ان چیزوں کے بغیر گزارہ نہیں کر سکتا۔ لیکن پاکستان میں کوئی ناوار خاندان سے مطالبہ کر بے تو شائدہ وہ تی بجانب نہ ہو۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ شریعت کے احکام میں بعض جگہ اللہ کی حکمت ہی اس بات کی متقاضی رہی ہے کہ اس کے معنی اور مطالب کوزیادہ سے زیادہ عمومی انداز میں سمجھا جا سکے۔ اور ہر علاقے کے لوگ اپنے حالات کے لحاظ سے، ہر زمانے کے لوگ اپنے مالوں کے مغانی اور دلالت کے مفاجیم طنی ہیں۔ آپ اپنے ظن غالب ، فہم وبصیرت اور خیال سے شریعت کی حدود میں رہنے کے مفاجیم طنی ہیں۔ آپ اپنے ظن غالب ، فہم وبصیرت اور خیال سے شریعت کی حدود میں رہنے ہوئے اس کے معنی اور مطالب متعین کر لیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ اللہ سے کہ یہ اس لیا ہوتی ہے۔

بدوی لوگ ہیں ریگتان میں سفر کرتے ہیں۔ ریگتان میں سب سے کمیاب چیز پانی ہوتی ہے۔

بعض اوقات ہم گزرتے ہیں، راسے میں کوئی تالاب یا گڑھانظر آتا ہے، اس میں پانی جمع ہے، یا

کسی پہاڑ کے دامن میں پانی جمع ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ پانی پاک ہے کہ تا پاک ہے۔

اس میں کسی درندے نے منہ تو نہیں ڈالا کسی نا پاک جانور نے اس کونا پاک تو نہیں کیا تو ہمیں کیا

کرنا چا ہے ؟ تو آپ نے جواب میں ارشاوفر مایا، مختلف احادیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، المساء الکٹیر لاینحس ، کہ زیادہ پانی نا پاک نہیں ہوتا۔ ایک اور جگہ فر مایا

کہ المساء الکٹیر طہور لاینحسہ شئی، کہ زیادہ پانی پاک ہے کوئی چیز اس کونا پاک نہیں کونا پاک نہیں کرسکتی۔ اب ذراغور فر مایے کہ یہ الفاظ کہ زیادہ پانی نا پاک نہیں ہوتا' رسول اللہ اللہ تعلیقہ جواقعے

العرب ہیں، آپ کی زبان مبارک سے ارادۃ اورسوچ سجھ کر نکلے ہیں۔ یہاں آپ نے اسلام کی حکست تشریع کے پیش نظر ایسے عمومی الفاظ استعال فرمائے جن کی متعدد تعبیریں ممکن ہیں۔ آپ چاہتے تو مثلاً بیفرماد ہے کہ پانی وس یا ہیں رطل (ایک پیانہ) ہوتو تا پاک نہیں ہوتا لیکن آپ نے ماءالکٹیر کے الفاظ استعال فرمائے۔ ماءالکٹیسر سے کیا مراد ہے؟ کتنا پانی، جتنا کسی ہڑے تالاب میں ہوتا ہے؟ اتنا پانی جتنا ایک ثب میں ہے؟ اتنا پانی؟ یا اتنا پانی جتنا ایک ثب میں مجراہوا ہے؟ ماءالکٹیسر کے مفہوم میں لغوی اعتبار سے سیسب شامل ہیں۔

ہمارے شہر میں شاید ہم ماء کثیر کا پی مفہوم قرار دیں کہ راول ڈیم کا یانی ماء کثیر ہے، اس لئے اس میں زیادہ پانی ہے۔لیکن بلوچستان کے بعض علاقوں میں جہاں دس دس میل پانی نہیں ملتا، وہاں کےلوگوں کے نز دیک ایک مشک بھر پانی بھی بہت اور ماء کثیر ہے۔بعض اور علاقے ایسے ہوں گے جہاں ایک منکا یانی بھی بہت زیادہ لیعنی ماء کثیر قرار دیا جائے گا۔ البذا رسول الله علیالله نے جان بوجھ کر، سوچ کر اور حکمت کی وجہ سے بیہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر علاقہ کے لوگ اینے حالات کے لحاظ سے اس اصطلاح کے معنی متعین کرلیں۔ چنانچہ امام ابوصنیفہ ؒ کے سامنے جب بیہ حدیث اوراس کی تعبیر کامسکلہ آیا تو وہ کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں ایک طرف دریائے دجلہ بہتا تھا دوسری طرف فرات بہتا تھا۔ تو ان کے ذہن میں ماءکثیر کا جوتصور آیا وہ یہ آیا کہ اتنابڑا تالا ب کدا گرکوئی ایک طرف سے اس کے پانی کو ہلائے تو اس کی لہردوسرے کنارے تک نہ پہنچے۔ انہوں نے ماء کثیر کامیہ مفہوم سمجھا۔ اس کے برعکس امام مالک ؓ جو مدینہ منورہ میں تشریف فر ماتھے جہاں صرف دو کنویں تھے اور ان میں بھی ایک یہودی کا تھا، آپ نے سنا ہوگا،اس نے کنٹرول کیا ہوا تھا حضرت عثمان "نے پھراس سے خرید کروقف کردیا۔ جہاں دو کنویں تھے ایک یہودی کا تھا اور یانی کی قلت بھی۔امام مالک ؒ نے ایک اور روایت کے الفاظ ہے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ دوا لیے بڑے مٹلے جولوگ گھرول میں یانی کے لئے رکھتے ہیں وہ اگر یانی سے بھر ہے ہوئے ہوں تو یہ ماء کثیر ہے۔انہوں نے ای مقدار کو ماء کثیر سمجھا۔اب آپ دیکھیں دونوں میں بڑا فرق ہے۔ا تنابر ٗا تالاب جس میں کم وبیش دس ہزار منکے آ جائیں وہ امام ابوطنیفہ کے نزدیک ماء کثیر ہے۔اس کے برَعَلَس امام ما لکُ کے نز دیک ماءکثیروہ ہے جو دومٹکوں میں ساجائے ۔ بید دونوں مسالک اپنی جگہ درست ہیں اس لئے کہ حدیث کے الفاظ میں دونوں کی گنجائش موجود ہے۔ مدینہ میں ماء کثیریہ ہے، کوفیدمیں ماء کثیروہ ہے۔

اس طرح کی احادیث اور آیات قرانی جن میں ایک سے زیادہ تعبیروں کی گنجائش ہووہ ساری تعبیریں کم از کم لغوی اعتبار ہے بیک وقت درست ہو سکتی ہوں ۔ ضروری نہیں کہ ہروقت درست ہو سے ہوں ۔ ان کے درست ہونے کے امکانات اور دلائل موجودہوں ۔ یہ چیز ہے جس کوظنی الدلالت کہتے ہیں، یعنی وہ نص جس کے معنی و مفہوم ظنی ہو۔ موجودہوں ۔ یہ چیز ہے جس کوظنی الدلالت کہتے ہیں، یعنی وہ نص جس کے معنی و مفہوم ظنی ہو۔ لہذا نصوص شریعہ کی چار قسمیں ہوگئیں ۔ طنی الثبوت اور ظنی الدلالت دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کیں تو چار قسمیں بنتی ہیں ۔ یہ چار دول قسمیں احکام شریعت کا ماخذ ہیں اور اس کر تیب کے ساتھ ہیں ۔ سب سے پہلے وہ چیز جوقطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی الدلالت بھی ہے جس میں قرآن پاک کی وہ آیات جو محکم ہیں اور سنت متواترہ اور احادیث ثابتہ میں جو محکمات ہیں وہ شامل ہیں ۔ پھر ان نصوص کا درجہ ہے جوقطعی الثبوت اور ظنی الدلالت ہیں اور ظنی الثبوت ہیں ۔ چو الدلالت ہیں اور قطعی الثبوت ہیں ۔ پھر وہ نصوص ہیں جوظنی الدلالت ہیں اور ظنی الثبوت ہیں ۔ یہ الدلالت ہیں اور قطعی الثبوت ہیں ۔ یہ سے حادیث اور آیات دونوں سے احادیث الدلالت ہیں اور قطعی الثبوت ہیں۔ یہ سے حس سے احادیث اور آیات دونوں سے احکام کا استدلال ہوتا ہے۔

یہ گفتگو بڑی تفصیل کی متقاضی ہے کہ ان چاروں درجات میں جب استباط اور
استدلال کامل شروع کیاجائے گا تو اگر ان دونوں میں کسی میں تعارض ہوتو اس کو کیسے مل کیا جائے
گارلیکن ایک عام بات جو کامن سنس اور عقل عام کی بات ہے وہ یہ جو پہلی والی Category گارات ہے اس کوتر ججے دی جائے گا اور سردست دوسری والی کیمیگری کونظر انداز کر دیاجائے گا۔ اس لئے
ہاس کو ترجیح دی جائے گی اور سردست دوسری والی کیمیگری کونظر انداز کر دیاجائے گا۔ اس لئے
جو سنت کی بات بطور ماخذ شریعت کے ہوتی ہے تو ہمار سسامنے چاروں چیزیں رہتی ہیں ۔ یہ
چاروں چیزیں سنت میں بھی پائی جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں ان میں سے دو چیزیں پائی جاتی ہیں ۔
اور دونہیں پائی جاتیں۔ قرآن پاک سارے کا سارقطمی الثبوت ہیں کچھطمی الثبوت ہیں کچھطمی الثبوت ہیں۔
گوشمی الدلالت اور ظنی الدلالت قرآن پاک میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں۔ اس لئے ان
قطعی الدلالت اور ظنی الدلالت قرآن پاک میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں۔ اس لئے ان
عیاروں کیمیگر میز کا نظباق احادیث پر زیادہ ہوتا ہے قرآن پاک کی آیات پر کم ہوتا ہے۔

كل ايك بهن في سوال يو جهاتها كم مكرين حديث بداعتراض المات بين كدقرآن

مجید کی موجودگی میں کسی اور رہنمائی یا کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں۔ اس کے جواب میں آپ کے سامنے میں سند القرآن و مثله معملیا در کھو مجھے کے سامنے میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ الا انسنے او تبت القرآن و مثله معملیا در کھو مجھے قرآن پاک کی قرآن پاک کی متعدد آیات سے بھی دیا گئی ہے۔ قرآن پاک کی متعدد آیات سے بہن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، ان سے میہ بات روز روثن کی طرح واضح ہوتی ہے کہرسول اللہ میں تارہ در در قرآن کے علاوہ بھی وحی ہوتی تھی جوسنت اور حدیث کی رہنمائی کی شکل میں ہمارے یاس موجود ہے۔

کل میں نے اس آیت کا بھی حوالہ دیا تھا جس میں رسول التعلیق کے چار فرائض کی نشاندہی کی گئے ہے۔ بیت اوا علیهم ایانه ویز کیهم و بعلمهم الکتاب والحکمة ، بیجوآخری تین فرائض ہیں بیت تلاوت کتاب سے ہٹ کر ہیں، تلاوت آیات سے مختلف چیزیں ہیں۔ تلاوت آیات سے مختلف چیزیں ہیں۔ تلاوت آیات سے مختلف چیزیں ہیں۔ تلاوت آیات تو قر آن پاک کا بیان کردینا ہوا۔ پھر یعلمهم الکتاب والحکمة ویز کیهم بیتین کام ہیں، ان کا طریقہ کار کیا تھا۔ اس کے لئے رسول التعلق جو ہدایات یار ہنمائی فرمایا کرتے تھے وہی رہنمائی کیا تھی؟ وہ رہنمائی سنت کی شکل میں آج ہمارے سامنے ہے۔

خود قرآن مجید میں تین چار مقامات پرقرآن کی جمیین کا فریضہ رسول الله علیہ کے سپر د کیا گیا ہے۔ لنبیس للناس مانول البھہ، تا کہ آپ وہ تمام چیزیں ان کے لئے بیان کردیں جو ان کے لئے نازل کی گئ ہیں۔ یعنی قرآن پاک کی آیات اور مطالب کا بیان کرنا، بیان سے مراد محض تلاوت آیات نہیں ہے، بلکہ بیان کرنے سے مرادیہ ہے کہ اس کے معانی ومطالب کو بیان کردیا جائے۔ اس کے مقاصد کی تشریح کی جائے۔ اس میں جو سبق پنہاں ہے اس کوروز روشن کی طرح واضح کردیا جائے۔ اس میں جہاں جہاں انسانی ذہن کی نارسائی کی وجہ سے الجھاؤ کا امکان پیدا ہوسکتا ہے اس ممکن الجھاؤ کو دور کیا جائے۔ جہاں جہاں غلاقبی پیدا ہوسکتی ہے، اس غلاقبی کے راستوں کو بند کردیا جائے۔ بیساری چیزیں بیان قبینین میں شامل ہیں۔

رسول التعلیقی کی زبان مبارک سے جو بیان جاری ہوتا تھا، علماء اسلام نے اس کی قسمیں بیان کی ہیں۔ان میں سے بعض اقسام کا ذکر میں آج کی گفتگو میں کرتا ہوں۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عمران بن حصین ہے وہ ایک مرتبدا پنے حلقہ درس میں کچھ مسائل بیان فر مار ہے تھے۔اس زمانے میں خوارج میں سے بعض جابل اور انتہا پیندلوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔اس زمانے میں خوارج میں سے بعض جابل اور انتہا پیندلوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے

تقے جیسے آج کل کے منکرین حدیث کرتے ہیں۔ان میں سے کوئی خارجی باہر سے آیا ہوا تھا۔اس نے آکے کہا کہ 'لاتحد شا بالاحادیث آپ ہمیں احادیث نسنا کیں حد شا بالقر آن ،قر آن ہی پاک کی با تیں بتا کیں۔حضرت عمران بن حسین ؓ نے قدر نے نا گواری سے فرمایا کہ میں قر آن ہی کی با تیں بیان کرر باہوں۔قر آن میں اگر نماز کا حکم ہے تو تمہیں کہاں سے بتہ چلے گا کہ ظہر کی کہ باتیں بیان کروں گا تو میں معرکی چار ہیں اور مغرب کی تین ہیں۔ بیا گر میں سنت سے نہیں بیان کروں گا تو میقر آن ہی کا بیان ہے۔ بیقر آن ہی کا درس ہے،قر آن سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ بھر آپ نے فرمایا کہ محدوا عنا آج بیساری معلومات ہم سے لیان اگر میں نہیں لوگے تو بھر تمہارے اندر بڑا اختلاف بیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات ہم سے لیان اگر میں الجی حاؤگے جن سے نکلنے کا تمہارے سامنے کوئی راست نہیں ہوگا۔

## وحی کی اقسام

آگے چلنے سے پہلے ایک اور چیز ذہن میں رکھیں، وہ سنت کی ایک خاص قتم ہے۔
حدیث کی بقیداتسام پر تو تفصیل سے کل بات ہو گی لیکن ایک قتم ایسی ہے۔ جس پر آج بات کرنا
ضروری ہے۔ ہم نے ید یکھا کہ رسول الٹھ آئیٹ پروی دوطریقوں سے آتی تھی۔ ایک وہ وحی ہوتی
تھی جو وحی جکی کہلاتی ہے۔ یعنی جس کے الفاظ ، جس کی عبارتیں ، جس کے کلمات اللہ تعالیٰ کی
طرف سے ہوتے تھے اور جس میں رسول اللہ اللہ اللہ کا کوئی دخل نہیں تھا۔ یہ وہ وہ کھی جس کے الفاظ
اور کلمات مجز ہیں، جن کا اسلوب، جن کا معیار، جن کی فصاحت و بلاغت مجر ہ کی سطح سے کہنچی ہوئی
ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی قرآن مجید کہلاتی ہے۔

اس کے علاوہ جو وتی ہوتی تھی وہ متعین الفاظ میں نہیں ہوتی تھی وہ سنت ہے۔ جس کے صرف معنی اور مفاہیم حضور تک نتقل ہوئے۔ یہ وتی بعض اوقات جرئیل امین کے ذریعے سے نازل ہوئی۔ بعض اوقات کسی اور ذریعے سے بھی نازل ہوئی۔ حضور کے خواب میں کوئی چیز دیکھی، یاویے اللہ نے دل میں کوئی چیز ڈال دی۔ سنت حضور تک پہنچانے کے لئے وتی خفی کی رہنمائی کے تی طریقے تھے، جس میں وہ طریقہ بھی شامل تھا جس طریقے پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کی طریقے شفہ شامل تھا۔ جس میں وہ طریقہ بھی شامل تھا جس طریقے پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کی طریقے شامل تھے۔ بہر حال وتی خفی کہلاتی ہے بعنی جے آپ انگریزی میں Tacit Revelation کہہ

سکتے ہیں۔ دوسری Express Revelation یا وتی جلی ہے، جواپنے الفاظ کے ساتھ نازل ہوتی تھی۔ وحی خفی صرف معانی اور پیغام پرمشمل ہوتی تھی جس میں الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں تھے لیکن معانی حضور میں نازل فر مائے گئے اور حضور کنے اپنے الفاظ میں اس کو بیان فر مایا۔

اس دوسری وی بینی وی خفی میں ایک خاص قسم وہ ہے جو بقیہ تمام اقسام سے منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ تعداد میں بھی تھوڑی ہے، کین اس کا ایک خصوصی مقام ہے، جس کے لئے اس کو مدیث قدی کہ گہا گیا ہے۔ وہ دراصل اللہ تعالیٰ بی کا کلام ہے، لیکن رسول اللہ علینے کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یا تو صیفہ واحد منظم یا جمع منظم میں ارشاد فر ماتے ہیں، لیکن بیان مبارک سے ادا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس کے الفاظ چونکہ رسول اللہ علینے کے ہیں اس لئے یہ وقی قرآن مجید میں شامل نہیں ہے، اس کی خلاوت نہیں ہوتی، وہ قرآن مجید میں نہیں کص جاتی، لیکن وہ قرآن مجید میں شامل نہیں ہے، اس کی خلاوت نہیں ہوتی، وہ قرآن مجید میں نہیں کص جاتی ، لیکن وہ اللہ کا کلام ہے۔ مثال کے طور پرضح بخاری میں ہے میا زال العبد یتقرب الی بالنو افل ، میراندہ فوافل کے ذریعے میرے سے قربت حاصل کرسکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ جب وہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں ایک باع (اس فاصلے کو جودونوں بازوں کودا کیں با کیں پوری طرف ایک بالشت بڑھتا ہوں۔ کہ سکتے ہیں کہ ڈیڑھ گز کا فاصلہ ) اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ جب زبان میں باع کہ جہ ہیں ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیڑھ گز کا فاصلہ ) اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ جو لیک کر میری طرف آتا ہوں۔ براشادر بانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نے صیغہ وہ میری طرف آتا ہوں۔ بیارشادر بانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نے صیغہ واحد میں میں ارشاد فرمایا۔ بیعدیث حدیث قدی کہ کہا تی ہے۔

احادیث قدسید کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔کل احادیث کی تعداد اگر بچاس ہزارہو، جیسا کہ بعض لوگوں کا اندازہ ہے یا تمیں ہزارہوجیسا کہ بچھاورلوگوں کا اندازہ ہے ۔توان میں سے چندسواحادیث ہیں جواحادیث قدسید کہلاتی ہیں۔ بچھلوگوں نے کہا ہے کہان کی تعداد تین سو کے لگ بھگ ہے۔احادیث قدسیہ کے مجموعے الگ سے بھی شائع ہوئے ہیں۔تقریباً ایک درجن مجموعے ہیں جن میں احادیث قدسیہ الگ الگ شائع کردی گئی ہیں۔ایک مجموعہ میں ایک سو کے قریب احادیث ہیں،ایک دوسرے مجموعہ میں دوسو بھتر احادیث ہیں۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تعداد تین سو کے لگ بھگ ہے۔ یہ تین سواحادیث ایک طرح سے قرآن مجید سے ملتی جاتی ان کی تعداد تین سو کے لگ بھگ ہے۔ یہ تین سواحادیث ایک طرح سے قرآن مجید سے ملتی جاتی

میں کہ اللہ کا کلام ہے اور براہ راست اللہ کی طرف ہے ان کا بیان ہوا ہے۔ دوسری طرف میہ اصادیث رسول ہے لئے بیان ہوا ہے۔ دوسری طرف میہ اصادیث رسول ہے لئے الفاظ میں بیان فرمایا۔ گویا ان صادیث کا درجہ قرآن پاک اور حدیث رسول کے درمیان ہے۔ چونکہ ان دونوں کے درمیان ان اصادیث کا درجہ ہے اس لئے ان کوا حادیث قد سیدکہا جاتا ہے۔

احادیث قد سیداور قرآن مجید کے درمیان گیارہ بنیادی فرق ہیں۔ پہلافرق تو سے کے قرآن مجید مجزہ میں۔ یعنی قرآن کے الفاظ اورعبارت کی فصاحت و بلاغت اور کلمات کی بندش و بلندی ، یہ مجزہ ہے۔ احادیث قد سید ہیں ضروری نہیں کہ مجزہ ہو۔ ہوسکتا ہے کہ مجز ہونے کی حد تک بہت اونچا معیار ہو، ہوسکتا ہے کہ نہ ہو۔ قرآن مجید کی روایت بالمعنی جاروایت بالمعنی جاروایت بالمعنی ہے مرادیہ ہے کہ قرآن مجید کے مفہوم کوآپ اپنا الفاظ میں بیان کردیں اور کہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ مثلاً آپ کہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بلا کتاب لاشک فید، یعر بی زبان میں میں نے روایت بالمعنی کی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ حرام ہے مفہوم میں حدیث قدی کو بیان کردوں تو بی جائز ہیں اس مفہوم میں حدیث قدی میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے برمائی ہے۔ کہ حدیث قدی میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے برفرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے برمائیس ہے۔ افضل میں ہے کہ اصل الفاظ میں بیان کردوں اور نقل کردوں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ اگر چافضل نہیں ہے۔ افضل میں ہے کہ اصل الفاظ میں بیان کیا جائے لیکن حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ اگر چافضل نہیں ہے۔ افضل میں ہے کہ اصل الفاظ میں بیان کیا جائے لیکن حرام نہیں ہے۔ اگر چافضل نہیں ہے۔ افضل میں ہے۔ افضل میں ہے۔ اور ناجائز نہیں ہے۔ اگر جافضل نہیں ہے۔ افضل میں ہے کہ اصل الفاظ میں بیان کیا جائے لیکن حرام نہیں ہے۔ اگر جافسل نہیں ہے۔ افضل میں ہے۔ اور ناجائز نہیں ہے۔

تیسرافرق بیہ ہے کہ قرآن پاک اگر کہیں لکھا ہوا ہوتو بیشتر فقہا کے نز دیک بے وضواس کو ہاتھ لگا نا جائز نہیں ہے۔البتہ اگر حدیث قدی لکھی ہوئی ہوتو بغیر وضواس کو ہاتھ لگا نا جائز ہے، اگر جہادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔

چوتھافرق میہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اس شخص کے لئے جائز نہیں ہے جس پر شسل فرض ہو، لیکن حدیث قدی اس حالت میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر چداد ب اور احترام کا تقاضا میں ہے کہ نہ پڑھے محدثین کرام نے علم حدیث کے انتہائی احترام کی جومثالیں قائم کی ہیں ان کا تقاضا کہن ہے کہ بغیر وضوار شادات رسول کو نہ پڑھا جائے۔ امام مالک جب درس دیا کرتے تھے تو لوگوں نے بیان کیا کہ ان سے زیاوہ اہتمام کے ساتھ علم حدیث کا درس کس نے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان سے زیاوہ اہتمام کے ساتھ علم حدیث کا درس کس نے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے

انہیں مال ودولت سے بھی نوازا تھا۔ایک عجیب بات پیہے کہ وہ جس مکان میں رہتے تھے یہ وہ مكان تفاجوحفزت عبدالله بن مسعود ضحاني كانفا له حضرت عبدالله بن مسعودٌ كامكان انهول نے خرید ا تھا اوراس میں رہتے تھے اور ایک مکان الگ سے خرید کر اس کو درس حدیث کے لئے مختص کیا ہوا تھا۔ وہ حضرت عمر فاروق کا مکان تھا۔حضرت عمر فاروق ؓ کے مکان میں درس ہوا کرتا تھا ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے مکان میں رہا کرتے تھے۔ایں مکان میں جب امام مالکؓ درس کے لئےتشریف لایا کرتے تھےتو پورے مکان میں خوشبو کیں بگھیری جاتی تھیں ،سفید جا دریں بچھا دی جاتی تھیں،امام مالک کی طرف ہے لوگوں کی خدمت کرنے، یانی بلانے اورخوشبولگانے کے لئے ملاز مین مامور ہوتے تھے، ۔گرمی کےموسم میں وقفہ وقفہ سے خوشبو چیڑک دی جاتی تھی۔امام مالک ؓ یوری تیاری کے ساتھ وہاں تشریف لایا کرتے تھے۔جس شان سے کوئی باوشاہ دربار میں آتا ہے ای شان سے امام مالک تشریف لاتے تھے۔ بہترین لباس پہن کراور خوشبولگا کرتشریف لاتے تھے اوراتنے وقار سے درس حدیث دیا کرتے تھے کہا یک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ درس جدیث دیتے ہو ہے ان کا چہرہ سترہ مرتبہ متغیر ہوا الیکن ان کے طرزعمل اور روانی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب گھرتشریف لائے تو کس سے کہا کہ دیکھومیرے کیڑوں میں کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بچھوگھس گیا تھا جس نے سترہ مرتبہان کو ڈیک مارالیکن انہوں نے ادب واحتر ام کی خاطر اس مجلس کو موقو ف نہیں کیا اور اسی روانی کے ساتھ درس جاری رکھا۔احتر ام کا تقاضا تو یہ ہے۔لیکن اگر کوئی آ دمی جائز ناجائز کوجاننا جا ہےتو وضونہ ہونے کی حالت میں حدیث قدس کی تحریر کوچھوسکتا ہے اور عسل نہ ہونے کی حالت میں حدیث قدسی پڑھ سکتا ہے۔اپیا کرنا جائز ہے جرام نہیں ہے۔

پانچوال فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے، حدیث قدی کی نماز میں تلاوت نہیں ہو کتی۔ اگرکوئی شخص حدیث قدی نماز میں پڑھ لے تو تلاوت کا جورکن ہے اور فرض ہے، وہ ادانہیں ہوگا۔ قرآن پاک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جوشض ایک جرف کی تلاوت کر ہے اس کو دس نیکیال ملیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعودٌ، جن کا ابھی ذکر ہوا، انہوں نے فر مایا کہ مس نے قرآن کہ الاقول الم حرف، پہلے انہوں نے حدیث بیان فر مائی کہ حضور نے فر مایا کہ جس نے قرآن پاک کے ایک جرف کی تلاوت کی اس کو دس نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ پھر انہوں نے اپنی فہم بیان فر مائی کہ میں بنہیں کہتا کہ الم میں ایک جرف ہے، مل الف حرف ولام حرف ومیم حرف الف الگ

حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے۔ یہ خصوصیت صرف قرآن پاک کی ہے جو حدیث قدی کو حاصل نہیں ہے۔ حدیث قدی آپ پڑھیں تو اس میں اتناا جرنہیں ہے جوقر آن یاک کی تلاوت میں ہے۔

۔ ساتواں بڑا فرق ہیہ ہے کہ قرآن پاک وی جلی ہے اور حدیث قدی وی خفی ہے۔
آٹھواں فرق ہیہ ہے کہ قرآن پاک روح امین یا جرئیل کے کرنازل ہوتے تھے۔ جبکہ حدیث قدی کسی بھی طریقے ہے۔ کسی بھی طریقے ہے۔ کسی بھی طریقے ہے۔ کسی بھی طریقے ہے۔ کسی بھی حدیث قدی وی متلونہیں ہے۔ اس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ دسواں فرق ہیہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ متواتر ہیں ۔ ضروری نہیں کہ حدیث قدی بھی متواتر ہو۔ اگر چا یک دوقدی حدیثیں الی ہیں جو کہ متواتر بھی ہیں ، کیکن آکٹر احادیث قدسی متواتر نہیں ہیں۔ گیار ھواں فرق یہ ہے کہ قرآن پاک مصاحف میں نہیں ہیں اور کسی ایک مصاحف میں نہیں ہیں اور کسی ایک مرکاری یا باضابطہ مجموعہ میں کیجا موجود ہے ، احادیث قدسیہ مصاحف میں نہیں ہیں اور کسی ایک مرکاری یا باضابطہ مجموعہ میں کیجا موجود نہیں ہیں۔

احادیث اورسنت کا جو ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے یہ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں کتابوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتابیں جو آج کتب حدیث کی ہماری پاس موجود ہیں ان کی دوشمیں ہیں۔ ان کی تر تیب وقد وین کیسے ہوئی اس پر بعد میں بات ہوگی ۔لیکن اس وقت جو ذخیرہ جیسا کہ موجود ہیں وقد وین کیسے ہوئی اس پر بعد میں بات ہوگی ۔لیکن اس وقت جو ذخیرہ جیسا کہ موجود ہیں وہ دوطرح کی ہیں۔ کچھ کتابیں تو وہ ہیں جو حدیث کی اصلی اور بنیادی کتابیں کہلاتی ہیں۔ اصلی اور بنیادی کتابیں کہلاتی ہیں۔ اصلی اور بنیادی کتابیں کہلاتی ہیں۔ اصلی اور بنیادی کتابیں وہ ہیں جن کو ان کتابوں کے قابل احتر ام اور جلیل القدر مرتبین نے ہیں۔ اور پچھ کتابیں وہ ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے جو محدثین ہیں است روایت کر کے مرتب نہیں کیں بلکہ دوسرے مجموعے سامنے رکھ کران مجموعوں سے احادیث کا احتیاب کر کے ان مجموعوں کو مرتب کیا ہے۔

آخری کتاب جو براہ راست روایت کر کے مرتب ہوئی ہے وہ امام پہقی کی اسنن الکبری ہے۔ امام پہقی گی اسان کر کتاب آخری الکبری ہے۔ امام پہقی ؓ اس اعتبار سے سب سے بڑے اور نمایاں محدث ہیں کہ ان کی کتاب آخری کتاب ہے جو براہ راست روایت کر کے مرتب کی گئی ہے۔ ان کے بعد براہ راست حدیث روایت کر کے مرتب کرنے والے دنیا سے ختم ہوگئے۔

امام پیتی گی وفات ۸۵۸ ہیں ہوئی۔۸۵۸ ہے بعد جتنی کتابیں ہیں وہ ثانوی کتابیں ہیں وہ ثانوی کتابیں ہیں وہ ثانوی کتابیں ہیں۔ ثانیا ہیں۔ ثانیا ہیں۔ ثانیا مجموعہ مرتب کیا ہو، تنزح کی ہویا چند کتابوں سے ایک ہی موضوع کی احادیث نکال کرجمع کی ہوں۔ پیتو ہوتار ہا ہے اب بھی ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہوتار ہے گا۔ لیکن براہ راست روایت کر کے کہ محدث نے اپنا اسا تذہ سے ن کرجمع کی ہوں ، انہوں نے اپنا اسا تذہ سے اور رسول اللہ ویک کے بعد کی پوری سند بیان کی ہو پھراحادیث جمع کی ہوں ، بیکام آخری بارامام بہتی گئے کیا ہو۔ ان کے بعد کسی نے نہیں کیا۔

امام بہتی گی یوں تو بہت کی کتابیں ہیں۔لیکن سنن کے نام سے دو کتابیں ہیں۔ایک اسنن الصغر کی کہلاتی ہے جو دو جلدوں میں ہے اور کم وبیش پانچ ہزار احادیث پر مشمل ہے۔ دوسری طویل ترکتاب دس خخیم جلدوں میں ہے،اتی شخیم جلدیں جوانسائکلو پیڈیا برٹانیکا کی سائز کی ہیں۔انہوں نے براہ راست بیسارا ذخیرہ مرتب کیا ہے۔حدیث کی بنیادی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ان کی ہے،اپنے ماخذ کے اعتبار سے بھی اوراپنے تنوع کے اعتبار سے بھی۔ بیسن کہلاتی ہے کونکہ فقہی احکام کی ترتیب پر ہے،لیکن اس میں حدیث کے تمام مباحث اور مضامین پر اس کئے بیسنن کبری بھی کہلاتی ہے اور جامع بھی کہلاتی ہے۔لیکن سنن کبری کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔

موطاامام مالک سے لے کراورسنن کبری بہتی تک آج ہمارے پاس کتب حدیث کا جو
ذخیرہ موجود ہے بیسب کا سب کی درجہ کی احادیث پر شمتل نہیں ہے۔ان میں مندرج احادیث
کے درجات مختلف ہیں۔قرآن پاک سارے کا سارا ایک درجہ کا ہے۔وہ سبقطعی الثبوت ہے۔
المحمد سے لے کروالناس تک۔سب ثبوت کے لحاظ سے ایک ہی درجہ کا ہے۔اس کے ایک حرف
میں کوئی فرق نہیں ہے۔اس کا زبرزیرسب ایک درجہ کی چیز ہے۔احادیث میں درجات ایک جیسے
نہیں ہیں، بلکہ احادیث کے مختلف درجات ہیں۔

درجات کے اعتبار سے بھت اور قبول کے اعتبار سے علاء اسلام نے کتب حدیث کے پانچ درج قرار دیے ہیں۔ پانچ درج قرار دیۓ ہیں۔حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی نے تین درج قرار دیۓ ہیں۔ بعض اور محدثین نے چار درج قرار دیۓ ہیں۔ چار درج ہوں یا پانچ در جے ہوں یا تین در جے ہوں اصل حقیقت کے اعتبار سے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تین در جے قرار دیئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ درجہ اول میں وہ کتابیں شامل ہیں جن میں تمام اصادیث صحیح ہیں اور متند ہیں۔ کوئی ایک حدیث بھی ان میں ایس نہیں ہے جوصحت کے اعلیٰ ترین معیار سے ہٹی ہوئی ہو۔ اس درجہ کی کتابوں میں صرف متند اور صحیح احادیث ہی شامل ہیں۔ وہ تقریباً تمام محدثین کے نزدیک اتفاق رائے سے تین کتابیں ہیں۔ ' تقریباً 'کالفظ میں نے اس لئے استعال کیا کہ شایدایک آ دھ کا کوئی جزوی اختلاف ہوگا۔

ا حادیث کی یہ تین کتابیں صحت کے اعلیٰ ترین درجہ پر فائز ہیں۔ موطاامام مالک ، جس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب بعض لوگوں کے خیال میں موطاامام مالک ہے۔ امام شافعی کی بھی یہی رائے ہے۔ امام شافعی جو بہت بڑے حدث بھی ہیں اور بہت بڑے نقیہ بھی ہیں وہ موطاامام مالک گواصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں۔ موطاامام مالک کے بعد صحیح بخاری کا درجہ ہے۔ جو مسلمانوں کی عالب ترین اکثریت کی نظر میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے ، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب روئے زمین رصحیح بخاری ہے۔ تیسرا درجہ سے مراد بورپ یا امریکہ والے نہیں ہیں ، بلکہ اسلامی الکتب بعد کتاب اللہ ہے ۔ اہل مغرب سے مراد بورپ یا امریکہ والے نہیں ہیں ، بلکہ اسلامی اصطلاح میں اہل مغرب سے مراد بیون ، اندلس ، مراکش ، الجزائر اور تونس کے علاقے ہیں۔ یہ مغارب یا اہل مغرب کہلاتے تھے۔ یہ پوراعلاقہ دنیائے اسلام کے انتہائی مغرب میں تھا۔ اس لئے مغارب یا اہل مغرب کی رائے بیان کرنا ہوتو مغارب یا اہل مغرب کے نام سے یاد کیا جا تا ہے۔ تو بعض اہل مغرب کی رائے بیان کرنا ہوتو مغارب یا اہل مغرب کے نام سے یاد کیا جا تا ہے۔ تو بعض اہل مغرب کی رائے ہے کہ صحیح مسلم اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔

یہ بحث ہمیشہ مسلمانوں میں چلتی رہی کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ان تینوں میں سے کون کی کتاب ہے۔ جو حضرات موطاامام مالک گواضح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ موطاامام مالک میں جتنی احادیث آئی ہیں وہ ساری کی ساری متندرین اور صحح ترین احادیث ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ امام مالک ان تمام محدثین میں ، جن کی کتابیں آج ہمارے سامنے ہیں اور عام مشہور ومعروف ہیں، قدیم ترین مجموعہ حدیث کے مرتب ہیں، امام مالک سے معروف صاحب تصنیف محدثین میں سے کی اور زیادہ قربت رسول اللہ کے زمانہ مبارک سے معروف صاحب تصنیف محدثین میں سے کسی اور

محدث کو حاصل نہیں تھی۔ علم صدیث میں ایک خاص اہتمام یہ کیا جاتا تھا کہ سند حتی الا مکان چھوٹی سے چھوٹی ہو، یعنی راویوں کا بیان رسول النہ اللہ تکا تک جننا کم ہوا تا اچھا ہے۔ ان میں اعلیٰ ترین سندوہ تجھی جاتی ہے جس میں رسول النہ اللہ تکھی تک کم ہے کم واسطے ہوں ۔ اور جینے زیادہ واسطے ہوں اتناہی سند نازل مانی جاتی تھی۔ سند عالی یعنی او نجی سندوہ تجھی جاتی تھی جس میں کم واسطے ہوں۔ اس کے مقابلہ میں سند نازل وہ ہوتی تھی جس میں زیادہ واسطے ہوں ۔ امام مالک کی جتنی سندیں ہیں وہ باتی سب محدثین کے مقابلہ میں عالی سندیں ہیں۔ عُلا ثیات کتب حدیث میں انہائی اعزاز کی بات تجھی جاتی ہے۔ کتب حدیث میں عالی سندیں ہیں۔ عُلا ثیات سے مرادوہ احادیث ہیں کہ جن انہائی اعزاز کی بات تجھی جاتی ہے۔ کتب حدیث میں عالی سندیں ہیں واسطے ہوں۔ تین سے زیادہ نہ ہوں ۔ امام مالک کی ہیشتر سندیں عُلا ثی ہیں اور پھے سندیں ہُنائی بھی ہیں جن میں صرف دو واسطے ہوں۔ امام مالک کی معظ میں بہت کی احادیث میں است کی احادیث میں رسول النہ اللہ کی موظ میں بہت کی احادیث میں رسول النہ اللہ کی موظ میں بہت کی احادیث کی کتاب میں النہ میں گئی کتاب کی النہ کی سے حادورہ اس لئے اصح یعنی سے ترین قرار رسول النہ کی تھی ہیں۔ کی سے احد کے مستح ترین قرار رسول النہ کی تھی ہیں۔ کی سے اقر ب ترین کتاب ہے اوروہ اس لئے اصح یعنی سے ترین قرار در سے حالے کے مستح ترین کتاب ہے اوروہ اس لئے اصح یعنی سے ترین قرار در سے حالے کے مستح ہے۔ ۔

لیکن امت کی غالب ترین اکثریت کی رائے یہ ہے کھیجے بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ حیجے بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہن اسباب کی وجہ سے ہان اسباب پر ابھی گفتگو کرتے ہیں ۔ نیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ موطا امام ما لک کی جتی صیح احادیث ہیں وہ ساری کی ساری نہیں تو ان کا بیشتر حصہ صحح بخاری میں شامل ہوگیا ہے۔ اس لئے جب صحح بخاری کو اصح الکتب کہا جائے گا تو موطا امام ما لک کی صحح روایات خود بخو داصح الکتب بن گئیں ۔ ایک دوسری وجہ موطا امام ما لک کو اصح الکتب بن گئیں ۔ ایک دوسری وجہ موطا امام ما لک کو اصح الکتب قرار نہ دینے کی یہ بھی ہے کہ امام ما لک جب اپنی کتاب موطا تحریر فرمار ہے تھے تو ان کا مقصد صرف اور صرف احادیث کا مجموعہ مرنب کر نائبیں تھا بلکہ حدیث اور فقہ ادر صحابہ اور تا بعین کی سنت کو یکھا کرنا مقصود تھا۔ لہذا امام ما لک کی کتاب میں جہاں احادیث ہیں اور صحابہ کے اقوال بھی ہیں اور تا بعین کے ارشادات اور آثار بھی ہیں اور اس موضوع پر امام ما لک کا اپنا مشاہدہ بھی شامل ہے کہ مدینہ منورہ کا عام طریقہ کیا تھا۔ تو گویا یہ ایک ایک کتاب ہے مالک کا اپنا مشاہدہ بھی شامل ہے کہ مدینہ منورہ کا عام طریقہ کیا تھا۔ تو گویا یہ ایک ایک کتاب ہیں کتاب ہے مالک کا اپنا مشاہدہ بھی شامل ہے کہ مدینہ منورہ کا عام طریقہ کیا تھا۔ تو گویا یہ ایک کتاب ہیں کتاب ہے مالک کا اپنا مشاہدہ بھی شامل ہے کہ مدینہ منورہ کا عام طریقہ کیا تھا۔ تو گویا یہ ایک کتاب ہے میں اور کا کا کینا مشاہدہ بھی شامل ہے کہ مدینہ منورہ کا عام طریقہ کیا تھا۔ تو گویا یہ ایک کتاب ہے کہ کی کتاب ہے کہ کو کہ کو کا حالت کی کتاب ہے کہ کی کتاب ہے مدینہ منورہ کا عام طریقہ کیا تھا۔ تو گویا یہ ایک کتاب ہے کہ کو کہ کی کتاب ہے کہ کتاب ہوں کی کتاب ہے کہ کی کتاب ہوں کی کتاب ہے کہ کی کتاب ہوں کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کی کتاب ہوں کو کتاب کو

جس کامیدان یا دائر ہ کار کتب حدیث ہے ذرامخنف اور بڑھ کر ہے۔ یہ خالص حدیث کی کتاب ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں حدیث کی اور کتا ہیں ہیں۔اس میں احادیث کے علاوہ بھی بہت ہے مباحث ہیں۔ام ما لک ؓ کے اپنے فتاوی بھی اس میں ہیں۔ بعض جگہوں پر امام ما لک ؓ کے اپنے فتاوی بھی اس میں ہیں۔ بعض جگہوں کتابوں کا مجموعہ کے اپنے ارشادات بھی اس میں بیان ہوئے ہیں۔ تو گویا پی فقہ اور حدیث دونوں کتابوں کا مجموعہ ہے۔خاری ہے۔خالص حدیث کی کتابوں میں صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ بھولوگوں کے زو کیک جج ترین کتابیں طقہ اول کی کتابیں ہیں۔

طبقہ دوم کی کتابیں شاہ ولی اللہ محدث دہلویؓ کی نظر میں چارہیں۔ جامع تر مذی، سنن البوداؤ د، نسائی اور مُسئد امام احمد۔ طبقہ دوم کی کتابیں وہ ہیں کہ جن کی بیشتر احادیث سجے احادیث ہیں۔ اکثر وبیشتر احادیث میں جوصحت کے معیار سے ذرا کم ہیں۔ ان معیارات کا ابھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اور بہت تھوڑی احادیث ہیں جو ضعیف ہیں یا جن کا ضعف بہت نیلے درجے کا ہے۔ ضعیف ہیں تو معمولی درجہ کا ضعف ہے اور زیادہ شجیدہ انداز کا ضعف نہیں ہے۔ یہ درجہ دوم کی احادیث ہیں۔

درجہ دوم کی احادیث میں جو بنیا دی خصائص ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر چہ یہ صحیحین لیمن کے درجہ تک تو نہیں کہنچیں کیکن ان میں شامل بیشتر احادیث ہیں ۔ بخاری اور صحیح مسلم کے درجہ تک تو نہیں کہنچیں کیکن ان میں شامل بیشتر احادیث ہیں اور جو معیار انتخاب انہوں نے صدیث کا رکھاان میں انہوں نے کئی تساہل سے کا منہیں لیا۔ بلکہ اکثر و بیشتر کڑا استخاب انہوں نے حدیث کا رکھاان میں انہوں نے کئی تساہل سے کا منہیں لیا۔ بلکہ اکثر و بیشتر کڑا امعیارا پنے سامنے رکھا۔ پھر بیاحادیث جوان چار کتابوں میں آئی ہیں لیمنی ترفہ کی ، ابوداؤ د ، امام احمد اور نسائی ۔ ان احادیث کو امت میں قبول عام حاصل ہوا گی ہیں تعنی ترفہ کی ، ابوداؤ د ، امام حاصل ہوا گی اور محدثین اس سے اتفاق کم کرتے ہیں حاصل ہوگئی اور محدثین اور فقہا کا ایک اصول یہ ہے (محدثین اس سے اتفاق کم کرتے ہیں فقہازیادہ کرتے ہیں۔ ) فقہا یہ فرماتے ہیں کہ آگر کئی حدیث روایت کے اعتبار سے ذرا کزور بھی کو مطلب امت کے عام اہل علم نے اس کوقبول کیا ہواور اس پڑمل درآ مدکرتے ہوں ، وہ حدیث کا مطلب امت کے عام اہل علم نے اس کوقبول کیا ہواور اس پڑمل درآ مدکرتے ہوں ، وہ حدیث صحیح کی نشانی ہے ۔ ورنہ اگر اس میں کوئی کزوری ہوتی تو امت عام طور پر اس کوقبول نہ کرتی ۔ تلقی بالقبول خوداس بات کی دلیل ہے کہ بیرحدیث او نے درجہ کی حدیث ہے ۔ تو یہ چاروں کتا ہیں وہ بالقبول خوداس بات کی دلیل ہے کہ بیرحدیث او نے درجہ کی حدیث ہے ۔ تو یہ چاروں کتا ہیں وہ

ہیں جن میں درج احادیث کوتلقی بالقبول حاصل ہوئی۔

ان میں احکام شریعت کے تمام بنیادی اصول پائے جاتے ہیں۔شریعت کے جتنے احکام احادیث میں آئے ہیں۔ وہ ساری احادیث بڑی تعداد میں، شاید ننا نو بے فیصد کے قریب ان کتابوں میں موجود ہیں۔ چنانچہلوگوں نے لکھا ہے کہ شنن ابوداؤ دمیں احادیث احکام کا اتنابر مجموعہ ہے کدا گرکسی کے پاس میہ کتاب ہوتو گویا اس کے گھر میں ایک نبی موجود ہے۔ کسی سابقہ مصنف نے لکھا کہ منن ابوداؤ دکی گھر میں موجودگی گویا گھر میں ایک بولتے نبی کی موجودگی ہے کہ نبی کے ارشادات ہرونت آپ کے سامنے رہیں گے۔اوراحکام آپ کومعلوم ہوتے رہیں گے۔ ان کتابوں کےعلاوہ احادیث کی جو بقیہ کتابیں ہیں وہ حضرت شاہ و لی اللہ کے نز دیک تيسر ے اور آخري درجه ميں آتي ہيں۔ بيوه كتابيں ہيں جن ميں ضعيف احاديث بڑي تعداد ميں ماتي ہیں۔ بیوہ کتابیں ہیں جن کی سندول میں بعض ایسے راوی آئے ہیں جومجہول الحال ہیں، جن کی کیفیت معلوم نہیں کہ وہ متند تھے کہ غیرمتند تھے۔اس لئے ان احادیث پرصرف وہ لوگ اعتاد كرسكتے ہيں جوعلم حديث كے تخصص ہوں اورفن روايت اورعلم رجال ميں متعمق ہوں علم حديث پراچھی نظرر کھے بغیران احادیث میں کمزوریاغیر کمزورکانعین کرنابزاد شوار ہے۔ عام آ دمی کے لئے ان کتابوں سے استفادہ کرنا بڑادشوار ہے۔اس لئے ان احادیث سے غیم خصص کو براہ راست استفادہ نہیں کرنا چاہیئے ۔اس لئے کہ بہت می غلط چیزیں ہوں گی ، کمزور چیزیں ہوں گی تو عام آ دمی الجھ كررہ جائے گا اور پریشان ہوگا۔لہذاصرف اہل علم كوان كامطالعہ كرنا جاہے \_

شاہ ولی اللہ کے علاہ ہ بقیہ لوگ اس تیسری کمیٹیگری کی دومزید قسمیں کرتے ہیں۔ ایک کمیٹیگری وہ ہے کہ جس میں نسبتا قابل اعتماد چیزیں موجود ہیں۔ مثلاً سنن دارقطنی ، مصنف ابی شیب، مصنف عبد الرزاق ، سنن داری ۔ یہ وہ ہیں کہ جن میں کچھنہ کچھ نئی ، حج اور مستند چیزیں ل جاتی ہیں۔ ان کے بعد چوتھا درجہ ان کتابوں کا ہے جن میں بالکل قصے کہانیاں اور ادھر ادھری باتیں ہیں۔ جن کا کوئی پس منظر اور دلیل نہیں ہے۔ جن کے پیچھے کوئی مضبوط سند نہیں ہے۔ وہ قصے کہانیوں کے انداز میں بیان ہوئی ہیں۔ مثلاً دیلی ایک مشہور محدث ہیں، ان کا آپ نے نام سنا ہوگا ، ان کی کتاب مند دیلی ہے ، اس طرح ابن مردویہ کی کتاب ہے۔ اس طرح سے قصے کہانیوں کی بیٹار کتابیں ہیں۔ جن کا کوئی علمی مقام نہیں ہے اس لئے ان کو بالکل نظر انداز کردینا

چاہئے۔اس میںا گرکوئی صحیح چیز آگئی ہے تو وہ محض اتفاق ہے ورندا کثر و بیشتر وہ قصے کہانیوں ہے عبارت ہے۔

یہ جو پہلے دودر ہے ہیں جن میں پہلا درجہ تین بنیادی کتابوں کا اور دوسرا درجہ چار بنیادی کتابوں کا اور دوسرا درجہ چار بنیادی کتابوں کا ہے۔ یہ جو چھ کتابیں ہیں یا سات سمجھ لیس کیونکہ موطاء امام ما لک ؓ کی ساری اصادیث صحح بخاری میں اور صحح مسلم میں آگئیں اس لئے اس کو نکال دیتے ہیں۔ جو بقیہ چھ کتابیں ہیں یہ صحت کے اعلیٰ ٹرین معیار پر فائز ہیں۔ ان کتابوں کو صحاح سنۃ کہاجا تا ہے۔ مندا مام احمد کی بجائے اس میں اکثر لوگ سنن ابن ملجہ کو شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگ مند داری کو شامل کرتے ہیں، بعض ابن ملجہ کو آبین ملجہ کو شامل کرتے ہیں۔ سنن ابن ملجہ کے ساتھ یہ چھ کتا ہیں ہوں جو کتب سنۃ یا صحاح ستہ کہلاتی ہیں۔

اگر حدیث کی کسی کتاب میں کہیں بیالفاظ بیان ہوں کدرواہ السّة ،اس کو چھؤوں نے روایت کیا ہے تو وہ استناد کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے۔ یعنی صحیح ترین حدیث جس کو چھ کے چھ بڑے محدثین نے بیان کیا ہو۔وہ بلاشبہ اعلیٰ ترین معیار کی کتاب ہوگی۔

## كتب حديث كي خصوصيات

ان میں سے ہرکتاب کے پچھالگ الگ خصائص ہیں۔ امام بخاری کی کتاب کی بیادی خصوصیت یہ ہے کہ جو خص امام بخاری کی کتاب کو غور دحوض سے پڑھ لے ،اس میں ایک تفقہ بیدا ہوجا تا ہے۔ اس حدیث کے گہرے معانی اور حدیث میں پوشیدہ اور بنہاں اندرونی عبر توں تک اس کی رسائی ہوجاتی ہے۔ یہ امام بخاری کی کتاب کی بنیادی خصوصیت ہے۔ امام بخاری نے کتاب کی بنیادی خصوصیت ہے۔ امام بخاری نے احادیث کے ہیں۔ صحابہ کرام کے اقوال، تا بعین کے اقوال، بن کو بطور حدیث کے وہ نہیں لاتے ، بطور سند کے نہیں بیان کرتے ہیں کہ فلال نے ، بطور سند کے نہیں بیان کرتے ہیں کہ فلال نے بھی یہ ہے۔ امام بخاری کے ہاں تعلیقات کی تعداد چند سو ہے۔ تین سو سے زائد تعلیقات ہیں جو امام بخاری کی اصل کتاب کے متن کا حصابیں ہیں۔ لیکن جو عنوان وہ سے زائد تعلیقات ہیں تو ضمنا وہ بات کہہ دیتے ہیں کہ فلال شخص نے یہ کہا ہے جس سے انداز ہ

ہوجائے گا کہ اس حدیث کے معنیٰ کیا ہیں۔امام سلم کے ہاں تعلیقات بہت تھوڑی ہیں صرف چودہ پندرہ مقامات پر ہیں۔چودہ سلم میں کچھ باتیں بطور تعلیقات آئی ہیں۔امام بخاری کے ہاں تعلیقات آئی ہیں۔امام بخاری کے مندر جات میں سیچے احادیث کی نسبت بہت زیادہ ہے بہ نسبت امام بخاری کے مندر جات کے ،اس کئے کہ ان کے ہاں تین سو کے قریب تعلیقات آئی ہیں جواس معیار کی نہیں ہیں نہ امام بخاری نے تعلیقات کو بیان کرنے میں اس معیار کو پیش نظر رکھا۔

امام ترفدی کی کتاب کی خصنوصیت ہے ہے کہ بید حدیث کے طالب علم کو حدیث کے ذخائر سے اچھی طرح باخبر کردیتی ہے۔ امام ترفدی کا اسلوب ہے ہے۔ (اگر یہاں ساری کتابیں ہوتیں تو براا چھا ہوتا کہ بیں ساتھ ساتھ مثالیں بھی دیتا جاتا) امام ترفدی کا اسلوب ہے ہے کہ کوئی حدیث بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وفی الباب عن ابن عرق عن مائش وعن ابن ہریرہ ۔اس موضوع پر حضرت ابن عمر محضرت عائش ورانی ہریرہ کی حدیث بھی موجود ہے۔ ایک تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس موضوع پر اور کن کن صحابہ کے بیانات یا روایات موجود ہیں جو بقیہ محدثین بیان نہیں کرتے۔ دوسری بات امام ترفدی کے بال ہے ہے کہ وہ حدیث کا درجہ بھی متعین کردیتے ہیں۔ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں طذا حدیث میں اور سند ہے نہیں آئی لیعنی اس کا حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں طذا حدیث حسن 'معذا حدیث فریب' معذا حدیث النو فدالا حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں طذا حدیث حسن 'معذا حدیث فریب' معذا حدیث اس کا درجہ بھی متعین کردیتے ہیں۔ میں مارہ بین کی حقیق کے مطابق واضح کردیتے ہیں۔ یہ کام بقیہ محدثین نہیں کرتے۔ درجہ اور اس کی حقیت ا بی تحقیق کے مطابق واضح کردیتے ہیں۔ یہ کام بقیہ محدثین نہیں کرتے۔ اس اعتبار سے امام ترفدی کی کتاب حدیث کے طلبہ کے لئے بڑی مفید ہے۔

امام ابوداؤدکی کتاب کی بنیادی خصوصیت بیہ ہے کداس میں احادیث احکام کا بڑا مجموعہ شامل ہے۔ احادیث احکام کا اتنا بڑا مجموعہ نصیح بخاری میں ہے اور نصیح مسلم میں ہے، نہ ترفدی میں ہے اور نہ نسائی میں ہے۔ ابوداؤد میں سب سے بڑا مجموعہ احادیث احکام کا ہے۔ امام ابوداؤد کے بارے میں ایک بات یا در کھے گا۔ امام ابوداؤد کا تعلق ہمارے پاکستان سے تھا۔ وہ صوبہ بلو چستان کے ایک علاقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ تعین کے ساتھ بیکہنا دشوار ہے کہ کس ضلع سے ان کا تعلق تھا۔ وہ اصلاً اس علاقہ سے تعلق رکھتے تھے اور بعد میں عبال سے وہ خراسان چلے گئے۔ خراسان اور نیشا بوروغیرہ میں رہے۔ پھر وہاں تھے اور بعد میں بہاں سے وہ خراسان چلے گئے۔ خراسان اور نیشا بوروغیرہ میں رہے۔ پھر وہاں

ے آگے عرب دنیا اور بغداد وغیرہ میں تشریف لے گئے اور دہاں انہوں نے اپنی پیر بےنظیر کتاب مرتب فرمائی ۔ لہٰذا ہم اہل پاکستان صحاح سقد کے صنفین میں سے ایک مصنف یعنی امام ابوداؤ د کے ہم وطن میں ۔

امام نسائی کی کتاب کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کے متن اور رسول اللہ عظیم کے الفاظ مبارک کی صحت کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ احادیث کے متن کوفل کرنے میں کہیں کہیں اختلافی روایات ہیں۔ ایک صحافی نے ایک طرح سے نقل کیا ہے دوسر سے حافی نے وہ میں کہیں کہیں اختلافی روایات ہیں۔ ایک صحافی نے ایک ہی مرتبدار شاوفر مائی ہو۔ ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ عظیمات ومرتبدار شاوفر مائی ہو کی ان دونوں اور دومرتبہ مختلف الفاظ میں ارشاوفر مائی ہو۔ ہوسکتا ہے ایک ہی مرتبدار شاوفر مائی ہو کی ون اور دومرتبہ مختلف الفاظ میں ارشاوفر مائی ہو۔ ہوسکتا ہے ایک ہی مرتبدار شاوفر مائی ہو کون این دونوں چیز وں سننے والے صحابہ کا لہجوالگ الگ ہواور سننے والے نے اپنے لہجہ میں بیان کر دیا ہو۔ دونوں چیز وں کا امکان ہے۔ اب ان حالات میں بہتین کرنا کہ رسول اللہ اللہ اللہ کی کے کہ صحب متن کا التزام کریں اور اس بات کوفینی بنا کمیں کہ متن زیادہ سے زیادہ رسول اللہ کی ہے کہ صحب متن کا التزام کریں اور اس بات کوفینی بنا کمیں کہ متن زیادہ سے زیادہ رسول اللہ کی ہے کہ صحب متن کا التزام کا کہ تعداد سنن نسائی میں ہے۔ یہ نسائی بن بی ہیں ان میں ضعیف احادیث کی سب سے وہ کی تعداد سنن نسائی میں ہے۔ یہ نسائی میں ہے۔ یہ نسائی میں ہے۔ یہ نسائی میں ہے۔ یہ نسائی نون کے زیر کے ساتھ ہے نہ نسائی ، اس کا نسا الیت کوئی تعلی تعیل تعلی میں ہے۔ یہ نسائی شہر تھا جو آج کل غالبًا از بیک تان میں ہے وہ اس سے ان کا تعلق تھا۔ نسائے نبیت ہے نسائی۔ تسائی ، اس کا نسائی۔ تعلق تھا۔ نسائے نبیت ہے نسائی۔

ابن ماہیہ جواکثر لوگوں کے خیال میں صحاح سنہ کی آخری کتاب ہے۔اس میں ترتیب
بڑی اچھی ہے۔ پہلے کون می احادیث ہوں، پھر کون می ہوں، پھر کون ساباب ہو، پھر بڑے ابواب
میں فریلی ابواب کی تقسیم ہے، پھر چھوٹے ابواب میں انفرادی موضوعات کی تقسیم ہے۔اس
سلسلہ میں جس محدث نے سب سے زیادہ مفیداور حسین ترتیب اختیار فرمائی وہ امام ابن ماجہ نے
اختیار فرمائی۔ ابن ماجہ کی کتاب حسن ترتیب اور حسن تبویب کے اعتبار سے زیادہ اچھے انداز کی بنائی
جاتی ہے۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ دونوں صحیحین کہلاتی ہیں ۔ یعنی دوسیح کتابیں۔ جب صحیحین کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو بخاری اور مسلم مراد ہوں گے۔ شیخین کا لفظ بولا جائے گا تو بھی بخاری و مسلم مرادہوں گے۔ پنتی علیہ کالفظ بولا جائے گا تو بخاری ومسلم کی کتابیں مرادہوں گی۔ لیکن ان دونوں میں دونوں کی شروط ملتی جلتی ہوں گی ، ایک فرق کے ساتھ کہ امام بخاری کا معیار اور شرا اکط نبیاً تحت ہیں۔ کل یا پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ امام بخاری جب عنعنہ کی بنیاد پر کسی راوی کی صدیث نقل کرتے تھے تھی کہ اس راوی کی اپنے شخے سے ملا قات ہوئی ہے کہ بنیں ہوئی۔ اگر بیتیقن سے ثابت ہوجا تا کہ ملا قات ہوئی ہے تب روایت قبول کرتے تھے۔ اس کے برعکس عنعنہ (یعنی عن فلان عن فلان سے روایت کرتا ہے) کے اسلوب اس کے برعکس عنعنہ (یعنی عن فلان عن فلان فلان شخص فلاں سے روایت کرتا ہے) کے اسلوب پر روایت کرتے وقت امام مسلم ضرف مید دیکھتے تھے کہ دونوں راویوں کے مابین امکان لقاء کا فی نے این ادونوں کی ملا قات کا امکان موجود ہے ، دونوں ہم عصر تھے ایک ہی علاقہ اور ایک ہی دزنوں ہم عصر تھے ایک ہی علاقہ اور ایک ہی دزنوں ہم عصر تھے ایک ہی علاقہ اور ایک ہی درنوں رائط کے اس فرق کی وجہ سے زمانہ مسلم کا درجہ امام بخاری کے بعد آتا ہے۔

امام بخاری نے اپنی کتاب میں ابواب کے جوعنوانات رکھے ہیں وہ بڑے غیر معمولی ہیں۔ اس کئے علماء حدیث نے کھا ہے کہ فقد ابخاری فی ابواب، امام بخاری کو فقد اور حدیث کی جو بجھ ہے اور جس گہرائی کے ساتھ شریعت کے احکام کی فہم ان کو حاصل ہے وہ ان کے عنوانات سے مامنے آجاتی ہے۔ امام بخاری کے نزد کی کسی حدیث میں کیا کیا مضامین نبال ہیں وہ اس بات ہوجا تے ہیں کہ امام بخاری کیا سبق نکالنا چاہتے ہیں۔ حدیث کے عنوان سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ اس حدیث ہے امام بخاری کیا سبق نکالنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری کے برعس امام مضلم نے ندکوئی باب رکھا نہ کوئی عنوان رکھا۔ اگر چہ انہوں نے تر تیب موضوعات کے حساب سے مشلم نے ندکوئی باب کو بھی کوئی عنوان نہیں دیا۔ بعد میں آنے والوں میں سے امام ہو وی نے جو رکھی ہے کہ کہ کہ حدیث مشہور محدث تھے اور اپنے زمانے کے صف اول کے محد ثین میں شار کئے جاتے تھے۔ وہ امام مسلم کی کتاب کے شارح بھی ہیں اور ان کی میہ شرح بردی مشہور ہے۔ انہوں نے اس میں عنوانات کا اضافہ کیا اور اس کے ساتھ ابواب کی تقسیم بھی کی ہے۔ اس لئے اگر آپ صبح مسلم کا نسخہ پاکستان کا یا ہندوستان کا یہ ہندوستان کا چھیا ہوا دیکھیں ، توضیح مسلم میں عنوانات حاشیہ میں گئے اگر آپ صبح مسلم کی کتاب کے متن میں عنوانات خابیں لگائے تھے۔ عرب دنیا کے چھیے ہوئے جو نسخ ہیں ان میں عنوانات نہیں لگائے تھے۔ عرب دنیا کے چھیے ہوئے جو نسخ ہیں ان میں عنوانات نہیں لگائے تھے۔ عرب دنیا کے چھیے ہوئے جو نسخ ہیں ان میں عنوانات نہیں لگائے تھے۔ عرب دنیا کے چھیے ہوئے جو نسخ ہیں ان میں عنوانات ہیں کا کہ مام مسلم نے اپنی کتاب میں کوئی عنوانات نہیں لگائے تھے۔ عرب دنیا کے چھیے ہوئے جو نسخ ہیں ان میں عنوانات ہیں ان میں عنوانات ہیں لگائے تھے۔ عرب دنیا کے چھیے ہوئے جو نسخ ہیں ان میں عنوانات ہیں میں عنوانات ہیں ان میں عنوانات ہیں۔

القوسین ہیں۔قوسین میںاس لئے لگائے گئے ہیں کہ یہ بعد کا اضافہ ہے،اصل کتاب میں امام مسلم نے نہیں لگائے تھے۔امام بخاری کے عنوانات بڑے دقت نظر کے حامل ہیں جس کی دجہ سے ان کی کتاب کا درجہ اونچا ہوگیا۔

امام بخاری کے ہاں ایک چیز، جوایک پہلو سے بہت مفید چیز ہے اورایک پہلو سے وہ ہمارے جیسے طلبہ کے لئے مشکل پیدا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ امام بخاری کے ہاں احادیث موضوعات کے اعتبار سے یکجانہیں ملتیں۔ایک حدیث کے ایک جملے سے اگر امام بخاری کوئی خاص استدلال کرنا جا ہتے ہیں تو اس حصہ کوایک باب میں بیان کریں گے، دوسرے جملہ کو کتاب کے دوسرے جملہ کو کتاب کے دوسرے حصہ میں بیان کریں گے۔ یا ایک حدیث اگر ایک سے زاکد موضوعات پر مشمل ہے تو اس حدیث کی ایک روایت ایک باب میں آجائے گی دوسری روایت ایک باب میں آجائے گی دوسری روایت دوسرے باب میں آجائے گی۔اگر آپ یکجاد کھنا چاہیں تو جب تک پوری سے بخاری بار بارنہ پڑھیں اور آپ کو تقریباً زبانی یا دنہ ہوجائے اس وقت تک موضوع سے متعلق تمام احادیث کو تلاش کرنا بہت دشوار ہے۔ آپ کو کہاں کہاں تلاش کرنا ہے؟ کون کون ک حدیث کس باب میں آئی ہے آپ کونہیں معلوم۔اس طرح تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے۔اگر چدقد یم محد ثین ایسے سے جو زبانی بنادیا کرتے سے کہ یہ حدیث فلاں باب میں ہے، اور وہ حدیث فلاں باب میں ہے، اور وہ حدیث فلاں باب میں ہے، اور وہ حدیث فلاں باب میں ہے، اور کی یا دبھی نہیں باب میں ہے۔اوگ کی دشوں کا حافظ اتنا تیز نہیں ہے، اور کی یا دبھی نہیں باب میں ہے۔اوگ کی دشوں کو کا حافظ اتنا تیز نہیں ہے، اوگ یا دبھی نہیں باب میں ہے۔اوگ کیل دشوار ہوگیا ہے۔لوگوں کا حافظ اتنا تیز نہیں ہے، اور کی یا دبھی نہیں باب میں ہوگا کے دوسر کی اور کو کا کو کو کیا کی خوال کا حافظ اتنا تیز نہیں ہے، اور کی یا دبھی نہیں

کرتے اس لئے مشکل ہے۔

البتة مسلم کے ہاں ساری احادیث یکجامل جاتی ہیں۔ مثلاً امام مسلم جب ایمان پر بات کریں گے تو وہاں ایمان سے متعلق ساری احادیث یکجامل جا کیں گی۔ جہاں علم کی بات ہوگ وہاں علم کی بات ہوگ وہاں نفاق سے متعلق ساری احادیث یکجا ہوں گی۔ جہاں نفاق سے متعلق ساری احادیث یکجا ہوں گی۔ یہ فرق اور موازنہ ہے امام بخاری اور امام مسلم کی کتابوں کے درمیان۔

ایک چھوٹا سافرق اوربھی ہے۔ بلکہ ایک اعتبار سے بیالک بڑا فرق ہوگا۔وہ بیکہ امام بخاری نے ضبط الفاظ پرنسبة کم زور دیا ہے۔ یعنی رسول اللّٰعظیفی کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کیا تھے۔ جن رادیوں نے احادیث کو بیان کیا ہے ان میں اگر کوئی Variation یا متن کا اختلاف ہے تووہ کیا ہے، اس پرامام بخاری نے زیادہ زورنہیں دیا ہے۔ جبکہ امام سلم نے اس پر بہت زوردیا ہے۔مثال کے طور پرامام مسلم جب حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حدث هناد، حدثنا عبدالله واللفظ لعبدالله كرمجهس بمديث هناد نے بھي بيان كى، به مديث عبدالله نے بھی بیان کی ،مثلاً عبداللہ بن مبارک ؓ نے ، اور بیالفاظ جومیں بیان کرر ہاہوں بیعبداللہ بن مبارک کے ہیں۔اس سے گویا اشارہ بیدرینامقصود ہے کہ هناد نے بھی بیصدیث بیان کی ہے، لیکن تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ ، دیگر روایات جب سامنے آئیں گی تو آپ کواس فرق کا اندازہ ہوجائے گا۔امام بخاری جب حدیث بیان کرتے ہیں تو پیقین نہیں ہوتا کہ الفاظ دونوں رادیوں کے ایک جیسے تھے یا دونوں کے الفاظ الگ الگ تھے۔الگ الگ تھے تو بیالفاظ کس رادی کے ہیں، بیآ پکوامام بخاری کے ہان ہیں ملتا۔ بیآ پکوامام سلم کے ہاں زیادہ تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ دوسرابرا فرق سیہ ہے (اس پر تفصیل ہے آ کے بات کریں گے، کین دونوں میں فرق کی بات چل رہی ہے اس لئے ضمنا اس کا ذکر کردینا ضروری ہے) کہ بالکل ابتدائی دور میں، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں اکثر و بیشتر لوگ بلکہ سارے ہی لوگ انتہا کی مخلص، سیج، ذ مددار ،تقویٰ رکھنے والے اورخوف خدا سے سرشار ہوتے تھے ،اس لئے کسی کے بارے میں بیشیہ نہیں ہوتاتھا کہوہ بیان کرنے میں کوئی کوتاہی کرے گا۔لیکن بعد میں ایسےلوگ بھی میدان میں ، آ گئے جن کے بارے میں میحسوں کیا گیا کہ شاید یہ پوری فرمدواری سے کام نہلیں۔

چونکہ محدثین کی معاشزہ نیس بہت عزت ہوئی ،لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ رکھااوران کا احترام باوشاہوں سے بھی زیادہ ہونے لگا، تو بہت سے ایسے لوگ بھی میدان میں آگئے کہ جن کا مقصد دنیاوی عزت تھا یا کم از کم جزوی طور پروہ دنیاوی عزت میں بھی دلچیبی رکھتے تھے۔ جوں جوں ایسے لوگوں میں اضافہ ہوتا گیا محدثین اپنا معیار کڑا کرتے گئے بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کومزید بیخت کرتے گئے۔

اب تک حدیث بیان کرنے کے دوطریقے ہوتے تھے۔ایک طریقہ بیہ وتا تھا کہ طلبہ سامنے بیٹھ گئے۔محدث،مثلاً امام بخاری نے اپنی یا دواشت یا اپنے تحریری ذخیرے سے حدیث بیان کرنی شروع کردی اورلوگوں نے لکھنا شروع کردیا۔لوگوں کی تعداد خاصی بڑی ہوتی تھی اور درمیان میں مستملی بھی ہوتے تھے۔ نیعنی ہردو چارسوآ دمیوں کے درمیان ایک آ دمی بیٹھا ہوتا تھا جو بلند آواز سے ان الفاظ کو دہرا تا تھا۔ جیسے مکم اذان کے الفاظ دہرا تا ہے یا نمان میں اللہ اکبر دہرا تا ہے۔اس طرح مستملی ہوا کرتے تھے۔ بعض اوقات کی گئی سوستملی ہوا کرتے تھے جوان الفاظ کو دہرایا تے تھے۔محدث نے ایک لفظ زور سے کہا کہ انسالا عسال بالنیات 'اب پہلے ستملی نے دہرایا ، پھر دوسرے ستملی نے ، پھر تیسرے نے پھر چو تھے نے ، اورکوئی پندرہ ہیں منٹ میں سب لوگوں نے لکھا۔ پھراس نے اگل جملہ بولا بھراس سے اگل ایک طریقہ تو بیتھا۔

دوسراطریقہ بیتھا کہ طلبہ کے پاس تحریری ذخیر نے موجود ہیں۔امام بخاری نے جواکھا،
طلبہ نے اس کے تحریری نسخے بینتگی ہی حاصل کر لئے ۔لیکن اب طالب علم امام بخاری گوسنا رہا ہے
اور سننے کے دوران جہال غلطی ہے وہ ٹھیک کردیتے ہیں اور غلطی نہیں ہے تو سن کر کہتے ہیں کہ ٹھیک
ہوتا تھا کہ سب سے پڑھ کر سنتے تھے ۔اگر چار پانچ ہزار طلبہ ہوں تو سب سے پڑھوا کر نہیں
سناجا سکتا۔اس میں تو ایک ایک حدیث کے لئے پوراسان چاہئے۔اس کا طریقہ بیہ وتا تھا کہ ایک
طالب علم پڑھتا تھا اور بقیہ سنتے تھے اور پھرامام بخاری یا جو بھی محدث ہوتے تھے وہ اجازت دیتے
سے کہ اس طرح سے آپ سب لوگوں کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ درمیان میں بطور احتیاط کسی سے
سنجی لیا بھی ایک سے بھی دوسر سے سے ،اور سب کے بارے میں اندازہ ہوگیا کہ سب نے
ہڑھا ہے۔

بعد میں محدثین نے ان متنوں طریقوں کے تبین درجات مقرر کئے ۔ یہ تین گویا الگ الگ درجات ہوگئے ۔ایک تو وہ کہ جس میں محدث نے خود پڑھا اورلوگوں نے سنا۔ دوسرے میں طالب علم نے خود پڑھااورمحدث نے سنا۔ تیسر ہے میں ایک طالب علم نے پڑھااورمحدث نے سنا کیکن دوسر ہے بہت سے طلبہ نے بھی سنا۔امام مسلم کے ہاں ان تینوں میں الگ الگ فرق کیا گیا ہے۔امام بخاری کے ہاں بیفر تنہیں ہے۔امام سلم کی اصطلاح بیہ ہے کدا گرامام سلم نے کہا کہ حدث تواس کا مطلب ہیہ کہ امام سلم کے استاد نے حدیث پڑھی ،امام سلم نے سی اورین کے کھی۔اگرامامسلم نے کہا کہ احسیرے ،تواس کے معنی یہ ہیں کہامامسلم نے حدیث پڑھی،ان کے استاد نے سی اور س کے اجازت دے دی۔اورا گرکہیں ایسا ہوا کہ امام سلم اینے استاد کے درس میں موجود تھے بھی اور نے حدیث پڑھی امام سلم نے سی ، تو امام سلم کہتے ہیں کہ اخبرنا فلان قراءة عليه و انا اسمع ان كمامغ يرهاجار باتقااور مين ن رباتقارآب دیکھیں کہ accuracy کی اس سے بہتر مثال دنیا میں کہیں ال نہیں علق ۔ اگرآن یہودیوں اورعیسائیوں کے سامنے بیر بیان کریں تو وہ دنگ رہ جائیں گے کہ کسی کام میں اتنی accuracy بھی ہوسکتی ہے۔کہ محدث نےخودنہیں پڑھا،فسراء نہ علیہ وانا اسمع،میرےاستاد کے سامنے پڑ ھاجار ہاتھا،اوردوسرے طالب علم کے ساتھ ساتھ میں سن رہاتھا۔استاد نے اس طرح سن کراس کی اجازت دی تھی۔ یہ باریک فرق امام سلم کے ہاں ہے اور امام بخاری کے ہاں نہیں ہے۔

## احاديث نبوي كي تعداد

تعداد کے اعتبار سے صحیح مسلم کی احادیث زیادہ ہیں، صحیح بخاری کی احادیث کم ہیں۔
آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کی ہر کتاب ہیں ایک ایک حدیث باربار آتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث ہیں اگر خطبہ حجۃ الوداع کا ذکر آئے گا تو اس میں درجنوں موضوعات پربات ہوئی ہے۔ تو جہاں عورتوں کے حقوق کا ذکر ہے وہاں خطبہ مجۃ الوداع کا بھی ذکر آئے گا، جہاں لوگوں کی برابری اور مساوات کا ذکر ہے وہاں بھی اس خطبہ کا حوالہ آئے گا۔ جہاں جج کے احکامات کا ذکر ہے وہاں بھی خطبہ کا کوئی نہ کوئی حصہ زیر بحث آئے گا۔ جہاں من کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا دکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کی ابواب میں آئے گا۔ یہاں عرفات کا دکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ ہماں عرفات کی دیت کی دیت کی دیت کے دیا کہ حدیث کی ابواب میں آئے گا۔ یہاں جو ہاں بھی آئے گا۔ اس طرح ایک حدیث کی ابواب میں آئے گی ۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی ابواب میں آئے گا۔ یہاں جو ہاں بھی آئے گا۔ ہماں عرفات کی دیث کی ابواب میں آئے گا۔ یہاں جو ہاں بھی آئے گا۔ ہماں عرفات کی دیث کی ابواب میں آئے گا۔ یہاں جو ہاں بھی آئے گا۔ ہماں عرفات کی دیث کی ابواب میں آئے گا۔ ہماں عرفات کی دیث کی دیث کی دیث کی دیث کی دیث کی دیث کر آئے گا۔

کتابوں میں تکراراور مکررات بہت ہوتے ہیں۔ مکررات کو نکالے بغیرا گرضیح بخاری کی احادیث کو گنا جائے توضیح بخاری کی احادیث کی تعدادہ ہزار بیاسی ہے (9082)۔ یہ تعداد حافظ ابن تجرنے بیان کی ہے جن سے بڑا بخاری کا شارح پیدائیس ہوا۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکاہوں کہ اس میں مکررات بھی شامل ہیں، متابعات بھی شامل ہیں، متابعات بھی شامل ہیں اور شواہد بھی شامل ہیں۔ متابعات بھی شامل ہیں۔ اور صرف وہ احادیث جو براہ راست پوری سند کے ساتھ شامل ہیں۔ مکررات کو اگر نکال دیا جائے اور صرف وہ احادیث جو براہ راست پوری سند کے ساتھ رسول اکر میں ہیں۔ اس کے بیس وہ نکالی جائیس تو ۲ ہزار احادیث سے مسلم میں میں اور دو ہزار برا مادیث سے بخاری میں ہیں۔ اور دو ہزار احادیث سے بخاری میں ہیں۔ اور دو ہزار احادیث سے بخاری میں ہیں۔

اعادیث کی کل تعداد کیا ہے؟ اس کے بارے میں پھے کہنا بڑا وشوار ہے۔ لیکن ایک عام اندازہ یہ ہے کہ تکرار کو نکا لنے کے بعد کل متون تمیں سے چالیس ہزار کے درمیان ہیں۔ آج کل کمپیوٹر کاز مانہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے حدیث کی کتابیں کمپیوٹر اگز کرنا شروع کی ہیں۔ پچھ دنوں کے بعد جب ساری کتابیں کمپیوٹر اگز ڈ ہوجا کیں گی تو تمام احادیث کی اصل تعداد سامنے آجائے گی۔ اس میں بھی قطعیت کے ساتھ تعداد کا تعین کرنا دشوار ہوگا۔ اس لئے کہ کمپیوٹر کس رات کی دو شناخت نہ کر سکے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ اگر مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہے تو کمپیوٹر اس کو دو احادیث قرار دے گا، لیکن صدیث کے الفاظ اگر مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہے تو کمپیوٹر اس کو قطعیت کے ساتھ کمپیوٹر کے لئے بھی دشوار ہوگا کہ بالکل درست تعداد بتا سکے، جو بہر حال تمیں اور چالیس ہزار ساتھ کمپیوٹر کے لئے بھی دشوار ہوگا کہ بالکل درست تعداد بتا سکے، جو بہر حال تمیں اور چالیس ہزار

 جُنيت سنت

جُنیت النة ، لین کہ سنت کتاب اللہ کے ساتھ جمت ہے اور قرآن مجید کے احکام کی شارح ہے۔ اس پر فقہا کے اسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ غور کیا ہے۔ اور سنت کے کردار پر بات کی ہے۔ قرآن مجید میں بنیادی اصول یعنی اصول عامہ ہیں۔ سنت میں ان اصولوں کی تطبیق بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اجمال ہے ، سنت میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ علیہ تعلیق کا فریضہ رہے کہ لتبین للناس مانول البہ م، کہ جو پجھاللہ کی میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ علیہ کہ جو پجھاللہ کی

طرف سے نازل ہوا ہے اس کولوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرد ہے۔ بیان کی مختلف قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو بیانِ مراد ہے کہ کسی چیز سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے۔ اقب سو الصلواۃ میں صلوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ حذ من اموالهم من صدقة میں صدقة میں صدقة میں صدقة میں صدقة میں صدقة میں کوواضح کردے۔
کہان چیزوں کی اصل معنی کوواضح کردے۔

سنت اگر نہ ہوتو پھر قرآن پاک کے ان الفاظ کے کوئی معنی متعین نہیں کئے جاسکتے۔ نہ لغت کی مدو سے متعین کئے جاسکتے ہیں نہ کسی اور ذریعے سے۔قرآن پاک میں اعتکاف کا تذکرہ ہے وائت ماکفوں فی المساجد ،اعتکاف سے کیام او ہے؟ عاکف کس کو کہتے ہیں۔قرآن پاک میں اس طرح کے درجنول نہیں سینکڑوں احکام ہیں جن کی کوئی تعبیر وتشریح کسی کے لئے ممکن نہیں ہے اگر سنت کی تعبیر وتشریح کسی کے لئے ممکن نہیں ہے اگر سنت کی تعبیر وتشریح کمارے سامنے نہ ہو۔

اس طرح قرآن باک کی پچھآیات میں پچھالفاظ ہیں جن کے لئے مہم کی اصطلاح استعال کی گئی ہے، یعنی ان کی مراد واضح نہیں ہے۔ سنت سے ان کی تغییر ہوجاتی ہے۔ پچھآیات ہیں جومطلق اور عمومی انداز میں ہیں جومجمل ہیں۔ سنت سے ان کی تفصیل آجاتی ہے۔ پچھآیات ہیں جومطلق اور عمومی انداز میں آئی ہیں۔ سنت سے ان کی تقیید ہوجاتی ہے۔ سنت اس کو قید کردیت ہے کہ اس سے مرادیہ ہو گا این ہیں جوقر آن مجید میں عام استعال ہوئے ہیں سنت ان کو خاص کردیت ہے کہ اس سے خاص مرادیہ ہو آئی ہیں جن کے لئے تشریح کی ضرورت ہوتی خاص مرادیہ ہو آئی ہیں جو اتی ہے۔ پچھا دکام ہیں جن کے لئے تشریح کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو فاض مرادیہ ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں کچھا دکام ہیں کہ سنت سے اس کے دائر سے میں توسیع ہوجاتی ہے کہ اگر چہ اس کا دائر ہو بطا ہر کچھا دکام ہیں کہ سنت سے اس کے دائر سے میں توسیع ہوجاتی ہے کہ اگر چہ اس کا دائر ہو بطا ہر کی میں ان کی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا انطباق آگے بھی ہوگا۔ پچھ چیزیں الی ہیں کہ قرآن میں ان کی متعلق ایک اصول آیا ہے لیکن اس اصول سے کون کون سے جزوی مسائل نگلتے ہیں ان کی مثالیں سنت نے دے دی ہیں۔ یہ کام ہے، قو آن پاک کی دو سے سنت کا۔ من رسول کا ریکام ہے مثالیں سنت خور دی کی وضاحت کرے۔

مثال کے طور پرقرآن پاک میں ایک اصول دیا گیا کہ 'لات اکسلو امو الکم بالباطل الاان تکون تحارة عن تراض منکم 'ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ سوائے

اس کے تمہاری آپس کی رضامندی ہے تجارت اور لین دین ہو۔ آپس کی رضامندی یعنی کھلی، آ زا دا نہ اور برابر کی رضا مندی کے ساتھ آپس میں تجارت ہوتو بیرمال لینا جائز ہے۔اس کے علاوہ ا یک دوسر سے کا مال لینا کسی بھی عالت میں جائز نہیں ہے۔اب بیقر آن کریم کا ایک بنیا دی اصول ہے۔اس کا انطباق کیسے ہوگااور کہاں کہاں ہوگا۔اس کی بے شارمثالیں حدیث میں ملتی ہیں۔ صدیث کی پیر جزوی مثالیں قر آن مجید ہے کوئی الگ چیز نہیں ہیں، بلکے قر آن مجید میں بیان کردہ اس چیز کی تشریح ہیں ،قرآن ہی کے اصولوں کی تشریح ہے۔مثلاً حدیث میں آیا ہے کہ لاتب مالیس عسندك، جوتمهارے ياسنهيں اس كوفروخت مت كرو، جس چيز كے تم آج ما لكنهيں ہواس كو فروخت مت کرو۔اب آپ کہہ سکتے ہیں کہاس کا تراضی ہے کیاتعلق ہے، ذراغور کریں تو واضح ہوجاتا ہے کداس کا تراضی سے بڑا گہراتعلق ہے۔مثلاً میں راول ڈیم میں شکار کھیلنے جانا جا ہتا ہوں اورآپ مجھےایک ہزاررویے دے دیں کہ جتنی مجھل شکار ہوگئ وہ آپ کی۔ بیرجائز نہیں ہے۔ بیٹن تراضِ نہیں ہے۔ مکن ہے کہ میرے ذہن میں بیہوکہ بیں پچیس کلومچھلی ملے گی اور میں نے اس بیں پچیں کلومچھلی کے لئے ایک ہزار رویے لے لئے۔اب میں نے آ کے کہا کہ مجھے تو بیچھوٹی ہی ایک ہی مجھلی ملی ہے یہ لے او نظاہر ہے کہ ایک ہزاررویے میں ایک چھوٹی می مجھلی آپ کے لئے قابل قبول نہیں ہوگ۔اس کے برعکس میں چاہوں گا کہ آپ ایک ہزار رویے میں ہی ایک مچھلی قبول کرلیں ۔ میں بخت ناراضکی کا اظہار کروں گا اور آپ ہے جھگڑ وں گا تو تراضی توختم ہوگئی۔اسی طرخ ہوسکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں میہ وکدایک ہزاررویے میں تو دس کلومچھلی ملے گی ، اتفاق ے وہاں پچاس کلومچھلی نکل آئی۔اب آپ کی رال نیکی کہ بیتو ایک ہزار رویے میں دس ہزار کی مچھلی ل گئی۔ ظاہر ہے کہ میں اس کے لئے آسانی ہے تیار نہیں ہوں گا۔ اس جھڑے ہے بیجنے کے لئے مید ہدایت دی گئی کداس چیز کی خرید و فروخت ہی نہ کرو جوابھی تمہارے قبضہ اور ملکیت میں نہیں ہے۔توریمرادہےماتبع مالیس عندك "ویاجو چیز تجارت میں تراضی كومتا ثركرے اورآ كے چل کرتراضی کے منافی ثابت ہووہ جائز نہیں۔تراضی سے مراد ہے دونوں فریقوں میں برابر کی آ زادانه رضامندی به

خلاصہ یہ کہا یک مجھیرا شکار شروع کرنے سے پہلے ہی سودا کرلے کہ ہزار روپے دے دیں جتنی مجھلی ہاتھ گی سب آپ کی ۔ یہ جائز نہیں کیونکہ اس میں عن سراحی کی خلاف ورزی ہے۔ اگر پھلی ہزارروپے سے زیادہ کی پکڑی گئ تو لینے والا تو خوش ہوجائے گا کہ اس کو ہزارروپے میں بندرہ سوکی چھلی بل گئی کئی ہو کہ سے بہت بندرہ سوکی چھلی بل گئی کئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کئی کہ جھٹی تین سوکی چھلی ہزارروپے میں بک گئی کیکن لینے والے کے دل پر کمیا گئر رے گی ۔ تو اس طرح کے دل آزار سودے، جن پردل راضی نہو، جائز نہیں ہیں۔

صد الدحها ، کدورخت میں آبا ہے کہ 'نهہیٰ رسول اللہ ﷺ عن بیع الشہ رقبل ان بیدو صد الاحها ، کدورخت میں جب تک پھل کے بارہ میں بیات واضح طور پرسا منے نہ آ جائے وہ پیک چکاہے ، اور درخت پر موجود ہے ، اس وقت تک اس کی بج جائز نہیں ہے ۔ لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ موسم کے شروع میں بی باغوں کوفر وخت کر دیتے ہیں ، جبکہ ابھی پھل لگا بھی نہیں ہوتا۔ یہ جائز نہیں ہے ۔ مثلاً میں نے اپنے آموں کے باغ کی ربج کی اگلی فصل آپ کودے دی ہوتا۔ یہ جائز نہیں ہے ۔ مثلاً میں نے اپنے آموں کے باغ کی ربج کی اگلی فصل آپ کودے دی ہوتا۔ یہ جائز نہیں ہے گا ، آندھی چلے گی سار ابور گرجائے گا ، کوئی ویسے جراکر لے جائے گا یا باغ میں آگ لگ جائے گی ، نراروں چزیں ہوسکتی میں ۔ جب تک درخت میں پھل آپ کا کام ۔ یہ چیز تراضی کے خلاف ہے اور شریعت میں جائز نہیں ۔ جب تک درخت میں پھل لگ کرواضح نہ ہو چائے کہ پھل لگ چکا ہے اور اب عام حالات میں نہیں گرے گا اس وقت تک لگ کرواضح نہ ہو چائے کہ پھل لگ چکا ہے اور اب عام حالات میں نہیں گر بر پیدا ہوگی ۔ یہ مثالیں اس کی فروخت جائز نہیں ہے ۔ اس لئے کہ اس میں بھی تراضی میں گڑ بر پیدا ہوگی ۔ یہ مثالیں اس بات کی ہیں کہ حدیث میں جو ہدایات آئی ہیں وہ قرآن یاک ہی کے کس بنیادی اصول کی بات کی ہیں کہ حدیث میں جو ہدایات آئی ہیں وہ قرآن یاک ہی کے کس بنیادی اصول کی تشریحات ہیں۔

بعض اوقات قرآن پاک میں ایک عمم کا دائرہ بتادیا گیا ہے کہ اس علم کا یہ دائرہ ہے۔
سنت نے اس دائرہ کو وسیع کردیا کہ اس کا انطباق فلاں جگہ پر بھی ہوتا ہے جو بظاہر الفاظ میں
نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ احل لک مالطیبات بمہارے لئے پاکیزہ
چیزیں حلال ہیں اور 'ویحرم علیکم الحبائث، اور تا پاک اور گندی چیزی تمہارے لئے حرام
ہیں ۔اب طیبات کیا ہیں اور خبائث کیا ہیں۔ اس کی وضاحت بہت کی احادیث میں ہوئی ہے۔
مثلاً ایک حدیث میں آیا ہے کہ 'نہی رسول اللہ ﷺ عن کل ذی ناب من کل سباع، کہ
ہروہ درندہ جواب دانت سے شکار کر کے کھا تا ہے اس کا گوشت حرام ہے۔ اب حضوراً نے بتایا ہے

کہ پیمی خبائث میں شامل ہے۔ طیبات میں شامل نہیں ہے۔ پھر حدیث میں آپ نے فر مایا کہ ہروہ پرندہ جو جانور کا شکار کر کے اس کا گوشت کھا تا ہے اس کوسباع میں شامل سمجھا جائے گا گویادہ بھی طیبات میں نہیں خبائث میں شامل ہے۔ قرآن پاک میں تو ایک عموی بات ہے لیکن اس کی مثالیں کون بتائے ، کیسے پہتہ چلے کہ کون می چیز طیبات میں شامل ہے اور کون می چیز خبائث میں مثالیں کون بتائے ، کیسے پہتہ چلے کہ کون می چیز طیبات میں شامل ہے اور کون می چیز خبائث میں ہوجا تاہے۔

قرآن پاک میں آیا ہے کہوان تسجہ معوا ہیں الاحتین 'کہ دونوں بہنوں سے ایک وقت میں نکاح جائز نہیں ہے،ایبا کرنا حرام ہے۔اب یہ بالکل صرح تھم ہے اور الفاظ میں مزید اضافہ کی بظام کہیں گنجائش نہیں ہے،لیکن حدیث میں آیا ہے کہ چھو پھی اور جھنجی سے بھی بیک وقت نکاح نہیں ہوسکتا۔ یہ گویا extension ہے ان احکام کی جوقر آن پاک میں آئے ہیں۔حدیث میں رسول اللہ اللہ تالیق نے بیان فرمایا۔

ای طرح قرآن پاک میں جوبات یا تھم مجمل ہے اس کی تفصیل حدیث میں بیان کردی گئی ہے جس کی مثالوں سے ہرمسلمان واقف ہے۔آپ نے فرمایا کہ حسلوا کسسا رائیت سونی اصلی ،جس طرح مجھے دیکھونماز پڑھتے رہو۔ حدوا عسی مناسک کم، جج کے مناسک کم می تفصیل بتائی۔

پھر بعض جگہ قرآن پاک میں ایک لفظ عام ہوتا ہے لیکن سنت ہے اس کی تخصیص ہوجاتی ہے کہ اس سے فلال چیز مراد نہیں ہے۔ مثال کے طور پرقرآن پاک میں ہے یہ و صیک ہم اللہ فی او لاد کم للذ کر مثل حظ الانثین 'اللہ تعالی تہمیں حکم دیتا ہے اپنی اولا د کے بار سے میں کہ ہر مرد کوآ دھا حصہ ملے گاعورت کے مقابلہ میں ۔ یہ اصول صرف اولا دمیں چلے گا اور جگہ نہیں میں کہ ہر مرد کوآ دھا حصہ ملے گاعورت کے مقابلہ میں ۔ یہ اصول صرف اولا دمیں چلے گا کہ چلے گا کہ بعض جگہ ہر ابر بھی ہے بعض جگہ زیادہ ہے ۔ ہماری مغرب زدہ عورتوں کو یہ پہلی آیت ۔ بعض جگہ ترین سے میں کیان یہ ایک عام اصول ہے۔

حضورً نے فرمایالایے ث المقالی ۔اگر بیٹاباب کا قاتل ہوتواس کووراثت نہیں ملے گ۔ بوتادادا کوتل کردے تو وراثت نہیں ملے گی۔ بضیجاچپا کوتل کردے تو وراثت نہیں ملے گی۔

146

و پسے تو ورا ثت کا علم عام ہےاور قر آن پاک میں اس کی تخصیص نہیں ہے۔لیکن حدیث میں اس کی تخصیص کر دی گئی ہے۔

قرآن پاک کے دوسرے پارے میں سورۃ بقرہ میں ہے کہ کتب علیکم الوصیۃ تم پروصیت فرض کی گئی ہے۔ بیا یک عام علم ہے۔ اس عمومی کی تخصیص کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ الالاو صیۃ لوارث بن لو، وارث کے لئے کوئی وصیت نہیں ہو علق ۔ گویا پر حضور کے تخصیص کردی ہے قرآن یاک کے ایک عمومی علم کی ۔

لیکن اس کے ساتھ ساتھ میہ مجھنا درست نہیں ہوگا کہ سنت کا کام بس یہی ہے کہ قرآن پاک کے اجمال کی تفصیل کر بے یااس کے دائر بے ہیں توسیع کرد بے اوراس کے علاوہ سنت کا کوئی کردار نہیں ۔ سنت کا کر دار براہ راست احکام دینا بھی ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے رسول کو بھیجائیہ حل لھے السطیبات و یہ حرم علیھم السحبائٹ ، تا کہ وہ رسول طیبات کو ان کے لئے حلال قرار دیے اور خبائث کونا جائز قرار دے۔ گویار سول خود بھی جس چیز کو طیب دیکھیں اس کو جائز قرار دیں اور جس چیز کو خبیث دیکھیں اس کو حرام قرار دے سکتے ہیں۔

یکی وجہ ہے کہ جائز و نا جائز کے گی ایسے احکام ہیں جوست میں براہ راست ملتے ہیں،
جن کی کوئی بنیاد براہ راست قرآن پاک میں نہیں ہے۔ مثلاً خیار شرط کی حضور نے اجازت دے
دی ہے۔ ایک صحابی ہتے جو بڑے سادہ لوح تھے ان کا نام جہان ابن منقلہ تھا۔ وہ جب
خرید وفر وخت کیا کرتے تھے تو اکثر دھو کہ کھا کے آتے تھے۔ گھر والے کہتے تھے کہ آپ تو یہ چیزمہی کی لے آئے، آپ تو غلط لے آئے، یہ توسسی مل سکی تھی، انہوں نے حضور سے شکایت کی کہ میں اس طرح جا تاہوں اور خریداری کرکے گھر واپس آتا ہوں تو گھر والے کہتے ہیں کہ یہ ودا تو غلط ہوا،
دوبارہ بازار جا تاہوں تو بازار کے لوگ مانے نہیں، مجھے کیا کرنا چاہئے۔ آپ نے فر مایا کہ اذا بایعت، جب تم آئندہ تھے وشراء کرو، فقل، تو یہ کہ دیا کرو، کہ لا خلابہ میں دھو کہ نہیں دینا چاہتا، و بایعت، جب تم آئندہ تھے اختیار ہوگا کہ میں تین دن تک جا ہوں تو اس کو واپس کر سکو ل ۔ یہ تین دن کی شرط رکھانیا کرو۔ یہ بنیاد ہے تین دن کی شرط رکھ کیا گرو یا آگر کوئی خریدا تین دن خیار شرط رکھانا ہوں تو اس کی وفی بنیاد براہ راست قرآن پاک میں نہیں کی وئی بنیاد براہ راست قرآن پاک میں نہیں کی وئی بنیاد ہے اگر دونوں فریق طے کریں۔ اس کی کوئی بنیاد براہ راست قرآن پاک میں نہیں

یداس موضوع پر گفتگو کا مختصر خلاصہ ہے کہ سنت ماخذ شریعت ہے۔ کس طرح ماخذ شریعت ہے، اس کے احکام میں احادیث کے درجات کا لحاظ رکھا جائے گا۔ صحت کے لحاظ ہے، شریعت ہے، اس کے احکام میں احادیث کے جومختلف درجات ہیں، ان سب کو پیش ثبوت کے اعتبار سے احادیث کے جومختلف درجات ہیں، ان سب کو پیش نظر رکھ کر طے کیا جائے گا کہ کس حدیث سے کون سے احکام نکلتے ہیں۔ اس کے حساب سے احکام کا درجہ متعین ہوگا۔ جو حدیث متواتر کے درجہ کی ہے، جس پر کل بات ہوگی، اس کا درجہ سب سے اون چاہے۔ پھر آ گے مختلف درجات ہیں جن پر ہم آئندہ بات کریں گے۔

وآخردعوانا أن الحمدلله رب العلمين

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

کیا میں سب سی سی سی سے اوادیت ہیں؟ کوئی ضعیف مدیث نہیں ہے؟ صحیح بخاری کے اندر کوئی ضعیف حدیث موجود نہیں ہے \_محدثین کے معیارات کی رو ہے اس کی تمام احادیث میں اور دیث ہیں \_

جومنگرین حدیث نماز کوی دعا کانام دینته میں ان کو کیسے بتایاجائے ،و ہ کیستے میں کدفر آن ایک نمکمل محتاب ہے اور اس میں اگر وضو اور تیم کاطریقہ بتایاجاسکتاہے تو نماز کاطریقہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ و ہ لوگ الصلوٰ قرکامطلب دعا کرتے ہیں کیو نکہ پیلفظ قر آن ہی میں دعا کے معنوں میں استعمال ہواہے۔

میں ایک بارچرکہ اہوں کہ قرآن مجید یقینا ایک کمل کتاب ہے، لیکن اگرقرآن مجید کے ساتھ ایک معلم بھی بھیجا گیا ہے، شارع بھی ساتھ بھیجا گیا ہے تو شارع اور معلم کا ساتھ بھیجا جانا قرآن کے کمل ہونے سے متعارض نہیں ہے۔ قرآن شارع کی موجودگی میں بھی کمل ہوسکتا ہے اور ایک معلم کی موجودگی میں بھی کمل ہوسکتا ہے۔ اس کی تکمیل میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کمل اس اعتبار سے ہے کہ انسان کی اس دی اور آخرت میں کامیابی کے لئے، ایک اخلاقی اور روحانی کامرانی اور خوف خدار کھنے والے انسان کے طور پر کامیابی کے جو تمام اصول ہیں وہ سارے کے سارے اس کتاب میں سمود سے گئے ہیں اور اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ لیکن کمی اصول کی جس پر انسان کی اخروی کامیابی کا دارو مدار ہواوروہ اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ لیکن کمی اصول کی تشریح یا وضاحت اگر کی جائے تو اس سے کتاب کی کاملیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔

جناب تعلیقات کو د و بار ه بیان کر دیجئے ؟

'تعلیقات' تعلیق کی جمع ہے۔ اس کے لغوی اور لفظی معنی ہیں معلق لیمنی لئکا ہوا کر دینا۔
معلق اس حدیث یا روایت کو کہتے ہیں کہ جس میں راوی کے اور جس کی روایت ہے اس کے
درمیان کچھواسطے کٹ گئے ہوں ، اس پرآئندہ بات ہوگی کھلم حدیث کی اصطلاح میں معلق کس کو
کہتے ہیں۔ امام بخاری بہت کی معلق روایات سے بخاری میں لائے ہیں ، اس لئے کہ وہ ان کو بطور
استدلال کے یاکسی چیز کے شواہد کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں براہ راست حدیث کے طور پر پیش
کرنا ان کا مقصد نہیں ہے۔ کل میں سے بخاری ساتھ لے آؤں گا تو اس میں سے تعلیقات کی مثال
دے کر آپ کے سامنے بیان کردوں گا۔ اب چونکہ تعلیقات کتاب کے اصل ڈھانچہ کا حصہ نہیں
جے ، اس لئے ان معلق روایات کا وہ درجہ نہیں ہے جو کتاب کی اصل روایات کا ہے۔ بلکہ کی خاص

114

روایت کی کسی خاص بات کی وضاحت کے لئے انہوں نے ضمناً کوئی روایت نقل کردی ہے،اس کو تعلیق کردی ہے،اس کو تعلیق کہتے ہیں جیسے چلتے ذہن میں کوئی بات آ جائے اور آ دمی اس کو بیان کردے۔اس مقصد کے لئے امام بخاری نے یہ چیزیں شامل کی ہیں۔

ہم جیسے طلبہ جو عدیث کے بارے میں پہلی بار کچھ سکھ رہے ہیں اگر مزید سکھناچاہیں تو متوسط ذہن کے لئے آپ کے خیال میں عدیث کی کونسی کتاب درست ہوگی ؟

ایک تو ہے متن حدیث، یعنی احادیث کا ایسا مجموعہ جس میں ترجمہ بھی ہواورا تھی تشریح بھی ہواورا تھی تشریح بھی ہو، اس کے لئے میری ناچیز رائے میں دو کتا ہیں بہت اچھی ہیں۔ ایک کتاب نسبتا ذرا آسان ہے دوسری کتاب نسبتا ذرا آسان کتاب تو ہے معارف الحدیث ۔ بیمولا نا منظور نعما نی کی ہے۔ وہ ہندوستان کے معروف عالم تھے ، حال ہی میں ان انتقال ہوگیا ہے۔ برے پائے کے صاحب علم تھے۔ ان کی یہ کتاب معارف الحدیث سات جلدوں میں ہے، اردو میں ہے بہت اچھی کتاب ہے۔ دوسری کتاب ہے تر جمان النہ '۔ بیا یک بزرگ تھے مولا نا بدر عالم صاحب ہجرت کرے ، مدینہ منورہ چلے گئے تھے، اس کئے مہاجر مدنی کہلاتے ہیں۔ ان کی کتاب 'تر جمان النہ '

منتخب احادیث کے متن، ترجمہ اور شرح کے مطالعہ کے لئے یہ دو کتا ہیں کافی ہیں اور ان سے ان شاء اللہ بہت رہنمائی ملے گی۔ جہاں تک علم حدیث کا بطور فن کے بچھنے کا تعلق ہے، اس پر اردو میں بہت کی کتا ہیں ہیں لیکن ان میں سب سے اچھی کتاب کوئی ہے، میرا خیال ہیہ ہے کہ اردو میں جو کتا ہیں ہیں ان میں سب سے اچھی کتاب لبنان کے ایک بڑے صاحب علم انسان ڈاکٹر سجی صالح کی کتاب مباحث فی علوم الحدیث ہے۔ اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ بیر جمہ غالبًا سیا لکوٹ کے کی بزرگ نے کیا تھا۔ بیر جمہ کی بارچھپ چکا ہے۔

ہم سی اور رضعیف مدیث میں کیے فرق کر سکتے ہیں؟ اس برکل تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بخاری میں ضعیف احادیث بھی ہیں۔ و ہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ میدا نہی سے پوچھئے کہ وہ کیوں کہتے ہیں۔محدثین جواس فن کے ماہر ہیں جو ہمیشہ سے اس برغور کرتے آرہے ہیں ان کا کہنا ہیہے کہ بخاری میں کوئی ضعیف حدیث شامل نہیں ہے۔ سیجے بخاری میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری شیح ہیں لیکن یہ یادر کھئے کہ تھے احادیث میں بھی بعض احادیث ہیں کہ ان پڑمل کرنے کے لئے پچھٹرائط پیش نظر رکھنی پڑتی ہیں، کن حالات میں ان پر کس طرح عمل کیا جائے گا، یہ ایک لمبی اور تفصیلی بحث ہے۔ اس میں صرف لفظ 'صحیح' کو یاد کرکے کوئی فیصلہ کرنا غیر مخصص کے لئے درست نہیں ہے۔

صحیح بخاری او رضیح مسلم میں مسلم کی خصوصیات قدرے زیادہ ہیں .....

نہیں، بخاری کی خصوصیات زیادہ ہیں۔ مسلم کی کم ہیں۔ لیکن بعض خصوصیات مسلم کی رہادہ ہیں۔ اس لئے زیادہ ہیں۔ اس لئے امت نے عام طور پر بخاری ہی کو پہلا درجہ دیا ہے۔ لیکن سب اللہ کے رسول کے کا کلام ہے ہمارے لئے سب کا درجہ برابر ہے اور اگر دونوں میں مواز نہ کرناہی ہے تو نسبتاً بخاری کا درجہ زیادہ بنا ہے۔

تلقی بانقیدل کی صورت میں حدیث کو درست یاضیح قرار دینا بحیایہ طریقہ آج بھی درست دو گا9

نہیں آج تلتی بالقبول کی بنیاد پر کسی ضعیف صدیث کو قابل قبول قرار ددینا درست نہیں ہوگا۔ اگر کسی صدیث کو متقد مین نے بالا تفاق ضعیف یا کمزور بانا قابل قبول قرار دیا ہے تو آج تلتی بالقبول کی وجہ ہے دہ قابل قبول نہیں ہوجائے گی۔ تلقی بالقبول ان لوگوں کے درمیان مانا جاتا ہے جو علم صدیث کے امام تھے۔ جمارے اور آپ کے درمیان تلقی بالقبول کی کوئی حیثیت نہیں ہم اور آپ تو کسی شار قطار میں نہیں آتے ، جو صدیث کے انکہ ہیں ، علماء ہیں ، جنہوں نے زندگیاں اس میں کھیائی تھیں ان میں دیکھا جائے گا کہ کسی صدیث کو تلقی بالقبول حاصل تھی کہ نہیں تھی۔ مثال کے طور پر ایک چیز عرض کرتا ہوں۔ تلقی بالقبول کے بھی قواعد ہیں۔ مثلاً ایک صدیث ہے 'لاطاعة لـمحلوق فی معصبة المحالق 'کسی کٹلوق کی اطاعت اُس وقت نہیں کی جاسمتی جب اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہور ہی ہو۔ ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوسکتی اگر اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہور ہی ہو۔ ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوسکتی اگر اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہور ہی ہو۔ کو مانبر داری نہیں ہوسکتی اگر اللہ کے ایمام کی خلاف ورزی ہور ہی ہو۔ لیکن میر میں موسکتی اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہور ہی ہو۔ لیکن میں موسکتی اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہور ہی ہو۔ لیکن میں معنو درست ہے اور اس

ہے کوئی اختلاف نہیں کرسکتا۔ دوسر ہے الفاظ میں کسی اور عبارت میں یہی اصول قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ چونکہ ان الفاظ کوتلقی بالقبول حاصل ہے اس لئے ہم اس کو کہیں گے کہ درست ہے۔ تلقی بالقبول تبع تابعین کے زمانے ہی تک درست ہے۔ یعنی تابعین، تبعین اورائمہ محدثین کے زمانے تک۔

کیامدیث کی کتابیں آج بھی ویسی می ہیں جیسے کھی گئیں تھیں؟

حدیث کی کتابوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔الحمد للدوہ و لیں کی و لیں موجود ہیں اور آج تک موجود ہیں۔اب اس میں کسی تبدیلی کا کوئی امکا ف نہیں ہے کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں چھپی ہوئی ہیں۔ حدیث کے ہزاروں حافظ آج بھی موجود ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگ موجود ہیں جوابنی یا دداشت سے یوری صحیح بخاری سنا سکتے ہیں اورا یک نقط کا فرق نہیں ہوتا۔

عور تول کی نماز کے طریقے میں کیافرق ہے؟ کیاد و نول کی نماز ایک دوسرے سے بہت

مختلف ہے؟

بہت مختلف تو بالکل نہیں ہے۔جواختلاف ہے وہ بہت ملکی قسم کا ہے۔آپ کا جیسے جی چاہے نماز پڑھیں آپ کی نماز ہوجائے گی ،آپ اس اختلاف کی تفصیلات میں نہ جا کیں۔

ایک روایت میں ہے کہ خواتین کو نماز کے وقت پردے اور تجاب کا اہتمام کرنا چاہئے۔ ایک صدیث سے ایسائی معلوم ہوتا ہے۔ اب اس کی تعبیر کیسے ہواور اس پڑمل درآ مد کیسے ہو۔ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ جب خواتین نماز پڑھیں تو خاص طور پر جب بحدے میں جا کیں تو اس طرح نہ جا کیں کہ ان کے جسم کی ساخت ظاہر ہو کیونکہ بحدے میں لباس جسم سے چسٹ جاتا ہے اور جسم کی گھڑے دیے میں ڈھیلا رہتا ہے۔ سجدے کے وقت لباس کمراور جسم پر چپک جاتا ہے اور جسم کی ساخت ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو پردے کا جو معیار ہے وہ برقر ارنہیں رہتا۔ اس لئے بعض فقہانے کہا ساخت ظاہر ہو جاتی سجدہ میں جا کیس تو بیا ہتمام کریں کہ لباس جسم سے نہ چپکے اور وہ اسپ جسم کو سے کہ جب خواتین بحدہ میں جا کیس تو بیا ہتمام تو کرلیں لیکن جسم کو سیٹنے کی ضرورت نہیں۔ بیمض ایک سمیٹ لیں۔ بعض نے کہا کہ جاب کا اہتمام تو کرلیں لیکن جسم کو سیٹنے کی ضرورت نہیں۔ بیمض ایک تعبیر کی بات ہے۔ آپ کا جیسے جی جا ہے کریں۔ اس طرح کی چیز وں پر غیر ضروری اور طویل بحث نہیں کرنی عاہئے۔

موطاصحاح ستمين كيون شامل نهين؟

موطاامام مالک کے بارے میں ابھی تو میں نے اتنی تغصیل سے عرض کیا ہے۔ ایک وجہ تو یتھی کہ اس میں احادیث نہیں ہیں۔ وجہ تو یتھی کہ اس میں احادیث کے علاوہ بہت ہی اور چیزیں بھی شامل ہیں جواحادیث کا موضوع نہیں ہیں۔ اس میں امام مالک کے اپنے فرمودات اور فماو کی بھی شامل ہیں جواحادیث کا موضوع نہیں ہے۔ چونکہ موطا خالص احادیث کا مجموعہ نہیں ہے اس لئے بہت سے لوگوں نے اس کو احادیث کے مجموعوں میں شامل نہیں کیا۔ دوسری وجہ رہے کہ اس میں جو مرفوع احادیث آئی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح بخاری اور مسلم میں آگئیں، اس لئے جب صحیح بخاری اور مسلم کو صحیحین قرار دیا گیا تو امام مالک کی موطاکی احادیث خود بخو دصحاح میں شامل ہوگئیں۔

ہم بخاری شریف کیوں پر ھے ہیں؟ جبکہ موطااد رصیح مسلم اتنی اچھی کتابیں ہیں۔ نیزیہ بتا مکیں کہ موطا کہ موطا کیوں کہاجا تاہے؟

آپ ضرور پڑھے، کون کہتا ہے کہ آپ موطانہ پڑھیں۔ موطائے معنی ہے Beaten ہوجائے۔ امام مالگ نے Track اس کا مطلب ہے وہ راستہ جوزیادہ استعال سے زیادہ کشادہ ہوجائے۔ امام مالگ نے چونکہ اپنے زمانے کی سنت کو جمع کیا تھا۔ گویا Beaten Track جس پر حضور اور صحابہ کے زمانے سے عمل ہورہا ہے اور لوگوں کے لئے ایک راستہ فراہم ہوگیا۔ بخاری مسلم سب پڑھنی چاہئے۔ لیکن اگر کہیں کورس میں یا نصاب میں کوئی ایک کتاب اختیار کی گئی ہے تو اس کا مطلب سے چاہدہ کہ کہیں گورس میں یا نصاب میں صحیح بخاری ہے تو اچھی بات ہے کہ وہ کسی مصلحت سے اختیار کی گئی ہے۔ اگر آپ کے نصاب میں صحیح بخاری ہے تو اچھی بات کے۔ آپ کے پاس جتنا وقت ہوگا اس کے حساب سے بقیہ کتا ہیں بھی شامل ہوں گی ۔ اس کا دارو مدار تو وقت اور صلاحیت ہر ہے۔

جزا كم الله، والسلام عليكم ين كم ين ين ين ين ين ين

|   | · |  |  |
|---|---|--|--|
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

# چوتها خطبه

# روايت حديث اوراقسام حديث

جعرات، 9 اكتوبر2003



# روايت حديث اوراقسام حديث

علم حدیث بنیادی طور پر دوحصوں میں تقسیم ہے۔ایک حصہ وہ ہے جس کوعلم روایت کہتے ہیں اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کوعلم روایت کہتے ہیں۔علم روایت میں اس ذریعہ یا وسیلہ سے بحث ہوتی ہے جس کے ذریعے کوئی حدیث رسول اللہ اللہ اللہ کا لیے کہ کہ م تک کہتم ہو۔ پنچی ہو۔

#### روايت اور درايت

روایت ،سند ، روای ، راوی کا سچا یاغیرسچا ہونا ، راوی کا کردار ، اس کا حافظہ بیہ ساری چیزیں علم روایت میں زیر بحث آتی ہیں علم درایت کی زیادہ توجہ حدیث کے متن اوراس حصہ پر ہوتی ہے جورسول الٹھائیسی کے ارشادگرا می سے عبارت ہے۔

میں آپ کے سامنے آج ایک کتاب لے کر آیا ہوں۔ اس میں سے بعض چیزیں مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ایک شخیم کتاب ہے اور ساری صحاح ستہ اس میں شامل ہیں۔ صحاح ستہ کا مکمل نسخہ ایک جلد میں ہمارے ایک دوست نے شائع کیا ہے۔ جس میں ساری کی ساری چھ کتا ہیں شامل ہیں۔

میں ایک حدیث پڑھتا ہوں اور پھر میں بناؤں گا کہ اس میں علم روایت سے س جگہ بحث ہوتی ہے۔ بحث ہوتی ہے۔ یہ حیث ہوتی ہے۔ یہ بحث ہوتی ہے۔ یہ بخت ہوتی ہے۔ یہ بخت ہوتی ہے۔ یہ بخت سے سے کتاب الا بمان کا باب نمبر پانچ ہے جس کا عنوان ہے باب ای الاسلام افضل ' یعنی سب سے اچھا اور افضل اسلام کونسا ہے یا کس کا ہے۔

'حدثنا سعيدبن يحيى بن سعيد القريشي قال حدثنا ابي، قال حدثنا ابوبرده بن عبدالله بن ابي برده عن ابي برده، عن ابي موسي قال ، قالوا يا رسول الله عليه الاسلام افضل، قال من سلم المسلمون من لسانه و يده'\_

بیعبارت جومیں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں دو جھے ہیں۔ پہلے حصہ میں کچھنام آئے ہیں۔ بیان راویوں کے نام ہیں جن کے ذریعے پیرحدیث امام بخاری تک پیچی۔ سعید بن بحلی بن سعیدالقریش امام بخاری کے استاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حدث اللہ ، مجھ سے میرے والدنے بیان کیا، یعنی کی بن سعیدالقریثی نے، وہ کہتے ہیں کہ حدثنا ابو بردہ بن عبدالله بن الی بردہ، بیابو بردہ مشہورصحاتی حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کے بوتے تھے، وہ اپنے دادا ابو بردہ سے روایت کرتے ہیں۔وہ اپنے والدحضرت ابومویٰ اشعریؓ ہے روایت کرتے ہیں۔ یہاں تک بیہ سند ہےاورسند سے متعلق جتنے بھی مسائل اور معاملات ہیں وہ علم روایت میں زیر بحث آتے ہیں۔ اس کوخار جی مطالعہ حدیث یا خار جی نقد حدیث بھی کہتے ہیں ۔ یعنی حدیث سے باہر جو چیزیں ہیں ان کا مطالعہ کر کے اور حدیث کے سورس (Source) اور ماخذ کا مطالعہ کرے ہیہ بیتہ چلایا جائے کہاس صدیث کا درجہ کیا ہے۔ یہاں بید مجھاجائے گا کہ بیرواۃ جن سے بیروڈیٹیں بیان ہوئی ہیں، میکون لوگ تھے؟ کن صفات کے حامل لوگ تھے، ابھی ان کی صفات کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے جس راوی سے روایت بیان کی ہےاس سے ان کی ملا قات ہوئی ہے کنہیں ہوئی ہے۔ امام بخاری پہلے سے حقیق کرتے ہیں کہ واقعتا ملاقات ہوئی ہے اور واقعتا انہوں نے کسب فیض کیا ہے۔امام سلم کے نزدیک سیحقیق ضروری نہیں ہے۔اگرید دونوں معاصر ہیں۔اورایک علاقہ میں ر ستے تھے اور دونوں کی ملا قات ممکن تھی تو امام سلم کے نز دیک عام روایت کے لئے بیکا فی ہے، وہ آ گے مزیر خقیق نہیں کرتے ۔اس کے برعکس امام بخاری سی حقیق بھی کرتے ہیں کہ ان کی ملاقات ٹابت بھی ہوئی ہو۔ وہ اس کے بعدوہ ان سے روایت لیتے ہیں۔ بیسارے مسائل علم روایت میں زبر بحث آیتے ہیں۔

متن حديث

اس کے بعدمتن صدیث کا معاملہ آتا ہے یعنی اس ارشادگرامی کا، کم صحابہ کرام نے

پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اسلام جس میں مسلمان ایک دوسرے کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔اس ارشادگرا می کا مطالعہ کہ اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے اور جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ شریعت کے عمومی اصول اور تصورات کے مطابق ہے کہ نہیں۔ بیہ ساری چیزیں جس فن کے ذریعے مطالعہ کی جائیں گی ،اس فن کا نام ہے علم درایت۔ہم پہلے علم روایت کی بات کرتے ہیں۔

### علم روابيت

علم روایت میں سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ راوی نے حدیث کا تحل کیے کیا علم حدیث کے بارے میں راوی کے دوکردار ہیں۔ایک کردارتواس وقت آتا ہے جب اس نے وہ صدیث حاصل کی جو وہ بیان کر رہا ہے۔ دوسرا کرداراس وقت آتا ہے جب اس نے وہ حدیث آگے بیان کی۔ایک کو تحل کہتے ہیں اور دوسر نے کوادا کہتے ہیں۔ محل کا ترجمہ انگریزی میں آپ neception کرسکتے ہیں۔ محل کی اصطلاح یہاں بڑی معنی خیز ہے۔ محل کے لفظی معنی تو ہیں برداشت کرنا یا کسی بھاری چیز کواٹھا نا۔ یہاں محل صدیث کے معنی ہوں گے صدیث نبوی کی ہماری ذمہ داری یا امانت کواٹھا نا۔ ادا کا ترجمہ آپ delivery کر سے ہیں۔ جب اس نے صدیث کواپنے شخ سے preceive کیا تو کہا جائے گا کہ راوی نے حدیث کا تحل کیا۔ پھر جب راوی اس حدیث کو دوسر نے لوگون سے بیان کرے گا، گویا دوسروں کو deliver کرے گا تو مداری کا مفہوم موجود ہے۔ یہ دوالگ الگ مراحل ہیں اور دونوں کے الگ الگ احکام اور الگ الگ شرا لکھ مفہوم موجود ہے۔ یہ دوالگ الگ مراحل ہیں اور دونوں کے الگ الگ احکام اور الگ الگ شرا لکھ میں۔

#### ساع

سب سے پہلے ہم یددیکھتے ہیں کہ تمل صدیث سے کیا مراد ہے۔ تحل صدیث بعنی جب رادی حدیث کا موادحاصل کررہا ہے تو اس کے طریقے کیا گیا ہیں۔سب سے پہلا طریقہ توسماع کہلاتا ہے کہانہوں نے براہ راست اپنے استادیا شیخ کی زبان سے سناہو، شیخ نے حدیث پڑھ کران کو سنائی ہوادر سنانے کے بعد اجازت دی ہو، پیطریقہ ساع کہلاتا ہے اور سب سے افضل طریقہ ہے۔

### قرات

اس کے بعد دوسراطریقہ آتا ہے قرات کا، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شاگر دنے استاد کے سامنے قرات کی ہواور قرات سننے کے بعد استاد نے اجازت دی ہو کہ تمہاری قرات درست ہے اہم آگے میرے حوالہ سے اس حدیث کو بیان کر سکتے ہو۔

#### احازت

تیسرادرجها جازت کا ہے۔اجازت سے مرادیہ ہے کہ استاد نے کس صاحب علم کو،جس کے علم ، اخلاص اور تقوی پر استاذ بھروسہ ہو، یہ اندازہ کرنے کے بعد کہ بیشخص حدیث کا علم رکھتا ہے، کسی خاص مجموعہ حدیث کے روایت کرنے کی اجازت اس کو دیے دی ہو۔اجازت کا یہ طریقہ آج بھی رائج ہے، ماضی میں بھی رائج تھا۔ ایک دوسرے کو اجازت دیے کا پہطریقہ تابعین اور تع تابعینؓ کے زمانے سے چلا آرہا ہے۔

سیتین در جاتو وہ ہیں جو بڑے معیاری سمجھے جاتے ہیں اور صحاح ستہ کی احادیث انہی
تین طریقوں ہے آئی ہیں۔ زیادہ ساع کے طریقے ہے، اور کچھ حصہ قرات کے ذریعے اور تھوڑ
احصہ اجازت کے ذریعے، جو کہ بہت تھوڑ ا بلکہ برائے نام ہے۔ان تین طریقوں کے علاوہ صحاح
ستہ میں کسی اور طریقہ تحل ہے آئی ہوئی کوئی حدیث شامل نہیں ہے۔

#### مناوليه

اس کے علادہ ایک اور طریقہ 'مناولہ' کا طریقہ ہے۔ مناولہ کے معنی حوالہ کردینا یا کسی کو سونپ دینا۔ مناولہ سے مرادیہ ہے کہ شخ کے پاس احادیث کا ایک مجموعہ لکھا ہوا موجود ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، یاسو ہیں یا پانچ سو ہیں، وہ حدیث کا مجموعہ دی طور پر کسی کے حوالہ کر کے کہ کہد دیا جائے کہ میں یہ کتاب آپ کے حوالہ کر رہا ہوں اس میں جوروایات ہیں، آپ ان کومیری طرف سے بیان کر سکتے ہیں۔ مناولہ کا طریقہ تابعین اور تبع تابعین ؓ کے زمانے میں رائج نہیں تھا۔ بعد میں جب علم حدیث پوری طرح سے مدوّن ہوگیا، کتابیں مرتب ہوگئیں، مجموعے متند طور پر تیار ہوگئے تو پھر مناولہ کا طریقہ بھی رائج ہوگیا کہ ایک شخ اپنا لکھا ہوا مجموعہ کسی شاگر دکو دے دیا

کرتے تھے اور کہتے کہ بیالو اور اس کی بنیاد پرتم روایت کر سکتے ہو۔ بیطر یقد ، جیسا کہ آپ کو انداز ہوگیا ہوگا اتنا معیاری طریقہ نہیں تھا، صحاح ستہ میں کوئی حدیث اس بنیاد پر نہیں ہے اور حدیث کی بڑی بڑی کتابیں جو طبقہ دوم کی کتابیں ہیں، ان میں بھی اکثر و بیشتر احادیث اس طریقہ کے مطابق نہیں ہیں۔ اکا دکا کوئی حدیث اس طریقے کے مطابق ہوگی تو ہوگی۔

#### مكاتنه

اس کے بعد یا نچوال طریقہ تھا مکا تبہ کا۔ کہ کسی استاد نے شاگر دکوکو کی حدیث لکھ کے بھیج دی اوراس کے بعداس کی اجازت بھی دے دی ، یا شاگر د نے استا دکو خط لکھ کر دریا فت کیا کہ فلال حدیث یا اس مضمون کی کوئی حدیث اگرآپ کے علم میں ہے تو براہ کرم مجھے مطلع فر ما کیں۔ استاد نے تحریل طور پر خط کے ذریعے مطلع کردیا۔ پیطریقد مکا تبدکہلا تاتھا۔ بظاہر آپ میں سے بعض کوخیال ہوگا کہاس کا درجہ تو پہلے ہونا چاہئے الیکن محدثین کے زویک اس کا درجہ بعد میں تھا۔ اس لئے کہاس زمانے کے ذرائع آمدورفت کے حماب سے جب سفر کرنے میں چھ چھ مہینے اورسال سال لگ جایا کرتے تھے، یاتعین برداد شوار تھا کہ ایک شخص کے پاس جو تحریر پنچی ہے، جو فرض کیجئے کہ نیٹا پور یاسمرقندیا بخارا سے لکھ کرکسی نے جھیجی اور قاہرہ میں کسی کے پاس آٹھ ماہ کے بعد پیچی ۔اب قاہرہ میں بیٹھے ہوئے تخص کے لئے ریعین بڑا دشوارتھا کہ یے تحریراس استادیا شیخ کی تحریر ہے جس کی بتائی جارہی ہے پاکسی اور نے لکھ کراس کی طرف منسوب کردی ہے، کیونکہ اس كالمكان موجود تفارآج توبيامكان موجودنيس ب\_آپكاكوكى خطسعودى عرب سے آتا بيتو آ پ میلفون پرمعلوم کر سکتے ہیں کہ واقعی بیہ خطا نہی بزرگ کا ہے کہ نہیں ہے۔اگلی مرتبہ جا کیں تو تقىدىق كركيں۔آج اس طرح كى تقىدىق كرنا بہت آسان ہے۔آج اگرتحريركے ذريعے حديث کی روایت ہوا کرتی تو اس کا درجہ بہت او نیا ہوتا لیکن اس زمانے میں چونکہ جب بیقصد لیں اور تعین بہت دشوارتھااس لئے محدثین نے اس درجہ کو بعد میں رکھااور یہ یا نچواں درجہ ہے۔

#### اعلام

چھٹا درجہ اعلام کہلاتا تھا۔ اعلام کے معنی ہیں مطلع کرنا اور بتادینا۔ اصطلاح میں اعلام سے مرادشیخ کی طرف سے حدیث کے طالب علم کو یہ بتادینا کہ فلاں جگہ فلاں تحریریا فلاں شخص کے پاس جواحادیث ہیں وہ متنداحادیث ہیں اورتم میری طرف سے ان کوحاصل کر سکتے ہواور لے کر روایت کر سکتے ہواور لے کر روایت کر سکتے ہواور کے کر روایت کر سکتے ہو۔ صحاح ستہ میں بیطریقہ بھی کسی نے اختیار نہیں کیا۔ طبقہ دوم کی کسی اور کتاب میں بھی پیطریقہ اور کیا گیا جوطبقہ مومیا طبقہ چہارم کی کتابیں ہیں۔

#### وصيبت

پھروصیت کا طریقہ تھا کہ شخ نے وصیت کی کہ میرے پاس جو مجموعہ ہے یہ میرے بعد فلاں شخص کو دے دیا جائے اور اس شخص کو اجازت ہے کہ وہ میری طرف سے ان احادیث کی روایت کرے۔ مندامام احمد میں کچھ روایات ہیں جو وصیت کے ذریعے سے امام احمد کے صاحبز ادےعبداللہ بن احمد کو پنچی تھیں۔

### وجأوه

اس کے علاوہ ایک طریقہ وجادہ کہلاتا ہے۔ یہ آٹھوال اور آخری طریقہ ہے۔ جس کے بارے میں تمام محد ثین کا اتفاق ہے کہ اس کی بنیاد پر روایت اس وقت جا تزنہیں تھی۔ اُس وقت کے کفظ پرغور فرما ہے۔ اس وقت وجادہ کے طریقے ہے روایت جا تزنہیں تھی۔ وجادہ کا مطلب یہ تھا کہ کسی بڑے محد ث کی کوئی تحریر بعد میں کسی شخص کو ملے اور وہ اس کی بنیاد پر روایت کرے اس طرح روایت کرنا اس وقت جا تزنہیں ہم تھا گیا کیونکہ یہ تعین بڑا دشوار تھا کہ یہ تحریر جو دستیاب ہوئی ہے یہ واقعی اس شخ کی تحریر ہے جس طرف منسوب کی جارہی ہے، یا جب یہ تحریر کھی گئی تو کیا شخ نے اس کود کھ کراس کی تصدیق کی تھی کہ یہ ہے کہ کھا گیا ہے؟ اس میں چونکہ فلطی کا فاصالہ کان موجود تھا اس لئے وجادہ کی بنیاد پر روایت کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن آج وجادہ کی بنیاد پر روایت کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن آج وجادہ کی بنیاد پر روایت کی اجازت ہو تھی کہ یہ مطبوعہ کتابوں کی حد تک اجازت ہو تھی مطبوعہ کہ یہ محاج ستہ چھی ہوئی سانے موجود ہیں مطبوعہ کراس کوروایت کرنے کی اجازت ہے، اس لئے کہ یہ صحاح ستہ چھی ہوئی سانے موجود ہیں اور ہزاروں انسانوں نے اس کی طباعت اور اشاعت میں حصہ لیا ہے۔ بڑے بڑے ہیں آج کسی کے اور ہزاروں انسانوں کی پروف ریڈیگ کی ہے اور یہ کتابیں ہرجگہ دستیاب ہیں۔ آج کسی کے اور میں منسانی میں مقل طہوں یا الحا قات اور میں منہیں ہے کہ تھے بغاری کا کوئی ایسانسخہ شائع کردے جس میں اغلاط ہوں یا الحا قات اور میں منہیں ہے کہ تھے بغاری کا کوئی ایسانسخہ شائع کردے جس میں اغلاط ہوں یا الحا قات

ہوں۔اس لئے آج و جادہ کا طریقہ بھی اتنائی تینی ہے جتنا کوئی بھی طریقہ تینی ہوسکتا ہے۔ چنا نچہ آج میرے اور آپ کے لئے جائز ہے کہ ہم صحیح بخاری کانسخہ سامنے رکھ کراس میں سے صدیث بیان کریں اور تین کے ساتھ یہ بات کہیں کہ بیرسول اللہ تیالیا کا ارشادگرا می ہے۔ بیان کریں اور تین کے صاحد یہ کے تصاور یہی طریقے ادا کے طریقے بھی تھے۔ بیات کہیں طریقے بھی تھے۔

مخل اوراداء

جب ایک شخص نے ان طریقوں سے مدیث حاصل کی تو پیطریقے اس کے لئے مخل کے طریقے سے ان طریقوں سے مدیث حاصل کی تو پیطریقے اس کے لئے میل سے ادا کے طریقے سے بھی جب میں شخ سے ان طریقوں کے ذریعہ روایت کی گئی اس کے لئے بیائے گا اور کسی کو یہ معلومات deliever کرے گا تو اِس کے لئے ادا ہوگا، اُس کے لئے تخل ہوگا تحل اور ادا دوالگ الگ چیزی نہیں ہیں۔ روایت احادیث کے طریقوں کی حد تک یہ ایک ہی چیز کے دور نے ہیں۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اجازت حدیث یا اجازہ کا طریقہ آج بھی رائے ہے، اس
کی عملی صورت یہی ہوتی ہے کہ حدیث کے کسی بڑے مشہور شخ یا استاد ہے آپ کی ملا قات ہوئی،
آپ نے ان کو یہ بتایا کہ آپ نے علم حدیث حاصل کیا ہوا ہے۔ انہوں نے آپ کا امتحان لے لیا۔
امتحان لینے کے بعد یہ یقین ہوگیا کہ اب آپ کی صلاحت اور استطاعت آپ کوروایت حدیث کا
اہل ثابت کرتی ہے، انہوں نے آپ سے مختلف جگہوں سے پڑھوا کر بھی سن لیا۔ اب چونکہ اس
طریقہ سے روایت کرنے میں حدیث کے متن میں کسی کی بیشی یا اختلاف کا امکان نہیں ہے۔ اس
لئے کہ کتا ہیں چھی ہوئی ہر جگہ بڑی کثرت سے موجود ہیں۔ اب صرف یہ بیشن اور تعین باتی ہے کہ
آپ کی یہ صلاحیت ہے کہ آپ حدیث پڑھ کر اس کا متن آگے بیان کر سندیں لوگ حاصل کرتے چلے
بعدوہ لکھ کر آپ کوسند دیے ہیں اور اجازت دیے ہیں۔ اس طرح سندیں لوگ حاصل کرتے چلے
بعدوہ لکھ کر آپ کوسند دیے ہیں اور اجازت دیے ہیں۔ اس طرح سندیں لوگ حاصل کرتے چلے
آپ کی ہے صندلینا ایک شرف اور اعز از کی بات ہوتی ہے۔

یہ چیز اجازہ یا اجازت کہلاتی ہے۔ اجازت متعین کتاب کی بھی ہو کتی ہے کہ مثلاً انہوں نے سیح بخاری کی کچھا حادیث آپ سے سنیں اور یقین کرنے کے بعد کہ آپ صحیح بخاری پڑھ کرمجھ سکتے ہیں، آپ کواجازت دے دی۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ پوری صحاح ستہ کی اجازت ہو، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اپنی خاص سند کی اجازت ہو کہ فلال سند ہے جو کتاب میں نے پردھی ہے اس کی اجازت ہے۔ اس طرح کی مختلف قسمیں ہوسکتی ہیں۔ لیکن بیاجازت ہمیشہ متعین اور طے شدہ امور کی ہونی چاہئے، غیر متعین اور مبہم چیز ول کی اجازت جا برنہیں ہے۔ مثلاً کوئی شخ آج یہ کیے کہ میں نے آپ کو تمام احادیث کی روایت کی اجازت دے دی ہو یہ ہم چیز ہے، اس لئے یہ جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ ہم اجازت میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا خودان کوان تمام حادیث کی روایت کی اجازت ہے؟ اور تمام احادیث سے کیا مراد ہے؟ احادیث کے بہت سے احادیث کی روایت کی اجازت دی جائز کہ ہم ماحادیث سے کیا مراد ہے؟ احادیث کی بہت سے کہو ہے ہیں۔ بعض مجموعے مروج ہیں بحض مجموعے زیادہ مروج نہیں ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہم ماحادیث کی کہم ساحت کی کہم تعین کتاب کی روایت کی اجازت دے دی مرسم کی محادث کی کہم احادیث کی کراورش کئے ہو کر عام ہو گئیں اور ان میں کہم قسم کی ردو بدل اور مجمول چوک کا امکان نہیں رہا ہے طریقہ اور بھی مقبول ہوگیا۔ لیکن اس کے بیاو جو دہم ہم اور عومی اجازت کہ آپ کو ہر حدیث کی روایت کی اجازت ہے بیآج بھی درست نہیں تھا۔ بیا وجود مہم اور عومی اجازت کہ آپ کو ہر حدیث کی روایت کی اجازت ہے بیآج بھی درست نہیں تھا۔

مناولہ، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ استاد نے ایک مجموعہ دسی طور پرطالب علم کود ہے دیا اور اس کے روایت کرنے کی اجازت دے دی، اس میں بیشر طبھی کہ مناولہ کے ساتھ ساتھ صراحت سے اجازت دی جائے کہ ان روایات کے آگے بیان کرنے کی میں آپ کو اجازت دی جائے استاد کے حوالہ سے مجموعہ لینے والداس مجموعہ میں درج احادیث کی روایت نہیں کرسکے گا۔ مثال کے استاد کے حوالہ سے مجموعہ لینے والداس مجموعہ میں درج احادیث کی روایت نہیں کرسکے گا۔ مثال کے طور پر آج مناولہ کی شکل بیہ ہوسکتی ہے کہ آپ کی شخ الحدیث سے ملے اور وہ آپ کو سخ بخاری کا ایک نسخہ تحفہ میں دید یا اور چیز ہے ایک نسخہ تحفہ میں دید یا اور چیز ہے اور دینے والے کی سند پر سے بخاری کی آگے روایت کرنا الگ چیز ہے۔ اگر وہ آپ کا امتحان لینے اور دیتے والے کی سند پر سے بخاری کی آگے روایت کرنا الگ چیز ہے۔ اگر وہ آپ کا امتحان لینے کے بعد اور ایک کی ملاحیت کا تعین کرنے کے بعد آپ کو اجازت بھی دے و نے و مناولہ معتبر ہوگا

ور نمحض کتاب کاہدیہ اجازت کےمعاملہ میں یاروایت کےمعاملہ میں مناولہ معتبر نہیں ہوگا۔

امام بخاری نے ایک دومقامات پرمکا تبرمع الا جازة مع الشہادة کی اجازت دی ہے۔
گویا اجازت، دوشرطوں کے ساتھ ہے، گواہی بھی ہوا درا جازت بھی ہو، ید دوچیزیں جب شامل
ہوں گی تو پھرعام مکا تبہ ہاں کا درجہ او نچا ہوجائے گا۔اس لئے امام بخاری نے اُن کی اجازت دی ہوں گری تھے کہ اس لئے امام بخاری یا امام سلم کے ہاں ایک دواحادیث جومکا تبہ کی بنیاد پر روایت ہوئی ہیں،اس کے الفاظ میہ ہیں انحبر نبی فلان کتابة بعطه فلال بزرگ نے جھے تحریری طور پراطلاع دی لیعنی کے الفاظ میہ ہیں انتزام ہے کہ فلال فلال اپنی التزام ہے کہ فلال فلال قلال کو ایک تحریر ہے اور اور اور کی موجود کی میں جنہوں نے میر سے سامنے حلفیہ بیان کیا کہ بیا نبی بزرگ کی تحریر ہے اور انہوں کی موجود گی میں جنہوں نے میر سے سامنے حلفیہ بیان کیا کہ بیا نبی بزرگ کی تحریر ہے اور انہوں نے اس کے مطابق آپ کواجازت دی ہے۔

 کے بارے میں ائمہ نے جو پچھ قرار دیا کہ وہ کس درجہ کے راوی ہیں، یہ ساری چیزیں نقل ہے آپ

کو پنچی ہیں۔ آپ کی عقل کواس میں زیادہ دخل نہیں ہے۔ اس لئے علم روایت کا تعلق اکثر و بیشتر نقل
کے معاملات سے ہے۔ علم درایت کا اکثر و بیشتر تعلق عقل کے معاملات سے ہے کہ آپ نے خود
غور وخوض کر کے دلائل سے پہتہ چلایا کہ یہ ارشادگرامی رسول التعلق کا ہوسکتا ہے کہ نہیں ہوسکتا۔
اس کے بھی پچھ تو اعدا ورا حکام ہیں۔

علم روایت میں سنداور راویوں سے زیادہ بحث ہوتی ہے اور علم درایت میں متن اور سند
کے آپس کے تعلق سے بحث ہوتی ہے کہ جومتن نقل ہوا ہے اس کا سند سے تعلق کیا اور کیسا ہے ،
کمزور ہے کہ مضبوط ہے اور جوراوی اس سند میں شامل ہیں وہ خود کس درجہ کے انسان ہیں۔ رہی سے
بات کہ متن حدیث میں کیا بیان ہوا ہے ، شریعت کے طے شدہ اصولوں اور عقلی استدلال کی میزان
میں اس کا وزن کیا ہے۔ بیٹلم درایت کا مضمون ہے ۔ علم درایت کو علم اصول حدیث بھی کہتے ہیں۔
علم اصول حدیث میں یوں تو اور بھی بہت سے معاملات ہیں۔
میں جو مسائل زیادہ ہم ہم بالثان ہیں وہ درایت کے معاملات ہیں۔

علم روایت میں جب راوی کے حالات سے بحث ہوتی ہے تو راوی کی شرا لط کیا ہیں ان سے بھی بحث ہوتی ہے جُمُل کی شرا لط کیا ہیں ان سے بھی بحث ہوتی ہے اورادا کی شرا لط کیا ہیں ان سے بھی بحث ہوتی ہیں۔راوی کی حد تک شروط خُمل اور شروط ادا میں تھوڑ اسافر ق ہے۔

### راوی کی شرا ئط

راوی کی سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اس شرط میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوسکتا۔ اس باب میں کوئی دورائے نہیں ہوسکتیں کہ راوی کے لئے مسلمان ہوناسب سے پہلی شرط ہے۔ لیکن اس ٹیلی تھوڑ اسااختلاف ہے اور وہ یہ کہا گرکوئی صحابی گوئی ایسا واقعہ نقل کرتے ہیں یا رسول الشعیطی کا کوئی ایسا ارشادگرای نقل کرتے ہیں جو انہوں نے اس وقت سنا ہو یا ویکھا ہو جب وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور بعد میں شرف صحابیت حاصل کرنے کے بعد اس کو بیان کریں تو کیا ایسا ہوسکتا ہے۔ اس لئے کہ بیان کریں تو کیا ایسا ہوسکتا ہے۔ اس لئے کہ محابیت کا شرف اتنا بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی صحابی کی روایت کو قبول کرنے میں تا مل

نہیں کیا جانا چاہئے۔ چونکہ صحابہ سب کے سب عدول ہیں اور صحابی ہونے کے بعد آگروہ اسلام سے پہلے کی بھی کوئی بات بیان کرتے ہیں تو ہمیں پورایقین ہے کہاں میں کی تتم کے شک وشبہ کی سے پہلے کی بھی کوئی بات بیان کرتے ہیں تو ہمیں پورایقین ہے۔ صرف ایک تا مل جو بعض حضرات کو ہوائے تہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ صحابی ہونے کے بعد جب انہوں نے حضور کی کوئی ارشاد گرامی ساتو جتنی محبت اور عقیدت واحتر ام سے اس کو سنا ہوگا اور جننا اہتمام سے یاد کیا ہوگا اُتنا اہتمام شاکد اس محبت اور عقیدت واحتر ام سے اس کو سنا ہوگا اور جننا اہتمام سے یاد کیا ہوگا اُتنا اہتمام شاکد اس وقت نہ کیا ہوگا جب وہ اسلام میں واخل نہیں ہوئے سے اس وقت ان کی نظر میں شاکد حضور کے ارشادات کی وہ اہمیت نہ ہوجو بعد میں ہوئی ، تو اس امر میں تا مل ہوسکتا ہے کہ اس حالت میں حضور گرامی کو کتنا یا در کھا، کتنا یا دنہیں رکھا۔ اس لئے اس نقطہ نظر سے محد ثین نے اس پنور کوئی ارشادات گرامی کو کتنا یا در کھا، کتنا یا دنہیں رکھا۔ اس لئے اس نقطہ نظر سے محد ثین نے اس پنور کوئی واقعہ ہیان کرتے ہوں۔ اگر چہاس طرح کی مثالیں بہت تھوڑی ہیں کہ کوئی صحابی اسلام سے پہلے کا صحور کے ذاتی اور شخص حالات و کیفیات کے بار سے میں ہیں ، جس میں بہت زیادہ یا دواشت محضور کے ذاتی اور شخص حالات و کیفیات کے بار سے میں ہیں ، جس میں بہت زیادہ یا دواشت اور حافظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔

مثال کے طور پرآپ نے سنا ہوگا کہ رسول الشکائی کے اور اسام ہول کیا اور آپ سے کے ساتھ کا روبار میں شریک تھے وہ بعد میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور اسام ہول کیا اور آپ سے مخاطب ہوکر عرض کیا کہ یارسول اللہ میں گواہی ویتا ہول کہ آپ میر ہے شریک تھے اور آپ نے کھی کوئی شک وشہد کی بات نہیں ہی، آپ نے بھی کوئی شلط بیانی نہیں کی، بھی کا روبار میں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور ہمیشہ تھی بات فرمائی سیدائی چیز ہے جس کے بارے میں کسی خاص یا دواشت یا اہتمام کی ضرورت نہیں ۔ بیات بغیر کسی خصوصی اہتمام یا عقیدت و محبت کے ہرا یک کو یا درہ سکتی ہوئی ہے۔ اس طرح کی کچھاورا حادیث ہیں جن کے بارے میں محدثین کی غالب اکثریت کا یادرہ سکتی ہوجائے کہ بیال ہول کرنا چا ہے ۔ لیکن صحابہ کے علاوہ بقیدراویوں کے بارے میں آگر بیٹا بت ہوجائے کہ بیال وہ روایت قابل قبول نہیں جو جائے کہ بیال وہ روایت قابل قبول نہیں ہوجائے کہ بیال وہ روایت تا بل قبول نہیں ہوجائے کہ بیال وہ روایت تا بل قبول نہیں ہوجائے کہ بیال میں ماتھ ہے۔

اسلام کے بعد دوسری شرط عدالت کی ہے۔عدالت ایک جامع اصطلاح ہے جس کی

بہت ی تعبیریں ہو یکی ہیں۔ عدالت کی اہل علم نے بہت ی تشریحات کی ہیں۔ لیکن اس کے دومفا ہیم ہیں۔ ایک و قانونی مفہوم ، مر یار ہے جو کم ہے کہ سطح پرضر ور موجود ہونا چاہئے اس ہے کہ اس کے بار ہے میں قبول کرنے کا کوئی سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ وہ کم ہے کم مفہوم ہیں ہے کہ جس شخص کی اچھا کیاں اس کی کمزور یوں سے زیادہ ہوں وہ عادل ہے۔ 'من غلبت حسناته علی سباتہ'۔ جس کی حسنات اس کی کمزور یوں سے زیادہ ہوں اس کو عدالت حاصل ہے۔ لیکن یہاں چونکہ معالمہ علم حدیث کا ہے، اور رسول اللہ اللہ ہے گئے کے ارشادات گرامی کا ہے، اس لئے اس میں زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اور عدالت کی بعض الی بنیادی شرط تو یہ ہے کہ اس کی شخصیت اور کردار میں قانونی مفہوم ہیں شامل نہیں ہیں۔ ان میں ایک بنیادی شرط تو یہ ہے کہ اس کی شخصیت اور کردار میں افعات اور کردار بیا افعات ، مروت، و قاراور سنجیدگی کا جو معیار ہونا چاہئے صدیث کے راوی میں وہ معیار اور کردار پایا افعات ، مہت ی چیزیں شریعت میں جائز ہوتی ہیں اور وہ گناہ یا حرام نہیں ہوتیں لیکن وہ ایک اعلی کردار کے انسان کے اگر کوئی شخص، جوراوی حدیث ہے اور کردار کے انسان کے اگر کوئی شخص، جوراوی حدیث ہے اور مول اللہ کے ایک زبان مبارک ہے تھی بہت اعلی ہونا چاہئے۔ ایک بنیادی شرط تو یہ ہے۔ اور اس کے اگر کوئی شخص، جوراوی حدیث ہے اور سول اللہ کا تھی کہ زبان مبارک سے نظے ہونا چاہئے۔ ایک بنیادی شرط تو یہ ہے۔ اس کے اگر کوئی شخص، جوراوی حدیث ہے اور سول اللہ کا تھی کی زبان مبارک سے نظے ہونا چاہئے۔ ایک بنیادی شرط تو یہ ہے۔

دوسری شرط بیہ ہے کہ دینی معاملات میں ، فرائض کی پابندی اور محرمات سے اجتناب میں وہ ایک معیاری کر دار کا انسان ہو۔ بھی بھار کوئی نلطی سرز دہوجائے تو بیعدالت کے خلاف نہیں ہے ، بھی بھار کسی فریضہ کی ادائیگی میں کوتا ہی ہوجائے تو بیہ بھی عدالت کے خلاف نہیں ہے ، لیکن کسی کی شہرت ہی بیہ ہو کہ بید فلاں فریضہ کی پابندی نہیں کرتا ، اس کے پاس بقدرنصاب پیسہ ہورز کو قانہیں دیتا ، یا شخص فلاں بر سے اور حرام کام میں اورز کو قانہیں دیتا ، یا شخص فلاں بر سے اور حرام کام میں مبتلا ہے ، ایسا شخص پھر عادل نہیں ہے اور روایت حدیث کے معاملہ میں اس کی روایت کوقبول نہیں کرتا جائے گا۔

تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل اور سمجھ دارانسان ہو۔ بے وقوف اور نالائق انسان نہ ہو۔ بعض لوگ بڑے نیک اور مثق ہو سکتے ہیں ،کیکن اس کے ساتھ ساتھ کم عقل اور کم فہم بھی ہو سکتے ہیں،اس لئے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ تدین اور تقوی کے ساتھ ساتھ عقل اور فہم ہیں بھی وہ او نے درجہ کا انسان ہو۔ کم از کم جوبات اس نے سی ہے اس کو سمجھا ہو، اس کویا در کھا ہوا ور پوری کہ بہ بوجھ کے ساتھ اس کو دہرایا ہو کہ کس سیاق وسباق کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی اور ائے کہ مفہوم کیا تھا۔ بے عقل آدمی کی بات اور روایت قابل قبول نہیں ہے۔

یہاں بھزریہ وال بیدا ہوا کہ اگرا یک چھوٹا بچہ جو خل کے وقت کم عمر تھالیکن اوائیگی کے وقت اس کی عمر پختگی کو پہنچ گئی اوراس میں بختہ عقل وشعور پیدا ہو گیا،مثلاً یانچ حیوسال کا بچہ تھا، جب اس نے مخل کیا۔ تو کیااب دس بارہ سال کے بعدوہ اس کوادا کرسکتا ہے؟ محدثین کی غالب ترین ا کثریت کا خیال یہال بھی وہی ہے جواسلام کے بارے میں ہے۔ کہ سحابہ کے بارے میں پیاستنا ہوسکتا ہے غیرصحابیؓ کے بارے میں نہیں ہوسکتا۔اگرایک بچہ یانچ سال کی عمر میں کسی تابعیؓ ہے یا تنج تابعیؓ ہےکوئی حدیث سنتا ہےاور بعد میں بالغ ہونے کے بعد بیان کرتا ہےتو اس میں ایک شک ضرور باقی رہتا ہے کہ بچیکوحدیث کامتن اورمفہوم سیح طور پریاور ہا کہ نہیں رہا لیکن اگر کوئی صحابیؓ اپنا کوئی ایساواقعہ بیان کرتے ہیں جوان کے اپنے بچپین کا ہے لیکن رسول الٹیائیٹے کے کسی ارشادگرامی، یاتقریر یانمل ہےمتعلق ہےاور وہ بلوغ کے بعد بیان کرتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے۔اس لئے کہ صحابہ کرام میں حضرت علیٰ بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبدالله بن عمرٌ ، حضرت ابوسعید خدریؓ اوراس طرح کے بہت سے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اسیہ بچین میں بار ہاحضور کی زیارت کی ، بہت ہے معاملات کو دیکھا اور بعد میں ان کو بیان کمیا اور عام طور پرعلماء اسلام نے ان کوقبول کیا۔ رسول الشفائی کے بہت سے واقعات اسلام کے فور أبعد \_. زیاد ہر حضرت علیؓ ہے مروی ہیں۔ مکہ مکر مہ کے گئی واقعات حضرت علیؓ ہے مروی ہیں جب ان کی عمر دس بارہ سال ہے زیادہ نہیں تھی۔حضرت ابن عباسؓ کی عمرحضور ؑ کے انتقال کے وقت تیرہ سال تھی۔انہوں نے بہت سے واقعات نقل کئے ہیں جوان کے بچین کے ہیں۔ بیسب واقعات قابل قبول ہیں،اس لئے کدان کے راوی صحابیؓ ہیں،اوران سے اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ وہ کوئی کمزور چیز یا غلط یا د داشت پینی کوئی چیز بیان کردیں گے۔ دوسرے تمام راویوں کے لئے بیشرط ہے کہ انہوں نے تحل بھی عقل کی حالت میں کیا ہو، البتی تل کے لئے بلوغ شرط نہیں ہے، اگر بارہ سال کا بچہ ہو، یا د داشت اچھی ہو،عر لی جانتا ہو،اورا نیسےلوگ ہرز مانے میں یائے جاتے ہیں، تووہ حدیث قابل قبول ہے، تیرہ چودہ سال کی عمر کی حد تک قابل قبول ہے۔لیکن اگر وہ تحل کے وقت ا تناکم سن بچے ہو کہاس میں عقل وشعور ہی نہ ہوتو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔

سب سے اہم شرط جو چو تھے نمبر یر ہے وہ ضبط ہے۔ ضبط سے مرادیہ ہے کہ روای نے جو کچھ سنااس کو یوری طرح سے یا در کھا، چھروہ چیز ہمیشہاس کی یاد داشت میں محفوظ رہی ۔ بھی اس کو بھلا پانہیں ، بھی اس میں التیاس نہیں ہوا، بھی اس میں کوئی شک نہیں ہوااور روایت بیان کرنے تک بخل سے لے کرادا تک، ضبط باقی رہاہو،کسی مرحلہ بر ضبط میں کوئی کمزوری یاخلل واقع نہ ہوا ہو۔ اس بات کی تحقیق اور تعین سب سے مشکل کام ہے جس کا محدثین نے التزام کیا اور ایک ایک راوی کے بارے میں تحقیق کی کہ اس کا ضبط کسی عمر سے تھا اور کس عمرتک رہا۔ بڑھا ہے میں یا د داشت کا منہیں کرتی محدثین نے اس بارے میں بھی معلومات جمع کیس کہ مس راوی کی کتنی عمر ہوئی اورعمر کے کس حصہ تک اس کی یا د داشت محفوظ تھی اورا گراخیرعمر میں جا کراس کی یا د داشت جواب دے گئی اورخراب ہوگئی تو کس عمر میں خراب ہوگئی۔ پھر علمائے رجال اورمحد ثین اس بات کا بھی التزام کرتے ہیں کہ راویوں کی یا د داشت اور حافظہ کی تاریخ بھی معلوم کریں اوراس بات کی تحقیق بھی کریں کہ فلاں راوی کی یا د داشت فلاں من تیکے ٹھیک تھی ۔لہٰذا اس من تک کی روایات قابل قبول ہیں،اس سن کے بعدان کی یاد داشت میں کمزوری آنی شروع ہوگئی۔لہٰذااس سن ہے لے کراس س تک کی روایات کی اگر دیگر مآخذ ہے تصدیق ہوجائے تو وہ قابل قبول ہیں اور فلا ا س میں اس کی یا دداشت بالکل جواب دے گئی تھی۔ اس کے بعد کی روایات قابل قبول نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ کوائی بے شار مثالیں ملیں گی کہ ایک راوی کی ایک روایت قابل قبول ہے اور دوسری روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لئے کہ پہلی روایات عالم ضبط میں تھیں اور دوسری روایات عالم ضبط کے زائل ہونے کے بعد تھیں۔ راوی کے لئے یہ چار بنیادی شرائط ہیں جو ہرراوی میں پائی جانی جاہئیں ۔راوی کی ان حارشرا کظ کے بعد سنداورمتن کے بارہ میں تین شرا کط ادر ہیں جوا گرمو جو د ہوں تو وہ حدیث مکمل طور برجیح اورمعیاری ہوگ۔

بہلی شرط میہ ہے کہ تحدث سے لے کر، مثلاً امام بخاری سے لے کر اور رسول التعلیقیة کی ذات گرامی تک متصل سند ہواور درمیان میں کوئی سلسلہ ٹو ٹا ہوائیہ سلسلہ بھی ٹو ٹا ہواہ ہوتا گرامی تک متصل سند ہواور درمیان میں ہوگی۔ دوسری شرط میہ ہے کہ روایت شاذ نہ ہو۔ راوی متند ہے، اس میں عدالت بھی ہے، صبط بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اس میں عدالت بھی ہے اور سند بھی

متصل ہے۔ کیکن وہ کوئی الی روایت نہ کرے جو عام ، مشہور ، متنداور طے شدہ سنت سے متعارض ہو۔ الی روایت کوشاذ کہتے ہیں۔ اگر کوئی ثقد اور مستدراوی الی چیز بیان کرے جو عام رواۃ کی روایت کردہ روایات کے خلاف ہواس کوشاذ کہتے ہیں۔ اور تیسری شرطاس باب میں بیہ ہے کہ اس کے اندر کوئی الی چیبی ہوئی واضلی علت نہ ہو جو اس کے معیار کومتاثر کردے۔ علت سے مراد کوئی الی کمزوری ہوتی ہے جو بظاہر ندراہ بت میں نظر آتی ہے نہ متن میں ،اور ہم جیسے عامی لوگوں کواس کا ایک کمزوری ہوتی ہو اور کلی جزوی اور کئی تنصیلات سے واقف ہو، وہ پہتد گاسکتا ہے کہ اس میں میکر وری یا بین ای ہے۔ اس پوشیدہ کمزوری یا خامی کوعلت کہتے ہیں اور بیلم حدیث کا سب سے مشکل فن ہے۔

علل الحدیث پر بھی کتابیں ککھی گئی ہیں۔ معرفت علل الحدیث کے موضوع پرائمہ حدیث نے بہت کام کیا ہے اوراس بات کے اصول طے کئے ہیں، کہ صدیث کی اگر کوئی علت ہے تو اس کو کیسے دریافت کیا جائے۔ علّت کے معنی آپ کمزوری کر سکتے ہیں کہ کوئی الی داخلی، اندرونی اور چھپی ہوئی کمزوری جس کا عام آ دمی کو پہنیس چلتا۔ یہ تینوں چیزیں اس میں موجود نہ ہوں اور راوی چاروں شرا لکا پر پورااتر تا ہوتو کچھروہ صدیث صحیح حدیث کہلائے گی۔

آپ میں ہے کل کسی نے پوچھاتھا کہ سیج حدیث کس کو کہتے ہیں تو حدیث سی کو کہتے ہیں تو حدیث سیج اس کو کہتے ہیں۔ لیعن حدیث سیح وہ ہے جس کی سند متصل ہو، اس میں کوئی خلانہ ہو، اس میں کوئی روایت شاذ نہ ہو، کوئی اندرونی علت نہ پائی جاتی ہواور راوی میں چارول شرائط میں اور حدیث سیمی کی بھی چارشرائط ہیں۔ راوی کی چارشرائط اسلام، عدالت، عقل اور ضبط۔ یہ سات شرائط جس حدیث میں پائی جائیں گی وہ حدیث حدیث صبحہ ہوگی۔

ضبط سے مراد جیبا کہ میں نے عرض کیا قوت یادداشت ہے، اور محدثین کہتے ہیں،
دقت ملاحظہ جب روای بیدا تعدد مکیور ہے تھے یاس رہے تھے یا حدیث کی مجلس میں بیٹھے ہوئے
تھے تو ان کا مشاہدہ اتنا گہرا ہونا چاہئے ، دقت ملاحظہ کے معنی ہیں keen observation کہ وہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک جز کو پوری طرح سمجھ لیس اور
اس کے بعد بیان کریں۔

ان سات شرائط میں سے اگر کوئی ایک شرط ناپید ہوجائے یا دوشرائط ناپید ہوجا کیں تو

حدیث کا درجہ اس اعتبار سے گھٹ جائے گا۔ان شرائط کے کم یازیادہ کم ہونے کی بنیا دیرا حادیث دوقسموں میں تقسیم ہوجاتی ہیں۔ کچھ حدیثیں وہ ہیں جو قابل قبول ہیں اور پچھا حادیث وہ ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں۔ظاہر ہے دوہی قسمیں ہوں گی۔

ینہیں ہوسکتا کہ کوئی حدیث آدھی قابل قبول ہواور آدھی قابل قبول نہ ہو۔ یا کوئی حدیث جوحضور کے منسوب ہواور وہ اس معیار پر پورااتر تی ہواور آپ کو یقین ہو گیا یاظن غالب قائم ہو گیا کہ بیدرسول اللّٰمَا ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔ تو وہ چیز قابل قبول ہے، واجب العمل ہے اور اس بیم کی کرناضروری ہے۔ بید حدیث کی ایک بڑی قتم ہے۔

دوسری قتم اس حدیث کی ہے جو نا قابل قبول ہے اس کمزوری کی وجہ سے کہ آپ کو یفتن ہو کہ بیدرسول اللہ علیہ کا ارشاد گرامی نہیں ہے جس ذریعے یا جس اتھارٹی اور سند ہے آپ تک پہنچا ہے وہ سند کمزور ہے اتنی مضبوط نہیں ہے، بیدوسری قتم ہوگئی۔

# حديث كى اقسام

## مقبول ياليج حديث

جو پہلی قتم ہے یعنی حدیث صحیح یا قابل قبول حدیث ،اس کی پھر دوقتمیں ہیں۔ایک حدیث صحیح ہے یعنی وہ حدیث جوان ساری شرائط کی جامع ہو جو میں نے ابھی عرض کیس۔ راوی میں چار ہا تیں پائی جاتی ہوں اور سند اور متن میں وہ متنوں منفی چیزیں جوموجود ہوسکتی ہیں وہ موجود نہوں۔ان سات شرائط کے بعد وہ حدیث حدیث حدیث جوگی۔لیکن حدیث صحیح میں بھی گئی در جات ہیں جن پر آ گے چل کر بات کریں گے۔ حدیث صحیح قابل قبول اور واجب العمل ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطاء امام مالک کی جتنی مرفوع احادیث ہیں وہ ساری صحیح ہیں۔

### حدیث حسن

اس کے بعدا کیہ درجہ آتا ہے جوحدیث حسن کہلاتا ہے، جو قابل قبول ہے کیکن اس کا درجہ صدیث حصح ہے کہ جس میں یا تو راوی کی چارشرائط میں سے کوئی ایک شرط کم ہو، یاان تین شرائط میں سے کوئی ایک شرط جزوی طور پر مفقو دہو۔ اگران شرائط میں سے کوئی شرط کلی طور پر مفقو دہو تا کھروہ حدیث حسن نہیں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم

میں ساری احادیث محیح ہیں اور حدیث حسن کوئی نہیں ہے۔ ابوداؤ د، تر مذی اور نسائی میں صحیح احادیث بھی ہیں اور حدیث حسن بھی بہت ہیں۔

### ضعيف اورموضوع احاديث

دوسری طرف جواحادیث نا قابل قبول ہیں ان کی بھی دوشمیں ہیں۔ایک ضعیف اور دوسری موضوع ۔موضوع کو مجاز اُحدیث کہتے ہیں کو نکہ بیدہ وہ روایات ہیں جن کی نسبت رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اور وہ حضوراً کے ارشادات گرامی نہیں ہیں۔موضوعات کے الگ مجموع پائے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں نے بیر مجموع مرتب کئے ہیں جن کی تعداد درجنوں میں ہے۔ کم از کم چیس میں کتابیں ہیں جن میں موضوع احاد شرجع کردی گئی ہیں، تا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ حضورا کے ارشادات نہیں ہیں۔

ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس میں حدیث حسن کی شرائط میں سے بعض شرائط نہ پائی جاتی ہوں۔ مثلاً سند پوری کی پوری متصل ہے لیکن راوی یا دواشت میں کمزور ہے یا عدالت میں کمزور ہے، راوی کمزور با تیں روایت کرتا ہو۔ گویا وہ تھلم کھلا جھوٹا تو مشہور نہیں ہے لیکن اس کی روایات میں کمزور با تیں شامل ہوتی ہیں۔ اگر اس کی شہرت جھوٹے کی ہے تو پھر تو وہ حدیث موضوع ہوجائے گی، لیکن اس کے کردار کے بارے میں لوگوں کو پچھ شکایات ہیں، وہ حدیث ضعیف حدیث کہلائے گی۔

یہ حدیث کی چار بڑی بڑی قسیس ہیں۔ان میں سے ہرایک کی ذیلی تقسیمات بے شار
ہیں۔محدثین نے کم وہیش سواقسام بیان کی ہیں۔ ان سوقسموں میں ہرایک کے الگ الگ احکام
ہیں۔ یہ وہ فن ہے جس کی تدوین میں کم وہیش چار پانچ سوسال گئے ہیں اور ہزاروں نہیں بلکہ
لاکھوں بہترین د ماغول نے اور انہائی مخلص ترین اور متقی ترین انسانوں نے اس کی تدوین اور اس
کی خدمت میں وقت صرف کیا ہے۔ اس لئے جسے جسے غور وخوش ہوتا گیا اور تحقیق ہوتی گئی نئی
تقسیمیں سامنے آتی گئیں۔ جسے جسے وقت گزرتا گیا، نئے نئے مواقع اور نت نئے امکانات
سامنے آتے رہے۔ کم وہیش سوقت میں محدثین نے بیان کی ہیں۔ مقدمہ ابن الصل ح، جوعلوم
حدیث کی مشہور کتاب ہے، اور اپنے زمانے کی ایک منفر دکتاب مجمی جاتی تھی، اس میں علامہ ابن

الصلاح نے احادیث کی پنیسٹھ اقسام کی تفصیل بیان کی ہے۔ انہوں نے اس میں ضعیف احادیث کی بیالیس قسمیں قرار دی ہیں، جن میں سے بعض کا میں ابھی ذکر کرر ہاہوں۔

# صحيح احاديث كىمزيداقسام

صحيح لعينه اورضح لغيره

سب سے پہلے مدیث صحیح کو لیتے ہیں۔جیسا کہ میں نے پہلے وض کیا تھا مدیث سحیح کی كئى هسيميں ہیں۔ان سب كومیں چھوڑ كرصرف دوتقسيموں گا ذكر كرتا ہوں \_بعض اوقات ابسا ہوتا ہے کہ حدیث صحیح میں ساری کی ساری شرا لطا بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں اور کسی شرط کی کمی نہیں ہوتی تو وہ حدیث صحیح لعینہ کہلاتی ہے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یا The Sahih par excellance ، جواین ذات میں بالکل صحیح ہے۔ دوسری قتم صحیح لغیر ہ کہلاتی ہے، کہ اصل میں تو وہ حدیث صحیح کے مکمل معیار پرنہیں تھی ،لیکن اس میں جو کمی رہ گئی تھی وہ کسی اور ذریعہ ہے پوری ہوگئی۔مثال کے طور پرایک صحابیؓ ہے ایک حدیث مروی ہے، آپ کے پاس جس سند ہےوہ حدیث پنجی، فرض کیجے کہ آپ امام بخاری کے زمانے میں ہیں، اور آپ کوایک خاص سند ہے حدیث پیچی،اس سندمیں جومحدث صحابیؓ ہے روایت کرتے میں وہ آپ کی تحقیق میں کمزور ہیں۔ اس لئے آپ نے اس کوحدیث حسن یا حدیث ضعیف قرار دید یا۔ پھر کچھ دن کے بعد آپ کوکسی اورسند سے وہی حدیث پیچی ،اس میں جوراوی صحابیؓ سے روایت کرنے والے ہیں وہ تو درست ہیں لیکن تابعی سے روایت کرئےنے والے کمزور ہیں، گویا اس مرحلہ پر جو کمزوری تھی وہ دور ہوگئی، دوسرے مرحلہ پر کمزوری آگئی۔ تو پہلے مرحلہ والی کمزوری تو ایک حد تک دور ہوگئی اور بیایقین ہو گیا کہ بیرحدیث صحابہ کرام ہے روایت کرنے والوں میں بعض متنداور پختہ لوگ بھی موجود ہیں \_ پھر تیسری حدیث لمی جس میں تبع تا بعی کی کمزوری بھی دور ہوگئی تو گویا تبع تا بعین میں بھی ایسےلوگ موجود تھے جومتند تھے۔اس طرح سےاس کوکولیٹ کرنے اورآپس میں مختلف روایات اور اسنا د کا تقابل کرنے کے بعد جو کمزوری تھی وہ دور ہوگئی۔اس تحقیق کے بعد آپ نے اس حدیث کو بھی صحیح قرار دے دیا توالی حدیث صحح لغیرہ کہلاتی ہے۔ جواپی ذات میں توضیح نہیں تھی لیکن دوسر ہے دلائل اورشوامد کی وجہ ہے وہ صحیح قراریا گئی۔

حسن لعینه اور حسن لغیره

جس طرح صحیح کی ہی دو ہری ہری قسمیں ہیں : صحیح لعید ناور صحیح لغیر ہ۔ اسی طرح سے حسن کی بھی دو قسمیں ہیں ۔ حسن لعید اور حسن لغیر ہ۔ حسن لعید تو وہ صدیث ہے جو صحیح صدیث ہونے کی ایک یا دو شرائط میں ناقص ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی ابتدائی تحقیق میں کسی صدیث کو ضعیف قرار دیا اور ضعیف قرار دینے کے بعد آپ کوبعض شواہد سے بیتی تحقیق ہوگئ کہ جس سبب سے آپ نے ضعیف اُس صدیث کوقر اردیا تھا ان اسباب کا از الہ ہوسکتا ہے۔ اس از الہ کی وجہ سے یا سیکی کے دور ہوجانے کی وجہ سے آپ نے اس کوحسن قرار دے دیا ، یہ حسن لغیر ہے۔ یعنی خارجی اسباب وشواہد کی وجہ سے بیحن قرار یا گئی ور نہ اصل میں بیحسن تھی بلکہ ضعیف تھی۔

تحیج لعینه اور صحح لغیرہ کے بعد بدایک اور تقسیم ہوگئی لعنی حسن لعینه اور حسن لغیرہ ۔ پھر جوا حادیث صحیح لعینہ ہیں ۔ یعنی Origionally صحیح ہیں ،ان کی پھر تین قسمیں ہیں ۔ایک قسم وہ ہے کہ جس کوصحابہ کرام گی اتنی بڑی تعداد نے نقل کیا ہواور تا بعین اتنی بڑی تعداد نے روایت کیا ہوجن کے بارے میں اینے کسی امکان کا شائبہ تک ندرہے کہان میں ہے کسی ہے کوئی بھول چوک ہوگئ ہوگی ۔صحابہ کرام نعوذ باللہ غلط بیانی تو نہیں کرتے تھے،اور نہ کسی صحابیؓ کو غلط بیان سمجھا جا تا ہے۔ لیکن اس کاعقلی اور بشری طور پرامکان موجود ہے کہ کسی بات کو یا در کھنے یا سمجھنے میں کسی صحافیؓ ہے بھول چوک ہوگئ ہو، اس کاعقلی اور بشری امکان بہر حال موجود ہے لیکن اگر کسی حدیث کو اتنی بڑی تعداد میں صحابہ نے نقل کیا ہو کہان میں بھول چوک کاامکان بھی ناپید ہوجائے اور پھر صحابہ ے فقل کرنے والے بھی اتنی ہی بڑی تعداد میں ہوں کہان کے بارے میں بھی کسی غلط بیانی یا بھول چوک کا امکان نہر ہے۔ پھرتا بعین ہے روایت کرنے والے بھی اتنی بڑی تعداد میں ہوں کہان کے روایت کرنے میں بھی کسی غلطی کا امکان نہر ہے تو پھراس حدیث کو حدیث متواتر کہاجاتا ہے۔حدیث متواتر کا درجہ وہی ہے جوقر آن یاک کا ہے۔ ثبوت کے اعتبار سے حدیث متواتر اور قرآن یاک میں کوئی فرق نہیں ہے۔جس طرح قرآن یاک تواتر ہے نسلاً بعدنسل ہم تک پہنچاہے۔ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام نے یاد کیا، پھرلا کھوں تابعین کو یاد کرایا اور اس طرح ہے ہم تک پہنچ گیا۔ای طرح ہے حدیث متواتر صحابہ کی بڑی تعداد ہے منقول ہے۔ صحابہ کی بڑی تعداد نے تابعین کی بہت بڑی تعداد تک پہنچایا۔اس طرح ہے ہوتے ہوتے وہ احادیث مرتین کتب حدیث تک آگئیں اور مرتب ہو گئیں اس لئے بیدرجہ سب سے اونچاہے۔

### تواتر کے درجات

تواتر میں پھرالگ الگ درجات ہیں۔سب سے اونچا درجہ اس روایت کا ہے جومتواتر باللفظ ہے یعنی جس کے الفاظ تواتر سے ہم تک پہنچے ہیں۔جس میں بعینہ ان الفاظ کو درجنوں اور سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ نے بیان کیا۔تبرک کے طور پر صرف دوا حادیث متواتر باللفظ آپ سے بیان کر دیتا ہوں۔

حضور نے فرمایا کہ 'من گذب علی مُتَعَمِّداً فلیتبو اَ مقعدہ من النار' جُوخص جان بوجھ کر مجھ سے جھوٹ منسوب کر ہے وہ جہنم میں اپنا مھھانہ بنا لے۔ اس حدیث کو دوسو صحابہ نے روایت کیا ہے۔ اور بیان چندا حادیث میں سے ہے جن کے راویوں میں تمام عشرہ مبشرہ شامل ہیں۔ عشرہ مبشرہ کے دس کے دس اصحاب اس کے راوی ہیں۔ صدیق اکبر سے لے کر بقیہ عشرہ مبشرہ سمیت دوسو صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے اور ان سے ہزاروں تابعین نے روایت کیا ہے۔ ہزاروں تابعین نے روایت کیا ہے۔ ہزاروں تابعین نے روایت کیا ہے۔ ہزاروں تابعین نے مثال ہے۔ اس کو روایت کیا ہے۔ ہزاروں تابعین کے دوایت کیا ہے۔ ہزاروں تابعین نے روایت کیا ہے۔ ہزاروں تابعین نے انکوں تی تابعین نے روایت کیا۔ یہ خضور نے خطبہ جمتہ دوسری مثال: 'لاف صل لعربی علی عجمی الا بالتقوی ' حضور نے خطبہ جمتہ الوداع میں ارشاد فرمایا ، ایک لاکھ چوہیں ہزار صحابہ نے سنا ، ان میں سے پیکڑوں نے آگے بیان کیا اور رہے چیز تو اتر کے ساتھ انہی الفاظ میں لوگوں تک پنجی۔

توار تفظی کے بعد دوسری مثال ہوتی ہے توار معنوی کی۔ کہ دہ الفاظ تو متوار تہیں ہیں لیکن ان کامشترک مفہوم توار کے ساتھ آیا ہے۔ توار معنوی کی مثال ہے: 'مسے علی اللہ خفین' ۔ جرابوں پر یاچڑ ہے کے موزوں پر بہاختلاف فتہامسے کا جائز ہونا توار معنوی ہے۔ کم وہیں ستر اسی صحابہ کرام سے مروی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام نے اس روایت کونشل کیا ہے۔ ان کے الفاظ ایک نہیں میں اور ایک ہو بھی نہیں سکتے اس لئے کہ انہوں نے رسول الشفائی ہے کے مل کود یکھا اور ہرد کھنے والے نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ الفاظ سب کے الگ الگ ہیں، لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہے کہ رسول الشفائی ہے نے موزوں پرسے فرمایا۔

تواتر کی تیسری قسم ہوتی ہے تواتر قدر مشترک۔ جہال سب روایت کے الفاظ بھی الگ الگ ہوتے ہیں اور ان کا مفہوم بھی الگ الگ ہوتا ہے ، لیکن ان سب احادیث میں ایک حصہ قدر مشترک ہے جس سے ایک خاص بات ظاہر ہوتی ہے وہ تواتر قدر مشترک ہے۔ گویا یہ قدر مشترک ہے۔ گویا یہ قدر مشترک حصہ اس طرح ثابت ہے کہ جس میں نہ کوئی تامل ہے نہ کسی شک وشبہ کی گنجائش ہے۔ وہ تواتر قدر مشترک کہلاتا ہے۔ اس کی بہت میں مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر نماز وں کے او قات کا معاملہ۔ اس بارے میں بہت می احادیث ہیں۔ مختلف صحابہ نے اپنے اپنے انداز میں تفصیلات کو بیان کیا۔ رسول اللہ نے وقافو قافو قافو تفافو تفاف الفاظ میں اس کو بیان کیا۔ صحابہ کرام نے مختلف سیاق وسب تو ایک کیا۔ رسول اللہ نے وقافو قافو تفافو تفافو تفافو تفافو کا موجائے۔ یہ وہ بوجائے۔ یہ وہ بوجائے۔ یہ وہ جو کہ جس سورج ڈھل جائے ، فجر کا وقت اس وقت ہوگا جب صبح صادق طلوع ہوجائے۔ یہ الفاظ تو متعین طور پر متواتر احادیث میں نہیں آئے لیکن یہ قدر مشترک سینکٹروں احادیث میں موجود ہے۔ اس لئے یہ تواتر قدر مشترک کہلاتا ہے۔

اس کے بعدایک درجہ ہے تو اس طقہ کا۔ کوایک طبقہ نے ،ایک پوری سل نے ایک کام اس طرح کیا، اس کود کھے کر دوسری نسل نے ، پھر چوتھی نسل نے ، پھر چوتھی نسل نے ۔یا کسی خاص طبقہ نے ،الوگوں کے کسی خاص گروہ نے ایک عمل اس طرح کیا۔ مثال کے طور پرایک دلچہ واقعہ بیان کرتا ہوں۔ احادیث میں مختلف ناپوں (Measures) کا ذکر ہے۔ مثلاً صدقہ فطر کے بارے میں ذکر ہے۔ اب حدیث میں پچھ بیانوں کا ذکر آیا ہے بارے میں ذکر ہے۔ اب حدیث میں پچھ بیانوں کا ذکر آیا ہے کہ نصف صاع من بُرّ ، یعنی صدقہ فطر کے طور پر گندم کا نصف صاع دیا جائے ۔تو صاع ہے کیا مراد ہے۔ اُس زمانے میں ایسے پیانے تو نہیں ہوتے تھے جو سرکاری طور پر شینڈ رائز ڈ ہوں۔ ہو ملاحق میں ایک بی نام کے ختلف اوزان رائج ہوتے تھے۔ مثلاً جس پیانہ کوہم آج تک سیر کہتے تھے اور اب کلو کہنے گے ہیں ، یہ سیر مختلف علاقوں میں مختلف مقدار کے ہوتے تھے مثلاً ، سیر عالمگیری ،سیر شاہجہائی ، پکاسیر ، کیا ہیں تو لے کا ہے ،کوئی حالات میں جو الگ الگ وزن متعین ہوتا تھا۔ کوئی اس تو لہ کا سیر ہے ہوا کرتے ہو اس میں جات کہ حدیث میں جس صاع کا ذکر متعین ہوتا تھا۔ کوئی اس تو لہ کا سیر ہے ہوا کرتے تھے۔ اب یہ بات کہ حدیث میں جس صاع کا ذکر ہوا ہے وہ کتنا ہے کہ اس کے مطابق آپ صدقہ فطرادا کریں ،ایک شخصی طلب بات تھی۔

امام ابو یوسف کوفہ میں رہتے تھے، انہوں نے کوفہ میں رائے صاع کی بنیاد پرفتو کا دیا کہ صدقہ فطر کوفہ کے نصف صاع کے مطابات دیا کریں۔ جب وہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہاں کا صاع کوفہ کے صاع سے مختلف ہے۔ امام مالک ؓ سے ملا قات ہوئی اور مختلف محاملات پر تباولہ خیال ہوا تو امام مالک نے بوچھا کہ صدقہ فطر کی آپ کیا مقدار قرار دیتے ہیں؟ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ آدھا صاع جیسا کہ صدیث میں ہے۔ امام مالک ؓ نے بوچھا کون ساصاع، انہوں نے فرمایا کہ آدھا صاع جیسا کہ صدیث میں اور انہوں نے فرمایا کہ آدھا صاع جیسا کہ صدیث میں اور ہے۔ اس پر امام ابو یوسف گوتا مل ملک نے اگلے دن مدینہ منورہ کے بازار سے بہت ہے۔ اس پر امام ابویوسف گوتا مل ہوا۔ امام مالک ؓ نے اگلے دن مدینہ منورہ کے بازار سے بہت سے دکا نداروں کو یہ کہہ کر بلایا کہ اپنا اپنا صاع ، یعنی ناسخ کا بیالہ لے کر آو۔ وہ اپنا اپنا صاع لے والد کے باس کہاں سے آیا؟ جواب دیا: دادا کے زمانے سے، اس طرح سے یہ پہتے چلا کہ بہت والد کے پاس خاندانی صاع تھے جو رسول اللہ علی تھے۔ یول یہ نارک سے چلے آر ہے سے لوگوں کے پاس خاندانی صاع تھے جو رسول اللہ علی تھا۔

 ا کبراللہ اکبر۔اس طرح سے پوری اذان کے الفاظ وہ ہرمرتبہ پہلے آہتہ کہتے اور جب حضوراً س کے درست ہونے کی تصدیق فرمادیتے تواس کے بعدوہ زور سے کہتے گئے۔رسول اللہ اللہ اللہ فیا دو تین مرتبہ یہ کیا کہ خودتشریف فرماہوئے، ابو محذورہ ٹے آہتہ سے اذان کے الفاظ کیے، حضور ً نے درست ہونے کا اشارہ کیا اور پھرانہوں نے زور سے اذان پڑھی۔

ابومحذورہ زندگی بھراس طرح ہے اذان دیتے رہے۔اور جوکوئی اذان کی روایت یو چھتا تھاوہ کہتے تھے کہ رسول الندیکیا ہے نے مجھے سکھا یا کہ پہلے اس کوآ ہتہ ہے کہو پھرز ور سے کہو \_ اس کو تے جیسے کہتے ہیں لیعنی لوٹانا، رجوع سے ہے۔ امام ابو بوسف ج کے لئے تشریف لے گئے۔ مکہ مکرنمہ میں مختلف محدثین سے اذان کے احکام یو چھے۔ نو وہاں کے کئی لوگوں نے ان کو ترجیج کاطریقه سکھایا کہاذان کاسنت طریقہ ہیہے کہ پہلے آہتہ کہواس کے بعد بلندآواز ہے کہو۔ امام ابویوسف ؒ نے اس کی بنیاد پرفتو کی دینا شروع کر دیا کداذان میں ترجیع سنت ہے۔ پچھ عرصہ کے بعدان کا مدینہ منورہ تشریف لا ناہوا جہاں امام مالک سے ملاقات ہوئی ۔ بینہیں معلوم کہ اس ملا قات میں پاکسی اور ملا قات میں۔ جب اذ ان پر بات ہوئی تو امام ابو یوسف نے فر مایا کہ اذ ان میں ترجیع سنت ہے۔ امام مالک ؒ نے کہا کہ ترجیع ندسنت ہے اور ندشرط ہے، امام ابو یوسف نے فرمایا کہ مجھ سے فلال محدث نے روایت کی ہے، انہوں نے فلال سے روایت کی ہے انہوں نے فلاں سے روایت کی انہوں نے فلاں سے روایت کی تو انہوں نے فر ماما کہ رسول اللہ وقت نے جب ابومحذورہ کواذان سکھائی تو ترجیج کے ساتھ سکھائی تھی۔امام مالکؒ نے فرمایا کہ بہروایت میرے لئے قابل قبول نہیں ہے۔اب امام ابولیسٹ کو چیرت ہوئی کہ میں حدیث صحیح کو بوری متصل سند سے بیان کررہاہوں ،ساری کی ساری شرا کط پوری ہیں اور امام مالک ؓ کہتے ہیں کہ ہیہ میرے لئے قابل قبول نہیں ہے۔ امام ابو یوسفٹ نے بوجھا کہ آپ کے پاس کوئی الی حدیث متصل موجود ہے جس کی بنیاد پرآپ میری روایت کونا قابل قبول قرار دے رہے ہیں۔ امام مالک نے کہانہیں۔امام ابو بوسف کواور بھی حیرت ہوئی۔امام مالکؓ نے کہاا حیصا اس کا میں کل جواب دول گا۔ اگلے دن جب امام ابو یوسف ملاقات کے لئے تشریف لے آئے تو امام مالک کے ہاں بہت سے حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔امام مالک ؓ نے ایک سے بوجھا کہ آپکون میں؟انہوں نے کہا کہ میں مدینه منورہ کی فلال معجد کا موذ ن ہول ۔انہول نے کہا کہ اذان دیجے۔ انہول نے

اذان دے کرسائی،اس میں ترجیح تہیں تھی۔ان سے پوچھا کہ آپ کو یہاذان کس نے سکھائی۔ کہا کہ میرے والد نے۔ کہ میرے والد نے۔ پوچھا: آپ کے والد کوکس نے سکھائی؟ جواب دیا: ان کے والد نے۔ پوچھا: ان کوکس نے سکھائی؟ جواب دیا: ان کے والد نے، ان کوکس نے سکھائی؟ کہا کہ یہ تو معلوم نہیں لیکن وہ رسول اللہ علی ہے کے زمانے میں مدینہ منورہ کی فلاں مجد میں ای طرح اذان دیا کرتے تھے۔مدینہ منورہ کی تمام مساجد کے موذنوں نے ایک ایک کرکے یہ گواہی دی کہ بم ابتداء سے ای طرح سے ازان دیتے چلے آرہے ہیں۔اور ہمارے باپ، ہمارے وا وا وار ہمارے باپ دادا، جب سے یہ سلمہ قائم ہے اس وقت سے اس طرح اذان دیتے چلے آرہے ہیں۔ام مالک نے کہا کہ یہ تو اتر طبقہ ہے جو میرے نزدیک انفرادی روایت سے بڑھ کرہے۔ یہ انفرادی روایت سے بڑھ کرہے۔ یہ انفرادی الیک تابعی کی ایک تابعی کی وادر ایک تابعی کی ایک تابعی کی وادر ایک تابعی کی ایک تابعی کی وروایت ہے یہ ایک طبقہ کی دوسرے طبقہ کے ایک تابعی کی ایک تابعی کو ہے۔ اس کے مقابلہ میں میری جوروایت ہے یہ ایک طبقہ کی دوسرے طبقہ کے لئے ہے۔ یہ زیادہ قابل قبول ہے۔ لئے اور دوسرے طبقہ سے تیسرے طبقہ کے لئے ہے۔ یہ زیادہ قابل قبول ہے۔

یمی وہ چیز ہے جس کواں م مالک عمل ، بل مدینہ کہتے ہیں۔ امام مالک کا اصول یہ ہے کہ اگرکوئی ایک صدیث جو کسی ایک راوی ہے مروی ہو (جسے صدیث اَ صاد کہتے ہیں، آ گے اس کی تفصیل آئے گی۔) اگر وہ تو اتر طبقہ ، یا اہل مدینہ کے ممل سے متعارض ہوتو اہل مدینہ کے ممل کو ترجع دی جائے گی اور اس روایت کوچھوڑ دیا جائے گا۔ یہ تو اتر طبقہ کی مثال ہے۔

آخری قتم ہے جس کو تعامل کہتے ہیں اور تو اتر کا لفظ بعض اوقات استعال نہیں کرتے ۔ تعامل سے مراو ہے کہ امت مسلمہ میں جوطریقہ چلا آرہا ہے ۔ غور سے سنے گااس لئے کہ تعامل کامفہوم سجھنے میں اکثر غلط نہی ہوتی ہے۔ ایسے اہل علم مخلص ہتی اور تربع سنت جن حضرات کا طرزعمل سنت اور شریعت کے مطابق ہو، اگر ان میں ایک طریقہ کارچلا آرہا ہوجس کی تا ئیر میں سجح احادیث موجود ہوں تو وہ خودا پی جگہ ایک دلیل ہاور قابل قبول ہے ۔ عام لوگوں کا، گناہ گاروں کا، جاہلوں کا، شریعت سے ناواقف لوگوں کا تعامل کسی چیز کی دلیل نہیں ہے۔ لوگوں میں بہت ک کا، جاہلوں کا، شریعت سے ناواقف لوگوں کا تعامل کسی چیز کی دلیل نہیں ہے۔ لوگوں میں بہت ک غلط چیزیں بھی چیل جاتی ہیں۔ لہذا یہ بات کہ چونکہ مسلمانوں میں سے چیز رائج ہے اس لئے یہ درست ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بلکہ تعامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں میں رائج بھی ہو اور اس دور کے اور ہر دور کے متدین اہل علم ، شریعت اور قرآن وسنت کا علم رکھنے والے اس کو

درست میحیت ہوں، یہی وہ تعامل ہے جوتوائر کی ایک قتم ہے، بشرطیکہ احادیث صحیحہ سے اس کی تائب ہوتی ہو۔ در نہ بیبیوں قتم کی گمراہیاں ہیں جومسلمانوں میں پھیل گئی ہیں۔ اگر ہر چیز کوتعامل کی بنیا، پر درست سمجھاجائے تو بہت می گمراہیاں درست ہوجائیں گی۔

یہ حدیث متواتر ہے جس کی بے شار مثالیں ہیں، دوتین مثالیں میں نے بیان بھی کردیں۔متواتر کا درجہ شوت کے معاملہ میں قرآن پاک کے برابریااس کے قریب قریب ہے۔ بعض جگہ قریب قریب ہے، بعض جگہاس کے فور أبعد ضرور ہے۔

### حديث مشهور

حدیث صحیح کی دوسری قسم ہے حدیث مشہور یعنی وہ حدیث جس کونقل کرنے والے تواتر کے درجہ تک تو فی نینچے ہوں لیکن اتنی تعداد میں ضر ور ہوں کہ ان کی روایت کردہ حدیث ہر طبقہ میں معروف اور مشہور رہی ہو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے راوی کم از کم تین ہوں، کسی نے کہا کہ دو ہوں، کسی نے کہا کہ دس ہوں۔ اس کا تعین بڑا دشوار ہے۔ پچھلوگوں نے کہا کہ صحابہ کی سطح پر تین ہوں باتی تین یا اس سے زیادہ ہوں۔ لیکن اس کی کوئی متعین تعداد طے شدہ نہیں ہے، البتہ بیضروری ہے کہ وہ روایت اتنی مشہور ہو کہ آ ہاس کو خبر واحد یا ایک آدمی کی یا دداشت پر بھنی نہ قرار دے سکیں۔

#### خبرواحد

خبرواحد حدیث سیح میں بھی ہوسکتی ہے، حسن میں بھی ہوسکتی ہے اور ضعیف میں بھی ہوسکتی ہے۔ اس لئے کہ اس کا تعلق راویوں کی تعداد ہے ہے۔ خبرواحد سے مرادوہ حدیث ہے جو ایک راوی نے ایک دوسر سے راوی سے بیان کی ہواور اس دوسر سے راوی نے ایک تیسر سے راوی سے بیان کی ہوا۔ اس کو سے بیان کی ہو۔ اس کو جبیان کی ہو۔ اس کو خبرواحد بھی کہتے ہیں اخبار آ حادیا و از جبر آ حاد بھی کہتے ہیں۔ آ حاد واحد یا احد کی جمع ہے۔ یعنی تین سطحوں پر کم از کم ایک ایک راوی ہو۔ ایک سے زیادہ و تو وہ حدیث مشہور کے زمرہ میں شامل ہوجائے گی یا عزیز ہوجائے گی ، اور بھی قسمیس ہیں ۔ لیکن تفصیلات کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ خبر واحد کے بارے میں بڑی تفصیلی بحثیں ہیں کہ خبر حیج بھی ہوا ور خبر واحد بھی ہو۔ تو خبر واحد کے بارے میں بڑی تفصیلی بحثیں ہیں کہ خبر حیج بھی ہواور خبر واحد بھی ہو۔ تو

اس کا حکم شریعت میں کیا ہے۔ اور فقہائے اسلام اور محدثین کے دور سے لے کرآج تک اس پڑل در آمدہوتا چلاآ رہا ہے۔ بعض محدثین کا خیال یہ ہے کدا گرخبر واحد خبر حجے ہے تو ہر حال میں واجب التعمیل ہے اور اس پڑمل درآمد کیا جائے گا۔ بعض فقہا کا، جن میں حضرت امام ابوحنیفہ بھی شامل ہیں، ان کا کہنا ہے کدا گرخبر واحد طے شدہ سنت اور قیاس سے متعارض ہو تو قیاس اور طے شدہ سنت کوتر ججے دی جائے گا، اس پر خاام ری معنوں میں سنت کوتر ججے دی جائے گا۔ اس میں صرف یہی دورائے نہیں بلکہ اور بھی آراء موجود ہیں اور انہی کی بنیا و پر فقہی مسالک وجود میں آئے ، واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں صدر اسلام میں فقہی مسالک جنوبی میں بنیاد پر وجود میں آئے ، واقعہ میں ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں صدر اسلام میں فقہی مسالک جنوبی بنیا دی بی بنیاد پر وجود میں آئے جی ، مائی قسموں کے بارہ میں کوئی اختلاف ہی کی بنیاد پر وجود میں آئے جیں ، حدیث کی بنیاد پر وجود میں آئے جیں ، حدیث کی بنیاد پر وجود میں آئے جیں ، حدیث کی بنیاد پر وجود میں آئے جیں ، حدیث کی بنیاد بی محدیث کی باتی قسموں کے بارہ میں کوئی اختلاف نہیں۔

امام ابوصنیفہ اپنے اس نقطہ نظر کی تا ئید میں ایک واقعہ ہے استدلال کرتے ہیں۔ ایک خاتون تھیں فاطمہ بنت قیس اور موہ عالمیہ اور بڑی عالمہ اور فاصلہ خاتون تھیں ۔ حضرت عمر فارون کے خالف میں طلاق کا ایک مقدمہ آیا۔ کسی شخص نے اپنی اہلیہ کوطلاق وے دی۔ اور طلاق ویے کے بعد کہا کہ میرے گھر سے نگل جاؤ۔ مطلقہ خاتون شکایت لے کر حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہو ئیں اور کہا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق وے دی اور گھر سے نگلنے کے لئے کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قبر آن پاک میں متعہ طلاق کا حکم ہے۔ جس کی بنیاد پر وہ تمہیں نفقہ دینے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں متعہ طلاق کا حکم ہے۔ جس کی بنیاد پر وہ تمہیں نفقہ دینے کے بھی پابند ہیں اور دہائش ویے کہ کی پابند ہیں اور دہائش ویے کے بھی پابند ہیں۔ حضرت عمر فاروق اور تمام خلفائے راشدین کا طریقہ تھا کہ کوئی فیصلہ کرنے کے بعد تقصہ کی ایک میں نوجود فیصلہ کیا ہی ، کہ بقیہ صحابہ کرام سے بوچھے تھے کہ کیا میں نوجود فیصلہ کیا ہی ، کہ بقیہ صحابہ کرام سے جو وہاں موجود عمرفاروق کا بھی ، کہ بقیہ صحابہ کرام سے جو وہاں موجود عمرفاروق کا بھی ، کہ بقیہ صحابہ کرام سے جو وہاں موجود عمرفاروق کا بھی ، کہ بقیہ صحابہ کرام سے جو وہاں موجود عمرفاروق کا بھی ، کہ بقیہ صحابہ کرام سے جو وہاں موجود عمرفاروق کا بھی ، کہ بقیہ صحابہ کرام سے جو وہاں موجود عمرفاروق کا بھی ، کہ بقیہ صحابہ کرام سے جو وہاں موجود عمرفاروق کا بھی ، کہ بقیہ صحابہ کرام سے جو وہاں موجود کیا تھا کہ کو کو تھا کہ کو کی کہ کہ تھیہ صحابہ کرام سے جو وہاں موجود عمرف کو کھی کو تھا کہ کو کو کھی کہ کہ کے تھا کہ کہ کیا تھی۔

چنانچہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد حضرت عمرؓ نے سحابہ کرام ہے، جووہاں موجود تھے، پوچھا کہ کیامیں نے درست فیصلہ کیاہے؟ سب صحابہ نے کہا کہ درست ہے۔اس پر یہ خاتون جن کا میں نے ذکر کیا یعنی فاطمہؓ بنت قیس کھڑی ہو کیں اور کہا کہ رسول التعلیقی کے زمانے میں میر ب شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی اور رسول التھ اللہ فیصلہ نے میرے شوہر کو خدرہائش فراہم کرنے کے لئے کہا تھا نہ نفقہ فراہم کرنے کو البندا پیصا حب جنہوں نے بیوی کو طلاق دے دی ہے وہ ان مطلقہ بیوی کو نفقہ اور رہائش فراہم کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ سیّدنا عمر فاروق نے اس پر ارشاد فر ما یا کہ 'لانتر ک کتاب رہناو سنة نبینا بقول امرأة لاندری هل حفظت ام نسبت کہ ہم اللہ کی کتاب اورا ہے رسول کی سنت کو کسی خاتون کے کہنے پرنہیں چھوڑ کتے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہا ہے جا رہ باوہ مجمول گئی۔

اب یہاں خبرواحد ہے جوایک صحابیگی روایت ہے۔ وہ صحابہ کی مجلس میں بیان کررہی ہے، جس میں نعوذ باللہ جھوٹ ہولنے یا بددیانتی کا کوئی امکان نہیں لیکن ایک انسانی اور بشری خطا کا امکان ضرور ہے۔ بقیہ صحابہ کرام گوجو چیز معلوم تھی وہ بیتھی کہرسول اللہ علی ہے نفقہ کا تھم بھی دیا ہے اور رہائش فراہم کرنے کا بھی تھم دیا ہے۔ قرآن پاک میں متاع بالمعروف کاذکر ہے۔ وللہ مطلقات متاع بالمعروف حقاعلی المتقین قرآن پاک میں جو تھم آیا ہے ورضور نے اس پر عمل کیا ہے وہ اس خاتون کی روایت پر ہم نہیں چھوڑ سکتے ۔ یہاں حضرت عمر فاروق نے بقیہ تمام صحابہ کی موجودگی میں ان کی منظوری سے خبرواحد کورک کردیا۔ اور ان کی جو فہم کتاب اللہ اور سنت ثابتہ کی تھی اس کے مطابق عمل کیا۔

اس واقعہ ہے امام ابوصنیفہ نے استدلال کیا کہ اگر خبر واحداس نوعیت کی ہو کہ جس کا تعارض کی ہو ہو اس کونظرا نداز کا تعارض کی ہو ہے ہوتا ہوتو چراس کونظرا نداز کر دیاجائے گا اور قرآنی تھم یاسنت ٹابتہ کو ترجیح دی جائے گی۔ کچھا ورفقہا کی رائے اس سے مختلف ہے جس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ لیکن فقہا کے جتنے اختلافات ہیں وہ استی فصد یا محکمتر فیصد اسی خبر واحد کے بارہ میں کہ اس پر کب اور کہاں عمل کیا جائے اور کہاں نہ کیا جائے ، کن حالات میں کیا جائے اور کہاں نہ کیا جائے ، کن حالات میں کیا جائے اور کس حد تک کیا جائے ، اس پر عمل درآمد کی بنیا دیر ہی ہی سب اختلافات پیدا موئے ہیں۔

خبروا صدیں بھی پھر درجات ہیں۔خبروا صد کی تعداد ذخیرہ احادیث میں بہت زیادہ ہے۔ یعنی احادیث میں بہت زیادہ ہے۔ یعنی احادیث سیحی کا تھوڑ احصہ ہے جومتواتر ہے۔ تواتر کی تمام اقسام ملا کر جوا حادیث بنیں گی وہ بہت تھوڑی ہیں۔ غالبًا ہزار بارہ سوسے زیادہ نہیں ہوں گی۔ یااس سے کچھزیادہ ہوں گی۔ باتی

جواحادیث مشہور یاعزیز کہلاتی ہیں اور جو دویا تین صحابہ سے مروی ہیں ،ان کی تعداد پانچ سات یا دس ہزار ہوگ ۔احادیث کا بیشتر حصہ یعنی تقریباً پنیسٹھ فیصد احادیث وہ ہیں جو اخبارا آحاد ہیں ، خبر واحد ہیں ۔ خبر واحد ہیں ۔ سارے تقاضے خبر واحد ہیں سیساری کی سارے تقاضے پورے کرتی ہوتو وہ سیح ہوگ ۔، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حسن میں بھی خبر واحد ہو سکتی ہے۔ ضعیف میں بھی خبر واحد ہو سکتی ہے۔ جوحد بیث ضعیف بھی ہوا در خبر واحد بھی ہواس کا درجہ سب سے ضعیف میں بھی خبر واحد ہو سکتی ہے۔ بوحد بیث ضعیف بھی ہوا در خبر واحد بھی ہواس کا درجہ سب سے نیچ ہوگا۔

لیکن میں خبر واحد کے گیارہ درجات یا گیارہ levels ہیں جن میں خبر واحد اور حدیث کے گئیں۔ حدیث میں خبر واحد اور حدیث کی گئیں۔ بیان کے ہیں۔ بعض نے گیارہ بیان کئے ہیں۔ بعض نے گیارہ بیان کئے ہیں۔ بعض نے دل بیان کئے ہیں۔ بعض نے سات بیان کئے ہیں۔ لیکن ان سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ بیک فتم کے درجات ہیں۔

ا۔ خبرواحد کاسب سے او نچادرجہ وہ ہے جس پرصحاح ستہ کے تمام مرتبین کا اتفاق ہو۔ جو حدیث صحاح ستہ کی ساری کمابول میں آئی ہو اس کا درجہ سب سے او نچاہے۔ الیم احادیث چند ہیں۔ چند سے زیادہ نہیں ہیں۔اس لئے اکثر محدثین نے اس درجہ کا ذکر نہیں کیا۔

اس کے بعدوہ احادیث ہیں جن پرامام بخاری، امام مسلم، ترفدی اور ابوداؤد کا اتفاق ہے۔ جب کہاجاتا ہے دواہ الاربعہ تو اس سے بیرچارمراد ہوتے ہیں۔ جب کہاجائے رواہ الستہ ، تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ بیرحدیث صحاح ستہ کی سب کتابوں میں ہے۔ جب کہاجاتا ہے رواہ الخمیہ تو اس سے مراد ہے ابن ماجہ کے علاوہ بقیہ صحاح ستہ، جب کہاجائے کہ دواہ الاربعہ، تو اس سے مراد ہے ابن ماجہ اور نسائی کے علاوہ بقیہ چار کتابیں۔ تو سب سے پہلا درجہ صحاح ستہ والوں کا ہے۔ پھردوسرادرجہ اربعہ دالوں کا۔

سو۔ تیسرادرجہان کا جومتفق علیہ کہلاتی ہیں یعنی وہ احادیث جن کوشیخین بعنی امام بخاری اورمسلم دونوں نے روایت کیا ہو۔

سم۔ پھروہ جن کوصرف امام بخاری نے روایت کیا ہو۔

۵۔ پھروہ جن کوصرف امام سلم نے روایت کیا ہو۔

۲۔ پھروہ جوان دونوں کی شرائط پر پوری اتر تی ہوں لیکن بخاری وسلم میں موجود نہ

ہول۔

ے۔ پھروہ جوامام بخاری کی شرا کط پر پوری ہیں لیکن بخاری میں نہیں ہیں۔

۸۔ پھروہ جومسلم کی شرائط پر پوری ہیں لیکن مسلم میں نہیں ہیں۔

9۔ پھروہ جن کو بقیہ جا راصحاب سنن نے روایت کیا ہو یعنی ابوداؤ، تر فدی ،ابن ملجہ اور نسائی نے۔

۱۰۔ پھروہ جن کوصرف نسائی نے روایت کیا ہو۔

اا۔ پھروہ جن کو بقیہائمہنے روایت کیا ہو۔

یہ احادیث صحیح میں خبرواحد کے گیارہ درجات ہیں۔جومتواتر احادیث ہیں وہ ان درجات سے مادراہیں ۔ان کا درجیرسب سےادنجا ہے۔

جس کو حدیث حسن کہتے ہیں وہ صحیح کی وہ شکل ہے جس میں صحیح کی شرائط میں سے کوئی ایک آ دھ شرط کم ہو۔اس لئے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث ضعیف کی بیٹ اوشمیس ہیں۔جیما کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ امام این الصلاح نے بیالیس قسمیس بیان کی ہیں۔اوران قسموں میں سے ہرا یک کا الگ تھم ہے۔

الگ الگ تھم ہے۔

چند قشمیں مثال کے طور پر میں بیان کرتا ہوں۔ آٹھ قشمیں بیان کر دیتا ہوں۔

# حديث ضعيف كى اقسام

### مرسل حديث

حدیث ضعیف میں سب سے اونچی قتم حدیث مرسل ہے۔ مرسل کے معنی جھوڑی ہوئی ما مولی کے معنی جھوڑی ہوئی کی است رادوہ حدیث ہے جس میں کی تابعی نے براہ راست رسول النمولی کا ارشاد مبارک یا آپ کا تمل مبارک نقل کیا ہواور درمیان میں صحافی کا ذکر نہ کیا ہو۔ مرسل احادیث اکثر و بیشتر محدثین کی نظر میں قابل قبول نہیں ہیں۔ محدثین کی بڑی تعداد مرسل احادیث کو قابل قبول نہیں ہجھتی ہے مرسل احادیث کو قابل قبول نہیں تبجھتی ہے البتہ فقہا کی بچھ تعداد مرسل احادیث کو قابل قبول ہجستی ہوں۔ بشرطیکہ دہ کی ایسے تابعی سے منقول ہوں جو فقداور شریعت میں گہرائی کی وجہ سے مشہور ہوں۔

اورشر بعت کےعمومی احکام کےمطابق ہوں۔قر آن مجیداورحدیث میں شریعت کے جوعمومی احکام آئے ہیںان کےمطابق ہوں اور کسی تابعی فقیہ سے مروی ہوں ۔غیر فقیہ یا کم مشہور تابعی ہے اگر مروی ہوں تو وہ قابل قبول نہیں ہیں۔اس کے پھر بہت سے اثر ات ہوتے ہیں ۔مثلاً ایک حدیث مرسل ہے،ایک فقیہ نے قبول کی دوسرے نے قبول نہیں کی ۔امام شافعی کامسلک اس بات میں ان دونوں اراء سے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سعید بن المستیب کے علاوہ ہاتی کسی کے مراسل قبول نہیں کرتا۔ان کے نزد یک مرسل حدیث قابل قبول نہیں ہے،سوائے سعید بن المسیب کے مراسیل ہے، جوسیّدالتا بعین مشہور ہیں اور حضرت ابو ہر پر ہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے ثمّا گر دخاص بھی تھے، ان کے داماد بھی تھے اور بچیس تیس سال کے طویل عرصہ تک ان کے ساتھ رہے۔ان کی مراسل امام شافعی کے نزدیک قابل قبول ہیں۔ باقی کسی کے مراسل امام شافعی کے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں ۔امام ابوحنیفہ کے نز دیک ہرتا بعی کی مرسل مذکورہ بالا دوشرا نُط کے ساتھ قابل قبول ہے ۔ محدثین میں ہے بیشتر کے نزد یک کوئی مرسل حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ بعض محدثین کے نزدیک کسی حدیث کی کمزوری کو دور کرنے یا compensate کرنے کے لئے مرسل قابل قبول ہے۔ایک حدیث مثلاً حسن لغیرہ ہے،کسی مرسل ہے وہ کمی دور ہوجاتی ہے، تووہ صحیح لغیرہ ہوجائے گی۔ کوئی حدیث حسن لغیرہ تھی، کسی مرسل سے اس کاضعف دور ہو گیا تو حسن لعینہ ہوگئ ۔ضعیف تھی ،مرسل سے Reinforce ہوگئ توحسن لغیرہ ہوجائے گی ۔ گویا حدیث مرسل ان کاموں کے لئے تو قابل قبول ہے بقیہ چیزوں کے لئے قابل قبول نہیں ہے۔

# منقطع حديث

دوسرادرجہ منقطع کا ہے۔ منقطع ہے مرادوہ حدیث ہے جس میں یاتو کوئی راوی درمیان ہے نکل گیا ہو یا کسی مبہم خفس کا ذکر کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر ذکر کیا گیا ہو کہ حدثنی فلان عن فلان عن فلان عن من قبیلة قریش ،قریش کے ایک بڑے میاں نے فلان عن مجھ سے بیان کیا۔ اب معلوم نہیں کہ قریش کے قبیلہ کے وہ بڑے میاں کون تھے۔ اس لئے ایس حدیث منقطع کہلاتی ہے۔ اس کا درجہ مرسل کے بعد آتا ہے۔ مرسل کا درجہ اس لئے او نچا ہے کہ تابعین تک اس کی سند کی ہے، صرف صحائی کا نام نہیں ہے۔ اب اگروہ تابعی او نچے درجہ کے ہیں تو

اس کا درجہاس کے حساب سے ہو گا۔لیکن منقطع میں جو نام گراہوا ہے یامبہم ہے تو نہیں کہدیکتے کہ وہ کون آ دمی ہے۔

# معصل حديث

اس کے بعد معطل حدیث کا درجہ آتا ہے۔معطل وہ حدیث ہے جس میں دورادی گر گئے ہوں۔ دو رادی گرے ہوں ، دونوں متند ہیں یا غیرمتند ہیں، یہ سارے امکانات موجود ہیں۔ان کا ضبط کس درجہ کا تھا،حفظ کس درجہ کا تھا، تھل کے وقت وہ مسلمان ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے، یہ سارے مسائل جوحدیث صحیح میں تھے وہ پیدا ہوں گے۔

#### مدس حدیث مد

اس کے بعدا یک قتم مدلس کی ہے۔ مدلس اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں روایت بیان کرنے والے نے جان بوجھ کر misrepresentation کی ہو۔ روایت حدیث میں تدلیس کا رواج دوسری صدی میں شروع ہوا۔ دراصل جب کسی چیز ہے لوگوں کوعزت ملنا شروع ہوجاتی ہےتواس کےحصول کے لئے ایک مقابلہ اور مسابقت شروع ہوجاتی ہے اور مسابقت میں ہرایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہاینے کونمایاں کرے۔اب فرض کریں درس قرآن کی میں مثال دیتا ہول کہ آپ ڈاکٹر فرحت ادر لیں ہے پڑھتی ہیں، ان کابڑاو نیجادرجہ اللہ نے رکھا، بڑی شہرت عطافر مائی، درس کومقبولیت حاصل ہوئی۔اب فرض کریں کہ کسی اور نے بھی اس شہر میں درس کا حلقہ شروع کیا۔ا تفاق ہےان خاتون کوکسی وجہ ہے وہ شہرت نہیں ملی ، کیونکہ شہرت اللہ کی طرف ہے ہوتی ہے۔ابا گران کے تلاندہ کہیں اور جا کر پڑھا ئیں ادرایک خاتون آپ کے ہاں ہے جاکے پڑھاناشروع کردیں اور دونوں جا کرفرض کریں لندن میں درس کا حلقہ قائم کریں۔ آپ کے ہاں ہے جانے والی خاتون ہرجگہ جا کرفخریہ بیان کریں گی کہ انہوں نے ڈا کٹر فرحت کے ہاں ہے پڑھا ہے۔اس کے برعکس وہ دوسری خاتون جباینے استاد کا نام لیتی ہیں تو ان کوکوئی نہیں جانتا۔ان کی طرف لوگ کم جاتے ہیں آپ کی طرف زیادہ آتے ہیں۔اب اگروہ خاتون پہ کہیں کہ میں نے اسلام آباد کی ایک بڑی متند خانون سے علم قر آن حاصل کیا ہے تو سننے والاستجھے گا کہ شايدة اكثر فرحت معلم حاصل كياب-اس طرح كي غلط بياني جھوٹ تونبيس بيكن ايك طرح کا مکان ضرور پیدا ہوجا تا ہے۔ تو مدس اس صدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں راوی جان ہو جھ کرا سے کا امکان ضرور پیدا ہوجا تا ہے۔ تو مدس اس صدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں راوی جان ہو جھ کرا سے الفاظ استعال کرے کہ جس سے سننے والے کو بیتا ثر ملے کہ اس نے کسی متند آ دمی سے یا فلال خاص آ دمی سے روایت حاصل کی ہے۔ یا انہوں نے براہ راست حاصل نہ کی ہو بنی سائی ان کول خاص آ دمی سے روایت کرے کہ فلال صاحب بیان کرتے ہیں ، بھٹی بیان ضرور کرتے ہیں ، لوگوں سے بیان کیا ہوگا ایکن آ ہے جھی بیان کیا ہے کہ نہیں اور آپ کو بیان کرنے کی اجازت دی ہے کہ نہیں ، اس کو وہ در میان میں صدف کر دیا کرتے تھے۔ یہ بین کہتے تھے کہ احسر نہی یا حد شی لین میں من ف کر دیا کرتے تھے۔ یہ بیان کیا ، وہ آ کے بیٹے اور کہا کہ فلال صاحب بیدی میں من میں کہتے ہیں ، اور کچھ لوگوں نے بیاس کو انہوں نے صدیث بیان کرتے ہیں ، یا فلال صاحب سے روایت ہے ، کس کی روایت ہے اس کو انہوں نے محدث میں مارے کیا ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فریائے۔ لیکن محدثین نے ان کو پکڑ لیا کہ بیصدیث مدس ہے۔ مدس بھی حدیث مصر نے میں کا کیک شرے نے کیا کہ کیا ، اللہ تعالیٰ ان ضعیف کی ایک شم ہے۔

### معلل حديث

علت کامیں ذکر کر چکا ہوں کہ جس میں کوئی علت پائی جاتی ہو وہ حدیث معلل کہلاتی ہے۔ ہے۔معلل حدیث کا پتہ چلانا خاصامشکل ہوتا ہے۔اور بڑی مشکل سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی حدیث معلل ہے کوئی نہیں۔محدثین نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔علل الحدیث کے نام سے ایک الگ فن ہے۔ دوعلم حدیث کے فنون میں سب سے شکل فن ہے۔

#### شاذ حديث

اس کے بعد شاذ حدیث کا درجہ ہے۔ بدوہ حدیث ہے جس میں بقیہ سب چیزیں تو بالکل ٹھیک ہیں لیکن بات جو بیان کی گئی ہے وہ ایس ہے کہ قرآن پاک کے عام احکام کے خلاف ہے۔ ایک نئی چیز ہے جو حدیث کے احکام سے متعارض ہے۔ وہ شاذ کہلاتی ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ 'مارواہ الشقة منحالفاً للنقات' یعنی ایک تقدراوی بقیہ تقدراویوں کے خالف کوئی چیز ہیان کرے۔

### منكرحديث

اس کے بعد منکر حدیث کا درجہ ہے۔ کہ ایک ضعیف روای دوسرے ثقہ راویوں کے خلاف کوئی چیز بیان کرے۔ شاذ اور منکر ایک ہی چیز ہے۔ شاذ وہ ہے کہ جو ثقہ راوی سے آئے، منکر وہ ہے جوغیر ثقہ راوی سے آئے۔ منکر وہ ہے جوغیر ثقہ راوی سے آئے۔

### متروك حديث

اورآخری درجہ متر وک حدیث کا ہے لینی وہ حدیث جس کور کر دیا گیا ہو، جس کے بارے میں آپ یقین سے اور قطعیت کے ساتھ بیتو نہیں کہہ سکتے کہ بیہ موضوع ہے اور حضور سے جھوٹ منسوب ہے۔ لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ بات عمل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یا تو وہ راوی ایسا ہے کہ فتی و فجو رمیں مبتلا ہے، یا ایسا راوی ہے کہ اس کے بارے میں عام شہرت ہے کہ اس کی یا دواشت درست نہیں ہے۔ ایک مخبوط الحواس قسم کا آ دمی ہے، راوی بلا شبہ نیک آ دمی ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے، کیکن ذبنی طور پراس درجہ کے نہیں ہیں کہ ان کی بات بھر وسہ کے قابل ہو۔ ایک روایت متر وک کہلاتی ہے۔ بینا قابل قبول احادیث کی مختلف قسمیں تھیں۔

### موضوع أحاديث

آخری درجہ جس کو صرف مجاز أحدیث کہتے ہیں وہ حدیث موضوع ہے۔ موضوع سے مرادوہ بات یا وہ قول جو غلط طور پر رسول اللہ علیہ ہے۔ منسوب ہوگیا ہولیکن حضورگا ارشاد یا حضورگا مثل نہ ہو۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ اس کا پنة کیسے چلے گا۔ محدثین نے اس لئے بیہ ساری کا وشیں کیس اور ان چیزوں کا پنة چلایا کہ رسول اللہ علیہ ہے سے غلط طور پر جو چیزیں منسوب ہیں وہ کیا ہیں۔ اور ایک جملہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس کو ہمیشہ یا در کھے گا کہ دنیا میں آئ جتنی بھی نہ ہی کتابیں موجود ہیں، بشمول بائبل نیاعہد نامہ ، پرانا عہد نامہ اور دیگر ساری نہ ہی کتابیں، وہ تاریخی اور علمی حثیت سے ہماری موضوع احادیث سے بھی کم درجہ کی ہیں۔ موضوع احادیث سے بھی کم درجہ کی ہیں۔ موضوع احادیث سے بھی کم درجہ کی ہیں۔ موضوع احادیث سے بھی کا درجہ کی ہیں۔ موضوع نیں، کس نے وضع کیں، کس نے وضع کیں، کس نے وضع کیں، کس نے وضع کیں، اس کے زبان میں وضع کیں، جس نے وضع کیں، اس کے زبان میں وضع کیں، جس نے وضع کیں، اس کے

144

الفاظ کیا تھے، وہ الفاظ بعینہ ہم تک پہنچے ہیں۔بائبل کے بارے میں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کس زمانے میں کھی گئی جتی طور پر یہ بھی ابھی تک طنہیں کہ موجودہ انجیل اول اول کس زبان میں کھی گئی ، کس نے کھی ، کہال کھی۔ خلاصہ یہ کھلمی اور تاریخی طور پر ہماری موضوع احادیث بھی ان کتابوں کی نسبت کہیں زیادہ متند اور تاریخی طور پر ثابت شدہ ہیں جن کو آج لوگ مذہبی کتابیں مانتے ہیں۔ اس سے آپ ہمارے اور ان کے معیار کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

موضوع ہونے کا پیۃ اس طرح بھی چاتا تھا کہ بعض اوقات لوگ خود اعتراف کر لیتے تھے ۔ ایک شخص تھا، غالبًا اس کا نام عبدالکریم بن ابی العوجا تھا۔ پیشخص خلیفہ ہارون الرشید کے ز مانے میں گرفتار ہوا۔اس کے بارے میں شکایت تھی کہ بیٹخص جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کرلوگوں سے بیان کرتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا کہ واقعی ایسا ہی کرتا ہے۔ عدالت میں اس کے لئے سزائے موت کا حکم ہوا۔اس زیانے میں طریقہ بیتھا کہ سزائے موت خلیفہ کے ہاں ہے کنفرم ہوا کرتی تھی ، آج بھی سزائے موت کوسر براہ مملکت کنفرم کرتا ہے۔خلیفہ ہارون رشید نے اس کو بلایا اورخود بھی مزیر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ واقعی اس نے چار ہزار حدیثیں گھڑی ہیں۔اس نے اعتراف بھی كرليا۔ جب سزائے موت كے لئے لے جانے لگے تو اس نے خليفہ سے كہا كه آپ مجھے مرواتورہے ہیں کیکن ان حار ہزار حدیثوں کا کیا کریں گے جومیں نے گھڑ کر پھیلا دی ہیں ۔ان جعلی حدیثوں میں حلال کوحرام اور حرام کوحلال قرار دے دیا گیا ہے۔ ہارون نے کہا کہتم ان حیار ہزار کی فکر نہ کرو، اگر حالیس ہزار بھی پھیلا دیتے تو ہمارے ہاں شعبہ بن الحجاج جیسے لوگ موجود ہیں،الدف بنحله نحلًا، جوچھلی میں سے چھان کرنکال دیتے ہیں کدکیا چر صحیح ہے کیا غلط ہے۔ گویا ایسے ماہر فن محدثین موجود تھے جن کا ہارون الرشید نے ذکر کیا مثلاً شعبہ بن الحجاج جیسے لوگ موجود ہیں جو چھان کرنکال دیں گے اور کھوٹے اور کھرے کوا لگ الگ کردیں گے ،تم اس کی فکر نہ کرو۔ چنانچیانہوں نے کھوٹے اور کھرے کوالگ الگ کردیا،اور آج سب کے سامنے ہے کہ کیا چیزحضورگاارشاد ہےاور کیا آپ کاارشاد نہیں ہے۔

بیتو مثال اس کی ہے کہ جہاں وضع کرنے والے اور گھڑنے والے نے خود اعتراف کیا ہو کہ میں نے گھڑا ہے۔لیکن اکثر وہ اعتراف نہیں کرتا تھا ، یا پہتنہیں چاتیا تھا کہ کس نے سب سے پہلے گھڑی ، یا گھڑنے کے بعد پھیلا دی اور مرگیا یا کسی فرضی نام سے پھیلا دی۔اس کی کچھ نشانیاں اور کیمے پیچان علاء حدیث نے مقرر کی ہیں جو اکثر وبیشتر موضوعات کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ موضوعات پر جن لوگوں نے کتابیں تیار کی ہیں اور موضوع احادیث کو الگ جمع کیا ہے ان کے شروع میں وہ اصول بیان کئے ہیں جن کے نتیجہ میں کسی حدیث کے موضوع ہونے کا پیتہ چاتا ہے۔ پتہ چاتا ہے۔

اس میں سب سے بڑی پہچان تو الفاظ کا جمول ہے یا غیر معیاری عبارت یا غیر معیاری الفاظ ہوں، رکا کہ العبارہ یا رکا کہ اللفظ ۔رسول الٹھ اللہ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز تھے۔حضوراً فصح العرب ہیں اور دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ حضوراً فصح العرب ہیں۔اس لئے کوئی ایسا جملہ جو گھٹیا قسم کا ہو، یا گھٹیا عبارت برخی ہو یا عبارت جھول رکھتی ہو،اور فصاحت و بلاغت کے معیار سے گری ہوئی ہو وہ قطعاً رسول الٹھ کیا اس انہوں نے شب وروز حدیث کا مطالعہ رکھا ان کوایک زندگی علم حدیث میں گزاری اور سالہ اسال انہوں نے شب وروز حدیث کا مطالعہ رکھا ان کوایک بھیرت اور ایک ملکہ بیدا ہو جا تا ہے جس سے وہ یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ بید معنورگا ارشاد نہیں ہو کئی ۔ اس کے بیم عنی نہیں ہیں کہ کوئی شخص اپنی ذاتی Subjective Opinion سے نہیں ہو جا تا تھا کہ یہاں کوئی گڑ ہو ہے، رائے وے دے دیتا تھا، ایسانہیں تھا۔ بلکہ ماہر بین حدیث کومسوس ہو جا تا تھا کہ یہاں کوئی گڑ ہو ہے، پھر حقیق سے بھی ثابت ہو جا تا تھا کہ یہاں واقعی گڑ ہوتھی۔

ایک محدث نے جے حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ لے صوء کے صوء النہار، حدیث صحیح میں سے ایسی روشی لگتی معلوم ہوتی ہے جیسے سورج سے روشی لگتی ہے۔ اور حدیث موضوع میں ایسی تاریکی ہوتی ہے جیسے دات کی تاریکی ہوتی ہے۔ جب حضور سے منسوب کردی گئیں جو عام عقل او رمشاہدہ کے خلاف ہیں۔ اور بعض بڑی مضحکہ خیزت می چیزیں مشہور کردی گئی ہیں مثلاً ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کہ مرعا جب بولتا ہے تو فرشتہ کو کی چیزیں مشہور کردی گئی ہیں مثلاً ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کہ مرعا جب بولتا ہے تو فرشتہ کو دی گی کر بولتا ہے۔ بھئی مرغے کا فرشتہ سے کیا تعلق ہے۔ بالبدا ہت غلط بات ہے۔ اس طرح کی اور بہت ہی چیزیں جو بہت فضول قتم کی ہیں کین مشہور کردی گئی ہیں۔ بعض چیزیں جو غیرا خلاقی اور بے حیائی کی چیزوں پر مشتمل ہوں وہ بھی موضوع ہیں۔ بعض چیزیں جو غیرا خلاقی اور بے حیائی کی چیزوں پر مشتمل ہوں وہ بھی موضوع ہیں۔ بعض چیزیں جو غیرا خلاقی اور بے حیائی کی چیزوں پر مشتمل ہوں وہ بھی موضوع ہیں۔ بعض چیزیں جو غیرا خلاقی اور بے حیائی کی چیزوں پر مشتمل ہوں وہ بھی موضوع ہیں۔ بعض چیزیں جو غیرا خلاقی اور بے حیائی کی چیزوں پر مشتمل ہوں وہ بھی موضوع ہیں۔ بعض چیزیں جو غیرا خلاقی اور بے حیائی کی چیزوں پر مشتمل ہوں وہ بھی موضوع ہیں۔

پر بنی ہوں۔الیں بہت می بے ہودہ اور بے حیافتم کی چیزیں حضور سے منسوب کردی گئی ہیں۔ کس لئے یہ بے ہودہ چیزیں حضور سے منسوب کردیں؟ بعض لوگ خود بدکر دار تھے، بعض نے محض کھیل میں کردیں،شرار تا کردیں، کچھ نے ویسے ہی کردیں،مختلف اسباب ہوسکتے ہیں جن کا ابھی ذکر ہے بڑھا

ایک اور چیز ہے،اورمحدثین کے ہاں بیاصول ہے کہ سی چھوٹے عمل پراتنے بڑے ثواب کا دعدہ ہو کہ جوغیرمعمولی طور پر بڑا معلوم ہوتو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اگر آپ موضوعات پرنظرڈ الیں تو آپ کواس کی مثالیں مل جا کیں گی۔مثلاً ایک جگه ملتا ہے کہا گر کوئی شخص صبح اٹھنے کے بعدایک مرتبہ کلمہ کے تواس کے ہرحرف سے ستر ہزار فرشتے پیداہوں گے۔وہ سر ہزار فرشتے اس کے لئے روز انہ دعا کریں گے اور ہر دعا ہے ستر ہزار فرشتے نکلیں گے وہ دعا کریں گے اور قیامت تک اس کے لئے دعا کریں گے، یہ نضول می بات ہے۔مطلب یہ کہ آ دمی کلمہ شہادت پڑھے، لاالدالااللہ پڑھے تو اس کا اجر وثواب اپنی جگہ۔ کیکن یہ بات کہ اس ہے اتنے فرشتے پیداہوں گے وغیرہ وغیرہ ،اس طرح کا کلام رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک ہے نہیں نکلتا تھا۔ صحیح بخاری بوری پڑھ لیں آپ کواس طرح کی کوئی فضول چیز نظرنہیں آئے گی صحیح مسلم میں نظر نہیں آئے گی، موطاء امام مالک میں نہیں ملے گی۔ اس طرح کی فضول باتیں اور قصے کہانیوں میں ، واعظوں کے بیانوں میں اور گاؤں اور ویہاتوں میں بڑی جلدی مقبول ہوجاتی ہیں ۔ کم علم لوگ اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں ،اس لئے وہاں اس طرح کی چیز ملے گی ، صدیث کی صحیح کتابوں میں نہیں ملے گی۔ ایس ہی کمزور باتوں میں جنت کی کیفیات اورجہم کی کیفیات اوران کی اتنی تفصیلات که جیسے کسی نے فلم بنائی ہواس طرح کی تفصیلات حدیث میں نہیں آئیں۔ رہیمی موضوع حدیث کی ایک علامت ہے۔

### موضوع احادیث کی تخلیق کے اسباب

موضوع حدیث کیوں ہمارے سامنے آئی اور کیسے وضع ہوئی؟ اس کے مختلف اسباب ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ جنہوں نے موضوع حدیث بیان کی وہ سارے کے سارے بددیانت لوگ تھے۔بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک صحابیؓ کا قول ہے،صحابیؓ نے بیان کیا اور سننے والے نے یہ سمجھا کہ شایدرسول الشعافیہ کا ارشادہوگا۔انہوں نے غلطفہی میں اس کورسول الشعافیہ کی صدیث کے طور پر بیان کردیا۔ حالانکہ وہ ارشاد کی صحابی گا تھا۔اس لئے محدث تو اپنی اصطلاح میں اس کوموضوع حدیث قرار دیگا۔اس لئے کہ وہ حضورگا ارشاد نہیں ہے لیکن اصل میں وہ کسی صحابی گا مراث ادہوگا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کسی بہت نیک اور اللہ والے انسان نے جو بڑے جذبہ والے اور مخلص آ دی منے لیکن عقل میں ذرا کم تھے، انہوں نے کسی کو کوئی اچھی بات بیان کرتے ہوئے سنا اور سمجھے کہ بیاتی اچھی بات شاید حضور نے فرمائی ہوا ور اس کو حدیث کے طور پر بیان کرنی شروع کردیا۔ بعض اوقات ریبھی ہوا کہ کچھ لوگوں نے کسی سیاسی مصلحت سے اپنے اپنے اپنی شروع کردیا۔ حضرت علی گی شہاوت کے بعد سیاسی موقف کے حق میں احادیث بیان کرنی شروع کردیں۔ حضرت علی گی شہاوت کے بعد اور پہلی صدی ہجری میں بہت سے ایسے واقعات پیش آ ئے۔ پچھ لوگوں نے بدنیمی کی بنیاد پر صفور سے ارشادات منسوب کردئے تا کہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے گئے جمایت حضور سے ارشادات منسوب کردئے تا کہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے گئے جمایت حضور سے ارشادات منسوب کردئے تا کہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے گئے جمایت حضور سے ارشادات منسوب کردئے تا کہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے گئے جمایت حاصل کرسیس۔ اس سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ ہی حدیث حضور گاارشادہو سے کہ نہیں۔

ای طرح سے بعد میں جب فقہ یا کلام یا عقا کہ میں اختلافات ہوئے تو بعض حطرات نے اپنی اپنی پندیدہ شخصیات کے بارے میں احادیث گھڑ کر حضورگی ذات سے منسوب کردیں۔ مثلاً ایک شخص نے امام ابوصنیفہ گئے بارے میں حدیث گھڑ دی کہ میرے بعد ایک شخص ہوگا جس کا ما ابوصنیفہ ہوگا ھو سراج امتی ، سراج امتی سراج امتی ، لیتن دہ میری امت کا چراغ ہوگا۔ حضورگا ایسا کوئی ارشاد نہیں ہے یہ بالکل میری امت کا چراغ ہوگا۔ حضورگا ایسا کوئی ارشاد نہیں ہے یہ بالکل محموث اورضول بات ہے۔

ای طرح شاید کسی حنی نے جو بڑا منشدہ تھا اس نے امام شافعی کے خلاف مدیث گھڑدی کہ حضور کے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص آئے گا کہ یہ قسال اے محمد بن ادریس مواشد علی امنی من ابلیس ، کہ نعوذ باللہ وہ میری امت کے لئے ابلیس سے زیادہ فقصان دہ موگا۔امام شافع تھیے انتہائی متی مخلص بزرگ اور مجہد کے بارے میں بینضول بات پھیلادی۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ محمد یث موضوع ہے۔

موضوع حدیث کی ایک پہچان ہے بھی ہے کہ رسول اللّٰه ﷺ نے اپنے بعد آنے والے کے کی انسان کا نام لے کرکوئی پیشین گوئی ہیشین گوئی کے انسان کا نام لے کرکوئی پیشین گوئی ہیشین گوئی

بیان ہوئی ہے وہ ساری کی ساری احادیث موضوع ہیں۔اس طرح رسول السّعاقیقیة نے کسی خاص قوم یا پیشہ کے لوگوں کی برائی بیان نہیں کی۔ کہ مثلاً بھرہ کے لوگ برے ہیں، اور کوفہ کے اچھے ہیں، یا خراسان کے برے ہیں اور مصر کے اچھے ہیں۔ جہاں کسی علاقہ کی برائی حضور سے منسوب ہوئی ہے وہ حضور گی زبان مبارک کے الفاظ نہیں ہیں۔رسول السّعاقیقیة کا بیطر یقتہ نہیں تھا۔ قرآن پاک میں ہے 'لایس حرفوم من قوم' کوئی قوم کسی دوسری قوم کے ساتھ استہزانہ کرے ۔حضور پاک میں ہے 'لایس حرفوم من قوم' کوئی قوم کی دوسری قوم کے ساتھ استہزانہ کرے ۔حضور الیا کیسے کر سکتے تھے۔ کسی قبیلہ کا نام لے کر برائی کہ فلال قبیلہ کے لوگوں میں بیبرائی ہے یا فلال علاقہ کے لوگوں میں بیبرائی ہے بیا فلال کی سب موضوع ہیں۔ یہ چھے علامات اور بہچا نیں ہیں جوعلم حدیث کے ماہرین نے مقرر کی ہیں کی سب موضوع ہیں۔ یہ کچھ علامات اور بہچا نیں ہیں جوعلم حدیث کے ماہرین نے مقرر کی ہیں اور جن سے موضوع احادیث کا اندازہ ہوسکتا ہے۔

محدث جب حدیث بیان کیا کرتے تھ تواس کے بہت سے انداز ہوتے تھے۔ ان
سب کے درجات الگ الگ ہیں۔ ساع لیعنی استاد کی زبان سے براہ راست سننا اوراس کی تصریح
کرنا تحل کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ محدث سے براہ راست سننا۔ پھر سننے کے بعد جب
شاگردآ گے بیان کرتا ہے تو بیان کرنے کے جوالفاظ ہیں اس کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے
اونچادرجہ ہے سمعتہ یقول، کہ ہیں نے ان کو ساوہ یہ بیان فرمار ہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں
کہ انہوں نے براہ راست سنا اور وہ اپنی زبان سے بیان فرمار ہے تھے۔ اس کی ایک مثال میح
خاری کی پہلی روایت ہے۔ کتاب شروع ہوتی ہے 'کتب بدائو حی' اور پہلا باب ہے' کیف
کان بدائو حی علی رسول اللہ ﷺ'، پھرآ گے بیان کرتے ہیں' حدث نا الحمیدی قال
حدث نا سفیان عن یحی بن سعید انصاری قال احبر نی محمد بن ابراھم الطیبی انه
سمع علقمہ بن الوقاص اللیثی یقول ، کہ انہوں نے علقمہ بن وقاص اللیثی کو یہ بیان کرتے
ہوئے سنا، سمعت عسر بن الحطاب علی المنبریقو ل ، کہ میں نے حضرت عمرفاروق کو یہ
ارشاوفر ماتے سنا کہ ان سمعت رسول اللہ شکے یقول ، وہ یوفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ شکے ایک میں ارشاوفر ماتے سنا کہ انہوں اللہ علی المنبریقو ل ، کہ میں نے حضرت عمرفاروق کو یہ
علی ہوئے سنا، قبال سمعت رسول اللہ شکے یقول ، وہ یوفر ماتے ہیں کہ میں نے دسول اللہ میں المنبریقو کی میں بن المنبریقو کی میں ہونے اور استاذ کو سنا اوروہ یہ بیان فرما ہے ہیں کہ میں نے اپنے شخ اوراستاذ کو سنا اوروہ یہ بیان فرما رہ ہے۔

دوسرادرجہ ہے حدث ہے، کہ انہول نے مجھے ہیان کیا۔ اس کے بعد ہے حدثنا کہ

انہوں نے ہم سے بیان کیا۔ حدثا ہے پہ چاتا ہے کہ سنے والے بہت سارے لوگ تھے۔ ایک سنے والا ہوتو توجہ کا مرکز وہ ہوتا ہے۔ سنے والے بہت سارے ہوں تو کوئی ایک آ دی توجہ کا مرکز نہیں ہوتا۔ اس لئے جس جگہ توجہ کا مرکز ایک ہوگا وہ افضل ہوگا بہ نبیت اس کے جہاں توجہ کا مرکز بہت ہوتا۔ اس لئے جس جگہ توجہ کا مرکز ایک ہوگا وہ افضل ہوگا بہ نبیت اس کے جہاں توجہ کا مرکز بہت سے لوگ ہوں۔ پھر العب رنسی کا درجہ ہے جس میں شاگر دون نے پڑھا اور سب نے سنا۔ پھر ہے اعبر نبی قرأة علیہ و انااسمع کہ ان کے روبر وقرات دوسر ہوگ کر رہے تھے اور میں بھی من رہا تھا۔ نہیں علیہ و انااسمع کہ ان کے روبر وقرات دوسر ہوگ کر رہے تھے اور میں بھی من رہا تھا۔ نہیں پڑھنے والا تھا نہ نہ نہ نہ اللہ کے دوبر ہوا اور تیت ہے۔ اس اسلوب کو عنونہ کہا جا تا تھا۔ اس میں سے صراحت نہیں ہوتی تھی کہ شخ سے روایت کا طریقہ کیا تھا۔ عسن فیلان فلاں سے روایت میں اس کا امکان ہے، اب ضروری نہیں کہ انہوں نے براہ راست سنا ہو، ممکن ہے کہ براہ راست خودان کی زبان سے نہ شاہو، یا قال فلان نے بیفر مایا۔ اس میں بھی دونوں امکان موجود ہیں۔

امام بخاری کی جن تعلیقات کا میں نے ذکر کیا تھا یہ تعلیقات وہ بیں کہ جن میں امام بخاری کوئی سند بیان کے بغیر قال فلان کہہ کرکوئی چیز درج کرتے ہیں۔اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ بیمثال آخری باب سے ہے۔آخری باب میں بخاری کی آخری حدیث ہے، باب کا عنوان ہے باب قبول الله تعالیٰ و نضع الموازین القسط لیوم السقیامة ، باب اس بات کے بیان میں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم روز قیامت برابرتو لنے والی ترازو ئیں رکھیں گے وال اعدمال بنی آدم و قولهم یوزنون اوراس باب کے بیان میں کہ بی ترازو ئیں رکھیں گے وال اعدمال بنی آدم و قولهم یوزنون اوراس باب کے بیان میں کہ بی آدم کے اعمال اورا قوال کو تو لا جائے گا۔ بیامام بخاری نے باب کا عنوان رکھا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ وقال کہ وقال محاهد اور جالم بین انتقال کر چکے تھے۔ یہاں امام بخاری کوئی سند نہیں بخاری کی پیدائش سے ڈیڑھ دوسوسال پہلے انتقال کر چکے تھے۔ یہاں امام بخاری کوئی سند نہیں نقل کیا ہے کہ القسطام سالعدل بالرو میہ ، یہ چوقسط کا ذکر آیا ہے تو مجاہد کا قول نقال کیا ہے۔ القسطام العدل بالرو میہ ، یہ چوقسط کا ذکر آیا ہے تو مجاہد کا قول نقال کیا ہے کہ القسطام العدل بالرو میہ ، یہ جوقسط کا ذکر آیا ہے تو مجاہد کا قول امام بخاری نے بغیر کی سند کوئش کیا ہے۔ القسط مصدر المقسط ،اور یہ کی کہا جا تا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر سے وہو العادل۔ یہاں حضرت عبداللہ بن عباس گری ہوں تا ہوں کوئی کا تول امام بخاری نے بغیر کی سند کوئش کیا ہے۔

اس کو تعلیق کہتے ہیں۔اس طرح کی تعلیقات صحیح بخاری میں کوئی ساڑھے تین سو کے قریب ہیں اور صحیح مسلم میں چودہ ہیں۔ ظاہر ہے تعلیقات کا وہ درجہ نہیں ہے جوضح بخاری کی اصل روایات کا ہے۔انہوں نے باب کے عنوان کی وضائت کے طور پراس کونقل کیا ہے اصل حدیث کے طور پر انفاق کیا ہے اصل حدیث کے طور پر نقل نہیں کیا۔ تو یہ تعلیقات کا مفہوم ہے۔ یا د رہے کہ یہ قسطاس وہی لفظ ہے جس کو انگریزی میں Justice کہتے ہیں۔

وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين

#### ተ ተ ተ ተ ተ ተ

آج لوگوں میں یہ بات عام ہے کہ حدیث کی بہت ی کتابیں authentic نہیں ہیں اصل اور نقل میں فرق کرنامشکل ہے۔ اس بات میں کس حد تک سچائی ہے خاص طور برصحاح ستہ کے لئے یہی بات کی جاتی ہے۔

میرے خیال میں آج کی ساری گفتگوائی سوال کے جواب میں تھی۔ یہ جو حدیث سے کے اسے مشکل معیارات میں نے بیان کئے۔ صحاح ستہ کی ساری کتابوں میں ساری احادیث انہی معیارات پر ہیں اور وہ بیشتر شیح ہیں اور اگر شیح نہیں ہیں توحسن ہیں اور حسن بھی قابل قبول ہیں جیسا کہ میں پہلے عرض کرچکا ہوں۔

مودبانہ گزارش ہے کہ آپ اس بات کو واضح کرس کہ اخبار وں اور سلی ویژن پر موضوع احادیث کو جو فتر کیاجا تاہے تی بیان کردی جاتی ہیں۔
احادیث کو جو فتر کیاجا تاہے تو کیا علماء کی جماعت بیٹھ کراس کی حقیق کرتی ہے باایے تی بیان کردی جاتی ہیں۔
دوسال میں جو خبر نامد سے پہلے اسکرین پر ککھی ہوئی آتی ہے بیااور مواقع پر آتی ہے۔ وہ میں نے ہی دوسال پہلے ڈھائی تین سواحادیث کا اردو ترجمہ کر کے حوالوں کے ساتھ لکھ کے انہیں دیا تھا اور انہوں نے جھے بتایا تھا کہ وہ اُسی مجموعہ میں سے انتخاب کر کے بیان کرتے ہیں۔ ان کے بار سے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ متند ہیں۔ لیکن اگر کوئی صاحب علم تقریر کرنے ٹی وی پر آئے ہیں اور اپنے طور پرحدیث بیان کرتے ہیں اور وہی اس کے ذمہ طور پرحدیث بیان کرتے ہیں اور وہی اس کے ذمہ

دار ہیں، اس کا ٹیلی ویژن والے یا کوئی اور ذمہ نہیں لےسکتا۔ اس لئے کہ پہلے ہے تو معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی مختص کونسی صدیث بیان کرے گا۔اس لئے اس بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے۔

حضرت امیر معاویہ نے بیٹے حضرت بزید کے بارے سمی جو حدیث ہے کہ میری امت کی وہ جماعت جو تسطنطنیہ یعنی موجود ہ استنبول کو فتح کرے گی وہ جماعت جنت میں جائے گی اور اس جماعت کے سپر سالار یزید تھے ہتو کیایہ حدیث سی حج بیک کہ آپ نے ایک خاص جماعت کو اس سی تعظیم دی ہے۔

اس موضوع پر مسنداما م احمد میں دوحدیثیں آتی ہیں۔ پہلی حدیث میں استنبول کی فتح کا عمومی ذکر ہے۔ اس میں پر بید میرے خیال میں شامل نہیں ہیں۔ میں حدیث کے الفاظ بیان کردیتا ہوں: لتنفقت میں مدینة قبصر ہ کہتم ضرور بالضرور قیصر کے شہرکو فتح کرو گے، جوقسطنی کردیتا ہوں: لتنفقت میں مدینة قبصر ہ کہتم ضرور بالضرور قیصر کے شہرکو فتح کرو گے، جوقسطنی کے نام سے مشہور تھا، فیلند میں الامیر امیر ہا و نعم الحیش ذالك الحیش ہوئی تھی۔ بہت سے لوگ امیر ہوگا اور وہ الشكر كتا ہى اچھا لشكر ہوگا۔ قسطنطنیہ کی فتح 1492ء میں ہوئی تھی۔ بہت سے لوگ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے جاتے رہے ہیں کہ شایدان کے ہاتھوں فتح ہوجائے اور وہ اس بشارت کے مصدات بن جا نمیں۔ پر بید نے بھی کوشش کی لیکن یہ فتح پر بید کے مقدر میں نہیں تھی، بلکہ محمدالفاتح مصدات بن جا نمیں۔ پر بید نے بھی کوشش کی لیکن یہ فتح پر بید کے مقدر میں نہیں تھی، بلکہ محمدالفاتح کے ہاتھوں مقدرتھی جوعثانی حکومت کا ایک با دشاہ تھا اور اس کے اس کوفاتح کہا جا تا ہے کیونکہ اس نے استبول فتح کیا تھا۔ فتح کے بارے میں ایک روایت تو یہ ہے۔

مندامام احمرہی کی ایک دوہری روایت ہے جس میں ہے کہ اوّل جیسش یعز و مدینة مبسس معفور لهم ، یا اس طرح کے پچھالفاظ ہیں، کدوہ پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پرحملہ کر سے گاوہ معفور لهم ہوگا۔اب اس میں بعضرو کالفظ ہے، کیا اس سے مراد محض حملہ کرنا ہے یافتح کر لینا مراد ہے۔ بعض روایات میں فتح کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ پچھلوگوں کا خیال ہے کہ اس سے حملہ کرنا مراد ہے تو پہلا حملہ جس لشکر نے کیا اس کی سر پر اہی پزید کے ہاتھ میں تھی اور اس میں بڑے ہو سے صحابہ کرائے بھی شامل متھے۔حضرت ابوابوب انصاری اس سال کی عمر میں اس لئے تشریف لے گئے سے کہ اس بشارت کے مصداق بن سکیں۔ چنا نچہ دوران محاصرہ و ہیں ان کا انقال ہوا اور وہیں ان کی تدفین عمل میں آئی۔استبول میں ان کا مزار آج بھی ہے۔اور آپ میں سے جو وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی نی باراس کی زیارت کی ہے۔اس لئے ہم نہیں کہ سکتے کہ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی نجمار ان کی مرضی ہے کہ کی ہوئوں کا مصداق

قرار دیتا ہے اور کس کوئیں ۔

آپ نے کہاہے کہ حضور گئے اپنے بعد آنے والے کی شخص کا نام لے کر کوئی بات نہیں فر مائی لیکن قیامت کی نشانیو ل میں امام مہدی کا نام ملتاہے ؟

امام مہدی کے بارے میں جواحادیث ہیں ان کے بارے میں بڑی تفصیل ہے بحث ہوئی ہے۔ اس میں وہی تواتر والی بات یا در کھیں۔ یہ احادیث صحابہ کرام کی بڑی تعداد ہے مردی ہیں اور صحابہ کے بعد بھی بڑی تعداد میں لوگوں سے مردی ہے۔ اگر چہ انفرادی طور پر یہ ساری احادیث اخبارا آحاد ہیں لیکن ان میں کچھ با تیں قدر مشترک ہیں جن کوہم تواتر قدر مشترک قرار دے سکتے ہیں۔ ان میں قدر مشترک سی کا نام نہیں ہے۔ قدر مشترک ہیے ہے کہ میرے بعد آخری زمانہ سے تیاران میں قدر مشترک سے بالی ایسا متدین اور ہدایت یا فتہ امام مسلمانوں کو ملے گا جومیر سے طریقے کو دوبارہ زندہ کردے گا۔ تواتر قدرِ مشترک کے اصول پر اتنی بات مشترک ہے۔ باقی کوئی چیز قدر مشترک نہیں ہے۔ ان روایات میں بہت ی ضعیف ہیں، بلکہ پچھر دوایات ان میں سے موضوع بھی ہیں۔ اس لئے جہاں نام کے تعین کے ساتھ ذکر آیا ہے وہ بعض محد ثین کے نزد کی موضوع ہے اور جولوگ اس کوموضوع نہیں ہی جھتے ان کے نزد کی وہ احادیث سب کی سب ضعیف یا زیادہ سن لغیر ہ ہیں۔ اس لئے یہ اصول کہ نام کے ساتھ جور دوایات آئی ہیں وہ قابل زیادہ سن لغیر ہ ہیں۔ اس لئے یہ اصول کہ نام کے ساتھ جور دوایات آئی ہیں وہ قابل وی اس قبل میں ہے۔ مہدی کی احادیث سے دور نہیں ہیں، یہ اصول باقی رہتا ہے اور مہدی کی روایت سے ٹونی نہیں ہے۔ مہدی کی احادیث سے۔

شب ہرات کے موقع پر اخبار ات میں شب ہرات کی رات کو عباد ت کی فصیلت کے بارے میں احادیث جھیں ہیں۔

نصف شعبان کے بارہ میں ایک مدیث آئی ہے جو کہ میرے خیال میں بہت ضعیف ہے اور ضعیف کے بھی بہت نے خیار میں بہت ضعیف کے متند کی اور ضعیف کے بھی بہت نچلے درجہ پر ہے۔ پندرہویں شعبان کی کوئی نصیلت حدیث کی متند کتابوں میں نہیں آئی۔اور قرآن پاک کی جس آیت کا لوگ حوالہ دیتے ہیں اس سے مراد کوئی اور رات نہیں ہے، بلکہ لیلة القدر ہے اور لیلة القدر ہی کا نام لیلة البرأة ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ اپنا جسم نماز میں کتے کی طرح نہ بچھاؤ ،اس میں جسم خود بخود او پر ہوجا تاہے ،اس کی و ضاحت فر مائیں۔ کتے کی طرح بچھانے سے مرادیہ ہے کہ دونوں بازور زیادہ نہ پھیلائے جائیں بلکہ کہدیاں او پر رکھی جائیں۔ کتا جب بیٹھتا ہے دونوں بازو پورے رکھ کر بیٹھتا ہے تو اس کی ممانعت ہے لیکن خواتین اگر جسم کوسمیٹ لیس اور کہنیاں نمین پر پھیلا کرنہ رکھیں تو دونوں پرعمل ہوجا تا ہے۔

اجاز ۃ اور مناو لدمیں شیخ حدیث کی اجازت ضروری ہے تو قبر آن پاک کی تفسیریا اس کے علاوہ جواحادیث ہم چے ھے کرسناتے ہیں .....

میں نے عرض کیا تھا شاید آپ ویا دنہیں رہا، کداجازۃ اور مناولہ کے پیطریقے اس وقت

تک زیر بحث سے جب تک کتب حدیث مرتب اور مدون ہوکر شائع نہیں ہوئی تھیں۔اب ہر چیز

مرتب ہوکر شائع ہو چکی ہے اب اس میں کی کی بیشی، ملاوٹ یا غلط بیانی کا امکان نہیں ہے، لہذا
اجازۃ بھی درست ہے اور مناولہ بھی درست ہے۔اگر آپ کی شخ حدیث کے پاس جا کیں اور وہ
واقعی آپ کا امتحان لے کر محسوس کریں کہ آپ حدیث بیان کر سکتی ہیں تو پوری صحاح ستہ آپ کو
د کے کراجازت دے کر آپ سے کہ سکتے ہیں کہ آپ روایت کر لیجئے یا کاغذ پر لکھ کراجازت دے
د کر اجازت دے کر آپ سے کہ سکتے ہیں کہ آپ روایت کر لیجئے یا کاغذ پر لکھ کراجازت دے
د بیں۔ مجھے بھی ایک بزرگ نے بیہ جانے کے بعد لکھ کراجازت دی تھی کہ میں علم حدیث پڑھ سکتا
ہوں۔ میرے پاس وہ تحریری اجازت موجود ہے اس لئے آج کی کیفیت اور ہے۔ یہ گفتگو جو
مناولہ کے بارے میں میں نے کی ہے بیاس زمانے کی بات ہے جب حدیث مرتب کر اس طرح
سے بقینی طور پر سامنے نہیں آئی تھی۔

آپ نے فر مایا کہ وحی چوہیں ہز ار مرتبہ نازل ہوئی۔

سے جو چوہیں ہزار مرتبہ کا ذکر ہے ہے گئی کتابوں میں آیا ہے۔ علامہ سیوطی نے الا تقان میں بھی لکھا ہے اور علامہ ذرکتی نے البر ہان میں بھی لکھا ہے اور جہاں جہاں وتی سے متعلق مباحث مفسرین قرآن نے بیان کئے ہیں وہاں چوہیں ہزار مرتبہ کا ذکر آیا ہے۔ اس لئے چوہیں ہزار مرتبہ کا ذکر آگر درست ہے تو پھر اس کا مطلب سے ہے کہ سنت بھی وتی کے ذریعے نازل ہوئی ہے اور یقیناً وتی کے ذریعے نازل ہوئی ہے ایکن ہم بینہیں کہہ کتے کہ سنت وتی کے س خاص طریقے سے نازل ہوئی؟ کیا اس طریقہ سے جس سے قرآن پاک نازل ہوا؟ اس بارہ میں ہمارے لئے قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا دشوار ہے۔

روایت میں ہے کہ حضورً نے قوم حمیر کی تعریف کی .....

میں نے تعریف کا لفظ نہیں کہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ اگر کسی روایت میں کسی قوم کی برائی ہوئی ہے تو وہ روایت میں کسی قوم کی برائی ہوئی ہے تو وہ روایت حیح نہیں، اس لئے کہ کسی فر دیا گروہ کی برائی حضور ؓ نے نہیں کی ، تعریفیں تا بہت سول کی کی ہیں۔ الایہ سان یہ سان یہ والحکمة یمانیة ، قریش کی تعریف ہی ہے ، تعریفیں بہت سول کی کی ہیں، لیکن اگر برائی کسی قوم کی کی ہوکہ فلال قبیلہ کے لوگ بڑے برے ہیں ، فلال قوم کے لوگ بڑے چور ہوتے ہیں یا حبثی بڑے لائے ہوتے ہیں یا حبثی بڑے لائے ہوتے ہیں، اس طرح کی بات بھی حضور ؓ نے نہیں کی ہے۔ البتہ تعریفیں بہت سول کی کی ہیں۔

.....(سوال بط جانہیں گیاہے اس لئے کیسٹ میں موجو دنہیں ہے۔) لیکچر کے شروع میں قطعی الدلالت اور تطعی الثبوت تو کل میں نے بتادیا تھا کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجیدیا حدیث یا سنت میں جو کچھ کھا ہوا ہے اس کو اصطلاح میں تُص کہتے بي رمثلًا بدايك حديث كي عبارت بي جضورً في ماياكه انسما لاعمال بالنبات وبدايك نص ب-قرآن كريم كى كوئى آيت بحى نص ب- يوصيكم الله في اولاد كم للذكرمثل حظ الأنتيين ' مجمى نص ہے۔ جتنی نصوص ہیں وہ قرآن یاک میں آئی ہوں یا احادیث میں آئی ہوں ان کی دونشمیں ہیں۔ ایک قتم ہے قطعی الثبوت،جس کا ثبوت قطعی اور بقینی طور پر ہمارے یاس موجود ہے کہ یفص قطعی ہے۔ پورا قرآن یاک قطعی الثبوت ہے۔ اوراحادیث متواترہ اور سنن ثابتہ قطعی الثبوت ہیں۔ تواتر کی یانچوں قسموں کے ساتھ ان کے ثابت ہونے میں کوئی شک نہیں۔اس کےعلاوہ جواحادیث ہیں جوخبرواحد ہیں وہ ظنی الثبوت ہیں۔یعنی اس بات کاا گرا یک فی ہزار بھی امکان ہے کہ بیان کرنے میں کسی ہے کوئی بھول چوک ہوگئ ہو، تو قطعیت ختم ہوگئ اور ظلیت آگئی۔تو کیچھا حادیث ظنی الثبوت ہیں اور کیچھا حادیث اور پوراقر آن مجید قطعی الثبوت ہے۔ اس کے بعد پیہ جوساری احادیث اور آیات قر آن ہیں ،ان دونوں قسموں کے ساتھ ملا کران کے معانی اور مطالب میں کیچھ آیات اوراحادیث ہیں جن کے معانی اور مطالب قطعی ہیں ۔ اور بقين بين قرآن مجيد مين ہے كه اهدان البصراط المستقيم، برايك كو ية ہے كهراط متقيم ہے کیا مراد ہے۔ شریعت کا بتایا ہواراستہ صراط متقیم ہے۔ اس میں کوئی دوراستے مرادنہیں ہوسکتے

اگرکوئی کیے کہ جد ہ سے مکہ کو جوسڑک جاتی ہے وہ صراط متقیم ہے، تو یہ گراہی ہوگی، اس لئے کہ سب کو پیتہ ہے کہ صراط متنقیم کیا ہے۔ اس طرح احادیث میں ، مثال ان الشب طسان سے حضر احد کم ، کہ شیطان ہم میں سے ہرایک کے پاس جاتا ہے اور گراہ کرتا ہے۔ شیطان سے کیا مراد ہے ہرایک کومعلوم ہے۔ اگرکوئی کیے کہ نہیں شیطان سے مراد تو فلاں آ دمی ہے جوامر یکہ یا فلال ملک میں بیٹے اہوا ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ سب کو پتہ ہے کہ شیطان سے کیا مراد ہے۔ یہ جو دلالت ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ سب کو پتہ ہے کہ شیطان اور صراط متنقیم سے کیا مراد ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوسکتی۔ جو دوسری رائے پیش کرے گا وہ گراہی مراد ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوسکتی۔ جو دوسری رائے پیش کرے گا وہ گراہی مقبوم نکل سکتے ہیں۔ مثال المأ الکثیر لاینہ جس ، زیادہ پانی نا پاک نہیں ہوتا۔ اب ایک مطلب سے کہ اتنا بڑا تالا ہو جو جتنا راول ڈیم میں بھر اہوا ہے۔ یہ سارے مفہوم ممکن ہیں، لیکن ان میں سے کہ اتنا زیادہ پانی ہو جتنا راول ڈیم میں بھر اہوا ہے۔ یہ سارے مفہوم ممکن ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک مفہوم قطمی نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ میر ابیان کردہ یہ ایک سوفیصد درست ہے اور باتی سب غلط ہیں تو ایسانہیں ہے۔ یہ بھی صبح ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے مفہوم کوئی میں۔ الثبوت کتے ہیں۔

قرآن پاک میں کی جگہ ایسے الفاظ آئے ہیں کہ ایک مفسر نے اس کا ایک مطلب لیا ہے، اور دوسر ہے نے دوسرامفہوم سمجھا، اس لئے کہ قرآن پاک کے الفاظ میں دونوں کی گنجائش ہے۔ یہ نظمی الثبوت ہے۔ اس لئے کسی ایک مفہوم کے بارے میں قطعیت کا وہ معیارا ختیار نہیں کیا جاسکتا جومثلاً صراطمتنقیم کے بارے میں ہے، جومثلاً صلاق ، زکو قاور جج کے بارے میں ہے۔ تو سیر چیزیں ظنی الثبوت کہلاتی ہیں۔ تو نصوص کی چارشمیں ہیں۔ سب سے او نچا درجہ ان نصوص کا ہے جو قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت اور ظنی الدلالت ہیں۔ تیسرا درجہ ان کا ہے جو ظنی الدلالت ہیں۔ تیسرا درجہ ان کا ہے جو ظنی الدلالت ہیں۔ تیسرا درجہ ان کا ہے جو ظنی الدلالت ہیں اور ظنی الثبوت ہے۔

وآخر دعو ناان الحمد للدرب العلمين منزيمنز منزيمز منزيمنز



# پانچواں خطبه

علم إسناد و رِجال

جمعة المبارك، 10 اكتوبر 2003

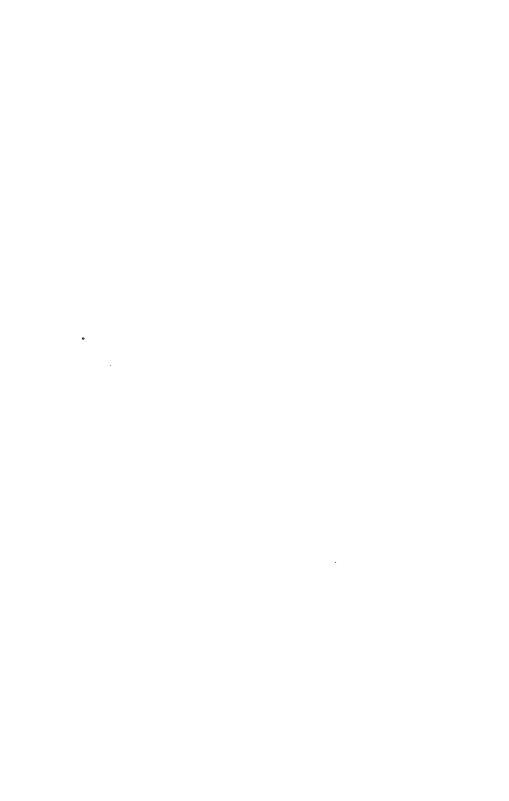

# علم إسناد و رِجال

آج کی گفتگو کاعنوان ہے علم إسنادادر علم ہے جال ۔ ان دونوں کا آپس میں ہڑا گہراتعلق ہے۔ اسناد سے مراد ہے کی حدیث کی سند بیان کرنا۔ جبکہ سند سے مراد ہے راویوں کا وہ سلسلہ جو حدیث کے ابتدائی راوی یا جامع لے کررسول النعائیہ کی ذات گرامی تک پہنچتا ہے۔ راوی کون حدیث کے ابتدائی رادی یا جامع لے کررسول النعائیہ کی ذات گرامی تک چوشرا نظ ہیں ان پر کل لوگ ہوں ، ان کاعلمی درجہ کیا ہو، ان کی ذہنی اور فکری صلاحیت کیا ہو، اس کی جوشرا نظ ہیں ان پر کل کسی قدر تفصیل سے اظہار خیال ہواہے۔ لیکن ابھی یہ گفتگو باتی ہے کہ راویوں کے حالات جمع کرنے کا کام کب سے شروع ہوا، کس طرح میصالات جمع کئے گئے، ادر کسی راوی کے قابل قبول یا قابل قبول یا ضابط یا عدم ضابط ہونے کا فیصلہ کس بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ یہ دہ علم ہے جس کوعلم اسما الرجال یا علم رجال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

علم اسناداس وقت تک صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک علم رجال یا اسما الرجال کی تفصیلات سامنے نہ ہوں علم حدیث میں بیمشکل ترین علوم وفنون میں شامل ہے۔ علم درایت میں علل کا موضوع سب سے مشکل ہے اور علم روایت میں رجال کا موضوع سب سے مشکل ہے۔ رجال کا موضوع سب سے مشکل ہے۔ رجال سے متعلق دو پہلو زیر بحث آتے ہیں۔ ایک معاملہ خود رجال کے بارے میں معلومات، رجال کی شخصیت اور کردار کے بارے میں تفصیلات سے متعلق ہے جس پر آئ گفتگو ہوگی۔ رجال کا دوسرا پہلو، کسی راوی حدیث کے قابل قبول ہونے کا فیصلہ، اس کے اصول اور قواعد دوسرا پہلو، کسی راوی حدیث کے قابل قبول ہونے کا حتی فیصلہ دوسران اصول وقواعد کی روشنی میں بالآخر کسی راوی کے قابل قبول بانا قابل قبول ہوئے کا حتی فیصلہ جس فن کی روشنی میں کیا جا تا ہے، اس فن کو علم جرح و تعدیل کہتے ہیں۔ اس پر گفتگو کل ہوگی۔

علم إسناد و رِجال

ابتدائیں جب صحابہ کرام کا زمانہ تھا تو نہ روایت کی ان تفصیلی تو اعدوضوابط کی ضرورت تھی نہ اسناد کی ضرورت تھی۔ صحابہ کرام نے جس اہتمام اور جس محبت سے رسول اللہ علیہ تھی نہ اسناد کی ضرورت تھی۔ صحابہ کرام ایک حالات کو جمع کیا، یا در کھا اور محفوظ کیا، وہ ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ خود صحابہ کرام ایک دوسرے سے کسب فیض کیا کرتے تھے اور معلومات جمع کیا کرتے تھے۔

### صحابه كرام اورسند كااهتمام

حضرت عبدالله بن عباسٌ، جوصحابه مين علم وفضل مين برزااو نجامقام رکھتے ہيں ،انہوں نے اپنی زندگی کے آخری تین سالوں میں رسول التعاقب سے براہ راست کب فیض کیا۔ جب حضورً دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عباسٌ کی عمرتقریباً تیرہ سال تھی۔ انہوں نے ا پن عمر کے بقیہ کافی سال کبار صحابہ سے کسب فیض میں گزارے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے کب فیض کے انداز سے بیہ پہتہ چلایا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرام کا اسلوب اور رنگ ڈھنگ کیا تھا۔ حضرت عبدالله بن عباس كو جب يه چلتا كركس خاص صحابي ك ياس كوئى حديث يارسول الله الله کا کوئی ارشادگرامی ہےتو وہ ان صحابی رسول کے دولت خانے پر حاضر ہوتے ۔ایک مرتبہ وہ ایک انصاری صحابیؓ کے مکان پر پہنچے۔ دو پہر کا وقت تھا۔ اندر سے ملازمہ نے شاید پہچانانہیں اوراگر یجیانا تو شاید بتانامناسب نہیں سمجھااور یہ کہد میا کہ وہ اس وقت آ رام کرر ہے ہیں۔حضرت عبداللہ بن عباس ان کی ڈیوڑھی پر میٹھ گئے۔ گرمی کا موسم تھا، ظاہر ہے ہوا کے تھیٹر ہے آ رہے ہوں گے، ان کواس میں نینزآ گئی اور وہ اس گرمی میں سو گئے ۔ چېر ہے اور لباس پر گرد بھی پڑی۔ جب وہ صحابیؓ عصر کی نماز کے لئے نکلے ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس گھر سے باہر موجود تھے۔انہوں نے بریشانی ے کہا کہا ہے رسول اللہ اللہ اللہ کے بھائی! آپ یہال تشریف لائے اور مجھے اطلاع نہیں کی۔ آپ تھم دیتے تو میں آپ کے پاس حاضر ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ العلم یو تی و لایاتی علم کے پاس آیاجا تا ہے علم کسی کے پاس نہیں جاتا۔ بیصحا بہ کرام کا انداز تھا جو صحابہ کرام کے تذکروں اور سوائح ے بیۃ چلتا ہے۔

مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت، جن کے آخری ایام دمشق میں گزرے تھے، ان

علم إسناد و رجال

IAM

محاضرات حديث

کو پیۃ چلا کہ ایک اور صحابی حضرت عقبہ بن عامر الجہنی ، جور سول النہ اللہ اللہ کے خاص خدام میں شامل رہے ، ان کے پاس کوئی خاص حدیث ہے ، جو پہلے ہے حضرت عبادہ بن صامت کے پاس پہنچ کی تھی ، لیکن وہ اس کو کنفرم کرنا چا ہے تھے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوکر ایک قافلہ کے ساتھ گئی ماہ کی مسافت طے کر کے حضرت عقبہ الجہنی کے پاس پہنچ ۔ ان کے مکان پر پہنچ تو شور چج گیا کہ صحابئ رسول محضرت عبادہ بن صامت تشریف لائے ہیں لوگ جع ہوگئے۔ وہ سید ھے حضرت عقبہ کے مکان پر پہنچ ، دروازہ کھ کھانا یا ، وہ باہر نکلے ، وہیں کھڑے کھڑے ۔ وہ سید ھے حضرت عقبہ کے مکان پر پہنچ ، دروازہ کھ کھانا یا ، وہ باہر نکلے ، وہیں کھڑے کے الفاظ سنائے ، جو ان کی یا دراشت کے مطابق تھے تو انہوں نے کہا کہ دلتہ جھے تک جس ذریعے سے مید مدیث پنچی تھی وہ بالکل درست مطابق تھے تو انہوں اور سے کہہ کراجازت کی اور رخصت ہو گئے ۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے ، اب میں جار باہوں اور سے کہہ کراجازت کی اور احترام سے احادیث رسول کے بارے میں معلومات جمع کرنی شروع کیں ہے۔ معلومات جمع کرنی شروع کیں ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود سے جب کوئی پو چھتاتھا کہ رسول اللہ علیہ نے کیا فرمایا تو وہ براہ راست جواب نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ اپنی فہم اور دانست کو بیان کر دیا کرتے تھے، اور جوابا بیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حدیث میں آیا ہے کہ من کہ دب علی متعمداً فالیتبو ا مقعدہ من النار ، جو خص جان بو جھ کر جھ پر جھوٹ بولے دہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں کرلے ۔ اس لئے وہ حق الامکان حدیث بیان کرنے ہے ہی احر الکیا کرتے تھے، کہ اس میں اگرایک فی ہزار بھی غلطی کا امکان ہوتو اس وعید کے ستی نہ بن جا کیں ۔ ایک مرتبہ ضرورت پڑگی اور وہ حدیث کے الفاظ بیان کرنے لئے، تو پر بیثانی اور گھرا ہے کے عالم میں کھڑے ہوگئے اور حدیث بیان کرنے کے بعد کہا کہ او قریباً من ذالک او شبیعاً من ذالک 'تقریباً ایس بے مائی جاتی بات فرمائی کے اس میں جاتی ہوسکتا ہے کہ میری تھی یاس سے مشابہ بات فرمائی تھی اور پھر بہت ہی پر بیثانی کا اظہار کیا کہ ہوسکتا ہے کہ میری یادداشت میں کوئی کمزوری رہ گئی ہو یخرض انتہائی غیر معمولی اہتمام کے ساتھ انہوں نے یہ چیز بیان فرمائی۔

کبار تابعین کا بھی یہی رویہ تھا۔ لیکن جب صغار تابعین کا دور آیا۔ اوریہ زمانہ پہلی صدی جری کا نصف دوم ہے، اس وقت اس کا احساس ہونے لگا کہ بعض لوگ احادیث بیان کرنے میں اخلاق اور تقوی کا کاوہ معیار برقر ارنہیں رکھ پارہے ہیں جو معیار صحابہ کرام نے رکھا تھا۔ اس وقت اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ تابعین سے یہ بوچھا جائے کہ آپ نے کس صحابی سے یہ دوایت سی ۔ تابعین میں بھی جو کبار تابعین سے جن کا علم اور تقوی غیر معمولی طور پرضرب المشل تھا ان سے یہ بوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی ۔ لیکن صغار تابعین سے ، جوصحابہ کرام اور حضو تعلیق کے زمانہ سے دور ہونے کی وجہ ۔ سے جن کے بارے میں یہا مکان موجود تھا کہ شایدان کے ہاں مطلوبہ احتیاط برقر ار نہ رہے۔ ان سے یہ بوچھا جاتا تھا کہ آپ نے یہ حدیث کس صحابی سے یاکس تابعی سے تی ہے۔

## سندى ضرورت كيول محسوس موئى؟

حضرت سفیان توری جن کا شار صغار تا بعین میں ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے صدیث کی سند بوچھے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن استعملنا

لهم التاريخ ' - جب حديث كراويول في غلط بيانيول على ملينا شروع كياتو بم في ان ك لئے تاریخ کاوسیلہاور تاریخ کا ہتھیاراستعال کرناشروع کردیا۔تاریخ کے ہتھیار سے مرادیہ ہے کہ جب کوئی صاحب کوئی حدیث بیان کرتے تھے۔وہ ز مانہ تابعین یا تبع تابعین کا تھا۔توان ہے یو چھاجا تا تھا کہ انہوں نے بیرحدیث مس صحابیؓ ہے سی ۔صحابیؓ کا نام لینے کے بعدوہ پرتین کرتے تھے کہان صحابیؓ کی وفات کس من میں ہوئی ، وہ صحابیؓ کس علاقہ میں قیام پذیریتھے۔اوراس طرح سے بیا ندازہ ہوجاتا تھا کہ بیان کرنے والے نے حدیث صحیح بیان کی ہے یااس میں کوئی جھول رہ گیا ہے۔ مثال کے طور پرایک صاحب نے ، جن کا تعلق تبع تابعین سے تھا، انہوں نے کوئی حدیث بیان کی ۔ سننے والول نے یو جھا کہ آپ نے سیحدیث کس سے سی ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ فلاں تابعی سے تی ہے۔ یو چھا گیا کہ کس بن میں سنی ہے توانہوں نے کہا کہن ۱۰۸ھ میں سی ہے۔ یو چھا گیا کہ ن ۱۰۸ھ میں کہاں سی تھی تو انہوں نے کہا کہ آرمیدیا میں سی تھی ۔سوال ہوا كرة رميديا ميں وه كيا كرنے كئے تھے۔ انہوں نے كہا كد جہاد كرنے كئے تھے۔ يو چھنے والے بزرگ نے کہا کہتم غلط بیان کرر ہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ان تابعی کا انقال ۴۰ •اھ میں ہو گیا تھااور ۱۰۸ھ میں وہ زندہ نہیں تھے۔اوروہ جہاد کرنے کے لئے آرمیزیانہیں بلکہ روم تشریف لے گئے تھے۔اب پیمعلومات کہان تابعی کا انقال ۴۰اھ میں ہوا تھااورانہوں نے جس جہاد میں حصہ لیا تھاوہ روم کی جہادی مہم تھی ، آرمینیا کی نہیں تھی اوران دونوں کے درمیان تقریبا دوڑ ھائی ہزارمیل کا فرق ہے۔اس سوال وجواب بلکہ جرح ہے یہ پتہ چلا کہان صاحب کو بیان کرنے میں یا تو یا د داشت میں التباس ہور ہاہے یا کوئی غلط ہی ہور ہی ہے، یاممکن ہے انہوں نے دانستہ غلط بیانی کی ہو،اس بارے میں ہم کچھنیں کہد سکتے لیکن اس جمول کی وجد سے ان کی بیروایت تع تابعین نے قبول نہیں گی۔

اس طرح ہے جب بیواقعات کثرت سے پیش آنے شروع ہوئے اوراس کا امکان وقت کے ساتھ ساتھ بردھتا جار ہاتھا، تو پھریہ معلومات جمع کرنے کاعمل شروع ہوا کہ صحابہ کرام کہاں کہاں تشریف لے گئے تھے، کس کس علاقہ میں مقیم رہے، انہوں نے وہاں جا کرکیا کیا اور کس علاقہ میں کس طرح کی سرگرمیوں میں مصروف رہے ۔مثلاً جہاد کا معاملہ تھا۔اب یہ بات کہ کسی خاص تا بعی نے آرمینیا کے جہاد میں حصہ لیا یا روم کے جہاد میں حصہ لیا،اس کا براہ راست علم

علم إسناد و رِجال

حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے الیکن چونکہ روایت میں اس کا حوالہ دیا گیا کہ آرمیدیا کے جہاد کے دوران ان سے بیہ بات میں ، جب کہ انہوں نے آرمیدیا میں جہاد نہیں کیا تھا۔ اس سے بیہ معاملہ واضح ہوگیا، کہ کم سے کم اس تابعی کی حد تک بیٹیقن ہوگیا کہ ان کے ذریعے سے بیر وایت نہیں آئی، کی اور کے ذریعے سے آئی ہوگی۔

اس طرح ہے علم حدیث میں ایک نئے شعبہ کا آغاز ہوا جس کوعلم اسناد بھی کہتے ہیں اور علم اسناد کی بنیاد چونکہ سند ہر ہے اور سند میں راویوں کا تذکرہ ہوتا ہے، راویوں کے حالات جمع کرنے کوعلم رجال کہا گیا علم رجال ہے ریہ نسجھئے گا کہاس سے صرف مر دمراد ہیں۔ بیصرف ایک اصطلاح ہے اور میں پہلے ہی عرض کرچکا ہوں کہ لامشاحة فی الاضطلاح اصطلاح میں کوئی اختلاف نہیں علم رجال میں خواتین کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔علم رجال کی کوئی کتاب ایس نہیں ہے جس میں خواتین راویوں کے تذکرے نہ ہول ۔اس لئے رجال کے لفظ سے کوئی غلط فہی نہیں ہوٹی چاہے۔اس میں ان تمام روابوں اور راویات کا تذکرہ ہوتا ہے جنہوں نے علم حدیث کی روایت کی ہے۔ جیسے جیسے علم حدیث ، روایات اور رحال کا دائرہ بڑھتا گیا،علم حدیث میں اختصاص (specialization) بھی پیداہوتا گیا۔ پچھلوگ وہ تھے جور جال کے فن میں زیادہ ماہر تھے۔ پھرر جال ہےمتعلقہ علوم وفنون جن میں جرح وتعدیل بھی ہے جس پرآ گے چل کربات ہوگی، کچھ لوگ اس کے تخصص ہوئے ، کچھاوگ علم درایت کے تخصص ہوئے کہ حدیث کی داخلی شہادت سے انداز ہ لگا ئیں کہ حدیث کی داخلی شہادت ہے اس کے کمزور ہونے یا نہ ہونے کا پیتہ چلتا ہے یانہیں چلنا۔ کچھ حضرات تھے جوخار جی نقد وروایت اور رجال میں زیادہ مشہور تھے، کچھ حضرات تھے جو داخلی نقد اور درایت میں زیادہ مشہور تھے۔ یعنی حدیث کی داخلی شہادت اور داخلی مطالعہ نقد میں، ۔ میچھ حضرات تھے جو دونوں میں زیادہ مشہور تھے۔ جو دونوں میں زیادہ مشہور تھےان میں حضرت ا ما لک کے نام نامی بھی شامل ہے۔جوحفرات داخلی نقدو درایت میں زیادہ مشہور تھے ان میں ا مام ابوصنیفه ًاورامام شافعیٌ کا نام زیاده مشهور ہے۔ جونقل وروایت میںمشہور ہیں ان میں محدثین کی بری تعداد شامل ہے۔ کیکن محدثین میں ایسے حضرات بھی شامل تھے مثلاً امام بخاری ،امام تر ندی ، جو دونوں میدانوں کے شہسوار تھے۔ جوروایت اور رجال کے بھی ماہر تھے اور نقذ ودرایت کے بھی ماہر تھے۔حدیث کی داخلی شہادت ہے بھی ان کو بہت کچھانداز ہ ہوجایا کرتا تھا۔

جب سے چیز تابعین تک پہنی تو انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جس صحائی نے جو چیز جن الفاظ میں بیان کی اس کو انہی الفاظ میں آ گے تک پہنچایا جائے اور اس کے الفاظ میں اردوبدل نہ کی جائے ۔ روایت باللفظ کا بیسلسلہ اہتمام کے ساتھ جاری رہا۔ اس میں اس حدیث نبوگ ہے بھی صحابہ کرام کو مدد کی جس میں رسول الشوائے نے فر مایا تھا کہ 'نہ ضر اللہ امر آ ، اللہ تعالی اس خص کو سر سبز وشاداب رکھے ، سب مقالتی ، جس نے میری کوئی بات می ، ف اداھ اس خص کو سر سبز وشاداب رکھے ، سب مقالتی ، جس نے میری کوئی بات می ، ف اداھ اس خما میں اور جسیا اس کو سنا تھا و لیے ہی اس کو روایت کر دیا۔ اس سے روایت باللفظ کی ابھیت واضح ہوتی ہے کہ اگر جسیا سنا تھا و رہا ہی اور کر و گے تو تر وتا زگی کی بیر بثارت ملے گی اور اگر اس کے الفاظ یا مفہوم میں کوئی تبدیلی ہوگئی تو بظا ہر مفہوم بی نگلتا ہے کہ بیر بثارت اس طرح سے حاصل نہیں الفاظ یا مفہوم میں کوئی تبدیلی ہوگئی تو بظا ہر مفہوم بی نگلتا ہے کہ بیر بثارت اس طرح سے حاصل نہیں ہوگی۔

### احاديث كى روايت باللفظ كااهتمام

رسول التُعَلِّينَةِ جب صحابہ کرام کو بذات خود کوئی چیز بتاتے یا پڑھاتے یا یاد کروایا کرتے تھے۔ تواس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ جوالفاظ آپ نے یا دکروائے ہوں ،صحابہ کرام انہی الفاظ میں اس کو یا دکریں۔ چنانچہ حضرت براء بن عازبؓ کامشہور واقعہ ہے کہ رسول التُعَلِّينَةِ نے ایک

علم إسناد و رِجال

مرتبدان سے بوجھا کہ'اے برا! جب رات کوسونے کے لئے لٹنتے ہوتو کوئی دعا کرتے ہو؟ انہوںؓ نے فرمایا کہ یارسول اللہ آپ بتا کمیں ، جوآپ فر مائیں گے میں وہ دعا پڑھا کروں گا۔اس پرحضور ً نان كويردعاء سكهائي جومشهور يك اللهم اسلمت وجهى اليك وفوضت امرى اليك والحات ظهري اليك رغبتي و رهبتي اليك، لاملحيٰ ولا منحي منك الا اليك امنت بكتسابك المذى انزلت ونبيك الذى ارسلتَ ، جب حضرت براء بن عازبٌ في دوباره مدوعا رسول الله والله وا نے مزاحاً ہاتھ سے مُگا بنا کراشارہ کیا اور فرمایا کہ میں نے و نبیك الذى اوسلت كہا تھا۔ تو حضرت براء بن عاز بؓ کو یہ ہمیشہ یا در ہااوروہ انتہائی محبت سے بیان کیا کرتے تھے کہ رسول التمالية في يبال مُلّم سے اشاره كر كے بتايا كمونيك الذي ارسلت \_اس سے اس بات كى بھی تائید ہوتی ہے کہ جو بات حضور ؓ نے ارشاد فرمائی ہواس کوانہی الفاظ میں بیان کرنا جا ہے اس کا ہم معنی کوئی لفظ استعال نہیں کرنا جاہے۔ نبی اوررسول قریب قریب ایک ہی معنی کے حامل ہیں ليكن رسول المطالقة نے يہاں نبي كالفظ استعال فرمايا تھا اس كى آپ نے تاكيد فرمائى كداسى لفظ كو استعال کیاجائے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے زمانے ہے اس کا التزام رہااور رسول الٹھ ﷺ کے قولی ارشادات تو تقریباً ٩٩ فیصد روایت باللفظ کے ساتھ منقول ہیں۔ البتہ حضور کے اعمال ، تقریرات یا افعال کا معاملہ ذرامختلف ہے، جن کو ہر صحابیؓ نے اینے انداز میں بیان کیا، جس صحابیؓ نے جس طرح دیکھااورجس طرح سے مناسب سمجھا بیان کیا۔ پھر تابعین نے صحابہ کرام کی اس روایت کوانہی کے الفاظ میں بیان کیا اور ہر صحافیؓ کی روایت ان کے اپنے مقدس الفاظ کے ساتھ کت حدیث میں موجود ہے۔

اس بات کی تا ئیداس مثال ہے بھی ہوتی ہے کہ ایک حدیث میں کوئی صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے دوقبیلیوں کا ذکر کرتے ہیں، واسلم و غِفار ، قبیلہ اسلم اور قبیلہ غفار نے یہ کیا، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوایا کسی بھی سیاق وسباق میں ان کا ذکر ہے۔ اب جن تا بعی نے ان سے سناان کو یہ التباس ہوا کہ صحابی رسول نے غفار کا لفظ پہلے بولا تھایا اسلم کا پہلے بولا تھا۔ حالا تکہ اس بات کی ویہ التباس ہو۔ اس ہے معن میں ، مفہوم میں، پیغام میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیکن وہ تا بعی ابنا میں کہ نہوں نے غفار اور اسلم یا اسلم اور غفار جب بیان کرتے تھے تو یہ وضاحت ضرور کرتے تھے کہ انہوں نے غفار اور اسلم یا اسلم اور غفار

فر مایا تھا۔ یہ میں بھول گیا ہوں کہ پہلے کیا فر مایا تھا اور ہرروایت میں یہ ذکر آتا ہے کہ وہ تا بعی بہت اہتمام سے اس بات کی صراحت کرتے تھے کہ یہ ترتیب میرے ذہن میں نہیں رہی، انہوں ؓنے ان میں سے کوئی ایک بات فر مائی تھی ۔اس کی مثالیس کتب حدیث میں بہت ملتی ہیں ۔

اگرآپ صحیح بخاری محیح مسلم یا حدیث کی کسی بھی اور کتاب کی ورق گردانی کریں، تو کہیں نہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایسی مثالیں ضرور ملیں گی۔موجودہ نسخوں میں تو بریکٹس میں خوبصورت طریقے سے اس کی نشاندہی کردی گئی ہے، لیکن پرانے نسخوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور بیدواضح ہوجا تا ہے کہ سرداوی سے جلدی میں نقل کرنے کی وجہ سے بید کہیں راوی سے جلدی میں نقل کرنے کی وجہ سے بید بھول چوک ہوئی۔

آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ حفرت عبداللہ بن مبارک جب حدیث پڑھایا کرتے تھے تو سننے کے لئے استعال ہو کی جع ہوتے تھے کہ ایک بار ۲۳ ہزار دواتیں استعال ہوئیں۔ وہاں جب کئی سوستملی کسی حدیث کوزور سے بولتے تھے تو ایسا ہوسکتا ہے کہ ہزاروں کھنے والوں میں سے کسی ایک کے لکھنے میں ایک آ دھ لفظ آگے پیچھے ہوجائے کسی نے غفار کالفظ پہلے لکھ دیا غفار کا بعد میں لکھ دیا۔ کسی نے اسلم کا پہلے لکھ دیا غفار کا بعد میں لکھ دیا۔ کسی نے اسلم کا پہلے لکھ دیا غفار کا بعد میں لکھ دیا۔ ساری احتیاط کے باوجود اس کا امکان رہ سکتا تھا اس لئے تا بعین اور تبع تا بعین اس فرق کی وضاحت کردیا

یبال تک که روایت باللفظ کااس قدر اجتمام ہوتا تھا کہ آپ مدیث کی کوئی کتاب کھول کرسندیں پڑھنا شروع کردیں تواس طرح کی مثالیں آپ کوئل جا کیں گی کہ محدث حدیث بیان کرتا ہے اور مثال کے طور پر کہتا ہے کہ 'حدثنی هناد بن السری قال حدثنی سفیان قال حدثنی سفیان قال حدثنی فلان ……' اب هنا دنے کہا تھا کہ حدثنی سفیان۔ اور یہ تعین نہیں کیا تھا کہ سفیان اور ہی مراوییں یاسفیان بن عیمین مراوییں ۔ اب بعدوالے جو بیان کریں گے وہا پی طرف سے نہیں کہیں مراوییں یاسفیان اور کی سفیان الفوری اس لئے کہ عناد نے سفیان اور کی نہیں کہتی کہ حدثنی هناد قال حدثنی سفیان الفوری اس لئے کہ صفیان تو رکی نہیں کہتیا کہ وہ \* صفیان تو رکی نہیں کہتیا کہ وہ \* سفیان تو رکی نہیں کہتیا کہ وہ \* سفیان تو رکی بیان کے دوہ \* سفیان تو رکی بیان کے دوہ \* سفیان تو رکی بیان کے دوہ ہوجا کے ۔ ھناد قال حدثنی سفیان، یقول التر مذی

علم إسناد و رجال

و هدواب عید مد لین ترندی کہتا ہے کہ وہ ابن عید ہیں یا توری ہیں، تا کہ واضح ہوجائے کہ بد وضاحت میرے استاد ھناد کی زبان مبارک سے نہیں ہے بلکہ میری زبان سے ہے۔ بدگویا ایک مثال ہے کہ دوایت باللفظ میں کس قدربار کی اور نزاکت کا اجتمام رکھا گیا۔

کیاروایت بالمعنی جائز ہے؟

کچھ وقت گزرنے کے بعد محدثین کے درمیان بیسوال پیدا ہوا کہ روایت باللفظ سے ہٹ کراگر روایت بالمعنی کا سوال بقروین کے ہٹ کراگر روایت بالمعنی کا سوال بقروین کے سلسلہ میں نہیں بیدا ہوا تھا۔ تدوین کی صدتک بخاری مسلم، تر فدی اور باقی سب کتابوں میں جب روایت باللفظ ہی کے انداز میں جمع کی گئیں تو جس طرح سے آئی تھیں اس طرح سے کہمی گئیں۔ روایت باللفظ ہی کے انداز میں جمع ہوئیں۔

سوال وہاں پیدا ہوا جہاں کی مجلس درس یا مجلس وعظ میں یا تبلیغ وعوت کے کئی عمل میں کوئی حدیث بیان کرنے کی ضرورت پیش آئے تو کیا وہاں بھی روایت باللفظ کی پابندی ضروری ہے یا روایت بالمعنی بھی ہوسکتی ہے۔ بیسوال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہمیت اختیار کرنے لگا اورہم ان تمام محدثین اور علاء کرام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے بیسوال اٹھایا اوراس معاملہ میں سے گئوائش پیدا کی۔ اگروہ حضرات روایت بالمعنی کی بیر گئوائش پیدا نہ کرتے تو آج دنیا ہے اسلام کے لاکھوں اور کروڈ وں انسانوں کے لئے حدیث رسول کا حوالہ دینا ناممکن ہوجا تا۔ اس لئے کہ ہم میں شوشے کی پابندی کے ساتھ اورا کی۔ ایک لفظ زیرز برکی پابندی کے ساتھ اورا کی۔ ایک استو شوشے کی پابندی کے ساتھ اورا کی۔ ایک استاد کے نام کا اضافہ بھی ان سے منسوب نہیں کرتے ۔ ایسا ہوجا تا بلکہ ناممکن ہوجا تا۔ اس لئے محدثین استاد کے نام کا اضافہ بھی ان سے منسوب نہیں کرتے ۔ ایسا ہوجا تا بلکہ ناممکن ہوجا تا۔ اس لئے محدثین دیے ہوال اٹھایا کہ کیار وایت بالمعنی جائز ہے؟ پچھلوگوں کا پھر بھی بہی خیال رہا کہ روایت بالمعنی خائز ہے؟ پچھلوگوں کا پھر بھی بہی خیال رہا کہ روایت بالمعنی جائز ہیں۔ بعد کے سالوں میں تیسری ، چوتھی اور پانچویں صدی بیان کریں ۔ بیکن علاء کرام کی اکثریت نے بعد کے سالوں میں تیسری ، چوتھی اور پانچویں صدی بیان کریں ۔ بیکن علاء کرام کی اکثریت نے بعد کے سالوں میں تیسری ، چوتھی اور پانچویں صدی

علم إسناد و رِجال

ایک شرطانویہ ہے کہ جورادی اس کوروایت کرے دہ صرف دنحواورعلوم لغت کا عالم ہو۔ لیعنی جب دہ روایت بالمعنی کرے تو اس کو پہتہ ہو کہ جس لفظ کو وہ جن معنوں میں بیان کرر ہا ہے وہ لفظ ان معنی میں استعال ہوتا ہے کہ نہیں۔اگر وہ اس معنی ہی میں نہ ہواور بیان کرنے والاصرف و لفت کا عالم نہ ہوتو وہ کچھ کا کچھ بیان کردے گا۔

ایک صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے ایک حدیث کا ترجمہ پڑھا' مس امّ قوماً فلیحفف 'کہ جو تحض کی کی امامت کرے وہ بلکی نماز پڑھائے۔ توبیتر جمد کھا ہواد کیے کروہ سمجھے کہ شاید ہل کے پڑھائے اور نماز میں حرکت کرتار ہے۔ چنانچہ جب وہ امامت کرتے تو بلتے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نماز پڑھاتے ہوئے بلتے کیوں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے۔ پوچھا کہ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز میں ہلاکرو۔ ان امام صاحب نے ترجمہ لاکردکھایا تو لکھا ہوا تھا کہ نماز ملکے پڑھائے۔ انہوں نے بلکے کو بلکے پڑھا۔ یعنی اگر آدی صرف ونحواور لغت کا عالم نہ ہوتو اس طرح کی غلطیاں ہوسکتی ہیں۔

دوسری شرط بیہے کہ وہ الفاظ جواحادیث میں استعال ہوئے ہیں اور ان کا جومعنی اور مفہوم رسول اللہ عظیمی کے درمیان جو تفاوت مفہوم رسول اللہ عظیمی کا مقصود تقااس سے واقف ہو۔ اور دونوں الفاظ کے درمیان جو تفاوت سے یعنی جوالفاظ وہ استعال کر رہا ہے اور جواصل میں استعال ہوئے ہیں ان دونوں کے درمیان فرق سے واقف ہو۔ اور حدیث رسول کو ملطی کے بغیر بیان کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ بیشرا اکط تو ہراس شخص کے لئے ہیں جو حدیث کا مفہوم بیان کرے گا۔

امام ما لک گی ایک بات مجھے بہت پندآئی ہے۔امام ما لک گاار شادیہ ہے کہ احادیث مرفوعہ میں تو روایت بالمعنی جائز نہیں ہے۔ یعنی کوئی چیز جورسول الشفظ ہے منسوب ہے اس میں تو روایت بالمعنی جائز نہیں ہے اور وہ راویت باللفظ ہی ہوئی چاہئے ۔لیکن جو بقیہ احادیث ہیں جن میں صحابہ کرام میں ہے کسی کی رائے یا کسی کا مشاہدہ یا کسی کا فتو کی یا کسی کی روایت بیان ہوئی ہے وہ روایت بال کے بارے میں بیوعیز نہیں آئی ہے کہ من کذب عملی متعمدا فالیتبو أ مقعدہ من النار ۔ بیحدیث صرف حضور کے ارشادات کے بارے میں علی متعمدا فالیتبو أ مقعدہ من النار ۔ بیحدیث صرف حضور کے ارشادات کے بارے میں آئی ہے۔ بیام ما لک کی رائے ہے جو بہت وزنی معلوم ہوتی ہے۔

اس سے ملتی جلتی ایک دوسری رائے یہ ہے کدروایت بالمعنی صحابیؓ کے لئے تو جا رُبھی

علم روایت میں، جس میں روایت باللفظ اصل ہے اور روایت بالمعنی کی بعد میں اجازت دی گئی ہے، بیاس لئے بھی ضروری ہے کہ رسول النّعظیفی نے خودمتعدد مواقع براییز ارشادات کود دسروں تک پہنچانے کا حکم دیا۔ایک جگه آپ نے فرمایا که بلغوا عنی و لو آیته که اگر میری طرف سے ایک آیت بھی تم تک پینچی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اب جس شخص کے علم میں بھی رسول التعقیق کے ارشادات یا سنت کاعلم آیا ہے وہ مکلّف ہے کہ جہاں تک اس کے بس میں ہو۔ اور جہاں تک اس کے لئے آسان ہواہے دوسروں تک پہنچائے۔ای طرح خطبہ حجۃ الوداع دینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اُلا هَلْ بَلَّغْتُ اِکمیا میں نے پہنچادیا،لوگوں نے جواب دیا 'بلی' بال آپ نے پہنچادیا۔ اس پرآ پ نے فرمایا کہ فلیبلغ الشاهد الغائب کہ جوموجود ہوہ یہ بات ان تک پہنچاد ہے جومو جودنہیں ہیں۔اس لئے بہت بڑی تعداد میں ان صحابہ کرام نے خطبہ ججة الوداع کی روایت کی اورانہیں ان صحابہ تک پہنچایا جو وہاں موجو دنہیں تھے اوران تا بعین تک جو بعدمين آئے كيونكه فىلىبىلىغ الشساهد الغائس كااطلاق علماء لغت كنزديك براس شخف ير ہوتا ہے جس تک بیرحدیث بہنچے۔اس لئے جس مجلس میں بیرحدیث بیان کی جائے گی تو جو شخص و ہاں موجود ہوگا وہ شاہر ہوگا اور جو وہاں موجود نہیں ہوگا، وہ غایب ہوگا۔ تو موجود رہنے والاموجود نەرىخ دالےتك پېنچائے۔ادر جبكوئى شخص پېنچائے گا تووہ ايك طرح سےرادى حديث ہوگا۔ علم إسناد و رحال

اس کا کرداراوراس کی شخصیت زیر بحث آئیں گے۔ جب زیر بحث آئیں گے تو علم رجال وجود میں آئے گا۔ اس لئے ان احادیث کالاز می نتیجہ بید لکتا ہے کہ راویوں پر رواۃ کے بارے میں بحث ہو۔ چونکہ رواۃ اور راویان حدیث اس ارشاد نبوگ پڑ کمل درآ مدکر نے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر راویان حدیث نہ ہوتے تو آج ہم ان ارشادات گرامی سے محروم رہتے اور ان پڑ ممل نہ کر سکتے۔ راویان حدیث ہی کے وسیلہ سے اور انہی کے واسطہ سے یہ ہدایت اور رہنمائی ہم تک پنجی ہے۔ اس لئے وہ اس کم ایک لازی حصہ ہیں۔ اور اس ممل کا حصہ ہونے کی وجہ سے ان کی شخصیت کا مطالعہ ہم علم حدیث ہی کا مطالعہ ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام مسلمان خواتین وحضرات جوروایت حدیث ، نقل حدیث ، کتابت حدیث ، شرح حدیث اور درس حدیث میں مصروف ہیں وہ سب کے سب اس عمل کا حصہ ہیں ۔ کہ فلیسلغ الشاهد الغائب بروہ سب عمل کررہے ہیں اور فلیسلغ الشاهد الغائب کے حکم بین کرنے کے ساتھ ساتھ وہ راویان حدیث اور علم حدیث کا بھی حصہ بنتے جارہے ہیں ۔

چنانچاس طرح سے ایک ایک کر کے بینام سامنے آتے رہے اور بیخفیق شروع ہوتی گئی۔ سب سے پہلے تحقیق اور داویان حدیث کی چھان بین کا پیمل حفرت حسن بھرگ نے شروع کیا۔ حضرت حسن بھرگ اور محد بن سیر بن تابعین میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ تین تابعین کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سیّدالتا بعین ہیں۔ ایک سعیدالمسیّب، جو حضرت ابو ہربرہ گئے کا دفاص اور داماد تھے اور طویل عرصدان کے ساتھ دہے۔ دوسرے حضرت حسن بھرگ جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سیدالتا بعین ہیں۔ اور تیسرے حضرت محمد بن سیرین جو تابعین میں بڑا بارے میں کہا گیا کہ وہ سیدالتا بعین ہیں۔ اور تیسرے حضرت محمد بن سیرین جو تابعین میں بڑا بارے میں کہا گیا کہ وہ سیدالتا بعین ہیں۔ اور تیسرے حضرت محمد بن سیرین جو تابعین میں بڑا

# علم طبقات اورعكم رجال

ان موفر الذكر دوحفرات نے ، یعنی حسن بھری اور محمد بن سیرین نے رجال کے کام کا آغاز کیا۔ اور ایک طرح سے بید دونوں حضرات علم رجال کے بانی اور موسس ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ معلومات جمع کیس کہ صحابہ کرام کہاں کہاں تشریف لے گئے۔ اس ضمن میں پہلا کام یہ تھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں تو کام یہ تھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں تو

علم إسناد و رجال

سب کومعلوم ہے۔ان کے بارہ میں زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں پڑی کی تکن خطبہ ججۃ الوداع میں ایک لاکھ چوہیں یا چالیس ہزار صحابہ کرام موجود تھے،ان کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ تھے جواس موقع پر جج کے لئے تشریف نہیں لائے تھے۔ان میں سے ہرایک کو ہر خف نہیں جا نتا تھا۔ پہلا کام تو یہ تھا کہ صحابہ کرام کے حالات کو جمع کیا جائے اور ان کے تذکروں پر بمنی کتابیں تیار کی جائیں تاکہ پہنہ چل جائے کہ کون لوگ صحابی تھے اور کون نہیں تھے۔

لہذا سب ہے پہلے صحابہ کرام کا تذکرہ کی جمع وقد وین کا کام شروع ہوگیا جن میں بعض کی مثالیں میں ابھی دیتاہوں، آ گے چل کر جب صحابہ کرام مدیندمنورہ سے نکل کرکوفیہ، بھرہ، دمشق،مصراور دیگرمختلف جگہوں میں آباد ہوئے تو اس بات کی بھی ضرورت پیش آئی کہ جوصحاتیؓ جہاں جا کر بسے ہیں وہاں جا کران کا تذ کرہ لکھا جائے۔ چنانچہان صحابہ پرالگ الگ کتابیں لکھی گئیں جوکوفہ میں جا کر ہیے، جوبھرہ میں جا کر ہیے، جودمثق اور قاہرہ میں جا کر ہیےاوراُن صحابہ کے بارے میں ایک کتاب ہماری اردوزبان میں بھی ہے (اور عربی میں بھی) جوسندھ میں آگر بسے۔ ہندوستان کے ایک بزرگ تھے قاضی اطہر مبار کیوری، انہوں نے ایک کتاب کھی جس میں انہوں نے ان صحابہ کے حالات لکھے جوسندھ میں تشریف لائے ، اور سندھ میں آباد ہوئے اور یہیں ان کا انتقال ہوا۔اس طرح ہے ہرشہرا درعلاقہ کے صحابہ پرالگ الگ کتابیں آگئیں جس کے بعد میمکن نہیں رہا کہ کوئی شخص غلط طور پر بید عویٰ کرے کہ فلا ب صحابیؓ نے مجھ سے بیربیان کیا۔اس طرح بیدامکان بھی نہیں رہا کہ ایک صاحب صحابیؓ نہ ہوں اور بعد میں بید دعویٰ کریں کہ میں صحابیؓ ہوں۔مثال کےطور پر کوئی شخص سمر قند جائے اور بید دعویٰ کرے کہ میں صحابیؓ رسولؓ ہوں اور حضور ؓ نے بیفر مایا ہے۔اگر جدابیانہیں ہوا۔لیکن چونکدامکان موجود تھااس لئے اس امکان کاسذ باب کرنے کے لئے ان تابعین حضرات نے صحابہ کرام کے تذکرے الگ الگ بھی جمع کئے ،شہروار بھی جمع کئے ،قبیلہ واربھی جمع کئے اورمختلف جنگوں کے حساب ہے بھی جمع کئے کہ کس جنگ میں کون کون سے صحابی شریک ہوئے۔ تاکہ یہ پنہ حلے کہ کون سے صحابی مرقد تشریف لے گئے تھے اور کون ے صحابی آرمیدیا تشریف لے گئے تھے، تا کہ وہاں اگر کوئی روایت ان کے نام ہے آئے تو تحقیق کی جاسکے کہوہ وہاں تشریف لے بھی گئے تھے یانہیں۔

ہندوستان میں ایک شخص تھا غالبًا جنو بی ہندوستان میں، جمبئی یا حیدرآ باد دکن کا رہنے

علم إسناد و رجال

والاتھا۔اس کا نام بابارتن تھا۔ چھٹی صدی ہجری میں تھا اور اس نے طویل عمر پائی تھی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کتنامعمر تھا، لیکن غالبًا دوسواد دوسوسال اس کی عمرتھی۔اس نے دعویٰ کیا کہ میری عمرسات سوسال ہے اور میں رسول تھا تھے کے زمانہ میں موجود تھا۔ چنا نچہ عجز ہتق القمر کے بعد جب میں نے دیکھا کہ چاند کے دوئلڑ ہے ہو گئے تو میں عرب پہنچا۔اس وقت رسول اللہ اللہ تھا ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے۔ میں مدینہ پہنچا، وہاں جا کرمسلمان ہوا اور آپ کے پاس تین چار مہینے رہا، پھر آپ نے مجھے کہا کہ اپنے علاقہ میں جا کر تبلیخ کر دوقو میں واپس ہندوستان آگیا۔ بہت سے لوگوں نے اس کی با تیں مان لیں اور اس کا بہت جرچا ہوا۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس آتا تر وع ہوئے۔ اس کی با تیں مان لیں اور اس کا بہت جرچا ہوا۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس آتا تر وع ہوئے۔ اس کی خوب پیری مریدی چلی اور بڑی شہرت ہوئی۔ اس پر علاء حدیث کے سامنے سوال پیدا ہوا اس کی خوب پیری مریدی چلی اور بڑی شہرت ہوئی۔ اس پر علاء حدیث کے سامنے سوال پیدا ہوا کہا تہ رسی کے بات سے روایات مشہور ہوئی شروع ہوگئیں۔ صحابی رسول قرار نہیں دیا جا سکا۔ لیکن اس کے نام سے روایات مشہور ہوئی شروع ہوگئیں۔ ہمارے برصغیر کے لوگ و یہے بھی ہوئے تیں اور نہ بہت جلد لوگوں کی باتوں میں آجاتے ہیں۔علامہ اقبال نے ایک جا کہا ہے کہ

تاویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے پیشاخ نشین سےاتر تاہے بہت جلد

کہ ہندوستان کے مسلمان تاویل کے پھندے میں بہت جلدی پھنس جاتے ہیں۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک کمزور بہلو ہے۔لیکن بابارتن کے علاوہ ایک دوسر شخص نے بھی ایساہی دعویٰ کیالیکن علاء حدیث نے بڑی صراحت اور قطعیت کے ساتھ کہا کہ دونوں جھوٹے ہیں اور ان دونوں کود خال اور کذاب قرار دیا۔ ان کی کوئی بات نہنی جائے۔ چنانچہ بہت جلدوہ فتنہ ختم ہوگیا۔

صحابہ کرام گئے بعد جیسے جیسے زمانہ بردھتا گیا علاء حدیث علم رجال پرمعلومات جمع کرتے رہے اور بالآخریا نچویں صدی ہجری تک کی معلومات کمل طور پرجمع ہوگئیں۔اس لئے کہ پانچویں صدی ہجری کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ امام پہتی آخری محدث ہیں جن کی وفات ۲۵۸ ھیں ہوئی ہے اور جنہوں نے براہ راست احادیث کی روایت کرکے اپنا مجموعہ میں است کر کے اپنا مجموعہ ہیں وہ براہ راست روایت شدہ مجموعے نہیں ہیں۔ بلکہ سابقہ کیا۔اس کے بعد کے جو مجموعے ہیں وہ براہ راست روایت شدہ مجموعے نہیں ہیں۔ بلکہ سابقہ

مجموعوں کی بنیاد برمرتب ہونے والے نے مجموعے ہیں جن کوٹانوی مجموعے کہا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد علم رجال کی اس طرح ضرورت نہیں رہی جیسے روایت حدیث کے شمن میں پیش آتی تھی۔لیکن علاء حدیث کے تذکرے ہمیشہ مرتب کئے گئے اس لئے کہ علم حدیث کا درس زبانی بھی ہوا کرتا تھا اور تحریری بھی ہوا کرتا تھا۔ بیتیقن کرنے کے لئے کہ کس شخص نے کتنے بڑے **محدث سے حدیث بڑھی ہے**اورصا حب علم کا درجہا بنے استادوں کے لخاظ سے کیا ہے ، پیر جانے کے لئے محدثین کے تذکرے جمع کئے جاتے تھے۔ اور آج تک جمع کئے جارہے ہیں۔ پندرهویں صدی ہجری کے اوائل اور چودھویں صدی ہجری کے اوا خرتک تمام محدثین کے تذکر ہے مطبوعة شکل میں موجود ہیں اور ہم یہ انداز ولگا سکتے ہیں کہ علم حدیث کی خدمت کن کن لوگوں نے کی ہے۔اس میں برصغیر کے محدثین کا تذکرہ غالبًا گیارھویں خطبہ میں ہوگا۔ پیساری شخصیات جن کے نام جمع ہوئے ،ان کا مطالعہ سلمانوں نے بھی کیااورغیر سلموں نے بھی کیا۔ ایک مشہور مغربی مستشرق ڈاکٹرسیرنگر،جس نے امام ابن حجرعسقلانی کی جو حافظ ابن حجرعسقلانی کے نام سے زیادہ مشہور ہیں،الاصابہ فی تمیز الصحابہ ایڈٹ کی ہےاوراس پرانگریزی زبان میں ایک مقدمہ لکھا ہے۔ اس مقدمه میں اس نے ریکھا ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اس باب میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ رجال جیسافن اس کے ہاں ہو۔ نہ ماضی میں کسی توم میں ایسافن ہوا ہے نہ آئنداس کا کوئی امکان ہے کہ رجال جبیبافن، جبیبا کہ سلمانوں میں ہے، کسی اور قوم میں وجود میں آئے۔

بیابیاعلم ہے کہ پانچ چھال کھ شخصیات کا تذکرہ ہمارے سامنے آ جا تا ہے اوران پانچ چھ لا کھ شخصیات کی بنیاد پر ہم تیقن کے ساتھ کہد سکتے ہیں کہ کسی شخص نے حضور کے بارے میں جو بیان دیااس کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔

ایک اورانگریز مصنف باس ورتھ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ علم رجال کی مدد سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی کا ہر گوشہ اور آپ کا ہر ارشاد مبارک اور آپ کا ہر فعل روز روشن کی طرح ایسے واضح ہے جیسے کوئی چیز سورج کی روشنی کے سامنے ہوتی ہے اور اس میں کوئی التباس نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ بہر حال بیوہ چیز ہے جس کا اعتر اف غیر مسلموں نے بھی کیا ہے۔ جب رجال پر با قاعدہ کتا ہیں لکھنے کا کام شروع ہوا تو حسن بھری کے زمانہ میں شروع ہوا تو حسن بھری کے زمانہ میں شروع ہوا کی حسن بھری کی کتھی ہوئی کوئی کتاب آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ان کے بعد مراحی حاضرات حدیث علم ایناد و رحال میں معلم ایناد و رحال کا م

جن لوگوں نے لکھاوہ کتابیں ہمارے سامنے ہیں اور ان کی بنیاد پر ہم بتاسکتے ہیں کہ اس کا آغاز کب ہوا۔

### طبقات براهم كتابين

سب سے پہلے طبقات ابن سعد کے نام سے بارہ تیرہ جلدوں میں ایک کتاب تیار
ہوئی، کوئی ایڈیشن بارہ جلدوں میں ہے، کوئی تیرہ میں اور کوئی چودہ جلدوں میں ہے۔ یہ ایک
بڑے مشہور محدث اور مورخ تھے۔ انہوں نے طبقات ابن سعد کے نام سے ایک کتاب کھی اور
اپنے زمانے تک صحابہ سمیت جینے بھی راویان حدیث تھے، ان سب کے حالات جمع کئے۔ تبرکا
پہلی دوجلدیں سیرت پر ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ جس شخصیت کے راویوں کے حالات بیان
کرنے ہیں پہلے اس شخصیت کا تذکرہ ہونا چاہئے۔ اس لئے پہلی دوجلدوں میں انہوں نے سیرت
بیان کی اور بقیہ دس یا بارہ یا چودہ جنتی بھی جلدیں ہیں ان میں انہوں نے صحابہ کرام سے لے کر
ایٹ زمانہ تک کے تمام راویوں کے حالات بیان کئے۔

میں آپ سے بیہ محکی عرض کر دول کہ محدثین کی نظر میں ابن سعد کا درجہ اتنا زیادہ او نچانہیں ہے۔ اس لئے نہیں کہ ابن سعد پر کوئی اعتراض تھا، لیکن بیہ بات میں اس لئے عرض کرناچاہ رہا ہوجائے جوانہوں نے راویوں کے کرناچاہ رہا ہوجائے جوانہوں نے راویوں کے لئے رکھا۔ وہ ابن سعد کوئم معیار کا اس لئے قرار دیتے ہیں کہ ابن سعد واقد کی کے ثاگر دیتے اور واقد ی محدثین کی نظر میں قابل قبول نہیں تھے۔ کوئی محدث واقد ی کی روایت قبول نہیں کرتا۔ سی محدث نے ، نہ بخاری نے ، نہ مسلم نے ، نہ تر ذری نے ، نہ ابوداؤ دنے ، کی نے ان کی روایت قبول نہیں کی۔

مجھے جیرت ہوتی تھی کہ جب ہم واقدی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ بڑے صاحب علم، فقیہ اور متدین انسان معلوم ہوتے ہیں تو آخریہ محدثین ان کی روایت کیوں قبول نہیں کرتے؟ ان کا کردار کس درجہ کا تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان کی جتنی آمدنی تھی وہ ساری آمدنی اور اپنے وقت کا سارا حصہ مطالعہ اور علم کے حصول میں لگایا کرتے تھے علم حدیث کے بارے میں معلومات اور سیرت کے واقعات جمع کرنا ان کے مشاغل تھے۔ سیرت کے بڑے

علم إسناد و رجال

امام تھے۔مغازی یعنی حضور کے غزوات کے واقعات جمع کرتے تھے۔ ہراس قبیلہ میں جاتے تھے جس نے سی جنگ میں جاتے تھے جس نے سی جنگ میں حصہ لیا ہو یا اس قبیلہ کے کئی آ دمی نے حضور کے ساتھ ال کر کئی جنگ میں شرکت کی ہواور وہاں سے واقعات سنا کرتے تھے کہ کیا ہوا ور کیسے ہوا اور آپ کے بزرگوں میں کیا چیز مشہور ہے اور پھر اس کو لکھا کرتے تھے۔ ایک ایسا آ دمی جس نے پوری زندگی اس کام میں گزاری ہوتة آخر محدثین نے اس کونا قابل قبول کیوں سمجھا؟

واقدی این دولت کابیشتر حصیعلم حدیث اورعلم سیرت کے حصول کی خاطر دور دراز کے سفر کرنے میں خرچ کرتے تھے۔اس لئے وہ اکثر تنگ دئتی کے شکار رہا کرتے تھے۔ان کے پاس یسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ایک مرتبہ عید کے موقع پران کی اہلیہ نے ان ہے شکایت کی کہ نہ گھر میں یسے ہیں، نہ کسی کے پاس کیڑے ہیں اور نہ گھر میں عید کا اہتمام کرنے کے لئے کچھ ہے، آپ کہیں ہے پیپوں کا کوئی بندو بست کریں۔آپ کومعلوم ہے کہخواتین اس معاملہ میں زیادہ حساس ہوتی ہیں۔ لیکن واقدی نے کوئی توجہ نہیں دی۔اس پر بیگم نے رونادھونا شروع کر کے ایک ہٹگامہ مجادیا۔ یہ بچارے کس سے بیسے مانگنے کے لئے گئے ۔ان کے ایک دوست تھے ،ان سے جا کریسے مائگے۔انہوں نے دو ہزار درہم کی تھیلی لاکردے دی۔ابتھیلی لے کربڑے خوش خوش گھرآئے کہآ دھے کا بیکریں گے اورآ دھے کا پیکریں گے۔ان کے ایک ہاشمی دوست تھے جو سادات میں سے تھے، وہ آئے ،تو انہوں نے گھر میں آ کے بیان کیا کہ میرےایک ہاش<mark>م ہ</mark> دوست ہیں سادات میں سے ہیں وہ کچھ پیسے قرض لینا جائے ہیں۔ بیگم نے یو چھا کیاارادہ ہے؟ واقد ی نے کہا کہ آ د ھےان کود بے دوں اور آ د ھے میں رکھلوں گا۔ ایک ہزار میں ہم کام چلالیں گےاور ا یک ہزار ان کو دے دیں گے۔ بیگم نے کہا اناللہ واناالیہ راجعون۔تمہاری ساری عمرسیرت پر مطالعہ کرنے میں گزری ہے،خود کو حدیث کا طالب علم کہتے ہو،حضور کے خاندان کا ایک آ دمی آیا ہے اورتم آ دھی رقم خودر کھو گے؟ پوری رقم اس کونہیں دو گے؟ پوری دو ہزار کی تھیلی اس کو د ہے دو۔انہوں نے پوری تھیلی ہاشمی صاحب کودے دی۔اب ہاشمی اس تھیلی کود کیھ کر حیران ہوئے کہ ہیہ کہاں ہے آئی؟۔ دراصل وہ پیسے انہی ہاٹھی ہزرگ کے تھے۔ان سے ان کے کسی اور دوست نے مائے تھے جوداقدی کے بھی دوست تھے۔انہوں نے ہاشی بزرگ سے شکایت کی تھی کہ میرے پاس بسینہیں ہیں،عید کے لئے مجھے کھد ہے دیں،انہوں نے وہ تھلی واقدی کے دوست کود ہے علم إسناد و رحال محاضرات حديث

دی، واقدی نے جب اپنے دوست سے پیسے مانکے تو انہوں نے وہی تھیلی اٹھا کے جول کی تول واقدی کو دے دی۔ یہ واقدی کے دوست سے پیسے مانکے تو انہوں نے جول کی تول اٹھا کے ان کو دے دی۔ یہ فی عباس کے زمانہ کا ذکر ہے۔ جب بیوا قعہ وہال کے وزیر گل بن خالد برکی کو معلوم ہوا تو وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ بیتو بڑی زبردست بات ہے۔ اس نے دو ہزار درہم واقدی کو دیے، دو ہزار درہم ہاشی دوست کو دیۓ اور دو ہزار درہم غیر ہاشی دوست کو دیۓ ۔ اور کہا کہ یہ پیلے چونکہ واقدی کی وج سے ہاشی کو واپس ہوۓ اس لئے بیوی چار ہزار درہم کی مستحق ہے۔ دس ہزار درہم اس نے دیۓ اور اس طرح یہ قصہ خم ہوا۔

واقدی اس درجہ کے انسان تھے لیکن محدثین ان کو قابل اعتاد نہیں سجھتے ۔ ان کی کتاب کتاب المغازی تین جلدول میں ہے۔ رسول الله الله الله کیا ہے کے غزوات کے بارے میں بڑی متند اور معلومات افزا کتاب ہے۔ محدثین کا طریقہ یہ تھا کہ جس نے جوروایت بیان کی انہوں نے ای طرح باللفظ بیان کردی۔ مجھ ہے بیان کیا فلال نے ، ان سے فلال نے ، ان سے فلال سے نے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تین سوتیرہ تھی۔ پھر مجھ سے فلال نے بیان کیا، فلال سے فلال نے کہ اونٹوں کی تعداد سے تھی ۔ پھر مجھ سے بیان کیا فلال نے ، کہ گھوڑ ہے دو تھے، تلواریں فلال نے کہ اونٹوں کی تعداد سے تھے اس نے مان سے فلال نے کہ ہمارے پاس نیز سے اسے تھے۔ اس طرح کی معلومات وہ جمع کرتے تھے اور شجھتے تھے کہ یہی طریقہ درست ہے۔

اس کے برعکس واقد کی نے یہ کیا کہ ان ساری معلومات کو جمع کیا اور عنوان رکھا ،غرزوہ بدر کے حالات ۔ چرید کھا کہ غرزوہ بدر کی یہ معلومات میں نے ان ان حضرات ہے جمع کی ہیں ، ان سب کے نام دیئے ہیں اور نام دیئے کے بعد اس پورے واقعہ کو ایک مر بوط انداز میں بیان کیا۔
الگ الگ بہیں بتایا کہ ان سب مجموعی معلومات میں سے کس سے کتنا حصہ معلوم ہواہے ۔ محد ثین نے کے ہاں تو یہ بڑا جرم تھا کہ بینہ بتہ چلے کہ کس نے کیابات روایت کی ہے۔ اس لئے محد ثین نے واقد کی کے اس اسلوب سے شدید اختلاف کیا اور ان کو ساری عمر کے لئے نا قابل قبول قرار دے دیا۔ اس سے صرف یہ اندازہ کر نامقصود ہے کہ محد ثین کا معیار کتنا کر اٹھا کہ انہوں نے ایک ایپ دیا۔ اس میں گھوم زیر دست اور جید عالم کو اور ایسے طالب علم کو جس نے پوری زندگی عرب کے ریگتانوں میں گھوم نے بردست اور جید عالم کو اور ایسے طالب علم کو جس نے پوری زندگی عرب کے ریگتانوں میں گھوم بھرکرگزاری تھی اور سیر سے کی ساری معلومات جمع کی تھیں بھش اس لئے نا قابل قبول قرار دے دیا

محاضرات حديث

علم إسناد و رحال

کہ ان کے ہاں احتیاط کا وہ اونچا اور غیر معمولی معیار موجود نہیں جس کی پابندی محدثین کررہے تھے۔ حالانکہ واقدی کی کتاب غزوات رسول کے سب سے بڑے ماخذوں میں شار ہوتی ہے لیکن محدثین نے کہا کہ آپ کے ہات کوقابل قبول نہیں سیجھتے۔ بہر حال محدثین نے کہا کہ آپ کا واقدی کا ذکر ہمیشہ نفی انداز میں آتا ہے۔

ابن سعد انہی واقدی کے شاگر دیتھ۔ ابن سعد پر ایسا کوئی اعتر اض نہیں تھا۔ لیکن چونکہ واقدی کے ساتھ رہے تھاں گئے محدثین نے کہا کہ جب تک کی اور ذریعہ سے تصدیق نہ ہوا بن سعد کی بات بھی زیادہ قابل اعتاد نہیں۔ میری ذاتی رائے میں تو بطور مورخ دونوں قابل اعتاد ہیں اور تاریخی واقعات کی حد تک دونوں کی بات قابل قبول ہے۔ لیکن حدیث کی روایت کے بارے میں ان دونوں حضرات کی بات محدثین نے قبول نہیں فر مائی۔

طبقات ابن سعد کے بعد جن حضرات نے کتابیں کھیں ان میں سب سے پہلی کتاب جوآج ہمارے پاس موجود ہے وہ امام بخاری کے استاد کی بن معین کی ہے۔ یکی بن معین استے بڑے محدث تھے کہ اینے زمانے میں امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے تھے۔ امام بخاری کے اسا تذہ میں سے تھے اور امام احمد بن حنبل کے دوستوں میں سے تھے ۔انہوں نے فن رجال پر کتاب تکھی ہے۔ان کے بعدامام بخاری کےایک اوراستادعلی بن المدین نے ایک کتاب تکھی۔ لیکن جس شخصیت نے علم رجال پرسب سے زیادہ کام کیاوہ خودامام بخاری تھے۔امام بخاری کی کئی کتابیں ہیں جن میں سے کتاب التاریخ الكبيراور كتاب التاریخ الصغيريد دونوں دستیاب ہیں۔ یہ اس طرح سے ہسٹری کی کتابیں نہیں ہیں جس طرح آج ہسٹری کی کتابیں ہوتی ہیں۔ بلکہ بیک آبیں اساء الرجال پر ہیں۔ لینی ان رجال کے حالات پر ہیں جن کاعلم حدیث میں ذكر آتا ہے اور بدكه كب ان كى بيدائش موئى اوركب وفات موئى ـ وفات كا تذكرہ اس كئے ضروری ہے کہ پیعین کیا جائے کہ ان کی ملاقات اپنے شاگرد ہے، جوان سے منسوب کر کے بیان کرتا ہے ہوسکتی تھی کنہیں ہوسکتی تھی۔ جب تک تاریخ وفات کا پیۃ نہ ہواس وقت تک پیٹیین بڑا د شوار ہے۔ پھر امام بخاری کی شرط تو اس ہے بھی بہت آ گے ہے کہ نہ صرف معاصرت یعنی ہم عصری ہو بلکہ ریبھی ثابت ہو کہان کی ملاقات ہوئی ہےتو اس لئے امام بخاری ریبھے تحقیق کرتے ، تھے کہ ان کے کن کن شاگر دوں کی ان ہے ملاقات ثابت ہے اور ان کی اینے کن کن اساتذہ ہے

\*\*

مخاضرات عديث

علم إسناد و رجال

ملا قات ثابت ہے۔ بیمعلومات امام بخاری نے جمع کی ہیں۔

امام بخاری نے ایک اور کتاب بھی لکھی ہے۔ یعلم رجال کا ایک شعبہ ہے جس پرکم از کم ایک درجن کے قریب کتب آج دستیاب ہیں۔ وہ یہ جب رجال پرمعلومات کا عمل شروع ہواتو یہ بھی پہتہ چلا کہ اب ایسے لوگ بھی سامنے آرہے ہیں جو کمزور ہیں یا اس معیار کے نہیں ہیں جس معیار کی لوگوں کہ روایت قبول کی جاتی ہے۔ ان راو یوں کو ضعفاء یا متر وکین کہا جاتا ہے۔ جب ضعفاء اور متر وکین کی تعداد بڑھ گئ تو محد ثین اور علاء رجال نے ان پرالگ کتا ہیں تیار کیس۔ امام بخاری کے متر وکین کی تعداد بڑھ گئ تو محد ثین اور علاء رجال نے ان پرالگ کتا ہیں تیار کیس۔ امام بخاری کے سب سے پہلے ایک کتاب کھی 'کتاب الضعف الصغی' یعنی چھوٹی کتاب جوضعف راویوں پرمشمنل سے سب سے پہلے ایک کتاب کا میں کہا گران میں سے کوئی راوئی آیا ہے تو وہ راوی ضعف ہے اور اس کی مدوسے پر تھا کہ کوگ کتاب کی مدوسے پر تھا کہ کوگ کتاب کی مدار ہے ۔ جن لوگوں نے اس میوان میں سب سے نمایاں ہے وہ امام دارقطنی کی کتاب کی سنن مشہور ہے ۔ ان کی گئی کتابین علم رجال اور جرح و تعدیل پر ہیں۔ امام دارقطنی کی کتاب کی سنن مشہور ہے۔ ان کی گئی کتابین علم رجال اور جرح و تعدیل پر ہیں۔ دام دارقطنی کی کتاب کی سنن مشہور ہے۔ ان کی گئی کتابین علم رجال اور جرح و تعدیل پر ہیں۔ جرح و تعدیل پر کتابوں کا آئندہ ذکر کر ہیں گے۔

امام دارقطنی کے ایک معاصراورامام مسلم کے ایک جونیر معاصرابو کمر ہزار تھے جن کی مسئد ہزار مشہور ہے، انہوں نے بھی علم رجال پرایک کتاب کھی اوراس کتاب میں ان معلومات کو جمع کیا۔ امام نسائی جوصحاح ستہ میں سے ایک کتاب کے مصنف ہیں، ان کی کتاب ہے 'کتاب الضعفاء والمحتر وکین'۔ یہ کتاب بھی مطبوع شکل میں موجود ہے اور ملتی ہے۔ اس میں ان راویوں کے حالات ہیں جوضعف ہیں یا جن کی روایت کورک کردیا جا تا ہے اور قبول نہیں کیا جا تا۔

مزید برآن اس فن کے دواور بڑے امام علامہ ابن الی حاتم اور حافظ ابن عبد البر ہیں۔
ابن عبد البراسین کے رہنے والے تھے۔ ان کا تعلق چوتھی پانچویں صدی ہجری سے ہے اور بیا حفظ
اہل المغر ب کہلاتے ہیں۔ یعنی سین ، مراکش ، اندلس ، قیروان اور تیونس کے سب سے بڑے
حافظ حدیث۔ ان سے بڑا محدث ان کے زمانے میں اور کوئی نہیں تھا۔ ان سے بڑے متعدد
محدثین ان کے بعد بیدا ہوئے۔ لیکن ان کے اپنے زمانے میں ان سے بڑ اکوئی محدث نہیں
تھا۔ حافظ ابن عبد البرنے بہت کی کتابیں کھیں۔ ان میں موطاکے رجال پران کی کتاب بہت

مشہور ہے، موطا کی شرح پر بھی ان کی کتاب ہے، التمہید ان کی ایک بڑی کتاب ہے جس میں موطا کے اسانید (سندوں) پر انہوں نے بحث کی ہے۔ موطا امام مالک دراصل اس علاقہ کی بہت مقبول کتاب تھی اور بہت مشہور تھی اس لئے مغرب کے علاء نے موطا امام مالک کی خدمت زیادہ کی ہے۔ ایک تو وہ خود مالکی ہیں اور یہ فقہ مالکی کے بانی کی کتاب ہے۔ اس لئے اس کو بڑا احتر ام اور تقدیس حاصل تھا۔

یانچویں چیشی صدی ہجری کے بعدر جال کی ساری معلومات جمع ہوگئیں ۔اوریانچویں صدی کے بعد پھر براہ راست روایت مدیث نہیں ہوئی اس لئے کہ جتنے راویان تھےان سب کی معلومات جمع ہوگئیں ۔اوریوںعلم رجال کی تدوین کاایک اہم مرحله بھیل کو پہنچا۔اب ان معلومات کو جمع کر کے اوران کا نقابل کر کے جامع مجموعے تیار کرنے کاعمل شروع ہوا۔ یانچویں صدی جری کے بعد کی جو کتابیں رجال پر تیار ہوئیں وہ بڑی جامع کتابیں ہیں اور ان پرایک نے انداز ے کام کرنے کا آغاز ہوا۔ ان میں سب ہے پہلی کتاب علامہ عبدالغی مقدی کی ہے جو بیت المقدس كرينے والے تھے۔ يہ كتاب بدى تاريخ ساز كتاب ہے۔ 'الكمال في اساء رجال ـ انہوں نے کوشش کی کداساءر جال براب مک جومواد آیا ہے اس سب کوجمع کر کے ایک بڑی اور مکمل کتاب تیار کردیں۔اس لئے انہوں نے اس کا نام الکمال فی اساءالرجال رکھا۔اس کتاب کوبری مقبولیت حاصل ہوئی۔ بعد کے آنے والےمحدثین نے اس پراور کام کیا۔اس پر جب کام کرنے کا آغاز ہوا توعلامہ یوسف المزی نام کے ایک اور بزرگ تھے جو حافظ مزی کہلاتے ہیں اور حدیث کی کتابوں میں ان کا نام حافظ مزی آتا ہے۔ حافظ مزی نے جب کام شروع کیا تو ان کو پیتہ چلا کہ بہت معلومات علامه مقدى كۈنيىل مليس اوراس برمزيد كام كرنے كى ضرورت ہےاس لئے أنہول نے اس کتاب کی تہذیب کی اس میں اضافے کئے ،جن معلومات کو انہوں نے غیرضروری سمجھایا مكرريايا،ان كونكال ديا، جهال كى تقى اس ميں اضافه كيا اور بارہ جلدوں ميں ايك اور كتاب تيار كى جس کا نام رکھا' تہذیب الکمال فی اساءالر جال' پیچیپی ہوئی ہرجگہاتی ہے۔

لیکن کمال صرف اللہ کی ذات کے لئے ہے، انسان کمال کا جتنا بھی دعویٰ کرے، وہ ناقص ہی ہے۔ حافظ مزی کے انتقال کے فوراً بعد یعنی پچپیں تمیں یا چالیس سال بعد ایک اور بزرگ سامنے آئے جوعلامہ علاوَ الدین مغلطائی کہلاتے ہیں۔ان کا تذکرہ بھی کتابوں میں حافظ مغلطائی کے نام سے ملتا ہے۔ انہوں نے جب حافظ مری کی کتاب کود یکھا تو ان کو پیۃ چلا کہ اس میں تو بہت کچھ کی ہے۔ انہوں نے اس کو کمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کا تحملہ لکھا۔ یعنی اس کا بارہ جلدوں میں ہے جو تتہ ہے وہ تیرہ جلدوں میں تیار ہوا۔ اس طرح سے یہ کتاب انکھال انکھال انتہذیب الکھال فی اسماء الرحال' کے نام سے حافظ مغلطائی نے لکھی۔ اب یہ کتاب اتی طویل اور خیم ہوگئی کہ اس سے استفادہ مشکل ہوگیا۔ اس پر مغلطائی نے جو حافظ مغلطائی کے ہم عصر تھے، اس کی تہذیب انہوں نے ایک اور نہدذیب تھدذیب الکھال فی اسماء الرحال ' یعنی تہذیب الکھال کی تہذیب انہوں نے ایک ناور نہد نیا ہوں ہوا اور ہر جگہ ملتا ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کو ب شار لوگوں نے ، کم ویش ایک درجن برام تعبول ہوا اور ہر جگہ ملتا ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کو ب شار لوگوں نے ، کم ویش ایک درجن کو مضوع بنایا۔ اس پر مزید حقیق کی ، اس کی شر عیں لکھیں ، اس کے حواثی محصورات نے اپنی تحقیق کی ماس کی شر عیں لکھیں ، اس کے حواثی ہر صدیث کے حوالہ میں آتا ہے ، ایسے کم لوگ ہیں جن کا ذکر صدیث کی ہر گفتگو میں آتا ہے ، ایسے کم لوگ ہیں جن کا ذکر صدیث کی ہر گفتگو میں آتا ہے ، ایسے کم لوگ ہیں جن کا ذکر صدیث کی ہر گفتگو میں آتے اور حافظ ہر برجہ بیت کے اس کی سے ایک کتاب لکھی۔ یہ جم محمدیث کی ہر تہذیب التہذیب کا نہوں نے دوجلدوں میں خلاص کھا ' تقریب التہذیب کو ہر بہتر بیانا۔ ہر برکہ ملتی ہے۔ بھر تہذیب التہذیب کا انہوں نے دوجلدوں میں خلاص کھا ' تقریب التہذیب کو تہذیب التہذیب کو تہذیب التہذیب کا انہوں نے دوجلدوں میں خلاص کھا ' تقریب التہذیب کا انہوں نے دوجلدوں میں خلاص کھا ' تقریب التہذیب نا ا

یعلم حدیث میں علم رجال پر کام تھاجو وقا فو قنا ہوا۔ اس پر مزید گفتگو بھی کرنی ہے لیکن چونکہ آج وقت ختم ہوگیا اس لئے رجال پر بقیہ گفتگو جرح وتعدیل کے سیاق وسباق میں ہوگ ۔
صحابہ کرام پر بہت می کتابیں کھی گئیں۔ صحابہ کرام کے تذکرہ پر بی آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ جبیسا کہ میں نے عرض کیا صحابہ کرام پر اس جھیت کی ضرورت اس لیئے پیش آئی کہ خیر صحابی کو کسی غلط فہنی یا کسی بدنیتی کی وجہ سے صحابی نہ بھی لیا جائے ۔ تو پہلے صحابہ کرام پر انگ الگ تذکرے تیار ہوئے۔ ان میں سب سے قدیم تذکرہ جو آج بھی و میں ہوئی تھی عبد البر کا ہے جن کواحفظ اہل المخر ب کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن عبد البر کا ہے جن کواحفظ اہل المخر ب کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن عبد البر کی وفات ۲۲۳ ھے میں ہوئی تھی ۔ یا نچویں صدی ہجری کے آدمی ہیں۔ انہوں نے کتاب کھی تھی 'الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب' یعنی صحابہ کی بہچان کی ایک جامع کوشش ۔ الاستیعاب کے معنی ہیں صحابہ کی بہچان کی ایک جامع کوشش ۔ الاستیعاب کے معنی ہیں وصحابہ کی بہچان کی ایک جامع کوشش ۔ الاستیعاب کے معنی ہیں انہوں نے کم وجیش سات ساڑ ھے سات ہزار صحابہ کا تذکرہ کیا ہے۔

اس کے بعد علامدا بن جرعسقلانی نے ایک کتاب کھی الاصاب فی تمییز الصحاب به ' ۔ اس میں تقریباً بارہ ہزار صحاب کا تذکرہ ہے۔ ان سے پہلے ایک کتاب علامدا بن اثیر جزری نے کھی تھی اسد الغابه می معرفة الصحابه ' ۔ صحابہ کے تذکر بے پر بیتین بڑی بڑی کتابیں ہیں جو آج ہرجگہ دستیاب ہیں اور صحابہ کے بارے میں براہ راست معلومات کامتند ترین ، جامع ترین اور بہترین نے نزر کیا۔ ان چار اور بہترین نزیرہ تین کتابیں ہے ، چوتھی کتاب طبقات ابن سعد جس کا میں نے ذکر کیا۔ ان چار کتابیں سے صحابہ کرام کی زندگی کا پورانقشہ ہمار سے سامنے آجا تا ہے ۔ اب کسی کے لئے یہ مکن نہیں رہا کہ کسی غیر صحابی کو صحابی کو صحابی کہ کرکوئی غلط بات اس کے حوالہ سے حضور کی ذات گرامی سے منبیں رہا کہ کسی غیر صحابی کو صحابہ کرام وغیرہ ۔ منبیں ، دشت کے صحابہ کرام وغیرہ ۔

ایک آخری کتاب کا ذکر کرکے بات ختم کردیتا ہوں ۔ ایک بزرگ تھے علامدابن عسا کر جو بڑے یے محدث تھے۔ابن عسا کر کی کتاب تاریخ دمثق فن تاریخ کی چندعجائب روز گار كتابول ميں سے ايك ہے۔ ميں مبالغة نبيل كررہا، بلكه كوئى كتب خانه ہوتو ميں آپ كو دكھا بھى سکتا ہوں ،انہوں نے بوری زندگی اس کام میں لگائی کہ دمشق شہر میں کون سے محدثین آئے۔ دمثق میں کس مس حدیث کی روایت ہوئی، یہاں کون کون ہے صحابہ کرام آئے، یہاں حدیث پر كتناكام ہوا علم حديث مے متعلق دمشق ميں كتنا كام ہوا علم حديث كى زبان پر كيا كام ہوا ، لغات یر کیا کام ہوا، انہوں نے بیکھی تھی تاریخ دمثق کے نام ہے۔ دمثق میں ایک بڑی فاضل اور معمر خَالُون میں میری ان سے ملاقات موئی ہے، وہاں ایک محمع اللغه العربية ہے جو ١٩٢٧ء سے قائم ہے، عرب دنیا کا قدیم ترین علمی ادارہ ہے، میں بھی الحمدللہ اس کارکن ہوں۔ عربی زبان کے مشہور ماہرمولا ناعبدالعزیزمیمن بھی اس کے رکن تھے۔میرے استادمولا نامحمد پوسف بنوری جو برے مشہور محدث سے وہ بھی اس کے رکن سے، وہاں وہ کتاب شائع ہورہی ہے۔اس کی اسی (80) جلدیں اب تک حصیب چکی ہیں اور ہر جلد خاصی صحیم ہے۔ ابھی وہ کتاب مکمل نہیں ہوئی ہے۔ان خاتون کا کہناتھا کہا گریمی رفتار رہی تو شاید ۱۲ جلدوں میں بیہ کتاب مرتب ہوجائے گی۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ محدثین نے کتنی معلومات جمع کی ہیں۔ یہ ایک کتاب صرف دمشق شہرکے بارے میں ہے۔

خطیب بغدادی نے تاریخ بغدادگھی تھی جو متعدد جلدوں میں کئی بارچھی ہے اور اب
ایک اور جگہ تحقیق کے ساتھ جھیپ رہی ہے۔ اس کی بھی در جنوں جلدیں ہوں گی اور اس میں یہی
معلومات بغداد کے بارے میں ہیں۔ بغداد میں جتنے تا بعین گزرے ہیں، صحابہ تو وہاں نہیں گئے،
صحابہ کے بعد بغداد بنا، کیکن تا بعین، اور زیادہ تر تبع تا بعین گئے، تبع تا بعین آ کے دور ہے وہاں علم
حدیث کا زیادہ چرچا شروع ہوا، تا بعین کے دور ہے معمولی، جوتا بعین یا تبعین وہاں گئے، ان
سے لے کر پانچویں صدی ہجری میں خطیب بغدادی کے زمانہ تک بغداد میں آنے والے ہرمحدث
ہرخادم صدیث اور ہرعالم کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔
سوالات کل کریں گے اس لئے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور وقت تنگ ہے۔

\*\*\*



# چهٹا خطبه

جرح وتعديل

هفته، 11 اكتوبر2003



# جرح وتعديل

## جرح وتعديل كى قرآنى اساس

اس سے پہلے علم اسناداوراس سے متعلق چند ضروری مسائل پر گفتگو ہوئی تھی اوراس میں ہے وضرکیا گیا تھا کہ خود قرآن مجیداور سنت رسول کی روسے یہ بات ضروری ہے کہ رسول الشفیلی ہے جو چیز منسوب کی جائے وہ ہر لحاظ سے قطعی اور بقینی ہو۔ اس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہ ہو اور ہر مسلمان جو تا قیام قیامت روئے زمین پر آئے اس کو پور سے اطمینان اور شرح صدر کے ساتھ یہ بات معلوم ہوجائے کہ رسول الشفیلی نے اس کے لئے کیا بات ارشاد فر مائی ہے۔ کیا چیز جائز قرار دی ہے، کن چیز وں پر ایمان لا نااس کے لئے ناگز برقرار دیا گیا ہے اور کن چیز وں پر ایمان لا نااس کے لئے ناگز برقرار دیا گیا ہے اور کن چیز وں کے بارے میں اس کو آزادی دی گئی ہے۔ اس اصول کی بنیاد تو قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی اطلاع یا خبرتم تک پنچ قواس کی تحقیق کر و آلا اس کے حدا میں اس کئے کہ اگر بغیر تحقیق کے دس کر کو قبول کر لوگے تو ہوسکتا ہے کہ کسی ایسی قوم کے شخیق کرو۔ اس لئے کہ اگر بغیر تحقیق کے اس خبر کو قبول کر لوگے تو ہوسکتا ہے کہ کسی ایسی قوم کے خلاف تم کوئی کار روائی کر نے میں تم حق بجانب نہ ہو۔

اگر چہاس آیت مبارکہ کا براہ راست تعلق روایت حدیث سے نہیں ہے، کین اس سے میاصول ضرور نکاتا ہے کہ ہر خبر کی تحقیق ضرور کر لینی چاہئے۔ جب دنیاوی معاملات میں تحقیق کی سے اہمیت ہے تو وہ خبر جورسول اللہ علی ہے تول ، فعل یا تقریر کے بارے میں دی گئی ہواس کی اہمیت

محاضرات حدیث ۲۱۱ جرح و تعدیل

چونکہ بہت زیادہ ہے،اس لئے اس کی تحقیق کرنا اور پہلے سے اس بات کو یقینی بنانا کہ ریے حضور ہی کا ارشاد ہے،انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔

ایک اور جگر آن سیم کی سورة محتنہ میں آیا ہے، محتنہ کا نام بھی ای لئے محتنہ ہاں میں امتحان لینے یا آز مانے کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ 'اِذا جاء کے السمب و منات السمباحرات فامتحنو هن'۔ جب جمہارے پاس مومن عورتیں جرت کرئے آئیں توان کو آز ماکر و کیھو۔ یہ آ یہ صلح صدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی جب بڑی تعداد میں مکہ مکر مہ سے خواتین نے جس محرت کرکے مدینہ منورہ آنا شروع کیا اور ہرآنے والی خاتون نے یہ کہا کہ چونکہ اس نے اسلام جول کرلیا ہے، لہذا اس کو مدینہ منورہ میں شہریت دے دی جائے اور یہاں اپنے کی اجازت عطا فرمادی جائے۔ اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ہرآنے والی خاتون کے اس دعویٰ کو جول کرلیا جائے۔ اس کی تحقیق اور تصدیق کی جائے دایک اعتبار سے یہ معاملہ بڑا اہم تھا اس لئے کہ کرلیا جائے یا اس کی تحقیق اور تصدیق کی جائے ۔ ایک اعتبار سے یہ معاملہ بڑا اہم تھا اس لئے کہ رسول الشفائی کی زیارت کی تو وہ صحابیہ ہوگئ ۔ گویا ایک صحابیہ کی طرف سے یہ کہا جارہا ہے کہ اس نے اسلام تبول کرلیا ہے۔ اور حالت اسلام میں جب رسول الشفائی کی زیارت کی تو وہ صحابیہ ہوگئ ۔ گویا ایک صحابیہ کی طرف سے یہ کہا جارہا ہے کہ اس نے اسلام تبول کیا ہے یا نہیں ۔ اس سے بحا طور پریسبق نظا ہے کہ اگر کی شخص کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ صحابی ہوگی کے تو اس دعوئی کی تحقیق کرنی چا ہے ، اگر کی شک نظا ہے کہ اگر کی شخص کا یہ دعوئی ہو کہ وہ صحابی ہوگی کے تو اس دعوئی کی تحقیق کرنی چا ہے ، اگر کی شک

کل میں نے آپ میں سے کسی کے سوال کے جواب میں بابارتن ہندی کی مثال دی تھی جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کی عمر چھ سوسال ہے اور اس نے رسول الشفائی کی زیارت کی تھی ۔ اہل علم نے اس کی تحقیق کی اور ثابت کیا کہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور بابارتن کے بارے میں تمام او ہام وخرا فات اور روایات کی تر دید کردی ۔ قرآن مجید کی ان دونوں آیات سے اسنا داور اسناد کی تحقیق کا اصول ملتا ہے۔

مزیدبرآل، جیسا کہ حضور گلی ارشادفر مایا، جس کا کی بارحوالہ دیا جاچکا ہے، کفی بالمور کے لئے یہ بات کافی ہے بالمور ، کذبا ان یحدث بکل ما سمع ک کہ کی خص کے جھوٹا ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ جب کوئی بات کہ جو بات سنے اس کوآ گے بیان کردے۔ اس میں بھی اس بات کی تلقین ملتی ہے کہ جب کوئی بات

محاضرات حدیث جرح وتعدیل

سنو تو پہلے اس کی تحقیق کرواوراگر تھی ثابت ہوجائے تو پھرآ گے بیان کرو، ورند تی سائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان نہ کرو۔ جب عام باتوں کے بارے میں بیتھم ہے تو پھرروایت حدیث تو انتہائی اہمیت رکھنے والا معاملہ ہے۔ اس میں تحقیق کرنے کا تھم کیوں نہیں دیا جائے گا۔ لاز ما دیاجائے گا۔ لاز ما دیاجائے گا وریقینی طور پر تحقیق کرنا ناگزیر ہوگا۔

### صحابه کرام اور جرح کی روایت

جب تک معاملہ صحابہ کرام کے ہاتھ میں رہاتو اس کی تحقیق کی جاتی تھی کہ ایک صحابی جو روایت بیان کررہے ہیں وہ ان کو تی طور پریاد بھی ہے کہ بیں لیکن بعض اوقات صحابہ کرائم تحقیق وتصدیق کے اس عمل نظر انداز بھی کردیا کرتے تھے۔ نظر انداز وہاں کردیا کرتے تھے جہاں سوفیصد یقینی ہوتا تھا کہ صحابی رسول جو بات بیان کررہے ہیں وہ اپ قطعی یقین اور مشاہدہ کی بنیا دیر بیان کررہے ہیں۔ اس میں کسی بھول چوک کا امکان نہیں ۔ نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں غلط بیانی کا امکان تو تھا نہیں ، لیکن بھول چوک کا امکان نہیں ۔ نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں غلط بیانی کا امکان بہر حال بتقاضائے بشری موجود تھا۔

حضرت ابو برصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں تمام اہل علم نے تقدیق کی ہے کہ وہ سب سے پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے سندوں اور راویوں کے بارے میں شخصیت کرنے کی روش اختیار کی۔ ظاہر ہے جناب صدیق اکبڑگاز مانہ تو سارا ہی صحابہ کاز مانہ تھا۔ رسول الله تعلق کے دنیا سے تشریف لے جانے کے کوئی دوسواد وسال بعدان کا بھی انتقال ہوگیا، اس لئے جولوگ ان سے احادیث بیان کرر ہے تھے وہ تو سارے کے سارے صحابہ ہی تھے۔ لیکن اس کے باوجود جناب صدیق اکبڑنے ان سے بھی تقمدیق و تحقیق کی روش اپنائی، اور ہمیشہ یہ چاہا کہ اس باوجود جناب صدیق اکبڑنے ان سے بھی تقمدیق و تحقیق کی دوش اپنائی، اور ہمیشہ یہ چاہا کہ اس بات کولوگوں کے ذہن نشین کر دیں کہ کوئی چیز رسول الله الله تعلق کی ذات سے غلط منسوب نہ ہو۔ سیّد نا بات کولوگوں کے ذہن نشین کر دیں کہ کوئی چیز رسول الله تعلق کی ذات سے غلط منسوب نہ ہو۔ سیّد نا بات کولوگوں کے ذہن شین کر دیں کہ کہ نہ کہ اس حدیث کوؤور آئی قبول نہیں کیا۔ صحابی کے مزید سنداور شوت کے بعد ہی حدیث کو قبول کیا۔

محاضرات حديث ٢١٣ جرح وتعديل

چنانچےمشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو بمرصد ابن کے دربار میں ایک خاتون نے حاضر ہوکر کہا کہ اے امیر المونین میرے ایک عزیز کا انقال ہوگیا ہے جومیرا پوتایا پوتی تھی۔ بقیہ رشتہ داروں میں فلاں فلاں لوگ شامل ہیں ،تو میرا حصہاس کی دراثت میں کتنا ہے؟اور میرا جتنا حصہ بنيا ہوآ پ وہ مجھے دلا دیں۔اس پر حضرت صدیق اکبڑنے فر مایا کہ میں رسول الٹونیائی کے صحابہ ہے معلوم کرتا ہوں، کہ آ ب نے دادی کا حصہ کتنا رکھا تھا۔ اس پرحضرت مغیرہ بن شعبہ ، جو صحابہ کرام میں بڑانمایاں مقام رکھتے ہیں اور عقل وہم کےایسے درجہ پر فائز تھے کہ عرب میں اسلام ہے پہلے بھی چارآ دی، جو ٔ د ہا ۃ العرب' ، یعنی عرب کے سب سے ذہبین ترین انسان مشہور تھے، اُن میں إن كا شارتھا۔ یعنی عرب کے حار ذہبین ترین انسانوں میں سے ایک حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے۔ انہوں نے گواہی دی کے رسول اللہ اللہ اللہ سے ایسے ہی ایک معاملہ میں فیصلہ فر مایا تھا کہ دادی کا حصہ چھٹا ہوگا ۔ کیکن سیّد نا حضرت ابو بکرصد بق رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے بیصدیث من کر فیصلنہیں کیا۔ بلکہ ان سے بوچھا کہ 'هل معك عبرك؟' - كياتمهار بساتھكوئي اور بھي ہے جواس واقعركا كواہ مو؟ اس پر ایک اور صحابی ، حضرت محمد بن مسلمه انصاری نے گواہی دی که میں اس کا گواہ ہوں ، اورمیرے سامنے بیواقعہ پیش آیا تھااور واقعتار سول اللیفائی نے دادی کو چھٹا حصہ دلوایا تھا۔اس پر حضرت ابو بکرصدین شنے فیصلہ کر دیا اور اس وفت سے بیا یک طےشدہ روایت اور اصول بن گیا كەدادى كاحصەبعض حالات مىں چھٹا ہوگا۔

اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند کا واقعہ بھی ہے۔ جس میں حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی سے ملنے کے لئے گئے۔ غالبًا حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کے پاس ملنے گئے۔ وہاں جاکرانہوں نے دروازہ کھوکافایا ،کین کسی نے جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ دروازہ کھوکافایا ،کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر تیسری مرتبہ دروازہ کھوکافایا اور جب کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے کچھ ناخوشگواری یا ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس پر اندر سے حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ برآمہ ہوئے ،جن کا مکان تھا، انہوں نے کہا کہ ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ نے تھم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے ملنے جائے اور تین مرتبہ آواز دینے اور دروازہ کھوکافا نے کے باوجودوہ شخص جواب نہ دیت تو آنے والے کو واپس چلے جانا جاتے اور اس کوگسوس نہیں کرنا چاہئے۔ بیہ آنے والے کالازی حق نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص جاتے اوراس کوگسوس نہیں کرنا چاہئے۔ بیہ آنے والے کالازی حق نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص جاتے اوراس کوگسوس نہیں کرنا چاہئے۔ بیہ آنے والے کالازی حق نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص جاتے اوراس کوگسوس نہیں کرنا چاہئے۔ بیہ آنے والے کالازی حق نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص

کسی سے ملنے کے لئے جائے تودوسرا آدمی ہرونت اس سے ملنے کے لئے تیار ہو۔ اس کی مصروفیات بھی ہوسکتی ہیں، اس کے آرام کا وقت بھی ہوسکتا ہے، وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہوسکتا ہے جوزیادہ اہم ہو۔اس پر حضرت عمر فاروق ٹے حضرت ابومویٰ اشعریؓ ہے کہا جو بات آپ نے حضور علیہ السلام کے حوالہ ہے بیان کی ہے اس پر کوئی گواہ ہے؟ حضرت ابومویٰ اشعریؓ بڑے سینئر صحابہ میں شار ہوتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کومحسوں کیا کہ میں نے ایک حدیث بیان کی اور حضرت عمر فاروق اس کو قبول کرنے میں تامل کررہے ہیں کیکن ان کے حکم پرانہوں نے ایک دوسر سے صحابی، جوا تفاق سے اس وقت موجود تھے،حضرت ابوسعیدخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہا کہ چلیں حضرت عمرؓ کے دربار میں گواہی دیں کہاس ارشاد کے موقع پرآپ بھی موجود تھے۔ چنانچہ حضرت ابوسعید خدریؓ نے گواہی دی اور فرمایا کہ جب رسول التُقلِظي نے بیہ بات ارشاد فرمائی تھی تو میں بھی موجود تھا اور میں اس کا گواہ ہوں۔ اب حضرت ابوموي اشعري في شكايت كي والله كنتُ اميناً على حديث رسول المله عَنظ '۔خدا کی تتم میں رسول التعلیق کی احادیث کے معاملہ میں بڑا امانت دار ہوں اور میں پوری ذمدداری سے یہ بات بیان کررہاتھا۔اس کے باد جودآب نے گویا میری بات قبول نہیں کی اورایک گواہ طلب کرلیا۔اس پر حضرت عمر فاروق ٹنے فرمایا کہ اجل 'پیفینا ایسا ہی ہے۔ میں آپ كوبهت ديانت دار مجمعتا هول، وللكنسنسي احببتُ ان اثبت! ُ ليكن مين بيرجا بهنا تها كه مين مزيد تتحقیق اور مزید تصدیق کرلوں۔

ایسے بی ایک موقع پر جب حضرت عمر فاروق نے دوسری گواہی طلب کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ 'اما انتی لم اتھ مك'۔ دیکھے میں نے آپ پرکوئی الزام نہیں لگایا، میں آپ پرتہمت نہیں لگار ہاکہ خدانخواستہ آپ غلط بیانی کررہے ہیں، ولٹ کن خشیت 'ان یقول الناس علی رسول اللہ علی 'بکین مجھے بیڈر ہوا کہ آپ لوگول کو بار بارا حادیث بیان کرتے دیکھ کراور ہمیں آسانی سے قبول کرتے دیکھ کرلوگول میں بیجرات پیدا نہ ہوجائے کہ رسول اللہ علی ہے کہ بارے میں جو چاہی ہروقت بیان کردیں۔ لوگول کو اس طرح کی تربیت دینے کے لئے ، کہ جو بات بیان کریں بیس جو بہت اہتمام اور تحقیق کے ساتھ بیان کریں، میں نے آپ سے گواہی کا مطالبہ کیا۔

حضرت علی رضی الله تعالی عند کے بارے میں روایت میں آتا ہے کدان کے سامنے

جب کوئی حضوطی کے حدیث بیان کرتا تھا تو وہ اس سے تیم لیا کرتے تھے کہ تیم کھاؤ کہتم نے ایسے ہی سنا ہے۔ حالانکہ وہ بیان کرنے والے بھی صحابی ہی ہوتے تھے۔ دراصل حضرت علی ہی احضرت عمر فاروق یا حضرت ابو بکرصد بی ، دوسر سے صحابہ پرشک نہیں کرر ہے تھے۔ لیکن دوسر سے لوگوں کو تربیت دینے اور غیر صحابہ کو اس بات کی مشق کرانے کے لئے کہ ارشاد رسول کی روایت کی کتنی اہمیت ہے، وہ صحابہ کرام سے بھی قسم لیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ صحابہ کرام گی بیسنت ہے کہ دراوی کے بارے میں تحقیق کی جائے اور جب کوئی راوی روایت بیان کرے تو اس کی تحقیق میں حقیق کی جائے اور جب کوئی راوی روایت بیان کرے تو اس کی تحقیق میں حقیق اللہ مکان جو بھی تداہیرا ختیار کی جاشتی ہیں وہ اختیار کی جاشیں۔

صحابہ کرام تحریری شہادت قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ان کا کہنا تھا کہ السحط بیشبہ السحط ،ایک تحریردوسری تحریر کے مشابہ ہو گئی ہے۔اب اگر مدینہ منورہ سے کوفہ میں کس صحابیؓ کے نام کوئی خط گیا ہے کہ رسول النھ اللہ تھا ہے نہ بات ارشاد فرمائی تھی تو کوفہ میں بیٹے ہوئے صحابیؓ ہو کیے پہتے چاگا کہ بیخط مدینہ منورہ میں فلال صحابیؓ ہی نے بھیجا ہے۔ یا کوفہ میں اگر کوئی صحابیؓ بیٹے ہوں اور محم سے فلال صحابیؓ بیٹے ہوں اور محم سے فلال صحابیؓ نے بیان کی تو اس کی نام خطائی سے منسوب کیا بیان کی تو اس کی نقصہ این کون کرے گا کہ بیخط انہی صحابی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے جن سے منسوب کیا جارہا ہے۔اس میں کسی غلط نہی ، ملاوٹ یا البحض کا ایک امکان بہر حال موجود تھا۔ اِس لئے اُس لئے اُس کے مارہ ہے۔ اس میں کسی غلط نہیں ، ملاوٹ یا البحض کا ایک امکان بہر حال موجود تھا۔ اِس لئے اُس کے اُس کے میں موجود تھو۔ یا تو کوئی ایسا زبانی گواہ موجود ہوجو جو اُس کے اس کی گواہ میں موجود ہوجو جو کہا ہے انہ کی گواہ میں مدید میں شامل ہوگی کہ فلال صاحب نے یہ گواہ می دی۔مثل فلال صحابیؓ نے میری موجود گیس میں میرے دو برویہ حدیث کھی اور یہ کھا کہ یہ بات رسول النہ تھی تھی نے ارشاد فرمائی۔اس طرح میں میں میرے دو برویہ حدیث کھی اور یہ کھا کہ یہ بات رسول النہ تعربی اُس کے ارشاد فرمائی۔اس طرح میں موجود گیس میں میرے دو برویہ حدیث کھی اور یہ کھا کہ یہ بات رسول النہ تعربی اور نے ارشاد فرمائی۔اس طرح میں موجود گیس میں میرے دون گواہ ہی بن جاتی تھی۔

میسلسله صحابہ کرام کے زمانے تک جاری رہا۔ اور صحابہ کرام نے اس سے زیادہ کسی اہتمام کی ضرورت محسوں نہیں گی۔ اس لئے کہ روایت کرنے والے سب صحابی تھے۔ صحابہ ایک ووسرے کو جانتے تھے، ہڑے ہڑے میں رہتے تھے یا کوفہ اور دمشق جاکربس گئے تھے، وہ سب ایک دوسرے سے واقف تھے۔ ایک ہی ہرادری اور ایک

خاندان کے لوگ سے ۔ان کا تعلق یا تو قبیلہ قریش سے تھا یا دوسر ہے ایسے قبائل سے تھا جو مدینہ منورہ میں آکربس گئے سے یا انسار کے ان قبائل سے جن کے ساتھ مواخاۃ قائم ہوگئ تھی اور ایک دوسر سے کے بھائی بن گئے سے ،رشتہ داریاں قائم ہوگئ تھیں ۔اس لئے وہاں اس شبہ کی تخبائش نہیں تھی کہ روایت بیان کرنے والا صحابی ہے یا نہیں ہے ۔ کوئی غیر صحابی تو صحابی ہونے کا دعوی نہیں کرسکتا تھا۔اس لئے سوائے اس کے کہ حلفیہ بیان لے لیا جائے یا ایک دوسر سے صحابی گی گواہی شامل کرلی جائے ۔اس کے علاوہ کسی اور شامل کرلی جائے ۔اس کے علاوہ کسی اور بیزی ضرورت نہیں تھی ۔

الی مثالیس عملاً بھی سامنے آئیں۔اس کے سند کا مطالبہ کیا جانے لگا اور کہنے والوں نے یہ کہا کہ الاسناد من الدین 'کہ اسنادلینی سند بیان کرنے کاعمل دین کا ایک حصہ ہے۔اب یہ دین کا حصہ قرار دے دیا گیا اس لئے کہ اسناد کے بغیر رسول التعقیقی کے ارشادات کی تصدیق اور تحقیق مشکل تھی اور فقہ اسلامی کا اصول ہے' مالایت م الواجب الا به فہو و اجب 'کہ جس چیز پر کسی واجب کا دارو مدار ہووہ چیز بھی واجب ہوجاتی ہے۔کوئی چیز فی نفہ واجب نہ ہو،کیکن کسی اور واجب پر اس کے بغیر عمل درآ مرحمکن نہ ہوتو وہ چیز بھی واجب ہوجائے گی۔ رسول التعقیقی کے در اس التعقیق کے ارشادات پر عمل درآ مدفرض ہے اس لئے ان ارشادات کوجائنا بھی فرض ہے اور جانا نہیں جاسکتا تھا جب تک سند کا معاملہ صاف نہ ہو، اس لئے اسناد کاعمل دین کا حصہ بن گیا۔ لیو لا الاست اد ،اگر

اساد کاعمل نہ ہوتا کہ نے اللہ من شاء ماشا ، یہ جملہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا ہے جوامیر الموئین فی الحدیث کہلاتے ہیں، کہ اساورین کا حصہ ہے، اگر اساو کاعمل نہ ہوتا تو دین کے بارے میں جس کا جو جی چاہتا وہ کہدیا کرتا اور کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ اس لئے اس بات کو بیتی بنانے کے لئے کہرسول اللہ مطابق ہے کوئی غلط بات منسوب نہ ہوجائے اساد کے عمل کولا زم قرار دیا گیا۔ اور سیا بات مسلمانوں کے علی مزاج کا حصہ بن گئی کہ جو علمی بات کسی کے سامنے کہی جائے وہ پوری سند کے ساتھ کہی جائے ۔ یہ روایت مسلمانوں کے علاوہ کسی قوم میں موجود نہیں۔ بلا استثنا اور بلاخوف تردید یہ بات کہی جائے ہے کہ سند کا یہ قصور صرف اور صرف مسلمانوں کی روایت میں پایا جاتا ہے کہی اور قوم کی نہ ہی پایا جاتا ہے کہی اور قوم کی نہ ہی یا بیا جاتا ہے کہی اور قوم کی نہ ہی یا غیر نہ ہی روایت میں سند کا کوئی تصور نہیں یا بیا جاتا۔

## اسناد کی یا بندی کی اسلامی روایت

مسلمانوں کے ہاں نصرف علم عدیث میں، بلکہ تمام علوم وفنون میں اساوکی پابندی لازی سجی گئی۔آپ تفییر کی پرانی کتامیں اٹھا کرد کھ لیجئے ،آج ہی جا کرتفییر طبری دیکھیں۔اس میں ہر بات اورتفییر ہے متعلق ہر جملہ پوری سند کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ ابن جریر طبری نے یہ جملہ یا قول کس سے سنا،انہوں نے کس سے سنا،انہوں نے کس سے سنا،انہوں نے کس سے سنا،انہوں کے کس سے سنا،انہوں کے کس سے سنا،انہوں کے کسے بران ہول کے اللہ میان کرنا چا ہے، وہاں تک وہ بیان کر نے والا بیان کرنا چا ہے، وہاں تک پہنچتی ہے۔ طبری کی تفییر میں بغیر حوالہ اور بغیر سند کے ایک جملہ بھی نقل نہیں کیا گیا،الا بیر کہ وہ بات ابن جریر طبری کیا پی رائے ہو۔ایک سے زائدا حادیث پر جہال وہ تبعرہ کرتے ہیں وہاں لکھتے ہیں 'وف ال ابن کی اپنی رائے ہو۔ایک ہیا تو الہ ہواں اپنا حوالہ ہے اور جہال ان کی اپنی رائے نہیں ہے تو مکمل حوالہ اور سند کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں۔

سیرت کی پرانی کتابیں اٹھا کر دیکھیں۔ سیرت کی ساری پرانی کتابوں میں ، ابن اسحاق کی سیرت ہو، جواب جیپ گئی ہے یاعروہ بن زبیر کی کتاب المغازی ہو، جواب جیپ گئی ہے یاعروہ بن زبیر کی کتاب المغازی ہو، جواتے ، یا ابن سعد ہول ، ان میں سے ہرکتاب میں ہر واقعہ کی لوری سند موجود ہے۔ ایک ایک جملہ کی کمل سند بیان کی گئی ہے۔ حتی کہ ادب ، شعر، فصاحت ، بلاغت ،

صرف ، نحواور لغت ان سب کی سندیں موجود ہیں۔

حتی کہ یہ بات کہ امر وَالقیس نے کوئی شعر کس طرح کہاتھا اور کیا کہاتھا اس کی بھی پوری سند بیان ہوئی ہے۔ ایک شاعر اورادیب سے المفطل الضی ، انہوں نے عرب قبائل میں پھر پھر بہت سے قصائد جمع کئے اوراپی زندگی کے سالہاسال اس میں لگائے کہ عرب قبائل میں پھر پھر کے لوگوں سے پرانے اشعار سنے ، اور جمع کئے اور پھر پوری سند کے ساتھ بیان کئے کہ انہوں نے کس سے سنا؟ حالا نکہ شعر وادب میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ موجودہ دیوان غالب کی سند کیا ہے تو پوچھنے والا بھی اس سوال نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ موجودہ دیوان غالب کی سند کیا ہے تو پوچھنے والا بھی اس سوال کومشخکہ خیز سمجھے گا اور جس سے بوچھا جائے گا وہ بھی اس کونضول بات سمجھے گا ، حالا نکہ مرزا غالب موجود نہیں ہیں۔ ڈیڑھ صوسال پہلے کے ہیں۔ لیکن ان کے دیوان کی کوئی سند ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہمیں کوئی پیز نہیں کہ مرزا غالب کے نام سے جود یوان مشہور ہے بیواقعی پورا کا پورا انہی کا دیوان سے کہنیں۔

#### نتش فریادی ہے کس کی شوخی تحریکا کاغذی ہے پیرا بن ہر پیکر تصور یکا

واقعی انہوں نے ہی کہا تھا یا کسی اور نے کہا تھا۔ اس کا بہر حال عقلی طور پر بڑا امکان موجود ہے کہ کسی نے غلط چھاپ دیا ہواور یہ طلع مرزاصا حب سے غلط طور پرمنسوب کر دیا ہو۔ اب کوئی ایک ایسا آ دمی موجود نہیں ہے جوچشم دید گواہی دے کہ مرزا غالب نے میر بے سامنے بیغزل کہی تھی اور پھر انہوں نے آگے بیان کی ہو، پھر کسی اور نے بیان کی ہو۔ یہ چیز مسلمانوں کے علاوہ کسی اور قوم کے پاس موجود نہیں ہے۔

یے صرف علم حدیث کی دین ہے کہ علم حدیث نے مسلمانوں میں ایک ایسا ذوق پیدا کردیا کہ انہوں نے نصرف دین علوم بلکہ شعر، ادب، بلاغت اور صرف ونحوکی، ایک ایک واقعہ کی، ایک ایک قاعدہ کلیہ کی، ایک ایک شعرکی، ایک ایک ضرب المشل کی سند کے ساتھ حفاظت کی اور وہ کتابیں آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ پڑھنے والوں کو بعض اوقات البحن بھی ہوتی ہے کہ ادب کی کتاب میں درمیان میں ادب کی کتاب میں درمیان میں سندیں آرہی ہوں تو پڑھنے والوں کو انجھن ہوتی ہے۔ لیکن اس مواد کی تاریخی حشیت اور اس کے سندیں آرہی ہوں تو پڑھنے والوں کو انجھن ہوتی ہے۔ لیکن اس مواد کی تاریخی حشیت اور اس کے

استناداور authenticity کومحفوظ رکھنے کے لئے سند کا التزام دہاں بھی کیا گیا۔

جیبا کہ آپ میں سے ہرایک کواندازہ ہوگیا ہوگا کہ وقت گزر نے کے ساتھ سند لمبی بھی ہوتی گئے۔ رسول اللہ علی ہے جنا دور ہوگا سنداتی ہی لمبی ہوگی۔ سب سے مختفر سندیں موطاامام مالک میں ہیں جواکٹر و بیشتر دو ناموں پر مشتمل ہیں۔ امام مالک ، ان کے استاد اور ایک صحابی مشال مالک میں بین جواکٹر و بیشتر دو ناموں پر مشتمل ہیں۔ امام مالک ، ان کے استاد اور ایک محابی محابی ۔ مثلاً مالک عن نافع عن ابن عرق محضرت نافع اور حضرت عبداللہ بن عمر دوآدی ہیں۔ کہیں موطاامام مالک میں تین راوی بھی آتے ہیں لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اس طرح سے جیسے جوآخری جیسے زمانہ بر محتاگیا راولیوں کی تعداد بھی بر محتی گئی۔ سب سے لمبی سند امام بہتی کی ہے جوآخری محدث ہیں۔ محدث ہیں۔ محدث ہیں۔ کھی آئھ ہوتے ہیں اور بھی بھی نو ہوتے ہیں۔

### راویوں کےطبقات

جب بیسللہ آگے بڑھا، تو جوعلاء رجال تھے اور جنہوں نے روابوں کے حالات پر
کتا ہیں لکھیں تھیں، انہوں نے راویوں کے طبقات مقرر کئے اور بتایا کہ روابوں کے طبقات کو نے
ہیں ۔ تاکہ ہر طبقہ کے حالات الگ الگ بیان کئے جاشیں اور بیہ پنہ چل سکے کہ کونسا طبقہ کس طبقہ
کے اسا تذہ میں شار ہوتا ہے۔ اب مثلا اگر کسی غیر محدث سے ، جوحدیث کا طالب علم نہ ہو، بیہ
کہا جائے کہ امام ہیتی نے امام مالک سے روایت کی ہے اور وہ رسول الٹھائے سے روایت کرتے
ہیں ۔ بیمیں فرضی بات کر رہا ہوں ، مثلا اگر کوئی الی سند سے کوئی بات بیان کر ہے تو غیر محدث یا
ایسا آ دمی جوحدیث کا طالب علم نہ ہو، اس کو پنہ نہیں چلے گا کہ امام ہیتی اور امام مالک کے درمیان
ہوا طویل زمانہ گزرا ہے ، ان دونوں کے درمیان کم وبیش پانچ چھوا سطے ہوں گے۔ امام ہیتی امام ہیتی امام بیتی امام بیتی اس لئے وہ
ہراہ راست رسول الٹھائے ہے ہے روایت ہی نہیں کر سکتے۔ صحابہ سے بھی روایت نہیں کر سکتے۔

اب جو شخص علم حدیث کو جانتا ہے وہ سمجھ لے گا کہ بیروایت کمزور ہے۔ جوعلم حدیث کو نہیں جانتااس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بیروایت صحیح نہیں ہے۔اس لئے کہاس کو نیامام بہقی کے س وفات کا پتہ ہے، ندامام مالک ؒ کے من وفات کا پتہ ہے، نہ صحابہ کرام ؓ کے دور کا پیتہ ہے۔اس لئے

باضرات صدیث **۲۲۰ • ۲۲۰** 

سہولت کی خاطر طبقات مقرد کردیئے گئے کہ صحابہ کرام کا ایک طبقہ ہے جس سے اس بات کا واضح طور پر اندازہ ہوجائے گا کہ صحابہ کرام کس دور سے کس دور تک رہے۔ آخری صحابی بھی حضرت محمود بن لبید جو میرے ہم نام تھے، ان کی وفات \* ااھ میں ہوئی ہے۔ وہ آخری صحابی ہیں۔ وہ حضور محمود بن لبید جو میرے ہم نام تھے، ان کی وفات \* ااھ میں ہوئی ہے۔ وہ آخری صحابی ہیں۔ وہ صور محفور میں السے گئے، ان کی عمر حیار پانچی سال تھی۔ وہ صرف ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی روایت ان سے نہیں ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں کہ ہیں بچہ تھا، میر سے والد یا دادا بھے حضور کی خدمت میں لائے، رسول الشور ہے گود ہیں بھی بیا یا اور بھر جھے بلایا اور کچھو رقعور میں کھا کر پھر مجھے کھلائی اور میر سے سر بھی بیا بیا ہور ہے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی روایت ان سے منقول نہیں ہے۔ یہ آخری بہا تھر پھیم کر مجھے دعا دی۔ بس، اس کے علاوہ اور کوئی روایت ان سے منقول نہیں ہے۔ یہ آخری صحابہ ترام دنیا سے رخصت ہوگے، پھر کوئی ایسا آ دمی روئے زمین برباقی نہیں رہا جس نے رسول الشور ہے کی زیارت کی ہو۔

اب یہ بات کہ صحابہ کرام کا دور کب تک ہے اور بڑے صحابہ کا زمانہ کب تک ہے۔ درمیانی عمر کے صحابہ کا زمانہ کب تک ہے، صغار صحابہ کا زمانہ کب تک ہے۔ یہ تمام با تیں جاننا ضروری ہے۔ صغار صحابہ ہیں جور سول الشوالیة کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد بنہ مورات کا شار بچوں ہیں ہوتا تھا۔ پھر بیجاننا بھی ضروری ہے کہ جب انہوں نے پہلی بار صفور کی ذیارت کی تو وہ کس عمر میں سے اور انہوں نے رسول الشوالیة کو آخری بار کس عمر میں ویکھا، مثال کے طور پر جمود بن لبید سے کوئی صدیث بیان یہ جاننا اس لئے ضروری ہے کہ آل کوئی شخص، مثال کے طور پر جمود بن لبید سے کوئی صدیث بیان کہ ماہ دور یہ دوری کہ کہ دوری کے کہ ان کا نام صحابہ میں شامل ہے اور الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں کھا ہوا ہے کہ یہ صحابی تھے اور ان سے کوئی لمبی چوڑی حدیث روایت کرد ہے، تو جو آدی طبقات صحابہ کے کہ انہوں ہے درسول الشفالیة کو پانچ چوسال کی عمر میں دیکھا تھا یا شاید سے بیا ہا سے بھی کم عمر میں۔ اس لئے کہ انہوں نے رسول الشفالیة کو پانچ چوسال کی عمر میں دیکھا تھا یا شاید اس سے بھی کم عمر میں۔ اس لئے کہ انہوں نے رسول الشفالیة کو پانچ چوسال کی عمر میں دیکھا تھا یا شاید اس سے بھی کم عمر میں۔ اور اس واقعہ کے علاوہ کوئی روایت ان سے مردی نہیں ہے۔ اس بات کو جاننا ضروری ہے۔ اس لئے پہلا طبقہ صحابہ کرام کا ہے جس پر جانئ ہے۔ کے لئے صحابہ کے طبقات کو جاننا ضروری ہے۔ اس لئے پہلا طبقہ صحابہ کرام کا ہے جس پر الگ بہت کی چھوڈئی بڑی سے کہ کہ جب کی جور د ہیں۔

كبارتا بعين كازمانه

طبقہ صحابہ کے بعد کبار تا بعین کا طبقہ ہے۔ کبار تا بعین وہ ہیں کہ جو صحابہ کرام کے اہتدائی دور میں، یعنی سیدنا صدیق اکبر ٹیا سیدنا عمر بن الخطاب ٹے دور میں ہوش وحواس کی حالت میں تھے، صحابہ کا زمانہ انہوں نے طویل عرصہ تک دیکھا، بڑے بڑے صحابہ کرام کی تربیت اور تعلیم میں رہے اور انہوں نے بڑے پیانے پر صحابہ کرام سے احادیث کو سیکھا۔ جیسے حضرت سعید بن المسیب ٹی جن کو کم وہیش چنیت سے پالیس سال تک صحابہ کرام کا زمانہ دیکھنے کا موقع ملا اور صحابی جلیل حضرت ابو ہر پر ٹالے کے ساتھ انہوں نے بچیس تمیں سال گزارے دن رات ان کے ساتھ رہے۔ یہ طبقہ کبار تا بعین کا ہے جن کا زمانہ پنیسٹھ یاستر ہجری میں ختم ہوجا تا ہے۔

اس کے بعد متوسط تابعین کا زمانہ آتا ہے۔ وہ تابعین جنہوں نے کہار صحابہ کونہیں دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق محضرت عثمان غنی ، حضرت علی گو اور حضرت ابوعبید بن الجرائ کونبیں دیکھالیکن متوسط صحابہ کرام کو دیکھا۔ ان کا زمانہ سن قرے یا سو ہجری کے لگ جھگ آتا ہے اس کے بعدان کا زمانہ بھی ختم ہوگیا۔ تابعین کے اس طبقہ میں حضرت حسن بھری مجمد بن سیرین وغیرہ شامل ہیں۔

اس کے بعد زمانہ آتا ہے صغارتا بعین کا، جنہوں نے صغارصحابہ کو دیکھا۔ صغارصحابہ سے مرادوہ صحابہ ہیں جوحضو میں ہوئی ،س اسی سے مرادوہ صحابہ ہیں جوحضو میں ہوئی ،س اسی میں ،نو ہے میں پچانو ہے ہجری میں انتقال ہوا۔ان صحابہ میں حضرت عبداللہ بن اوفی ،حضرت اللہ بن عابت ،عبداللہ بن عمر ،عبداللہ ب

صغارتا بعین میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے صحابہ کرائے سے روایت نہیں کی ہے لیکن انہیں دیکھا ہے۔ اسنے بچے تھے کہ انہوں نے صحابہ کرائے گود کیھنے کی سعادت تو حاصل کی لیکن کم سنی کی وجہ سے صحابہ کرام کی کوئی بات ان کو یا دنہیں اور وہ روایت نہیں کر سکے ۔مثلاً امام اعمش ، بڑے مشہور محدث ہیں۔ بڑے بڑے ان کی روایات اپنی کتب میں نقل کی ہیں۔ انہوں نے مشہور محدث ہیں جے کے موقع پر بعض صحابہ کود کھا تھا۔ اس کے علاوہ روایت ان سے ثابت نہیں اسے بیات نہیں

فاضرات حديث جرح وتعديل

ہے۔ حضرت امام ابوصنیفظ شاربھی، باختلاف روایات، صغارتا بعین کی اس دوسری کیٹیگری میں ہوتا ہے، بعض لوگوں کی تحقیق کے مطابق امام ابوصنیفہ کا شارصغارتا بعین کی اس کیٹیگری میں ہے۔ جنہوں نے کچھ صحابہ سے روایت بھی کی ہے۔ انہوں نے بعض اصحاب رسول گود یکھا ضرور ہے۔ وہ اپنے لڑکین میں اپ والد کے ساتھ جج کے لئے گئے ۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میری عمر بارہ تیرہ سال تھی ۔ مکہ مرمہ میں ایک جگہ دیکھا کہ بڑا اجموم لگا ہوا ہے اورلوگ ایک دوسر ہے آگے بڑھنے مال تھی ۔ مکہ مرمہ میں ایک جگہ دیکھا کہ بڑا اجموم لگا ہوا ہے اورلوگ ایک دوسر ہے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ میں نے اپنے والد سے بوچھا کہ سے کیا ہور ہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صحابی میں محمد حضرت انس بین مالک جج کے لئے تشریف لائے ہیں، لوگ ان کود کیفنے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ محمرت انس کوئی سوال بو چھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی بین ہو چھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی بین ہو بھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی بین ہو بھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں سے چھوٹے آتا ہے کہ انہوں سے جھوٹے شین روایات میں آتا ہے کہ بین تو تھی لین یا و خوس نے بین وی بھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں ہے جو بین ہیں جو تا بعین کے سب سے چھوٹے نہیں رہی لیکن ویکھی تا ہوں۔ بہر حال ہے وہ صغارتا بعین ہیں جو تا بعین کے سب سے چھوٹے نہیں رہی ہے ہیں۔

اس کے بعداتباع تابعین میں یعنی تبع تابعین میں سب سے بڑا طبقہ ہے ان اتباع تابعین کی مسب سے بڑا طبقہ ہے ان اتباع تابعین کا جنہوں نے بڑے تابعین کا طبقہ وسطی یعنی درمیانی طبقہ۔ پھر تبع تابعین کا سب سے چھوٹا طبقہ، جنہوں نے چھوٹے تابعین کو دیکھا مثلاً امام شافعی ً۔ اس کے بعد وہ طبقہ جس نے تبع تابعین کو دیکھا اور ان سے روایت کی۔ پھر وہ طبقہ جس نے متوسطین تبع تابعین کھوڑے رہ گئے، متوسطین تبع تابعین کھوڑے رہ گئے، ان کودیکھا۔ بیروا آگے بارہ طبقات ہیں۔

## طبقات رواة كي افاديت

بظاہر کسی حدیث کے سلسلہ میں ان طبقات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اس سے اس بات میں مدول جاتی ہے کہ کسی راوی کے طبقہ کا تعین کیا جاسکے کہ اس کا تعلق کس طبقہ سے جب طبقہ کا تعین آمیان ہوجائے گا۔ جب زمانہ کا تعین آمیان

ہوگا تو پھر یہ بات طے کرنا آ سان ہو جائے گا کہان تابعی ماان راوی نے جس طقہ کے راوی ہے روایت کی ہےوہ روایت ممکن بھی ہے مانہیں ہے۔مثال کےطور پر تبع تا بعین کے چھوٹے طبقہ کا کوئی آ دمی تابعین کے بڑے طبقہ ہے روایت کرے تو میمکن نہیں ہے۔اس لئے فوری طور برآپ کواندازہ ہوجائے گا کہاس روایت میں کہیں کوئی جھول ہے۔مثال کےطور پرامام بخاری امام زہر ی ہے روایت کریں ، توبیروایت درست نہیں ہوگی۔اس لئے کہ امام بخاری نے امام زہری کا ز ماننهیں پایا۔امام زہری کی وفات غالبًا ۱۲۳ھ میں ہوئی جبکہ امام بخاری کی ولادت ہی،۱۹۴ھ میں ہوئی ہے۔اب،۱۹۳ھ کی ولادت اور۱۲۳ھ کی وفات میں توستر اس سال کافرق ہے۔اس لئے ان چیز ول سےانداز ہ ہوجا تا ہے کہ روایت میں کوئی حجول ہےادر فوراًاس کانتین ہوجا تا ہے۔ یہ طبقے تو تھے راویوں کے، جس سے گویاز مانی اعتبار سے تعین کیا جاسکتا ہے کہ کس خاص طبقہ کے راوی نے کس زمانے میں وفت گز اراہوگا اور کس زمانے میں وہ زندہ ہوں گے۔ اس کے بعد بارہ طبقات یعنی درجات راویوں کے آتے میں۔ ان میں ایک تو طبقات لیعنی Classes ہیں، یا جیسا میں نے اردو میں کہا پیڑھی، ایک پیڑھی، پھر دوسری پیڑھی، زمانے کے اعتبار ہے۔ایک درجہ ہے درجہ متندیا غیرمتند ہونے کے اعتبار ہے۔ کچھ راوی ہیں جو بڑے او نیج در ہے کے ہیں جن کا نام سنتے ہی ہر شخص گردن جھکا دے گا کہ یہ انتہائی او نیجے در ہے کے روای ہیں۔عبداللہ بن مبارک کا میں کی بارنام لے چکاہوں،ان کا جب نام آئے گا تو کسی تحقیق کی ضرورت نہیں کہ کس ورجہ کے راوی ہیں۔امام بخاری،امام تر ندی ،امام احمد بن حنبل کا نام آئے گا تو ہر مخص بلاتامل اس کی روایت کوقبول کرے گا۔لیکن اس درجہ کے راویوں کا تعین کیسے ہوگا؟اس کام کے لئے علم جرح وتعدیل کے **قواعدمقرر کئے گئے۔** 

اس طمن میں سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عدول ہیں۔
السے حسابة کلهم عدول '، وہ سب ایک درجہ میں ہیں۔ یہ تحقیق تو ہو عکتی ہے کہ فلاں صاحب
صحابی ہیں کہ نہیں ہیں۔ لیکن سے حقیق ہونے کے بعد کہ وہ صحابی تھے، پھر مزید حقیق نہیں ہوگ کہ وہ
عادل تھے کہ نہیں ، اس لئے کہ صحابہ کے بارے میں سے بات متفق علیہ ہے کہ وہ سب کے سب
عادل تھے صحابہ کرام میں بھی یقینا درجات ہیں اور اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا۔ مثلاً جو
درجہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے وہ اور صحابہ کا نہیں ہے، جو درجہ حضرت عمر فاروق کا تھاوہ بقیہ صحابہ

محاضرات مديث جرح وتعديل

کانہیں ہے۔جودرجہعشرہ مبشرہ کا تھاوہ دوسرے صحابہ کانہیں ہے۔لیکن علم حدیث کی روایت کی حد تک سب کا درجہ برابر مانا جاتا ہے۔

صحابہ کرام کے بعد بقیہ راویوں کا جوسب سے او نچا درجہ ہے، وہ ان لوگوں کا درجہ ہے جن کے لئے اصطلاح استعال کی جاتی ہے یا تو الحجہ، یا الثقہ، یا انفقو اعلی جلالتہ قدرہ وشانہ، رجال کی اکثر کتابوں میں آتا ہے، مثلاً بھی بن معین اور ان کے درجہ کے لوگوں کے بارہ میں ملے گا اتفقو اعلی جلالتہ قدرہ وشانہ، کہتمام محدثین ان کے مرتبہ کی بلندی پر اور ان کی اعلیٰ شان پر متفق ہیں۔ گویا یہ سب سے او نچے درجہ کے راوی ہیں۔ اگر میں الفاظ کی مثالیں دینے پر آؤں گا تو بات بہت لمبی ہوجائے گی اس لئے اس کو بہیں پر چھوڑ دیتا ہوں۔ ہر درجہ کے لئے الگ الفاظ ہیں جو راوی کا درجہ بیان کرنے کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں اور جن سے اندازہ ہوجاتا ہے کہدادی کا کیا درجہ ہے۔ میں صرف دو تین درجات کے حوالے دول گاباتی میں چھوڑ دیتا ہوں۔

اس کے بعد تیسرادرجہان راویوں کا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقة متقن۔
یعنی بہ تقداور قابل اعتاد راوی ہیں۔ اس بعد چوتھا درجہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لاہا اس به ،کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جے اگریزی میں bad کہیں گے۔ گویااب کمزوری شروع ہوگئ ۔ کمزور تو نہیں ہیں لیکن کمزوری سے او پر جودرجات ہیں ان میں سے بہ آخری درجہ ہے۔ اس کے بعد جودرجہ آتا ہے وہ ہے صدوق ، ہاں چی بات کہا کرتے تھے، بات سے کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد جودرجہ آتا ہے وہ ہے صدوق ، ہاں چی بات کہا کرتے تھے، بات سے کہا کرتے تھے۔ یعنی گویاان کی سچائی کے بارے میں تو گواہی ہے لیکن یا دواشت اور حافظہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ اس کے بعد اگا درجہ ہے کہ صدوق سی الحفظ ، یعنی نیت کے اعتبار سے خودتو ہے تھے لیکن حافظ برا تھا۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے بارہ درجات ہیں جن میں سے آخری چا در جب کمز ور اورضعیف راویوں کے ہیں ۔ آخری درجہ اس جھوٹے راوی کا ہے جو جھوٹی احادیث وضع کرتا تھا، جس کے بارے میں بیٹا بت ہوجائے کہ بیجھوٹا راوی تھا۔ ان لوگوں کے الگ سے وضع کرتا تھا، جس کے بارے میں بیٹا بت ہوجائے کہ بیجھوٹا راوی تھا۔ ان لوگوں کے الگ سے تذکر ہے موجود ہیں۔

یہ جو بارہ درجات یا بارہ طبقات ہیں یہ تقریباً تمام علاء رجال کے معفق علیہ ہیں۔ یہ تفصیل جو میں نے بیان کی ہے یہ حافظ ابن حجرعسقلانی نے اپنی کتاب تقریب المتہذیب میں دی ہے۔ تقریب المتہذیب بہت اہم کیکن انتہائی مختصر کتاب ہے جو ایک جلد میں بھی چھپی ہے، دو

عاضرات مدیث ۲۲۵ جرح وتعدیل

جلدوں میں بھی بچھی ہے اور تین جلدوں میں بھی بچھی ہے۔ میرے پاس لا ہور کا بچھیا ہوا ایک جلد

کا نسخہ ہے، اس میں ایک جلد میں انہوں نے تمام کتب رجال کا گویا مخص دے دیا ہے۔ جس سے

آپ کو ایک سرسری اندازہ ہو جائے گا کہ کسی راوی کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن رجال پر مواد کا اتابڑا

ذخیرہ موجود ہے کہ اگر اس کو جع کیا جائے تو پوری لا بسریری اس سے تیار ہوسکتی ہے۔ در جنوں

جلدوں میں، ہیں ہیں اور پچیں پچیس جلدوں میں رجال پر کتا ہیں کہ بھی گئیں۔ یہ کتابیں دوسری

صدی جبری سے کبھی جانی شروع ہوگئیں۔ اور تقریباً آٹھویں نویں صدی اجری تک کبھی گئیں اور

اس کے بعد بھی لوگوں نے ان کومرتب کیا۔ یہ کتابیں مختلف انداز اور مختلف سطحوں کی ہیں۔ ان میں

اس کے بعض مصنفین وہ ہیں کہ جو بڑے متشدد سے اور جن کا معیار بہت او نچا تھا جیسے امام بخاری

اور امام مسلم کا معیار بہت کڑا تھا۔ انہوں نے جب رجال پر گتاب کبھی تو بہت او نچے معیار کے

ساتھ لوگوں کو جانچا۔ ماہرین علم رجال میں پھولوگ ایسے بھی سے کہ جنہوں نے بڑی نری سے کام

لیا اور ان کا تباہل مشہور ہے۔ انہوں نے بعض کمز ور راویوں کو بھی سے حجے قرار دے دیا۔ اور ان میں

پچولوگ سے جومعتدل سے اور ابھی ہم ان سب کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کریں گے۔

# علم رجال کی شاخیس

رجال پرشروع میں جو کتابیں کھی گئیں وہ مختلف علاقوں پر الگ الگ کتابیں تھیں۔
مثلُ سمر قند کے راویوں پر، دمش کے راویوں پر، کوفہ کے راویوں پر یا کسی خاص قبیلہ کے راویوں
پر۔ جیسے جیسے بیمواد جمع ہوتا گیازیادہ جا مع اور زیادہ مکمل کتابیں سامنے آتی گئیں۔ جن لوگوں نے
زیادہ مکمل کام کیا ان میں دونام بڑے نمایاں ہیں؛ ایک نام حافظ ابن حجر عسقلانی کا ہے اور دوسرا
نام امام ذہبی کا ہے۔ امام ذہبی کی چار کتابیں ہیں؛ تذکرۃ الحفاظ ، طبقات الحفاظ ، میزان الاعتدال
فی نقد الرجال اور المجتبیٰ فی اساء الرجال ۔ بیچاروں کتابیں عام ملتی ہیں اور ان میں سے ہر کتاب کا
الگ الگ مقصد ہے اور ہر کتاب کے قاری اور مستفیدین الگ الگ ہیں۔ مختلف لوگوں کی
ضروریات کے لحاظ سے انہوں نے بیچار کتابیں تیار کیس۔

امام نووی، اینے زمانے کے مشہور محدثین میں سے تھے سیج مسلم کے شارح ہیں، ان کی کتاب ریاض الصالحین کا نام آپ نے سنا ہوگا، پڑھی بھی ہوگی، ان کی اربعین نووی بھی

عديث ٢٢٦ جرح وتعديل

مشہور ہے اور سب سے زیادہ مقبول اربعین وہی ہے، انہوں نے علم رجال پر دو کتا ہیں کھیں۔ تھذیب الاسماء اور المبھمات من رجال الحدیث۔

رجال میں پھر مزید نی بیدا ہوئے، جن کا ابھی تذکرہ ہوگا۔ حافظ ابن تجرنے کم وہی فیصف درجن کا بیں کھیں۔ جن کے الگ الگ مقاصد تھے۔ پچھ بطور جامع کتابوں کے، پچھ سابقہ کتب پراستدرا کات کے اور پچھا پی کتابوں کی تلخیص اور انڈیکس یاڈ انجسٹ کے طور پر۔ آئ کیل جو کتابیں مروج ہیں وہ حافظ ابن تجرعسقلانی اور امام ذہبی کی کتابیں ہیں۔ اس لئے کہ ان کتابوں کی ترتیب، ان کی خوبصورتی اور جامعیت، ان کے مواد کے بھر پور ہونے نے بقیہ کتابوں کے کتابوں کی ترتیب، ان کی خوبصورتی اور جامعیت، ان کے مواد کے بھر پور ہونے نے بقیہ کتابوں سے لوگوں کو مستغنی کر دیا۔ اگر چہ امام بخاری نے جو کتابیں کتھیں وہ آج موجود ہیں، امام ابو حاقم رازی کی کتابیں موجود ہیں، لیکن چونکہ وہ سارا مواد حافظ رازی کی کتابیں موجود ہیں، لیکن چونکہ وہ سارا مواد حافظ رائی گئی ہیں موجود ہیں، لیکن چونکہ وہ سارا مواد حافظ روسرے متقد مین کی کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اگر چہ وہ دستیاب ہیں۔ تحقیق کرنے والے تحقیق کی ضرورت پڑنے پران سے دجوع کرتے ہیں۔

آج کل ایک اچھا کام یہ ہور ہا ہے، جس کی تفصیل آخری خطبہ میں آرہی ہے، کہ رجال کا یہ سارا مواد کمیوٹر ائز ہونا شروع ہوگیا۔ یہ اتنا ہڑا کام ہے کہ چھ لاکھ آدمیوں کے حالات اگر کمیوٹر ائز ہو جا کیں اور اس طرح کمیوٹر ائز ہوں کہ اس کا ایک سافٹ ویئر ایسا بن جائے کہ آپ حسب ضرورت آسانی کے ساتھ مدوحاصل کر سکیں، تو یہ کام بہت آسان ہوجائے گا۔ لیکن یہ اتنا لمبا کام ہے اور اتنا مشکل کام ہے کہ جو شخص اس سافٹ ویرکو بنائے گا وہ ایک تو اتنا ہڑا محدث ہو کہ ما از کم پانچ دس سال اس نے علم رجال کے مطالعہ میں لگائے ہوں۔ پھر کم پیوٹر کا اتنا ہڑا ما ہر ہو کہ آپ سافٹ ویئر بنا سکتا ہو۔ اگر دونوں پہلوؤں میں سے ایک پہلو میں بھی مہارت کی کی ہوگی تو وہ مطلوبہ سافٹ ویئر بنا سکتا ہو۔ اگر دونوں پہلوؤں میں سے ایک پہلو میں بھی مہارت کی کی ہوگی تو وہ مطلوبہ سافٹ ویئر بنیں بنا سکے گا، ای لئے اس میں دیرلگ رہی ہے۔ جو صدیث کے ماہرین ہیں ان کے مطالعہ میں لگا کیں۔ جو کم پیوٹر کے ماہرین ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ دس ہیں سال حدیث کے مطالعہ میں لگا کیں۔ اس لئے ایک دودن میں یہ پاس اتنا وقت نہیں کہ دس ہیں سال حدیث کے مطالعہ میں لگا کیں۔ اس لئے ایک دودن میں یہ آئے کی چیز نہیں۔ اس پر تو سو پچاس افراد مل کروفت لگا کیں گے تب یہ چیز آئے گی۔ اس لئے مشکل پیدا ہور ہی ہے۔

باضرات حديث بهرج وتعديل

رجال کی ان کتابوں کے ساتھ ساتھ ، جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے ، جن میں کم وہیش ایک درجن کتابوں کامیں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ،ان کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں اور بھی ہیں جو براہ راست رجال ،لینی رجال حدیث پرتونہیں ہیں ،کیکن حدیث سے ملتے جلتے موضوعات پر ہیں۔ حدیث کا جوفیڈنگ میٹیریل (Feeding material) ہے، یعنی جس سے علم حدیث میں مددملتی ہے یا اس کوعلم حدیث سے مددملتی ہے، اس سے متعلق بھی کچھ کتابیں ہیں، مثال کے طور برطبقات المفسرين كے نام ہے كتابيں ہيں مختلف ادوار ميں كون كو نسے مفسرين رہے ۔ كس کس نے تفسیر پر کتابیں کھیں۔ اس مواد سے بھی علم رجال میں مددمتی ہے۔اس لئے کہ بہت ے مفسرین وہ ہیں جو محدثین بھی ہیں،مثلاً امام ابن جربرطبری جنہوں نے تفسیر پر بھی کتاب کھی اوروہ بیک وفت حدیث کے عالم بھی ہیں اور حدیث کی روایات بھی بیان کرتے ہیں ۔ یہ جوتفییری روایات ہیں پیلم حدیث میں بھی آتی ہیں۔اس لئے طبقات مفسرین میں جوتذ کرے ملیں گےان میں بہت سے لوگ علم حدیث میں بھی relevant ہوں گے۔طبقات القراء،قرآن یاک کے قراء کے طبقات ہیں۔قراء جوروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فلاں لفظ کو إس طرح یڑھا، یا اُس طرح پڑھا، بیبھی علم حدیث کا حصہ ہے۔ تجویداور قرات سے متعلق بہت می روایات علم حدیث میں شامل ہیں۔اس طرح طبقات قراء میں بہت ہےلوگ علم حدیث ہے متعلق ہوں گے۔اسی طرح سے طبقات صوفیا ہے، مثال کے طور پر تابعین میں بہت سے لوگوں کا بطور صوفیا کے ذکر ہوتا ہے۔ طبقات صوفیا کی ہر کتاب میں بعض صحابہ کا ذکر ملے گا مثلا حضرت ابوذ رغفاریؓ کا ذکر ہوگا،حفرت علیؓ کا ذکر ہوگا جو ترک دنیا میں ذرا نمایاں تھے۔اب ظاہر ہے تابعین کا ذکرآئے گا جن میں ہے بعض نے احادیث بھی بیان کی ہیں ۔حضرت حسن بصری کا ذکر ہر تذکرہ صوفیا میں آئے گا، وہ بیک وقت محدث بھی تھے اور صوفی بھی۔اس لئے طبقات کی ان كتابول ميں جن ميں طبقات قراء،طبقات مفسرين،طبقات صوفيا،طبقات أ ذبا،طبقات حكما سب شامل ہیں، ریجی علم رجال کو جزوی طور پرمواد فراہم کرتے ہیں۔

پھران کے ساتھ فقہائے اسلام کے الگ الگ طبقات ہیں۔طبقات حفیہ،طبقات مالکے الگ طبقات میں۔طبقات حفیہ،طبقات مالکیہ،طبقات مالکیہ ہیں امام مالک گاذکر ہوگا تو امام مالک کے ذکر کے بغیر کونساعلم رجال مکمل ہوگا۔ان کا ذکر طبقات مالکیہ میں بھی ہے،اورعلم حدیث کی ہرکتاب میں ان کا

ذکر ہوگا۔علم حدیث کی کوئی کتاب امام مالک ؒ کے تذکرہ سے خالی نہیں ہوسکتی۔امام اوزاعی کا ذکر فقہ کی ہر کتاب میں ہوگا۔لیکن علم حدیث میں بھی ان کا ذکر ہوگا۔اس لئے طبقات اورعلم رجال کی کتابوں میں بہت ہی چیزیں مشترک ہیں۔

علم رجال کی کتابوں کی ایک اورصنف ہے جس کومشید کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ کتابیں ہیں جن میں کسی ایک محدث نے اپنے شیوخ کا تذکرہ لکھا ہو۔ اُس زمانے میں لوگ ایک یا دویا تین یادس آ دمیوں سے علم حدیث حاصل نہیں کرتے سے بلکہ ایک ایک آ دمی بینکڑوں محدثین یادویا تین یادس آ دمیوں سے علم حدیث حاصل نہیں کرتے سے بلکہ ایک ایک آ دکر میں آ گے کروں گا۔ اب کے پاس علم حدیث حاصل کرنے کے لئے جاتا تھا۔ کیوں؟ اس کا ذکر میں آ گے کروں گا۔ اب ایک شخص نے اگرسوآ دمیوں سے حدیث سے جو ان سوکا تذکرہ اس نے مرتب کرلیا۔ اس تذکرہ کومشید کہتے سے اس طرح کے مشیخہ بردی تعداد میں ہیں۔ امام سخاوی جن کا تعلق دمویں صدی جمری سے تھا اور اپنے زمانے کے بڑے محدث سے ، انہوں نے لکھا کہ میں نے مشیخہ پر جو کتابیں جومحت میں جومحت شے ، انہوں نے لکھا کہ میں نے مشیخہ پر جو کتابیں کو دیکھی ہیں وہ ایک ہزار سے زیادہ ہیں جومحت شے محدثین نے اپنے اپنے شیوخ کے بارے میں کسیس۔ بیساری کی ساری کتابیں فن رجال کا ہز ہیں۔ پھر جیسے جیسے فن رجال پھیلٹا گیا اس کی شاخیر بنتی گئیں۔

اس کے علاوہ فن رجال کی گی شاخیں تھیں، مثلاً آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں لوگوں کا نام الگ ہوتا ہے، لقب الگ ہوتا ہے اور کنیت الگ ہوتی ہے، مثلاً امام بخاری کو بخاری کے لقب سے تو ہم سب جانے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کا نام محمد بن اسماعیل ہوشا یہ بہت کم لوگوں تھا۔ اگر آپ کی کتاب میں یہ کھا ہواد یکھیں کہ قال محمد بن اسماعیل ہوشا یہ بہت کم لوگوں کو یہ پہتہ چلا کہ اس سے مرادامام بخاری ہیں۔ ای طرح سے پچھلوگ اپنی کنیت سے مشہور ہوتے تھے۔ مثلاً اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ حضرت عبداللہ بن عثان نے یہ فر مایا، تو شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ میری مراد کیا ہے، عبداللہ بن عثان حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ اور ان کے والد ابوقی فی کا نام کنیت سے اس کے راویوں اپنی اپنی کنیت سے اسے کہ ایک راوی نے ایک جگہ جب حدیث بیان کی تو ایک شاگر دنے اس کو مسئلہ بہت پیدا ہوتا ہے کہ ایک راوی نے ایک جگہ جب حدیث بیان کی تو ایک شاگر دنے اس کو کئیت سے لکھ دیا۔ مثلاً حدثی ابخاری ، دوسرے نے لکھ دیا کہ حدثی محمد بیا۔ مثلاً حدثی ابخاری ، دوسرے نے لکھ دیا۔ مثلاً حدثی ابخاری ، دوسرے نے لکھ دیا۔ مثلاً عدثی ابخاری ، دوسرے نے لکھ دیا۔ مثلاً عدتی ابتاری ، دوسرے نے لکھ دیا۔ مثلاً عدتی ابکھ دیا۔ مثلاً عدثی ابخاری ، دوسرے نے لکھ دیا۔ مثلاً عدتی ابتاری ابتاری ، دوسرے نے لکھ دیا۔ مثلاً عدتی ابتاری ابتاری ، دوسرے نے لکھ دیا۔ مثلاً عدتی ابتاری ابتاری ، دوسرے نے لکھ دیا۔ مثلاً عدتی ابتاری ، دوسرے نے لکھ دیا۔ مثلاً عدتی ابتاری ابتاری ، دوسرے نے لکھ دیا۔ مثلاً عدتی ابتاری ابتاری ابتاری ، دوسرے نے لکھ دیا۔ مثلاً عدتی کو دیا۔ مثلاً عدتی ابتاری کی دیا۔ مثلاً عدالی کی دیا مثل کی دیا کی دوسرے نے لکھ کی دیا۔ مثلاً عدالی کی دیا کے دیا کہ کی دیا کی دیا کے دیا کے دیا کے دیا کی دیا کے دیا کے دیا کے دیا کے دیا کی دیا کے دیا کے دیا کے دیا کے دیا کے دیا کے دیا ک

محاضرات مديث

محربن اساعیل، چوشے نے لکھ دیا کہ حدثی ابوعبد اللہ اب یہ سب ایک شخصیت کے حوالے ہیں،
لیکن جو شخص نہیں جانتا کہ امام بخاری کی کنیت ابوعبد اللہ تھی الیکن وہ شہور سے بخاری کے لقب سے
منام ان کا محمد تھا، والد کا نام اساعیل تھا اس لئے محمد بن اساعیل بھی کہلاتے تھے، وہ زبر دست
التباس اور البحض کا شکار ہوگا۔ لہٰذا کوئی ایس کتاب ہونی چاہئے جس کی مدد سے یہ پتہ چل جائے
کہ کس کی کنیت کیا ہے۔ یہ فن' موضے' کہلایا۔ موضح الرجال یعنی رجال کی وضاحت کرنے والا،
جس میں ان لوگوں کا تذکرہ جمع کیا گیا جن کا نام کچھاور ہولیکن وہ اپنی کئیت سے مشہور ہوں۔ یا نام سے مشہور ہوں کئیت اور نام میں فرق کی وجہ سے التباس نہ ہو۔ اس پر بہت
کی کتابیں ہیں۔

اى طرح سايك خاص صنف ياميدان بجس كو الدؤ تلف والمحتلف كبت ہیں۔الموتلف والمختلف برکم از کم ایک درجن کتابیں موجود ہیں \_ یعنی ملتے جلتے ناموں کی تحقیق \_ بعض نام ملتے جلتے ہوتے ہیں جس کی وجہ ہے التباس پیدا ہوسکتا ہے۔ یہاں اتی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں۔اگر پیۃ کریں تو آپ میں ہے کم وہیش ایک درجن نام مشترک نکلیں گے۔ٹریا ایک کا نام بھی ہے، دوسری کا بھی نام ہے، تیسری کا بھی نام ہے۔محدثین اور رواویوں بھی میں اشتراک اسم ہوسکتا تھا اور ہوتا تھا۔ اب بیہ بات کہ اگر ایک دور میں ایک سے زیادہ محمد بن اساعیل ہیں تو کون ے محدین اساعیل مراد ہیں۔خود صحابہ کرام میں عبداللہ نام کے کم وہیش ایک درجن صحابہ ہیں۔ان میں سے جو چارمشہورعبداللہ ہیں وہ'عبادلہار بعہ' کہلاتے ہیں۔ان عبادلہار بعد میں رادی بیان کرتا ہے حدثتی عبداللہ، مجھ سے عبداللہ نے بیان کیا۔ اب کون سے عبداللہ نے بیان کیا؟ بیاس وقت تک پین بیں چل سکتا جب تک ان میں سے ہرعبداللہ کے شاگردوں کی فہرست آپ کے یاس موجود نہ ہو۔عبداللہ بن مسعودؓ ہے کسب فیض کرنے والے کون کون ہیں۔ان کے نمایاں ترین شاگرمثلاً علقمه میں ۔علقمہ کے شاگر دوں میں نخبی میں ۔حضرت عبداللہ بنعمرو بن العاص ؓ جوا یک اورمشہورعبداللہ تھان سے ان کے بوتے شعیب بن عبداللدروایت کرتے ہیں۔شعیب بن عبدالله سے ان کے بیٹے عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں، اب اگرآب سے کوئی حدیث بیان کرے کہ مجھے سے ابراہیم کخفی نے بیان کیا ، وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے عبداللہ سے یہ یو چھا کہ فلال معاملة كس طرح بوا\_اب آپ كوفور أمعلوم بوجائ گاكه يهال عبدالله ي عبدالله بن مسعود

محاضرات حديث جرح وتعديل

مراد ہیں، عبداللہ بن عمرو بن العاص مراد نہیں ہوں گے۔آپ کو آسانی سے ایک ابتدائی presumption قائم ہوجائے گی ۔اور اگر بید کہا جائے کہ عمرو بن شعیب نے بیان کیا، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ سے ،تو یہاں آپ کوفوراُ معلوم ہوجائے گا کہ یہاں عبداللہ سے مراد عبدالله بن عمرو بن العاص بیں۔ اس طرح حضرت عبدالله بن عباسٌ ایک اور عبدالله بیں مثلاً كوئى كيح كم مجامد في بيان كيا ، مجامد عبدالله الله الله عن الله عن الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عبد الله عنه الل کہ چونکہ مجاہدعبداللہ بن عباس کے شاگر دہیں اس لئے یہاں عبداللہ سے مرادعبداللہ بن عباس ہوں گے۔اس لئے مؤتلف والمختلف کے نام ہے جوفن ہے، یہاس کی ایک جھوٹی سی مثال ہے۔صحابہ میں بیدالتباس زیادہ نہیں ہوتا انکین باقی لوگوں میں بہت ہوتا ہے۔ تابعین میں کم ، تبع تابعین میں اس ہے بھی زیادہ اور اس کے بعد اس ہے بھی زیادہ۔ جیسے جیسے راویوں کی تعداد بڑھتی جائے گی اس التباس کے امکانات بڑھتے جا کیں گے۔اس التباس کو دور کرنے کے لئے کچھے حضرات نے بوری زندگی اس کام میں نگائی کہا ہےراو بوں کے حالات جمع کریں جن کے نام اور کنیتیں ملتی جلتی ہیں ۔بعض جگہ ایسا ہے کہ نہ صرف اپنانام بلکہ والد کا نام اور دا داتک کے نام ایک جیسے ہیں۔اب تین نامول سے بھی پہنہیں چاتا کہ کون مراد ہے۔ پھر یہاں کنیت سے پہ طلے گا کہیں وطن کی نسبت سے پتہ جلے گا جیسے نیشا پوری ،الکوفی ،البصر ی یا استاد سے پتہ جلے گا۔اس یر قدیم ترین کتاب امام دار قطنی کی ہے جومشہور محدث ہیں۔حضرت خطیب بغدادی جن کا میں نے ذکر کیا ہے، بغداد کے ہیں۔ان کی بھی اس موضوع پر کتابیں ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں ایس ہوا لگ الگ کتابیں ہے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں ایس ہوا لگ کتابیں ہیں۔ مثلاً صحح بخاری میں جینے راوی ہیں ان پرالگ کتابیں ہیں۔ مثلاً صحح بخاری میں جینے راوی ہیں ان پرالگ کتابیں ہیں۔ موطاامام مالگ بخاری کے جینے رجال ہیں وہ کون کون ہیں۔ صحح مسلم کے رجال پر کتابیں ہیں، معندامام احمد کے رجال پر کتابیں ہیں، امام ابوداؤ دکی سنن پر کتابیں ہے۔ حدیث کی تقریباً تمام کتابوں کے راویوں پرالگ الگ کتابیں موجود ہیں جن میں وہ سارامواد کیجا مل جاتا ہے۔ اس میں تلاش کرنے میں آسانی ہوجاتی ہے۔ اب اگر رجال کی ساری کتابیں ایک جگہ ہوتیں اور الگ الگ کتابیں ایک راوی آپوداؤ دکا راوی آپ کومعلوم ہوتا تا۔ اگر ابوداؤ دمیں تلاش کر لیں آسانی سے ل جائے گا۔

محاضرات حديث

اس طرح ہے بچھ راوی وہ ہوتے تھے جن کا حافظ شروع میں اچھا تھا۔ بعد میں عمرزیادہ ہوگئ نو ہسال ،سوسال ہوگئ اور حافظ جواب دے گیا۔اب کس من سے حافظ کمزور ہوا؟ کس من میں تھوڑا کمزور ہوا کس من میں زیادہ کمزور ہوا۔ جب تک می معلومات نہ ہوں تو یہ تعین دوارہ کہ سیر دواری ہے۔اس پر الگ ہے کتا بیں ہیں۔امام دار قطنی کی ایک کتاب دشوارہ کہ سیر دواری ہے۔اس پر الگ ہے کتا بیں ہیں۔امام دار قطنی کی ایک کتاب ہے کہتاب میں حدث و نسبی'۔ان لوگوں کے تذکرہ کے بارے میں جنہوں نے پہلے حدیثیں بیان کیں اور بعد میں بھول گئے۔وہ سارے نام ایک ساتھ معلوم ہوجا کمیں گے جن کی یا دداشت بیان کیں اور بعد میں بھول گئے۔وہ سارے نام ایک ساتھ معلوم ہوجا کمیں گے جن کی یا دداشت اخیر میں جواب دے گئے تھی۔اس کتاب میں سنوں کے تعین کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ فلاں میں جواب دے گیا اور فلاں میں میں کمزور ہونا شروع ہو گیا اور فلاں میں میں الکل جواب دے گیا۔

کل یا پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ ضعیف حدیث کی ایک قتم ہے مدلس، اس سے مرادوہ حدیث ہے جس میں راوی نے اپنے شخ کے بارہ میں کوئی misrepresentation کی ہو غلطی سے یاجان ہو جھ کر، کہ جس سے سننے والوں نے یہ سمجھا کہ روای وہ نہیں ہے جس سے انہوں نے روایت لی ہے بلکہ کوئی اور ہے۔ میں نے اس سلسلہ میں ایک فرضی مثال دی تھی کہ مثال کے طور پرامام ما لک کے زمانے میں مدینہ منورہ میں کوئی راوی ہے جو کمز ور ہے۔ اب دو تحض حاکر کوفہ یا دمشق میں حدیث بیان کر رہ میں۔ ایک وہ تحض ہے جوامام ما لک سے براہ راست روایت کرتا ہے اور دوسراوہ تحض ہے جس کوامام ما لک سے بیان کر کے گاتو لوگ متنفر ہوجا ٹیں گے۔ اس سے بہتے کے شخص اگر کمز ور آ دمی کے حوالہ سے بیان کر کے گاتو لوگ متنفر ہوجا ٹیں گے۔ اس سے بہتے کے لئے وہ یہ کہنے لگے کہ حدثنی الامام العادل، الامام الکبیر فی المدینة المنورہ۔ اب سننے والے کا ذہن فوراً امام ما لک کی طرف جائے گا۔ حالا تکہامام ما لک مراذبیں کوئی اور مراد ہے۔ اس سے التباس ہوسکتا ہے۔ اس لئے الی حدیث کو مدلس کہتے ہیں۔ مدسین پر یعنی تدلیس کرنے حالوں پر الگ سے کتا ہیں موجود ہیں۔ اس موضوع کو مرا تب المدسین اور طبقات المدسین والوں پر الگ سے کتا ہیں موجود ہیں۔ اس موضوع کو مرا تب المدسین اور طبقات المدسین

بعض اوقات نام کا حوالہ دینے میں بھی ایک عجیب وغریب لذت معلوم ہوتی ہے۔ مثلًا امام محمد بن حسن شیبانی جو بڑے مشہور محدث ہیں، بڑے نقیہ ہیں اور امام ابو حنیفہ کے

محاضرات مديث

شاگردوں میں برانمایاں مقام رکھتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نوے فیصد اجتہادات انہوں نے ہی مدوّن کے ہیں،آج فقہ فنی امام محمد کی کتابوں کی بنیاد پر قائم ہے۔امام محمد نے ابتدائی کسب فیض ا بين بهم سبق امام ابويوسف سے كيا تھا۔ امام يوسف كى عمر زيادہ تھى امام محمد كى عمر كم تھى۔ جب امام ابو صنیفہ کا انتقال ہوا تو امام محمد کی عمر کوئی اٹھارہ انہیں سال تھی ۔ بقیہ بھیل انہوں نے امام ابو یوسف سے کی اور چندسال انہوں نے مدینہ منورہ میں امام مالک سے بھی کسب فیض کیا اور مکہ مکرمہ میں حدیث کی تکیل کرنے کے بعد وہ کوفہ آ گئے۔ جب وہ کوفہ آئے تو امام ابو پوسف اس وقت چیف جسٹس بن چکے تھے۔امام محمداوران کے درمیان تھوڑی ہی غلط نبی ہوگئی جوعام طوریرانسانوں میں ہو جاتی ہے۔جس دور میں ان دونوں کے درمیان غلط نبی ہوئی اس دوران امام محمد جب کسی روایت میں امام ابو یوسف کا حوالہ دیتے ہیں تو اس میں اس غلط بنی یا بد مزگی کے باد جود امام ابو یوسف کا پورا احترام کھوظ رکھتے ہیں اگر چداس بشری بدمزگی کی وجہ سے وہ امام ابو بوسف کا نام نہیں لیتے الیکن جو ، بات بیان کرتے ہیں اس سے ان کے اعلیٰ ترین اخلاقی معیار اور اعلیٰ ترین ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔وہ بیان کرتے ہیں کہ حدثنی من اثق فی دینه و امانته مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جس کے دین اور امانت پر مجھے پور ااعتماد ہے۔ نار اصکی کی وجہ سے نامنہیں لکھتے ، کیکن نار اصکی کے باوجودیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھان کے دین اور امانت پر پورااعتاد ہے۔ حدث ندی من الق فی دينه وامانته عدانني الثقه، حداثني الثيت، حداثني الحجة الثقه مجمع اللقه، اليحراوي نے بیان کیا جو جحت ہے، ثبت ہے اور ثقد ہے۔ اور سب کو معلوم ہوتا تھا کہ اس سے امام ابو بوسف مراد ہیں اس لئے بیصدیث مبہم یا مدلس نہیں ہے۔لیکن اس سے بیانداز ہ کرلیں کہ اعتاد اور ذمہ داری کتنی غیر معمولی تھی ۔اس طرح کی ایک اور مثال بھی میں عرض کرنے والا ہوں جس ہے اُس غیرمعمولی اورعظیم ذمه داری کا احساس ہوگا جوراویان حدیث نے ملحوظ رکھی اوراس ذمه داری کا ثبوت دیا جوآج نا قابل تصور ہے۔

ایک کتاب اعلام النساء پر بھی ہے اس سے مرادہ ہنوا تین ہیں جوروایت حدیث سے متعلق رہی ہیں اور ان کا سارا تذکرہ پانچ جلدوں پر شتمل ایک کتاب میں دستیاب ہے۔ بقیہ تذکروں میں بھی ہے۔ رجال کی ہر کتاب میں مردرادیوں کے ساتھ خواتین راویوں کا تذکرہ بھی موجود سے۔۔

جیسے جیسے یہ موادسا منے آتا گیا۔ وہ مرتب ہوتا گیا، یہاں تک کہ چوتھی پانچویں صدی ہجری تک سارا کام مکمل ہوگیا۔ یہ ختیق عمل کدان میں سے سراوی پر کیااعتراض ہے یا کس راوی پر کیااعتراض ہے یا کس راوی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پر الگ کتا بیں کھی جانی شروع ہوئیں۔ یہ وہ علم ہے جس کو علم جرح تعد میل کہتے ہیں۔ جُرح کے معنی زخی کردینا اور جُرح کے معنی بھی زخی کردینا ہیں۔ لیکن عربی زبان میں استعال ہوتا ہے۔ ایک مفہوم تو کسی چھری یا ہتھیار ہے جسم پر زخم لگا عدل پر ہے کہ دیے کا ہے اس کے لئے عربی زبان میں جُرح کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ ایک زام کوئی ایس کے لئے جُرح کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ ایک شاعر کوئی ایس بات کہددی جودل کوزخی کرگئی اس کے لئے جُرح کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

#### حسراحسات السنسان لها التيسام ولا يسلتسام مساحسرح السلسسان

کہ تلوار کا زخم تو اچھا ہوجا تا ہے لیکن زبان اور الفاظ کا جوزخم ہوتا ہے وہ مند مل نہیں ہوتا،
وہ دریتک باقی رہتا ہے۔ لہذا جرح کے ہیں معنی کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ وہ سنے تو اس کو

بری گئے۔ لیکن اصطلاحی اعتبار سے اس سے مرادیہ ہے کہ حدیث کے کسی راوی کا کوئی ایسا عیب
بیان کر تا جس کی وجہ سے وہ عدالت کے مرتبہ سے ساقط ہوجائے اور اس کی بیان کر دہ روایات
ضعف حدیث شار ہوجا کیس یا کسی راوی کی کسی ایسی کم وری کو بیان کر نا جس کی وجہ سے اس راوی
کی عدالت ختم ہوجائے یا عدالت کا درجہ کم ہوجائے ، اور اس کی بیان کر دہ راویات ضعف حدیث
شار ہوجا کیس ۔ یہ جرح کی تعریف ۔ علامہ ابن اشیر جو ایک اور مشہور محدث ہیں اور لغت
حدیث بران کی کتاب المنہ ایہ فی غریب الحدیث بوئی مشہور ہے اور پارنج جلدوں میں ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ جرح سے مراد وہ وصف ہے کہ جس کی کسی راوی سے جب نبیت کر دی جائے تو اس
کا اعتبار گھٹ جائے اور اس کی بات یو ش کرنالاز می ندر ہے۔ اس عمل کو جرح کہتے ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ دوسراعمل ہے تعدیل کا، کہ کسی راوی کے بارے میں سے تحقیق کر کے بنادیا جائے کہ میں سے ایک شرط کی تین کر کے بنادیا جائے کہ میدراوی عادل ہے۔ بیراوی ان چارشزا کط کو، جن میں سے ایک شرط کی تین فریلی قسمیں ہیں، یعنی سات شرا کط کو پورا کرتا ہو، کہ بیراوی مسلمان تھا، عادل تھا، یعنی ان تمام اخلاقی اور دوانی خوبیوں اور اچھائیوں کا حامل تھا جوایک راوی حدیث کے لئے ضروری ہیں، اس

جرخ وتعديل

کا حافظ اچھاتھا،اس کا ضبط اچھاتھا،اس کی بیان کردہ روایت میں کوئی علت نہیں ہے،اس کی سند کے راستہ میں کوئی رکاوٹ اور چے میں کوئی خلانہیں ہے اور بیداو نیچ کر دار کا انسان تھا۔ جب ان ساری چیزوں کی تحقیق ہوجائے تو تحقیق کے اس ممل کو تعدیل کہتے ہیں۔ جرح کے معنی کمزوری بیان کرنا اور تعدیل کے معنی عدالت بیان کرنا۔ گویا جرح اور تعدیل کا آپس میں گہراتعلق ہے۔ ایک راوی اگرلوگوں کےمفروضہ میں عاول ہےاورآپ نے بیتایا کہ بیراوی جھوٹا ہےتواس کی عدالت سلب ہوگئی۔ یا آپ نے کہا کہ جھوٹا تونہیں لیکن بعض لوگوں نے اس پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا ہے تووہ مشکوک ہوگیا۔ یا آپ نے اس کے بارے میں تحقیق کرکے پیتہ چلایا کہ فاس ہے اور بعض ایسے اعمال میں مبتلا ہے جن کا کرنے والا فاسق ہوجا تاہے ،نعوذ بالله شراب پیتا ہے، یا حھوٹی گواہی دی ہے یاکسی ایمی بڑی بدعت میں مبتلا ہے جس کے بدعت ہونے پر اتفاق ہے۔ ا یک تو وہ بدعت ہے جس کے بدعت ہونے میں اختلاف ہے، بعض لوگ اس کو بدعت سیجھتے ہیں بعض نہیں سیحصے بعض ایک عمل کوسنت سیحصے ہیں بعض بدعت سیحصے ہیں،ایسانہیں بلکہ بدعت کے کسی ایسے عمل میں شریک ہے جس کے بدعت ہونے پرسب کا اتفاق ہے۔ یا پیرمجبول ہے،غیرمعلوم ہے، پیتنبیں کون ہے، کس زمانے کا ہے کس جگہ کا ہے، اس کا استاد کون ہے، علم حدیث کس سے عاصل کیا، یعنی مجہول الکیفیت اور مجہول الحال ہے۔ باذات تو معلوم ہے کہ فلاں آ دمی ہے، فلاں کا بیٹا ہے فلاں شہر کا ہے۔لیکن اس کی صفات کا پینہیں کہ س تم کا آ دمی ہے۔ اچھا ہے کہ براہے۔ ان میں سے اگر کوئی چیز اس میں کم ہوتو اس کی عدالت ختم ہوجاتی ہے۔اورعدالت ختم ہوجائے گ تووه راوی مستنزمیں رہے گا۔اس طرح اگر تعدیل ختم ہوگئ تو جرح ہوگئ۔اس عمل کوجرح کہتے ہیں۔ اس طرح ضبط کامعاملہ ہے کہ آپ کی تحقیق میں اس کا حافظ اچھاتھا تجل اور ادا دونوں کے وقت اورا خیر تک اچھار ہا جُنّل ہے لے کرادا تک سب باتیں ٹھیک ٹھیک یا در ہیں ،لیکن بعد میں تحقیق سے بیتہ چلا کہاں کا حافظہ ختم ہو چکا تھا۔ شروع سے ختم ہو گیا تھا یا بعد میں ختم ہو گیا،شروع ے خراب تھایا بعد میں خراب ہو گیا تھا یہ مسئلۃ تحقیق سے ثابت ہوگا۔ یا مثلاً کسی راوی کے بارہ میں تحقیق سے پتا چلا کہ ان کا حافظہ تو ٹھیک تھا، لیکن بعض اوقات وہ ایک آ دمی اور دوسرے آ دمی میں اختلاط کردیا کرتے تھے یا ایک بات اور دوسری بات میں اختلاط کردیتے تھے۔ یا پہ ثابت ہوا کہ حافظ تو ٹھیک ہے لیکن جوروایتیں بیان کرتے ہیں وہ عام ثِقه اورمتندراو بوں سے مختلف کوئی چیز بیان کرتے ہیں۔مثال کےطور برکوئی ایس بات بیان کرے جوسب راویوں کے بیان سے مختلف ہو۔۔

مثلًا اکثر رادی پیربیان کرتے ہیں کہ رسول الٹیلی جب نماز پڑھا کرتے تھے تو یہاں (ناف یر) ہاتھ باندھا کرتے تھے، کچھلوگوں نے بیان کیا کہ یہاں (ناف کے اوپر) باندھا كرتے تھ، كچھنے يہ بيان كياكہ يہال (سينہ كے اوپر) باندها كرتے تھے، كچھنے يہ بيان كيا کہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھا کرتے تھے۔اب یہ چار روایتی متند راویوں کے ذریعے آئی ہیں۔ان چاروں کے بارہ میں بیا ختلاف تو ہوسکتا ہے کہان میں بہترعمل کونسا ہے۔ پچھ کے خیال میں یہاں انْضل ہے، کچھ کے خیال میں یہاں انضل ہے، کچھ کے خیال میں چھوڑ ناانضل ہے۔ جومتنداور ثقتہ راوی ہیں وہ ان چار میں محدود ہیں۔اب اس کےعلاوہ کوئی شخص کچھاور بیان کر کےمثلاً میدکہ رسول الله ﷺ (نعوذ بالله) یہاں( گردن پر )ہاتھ باندھا کرتے تھے، بالفرض اگرالی روایت ہوتو پیہ نفات کے خلاف ہے، راوی کا درجہ جو بھی ہولیکن روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ایساغیر ثقہ بیان بھی راوی کی عدالت کوساقط کردیتا ہے اوراس سے راوی مجروح ہوجاتا ہے۔اس لئے کہ اگرسیا ہوتا تو ایسی بات کیوں بیان کرتا جوعام طور برکسی نے بیان نہیں گی۔ پاکسی راوی کے بارے میں بیہ عابت ہو کہا خیر میں کثرت ہےان کوالی کیفیت پیش آنے لگی تھی جس میں وہ بات کو بھول جایا کرتے تھے۔ بڑھایے میں کثرت سے ایہا ہوتا ہے کہ بعض اوقات حافظ اچھا ہوتا ہے اور بعض اوقات، کچھیجھی یا ذہبیں رہتا۔آپ نے ای نوے سال کی عمر کے بزرگوں میں دیکھا ہوگا کہ پورے یورے ہفتے ایسے گزرتے ہیں کہ یا دواشت ٹھیک رہتی ہے اور بعض اوقات احیا نک ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ کچھ یا دنہیں رہتا۔ایے گھر والوں کو بھی نہیں پہچانتا۔تو پی تحقیق ہونی جا ہے کہ کسی راوی کی یہ کیفیت تھی کہنہیں تھی ۔ بعض اوقات ایک راوی کوئی فاش غلطی کرتا ہے اوروہ ایس غلطیاں ہوتی ہیں جن سے صرف نظرنہیں کیا جا سکتا۔اگراس طرح کی چندغلطیاں ٹابت ہو جا کیں تواس کوبھی عدم تعدیل یا جرح قرار دیں گےاوروہ راوی غیرمتنداور مجروح ہوجائے گا۔

یہ ساری کی ساری اہمیت علم اسناداور علم جرح وتعکدیل کی ہے۔ ذخیرہ کو دیث کا بیش تر دارو مداران حضرات کی تحقیق اور علم رجال کی تفصیلات پر ہے۔ علم حدیث کے دو بڑے ستون ہیں ،ان میں سب سے بڑااور مرکزی ستون،اگر کسی خیمہ کے درمیانی ستون سے مثال دیں تو دہ علم

اضرات حدیث جرح وتعدیل

اسناد علم روایت اورعلم جرح وتعدیل ہے۔ اس لئے محدثین کرام نے اس کی طرف زیادہ توجہ
ولادی۔حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اسناد
وین کا ایک حصہ ہے۔ اگر اسناد نہ ہوتا تو جس کا جو جی چا ہتا بیان کر دیا کرتا۔ امام شعبہ بن المحجاج،
جن کے بارے میں ہارون الرشید نے کہا تھا کہ دہ پچھوڑ کراور چھان کر کھوٹے اور کھرے کوالگ
الگ کردیں گے۔ چنا نجہ انہوں نے کھر ااور کھوٹا الگ الگ کر کے ثابت کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ
علم حدیث اور جرح وتعدیل کے بہت بڑے امام تھے۔

امام اوزاعی جوفقیه بھی ہیں اورمحدث بھی ہیں،ان کا کہنا بیتھا کے علم حدیث اسی وقت زائل ہوگا جب علم اسنا داورعلم روایت زائل ہو پیائے گا علم اسنا دکی بقاعلم حدیث کی بقا کے مترا دف ہے۔امام مالک ؒ نے فرمایا کدیملم جوتم حاصل کرتے ہویہ سرایا دین ہے،البذااس بات کویقینی بناؤ کتم بیلم کس سے حاصل کررہے ہو۔لہٰذااس علم کومتندراوی سے حاصل کرو۔غیرمتندراوی سے حاصل نہ کرو۔ اب سوال بیہ ہے کہ ستنداور غیر متند کا تعین کیے ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ علم رجال اورعلم جرح وتعدیل سے ہوگا۔سب پہلے جس محدث نے جرح وتعدیل سے کام لیاوہ امام شعبی تھے ۔امام عامر بن شراحیل اشعمی جن کی وفات ۴۰ مایا ۱۰۲ ھامیں ہوئی اور تابعین میں ان کا بردا او نیجا درجہ ہے۔وہ اینے زمانے کے بوے فقیداور بوے محدث تھے۔انہوں نے سب سے پہلے اس علم لین اسناداور جرح وتعدیل سے کام لینا شروع کیا۔حضرت محمد بن سیرین جوتا بعین میں ہیں اور علم اسناد میں بڑے مشہور ہیں ۔اسی طرح حضرت حسن بھری ،سعید بن جبیرا درا براہیم بخبی اوران کے ہم پلیددیگر حضرات نے سب سے پہلے اس کام کی بناؤالی۔ بیتا بعین میں درمیانہ درجہ کے تابعین ہیں۔ میروہ زماندتھا جب صحابہ خال خال رہ گئے تھے اور بیشتر کیار تابعین کا زبانہ تھا۔ ان حضرات نے اس فن کو با قاعدہ استعال کرنا شروع کیا اور سب سے پہلے راد یوں کی جرح وتعدیل سے کام لیا۔ جرح وتعديل اورحس ظن

جرح وتعدیل کے بارے میں حسن طن سے کام نہیں چاتا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ بیا قرآن پاک میں جوآیا ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیناً اور حسن طن سے کام لو، سوے طن سے کام مت لو، ان بعض الظن اللہ ۔ان اصولول کا اطلاق علم حدیث پرنہیں ہوتا۔ بیرسول التعلیق

محاضرات حدیث جرح وتعدیل

کی حدیث کا معاملہ ہے، یددین کی ثقابت اور authenticity کا معاملہ ہے۔ اس میں بیذ طرہ مول نہیں لیا جاسکتا کہ ہم خوش گمانی سے کسی کو با کردار ، نکوکار اور راستباز سجھ لیں اور محض خوش گمانی سے کام لینا پڑے گا۔ اس میں ذرہ برابر سے کام لینا پڑے گا۔ اس میں ذرہ برابر مداہنت یا کمزوری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام سلم نے اپنی کتاب بھی مسلم کے مقدمہ میں اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ جرح وتعدیل سے کام لیتے ہیں۔ بید تو فیبت ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں امام سلم نے اپنے مقدمہ میں گفتگو کی ہے۔ واقعہ بید کہا یک آپ جرح کو تعدیل سے کام لیتے ہیں۔ یہ کو فیبت ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں امام سلم نے اپنے مقدمہ میں گفتگو کی ہے۔ واقعہ بید کہا یک کہاں کہ وہ جھوٹا ہے یا یہ کہیں کہ اس کا حافظہ جواب دے گیا ہے، تو بیہ یقینا اس کی ذات پر ایک منفی تبرہ ہے۔ لیکن تمام محدثین اور کا حافظہ جواب دے گیا ہے کہ بیدوہ فیبت نہیں ہے جوشر بعت میں نا جائز اور حرام ہے۔ بلکہ بی تو فقہا نے بالا تفاق بیقر اردیا ہے کہ بیدوہ فیبت نہیں ہے۔ حدیث رسول بیان کرنے والے رادی دین کی خاطر دین کی خاطر دین کی حافر کی جائے گی جس طرح جومان پھٹک کی جائے گی جس طرح عمان پھٹک کی جائے گی جس طرح عمان پھٹک کی جائے گی جس طرح عمان میں گواہوں کی جھان بین کی جاتی ہے۔

محدثین نے جب گواہوں کی اس چھان پیٹک کے تذکرہ ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ جرح و تعدیل کا یہ سارا عمل ہوا کیے؟ یہ پتہ کیے چلا کہ یہ راوی بھولتا ہے یا خہیں بھولتا؟ یہ راوی سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ اب تو یہ کام بڑا آسان ہے۔ درجنوں بلکہ سینکڑوں کتا ہیں ہرجگہ دستیاب ہیں۔ کتابوں میں جاکر دیکھ لیں ۔لیکن لوگوں نے اس کام کو کیے کیا، میں اس کوعرض کرتا ہوں۔

پھے حفرات نے اپنی پوری زندگی اس کام میں لگائی کدان تمام احادیث کوجمع کیا جو ایک داوی سے مروی ہیں۔ مثلًا حضرت عمر فاروق کا ارشاد ہے کہ انسا الاعسال بالنبات و انسا الک داوی سے مروی ہیں۔ مثلًا حضرت عمر فاروق کا ارشاد ہے کہ انسا الاعسال بالنبات و انسا لیک امر ۽ ما نوی 'یہ بات حضو مُلِی ہے نے بیان کی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر ہے منبر پر خطبہ کے دوران بیان کیا کہ میں نے خود بیار شادحضو مُلِی ہے سنا ہے۔ پھر حضرت عمر ہے فلال نے سنا۔ اس روایت کو بیان کرنے والے ایک مرحلہ پر جاکر بہت سارے حضرات ہوجاتے ہیں۔ اب ان بہت سارے حضرات کے جوشخ ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ فرض کیجئے شخ الف سے ہیں آ دمیوں نے اس کوروایت کیا۔ اب ایک محدث یہ چیک کرنا

عاہتے ہیں کہ ان ہیں راویوں کا درجہ جرح وتعدیل کی میزان میں کیا ہے۔اب وہ بیر یں گے کہ ایک ایک آ دی کے پاس جا کر ملا قات کریں گے۔کوئی مدینہ میں ہے تو کوئی مکہ میں ہے، کوئی کوفہ میں ہے تو کوئی بھرہ میں ہے۔ چھ چھ مہینے سفر کرکے ان کے پاس پنجیں گے۔ اور جاکر ان شاگردوں کے شاگر دبن کر بیٹھیں گے۔ان سےان احادیث کی روایت کریں گے۔ بیس آ دمیوں ہے روایت کا بیمل ظاہر ہے کہ ایک دوسال میں کمل نہیں ہوا ہوگا۔اس میں بہت وقت لگا ہوگا۔ دى دى سال ميں كہيں جاكر تكمل ہوا ہوگا، ہيں سال ميں ہوا ہوگا، ہم نہيں كہه سكتے كەكتنا وقت لگا ہوگا۔ جب بیمل مکمل ہوجائے گا تو پھروہ ان روایات کا با ہم مقابلہ کر کے دیکھیں گے ۔اگروہ پیہ دیکھیں کہانیس راویوں کی روایت ایک جیسی ہے اور بیسواں راوی مختلف بات کہتا ہے تو اس کے معنی پیر ہیں کہ بیسویں راوی ہے یا تو بھول چوک ہوگئ یااس کا حافظہاس میں کامنہیں کرتا تھا، یااس نے نعوذ باللہ جان بوجھ کرکوئی چیز ملاوٹ کی ہے۔اباگروہ اختلاف یا تبدیلی سنجیدہ قتم کی ہے یعنی الی ہے جس سے معنی ومفہوم میں فرق پڑتا ہے، تو بیاس راوی کے خلاف جائے گا اور اس کی عدالت كمزور ہوجائے گى۔اوراگراس اضافہ يا تبديلي ہے معنی اور مفہوم ميں كوئی خاص فرق نہيں یرتا ،صرف لغت یا الفاظ کا فرق ہے ،تو اِس ہے اُس راوی کے حافظہ کے بارہ میں رائے پر اثر یڑے گا۔اور کہاجائے گا کہ گویااس کا حافظ اتناا چھانہیں تھا،ور نہ جب انیس راوی ایک طرح ہے بیان کررہے ہیں تو پھر بیسوال دوسری طرح کیول بیان کررہاہے؛ اب یا تواس کے حافظ میں کمی ہے یا پھراس کی نیت میں فتورہے۔اگر معنی میں فرق پڑتا ہے تو نیت میں اور اگر صرف الفاظ میں فرق ہےتو حافظہ میں فتور ہے۔اب گویا بیا کیک مفروضہ ہے کہ اس راوی کے حافظہ یا نیت میں سے کسی ایک چیز میں فتور ہے۔ اب وہ محقق اس راوی کی بقیہ روایات کی تحقیق کر ہیں گے۔ ان راویوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ یانچ دس سال کسب فیض کریں گے۔ یانچ سال میں ان کی ساری احادیث جع کرنے کے بعد،ان کے جواسا تذہ ہیں،ان کے پاس جا کیں گے۔اُن سے اِن کی تصدیق کریں گے تو اس میں بھی بچیس تمیں سال لگیں گے ۔ان پیچیس تمیں سالوں میں کہیں جا کر بیٹا ہت ہوگا کہ واقعی ان صاحب کے حافظہ میں کمزوری تھی یانیت میں فتورتھا۔ پھران کی جرح کی باری آئے گی اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ بیراوی مجروح ہے۔ بیکام آسان نہیں تھا۔اس پرلوگوں کی نسلول کی نسلول نے کام کیا اور اس طرح سے مختلف روایات کی veriations جمع کیس۔ان veriations کوطریق بھی کہتے ہیں۔ دجہ بھی کہتے ہیں اور حدیث بھی کہتے ہیں۔ احادیث کی گنتی کا مسکلہ

یہاں ضمناً ایک اور بات بھی س کیجئے۔آپ نے سنا ہوگا کہ امام بخاری نے جھ لاکھ احادیث میں ہےانی پر کتاب صحیح بخاری مرتب کی۔امام احمد بن حنبل نے سات لا کھا حادیث ہے مرتب کی ۔اس سے بیرخیال بیدا ہوتا ہے کہ تھے بخاری میں تو کل دو ہزار اور پچھ سواحادیث ہیں، بہت اچھالتے میں کہ دو ہزار حدیثیں لے کر باقی لاکھوں احادیث کوجھوٹی قرار دیے کر بھینک دیا گیا ہے۔ یا امام احمد نے ساڑھے سات لا کھ میں ہے تمیں چالیس ہزار بیان کیں باقی سب جھوٹی تھیں ۔ یا در کھئے بیانک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ یا تو منکرین حدیث علم حدیث ہے واقف نہیں ہیں ، یابدنیتی سےایا کہ ہیں۔ میں نہیں جانا کہاس کی اصل حقیقت کیا ہے۔اللہ بی بہتر جانتا ہے۔ جب کوئی محدث پر کہتا ہے کہ میرے پاس ایک لا کھا حادیث ہیں تو ایک لا کھا حادیث سے ایک لاکھمتن مرادنہیں ہوتے ، بلکہ ان کی مرادیہ variation ہوتی ہے کہ بیں آ دمیوں کے یاس گئے ان سے جا کرایک روایت کی تحقیق کی اور حدیث کامتن سنا۔ یوں پیبیں حدیثیں ان کے یاس ہو گئیں۔اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے بیں احادیث حاصل کیں۔وہی ایک روایت ہیں اور آ دمیوں سے حاصل کی ،تو وہ کہیں گے کہ میں نے مزید ہیں احادیث حاصل کیں بہیں ہی ہو گئیں، بیں شعبہ کی ہو گئیں، تو کل حالیس ہو گئیں۔ حالانکہ وہ بہت کم ہوں گی، ممکن ہے جار ہوں، ممکن ہے یانچ ہوں۔حضور علیقے کے بعض ارشادات ایسے ہیں کہا گران کے سارے طُرُ ق اور سارى روايات كوجمع كياجائة توان كى تعداد كئى كى سوبنتى ہے۔مشہور حديث ہےانـمـاالاعمـال بالنیات ،اس کے سارے طرق ملاکر سات سوساڑ ھے سات سو ہیں۔ساڑ ھے سات سوطرق سے بیروایت آئی ہے۔اب محدث کہے گا کہ میرے پاس ساڑھے سات سوطرق یا ساڑھے سات سو احادیث ہیں۔ کیکن اصل میں حدیث ایک ہی ہے۔ امام بخاری نے پیکام کیا کہ وہ ایک ایک حدیث کوئنفرم اورری کنفرم اور ویریفائی اورری ویریفائی اورری ری ری ویریفائی کرنے کے لئے درجنوں آدمیوں کے پاس گئے سینکروں اساتذہ کے پاس جاکرایک ہی حدیث مختلف سندوں

سے حاصل کی۔ ایک دوسر ہے ہے کولیٹ (Collate) کیا۔ پھران میں سے جوبہترین سندھی
اس کوانہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ ساری روابیتیں اور ساری سندیں نقل کرنے کی ضرورت
بی نہیں تھی۔ اگر وہ ایک ایک حدیث کی ساری سندیں نقل کرتے تو شاید پوری تھے بخاری اس ایک
حدیث، اندہ االاعدال بالنبات کی سندہ بھرجاتی ۔ انہوں نے تمام اسا تذہ سے تعدلی ت
کرنے کے بعد سب سے بہترین سند کا استخاب کر کے نقل کردی اور باتی کونقل کرنے کی ضرورت
نہیں تھی ۔ لہذا جب امام بخاری ہے کہتے ہیں کہ میں نے چارالا کھا حادیث میں سے تھے بخاری نتی بین کہ تو اس کے معنی ہے ہیں کہ ایک حدیث کو میں نے سیکٹو وں مرتبہ ویریفائی کیا، درجنوں شیون کی تو اس کے معنی ہے ہیں کہ ایک حدیث کو میں نے سیکٹو وں مرتبہ ویریفائی کیا، درجنوں شیون کے اور صحابہ کی روایات کو جمع کیا اور پھران میں سے جو سند مجھے سب سے زیادہ بہترین گئی میں نے اس کو اختیار کر لیا اور باقی سندوں کونظر انداز کردیا لہذا جب تعدادییان کی جاتی ہے تو اس سے ہمراد ہوتی ہے۔

امام کی بن معین جو صحابہ کے بعد محدثین کے سب سے او نچے در ہے میں شار ہوتے ہیں۔ اوراپنے زمانے میں امیر المونین فی الحدیث کہلاتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک جمھے کوئی حدیث تمیں طُرُ ق سے خیل جائے، میں اپنے کو پتیم سمجھتا ہوں۔ میں اس حدیث کے بار سے میں پتیم ہوں جس کے میں طرق یا تمیں سندیں میرے پاس موجود نہ ہوں، زیادہ ہوں تو اچھا ہے اور جتنی زیادہ ہوں اتنا اچھا ہے۔

ایک بزرگ تھے حضرت ابراہیم بن سعید، جواہام سلم کے اسا تدہ میں سے تھے۔اہام مسلم نے ان سے روایات لی ہیں۔ان سے ایک محدث ملنے کے لئے گئے اور ان سے کہا کہ میں آپ سے حضرت ابو بکر صدیق کی فلاں روایت سنناچا ہتا ہوں۔ آپ کی سند سے وہ کیسے پنچی ۔ گویا یہ وہریفیکیشن اور رکی ویریفیکیشن کی ایک قتم تھی۔ انہوں نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی جوروایات ہیں ان کی 23 ویں جلد لے آؤ۔اب ان صاحب نے جیرت کے ساتھ سوچا کہ حضرت ابو بکر کی ساری روایات ملاکر بھی شاید چالیس اور بچاس سے زیادہ نہیں بنتیں۔ جوزیادہ سے زیادہ دس پندرہ صفحات کے ایک کتا بچے میں ساسکتی ہیں، تو یہ تی یو یں جلد کہاں سے آئی ؟ انہوں نے بو چھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی تو ساری روایات ال کرچالیس بچاس کے لگ بھگ بنتی ہیں،ان کی مرویات کی تھیویں جلد کہاں سے آئی ؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میرے بھگ بنتی ہیں،ان کی مرویات کی تھیویں جلد کہاں سے آئی ؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میرے

محاضرات حديث

یاس کسی ایک روایت کے سوطرق جمع نہ ہوجائیں اس وقت تک نہ میں اس کومتنز نہیں سمجھتا ہوں اور نہآ گے بیان کرتا ہوں۔ میں نے حضرت ابو بکرصد ان کی ہرروایت کے کم از کم سوسوطر ق جمع کر کے ایک ایک جلد میں مرتب کرر کھے ہیں۔ بیرحدیث جو آپ بیان کرر ہے ہیں بیر تیسویں جلد میں ہے۔حدیث ایک ہے باقی ساری اس کی سندیں ہیں کہ حضرت ابو ہمرصدیق ہے *کس کس* نے سنااورانہوں نے کہاں کہاں بیان کیا۔

اب سوسوسندیں اس طرح بنیں ۔ کہا یک صاحب س کر کوفیہ چلے گئے ۔ جب انہوں نے وہاں اس روایت کو بیان کیا۔ وہاں سینتکڑ وں شاگر دوں نے اس ایک حدیث کوسنا۔ تو کوفیہ میں الگ سندیں وجود میں آگئیں ۔ایک دوسر ےصاحب من کربھر ہ چلے گئے تو بھر ہ میں الگ سندیں ہو گئیں۔اب یہ بزرگ پہلے بھرہ گئے ،وہاں سے من کر پھر کوفہ گئے ۔اس طرح سے انہوں نے کئ کئی جلدوں میں اس پور ہے سلسلہ اسنا دکو جمع کیا۔اس طرح اس مسلسل عمل کے ذریعے روایات اور متون کا باہمی مقابلہ (Collate) کیا گیا۔ یہ کوئی آسان عمل نہیں تھا۔لیکن اس کے نتیجہ میں راویوں کی بھول چوک کا اورا گران کی کوئی کمزوری ہےاس کا پورا پوراانداز ہ ہوجایا کرتا تھا۔

اس باب میں سب سے زیادہ سخت امام شعبہ بن الحجاج تھے، جن کے بارے میں چھاننے کی بات ہارون رشید نے کہی تھی۔انہوں نے اپنی زندگی کے کئی عشرے اس کام میں لگائے۔ کتنے عشرے لگائے ہم نہیں جانتے۔ لیکن کئی عشرے اس کام میں لگائے کہ مختلف راو ہوں ہے جوا حادیث آئی ہیں ان میں ویرئیشنز کون کون ی ہیں،اس کی وجد کیا ہے، کیا حافظہ میں کی ہے یا کسی اور وجہ سے وریکیشن ہے۔ پھرانہوں نے انتہائی تختی کے ساتھ چھان بین کا پیرکام کیا۔ان کامعیار بڑااونیاتھا،انہوں نےاینے اس معیار سےلوگوں کی جرح وتعدیل کی ۔

جرح وتعدیل کے اس عمل میں جن لوگوں نے اپنی زندگی کھیائی۔ بچاس بچاس ،ساٹھ ساٹھ اورستر ستر سال کھیائے ، ان کے اندرایک ایسا ملکہ پیدا ہوجایا کرتا تھا کہ وہ آسانی سے پیتہ چلالیا کرتے تھے کہ اس روایت میں بیر بیر کمزوریاں ہیں ،الفاظ میں بیہونا چاہئے اور بیہونا چاہئے۔ ا یک مشہورمحدث ہیں۔وہ اینے زمانہ کے صف اول کے محدثین میں سے ہیں، جرح وتعدیل کےامام بھی ہیں ،امام ابن ابی حاتم الرازی، جرح وتعدیل پران کی آٹھ جلدوں پرمشمل ایک مفصل کتاب بھی ہے۔امام ابن ابی حاتم کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ میرے استاد جرح وتعديل

محاضرات حديث

نے مجھ سے بیحدیث بیان کی ہے اور بوری سند کے بعد حدیث بیان کی۔امام ابن الی حاتم نے خاموثی ہے بیوری حدیث سی اور پھر کہا کہ اس میں ہیے کمزوری ہے، پیر کمزوری ہے اور پیر کمزوری ہے۔فلاں کی روایت فلاں سے ثابت نہیں ہے،فلاں کی روایت فلاں واسطہ سے ہے اور فلاں کی فلاں واسطہ کے بغیر ہے۔ کوئی آٹھے دس کمزوریاں بتائیں۔ان صاحب نے کہا کہ آپ نے تو چیک کئے بغیر بیسب کمزوریاں بیان کردیں۔ آخرآپ نے بیسب کچھ کس بنیادیر بتادیا؟ غالبًا ان صاحب کوشبہ ہوا کہ شایدا ہے ہی کہد یا ہو۔اس پرامام ابن ابی حاتم نے کہا کہ اگر آپ کومیری بات میں کوئی شک یا شبہ ہے تو امام ابوز رعدرازی، جوالی اور امام تھے، وہ بھی ای درجہ کے امام ہیں اورانہوں نے بھی جرح وتعدیل پرایک کتاب کھی ہے،ان کے پاس چلے جائیں اور جاکر ہو چھ لیں۔وہ امام ابوزرعہ کے پاس چلے گئے ۔ان ہے وہی حدیث بیان کی۔ انہوں نے بھی فور أہی کوئی حوالہ پا کتاب چیک کئے بغیرز بانی وہی ساری دس بارہ باتیں دوبارہ بتا کیں جواس ہے قبل ا مام ابن ابی حاتم نے بتائی تھیں۔اب ان صاحب کو بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے بھی وہی کچھ بتایا جوابن ابی ابوحاتم نے بتایا تھا۔انہوں نے حمرت سے یو چھا کہ آخر آپ بیرسب باتیں کس بنیا د پر ہتار ہے ہیں،آپ کی دلیل کیا ہے۔انہوں کہا کہ جبتم کسی سنار کے پاس کوئی کھوٹا دینار لے کر جاتے ہو،اور وہ اس کو دیکھ کر کہے کہ بیکھوٹا ہے تو کیا اس سے دلیل پوچھتے ہو؟ جیسے سنار کو کھو لے کھرے کا ندازہ ہوجاتا ہے کیا ہمیں نہیں ہوتا؟ سنارسکہ کوایک بار ہاتھ میں لے کرذ راا چھالتا ہے اوراس کوفوراْ معلوم ہوجا تاہے کہ سونا کھوٹا ہے کہ کھر اہے۔محدث کو، جس کی عمراس میدان میں گزری ہو،اس کوبھی اندازہ ہوجا تاہے کہ کیا کھر اہے اور کیا کھوٹا۔

### جرح وتعدیل کے مشہورائمہ

وہ حضرات جنہوں نے جرح وتعدیل میں اپنامقام پیدا کیاان کے نام الگ الگ بیان کے جائیں تو بات بڑی لمبی ہوجائے گی۔ اور اگر جرح وتعدیل میں ان کا اسلوب بھی بیان کیا جائے تو بات بہت زیادہ لمبی ہوجائے گی۔ لیکن میں مختصراً ،صرف برکت کے لئے اس نیت سے کہ اللہ تعالی روز قیامت جب ان کا حشر کر ہے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر لے ،صرف اس وجہ سے میں ان کے نام دہرادیتا ہوں۔

باضرات حدیث جرح و تعدیل

- (١) امام سفيان تُوريُّ،
  - (۲) امام مالكّ،
- (٣) امام شعبه بن الحجاجُ،
  - (۴) امام ليث بن سعدٌ،
    - (۵)سفيان بنءيبيَّه،
  - (٢)عبدالله بن مبارك،
- (4) يحلى بن سعيد قطانٌ،
- (۸) یکی بن سعیدانصاریؒ۔ (یادر ہے کہ روایت میں یکی بن سعید قطان اور

یکی بن سعیدانصاری کا درجہ ایک ہے۔ لیکن جرح وتعدیل میں یکی بن سعید قطان کا درجہ اونجاہے۔)

(9) وکیع بن الجراحؒ، بیامام شافعؒ کے استاد، امام ابوصنیفہؒ کے شاگر داور اپنے زمانہ کے صف اول کے محدثین میں سے تھے۔ آپ نے امام شافعی کا شعر سنا ہوگا، وہ انہی وکیع کے بارے میں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں۔

شَكُوتُ الى وكيعِ سوء حفظى فاوصانى الى ترك المعاصى فان العلم نور من الهِ و نور الله لايعطىٰ لعاصى

کہ میں نے وکیع ہے اپنی یا دواشت کی کمزوری کی شکایت کی۔انہوں نے مجھے گناہ چھوڑ نے کی نفیحت کی۔اس لئے کہ علم اللہ تعالیٰ کا نورہے اور اللہ تعالیٰ کا نورہی گناہ گارکوعطانہیں ہوتا۔

- (۱۰) اس کے بعدامام شافعی اوران کے شاگرد،
  - (۱۱) پھرامام شافعی کے شاگر داحد بن حنبل،
  - (۱۲) احد بن طنبل کے ہم عصر یکی بن معین ،
- (۱۳)ان کے شاگر علی بن المدیقی ، جوامام بخاری کے استاد ہیں۔

یہ جرح وتعدیل کے بڑے بڑے اٹمہ ہیں جودوسری صدی ججری کے اواخر اور تیسری صدی ججری کے اوائل کے ہیں۔ تیسری صدی ہجری کے اوائل میں بھی بڑے بڑے حدثین ہیں

جو جرح وتعدیل کے فن میں او نچا مقام رکھتے ہیں۔ مثلاً امام داری جن کی سنن داری مشہور ہے۔
ابوذر عدرازیؒ جن کا ذکر ابھی کیا گیا، امام ابوحاتم رازیؒ، امام بخاریؒ، امام سلمؒ، امام ابوداؤ دُاوران
کے بعدوالے طبقہ میں امام داقطیؒ۔ یہ سب وہ حضرات ہیں جوعلم حدیث اور جرح وتعدیل کے
برے برے امام مانے جاتے ہیں۔ ان کا متفقہ فیصلہ جرح وتعدیل کے باب میں حتی اور آخری
فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ کسی راوی کی جرح تعدیل کے بارہ میں اگر ان حضرات میں اختلاف ہوتو اس
کودور کرنے کے تفصیلی قواعد ہیں جو جرح وتعدیل کی تفصیلات میں آتے ہیں۔

ان حضرات نے جرح وتعدیل کے کام کو کتنی دیانت داری سے کیااس کی دومثالیں عرض کرتا ہوں۔ دومثالیں اس لئے کہ پہلی مثال میں شاید کوئی شبہ ہوجائے۔ ایک بزرگ تصحیر بن ابی السری بن ابی السری بن ابی السری بن ابی السری کے بارے میں کہا، کہ 'لا تسکتب واعن احمی فانه کذاب' میرے بھائی سے روایت نہ کریں اس کئے کہوہ جھوٹا ہے۔ ممکن ہے کسی کے دل میں خیال آئے کہ بھائی سے لڑائی ہوگئ ہوگ، مکان کی تقسیم پر جھکڑا ہوگیا ہوگا یا باپ کی میراث پر اختلاف ہوگیا ہوگا اس لئے بھائی کی روایت کو قبول نہ کرنے کامشورہ ہوگا۔ یہ سب با تیں کہنے والے کہ سکتے ہیں۔

اس سے بھی آ گے بڑھ کراہام علی بن المدین کی مثال لیجئے جواہام بخاری کے استاد سے
اوراپنے زمانے میں امیر المونین فی الحدیث کہلاتے سے ،ان کا کہنا ہے کہ الانسکتب و اعن ابی ،
فان ابی ضعیف 'میرے والدکی روایت مت لینا، وہ ضعیف راوی ہیں۔ اپنے والدکوانہوں نے
ضعیف قرار دیا اور ان کی روایات کو صحیح قرار نہیں دیا۔ باپ کے بارے میں کسی کا یہ کہنا کہ وہ علم
صدیث کی روسے ضعیف ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بات صرف وہی آ دی کہ سکتا ہے
جو صرف اللہ سے ڈرتا ہو اور دنیا میں کسی اور کا خوف اس کو نہ ہو۔ ور نہ مکن نہیں کہ کوئی آ دی اپنے
باپ کی زندگی میں یہ کہ کہ میرے باپ کی پروایت قابل قبول نہیں ہے۔ اور باپ بھی وہ جو مقی
مسلمان ہو، عالم ہو، علم حدیث کا استاد اور شارح ہو، لوگ اس سے حدیث پڑھنے کے لئے جاتے
ہوں ،اس کے بارے میں یہ کہنا آ سان نہیں ہے۔

علم حدیث اور جرح وتعدیل میں ائمہ فن کا ایک طبقہ بڑا متشد د اور سخت مشہور ہے۔وہ ذرای بات میں راوی کومجروح قرار دے دیتے ہیں۔وہ جب کسی راوی کوعادل قرار دیتے ہیں تو بڑی مشکل سے عادل قرار دیتے ہیں۔ وہ کسی کوآسانی سے عادل قرارنہیں دیتے۔ان متشددین میں کی بن معینُ اورا بن ابی حاتم رازیٌ نمایاں ہیں ۔ بحل بن معین اورابوحاتم رازی کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہا گریہ کسی کوعادل قرار دے دیں تواس راوی کودانت سے پکڑلو، ف عیضہ ۱ علیه بالنواحذ ،جس طرح دانت مضبوطی سے پکڑا جاسکتا ہے اس طرح پکڑلو،اس لئے کہوہ بہت یکا راوی ہے۔ جب ان جیسے لوگ کسی کو عادل قرار دے دیں تو پھراس میں کوئی اختلاف نہیں۔اور پہ طبقہ اگر کسی کو مجروح قرار دی تو دیکھو کہ دوسر بےلوگ بھی اس کو مجروح قرار دیے رہے ہیں یانہیں۔اگر دوسر لوگ بھی اس کو مجروح قرار دے رہے ہیں تو پھران کی جرح قابل اعتاد ہے۔ اور اگر دوسر بےلوگ مجروح قرار نہیں دیے رہے اور صرف یہی متشدد حضرات اس کو مجروح قرارد ہے ہیں تو پھردیکھوکہان کی جرح کی بنیاد کیا ہے۔اگروہ جرح کی کوئی کچی بنیاد اوروجہ بتارہے ہیں تو پھران کی جرح قابل قبول ہے، رادی کو مجروح قرار ددے دینا جا ہے لیکن اگر بیلوگ اپنی جرح کی کوئی بنیاد یا وجنہیں بتارہے ہیں تو ہم یسجھیں گے کدان کے معیار کی تختی کی وجہ سے وہ راوی ان کے پیانے پر پورانہیں اتر اہوگا۔اب ایسا پیانہ کہ کوئی آ دمی اینے باپ کو کمزور قراردے، یہ ہرایک کے بس کی بات نہیں ہے۔اس لئے اتنے او نچے پیانے رہنیں نا پنا چاہئے۔ کیکن اگر پیر حضرت اپنی جرح کی کوئی وجہ بتار ہے ہیں کہ میں نے اس کو فلاں کام میں مبتلا دیکھا یا فلاں جگہ فلطی کی یا جان ہو جھ کرغلط بیانی کی تو پھرٹھیک ہیے۔وہ جرح جس کی وجہ نہ بیان کی گئی ہو اس کوجرح غیرمفسر کہتے ہیں یعنی وہ جرح جس کی تفسیر بیان نہیں کی گئی ہو۔ان حضرات کے جرح غیرمفسر کے بارے میں کہاجا تاہے کہ معتبر نہیں ہے۔ جرح مفسر معتبر ہے۔

ایک طبقہ ہے متساہلین کا جوتساہل سے کام لیتے ہیں۔ان حضرات کا اندازیہ ہے کہ انہوں نے اپنے انتہائی تفویٰ کی نظر سے سب کو دیکھا، جو بظاہر نیک اور متقی نظر آیا انہوں اس کو اپنے پرقیاس کیااور کہا کہ ریجی قابل اعتاد ہے۔ان کی جرح غیر مفسر معتبر ہے، تعدیل غیر مفسر معتبر

نہیں ہے۔ جب وہ کسی کوعادل قرار دیں تو وہ معترنہیں ہوگی جب تک وجہ نہ بتا کیں کہ ان کو کیوں عادل قرار دیں تو وہ معترنہیں ہوگی جب تک وجہ نہ بتا کیں کہ ان کو کیوں عادل قرار دے رہے ہیں۔ان سب متساہلین میں بیر حضرات شامل ہیں: امام تر مذی امام تر مذی کے ہاں بھی بڑی حد تک نرمی ہے۔اور کئی ایسے کمز ور راویوں کو انہوں نے عادل قرار دے دیا ہے جو دوسرے تحقین کی تحقیق میں مجر و حستے۔

ایک روید ہے معتدلین کا جومیانہ روی اور اعتدال ہے کام لیتے ہیں ۔ ان کی دونوں آراء معتبر ہیں جرح بھی اور تعدیل بھی۔ ان میں امام احمد، امام بخاری اور امام ابوزر عشامل ہیں۔ جرح وتعدیل پرجو کتا ہیں ہیں ان کی تعداو بہت بڑی ہے۔ ثقہ راویوں پر الگ کتا ہیں ہیں۔ ضعفا پر الگ کتا ہیں امام بخاری کی کتاب السصعفاء ہے، امام نسائی کی کتاب ہے کتساب السصعفاء و المعترو کین ۔ امام دار قطنی کی کتاب ہے۔ ابن عدی کی کتاب ہے السکامل کتساب السصعفاء و المعترو کین ۔ امام دار قطنی کی کتاب ہے۔ ابن عدی کی کتاب ہے السکامل میں اسلی کتاب السصعفاء و المعترو کین ۔ امام دار قطنی کی کتاب ہے۔ ابن عدی کی کتاب ہے السکامل میں اسلی کتاب ہے۔ اور جس طرح کردی جائے تا کہ تلاش کرنے میں آسانی ہو، اور علم حدیث کے راویوں کی تحقیق کرنے والے آسانی سے ان کی تحقیق کرتے ہیں آسانی ہو، اور علم حدیث کے راویوں کی تحقیق کرتے ہیں آسانی ہو، اور علم حدیث کے راویوں کی تحقیق کرتے والے آسانی ہے اور جس طرح میں ایک ہیں ہے۔ اور جس طرح کے علم رجال ایک ہیں ہے۔ وارجس طرح کے علم رجال ایک ہیں ہے۔ وارجس طرح کے دور خلاس ایک ہیں ایک ہی ہیں ایک ہ

**ተተተ** 

ہمارے اسلاف نے دین کو درست انداز میں پہنچانے کے لئے کتنی کوشش کی ، انہوں نے اپنی ساری زندگیاں اس میں کھپائیں، ذہن میں سوال آتا ہے کہ زندگی کی دیگر ذمہ داریاں، رزق علال کاحصول بگھریلواور خانکی ذمہ داریوں کی ادائیکی کس طرح ہوتی تھی؟

واقعی بیایک بنیادی سوال ہے۔اس سلسلہ میں ایک مثال میں آپ کود بتاہوں۔امام ربیعة الرائے ، یعنی امام ربیعہ بن عبدالرحمٰن ایک بڑے مشہورا مام میں ،امام مالک ؒ کے استاد ہیں علم حدیث اورعکم فقہ دونوں میں بڑا اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ان کے والد بہت بڑے تاجر تھے۔انہوں نے بہت دولت اپنے گھر والوں کو دی اور تجارت کی خاطر کسی دوسر ے ملک میں چلے گئے ۔ وہاں حالات کچھا یسے رہے کہ وہ وقت ہروالی نہ آسکے اور آنے میں پندرہ میں سال لگ گئے۔ جب جار ہے تھے توایک نھا بچہ چھوڑ کر گئے تھے جو گھر میں رہتا تھا اور ابھی پڑھنا شروع نہیں کیا تھا۔ان کی اہلیہ نے ان کے جانے کے بعداس میںے کوکسی کاروبار میں لگانے یامحفوظ رکھنے کے بجائے بیچے کو جگہ جگہ بھیجا جہاں ہے اس نے علم حاصل کیا اور اتناعلم حاصل کیا کہ مدینہ منورہ کے سب ہے بزے امام اور سب سے بڑے عالم ہو گئے۔ ان کی رائے اتنی قابل احتر ام تھی کہ لوگ دور دور سے ننے کے لئے آتے تھے اوران کالقب ہی ہوگیا، ربیعۃ الرائے بیس تجیس سال کے بعدان کے والدوالیں آئے۔ برانے زمانے میں دستورتھا اورسنت بھی ہے کہ جب آ دمی سفر ہے واپس آئے تو یمیلے مسجد میں جا کر دور کعت نفل اوا کر کے پھر گھر میں آئے ۔صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں بیسنت رائج تھی۔افسوس ہے کداب لوگوں نے چھوڑ دی ہے۔ چنانچدامام ربیعۃ الرائے کے والد پہلے معجد میں گئے اورنوافل ادا کئے ۔ وہاں دیکھا کہا یک بڑا خوبصورت اورصحت مندنو جوان بیٹھا ہوا ہےاور علم حدیث بیان کرر ہاہےاورلوگ من رہے ہیں۔ یہ بڑے متاثر ہوئے کہ بڑا خوبصورت نو جوان ہے اور عالم فاضل ہے۔ جب گھر واپس آئے ، گھر والوں ہے ملے ، بیٹے کے بارے میں یو چھا۔ انہوں نے کہا کہ کہیں گیا ہوا ہے بھوڑی دیرییں آئے گا۔انہوں نے کہاا چھا۔ پھر یو چھاتو یہی کہا کتھوڑی دیر میں آجائے گا۔اس دوران انہوں نے اپنے پیپوں کے بارے میں یو چھاتو اہلیہ نے بتایا کہ وہ تو میں نے بڑے مفید کاروباراور بڑی اچھی تجارت میں لگادیئے ہیں۔ای اثنامیں والد صاحب اس منظر کی کئی بارتعریف کر چکے تھے جو وہ معجد میں دیکھ کرآ رہے تھے کہ مسجد میں ایک نو جوان حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ جب انہوں نے تھوڑی دیر میں رقم کا حساب پو چھا تو پیتہ

چلا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے سب ختم ہوگیا ہے۔انہوں نے بوچھا کہ دہ پیسہ کہاں خرچ ہوگیا تو انہیں بتایا گیا کہ ایسے کاروبار میں لگادیا گیاہے جو بڑا مفید کاروبارتھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مفید کاروبار کہاں ہے، اس کے اثرات تو کہیں نظر نہیں آرہے ہیں۔گھر میں تو فقروفاقہ کامنظر نظر آرہاہے تو جواب دیا کہ وہ آپ ہی کا بیٹا ہے جو مجد میں درس دے رہاہے۔وہ آپ ہی کا صاحبز ادہ ہے اور میں نے سارا پیسہ اس کی تعلیم برخرچ کردیاہے۔

اس طرح سے لوگ اپنی عمر بھر کی کمائی علم پرخرج کردیا کرتے تھے۔لیکن ایے حضرات بھی تھے جوایک سال تجارت کرتے تھے۔ اور ایک سال علم حدیث کے لئے سفر کیا کرتے تھے۔ پچھ لوگ مید کرتے تھے کہ ایک بھائی نے کاروبار کیا اور دوسر سے بھائی کو حدیث کی خدمت کے لئے وقف کردیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ابتدائی دس بارہ سال علم حدیث میں لگائے بھر چند سال کا روبار میں لگائے ، پھر علم حدیث میں میں چند سال لگائے۔ اس لئے کہ علم حدیث میں کے لئے طویل طویل سفر کرنے پڑتے تھے ، اور یہ کام پیسے کے بغیر نہیں ہوسکتا تھا۔ بیسہ حاصل کرنے کے لئے محنت کرنی پڑتی تھی۔

اگر ہم علم حدیث حاصل کر ناچاہیں تواہیے ادار سے مہال کہاں موجود ہیں ہراہ مہر بانی سرید علم محے لئے رہنمائی کر دیں۔

علم حدیث کے الگ اداروں کے بارے میں تو میں کچھ کہدنہیں سکتا۔ البتہ دین اداروں میں ہر جگہ حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ بعض جگہ اچھی ، بعض جگہ کمزور، کین اُس کے لئے آپ کو پہلے آٹھ سال ابتدائی علوم پڑھنے پڑیں گے۔ پھرعلم حدیث کا نمبر آئے گا۔ اس لئے آپ عربی سیکھ کریہلے یہاں خود پڑھنا شروع کردیں۔ بیتو عمر جرکا کام ہے۔

> همعرات کو آپ اپنے ساتھ ایک ضخیم کتاب لائے تھے اس کانام بتادیں۔ و وصحاح ستدیعنی بخاری مسلم ،تر مذی ،ابوداؤ د ،ابن ماجداورنسائی کامجموعہ تھا۔

> > بخارى كى احاديث كے عنو انات ميں كوئى فاص جوڑ نظر نہيں آتا.....

یہ بات بظاہر صحیح معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً حصرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے اوصانی خلیلِ بٹلاث ٔ۔اس کو بخاری میں دوعنوا تات کے تحت بیان کیا گیاہے باتی کہیں بیان نہیں کیا گیا۔ یہ بردی غور دخوض کی بات ہے۔اس موضوع پرلوگوں نے الگ سے کتا بیں لکھی ہیں۔امام بخاری جب

محاضرات مديث جرح وتعديل

کوئی عنوان بیان کرتے ہیں تو وہ عنوان بڑی گہری بصیرت پر دلالت کرتا ہے۔بعض اوقات حدیث کے الفاظ میں وہ چیز نہیں ہوتی ،لیکن حدیث کے معانی پرغور کریں تو وہ چیز سامنے آجاتی ہے۔مثلاً میں نے صحیح بخاری کی آخری حدیث بڑھی تھی جس کاعنوان امام بخاری نے دیا ہے ہاب قول الله عزوجل و نضع موازين القسط ليوم القيامة وان اعمال بني آدم توزن ' ـ بياس باب کاعنوان ہے، کہ اللہ تعالی کے اس ارشاد کے باب میں کہ ہم روز قیامت برابر کا ایک تر از و رکھیں گے اوراس اعلان میں کہ بنی آ دم کے اعمال تو لے جائیں گے، بیعنوان ہے اور حدیث ہے كملمتمان خفيفتان على اللسان حبيبتان الي الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، گوياوه زبان سے نگلنے والاعمل ميزان ميں بھاري کيے ہوگا؟ يه بلكا ساجملہ جوزبان سے نکلاتو اس کو کیسے تو لا جائے گا۔ کیااس کے تو لے جانے کی کوئی شکل ہے؟ جب اس کے تولے جانے کی کوئی شکل ہے تواعمال کے تولے جانے کی بھی یقیینا کوئی نہ کوئی شکل ممکن ہے۔ جب اعمال کے تولے جانے کا ذکر ہے تو موازین قبط کے معنی معلوم ہو گئے ۔اس طرح سے امام بخاری بالواسطه طور پر بتاتے ہیں کہ ان کی مراد کیا ہے سیجے بخاری کے عنوانات برلوگوں نے الگ ہے کتابیں کہھی ہیں اور در جنوں جلدوں میں بعض اوقات بیس بیں جلدوں میں کتابیں کہھی گئی ہیں اور بخاری کے ترجمۃ الباب کی تفسیر کی گئی ہے۔مولا نامحدادریس کا ندھلوی لا ہور کے ایک مشہور محدث تھے، انہوں نے تخفہ القارى فى على تراجم البخارى كے نام سے ايك كتاب كهى ہے جوابھی تک چھپی نہیں ہے،لیکن ان کےصاحبز ادگان،جن کے پاس وہ کتاب ہے،ان کا کہنا ہے کہ اگروہ چھیے گی تو بچیس تمیں جلدوں میں آئے گی۔اس میں صرف بخاری کے عنوانات کی تشریح ہے۔اصل کتاب کی تشریح نہیں بلکہ صرف عنوانات کی تشریح ہے۔

شبرات کے حوالہ سے لوگوں کے جوعقائد ہیں ان کو کیسے درست کیاجائے ؟

لوگوں سے ان کے عقائد کے بارے میں لڑنا جھگڑ تانہیں چاہئے ۔ لوگ عقائد کے معاملہ میں خاصے متشدہ ہوتے ہیں ، ایک مرتبہ اختلاف میں شدت پیدا ہوجائے تو پھر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا۔ آپ آہتہ آہتہ نرمی سے بیان کریں۔ جولوگ شب برات پر پچھ عبادت وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی سیمجھ کر کرتے ہیں کہ حدیث میں شب برات کی عبادت کا ذکر آیا ہے۔ حالانکہ کی صحیح حدیث میں تو نہیں آیا ہے۔ اس لئے آہتہ آہتہ ان کو قائل کریں۔ اگریہلے ہی دن تنقید

میں شدت آ گئی تو پھر منا سب نہیں ہوگا۔

مدیث نی سردوں کے لئے سونا، چاندی اور پلاٹیم کی انگوشیاں استعمال کرنے کا کیا بیان ہے؟ مردوں کے لئے صرف سونے کی انگوشی کی ممانعت ہے۔ چاندی کی انگوشی اگر کسی مقصد کی خاطر ہوتو جائز ہے اور بقیہ چیزوں کی انگوشی پہننامردوں کے لئے حرام نہیں ہے جائز ہے، صرف سونے کی انگوشی جائز نہیں ہے۔

كيابهم حضو مالله كوبانئ اسلام كهه سكتے بيں؟

مہمیتی او رتر مذی کے حوالد سے شعبان کی بندر هوس کی روایت کابیان ہے۔

محدثین میں جوذمہ دار حضرات ہیں ان کا کہنا ہے کہ بیرحدیث ضعیف ہے اس لئے اگر پچھ اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ حدیث ترفدی اور بہتی میں آئی ہے اس لئے اگر پچھ لوگ اس پھل کرتے ہیں تو ان سے نہ اختلاف کرنا چاہئے اور نہ خواہ نخواہ الجھٹا چاہئے ۔ کیونکہ وہ اپی دانست میں تو حدیث پر ہی عمل کررہے ہیں، چاہے وہ ضعیف ہی ہو۔ اور حدیث ضعیف کی شخصیت میں اختلاف ہوسکتا ہے۔ ایک محقق کے نزدیک وہ شخصی اختلاف ہوسکتا ہے۔ ایک محقق کے نزدیک وہ حسن لغیرہ ہوگی، تیسرے کے نزدیک حسن لعینہ ہوگی ۔ تو چونکہ اس طرح کا اختلاف ہوسکتا ہے اس کے اس میں زیادہ بختی سے کامنہیں لینا چاہئے۔ ان کا مقام بہت ہی او نچا ہے۔ ان کا مقام لیک ان ان کی کتابوں میں بعض احادیث بیان کرنے والوں کے سلسلہ کے آخری محدث ہیں۔ انٹا او نچا ہے کہ وہ سند کے ساتھ احادیث بیان کرنے والوں کے سلسلہ کے آخری محدث ہیں۔ لیکن ان کی کتابوں میں بعض احادیث ضعاف بھی ہیں، بعض کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ موضوعات بھی ہیں۔ نیون کی خلطی سے مہراذات موضوعات بھی ہیں۔ بعض کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ موضوعات بھی ہیں۔ بیون کی خلطی سے مہراذات کی تابوں میں بیون کی خلطی سے اس کے مقام پرکوئی فرق نہیں پڑتا نظمی سے مہراذات تو نبی ایک ہی ہے دہ رسول النہ میں ان کی ذات گرامی ہے۔

الله تعالیٰ کاار شاد ہے کہ اس رات بائٹ دیاجا تاہے برحکمت و الا کام .....، اکثر علماء کے نز دیک اس سے لیلۃ القدر ہی مراد ہے۔ شب برات کے متعلق و ضاحت کریں۔

بھی لوگوں کوشب برات کرنے دیجے۔اگرلوگ آپ سے پوچیس تو آپ صرف اتنا بادیجے کہ شب برات کی کوئی با قاعدہ عبادت صحیح حدیث سے ٹابت نہیں۔ لیھ لے کر پیچیے پڑ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جاکر ریڈ بواور ٹی وی والوں سے لڑیں، بہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے مماکل بگڑتے ہیں اور خیالات میں شدت بیدا ہوتی ہے۔ بزی سے کام لیں جی وہاں کرنی چاہی مماکل بگڑتے ہیں اور خیالات میں شدت بیدا ہوتی ہے۔ بزی سے کام لیں جی وہ جہاں اختلافی جہاں واضح طور پر کوئی چیز وین میں جرام اور ممنوع ہو، اور ممکر کی حیثیت رکھتی ہو۔ جہاں اختلافی چیز ہووہاں شدت نہیں کرنی چاہئے۔ صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا۔ ایک کے نزدیک ایک عمل سنت تھا۔ دوسرے کے نزدیک دوسرا ممل سنت تھا۔ ایک صحابی نے بیان کیا کہا گرآگ پر پی ہوئی کوئی چیز کھالی جائے تو اس سے وضوٹو دے جاتا ہے۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس نے سانے بیان ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہا گر میں سرمیں گرم تیل لگاؤں تو کیا مجھے دوبارہ وضوکر نا پڑے گا؟ گویا انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ کیا گرمجا بہ میں اختلاف ہوسکتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے خلاف لیھ لے کرنہیں نگلے تو ہم کیوں نگلیں؟ آپ شب برات پر عبادت کرنے والوں کو عبادت کرنے دیجئے۔ اس طرح کے معاملات میں زیادہ تی نہیں کرنی چاہئے۔

ا یک عالم او رمحدث جویہ جانتے ہیں ک<sub>ی جوشخ</sub>ف حضور ب<del>قراب</del>یہ سے جھوٹ بات منسوب کر ہے و ہ د و زخ میں اپناٹھکانہ بنالے ، پھر و ہ ضعیف حدیث محیوں بیان کرتے ہیں؟

د یکھے ضعف حدیث ایک درجہ میں تو حدیث ہے۔ محدثین کا کہنا ہے کہاس کو بیان کرتے وقت اس کے ضعف کا حوالد وے دینا چاہئے کہا یک ضعف حدیث میں یہ بات آئی ہے۔

پچھ لوگوں کا کہنا ہے کہا گرضعف حدیث میں کوئی ایسی بات آئی ہو کہ جو ویسے خود اپنی جگہ ٹھیک ہواور ثابت ہو، اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پرایک ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ تو لیات کے اس کا صعف بھی کم در جے کا ہے میں آیا ہے کہ رسول اللہ تو لیات ہے اور اس میں ایک نماز کی تلقین ہے۔ اب اگر کوئی اس پھل کرنا چاہے تو کر لے، اچھی بات ہے اور اگر نہ کرنا چاہے تو بھی کوئی حرج نہیں ۔ کسی ضعیف حدیث کی بنیاد پر مسلمانوں میں کوئی اختلاف بیدا کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔

حصرت ابو بكر حصور تقطيع ببت قريب تھے اور ہرو قت ساتھ رہے تھے بھر ان سے اتنی

كم روايات كيول بي

یہ برااچھا سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ روایات کی ضرورت اس وقت محسوس کی گئی جب صحابہ کرام گئی تعداد کم ہوتی گئی۔ چونکہ عام طور پر صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ فلاں معاملہ میں حضو علیہ گئی تھا اس لئے صحابہ کو آپس میں حدیث بیان کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پر ٹی تھی ۔ حدیثیں بیان کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پر ٹی تھی ۔ حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب تا بعین کا دور آیا اور تا بعین کو رہنمائی کی ضرورت پیش آئی ۔ صحابہ کرام نے ان سے بیان کیا کہ س معاملہ میں حضور کی راہنمائی اور تعلیم کیا تھی ۔ جب تک رہنمائی کی ضرورت پیش نہیں آئی تو صحابہ کرام نے روایات بیان نہیں کیس۔ ان حالات میں حضرت ابو بحرصد این میں سے روایات کو بیان کرتے ۔ اس لئے جو صحابی شعدم میں بعنی جن کا زمانہ جتنا قدیم ہے ان سے روایات آئی بی کم ہیں ۔ اور جن صحابہ کا زمانہ جتنا بعد کا ہان سے روایات آئی بی کم ہیں ۔ اور جن صحابہ کا زمانہ جتنا بعد کا ہان سے روایات آئی بی کم ہیں ۔ اور جن صحابہ کا زمانہ حتنا بعد کا ہان سے روایات کی دوایات کرنے والے صحابہ حتن بین کی وفات میں اسی ، بچاہی ، نو ہے جمری یا اس کے بعد ہوئی ، اس لئے کہ ان کو زیادہ میں جن کی وفات میں اسی دیا جہری بیا اس کے بعد ہوئی ، اس لئے کہ ان کو زیادہ خرورت پڑی ، لوگوں نے زیادہ رجوع کیا۔ حضرت عمر سے اس کے روایات کم ہیں۔

کیا جرح و تعدیل کے بھی در جات ہیں ؟

جی ہاں جرح وتعدیل کے بھی درجات اور طبقات ہیں۔جن بارہ طبقات کا میں نے حوالہ دیا وہ مراتب رواۃ کہلاتے ہیں۔ان میں پہلے چھ طبقات تو مقبول راویوں کے جیں اور بقیہ چھ طبقات کمزور راویوں کے جیں جن میں سے آخری چارمتروک راوی ہیں اوران کی روایت قبول نہیں کی جاتی ۔ یہ خلاصہ آپ علامہ حافظ ابن حجرکی تقریب العہذیب کے مقدمہ میں دیکھ لیس اس میں لکھا ہوا ہے۔

مد یث میں مرغے محیو لئے محے وقت کی دعا میوں سکھائی کئی ہے؟ میر سے خیال میں یہ جو دعا سکھائی گئی ۔ ہے یہ بھی ایا ۔ضعیف یا موضوع حدیث ہے۔ مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے اس لئے میں کچھنہیں کہ سکتا۔

ا گر علم حدیث مح شعبه کواپناناچامون تو کیایه عربی میں ماسٹر کر نامو گا؟

اگرآپ علم حدیث میں ماسر کرنا جا ہیں تو ہمارے ہاں بین الاقوامی اسلامی یو نیورٹی اسلام آباد میں داخلہ لے لیں، یہاں اصول الدین میں ایم اے ہوتا ہے، حدیث اورتفسیر میں ایک

سیشلا ئزیش ہے جس میں حدیث کے بنیادی کورسز پڑھائے جاتے ہیں۔ پہلے بی اے آنرز میں اصول الدین کرنا ہوگا جو کہ انظر میڈیٹ کے بعد چارسال کا کورس ہے۔ اس میں بھی علم حدیث کے کورسر لازمی ہیں۔ اس کے بعد دوسال کا سیشل کورس درک ہے پھرا کیک سال کا تصیس ہے اس میں آئے علم حدیث کے Intensive کورسز کر سکتے ہیں۔

کیا آج مدیث کی جو کتابیں شائع کی جاتی ہیں ان میں اتنی می اصلیاط کی جاتی ہے جتنی پہلے کی جاتی تھی؟

میر علم کی حدتک واقعی اتن ہی احتیاطی جاتی ہونی چاہئے۔ اتی احتیاطی جاتی ہوئی چاہئے۔ اتی احتیاطی جاتی ہے کہ سیح بخاری کا جونسخداس وقت ہندوستان اور پاکستان میں رائے ہے اس کی پروف ریڈیگ مولا نا احمد علی صبار نپوری جیسے جیداور بالغ النظر عالم نے کی تھی، جو اپنے زباند کے صف اول کے محدثین میں سے تھے۔ برصغیر کے محدثین ،وہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہوں یا علماء دیو بند کے مسلک سے یا کسی اور مسلک سے ،لیکن ان میں بہت سے بالواسطہ یا بلاواسطہ مولا نا احمد علی سہار نپوری کے شاگر وہیں۔ انہوں نے تھے جاری کی پروف ریڈیگ کی تھی۔ ای طرح سے ہمار نے ایک دوست، جن کی ایک کتاب کا حوالہ میں اگلے کسی دن کی گفتگو میں دوں گا، ڈاکٹر مصطفیٰ مارے ہے تھے اور ابن ماجہ کا متن اب انہوں نے شاکع کردیا ہے اور تھے کا جوزیادہ سے زیادہ امکان ہوسکتا ہے اس امکان کی حد تک انہوں نے شاکع کردیا ہے اور تھی کا جوزیادہ سے زیادہ امکان ہورا کو داور غالبًا ابن ماجہ اور تریدی شامل ہیں اور شاید باتی بھی ہوں گی ان پر علامہ ناصر اللہ بن البانی نے طویل عرصہ تک کام کیا ہے اور بہت عرصہ تک کام کیا ہے اور بہت عرصہ تک کام کیا ہے اور بہت کی اور شاید باتی بھی ہوں گی ان پر علامہ ناصر اللہ بن البانی نے طویل عرصہ تک کام کیا ہے اور بہت کی ایوں پر کم وہیش بارہ سوسال سے مسلس تحقیق کا کام ہور ہا ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ کتابوں پر کم وہیش بارہ سوسال سے مسلس تحقیق کا کام ہور ہا ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ ان کتابوں پر کم وہیش بارہ سوسال سے مسلس تحقیق کا کام ہور ہا ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ ان کتابوں پر کم وہیش بارہ سوسال سے مسلس تحقیق کا کام ہور ہا ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ ان کتابوں پر کم وہیش بارہ سوسال سے مسلس تحقیق کا کام ہور ہا ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ

میں مجے پر جانا چاہتی ہو ل میر امحر م نہیں ہے .....

جب محرم نہیں ہے تو آپ پر جج بھی فرض نہیں ہے۔ آپ محرم کے ساتھ جج کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ میرامشورہ یہی ہے۔ آپ کسی کے مشورہ پر نہ جا کیں ادراسی مسلک پڑمل کریں کہ بغیر محرم کے جج نہیں ہوتا۔

\*\*\*

100

## ساتواں خطبه

# تدوين حديث

پير، 13 اكتوبر2003



#### ت. ندوین حدیث

تدوین حدیث کے موضوع پر گفتگو کا مقصداس پور عل کا ایک خلاصہ بیان کرنا ہے جس کے نتیجہ میں احادیث نبوی کو جمع کیا گیا، مرتب کیا گیا اور کتابی صورت میں مدون کر ہے ہم تک پہنچایا گیا۔ ممکن ہے آپ میں سے بعض کے ذہن میں بید خیال پیدا ہو کہ قدوین حدیث کا موضوع تو گفتگو کے آغاز میں ہونا چاہئے تھا اور سب سے پہلے بیہ تبانا چاہئے تھا کہ احادیث کیسے مدون ہوئیں اور ان کی تدوین کی تاریخ کیاتھی۔

کین بیموضوع میں نے نبیٹا آخر میں اس لئے رکھا ہے کہ ابتدائی چھدن کی گفتگو سے
اس بات کا ایک عموی اور سرسری سااندازہ ہوجائے کہ علم حدیث کی تدوین کن مضبوط علمی بنیادوں
پر ہوئی ہے۔ جولوگ علم حدیث کی تدوین کے نقطہ نظر سے شبہات کا اظہار کرتے ہیں ان کے
شبہات کتنے بے بنیاداور کتنے کمزور ہیں۔ اس کا پچھاندازہ گزشتہ ہفتہ کی گفتگو سے ہوگیا ہوگا۔
واقعہ یہ ہے کہ علم حدیث کے بارے میں محدثین کرام نے جس باریک بنی اور دفت نظر سے کا م لیا
ہوئی ہے، جتنی محنت ، محبت ، عقیدت اور کاوش سے علم حدیث کو آئندہ نسلوں تک پہنچایا گیا اور رسول
الٹریک محنت ، محبت ، عقیدت اور کاوش سے علم حدیث کو آئندہ نسلوں تک پہنچایا گیا اور رسول
الٹریک محنت ، محبت ، عقیدت اور کاوش سے علم حدیث کو آئندہ نسلوں تک پہنچایا گیا اور رسول
مثال کارنامہ ہے۔ اس کارنامہ سے جولوگ واقف ہیں اور جن کو اس کارنامہ کی عظمت کا اور اس
بارے میں جوشکوک وشہبات ظاہر کئے جاتے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ، نہایت کمزور اور بڑے
بارے میں جوشکوک وشہبات ظاہر کئے جاتے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ، نہایت کمزور اور بڑے

محاضرات حدیث تدوین حدیث

جاسکتا ہے۔ لیکن اگر یہ شبہات کسی بدنیتی پر بہنی ہیں اور اسلام کے بارے میں کسی بدگمانی کو پیدا کرنے کی کوشش کا ایک حصہ ہیں تو پھر یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ انسانی جرم بھی ہے، علمی جرم بھی ہے۔ اللہ تعالی ان لوگوں کو اس جرم کے اثر ات سے محفوظ رکھے جو اس خلط نبی کا کسی وجہ سے شکار ہوگئے ہیں۔

کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ عدیث کے نام ہے آج جوذ خیرہ علم دہدایت مسلمانوں کے پاس موجود ہے وہ تاریخی اعتبار ہے استناد کا وہ درجہ نہیں رکھتا جو کسی فرہبی روایت کے لئے ضروری ہے۔ یہ بات سب سے پہلے مسلمانوں میں سے کسی نے نہیں کہی بلکہ اس کا آغاز مغربی مستشر قین نے کیا۔ مغربی مستشر قین یعنی یورپ اور دنیا ئے مغرب کے اُن اہل علم نے جنہوں نے اسلامیات نے کیا۔ مغربی مستشر قین یعنی یورپ اور دنیا ئے مغرب کے اُن اہل علم نے جنہوں نے اسلام کونشانہ اور اسلامی علوم وفنون کا مطالعہ کیا، سب سے پہلے ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کونشانہ بنا ارستر ھویں اور اٹھارویں صدی عیسوی میں اور کسی حد تک انیسویں صدی کے آغاز میں جو کتابیں کھی گئیں ان میں پشتر حملے رسول الشریق کی ذات گرامی پر ہوتے تھے۔ ایک مسلمان ان بنی نہیں داور غلیظ با توں کونہیں دہر اسکتا جومغر بی مصنفین ذات رسالت مآب علیق کے بارے میں اپنی کتابوں میں کھا کرتے تھے۔ لیکن بہت جلد ان کو اندازہ ہوگیا کہ یہ الزامات استے بودے، اپنی کتابوں میں کھا کرتے تھے۔ لیکن بہت جلد ان کو اندازہ ہوگیا کہ یہ الزامات استے بودے، متاثر نہیں ہوسکتا۔

یا تو یہ وجہ ہوگی یا پھر خودان کوا حساس ہوگیا ہوگا کہ جو ہاتیں وہ کہدرہے ہیں وہ غلط ہیں اس لئے انہوں نے اس بے کارمہم کو چھوڑ دیا اور حملہ کارخ قرآن پاک کی طرف کر دیا۔ یعنی اب تو پوں کا رخ قرآن مجید کی بارے میں بہت ہی الجھنیں اور غلط فہمیاں پیدا کی گئیں اور انبیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے شروع میں قرآن پر انگریزی، فرانسیمی ، جرمن اور بہت ہی دوسری زبانوں میں بہت کچھ کھا گیا۔ ان تحریوں میں قرآن پاک کے بارے میں ہر طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئے۔ چالیس پچاس قرآن پاک کے بارے میں ہر طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئے۔ چالیس پچاس سال کے بعدان کواندازہ ہوگیا کہ یہ چیز بھی بہت کمزور ہور قرآن پاک اتنی مضبوط بنیا دوں پر تائی مضبوط بنیا دوں پر قائم ہے کہان بنیا دوں کواس طرح کے کمزور انزامات کی بنیاد پر بلا ناممکن نہیں ہے۔ چنا نچھ انہوں فائم ہے کہان بنیا دوں کواس طرح کے کمزور انزامات کی بنیاد پر بلا ناممکن نہیں ہے۔ چنا نچھ انہوں فائم ہے کہان بنیا دوں کواس طرح کے کمزور انزامات کی بنیاد پر بلا ناممکن نہیں ہے۔ چنا نچھ انہوں فائر آن مجید کو تھی چھوڑ دیا اور اپنی تو پوں کارخ حدیث نبوی کی طرف کردیا۔ اب بردے زوروشور

محاضرات حديث

ے اس موضوع پرد نیائے مغرب میں کتابیں آنی شروع ہوئیں جن سے مشرق میں بھی ہڑی تعداد میں لوگ متاثر ہونے لگے۔

میں نام نہیں اور کی ان میں بہت ہوگ دنیا ہے چلے گئے ہیں، لیکن مغربی محققین کو جولوگ حرف آخر بجھتے ہیں اور کسی انگریز یا کسی مغربی مصنف کے قلم نے نکلی ہوئی کسی بھی کمزور سے کمزور بات کو حقیق کاسب سے او نچا معیار قرار دیتے ہیں، وہ لوگ بڑی تعداد میں مستشر قین کی تحریروں سے متاثر ہوئے اور انہوں نے حدیث کے بارے میں وہ غلط فہمیاں وہرانا شروع کردیں جومغربی مصنفین نے برایا کرتے تھے۔الحمد للہ بید دور بھی گزرگیا اور اب مغربی مصنفین نے بھی تنایم کرلیا کے علم حدیث کی بنیا داتے مضبوط اور گہرے ستونوں پر قائم ہے کہ کوئی اس کو ہلانہیں سکتا۔ اب ان کانشانہ دوسری چیزیں ہیں۔

ان کامفروضہ پیتھا کہ تیسری چوتھی صدی ججری ہیں مسلمانوں ہیں ہے بعض لوگوں نے مختلف اقوام سے پچھا چھی چین ہیں حاصل کیں ، دوسرول سے سیھرکرا چھے اپھے اصول اپنائے۔ اوران کوایک فدہبی تقدس دینے کے لئے رسول الٹیفلیٹی کی ذات گرامی سے منسوب کردیا ۔ یہ ساری سندیں اور ساری چیزیں جعل سازی ہے گھڑی گئیں اور انہیں سابقہ لوگوں سے منسوب کردیا گیا۔ جو آدمی علم صدیث کے بارے میں اتنا بھی جانت ہو جتنا سمندر میں انگلی ڈال کر پائی حاصل کیا جاسکتا ہے، تو وہ اس بات کے بہنیا وہونے کا اتنا ہی قائل ہوگا جتنا کسی بھی بداست کا انکار کیا جائے تو آدمی اس سے اتفاق نہیں کرتا ۔ جن لوگوں کو علم صدیث سے واقفیت نہیں تھی یا مغرب سے بہت زیادہ متاثر اور مرعوب تھے انہوں نے اس بات کواس طرح دہرانا شروع کیا کہ بڑی تعداد میں مسلمان اس سے متاثر ہونا شروع ہوگئے۔ کہا جانے لگا کہ احادیث کی بنیا دمش زبانی طور پر کہی سی باتوں پر ہے۔ امام بخاری نے اپنے زمانے میں جو اِدھراُ دھر کی باتیں سینیں وہ جمع کروس جو سے ضول ہیں اوران کا کوئی اعتار نہیں۔

109

جب احادیث کے بارہ میں یہ بے بنیاداور غیرعلمی بات کہی گئی تو محدثین اورعلاء تاریخ
نے ایک نے انداز سے علم حدیث پرغوروخوض شروع کردیا۔ پیچیلی چینشتوں میں جو گفتگوہوئی
ہے ان کو سننے کے بعد آپ کو یہ بات و یسے بھی بے بنیاد معلوم ہوگی اور یہ خیال ہوگا کہ یہ اتنی کمزور
اور غلط بات ہے کہ جس کا جواب ہی نہیں دینا چاہئے۔ چنا نچیشروع میں مسلمان علاء کا یہی روتیہ
ر ما اس لئے کہ وہ حدیث سے واقف تھے اور علم حدیث پران کی نظر تھی۔ ان کو یہ چیز اتنی کمزور، اتنی
سطی اور مفتحکہ خیز معلوم ہوئی کہ انہوں نے اس کا جواب وینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ لیکن پچھ عرصہ
کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں میں جولوگ علم حدیث سے واقف نہیں ہیں یا مغر بی تعلیم
یافتہ ہیں اور اسلامی علوم وفنون سے ان کو مس نہیں ہے وہ ان باتوں سے متاثر ہور ہے ہیں۔ اس
احساس کے بعد مسلمان علاء نے علم حدیث کے ذیائرا ورتا ریخ کی شہادتوں سے وہ معلومات جمع
کیس جن سے ثابت ہوتا ہے کیام حدیث کا تحفظ کیسے ہوا۔ ان میں سے بعض کا ذکر بچھلی گفتگو میں
کیس جن سے ثابت ہوتا ہے کیام حدیث کی تفتگو میں کر ربا ہوں۔
آجا در بعض کے ذکر میں آج کی گفتگو میں کر ربا ہوں۔

پہلی بات تو مغربی مصنفین کی طرف ہے یہ کھی گئی تھی کہ علم مدیث کا سارا ذخیرہ زبائی روایات کی بنیاد پر نتقل ہوا ہے۔ اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے اور تھوڑی دیر کے لئے تسلیم کرلیا جائے کہ زبائی روایات کی بنیاد پر علم حدیث مرتب ہوا ہے تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا زبائی روایات کی بنیاد پر علوم وفنون کے روایت کی بنیاد پر کوئی چیز منتقل نہیں ہو گئی جھے ذخائر زبائی روایات کی بنیاد پر منتقل ہوئے ہوں تو کیا ان کے بارے میں بھی ای طرح کے شک وشیر کا اظہار کیا گیا؟ ان تنو سوالات کے جوابات نفی میں ہیں۔ دنیا میں بہت کی اقوام کی تاریخ اور دنیا کے بہت سے اقوام کے علمی ذخائر زبائی روایات کی بنیاد پر منتقل ہوئے۔ آج آگر مسلمانوں کی حد تک اس اصول کو مان لیا جائے کہ جو چیز زبائی روایات کی بنیاد پر منتقل ہوئی ہو ہو ہا قابل قبول اور نا قابل بھر وسہ ہے، تو پھر مسلمانوں کے علاوہ دنیا کی ہرقوم میں جو روایات دریا کی ہر قوم کی روایات دریا ہر دکر نے کے قابل ہیں۔ اس لئے کہ دنیا کی ہرقوم میں جو روایات فرجی اور غیر مذہبی ، ادبی اور غیر ادبی اس لئے کہ دریا ہوئی ہیں۔ چونکہ پوری دنیا کے تمام تحریری اور غیر تحریری دنیا ہوئے ہیں۔ اس لئے پھر ان سب کو دریا ہر دکر دینا چا ہے۔ خاہر ہے اس روایات کے ذریع خطا ہو سے میں۔ اس لئے پھر ان سب کو دریا ہر دکر دینا چا ہے۔ خاہر ہے اس

ت. بدوین حدیث کے لئے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ یونا نیوں کا سارا ذخیرہ آج آپ تک کیے پہنچا؟ جولوگ یونا نیوں کے علوم وفنون پراظہار تعجب کرتے ہیں ان سب کواس ذخیرہ سے ہاتھ دھو لینے چا ہمیں اور اس سار ب ذخیرہ کو در یا برد کردینا چاہئے۔ کیا آج افلاطون کے ہاتھ کے لکھے ہوئے مکالمات کا کوئی نسخہ موجود ہے؟ کیا آج منطق پرارسطو کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی کتاب دستیاب ہے؟ کیا اس کی تخریریں بوطبقا وغیرہ موجود ہیں؟ کیا حکیم افلاطون اور جالینوس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے آج موجود ہیں؟ اگر بیسب چیزیں آج موجود ہیں ہیں توجس بنیاد پر علم صدیث پرشک وشبہ کا اظہار کیا جارہا ہے انہی بنیادوں پران تمام علوم وفنون کا انکار کردینا چاہئے؟ اور کہنا چاہئے کہ یہ نسخے منسوب کی ہائے وہ افلاطون اور جالینوس نے نہیں بلکہ بعد کے کسی آدمی نے مرتب کئے تتھ اور پچھلے لوگوں سے غلط منسوب کردیئے گئے؟ یہ بات تو بردی عجیب ہے کہ جو بات اہل مخرب سے منسوب کی جائے وہ چاہئی ہی کمزور ہو ہرصورت میں قابل قبول ہے۔ اور جو چیز مسلمانوں سے نسبت رکھتی ہواور رسول اللہ چاہئے کی ذات گرامی سے منسوب ہو، وہ کتنی ہی روز روشن کی طرح ہو کتنے ہی آئی سلسلہ رسول اللہ چاہئے کی ذات گرامی سے منسوب ہو، وہ کتنی ہی روز روشن کی طرح ہو کتنے ہی آئی سلسلہ سے منسلک ہواس کا انکار کردیا جائے یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔

پھر مزید برآں جو چیز تاریخی طور پر ثابت ہے اور نہ صرف ثابت ہے بلکہ بارہ تیرہ سوسال ہے بھی زیادہ مدت تک لوگ اس ہے اتفاق کرتے رہے ہیں، وہ عربوں کے حافظہ کا معاملہ ہے۔ عربوں کا حافظہ ضرب المثل تھا۔ عربوں نے اپنے حافظہ کی بنیاد پر جوذ خائر محفوظ رکھے، اسلام ہے پہلے کے ذخائر، جن کی بنیاد پر مغربی مصنفین اسلام پر بہت ہے اعتراضات کرتے چلے آئے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کو یہ پتہ چلا کہ کفار مکہ اسلام پر کس قتم کے اعتراضات کیا کرتے تھے وہ ذخائر آج ہم تک کس ذریعے سے پہنچے ہیں؟ اب یہ بات کہ اگر کفار مکہ نے اسلام پر کوئی اعتراض کیا ہے تو وہ اعتراض تو چھر کی کیر ہے اور آئنی دلیل ہے کہ کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا اس موجود ہے۔ لیکن موال یہ ہے کہ وہ کوئی تاریخ ہیں موجود ہے۔ لیکن موال یہ ہے کہ وہ کوئی تاریخ ہیں موجود ہے جو بقول مغربی حققین محض زبانی روایات کی بنیاد پر ہم نے آپ تک پہنچا کیں۔ مسلمانوں نے دنیا کے سامنے رکھیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ روایت تو تا بل قبول ہے جس میں کہا گیا ہو کہ ابوجہل نے یہ کہا اور ابولہ ہب نے وہ کہا اور عبد اللہ بن

محاضرات حديث

سے فدائیت کا مظاہرہ کیا اور سیدنا عمر فارون ٹنے اس طرح سے اسلام کی خدمت کی۔ اگر قابل قبول ہیں۔ ان قبول ہیں۔ ان قبول ہیں توسب قابل قبول ہونی جاہمیں اور اگر نا قابل قبول ہیں توسب نا قابل قبول ہیں۔ ان دونوں میں فرق اور امتیاز کی کوئی بنیا ڈئیس ہے۔

پھراسلام سے پہلے کے جوذ خائر عربوں نے محفوظ کئے ہیں، عرب شاعری اور خطابت کے نمونے، جاہلیت کے ادب کے نمونے، جن کو گزشتہ ڈیڑھ ہزارسال سے اہل علم و تحقیق پڑھتے چلے آ رہے ہیں ان سے عربوں کے اس مزاج کا اندازہ ہوجاتا ہے جو وہ چیزوں کے محفوظ رکھنے کے بارہ میں رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے جابلی ادب کے نمونے جمع کرے محفوظ کرنے میں اپنی عمریں کھپائی ہیں، جن لوگوں کو سینئلڑوں اشعار پر مشمل قصائد زبانی یا دہوا کرتے تھے ان کے حافظ میں کہوئی ان کی مثالیں ضرب المثل ہیں۔ وہ اسے نوائر کے ساتھ اور اتنی کثریت کے ساتھ منقول ہیں کہوئی ان کا انکار نہیں کرسکتا۔ اگر کوئی شخص آج اس بات کا انکار کرسکتا ہے کہ ہٹلرنام کا کوئی فرمازو ابھی تھا جو جرمنی میں گزرا ہے۔ یاوہ تاریخ کی ہر چیز کا انکار کرسکتا ہے۔

جن لوگوں نے سیستکڑوں قصا کہ محفوظ رکھے جو سلسل اور تو از کے ساتھ اسلام سے پہلے سے مشہور چلے آرہے ہیں، جو تو م ان چیزوں کو صرف ادبی ذوق اور ولچیں کی وجہ سے محفوظ رکھتی ہے، وہ اس غیر معمولی دینی جذبہ اور حمیت کی وجہ سے، جو صحابہ کرام میں موجز ن تھا، اس غیر معمولی دینی جد سے جو رسول الشفیلیة کی ذات گرامی کے لئے ان کے دلوں میں موجود تھی، کیوں وہ اس پور نے خیرہ رشد و ہدایت کو محفوظ نہیں رکھ سکتے جن پراحادیث نبوی مشتمل تھیں۔ عربوں الشفیلیة کی دات گرامی کے لئے ان کے دلوں میں موجود تھی ، کیوں وہ اس پور نے خیرہ رشد و ہدایت کو محفوظ نہیں رکھ سکتے جن پراحادیث نبوی مشتمل تھیں۔ مرسول الشفیلیة کی ولا دت مبار کہ سے گئی سوسال پہلے کے قصائد کو گوں نے نقل کئے ہیں اور آئ تک اس طرح محفوظ ہیں۔ آج زمانہ جاہلیت کے درجنوں نہیں سینکڑوں قصائد موجود ہیں۔ معلقات، اصمعیات، مفصلیات اور ایسے ہی دوسر ہے مجموعوں میں موجود یہ قصائد موجود ہیں۔ موسال پہلے کے ہیں۔ ابھی چند سال قبل ایک معاصر عرب محقق نے تیسری صدی عیسوی کے عربی اشعار کا پاچایا ہے جورسول الشعالیة کی ولا دت سے تین ساڑ سے تین سوسال پہلے کئے گئے تھے۔ اشعار کا پاچایا ہے جورسول الشعال کو محفوظ رکھ کئی ہے ، جن کو چودہ سوچوہیں میں آج میں آپ کو پڑھ کر اس حرب کو تورہ سوچوہیں میں آج میں آپ کو پڑھ کر

عناسكتا بول، وه قوم احاديث اورقر آن ياك كو كيول محفوظ نبيس ركه سكتى؟

پھر یہ مفروضہ بھی اپی جگہ غلط ہے کہ کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے لئے جب تک تحریری شہادت ہوتو وہ بھی مشکوک ہے۔خود تحریری شہادت ہوتو وہ بھی مشکوک ہے۔خود تحریری شہادت ہوتو وہ بھی مشکوک ہے۔خود تحریری شہادت کے بارے میں یہ کیسے پیتہ چلے گا کہ یہ وہ ہی تحریر ہے جو فلال سن میں کھی گئی۔ فرض سیجئے کہ آج رسول اللہ بھی ہے کہ ارشادات کا کوئی مجموعہ جو سیدنا ابو ہریرہؓ نے لکھا، موجود ہوتا ، تو جن لوگوں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے وہ اس مجموعہ کیا بارہ میں بھی ای طرح شکوک و شبہات کا اظہار کرتے جیسے آج کررہے ہیں۔مستشرقین کہتے کہ نہیں یہ وہ تحریرہ ہے جو حضرت ابو ہریہؓ سے منسوب کررہے ہیں۔مستشرقین کہتے کہ آپ سے منسوب کردیا ہے۔ پھر کیا ہوتا؟ اڈکار کرنے والا اس کا بھی اڈکار کرتا۔ مانے والے اس کے بغیر بھی مانکار کرتے ہیں ، انکار کرنے والے اس کے باوجود ہر چیز کا اڈکار کرتاے ہیں ۔ انکار کرنے والے اس کے باوجود ہر چیز کا اڈکار کرتاے ہیں ۔ انکار کرنے ہیں ، انکار کرتے ہیں جو ہر طرح سے تو اتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ اس لئے کسی موافق والے تو تر آن کا بھی اٹکار کرتے ہیں جو ہر طرح سے تو اتر کے ساتھ پہنچا ہی گئی وہ والے اس کے باوجود ہر چیز کا انکار کرتا ہے ہیں ۔ انکار کرتے ہیں بھی انکار کرتے ہیں بھی تو ت اور اہتمام کے ساتھ اس کو محفوظ رکھا گیا۔ اس کے متن و ساتھ اس کو محفوظ رکھا گیا۔ اس کے متن و ساتھ اس کو محفوظ رکھا گیا۔ اس کے متن و ساتھ اس کو تو خور کہا کہا گیا۔ اس کے متن و ساتھ اس کو تھی ہی ہوگی گئی وہ کو اصالت یعنی بی بھی ان اور اہتمام کے ساتھ اس کو تھی کہی طرح سے منتقل کیا گیا۔

جس طرح سے اللہ نے عربوں کو حافظہ سے نوازا، اس طرح سے بہاللہ تعالیٰ کی جیب وغریب سنت ہے اور میں اس کی بابت اپنا مشاہدہ آپ سے بیان کرسکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے حافظہ عجیب وغریب حکمت رہی ہے کہ جو شخص علم حدیث میں دلچیں لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حافظہ میں برکت عطاء کر دیتا ہے۔ اس دور میں بھی جن لوگوں کا آپ نے بہترین حافظہ دیکھا ہوگا یا آپ نے بہترین حافظہ دیکھا ہوگا یا آپ نے بہترین حافظہ دیکھا ہوگا یا آپ نے بہترین حافظہ محدیث کے ساتھ اختصاص کا تعلق ہوگا وہ حافظہ اور یا دواشت میں دوسروں سے نمایاں طور پر متازنظر آئے گا۔ محدث جلیل مولا نا انور شاہ تشمیری کے حافظہ کے واقعات ہم سب نے کشرت سے سے ہیں۔ ماضی قریب میں شخ عبدالعزیز بن باز اور شخ ناصر الدین البانی کے چیرت انگیز حافظہ کا مشاہدہ کرنے والے کشرت سے موجود ہیں۔

محاضرات حديث

خود میرے ایک استاد، جن کی سند سے میں آخری دن ایک حدیث آپ کو سناؤں گا، مولا ناعبدالرحمٰن صاحب مینوی، مردان کے قریب کسی علاقہ کے رہنے والے تھے، پٹھان تھے، اردو بہت کم جانتے تھے، جب میںان سے حدیث پڑھتا تو وہ عربی،اردوپشتو کوملا جلا کر بولا کرتے تھے۔ان کا طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد درس کا آغاز کرتے تھے اور ظہر تک مسکسل بڑھایا کرتے تھے۔اس کے بعد تھوڑی دیرآ رام کیا کرتے تھے ،عصر کے بعد واک کرنے جایا کرتے تھے۔مغرب کے بعد کچھ طلبہ کوایک اور کتاب پڑھایا کرتے ،عشاء کے بعد سوجایا کرتے تھے اور پھر تبجد کے لئے اٹھتے تھے۔ میں نے ان کے کمرے میں کوئی کتاب، کوئی نوٹس، کوئی یا دواشتیں، کوئی اس طرح کے بوائنش بھی لکھے ہوئے نہیں دیکھے جس طرح کہ میں نے اس کاغذ کے برزہ پر لکھے ہوئے ہیں۔وہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے اور زبانی بیان کرنا شروع کردیتے تھے۔ بڑھنے والاطالب علم ایک ایک حدیث پڑھتا جا تا تھا۔اس کے بعدوہ اس حدیث برزبانی گفتگو کیا کرتے تھے،اور بتایا کرتے تھے کہاس حدیث میں دس مسائل ہیں،اس میں گیارہ مسائل ہیں،اس میں یندرہ مسائل ہیں، پہلامسئلہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرایہ ہے۔اس کے بعدفر ماتے آگے چلو، درمیان میں ہرراوی پرایک ایک کر کے جرح یا تعدیل کرتے تھے کہ اس راوی کے بارے میں فلاں نے بیلکھا ہے، فلاں نے بیلکھا ہے، فلاں نے بیلکھا ہے اور ہرراوی کی پوری تفصیل بیان کیا کرتے تھے،اس حدیث میں جتنی روایات،طرق یا variations ہوتی تھیں وہ سب بیان کیا کرتے تھے۔ میں نے بھی ان کوکوئی کتاب چیک کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔اگر میں ان کونید دیکھتا تو شاید میں بھی بھی بھی اس شبہ میں بڑ جایا کرتا کہ جو کھے محدثین کی یادداشت کے بارے میں سناہے وہ شاید مبالغہ آمیز ہو اکین چونکہ ان کو میں نے خودا بنی آنکھوں سے دیکھا،اس لئے میر ہے ذ ہن میں کسی مبالغہ آمیزی کا وسوسے نہیں آتا۔ میں نے کئی اورلوگوں کو بھی دیکھا جس سے انداز ہ ہوتا ہے کہاللّٰد تعالیٰ علم حدیث ہے وابستہ رہنے والے افراد کے حافظہ میں ایک خاص برکت عطا فر مادیتا ہے جو باتی لوگوں کے حافظ میں اکثرنہیں ہوتی۔

امام احدین حنبل جن کے نام سے ہرمسلمان واقف ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بارے میں اپنی یا دداشتوں کے جو کے بارے میں اپنی یا دداشتوں کے جو تحریری ذخائر تھے، وہ بارہ اونٹول کے بوجھ کے برابر تھے۔ عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے

دخل 'قرآن مجید میں بھی سے لفظ استعال ہوا ہے' جسٹل بعیر وانا بہ زعیم 'ایک اون کا بو جھ ہو حمل اس وزن کو کہتے ہیں جو ایک اونٹ پر لا دا جاسکے۔ اور ایک اونٹ پر دونوں طرف لا دا جا تا ہے۔ امام احمد کے پاس جو تحریری ذخائر تھے وہ بارہ اونٹوں کے بوجھ کے برابر تھے۔ کتنے ذخائر تھے، بیتو کوئی اہم بات نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ۔ لیکن اصل اور اہم بات سے ہے کہ امام احمد نے خود کئی مرتبہ سے بات ارشاد فر مائی اور ان کے جانے والوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ بہ سارے ذخائر ان کوزبانی یا دتھے۔

یکی بن معین نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے اس ہاتھ سے چھ لا کھروایات ککھی ہیں۔ روایات سے مراد ہے کہ ایک حدیث مختلف روایات سے آئے تو حدیث ایک ہی رہے گی۔لیکن روایات بہت می ہوں گی۔اس کو حدیث بھی کہتے ہیں، روایت بھی کہتے ہیں اور طریق بھی کہتے ہیں۔تو یکی بن معین نے چھ لا کھروایات اپنے ہاتھ سے کٹھی ہیں اور بیسب کی سب ان کوزبانی یا دتھیں اور ان میں سے کوئی چیز انہیں بھولی نہیں تھی۔

ابوزرعدرازی نے لکھا ہے، کہ میں نے سفید پر سیاہ رنگ سے کوئی الی چیز نہیں لکھی الاواحفظ ، جو مجھے یا ذہیں ہے۔ کاغذ پر جو بھی لکھاوہ میں نے یا دکرلیا اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یاد ہوگیا۔امام معمی ،امام ابوصنیفہ کے اساتذہ میں سے ہیں،انہوں نے بھی یہی بات ککھی ہے کہ میں نے کئی سفید چیز پر سیاہ رنگ سے الی کوئی چیز نہیں لکھی،اور کئی شخص نے مجھے کوئی الی حدیث روایت نہیں کی جو مجھے کوئی یا دنہ ہو، ہر چیز کو میں نے زبانی یادکیا۔

اسلام کے ابتدائی ادوار میں لکھنا کوئی کارنامہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لکھنے پر تو اب زور دیاجانے لگاہے۔ ان کے ہاں اصل کارنامہ بیتھا کہ یاد کتنا ہے۔ آپ نے بچپن میں شایدامام غزائی کا قصہ پڑھا ہوگا۔ ایک زمانہ میں تیسری چوتھی جماعت کے کورس کی کتاب میں لکھا ہوتا تھا، کہام غزائی کا قصہ پڑھا ہوگا۔ ایک زمانہ میں تیسری چوتھی جماعت کے کورس کی کتاب میں لکھا ہوتا تھا، کہام غزائی گسٹال تک طلب علم کر کے کہیں سے اپنے وطن واپس آرہے تھے۔ اپنی یادواشیں، نوٹس اور کتا ہیں وغیرہ ایک گھڑی میں باندھ کرساتھ لئے ہوئے تھے۔ قافلہ پر ڈاکہ پڑا۔ ڈاکو دوسری چیز وں سمیت ان کی گھڑی بھی اٹھا کر لے گئے۔ امام غزائی جواس وقت نوجوان سنھے اور عالم فاضل ہو چکے تھے، ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گئے اور کہا کہ میری گھڑی میں تو کوئی مال ودولت نہیں تھی ، وہ تمہار کے کہا کہ کی خبیں۔ اس لئے وہ مجھے واپس کردو۔ ڈاکوؤں کے سردار نے

محاضرات عديث

کہا کہ اس میں کیا تھا؟ امام غزالی نے کہا کہ میں طلب علم کے لئے گیا تھا اور دس بارہ سال میں جو علم سکھ کر آر ہاہوں وہ تحریری یا دداشتوں کی صورت میں اس گھڑی میں موجود ہے۔ میری یا دداشتوں اس گھڑی اس ڈاکوبھی بڑے نے عالم فاضل ، یوداشتیں اس گھڑی میں ہیں، وہ مجھے واپس کردو۔ اس زمانے میں ڈاکوبھی بڑے نے عالم فاضل ، ہوتے تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار بنسا اور اس نے کہا کہ اچھا تمہاراعلم اس گھڑی میں ہے؟ بیر کیاعلم ہوا کہا گرڈاکوتہاری کتابیں لوٹ لیس تو تم جاہل ؟ اور تمہاری گھڑی واپس کردیں تو تم عالم ؟ وہ کیاعلم ہو گئے ۔ اور اگر واپس مل گئ تو عالم ہوگئے ۔ اور اگر واپس مل گئ تو عالم ہوگئے ۔ امام غزالی پر اس کا بڑا اڑ ہوا، کہنے گئے کہ واقعی ڈاکوٹھیک کہتا ہے۔ چنا نچہ دوبارہ داپس میں کسی چیز کامختاج نہیں گئے ، دوبارہ کسب فیض کیا اور جو پڑھا تھا سارا زبانی یاد کیا اور کہا کہ اب میں کسی چیز کامختاج نہیں ہوں ، مجھے سب زبانی بادے۔

آپ نے ڈاکٹر حیداللہ کا نام سناہ وگا، میں نے ان کود یکھا ہے۔ ان کا موضوع بھی علم حدیث پر بڑا کام حدیث پر بڑا کام کیا۔ وہ پوری دنیا میں جایا کرتے تھے۔ میں نے بھی ہوتی سازھ بھی سفر کئے ہیں۔ ان کے باس کوئی ساز وسامان نہیں ہوتا تھا۔ ان کی جیب میں ایک قلم ہوتا تھا، دوسری جیب میں چندلفا فے اورایروگرام ہوتے تھے۔ جب بھی کہیں سفر پر جانا ہوتا تھا خالی ہاتھ گھر سے نکل کر جہاز میں سوار ہوکر روانہ ہوجاتے تھے۔ جد بھی کہیں سفر پر جانا ہوتا تھا خالی ہاتھ گھر سے نکل کر جہاز میں سوار ہوکر روانہ ہوجاتے تھے۔ بندان کے پاس کیڑے ہوتے تھے نہ کتا ہیں نہ کاغذ۔ رات کو او پر کا جو لباس ہوتا تھا اس کو اہین کر جو تھے اندر سے ایک اورلباس کرتا پا جامہ نکلتا تھا، اس کو پہین کر سوجایا کرتے تھے۔ ہفتہ دو ہوئے تو ای طرح گزارد سے تھے۔ زیادہ عرصہ کے لئے جانا ہوتا تھا تو کیٹر وں کے ایک دو جوڑ سے جھوٹے سے بیگ میں ساتھ نے لیتے تھے۔ علم ان کے دماغ میں اور کیٹر وں کے ایک دو جوڑ رے چھوٹے سے بیگ میں ساتھ نے لیتے تھے۔ علم ان کے دماغ میں اور کیٹر میں ہوا کرتا تھا۔ دنیا کے ہرموضوع پر گفتگواور تقریر کرتے تھے، خطبات بہاولپور سے کے ائے آئے تھے مظم ان کی جیب میں ہوا کرتا تھا۔ دنیا کے بیس کوئی یا دواشت یا کوئی کتاب نہیں تھی سب زبانی دیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر حمیداللہ کا یہ منظر تو میں نے بھی دیکھا ہوا۔

محدثین کے ہاں بھی مسلمانوں کی روایت کے عین مطابق کاغذ پر لکھا ہونا کوئی کارنامہ نہیں تھا، بلکہ یادداشت اصل کارنامہ تھی۔محدثین میں ایسے حضرات بھی تھے جو پہلے حدیث کو لکھتے

سے، لکھنے کے بعد یادکرتے سے، یادکرنے کے بعد ضائع کردیا کرتے سے حضرت سفیان توری
نے اپنے تمام ذخائر ککھے، لکھ کران کو یادکیا، یادکرنے کے بعد ان تحریوں کومٹا کرضائع کردیا۔ وجہ
بیارشاد فرمائی کہ' حوف میں ان ینکل القلب علیہ ' یعنی اس خوف سے ضائع کررہا ہوں کہ میرا
دل اس پر مطمئن نہ ہوجائے، بھروسہ نہ کرلے کہ لکھا ہوا تو موجود ہے اس لئے یادر کھنے کی کیا
ضرورت ہے۔ اگر چز لکھی ہوئی ہوادر کتاب آپ کے پاس رکھی ہوتو خیال ہوگا کہ جب ضرورت
ہوگی دیکھ لیس گے۔ یاد کرنے کودل نہیں چاہے گا۔ لیکن اگر کوئی آپ کوایک تحرید دے کر کھے کہ کل
واپس کردیں اور آئندہ بھی آپ کوئیں ملے گی تو آپ اس کو یاد کرنے پر توجہ دیں گے اور وہ جلدی
آپ کو یاد ہوجائے گی۔ اس لئے محدثین نے یاد کرنے پر بھی زور دیا اور تحریری ذخائر پر بھی زور

## كيارسول التُعلِينَةِ نے احادیث لکھنے سے منع فر مایا؟

کتب حدیث کی جمع اور تدوین کا کام رسول الشطالیة کے زمانہ مبارک میں شروع ہوگیاتھا جس میں ہے بعض مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کردیتا ہوں لیکن مثالیں دینے ہے پہلے ایک مسئلہ کوصاف کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول الشکالیة نے احادیث کو لکھنے ہے منع فرمایا۔ ای طرح ہے بعض واقعات میں یہ بھی آتا ہے کہ خلفا کے راشدین میں سیدنا ابو برصد این اور سیدنا محمر فاروق نے پہلے احادیث کے مجموعے مرتب کرائے یا مرتب کرانے کا ارادہ ظاہر کیا، اور بعد میں یا تو ارادہ بدل دیا، یااس تیار شدہ مجموعہ کوضا کع کردیا۔ ان روایات کی بنیاد پرمشرین حدیث نے بہت پچھ حاشیہ آرائی کی ہے اور یہ دعوی کی کیا ہے کہ رسول الشکالیة نے چونکہ احادیث کو واجب انتمیل قرار دیا ہے اور نہ قرآن مجید کو تجھنے احادیث رسول الشکالیة نے نے اپنی سنت کو واجب انتمیل قرار دیا ہے اور رنہ قرآن مجید کو تجھنے کے لئے سنت صروری ہے۔ اگر سنت واجب انتمیل اور تدوین حدیث ضروری ہوتی تو رسول الشکالیة احادیث کو بھی ای طرح کھوا ہے۔ یہ نظا ہرائی مضبوط دلیل معلوم ہوتی ہے کہ جو تھی اس کو پڑھتا ہے وہ متاثر ہوجاتا ہے۔ لیکن یہ نظا ہرائی مضبوط دلیل معلوم ہوتی ہے کہ جو شاس کو پڑھتا ہے وہ متاثر ہوجاتا ہے۔ لیکن یہ نظا ہرائی مضبوط دلیل معلوم ہوتی ہے کہ جو نا سارخ ہے۔ آپ نے ممانعت کو ول فرائی؟ کن لوگوں کے لئے ممانعت فرمائی؟ کس زمانے کے جونا سارخ ہے۔ آپ نے ممانعت کو ول فرائی؟ کن لوگوں کے لئے ممانعت فرمائی؟ کس زمانے

کاضرات مدیث ۲۶۷ ندوین مدیث

میں ممانعت فرمائی؟ اس پرکوئی منکر حدیث اظہار خیال نہیں کرتا۔ اس طرح وہ احادیث بھی موجود ہیں جن میں رسول الشخالی نے احادیث لکھنے کی اجازت دی، احادیث کولکھوایا، اپنے حکم سے اپنے بعض ارشادات کو ضبط تحریر میں منتقل کروایا اور صحابہ کرام کو تحریری طور پر منتقل کیا۔ کوئی منکر حدیث بھی اس کاذکر نہیں کرتا۔ اس لئے کہ یہان کے نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ عدل وانصاف اور حدیث بھی اس کاذکر نہیں کرتا۔ اس لئے کہ یہان کے نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ کا تقاضہ تو یہ ہے کہ تصویر کے دونوں رخ دکھائے جا کیں اور پھر دلیل سے ثابت کیا جائے کہ اصل بات کیا ہے۔

مثال كطورايك عبد عديث مين آتا بي الانكتبوا عني ميرى طرف سامت لكصور و من كتب عنهي غير القرآن ،اور جوتخف مجھ ہے قرآن كےعلاوہ كچھ لکھے، فيليه محه ،اس كو مثادے، وحدثوا عنی ، بال میری طرف سے روایت کرو، و لاحرج، اس میں کوئی حرج نہیں، ومن كذب على متعمداً فليتبوّ أمقعده من النار بيب وه صديث جم كيار عيم مُسَرين حديث كاكبنا ہے كەرسول الله علي في نے احادیث كولكھنے سے منع فر مایا تھا۔اس كئے ان لوگوں کے دعوے کے مطابق آی کے زمانے میں احادیث نہیں کھی گئیں۔صحابہ کرام نے نہیں لکھیں اور جب صحابہ کرام نے نہیں لکھیں تو بعد میں لکھے جانے کا کوئی اعتبار نہیں لیکن اس مذکور و چیز ہے جس برمکرین حدیث زور نہیں دیتے ۔ لیکن خود اس روایت میں دولفظ بڑے قابل غور ہیں۔ایک آپ نے بیفر مایا کہ حدث واعنی، مجھے احادیث بیان کرو،اس میں علم حدیث ادرآ یا کے ارشادات من کرروایت کرنے کا حکم واضح طور پرموجود ہے، گویااس حدیث ہے کم ہے کم اتنا تو ثابت ہوا کہ آپ نے زبانی روایت کرنے کا حکم دیا اوراحادیث کوزبانی منتقل کرنے کا تھم دیا۔ لکھنے کی ممانعت کی ،کین زبانی بیان کرنے کا تھم دیا۔ دوسرااہم لفظ ہے کہ جوکوئی قرآن کے علاوہ کچھ لکھے اس کومٹادے، آپ نے پینیس فر مایا کہ اس کوضائع کردے، پھاڑ دے یا پھینک د ہے۔ یا اس کوجلا دے ویا زمین میں دفن کرد ہے، مٹادینے کا لفظ ذراغور سے یادر کھئے گا اس رآ گے مات آئے گی۔

تدوین حدیث حضورً کی حیات مبار که میں

کرام کو لکھنے کی اجازت دی بلکہ آپ کی موجودگی میں اور آپ کی مجاس میں صحابہ کرام ہم آپ کے ارشادات کو لکھا کرتے تھے اور ان کے جموعے مرتب کیا کرتے تھے ۔ حضرت عبداللہ بن عمروبن العاص کی کروایت سنن داری میں منقول ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ واللہ کا لیکھیا کہ کا کہ میں رسول اللہ واللہ کا لیکھی کے مجلس میں بینے امونا اور جو کچھ آپ ارشاد فر مایا کرتے تھے وہ لکھا کرتا تھا۔ مجھ سے قریش کے بعض ذمہ دار حضرات نے بیہ کہا کہ تم رسول اللہ واللہ واللہ واللہ واللہ اللہ علی ہم بات کھتے ہو میں ہے بعض او قات آپ عصر میں ہول، بعض او قات مزاح کا موڈ ہوسکتا ہے اور وہ کوئی بات مزاح کے طور پرارشاد فر ماسکتے ہیں، تو مجلس ہوں کھتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمروبن العاص فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ ہوں کہ میں نے رسول اللہ علیہ ہوں کہا کہ وہن العاص فر مایا کہ ہوں کہاں ہے میری زبان سے حق منا کوئی اور بات نہیں نکلی ۔ اب د کھئے کہ آپ نے قتم کھا کرفر مایا کہ جو میں کہتا ہوں وہ حق کہتا ہوں الہٰذا لکھو۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص جو بات سنتے تھے وہ لکھا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے ڈیڑھ ہزارا حادیث اس مجموعے میں لکھیں۔ یہ بجموعہ محفہ محفہ وہ ہلاتا ہے۔ اس مجموعہ کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس مجموعہ کی تاریخ پراگر بات شروع کی جائے تو گفتگو بہت لہی ہو جائے گی۔ یہ بجموعہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے بعدان کے صاحبز ادے کے حصہ میں آیا۔ انہوں نے اپنے والد سے پڑھنے کے بعداس کو روایت کرنے کی اجازت حاصل کی۔ وہ آگے۔ انہوں نے اپنے والد سے پڑھے۔ ان کے بعد میں آیا، اور وہ اس کی روایت کیا کرتے شعیب تھا۔ اس کے بعدان کے پڑپوتے عمرو کے حصہ میں آیا، اور وہ اس کی روایت کیا کرتے سے۔ کتب حدیث میں آپ نے بیر روایت بار ہا پڑھی ہوگی، مند امام احمد اور تر ذری کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی کتابوں میں ہے۔ عن عصرو بن شعیب عن ابیه عن جدہ عن النبی علیه المصلون و السلام ، عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے، جدہ کی طرف ہے کہ شعیب اپنے دادا سے، وہ این بینی والد اپنے دادا سے، جدہ کی نہیں ہی میں میں مرتب کیا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے دوایت کرتے ہیں کہ حضور تی جداللہ بن عمرو بن العاص شے روایت کرتے ہیں کہ حضور تی جاراللہ بن عمرو بن العاص شے سے روایت کرتے ہیں کہ حضور تی جبداللہ بن عمرو بن العاص شے سے روایت کرتے ہیں کہ حضور تی جبداللہ بن عمرو بن العاص شے سے دوایت کرتے ہیں کہ حضور تی جبداللہ بن عمرو بن العاص شے سے روایت کرتے ہیں کہ حضور تی جبداللہ بن عمرو بن العاص شے سے روایت کرتے ہیں کہ حضور تی جبداللہ بن عمرو بن العاص شے سے بہلے ایک صحافی شے دونوں کی مجلس میں مرتب کیا، ومائی ۔ یہ بات اس طرح

. مدوین عدیث اس کوزبانی یادکیا، زبانی یادکرنے کے بعدا پنے بیٹے کو پہنچایا، بیٹے نے آگے لوگوں تک پہنچایا اور ان کے شاگر دول نے آگے تک پہنچایا، اور یول بیز فیرہ امام احمد بن ضبل نے سار تحقیق کے اس و فیرہ کا بیشتر حصد اپنی مسند میں محفوظ کرلیا۔ (سارا اس لئے نہیں کیا کہ احادیث کے اس فیل فیل بیشتر حصد اپنی مسند میں محفوظ کرلیا۔ (سارا اس لئے نہیں کیا کہ احادیث کے استخاب میں ان کا اپنا ایک معیار تھا۔) اب مسند امام احمد میں بعض تخفیفات کے ساتھ تقریباً پوراکا پورام وجود ہے۔ مسند امام احمد تیسری صدی ہجری میں کو سے جانے والے مجموعوں میں لوگوں نے یا دواشت سے سی سائی با تیں لکھ دیں، اس کی ایک تر دید تو آپ کے سامنے آگئی کہ مسند امام احمد میں ایک ایسا ذخیرہ موجود ہے جورسول اللہ اللہ اللہ تعلق رہی ، تر دید تو آپ کے سامنے آگئی کہ مسند امام احمد میں ایک ایسا ذخیرہ موجود ہے جورسول اللہ اللہ کہا تھی رہی ، اور امام احمد نے اس کو تحریی روایت بھی رہی۔ اور امام احمد نے اس کو جوں کا توں شامل کردیا۔ لہٰذا امام احمد کے بارے میں سے اعتراض تو بے بنیا داور کمز ور ثابت ہوگیا۔ کہا نہوں نے شی سائی با تیں لکھی تھیں۔ اس ایک مجموعے سے بیات ثابت ہوگئی۔

کہانہوں نے شی سائی با تیں لکھی تھیں۔ اس ایک مجموعے سے بیات ثابت ہوگئی۔

حضرت الوہريرہ رضى اللہ تعالى عنہ كى روايت ہے۔ يس پہلے بھى عرض كر چكاہوں كہ انہوں نے بتايا كہ يس اور عبداللہ بن عمرو بن العاص ہم دو نوں حضور كى مجلى ميں بيٹھے ہوتے ہے ،

ان كے پاس صديثين زيادہ ہوتى تھيں اور مير ہے پاس كم ہوتى تھيں۔ ف انسه كان يكتب و لا اكتب اس لئے وہ لكھة رہے تھے اور ميں نہيں لكھتا تھا۔ اس لئے ان كا مجموعہ زيادہ تھا۔ مير اتھوڑ اتھا۔ پھرايك دوسرى روايت ميں آتا ہے كہ ميں نے حضور سے شكايت كى كہ مجھے اكثريادہ تياں رہتا تو آپ نے فرمايا كہ لكھ ليا كرو، مجھے لكھنے كى ہدايت كى تو اس وقت سے ميں بھى لكھنے لگا۔ حافظ كى مرورى كى شكايت كے حوالہ ہے آپ نے فرمايا اليک چا در لاؤ، ميں نے ايک چا دريارو مال ميں كمزورى كى شكايت كے دولان بيں ہوں۔ مجھے ہر ہوگئ ہے۔ لاگا لو۔ جب سے ميں آتے ہے كہ پالے اليک مثال ميں بيان كر چكا ہوں ، حضرت ابو ہريں العاص كى طرح سے ميرى يا دواشت بھى تيز ہوگئ ۔ يہ جموعہ جيسا كہ ميں پہلے ايک مثال ميں بيان كر چكا ہوں ، حضرت ابو ہريں العام موجود تھا۔ حضرت ابو ہريں اس مجموعہ سے روز اندا پئى يا دواشت كو چيك كيا كرتے تھے۔ اور اس مجموعہ ميں جو چيزيں لكھى ہوئى تھيں ان كوروايت كيا كرتے تھے۔ لوگ وقاً فو قاً چيك كرتے ميں موجود تھا۔ حضرت ابو ہريں العام موجود تھا۔ حضرت ابو ہريں قات ميں کھن تيوں كيا كرتے تھے۔ لوگ وقاً فو قاً چيك كرتے

رہتے تھے۔جیبا کہ مروان بن تھم خلیفہ نے ایک مرتبہ چیک کیا تھا،اور چیک کرنے کے بعد بعینہ وہی لکا تھاجو پہلے سے لکھا ہوا تھا۔لہذا حضرت ابو ہریرہ ، جوحضور کے انقال کے بعد پچپاس سال تک زندہ رہے،اورا پی زندگی کے اگلے پچپاس سال تک جو بھی روایات بیان فر ماتے رہے اس میں کسی ایک روا تا داوران کے تحریری ذخیرہ میں التباس نہیں ہوا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عندی روایت ہے کہ حضور گنے فرمایا کہ فیسلدوا السعیلیم بالکت اب 'کہ جوعلم تم جھے سے حاصل کرتے ہواس کو تحریم میں قید کرو، ضبط تحریم میں لاؤ۔ بیتیسری مثال ہے کہ حضور گنے لکھنے کی ندصرف اجازت دی بلکہ حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت رافع بن خد تک رضی مثال ہے کہ حضور گنے لکھنے کی ندصرف اجازت دی بلکہ حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت رافع بن خد تک رسول اللہ تعالیہ سے مرض کیا کہ ہم آپ سے بہت می اشیاستے ہیں تو کیا ان کولکھ لیا کریں؟ آپ نے فرمایا اکتب والا حرج 'کھلیا کرواس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعدرافع بن خد تک بھی کھنے گئے۔ بیا کہ اور صحافی کی مثال آپ کے سامنے آئی۔ کہ صحابہ حضور کے ارشادات حضور کے دمانہ میں حضور کی اجازت سے لکھا کرتے تھے۔

رسول النظیمی جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کو معلوم ہے کہ تمام کفار مکہ آپ کے سامنے موجود تھے۔ آپ نے ان کو نخاطب کرتے ہوئے ایک خطبہ ارشاد فر مایا۔ جب آپ نے ان کو نخاطب کرتے ہوئے ایک خطبہ ارشاد فر ما چکے، تو یمن سے آنے والے ایک صحابی تھے جن کا نام ابوشاہ تھا، انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ نے خطبہ میں بہت اچھی با تیں ارشاد فر ما کیس یہ خطبہ اگر کوئی جھے کو کھرکر دے دی تو بڑا ہی اچھا ہوگا ۔ جبح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فر مایا اکتبوا لاہی شاہ ابوشاہ کو کھے کے دے دو لوگوں نے ابوشاہ کو خطبہ کا مکمل متن لکھ کر دے دیا جوان کے پاس لکھا ہوا موجود تھا۔ رسول اللہ اللہ تھے کہ تھے۔ آپ کا پورا خطبہ لکھ کرایک صحابی گودے دیا گیا۔

 کا جائشین انسار میں سے ہوتا تو یقینا سعد بن عبادہ ہی ہوتے ، ان کے پاس ایک تحریری ذخیرہ اصادیث موجود تھا۔ کان بملك صحیفہ ، ان کی ملکیت میں ایک صحیفہ یعنی ایک کتاب تھی ، حدی فیصا طائفہ میں احدادیث الرسول علیہ الصلوۃ و السلام و سننہ 'جس میں انہوں نے احادیث رسول اور سنتوں کی ایک بڑی تعداد محفوظ کرر کھی تھی ۔ یعنی ان کے پاس احادیث رسول اور سنن پر مشتمل ایک ایک بڑی تعداد محفوظ کرر کھی تھی ۔ یعنی ان کے پاس احادیث رسول اور سنن پر مشتمل ایک ایک باکھا ہوا مجموعہ موجود تھا۔ ان کے بعدوہ صحیفہ ان کے صاحبز ادے کے پاس گیا۔ ان کے صاحبز ادے کے بعد ان گیا۔ ان کے صاحبز ادے کے بعد ان تقلیم ان سے حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ ذخیرہ حضرت سعد بن عبادہ گا کے صاحبز ادے کے بعد ان نقلیم ان سے حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ ذخیرہ حضرت سعد بن عبادہ گا کے صاحبز ادے کے بعد ان شاگر دوں کے پاس گیا۔ پہلے تو ایک ہی نسخہ تھا ، اب اس کے بینکڑ وں نسخ تیار ہو گئے ۔ ہم شاگر د نے اپنا نسخہ تیار کو جا تا تھا۔ یہ ایک ادرا ہم مثال ہے کہ رسول اللہ کی تھے جاتے تھے۔ ہم شاگر د کے پاس ایک نسخہ تیار ہو جا تا تھا۔ یہ ایک ادرا ہم مثال ہے کہ رسول اللہ عبی اللہ تھا تھا۔ یہ ایک ادرا ہم مثال ہے کہ رسول اللہ عبی اللہ تھا تھا۔ یہ ایک ادرا ہم مثال ہے کہ رسول اللہ عبیت تیار کیا ادرا ہم مثال ہے کہ رسول اللہ عبی اللہ تھا تھا۔ یہ ایک ادرا ہم مثال ہے کہ رسول اللہ عبین تیار کیا ادرا ہم مثال ہے کہ رسول اللہ عبین عبادہ کی تیار کیا ادرا ہم مثال ہے کہ رسول اللہ عبین عبادہ کیا تھا تھا۔ یہ تیار کیا ادرا ہم مثال ہے کہ رسول اللہ عبادہ علی ادرا ہم مثال ہے کہ رسول اللہ عبادہ علی ادرا ہم مثال ہے کہ رسول اللہ عبادہ علی ادرا ہم مثال ہے کہ رسول اللہ عبادہ علیہ ادرا ہم مثال ہے کہ رسول اللہ عبادہ کے تیار کیا ادرا ہم مثال ہے کہ رسول اللہ عبادہ کے تیار کیا ادرا ہم مثال ہے کہ رسول اللہ عبادہ کے در مانے میں صحاح کر رسول کے ادرا کی میں میں کی رسول کے در مانے میں صحاح کر رسول کے در مانے میں صحاح کے در مانے میں میں میں کی سول کی سول کے در مانے میں کیا کہ کر رسول کی کر رسول کے در میں کر رسول کے در میں کی کر رسول کے در میاں کر کر رسول کے در میں کر رس

اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ علیہ نے کم وہیش، بعض روایات میں آتا ہے 104، بعض میں آتا ہے 104، بعض میں آتا ہے 105، بعض میں آتا ہے 105 تبلیغی خطوط مختلف حکمرانوں کے نام کیصے۔ اگر حضورگا ہرارشاد حدیث ہے تو ہرنامہ مبارک سنادیتا ہوں:

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمدعبدالله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدئ

اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام\_ اسلم تسلم يو تك الله احرك مرتين\_ فان توليت فانما عليك اثم اليريسيين\_والسلام على من اتبع الهدي \_

محمد رسول الله

یہ نامہ مبارک بلاشک وشبہ صدیث تھی ،حضور ؓ نے لکھوائی۔104 اس طرح کی احادیث آپ نے لکھوا کیں مختلف لوگوں کو آپ نے بھیجیں۔ ان میں سے چھ آج بھی اپنی اصلی صورت میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر حمیداللہؓ نے فرانسیسی زبان میں ایک کتاب کبھی ہے جس کامضمون یہی چھ اصل نامہ ہائے مبارک ہیں جومختلف مقامات پر موجود ہیں۔ انہوں نے ان کی پوری تفصیل اور تاریخ اس کتاب میں بیان کی ہے۔ ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ بیمتن جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے آپ نے بعض کیلینڈ روں میں بھی اس کو چھپا ہوا دیکھا ہوگا، بعض نقتوں میں بھی چھپا ہوا دیکھا ہوگا، بیمتن بار ہاچھپا ہے۔ لوگ اس کونقل کرتے ہیں۔ یہ متن اور شیخ بخاری میں دیا ہوا متن بالکل ایک ہے۔ دونوں میں سوفیصد یکسا نیت ہے۔ یہ متوب نبوی 1864ء میں ایک عیسائی کے بالکل ایک ہے۔ دونوں میں سوفیصد یکسا نیت ہے۔ یہ متو بنبیں ہے۔ لیکن جب یہ دریا فت ہوا اور اس کی سے عبال کرنے کا موقع نہیں ہے۔ لیکن جب یہ دریا فت ہوا اور اس کی یہ عبارت پڑھی گئ تو پہ چال تو اس کا متن بعینہ وہی ہے جو تیجے بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ گویا تیک ما خذکی تصدیق ہوگئ کہ آج جس چیز کا اصل نسخہ دریا فت ہوا ہے وہ تیجے بخاری میں تیسری صدی ہجری میں ای طرح لکھی گئ تھی۔ اب اس بات کی گویا ایک اور تصدیق ہوگئ کرھی جغاری میں تیسری صدی ہجری میں ای طرح لکھی گئ تھی۔ اب اس بات کی گویا ایک اور تصدیق ہوگئ کرھی۔ بخاری مرتب کرتے وقت امام بخاری کے پاس جو ماخذ سے وہ بالکل شیح ترین ماخذ ہے۔

رسول التعلیق نصرف ان نامہ ہائے مبارک پراکتفانہیں فرمایا تھا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب رسول التعلیق مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے قابل اور یہود یوں کے درمیان ایک معاہدہ فرمایا جو میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ یہ 52 دفعات پر مشتمل دنیا کا پہلاتحریری دستور ہے۔ اس سے پہلے کوئی دستور تحریری طور پر مرتب نہیں ہوا۔ دنیا کی کسی قوم میں اس طرح کی کسی تورم میں اس طرح کی کسی تورم میں اس طرح کی مدون دستوری تانون کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، ید دستاویز کسی مدون دستور کی پہلی مثال ہے۔ یہ حضور نے کہما، لوگوں نے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ آج اس کا متن کتب حدیث میں موجود ہے۔ یہ حضور بین اس کا بالواسط حوالہ ہے، سنن ابوداؤ دمیں اس کے بعض حوالے اور سیرت ابن ہشام میں اس کا پورے کا پورامتن نقل ہوا ہے۔ یہ اس بات کی ایک اور مثال ہے کہ عہد نبوی میں حدیث میں اس کا پورے کا پورامتن نقل ہوا ہے۔ یہ اس بات کی ایک اور مثال ہے کے عہد نبوی میں حدیث میں حدیث میں اور رسول التعلیق کے حکم سے کسی گئیں۔

ان کے علاوہ حضور یے مختلف قبائل سے معاہدے فرمائے ، ہر معاہدہ ایک حدیث ہے۔ اس لئے کہ کس معاہدہ میں کس قبیلہ کو ساتھ آپ نے کیا شرائط طے فرمائیں؟ کس قبیلہ کو کوئی حقوق دیے؟ بیسب ان معاہدوں سے ثابت ہوتا ہے۔ تو بیسب معاہدے احادیث ہیں۔ اس طرح کے جومعاہدے رسول التُحلِی نے فرمائے ان کی تعداد کم وہیش چارساڑھے چارسو کے قریب ہے۔ ان میں سے بیشتر معاہدے آج بھی موجود ہیں اور مکا تیب نبوی اور وٹائی نبوی کا اہم حصہ ہیں۔ اس موضوع پر در جنول کی تعداد میں

ایک سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے کہ جوممانعت والی احادیث آئی ہیں ان کا کیامنہوم ہے۔ان کے تین مختلف مفاہیم ہیں ۔سب سے پہلے تورسول اللَّه اللَّهِ في اسلام کے بالکل آغاز کے دور میں ممانعت فر مائی ۔ جب حضوراً بسے ماحول میں تھے جہاں لکھنے والے بہت تھوڑے تھے۔ آغاز اسلام میں مکہ مکرمہ میں تمام ککھنے والوں کی تعدادستر دکھی جبیبا کہ بلاؤری نے لکھا ہے۔ جب رسول النيطيطة جرت كركے مدينه منوره آئے توباره تيره آ دميوں كے سوا كوئى لكھنانہيں جانتا تھا۔ ان لکھنے دالوں میں ہے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھاوہ تعداد میں اور بھی تھوڑے تھے۔سب نے تو اسلام قبول نہیں کیا۔مثلا ابوجہل لکھنا پڑھنا جانتا تھالیکن اس نے تو اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ابولہ۔لکھنا جانتا تھا،عبداللہ بن ابئ بھی لکھنا جانتا تھا،لیکن انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا۔ اس لئے اسلام قبول کرنے والوں میں جولکھنا جانتے تھےان کی تعدا داور بھی کم تھی اور رسول التعليظة انبى سے قرآن ياك كھوانے كاكام لياكرتے تھے۔اس لئے اگر شروع ميں قرآن یا ک اوراحادیث دونوں چنریں یہی حضرات لکھا کرتے تو اس بات کا بڑاام کان تھا کہ قر آن اور احادیث کے مضامین آپس میں مخلوط ہوجائیں اور کسی کوآ کے چل کریہ شبہ ہوجائے کہ بیقر آن یا ک کی آیت ہے یا حدیث ہے۔مثلاً حضرت عمر فاروق ککھنا جانتے تھے لیکن اگر رسول التعلیقیۃ شروع میں حضرت عمر فاردق گواس کی اجازت دیتے کہایک کاغذ کےایک سرے برقر آن پاک لکھیں ، جوتھوڑا تھوڑا نازل ہور ہاتھا۔ اور دوسرے سرے پر حدیث لکھیں اور بید ذخیرہ حضرت عمر فارونؓ کے خاندان میں چلاآتا تو سو پیچاس سال کے بعداس بات کا امکان تھا کہ وہ دونوں کاغذ کسی ایسے آ دمی کوملیں جوقر آن کا حافظ نہیں ہے اوروہ حدیث کوبھی قر آن کا حصہ بھے لے۔اس كامكان توبېرحال موجودرېتا ـ اس كئے رسول التيليكية نے شروع ميں قرآن ياك كےعلاوہ كوئى اور چیز لکھنے کی ممانعت فر مائی۔

دوسری وجہ رہے کہ رسول التعلیق صحابہ کی بیرتر بیت فر مار ہے تھے کہ جوحضور گوکر تا ہوا دیکھیں اس پرخود بخو دعمل درآ مدشر وع کر دیں ، بجائے صحیفہ پر لکھنے کے اس کوسینوں میں اتارلیں

۳ ۲۲

تا کہ وہ عمل کے ذریعے محفوظ ہوجائے۔قرآن پاک الفاظ کے ذریعے محفوظ ہوجائے ،سنت آپ کے عمل کے ذریعے محفوظ ہوجائے ،سنت آپ کے عمل کے عمل کے دریعے محفوظ ہوجائے ،اورلوگوں کے رگ وید میں ساجائے ،لوگوں کے طرزعمل اور شب وروز کی نشست و برخواست کا حصہ بن جائے۔اس کئے شروع میں رسول الٹھائیے نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی کہ حدیث اور سنت کو کھا جائے۔

اس کے بعد دوسری ممانعت آپ نے کا تبان وی کے لئے فرمائی۔ جولوگ خاص
کا تبین وی شخصان کے لئے فرمایا کہ وہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور چیز نہ کھیں۔اس لئے کہ
اگر کا تبان وجی کوئی اور چیز لکھیں گے توان کے بارے میں التباس کا زیادہ امکان ہے۔اگر دوسر سے
حضرات لکھیں، مثلاً حضرت ابوشاہؓ کے پاس کھی ہوئی چیز موجود تھی اور ابوشاہؓ کا تبان وی میں سے
نہیں تھے۔اس لئے ابوشاہؓ کے ذخیر ہے میں کوئی چیز نظر تواس میں بیغلط خبی نہیں ہوسکتی تھی کہ بیہ
قرآن پاک کی آیت ہے کہ نہیں ہے۔ایک فی ال کھ بھی اس کا امکان نہیں تھا۔لیکن مثلاً حضرت زید
بن خابت کے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو مغالطہ کا امکان تھا اس لئے حضور گنے کا تبان وی کومنع
فرمایا۔

تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ حضور ؑ نے فرمایا تھا کہ جس نے قرآن کے علاوہ کوئی چیز کسی ہے فلیمحہ ، وہ اس کومٹادے ۔ بعض صحابہ یہ کرتے تھے ، اورا کیٹ مرتبہ حضور ؓ نے دیکھا کہ وہؓ ایسا کرر ہے تھے کہ قرآن پاک کے اپنے نسخہ میں تغییری حواثی لکھ لیتے تھے یا اس کاغذ پر جوجگہ پچتی اس پرآپ کے ارشادات گرامی لکھ لیا کرتے تھے ۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز کسی ہے تو مٹادو۔ اس لئے کہ اگرا یک ہی کاغذ پر ایک ہی چیز ہوگی تو اس سے آگے چل کر بڑی البحن پیدا ہو عکتی ہے۔ اس لئے کہ اگرا یک ہی کاغذ پر ایک ہی خیز ہوگی تو اس سے آگے چل کر بڑی

یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں لوگ جان ہو جھ کریا غلط نہی کی بنیاد پرشبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور نے لکھنے کی ممانعت فرمائی تھی ۔ لکھنے کی ممانعت بہت آغاز کے سالوں میں تھی ، کا تبین وہی کے لئے تھی اور قرآن پاک جن چیز وں پر لکھا ہوتا تھا ان پر حدیث لکھنے ہے منع کرنے کی ہدایت تھی ۔ اس ایک پہلو کے علاوہ حضور نے خودا حادیث لکھنے کی اجازت دی ، آپ گی مخفل میں احادیث لکھی گئیں ، آپ گی اجازت ہے کھی گئیں ، آپ ٹے خودکھوا کرلوگوں کو دیں ، مہت میں دستاویزات اور وٹائق آپ نے تیار کروائے جوآج کتب حدیث میں موجود ہیں اور ان

ے ای طرح احکام نکلتے ہیں جیسے سنت کی باقی چیزوں سے احکام نکلتے ہیں۔ پیطریقہ صحابہ کرام م کے زماند میں بھی جاری رہا۔

## تدوین حدیث صحابه کرامؓ کے دور میں

مشہور صحابی مصرت آئس بن ما لک کو حضرت ابو برصد این نے کسی ذمہ داری پر بھیجا۔
صدقہ اور زکو ق کی وصولی کے لئے محصل بنا کر بھیجا۔ مندا مام احمد کی روایت ہے کہ 'کتب اب و بسکسر لانس بن مالك فرائض الصدقہ التي سنھا رسول الله ﷺ ، کہ حضرت ابو بمرصد این نے حضرت انس بن مالك کو وہ تمام احكام جوز کو ق کے بارے بیں ہیں اور حضو تعلیقہ سے ثابت ہیں وہ سب لکھ کر دیے۔ یہ واضح طور پر حضرت ابو بمرصد این کی طرف سے صدیث کو تحریلی طور پر مرتب کرنے کا ایک نمونہ ہے۔ ایک صحابی وہ رسے صحابی کو ارشادات رسول کی کھر دے رہے ہیں۔ مندا مام احمد بی کی دوسرے صحابی دوسرے صحابی اور خضرت بین فرقد بعض السنن ، کہ عقبہ بن فرقد جو ایک تابعی ہیں ، ان کو حضرت عرق نے بعض سنتیں لکھ کر دیں۔ یہ دوسرے صحابی اور خطرت عرق کی ایک مثال ہے۔ خلیفہ راشد کی طرف سے سنت کو تحریلی طور پر مرتب کرنے کی ایک مثال ہے۔

محاضرات حدیث تدوین حدیث

ہوا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قبل نہ کیا جائے۔ یہ بعض خاص حالات میں حضور ؑنے ہدایت فرمائی تھی۔ یہ تین قسم کے مسائل اس صحیفہ میں لکھے ہوئے جو حضور ؓ کے زمانہ میں لکھے ہوئے مجھے دیئے گئے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز خاص طور پر مجھے نہیں دی گئی جو بقیہ صحابہ کوئی وہ مجھے بھی ملی۔ اس سے میہ پہتہ چلا کہ ایک صحیفہ حضور ؓ کے زمانے کا لکھا ہوا حضرت علی ؓ کے پاس بھی موجود تھا جس میں دیت، قید یوں کی رہائی کے احکام اور یہ بات کہ مسلمان اور کافر کوایک دوسرے کے مقابلہ میں قبل کیا جاسکتا ہے کنہیں، اس کے بارے میں بعض ہدایات دی گئی تھیں۔

حصرت عبداللہ بن ابی اوفی ایک سحائی تھے جوسب سے آخر میں انقال کرنے والے صحابہ میں سے تھے۔ جھے سحیح من یا دنہیں لیکن من اٹھائی نوائی جمری کے لگ بھگ ان کا انقال ہوا۔ چند آخری صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے پاس ایک صحفہ، یعنی احادیث کا لکھا ہوا مجموعہ، موجود تھا جس میں سے وہ روایت کیا کرتے تھے۔ حضرت سمرہ بن جندب مشہور صحابی ہیں، آپ نے ان کا نام سناہوگا، ان کے بارے میں حافظ ابن حجر نے تہذیب التبذیب میں لکھا ہے کہ 'جسم فیہا احادیث کثیرہ اس رسالہ یا کتاب میں انہوں نے بہت ہی احادیث جمع کی تھیں ۔ حافظ ابن حجر نے تعداد نہیں بتائی۔ لیکن احادیث کثیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں احادیث جمع کی تھیں۔ حضرت ابورافع رسول اللہ اللہ کیا ہے کہ از ادکردہ غلام تھے اور آپ کے ساتھ بہت طویل عرصہ تک رہے۔ ان کے پاس ایک تحریری ذخیرہ موجود تھا جس میں نماز کے بعض احکام لکھے ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک صحابی کا لکھا ہواذ خیرہ ہے۔

حفرت ابوموی اشعری کا مرتب کیا ہوا ایک مجموعہ آج بھی دستیاب ہے اور استبول کے کتب خانہ سعیدعلی پاشا میں اس کا مخطوطہ موجود ہے۔ مشہور صحابی خصرت جابر بن عبداللہ انصاری گئے۔ دست مبارک کا لکھا ہوا ایک اور مجموعہ اس کتب خانہ سعیدعلی پاشا میں موجود ہے جس میں جج کے دست مبارک کا لکھا ہوا ایک اور مجموعہ اس کتب خانہ موجود ہے۔ ایک اور کتاب خانہ مفرت ابوسلمہ انتجی گامرت کیا ہوا مجموعہ بھی آج موجود ہے۔ استبول میں ایک اور کتب خانہ ہو کتاب خانہ فیض اللہ کہلا تا ہے وہاں موجود ہے۔ دمش کا ایک کتب خانہ دار الکتب الظا ہریئ ہے جو کتب خانہ نوا اور نقیس کتب خانہ ہوا در اب اس کی ایک جدید ترین ممارت بنائی گئی ہے، اس میں بیہ جو بہت بڑا اور نقیس کتب خانہ بنایا تھا اور قد یم کتب خانہ بنایا تھا اور قد یم کتب خانہ موجود ہے۔ الملک الظا ہر البیبر س ایک حکمر ان تھا جس نے یہ کتب خانہ بنایا تھا اور قد یم

محاضرات مدیث تدوین مدیث

کتابیں اس میں جمع کی تھیں۔ اس میں یہ مجموعہ موجود ہے۔ ایک اور مجموعہ ہے جوحفرت ابو ہریرة کی شاگر در شید ہام بن منبہ ، جوا کہ تا بعی تھے، ان کا مرتب کیا ہوا ہے، لیکن اس طرح مرتب کیا ہوا ہے کہ حفرت ابو ہریرة نے ان کو جواحادیث الماکرائیں وہ انہوں نے اس مجموعہ میں مرتب کردیں۔ اصل مجموعہ حفرت ابو ہریرة کا تھا، لیکن ہمام کے نام ہے اس لئے مشہور ہے کہ تحریرہام بن منبہ کی تھی۔ یہ دستیاب صحائف میں قدیم ترین ہے جو مطبوعہ شکل میں موجود ہے، غیر مطبوعہ تو اس میں موجود ہے، غیر مطبوعہ تو اور بھی ہیں جن کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ یہ مجموعہ بار ہاچھ ہے جس کا اردو، اگریزی، فرانسیسی، ترکی اور کی دوسری زبانوں میں ترجمہ موجود ہے۔ اصل مجموعہ بی میں ہے جس کو ڈاکٹر حمیداللہ نے آئے ہے کوئی بچاس یا ساٹھ سال پہلے ایڈٹ کیا تھا۔ یہ چند مجموعہ ہیں جو صحابہ کے زمانہ میں تارہوئے۔ یہ مثال کے طور بر میں نے ذکر کئے ہیں۔

## تدوین حدیث تابعین کے دور میں

ہمارے ایک بہت محترم اور فاضل دوست ڈاکٹر محمصطفے اعظمی نے ایک کتاب انگریزی میں لکھی ہے آپ ضرور پڑھئے گا۔اس کا نام ہے Studies in the Early ہو ہے 8 ہو وہ 48 ہجو ہوں کتاب کی انہوں نے صحابہ کے مرتب کئے ہو ہے 48 مجموعوں کا تذکرہ کیا ہے جن میں یہ چند مجموعے بھی شامل ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ان 48 مجموعوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے تابعین کے زمانہ کے کم وہیش 250 مجموعوں کا ذکر کیا ہے ۔ انہوں نے تاریخ سے دھائی سوتا بعین کے دوسائی سوتا بعین کے شرتب کی ہے جس سے پتہ چلا کہ ڈھائی سوتا بعین کے مجموعوں کا تذکرہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ان میں سے چند مجموعے جو بہت اہم ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔

کین ان کاذکرکرنے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کانام لینا ہر اضروری ہے جن کا انتقال غالبًا 101 ہجری میں ہوا۔ ہجرت کے تقریباً نو ہے سال کے بعد کا ان کا زمانہ ہے لیکن اپنے زمانہ خلافت سے پہلے وہ کچھ عرصہ مدینہ منورہ کے گورنر رہے۔ مدینہ منورہ کی گورنری کے زمانہ خلافت سے پہلے وہ کچھ عرصہ مدینہ منورہ کے گازمانہ تھا۔ اس زمانہ میں انہوں نے مدینہ منورہ کے ایک محدث حضرت محمد بن مسلم بن شہاب زہری سے جوامام مالک کے استاد ہیں ، یہ کہا کہ آپ

اضرات حدیث تدوین حدیث

مدینه منورہ کے شیوخ حدیث سے احادیث کا ایک مجموعہ جمع کر کے مرتب کریں۔ چنانچہ مدینه منورہ میں جبتے راویان حدیث اور شیوخ حدیث تھے، ان سب کے پاس جا کر انہوں نے کسب فیض کیا اور ان سب احادیث کا ایک مجموعہ سرکاری اہتمام میں مرتب کیا۔

جب بن 99-98 ھے کلگ بھگ حضرت عمر بن عبدالعزیز غلیفہ ہوئے تو انہوں نے ایک سرکلر جاری کیا اور مختلف علاقوں میں لوگوں کوخطوط لکھے کہ احادیث کے مجموعے مرتب کر کے مجھے بھیجے جائیں۔ انظروا الی حدیث رسول اللہ ﷺ فاجمعوہ 'رسول اللہ ﷺ کی احادیث کا جائزہ لو اور ان کا پیتہ چلا کر ان کو مجموعوں کی شکل میں مرتب کرو۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا منشورتھا، ایک سرکلر تھا جو انہوں نے صوبوں کے گورزوں کے نام نکھا تھا۔ مختلف لوگوں نے یہ ممشورتھا، ایک سرکلر تھا جو انہوں نے میں مجموعے تیار کر کے بھیجے جن میں تین مجموعوں کا تذکرہ صراحت سے محدثین نے کیا ہے۔ ایک تھے قاضی ابو بکر محمد بین عمرو بین حزم، انہوں نے ایک مجموعہ مرتب کیا تھا جو آج بھی موجود ہے۔ اور کتب حدیث میں جابجا اس کے حوالے ملتے ہیں اور بعض محدثین نے ان کو یکجا بھی بیان کیا ہے۔ ایک محموعہ وقود ہے۔ ایک محموعہ قوت میں جابجا اس کے حوالے ملتے ہیں اور بعض محدثین نے ان کو یکجا بھی بیان کیا ہے۔ ایک

دوسرا مجموعه ایک خاتون محد شکاتھا۔ حضرت عمرہ بنت عبدالر تمن انصاریہ، مدینه منورہ کی ایک صاحبہ علم خاتون تھیں جواپنے زمانہ کی بہت بڑی محد شقیں۔انصار سے تعلق تھا۔ بڑے بڑے محد ثین ان کی خدمت میں جاکر حدیث پڑھا کرتے تھے۔اور کسب فیض کیا کرتے تھے۔انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کہنے پر اپنا مجموعہ مرتب کیا اور ان کو بجموایا۔ ایک تیسرا مجموعہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے منشور کے جواب میں لکھا گیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بوتے قاسم بن محمد بن ابی بکر گامرتب کردہ تھا جوتا بعین میں سے تھے۔ ان کے والد کی والدت اس من میں ہوئی تھی جس میں رسول الشیق کے کا انتقال ہوا تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو ان محمد بن ابی بکری عمر دوسال تھی۔اس لئے ان کا تارہ حالہ میں نہیں بلکہ تا بعین میں ہوتا ہے۔ ان کے بیٹے قاسم بھی تا بعین میں سے تھے، قاسم بن محمد۔آپ نے نہیں بلکہ تا بعین میں ہوتا ہے۔ان کے بیٹے قاسم بھی تا بعین میں سے تھے، قاسم بن محمد۔آپ نے مبید کہا جا تا ہے۔ان بیل ما منا ہوگا۔ مدینہ منورہ میں سات فقہ ابڑے صحورت کی مور پر تین بڑے محد ثین میں سے تین بڑے محمد شین سے تھی، تام عالم محمد بین بیل سے ایک قاسم بن محمد بھی ہیں۔ یہ گویا سرکاری طور پر تین بڑے محد ثین صحورت امام محمد بن شہا ببزے مجموعے تیار کے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہا ببز ہری نے کی طرف سے تین بڑے مجموعے تیار کے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہا ببز ہری نے کی طرف سے تین بڑے مجموعے تیار کے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہا ببز ہے مجموعے تیار کے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہا ببز ہے محمد عیار کے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہا ببز ہے محمد عیار کے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہا ببز ہے محمد عیار کے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہا ببر ہے محمد عیار کے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہا ببر ہے محمد عیار کے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہا ببر ہے محمد عیار کے سے تیاں کے علاوہ کیار کیار کے سے کھور عیار کے گئے۔ان کے علاوہ کیار کے کیار کے کیار کیار کے کیار کے کا کو کو کیار کے کیار کے کا کیار کے کیار کیار کے کیار کے کیار کے کیار کیار کیار کے کیار کے کیار کیار کیار کیار کے کیار کیار کیار کے کیار کیار کے ک

بھی ایک مجموعہ مرتب کیااوراس کو لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے ، 'وفده الی عدم بھی ایک مجموعہ مرتب کیااوراس کو لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز 'عمر بن عبدالعزیز نے وہ مجموعہ دیکھا ، انتہائی جامع مجموعہ تھا ، امام مالک جسے محدث اول کے محدثین میں سے ہیں ، بہت سے محدثین ان کے شاگر دہیں۔ امام مالک جسے محدث کا تعلق ان کے تلافہ ہے ۔ ان کا مجموعہ بہت جامع قتم کا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نہوٹ الی کل ارض دفتر اٌ من دفاترہ '، ہرعلاقہ میں اس کا ایک نیخہ یانقل تیار کرا کے جسجی تا کہ لوگوں کے پاس میہ مجموعے مرتب ہوجا کیں۔ یہ مجموعے صحابہ کرام کے بعد تا بعین کے دور میں مرتب ہوجا کیں۔ یہ مجموعے صحابہ کرام کے بعد تا بعین کے دور میں

## ید وین حدیث تبع تا بعینؓ کے دور میں

تبع تابعین کے ابتدائی دور میں اور صغار تابعین کے دور میں کتنے مجموعے مرتب ہوئے ،ان کی تعداد بیان کرنا بڑا دشوار ہے۔ڈاکٹر مصطفے اعظمی نے صرف تابعین دور کے ڈھائی سومجموعوں کا پہتہ چلا ہے۔ وقاً فو قاً دوسر مے حققین بھی ان کا پہتہ چلاتے رہے میں۔دونین کی مثالیں دینے پر میں اکتفا کرتا ہوں۔

محد بن اسحاق جن کا تعلق تبع تا بعین کی بڑی نسل سے ہے۔اور بعض لوگوں نے ان کو صغار تا بعین میں بھی شار کیا ہے۔ ان کا مجموعہ آج مطبوعہ شکل میں موجود ہے۔ انہوں نے ان اصادیث کو جمع کیا جن کا تعلق سیرت سے،رسول اللہ اللہ کے غزوات اور آپ کی ذات گرامی سے ہے۔وہ ساری احادیث محمد بن اسحاق کے مجموعے میں آج مطبوعہ شکل میں موجود ہیں اور اردواو را گریزی زبانوں میں اس مجموعہ کا ترجمہ بھی دستیاب ہے۔

ایک اور تا بعی حضرت معمر بن راشد تھے، یمن کے ایک بڑے محدث تھے۔ انہوں نے ایک کتاب الجامع المسند کے نام سے لکھی تھی۔ الجامع اس لئے کہ اس میں حدیث کے آٹھوں ابواب کا تذکرہ تھا اور المسند اس لئے کہ وہ صحابہ کی ترتیب پرتھی۔ انہوں نے اس کتاب کو دس جلدوں میں مرتب کیا تھا جس کی آخری پانچ جلدیں آج بھی مخطوطہ کی شکل میں ترکی کے ایک کتب خانہ میں موجود ہیں۔ معمر بن راشد کا تعلق تا بعین کے متوسط دور سے ہے۔ معمر بن راشد کے براہ راست شاگر دعبد الرزاق بن ہمام تھے۔ عبد الرزاق بن ہمام نے ان سے احادیث روایت کیں۔

محاضرات مدیث ۲۸۰ تدوین مدیث

معمر کے مجموعے کی جوآخری پانچ جلدی آج دستیاب ہیں ان میں جواحادیث ہیں وہ ساری کی ساری مسندعبدالرزاق میں بھی موجود ہیں۔ مسندعبدالرزاق آج مطبوعہ موجود ہے۔ گویا مسند عبدالرزاق کی حد تک ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ معمر بن راشد نے جواحادیث تحریری طور پر مرتب کیس جن کا تعلق صغار تا بعین کے طبقہ سے تھا، وہ ساری احادیث تحریری اور زبانی طور پر عبدالرزاق کونتقل ہوئیں۔عبدالرزاق بڑے بڑے حدثین کے استاد ہیں۔امام بخاری کے بھی استاد ہیں،امام سلم کے بھی استاد ہیں،امام سلم کے بھی استاد ہیں،امام سلم کے بھی استاد ہیں۔اوراس زبانہ کے بہت سے محدثین بشمول امام احدین حنبل ان کے تلا غدہ میں شامل ہیں۔ان کو جواحادیث ملیں ان کا بہت بڑا حصہ عبدالرزاق کے ذریعہ ملا۔
ان میں وہ احادیث بھی شامل ہیں جو معمر بن راشد کے مجموعہ میں شامل تھیں۔

### تدوین حدیث تیسری صدی ہجری میں

سے بخاری ،جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تیسری صدی جبری میں کھی گئی، ایک بزرگ نے سے بخاری کی ان روایات کوجع کیا، وہ آج کل جرمنی میں رہتے ہیں، بہت فاضل انسان ہیں، بیسو یں اور اکیسویں صدی کے غالبًا اس وقت فاضل ترین اہل علم میں سے ہیں، اگر جھ سے کہا جائے کہ اس دور کی تین فاضل ترین شخصیات کے نام بتا وُ، تو میں سب سے پہلے ان کا نام بتا وُں گا۔ وَ اکثر فواد بیز گن، انہوں نے پندرہ بیس جلدوں میں ایک کتاب کھی ہے اور ہر جلد بہت صخیم اور ہزار ہزار ہزار مضات بر مشتل ہے، یہ کتاب انہوں نے جرمن زبان میں کھی ہے جس میں انہوں نے صدرا سلام، یعنی پہلی چارصد یوں میں تمام اسلامی علوم وفنون کی تاریخ بیان کی ہے۔ قرآن، صدیث بر ہے۔ اس موضوع قرآن، صدیث بر ہے۔ اس موضوع قرآن، صدیث بر ہے۔ صدیث بر اس سے زیادہ جامع کتاب کوئی نہیں ہے۔ اس کتاب کی چوتھی جلد پوری حدیث پر ہے۔ صدیث کی تاریخ پر چیننا مواداس کتاب میں ہے کسی اور کتاب میں نہیں ہے، یا بہت کم کتابوں میں ہے۔ اس کتاب کی چوتھی جلد پوری حدیث پر ہے۔ صدیث کی تاریخ بی گئی وہ کی میں ہے۔ کسی انہوں نے اور جور ہیں۔ انہوں نے کہا کہا کہ بی جور ہیں۔ اس میں انہوں نے اور جور ہیں۔ میں ہوں بہت کی مثالین دیں اور عبد الرزاق کی جور الرزاق کی مند میں موجود ہیں۔ مند جوانہوں نے عبد الرزاق سے لی ہیں، وہ ساری کی ساری عبد الرزاق کی مند میں موجود ہیں۔ مند عبد الرزاق کی وہ تمام احادیث جومعم بین راشد سے لی ہیں وہ ساری کی ساری معمر کی جامع میں عبد الرزاق کی وہ تمام احادیث جومعم بین راشد سے لی ہیں وہ ساری کی ساری معمر کی جامع میں عبد الرزاق کی وہ تمام احادیث جومعم بین راشد سے لی ہیں وہ ساری کی ساری معمر کی جامع میں

موجود ہیں۔ انہوں نے ایک ایک کر کے بتایا کہ بغیر کسی حرف یالفظ کے اختلاف کے ، زبز زیرکا ہمیں فرق نہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ سارا سلسلہ زبانی یادواشت کی بنیاد پر چل رہا تھا یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ انہوں نے اس پر پوری کتاب کھی ہے۔ میں نے اصل کتاب نہیں پڑھی ، وہ جرمن اور ترکی زبان میں ہے ، کیکن اس کے خلاصے دیکھے ہیں ، اور خودان سے ملاقات کا موقع ملا تو ان سے یہ باتیں معلوم ہو کیں۔

اس بات کی تر دید کرنے کے لئے یہ چند مثالیں کافی ہیں کہ احادیث زبانی روایت پرچل رہی تھیں، سی سنائی با تیں تھیں اور تیسری صدی ہجری کے محدثین نے ان کو جوں کا توں نقل کیا ہے۔

حفرت عبداللہ بن مبارک جن کا تعلق تی تابعین کے او نچے طبقہ سے ہان کے جست مبارک کی مرتب کی ہوئی دومطبوعہ کتابیں آج موجود ہیں۔ ایک کتاب الزید ہے جس میں زہد سے متعلق احادیث ہیں اورا کی کتاب الزید کی میں زہد سے متعلق احادیث ہیں۔ امام مالک جن کا تعلق کچھروایات کے مطابق صغار تابعین سے ہاورا کشر روایات کے مطابق ان کا تعلق تج تابعین کے اونے طبقہ سے ہے۔ ان کی کتاب موطاسے تو ہم سب واقف ہیں۔ جن حضرات نے تابعین میں سے کتابیں لکھیں اور وہ آج ہمارے پاس موجود ہیں ان میں حضرت ہشام بن عروہ بن زبیر بھی شامل ہیں جو حضرت عائشہ کے بھانچ کے بیشے تھے۔ حضرت عائشہ سے بہت میں روایات عروہ بن زبیر کرتے ہیں۔ ان کا مرتب کیا ہوا مجموعہ ترکی کے شہید علی کتاب خانہ میں موجود ہیں۔ ان کا مرتب کیا ہوا مجموعہ ترکی کے شہید علی کتاب خانہ میں موجود ہیں۔ ان کا مرتب کیا ہوا مجموعہ ترکی کے شہید علی کتاب خانہ میں موجود ہیں۔

حضرت ابوہردہ، حضرت ابوہمویٰ اشعری کے پوتے تھے، حضرت ابوہویٰ اشعریٰ کا مجموعہ ان کوملا اور بہت کی کتا بیں ان کوملیں جن کی بنیاد پروہ روایت کیا کرتے تھے۔ ان کامرتب کیا ہوا مجموعہ دمشق کے کتب خانہ ظاہر ریہ میں موجود ہے۔ اسامہ بن ما لک، ابوعدی الہمد انی ، ابوز بیر محمد بن ما لک، ابوعدی الہمد انی ، ابوز بیر محمد بن مسلم الاسدی۔ بیوہ چندصغار تا بعین ہیں جن کے مجموع آج کتب خانوں میں موجود ہیں۔ ان حضرات کے علاوہ تج تا بعین میں سے صغار تج تا بعین کا طبقہ تھا، یعنی مشہور محدثین سے پہلے کا طبقہ ، ان کی جو کتا ہیں آج ہمارے پاس موجود ہیں ، ان میں قدیم ترین کتب میں سے امام ابود اوُ دطیالی کی مسند ہے جو مسند ابود اوُ دطیالی کے نام سے ہر جگہ ملتی ہے۔ ان کا انتقال 204

محاضرات حدیث تمرین عدیث

ہجری میں ہوا تھا۔ ان کی کتاب دوسری صدی ہجری کے اوا خرمیں لکھی گئے۔ وہ آج چار جلدوں میں مطبوعہ موجود ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے۔ امام بخاری کے استاد حمیدی کی کتاب مندالحمیدی بھی دوسری صدی ہجری کے اوا خرمیں لکھی گئی ہے۔ امام حمیدی کا انتقال 219ھ میں ہوا۔ انہوں نے انتقال سے خاصا پہلے یہ کتاب شروع کی تھی۔ تیسری صدی ہجری کے بالکل شروع میں یا دوسری صدی ہجری کے بالکل شروع میں یا دوسری صدی ہجری کے بالکل اوا خرمیں یہ کتاب کھی گئی ہے۔ اس طرح سے نعیم بن حماد الخزاعی ہیں جنہوں نے 'کتاب الفتن' کے نام سے ایک کتاب مرتب کی تھی۔ اس میں انہوں نے فتن سے متعلق احادیث کو جمع کیا تھا۔ اس کا مخطوط برکش میوزیم میں آج بھی موجود ہے۔ یہ کتاب تیسری صدی ہجری کے بالکل شروع میں مرتب کی ہوئی ہے۔

جومجو ع آج دستیاب ہیں ان میں اما م ابو بکر بن ابی شیبہ، جو شہور محد ثین اور فقہا میں سے ہیں ان کی کتاب المصنف پاکستان سمیت ہر جگہ چھپی ہوئی موجود ہے اور گئی بارچھپی ہے، ان کا انقال 235ھ میں ہوا تھا۔ تیسری صدی ہجری کے اوائل میں ان کی کتاب مرتب ہوئی اور المصنف کے نام ہے آج بھی موجود ہے۔ ایک اور محدث عبد بن حمید ہیں جن کی مسند کا نسخہ فاس ' یعنی مراکش کے جامعہ قرو کین میں موجود ہے، ان کا انقال بھی تیسری صدی ہجری کے نام ہوا۔ خود امام داری ، جن کا میں پہلے حوالہ دے چکا ہوں اور جن کی مسند مشہور ہے، ان کا تقال بھی تیسری صدی ہجری کے نصف اول سے ہے۔ بیمثالیس اس بات کی دلیل ہیں کہ ہر دور میں علم صدیث کے مجموع مرتب ہوتے رہے ہیں۔ صحابہ کے دور کی مثالیس آپ کے سامنے دور میں علم صدیث کے کہنے ، درمیانی اور آخری دور کی آگئیں۔ تع تا بعین ؒ کے بھی شروع دور کی ، ومثالیس آپ کے سامنے درمیانی دور اور آخری دور کی مثالیس آگئیں اور تع تا بعین ؒ کے آخری دور کے نور آبعد کی جومثالیس ہیں دور اور آخری دور کی مثالیس آگئیں اور تع تا بعین ؒ کے آخری دور کے نور آبعد کی جومثالیس ہیں دور ان صحاح ستہ کے ان صحافین کی ہیں ، جن کے بارے میں انشاء اللہ آگے گفتگو ہوگی۔ ہیں دہ ان صحاح ستہ کے ان صحافین کی ہیں ، جن کے بارے میں انشاء اللہ آگے گفتگو ہوگی۔ ہوں دور کی تا اللہ کی گفتگو ہوگی۔

ا یک دن آپ نے کہا تھا کہ قر آن تمام کا تمام قطعی الشوت ہے لیکن دوسرے دن ایک سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ قر آن کی بعض آیات ایسی ہیں جن کاایک سے زیاد ہ مفہوم نکل سکتاہے۔

نہیں، آپ کو بیجھے ہیں غلطی ہور ہی ہے۔ جہاں کی ایک لفظ ہیں ایک ہے زیادہ منہوم نکل رہے ہوں، وہ ظنی الدلالت کہلاتے ہیں۔ ہیں نے دو چیزیں بتائی تھیں ایک ہے کہ قرآن پاک سارا کا سارا قطعی الثبوت ہے اوراس کا قرآن ہونا ثابت ہے، اس باب ہیں تو پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک ایک ترف ، ایک ایک شوشہ اورایک ایک زبر زبر قطعی الثبوت ہے اور اس میں بھی کوئی میں کوئی اختلاف نہیں۔ احادیث کا بھی بہت بڑا حصہ قطعی الثبوت ہے اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کی بعض آیات ہیں جن کا ایک سے زیادہ منہوم نکل سکتا ہے، وہ نفی الدلالت ہیں، یعنی جن کے مفہوم میں ایک سے زائد معانی اور مطالب کی گئجائش ہے اور علاء طنی الدلالت ہیں۔ وہ سارے مطالب ظنی الدلالت ہیں۔ وہ سارے مطالب ظنی الدلالت ہیں۔ ان میں سے ہر مطلب بیک وقت صبح ہوسکتا ہے، اس لئے میں نے طنی الدلالت الدلالت ہیں۔ ان میں سے ہر مطلب بیک وقت صبح ہوسکتا ہے، اس لئے میں نے طنی الدلالت الدلالت ہیں۔ ان میں سے ہر مطلب بیک وقت صبح ہوسکتا ہے، اس لئے میں نے طنی الدلالت ہیں۔ ان میں سے ہر مطلب بیک وقت صبح ہوسکتا ہے، اس لئے میں نے طنی الدلالت ہیں۔ ان میں سے ہر مطلب بیک وقت صبح ہوسکتا ہے، اس لئے میں نے طنی الدلالت ہیں۔ ان میں ہو ہوسکتا ہے، اس لئے میں نے طنی الدلالت ہیں۔ ان میں ہوسکتا ہے، اس لئے میں نے طنی الدلالت ہیں۔ ان میں ہوسکتا ہے، اس لئے میں ایک میں ایک ہور تو طنی ہوسکتا ہے، اس لئے میں نے طنی الدلالت ہے۔

بعض حصرات كہتے ہيں كرحصرت فاطمه رضى الله تعالى عنها سے احاديث كيول وايت نهيي

کی گئیں ۽

میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اصادیث کو بیان کرنے کا زیادہ موقع اس وقت ملا جب صحابہ کرام ایک ایک کرکے دنیا ہے اٹھتے جارہے تھے۔ صحابہ کرام کو آپس میں اصادیث بیان کرنے کا بہت کم موقع ملتا تھا، اس لئے کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں پر تی تھی۔ احادیث بیان کرنے کی زیادہ ضرورت اس وقت پیش آئی جب تا بعین کی تعداد بڑھتی گئی اور صحابہ کرام کی تعداد کم ہوتی گئی۔ حضرت فاطمۃ الز ہڑا کا انتقال رسول التعلیق کے دنیا ہے تشریف لے جانے کے چھ ماہ کے اندراندر ہوگیا تھا اور ان چھ مہینوں میں انہوں ٹے جس پریشانی اور کرب میں جانوقت گزارادہ سب کو معلوم ہے۔ وہ چھ ماہ کے اس زمانے میں جو اشعار وقنا فو قنا پڑھا کرتی تھیں ان میں ہے ایک میتھا ہے۔

صبت على مصائب لو انها صبت على الايام صرن ليا ليا مجھے پر جومصائب آن پڑے ہیں اگر وہ دنوں پر پڑتے تو دن راتوں میں تبدیل ہوجاتے۔ حضرت فاطمہ ؓ کسی سے ملتی جلتی نہیں تھیں۔ دن رات اپنے گھر میں رہا کرتی تھیں۔اور جچے ماہ کے بعدان کا بھی انقال ہو گیا۔اس لئے ان کوا حادیث بیان کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔

تدوین عدیث میں خواتین کاذ کرمہیں آیا ؟

ابھی میں نے آپ کے سامنے عمرہ انصار میکا ذکرای لئے تو کیا ہے کہ جب خواتین کا ذکر ہور ہا ہے تو خواتین کی کم از کم ایک مثال سامنے آ جائے ۔خواتین سے بہت ی احادیث روایت ہوئی ہیں۔ مندعائش الگ سے چھی ہوئی موجود ہے ، وہ احادیث جو حضرت عائش نے روایت کیس وہ الگ مجموعہ کی شکل میں مرتب ہیں اور پاکتان کی ایک قابل احترام خاتون محدثہ ڈاکٹر جملہ شوکت نے نے ان کو ایڈٹ کیا ہے ، وہ ایک عرصہ تک پنجاب یو نیورٹی میں شعبہ اسلامیات کی جملہ شوکت نے نے ان کو ایڈٹ کیا ہے ، وہ ایک عرصہ تک پنجاب یو نیورٹی میں شعبہ اسلامیات کی چیئر پرین رہی ہیں۔ اسلامی نظریاتی کو اسل میں ہم دونوں رکن کی حقیت سے کو لیگ رہے ہیں۔ انہوں نے مندعائش کے نام سے کتاب مرتب کی ہے ، جو چھی ہوئی موجود ہے۔ میر سے خیال میں یہ کہنا درست نہیں کہ خواتین کا ذکر نہیں ہے۔خواتین کا ذکر ملتا ہے۔

آ پ نے علم ر جال محے تین گر و وہتائے تھے ،متشد دین ،معتدلین اور .....

تیسرا گروپ تھا متسا ہلین کا، جوتساہل سے کام لیتے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اگر کسی کو عادل قرار دیں تو وہ تساہل سے کام لیتے ہیں اس لئے اس میں کمزوری پیدا ہوجاتی ہے۔ ان میں سے ایک امام ترندی ہیں اور ایک امام حاکم ہیں جومتدرک کے مصنف ہیں۔ امام حاکم اگر کسی راوی کو عادل قرار دیں تو اس کے بارے میں عام اصول ہیہ ہے کہ دوسری کتابوں سے بھی اس کو چیک کرنا چاہئے۔ اگر دوسرے ائمہ جرح وتعدیل بھی اس راوی کو عادل قرار دوسرے ائمہ نے اس کو عادل قرار نہیں دیا قرار دے رہے ہیں تو پھر واقعی وہ راوی عادل ہے اور اگر دوسرے ائمہ نے اس کو عادل قرار نہیں دیا تو پھر امام حاکم یا امام ترندی کی تعدیل پر زیادہ بھروسے نہیں کرنا چاہئے۔ یہ تیسرے گروہ سے مثالیں ہیں۔

جمعی بتایا گیاہے کہ مرغ کی آواز پر کوئی د عانہیں <sup>لی</sup>کن 'پیار ہے رسول کی پیاری د عائیں' میں

110

یہ د عاموجود ہے۔

مجھ سے خلطی ہوئی ہوگی، جہاں تک مجھے یاد ہے وہ بہی ہے کہ مرغ کی بانگ اور دعا کے بارے میں جنتی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ لیکن اگر بیروایت موجود ہے توضیح ہوگی میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے اس خاص روایت کی تحقیق نہیں۔ لیکن میں نے موضوعات کی سی کتاب میں اس کو پڑھا تھا، کہ مرغ کو و کیھنے اور دعا کرنے کے بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ میں دوبارہ چیک کروں گامکن ہے میری یا دواشت سے خلطی ہوئی ہو۔

اعادیث تو ہیں ہے سے صحابہ کر ام سے روایت ہو ٹئی لیکن کیاو جہ ہے کہ مثکرین عدیث زیاد ہ تر حصنر ت ابوہریر ﷺ کو نشانہ بناتے ہیں۔

ہمار ہے منکرین حدیث میں بہت زیادہ اور بچنگئی نہیں ہے۔وہ تمام یا تبیں مغر بی لوگوں کی ہی دہراتے رہتے ہیں۔ ہمارا کوئی منکر حدیث ایسانہیں ہے جس نے کوئی نگ بات اپنی طرف سے زکالی ہو۔ جرمنی کا ایک شخص تھا جو بچھلی صدی کے اواخر میں اور موجودہ صدی کے اواکل میں تھا گولڈ تسیمر ،سب سے پہلے اس نے حدیث پر کام کا آغاز کیا تھا۔اوراس کا ایک شاگر دتھا جوز ف شخت ، یہ بھی جرمن تھا، دونوں یہودی اور دونوں جرمن تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے حدیث کے بارے میں بدگمانی بھیلائی ۔ایک بدگمانی پہ پھیلائی کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے تو سن سات ہجری میں اسلام قبول کیا ، اورسات ہجری کے بعد گویا صرف تین سال ان کوحضور اکرم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، ان سے جوروایات ہیں وہ ساڑھے یا نچ ہزار بتائی جاتی ہیں اوران صحابہ کی روایات تھوڑی ہیں جوطویل طویل عرصہ حضورً کے ساتھ رہے۔ جوآ دی صرف تین سال ساتھ رہااس نے تو ساڑے یا پنج ہزارروایات بیان کیں اور جوہیں ہیں، پچیس بجییں سال اور پوری زندگی ساتھ رہے ان ہےمروی احادیث بہت تھوڑی ہیں۔ بیگویا اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت ابوہر پر گانعوذ باللہ غلط بیانی کیا کرتے تھے۔انہی الزامات کوان لوگوں نے دہرایا۔ ہمار پےلوگوں نے بھی انہی کو دہرایا۔ ہمارے ایک اور دوست میں ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے ، بڑے عالم فاضل انسان ہیں،علم حدیث پرانہوں نے بہت کام کیا ہے۔ وہ بھی مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، اورم<u>صطف</u>ے اعظمی کی طرح اعظمی میں کیکن ان کا نام ہے ضیاءالرحمٰن اعظمی ۔ان کی ایک خصوصیت ہی<sub>ہ</sub> ہے کہ یہ پندرہ سال کی عمرتک ہندو تھے اور پھراسلام میں داخل ہوئے تو ان کے رشتہ داروں نے

ان پر غیر معمولی مظالم ڈھائے اور اسنے مظالم کئے کہ ان کی تفصیل من کررو نگٹے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ نہ صرف اسلام پر قائم رہے، بلکہ علم دین حاصل کیا، علم حدیث میں تخصص پیدا کیا۔ سعودی عرب چلے گئے اور اب گزشتہ تقریباً نجیس تمیں سال سے مدینہ منورہ میں قیام پیدا کیا۔ سعودی عرب کی شہریت ان کو ملی ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ میں حدیث پر جو کام کیا۔ کے استاد ہیں اور حدیث پر انہوں نے بہت می کتابیں تکھیں۔ انہوں نے علم حدیث پر جو کام کیا۔ سے ان میں سے ایک ہیہ کے کہ انہوں نے حفرت ابو ہر بر انہوں اور مدیث بر کام کیا۔

احادیث کے ضعف کے بھی در ہے ہوتے ہیں؟

یقینا ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ضعیف احادیث کی بیالیس تسمیں ہیں جن میں سے چند میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان سب کا لگ الگ درجات ہیں فعیف احادیث کو میں سے چند میں کیا جاتا ہوئیں کی جاتی ، جو کم ضعف والی ہو اس کو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ آیا دوسری ضعیف احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہوتو دوسری ضعیف احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہوتو

بعض معاملات میں ضعف کے باوجود اس کو قبول کرلیا جاتا ہے، بعض معاملات میں قبول نہیں کیا جاتا۔ احکام اور عقائد میں ضعف حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا۔ فضائل میں قبول کرلیا جاتا ہے۔ مثلاً حدیث میں آیا ہو کہ فلااں دن کاروزہ رکھنا افضل ہے تو روزہ رکھنا ویسے بھی افضل ہے۔ اگر دونین ضعیف احادیث سے ایک بات کا پتہ چاتا ہوتو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیمحدثین کی بری تعداد کی رائے ہے۔ بعض لوگوں کی رائے ہی ہی ہے کہ اسے حضور سے منسوب نہیں کرنا جا ہے۔ اوراس بیمل نہیں کرنا جا ہے۔

یاد داشت کو بڑھانے کے لئے کو ٹی ایکسر سائزیا د عابتادیجئے .....شاہ و لی اللہ کے بارے معیں لکھا کھاہے کہ کھار دہار ام رو زانہ کھایا کرتے تھے .....

مجھے توابیا کوئی نسخ نہیں معلوم،اگرآپ کے علم میں آئے تو مجھے بھی بتا ہے گا۔ میرے علم
میں تو کوئی ایسی ایکسرسائز نہیں ہے جس کے کرنے سے حافظ بڑھتا ہو۔اگر بادام کھانے سے
یادداشت بڑھتی ہوتو آپ ضرور کھا کیں۔ میں نے وید کی ایک کتاب میں پڑھاتھا۔آیورویدک جو
ہندوؤں کی تقریباً تین ہزارسال پرانی میڈ یکل سائنس ہے۔اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہندوؤں کے
ہاں ایک دوا ہے جومہا سرسوتی چورن کہلاتی ہے، اس کے کھانے سے آدمی کا حافظہ بہت بڑھ
جاتا ہے اور وہ مہا سرسوتی یعنی بہت بڑا علامہ بن جاتا ہے تو میں نے ہندوستان میں رہنے والے
ایک عزیز کوفون کیا جو وہاں سے آرہے تھے، اب ان کا انتقال ہوگیا ہے اللہ تعالیٰ جنت نصیب
کر آئیں تا کہ آز مائش ہو جائے کہ یا دداشت اس سے بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی۔
کر آئیں تا کہ آز مائش ہو جائے کہ یا دداشت اس سے بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی۔

البتة ایک دعائب رب زدنسی علماً بیدها پڑھیں۔ ایک اوردعا میں نے کی کتاب میں پڑھی تھی اللهم انبی استلك علماً لا ینسی اے الله میں پڑھی تھے سے ایسے علم كاسوال كرتا ہوں جو بھلا بانہ حاسكے۔

یہ دعا کمیں بھی پڑھا کریں۔لیکن ایک گر جومیں نے دیکھا ہے لیکن اس پرخود مجھے کمل کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا، وہ بید کیفلم حدیث سے زیادہ اعتنار کھیں۔ جوآ دمی علم حدیث زیادہ پڑھتا پڑھا تا ہے اس کا حافظہ مضبوط ہوجا تا ہے۔تو بیتنوں کا م کریں، بادام بھی کھا کیں، بیدعا بھی پڑھیں اور علم حدیث کا بھی مطالعہ رکھیں اوراگروہ مہا سرسوتی چورن ملتا ہے تواس کوبھی آز مالیں۔

\*\*\*

## آثهواں خطبه

# رحلة اورمحد ثين كي خدمات

منگل، 14 اکتوبر2003

# رحلة اورمحدثين كي خدمات

آج کی تفتگوکاعنوان ہے: رحلة فی طلب الحدیث ، یعنی علم حدیث کے حصول اور تدوین کی غرض سے سفر۔ یوں تو حصول علم کے لئے دوردراز علاقوں کا سفر کرنا مسلمانوں کی روایات کا ہمیشہ ہی ایک اہم حصد ہا، لیکن علم حدیث کے حصول کی خاطر سفر کا اپناایک منفر دمقام ہے۔ محدثین کرام نے علم حدیث کے حصول ، احادیث کی تحقیق ، راویوں کی جرح وتعدیل اور رجال کے بارے میں معلومات جمع کرنے کی خاطر جوطویل اور مشقت انگیز سفر اختیار فرمائے ان سب کی داستان ندصرف دلچسپ اور جبرت انگیز ہے، بلکہ علم حدیث کی تاریخ کا ایک بڑا نمایاں اور منفر د باب ہے۔ محدثین میں جس شخصیت نے جتنے زیادہ سفر کئے ہوں، تذکرہ حدیث اور تذکرہ محدثین میں ای اہتمام سے اس محدث کا ذکر کیا جاتا ہے۔ محدثین کے بول، تذکرہ حدیث اور تذکرہ بہت زیادہ پھر نے والا ، یہت زیادہ پھر نے والا ، یہت زیادہ پھر نے والا ، یہت کثرت سے نظر آتی بہت کثرت سے نظر آتی بہت کرگا یا تھا۔ جساب الآف اق انہوں نے چاروا نگ عالم میں سفر کئے تھے۔ انہوں نے مشرق کئے بھر اور الفاظ تذکرہ محدثین میں عام ہیں۔

القاب محدثين

علم حدیث میں محدثین کے لئے جوالقاب استعال ہوتے ہیں ان میں سے ایک لقب رُحلہ بھی ہے۔مثال کے طور پر حدیث کی کسی کتاب میں آپ کو ملے گا،مثلاً بیسنن نسائی کے شروع میں ہے،قبال الامام العالم الربانی المحدث الحافظ الثبت الرّحله ،لیخی امام نسائی کاجب فرموتا ہے قالم الامام العالم الربائی نے جو بہت بڑے جمت تھے، ثبت تھے، علم حدیث میں او نچامقام رکھتے تھے اور رُحلہ تھے۔ رُحلہ سے مراد وہ محدث ہے جس کی طرف سفر کر کے آئے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہواور روئے زمین کے ہرگوشے سے طلباس کے پاس آتے ہوں۔ ایسے مرجع خلائق محدث کوعلم حدیث کی اصطلاح میں رُحلہ کہا جاتا ہے۔

ایک اور محدث ہیں ابن المقری، جو غالبًا پانچویں صدی ہجری کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے روئے زمین میں مشرق ومغرب سے لے کرچار مرتبہ سفر کیا۔ طسف ت الشرق والمغرب کہتے ہیں توشرق سے ان کی مراد وسط ایشیا کے وہ علاقے ہوتے ہیں جو مسلمانوں میں علوم وفنون کا مرکز سے ہمر قنداور بخارا۔ اور غرب سے ان کی مراد ہوتی ہے اپنین ، اندلس ،غرناط، فاس ، قیروان ، رباط ،گویا اندلس سے لے کرسمر قنداور بخارا تک اور شال میں آذر بائیجان اور آرمینیا سے لے کر جنوب میں مصر اور یمن تک ۔ انہوں نے علم حدیث کی تلاش میں اس یور ے علاقے کا چار مرتبہ چکر لگایا۔

محدثین میں ان لوگوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے جوعلم حدیث کی تلاش اور جبتی میں سفر پر نکلے، سفر کے دوران مفلس ہوگئے، پیسے ختم ہو گئے اوران کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مفلسین فسی طلب الحدیث کا تذکرہ الگ سے ملتا ہے، یعنی راہ حدیث میں سفر پر نکلنے والے اوراس سفر کی وجہ سے افلاس کا شکار ہوجانے والے جان شارانِ علم ۔ ظاہر ہے یہ سفر آسان نہیں تھے، ان اسفار میں پیسہ بھی خرج ہوتا تھا، دولت بھی خرج ہوتی تھی، پریشانیاں اور مشکلات بھی پیش آتی تھیں۔ ان سب چیزوں کے تذکرہ اور تاریخ پرالگ سے کتا بیں ہیں۔

خودعلم حدیث کے راہتے میں سفر کیسے کیا جائے ،سفر کے آ داب کیا ہیں ، فوائد کیا ہیں ، ان پرالگ سے کتا ہیں ہیں ۔ ان میں سے بیا یک کتاب میں آج ساتھ لا یا ہوں 'السر حلة فسی طلب الحدیث '، پیخطیب بغدادی کی کتاب ہے۔ گفتگو کے آخر میں اس کتاب سے دوواقعات پڑھ کرسناؤں گا۔

امام کی بن معین جن کا میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں۔اور واقعہ یہ ہے کہ علم حدیث کا کوئی بھی تذکرہ ان کے نام نامی کے بغیر مکمل نہیں ہوسکتا۔ان کے والد نے دس لاکھ پچپاس ہزار در ہم

یکی بن معین نے ایک مرتبدام احمہ کے ساتھ مل کرایک علمی سفر کیا۔ طویل سفر طے کر کے یمن پہنچے اور وہاں امام عبدالرزاق بن ہمام الصنعانی ، جن کا ذکر آچکا ہے، ان سے ان وونوں بزرگوں نے بعض احادیث کی تحقیق و تحصیل نے کی۔ بید دونوں بزرگ بغداد سے سفر کر کے مین پہنچے تھے۔ امام عبدالرزاق کی خدمت میں رہے اور جن احادیث کی تحقیق کرنی تھی ان احادیث کی تحقیق کرنی تھی ان احادیث کی تحقیق کی۔

ایک مرتبہ بید دونوں بزرگ کوفہ گئے۔ وہاں ایک محدث ابونعیم فضل بن دکین تھے۔ امام احمد نے یکی بن معین سے کہا کہ بیا تک بہت متندراوی ہیں۔ اطمینان رکھو، میں نے تحقیق کرلی ہے۔ امام یکی بن معین نے کہا کہ جب تک میں خود تحقیق نہ کرلوں میں ان کے عادل اور جمت ہونے کی گوائی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ بید دونوں بزرگ ان کی خدمت میں پنچے۔ اپنا تعارف نہیں کروایا اور نہ بی اپنا نام بتایا۔ جا کرصرف یہ بتایا کہ دور دراز کے ایک علاقہ سے آپ کے پاس علم حدیث سیجے تے ہیں۔

جیبا کہ میں نے بتایا کہ محدثین میں ہے بعض کا طریقہ بیتھا کہ طالب علم پڑھے اور
استاد ہے۔ چنانچہ اابوقعیم نے بخی بن معین ہے کہا کہ سنا کیں۔ کی بن معین نے پہلے ہے ان کی
احادیث کا ایک مجموعہ مرتب کرلیا تھا جو انہوں نے پہلے ہے سنا ہوا تھا اور روایت ہے ان تک پہنچ
چکا تھا۔ اس سفر ہے ان کے پیش نظراسی مجموعہ کی احادیث کی تحقیق اور تصدیق تھی اور اس بات کا
یقین کرنا مقصود تھا کہ کیا واقعتا ان کی یا دواشت اور حافظہ میں بیر دوایات اس طرح محفوظ ہیں کہ
نہیں ہے گی بن معین نے وہ روایات پڑھنی شروع کیس اور ہر دسویں روایت کے بعد ایک روایت کا
انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا جو اس محدث یعنی ابوقیم بن دکین کی روایت نہیں تھی۔ جب وہ
روایت آتی تو ابن دکین اشارہ کرتے کہ اس کو نکا لو۔ پھر آ گے گیارویں ہے شروع کرتے اور جب
دوسری دس پوری ہوتیں تو وہ پھر ایک روایت کا پی طرف سے اضافہ کردیتے۔ اب پھر ابوقیم ہاتھ

ے اشارہ کرتے اور کہتے کہ اس کو نکالو۔ جب چوتھی پانچویں مرتبہ ایسا ہوا تو ابونعیم مسکرائے اور کہا کہ کتنا امتحان لینا چاہتے ہو۔ چھر کہا کہ تہہارے اس دوست نے تویشرارت میرے ساتھ نہیں گی۔ تم کیوں ایسا کرنا چاہتے ہو۔ لیعنی ان کواپنی روایت اور حافظہ پرا تنا اعتاد تھا کہ ایک دومر تبہ ہی میں ان کواندازہ ہوگیا کہ یہ محض غلطی نہیں بلکہ مجھے آزما نامقصود ہے۔ چنا نچہ دونوں بزرگوں ، امام احمہ اور تکی بن معین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان سے اجازت لے کر دالی آگئے۔ امام احمد نے کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ یہ بہت قابل اعتاد ہیں اور ان کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس ذاتی تحقیق کے بعد ہی بحلی بن معین نے اپنی کتاب میں درج کیا کہ ابونعیم متندراوی ہیں۔

رحله

رحلہ ایک اصطلاح میں علم حدیث عاصل کرنے کے لئے سفر کرنا رحلہ کہلاتا ہے۔ رَحَال اس محدث کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ سفر کر نے اور رُحلہ وہ محدث جس کے پاس سفر کرکے جایا جائے۔ بعض حضرات بیں جو بہت زیادہ سفر کر ہے اور رُحلہ وہ محدث جس کے پاس سفر کرکے جایا جائے۔ بعض حضرات نے قر آن مجید میں سورۃ التو بہ میں جو آیت آئی ہے السائے حون ' یعنی سفر کرنے والے سے طلب علم کا سفر مراد لیا ہے۔ اس لفظ کے بارے میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہاں سفر کرنے والے سے مرادوہ سفر کرنے والے ہیں جو کسی نیک مقصد کی خاطر سفر کریں۔ مثلاً جہاد کے لئے ، یا دعوت دین کے لئے یا چرم مثلاً طلب علم کے لئے ۔ اور بیہ آخری قول جن لوگوں کا ہے ان میں حضرت عکر میڈ، (حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگر د) بھی شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہے۔ مطلب اس سے مرادہ وں، جسے کہ المحدیث کے طلب اس سے مرادہ وں، جسے کہ حضرت عکر میڈی رائے ہے، تو طلب حدیث کے لئے گھرسے نگانا اور سفرا نقتیار کرنا قرآن مجید سے براہ راست بھی ثابت ہے۔

لیکن بالواسطه طور پر قرآن مجید کی ایک آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شریعت میں طلب علم کے لئے گھر سے نکلنے اور سفر کرنے کا تکم دیا گیا ہے۔ سورة توبہ ہی کی آیت ہے، فلولانفرمن کل فرقة منهم طائفة لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعواالیهم

490

رحلة اورمحدثين كي خديات

لعلہ بعد وون '، پھراییا کیوں نہ ہو کہ ہرگروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت اس کام کے لئے نکلے تاکہ وہ دین میں گہری بصیرت حاصل کر ہاور جب واپس آئے تو اپنی قوم کوڈرائے اور اپنی قوم کو اس کے اللے تاکہ وہ کو اس کی اطلاع دیے۔ اس سے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ طلب علم کے لئے گھر سے نکلنا اور سفر اختیار کرنا قرآن مجید کا ایک تکم ہے۔

بعض حفزات نے حفزت موی کے واقعہ ہے بھی استدلال کیا ہے۔ کہ حفزت موی کے ایک مرتبہاللہ تعالی ہے ۔ لیہ حفزت موی کے ایک مرتبہاللہ تعالی ہے بوچھا کہ آپ کا سب سے مقرب بندہ کون سا ہے۔ اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے اور وہ اس علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ پھر حفزت موی نے مزید تفصیلات بوچھیں اور نام بوچھا تو بتایا گیا کہ اس بندے کا نام خضر 'یا نیم مرد کے جوفلاں جگہ یائے جاتے ہیں۔ حضرت موی نے وہ سفر اختیار کیا جس کا قرآن مجید کی سورة کہف میں تذکرہ ہے۔ گویا ایک پیغمبر نے طلب علم کے لئے ایک طویل علاقے کا سفراختیار فرمایا اور راستے میں جومشکلات پیش آئیں ان کو بھی برداشت کیا۔

صحیح مسلم کی ایک روایت ہے: حضور علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا کہ 'من سلك طریقا بلتمس فیہ علماً سہل اللہ به طریقه الی الحنه 'کہ جو خص کی راستے پر چلا اور اس کا مقصد علم حاصل کرنا تھا تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت کا راستہ سان کردیتے ہیں۔ اس سے بھی علم حدیث اور علم دین افتیار کرنے کے لئے سفر کرنا پہندیدہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے اور اس کے رسول نے اس کو ایک پہندیدہ چیز اور جنت کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے۔

#### علواسنا داورنز ول اسناد

جن مقاصد کے لئے محدثین کرام سفراختیار فرماتے تھے،ان میں سے بعض کا تذکرہ آگے آئے گا۔ان میں سے بعض کا تذکرہ آگے آئے گا۔ان میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ اپنی سندکو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔کل علوم حدیث کے عنوان سے اس موضوع پر بھی اس پر بات ہوگ کہ علو اسناد اور نزول اسناد سے کیام راد ہے۔

علو اسناد سے مرادیہ ہے کہ رسول اللہ علیہ اور محدث کے درمیان کم سے کم واسطے ہوں۔ جیسا کہ امام مالک کی موطامیں اعلیٰ ترین احادیث وہ ہیں جو ثنائی ہیں اور جن میں امام مالک ّ اور رسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله عن نافع من بن عرق امام بخاری کی عالی اسناد کے بار ہے میں ایک دوروز قبل مجھ نے غلطی ہوگئی تھی۔ میں اس کی اصلاح کردیتا ہوں۔ آپ بھی اپنی یا دداشتوں میں اصلاح کرلیں۔ امام بخاری کے بال جو سندیں سب سے اعلیٰ ہیں وہ شلا ثیات کہلاتی ہیں جن میں امام بخاری اور رسول الله علی تھے کے درمیان تین واسطے ہیں۔ میں نے غالبًا یہ کہا تھا کہ ثلا ثیات کا بیش تر حصہ علی بن مدینی ہے منقول ہے۔ یہ غلطی ہوئی علی بن مدینی سے نہیں، بلکہ امام بخاری کی بیشتر ثلاثیات کی بن ابراہیم سے منقول ہیں۔ کی بن ابراہیم اور علی بن مدینی دونوں امام بخاری کی بیشتر ثلاثیات کی بن کی بڑی تعداد کی بن ابراہیم سے منقول ہیں۔ کی بن ابراہیم سے منقول ہیں میں بین مدینی سے منقول نہیں ہے۔

اس علواسناد کے بارے میں امام احمد کا ارشاد ہے کہ صلب علو الاسناد من الدین '
کہ علواسناد کو حاصل کرنا بھی دین کا ایک حصہ ہے ، یہ چیز دین کا حصہ اس لئے ہے کہ سندیں
اورواسطے جتنے کم ہوں گے بات اتی بیٹنی ہوگی۔رسول النوائیلی کے ارشادات جتنے بیٹنی انداز میں
سی تک پہنچیں گے اتنا ہی زیادہ اس پڑمل درآمد کے لئے جذبہ پیدا ہوگا۔ جتنا عمل درآمد کا جذبہ
پیدا ہوگا اتی ہی دفت نظر کے ساتھ انسان عمل کرے گا۔ اس لئے علوا سناد کا حصول بھی دین کا ایک حصہ ہوگا اور اللہ
تعالیٰ کی بارگاہ ہے اس کا اجر ملے گا۔

آپ نے مشہور بزرگ اورصوفی ابراہیم بن ادھم کا قصد سنا ہوگا۔ ان کا زمانہ وہی ہے جب محدثین کرام طویل اور مسلسل سفر اختیار فرمایا کرتے تھے اورعلم حدیث کے بارے میں معلومات جمع کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے جو بلا کیں اور آز مائشیں اٹھائی ہیں اس کی ایک وجہ محدثین کرام کے طویل سفر بھی ہیں، یعنی محدثین جوطویل سفر اختیار فرماتے ہیں اور جومشقت برداشت کرتے ہیں اس کی برکت سے اور اس کی بہت کی بلائیں ہٹادی ہیں اور خم کردی ہیں۔ میں۔ بہت کی بہت کی بلائیں ہٹادی ہیں اور خم کردی ہیں۔

علم حدیث کے لئے صحابہ کے سفر

علم حدیث کے لئے سفر کرنے کا طریقہ سب سے پہلے خود صحابہ کرائم نے شروع کیا۔
صحابہ کرائم نے گی مواقع پرطویل سفراختیار فرمائے ، جن کا مقصد بیقا کہ صدیث کے بار سے میں جو
معلومات کی اور صحابی کے پاس ہیں ان کو حاصل کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جوعبادلہ
ار بعہ میں سب سے پہلے درجہ پر فائز ہیں۔ یعنی عبداللہ نام کے چار مشہور صحابیوں میں جن کا درجہ
سب سے پہلا ہے اور صحابہ کرائم میں جو فقہ اور افحا میں سب سے نمایاں صحابہ میں سے تھے ، ان کا
ارشاد ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت الی نہیں ہے جس کے بار سے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کب
نازل ہوئی ہے اور کہاں نازل ہوئی ہے۔ میں ہر آیت کے بار سے میں جانتا ہوں ، اور الحمدللہ
ہرسورہ کے بار سے میں مجھے علم ہے۔ اگر کوئی آیت الی ہوتی جس کے بار سے میں مجھے سے زیادہ کوئی جانے والا
موجود ہوتا تو میں اس کے پاس سفر کر کے جاتا اور جہاں تک سواریاں اور اونٹیاں پہنچا سکتی ہیں میں
موجود ہوتا تو میں اس کے پاس سفر کر کے جاتا اور جہاں تک سواریاں اور اونٹیاں پہنچا سے وار بخاری و
مسلم دونوں نے اس کونقل کیا ہے۔

حضرت جابربن عبداللہ ایک مشہور صحابی ہیں۔ان کواطلاع ملی کہرسول اللہ علی کہ مسول اللہ علی اللہ بن انہیں ہے۔ان کے باس کوئی الی حدیث ہے جو جابر بن عبداللہ نے سفر کے مصارف اور زادِراہ کا انظام کیا، اونٹ خریدا اور ایک مینے کا سفر کرکے شام پہنچ۔ ومشق گئے ،عبداللہ بن انہیں کے مکان کا پیتہ کیا۔ درواز بر کھ کھ کھایا، ملازم نکلا، اس نے اندر جاکر بتایا کہ کوئی بدو آیا ہے، پرانے کپڑے پہنے درواز بے پر کھ کھ کھایا، ملازم نکلا، اس نے اندر جاکر بتایا کہ کوئی بدو آیا ہے، پرانے کپڑے پہنے کہ دور سے سفر کر کے آیا ہے۔حضرت عبداللہ بن انہیں نے کہ کہ واب کہ جابر عبداللہ بن انہیں نے ملازم سے مزید وضاحت کروائی کہ کون جابر؟ باہر سے جواب لایا گیا کہ جابر بن عبداللہ "سے بی عبداللہ بن انہیں جواب لایا گیا کہ جابر بن عبداللہ "سے بیتانی پر بوسہ دیا اور پو چھا کہ ترب اٹھے۔اندر سے دوڑ تے ہوئے لگے، حضرت جابر کو گلے لگایا، بیشانی پر بوسہ دیا اور پو چھا کہ کہ سے تشریف لائے ؟ انہوں نے کہا دہیں اتنا معلوم کرنا تھا کہ فلاں حدیث کے بارے میں پیتہ چلا کہ سے تشریف لائے ؟ انہوں نے کہا دہ س اتنا معلوم کرنا تھا کہ فلاں حدیث کے بارے میں پیتہ چلا کہ سے تشریف لائے ؟ انہوں نے کہا دہیں اتنا معلوم کرنا تھا کہ فلاں حدیث کے بارے میں پیتہ چلا

رحلية اورمجد ثنن كي خد مات

تھا کہ وہ آپ کے پاس ہے۔اس کے الفاظ کیا ہیں اور آپ نے رسول الٹیکیلیفیہ سے کن الفاظ میں اس صدیث کوسنا تھا؟ انہوں نے دو ہرایا کہ ان الفاظ میں سنا تھا۔انہوں نے کہا المحمد لله ،صرف اس غرض کے لئے آیا تھا اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں ہے۔اونٹ کی باگ موڑ دی اور واپس مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔

حضرت جابر بن عبداللَّهُ کوایک مرتبها یک اور حدیث کے حصول کے لئے مصر حانے کا موقع ملا مصریس ایک صحافی کے بارے میں انہوں نے ستا کدان صحابی کے علم میں کوئی حدیث ہے اور ان کے علاوہ کوئی اور صحابیؓ اس وقت ایسے نہیں ہیں جواس حدیث کاعلم رکھتے ہوں۔وہ اونٹ پرسوار ہوئے اور مدینہ منورہ سے سفر کر کے مصر پہنچہ۔ وہ صحابی مصر کے گورنر تھے۔ دروازہ کھ فکٹایا۔ ملازم نکلانو بولے کہ گورنر ہے کہو کہ باہر آئے۔ ملازم کو بڑی جیرت ہوئی کہ بیکون شخص نے،اس لئے کداس طرح تو کوئی نہیں کہتا۔لوگ تو درخواست لے کرآتے ہیں کہ میں گورنرہے ملنا عا ہتا ہوں، کس وقت ملاقات کا موقع مل سکتا ہے وغیرہ۔ یہ کون شخص ہے جو گورز سے باہر آنے کا کہدرہا ہے۔اس نے جاکرکہا کہ باہرایک بدوآیا ہے اور کہتا ہے کہ گورنر سے کہو کہ باہرآئے۔وہ بھی اینے ساتھیوں کے مزاج شناس تھے،تمجھ گئے کہ کوئی صحافیؓ ہوں گے۔کہا کہ جا کرنام یو چھ کر آؤ۔ اِنہوں نے کہا' جابڑ۔ اُنہوں نے کہا کہ ہونہ ہویہ جابر بن عبداللہ ہیں، دوڑتے ہوئے باہر آئے، گلے ملے اور پوچھا کہ کیے آنا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں کہ من ستر عور قمسلم فیکانمااجیامودہ، یعنی جس نے کسی مسلمان کی کسی کمزوری کو چھیایا وہ ایساہی ہے جبیا کسی نے زندہ درگور کی جانے والی بچی کو زندگی بخش کے سی مسلمان کی کسی کمزوری کو چھیانا ابیا ہی کارثواب ہے جبیباکسی ایسی جان کو بچالیزا جس کواس کے رشتہ دار زندہ در گور کرنے کے لئے آمادہ ہوں۔ گور نرصاحب نے تصدیق کی اور دوبارہ حدیث كالفاظ د برادي انهون في الفاظ سف نع و كلير بلندكيا، الله اكبركم اوروابس تشريف لے كئے۔ حضرت ابوایوب انصاری کو پہ جلا کہ یمی حدیث دوسرے الفاظ میں ایک صحابی کے یاس ہے۔انہوں نے بھی مدینہ منورہ ہے مصر کا سفرا ختیار کیا۔ان صحابیؓ کے مکان پر دستک دی اور بيحديث ان الفاظ مين كم من سترمومناً في الدنيا ستره الله في يوم القيامة ، وتخفل اس ونیا میں کسی مومن کی پردہ پوتی کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوتی کرے گا۔انہوں نے اللہ اکبرکہا، الحمدللہ کہااوراپی سواری کی باگ موڑ کرواپس تشریف لے گئے۔

ایک صحابی جن کا نام عبیداللہ بن عدی ہے۔ان کا تعلق رسول اللہ علیہ کے قبیلہ بن عبدمناف سے تعالیہ ان کو تبیلہ بن عبدمناف سے تعالیہ ان کو پیتہ جلا کہ حضرت علی کے پاس کوئی حدیث ہے جوان تک نہیں پنجی ۔ بید میذمنورہ سے چلے، کوفہ پہنچے، حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ان سے حدیث سی، میکھی، یاد کی، نوٹ کرلی اور واپس چلے گئے۔

حضرت جابر بن عبداللہ فی دوسفر کئے ۔ ایک شام کاادرایک مصرکا۔ دونوں سفروں میں صرف دوا حادیث من کرواہی آگئے۔ حضرت ابوابوب انصاری فی نیک سفر مصر کے لئے اختیار کیا۔ حضرت عقبہ بن عامر الجہنی جومصر میں تھے، ان سے علم حدیث کے بارے میں کوئی روایت معلوم کی اور واپس آگئے۔ صحابہ کرام گئے اور بھی واقعات ہیں جن میں انہوں نے کسی حدیث کی تحقیق کے لئے سفرا فتیار کئے۔ ان چند واقعات سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ انہوں نے ایک ایک ایک روایت کی تحقیق کی خاطر کتنے سفرا فتیار کئے۔

## علم حدیث کے لئے تابعین کے سفر

جب تا بعین کا زمانہ آیا تو بیروایت اور بھی زیادہ عام ہوگی۔ اتی عام ہوگی کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک بات سیمنے کے لئے تا بعین طویل سفراختیار فر مایا کرتے تھے۔ امام شعبی جن کی وفات 104 صیل ہوئی اور وہ امام ابو صنیفہ کے اسما تذہ میں سے ہیں۔ انہوں نے فر مایا کہ اگر کوئی مختص شام کے انتہائی شالی علاقہ سے سفر کرے اور یمن کے انتہائی جنوبی علاقہ تک جائے اور کسی صدیث کا ایک لفظ یا دکر کے والی آجائے ، فسحفظ کلمہ کوئی ایک کلمہ من کر آجائے ، تنفع فی ما بست قبلہ ، جو متعقبل میں اس کے لئے مفیداور کا رآمہ ہو، تو میرایہ خیال ہے کہ اس کا بیسفر ضائع منہیں ہوا۔ بیسفر کا میاب اور کا مران ومفید ہے۔

حفرت علقمہ اور اسود دومشہور اور بڑے تا بعین میں سے میں اور ان کا درجہ تفقہ میں اور شریعت کے فہم اور بصیرت میں بہت او نچا ما تا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ امام ابو حفیفہ نے ایک بار ارشاد فر مایا کہ اگر شرف صحابیت اور احترام صحابیت مانع نہ ہوتا تو میں بیکہتا کہ علقہ کا تفقہ عبد اللہ بن عمر سے بڑھ کر ہے۔ حضرت عمرفاروں کے زمانے میں کوفہ میں تھے۔ وہ اور اسود نخی دونوں حضرت

عبدالله بن مسعودٌ كے شاگرد تھے اور بقيہ لوگوں ہے بھى احادیث اور روايات سكھتے رہتے تھے۔
ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عمر فارونؓ کے حوالہ سے لوگوں سے بعض روایات سنیں۔حضرت عمر فارونؓ مدینہ منورہ میں حیات تھے۔ ان دونوں حضرات نے ایک دومر تبہ نہیں بار ہا كوفہ سے مدینہ منورہ كاسفرا فقیاركیا اور وہ روایات براہ راست حضرت عمر فارونؓ كى زبان سے منیں جو وہ پہلے تابعین كے ذریعے بالواسطہ سنتے تھے۔ اس میں علوا سناد بھى ہے اور روایت كا مزید حقق اور تثبت بھى ہے۔

ایک مشہورتا بعی ہیں ابوالعالیہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول میں گئے جارے میں روایات سنتے رہتے تھے۔ ان نے وہ روایات جو تا بعین روایت کرتے تھے وہ بھرہ میں ہم تک پہنچی تھیں۔ فسما نیرضیٰ حنیٰ نر کب الی المدینہ ،ہم اس پرراضی نہ ہوتے تھے جب تک مدینہ جا کر براہ راست ان صحابہ کرام کی زبان مبارک سے نہ سنیں۔ فینسسمع من افواھھم ،ان کی زبان مبارک سے نہ سنیل کرتے تھے۔ اِس وقت اگر کی زبان مبارک سے براہ راست سننے کے لئے ہم مدینہ کاسفر اختیار کرتے تھے۔ اِس وقت اگر سؤک کے راستہ بھرہ سے مدینہ منورہ آئیں ،اور یا در ہے کہ سعودی عرب کی سر کو ل پرسوڈ پڑھ سو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنامعمول کی بات ہے۔ آج بھی بھرہ سے مدینہ منورہ تک پہنچنے میں کم ارکم میں بیش گھنٹے گیں گے۔ اِس زمانے میں بیکم وہنٹ ایک ڈیڑھ میں ہے کاسفر ہوا کرتا تھا۔

حضرت ابوعثمان النہدی ایک اور تابعی ہیں۔ ان کو پیۃ چلا کہ حضرت ابوہریرہ کے پاس
ایک ایس روایت ہے جو ہراہ راست انہی سے ل سکتی ہے کسی اور صحابیؓ کے پاس وہ روایت نہیں
ہے، یا کم از کم ان صحابہ کے پاس نہیں ہے جن تک ان کی رسائی تھی۔ انہوں نے مدینہ منورہ کا سفر
افقیار کیا۔ مدینہ منورہ پہنچتے جبنچتے جج کا زمانہ آگیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابوہریرہؓ جج کے لئے
تخریف لے گئے۔ یہ بھی جج کے لئے چلے گئے۔ جج سے فارغ ہوکر حضرت ابوہریہؓ کی خدمت
میں پہنچ اور عرض کیا کہ ہمارا ارادہ تو جج کرنے کا نہیں تھا، کیکن میسنا تھا کہ آپ کے پاس ایک
روایت ہے جو کسی ذریعہ سے جھے تک پیچی ہے۔ میں اس کے بارے میں براہ راست آپ سے
تحقیق کرتا جا ہتا ہوں۔ حضرت ابوہریہؓ نے پوچھا: وہ کیاروایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ روایت ہے
کہ رسول النجافیہ نے فرما یا کہ ان اللہ لیک تب لعبدہ المومن بالحسنة الواحدۃ الفَ

محاضرات حديث

رحلة اورمحد ثين كي خد مات

نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ سننے والے سے غلطی ہوئی۔ سیحے الفاظ یہ نہیں ہیں۔ اب ان کو ہڑی مایوی ہوئی کہ میرے پاس ایک بہت حوصلہ افز ااور ایمان افروز حدیثے تھی جس کی تقعد بیق حضرت ابو ہریہؓ نے نہیں کی۔ فوراً ان کے دل میں مایوی کی ایک کیفیت طاری ہوگئی۔ حضرت ابو ہریہؓ نے فرمایا: اصل الفاظ ہر ہیں: ان الله لیعطی لعبدہ المومن بالحسنة ہوگئی۔ حضرت ابو ہریہؓ نے فرمایا: اصل الفاظ ہر ہیں: ان الله لیعطی لعبدہ المومن بالحسنة اللہ الحال ہو ہیں کی سے مقابلہ میں ہیں لاکھ نیکیاں دیتے ہیں۔ اب انہوں نے جرت ہے دیکھا کہ ایک نیکی کے مقابلہ میں ہیں لاکھ نیکیاں دیتے ہیں۔ اس پر حضرت ابو ہریہؓ نے فرمایا کو آن مجید میں آیا ہے کہ جولوگ اللہ کو قرض دیں گے، فرضا حسناً فیضعفہ لہ اضعافا کئیراً تو اللہ تعالی ان کے لئے اس کو بہت گنا ہو ھا دیں گئی ہو رہا کے دس ہیں لاکھ تھوڑی رقم ہے۔ اللہ کے لئے تو دیں لاکھ ہیں لاکھ توڑی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ اس اضعافا کثیر آنہوں نے ایک واسطہ کم کر کے براہ اضافہ اور رہم مے کہا تھوٹوں واپس آئے اور بیرحد بیث انہوں نے ایک واسطہ کم کر کے براہ اصافہ اور آگے میان تاہوں نے ایک واسطہ کم کر کے براہ اصافہ اور است صحافی ٹرسول سے بی گی۔

ایک تا بعی تھے ہن الدیلی، فلسطین میں رہتے تھے۔ ان کو پہۃ چلا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، جوصیفہ صادقہ کے مصنف ہیں، مدینہ منورہ آئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ایک ایک روایت ہے۔ وہ فلسطین سے سفر ایک روایت ہے۔ وہ فلسطین سے سفر کرکے مدینہ منورہ پنچے۔ مدینہ میں لوگوں نے بتایا کہ وہ تو مکہ مرمہ چلے گئے ہیں۔ وہ سفر کرکے مکہ مکر مہ چلے گئے ہیں۔ وہ سفر کرکے مکہ مکر مہ چلے گئے ۔ وہ اس پنچے تو کسی نے بتایا کہ حضرت عبداللہ طائف میں اپنچ او کسی دیا با فی دیکھ بال کے لئے گئے ہیں اور وہیں پرمقیم ہیں۔ چنانچہ یہ طائف پنچے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے بوچھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ اللہ اللہ علیہ یہ نے درسول اللہ علیہ فی مدیث شراب خور کی وعید کے بارے میں نے رسول اللہ علیہ فی مدیث شراب خور کی وعید کے بارے میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ میں نے رسول اللہ علیہ نے درسول اللہ علیہ کو یہ فی ماتے ہوئے سائمی شرب الحمر ، جس نے شراب بی ، لم تقبل له صلواۃ اربعین صباحاً ، فی ماتے ہوئے سائمی نماز قبول نہیں ہوگی۔

ایک صاحب امام اوزا می کے پاس علم حدیث سکھنے کے لئے تشریف لائے۔ چار پانچ دن امام اوزا می کے پاس رہے۔ مبیح سویرے امام کی خدمت میں حاضر ہوجاتے تصاور رات تک ان کی خدمت میں رہتے تھے۔امام اوزاعی ایک دن میں ایک ہی حدیث سنانے پر اکتفاکرتے سے۔ چار پانچ دن کے بعد انہوں نے قدرے ناگواری سے عرض کیا کہ میں چاردن سے آپ کے ساتھ ہوں اور آپ نے چاردنوں میں مجھے چار ہی حدیثیں سنائی ہیں۔امام اوزاعی عالبًا یہی بات ان سے کہلوانا چاہتے تھے۔انہوں نے حضرت جابرگاوہ قصہ سنایا جس میں انہوں نے ایک اونٹ خرید ااور پہلے دمشق جا کرایک روایت کی تصدیق (confirmation) کی۔ پھر ایک دوسرے موقعہ پر سنر کر کے مصر گئے اور ایک وہاں ایک دوسری روایت تو ان کو پہلے سے حاصل ہوتی صحابہ کرام آیک ایک روایت کے حصول کے لئے نہیں ، کیونکہ روایت تو ان کو پہلے سے حاصل ہوتی تھی۔ محقی محض صحابی ہے ہوار احدیث کے لئے ایک ایک اور دودو مہینے کا سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ محقی محض صحابی ہے براہ راست سننے کے لئے ایک ایک اور دودو مہینے کا سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ محقی محض صحابی ہے براہ وارت سے کے ملنے پر ناخوش ہو۔ غالبًا اس کام کی اہمیت ان کو جمتانا مقصود تھا۔ اس لئے انہوں نے بطریقہ اختیار کیا اور ان کو بادولایا۔

ایک اور تابعی ہیں حضرت ابوعلی بغدادی الاسدی۔ ان کو یہ پہۃ چلا کہ خراسان میں کوئی تابعی ہیں۔ خراسان بہت بڑا صوبہ مجھا جاتا تھا جس کی حدود موجودہ ایران میں مشہد سے لے کرپور نے افغانستان کے شالی حصہ اور وسط ایشا کے جنوبی حصہ اور موجودہ تا جکستان کے حدود تک بھیلی ہوئی تھیں ، اور یہ پورا علاقہ خراسان کہلا تا تھا۔ آج وسط ایشیا میں جوعلاقہ فاری بان ہے یہ خراسان کہلاتا تھا۔ امام ابوعلی بغدادی کو یہ پہۃ چلا کہ خراسان میں کسی صاحب کے پاس ایک حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت معاویہ وایک خطاکھا تھا اور اس میں یہ کلکھا تھا کہ رسول اللہ قائے نے یہ دعا سول اللہ اللہ و حدہ له الملك منعت و لا یہ نفعہ نائے دین المحمد کی اللہ میں المحمد و اور استان تابعی کے ہوئی المحمد کی کہا کہ یہ دعارسول اللہ المحمد کی کی طور کے جو المحمد کی المحمد کی کوئی سے ان تابعی سے براہ کی دعشرت معاویہ سے انہوں نے بغداد سے خراسان کا طوبل سفر اختیار کیا۔ یہ روایت ان تابعی سے براہ کرو۔ حضرت معاویہ سے انہوں نے بغداد سے خراسان کا طوبل سفر اختیار کیا۔

الی روایات بھی ہیں جن میں دو صحابیؒ ایک دوسر ہے ہے روایت کرتے ہیں۔ عموماً ایک صحابیؒ رسول اللّٰمَالِیٰ ہے روایت کر کے تابعین کو بتاتے ہیں۔ لیکن ایس مثالیں بھی ہیں کہ ایک صحابیؒ نے دوسرے صحابیؒ سے حدیث روایت کی ہے اور بیرحدیث اس کی ایک مثال ہے کہ حفزت معاوی طحفرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو براہ راست ان تابعی کی زبان سبارک سے سنا تھا انہوں نے بنان سبارک سے سنا تھا انہوں نے بغداد سے خراسان کا سفر اختیار کیا اور خراسان جا کراس حدیث کا ایک واسطہ کم ہوگیا اور میرحدیث انہوں نے اختیار کی۔

آپ نے حفرت زِربن حکیش کا نام سنا ہوگا۔ زربن حمیش ایک مشہور تا بعی ہیں۔
قرات کے فن میں بہت بڑے امام ہیں۔ حفرت اُبئ بن کعب ؓ کے خصوصی تلافہ ہیں سے ہیں۔
حفرت اُبئ بن کعب ؓ وہ صحابیؓ ہیں جن کو حضورؓ نے بیاعز از عطافر مایا کہ آپ ؓ کے بارے میں بیہ
گوائی دی کہ القرنهم اہی ، میر صحابہ میں سب سے اچھے قاری اور سب سے اچھاقر آن پڑھے
والے ابئ بن کعب ؓ ہیں۔ حضرت ابئ بن کعب ؓ قر آن فہمی اور قر آن خوانی میں سب صحابہ کرامؓ میں
متاز تھے۔ جتے قرات اور تجوید کے سلسلے ہیں وہ سارے کے سارے یا اکثر و بیشتر حضرت ابئ بن
کعب ؓ تک چہنچۃ ہیں۔ جو بڑے بڑے قر آبیں، جو قراسبعہ کہلاتے ہیں ان میں سے بیشتر کی
روایت حضرت ابئ بن کعب تک پنچی ہے۔ ان کے شاگر دوں میں بڑا نمایاں نام حضرت زربن
منورہ آیا اور اس پورے سفر کا مقصد صرف حضرت ابئ بن کعب ؓ سے ملاقات اور دوسرے صحابہ کرامؓ
منورہ آیا اور اس پورے سفر کا مقصد صرف حضرت ابئ بن کعب ؓ سے ملاقات اور دوسرے صحابہ کرامؓ
کو نیارت تھی۔ وانساحہ لئی علی الافادہ ، اور بجھے اس لمبے علی سفر پر آمادہ کیا، لقی ابئی بن
کعب ، ابئ بن کعب کی ملاقات نے۔ اس کے علاوہ میر اکوئی اور مقصد نہیں تھا۔

حفرت ابوالعالیہ جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ، یعیٰ تابعی حفرات کسی شخ حدیث سے ملاقات کے لئے کئی گی روز کاسفر کر کے پینچتے تھے، یا تو کسی حدیث کی حقیق کی خاطر، یا ایک نئے طریقے کا اضافہ حقیق کی خاطر، یا ایک نئے طریقے کا اضافہ کرنے کی خاطر، یا ایک نئے طریقے کا اضافہ کرنے کی خاطر، یا کسی راوی کے کردار اور حافظہ کی تحقیق کی خاطر۔ سفر کرنے کے بعد جب ہم مزل پر پہنچتے تھے تو سب سے پہلے ہم بید کیھتے تھے کہ ان کے ہاں نماز کا اہتمام کتنا ہے۔اگروہ نماز کا اہتمام مکمل طور پر کرتے تھے تو ہم وہاں ٹم کر ران کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور حدیث کے بارے میں جو سیکھنا ہوتا تھا وہ سیکھ لیتے تھے۔اور اگرید کیکھتے تھے کہ نماز میں کمزوری پائی جاتی ہوتا تھا کہ جو نماز کے ہم الٹے پاؤس والی آ جاتے تھے اور اان سے نہیں ملتے تھے اور ہمارا کہنا یہ ہوتا تھا کہ جو نماز کے

اس روایت کے ان الفاظ کے تحقق اور تیقن کے لئے انہوں نے تین بڑے شہروں کا سفر اختیار کیا۔ اس میں کتنا وقت لگا ہوگا، کتنے پیے لگے ہوں گے، کتنے وسائل خرچ ہوئے ہوں گے، اس کا ہم صرف اندازہ ہی کر سکتے ہیں، یقین سے پھی بہتہ چلتا کہ راستے میں کتنا خرچ ہوا، کتنی اپنا حساب کتاب لکھ کے نہیں چھوڑا، ورنہ ہمیں شاید بہھی پہتہ چلتا کہ راستے میں کتنا خرچ ہوا، کتنی منزلیں آئیں اور کہاں کہاں ٹم ہرے۔ وہ اس کام کو صرف اللہ کے لئے کرنا چاہتے تھے، اس لئے انہوں نے شاید اپنا حساب نہیں لکھا۔ اگر حساب کی نے لکھا ہوتا تو آج شاید اس بہن کے سوال کا جواب بھی مل جاتا جنہوں نے پوچھا تھا کہ ان کے اخراجات کیے اور کہاں سے پورے ہوتے تھے۔

رحلة اورمحدثين كي خدمات

سحری کھا کرر کھتے ہیں۔

# علم حدیث کے لئے تبع تابعین کےسفر

عبدالرحمٰن بن مندہ ایک اور محدث ہیں جن کا شار تبع تابعین ؓ کے بعد کی نسل میں ہوتا ہے۔ غالباً 5 9 8 ان کا من وفات ہے۔ یہ ایک طویل سفر پر نکلے مختلف شہروں، علاقوں اور براعظموں میں گھوے اور جہاں جہاں محدثین پائے جاتے تھے، (اور یاد رہے کہ محدثین کرام تین براعظموں میں پائے جاتے تھے؛ یورپ، افریقہ اور ایشیا۔) وہاں وہاں انہوں نے علم حدیث حاصل کیا اور جب واپس آئے تو چالیس اونوں پر ان کی کتابیں اور یادواشتیں لدی ہوئی تھیں۔وہ یہ سارا ذخیرہ لے کروہ واپس لے کرآئے۔

یہ چندمثالیں ہیں جوحدیث کی کتابول سے سرسری طور پر میں نے نوٹ کی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں ہیں۔ تذکرۃ الحفاظ جوامام ذہبی کی مشہور کتاب ہے، آپ میں سے جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ ایک سرسری نظراس کتاب پر ڈالیس، تو اس طرح کے بہت سے واقعات نظر آئیں گے۔علامہ خطیب بغدادی کی یہ کتاب جس کاعنوان ہے: السر حساسہ فسی طیاب المحدیث '۔اس میں بھی اس طرح کے سفروں کے واقعات اور مثالیس بیان ہوئی ہیں۔

#### اسفارمحدثين كيمقاصد

یے سفر کیوں اختیار کیاجا تاتھا؟ اس کے فوائد کیا تھے اور اس کے آ داب کیا تھے؟ اب میں اس بارہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔

سب سے پہلا فائدہ تو بہ تھا کہ وہ مختلف سندیں جو مختلف علاقوں میں تھیلے ہوئے راویوں کے ذریعے مرتب ہوئی تھیں ان میں یکسانیت اور وحدت پیداہوجاتی تھی۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے ایک شخ سے روایت کرتے تھے، خراسان کے رہنے والے ایک شخ سے روایت کی اور دشتی میں رہنے والے راوی سے روایت کی اور دشتی میں رہنے والے راوی نے قاہرہ میں رہنے والے راوی سے روایت کی ۔اس طرح بدو براعظموں میں رہنے والے راوی اور مختلف ملکوں میں رہنے والے محدثین ایک سلسلہ سند سے وابستہ ہوجاتے تھے۔ وحدت اسناد ایک ایسا بڑا فائدہ تھا جور حلہ کے ذریعے حاصل ہوااور اس کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔ درسرا بڑا فائدہ تھا اشتراک روایات، کہ وہ روایات جوبعض خاص صحابہ کرام گی وجہ

سے ان خاص علاقوں میں محدود ہو عتی تھیں وہ پوری دنیائے اسلام میں پھیل گئیں۔ مثلاً حضرت علی مدینہ منورہ سے جمرت فرما کر کوفہ تشریف نے مدینہ منورہ سے جمرت فرما کر کوفہ تشریف نے اب اگر تا بعین بڑی کثرت سے کوفہ تشریف نہ لے گئے ہوتے اور کوفہ کے تابعین دوسر سے شہروں میں تشریف نہ لے گئے ہوتے تو حضرت علی گئے ہوتے وادر کوفہ کا سارا کو فے میں محدود ہوجا تا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص قاہرہ تشریف لے گئے تو ان کے علوم وفنون قاہرہ میں محدود ہوجا تے۔حضرت عبادہ بن صامت ومثق تشریف لے گئے۔ ان سب صحابہ کرام کا علم قاہرہ دوسر سے اور دمشق وغیرہ تک محدود ہوجا تا۔ رحلہ اور بے در پے سفروں کی وجہ سے روایات ایک دوسر سے کے ساتھ مشترک ہوگئیں۔ یعنی انہوں نے اس ذنجیرے کو ایک دوسر سے کے ساتھ مشترک ہوگئیں۔ یعنی انہوں نے اس ذنجیرے کو ایک دوسر سے کے ساتھ مشترک ہوگئیں۔ یعنی انہوں نے اس ذنجیرے کو ایک دوسر سے کے ساتھ مشترک ہوگئیں۔ کی خراہم ہونے والی رہنمائی باتی علاقوں کے لوگوں کے لئے عام کرلیا۔ تمام صحابہ کرام شے کے در یعے فراہم ہونے والی رہنمائی باتی علاقوں کے لوگوں کے لئے عام ہوگئی۔

رحلہ کا تیسرافا کدہ تھاوحدت فکر۔اس طرح کہ مختلف احادیث اور آیات قرانی کی تعبیر و تشریح میں جوایک خاص نکتہ نظرایک خاص علاقے کے صحابی کا تھااس سے باتی لوگوں نے استفادہ کیا۔ یوں ایک وحدت فکر پیدا ہوتی چلی گئی جس نے پوری دنیائے اسلام کے استے بڑے علاقے کو متحد رکھا جس کی حدود تک پھیلی ہوئی تھیں۔ تین کو متحد رکھا جس کی حدود تک پھیلی ہوئی تھیں۔ تین براعظموں پرمشمل یہ وسیح دنیائے اسلام ایک ایسی غیر معمولی وحدت فکر کا نمونہ پیش کررہی تھی جس کی مثال نہ پہلے ملی تھی نہ اب ملتی ہے۔ بیصر ف رحلہ کے ذریعے ممکن ہوا۔

وحدت فکر وعلم کے ساتھ ساتھ وحدت عمل بھی پیدا ہوئی۔ وحدت عمل اس طرح پیدا ہوئی۔ وحدت عمل اس طرح پیدا ہوئی کہ دین کے احکام پرعمل کرنے کا جوطریقہ صحابہ کرام گے پاس تھا وہ ان کے ذریعے تابعین تک اور پھر ان کے ذریعے پوری دنیائے اسلام میں عام ہوتا گیا۔ جب کسی تابعی کو پتہ چلنا کہ کوئی صحابی کسی علاقہ میں تشریف لائے ہیں تو وہ کشرت سے ان کے قریب جمع ہوتے تھے۔

جب تابعین کا زمانہ ختم ہونے لگا تو تبع تابعین ؒ اس طرح تابعین کے پاس جمع ہوتے سے جب تبع تابعین کا زمانہ ختم ہونے لگا تو بقیدلوگ ان کے پاس جمع ہوتے تصاور یوں وحدت کا ایک عمل پوری دنیائے اسلام میں ان سفروں کی وجہ سے پیدا ہوا۔

یا نچواں بڑا فائدہ تھاعلوا سناو،جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ جوسندیں محدثین کے پاس جمع ہوجایا کرتی تھیں ان کا درجہ مزیداد نیا ہوجا تا تھا کبھی دودر ہے بھی تین در ہے۔وہ روایت جو دو یا تبن واسطوں سے ان تک پینچی ہوتی تھی ان میں ایک یا دو واسطے کم ہوجاتے تھے اور براہ راست کسی صحالیؓ یا تا بعی یا تبع تا بعی یا بڑے محدث کی زبان سے ان کوا حادیث سننے کا موقع ملتا تھا۔ روایات اور طرق کی تحقیق کاایک فائدہ اور بھی تھا ، ایک روایت یا طریق لعنی variationجس چینل ہے آئی ہے اس کے بارے میں یہ بات confirm ہوجائے کہ واقعی یہ روایت یا سند درست ہے۔ ایک اور فائدہ بیتھا کہ جن لوگوں کے بارے میں بہشبرتھا کہ بیہ تدلیس سے کام لیتے ہیں۔ان کے بارہ میں بیریقین ہوجائے کہانہوں نے سند میں تدلیس کی ہے یا نہیں ۔ تدلیس سے مراد misrepresentation ہے۔ یعنی کوئی راوی جس صدیث یا محدث ے روایت کرنا بتاتے ہیں واقعتاً اس ہے روایت کرتے بھی ہیں یانہیں کرتے۔مثلاً کسی محض نے مدینہ سے واپسی پر کہا کہ عن قساسہ بن محمد، قاسم بن محمد سے منقول ہے،اب ان الفاظ میں دونوں کی گنجائش موجود ہے کہ کیا براہ راست آپ نے سنا ہے یا ان کے بارے میں مشہورتھا کہ وہ بدروایت کیا کرتے ہیں اورآپ نے کہیں اور سے من سنا کر بیان کردیا۔اس کا امکان موجودتھا کہ انہوں نےخود نہ سناہو بلکہ کسی اور سے سناہوتو عن کے ذریعے میہ بات کہی جاسکتی ہے تاكه بعد ميں اگركوئي سوال كرتو كہيں كه ميں نے تو كہاتھا كه عن قاسم بن محمد يو اگركوئي شخص براہ راست قاسم بن محمد سے حدیث نقل کرے اور براہ راست ان کے اصحاب سے سنے تو اندازہ ہوجاتا تھا کہ تدلیس کرتے ہیں پانہیں۔ پتہ چل جاتا تھا کہان کی قاسم سے ملاقات ہو کی تھی یانہیں۔اور جب بیصاحب مدینہ منورہ آئے تھے تو قاسم بن محمدو ہاں تشریف فر ماتھے کہ نہیں تھے۔ اس سے بیجھی اندازہ ہوجاتاتھا کہ تدلیس یاضعف کے جو دوسرے اسباب ہیں وہ حدیث میں موجود ہیں کنہیں ہیں،اوراگر ہیں تو کس حد تک ہیں۔

ایک فائدہ بیتھا کہ راویوں کے حالات کی تحقیق ہو جاتی تھی۔ جب محدثین دوسر سے شہروں میں جاتے تھے توان کے پاس پہلے سے راویوں کی فہرست ہوا کرتی تھی کہ فلاں شہر میں کون کون سے راوی مشہور ہیں۔کون کون سے شیوخ حدیث ہیں جومعروف ہیں۔پھر وہاں جا کروہ بیہ تحقیق کرتے تھے کہ یہاں کے مشہور شیوخ کون کون میں اور کس درجہ کے انسان ہیں۔ان

کا کردار کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں ان کی تعلیم کہاں ہوئی، انہوں نے کن اسا تذہ ہے سیکھا، ان کا محمل کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں ان کی تعلیم کہاں ہوئی، انہوں نے کن اسا تذہ ہے کہ خبیں ہوئی ہے کہ خبیں ہوئی ہے۔ بیساری معلومات جوآج فن رجال اور رواۃ کی کتابوں میں ملتی ہیں وہ اس طرح کے سفروں کے ذریعے جمع کی گئی تھیں۔ مزید برآں ایک اور فائدہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے عام حالات سے واقف ہونے کا موقع ملتا تھا جس سے امت مسلمہ میں مزید وحدت اور پیجہتی ہیدا ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ علما سے خدا کرہ اور تبادلہ خیال کا موقع بھی مل جاتا تھا۔

سیوہ فوائد سے جولوگوں نے خاص علم صدیث کے حوالے سے بیان کئے ہیں۔ان کے علاوہ پچھاور فوائد جو خالاق علمی جی اور صرف علم صدیث کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر علمی پختگی پیدا ہوتی تھی۔ فاری میں کہتے ہیں کہ بسیار سفر باید تا پختشود خامے ، بہت سفر کرنے کے بعد ہی ایک خام آدمی بختہ ہوتا ہے۔ کچے آدمی میں بے در پے سفر اختیار کرنے سے پختگی پیدا ہوجاتی ہے۔ جب مختلف پی منظر رکھنے والے اہل علم سے تبادلہ خیال کا اور ان کی باتیں سننے کا موقع ملتا ہے تواس سے علم کی نشر واشاعت میں مدوملی تھی اور یوں سب کو علمی فائدہ ہوتا تھا۔اسلامی شقافت میں وسعت پیدا ہوتی تھی۔مکارم اخلاق و کردار اور صبر و ہمت اور بلند حوصلگی پیدا ہوتی تھیں۔ یہ فوائد سے جور صلہ کے ذریعے ایک خالص علمی انداز میں سامنے آرہے تھے۔

## علم حدیث کے لئے سفرکرنے کا طریقہ

ابن خلدون نے مقدمہ میں جہال علم حدیث کی تاریخ پر بحث کی ہے اور مسلمانوں کی علمی روایات کا تذکرہ کیا ہے وہاں ایک خاص فصل اس مفہوم کی رکھی ہے کہ علم حدیث کے لئے سفر کا کیا طریقہ تھا۔ اس فصل کا عنوان ابن خلدون نے یہ باندھا ہے: 'فیصل فی ان الرحلة فی طلب العلوم ولقاء المشیخه مزید کمال فی التعلم 'فصل اس امر کے بیان میں کہ طلب علم کے لئے سفر اور مشائخ کی ملاقات سے تعلم میں مزید کمال پیدا ہوتا ہے۔ علم میں اور علم حاصل علم کے لئے سفر اور مشائخ کی ملاقات سے تعلم میں مزید کمال پیدا ہوتا ہے۔ علم میں اور علم حاصل کرنے کی اس مہم میں مزید پختگی آتی ہے۔ اس لئے یہ روایت مسلمانوں میں طویل زمانے تک جاری رہی۔ برصغیر میں علم حاری رہی۔ برصغیر میں اس سے خالی نہیں تھے۔ ان کے بارے میں گفتگو برصغیر میں علم حدیث کے موضوع پر ہونے والے خطبہ میں آئے گی۔

جن حفرات نے علم حدیث سکھنے اور سکھانے کے آ داب پر کتابیں کہی ہیں ان میں رحلہ کے آ داب پر بھی کتابیں کہی ہیں۔اییانہیں ہوتا تھا کہ جب منداٹھا چل پڑے اور جب جی چاہاوا پس آگئے بلکہ کچھ آ داب اور قواعد کی پابندی لازمی جھی جاتی تھی۔

جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب حاضرین زیادہ تعداد میں ہوتے تھے تو شخ کی حدیث کا ایک جملہ پڑھتے تھے، آگے ایک مستملی بیٹھا ہوتا تھا، وہ اس کو بلند آواز سے دہرا تا تھا، پھر آگے ایک اور مستملی بیٹھا ہوتا تھا وہ مزید بلند آواز سے دہرا تا تھا، یہاں تک کہ تمام حاضرین تک بات پہنچ جائے۔ اس کے آواب کیا تھے؟ اس بارے میں علوم حدیث میں بات ہوگی۔

علم حدیث کے لئے سفر کے آ داب

اخصار کے ساتھ رحلہ کے جوآ داب بیان کئے گئے ہیں وہ یانچ ہیں۔

(۱) سب سے پہلاادب یہ بیان کیا گیا ہے کہ سفراختیار کرنے سے پہلے اپنے وطن کے علمائے حدیث سے علم حدیث عاصل کیا جائے۔ اس لئے کہ ان کے پاس جو فرخیرہ علم ہے ، اس کوچھوڑ کردور کا سفراختیار کرنااس وستیاب نعمت کی قدرنا شناسی ہوگی علم حدیث اگر اپنے شہر میں دستیاب ہے تو جتنا ذخیرہ وہاں دستیاب ہے پہلے اس کو حاصل کیا جائے۔ اس کے بعددور کا

رحلة اورمحدثين كي خدمات

سفر اختیار کیاجائے۔ بیر حدیث رسول گے ادب اور احتر ام کے خلاف سمجھا گیا کہ قریب کے دستیاب ذخیرہ کونظرانداز کرکے دوسرے سی علاقے میں دستیاب ذخیرہ کو حاصل کرنے کے لئے سفراختیار کیا جائے۔

(۲) دوسراادب بیرتھا کہ جب اپنے علاقے میں حدیث کے ذخار کا ورحدیث کے مشائ سے پورے کا پوراعلم حاصل کر لیا جائے اور دوسرے کی علاقے کا سفراختیار کیا جائے تو جگہ کتعین اور انتخاب میں اہتمام سے کا م لیا جائے۔ بید یکھا جائے کہ زیادہ بڑا ذخیرہ کہاں دستیاب ہے۔ مشائخ کس علاقہ میں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ حدیث کے حری ذخار جس علاقہ کے مشائخ کے پاس زیادہ ہیں، پہلے اس کو منتخب کیا جائے۔ اس کے بعد بتدر تی جس علاقہ میں جدیث کی روایات جتنی زیادہ ہوں اس علاقہ کا سفر پہلے اختیار کیا جائے۔

(۳) تیسرااوب بڑا ولچیپ اور اہم ہے کہ جب سفر اختیار کیاجائے اور کسی علاقہ میں جاکر وہاں کے مشائخ کی خدمت میں حاضری دی جائے تو تکثیر روایات پر زور دیاجائے بگشیرمشائخ پرزور نہ دیاجائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس راوی کے اسا تذہ کی تعداوزیادہ ہوتی تھی اس کوزیادہ پنزیائی ملتی تھی اور اس کی شہرت زیادہ ہوتی تھی کہ فلاں نے ایک ہزار اسا تذہ سے علم سیھا ہے ، فلاں محدث نے دو ہزار اسا تذہ سے علم سیھا ہے ۔ تو یہ شہرت اپنار سے میں ایک جذب تفاخر پیدا کرتی تھی ۔ یہ تواضع کے خلاف تھا اور اس رویہ کے خلاف تھا اور اس رویہ کے خلاف تھا اور اس کے وایات کی خاطر علم وین کو حاصل کرتا ہواور اس کا مقصد دنیاوی شہرت حاصل کرنا نہ ہو۔ اس لئے ووایات کی تعداد بڑھانے پرزیادہ زور دیا گیا بہ نسبت شیوخ کی تعداد بڑھانے کے۔ مثلًا اگر ایک حدیث کے بار بے میں بیس روایات ایک شخ کے پاس ہیں تو بہتر یہ ہے کہ بیس روایات اس شخ کے پاس ہیں تو بہتر یہ ہے کہ بیس روایات اس شخ کے پاس ہیں تو بہتر یہ ہے کہ بیس روایات اس کے کہ بیس شیوخ سے ایک ایک روایت حاصل کی جائے۔

(۴) چوتھاادب بیتھا کہ دوایات یاعلم حاصل ہوجائے تواس کا ندا کرہ اس علاقہ کے محقق اہل علم کے ساتھ سلسل کیا جائے۔جواحادیث آپ نے سیھی ہیں اور جو کسی اور راوی نے سیھی ہیں تو اب دونوں راوی مل کران کا ندا کرہ کریں۔وہ آپ کو پڑھ کرسنا کیں آپ انہیں پڑھ کر سنا کیں۔جومطلب انہوں نے سمجھاوہ آپ سے بیان کریں اور جو آپ نے سمجھا ہے آپ ان سے

بیان کریں۔راویوں کے بارے میں جومعلو مات آپ کوملی ہیں وہ آپ ان سے بیان کریں اور جو اُن کوملی ہیں وہ آپ سے بیان کریں تا کہ ایک دوسرے کاعلم پختہ ہواوراس میں مزیدعلم اور سکتے سامنے آئیں اور دونوں کاعلم کمال تک پہنچ جائے۔

(۵) پانچوال ادب بیتھا کہ جب سفراختیار کیا جائے قریعت میں سفر کے جوآ داب بیان ہوئے ہیں ان کا کھا ظر کھا جائے ۔ سفر کے بہت ہے داب ہیں جن کاعلم حدیث کے موضوع ہیان ہوئے ہیں ان کا کھا ظر کھا جائے ۔ سفر کے بہت ہے داب کی پابندی جب ہر سفر میں ضروری ہوتی طلب حدیث کے لئے کئے جانے والے سفر میں بطر این اولی ان آ داب کی پابندی ہونی چاہئے ۔ چنا نچہ جب سفراختیار کیا جائے تو اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہئے ۔ دنیاوی شہرت مقصود نہیں ہونی چاہئے ۔ صرف رسول اللہ کی احادیث کا تحفظ اور بقامقصود ہو، کوئی مادی منفعت مقصود نہو۔ جس پیسے سے سفراختیار کیا سفراختیار کیا جائے وہ جائز بیسے ہواور اس میں کی شک وشبہ کی شخائش نہ ہو۔ جو ہمراہی اختیار کئے جائیں وہ متی اور پر ہیز گارلوگ ہوں ۔ اگر ایک سے زیادہ آ دمی سفر کرر ہے ہیں تو ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیا جائے اور باتی اس کی امارت میں سفر کریں۔ جہاں ٹہرنا ہو وہ جگہ صاف سخری ہونی جائے ۔ حلال وحرام کا خیال رکھیں ۔ یہ وہ آ داب ہیں جو ہر سفر پر منطبق ہوتے ہیں ۔ اس لئے بہتر چاہئے ۔ حلال وحرام کا خیال رکھیں ۔ یہ وہ آ داب ہیان ہوئے ہیں ان سب کا کھا ظر کھا جائے ۔

یہ وہ آواب سے جن کا تمام راویان صدیث اور محدثین کرام کھا ظرکھتے تھے۔ انہوں نے دور دور کے سفر اختیار کئے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک محدث طویل سفر اختیار کے ایک جگہ پہنچ اور پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ جن کی خدمت میں حاضر ہونے آئے ہیں وہ تو انتقال فرما گئے ہیں۔ اس طرح کے حوصلہ شکن واقعات کی ایک بردی مثال ایک صحابی عبد الرحمٰن الصنا بحکہ آئی ہے۔ وہ صحابی تو نہیں ہیں، تابعی ہیں۔ صحابہ کے تذکرہ میں ان کا نام تشرفا کہ تھا ہے۔ وہ بہت دور سے ، یمن سے ، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نیانیا اسلام قبول کیا تھا۔ بردے اشتیاق اور دردمندی کے ساتھ تیز رفتاری سے یمن سے مدینہ کی طرف آرہے تھے کہ رسول اللہ المقالیہ کی خدمت میں حاضری وی سے مدینہ کی طرف آرہے تھے کہ رسول اللہ المقالیہ کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ جب مدینہ منورہ تک ایک رات کی مسافت رہ گئی تو کہیں پڑاؤ کیا۔ ضبح سویرے اٹھ کر در بادر سالت میں حاضری کی غرض سے نہانے دھونے کا اہتمام کر دے تھے۔ اپنی موجود کیٹروں میں سے بہترین لباس یہن لیا۔ خوشبولگائی اور در بادر سالت میں حاضری

کے خیال سے خوش ہور ہے تھے۔ ابھی سفر شروع کر ہی رہے تھے کہ مدینہ کی سمت سے پچھ لوگ آتے دکھائی دیئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں جارہے ہو۔ بتایا کہرسول اللہ اللہ کی خدمت میں جارہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انسالیلہ و انسالیلہ و انسالیہ و انسالیہ و انسالیہ کہ تو آج ہی رسول اللہ اللہ اللہ تھیں سے فارغ ہوکر آرہے ہیں۔ اب ان پر جوگزری ہوگی اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ یہاس کی ایک بڑی مثال ہے کے علم حدیث کے حصول کے لئے کسی بڑے شخ کی خدمت میں حاضر ہونے والے تھے اور میں وقت پر جاکر پہتہ چلا کہ جب لب بام ایک ہاتھ رہ گئی تو کمند ٹوٹ گئی۔

# حصول علم حدیث کے لئے محدثین کی قربانیاں

امام اوزاعی جوامام اہل شام کہلاتے ہیں۔ استے بڑے امام ہیں کہ ان کا درجہ امام ہیں کہ ان کا درجہ امام ابوضیفہ اور امام شافعی کے برابر قرار دیا جاتا ہے۔ علم حدیث میں امام مالک کے برابر کا درجہ رکھتے تھے۔ ہیروت میں رہے تھے، جہاں آج بھی ان کا مزار موجود ہے اور جس علاقہ میں ان کا مزار ہے وہ محلّہ امام اوزاعی کہلاتا ہے۔ یہ کوفہ اور بھرہ کے سفر کے لئے روانہ ہوئے۔ ارادہ یہ تھا کہ حضرت حسن بھری اور محمد بن سیر بن سے علم حدیث کی روایت حاصل کریں گے۔ جب وہاں پہنچ تو پت چلا کہ حسن بھری کا تو انتقال ہو گیا ہے اور محمد بن سیر بن بیمار ہیں۔ ان کے ہاں پہنچ تو معلوم ہوا کہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ طبیبوں نے آرام کا مشورہ دیا ہے اور لوگوں سے ملنے کی ممانعت کردی ہے۔ انہوں نے جا کردیکھا، کھڑے کھڑے سلام کیا، مزاج پری کی، چندروز مقیم رہے، ہر روز جا کردیکھتے رہے، چندون بعدان کا بھی انتقال ہو گیا اور یہ بغیر پچھ حاصل کئے ہیروت واپس چل جا کردیکھتے رہے، چندون بعدان کا بھی انتقال ہو گیا اور یہ بغیر پچھ حاصل کئے ہیروت واپس چل حاکر دیکھتے رہے، چندون بعدان کا بھی انتقال ہو گیا اور یہ بغیر پچھ حاصل کئے ہیروت واپس چل حاکل نے بیروت واپس چل حاکر دیکھتے رہے، چندون بعدان کا بھی انتقال ہو گیا دونے جندا یک ہیں۔ ایک تابعی کی مثال ہے جو صائی بنتے بنے رہ گئے اور ایک بڑے مشہورتا بعی کی جو بیک دفت محدث اور فقیہ دونوں تھے۔ صحافی بنتے بنتے رہ گئے اور ایک بڑے مشہورتا بعی کی جو بیک دفت محدث اور فقیہ دونوں تھے۔

ابن ابی حاتم رازی، جو بہت مشہور ہیں اور جن کا میں پہلے بھی گئی بار تذکرہ کر چکا ہوں،
ان کی کتاب علل الحدیث پر بڑی مشہور ہے۔ بیرے کے رہنے والے تھے جوموجودہ تہران کے
قرب و جوار میں تھا جواب یا تو مٹ گیایا تہران کا حصہ بن گیا۔ وہاں سے یسفر کر کے بھرہ پنچا اور
وہاں کے پچھ شیوخ حدیث سے کسب فیض کے لئے وہاں پچھ دن مقیم رہے۔ ایک سال کی نیت
سے بھرہ پہنچے تھے۔ آٹھ ماہ میں جمع پونچی ختم ہوگئ۔ اب کسی سے مانگنا انہوں نے اپنی شان

خودداری اوراستغنا کے خلاف سمجھا۔ حدیث رسول کا طالب علم دست سوال نہیں پھیلاسکتا تھا۔
انہوں نے بھی دست سوال نہیں پھیلا یا اور یہ طے کیا کہ جب تک رہ سکتے ہیں رہیں گے۔ چنا نچہ
پانی پی ٹی کرگزارہ کرتے رہے۔ جب چار پانچ دن بعد ہمت جواب دینے گئ تو خیال کیا کہ واپسی
پلے جا کیں لیکن کیسے۔ پھرسوچا کہ واپسی میں اگر راستہ ہی میں مرنا ہے تو یہاں کیوں نہ مریں۔
چس شخ کے پاس جایا کرتے تھان کے پاس جانا جاری رکھا۔ آٹھ دس دن کے بعد جب بالکل
ہی ہمت نہیں رہی اور کمزوری سے گر گئے تو ایک دوست نے پوچھا کہ اصل بات کیا ہے؟
ہی ہمت نہیں رہی اور کمزوری سے گر گئے تو ایک دوست نے پوچھا کہ اصل بات کیا ہے؟
سکہ ہوتا تھا جو ہمارے حساب سے ساڑھے چاریا پانچ ماشہ کا ہوتا تھا۔ پانچ گرام سونے کی قیت
سکہ ہوتا تھا جو ہمارے حساب سے ساڑھے چاریا پانچ ماشہ کا ہوتا تھا۔ پانچ گرام سونے کی قیت
سکہ ہوتا تھا جو ہمارے حساب سے ساڑھے چاریا پانچ ماشہ کا ہوتا تھا۔ پانچ گرام سونے کی قیت
اب بھی غالبًا کافی ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ چلواس کو بی دیتے ہیں آ دھا دینا رآپ لے لیں
آ دھا میں رکھ لیتا ہوں۔ اس سے آھئے بیسے ہوجا کیں گے کہ خراسان واپس چلے جا کیں۔ چنا نچے وہ
رے واپس چلے گئے۔

ابن مندہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ طوف الاف الیسم، انہوں نے اقلیموں کے طواف کئے تھے۔ طواف کرنا ایک سفر کونہیں کہتے۔ جب بار بارکسی علاقہ کا سفر کیا جائے اس کو طواف کہا جا تا ہے۔ طواف کرنا چکر لگانے کو کہتے ہیں۔ سات چکر اسلام کی روایت ہے تو کم از کم کئی سفر کئے ہوں تب کہا جاسکتا ہے کہ فلال علاقے کا طواف کیا ہے۔ یہ چالیس سال سفر میں رہے۔ نیشا پور، بغداد، مکہ، قاہرہ، بخارا، مرو، بلخ ان سب علاقوں کا انہوں نے سفر کیا۔ یہاں کے محدثین نے جوروایات ان کو دیں وہ سب انہوں نے حاصل کیں۔ چالیس اونٹوں کا وزن لے کراس علاقہ میں پہنچے۔ کل ستر ہ سوشیوخ سے انہوں نے روایت کی۔ ستر ہ سوشیوخ حدیث سے روایات لے کراس علاقہ میں پہنچے۔

ایک اور محدث ہیں محمد بن طاہر المقدی، بیت المقدی کے رہنے والے تھے۔ محمد بن طاہر نام تھا۔ ایک مرتبہ بغداد کے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں پینے تم ہوگئے۔ جس طرح آج کل ٹریول ایجنٹ یا ٹو راو پر بیٹر زہوتے ہیں اس زمانے میں بھی ٹو را یجنٹ ہوتے تھے، اور وہ بڑے بر شہروں کے درمیان اونٹوں کے قافلے چلایا کرتے تھے۔ راستے میں پڑاؤ، خیمے، حفاظت اور کھانے چنے کا انتظام بھی کرتے تھے ٹو راو پریٹرز کولوگ پیشگی پیسے دے دیے تھے اور

وہ مسافر وں کواپنے قافلے میں لے جایا کرتے تھے۔علامہ مقدی نے پیسے دیے جوراستے میں ختم ہوگئے۔ جس منزل تک انہوں نے پسیے دیئے تھے وہ منزل آگئ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو آگئی تو انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو آگئی ہیں سے جاتے اور انہیں راستہ میں چھوڑ دیا مجمہ بن طاہر نے سوچا کہ بغدادتو ہرصورت جانا ہے، پیدل ہی روانہ ہوگئے۔ اگر بیت المقدس اور بغداد کے درمیان کا راستہ آپ کے سامنے ہوتو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بہت بڑا صحرارات میں آتا ہے جو بڑا مشکل اور دشوارگز ار ہے۔ گھوڑ نے اور اونٹ کی پشت پر بھی بہت کم لوگ اس کو جور کرپاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے گھوڑ نے اور اونٹ کی پشت پر بھی اور پیدل چل پڑا۔ چلتے چلتے جو تے گھس کر پھٹ گئے تو میں نئے پاؤں چل پڑا۔ گوٹ میں اور کا مذات کا بوجھ، طبیعت اتی خراب ہوئی کھانے پینے کا انتظام بھی ختم ہوگیا۔ پشت پر کتابوں اور کا غذات کا بوجھ، طبیعت اتی خراب ہوئی کہ خون کا بیشاب آنے لگا۔ ان تمام تکا لیف کے باجود بغداد پہنچ گئے۔ اپنا وقت گز ارا، مز دور ی کرکے بچھے پیسے کمائے اور مکہ کر مہ آگئے۔ مکہ کر مہ میں بھی یہی کیفیت ہوئی، وہاں بھی مز دور ی کرکے بچھے پیسے کمائے اور مکہ کر مہ آگئے۔ مکہ کر مہ میں بھی یہی کیفیت ہوئی، وہاں بھی مز دور ی کرکے بچھے پیسے کمائے اور کھرانے وطن واپس بہنچ گئے۔

امام ابونفرعبداللہ بحتانی ایک اور محدث ہیں۔ان کے بارے میں بھی کہاجا تاہے کہ الطوق الافاق انہوں نے کا نئات کے چکر لگائے۔آفاق زمین یعنی زمین کے گوشوں کے چکر لگائے اور ای چکر میں وہ مختلف جگہوں پر گئے تھے۔ہوتے ہوتے کی شہر میں جا نگلے۔ وہاں جاکر شہرے،شہرت ہوئی کہ علم محدیث کے بڑے ماہرآئے ہیں۔لوگ ان سے علم محدیث ماصل کرتے تھے۔ یہ اور وں سے ماصل کرتے تھے۔ رات کو مزدوری کرتے تھے اور دن میں کسب علم کرتے تھے۔ کوئی خاتون بچاری بہت نیک دل تھی اور بڑے اچھے جذبہ والی تھی۔اس نے دیکھا کہ بیا مام ہیں،محدث ہیں، جذبہ والے ہیں، رات کو مزدوری کرتے ہیں۔ میج فیض ماصل بھی کرتے ہیں اور پہنچاتے بھی ہیں۔ وہ ایک مرتبدان کے گھر آئی، ان کے شاگر دموجود تھے۔خاتون نے دروازہ پر دستک دی۔شاگر دیے دروازہ کھول کر دیکھا تو اطلاع دی کہ ایک خاتون آئی ہوئی ہے۔انہوں نے بوچھالی بی کیا کام ہے؟ اس نے ایک تھیلی دی کہ یہ میں آپ کے لئے لئے آئی ہوں۔ اس میں ایک ہوئی مقصد یا کوئی ضرورت نہیں ہے۔آپ کی خدمت کرنے کے ایسا کرنا چاہتی ہوں، اور صرف آپ کی خدمت کرنے کے ایسا کرنا چاہتی ہوں، اور صرف آپ کی خدمت کرنے کے ایسا کرنا چاہتی ہوں، اور صرف آپ کی خدمت کرنے کے ایسا کرنا چاہتی ہوں، اور صرف آپ کی خدمت کرنے کے ایسا کرنا چاہتی ہوں، اور صرف آپ کی خدمت کرنے کے ایسا کرنا چاہتی ہوں۔ میرااور کوئی مقصد یا کوئی ضرورت نہیں ہے۔آپ کی محرم

بن کرآپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔اس پیسے سے آپ اپنا گزارہ کریں اور علم حدیث کے لئے اپنا وقت لگا ئیں۔ یہ بیسہ اور میری خدمات آپ کے لئے حاضر ہیں۔انہوں نے کہا کہ بی بی تہارا بہت بہت جہت کریہ کی میں مرف اللہ کے لئے علم حاصل کروں گا۔صرف بہت بہت جہت کریہ کی اجرمقصود ہے۔ میں دنیا میں کوئی اجرنہیں چاہتا ، للہذا مجھے تمہاری خدمت اور پیسیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ، تمہاری اس پیشکش کا بہت شکریہ۔ جومجھ پر گزرتی ہے یہ گزرجائے گی اور مجھے قیا مت کے دن اللہ تعالی سے اجرملے گا۔

علامه ابوحاتم الرازى علم حديث كے بہت بڑے امام تھے۔ان كے صاحبز ادے بھى علم حدیث اور خاص طور پرجرح وتعدیل کے بہت بڑے امام ہیں جوانین الی حاتم الرازی کہلاتے ہیں ·اور نام ان کاعبدالرحمٰن ہے۔ ان کا بیرواقعہ میں خطیب بغدادی کی اس کتاب'الرحلۃ فی طلب الحديث سے پڑھكرسناتا ہوں۔وہ كہتے ہيں ميں نےاپے والدكوبيارشادفرماتے سنا كہ جب ميں پہلی مرتبطلب حدیث کے لئے لکا تو میں سات سال سفر میں رہا۔ میں جتنا پیدل چاتا تھا میں اس کو گنتار ہتا تھا، جب ایک ہزار فرسخ سے زیادہ ہو گیا، (اور جن صاحب نے بیر کتاب ایڈٹ کی ہے وہ بھی بڑے عالم ہیں ،انہوں نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ایک فرسخ موجودہ یانچ کلومیٹر سے تھوڑ ا زیادہ ہوتا تھا۔) جب میں نے ایک ہزار فرتخ کاسفر پیدل طے کرلیا، یعنی ساڑھے یانچ ہزار کلومیٹر کے لگ بھگ چل لیا تواس کے بعد میں نے گننا چھوڑ دیا۔لیکن جومیں چلاوہ پیتھا کہ کوفہاور بغداد كدرميان جوسفريس نے كيا مجھ يادنيس كەكتنى مرتبه كيا۔ جبكوفه ميس سنا كەكوكى محدث آيا ب کوفہ چلا گیا، پھر سنا کہ کوئی محدث بغداد آگیا ہے تو میں بھی بغداد چلا گیا۔اور مکہ اور مدینہ کے درمیان بہت مرتبہ اور بحرین (جومشرقی سعودی عرب کے قریب ہے وہاں )سے جوسلاشہر کے قریب تھامصر گیا۔ اِس وقت ہوائی جہاز میں تین گھنٹے لگتے ہیں ۔اورمصر سے رملہ،موجودہ فلسطین کی جواتھارٹی ہےاس کے دارالحکومت رملہ میں،جس کوا خبار والے رام اللہ کہتے ہیں۔اور رملہ ہے بیت المقدس پیدل گیااور بیت المقدس سے عسقلان اور رملہ سے طبریہ جو وہیں کا ایک شہر ہے اور طبریہ ہے دمشق اور دمشق ہے تمص اور تمص سے انطا کیداور انطا کیہ ہے طرسوں ، پیجمی شام کا ایک شہر ہے، پھرطرسوس سے تمص واپس آیا اور ابوالیمان جوایک مشہور محدث تصان کی احادیث میں ہے کچھ چیزیں رہ گئیں تھیں وہ میں نے تمص سے حاصل کیں، پھرتمص سے بیسان پیدل آیا، جو

موجودہ عراق اور شام کی سرحد کے قریب ہے۔ بیسان سے رقد آیا، جو بغداد کے قریب ایک شہر ہے اور رقد سے دریائے فرات میں کشی میں سوار ہوا اور بغداد آیا۔ اور شام کے اس سفر سے پہلے میں واسط سے نیل کا سفر اور دریائے نیل سے کوفہ تک ایک سفر کر چکا تھا۔ یہ سار سفر پیدل سے سے سیمبر سے پہلے سفر کی تفصیل ہے اس وقت میری عمر میں سال تھی اور سات سال میں نے اس پور سے سفر میں گزار ہے۔ رہے جو میراوطن تھا، 213ھ میں نکلا، رمضان کے مہینے میں گھر سے چلا تھا اور 221ھ میں اور حاتم رازی نے کیا۔

ایک اور روایت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مدیند منورہ سے نکے، داؤ دجعفری وہال کے کوئی بزرگ تھے ان کے ہاں ہے ہم بندرگاہ پر گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے ، ہم تین آ دمی تھے،مرو کے نام پر دوشہر ہیں۔ایک مروکہلا تا ہے،صرف مرد،اورایک مروالروذیعنی مروکاوہ علاقہ جودریا کے کنارے ہے۔میرے ساتھ ابوز ہبر مروالروذی تھے اورایک اور نیشا پوری بزرگ تھے۔ ہم تیوں سوار ہوئے لیکن سفر ہوا کے مخالف سمت میں تھااس لئے ہماری کشتیاں تین ماہ تک سمندر میں ننگراندازر ہیں۔ہم بہت پریشان ہو گئے اور ہمارے پاس جوزا دراہ تھاوہ ختم ہوگیا ورہم صرف تن تنہارہ گئے ۔ہمخشکی میں اتر گئے ،اور بیدل ہی خشکی میں چلتے رہے، یہال تک کہ جوتھوڑ ابہت یانی اور زادہ راہ تھاوہ سب ختم ہو گیا،ہم ایک رات چلتے رہے اورہم میں ہے کسی نے ایک دن رات نه کچه کھایا نه پیا۔ دوسرا دن بھی اسی طرح رہا۔ تیسرا دن بھی اسی طرح تمام دن ہرروز رات تک طلتے اور جب شام آتی نمازیں پڑھتے ،اوراینے آپ کوای طرح زمین پرڈالتے ، جہاں بھی ہوتے، بھوک، پیاس اور تھکن سے ہمارے جسم کمزور ہو چکے تھے، جب تیسرے دن صبح ہوئی تو بقدرطافت ہم نے چلنا چاہا مروالروذ کے جو بوڑ ھے ساتھی ہمار بے ساتھ تھے وہ بے ہوش ہوکر گریزے،ہم نے ان کو حرکت دی لیکن ان میں کوئی سمجھ بو جھاور عقل نہیں رہی تھی، ہم نے ان کوہ میں چھوڑ دیا۔ میں اور میرے نیشا پوری ساتھی چل پڑے، ایک فرسنگ یا ووفرسنگ یعنی ساڑھے یانچ یا گیارہ کلومیٹر چلنے کے بعد میں بھی بے ہوش ہوکر گر گیا،میرا ساتھی جل پڑااور مجھے حپور دیا، وہ چلتے رہے انہوں نے دور ہے ایک گروہ کود یکھاجنہوں نے اپنی کشتی خشکی ہے قریب کرر کھی تھی حضرت موی علیہ السلام کا جو کنواں کوہ سینامیں ہےاس کے قریب اتر ہے جب انہوں نے کشتی والوں کودیکھا توا پنا کپڑاان کی طرف کر کے لہرایا۔وہ لوگ پانی لے کرآئے انہوں نے

محاضرات حديث

رحلة اورمحد ثنن كي خديات

اس کو پلایااور ہاتھ کپڑ کر کھڑا کیا،انہوں نے کہامیرے دوساتھی ہیں ان کوبھی لاؤ،وہ وہاں ہے ہوٹن پڑے ہوئے ہیں، مجھے اس وقت پتہ چلا جب ایک شخص میرے چیرے پر یانی حپھڑک ر ہاتھاتو میں نے آئیس کھولیں اور کہا کہ یانی پلاؤ،اس نے کسی مشک یا کسی گلاس وغیرہ سے مجھے یانی پلایامیں نے یانی پیاتو مجھ ہوش آیااور جتنامیں پیاسا تھاا تنانہیں بلایا۔اس پر میں نے کہا کہاور پلاؤ،اس نے تھوڑا سا اور پلایا اور میراہاتھ کیڑ کراٹھایا۔ میں نے کہا میرے چھیے ایک اور بڑے میاں بھی پڑے ہیں ان کے پاس جاؤ۔ ایک گروہ ان کے پاس گیااس نے میر اہاتھ بھی بکڑا، میں یا وُں کھینیتا اور گلسیتا ہوا ان کے ساتھ جلا تھوڑی تھوڑی دریمیں وہ لوگ مجھے یانی پلاتے رہے ۔ جب میں ان کی کشتی تک پہنچا تو وہ ہمارے تیسرے ساتھی کوبھی لے آئے کشتی والوں نے ہمارے ساتھ بڑا چھاسلوک کیا۔ہم چند دن ان کے پاس رہے۔ پہاں تک کہ ہمارے اندر ہمت آگئی اور جان میں جان آگئ۔ پھرانہوں نے ہمیں ایک شہر کے لوگوں کے نام جس کا نام رایتھا، ایک تحریر لکھ کر دے دی۔اس شہر کے گورنر کے نام ،اورہمیں کیک ،سنواور یانی بھی دے دیا۔ہممسلسل چلتے رہے۔ ہمارے پاس جو یانی ، کیک اور ستو تھے وہ ختم ہو گئے۔ ہم سمندر کے کنارے بھوکے پیاسے چلتے رہے جتی کہ ممیں ایک بڑا کچھوا ملاجس کو سمندر نے ساحل پر پھینک دیا تھا۔ اتنابڑا تھا جتنی بڑی ایک ڈھال ہوتی ہے۔ہم نے ایک بڑا پھرلیااس کی پشت پر مارا تو وہٹوٹ گئی،اس میں ایسے بہت سے انڈے تھے جیسے انڈے کی زردی ہوتی ہے۔ہم نے ایک میپی اٹھائی جودریا کے کنارے پڑی ہوئی تھی ۔اس سے ہم اس زردی کو اس طرح کھانے لگے جیسے کوئی چیز چچی سے کھائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ہماری بھوک کچھ قابو میں آئی اور پیاس بھی، پھر ہم چل پڑے،اور پہ برداشت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ہم رابیشہر میں داخل ہو گئے اور وہاں کے عامل یا گورنرکووہ خط پہنچایا اس نے ہمیں اینے گھر میں ٹہرایا اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا۔روزانہ ہمیں کدو کھلاتا تھا، اور ا بنے ملازم ہے کہا کرتا تھا کہ ان کے لئے جھوٹے اور نرم کدولا وَاور روزانہ ممیں وہ کدورو ٹی کے ساتھ کھلا تاتھا۔ہم تینوں میں ہے ایک نے فاری میں کہا؛ کیا یہ بھنا ہوا گوشت نہیں کھلاتے اوراس طرح کہا کہ گھروالابھی من لے۔وہ بولا: میں بھی فاری جانتا ہوں۔میری دادی ہرات کی رہنے والی تھی۔اس کے بعد وہ ہمیں گوشت بھی کھلانے لگا۔ پھر وہاں سے ہم نکلے، اور اس نے ہمیں مزید زادراہ دیایہاں تک کہم مصرآ گئے۔ ایک اورطویل واقعہ امام حاکم کا ہے جوخطیب نے اس کتاب میں بیان کیا ہے، کیکن وقت کم ہے اس لئے اس کوچھوڑ دبتا ہوں۔ اس میں بھی اس طرح کی قربانیوں کا ذکر ہے۔ ان واقعات سے اندازہ ہوجائے گا کہ محدثین نے کن مصائب اور مشکلات کے ساتھ بیز خیرہ ہم تک پہنچایا ہے۔ اب آج اگر کوئی اٹھ کریہ کے کہ بیسب سی سنائی با تیں ہیں اور غیر هیتی اور غیر علمی ہیں تو انسان کو چرت ہوتی ہے کہ اس بار ہے میں اب کیا کہے۔ یا تو الی بے بنیا دبات کہنا سراسر بدنیتی ہے، بددیا تی ہے بار سے ہیں چند مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کھیں۔ وآخر دعو ناان الحمد للدرب العلمین

\*\*\*\*

كهت بين شب برات كي فسيلت مين چالين ضعيف احاد يث بين؟

بھی شب برات کو چھوڑ دیجے، جوآپ کا جی چاہوہ کر لیجے۔ایک اصولی بات میں عرض کر دیتا ہوں اس کو آئندہ بھی یا در کھیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ احادیث ہیں جو قطعی الثبوت ہیں۔ خلنی الثبوت وہ ہیں جن کے حدیث صحیح ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہوسکتا ہے۔وہ آکر خبر واحدیاا خبار آحاد ہیں۔ان میں شروع سے علما اور محدثین کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ایک محدث ایک حدیث کو ثابت شدہ مانتے ہیں،ان کی نظر میں وہ صحیح ہے۔دوسرے محدث اپنی تحقیق میں اس کو ضعیف مانتے ہیں۔ان کی نظر میں وہ ضعیف ہے۔ جو اپنی تحقیق میں اس کو صحیح ہیں وہ اس پڑل کرتے ہیں۔اس کے اگر کوئی کسی ضعیف حدیث پڑمل کر رہا ہے تو یہ کوئی تاب اس کو تابی سے۔ اور جو کوئی اس پڑمل نہیں کر رہا ہے حدیث پڑمل کر رہا ہے تو یہ کی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ اور جو کوئی اس پڑمل نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ جسے تابیں اس کو تابین کے تابیں اس کی تابین ہے۔

اعتراض یا نگیر صرف وہاں کرنا چاہئے جہاں شریعت کے کسی واضح قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت تھم کی خلاف ورزی ہورہی ہو۔اس لئے اگر کوئی شب براۃ کی احادیث پرعمل کرتا ہے تو آپ کا کیا لیتا ہے، کرنے دیجئے۔اگر آپ کی تحقیق میں وہ احادیث کمزور ہیں یا ان لوگوں کی تحقیق میں کمزور ہیں جن کے علم پر آپ کواعتاد ہے تو آپ ان پرعمل نہ سیجئے لیکن اگر بچھ اورلوگ ایسے ہیں جن کی تحقیق پر آپ کواعتاد ہیں وہ ان احادیث کو ثابت شدہ جمھے کر ان پر اورلوگ ایسے ہیں تو آپ ان پر اعتراض مت سیجئے۔ بیا یک جزوی کی چیز ہے اس پرزیادہ بحث اورافتلاف کی ضرورت نہیں ہے۔

حضرت ابوہریر ہ ٹانے بارے میں یہ کہاجا تاہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے نبی کریم کھٹلینے وہ بتایا کہ اگر میں اس وقت باہر کل کر لوگوں کے سامنے کچ کہہ دوں تو میر اقتل مسلمانوں پر واجب ہوجا تا اور وہ مجھے قتل کر دیتے۔

ینہیں کہا کہ میراقل مسلمانوں پر واجب ہوجاتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ی چیزیں میرے علم میں ایک ہیں کہ اگر میں ان کو تھلم کھلا بیان کروں تو شایدلوگ مجھے قل کردیں۔ وہ یہ بنانا چاہتے ہیں کہ جب علم حدیث یاعلم دین بیان کیا جائے تو تدریج اور ترتیب کے ساتھ بیان

رحلة اورمحدثين كي خد مات

کیاجائے۔اس طرح بیان نہ کیا جائے کہ سننے والے لوگ پہلے ہی مر سلے میں اس کا انکار کردیں۔
آپ پہلے اسلام کے عقائد پھر اخلاق پھر تربیت اور تعلیم اور پھرا دکام بتا کیں۔ یہ وہی چیز ہے جو حضرت عائشہ ؓ نے فرمائی کہ رسول اللہ اللہ اللہ اگر پہلے ہی دن سے کہتے کہ شراب نوشی چھوڑ دو تو شاید عرب میں بہت کم لوگ آپ کی بات مانتے۔آپ نے تدریج کے ساتھ پہلے ان کو مکارم اخلاق سکھائے، پھر نماز سکھائی پھرا یک ایک کرکے باقی چیزیں سکھائیں۔ آخر میں کہا کہ شراب نوشی اور فلال فلال فلال قتم کے گناہ چھوڑ دو تو لوگوں نے چھوڑ دیئے کیونکہ تربیت ہو چھی تھی۔ یہی بات حضرت ابو ہریرہؓ نے کہی کہ میں ایسا علم بھی رکھتا ہوں کہ اگر میں بیان کروں تو شایدلوگ جھے قبل کردیں اس لئے کہ ابھی ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی اور شائدوہ ان کو سننے کے لئے تیار نہ ہوں۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے اور منکرین حدیث اس سے جو مطلب نکالنا چا ہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔

کل آپ نے ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب خطبات بہاو لپور کاذکر کیا،اس کا کچھ حصد میں پڑھ کی ہوں۔اس میں انہوں نے بار ہ کیکچر زکو بارہ چشموں سے تشبید دی ہے جن کاذکر قر آن پاک میں ہے۔ میں بھی ان خطبات کو یراہ راست ڈاکٹر حمید اللہ سے سننے کی خواہش رکھتی تھی۔لیکن ایسانہ ہو سکا۔ ببت دل یاہ رہاتھا۔اللہ تعالیٰ نے آپ کے ان بارہ خطبوں سے مستفید ہونے کاموقع دیا۔

اللہ تعالی سے دعاکریں کہ وہ مجھے بھی ایساہی اخلاص عطافر ماد ہے جو ڈاکٹر حمیداللہ کو عطافر مایا تھا۔ان خطبات کاعلمی درجہ وہ نہیں ہے جو ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کا تھا۔ ان خطبات کے دینے والے کا نہ وہ علمی مقام ہے نہ روحانی نہ اخلاقی جو ڈاکٹر صاحب کا تھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ان خطبات اور ڈاکٹر صاحب کے خطبات بہاولپور میں ایک اور ایک ہزار کی میں تسبیم کرتا ہوں کہ ان خطبات اور ڈاکٹر صاحب کے خطبات بہاولپور میں ایک اور ایک ہزار کی نسبت بھی نہیں ہے ۔لیکن ایک ادر فی مشابہت ضرور ہے کہ وہ بھی بارہ تھے یہ بھی بارہ ہیں ۔اللہ تعالی ان کو قبول فرمائے۔ آمین

کیا آپ انگریزی میں کسی ایسی اچھی کتاب کا نام بتا سکتے ہیں جوعلم حدیث کے اہم موضوعات سے متعلق ہو او راس بارے میں ہماری رہنمائی کر سکے۔

افسوس کہاس وقت انگریزی میں کوئی ایسی کتاب میرے ذہن میں نہیں ہے۔لیکن اگر آپ نے ان خطبات کے پچھٹوٹس انگریزی میں بنائے ہوں توان کوایک ترتیب دے کرایک نقل مجھے بھی دیجئے گا۔ میں بڑی خوشی ہےان کی ایڈیٹنگ کروں گااوران میں ضرور پچھاضا فی بھی کروں گا۔ یہ میراوعدہ ہے۔

حصنرت ابوہریر ہُ کے بارے میں پیداعتر اض ہے کہ حصنرت عمرؓ کے دور میں کسی د جہ سے ان کو جبل میں ہند کر دیا گئیا تھا۔

یہ بات میرے علم میں نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ حضرت عمرؓ کے دور میں حضرت ابو ہر ریا گوجیل میں بند کر دیا گیا تھایا گورنری ہے معطل کر دیا گیا تھا۔میرے علم میں نہیں ہے۔

حفزت عمر ﷺ حن مانے میں تولوگ گورنری سے معطل ہوتے رہتے تھے۔ ایک صاحب آج مقرر ہوئے ہیں کل دوسرے ہول گے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ ہم و کے گورنر تھے، بعد میں وہاں سے ہٹاد سے گئے۔ حضرت عمرو بن العاص مصرکے گورنر تھے، ان کو بھی بعد میں ہٹادیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید کمانڈرانچیف تھے ان کو بھی ہٹایا گیا۔ بیتوا تظامی معاملات ہوتے ہیں ان کا کوئی تعلق حدیث کی روایت سے نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ حضرت ابو ہریرہ گورنر تھے کہ نہیں تھے۔

سش کلمات یا چوکلوں کی سند تھیا ہے جو ہمارے معاشر ہمیں گویا ایک جروایمان ہن گئے ہیں؟
جھےان چوکلموں کی سند کے بارے میں تو کوئی علم نہیں ، تا ہم مختلف احادیث میں مختلف طریقوں سے ان کلمات کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن وحدیث میں الی کوئی بات نہیں ہے جس کے مطابق سے کلے پڑھنایاان کو یاد کرنا ایمان یا عقیدہ کا کوئی جز ہو۔ میر سے خیال میں یہ بعض علمانے عام لوگوں کی سہولت کے لئے تر تیب دیئے ہیں ، تا کہ ایمان سے متعلق بنیادی چیزوں کا حفظ کرنا آسان ہو جائے۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی سند نہیں ہے۔ یہ بچھنادرست نہیں ہے کہ اگر کسی نے یہ چھے کلے یاد کر لئے تو وہ اچھا مسلمان ہوگا اور جس نے یا ذہیس کئے اس کے ایمان پرکوئی حرف آئے گا۔ یہ صرف سہولت کے لئے ہیں ، فرض عین قتم کی کوئی چیز نہیں ہے۔

حصول علم عدیت سے لئے سفر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اُس دور میں مسلمانوں سے عروج اور ترقی کی وجد محیاتھی۔ ان سے اندر علم طلب اور تڑپ تھی۔ برقسمتی سے آج پیر طلب اور تڑپ ہرائے نام رہ گئی ہے۔ اس لئے عروج مجمی ختم ہو کھیا۔

ہاں واقعی ختم ہو گیا۔مسلمانوں میں علمی ذوق ختم ہو گیا ہےاس لئے مسلمانوں کاعروج زوال میں بدل گیا۔مسلمانوں کی نشأ ۃ ٹانیہ کے لئے ان کی علمی زندگی کا احیاضروری ہے۔سب سے پہلے علوم دین میں اس کے بعد ہاتی علوم میں جب تک علمی اور فکری نشأت الثانیة ہیں ہوگی، اس وقت تک مسلمانوں کاعروج دوبارہ نہیں آسکتا۔

ہمارے علاقے میں بڑے زمیندار اپنی اجاڑ اور بے کار زمین کو چھوٹے کسانوں کو و والے کار زمین کو چھوٹے کسانوں کو و یا پانچ سال کے لئے تشکیے پر دھتے ہیں اور اس پر سالاندا یک مخصوص رقم وصول کرتے ہیں، مثلاً سو کتا ہے کتال پر سالاند پچاس ہزار عام رسٹ ہے۔ مدت اور رقم کاتعین زمین کی عالت پر مختلف ہو سکتا ہے جبکہ زمین پر محنت اور ہی کہاں کا ہوتا ہے۔ اس مدت کے دور ان اگر زمیندار یہ مجتاب کہ اس کی زمین اس کی تو قع سے زیاد ہ نفع مند ہے تو مقررہ مدت ختم ہونے پر وہ اپنی زمین کسان سے واپس لے سکتا ہے یا اس کسان کو زیادہ رقم پر دے دیتا ہے۔ مقررہ مدت کے دور ان وہ کسان سے اپنی زمین واپس نے دور ان وہ کسان سے اپنی زمین

سوال یہ ہے کد تحیایہ سود ہی کی کوئی قسم ہے یا شرعی طور جائز ہے؟ بیرجا سرز ہےاور سود کی کوئی قشم نہیں ہے۔

آج كل بينكون سے ليز پر جو گاڑيا الى جاتى بين محياد رست بي ؟

لیز میں بہت ی چیزیں ہیں جود کیھنے کی ہیں۔ایک بنیادی چیزیہ ہے کہ لیز کے بارے میں کوئی عمومی بات اس وقت تک نہیں کہی جاسکتی جب تک کسی متعین لیز کی دستاویزات نہ دیکھی جا کیں۔گاڑیوں کی لیز کا جو کام میزان بینک والے کرتے ہیں وہ جائز ہے۔ میں نے اس کی دستاویزات دیکھی ہیں اس کے مطابق لیز شرعا درست ہے۔ بقیہ بینک بھی لیز نگ کا کاروبار کرتے ہیں، لیکن میں ان کی دستاویزات و کیھے بغیر کچھ کہ نہیں سکتا۔ باقی چیزیں چھوٹی ہیں۔البتہ ایک ہیں، لیکن میں ان کی دستاویزات و کیھے بغیر کچھ کہ نہیں سکتا۔ باقی چیزیں چھوٹی ہیں۔البتہ ایک ہیں، بیاں کارسک اور اس کا encumberancel لیسور کے پاس ہونا چاہئے۔

If the lessor undertakes to pay the encumberance and the risk of the leased property, then the lease is parmissible.

الیی لیز جائز ہےاوراگرسارارسک لیسی پر ہےتو وہ جائز نہیں ہے۔اس کے علاوہ اور تفصیلات بھی ہیں جودستاویزات دیکھ کرمعلوم کی جاسکتی ہیں۔

کیا کوئی ایسی کتاب ہے جوممگرین حدیث کودی جائے یا اس میں ان مے موالات کے

رحلة اورمحدثين كي خدمات

جوابات ہوں جو آپ نے ذکر مخت ہیں تا کہ بحث کی جائے اور ان کو کتاب دی جائے۔
مکر بن حدیث میں دوطرح کے لوگ ہیں۔ پچھ وہ ہیں جن کو واقعی کوئی غلط بہی ہے۔
ان کوتو کئی کتا ہیں دی جاسکتی ہیں۔ مثال کے طور پر شام کے ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی کی ایک عربی کتاب ہے السنة و مکانتھا فی النشریع الاسلامی ۔ اس کے دوار دوتر اجم ہیں۔ ایک پروفیسر غلام احمد حریری کا کیا ہوا اور دوسر ڈاکٹر احمد حسن کا کیا ہوا ہے۔ یہ دونوں کتا ہیں آپ ان کو دے سکتی ہیں۔ ایک ہمارے دوست اور میر بررگ اور فاضل رجل مولا نامح تقی عثانی کی انگریزی کتاب ہیں۔ ایک ہمارے دوست اور میر برزگ اور فاضل رجل مولا نامح تقی عثانی کی انگریزی کتاب ہیں۔ ایک ہمارے دوست اور میر میں کتاب ہے مولا نابدرعالم مہاجر مدنی کی ، ان کی کتاب کانام ہیں۔ ایک طرح سے ایک چھوٹی می کتاب ہے مولا نابدرعالم مہاجر مدنی کی ، ان کی کتاب کانام ہیں۔ ایک طرح سے ایک جھوٹی میں مفید ہے۔ لیکن بہترین کتاب کانام ہیں۔ جوڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی کی ہے۔

Early Hadith Literture

\*\*\*\*

|  |  | , |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

# نواں خطبه

علوم حديث

بده، 15 اكتوبر 2003



# علوم حديث

## علم حديث كاآغازاورارتقا

نا*خرات حدی*ث علوم حدیث

اہتمام کیااور اہل علم کی ایک بہت بڑی تعداد، بلکہ اہل علم کی در جنوں نسلوں نے اس مواد کو فراہم کر کے مرتب ومنظم کیا، کئی سوسال کے تسلسل کے ساتھ اس کی تہذیب و تنقیح کی۔

## علم حدیث کےموضوعات

ان میں سے بعض موضوعات جونسبتازیا دہ اہم تھے ان پر گزارشات پیش کی گئیں۔ پچھ اور موضوعات اس اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں کہ ان پرا لگ سے ایک دونہیں بلکہ در جنوں کتا ہیں لکھی گئیں۔ بعض محدثین نے ان میں اختصاص پیدا کیا اور یوں بیہ موضوعات اس اختصاص کا موضوع قرار پائے ۔علم حدیث میں مختلف پہلوؤں سے اس اختصاص سے کام لیا گیا۔ بعض ایسے موضوعات کا ابتدائی مختصرا ورسرسری تعارف آج مقصود ہے۔

### معرفت صحابه

ان میں سب سے اولین موضوع جس کا اختصار کے ساتھ پہلے بھی تذکرہ کیا جاچکا ہے،
وہ معرفت الصحابہ ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام گی نشا ندہی، پھران کی سیر سے وسوانح کی تدوین
ایک ایسا بڑا موضوع ہے جس سے واقفیت کسی بھی حدیث کا درجہ متعین کرنے کے لئے ضروری
ہے۔ کسی حدیث کا کیا مقام ومرتبہ ہے، اس کا تعین کرنے میں علم معرفت صحابہ کا بنیادی کر دار
ہے۔ اگر کوئی روایت کسی صحابی سے مروی ہے اور صحابی تک سند کم سل اتصال اور تسلسل کے ساتھ پہنچ جا تی ہوتی ہے۔ اگر کوئی روایت کی سند اُس صحابی تک نہیں
جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو صحابی گی روایت کا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے جہاں کسی سے حدیث کا ہر طالب علم فوری طور پر اتفاق کرے گا۔ مشکل وہاں پیش آتی ہے جہاں کسی شخصیت کے صحابی ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہو، یا اس کے صحابی ہونے یا تابعی ہونے کے بارے میں دو محتلف رائے پائی جاتی ہوں۔ دوسری مشکل وہاں پیش آتے گی جب کسی صحابی گئے سن

اس تعین کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہ اگر کوئی تا بعی یہ بیان کریں کہ انہوں نے فلال صحافیؓ سے یہ صدیث نی اور صحافیؓ کا انقال ایک خاص من میں ہوجا نامتعین ہوچکا ہوتو پھریہ تعین کرنا آسان ہوجا تا ہے کہ ان تا بعی کی ملاقات ان صحافیؓ سے ہوئی تھی کہ نہیں۔مثال کے طور پر

نحاضرات مدیث کاضرات مدیث

ایک صاحب نے سن 195ھ میں ایک حدیث بیان کی اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک صحابیؓ سے اس حدیث بیان کی اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے بو چھا کہ حضرت آپ کی اس حدیث کوسنا ہے۔ وہاں ایک بڑے محدث بھی موجود تھے۔ انہوں نے بو چھا کہ حضرت آپ کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ فیر کی عمر کا 11 یا 120 سال ہے۔ ان محدث نے فوراً بتادیا کہ آپ کے دعویٰ کے مطابق اگر آپ کی عمر 120 سال بھی مان کی جائے تو بھی آپ کی پیدائش سے پانچ سال پہلے ان صحابی کا انتقال ہو چکا تھا جن سے آپ دوایت بیان کرر ہے ہیں۔

یہ جوفوری ردعمل اورفوری طور پراس بات کا تیقن حاصل کرنا ہے کہ کسی تابعی کو کسی صحافیؓ سے کمذ حاصل ہے کہ نہیں ، یا کسی تابعی نے کسی صحافیؓ سے کسب فیض کیا ہے کہ نہیں ،اس کا دارو مدار بڑی حد تک اس بات پر ہے کہ صحابہ کرامؓ کے بارے میں معلومات مکمل ، بیتنی اور واضح طور پر ہمارے یاس موجود ہوں۔

## صحابي كى تعريف

ائمہ مدیث کے زد کے صحابی گی بالا نقاق تعریف یہ ہے کہ صحابی وہ خوش نصیب شخصیت ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی ہواور آپ کو دیکھا ہو۔

چاہے یہ سعادت کتنے ہی محدود اور مختفر لمحہ کے لئے حاصل ہوئی ہو، لیکن اگر یہ سعادت حالت ایمان میں حاصل ہوئی اور ای حالت ایمان میں وفات پاگئے تو وہ صحابی شار ہوں گے۔ اس میں چھوٹا سا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھولوگ ایسے بدنھیں بھی سے جورسول علیقہ کے زمانہ مبارک میں اسلام لائے اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے ، لیکن آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کسی قبائلی عصبیت یا کسی غلط ہمی یا کسی ہوئے ، لیکن آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کسی قبائلی عصبیت یا کسی غلط ہمی یا کسی مرکئے ۔ ایسے لوگوں کے صحابی ہونے کا تو کوئی سوال نہیں ۔ کیونکہ مسلمان کی حیثیت حاور اسلام کی حالت میں وفات نہیں ہوئی ۔ لیکن ان لوگوں میں بہت بڑی تعداد الیسے لوگوں کی سے اور اسلام کی حالت میں وفات پائی ، لیکن چونکہ انہوں نے حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی اور حالت ایمان ہی میں وفات پائی ، لیکن چونکہ حالت ایمان سے قائم نہیں رہی اس لئے وہ صحابیت کے شرف سے خارج ہوگئے ۔ اللہ ایمان سے قائم نہیں رہی اس لئے وہ صحابیت کے شرف سے خارج ہوگئے ۔ حالت ایمان سلسل سے قائم نہیں رہی اس لئے وہ صحابیت کے شرف سے خارج ہوگئے ۔ حالت ایمان سلسل سے قائم نہیں رہی اس لئے وہ صحابیت کے شرف سے خارج ہو گئے ۔ حالت ایمان سلسل سے قائم نہیں رہی اس لئے وہ صحابیت کے شرف سے خارج ہوگئے ۔ حالت ایمان سلسل سے قائم نہیں رہی اس لئے وہ صحابیت کے شرف سے خارج ہوگئے ۔ حالت ایمان سلسل سے قائم نہیں رہی اس لئے وہ صحابیت کے شرف سے خارج ہوگئے ۔ حالت ایمان سلسل سے قائم نہیں رہی اس لئے وہ صحابیت کے شرف سے خارج ہوگئے ۔

كاضرات حديث علوم حديث

پھھاہل علم کا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کوتبر کا صحابی کہاجائے گا۔ پھھ کا خیال ہے کہ نہیں کہاجائے گا۔محدثین کا عام رجحان سے ہے کہ ایسا کو کی شخص صحابی نہیں کہلا سکے گا جو حالت ایمان پر قائم ندر ہاہواور درمیان میں کسی گمراہی ، کفریا شرک کا وقفہ آگیا ہو۔

شرف صحابیت کے حصول میں نہ تو بالغ ہونا شرط ہے، اور نہ روایت کرنا شرط ہے۔ کسی نے رسول اللہ اللہ اللہ کے کہ اور ایت نہ کی ہو، صرف آپ کو دیکھا ہوتو ان کو بھی شرف صحابیت حاصل ہے اور اگر وہ استے بچے ہول کہ ان کو معاملات، احادیث، احکام اور شریعت کی بہت زیادہ سمجھ ہو جھن بھی ہو کیکن ان کو یہ یا دہو کہ انہوں نے بچپن میں حضور علیہ الصلو ہ والسلام کی زیارت کی تھی، تو وہ بھی شرف صحابیت سے مشرف مانے جا کمیں گے۔ ایسے بہت سے حضرات ہیں جو حضور علیہ کی رحلت کے وقت بہت کم عمر تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمود بن لبید ہم حضرت ابولی عنہ، حضرت بچ سے اور پانچ، چھیا ابولی عامر بن واٹلہ اور ان کے علاوہ بھی ایسے کئی حضرات ہیں جو بہت بچ تھے اور پانچ، چھیا سات سال کی عمر میں انہوں نے حضور گود یکھا اور بعد میں وہی یا دداشتیں جو ان کے ذہن میں مہم سات سال کی عمر میں انہوں نے حیثر ف صحابیت کے لئے کافی ہے۔

صحابیؓ کی تعریف اور تعین کے بارے میں محدثین اور علمائے اصول میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔علمائے اصول یعنی اصول فقہ کے علماصحابیؓ کی تعریف کچھاور کرتے ہیں۔ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں البتہ محدثین کے زدیک صحابی کی تعریف وہ ہے جومیں نے ابھی بیان کردی۔

صحابہ کرام گی اس تعریف میں یکسانیت کے باوجود صحابہ کے درجات میں فرق ہے۔
بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت حاصل ہے جس سے کوئی شخص انکارنہیں کرسکتا۔ صحابہ پر بات
کرتے وقت دوچیزیں الگ الگ ثنار ہوں گی۔ ایک صحابہ کے طبقات ہوں گے اور دوسری صحابہ کی فضیلت کے معیادات ہوں گے۔ طبقات صحابہ سے مراد ہے صحابہ کرام گی زمانی اعتبار سے تقسیم کہ کن صحابی گئتی عمر ہوئی اور محدثین نے زمانوں کے لحاظ سے ان کو کتنے طبقات میں تقسیم کیا۔ یہ ایک الگ چیز ہے جو ابھی آئے گی۔

فضيلت كے لحاظ صحابہ كے درجات

جہاں تک صحابہ کے فضائل کا تعلق ہے تواس اعتبار سے صحابہ کرام م کے مختلف درجات

محاضرات حديث معلوم ص

ہیں۔ سب سے پہلا درجہ جس کی قرآن مجید سے تائید ہوتی ہے اور قرآن مجید ہیں گئی مرتبہ اس کا ذکر بھی آیا ہے وہ السابقون الا ولون ہے۔ اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جورسول الشفائی کی تبلیغ دین کے ابتدائی تین سالوں کے دوران اسلام میں داخل ہوئے۔ ابتدائی تین یا چارسال میں جب رسول الشفائی شخص اپنے قربی رشنہ دار قبائل تک اپنی دعوت کو پہنچایا، اور وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے جو صفو میں بھی اپنے قربی رشنہ دار قبائل تک اپنی دعوت کو پہنچایا، اور وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے جو صفو میں الله ون الاولون واسطہ قبائلی رشتہ کی وجہ سے یاخونی رشتہ داری کی وجہ سے وابستہ تھے۔ بید صفرات السابقون الاولون کہلاتے ہیں۔ ان میں خلفاء اور بعہ سیدنا زید بن حارثہ ، حضرت خدیج الکبری اور وہ تمام صحابہ جو ابتدائے اسلام کے چند سالوں میں اسلام میں داخل ہوئے، شامل ہیں۔ یہ قسیم امام حاکم نے ک ابتدائے اسلام کے چند سالوں میں اسلام میں داخل ہوئے، شامل ہیں۔ یہ قسیم امام حاکم نے ک ابتدائے اسلام کے جند سالوں میں اسلام میں داخل ہوئے، شامل ہیں۔ یہ قسیم امام حاکم نے ک انتقاق کرتے ہیں۔ جب رسول الشفائی کے ناسلام کی دعوت شروع کی اس وقت سے لے کر جب تک آپ نے جمل کی لا دارالندوۃ میں، جو قریش کا ایک طرح سے آمبلی ہال تھا، وہاں جا کر جب الاعلان دعوت نہیں دی، اس وقت تک جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ السابقون الاولون کا کہلاتے ہیں۔

جب سید ناعمر فاروق نے اسلام قبول کرلیا اور ان کے قبول اسلام کے ذریعے اللہ نے اللہ کے اللہ کے دریعے اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کو قوت عطافر مائی تو حضرت عمر فاروق کی تجویز پر رسول اللہ قبیلیے صحابہ کرام گو کے کر نظے اور دار الندوہ میں عین قریش کے مرکز میں جا کر علی الاعلان اسلام کا کلمہ بلند کیا۔ اس مرحلہ پر بہت سے لوگ جو مسلمان ہوئے وہ اور جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ صحابیت کے دوسرے درجہ پر فائز کہلاتے ہیں اور ان کے لئے امام حاکم نے اصحاب دار الندوہ کی اصطلاح رکھی ہے۔ یعنی وہ صحابہ کرام جو دار الندوہ میں دعوت کے تیجہ میں یاس کے بعد مسلمان ہوئے۔ محل کے اس صحابہ کرام میں تیرا درجہ ان حضرات کا ہے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی یاس ہجرت کے دوران اسلام میں داخل ہوئے۔ بیز مانہ ہجرت حبشہ سے لے کر ہجرت مدینہ کیا ہے جب رسول التعلیق نے خود مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔

اس کے بعدانصار مدینہ میں ان خوش نصیبوں کا درجہ ہے جو بیعت عقبہ او کی میں شامل رہے۔ بیگو یا انصار کے سابقون الا ولون ہیں۔انصار میں سابقین الا ولین وہ حضرات ہیں جو پہلی بیعت عقبہ میں شامل رہے ۔ اس کے بعد وہ حضرات جو دوسری بیعت عقبہ میں شامل رہے۔ بیعت عقبہ کے بارے میں بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ دومر تبہ ہوئی اور بعض نے لکھا ہے کہ تین مرتبہ ہوئی۔ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ بیصرف اصطلاح کا فرق ہے۔واقعہ بیہے کہ عقبہ کے موقع پررسول اللہ ﷺ سے مدینہ منورہ کے تین مختلف وفو دکی ملا قات تین مرتبہ ہو گی ۔ پہلی مرتبہ چیرحضرات سے ملاقات ہوئی ۔اس میں کوئی با قاعدہ معاہدہ یا اتفاق رائے نہیں ہوا کہ رسول النَّعْظِيَّة جمرت كرك مدينه منوره تشريف لے جائيں ، يامدينه منوره ميں اسلام كى دعوت كے کام کو با قاعدہ کیے مرتب کیا جائے۔ بعض سیرت نگار حضرات نے اس کو بیعت کا نام نہیں دیا۔ لېندا ده اس کوبيعت عقبه او لی قر ارنهيں ديتے۔ وه دوسری بيعت عقبہ کوبيعت عقبه او لی اور تيسری کو بیعت عقبہ ثانی قرار دیتے ہیں۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ اس موقع پر عقبہ کے مقام پررسول التعاقیقیة اور مدینہ کے چھرکنی وفد کے درمیان با قاعدہ ملاقات ہوئی تھی۔ چھ صحابہ کرام مدینہ منورہ سے وہاں تشریف لائے تھاورانبی سے مدیند منورہ میں دعوت اسلامی کا آغاز ہوا،اس لئے بیر پہلی بیعت عقبہ ہے، اور جو بیعت دوسرے اہل علم کے نز دیک پہلی بیعت کہلاتی ہے وہ ان حضرات کے نزدیک دوسری ہے اور جو دوسری ہے وہ دراصل تیسری ہے۔ میمض گنتی اور شار کا فرق ہے ور نہ واقعات کی اس ترتیب میں کسی کواختلاف نہیں ہے۔ تو گویا پہلی یا دوسری یا جوبھی تقسیم آپ پیند کریں،ان میں جوحضرات شریک ہوئے ان کا درجہ چوتھا ہے اور جو دوسری یا تیسری بیعت میں شریک ہوئے ان کا درجہ یا نچواں ہے۔

اس کے بعدوہ حفرات ہیں جو مکہ مکر مہ ہے جمرت کرکے گئے یامدینہ کے قرب وجوار کے رہنے والے یامدینہ کے قرب وجوار کے رہنے والے حفرات جورسول اللہ علیات کے قیام قبائے دوران اسلام میں داخل ہوئے ۔حضور نے پندرہ دن قبامیں قیام فر مایا جہاں بہت سے حفرات نے اسلام قبول کیا۔ بہت سے مہاجرین ہجرت کر کے حضور کے ساتھ مدینہ میں جا کرمل گئے ۔ان کا طبقہ وہ ہے جوامام حاکم کے نزد یک درجہ اور فضیلت کے اعتبار سے صحابہ کرام گا چھٹا طبقہ ہے ۔ ابھی بطور ما خذ حدیث یا مصدر حدیث کے بات نہیں ہورہی ہے بلکہ ابھی صرف صحابہ میں درجات اور فضیلت کی بات ہورہی ہے۔

پھرساتواں درجدان کا ہے جواصحاب بدر ہیں۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں بیسوال

محاضرات حديث

پیداہوکہ ہم تو ابھی تک میہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ اصحاب بدر کا درجہ سب سے او نچاہے۔ بیر ساتو ال درجہ کیول بتایا جارہا ہے۔ اس سوال پر میرا پہلا جواب تو یہ ہے کہ بیر میں نہیں کہ رہا ہوں بلکہ امام حاکم بتارہے ہیں۔ دوسرا جواب میہ ہے کہ جو پہلے تمام درجات ہیں اصحاب بدران میں شامل ہیں۔ سابقون اولون میں سے کوئی نہیں جوغز وہ بدر میں شامل نہ ہو۔ اصحاب دار الندوہ میں کوئی نہیں جو بدر میں شامل نہ ہوا ہو۔ بیسارے کے سارے اصحاب بدر میں شامل ہیں۔ اس لئے جب ہم اصحاب بدر کے درجہ کا ذکر کریں گے تو ایک آ دھ کے استمنا کے ساتھ میسارے کے سارے اس میں شامل ہوں گے۔

اصحاب بدر کے بعد صلح حدید یہ اسلام میں داخل ہونے والے ان خوش نصیبوں کا درجہ ہے جو ہجرت کر کے مدید منورہ تشریف لے آئے۔ان کا درجہ اس لئے او نچاہے کہ صلح حدید یہ پہلے پہلے مکہ مکر مہ کے لوگوں اور مسلمانوں کے درمیان شدید جنگ اور کھکش کی کیفیت تھی اور تمام اہل مکہ اور ان کی وجہ سے بقیہ قبائل کے بہت سے لوگ مسلمانوں کے شدید دشمن تھے۔لہذا جو تخص مکہ مکر مہ یا کسی اور قبیلہ سے اپناوطن چھوڑ کر اسلام قبول کرتا ہے اور مدید منورہ آکر گویا اپنی سابقہ شہریت کو منسوخ کر کے مسلمانوں کی برادری میں شامل ہوجاتا ہے وہ پوری برادری اور گھریار چھوڑ کر پورے عرب سے دشمنی مول لے کرمدید منورہ کی بستی میں آتا ہے تو اس کا درجہ بعدوالوں سے بلاشبہ او نیچا ہونا چاہے۔

صلح حدیدیے بعدصورت حال بدل گئی۔ کفار مکہ سے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔
دوسر ہے قبائل سے بھی معاہدات ہوئے ، کچھ قبائل سے دوسی کے عہد و بیان ہوئے۔ مسلمانوں
کے لئے حالات نسبتا بہتر ہو گئے اوراب دشنی کی وہ کیفیت نہیں رہی۔ان حالات میں جواصحاب
تشریف لا کے ان کی قربانی پہلے آنے والے حضرات کے مقابلہ میں نسبة کم درج کی ہے۔اس
لئے آٹھوال درجہ ان کا ہے جو صلح حدیدیہ کے بعداور بیعت رضوان سے پہلے پہلے تشریف لائے۔
پھر بیعت رضوان میں جولوگ شریک ہوئے قرآن مجید میں ان کا ذکر موجود ہے 'لفد رضی الله
عن المو منین اذیبا بعونک تحت الشحرہ 'اللہ تعالی راضی ہوگیاان لوگوں سے جو درخت کے
ینچ آپ سے بیعت کر ہے تھے۔اب قرآن مجید کی اس گوائی کے بعدتو کسی شک وشبہ کی گنجائش

اضرات حديث

پھروہ حضرات ہیں جو بیعت رضوان کے اس واقعہ کے بعداور فتح مکہ سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے۔حضرت خالد بن ولیڈ 'حضرت عمر و بن العاصؓ ،حضرت الوہریرہؓ اور ان صحابہ کرامؓ کی خاصی تعداد ہے جو بیعت رضوان کے بعداور فتح مکہ سے پہلے ہجرت کرکے مدینہ منورہ آگئے اور اسلام میں داخل ہوگئے۔

گیارهوال درجه ان حضرات کا ہے جن کو کہا جا تا ہے نمسلمة الفتے '، جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ مثلاً حضرت ابوسفیانؓ۔

بارہواں درجہان حضرات کا ہے جو بہت بچے تھے جب رسول النہ عظیمی و نیا سے تشریف لے گئے ۔اس لئے ان کوتیر کا اور تیمنا صحابیؓ کہا جاتا ہے، جن کو پیشرف حاصل ہے کہان کی آئکھوں نے حضور علیقے کے چبرہ انور کا دیدار کیا۔اس کے علاوہ کوئی اور الی بات نہیں جس سے وہ صحابہ کرامؓ کے کسی اور طبقہ میں شامل ہو سکیں ۔

یہ بارہ درجات امام حاکم کے بیان کردہ ہیں۔ ان میں ہے کہیں کہیں تھوڑی تی اوورلپینگ اور تداخل بھی ہے۔ لیکن عموی طور پر سیحفنے کے لئے امام حاکم نے یہ درجات بتائے ہیں۔ یہ صحابہ کرام گے آپس میں نصلیت کے اعتبار سے درجات کا ایک عام یا جہم اندازہ ہے۔ اصل درجہ تو اللہ کومعلوم ہے۔ اگر چہ بعض صحابہ کے بارے میں جمیں یقین سے معلوم ہے کہ ان کا درجہ کیا ہے، مثلاً حضرت ابو بکر صدیق کا درجہ یا عشرہ مبشرہ کا درجہ باقی اصحاب رسول سے اونچا ہے۔ لیکن بقیدا کیک لاکھ سے زیادہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے درجات کا بیا کی جہم سااندازہ ہے۔ اس میں تین یا قطعیت کے ساتھ ہم کچھ ہیں کہہ سکتے۔ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کوکرنا ہے۔

## طبقات صحابه كرام

اس درجہ بندی کے علاوہ محدثین نے صحابہ کرام ؓ کے طبقات بھی بتائے ہیں۔طبقات سے مرادز مانی اعتبار سے صحابہ کرام ؓ وہ ہیں جن سے کبار تابعین کوکسب فیض کرنے کا موقع ملا۔ کون سے صحابہ کرام ؓ وہ ہیں جن سے اوساط تابعین کوکسب فیض کا موقع ملا اور کون سے صحابہ وہ ہیں جن سے صفار تابعین کوکسب فیض

علوم حديث

محاضرات عديث

کا موقع ملا۔ ظاہر ہے کہ جن تابعین کو اکابر صحابہ سے کسب فیض کا موقع ملاء مثلاً اگر کسی تابعی نے سیدنا عمر فاروق سے روایت نقل کی اوان کے سیدنا عمر فاروق سے روایت نقل کی اوان کے تابعی ہونے کا درجہ بھی بڑا ہوگا۔ اس اعتبار سے صحابہ کرام م کے تین طبقات علماء حدیث نے بیان کے ہیں۔

#### كبارصحابه

سب سے پہلا یاسب سے اونچا اور ہڑا ورجہ کبار صحابہ کا ہے۔ ان میں وہ صحابہ کرام میں جن کوا کیہ طویل عرصہ رسول التعقیقی کی خدمت میں گزار نے ، آپ کی سنت کا مشاہدہ کرنے ، آپ سے حدیث کو حاصل کرنے ، آپ سے حدیث کو حاصل کرنے اور آپ کے زیرسایہ براہ راست اور کمل تربت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ یہ کبار صحابہ ہیں جن میں خلفائے اربعہ ، عشرہ ہبشرہ اور امہات المونین کے علاوہ مہاجرین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ ان میں انصار اور مہاجرین دونوں گروہوں سے حضور گئے قریب ترین وہ اصحاب شامل ہیں جو شب وروز آپ کے ساتھ رہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی تعداد تھوڑی ہے کیکن تیقن کے ساتھ کتی کرکے بتانا دشوار ہے کہ کون سے صحابہ کبار صحابہ میں کہا تھوڑی ہے کہاں تھوڑی ہے ہیں گئی کہار صحابہ اور اوسا طرحابہ کے درمیان جو التا ہوگا اور وہاں حتی اور قطعی طور پریتین کرنا دشوار ہوگا کہ یہ وہ کیسر ہے جو گی وہاں تھوڑ اسا اختلا ف ہوگا اور وہاں حتی اور قطعی طور پریتین کرنا دشوار ہوگا کہ یہ وہ کیسر ہے جو کبار صحابہ کو باتی صحابہ سے الگ کرتی ہے تو یہ کیسر کھنچنا بہت مشکل ہے۔ البتہ اس تقسیم سے کبار صحابہ کو باتی صحابہ سے الگ کرتی ہے تو یہ کیسر کھنچنا بہت مشکل ہے۔ البتہ اس تقسیم سے کبار صحابہ کو باتی صحابہ کے بارے میں ایک عمومی انداز ہضر ورہوجا تا ہے۔

#### اوساط صحابه

اس کے بعد اوساط صحاب کا درجہ ہے۔ بید وہ صحابہ ہیں جورسول اللہ عظیمتے کی حیات ارضی میں اپنے ہوش وحواس میں تھے، نو جوان تھے، جن کو حضو عظیمتے کود کھنے کے خاصے مواقع ملے، کیکن نو جوان اور کم سن ہونے کی وجہ سے اسنے قریبی اور خصوصی مواقع نہیں ملے جتنے مثل حضرت عبداللہ بن عرق کا دو قر اللہ بن عرق کا دو تر سے اللہ بن عرق کا عرفار دو قر علی امہات المونین کو ملے مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عرق کا شار مدینہ منورہ کے ابتدائی سالوں میں کم سن بچوں میں ہوتا تھا۔ جب حضور گرنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی عمراکیس باکیس سال کے لگ بھگ تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس خضور گئے تو ان کی عمراکیس باکیس سال کے لگ بھگ تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس خضور گئے تو ان کی عمراکیس باکیس سال کے لگ بھگ تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس خصور گئے تو ان کی عمراکیس باکیس سال کے لگ بھگ تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس خصور گئے تو ان کی عمراکیس باکیس سال کے لگ بھگ تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس خصور گئے تو ان کی عمراکیس باکیس سال کے لگ بھگ تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس خصور گئے تو ان کی عمراکیس باکیس سال کے لگ بھگ تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس خصور کے ان کی سال کے لگ بھگ تھی ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس خصور کی خصور کی کھی ہے کہ کھراکیس باکیس سال کے لگ بھگ تھی ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس خصور کی خصور کی کھراکیس باکیس باکیس سال کے لگ بھگ تھی ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بی کھراکیس باکیس بالی باکیس ب

محاضرات حديث علوم حديث

کے پاس دس سال کی عمر میں تشریف لائے ،اس لئے ان جیسے نوعرصحابہ کرام کا شار کہار صحابہ میں تو نہیں ہوسکتا۔ لیکن دس سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کوغیر معمولی فہم سمجھ بوجھ اور عقل و دانش ہے نوازا تھا۔انہوں نے تین سالوں میں اتنا کچھ حاصل کرلیا جتنا کہ بہت ہے اور حضرات حاصل نہیں کر سکے ۔اس لئے ان کا شاراوساط صحابہ میں ہے ۔ جب حضور کمانقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر تیرہ یا ساڑ ہے تیرہ سال تھی۔ان کےعلاوہ حضرت عبداللّٰہ بن عمرٌ ہیں، جب غزوہ احد ہوا تو جو صحابہ کرام عُز وہ احد میں شرکت کے لئے ہتھیا راور سامان جنگ لے کر نکلے جھنور ؓ نے مدینہ سے باہر جاکرفوج کا معائنہ فرمایا۔اس وقت ایک ہزار کے قریب شرکا تھے۔بعض لوگوں کو آب نے کم س قرار دے کر واپس بھیج دیا۔ ان میں حضرات عبداللہ بن عرام ابوسعید خدری ا اور چنداور حضرات شامل تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہتم ابھی کم من ہو، جنگ میں شریک نہیں ہوسکتے اس لئے چلے جاؤ۔ وہ بہت بوجھل دل اورانسوں کے ساتھ واپس چلے گئے کہ حضور ؓ کے ساتھ جہاد میں شرکت کی اس سعادت عظمٰی کے حصول کاموقع نہیں ملا۔اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ ظاہر ہے بارہ تیرہ یا چودہ سال کےلگ بھگ ہوگی۔الیعمرتھی کہندان کا شار بچوں میں تھا نہ بروں میں ۔خودا بنی دانست میں بیر جنگ میں حصہ لینے کے اہل تھے، کین رسول التُعظِی فی نے از راہ شفقت اوراز راه مهربانی اوراز راه بزرگی ان کواس کا ایل نهیں سمجھا کہ وہ جنگ میں شرکت جیسی اہم ذمه داری انجام دے سکیس۔

یرسارے حفرات جوغز دہ احدیمی نوجوان تھے ان کوغز دہ خندق میں آپ نے شرکت کا موقع عطافر مایا اور دہ اس میں شریک ہوئے۔ بیادساط صحابہ کہلاتے ہیں۔ ان میں سے متعدد حضرات نے کہی عمر پائی اور جن کی عمر زیادہ طویل ہوئی زیادہ تر روایات انہی سے ہیں۔ تابعین نے زیادہ تر انہی حضرات سے استفادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر محضرات سے استفادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر محضرات اوساط صحابہ میں شار ہوتے ہیں۔

#### صغارصحابه

تیسراطبقہ سحابہ کرام میں صغار صحابہ کا ہے جو حضو مطابقہ کی حیات کے زمانہ میں بہت پچے تھے اور ان کی جوانی کا زمانہ آپ کی حیات کے بعد شروع ہوا۔ مثلاً حضرات حسنین سے کوئی

محاضرات حديث علوم حديث

روایت منقول نہیں ہے۔ بہت عام قسم کی دوایک باتیں ان سے منقول ہیں۔ مثلاً حضور کے حلیہ مبارک کے بارے میں اکا دکاروایت ہوگی۔ ورنہ عام طور پران حضرات ہے کئی عام طرز عمل کے بارے میں اکا دکاروایت ہوگی۔ ورنہ عام طور پران حضرات ہے کوئی روایت نہیں ہے۔ حضرت محمود بن لبید پنجن کا ذکر ہو چکا ہے، ابوالطفیل عامر بن واثلہ، بیدوہ حضرات ہیں جنہوں نے رسول اللہ اللہ کود یکھا تو سمی کیکن روایت کرنے یا صحبت میں رہنے یا کوئی طویل استفادہ کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ ان کی اکثر روایت و دسرے صحابہ کرام ہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام ہے ہیں۔ یہ صحابہ سے روایت کرنے والے لوگ ہیں۔

ان طبقات سے یاز مانے کے اس تعین سے بیاندازہ ہوجاتا ہے لہ س صحابی گاز مانہ کس نہ نہ ان طبقات سے بیاز مانے کس خاب میں کس زمانے تک آتا ہے۔ چونکہ صحابہ کے طبقات پرالگ الگ کتا بیں بھی ہیں اور طبقات صحابہ میں مورخین اور محد ثین نے زمانے کا تعین بھی کیا ہے اس لئے اس بات کا پیتہ چلانا بہت آسان ہے کہ اگر کسی تابعی نے کس صحابی ہے روایت کی ہوتو اس روایت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت ممکن بھی ہے کہ مہمیں۔

# صحابه كرام كى كل تعداد

صحابہ کرام کی تعدادا کی لاکھ ہے اوپر ہے۔ بعض لوگوں نے یہ تعدادا کی لاکھ چوہیں ہزار بتائی ہے۔ بعض لوگوں نے کم وہیں بتائی ہے۔ ان تمام حفرات کی تعداد جن کوشرف صحابیت حاصل تھاوہ بہت زیادہ تھی۔ ایک لاکھ چوہیں ہزارتو وہ تھے جورسول الشونیسی کے ساتھ 93 کی الحجہ من 10 سے کومیدان عرفات میں موجود تھے۔ بہت سے حضرات ایسے بھی ہوں گے جواس موقع پر جوگالہذاوہ بھی صحابی ہوں گے ، انہوں نے بھی اس سے پہلے یا بعد میں حضور کو دیکھا ہوگالہذاوہ بھی صحابی ہوں سکے ہول گے مخابہ کی تعداد کے بارے میں قطعی طور پر پچھ کہنا تو بہت مشکل ہوگالہذاوہ بھی صحابی ہیں۔ اس لئے صحابہ کی تعداد کے بارے میں قطعی طور پر پچھ کہنا تو بہت مشکل ہوگالہذاوہ بھی صحابی ہوگالہذاوہ بھی صحابہ کرام جو تذکر نے میں آئے ان کی تعداداما م ابوز رعدرازی نے ایک لاکھ چودہ ہزار بتائی ہے۔ صحابہ کے جو تذکر نے میں آئے ان کی تعداداما م ابوز رعدرازی نے ایک لاکھ چودہ ہزار بتائی ہے۔ صحابہ کے جو تذکر نے میں آئے ان کی تعداداما م ابوز رعدرازی نے ایک لاکھ چودہ ہزار بتائی ہے۔ صحابہ کے جو تذکر نے تیمیز الصحاب نہ ، الاست عاب فسی معدونہ الاصحاب ، الاصاب کی جموی تعداد بیندرہ ہیں ہزار کے درمیان ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن صحابہ کیاتو کوئی نہوئی تعداد بیندرہ ہیں ہزار کے درمیان ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن سے یاتو کوئی نہوئی نہوئی

محاضرات حديث

روایت منقول ہے یاسیرت ہے متعلق کسی واقعہ میں ان کا ذکر آتا ہے۔ باقی صحابہ ہے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ انہوں نے حضور کو دیکھا ضرورلیکن ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ وہ کوئی روایت بیان کرسکیں۔

علم حدیث کا ایک طے شدہ اصول ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل بیں۔ لہذا کی صحابی کے عادل یا غیرعادل ہونے کے بارے میں بحث غیرضروری ہے۔ یہ بحث محصیل صاصل ہے۔ امام ابوزرعدازی نے ایک جگہ کھوا ہے کہ 'اذا رأیت الرجل پنتقص احداً مسن اصحاب رسول الله عقیقہ جب تم کی کود کھوکہ وہ رسول الله عقیقہ کے صحابہ میں سے کی کی تنقیص کررہا ہے ، فیاعلہ انه زندیق ' توجان لوکہ وہ زندیق ہے۔ یعنی بودین اور دہریہ ہے۔ اس لئے کہ قرآن مجید صحابہ کرام ہے کہ واسطے سے ہی ہم تک پہنچا۔ سنت کے ذ خارصحابہ کرام ہی کے کردار اور واسطے سے آئے۔ اگر صحابہ کرام ہی کے کردار اور عدالت پر چھنٹے اڑا دیے جا کیں تو چھر قرآن مجید بھی مشکوک ہے ، حدیث بھی مشکوک ہے اور پورادین مشکوک ہے ، حدیث بھی مشکوک ہے اور پورادین مشکوک ہے اسلام اور مفسرین قرآن تمام صحابہ کرام ہو عادل قرارد یے ہیں۔

صحابہ کرامؓ ہے جوروایات آئی ہیں ان صحابہ اور ان روایات کے نقطہ نظر ہے بھی صحابہ کرامؓ کے بیرتین طبقات ہیں ۔

ا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کبار صحابہ سے تعلق رکھتا ہے۔لیکن ان سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ مثلاً حضرت خدیجۃ الکبر کی رضی اللہ تعالی عنہا جن کا تعلق صحابہ کے طبقہ اول کے بھی طبقہ اول سے ہے۔لیکن ان سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ ان کا انقال مکہ مکر مہ میں ہوا اور ان کو کسی تابعی نے دیکھا ہی نہیں۔ ان کا سارار ابطہ صحابہ سے ہی رہا۔ ان صحابہ کرام میں سے کسی کو سرورت ہی چیش نہیں آئی کہ سیّد گاسے کوئی روایت معلوم کرتا۔ صحابہ کرام کا جو طبقہ زمانی اعتبار سے جتنا زیادہ متقدم تھا ان سے روایتیں بہت ہی کم جیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے روایتیں بہت ہی کم جیں۔ مندا مام احمد کو آپ کھول کر دیکھ لیس، غالبًا میں چیس صفحات سے زیادہ کی روایا ہے نہیں ہول گی۔

۲۔ زیادہ روایتیں ان صحابہ کرامؓ سے ہیں جن کا تعلق اوساط صحابہ یعنی متوسط طبقہ

لخاضرات حدیث علوم حدیث

سے ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کو حضور اللہ کے بعد طویل عرصہ تک زندگی گزار نے کا موقع ملا۔
ان میں چھ سے ابد کرام سب سے نمایاں ہیں۔ جومکٹرین لین کثرت سے روایت بیان کرنے والے
کہلاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ ، سیدنا عبداللہ بن عمر ، حضرت عاکثہ صدیقہ ، حضرت جابر بن عبداللہ ،
حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت انس بن مالک ۔ ان صحابہ کرام سے جواحاویث مروی ہیں وہ
ہزاروں میں ہیں۔ ان میں سے ہرا یک کی مرویات کی تعداد ایک ہزاریا اس سے اویر ہے۔

س۔ ان کے بعد درجہ آتا ہے ان چارصحابہ کرام کا جن کوعبادلہ کہاجا تا ہے۔ ان میں سے دو پہلے طبقہ میں بھی شامل ہیں۔ لیکن عبادلہ یعنی عبداللہ ہونے کی وجہ سے ان کواس تیسر بے طبقہ میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ بھی مکثر بن کہلاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس معبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن اور عبداللہ بن مسعود ہے بیادلہ اربحہ کہلاتے ہیں۔ بعض لوگ حضرت عبداللہ بن عمر کو جس سے ہیں اور یول سے حضرات عبادلہ خسہ کہلاتے ہیں۔ بہر حال سے بیں جن بیائے یا جارعبداللہ ہیں جومکش بن میں سے ہیں جن سے بین جن سے بین تعدادروایات کی منقول ہے۔

۳۔ ان صحابہ کے علاوہ بھی کچھ صحابہ کرام میں جن سے بڑی تعداد میں روایات منقول ہیں۔ لیکن ان کی روایات ایک ہزار سے کم ہیں۔ ان کے بار بے میں حضرت مسروق جو صف اول کے تابعی ہیں، ان کا کہنا ہے ہے کہ میں نے صحابہ کرام میں کے علوم وفنون کا مطالعہ کیا اور ان پر غور کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام میں کے پاس قرآن پاک، سنت اور شریعت کا جو بھی علم تھا وہ سارے کا ساراسمٹ سمٹا کر چھ صحابہ میں جمع ہوگیا تھا۔ 'انتہا ہی علم الصحابہ الی ستہ 'صحابہ کا ممر میں معابد کا علم سمٹ کر چھ صحابہ میں آگیا، حضرت میں فاروق 'حضرت علی بن ابی طالب 'مضرت ابی بن کعب میں حضرت زید بن ثابت 'مضرت ابودرد آاور حضرت عبداللہ بن مسعود ڈ پھران چھ صحابہ کاعلم جب میں نے دیکھا اور اس پرغور کیا تو وہ سمٹ کر دو حضرات کے پاس آگیا۔ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود ٹاردوسرے حضرت عبداللہ بن مسعود ٹاردوسرے حضرت عبداللہ بن مسعود ٹاردوسرے حضرت علی بن ابی طالب "۔

امام سروق کی میہ بات بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے اور بڑے گہرے مطالعہ اور مشاہدہ پر مبنی ہے۔اس کئے کہ بعد میں جینے محدثین ہمیں ملتے ہیں اور خاص طور پر جینے فقہا ہمارے سامنے آتے ہیں، بالخصوص وہ فقہا جنہوں نے اپنے اپنے کمتب فکر مرتب فرمائے۔جن کے اجتہا دات اور

علوم حديث

محاضرات مدیث ( ۱۳۹۹ )

خیالات کوان کے شاگر دول نے با قاعدہ طور پرعلم کی شکل میں مرتب کردیا ادر جس کے نتیجہ میں مرکا تب فکر وجود میں آئے ،ان میں سے اکثر و بیشتر کے علم کا زیادہ تر دارو مدارا نہی دو صحابہ کے علم پر ہے۔ حضرت علی بن الی طالبؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودٌ، یا تو براہ راست ان دو صحابہ پریا کسی واسطے سے ان صحابہ پرجن پران سے پہلے علم جمع ہوا تھا یعنی چھ صحابہ۔

مثال کے طور پرامام مالک مدینہ منورہ میں قیام فرماتھ۔ان کی پوری زندگی مدینہ منورہ میں قیام فرماتھ۔ان کی پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزری۔ مدینہ منورہ میں ان کو کسب فیض کرنے کا سب سے زیادہ موقع ان تابعین سے ملاجن تابعین نے جن صحابہ کرام سے کسب فیض کیا تھا۔ مدینہ منورہ میں تابعین نے جن صحابہ کرام سے کسب فیض کیا ان میں دونام بڑے نمایاں ہیں،ایک حضرت عمر فاردق اور دوسر ے حضرت علی بن ابی طالب ہے۔ حضرت علی گوفہ میں گزارے ہوئے زندگی کے آخری چارپانچ سالوں کے علاوہ پوری زندگی مدینہ نورہ میں رہے۔امام مالک کی روایات آپ دیکھیں تو اکثر روایات ہیں ہے مالک عن ابن شھاب اور ابن شہاب کے اساتذہ اور پھر میں الم عن ابن شھاب اور ابن شہاب کے اساتذہ اور پھر مدینہ منورہ کے صحابہ کرام مالک عن ابن شھاب اور ابن شہاب کے اساتذہ اور پھر الک کے مدینہ منورہ کے میں اعرج عبد الرحمٰن میں اعرج عبد الرحمٰن کرتے ہیں مالک عن ابنی الزناد عن الاعرج عنوا میں اعرج کہلاتے سے اس طرح سے مدینہ کا جتناعلم تھاوہ حضرت عمر فاروق معبد اللہ بن عمر اور حضرت الور میں کری کو کو کہ میں آگیا۔

حفرت عبداللہ بن مسعود ایک طویل عرصہ تک کوفہ میں رہے۔حفرت علی جھی کوفہ تشریف لے گئے۔ان کا اور حفرت عبداللہ بن مسعود گاعلم جو کوفہ میں سمٹاوہ ان تابعین تک پہنچا جنہوں نے ان دو شخصیات سے کسب فیض کیا۔ ان تابعین میں پھر دو نامور حضرات بہت نمایال بین: حضرت علقمہ اور حضرت اسود شخصی ان دونوں کاعلم سمٹ سمٹا کر حضرت امام ابوحنیفہ تک آگیا۔ عبداللہ بن مسعود کی کاعلم علقمہ تک ،علقمہ کاعلم ابرا ہیم شخصی کاعلم حماد بن سلیمان علم امام ابوحنیفہ تک ۔ پھرامام ابوحنیفہ کے شاگر دوں میں امام محمد اور امام ابوحنیفہ تک ،حماد بن سلیمان کاعلم امام ابوحنیفہ تک ۔ پھرامام ابوحنیفہ کے شاگر دوں میں امام محمد اور ایوں ایک محمد بن گیا۔

محاصرات حديث

پھروہ حضرات ہیں جنہوں نے کوفہ اور مدینہ منورہ دونوں کے اہل علم سے استفادہ کیا اور ان دوروا تیوں یعنی مدینہ اورکوفہ کی روایات کوجمع کیا۔ مدینہ اورکوفہ لیعنی عراق کی روایات کوجمع شخصیت نے جمع کیا وہ امام شافعی شخصہ امام شافعی کے ہاں بید دونوں روایتیں جمع ہوگئیں۔ امام شافعی نے طویل عرصہ تک مکہ مرمہ میں رہ کر وہاں کے علما سے کسب فیض کیا۔ اس کے بعدوہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں انہوں نے امام مالک سے کسب فیض کیا۔ امام مالک سے کسب فیض کرنے کے بعدوہ عراق گئے اور وہاں امام محمد اور عراق کے بقیدعلاء سے سے کسب فیض کیا جن کے پاس حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود گاعلم تھا۔ اس طرح سے وہ دوروا تیوں کے جامع بن گئے توایک تیسرا مکتب فکر وجود میں آگیا۔

پھرامام شافعی کے جن حضرات نے کسب فیض کیاان میں بعض لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ امام ابوضیفہ اور امام شافعی کی طرف سے ان دونوں روایتوں کے جمع کرنے سے اہل علم کا ایک طبقہ سامنے آیا ہے جس کا زیادہ زورعقلیات اور رائے پر ہے۔ لہذا عقلیات اور رائے کے ساتھ ساتھ احادیث اور سنت پر دوبارہ سے زور دینے کی ضرورت ہے۔ دوبارہ زور دینے کی اس ضرورت کا احساس جب پیدا ہوا تو امام احمد بن ضبل کا کمتب فکر وجود میں آیا۔ ان چار مثالوں سے بیاندازہ ہوسکتا ہے کہ یہ جو مکا تب فکر وجود میں آئے ہیں بیا یک دوسرے سے اس طرح مربوط ہیں کہ ان کوایک دوسرے سے الگنہیں کیا جاسکتا اور نہ صرف یہ کہ الگنہیں کیا جاسکتا بلکہ جن صحابہ کرام کے علمی اثر ات اور اجتہادی بصیرت اور غور وفکر کے نتیجہ میں یہ مکا تب فکر وجود میں آئے وہ آبیں میں اس طرح مربوط ہیں کہ ایک دوسرے سے کسب فیض کرتے ہیں اور سب کا علم چھن حجون کرایک جگہ پہنچتا ہے۔

صحابہ کرام پر بیمباحث ایک پور نے ن کا موضوع ہے۔ اس پر کتابیں ہیں۔ در جنوں کتابیں گئی گئی جلدوں میں کھی گئیں جن کا انتہائی مختصر ترین خلاصہ بلکہ خلاصہ کا خلاصہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔

تابعي كي تعريف

جس طرح صحابہ کرام پر بحث ہوئی اس طرح سے تابعین پر بھی بحث ہوئی۔ تابعین

محاضرات عديث علوم حديث

کے طبقات اور مراتب پر بھی بات ہوئی۔ جو درجہ صحابہ کرام گا بعد والوں کے لئے ہے وہی درجہ تا بعی تا بعین کا بھی بعد والوں کے لئے ہے۔ تا بعی کی تعریف وہی ہے جو صحابیؓ کی تعریف ہے۔ تا بعی سے مرا دوہ خوش نصیب شخصیت ہے جس نے حالت ایمان میں کسی صحابیؓ رسول کی زیارت کی ہو، اس حالت ایمان پر انتقال کر گئے ہوں، ایسے خوش نصیب حضرات تا بعی کہلاتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگ اس تعریف سے نکل جاتے ہیں جو پہلے تا بعی ہو کے اور بعد میں خدا نحو استہ اسلام سے پھر گئے اور پھر دوبارہ اسلام قبول کیا۔ اگر چہ ایسے لوگ ہیں نہیں، لیکن ایسے کسی شخص کے وجود کا کم از کم ایک نظری امکان موجود ہے، اگر کوئی ایسا آ دمی رہا ہو جو بعد میں اسلام سے پھر گیا ہو اور اس پھر نے کی حالت میں انتقال کر گیا ہو یا ایسے وقت میں مسلمان موجود ہے۔ تا بعین دنیا ہے اٹھ گئے تھے تو اس کا شار تا بعین میں نہیں ہوگا۔ حدیث کے راویوں کی حد تک ایسا کوئی آ دمی غالبًا موجود نہیں ہے۔

#### طبقات تابعين

امام حاکم نے تابعین کے پندرہ طبقات بتائے ہیں۔اس لئے کہ تابعین کا زمانہ خاصا طویل ہے۔ صحابہ کرام میں توایک یا دوسلیں ہیں جبکہ تابعین میں بہت کی سلیں ہیں۔ایک نسل وہ جو صفو گلیت کے زمانے میں خاصی پختہ عمر کو بہتے گئی کئی لیکن اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام میں تو داخل ہو گئے تھے لیکن مدینہ منورہ سے باہر رہنے کی وجہ سے رسول اللہ تعلیقیہ کی زیارت کا موقع نہیں ملا، جیسے حضرت صنا بھی کا میں نے ذکر کیا۔ وہ طویل عرصہ پہلے اسلام قبول کر چکے تھے اور کو شال تھے کہ جلد از جلد مدینہ منورہ حاضری ہواور حضو گلیت کی خدمت میں پچھ دن گزاریں۔ جب بندوبست کر کے نکلے اور بڑے اہتمام سے مدینہ منورہ میں داخل میں پچھ دن گزاریں۔ جب بندوبست کر کے نکلے اور بڑے اہتمام سے مدینہ منورہ میں داخل میں جور ہے تھے تواطلاع ملی کہ رسول اللہ گلیت انقال فرما بچے ہیں اور آپ کی تدفین بھی کمل ہوگئی ہے۔ مور ہے تھے تواطلاع ملی کہ رسول اللہ گلیت انقال فرما بچے ہیں اور آپ کی تدفین بھی کمل ہوگئی ہے۔ اور بین قرنی ایک تابعی سے بیتہ چاتا ہے کہ خواجہ اور بین قرنی ایک تابعی سے جن کو حضو گلیت ہے دی حجت تھی اور ان کی اس حجت اور جذبہ صادت کا حضور گلیت کی مقا۔ آپ نے حضرت عمر فارون کو بتایا۔ یہ وہ تابعین ہیں جو عمر نے اعتبار سے اس درجہ کے تھے کہ اگر وہ صحابی ہو تو شایدان کا شار اوساط صحابہ میں یامکن ہے کہ کہار صحابہ میں بھی درجہ کے تھے کہ اگر وہ صحابی ہوتے تو شایدان کا شار اوساط صحابہ میں یامکن ہے کہ کہار صحابہ میں بھی

محاضرات حدیث کاغرات حدیث

ہوتا۔لیکن کسی وجہ سے ان کو قبول اسلام کا موقع نہیں ملا ،اس لئے تا بعین میں شار ہو گئے ۔ ان کا انتقال ظاہر ہے جلد ہوگیا۔ یہ تا بعین کی پہلی نسل تھی اور آخری نسل وہ تھی جنہوں نے کم سی میں صغار صحابہ کو دیکھا۔ آخری صحابی جن کی و فات 110 ھ میں ہوئی ان کو اگر کسی تا بعی نے پانچ چھ سال کی عمر میں دیکھا ہواور ان کی عمر سوسال یا ایک سوپانچ سال ہوئی ہو، جو کہیں کہیں ہوجاتی ہے۔ ہرقوم اور ہر علاقے میں دوچارٹی ہزار ایسے لوگ تو ہوتے ہیں جن کی عمر سوسال یا زیادہ ہو۔ تواگرا یسے پھلوگ ہوں تو وہ تا بعی ہوجا کیں ہو اس طرح تا بعین کا زمانہ کم وہیش 110 سال آجاتا ہے۔ یہ زمانہ نسبتا لمبا ہے اور صحابہ کا زمانہ نسبتا چھوٹا ہے۔ تا بعین کا زمانہ کم وہیش 110 سال طویل ہے۔ صحابہ کا زمانہ میں۔ تا بعین کے طبقات زیادہ ہیں۔ اور صحابہ کا زمانہ میں۔ تا بعین کے طبقات زیادہ ہیں۔ اور صحابہ کے طبقات کے صاب سے ہیں۔ اور صحابہ کے طبقات کے صاب سے ہیں۔

### تابعین کے درجات

فن روایت کے نقط نظر سے صحابہ کی طرح تا بعین کے بھی تین ورجات ہیں۔ سب براورجہ کہارتا بعین کا ہے۔ کہارتا بعین سے مرادوہ لوگ ہیں السند بسن بروون عسن کہاراتا بعین کا ہے۔ کہارتا بعین سے مرادوہ لوگ ہیں السند بسن ہوں کہارتا بعین میں کہاراتا بعین کہانے ہیں۔ کہارتا بعین میں ایک شخصیت الی بھی ہے جس کوالیا شرف حاصل ہے جو کسی اور تا بعی کو حاصل نہیں ہے۔ شاید کی صحابی کو بھی حاصل نہ ہو۔ وہ ہیں حضرت قیس بن ابی حازم "، یہ تمام عشرہ مبشرہ سے روایت کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایک شخص ایبا ہے جس کے اساتذہ میں عشرہ مبشرہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ بات امام وہ قیس بن حازم " ہیں۔ یہ بات امام حالم نے اپنی کتاب میں کھی ہے۔

اس کے بعداوساط تابعین ہیں جو بقیہ سحابہ سے روایت کرتے ہیں اوران کے ساتھ ساتھ ان کی روایت کبار تابعین سے بھی ہے۔ جن کی روایت اکثر و بیشتر کبار تابعین سے ہے اور کبار صحابہ کے علاوہ جو بقیہ صحابہ کرائم ہیں ان سے بھی روایت کرتے ہیں۔

صغارتا بعین دہ ہیں جنہوں نے صغارصحابہ کودیکھا ہے اور اوساط تا بعین سے روایت کی ہے۔ان میں سے بعض حضرات کی اکا د کاروایت بھی صغارصحابہ سے منقول ہے اور ثابت ہے۔ان

محاضرات حديث علوم حديث

میں امام ابوحنیفہ بھی شامل ہیں جنہوں نے صغار صحابہ کودیکھا تو ہے اور اس پرسب محدثین مثفق ہیں ، کیکن کیا روایت بھی کی ہے؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کو صغار صحابہ سے روایت حاصل ہے کنہیں ہے۔

یز ماندایک سواس سے دوسودس سال تک کولگ بھگ بنتا ہے۔ تابعین کوبھی بڑا درجہ حاصل ہے۔ ان کا درجہ ایک حدیث ہے بھی ثابت ہے اور قرآن مجید ہے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والدین اتبعوا هم باحسان'، سب سے اونچادرجہان السابقون الاولون کا ہے جو مہاجرین اور انصار میں ہے مول اور پھر ان لوگول کا جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھائی اور مہاجرین اور انصار میں سے مول اور پھر ان لوگول کا جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھائی اور احسان کے ساتھ۔ اگر چہ یہاں اصطلاحی تابعین مراذبیں ہیں۔ ان وہ میں صحابہ بھی شامل ہیں جو سابقون الاولون کے بعد آئے لیکن چونکہ آیت میں انبعو هم کالفظ ہے تولغتائی میں تابعین بھی شامل ہوجاتے ہیں۔ ہم میہ کہ سکتے ہیں شامل ہیں۔ ایک عموی معنی کے اعتبار سے اس میں تابعین شامل ہوجاتے ہیں۔ ہم میہ کہ سکتے ہیں شامل ہوجا کیں ۔ ہر وہ محض جس نے رسول الشعقی اور صحابہ کا اجاع کیا وہ اس میں شامل ہوجا کین چونکہ لفظ انبعو هم آیا ہے اس لئے بہت سے لوگوں نے اس میں تابعین کوبھی شامل کیا ہے۔

تابعین کی نصیات اور شرف کا ذکرایک حدیث میں بھی ہے جس میں حضور یفر مایا کہ 'حیرالقرون قرنی ٹم الذین یلونھم ٹم الذین یلونھم 'بہترین زمانہ میراز مانہ ہے ، پھروہ زمانہ جو میرے بعد آئے پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد آئے۔ اس حدیث کی تعبیر میں تھوڑاسا اختلاف ہے۔ ایک توبید کہ جو پہلا شم الذین یلونھم ہے ، بیدوور صحابہ ہے اور جودوسرا شم الذین یلونھم ہے ، بیدور صحابہ ہے اور جودوسرا شم الذین یلونھم ہے بیدور تابعین ہے۔ جھے ذاتی طور پراس کی دوسری تشریح بہتر معلوم ہوتی ہے وہ بیہ یلونھم کے حید الفرون قرنی ہے مراوصحابہ کرام گازمانہ ہے۔ بہترین زمانہ میرازمانہ ہے۔ اس لئے کہ حید الفرون قرنی سے مراوصحابہ کرام گازمانہ ہے۔ بہترین زمانہ میرازمانہ ہے۔ اس لئے کہ صحابہ کا زمانہ حضور گری نانہ میں تربیت پائی ، صحابہ کا زمانہ میں تربیت پائی ، آپ کے تلانہ ہے تھے ۔ صحابہ نے حضور گری نانہ میں تربیت پائی ، آپ کے تلانہ ہے تھے ، آپ ہی سے کسب فیض کیا ، حضور گرمائی۔ جن کاموں کا حضور گرح کی میں توں کو تا جو بہت سے کام شروع فرمائے صحابہ نے ان کی تکمیل فرمائی۔ جن کاموں کا حضور گرح کے میں بیا ، یا

محاضرات مدیث ( ۲۲۴۲

قرآن پاک میں پیشین گوئی آئی ان کی تحیل صحابہ کرائم کے ہاتھوں ہوئی۔اس لئے فرنی ،جس کو حضور ہے اپناز مانہ کہاوہ دراصل صحابہ کرائم کا زمانہ ہے۔ شم الذین یلونهم پھران کا زمانہ جوان کے بعد آئیس گے۔ یہ ونہ میں ضمیر جمع کی ہے جس سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔اگر حضور گا اپناز مانہ مراد ہوتا تو آپ فرماتے کہ شم الذیبن یہ لونی، پھروہ لوگ جومیر ہے بعد آئیس گے۔ لیکن آپ نے ایسانہیں فرمایا بلک فرمایا: شم الذیبن یلونهم ۔گویا اس میں قرنی سے مراد صحابہ کا زمانہ ہے، اس کے آپ نے ایسانہیں فرمایا بلک فرمایا: شم الذیبن یلونهم پھران کا زمانہ جو ان کے بعد آئیس گے۔ یہ بالیسلونهم تا بعین ہوں ورسرایسلونهم تا بعین کے متعلق ہوا۔

ایک بزرگ نے ایک لطیف نکتہ کے طور پر لکھا کہ قرنی سے دور صحابہ مراد ہے۔اس کے شواہد میں سے ایک چیز ہیہ بھی ہے کہ چاروں خلفائے راشدین کے ناموں کا مخفف بھی آگیا ہے۔ ق سے صدیق، رسے عمر، ن سے عثمان، کی سے علی خلفائے راشدین کے ناموں کے آخری حروف لیس تو قرنی بنتا ہے۔ بیم مض ایک نکتہ ہے۔اگر آپ کا جی چاہے تو اتفاق کریں اور نہ چاہے تو نہ کریں ۔ لیکن خود حدیث کے الفاظ بلونہم سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس سے مراد صحابہ کا دور ہے۔ اس لئے کہ وہ حضور بھی کے دور کی ایک تو سیج اور تکملہ ہے۔

اس پر بڑی بحث ہوئی ہے کہ تابعین میں سب سے افضل شخصیت کون ہیں۔اگر کسی ایک شخصیت کون ہیں۔اگر کسی ایک شخصیت کو نتخب کرنا ہوتو سب سے افضل تابعی کس کو قرار دیا جائے گا۔اصل بات تو ہے کہ اس بارہ میں ہم قطعیت کے ساتھ کچھ تھیں کہ سکتے ۔اللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ کر ہے گا۔ پچھ تھیزات نے کہا کہ افضل ترین تابعی حضرت قیس بن ابی حازم ہیں جنہوں نے عشرہ مبشرہ سے روایت کی ہے۔ تاہم بہت بڑی تعداد میں علائے حدیث کا کہنا ہے کہ افضل التا بعین حضرت سعید بن المسیب ہیں جنہوں نے طویل عرصہ تک حضرت ابو ہریرہ سے اور دیگر بہت سے صحابہ کرام سے کسب فیض کیا۔ بعض کا خیال ہے کہ افضل التا بعین یا سیدالتا بعین حضرت اولیں قرنی ہیں جن کا ذکر صحیح مسلم میں ہے اور رسول اللہ وقتی ہیں جن کا ذکر صحیح مسلم میں ہے اور رسول اللہ وقتی ہیں جو مکہ مکر مہ میں سالہاسال قرآن اور حدیث کا درس دیتے رہے اور ابی رباح افضل التا بعین ہیں جو مکہ مکر مہ میں سالہاسال قرآن اور حدیث کا درس دیتے رہے اور مکہ مکر مہ میں رہنے والے صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ پھوکا خیال ہے مکہ مکمر مہ میں رہنے والے صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ پھوکا خیال ہے مکہ کو میں رہنے والے صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ پھوکا خیال ہے مکہ مکمر مہ میں رہنے والے صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ پھوکا خیال ہے کہ کہ کو خیال ہے کہ کو خیال ہے کہ کہ کو کی انہوں نے کسب فیض کیا۔ پھوکا خیال ہے کہ کی کین کا خوال ہے کہ کو کی کو کیاں کے کہ کو کیا گورٹ کی کا کہ کہ کو کیاں ہے کہ کو کیا کہ کو کا کہ کا کہ کو کیا گورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کے کھوکا خیال ہے کہ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیاں کے کہ کورٹ کی کی کیاں کورٹ کی کورٹ کیاں کورٹ کی کور

۳۳۵

کہ افضل ترین تا بعی حضرت قاسم بن محر ہیں جو سید ناصد این اکبر گے بوتے اور ان کے بینے حضرت محمد بن ابو بکر گے صاحبزاوے ہیں۔ پچھ کا کہنا ہے کہ افضل ترین تا بعی حضرت عروہ بن زبیر ہیں جو حضرت عائش کے بھانے ہیں جنہوں نے حضرت عائش ہے بہت کسب فیض کیا اور جنہوں نے اسلام کی تاریخ ہیں سب سے پہلا سیرت پر کتاب کھی ہے۔ سیرت پر سب سے پہلا علمی کام انہوں نے کیا جس میں انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائش صدیقہ ہے روایات من کر جمع کیں اور ان کو ایک کتاب کی صورت میں مرتب کیا۔ وہ اپنی خالہ کے پاس جایا کرتے تھے، ان کیس اور ان کو ایک کتاب کی صورت میں مرتب کیا۔ وہ اپنی خالہ کے پاس جایا کرتے تھے، ان جو ملم تھا وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوسکتا ہے۔ پچھ کا خیال ہے کہ حضرت ابو جو مصرت عبد الرحمٰن اضل التا بعین ہیں ۔ پچھ کا خیال ہے کہ حضرت ابو اور لیس الخولائی ہیں۔ ابواور لیس الخولائی کا معاملہ بھی بالکل ای طرح کا ہے جو حضرت عبد الرحمٰن الدیس الجولائی ہیں۔ ابواور کیس الخولائی کا معاملہ بھی بالکل ای طرح کا ہے جو حضرت عبد الرحمٰن السنا بحق کی کا ہے۔ وہ حضور کے زمانے میں اسلام لا چھے تھے لیکن مدینہ منورہ آنے کا موقع نہیں اسلام لا چھے تھے لیکن مدینہ منورہ آنے کا موقع نہیں اعلام التا ہے تشریف لے جاچکے تھے۔ اس لئے عمر کے السیار سے تو وہ صحابہ کرام گے ہم من تھے، البتہ منصب اور درجہ کے اعتبار سے وہ وہ تا بعین کے ہم من ہیں۔ اسلام عبی اور درجہ کے اعتبار سے وہ وہ تا بعین کے ہم من ہیں۔ اعتبار سے وہ وہ تا بعی کا تعین کے ہم من ہیں۔

یہ سارے معاملات کہ تابعین اور تبع تابعین کا تعین کیتے ہو۔ ان کا داروہدار اکثر وہیشتر ایک فاص فن پر ہے، جس پر علائے حدیث نے بہت کام کیا۔ وہ ہے تواریخ الروا ق، یہ و لیے تو ایک ہلکا اور مختصر موضوع معلوم ہوتا ہے لیکن یہ موضوع جلد ہی اتنا پھیل گیا اور اس پر اتنا مواد جمع ہوگیا کہ محدثین نے اس پر الگ الگ کتابیں کھیں۔ ایک کتاب کے بعد دوسری، پھر موقعی ایک بہت ہم کتاب اس موضوع پر امام بخاری کی کتاب التاریخ الکبیر ہے جو غالباً آٹھ جلدوں میں ہے۔ اس کے علاوہ اور لوگوں کی بھی اس پر کتابیں ہیں جن میں انہوں نے یہ چہ چلانے کی کوشش کی کہ کن تابعی کا انتقال کس میں ہوا ، کن تبع تابعی کا انتقال کس میں ہوا ، اور تبع تابعی کا انتقال کس میں میں ہوا۔ یہ بات جانا اس لئے ضروری ہے اور تبع تابعین کے شاگردوں میں کہ کا انتقال کس میں میں ہوا۔ یہ بات جانا اس لئے ضروری ہے دا جاد یہ اور سندوں کی تحقیق میں بہت سے معاملات ایسے پیش آئے کہ اس تعین سے کی

اضرات حدیث

غالبًا علامہ ابن الجوزي کے زمانے میں جوچھٹی صدی ججری کا زمانہ ہے، شام کے پچھ یہودی کوئی دستاویز لے کرعباس خلیفہ کے پاس آئے ۔ دستاویز کافی پرانی معلوم ہوتی تھی۔قدیم خط میں لکھی ہو کی تھی۔انہوں نے بید عویٰ کیا کہ بیوہ دستادیز ہے جورسول اللہ عظیفہ نے فتح خیبر کے موقع پرہمیں دی تھی۔اس میں بیلکھا ہوا تھا کہ ہمیں فلاں فلاں معاملات ہے مشتثیٰ کر دیا جائے گا۔ بہت ی مراعات کا اس میں ذکر تھا اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ حضور ً نے بیہ بیہ مراعات ہمیں دی تھیں ۔انہوں نے کہا کہ بیمراعات حضور کے زمانے تک ہمیں حاصل رہیں ۔لیکن بعد میں جب ہمیں خیبر سے جلاوطن کر کے شام بھیجا گیا تو پیرمراعات بھی ہم سے لے لی گئیں۔لہذا آپ رپہ مراعات ہمیں دوبارہ دیں۔خلیفہ وقت نے وہ دستاویز اس زمانے کے سب سے بڑے محدث علامہ عبدالرحمٰن ابن الجوزي ( جوصف اول کے محدثین میں سے تھے۔ ) کو بھیجي کہ بتا ئيں اس دستاویز کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے؟انہوں نے دستاویز سامنے رکھی اوراسے دیکھاتو مہلی ہی نظر میں معلوم ہو گیا کہ جعلی ہے۔ انہوں نے خلیفہ کو خط لکھا کہ بیددستاویز جعلی ہے۔ لوگوں نے بڑی حمرت کا اظہار کیا کہ حضور کھیالیہ سے منسوب ایک دستاویز آئی ہے، خاصی برانی ہے جس پر صحابہ کرام کی گواہیاں ہیں اور آپ نے ایک ہی نظر دیکھنے کے بعد کہددیا کہ جعلی ہے۔خلیفہ نے علامہ ابن الجوزی کو بلایا کہ ذراتشریف لا ہے۔ وہ آئے تو یو چھا کہ آپ کس بنیاد پریہ بات کہہ رہے ہیں کہ دستاد پر جعلی ہے۔انہوں نے کہا کہاس دستاد پر میں کھا ہوا ہے کہاس کے گواہان میں حفرت معاوییاً ورحفرت سعد بن معاوَّ بھی شامل ہیں اور دعویٰ پیرکیا جارہاہے کہ بیدوستاویز رسول النبولينة النبولينة نے يہود يوں كو فتح خيبر كے موقع پر عطا كى۔غز وہ خيبر ن6ھ ميں ہوا تھا۔ ن 6ھ تك حضرت معاویرًا سلام قبول کر کے مدینہ منورہ نہیں آئے تھے۔ وہ فتح مکہ سے پہلے اور سلح حدید کے بعداسلام لانے والے صحابہ میں سے ہیں۔غزوہ خیبر کے وقت حضرت معاویہ مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے لہٰذااس وفت ان کا خیبر جانا اور اس معاہدہ پر بطور صحابی رسول مسلمانوں کی طرف ہے۔ دستخط کرنا خارج ازامکان ہے۔ای طرح حضرت سعد بن معادٌّ کا انقال غز وہ احد کے وقت ہو گیا تھا۔ وہ غز وہ احدیثیں شدید زخمی ہو گئے تھے اور اس کے فوراً بعدا نہی زخموں کی وجہ ہے کچھ ہی دن میں ان کا انقال ہو گیا تھا۔ وہ بھی غزوہ خیبر کے موقع پراس وقت دنیا میں موجود نہیں تھے، لہذا ان

m7/2

) علوم خدیث

محاضرات حديث

دوجعلی گواہیوں سے پہتہ چلا کہ دستاویز جعلی ہے۔ بیدفائدہ ہے صحابہ کرامؓ ، تا بعین اور تبع تا بعین اور بقیہ راویوں کے من پیدائش اور من و فات کانعین کرنے کا۔

امام سفیان توری جو بوے مشہور محدث ہیں وہ یہ کہتے ہیں (اور یہ تول کی کتابوں میں نقل ہوا ہے) کہ 'ل ما استعال الرواۃ الکذب' جبراویوں نے جھوٹ سے کام لیمنا شروع کیا' استعال شروع کیا' استعال شروع کیا' استعال شروع کردیا یعنی ہمیں تاریخ کے استعال سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس زمانے میں زندہ تھا اور اس سے کردیا یہ کے کہ کوئ کس زمانے میں زندہ تھا اور اس

حضرت خالد بن معدان مشہور تابعی ہیں ،ان کی وفات 104 ھیں ہوئی تھی ،ان سے ا یک صاحب نے کوئی حدیث روایت کی اور دخویٰ کیا کہن 108ھ میں آرمییا کی جنگ میں میں نے ان سے پیرحدیث کی تھی۔ایک مجلس میں ایک صاحب احادیث بیان کررہے تھے۔ دوران روایت انہوں نے بیان کیا کہ جمھے ہے ایک بزے ثقہ راوی نے یہ اور یہ بیان کیا ہے۔ جب ان ہے یو چھا گیا کہ یہ ثقدراوی کون ہیں۔انہوں نے چھر کہا کہ ثقدراوی نے بیان کیا ہے۔ بار بار اصرار کیا گیا کہ اس ثقہ راوی کا نام بتا کیں ۔ نوانہوں نے کہا کہ خالد بن معدان نے بیان کیا تھا۔ یو چینے والے نے پوچھا کہ آپ نے کس من میں ان سے بدروایت لی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ 108 ھ میں \_ پوچھا گیا: کس جگہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ آرمینیا کی جنگ میں شریک تھے۔جومحدث سے سوالات کرر ہے تھے انہوں نے کہا کہ بیروایت سراسر جعلی ہے،اس لئے کہ خالد بن معدان کا انقال 104 ھين ہوگيا تھااوروه آرميديا كى جنگ مين نہيں بلكدوم كى جنگ مين شريك ہوئے تھے۔ ا بک اور راوی تھے ابو خالدالیقاء ،انہوں نے دعویٰ کیا کہانہوں نے حضرت انسؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہے روایت کی ہے۔ یہ دعویٰ انہوں نے سن 209ھ میں کیا۔امام ابلعیم اصفہانی جن کا پہلے ذکر ہو چکاہے، وہ وہال موجود تھے۔انہوں نے یو چھا کہ آپ کی عمر کیا ہے۔ ابو خالدانہوں نے جواب دیا کہ 125 سال ہے۔حضرت ابونعیم نے کہا کہ پھرآپ کی پیدائش سے يا نج سال يهلي حضرت عبدالله بن عمرٌ وفات يا ي تصدويي تصروي 209 هربهة بي صغارتا بعين كا زمانہ ہے۔ بیاوساط تابعین کا زمانہیں ہے۔ تابعین کا زمانہ صحابہ کرام کے زمانے سے کم وہیش اس ، نوےسال کے بعد تک کا ہے۔ صحاب کا آخری دور 110ھ تک ہے۔ اس کے بعد اس یا نوےسال

علوم حديث

لگائيں تو تقريبا 190 يا 200ھ كےلگ بھگ بيشتر تابعين كاز مانىختم ہوگيا۔

ان معلومات کا بیشتر ذخیرہ امام بخاری، حضرت علی بن المدینی، البوحاتم رازی اور امام نسائی کی کتابیں ہیں۔ان میں سب سے بڑا ماخذ حضرت امام بخاری کی کتاب التاریخ الکبیر ہے جوآٹھ جلدوں میں ہے۔

ان راویوں کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ اوران کے ضبط، حافظ، عدالت ادر کر دار کانعین کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوا کہ ان کی رشتہ دار بول پر بھی بحث کی جائے اور رہے یتہ چلایا جائے کہ کون کس کا بھائی تھا اور کون کسی کی بہن تھی وغیرہ وغیرہ۔اس کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہا گرایک راوی ،مثلاً ایک تابعی راوی کے دو بیٹے ہوں ۔ایک بیٹا بہت باکر داراور سچاراوی ہواور دوسرا بیٹااس درجہ کا نہ ہو،اور روایت اس طرح کی جائے کہ ابن فلال نے روایت کی توبیہ جاننا بہت ضروری ہوگا کہ یہاں ابن فلال سے کون سابیٹا مراد ہے۔ پہلا بیٹا مراد ہے کہ دوسرا بیٹا مراد ہے۔اگر ایک ہی بیٹا ہے تو پھرتو ابن فلاں کی روایت قبول کرنے میں کوئی شک اور تامل نہیں ہے۔ لیکن اگر دو بیٹے ہیں تو پھر تحقیق کرنی پڑے گی کہون سے بیٹے کی روایت ہے اور اس بیٹے کا درجہ کیا تھا۔ اس تحقیق کی ضرورت وہاں ہوگی جہاں بہ ثابت ہوجائے کہ کسی راوی کے دو یا تین یا چار بیٹے تھے۔ یہی حال بہنوں کا ہے۔ مثلاً عمرہ بنت عبدالرحمٰن ایک انتہائی متندراویہ ہیں۔انہوں نے احادیث کا ایک مجموعہ بھی مرتب کیا تھا۔عمرہ بنت عبدالرحمٰن ہے روایت کرنے والی ان کی صاحبز ادی ہوں ،مثال کے طور پرفرض کریں کہ ان کی دوبیٹیال ہول اورآپ کے پاس آکرکوئی کے کہ بنت عمرہ نے بیروایت کی ہے۔اب بنت عمرہ ہے مراد کون سی بٹی ہے؟ وہ بٹی جس کا حافظہ اور لردار اچھا تھا یا وہ بٹی جس کا حافظہ اچھانہیں تھا۔اس تحقیق کی ضرورت تب پیش آئے گی جب میہ پہتہ ہو کہ عمرہ کی دوصا جزادیاں راویات تھیں ۔اس موضوع پرامام سلم نے ایک کتاب کھی تھی علم الاحوہ و الاحوات ۔امام ابوداؤر نے ،امام نسائی نے اور امام بخاری کے استاد علی بن المدین نے بھی اس موضوع پرا لگ سے کتابیں

ا کی اور چیز جس کا مخضر تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ وہ حدیث ضعیف کی تفصیل، واقفیت اور معرفت ہے۔ علم حدیث میں جومشکل ترین میدان ہے وہ حدیث ضعیف کا تعین ہے۔

محدثین نے حدیث ضعیف کے بہت سے درجات بتائے ہیں۔ بعض حضرات بیالیس یا تتآلیس درجات بتائے ہیں۔ بعض نے چونٹھ پنیٹھ اور بعض نے اس سے بھی زیادہ بتائے ہیں۔ چالیس سے لئے کرسو کے قریب قسمیں مدیث ضعیف کی بتائی گئی ہیں۔ جن میں سے ہرایک کے الگ احکام ہیں اور ہرایک کا الگ درجہ ہے۔ لیکن ایک بات پرسب متفق ہیں کہ 'مرات السف عف مند فوات ہیں۔ لیخی ان احادیث میں ضعف کے اعتبار سے کی منت فی او تق 'کی ضعف کے درجات متفاوت ہیں۔ لیخی ان احادیث میں ضعف کے اعتبار سے کی بیشی ہوسکتی ہے۔ ایک ضعف کم درجہ کا ہوگا، دوسر اضعف زیادہ درجہ کا ہوگا۔ زیادہ ضعف میں بھی پھر گئی درجات ہو سکتے ہیں۔ بعض او قات کسی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہوگا، بعض او قات کسی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہوگا، بعض او قات کسی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہوگا، بعض او قات کسی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہوگا، بعض او قات کسی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہوگا، بعض او قات کسی حدیث میں ضعف اور کے میں کے ہوں گے۔ اس سے نائد اسباب ضعف اور مرات ہیں ہے۔ ان میں سے بعض پہلوؤں کا اختصار کے ساتھ بیان میں کر چکا ہوں۔ اب دو ہرانے کی ضرورت نہیں۔

## ضعيف حديث يرمل

کیا حدیث ضعیف پر عمل کیا جانا چاہے؟ یانہیں کیا جانا چاہے۔ اس کے بارے میں اہل علم میں تین نقطہ ہائے نظر پائے جاتے ہیں۔ یہاں جب میں اہل علم کا لفظ استعال کرر ہاہوں تو اس سے مراد محدثین بیں ، فقہائے کرام بھی ہیں اور وہ حضرات بھی ہیں جو بیک وقت محدثین بیں اور فقہ ابھی ہیں۔ مثلاً امام شافعی اور امام مالک وغیرہ۔ وہ حضرات بھی مراد ہیں جو صرف محدث ہیں مثلاً امام نسائی یا امام علی بن المدنی یا امام ابو حاتم رازی۔ اس طرح وہ حضرات بھی یہاں مراد ہیں جن کی شہرت صرف فقیہ کی ہے، مثلاً امام ابو حضیفہ۔ ان سب نقطہ ہائے نظر کو تین اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

ا۔ ایک نقطہ نظروہ ہے جواکٹر ویشتر ان حفرات کا ہے جوسرف محدث ہیں۔ یاعلم صدیث میں زیادہ نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے ہے کہ لابعہ صل ب مطلقاً 'کہ حدیث ضعیف پر مطلقاً عمل نہیں کرنا چاہے ، ندا حکام میں نہ فضائل میں نہ کی اور چیز میں۔ اس لئے کہ جس بات یا قول کے بارے میں بیٹا بت ہوجائے کہاس کی نبست رسول اللہ علیقی ہے کمزور ہے۔ اس بات کی نبست حضور سے کرنا ایک اعتبار ہے رسول اللہ علیقی ہے غلط چیز منسوب کرنے کے ایسی بات کی نبست حضور سے کرنا ایک اعتبار سے رسول اللہ علیقی ہے غلط چیز منسوب کرنے کے ایسی بات کی نبست حضور سے کرنا ایک اعتبار سے رسول اللہ علیقی ہے۔

محاضرات حدیث محاضرات حدیث

مترادف ہے۔ جب اس کی نسبت ہی کچی ہے تو حضور سے آپ کیے اس کومنسوب کرسکتے ہیں اور بطور حدیث رسول اس پر کس طرح عمل کرسکتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر امام کل بن معین ،امام بخاری ، امام سلم اور امام ابن حزم کا ہے۔ ان حضرات کا کہنا ہے ہے کہ اگر کسی حدیث کاضعیف ہونا ثابت ہوگا تو اس معمل درآ مذہبیں ہوگا۔

۲۔ ایک دوسرا نقطہ نظر درمیانہ درجہ کے بچھالوگوں کا ہے بعنی ان حضرات کا جو حدیث اورفقہ دونوں میں دلچین رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث برعمل کیا جائے گا' یعمل بسه مطلقاً 'ہرحال میں عمل کیا جائے گا۔ بیرائے امام الوداؤ داورامام احمد بن خنبل سے منسوب ہے۔ امام احمد بن خنبل فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف بھی اگر مل جائے تو وہ ہماری تہماری رائے سے زیادہ بہتر ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنی یا کسی انسان کی رائے برعمل کریں اس سے بہتر ہے کہ حدیث ضعیف برعمل کرلیں۔ اگر رسول اللہ واللہ اللہ علی اللہ علی جزموجود ہے اگر چہاس کی نسبت کمزور ہے اگر چہاس کی عاشقانہ اورا کیک والہانہ فسمی بات ہے۔

سے تیرانقط نظر جوا کڑ ائر فقہا کا نقط نظر ہوا کہ فقہا کا نقط نظر ہے اور محدثین میں سے بھی بعض حفزات کا یکی نقط نظر ہے۔ وہ یہ ہے کہ فضائل کے باب میں حدیث ضعف پر پچھ شرا لکا کے ماتھ عمل کیا جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس حدیث ضعف سے نہ کوئی حلال حرام ہابت ہوتا ہو نہ کوئی حلال حرام ہابت ہوتا ہو نہ کوئی حلال حرام ہابت ہوتا ہو اور حلال و حرام حلال ہابت ہوتا ہو اور خال و حمال ہو حدیث حرام جیسے معاملات حدیث ضعف کی بنیاد پر طے نہیں ہو سکتے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حدیث حرام جیسے معاملات حدیث ضعف کی بنیاد پر طے نہیں ہو سکتے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حدیث ترجیب یا ترغیب کے موضوع پر ہو۔ یعنی اس میں کسی نیک کام کی ترغیب ولائی گئی ہو یا کسی برے کام کے انجام سے ڈرایا گیا ہو۔ اس میں ایک بات یا در کھئے گا کہ کسی فعل کا اچھا فعل ہو تا اس سے فایت نہیں ہوگا۔ یہیں ہوسکتا کہ کسی ضعیف حدیث میں یہ بتایا گیا ہو کہ فلال فعل اچھا ہے اس کو اختیار کرو اور آپ اس ضعیف حدیث کی بنیاد پر اس فعل کو اچھا فعل قر ار دے دیں۔ بلکہ وہ فعل بخس کا اچھا ہونا کہا ہو۔ جس کا اچھا ہونا کہا ہے خابت ہو اس فعل کی ترغیب ولائی گئی ہواور کسی ایسے فعل کے انجام سے ڈرایا گیا ہو جس کا برا ہونا پہلے سے خابت ہو۔ اس کا انجام بتایا گیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا ڈرایا گیا ہوجس کا برا ہونا پہلے سے خابت ہو۔ اس کا انجام بتایا گیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا ڈرایا گیا ہوجس کا برا ہونا پہلے سے خابت ہو۔ اس کا انجام بتایا گیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا

محاضرات حدیث علوم حدیث

ضعف بہت تخت درجہ کا نہ ہو۔ شدید درجہ کا نہ ہو۔ یہ بین شرا لکا تو وہ ہیں جوان تمام محدثین کے بزد یک ضروری ہیں جو حدیث ضعیف پرعمل کرنے کوجائز سجھتے ہیں۔ بقیہ دوشرا لکط حافظ ابن حجر عسقلانی نے اضافہ کی ہیں۔ وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ حدیث ضعیف پرعمل کیا جانا چا ہے ۔ ان کے نزد یک ایک شرط یہ ہے کہ اس حدیث میں کسی عمل کی جوفضیلت ثابت ہورہی ہو وہ شریعت کے کسی مطشدہ اصول کے تحت آتی ہوتو بھر اس پرعمل درآ مدکیا جائے گا۔ مثال کے طور پرشریعت میں نقل نمازوں کی کثرت کو بہند کیا گیا ہے، اور ہر مشکل اور پریشانی کے موقعہ پرنماز کی تلقین کی گئی ہے۔ حضو تعلیق نظر مایا کہ میری آتکھوں کی شندک نماز میں ہے۔ صحیحین کی روایات میں آیا ہے اس کہ محافظ فور آنماز کی طرف رجوع فرماتے سے ۔ لہذا نوافل ادا کرنا اور ایسے خاص مواقع پر رسول اللہ شکھیا فاز کی طرف رجوع فرماتے سے ۔ لہذا نوافل ادا کرنا اور ایسے خاص مواقع پر نماز پڑھنا یہ اسلام کا ایک اصل اور طے شدہ اصول ہے۔ اب اگر کوئی حدیث ضعیف ہے جو کسی خاص موقع پر نماز کی تلقین کرتی ہے تو اس پرعمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ ایسا کرنا خواسات سے نابت ہے۔

دوسرااصول جوحافظ ابن حجر بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی ضعیف حدیث پر عمل کرر ہا ہوتو یہ بجھ کر کرے کہ یہ ثابت شدہ حدیث نہیں ہے، بلکہ احتیاطا اس پر عمل کرنے میں کوئی مضا کھنہیں ہے۔ احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس پر عمل کرلیا جائے، تاکہ حضو تعلیق کا کوئی ارشاد بغیر عمل کے باتی ندر ہے۔ یہ شرط حافظ ابن حجر عسقلانی نے بیان کی ہے جو حدیث ضعیف پر عمل کرنے کولازی سجھتے ہیں۔ گویا حدیث ضعیف پر عمل کرنے کے بارے میں تین نقطہ نظر ہیں اور یہ تینوں امت میں ہردور میں یائے جاتے رہے ہیں۔

یہ جوبعض بہنیں بار بارشب برات کے بارے میں پوچھتی ہیں تو اس تفصیل میں اس سوال کا جواب بھی مل جا تا ہے۔ شب براۃ کی راویت ضعیف ہے۔ جوحضرات سیحصتے ہیں کہ ضعیف صدیث پڑ مل کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ نوافل ادا کرنا اور تلاوت کلام پاک کرناو یے بھی افضل ہے للبذاا گرکسی خاص موقع پر تلاوت کلام پاک کرلی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ روزہ اگر نفلی رکھا جائے تو کوئی جردہ شعبان کو روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ۔ گویا وہ تمام شرائط جو حافظ ابن حجراور باتی محد شین بتاتے ہیں وہ ساری اس میں شامل

محاضرات حديث

ہیں۔اس لئے اگر کوئی شخص عمل کرتا ہوتو اس پراعتر اض نہ کریں۔

جود صرات سے بچھتے ہیں کہ حدیث ضعیف پر عمل نہیں کرنا چاہے مثلاً علی بن المدی اس طرح ان کے ہم مسلک دوسرے حضرات اس پر متفق ہیں کہ اس پر عمل نہ کریں۔ جو حضرات سے بھتے ہیں کہ صدیث ضعیف پر ہر صورت میں عمل کرنا چاہے ان میں سے بہت سے عمل کرر ہے ہیں۔ آپ کا نقطۂ نظر کوئی پو چھے تو آپ بیان کرد بجئے کہ ہمارا نقطۂ نظر سے ہے۔ اس کے دلائل پو چھے تو وہ بھی بیان کرد بجئے لیکن ان معاملات میں جن میں صحابہ کرام اور تابعین کے زمانہ سے امت میں ایک سے زائد آرا چلی آرہی ہیں امت میں تفریق بیدا نہیں کرنی چاہئے۔ امت کی وصدت اور اتفاق قرآن پاک کی نفی قطعی سے نابت ہے۔ قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت ہے کہ ان امت کی دورت کا تحفظ کرنا چاہئے۔ لہذا اس طرح کے اختلا فی معاملہ میں جہاں تابعین کے زمانہ سے متعدد ارائی چلی آرہی ہوں ، اور بڑے بڑے کہ نشین اور بڑے بڑے علما کے نقطہ ہائے نظر تین طرح کے بائے جاتے ہیں تو ایسے معاملات میں کیر نہیں کرنی چاہئے۔ آج بھی اگروہ تین آراء طرح کے بائے جاتے ہیں تو ایسے معاملات میں کیر نہیں کرنی چاہئے۔ آج بھی اگروہ تین آراء موجود ہوں تو اس میں کوئی قبر ہیں ہوجائے۔

ضعیف حدیث ہے متعلق ایک دومسائل اور ہیں جوعلم حدیث کے طلبہ کو خاص طور پر
یا در کھنے چاہئیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی کتاب پڑھرہی ہوں۔ فرض کریں کہ آپ جامح
تر خدی پڑھرہی ہوں یا ابوداؤ دکی سنن کا مطالعہ کررہی ہوں۔ اور پڑھتے پڑھتے آپ کو حاشیہ میں
کمی کی تعلیق یا حاشیہ نظر آئے کہ ضعیف کہ بیر حدیث ضعیف ہے تو اس کے بارے میں فور آپ
فیصلہ نہ بیجئے کہ بیحد بیث ہراعتبار سے اور کلیۂ ضعیف ہے۔ اس لئے کہ جب محدثین ہے ہتے ہیں کہ
بیر حدیث ضعیف ہے تو ان کی مرادوہ طریقہ یا وہ روایت یا وہ راستہ ہوتی ہے جس سے وہ بیان ہوئی
ہے۔ اس روایت میں طریقہ بھی شامل ہے اور متن بھی شامل ہے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ اس روایت یا
اس سند کو کمز ور کہ در ہے ہوں اور متن کمز ور نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رسول النہ علیہ تھے
ایک حدیث ایک سند سے تو کی اور صحیح ہے اور دوسری سند سے ضعیف ہے۔ اب اگر محدث ایک سند

محاضرات حدیث ( س

ہے بھی یہ متن جو پنچاہے تو سارے طرق ضعیف ہیں یا بعض طرق ضعیف ہیں اور بعض قوی ہیں۔ پھرا گرسارے کے سارے طرق ضعیف ثابت ہوں تو پھراس کا حتی درجہ مقرر کیا جائے گا۔ اگر بہت سارے طرق ضعیف مل جائیں اور ان سب میں ضعف الگ الگ قتم کا ہو تو پھراس حدیث کا درجہ عام ضعیف ہے مختلف ہوگا۔ حدیث کا درجہ عام ضعیف ہے مختلف ہوگا۔

سالگ الگ است می بحث ہے۔ میں اگر مثالیں دوں گا تو بات اور بھی لمبی ہو جائے گی ضعف الگ الگ است می ہوا وہ ایک دوسر کے و بخیر کر دیتا ہے این بید دوشم کا مواور مختلف در جات اور مراتب میں ضعف ہوتو وہ ایک دوسر کے و بخیر کر دیتا ہے لین بید دوشم کا ضعف ایک دوسر کے و compensate کر دیتا ہے۔ پھر وہ حدیث حسن کے درجہ پر پہنچ جاتی ہے۔ بعض او قات الیا بھی ہوتا ہے کہ سب جگہ پر ایک ہی درجہ اور ایک ہی قتم کا ضعف ہے تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ فرض کریں ایک حدیث روایت ہوئی جس میں راوی الف ضعف ہے تو بیان کیا کہ انہوں نے راوی سے بیان کیا کہ انہوں نے راوی دسے منی ، راوی دبیان کیا کہ انہوں نے راوی فی سے منی ، راوی دبیان کرے کہ انہوں نے راوی دسے منی ، راوی دبیان کر تا ہے کہ انہوں نے فلال صحابی ہے اور قوہ مثال کے طور پر تا بعین میں سے نہیں ہیں۔ اب اگر بعد میں کوئی اور سندا ایک دستیا ہوجائے جس میں ایک تا بھی اسی حدیث کو کی اور صحابی ہے دوایت میں کوئی اور جو کمزور کی تھی وہ دور میں گئی۔ گویا وہ وہ کمزور کوئی اور جو کمزور کی تھی وہ دور میں گئی۔ گویا وہ وہ کمزور کی تھی وہ دور سے بھی آیا ہے اس لئے متن دوسری شیح سندوں سے بھی آیا ہے اس لئے متن وہ صوبی گئے۔ گویا وہ نے اس کے بارہ میں سمجھا جائے گا کہ اس کمزور روایت سے جو متن آیا ہے اس لئے متن وہ صوبی ہوگئے۔ گویا وہ بے لیکن دوسری روایت سے جو متن آیا ہے اس لئے متن وہ صوبی ہوگئے۔ دوسری نیج سندوں سے بھی آیا۔ اس کے بارہ میں سمجھا جائے گا کہ اس کمزور روایت سے جو متن آیا ہے وہ سے دو متن آیا ہے اس کے بارہ میں سمجھا جائے گا کہ اس کمزور روایت سے جو متن آیا ہے وہ سمجھے ہوگا ہو دور سمی تیں دوسری سے جو متن آیا ہے اس کے بارہ میں سمجھا جائے گا کہ اس کمزور روایت سے جو متن آیا ہے اس کے بارہ میں سمجھا جائے گا کہ اس کمزور روایت سے جو متن آیا ہے اس کے بارہ میں سمجھا جائے گا کہ اس کمزور روایت سے جو متن آیا ہے اس کے دوسری سمجھے ہوگا ہو ہے دوسری سمبری دوسری سمبری ہوتھیں ہے ۔

اگر حقیق سے یہ پہ چلے کہ جہاں جہاں تا بعی سے صحابی کا سلسلہ جڑنا بیان کیا جاتا ہے وہاں یہ خلا پایا جاتا ہے۔ وہاں یہ خلا پایا جاتا ہے۔ یا تو یہی ایک راوی ہو جو مختلف صحابہ سے بیان کرتا ہے اور اس کی ملا قات کی صحابی سے ثابت نہیں تو اس کا درجہ بہت نیچ چلا جائے گا۔ اس کو متہم بالکذب کہا جائے گا، جو موضوع سے ایک درجہ او نچا ہے اور جوضعف کی سب سے نجل قسم ہے۔ اگر پھھتا بعین ایسے ہیں جن کی روایت صحابہ کرام سے ممکن ہے یا ثابت ہے تو پھر سمجھا جائے گا کہ ضعف ذرا او نچے در جے کی روایت صحابہ کرام سے ممکن ہے یا ثابت ہے تو پھر سمجھا جائے گا کہ ضعف ذرا او نچے در جے کا ہے۔ اس لئے کسی حدیث کو تنی طور پرضعیف قرار دینے میں بہت احتیاط سے کام لیمنا چا ہے۔

**ప**గ్)

محاضرات حديث

چنانچے حدیث کی وہ قتم جوضعیف سند ہے لوگوں تک پنجی ہولیکن اس کاضعف ذرا ہلکی فتم کا ہو۔ جب آ ب اس حدیث کو کسی جگہ بیان کریں اور آ پ کے علم میں ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے اور ذمہ داری کا تقاضا بھی ہے کہ یہ بیان کر دیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ لیکن اس ضعیف حدیث میں فلال بات ارشاد فر مائی گئی ہے جو بظا ہر درست ہے اس لئے اس لئے اس بیمٹر جانتا ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کا اہتمام نہیں کرتے ، کیوں نہیں کرتے ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جولوگ ایسانہیں کرتے ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جولوگ ایسانہیں کرتے ان کو کم از کم اتنا ضرور کرنا چا ہے اور اس پر محدثین نے زور دیا ہے کہ وہ یہ نہیں کہ قال رسول النہ قائے ، رسول النہ قائے نے یہ بات ارشاد فر مائی ۔ بلک اگر اس کو بیان کرنا ہی ہوتو صرف یہ کہنے پر اکتفا کریں کہ روایت میں آتا ہے کہ یہ بات ارشاد فر مائی ، یا حضور سے یہ منسوب ہے کہ یا بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ حضور نے یہ بات ارشاد فر مائی ، یا حضور سے یہ منس آیا ہے کہ فلال کتاب میں اس طرح آ یا ہے، تر نہ کی شریف میں آیا ہے کہ فلال کتاب میں اس طرح آ یا ہے، تر نہ کی شریف میں آیا ہے کہ فلال کام اس طرح ہے۔ اس طرح آ ب براہ راست رسول النہ قائی ہے۔

بعض محدثین استے او نچے در ہے کے ہیں کدان سے اونچا درج علم مدیث میں اللہ نے بہت کم لوگوں کو عطافر مایا۔ ان میں سے ایک امام کی بن معین ہیں۔ امام احمد بن حنبل ہیں ، امام ابوزرعہ ہیں ، امام بخاری ہیں۔ یہ لوگ بڑے او نچے درجہ کے انکہ صدیث ہیں۔ جب استے او نچے درجہ کے محدث یہ کہیں کہ لااعر ف هذالحدیث کہ میں اس صدیث سے واقف نہیں ، یا جھے نہیں ورجہ کے محدث کیا ہے ، تو پھر اس بات کے باور کرنے کے قولی امکانات ہیں کہ یہ صدیث سے تحقیق یا حسن نہیں ہے ، یا تو بالکل ہی ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ لیکن کیا محض کی ایک محدث کے کہنے ہے ہم نہیں ہے ، یا تو بالکل ہی ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ لیکن کیا محض کی ایک محدث کے کہنے ہے ہم میہ کہددیں کہ صدیث موضوع ہے؟ یہ بھی احتیاط کے خلاف ہے۔ ہم میہ کہد سکتے ہیں کہ فلال بڑے محدث نے اس صدیث کے جانے سے انکار کرویا ہے ، لہذا یہ کمر ور روایت معلوم ہوتی ہے ، اس محدث نے اس صدیث کے جانے سے انکار کرویا ہے ، لہذا یہ کمر ور روایت معلوم ہوتی ہے ، اس

### علل حديث

بیام حدیث کا ایک اوراہم میدان ہے جو بڑا مشکل ہے، میں اس کی تفصیلی مثالیں وینا علیہ اللہ اللہ اللہ مثال دینے کے لئے بھی بڑی تفصیلی گفتگو چاہئے، امام ابوحاتم رازی کی کتاب معلی اللہ بیٹ و وجلدوں میں چھی ہوئی موجود ہے میں آج وہ ہمراہ لا ناچا ہتا تھا لیکن پھراس لئے نہیں لا یا کہ کتاب سامنے رکھ کرعلل پر گفتگو شروع کی توبات بہت لہی ہوجائے گی اور باتی موضوعات رہ جا کیں گئی اللہ بیٹ سے مراد کی حدیث میں متن یا سند کے اعتبار سے وہ کمزوری ہے جس کا عام طالب حدیث یا عالم حدیث کو پتہ نہ چا اور جس کا پتہ چلانے کے لئے بردی گہری بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ خلاصه ملل الحدیث کا اور سب سے مشکل فن علم حدیث میں یہی ہے۔ یہاں ایک بات یا در کھنی چاہئے ۔ محدثین نے لکھا ہے کہ السحدیث اللہ علی موادیث ہوتی ہے۔ یہ وو یہ تو حدیث ہی جوج ہو اور آپ الصحیح ہواور آپ بھی صحیح ہے، روایت کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اور آپ نے ان سب پہلوؤں سے حقیق کرنے کے بعد یہ حتی نتیجہ نکال لیا کہ یہ صحیح حدیث ہونے کی وجہ نے ان سب پہلوؤں سے حقیق کرنے کے بعد یہ حتی نتیجہ نکال لیا کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ اب ای موضوع پر کوئی کمزور یا معلل حدیث آپ کے سامنے آئی تو اس حدیث کے معلل ہونے کی وجہ سے اِس موضوع پر کوئی کمزور یا معلل حدیث آپ کے سامنے آئی تو اس حدیث کے معلل ہونے کی وجہ سے اِس

فاضرات حديث علوم حديث

معلل ماضعیف حدیث کی علت دور ہوجائے گی۔ کمزور قوی کومتاثر نہیں کرسکتا ،البتہ قوی کمزور کو متاثر کرسکتا ہے۔ یہ بدیمی اورا کی عقلی بات ہے۔

علم حدیث کے آ داب

علم حدیث برجن حضرات نے کتابیں کھی ہیں ان میں علامہ خطیب بغدادی کی دو کتابیں بھی شامل ہیں۔آپ میں سے جولوگ عربی جانتے ہیں وہ ضرور بید دنوں کتابیں پڑھیں۔ ان میں بیر بتایا گیا ہے کہ حدیث پڑھنے والوں کو کن آ داب کی پیروی کرنی جا ہے کل میں نے سفر یعنی رحلہ کے آ داب کا ذکر کیا تھا۔لیکن خودعلم حدیث کے پڑھنے میں کن آ داب کی پیروی کرنی چاہئے، محدث کے آواب کیاہیں، طالب حدیث کے آواب کیا ہیں، لکھنے والے کے آواب کیاجیں، املا کے آداب کیاجیں، املا لینے اور دوسروں کواملا دینے کے آواب کیاجیں۔ ایک تومستملی وہ ہے جوش سے املا لے کرآ گے لوگول کو بتار ہا ہے، اور دوسرامستملی وہ ہے جوخود اپنے لئے لکھ ر ہاہے، دونوں کے الگ الگ آ داب ہیں اور اس پر الگ الگ کتا ہیں ہیں۔امام خطیب بغدادی کی *وو كتابين اجم بين* الكفايه في علم الرواية 'اورُالحامع في آداب الراوي و اخلاق السامع ' ان میں انہوں نے راوی اور سامع کے آ داب بتائے ہیں۔الجامع دوجلدوں میں ہے اور الکفایہ ا یک صحنیم جلد میں ہے۔ان دونوں کتابوں میں انہوں نے جوآ داب بتائے ہیں ان کی تلخیص امام غزالی نے احیاالعلوم میں کی ہے جس کے اردواور انگریزی دونوں تراجم ملتے ہیں۔انگریزی ترجمہ جو ہمارے ملک میں چھیا ہے، بڑا ناقص ہےاس کو بھی آپ دیکھنا جا ہیں تو دیکھ لیں ،اس میں آپ کو آداب ال جائيس كياس كي ميس اس كاحوالدد يراس بات كويبين جهور ديتابول اى طرح كى ايك كتاب علامه معانى كى بجس مين انهول في آداب الاملاء والاسمنلاء 'بيان کتے ہیں، کداملا کے آواب کیا ہیں اور استملا کے آواب کیا ہیں اور جو مخص املا لے کرآ گے بیان كريكا، يعنى ستملى ،اس كة واب كيابين -اس كے علاوہ طالب حديث كة واب كيابين ان کاخلاصہ بھی امام غزالی نے دیا ہے دہاں سے دیکھ لیس۔

درس حدیث کی اقسام

ابتداہی سے حدیث پڑھانے کے تین انداز اور اسالیب مروج رہے ہیں۔اور یہ بڑی

عجیب بات ہے۔ جب میں نے پہلی مرتبدان کے بارے میں پڑھاتو جھے بہت حیرت ہوئی اور کی حد تک وہ حیرت ہوئی اور کی حد تک وہ حیرت آج بھی موجود ہے۔ ان تنوں طریقوں کا بہت سے اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے استاد میں فیضے ابوطا ہر الکردی، جب آخر میں اپنی سند بیان کروں گاتو ان کا بھی نام آئے گا۔ اس لئے بالواسط طور پر وہ میرے بھی استاد ہیں۔ انہوں نے بھی ان تین طریقوں کی تفصیل بیان کی ہے۔

ان ایک طریقہ ہے السرد کا۔ سردے معنی ہیں بیان کرنا یعنی اس طریقہ ہے السرد کا۔ سردے معنی ہیں بیان کرنا یعنی دہ لوگ ہو حدیث کا اچھاعلم رکھتے ہیں۔ اس طریقہ کے تحت شخ کا کام میہ ہے کہ دہ حدیث کو بیان کرتا جائے ، خود پڑھ کرسائے یا طالب علم سے پڑھوا کر سے ، یا ایک طالب علم پڑھے اور بقیہ طلبہ نیں ، یا ایک ایک کر کے سب سنا کمیں ، یہ طریقہ مرد کہلاتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کرشائی اور آپ کو اس سے آگے بڑھ کرشائی اور آپ کو اجازت دے دی۔ یا آپ نے پڑھ کرسائی اور آپ کو اجازت دے دی۔ یا آپ نے پڑھ کرسائی اور آپ کو اجازت دے دی۔ یہ حدیث بڑھ کے ہیں کہ پیطریقہ علما اور خواص کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے کہ وہ پہلے سے علم حدیث پڑھ کے ہیں۔ علم حدیث کے معانی خواص کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے کہ وہ پہلے سے علم حدیث پڑھ کے ہیں۔ علم حدیث کے معانی اور مطالب کو جانتے ہیں۔ علمی سطح پر اس درجہ کے لوگ ہیں کہ علم حدیث کے سارے مباحث ان

۲۔ دوسراطریقہ کہلاتا ہے طریق الحل والہ ف ۔ یعنی حدیث کی مشکلات حل کرنے اور جو اور مسائل پر بحث کرنے کا طریقہ۔ کہتے ہیں کہ بیطریقہ حدیث کے طلبہ کے لئے ہے اور جو حدیث کے طلبہ ہوں ان کے لئے بہی طریقہ ہونا چاہئے۔ یہاں علم حدیث کے انغوی، فنی اور فقہی مباحث کا ذکر ہوگا۔ فنی مباحث سے مراد علم روایت اور علوم حدیث سے متعلق مباکل کا ذکر ہو، کلامی مباحث سے مراد ہے ان احادیث کی خصوصی تحقیق جہاں فقہ سے متعلق مسائل کا ذکر ہو، کلامی مباحث سے مقدہ سے متعلق اور لغوی مباحث یعنی جہاں کوئی مشکل لفظ آگیا ہے اس پر بحث۔ یہ طریقہ طلبہ کے لئے ہے۔ ان اہل علم نے لکھا ہے کہ اس میں اعتدال اور توازن سے کام لینا حیا ہے ، زیادہ تفصیلی بحث نہیں کرنی چاہئے۔

س۔ تیسراطریقدامعان کا ہے۔امعان یعنی گہرائی سے کوئی کام کرنا۔امعان کی

محاضرات مديث

جود صاحت محدثین نے کی ہے شیخ ابوطا ہر کردی بھی اس سے انفاق فرماتے ہیں۔ یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ امعان سے مرادیہ ہے کہ حدیث میں جو سائل بیان ہوئے ہیں ان سب پر بہت تفصیل سے گفتگو کی جائے اور جو مسائل براہ راست حدیث سے متعلق نہ ہوں بلکہ جن کا بالواسطہ تعلق ہوان پر بھی تفصیل سے بات کی جائے۔ یہ طریقہ امعان کے بارہ میں ان حضرات کا کہنا ہے کہ یہ نجیدہ لوگوں کا طریقہ ہیں ہے۔ بلکہ قصہ گوشم کے لوگوں کا طریقہ ہے، دنیا پرست لوگوں کا طریقہ ہے۔

اس پر جھے حمرت ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں تکھا۔ یہ حمرت ابھی تک قائم ہے۔
انہوں نے تکھا کہ بیطریقہ محدثین کا طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ دنیا پرست اور قصہ گواور جاہ پرست لوگوں کا طریقہ ہے۔ بہر حال اللہ تعالی نے ان کے دل میں ڈالا کہ انہوں نے یہ تین طریقے بیان فرمائے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے۔ میری رائے ممکن ہے کہ غلط ہو لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید کچھلوگ اس میدان میں ایسے آگئے ہوں گے جنہوں نے اپناعلم ظاہر کر نے اور اپنے کو بڑا علامہ ثابت کرنے کے لئے بڑی لمبی چوڑی تقریبیں شروع کردی ہوں گی اور لمبے لمبے مباحث علامہ ثابت کرنے کے لئے بڑی لمبی چوڑی تقریبیں شروع کردی ہوں گی اور الحبے لمبے مباحث بیان کے ہوں گے تو مخلص اور متی محدثین نے ان کے اس عمل کو تقوی اور اخلاص کے خلاف سمجھا ہوگا ، اس لئے یہ بات ارشاوفر مائی ہوگی ممکن ہے کہ میری یہ رائے غلط ہو لیکن شاید درست بھی ہو ۔ بہر حال طریقۂ امعان پر استے بڑے اور جیدائمہ حدیث کے اس منفی بلکہ خاصے جار حانہ تبھرہ کی اصل وجہ معلوم نہیں ۔ اس لئے اب تک حمرت ہے۔

### احاديث ميں تعارض

ایک آخری چیز جو بڑی لمی ہے لیکن اختصار کے ساتھ میں صرف اصولی بات بیان کرکے ختم کردیتا ہوں۔ وہ یہ کہ بعض اوقات بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ دو حدیثوں میں تعارض لیخن کے دو حدیثوں میں تعارض لیخن ختم کردیتا ہوں۔ یہ تعارض بظاہر تو نظر آتا ہے لیکن در حقیقت نہیں ہوتا۔ یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے۔ایک بڑے محدث سے اپنے زمانے میں کسی نے پوچھا کہ اگر دوا حادیث میں تعارض ہوتو اس کو کمیسے دور کیا جائے۔انہوں نے بہت ناگواری سے فرمایا کہ اگر ایسی کوئی دو حدیثیں ہیں جو دونوں مکمل طور پرضح ہیں، سند، روایت، درایت اور ہراعتبار سے حجے ہیں، برابر درجہ کی ہیں اور ان

محاضرات حديث علوم حديث

میں تعارض ہے تو لے کرآ جاؤ۔ گویاان کی رائے میں ایس کوئی احادیث نہیں پائی جاتیں جو ہر لحاظ سے ایک درجہ کی ہول اور ان میں تعارض ہو۔

کیکن بظاہر بعض احادیث میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ یہ تعارض جومعلوم ہوتا ہے اس کو صحاوم ہوتا ہے اس کو کیے دور کیا جائے؟ اس کے لئے بڑی لمبی بحشیں ہوئی ہیں۔ پھود جوہ ترجے بعنی preferance محد شین نے بیان کئے ہیں، اہل علم نے تلاش کر کے ان کا پیۃ چلا یا پھر ان کی شناخت کی کہ وہ وجوہ ترجے بعنی grounds of preferance کیا ہیں جوائمہ حدیث اور شناخت کی کہ وہ وجوہ ترجے بعنی ان میں سے پھھ اسباب ترجے تو وہ ہیں جو اسناد کے اعتبار سے ہیں، پھھ اسباب ترجے تو وہ ہیں جو اسناد کے اعتبار سے ہیں، پھھ اسباب وہ ہیں جومتن کے اعتبار سے ہیں اور پھھ وہ ہیں جومدلول کے اعتبار سے ہیں اس متن سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے، اور پھھ حدیث سے متعلق دیگر پہلوؤں کے اعتبار سے ہیں۔ گویا وجوہ ترجے یا اسباب ترجے کی حیا وتشمیں ہیں۔

سند کے اعتبار سے ترجیح کی وجوہ تیرہ ہیں۔متن کے اعتبار سے چھ ہیں۔ مدلول لینی مفہوم کے اعتبار سے چار ہیں اور خار بی اسباب کے اعتبار سے سات ہیں۔ نمونہ کے طور پر ایک ایک دود ومثالیں دے دیتا ہوں۔

سند کے اعتبار سے وجوہ ترجے سے مراد کیا ہے اور وہ وجوہ کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہا گردو حدیثیں صحیح ہوں، سنداور متن ہرا عتبار سے اس درجہ کی ہوں جس پر کوئی صحیح حدیث ہوتی ہوں جس پر کوئی صحیح حدیث ہوتی ہوں ہے ۔ دونوں کے مندر جات سے یہ پنتہ نہ چتا ہو کہ دونوں حدیثیں کس زمانہ کی ہیں۔ دونوں حدیثوں میں کوئی اندرونی شہادت الی نہ جس سے کوئی اور مفہوم یا میدان تطبیق ظاہر ہوتا ہوتو پھریہ و یکھا جائے گا کہ سند کس کی زیادہ تو ی ہے۔ زیادہ راوی کس کے ہیں، سینئر راوی کس حدیث میں زیادہ ہیں اور جونیئر راوی کس حدیث میں ہیں۔ کبار صحابہ سے کوئی حدیث مروی ہے اور صغار تا بعین سے کوئ کی حدیث مروی ہے اور صغار تا بعین سے کوئ کی حدیث مروی ہے اور صغار تا بعین سے کوئ کی مروی ہے اور صغار تا بعین سے کوئ کی مروی ہے۔ اس اعتبار سے تقریباً تیرہ وجوہ ترجیح بنتی ہیں جن کی بنیاد پر ان دونوں میں ایک کوتر جیح مروی ہے ایک اور دوسری پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اجتہادی فیصلہ ہی ہوسکتا ہے، دی جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اجتہادی فیصلہ ہی ہوسکتا ہے، جس کی بنیاد پر محدث یا فقیہ کوکوئی فیصلہ کرنا پر تا ہے۔

ضروری نبیس که به فیصله برصورت میں بالکل موضوع یا سوفیصد objective بو-اس

محاضرات حدیث علوم حدیث

میں ایک سے زیادہ آراممکن ہول گی۔اس میں اختلاف رائے بھی ہوگا۔ایک محدث کی نظر میں ایک حدیث کوتر جی حاصل ہو گی تو دوسرے کی نظر میں دوسری حدیث کوتر جیج حاصل ہوگی۔اس لئے ان مسائل برزندگی میں بھی بھی کڑیئے گانہیں۔

مثال کے طور پروجوہ ترجیح میں سے بعض کبار فقہا کے نزدیک ایک انہم وجہ ترجیح ہیہ ہے کہ اگر دونوں روایت پر ابر درجہ کی ہوں تو اس صحابیؓ کی روایت کو زیادہ ترجیح دی جائے گی جن کو رسول الله علیہ کی قربت زیادہ حاصل رہی ہوگی، بہنسبت ان صحابی کی راویت کے جوحضو علیہ ہوگی، بہنسبت ان صحابی کی راویت کے جوحضو علیہ ہوگی ہے۔ کے استے قریب نہیں رہے۔ یہ بڑی معقول بات معلوم ہوتی ہے اور اس سے اختلاف کرنا بہت مشکل ہے۔

ایک اور وجہ ترجیح جوالک معقول رائے پہنی ہے کہ جو بعد کا طرز عمل ہے اس کوتر جیح دی جائے گی، بەنسىت يىلے ئے طرزعمل ئے۔رسول الله الله نات نے ایک عمل پہلے اختیار فر مایا ، دوسراعمل بعد میں اختیار فرمایا۔ دونوں احادیث بظاہر متعارض معلوم ہوں تو ایسے میں بعد والی حدیث کوتر جیح دى جائے گى ، پېلى والى كوچھوڑ ديا جائے گا۔ امام ابوحنيفه كہتے ہيں كهاس صورت ميں جہاں دونوں احادیث کے زمانۂ صدور کی تعیین ممکن نہ ہو وہاں ان صحابیؓ کی رائے کو ترجیح دی جائے گ جو حضو تعلیقیہ کے زیادہ قریب رہے ہیں۔ جو صحابی حضو تعلیقہ سے زیادہ قریب نہیں رہے یا کم عرصہ قریب رہےان کی روایت کوتر جی نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ رفع یدین کے مسئلہ برلوگ بہت جھٹڑتے ہیں۔حضرت عبداللہ بن مسعودٌ رفع یدین کی روایت نہیں کیا کرتے تھے اور بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں جایا کرتے تھے۔حضرت عبداللہ بن عرش اپنا دست مبارک اٹھا کر رکوع میں جایا کرتے تھےادر گویار فع یدین کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ دونوں صحابیؓ ہیں، دونوں کا درجہ بہت او نیجا ہے، دونوں کی روایت کا درجہ بالکل برابر ہے۔ امام ابوحنیفہ کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ یہاں ان صحابی کی روایت کوتر جیجے دی جائے گی جوحضور کے زیادہ قریب رہے۔وہ صحابی جو مکہ مکرمہ کے چوتھے یا پانچویں سال اسلام میں داخل ہو گئے اور حضور کے اپنے قریب تھے کہ باہر سے آنے والے ان کو اہل بیت میں سے بیجھتے تھے ان کی روایت کو ترجیح دی جائے گی، بانسبت عبدالله بن عرظی روایت کے جوغز وہ احد میں اس لئے واپس کردیئے گئے کہ کم من میں اور ابھی نیچے ىں۔

محاضرات حديث

سیببرحال امام ابوحنیف کی ایک دائے ہے جس کی ایک مضبوط عقلی بنیا دہمی موجود ہے۔
اس معاملہ میں ہرمحدث اور ہرفقیہ کو ایک دلیل کی بنیاد پر رائے قائم کرنے کا اختیار ہے۔ اس
بارے میں بیہ کہنا کہ فلاں فقیہ کا طرزعمل سنت کے خلاف ہے ، یا بیٹمل سنت سے متعارض ہے
اور برعت ہے، ایسا کہنا درست نہیں۔ یہ بھی سنت ہے اور وہ بھی سنت ہے۔ محدثین اپنے
غیر معمولی علم وبصیرت اور اپنے غیر معمولی اخلاص وتقوی اور فقہا اپنے غیر معمولی تعمق کی وجہ سے
ایک رائے کوزیادہ تو کی اور دوسری رائے کونسبتا کم قومی بیھتے ہیں اور ان میں سے جس نے جس
رائے کوؤی ترسمجھا اس کواخشار کرلیا۔

اس طرح سے کچھو جوہ ترجیح متن کے اعتبار سے ہیں کہ ایک حدیث کے متن میں کوئی عام اصول بیان ہوا ہے۔ ادر ایک دوسری حدیث میں کئ خاص specific situation کے بارے میں کوئی بات بیان ہوئی ہے۔ یہاں میکہاجائے گا کہان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ جہاں خاص صورت حال ہے وہاں یہ خاص حدیث قابل عمل ہوگی اور جہاں عمومی صورت حال ہوگی وہاں وہ عمومی حدیث قابل عمل ہوگی۔ دونوں مدلول کے اعتبار سے ایک دوسرے کو compensate کریں گی۔مثال کےطور پرایک حدیث وہ ہے جس میں احتیاط کا پہلو زیادہ سامنے آتا ہے اورایک وہ ہے جس میں احتیاط کا پہلونسٹنا کم ہے۔مثلاً ایک حدیث سے ثابت ہوتاہے کہ فلال عمل جائزہے اور ایک اور حدیث سے پتہ چلناہے کہ بیمل جائز نہیں ہے۔اب احتیاط کا تقاضا یہ ہے کداس کونہ کیا جائے۔مثال کے طور پرایک جگر آیا ہے کہ شیشہ کے گلاس میں پانی بینا مروہ ہے، جبکدایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مروہ نہیں ہے۔اباس میں بیتونہیں کہا گیا ہے کہ شیشہ کے گلاس میں پانی ضرور پیا کرو۔ اس لئے احتیاط یہ ہے کہ نہ پیا جائے ، ہوسکتا ہے کہ مکروہ ہو، تو احتیاط کا تقاضاہے کہ بلاضرورت شیشہ کے قیمتی گلاس میں پانی نہ پیاجائے۔ بیعض لوگوں کی رائے ہے ہیہے کہ یہاں اس حدیث پڑمل کیا جائے گا جس مین احتیاط زیادہ ہے بنسبت اس کے جس میں احتیاط کم ہے۔ اس طرح مدلول یامفہوم کے اعتبار ہے بھی کچھاصول ہیں۔

کیجھاصول ہیں جو خارجی ہیں ۔ یعنی حدیث کے الفاظ میں نہیں کیکن خارجی شواہد کی بنیاد پراس سے ان اسباب کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثلاً دوحدیثیں ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث میں

مجاضرات حديث علوم حديث

جوبات ارشاد فرمائی گئی ہے وہ ائمہ اربعہ یا خلفائے اربعہ کا نقطہ نظر بھی ہے تو خلفائے راشدین کا نقطہ نظر اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب سے ہے کہ اسی حدیث نسبۂ زیادہ تو ی ہے، اس پھل کیا جائے گا۔ یا مثلاً ایک وہ روایت ہے جس پھل اہل مدینہ بھی موجود ہے اور دوسری روایت لیک ہے جس کی تائید کسی ایسے اجتماعی عمل سے نہیں ہوتی ۔ اب یہاں دوروایت ہیں ہیں۔ دونوں اصول روایت ، سندوغیرہ کے اعتبار سے برابر ہیں تو عمل اہل مدینہ والی روایت کو ترجے دی جائے گی۔ علی نے اذان علی ترجیح سے متعلق امام ابو یوسف کی مثال دی تھی ، امام ابو یوسف نے اپنی روایت کو چھوڑ کراس کو قبول کیا ، حالا تکہ دونوں روایت سے حج تھیں ۔ لیکن انہوں نے عمل اہل مدینہ کی حدیثوں نورویت ہوں کے تارک نہیں ہوئے ، بلکہ دو برابر کی حدیثوں میں ترجیح اس کو دی جس کے تارک ہوگئے۔ نہیں حدیثوں عارک نہیں ہوئے ، بلکہ دو برابر کی حدیثوں میں ترجیح اس کو دی جس کے تارک نہیں ہوئے ، بلکہ دو برابر کی حدیثوں میں ترجیح اس کو دی جس کے تارک نہیں عوری تھی ۔

## علم ناسخ اورمنسوخ

علم حدیث میں آخری چیزعلم نائخ اور منسوخ ہے۔ رسول الله الله الله علیہ جب دنیا میں بطور نبی اور پیغیر کے تشریف لائے تو آپ کی چار فرمداریاں تھیں، بتسلوا علیہ مآبات وہ یہ کا علیہ مالکتاب والحکمة 'یہ جو تزکیه کامل تھا کہ لوگوں کا تزکیہ فرماتے تقاتی یہ افراد کا تزکیہ بھی تھا، نوگوں کے اوقات کا تزکیہ بھی تھا، کوئی چیز آپ نے تزکیہ کے بغیر نہیں چھوڑی، ہر چیز کو یا کیزہ اور سقر ابنایا۔

استقرابنانے کے عمل میں ایک قدری اوراعتدال حضور نے پیش نظر رکھا۔جو چیزیں بنیادی تھیں وہ پہلے بیان فرمائیں، جن کا انداز عمارت کی بنیادوں کے اوپراٹھنے والی دیواروں کا تھا وہ آپ نے بعد میں بیان فرمائیں۔جو دیواروں سے آگے بڑھ کر حبصت کی نوعیت کی تھیں وہ آپ نے اس شے بعد بیان فرمائیں۔جو بات ستون کی حیثیت رکھتی تھی وہ اپنے مقام پر بیان فرمائی۔ جو اس انداز کی تھی کہ مکان بننے کے بعد اس کی تعمیل کیے ہووہ آخر میں بیان فرمائی۔ بیا کے منطق ترتیب حضور نے پیش نظر رکھی۔جیسے ایک طبیب جب کسی بیجیدہ مرض کا علاج کرتا ہے تو پہلے ایک

محاضرات حديث

دوادیتا ہے، پھر دوسری پھر تیسری، پھر چوتھی اور بقیہ دواؤں کوایک ایک کر کے جھڑادیتا ہے۔ پچھ پر ہیز بتادیتا ہے اور بعد میں اس پر ہیز کوختم کردیتا ہے کہ ٹھیک ہے اب کھاؤ۔

میں جب کسیعمل کی ضرورت نہیں رہی تو وہ عمل ختم ہو گیا، وہ حدیث گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ منسوخ ہوگئی۔مثال کےطور پر جب اسلام آیا تو عرب میں شراب نوثی بڑی کثرت سے رائج تھی۔ ہر جگہ شراب نوش اور مے خوار یائے جاتے تھے۔شراب کی حرمت کا ذکر قرآن یاک میں تدریج کے ساتھ آیا اور جب مکمل حرمت آگئی تو رسول الٹیتائیاتی نے لوگول کوشراب نوشی ہے بالکل یا ک اور صاف کرنے کے لئے بعض دوسری چیزوں کی بھی ممانعت کردی۔لیکن حضور کی ممانعت نے وقتی طور پر کی تھی صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جو تھی بخاری میں بھی ہے۔ ایک صحابیٌ بیان کرتے ہیں كه جارے قبيلے كاوفد جب حضور كى خدمت ميں آيا تو آپ نے جميں فلال فلال چيزوں كا حكم ديا اوران چيزول سے روكا يو نهانا عن النقير والمزفت والدباء بميل جار چيزول سے روكا، بيد عارضم کے برتن ہواکرتے تھے جن میں شراب رکھی جاتی تھی اور بنائی جاتی تھی کسی برتن میں فی نفنه کوئی احصائی یا برائی نہیں ہے۔ لیکن ایک برتن ہوتاتھا جو کدو سے بنتاتھا۔اس زمانے میں سے یراسینگ مشینیں تونہیں ہوتی تھیں ،اس کے بجائے ایک بڑا کدو لے کراس کوخشک کردیا کرتے تھے۔وہ کدوخشک ہونے کے بعد ککڑی کی طرح سخت ہوجا تا تھا۔اندر سے اس کاریشہ ڈکال کراس کو کھوکھلا کرتے تھے ۔اس میں کھجور پاانگور کا رس بھرکے اس کو اوپر سے بند کرکے درخت سے لئكادية تھے۔وہ كى دن تك لئكار ہتا تھا۔ ہواكی ٹھنڈك اور دھوپ كى گرى سے اس ميں خمير پيدا ہوجا تا تھااور وہ شراب بن جاتی تھی۔ بعد میں اس برتن کودیگر مقاصد کے لئے بھی استعال کر تے تھے۔اس کودیاء کہتے تھے۔اب بظاہراس میں کوئی قباحت نہیں کہ آپ کدولیں اوراس کوخشک کر کے برتن بنالیں ،کین چونکہ یہ برتن خاص شراب نوشی اورشراب سازی کے لئے استعال ہوتا تھا اس کئے حضور میلائیں نے اس کی بھی ممانعت فر مادی۔ جب شراب کا بالکل خاتمہ ہوگیا اور لوگوں نے تکمل طور برشراب جیموژ دی پھران برتنوں کی ممانعت کی ضرورت نہیں رہی۔ آج اگر کو کی شخص کدو کابرتن بنا ناچاہے تو بنا سکتا ہے۔

اس طرح سے ایک موقع برآپ نے فرمایا کہ کنت نھیتکم عن زیارہ

کاضرات حدیث کاضرات حدیث علوم حدیث

الفبودالافزودوها 'میں نے تم کوقبروں پرجانے سے مع کیا تھا، ابتم جاسکتے ہو۔ ایک زمانے میں عرب میں قبر پری پروروشورسے ہوا کرتی تھی، قبروں پرطرح طرح کے چڑھا ہے جاتے تھے، طرح طرح کے مشرکاندا عمال ہوا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ قبروں پرمت جایا کرو۔ جب صحابہ کرام کی تربیت ہوگئ اور بی خطرہ ٹل گیا کہ ان سے قبروں پرکوئی مشرکانہ ٹل میں مرزد ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ الاف زوروها ابتم جاسکتے ہو۔ ان دومثالوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ احادیث میں بیدر تی ہائی جاتی ہے۔

صحابہ کرام میں جوصف اول کے صحابہ کرام میں ، طبقہ اولی کے صحابہ بیں ان سے الی کوئی روایت منقول نہیں ہے جس میں اس تدریج کالحاظ نہ رکھا گیا ہو لیکن طبقہ متوسط اور صغار صحابہ میں فاص طور پروہ صحابہ جن کورسول الشفیلی کی خدمت میں رہنے کا زیادہ موقع نہیں ملا ان سے الی روایات بھی منقول ہیں جو اس تدریج کے کسی خاص مرحلہ کے بارہ میں ان کے مشاہدہ بر بنی ہیں ۔ فرض کریں کوئی صاحب یمن میں رہنے تھے، وہ ایک قافلہ کے ساتھ آئے ، چندون مدینہ منورہ میں رہاور چلے گئے ۔ انہوں نے جود یکھاوہ بی بیان کردیا۔ وہ آخر تک وہی بات بیان کرتے رہے ، کیونکہ ان کو بیہ چنہیں چلا کہ بعد میں یہ چیز کرتے رہے اور بعد میں بھی وہی بیان کرتے رہے ، کیونکہ ان کو بیہ چنہیں چلا کہ بعد میں یہ چیز تبدیل ہوگئ تھی یا حضور کے کوئی اور بات ارشاوفر مائی تھی ۔ تا بعین کووہ چیز بھی مل گئی اور یہ جھی مل گئی اور یہ بھی مل گئی اور یہ جھی مل گئی اور یہ جے کہ کہ کا تا تابعین کا کام تھا کہ کوئ می چیز پہلے کی ہے اور کوئ می بعد کی ہے۔ یہ مل تا ہے ۔ منسوخ کہلا تا ہے۔

#### اسباب ورودالحديث

آخری چیزیہ ہے کہ جس طرح سے قرآن پاک کی آیات میں شان ہزول ہوتا ہے جس
سے اس آیت کا سیاق وسباق بیجھنے میں مدول جاتی ہے ، یہ پہتہ چل جاتا ہے کہ جب کوئی آیت نازل
ہوئی تھی تو کیا حالات تھے، اس سے اس آیت کا مفہوم اوراس کا اندازہ کرنے میں آسانی
پیدا ہوجاتی ہے۔ جن حالات میں وہ آیت نازل ہوئی اور جن حالات سے عہدہ برا ہونے کے
لئے وہ نازل ہوئی ان کو اسباب نزول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ علوم القرآن کا ایک اہم باب
ہے۔ اس سے ملتا جلتا ایک فن ہے اسباب ورود الحدیث یعنی کوئی حدیث جورسول التھ اللہ اللہ علیہ نے

محاضرات حدیث معلوم حدیث

ارشاد فرمائی وہ کن حالات میں فرمائی اوراس وقت آپ کے پیش نظر کیا مسئلہ تھا۔ اگر اس حدیث کو اس سیاق وسباق میں بمجھ لیس جس میں آپ نے وہ بات ارشاد فرمائی تو آسانی ہوجاتی ہے۔ اس سیاق وسباق سے ہٹا کر اس کو دیکھیں تو بعض اوقات مشکل پیش آتی ہے۔ یہ ایک فن ہے جس پر الگ سے کتابیں ہیں۔

علوم حدیث میں اور بھی بہت سے شعبے ہیں، اور بھی فنون ہیں جن کا ذکر میں وقت کی تنگل کے باعث چھوڑ رہا ہوں۔

اگرآپ پیند کریں تو سوالات کل کرلیں گے اور اگرآپ اصرار کرتی ہیں تو میں ابھی جواب دے دیتا ہوں۔ چونکہ بات لمبی ہوگئی میہ موضوع بہت لمبا تھا، اب بھی تقریباً آدھے کے قریب رہ گیا۔ اس آ دھے میں جو چیزیں زیادہ اہم تھیں وہ میں نے بیان کر دیں اور جو بیان نہیں کیں تو جب اللہ تعالیٰ آپ کوموقع عطافر مائے گا آپ باتی موضوعات کا بھی مطالعہ فر مالیجے گا۔

\*\*\*

## دسوان خطبه

كتب حديث - شروح حديث

جعرات، 16 اكتوبر2003



# كتب حديث - شروح حديث

آج کی گفتگو میں حدیث کی چندمشہور کتابوں اوران کی شرعوں کا تعارف مقصود ہے۔ بی تعارف دوحصوں پرمشتل ہوگا۔ حدیث کی وہ بنیادی کتابیں اوران کی وہ شرحیں جو برصغیر سے باہر کھی گئیں ان پرآج کی نشست میں گفتگو ہوگا۔ وہ کتب حدیث اور شرحیں جن کی تصنیف کا کام برصغیر میں ہواان میں سے چندا یک کے بارہ میں کل بات ہوگا۔

علم حدیث جس کی قدوین، تاریخ اورعلوم وفنون کا تذکرہ کسی قدرتفصیل کے ساتھ گزشہ نو دنوں میں ہوا ہے اس سے بخو بی بیا ندازہ ہوجا تا ہے کہ محدثین کرام نے جو بے مثال کام کیا اس پروہ امت کی طرف سے کتے شکر اور کتنے غیر معمولی امتیان واحترام کے مستحق ہیں۔اللہ رب العزت نے ان کوجس اہم اور عظیم الثان کام کے لئے منتخب فر مایا وہ نہ صرف اسلام کی تاریخ میں ایک نہایت منفر دنوعیت کا کام ہے۔انہوں نے ایک ایسا میں بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ میں ایک نہایت منفر دنوعیت کا کام ہے۔انہوں نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جس کی مثال انسانوں کی فکری ، فم ہی اور تہذیبی تاریخ میں نہیں ملتی ۔ بیسارا کام جو دراصل ملت مسلمہ کی فکری اور تہذیبی نبیاد کی حیثیت رکھتا ہے، آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔

جن حفزات نے بیقر بانیاں دیں وہ قربانیاں دے کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ جن حفزات نے بیششقتیں برداشت کیس وہ شقتیں اللہ کی بارگاہ میں یقیناً مقبول ہوئی ہوں گی۔ان سب مشقتوں کی تفصیل ان سب حفزات کے نامہ اعمال میں کسی ہوئی ہے۔ان بے پناہ مشقتوں کا علم یاصرف اللہ کو ہے یاان حضرات کو ہے جنہوں نے بیششقتیں برداشت کیں۔ ہارے سامنے

ان ساری مشقتوں کے جونتائج ہیں اوران کے جو کارنا ہے اورثمرات ہیں و ہ ان کتابوں کی شکل میں موجود ہیں جن میں آج احادیث کھی ہوئی ہیں۔ یہ مجموعےان کی کاوشوں کے نتیجہ میں مرتب ہوئے۔

احادیث کے یہ مجموعے عام کتابوں سے مختلف ہیں۔ عام کتاب جب ایک شخص کھتا ہے تو اس کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی کتب خانہ میں بیٹھ کر بہت کی کتا ہیں سامنے رکھ لیتا ہے، تحقیق کرتا ہے اور چند سال یا چند مہینے کی محنت کر کے، کم یا زیادہ بدت میں تحقیق کر کے، کتاب تیار کر لیتا ہے۔ احادیث کے مجموع اس طرح تیار نہیں ہوئے۔ وہ جس غیر معمولی مشقت اور جن غیر معمولی سفروں کے نتیج میں تیار ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس لئے جب ان کتابوں کا تعارف کرایا جائے اور ان پر کھی جانے والی شروح کا تعارف کرایا جائے تو یہ ساری کاوش اور کوشش جو ابتدائی تین چارصد یوں میں ہوئی وہ ہمار سے سامنے وہی چاہئے۔ حدیث کی کوئی کتاب بظاہر جھوٹی می ہوگی۔ اس میں احادیث کی تعداد بھی چند ہزار یا چند سو ہوگی لیکن ان کوئی کتاب بظاہر جھوٹی می ہوگی۔ اس میں احادیث کی تعداد بھی چند ہزار یا چند سواحادیث کا مجموعہ ہم تک پہنچانے کے لئے ان حصرات کوئیا کچھ کرنا پڑا ، اس کا اندازہ آپ کوگر شتہ نو خطبات کے دوران ہوچکا ہوگا۔

یوں تو اعادیث کے بے شار مجموعے مرتب ہوئے۔ صحابہ کرام ؓ کے مجموعوں کا میں نے ذکر کیا۔ صحابہ کرام ؓ کے مجموعوں کا میں نے ذکر کیا۔ صحابہ کرام ؓ کے براہ راست مرتب کئے ہوئے گئی مجموعے آج ہمارے پاس موجود ہیں جن میں صحیفہ ہمام بن مدبہ ؓ بہت مشہور ہے جو حضرت ابو ہر برہؓ نے اپ شاگر دیمام بن مدبہ ؓ والما کرایا تھا۔ یہ مجموعہ آج مطبوعہ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس طرح سے پچھاور چھوٹے جھوٹے مجموعہ کے ہوئے ہم تک پنچ ہیں۔ جن میں سے بعض مطبوعہ ہیں اور بعض ایک کتب خانوں کی زینت ہیں۔

ایساہی ایک مجموعہ کتاب السرد والفرد 'کے نام سے ڈاکٹر حمیداللہ نے ایڈٹ کرکے شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک بزرگ نے صحابہ اور تابعین کے مرتب کئے ہوئے کی چھوٹے چھوٹے مجھوٹے مجموعے یک جا کئے ہیں اور اس اعتبار سے رہ کتاب احادیث نبوی کے قدیم ترین مجموعوں کا ایک مجموعہ ہے۔ لیکن رہ مجموعہ عام طور پر متداول نہیں ہیں اور صرف ان حضرات کی دلچیسی کا ایک مجموعہ ہے۔ لیکن رہ مجموعہ عام طور پر متداول نہیں ہیں اور صرف ان حضرات کی دلچیسی کا میں جن کو علم حدیث کی تاریخ اور اس پر ہونے والے اعتراضات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ عام

قارئین کے لئے یاعلم حدیث کے عام طلبہ کے لئے وہ مجموعے زیادہ دلچیں اور زیادہ اہمیت رکھتے ہیں جو اپنی ترتیب کی خوبی اور جامعیت کی وجہ سے دوسرے قدیم ترجموعوں سے زیادہ مفیداور مقبول ہیں۔

موطاامام ما لکّ

ان میں معروف اور متداول ہونے کے اعتبار سے قدیم ترین مجموعہ امام مالک کی موطاہے۔ موطاہے پہلے بھی مجموعے تیار ہوئے اوران میں سے بعض آج بھی موجود ہیں کین وہ مقبول اور متداول مجموعے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ذکر عام طور پرعلم حدیث کے سیاق دسباق میں کم ہوتا ہے۔ متداول اور معروف و مقبول اور مشہور مجموعوں میں قدیم ترین مجموعہ امام مالک کی موطا ہے۔ موطا کے لفظی معنی تو ہیں: Beaent Track یعنی وہ راستہ جس کولوگوں نے پورپ چل کراتنا ہموار کردیا ہو کہ بعد والوں کے لئے اس پر چلنا آسان ہو گیا ہو۔ امام مالک نے درپ چل کراتنا ہموار کردیا ہو کہ بعد والوں کے لئے اس پر چلنا آسان ہو گیا ہو۔ امام مالک نے جب موطامرتب کی تو انہوں نے کوشش کی کہوہ تمام احادیث، صحابہ کرام می کے آثار، تا بعین کے اجتہادات اور عمل اہل مدینہ پر معلومات و تحقیقات کے ذخائر ان میں جمع کرد کے جا کیں جن پر مسلس عمل درآ مد ہور ہا ہے اور جوا کہ لیے کہ کے لئے بھی عمل سے خالی نہیں رہے۔ پھر امام مالک نے اس کی محضر جیوترین اہل علم کی بروی تعداد کو، جن کے بار ب میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ ان کی تعداد سرتھی ، ان کو دکھا یا اور ان کی منظوری اور اپند کے بعد میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ ان کی تعداد سرتھی ، ان کو دکھا یا اور ان کی منظوری اور اپند کے بعد امام مالک نے اس مجموعے کو مشتبر کیا۔

یہ بات کہ امام مالک کو یہ مجموعہ مرتب کرنے کا خیال کیوں آیا۔ اس کے بارے میں بعض روایات کتب حدیث اور کتب تاری میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک بات جو عام طور سے مشہور ہے جو بظاہر درست معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ امام مالک نے یہ مجموعہ عباسی خلیفہ منصور کے کہنے پر مرتب کیا تھا۔ منصور عباسی خاندان کا ایک نہایت نامور، ذہین اور صاحب علم فردتھا۔ اس نے خود ایک طویل عرصہ مدینہ منورہ میں گزارا تھا۔ امام مالک کا ہم ورس تھا اور امام مالک کے ساتھ الیک کربہت سے اہل علم سے اور بہت سے محدثین اور فقہا سے اس نے کسب فیض کیا تھا۔ اس نے طیفہ بننے کے بعد امام مالک سے یہ درخواست کی کہ اس وقت دنیا کے اسلام میں، جواس وقت خلیفہ بننے کے بعد امام مالک سے یہ درخواست کی کہ اس وقت دنیا کے اسلام میں، جواس وقت

ایک ہی مملکت پر مشمل تھی ، ایسی کتاب کی ضرورت ہے جس کی تمام عدالتیں ، مفتی صاحبان اور فقہ اسلامی پر کام کرنے والے تمام لوگ بیروی کریں۔ اتنی مختصر ہو کہ برخض اس سے استفادہ کر سکے۔ اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ اس کو پڑھنا وقت اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ اس کو پڑھنا وقت طلب ہوجائے۔ اس میں ان تمام سنتوں اور احادیث کو جمع کیا جائے جن پر حضور علیہ الصلاق والسلام کے زمانے سے عمل ہوتا آیا ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کے وہ اقوال بھی اس میں شامل موں جن سے قرآن پاک اور احادیث کے مفہوم کو بچھنے میں مدد ملے۔ نہ اس میں حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عرش کی ختیاں ہوں بلکہ وہ ایک درمیانی راستہ کو بیان کرتی ہو۔

رہ پید دریاں مالک نے اس تجویز کے مطابق موطالکھنی شروع کی اور ایک طویل عرصہ تک اس
کے لئے مواد جمع کرتے رہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ انہوں نے چالیس سال اس کام میں
لگائے ۔ لیکن ظاہر ہے کہ بیچالیس سال منصور کے کہنے کے بعد نہیں لگے ہوں گے۔وہ پہلے ہے علم
حدیث پر جو کام کررہے تھے اور جویا دواشتیں وہ مرتب کررہے تھے، امام مالک نے انہی کوسا منے
رکھا اور منصور کی تجویز کے مطابق مجوزہ کتاب برکام شروع کردیا۔

امام مالک اس کام کے لئے بقیناً اپنے زمانے میں موزون ترین شخصیت تھے۔ علم حدیث میں بھی ان کو ہزائمایاں مقام حاصل تھا اور علم فقہ میں بھی وہ اتنائمایاں مقام رکھتے ہیں کہ چار ہڑے مسالک فقہ میں سے ایک کے بانی ہیں۔ امام مالک نے مدینہ منورہ میں جن اصحاب علم سے کسب فیض کیا وہ تمام جید صحابہ کرام گے علوم وفنون کے جامع تھے۔ حضرات شخین ، حضرت الو بکر صدیق ہم خصرت عمل فاروق ، حضرت علی بن ابی طالب ، حضرت عائشہ صدیقہ ، حضرت عبداللہ بن عمران سے زیادہ احادیث اور سنت کی تختی سے بیروی کرنے والا مشکل سے ملے گا، حضرت عبداللہ بن عباس جو تر جمان القرآن اور حمر الامدینی امت کے سب سے بڑے مالم کہلاتے تھے، حضرت ابو ہریر ہ جو آجان القرآن اور حمد مدینہ منورہ میں حدیث کی روایت کرتے مالم کہلاتے تھے، حضرت ابو ہریر ہ جو ایک طویل عرصہ مدینہ منورہ میں حدیث کی روایت کرتے رہو اور جو سب سے بڑی تعداد میں احادیث کے راوی ہیں ۔ حضرت زید بن ثابت جو کا تب وحی اور در بار رسالت کے سیکریٹری تھے۔ ان سب کے علوم وفنون مدینہ منورہ میں موجود تا بعین تک اور در بار رسالت کے سیکریٹری تھے۔ ان سب کے علوم وفنون مدینہ منورہ میں موجود تا بعین تک کے دام ما لک نے ان سب تا بعین سے کسب فیض کیا اور دیسار علوم ان تک منتقل ہوئے۔

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے مدینہ منورہ میں صحابہ کرامؓ کے بعد جونسل بہت نمایاں ہوئی ان میں فقہائے سبعہ کا مقام بہت بلند ہے۔ فقہائے سبعہ وہ حفرات ہیں جو مدینہ منورہ میں علم حدیث اور علم فقہ میں سب سے نمایاں تھے۔ دنیا بھر سے لوگ ان کے پاس استفادہ اور رہنمائی کے لئے آیا کرتے تھے۔ یہ حضرات مدینہ منورہ کے صحابہ کرامؓ کے علوم وفنون کے امین اور جامع تھے۔ امام مالک کوان حضرات کا علم بھی پہنچا۔ انہوں نے ان حضرات کے تلا نمہ ہے تو اس کی تحریروں سے استفادہ کیا۔ ان کے اسا تذہ میں امام نافع بھی شامل تھے جو تمیں سال حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے ساتھ شب وروز رہے۔ سفر میں بھی ساتھ درہے اور حضر میں بھی ۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے علاوہ انہوں نے دوسرے درورے در سے بھی کسب فیض کیا۔ دنیائے اسلام کے دوسرے شہوں میں بھی گئے۔

امام مالک نے بہت بھین میں، کم سی میں امام نافع کی صحبت اختیار کر لی تھی اور ایک طویل عرصہ جس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چوہیں سال یا اس کے لگہ بھگ ہوہ امام نافع کے باس رہے۔ امام نافع کے انتقال کے بعد ہی امام مالک نے اپنا حلقہ درس قائم کیا۔ اس کے علاوہ امام مالک نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے اساتذہ اور مدینہ منورہ کے صف اول کے محد ثین اور فقہا سے علم حاصل کیا۔ امام زہری، امام جعفر صادق، بھی بن سعید الانصاری، امام بعن میں سعد جو امام شافعی کے بھی استاد ہیں اور جن کا مزار مصر میں ہے، اور ربیعۃ الرائے جو امام مالک نے موطا امام مالک کھی۔ بعد امام مالک کھی۔

امام مالک کے بارے میں ایک چیز بری نمایاں ہاوروہ یہ کدان کے شیوخ کی تعداد نبتا کم ہے۔ بقیہ محدثین کے تذکروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ کی نے سترہ سومحدثین سے استفادہ کیا، کسی نے اٹھارہ سوسے کسی نے ہزار سے۔امام مالک کے شیوخ کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ کچھلوگوں نے کہا کہ ان کے شیوخ کی تعداد چورانو ہے ہے۔ کسی نے کہا کہ تربیش ہے۔ کسی نے اس کے کم وہیش بیان کی ہے۔ یعنی ساٹھ اورنو ہے کے درمیان ان کے شیوخ کی تعداد بیان کی ماتی ہے۔ اس کے کم وہیش بیان کی ہے۔ یعنی ساٹھ اورنو ہے کے درمیان ان کے شیوخ کی تعداد بیان کی حاتی ہے۔

اس کی وجدرہ ہے کدامام مالک نے پہلے دن سے مد طے کیا تھا کہ میں صرف اس شخ سے

کسب فیفل کروں گا جوعلم حدیث کے ساتھ ساتھ تفقہ میں بھی بڑااو نیجا مقام رکھتے ہوں اور حدیث کے نہم اورعملی انطباق اوراس سے نکلنے والے مسائل پر بھی ان کی گرفت مضبوط ہو۔ چنانچہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں کسی غیر فقید کی محفل میں نہیں بیٹھا اور جن کی محفل میں بیٹھ کراستفادہ کیاوہ سب کے سب جید فقہاتھے۔خود ایک جگہ فر مایا کہ میں نے محض کسی کے زہدوا تقاکی بنیاد پراس کی شاگر دی اختیار نہیں کی بلکہ صرف ان حضرات کی شاگر دی اختیار کی جوز ہدوا نقائے ساتھ ساتھ علم حدیث اور روایت میں او نیامقام رکھتے تھے،اور تفقہ اوربصیرت میں بہت آ گے تھے ۔ میں نے صرف ایسے ہی لوگوں سے کسب فیف کیا۔ ایک جگہ کھھا کہ میں نے مدینہ منورہ میں ایسے ایسے لوگ دیکھے کہ اگر ان كانام كے كردعا كى جاتى تو شايداللەتغالى بارش برساديتا، گويادين، تقو كى اورروْحانيات ميں وہ اس درجہ کےلوگ تھے۔لیکن میں نے دیکھا کہان میں سے کچھ تفقہ میں اونچا مقام نہیں رکھتے تھے اس لئے میں ان کے حلقہ درس میں نہیں بیٹھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک کے اساتذہ کی تعدا دنسبتاً تھوڑی ہے۔لیکن وہ تعدادایسےلوگوں کی ہے کہ جب ایک مرتبہ بیٹا بت ہوجا تا تھا کہ فلاں شخ امام ما لک کے استاد ہیں تو پھرمحد ثین ان کے حفظ وضبط اور عدالت وغیرہ کی مزید خفیق نہیں کرتے تھے۔امام یکی بن معین کہتے ہیں کہ اگر مجھے بیمعلوم ہوجائے کہ کوئی راوی امام مالک کے اساتذہ میں شامل ہیں تو میں اس راوی کی مزید تحقیق نہیں کرتا۔ امام احمہ بن صنبل کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخ ے امام مالک نے روایت لی ہوتو پھراس شیخ کی روایت قبول کرنے میں مجھے کوئی تامل نہیں ۔

ایسے برگزیدہ شیوخ سے روایتیں لے کرامام مالک نے موطامرت فرمائی جوایک لاکھ احادیث میں سے انتخاب ہے۔ ایک لاکھ احادیث میں متون تھوڑ ہے ہیں روایات اور سندیں زیادہ ہیں۔ ایک لاکھ طریقوں سے جوروایات پنجی تھیں ان میں سے امام مالک نے انتخاب کیاجن میں کم وہیش ایک ہزار سے پچھ کم احادیث ہیں اور دو ہزار کے قریب صحابہ اور تابعین کے اقوال، ارشادات اور آثار ہیں۔ یہ سارے ۔ کے سارے اندراجات وہ ہیں جو خالص عملی مسائل سے متعلق ہیں۔ روز مرہ کی زندگی میں انسانی کو ذاتی ، انفرادی اور اجتماعی معاملات میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سارے کے سارے معاملات امام مالک کی موطامیں موجود ہیں۔ اس میں ضرورت پڑتی ہے وہ سارے کے سارے معاملات امام مالک کی موطامیں موجود ہیں۔ اس میں جنتی بھی احادیث ہیں جو ایک ہزار کے لگ جمگ ہیں نے صاری کی ساری صحیح جزاری اور شیح مسلم میں موجود ہیں۔ میں جو ایک ہزار کے لگ جمگ ہیں نے صاری کی ساری صحیح جزاری اور شوع مسلم میں موجود ہیں۔ میں شی سب صحیح اور مرفوع مودود ہیں۔ میں سب سے حدیثین نے تحقیق کر کے اس بات کی تصدیق کی ہوں سب کی سب صحیح اور مرفوع

روایات ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی صحت کے اعلیٰ درجہ سے پنچنیں ہے۔ اس کئے سیجین سے پہلے کے زمانے میں جب صحیح مسلم اور صحیح بخاری مرتب نہیں ہوئی تھیں عام طور پر لوگوں کا کہنا ہے تھا کہ موطاا مام مالک اصح کتب بعد کتاب اللہ ہے۔ امام شافعی کا بیار شاد بہت ی کتابوں میں منقول ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب موطاا مام مالک ہے، اس لئے کہ اس وقت صحیح بخاری اور صلم میں شامل ہوگیا ،اس میں اور صحیح مسلم موجود نہیں تھیں۔ بعد میں چونکہ میسارا ذخیرہ بخاری اور مسلم میں شامل ہوگیا ،اس میں مزید صحیح احادیث بھی شامل ہوگئیں اور صحابہ اور تابعین کے اقوال جوموطاا مام مالک میں تعلیقات یا بلاغات کے طور پر آئے تھے ان کتابوں میں براہ راست سند کے ذریعے بیان ہوگئے اس لئے ان بولوں کتاب اللہ قرار دیا ہے۔ گاری کا اصح الکتب بعد دونوں کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کو (زیادہ تر حصرات نے صحیح بخاری کو) اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیا ہے۔

امام ما لک ایک طویل عرصہ تک موطا پڑھاتے رہے۔ طلبہ دوردور سے ان کے پاس
آیا کرتے ہے اور موطا امام ما لک کا درس لیا کرتے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام ما لک کو جو مرتبہ
عطافر مایا اس کا اندازہ دو چیزوں سے ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں حضور کے فر مایا کہ
عفریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اونٹ کی پشت کو کتے ہوئے دور دور کا سفر کریں گے اور علم
عفریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اونٹ کی پشت کو کتے ہوئے دور دور کا سفر کریں گے اور علم
دین کی تلاش میں نگلیں گے لیکن مدینہ کے عالم سے بڑا کوئی عالم انہیں نہیں ملے گا۔ اکثر محد ثین اور
علائے حدیث کی بڑی تعداد کے نزدیک اس حدیث کا مصداق امام ما لک ہیں۔ اس لئے کہ ان
کے زمانے میں ایسا کوئی عالم نہیں تھا جس کی خدمت میں لوگ دور دور سے آئیں ۔ تین براعظموں
سے لوگ امام ما لک کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ افریقہ ، ایشیا اور پورپ ۔ چنا نچہ اپین اور
سے امام بحل بن محل المصمو دی جو ان کے شاگر دوں میں سب سے نمایاں مقام رکھتے ہیں اور
موطا امام ما لک کے سب سے مقبول نسخہ کے راوی ہیں ، ان کا تعلق بورپ سے تھا۔ ایشیا میں
خراسان اور سرقد جسے دور در از علاقوں سے لوگ ان کی خدمت میں آئے اور موطا امام ما لک کا

اللہ تعالیٰ نے امام مالک کو کو غیر معمولی عزت اور بڑے مال ودولت سے نواز اتھا۔ وہ جس مکان میں رہتے تتھے وہ ایک زمانہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود گا مکان رہ چکا تھا اور جس مکان میں درس حدیث کی محفل بگتی تھی وہ حضرت عمر فاروق کا مکان تھا۔ درس حدیث کے لئے وہاں بڑا رینکلف اہتمام ہوتا تھا۔صفائی خاص اہتمام سے کرائی جاتی تھی یعوداورلو ہان کی خوشبو جلائی جاتی تھی۔امام مالک عنسل کر کے اور عمدہ لباس پہن کرآتے تھے اور تمام حاضرین مود ب ہ؛ کر بیٹھتے تتھے۔ا کیک مرتبہ امام ابوحنیفہ حاضر ہوئے اور بقیہ عام طلبہ کی طرح مودب ہوکر بیٹھے گئے ۔ اسی طرح جوبھی آتا تھاوہ چھوٹا ہویا بڑا، ای طرح مودب ہوکر بیٹھ جاتا تھا۔امام شافعی بھی طالب علم کی حیثیت ہےاس درس میں شریک ہوئے ہیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کتاب کا ورق بھی اتنا آ ہت پلنتے تھے کہورق بلٹنے کی آواز نہ ہو۔ آواز ہوگی تومحفل کے سکون اور کیفیت میں خلل پڑے گا۔ ایک دیکھنے والے نے بیان کیا کہ وہاں دربارشاہی جسیارعب داب ہوا کرتا تھا۔ جب یر صنے والے پڑھ کر نکلتے تھے تو دروازے پرسوار یوں کا جوم ایسا ہوتا تھا جیسے شاہی دربار برخواست ہوگیا ہواور سواریاں نکل نکل کر جارہی ہوں۔ کسی بھی آ دمی کو وہاں کوئی خصوصی یا نمایاں مقام حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔خلفائے وقت مہدی، ہارون اورمنصور تینوں کواپنے اپنے ز مانے میں امام مالک کے درس میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ بیلوگ اس درس میں آئے تو عام آ دمی کی طرح طالب علم کی حیثیت سے بیٹھے اور اس طرح مودب ہو کر بیٹھے رہنے کے بعد چلے گئے۔خلیفہ مہدی نے ایک مرتبہ گزارش کی کہ میں مدینه منوره آیا ہوں میری تین گزارشات ہیں۔ایک توبید كەآپ مجھےموطاامام مالك كى اجازت عطافر مائىيں، دوسرى يە كەمىرے دونوں بىيۇں كودرس مىں عاضری کا موقع دیں ، اور تیسری میرک میرے بیٹوں کے لئے خصوصی محفل کا اہتمام فرما کیں۔ امام ما لک نے کہا کہ پہلی دونوں درخواسیں قبول ہیں تیسری قابل قبول نہیں ہے۔ صاحبز او محفل میں آئیں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں اور درس لے کر چلے جائیں۔ چنانچہ مہدی کے دونوں بیٹے، اس فرمازوا کے بیٹے جس کی حکومت انتین سے لے کر سمر قنداور بخارا تک اور آرمینیا اور آ ذربائیجان سے لے کرسوڈان تک پھیلی ہوئی تھی، اس کے بیٹے امام مالک کے درس میں عام لوگول کی طرح بیٹھے اور درس لے کرچلے گئے۔آپ نے فر مایا اور بیر جملہ مشہورہے کہ العلم یؤتیٰ و لایاتی علم کی خدمت میں حاضر ہواجا تا ہے علم کسی کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا۔

کھن مانہ کے بعد خلیفہ ہارون ان کے دربار میں آیا اور گزارش کی کہ امام مالک کوئی صدیث پڑھے نہ الکہ ہوں اور حدثنا کی اسلوب پر جھے حدیث پڑھنے کی اجازت د بے دیں۔ امام مالک نے کہا کہ میرااسلوب حدثنا کانہیں بلکہ اخبرنا کا ہے۔ موطا کانسخ کہیں سے لے

لیجئے، پڑھ کرسنا یے میں من کرا جازت دے دوں گا۔ میراطریقہ یہ ہے جس کو میں خلیفہ سمیت کسی کے کہنے پر بھی بدل نہیں سکتا۔ چنانچہ ہارون الرشید نے بیٹھ کر موطا امام مالک پڑھی اور پڑھ کر اجازت کی جسے کہ باتی شاگر داجازت کیا کرتے تھے۔

امام شافعی جب امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام مالک کا آخری زمانہ تھا۔ امام مالک ان دنوں صرف مخصوص طلبہ کوموطا کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ عام درس انہوں نے بند کردیا تھا۔ امام مالک کی عمر پچانو ہے برس کے قریب ہوئی تھی۔ بیاس زمانے کا ذکر ہے جب ان کی عمر ہانو ہے بیا تر انو ہے سال تھی۔ صحت اجازت نہیں دیت تھی کہ بڑے پیانے پر طلبہ کو درس دیں۔ امام مالک کی خدمت میں حاضری سے پہلے امام شافعی نے مکہ عمر مہ کے گورز سے مدینہ منورہ کے گورز کے نام سفارشی خط لیا کہ نو جوان محمد بین ادریس شافعی کو امام مالک کے در بار میں پہنچا دیا جا جا اور اجازت دلائی جائے کہ بیموطا کے درس میں شریک ہوں۔ امام شافعی گورز مدینہ کے بیاس گورز مکہ کا وہ خط لیا کر گئے ، اپنا تعارف کروایا ، خط پیش کیا اور امام مالک کے درس میں شریک ہوں۔ امام شافعی گورز مدینہ کے بیاس گورز مکہ کا وہ خط لیا کر گئے ، اپنا تعارف کروایا ، خط پیش کیا اور امام مالک کے درس میں شریک ہونے کے لئے سفارش جا ہی ، گورز نے کہا کہ چلیں میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔

جب دونوں امام مالک کے دردولت پر پہنچ تو طاز مدنے کہا کہ یدان کے آرام کا وقت ہے۔ آپ کو ملنا ہوتو فلال وقت پر آسکتے ہیں۔ گورزصا حب واپس چلے گئے۔ امام مالک کے اٹھنے مرکا وقت ہوا تو یددونوں دوبارہ پہنچ۔ وہاں جاکر گورز نے بہت ادب اور احترام سے درخواست کی اوران پی شرمندگی دورکر نے کی غرض سے مکہ کے گورز کا خط بھی پیش کردیا کہ ہیں اس سفارش کے سلسلہ میں حاضر ہوا ہوں۔ امام مالک نے خط د کھی کر پھینک دیا اور کہا کہ اب نوبت یہاں تک پہنچ کی کہرسول اللہ اللہ اللہ میں خات کی مرفوں کی سفارشوں پر پڑھائی جایا کر سے گی اور ناخوشی کا اظہار کیا۔ گورز نے معذرت کی۔ امام شافعی نے عرف کیا کہ ہمر اتعلق رسول اللہ اللہ کے کا ندان سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام شافعی نے عرف کیا کہ ہمر اتعلق رسول اللہ اللہ کے کا ندان سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام شافعی شخصہ رسول اللہ کا اور امام شافعی ان کی اولا دیس سے تھے۔ مکلیب جناب ہاشم کے ہمائی ہے اور امام شافعی ان کی اولا دیس سے تھے۔ یہ نبیت میں کرامام مالک نے اجازت دے دی۔ مکداور مدینہ کے گورزوں کی سفان شرکو تھا در امام شافعی ان کی اولا دیس سے تھے۔ یہ نبیت میں کرامام مالک نے اجازت دے دی۔ مکداور مدینہ کے گورزوں کی سفان شرکو تھا در ان کی نبیت کا حوالہ میں کراماذ ت

اس سے اندازہ ہوگیا ہوگا کہ وہ کس شان کا درس ہوتا ہوگا اور کیسے لوگ موطا کا درس لیتے ہوں گے۔موطا کا درس کتے لوگوں نے لیا اس کا تعین کرنا بہت دشوار ہے۔ بلا شہوہ ہزاروں لوگ ہوں گے۔ جن لوگوں کوتح رہی طور پر با قاعدہ اجازت عطا ہوئی ان کی تعداد بھی سینئز وں میں ہے، ایک ڈیڑھ ہزار کے قریب ہے۔ ہرعلاقہ میں بید حفزات موجود تھے۔ تمام بڑے بڑے ہوں محدثین بالواسطہ یا بلاوسطہ امام مالک کے شاگر وہیں۔ امام احمد، امام بخاری ، امام ابوداوؤد ، امام تر ذری اور امام نسائی بیسب حفزات ایک ایک واسطہ سے امام مالک کے شاگر دیتھے۔ ان غیر معمولی سے امام شافعی اور امام محمد بن حسن شیبانی براہ راست امام مالک کے شاگر دیتھے۔ اتنا غیر معمولی مقام ومرتبہ جس شخص کو حاصل ہوجائے پھر اللہ تعالی اس کے تواضع اور اس کے کردار کو اور جواب مقام ومرتبہ جس شخص کو حاصل ہوجائے پھر اللہ تعالی اس کے تواضع اور اس کے کردار کو اور جواب مقام ومرتبہ جس شخص کو حاصل ہوجائے بھر اللہ تعالی اس کے تواضع اور اس کے کردار کو اور جواب مقام ومرتبہ جس شخص کو حاصل ہوجائے بھر اللہ تعالی اس کے تواضع اور اس کے کردار کو اور جواب مقام دم تبہت بڑی بات ہے۔

ایک مرتبدایک بودی محفل میں مکہ کرمہ تشریف فر ماتھے۔ غالبًا ج کے لئے تشریف لے گئے ہے اللہ اندازہ گئے ہے جتھے، مکہ مکرمہ میں جس طرح اور جس پیانے پر تشدگان علم کارجوع ہوا ہوگا اس کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ بوی تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ اس محفل میں جہال بوے برے لوگ موجود تھے، امام مالک سے چالیس سوالات کے گئے۔ اڑتمیں سوالات کے جواب میں فر مایا 'لاادری، مجھے نہیں یہ ،صرف دوسوالات کا جواب دیا کہ ہاں ان کا جواب میں جانتا ہوں۔

ایک مرتبہ ایک شخص چھ ماہ کی مسافت کا طویل سفر کر کے پہنچا۔ غالبا اسین سے آیا تھا اور کوئی مسللہ پو چھا۔ امام مالک نے بتایا کہ میں نہیں جا نتا۔ یہ بات میر علم میں نہیں ہے۔ اس نے تھوڑ اسا ناخوثی کا اظہار کر کے کہا کہ میں چھ مہینے کا سفر کر کے آیا ہوں، لوگوں نے آپ سے یہ مسللہ پو چھنے کے لئے مجھے بھیجا ہے۔ میں جب واپس جاؤں گا تو ان لوگوں کو کیا جواب دوں گا۔ آپ نے کہا کہ ان سے کہنا کہ مالک نے کہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ جس چیز کے بارے میں کھل اور سوفیصد تحقیق نہیں ہواکرتی تھی۔ اور سوفیصد تحقیق نہیں ہواکرتی تھی اس کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔

موطاامام ما لک کم ویش 140 ہے لگ بھگ مرتب ہوئی۔ جب موطاامام ما لک مرتب ہوئی۔ جب موطاامام ما لک مرتب ہوئی اوراس کومقبولیت حاصل ہوئی تو اور بھی کئی لوگوں نے ، جن میں کئی حضرات استناداور ثقابت کے اعتبار سے زیادہ بلند معیار کے نہیں تھے، کتا بیں کھی شروع کردیں۔ لوگوں نے امام ما لک سے کہا کہ فلال بھی لکھ رہا ہے۔ آپ نے مالک سے کہا کہ فلال بھی لکھ رہا ہے۔ آپ نے

ا یک بات ایک فر مائی کہ آج اس کی تصدیق سب کے سامنے ہے۔ آپ نے فر مایا کہ' حسن نیت کو ہتا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ' حسن نیت کو ہتا ہے۔ جس نے اچھی نیت سے لکھی ہوگی اس کی کتاب کو بقا ہوگی۔ آج کسی کونہیں معلوم کہ وہ کتابیں فنا کا شکار ہوئیں لیکن بقاموطا امام مالک کو حاصل ہوئی۔

امام مالک کی کتاب میں چالیس ثنائیات ہیں۔ ثنائیات سے مرادوہ احادیث ہیں جن میں حضوراً ورامام مالک کے استاداور دوسرے میں حضوراً ورامام مالک کے درمیان صرف دووا سطے ہوں۔ ایک امام مالک کے استاداور دوسرے کوئی صحابی رسول اللہ اسلام سے ایک سندوہ بھی ہے جس کا میں کئی بارذ کر کر چکا ہوں، مسالك عن نساف عن ابن عمر ، امام مالک امام نافع ہے روایت کرتے ہیں اور وہ عبداللہ بن عمر ہے، صرف دووا سطے ہیں۔

امام مالک ہے موطا کا المالینے والوں میں ہزاروں حضرات شامل تھے۔ سننے والے اور عمومی استفادہ کرنے والے نو عمومی استفادہ کرنے والے نو ہوں گے، شاید لاکھوں ہوں گے۔ لیکن جن لوگوں نے پوری موطا امام مالک پڑھ کراس کی با قاعدہ اجازت کی اور سندحاصل کی ان کی تعداد چودہ سو کے قریب ہے۔ ان چودہ سو میں سے تمیں حضرات جواپنی اپنی جگہ ہڑے نامور صاحب علم ہوئے۔ حدیث اور فقہ کے امام ہوئے۔ انہوں نے اپنے اپنے لئے موطا کے نسخے تیار کئے۔ ان تمیں نسخوں میں سے سرتہ والی متمدادل اور معروف نسخہ ہو وہ میں سے سرتہ و نسخہ مشہور ہیں۔ ان سرق نسخوں میں سے جوسب سے متدادل اور معروف نسخہ ہو وہ امام مالک کے شاگر دخاص بحی بن بحی کا ہے۔

میکی بن کی اسپین سے تشریف لائے تھے۔ طویل عرصہ امام مالک کی خدمت میں رہے۔ موطانام مالک کے خدمت میں رہے۔ موطانام مالک کے اصل نسخہ کے راوی وہی ہیں۔ انہی کے نسخہ کو موطا کہاجا تا ہے۔ جب کہاجا تا ہے کہ موطانام مالک میں یہ ہے تو مراد ہوتی ہے گئی بن کی کانسخہ۔ باتی نسخ ان کے مرتبیل کی طرف منسوب ہوتے ہیں، مثلاً موطانام محمہ۔ تو یہ موطانام محمہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ امام مالک کی موطاکا وہ نسخہ ہے جوامام محمہ نے تیار کیا۔ ای طرح موطانعنی بھی ہے۔ تعنبی نے خود کوئی موطانی رہیں گئی بلکہ یہ موطانام مالک کا وہ نسخہ ہے جو تعنبی نے تیار کیا۔ ای طرح باتی نسخ ان کے تیار کرنے والوں کے ناموں سے مشہور ہوئے۔ یکی بن بحق کا نسخہ امام مالک کے نام سے منسوب ہوا۔

ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں درس ہور ہاتھا۔ کی بن کی بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔
کہیں سے شور مچا کہ ہاتھی آیا ہوا ہے۔ عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا رلوگوں کے لئے ایک عجیب
چیزتھی۔ تمام حاضرین نکل کر ہاتھی دیکھنے چلے گئے ۔ کی بن کی بیٹھے رہے۔ امام مالک نے پوچھا:
"کی! تم ہاتھی دیکھنے نہیں گئے؟ یکی نے جواب دیا کہ میں اسپین سے آپ کو دیکھنے کے لئے
آیا ہوں، ہاتھی کو دیکھنے کے لئے نہیں آیا ہوں۔

امام ما لک کی اس کتاب کی بہت می شرحیں لکھی گئیں ۔ برصغیر میں بھی لکھی گئیں اور برصغیرے باہر بھی ککھی گئیں۔ دوشرحول کاذ کر کل برصغیر کے سیاق وسباق میں ہوگا۔ دوشرحیں جو بزی مشہور ہیں وہ برصغیرے باہرکاھی گئیں۔اتفاق سے دونوں اسپین میں کاھی گئیں۔ایک پر تگال کے ایک عالم نے لکھی اور دوسری اسپین کے ایک عالم نے لکھی۔ اسپین کے عالم تھے علامہ ابن عبدالبر،ان كى كتاب التمهيد لهما في الموطامن المعانى والاسانيد ب-اس كروتين ایڈیشن جیمیے ہیں۔ ایک ایڈیشن جو میں نے دیکھا ہے وہ مراکش کی وزارت اوقاف نے شائع كروايا ہے۔غالباً تميں بتيں جلدوں ميں ہے۔النه عدير ي طويل اور مفصل شرح ہے۔اس كے مصنف علامه ابن عبدالبر، جن كا ذكر ميس يهلي بهي غالبًا تذكره صحابه كے ضمن ميس كر چكاموں، یانچویں صدی هجری کے بڑے مشہور محدث اور عالم تھے۔ان کی اور بھی بہت ہی کتابیں ہیں۔اس شرح کا زیادہ زورعلم روایت اورعلوم حدیث پر ہے۔موطاامام مالک میں صحابہ کے جتنے اقوال آ یے ہیں انہوں نے ان کی سندیں معلوم کی ہیں اور ان کا درجہ متعین کیا ہے جوسب کا سب صحت کو پنچتا ہے۔ای طرح سے دوا تو ال اور فآویٰ جوا مام مالک نے بغیر سند کے بیان کئے ہیں ان کی بھی سندیں انہوں نے بیان کی ہیں اور بیر بتایا ہے کہ کس کس سند سے بیفقاویٰ اور اور بیارشادات پہنچے ہیں۔ جہاں امام مالک نے بتایا ہے کہ اہل مدینہ کا طرزعمل پاسنت کیا ہے۔ اس کے سنت ہونے کے شواہد علامہ ابن عبدالبر نے حدیث کی بقیہ کتابوں سے جمع کئے ہیں ۔اس لئے بیاس اعتبار سے بڑی غیر معمولی شرح ہے کیعلم روایت اور علوم حدیث کے نقطہ نظر سے موطاامام مالک کی تشریح اور تائيدييں جو پچھ كہا جاسكتا ہے وہ كم وبیش انہوں نے سارے كاسارا كہدديا ہے۔اس سے زیادہ پچھ کہنا اب تقریباً ناممکن معلوم ہوتا ہے۔کوئی انسان خاتم العلمانہیں ہے،لیکن عام اسباب اورشواہد . سے اندازہ ہوتا ہے کہ موطاامام مالک کی احادیث پررواتی اور اسنادی نقط نظر سے اس کتاب سے

دوسری شرح جس شخصیت کی ہے وہ پر تگال کے ایک مشہور عالم اور اینے زمانہ کے فقیہ تھے، تعنی علامه ابوالولیدالباجی، جب کتب حدیث میں بدالفاظ آئیں و فسال الساحبی تواس سے مرا دعلامه ابوالوليدالباجي موتے ہيں۔انہوں نے موطاامام مالک کی شرح کھی جو بروی صحیم سائز کی ہےاور باریک حروف کی یانچ جلدوں پرمشمل ہے۔ پہلاا ٹیریشن یانچ جلدوں میں نے دیکھا تھا۔ اب سناہے کہ دوسراایڈیشن چھیاہے جوغا لبایندرہ سولہ جلد دن میں ہے۔ میں نے دیکھانہیں ہے۔ کیکن یانچ جلدوں والا ایڈیشن میں نے دیکھاہے۔اس میں علامہ ابوالولیدالباجی نے موطاامام ما لک کے فقہی مباحث برزیادہ زور دیا ہے۔گویا پیدونوں شرحیں مل کرایک دوسری کی پھیل کرتی ہیں۔ایک موطاامام مالک کی حدیثیات کی تحمیل کرتی ہے دوسری فقہیات کی پخیل کرتی ہے۔اور پیہ دونوں مل كرموطاامام مالك كے دونوں پہلوؤں كو بيان كرتى بيں ۔اس لئے كهموطاامام مالك حدیث کی کتاب بھی ہے اور فقہ کی کتاب بھی ہے۔ حدیث کی کتاب اس لئے کہ وہ احادیث کا مجموعہ ہے اور فقد کی کتاب اس لئے کہ اس میں امام مالک کے اپنے فتا وی ،صحابہ اور تابعین کے فآوی بھی ہیں اور تمام عملی مسائل میں صحابہ کرام کی جوسنت ہے اس کا بھی تذکرہ ہے۔اس طرح بی فقد کی کتاب بھی ہے، فقدا کدیث بھی ہے اور حدیث کا مجموعہ بھی ہے۔ان دونوں کتابول میں ان تینوں نقطہ ہائے نظر سے بحث ہوئی ہےاور یوں بیدونوں کتابیں ایک دوسری کی پیمیل کرتی ہیں۔ موطاامام ما لک کی کل شرحیں جولکھی گئیں ان کی تعداد تیں کے قریب ہے۔ یعنی بیٹیس شرحیں وہ ہیں جوآج لکھی ہوئی موجود ہیں ، کتابوں میں ان تذکر و ہےاور کتب خانوں میں پائی جاتی ہیں ۔موطاامام مالک کی براہ راست شروح کےعلاوہ موطاامام مالک پرلوگوں نے کتابیں بھی کھی ہیں ۔مثلاً موطاامام ما لک میں جوا حادیث ہیںان کے رجال پرلوگوں نے کتابیں کامیں ہیں۔ اس کی احادیث میں جومشکل الفاظ ہیں ان کے حل لغات پر کتابیں آئی ہیں۔ جوغریب الفاظ آئے ہیںان کی غرابت پر کتابیں ہیں۔ بید کتابیں کم دبیش ستر کی تعداد میں ہیں۔

مُصَنَّف عبدالرزاق

موطاامام مالک کے بعد دوسری صدی ہجری کے اوا خرمیں مرتب اور مدّ ون ہونے والا سب سے بردام مجموعہ مُصَنَّق عبد الرزاق ہے۔مصنف عبد الرزاق بارہ جلدوں میں چھپی ہے۔اب اس کا دوسراایڈیشن بھی آیا ہے۔ یہ بارہ جلدی معقف کے نام سے مشہور ہیں۔ معقف اس کتا ۔

کو کہتے ہیں جس میں احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے اقوال اور قباوی بھی موجود

ہول۔ اس لئے مصنف عبد الرزاق صحابہ اور تابعین کے قباوی کا ایک بہت برا ماخذ ہے۔ اس میں

تابعین کے قباوی کے ساتھ ساتھ جونمایاں تع تابعین ہیں اور ان میں بھی جو بوے فقہا ہیں جن

میں خود امام عبد الرزاق بھی شامل ہیں ، ان کے فباوی کا ایک برا المجموعہ شامل ہے۔ امام عبد الرزاق

بہت سے محدثین کے استاد ہیں۔ بہت سے محدثین نے ان سے کسب فیض کیا۔ علم حدیث اور علم

فقد دونوں میں ان کا بہت او نجامقام ہے۔

ا مام عبدالرّ زاق کے بعد ایک اورمُصَّنف، (مُصَّنّف ہےمرادتو وہ آ دی ہے جس نے کو ئی کتاب تصنیف کی ہو۔لیکن مصنّف ن کے زبر کے ساتھ ،کا مطلب ہےوہ کتاب جوتصنیف کی گئی ہو علم حدیث کی اصطلاح میں مصنّف ہے مراد حدیث کی ایک خاص انداز والی کتاب ہے جس میں تمام ابواب برحدیثیں مرتب کی گئی ہوں اورصحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے اجتہادات اور اقوال سب موجود ہوں۔) ابو بکر بن ابی شیبہ کی مصنّف بھی ہے جس کے گی ایڈیشن نکلے ہیں کوئی بارہ جلدوں میں ہے کوئی وس میں ہے کوئی پندرہ میں ہے کوئی سولہ میں ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ کی وفات 235ھ میں ہوئی۔اس لئے بیدوسری صدی ہجری کے اواخر اور تیسری صدی ہجری کے اواکل کے محدث ہیں ۔ان کے اساتذہ میں امام سفیان بن عیدینہ،عبداللہ بن مبارک ، وکیع بن الجراح، امام شافعی کے استاد اور بھی بن سعید قطان جیسے جیدترین محدثین شامل ہیں۔ان کے براہ راست تلامذه میں امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، ابن ماجه، ابوز رعداور ابوحاتم رازی جیسے لوگ شامل ہیں ۔مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ کی تر تیب فقہی ابواب پر ہے۔ یعنی وہ مسائل جوفقہی نوعیت کے ہیں۔مثلاً پہلے طہارت کے ابواب ہیں، پھروضو کے ابواب ہیں، پھرنماز کے، پھرروزے کے ، پھر حج کے پھر نکاح وطلاق وغیرہ کے ابواب ترتیب سے موجود ہیں عملی مسائل کے متعلق ابواب ک ترتیب کے ساتھ میر کتاب فقہیات حدیث کا بہت برا ماخذ ہے اور احادیث احکام کا سب سے برااور جامع مجموعہ ہےاورا تناصحیم ہے کہ پندرہ سولہ جلدوں میں آیا ہے۔اس لئے احادیث احکام ساری کی ساری اس میں آگئی ہیں۔

مندامام احمد بن عنبل

اس کے بعد مشہور ترین مجموعہ مند امام احمد بن طبل " ، ہے۔ امام احمد بن طبل کی وفات 241 ھیں ہوئی۔ اس میں جوا حادیث ہیں وہ غالباً اور پجنل مجموعوں میں تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہیں۔ کم از کم اس بارہ میں کوئی اختلا ف نہیں کہ یہ کتاب احادیث کے چند طخیم ترین اور جامع ترین والے مجموعوں میں سے ایک ہے۔ اس مجموعہ کی اہمیت کے اظہار کے لئے امام احمد کا نام نامی کافی ہے۔ امام احمد کے بارے میں غالباً علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ انسان کے متبع سنت اور محب سول فی ہوئی ہوئی ہے کہ اس کوامام احمد سے محبت ہو لیحن میں کوامام احمد سے محبت ہوگی۔ جس کو امام احمد سے محبت ہوگی۔ جس کو امام احمد سے محبت ہوگی۔ جس کو امام احمد بن طبل سے محبت ہوگی۔ جس کو انسان ہیں دکھ سکتا سوائے اس محب ہوئی مومن ہو تو لا یہ خصہ الا مسافق شفی اور ان سے نفر سے نہیں رکھ سکتا سوائے اس محتف کے جو بد بخت منافق ہو۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ دہ کس درجہ کے انسان ہیں۔

امام احمد کے اساتذہ کا بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں اوران کے تلا فدہ کا بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں اوران کے اساتذہ کا ہمی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ،اس لئے کہوہ اس ورجہ کے انسان ہیں کہ ان کے اساتذہ کا نام لینے سے ان کی بڑائی میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ اس طرح ان ہوسکتا ہے۔ اس طرح ان ہوسکتا ہے۔ اس احمد کا نام لے کر ان کے اساتذہ کی عظمت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ اس طرح ان کے تلافہ ہو کی عظمت میں بھی امام احمد کی نسبت کی وجہ سے اضافہ ہوسکتا ہے۔ امام احمد کے حب سے نمایاں استادامام شافعی ہیں۔ جن کا انہوں نے انہائی اہتمام سے ہر جگہ ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ کھا ہے کہ میں نے میں سال سے کوئی نماز الی نہیں پڑھی جس کے بعد میں نے امام شافعی کے لئے دعا نہیں ہوسے سے میں بوگا جس کے اعتر اف کے دعا میں سال انہوں نے امام شافعی کے لئے دعا کی۔ بقیہ اساتذہ سے بھی یقینا سیکھا ہوگا، کیکن امام شافعی سے بہت زیادہ سیکھا ہوگا، کیکن امام شافعی سے بہت زیادہ سیکھا۔

امام احد بن خنبل جب درس دیا کرتے تصفو ایک ایک وقت میں پانچ پانچ ہزار طلبہ

درس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ امام بخاری، امام مسلم اور امام ابوداؤد براہ راست ان کے شاگر دوں میں شامل ہیں۔ اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کدان کے شاگر دبھی کس شان کے ہیں۔
امام احمد نے جب یہ کتاب مرتب کی تو اس میں تمیں ہزاد احادیث شامل کیں۔ یتمیں ہزار احادیث وہ تھیں جن پر امام احم مسلسل نظر ثانی کرتے رہتے تھے۔ اور ہر تھوڑ نے وقفہ کے بعد اس کا نیانسخہ (version) تیار کیا کرتے تھے۔ پھر رکھ دیا کرتے تھے کہ ابھی مزید غوروخوش کرنا ہے۔ اس طرح پوری زندگی اس ایک کتاب پرغوروخوش کرتے رہے۔ اس کے الگ الگ اجز السے۔ اس طرح پوری زندگی اس ایک کتاب پرغوروخوش کرتے رہے۔ اس کے الگ الگ اجز السے کا پیم موجود تھے، اس لئے کہ ہر کھر ثانی کے بعد ایک نیاور ژن تیار ہوتا تھا۔

جب امام احمد كانتقال موكياتوان كصاحبزاد حصرت عبدالله بن احمد في (جوان کے شاگر داور خود بھی بہت بڑے محدث تھے )اس کتاب کی تہذیب و تکمیل کی۔انہوں نے اس كتاب مين تقريباُ دس ہزاراحادیث كامزیداضافه كيا۔ پيدس ہزارنی احادیث پانچ اقسام میں تقسیم ہیں۔ایک قتم وہ ہے جس کی روایت عبداللہ بن احمد بن حنبل براہ راست اپنے والدیے کرتے ہیں۔ بیتواس درجہ کی متند ہیں جس درجہ کی امام احمہ کی اصل مرویات ہیں۔ بقیہ جو جار در ہے ہیں ان کے بارے میں محدثین میں مختلف انداز کے تصرے اور خیالات کا اظہار ہوتار ہا۔ کچھا حادیث وہ ہیں جوعبداللہ بن احمد نے اپنے والد کے علاوہ دوسر ہے اسا تذہ سے حاصل کیں ، وہ بھی انہوں ، نے اس میں شامل کردیں۔ پھرعبداللہ کے ایک رفیق کار تھے جن کا لقب قطیعی تھا (پورا نام مجھے اس وقت ما زنہیں آرہا) انہوں نے کچھا حادیث کا اضافہ کیا قطیعی کی احادیث کا درجہ نسبتاً کم ہے اورگراہوا ہے۔لیکن مند میں پتہ چل جاتا ہے اور معلوم ہوجا تا ہے کہ یہ براہ راست امام احمد کی مرویات ہیں، بیعبداللہ بن احمد بن طنبل کے اضافے ہیں اور ان کے اضافوں میں بیام احمد ہے لئے ہوئے ہیں اور یہ بقیداسا تذہ ہے۔اس لئے مندامام احمد کی مردیات میں کوئی التباس نہیں ہوتا کدان میں امام احمد کی روایات کون میں اور باقی کون می ہیں۔ آج جومند امام احمد ہمارے یاس موجود ہے جس میں کم ومیش حالیس ہزاراحادیث ہیں ان میں تیں ہزار براہ راست امام احمہ کی مرتب کی ہوئی ہیں اور دس ہزار عبداللہ کی اضافہ کی ہوئی ہیں جن کی یا نے قشمیں ہیں اور ہوشم کی ا حادیث کی الگ الگ شناخت ہوسکتی ہے۔ امام احمد کی بید کتاب غیر معمولی علمی مقام رکھتی ہے۔ لیکن اس سے استفادہ ہو امشکل مے اس لئے کہ بید مند ہے اور مند حدیث کی اس کتاب سے ہراہ راست استفادہ ہو امشکل ہے۔ اس لئے کہ بید مند ہے اور مند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس کی تر تیب صحابہ کرام گی بنیاد پر ہو۔ اس کتاب ہیں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی مرویات ہیں، پھر حضرت عمر فاروق کی اور بقیہ عشرہ کی ، فیحر بقیہ صحابہ کرام گی ۔ اب کوئی آ دمی جو علم صدیث سے زیادہ واقف نہیں ہے، وہ مندامام احمد میں کوئی صدیث تااش کرنا چاہت پہلے اس کو بیہ معلوم ہونا چاہئے کہ اس صدیث کے اصل راوی کون سے صحابی ہیں ۔ جب تک بیہ معلوم نہ ہو مندامام احمد میں کی حدیث کا تلاش کرنا ہوا دشوار کا م جے ۔ لیکن الحمد للداب بیکام بہت آسان ہوگیا۔ اس لئے کہ ایک تو ویشنگ کی انڈیکس آگئ ہے۔ جب لیکن انڈیکس ضرور د کیھ لیجئے گا۔ ویشنگ ایک ویچہ مستشرق تھا جس نے مشتشر قیمان کی انڈیکس تیار کیا ۔ اس لئے کہ ایک نوبر دی کتابوں کا ایک انڈیکس تیار کیا جس میں میں صحاح ستہ مندامام احمد اور موطا امام مالک اور سنن دارمی شامل ہیں۔ ان تو کتابوں کا اس خیابی کی انڈیکس تیار کیا ہے۔ حدیث کا کوئی ایک لفظ بھی آپ کو یا دہوتو حروف ہی کی کر تیب سے دہ اس میں شامل ہے۔ آپ اس انڈکس کی مدد سے اسے تلاش کر حتی ہیں۔

اس انڈکس میں ان نو کتابوں کے ایک ایک مخصوص ایڈیشن کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ ایڈیشن جن کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ ایڈیشن جن کا حوالہ ونسنگ نے دیا ہے وہ بچھلی صدی کے چھے ہوئے ایڈیشن بیش بیش میں سلتے ۔ حال کے اواخریا چودھویں صدی کے بہت شروع کے چھے ہوئے تھے۔ آج وہ ایڈیشن نہیں ملتے ۔ حال ہی میں کسی ادارہ نے ، غالباً کسی عرب ملک میں اس پرانے ایڈیشن کا ایک نیا ایڈیشن فوٹو کا پی سے چھاپ دی ہیں جھاپ دیا ہے اور وہ ساری کی ساری نو کتا ہیں ہیجیس تمیں جلدوں میں ایک ساتھ چھاپ دی ہیں تاکہ اگراس انڈکس سے استفادہ کرتا ہوتو اس نے ایڈیشن کی مدد سے آپ استفادہ کرسکیں۔ اس نے ایڈیشن سے کا م نسبتا آسان ہوگیا ہے۔

کیکن ایک اور بڑا کام مندامام احمد پربیسویں صدی کے دسط میں ہوا۔ یہ کام مشہور مجاہد اسلام، داعتی اسلام اور شہید اسلام شیخ حسن البنا کے والداح رعبدالرحمٰن البنانے کیا۔ حسن البناشہید کے والداح رعبدالرحمٰن البنا الساعاتی جواپنی روزی کے لئے گھڑی سازی کا کام کرتے تھے۔ (ایک بہن نے پوچھاتھا کہ محدثین کماتے کہاں سے تھے توحسن البنا کے والد نے پوری زندگی علم حدیث کی خدمت کا کام کیا۔لیکن گھڑیوں کی ایک دکان تھی جس سے ان کی آمدنی ہوتی تھی۔ چند گھنے وہاں بیشا کرتے تھے اس کے بعد بقیہ وقت علم حدیث کی خدمت میں صرف کرتے تھے۔اسی وجہ سے ان کا لقب الساعاتی پڑ گیا۔) انہوں نے مندامام احمد کوایک نئی ترتیب سے مرتب کیا جس کانام ہے اللہ فقت الربانی فی ترتیب المسند الامام احمد بن حنبل الشیبانی '۔افتح الربانی میں میں انہوں نے ان تمام احادیث کوایک نئے موضوعاتی انداز میں مرتب کردیا۔ اب آپ اس میں سجیکٹ وائز احادیث تلاش کر سکتی ہیں۔اس طرح سے انہوں نے ان احادیث کی ایک شرح بھی کسی جس کانام انہوں نے رکھا' بلوغ الامانی اور فتح الربانی دونوں ایک ساتھ بہت ساری جلدوں میں چھپی میں اور کتب خانوں میں عام طور برمل جاتی ہیں۔

امام احمدابن خبل کی مسند کے ساتھ ساتھ ایک اور مسند کا حوالہ اور تذکرہ بھی ملتا ہے۔ لیکن افسوس کہ وہ مسند آج موجو ذبیں ہے اور صرف تاریخ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، وہ مسند امام بھی بن مخلد نے مرتب کی تھی۔ بھی بن مخلد کا تعلق انہین سے تھا۔ قرطبہ کے رہنے والے شخصے۔ ان کے بارے میں کھا گیا ہے کہ انہوں نے چھم تبہشرق ومغرب کا سفر کیا۔ مشرق ومغرب سے مرادیہ ہے کہ پین سے نکلے اور ہم قدو بخارا تک گئے۔ اس طرح انہوں نے پوری دنیائے اسلام کا چھم تبہس فریا اور احادیث کا سب سے بڑا مجموعہ مرتب کیا۔ وہ مجموعہ افسوس کہ ضائع ہوگیا اور ہم تک نہیں پہنچا۔ لیکن اس کے بارے میں جو تفصیلات احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں وہ بڑی اور ہم تک نہیں پہنچا۔ لیکن اس کتاب کی ضخامت کا اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے جن صحابہ کی احادیث ای مسند میں جمع کیس ان کی تعداد 695 ہے۔ جبکہ امام بھی بن مخلد میں ہوں نے این مسند میں سولہ سوحابہ سے احادیث بی تقریباً دوگئی سے زیادہ اس کی جلدیں ہوں گی اور احادیث کی تعداد بھی اسی حساب سے دو گئے سے زائد ہوگی۔

الجامع الشيح ،امام بخاري

امام احمد بن خنبل کی مسند کے بعد جواہم ترین ،مقبول ترین اوراعلیٰ ترین مجموعہ ہےوہ امام بخاری کی الجامع السج ہے۔امام بخاری کی وفات 256ھ میں ہوئی۔ایک مصرعہ یادر کھئے گا۔ سمی نے لکھا ہے۔ میلادہ صدق ،ان کی ولادت صدق ہے،

وعاش حميداً، وه قابل تعريف بهوكرزنده رب،

وانقضيٰ في نور ،اورنوريس ان كي وفات موكى \_

ابجدی تعداد کے حساب سے نور کا عدد 256ھ ہے۔ 256ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ ولادت ان کی صدق یعن 194ھ ہے اور حمید کے جتنے نمبر بنتے ہیں اتنی ان کی عمر ہے۔ کتاب کا پورا نام ہے المحامع الصحیح المسند المحتصر من حدیث رسول الله ﷺ وامور ہُ۔

ا مام بخاری نے جن لوگوں سے کسب فیض کیا ان میں خود امام احمد بن طنبل، اسحاق بن راہویہ، علی بن المدین، یکی بن معین، قتیبہ بن سعیداور کی بن ابرہم شامل ہیں۔ کی بن ابراہم وہ محدث ہیں جن سے ثلا ثیات روایت ہوئی ہیں۔ کی بن ابراہیم کے ذریعے جواحادیث روایت ہوئی ہیں ان کا بڑا حصہ ثلا ثیات ہے۔ امام بخاری اور رسول الشفائی کی ذات گرامی کے درمیان صرف تین واسطے ہیں۔ امام بخاری نے سولہ سال اس کتاب کی ترتیب میں لگائے اور چھ لا کھ احادیث میں سے ان کو شخف کیا۔

امام بخاری سے پہلے جتنے مجموعے کتب حدیث کے تھے، باستثنامندامام احمد کے، وہ اکثر و بیشتر امام بخاری نے اس کتاب میں سمود سے ہیں۔امام بخاری نے گل احادیث جواس میں لکھی ہیں ان کی تعداد دس ہزار سے پچھ کم ہے۔لیکن اس میں تکرار بھی شامل ہے۔اس میں ایک حدیث کی مختلف روایات اور سندیں بھی شامل ہیں ،ان سب کو نکال کر جواحادیث بنتی ہیں وہ دو ہزار چھ سودو کے قریب ہیں۔

امام بخاری کی اس کتاب کوغیر معمولی مقبولیت اور غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ غالبًا حدیث کی کسی کتاب یا کسی محدث کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جتنی امام بخاری کی کتاب کو حاصل ہوئی جتنی امام بخاری کی کتاب کو حاصل ہوئی۔ امام بخاری نے ابھی اس کتاب کو مرتب کرنے کا عمل شروع کیا تھا اور اس ترتیب کے کام میں مشغول تھے کہ وہ جہاں جاتے تھے ان کی شہرت ان سے پہلے پہنچ جاتی تھی۔ امام مسلم نے بیان کیا ہے کہ جب وہ نیشا پور تشریف لائے تو ان کا ایبااستقبال ہوا جیسا بادشا ہوں اور فرمانرواؤں کا ہوتا ہے۔ بڑے بیانے پرلوگ ان کی طرف رجوع ہوئے۔ بڑے بڑے محدثین اور فرمانہ کے علقے سُونے پڑ گئے ،لوگ اٹھ اٹھ کرامام بخاری کے حلقہ میں آتے تھے۔ لوگوں نے ان پر

ا پی جانیں نچھاورکیں۔ جب امام بخاری ایک طویل سفر کے بعد آخری مرتبہ اینے وطن بخار اوالیں تشریف لے گئوتو پورے شہرنے ان کا استقبال کیا۔ شہر کے لوگوں کو اس کا انداز ہ تھا کہ انہیں کیسا اعزاز حاصل ہوا ہے کہ امت کی طرف سے ان کے شہر کے ایک فرزندکو امیر المونین فی الحدیث کا لقب دیا گیااوران کی مرتب کی ہوئی کتاب اصح الکتب بعد کتاب الله قراریائی۔اس لئے پورا شہر شمول حاکم وقت کے ان کے استقبال کے لئے نکل آیا۔لوگوں نے فرطمسرت سے ان کے قا فلے بردرہم اور دینا نچھاور کئے اوراس طرح امام بخاری اپنے وطن واپس تشریف لے آئے۔ ا یک محفل میں ، جہاں امام بخاری احادیث بیان فرمار ہے تھے، امام مسلم بھی حاضر تھے ۔امام مسلم کا درجہ بھی تم نہیں ہے۔امام مسلم درس کے دوران خوثی سےا تنے بے تاب ہو گئے کہ بے اختیار کہاا ہے امیر المونین مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے پاؤں چوم لوں۔اس ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام بخاری کس درجہ کے انسان ہوں گے۔ان کے استاد امام احمد بن ضبل کا کہنا ہے۔اور بیگواہی کسی کیے انسان کی نہیں بلکہ امام احمد بن صنبل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ارض خراسان نے محد بن اساعیل ہے بہتر کوئی انسان پیدانہیں کیا۔ بیمجہ بن اساعیل امام بخاری تھے۔ آپ کومعلوم ہے کہ پرانے زمانے میں ہر ہوئ کتاب میں کتاب کے نام ہے موضوع كاعنوان موتا تها: كتاب الصلؤة ، كتاب الزكؤة وغيره - اس طرح محيح بخاري مين جوكتا بين مين ان كى تعداد 160 ہے۔ كتاب الايمان، كتاب العلم، كتاب الصلؤة ، كتاب الزكؤة وغيره وغيره، بيد كتابيں 160 ہيں۔ ہركتاب ميں كئ كئ ابواب ہيں۔ مجموعی طور پركل تين ہزار چارسو بچاس (3450) ابواب ہیں۔احادیث کی کل تعداد کمررات کو نکال کردو ہزار چھ سودو ہے۔جن میں سے بائیس ثلاثیات ہیں۔

کتاب کی ترتیب کے شمن میں امام بخاری نے پہلے بیکیا کہ اس کتاب کے ابواب کا ایک نقشہ مرتب کرنے کے بعد ایک نقشہ مرتب کرنے کے بعد ایک نقشہ مرتب کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی میں گئے اور روضہ رسول تطابقہ پر حاضری دی۔ وہاں دو رکعات نماز پڑھ کرانہوں نے اس کتاب کو لکھنے کا آغاز کیا اور سولہ سال اس کتاب کو لکھنے رہے اور احادیث کی چھان پھٹک کرتے رہے۔ بعض ابواب ایسے ہیں کہ جو صرف عنوان ہی سے عبارت ہیں، ان میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ آپ صحیح بخاری دیکھیں تو دس بارہ جگہیں ایس ملیں گی

جہاں امام بخاری نےصرف ہاب کالفظ لکھا ہے یاصرف عنوان دیا ہے کین حدیث کوئی نہیں کھی۔ وجہ بیہ ہے کہ جس درجہ کی سنداور جس معیار کی روایت وہ دینا جا ہے تھے اس معیار کی کوئی روایت نہیں ملی ،اس لئے انہوں نے باب کاعنوان خالی چھوڑ دیا اور حدیث نہیں کھی۔

امام بخاری نے جتنی احادیث نقل کی ہیں وہ سب کی سب صحیح لعینہ ہیں۔اس میں صحیح لغیزہ ہیں۔اس میں صحیح لغیر ہمجھی کوئی نہیں ہے۔ اکثر احادیث مستفیض ہیں۔ مستفیض صحیح لعینہ کی اس قسم کو کہتے ہیں جس کو ہر درجہ میں کم سے کم تین راویوں نے روایت کیا ہو۔ تین صحابیوں نے لفظاً یامعنا روایت کیا ہو، پھر تین تا بعین نے اس کے بیشتر احادیث ہوئی تعداد میں مستفیض تین تا بعین نے باس لئے اس کی بیشتر احادیث ہوئی تعداد میں مستفیض ہیں۔ عزیز ہیں۔عزیز ان احادیث کو کہا جاتا ہے جن کو ہر درجہ میں دوراویوں نے روایت کیا ہواور بہت تھوڑی احادیث ہیں جوا خبار آحاد ہیں۔ خبر واحدیا اخبار آحاد ان احادیث کو کہتے ہیں جن کو کہا کہا کہا ہو۔ ان احادیث کی اور درجوں میں صرف ایک راوی نے روایت کیا ہو۔

صیح بخاری میں مکررات وغیرہ کوملا کر کل احادیث نو ہزار بیاس 9082 ہیں۔ ان مکررات وغیرہ کونکال کرکل احادیث کی کل تعداد دو ہزار چیسودو 2602 ہے اور جوتعلیقات ہیں ان کی تعداد بھی کی سو ہے۔موقو فات علی الصحابہ کا بعض لوگ ثار کرتے ہیں بعض نہیں کرتے۔

صحیح بخاری کو جوم تبولیت حاصل ہوئی اس کی کوئی مثال امت مسلمہ کی تاریخ میں نہیں کہ ملت ہو گئے۔ دیگرا قوام کا میں نہیں کہ سکتا ہیں بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہم یہ کہ سکتا ہیں کہ انسانی تاریخ میں کئی انسانی تاریخ میں کہ انسانی کا میں کا واتی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جتنی امام بخاری کی کتاب کو حاصل ہوئی ۔ اس کی سینکڑوں شرحیں کہ سی گئیں جن میں سے 53 شرحیں وہ ہیں جن کا ذکر حاجی خلیفہ نے کشف الظنون نے میں کیا ہے۔ حاجی خلیفہ ڈیڑھ دوسوسال پہلے ایک ترکی عالم گزر ہے ہیں۔ انہوں نے اسلامی علوم وفنون کی تاریخ اور بہلوگرافیکل ہسٹری پرایک کتاب کی جلدوں پر مشمل کھی ہے جس کا نام کشف المطنون ہے۔ اس میں انہوں نے 53 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ مشمل کھی ہے جس کا نام کشف المطنون ہے۔ اس میں انہوں نے 53 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ مشہور ہے، اس میں انہوں نے 143 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اس کتاب سے میں ان کتاب کی گئے دن پہلے مشہور ہے، اس میں انہوں نے 143 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اس کتاب میں ان کا ذکر نہیں ہے مشہور ہے، اس میں انہوں نے 143 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اس کتاب میں ان کا ذکر نہیں ہو دیکھا۔ بعض اردوکی شرحیں جو ان کے زمانے میں کسی جا بھی تھیں اس کتاب میں ان کا ذکر نہیں ہو دیکھا۔ بعض اردوکی شرحیں جو ان کے زمانے میں کسی جا بھی تھیں اس کتاب میں ان کا ذکر نہیں ہو دیکھا۔ بعض اردوکی شرحیں جو ان کے زمانے میں کسی جا بھی تھیں۔ اس دوران بھی کئی شرحیں کسی اور یہ کتاب میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اس دوران بھی کئی شرحیں کسی اور یہ کتاب میں ان کا دی کرمیں کو میں کسی کئی شرحیں کسی کئی شرحیں کھی

گئیں جن کا ذکر بھی اس کتاب میں نہیں ہے۔ اس لئے ہم بیاندازہ کر سکتے ہیں کہ آج امام بخاری
کی اس کتاب کی کم وہیش دوسو شرحیں موجود ہوں گی۔ ایک مختاط اور محفوظ اندازہ دوسو کا
کیا جاسکتا ہے۔ بیشرحیں عربی، فاری، اردو، انگریزی، فرانسیں اور ترکی زبانوں میں کھی گئی ہیں۔
ان چھز بانوں میں تو بہت ی شرحیں میر ےعلم میں ہیں اور ان میں سے بیشتر کو میں نے خود دیکھا
ہے اس لئے میں کہہ سکتا ہوں ۔ ممکن ہے دوسری زبانوں میں بھی صبح بخاری کی شرحیں موجود ہوں
جن کا مجھے ملم نہیں۔

سیح بخاری کی عربی زبان میں چارشرعیں مشہور ہیں۔ جو چار مختلف پہلوؤں کا اصاطہ کرتی ہیں۔ سب سے مشہور شرح ، جس کے بارے میں میں سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ The کرتی ہیں۔ سب سے مشہور شرح ، جس کے بارے میں میں سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ Commentry par excellance نے کھا تھا۔ ابن خلدون کا زمانہ حافظ ابن ججر سے ذرا پہلے کا ہے۔ انہوں نے جبال سے بحث کی کہ صحیح بخاری افضل ہے باصح مسلم افضل ہے، اور بیرائے دی کھی بخاری افضل ہے اس کے ساتھ ہی سے بھی لکھا کہ یہ کتاب جس درجہ کی شرح ابھی تک نہیں کھی گئی اور بیامت مسلمہ کی میں بیھی لکھا کہ یہ کتاب جس درجہ کی ہیں ۔ جب ابن خلدون کے کم وہیش نصف مصدی بعد فتح الباری کھی گئی تو لوگوں نے بالا تفاق کہا کہ جس قرض کا ذکر ابن خلدون نے کیا تھاوہ حافظ ابن حجر نے اور عامت کی طرف سے چکادیا۔ حدیث کی کسی شرح میں جو معیارات ہونے چاہئیں ، جس معیاراور پائے کی شرح ہوئی چاہئے اس معیاراور پیانہ کی شرح علی دوایت ، علم درایت ، طرف اور الباری کی شکل میں لکھ دی اور صحیح بخاری کی شرح کاحق ادا کردیا۔ علم روایت ، علم درایت ، طرف اور جتنی بیان نہیں کیس ، وہ سب کی سب صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں استعال ہوئی ہیں۔

آج سے چندسال پہلے بین الاقوامی اسلامی یو نیورٹی اسلام آباد میں یہ تجویز آئی تھی کہ اس کا شرح اردوتر جمہ کرایا جائے۔ چنانچہ ہم نے بہت غور وخوش کے بعداس ترجمہ کرایا کا ترجمہ کرایا جو آج کل ایڈٹ ہور ہاہے اور ان شاء اللہ جلد شائع ہوگا۔ اس طرح اردو میں وہ موادیا اس کا ایک نمونہ ہمارے سامنے آجائے گا جو حافظ ابن حجر نے سے جاری کی شرح میں امت کے سامنے رکھا ہے۔

فتح الباری کے درجنوں ایڈیشن دنیائے اسلام میں نکلے ہیں اور شایددنیا میں اسلامیات کا کوئی الباری ہے جو فتح الباری سے خالی ہو۔حافظ ابن مجر جامعہ ازہر میں پڑھاتے تصاور یہ جامعہ ازہر کے لئے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ حافظ ابن مجر وہاں استادر ہے ہیں۔ حافظ ابن مجر کے رفیق کار، ان کے معاصر اور اُستے ہی درجہ کے فقیہ اور محدث علامہ حافظ بیں۔ حافظ ابن مجر کے رفیق کار، ان کے معاصر اور اُستے ہی درجہ کے فقیہ اور محدث علامہ حافظ بدر اللہ بن عینی تھے۔ انہوں نے بھی صحیح بخاری کی شرح کھی عمدة القاری۔ وہ بھی جامعہ ازہر میں استاد تھے۔ ان کی شرح بھی بڑی غیر معمولی اور بہت مقبول ہے۔ لیکن اللہ نے جودرجہ حافظ ابن مجرکی فتح الباری کوعطافر مایا وہ غالبًا عمدة القاری کوحاصل نہیں ہوا۔

عمدة القارئ میں فقہی مباحث پر زیادہ زور دیا گیااور سیح بخاری کے ابواب کے جو عنوانات ہیں جنہیں تراجم ابواب کہتے ہیں علامہ بدرالدین عنی نے ان پر غیر معمولی توجہ دی۔ بدرالدین عنی خودا کی بہت بڑے محدث تھے۔ انہوں نے سیح بخاری کی اس شرح کے ساتھ ساتھ سنن ابی واؤ دبھی شرح لکھی اور بھی بہت ساعلمی کام کیا۔ لیکن ان کی کتاب عمدة القاری بہت مشہور ہے۔ ضخامت کے اعتبار سے عمدة القاری زیادہ بڑی کتاب ہے، لیکن معیار اور کیفیت کے مشہور ہے۔ ضخامت کے اعتبار سے عمدة القاری زیادہ بڑی کتاب ہے، لیکن معیار اور کیفیت کے لیاظ سے فتح الباری کا درجہ بہت او نچاہے۔ ایک حدیث ہے الا ھجرۃ بعد الفتح ۔ 'فتح مکہ کے بعد بجرت کی ضرورت نہیں۔ فتح الباری کا یہ مقام ومر شبہ ہے۔ علم حدیث کے لئے اب ہجرت کی ضرورت نہیں۔ فتح الباری کا یہ مقام ومر شبہ ہے۔ صحیح مسل

صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کا درجہ آتا ہے۔ امام مسلم کے اساتذہ میں خودامام بخاری، امام احمد بن خبل اورامام شافعی کے ایک براہ راست شاگر دحر ملہ بن یکی بھی شامل ہیں۔ اس لئے امام مسلم کو دو بڑے محد ثین سے براہ راست اورایک بڑے نقیہ سے بالواسط کسب فیض کا موقع ملا۔ امام شافعی سے ان کے شاگر دکے ذریعے اور امام احمد سے براہ راست امام صاحب نے امام اسحاق بن راہویہ سے بھی براہ راست کسب فیض کیا۔ لیکن ان کے خاص اساتذہ قتیمہ بن سعید اور ابوعبداللہ القعلمی شعے۔ مسلم میں ان دونوں کی روایات کثر سے ملیں گی۔ آپ دیکھیں گے۔ ابوعبداللہ القعلمی شعے۔ مسلم میں ان دونوں کی روایات کثر سے ملیں گی۔ آپ دیکھیں گے۔ حدث نا قتیمہ بن سعید ۔ ان دونوں شیوخ کی بہت

ا حادیث آپ کو صحیح مسلم میں کثرت ہے ملیں گی۔ بیامام مسلم کے خاص اساتذہ میں سے تھے۔ امام مسلم کی صحیح میں بلائکرار چار ہزارا حادیث ہیں۔ صحیح مسلم کے بعض خصائص کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے موازنہ کے بارے میں بھی بات ہوگئی ہے۔

صیح مسلم کی دوشر میں مشہور ہیں۔ ایک کا ذکر کل کریں گے۔ دوسری مشہورشرے امام نوووی کی ہے جو بہت مشہور اور مقبول ہے۔ چیسی ہوئی ہے اور ہر جگد دستیاب ہے اور مسلم کی شرحوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ امام مسلم کی کتاب صیح بخاری کے بعد بلند ترین درجہ رکھتی ہے۔ بعض علما کا کہنا ہے کہ وہ صیح بخاری ہے، چنانچہ مغرب کے بعض علما کا بہی خیال تھا کہ وہ صیح بخاری ہے افضل ہے، چنانچہ مغرب کے بعض علما کا بہی خیال تھا کہ وہ صیح بخاری ہے۔

صحیح مسلم کے بعد جو جار کتابیں ہیں ان میں مختلف حضرات نے مختلف کتابوں کا درجہ مختلف رکھا ہے ۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سب سے اونچا درجہ سنن ابوداؤ د کا ہے، بعض کا کہنا ہے کہ جامع تریذی کا ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ سنن نسائی کا درجہ اونچا ہے۔

تحی بات یہ ہے کہ مختلف خصوصیات کے باعث ان تینوں کتابوں کا درجہ اپنی اپنی جگہ اونچا ہے۔ سنن ابوداؤ داس اعتبار سے خاص مقام رکھتی ہے کہ وہ احادیث احکام کا ایک برا مجموعہ ہے جوایک جگہ دستیاب ہے اور احادیث احکام میں صحیح ترین احادیث کا مجموعہ ہے سنن ابوداؤ دکا اس کھاظ سے درجہ بہت اونچا ہے۔ علم حدیث کے مختلف علوم وفنون کو ایک ساتھ سمودین کے اعتبار سے سنن نسائی کا کے اعتبار سے سامع تر ندی کا درجہ اونچا ہے اور صحت متن اور صحت نقل کے اعتبار سے سنن نسائی کا درجہ ہے۔ اس لئے جس تر تیب سے بھی بیان کریں ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی کتاب اس کی مشتق ہوگی کے صحیحین کے بعد اس کا درجہ ہو۔ امام ابوداؤ دصف اول کے محدثین میں سے ہیں۔ مشتق ہوگی کہ صحیحین کے بعد اس کا درجہ ہو۔ امام ابوداؤ دصف اول کے محدثین میں سے ہیں۔ ان جمار سے بلوچتان کے غالبًا ضلع قلات یا خضد ارسے ان کا تعلق ہے اس لئے پاکستانی ہیں۔ ان کے اسا تذہ میں امام احمد ، بحی بن معین ، قتیبہ بن سعید (جو امام سلم کے بھی استاد ہیں ) ، ابو بکر بن ابی شیبہ اور اسحاق بن را ہو ریشائل ہیں اور بڑے محدثین میں سے امام نسائی ان کے شاگر دہیں۔ اس لئے گھے لوگ امام ابوداؤ دکو پہلے لکھے ہیں کہ تر نہ کی اور نسائی ان کے شاگر دوں میں ہیں۔ اس لئے استاد کا ذکر ہیلے اور شاگر دکا ذکر بعد میں کیا جاتا ہے۔ اس احکا ذکر ہیلے اور شاگر دکا ذکر بعد میں کیا جاتا ہے۔

سنن ابوداؤ د

امام ابوداؤ داس کتاب کے علاوہ بھی گی کتابوں کے مصنف ہیں۔ان کاعلمی مقام اس کتاب سے پہلے بھی بہت غیر معمولی اور شہور ومعروف تھا۔ جب وہ بھر ہ تشریف لائے تو بھرہ کا گورز ان سے بلنے بھی بہت غیر معمولی اور شہور اور کہا کہ میری تین گز ارشات اگر آپ تبول کرلیں تو میں بہت شکر گز ارر ہوں گا۔ ایک بید کہ آپ بھرہ میں کچھ دن قیام فرما ئیں تا کہ اہل بھرہ آپ سے استفادہ کر سکیں۔ دوسرایہ کہ آپ اہل بھرہ کے لئے خاص طور پرعلم صدیث کی درس و تدریس کا کوئی صلح قلہ قائم کریں۔اور تیسری گز ارش بیسے کہ میرے دو بچوں کوالگ سے کوئی وقت دے دیں کہ جس میں آکر وہ آپ سے علم صدیث پڑھا کریں۔آپ نے فرمایا کہ پہلی دوگز ارشات قبول ہیں۔ تیسری گز ارش مستر د۔ بچوں کو چا ہے کہ بھیدلوگوں کے ساتھ آکر صدیث پڑھیں۔

سنن ابوداؤ دیس پانچ لا کھا حادیث میں سے چار ہزار آٹھ سو 4800 کا انتخاب کیا گیا۔ بیا حادیث صرف سنن اورا حکام سے متعلق ہیں۔ صحاح ستہ میں فقہی احادیث کا سب سے برط ماخذ یہی کتاب ہے۔ صحاح ستہ کی کسی اور کتاب میں فقہی احادیث اتن بردی تعداد میں موجود نہیں ہیں۔ اس میں تکرار برائے نام ہے۔ کہیں کہیں کوئی حدیث دوبار فقل ہوگئی ہے ورندا یک حدیث دوبار فقل نہیں کی گئے ہے۔ اس لئے چار ہزار آٹھ سواحادیث میں اکثر و بیشتر وہ ہیں جوایک ہی بار

یہ کتاب جب سے کھی گئے ہے ہمیشہ مقبول رہی ہے۔علااور طلبہ نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ایک محدث نے کہا کہ جس کے پاس سنس ابوداؤ دہے اس کے پاس گویا ایک ایسا پیغمبر ہے جو ہروقت اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ یوں تو یہ بات حدیث کی ہر کتاب کے بارے میں صحیح ہے۔ لیکن جس نے پہلی بارسنس ابوداؤ د کے بارے میں کہی اس نے سنس ابوداؤ د کے بارے میں کہی اس نے سنس ابوداؤ د کی بھی بہت می شرحیں کھی گئیں جن میں سے ایک قدیم شرح امام خطابی کی ہے جو صعائے السس کے نام سے مشہور ہے۔امام خطابی کا زمانہ ام ابوداؤ د سے کم وہیش سوسال بعد کا ہے۔امام ابوداؤ د کا انتقال 388ھ میں ہوا۔ پھر ایک امام منذری تھے جنہوں نے اس کتاب کی تخیص کی اور اس تلخیص کی شرح علامہ ابن قیم نے ایک امام منذری تھے جنہوں نے اس کتاب کی تخیص کی اور اس تلخیص کی شرح علامہ ابن قیم نے ایک امام منذری تھے جنہوں نے اس کتاب کی تخیص کی اور اس تلخیص کی شرح علامہ ابن قیم نے

کسی۔ایک شرح علامہ بدرالدین عینی کی ہے جو نامکمل ہے۔ یہ نامکمل شرح بھی چھ یاسات جلدوں میں ہے۔ابھی حال ہی میں عرب دنیااور پاکتان میں چھی ہے اور ہرجگہلتی ہے۔
علامہ سیوطی نے بھی سنن ابوداؤوکی شرح میں ایک کتاب کسی نمہ قاۃ الصعود فی شہرے ایسے داؤد 'مرقاۃ الصعود سے مرادوہ سیر ھی ہے جس پر چڑھ کرآ دمی بلندی کی طرف جا تا ہے۔ بارھویں صدی ہجری میں ایک عالم علامہ ابوالحن سندھی سخے، ہمار سے شمہور ہے اور کئی بارچھپ چی جا تا ہے۔ ابوداؤدکی چارمشہور شرح کسی تھی ہونے الودود کے نام سے مشہور ہے اور کئی بارچھپ چی ہوگی۔اس کا انگرین کی ترجمہ بور شرحیں برصغیر میں کسی گئیں جن کے بارے میں کل تفصیل سے بات ہوگی۔اس کا انگرین کی ترجمہ بھی ہے جو ہمارے ایک سابق رفیق کاراور محترم دوست ڈاکٹر احمد حسن مرحوم نے کیا تھا، گئی بارچھپ چکا ہے اس پر انگرین کی میں حواثی بھی ہیں اور مختصر شرح بھی ہے۔امام مسلم کی سے کا بھی انگرین کی ترجمہ ہو چکا ہے جس کی تفصیل کل آئے گی۔ بیتر جمہ پروفیس عبدالحمد میں مرحوم نے کیا تھا۔

### جامع ترمذي

سنن ابواداؤد کے بعد جامع تر ندی کا درجہ آتا ہے۔امام تر ندی امام بخاری اورامام مسلم دونوں کے براہ راست شاگر دہیں۔امام ابوداؤد کے بھی شاگر دہیں۔ قتیبہ بن سعید جوامام مسلم کے استادہیں وہ امام تر ندی کے بھی استادہیں۔ جامع تر ندی جامع ہے۔ نیعن حدیث کے آٹھوں ابواب اس میں شامل ہیں۔اس میں عقائد ،اخلاق ،احکام ،تفییر، فضائل ،فتن ،اشراط قیامت، علامات قیامت بیسب موضوعات شامل ہیں۔ اس لئے اس کا درجہ جامع کا ہے اور اس طرح سے علامات قیامت بیسب موضوعات شامل ہیں۔ اس لئے اس کا درجہ جامع کا ہے اور اس طرح سے وہ امام بخاری کی جامع ہیں۔ حام تر ندی کے جواہم خصائص یا مباحث ہیں ان ہیں ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ حدیث کے درجہ کا تعین بھی کرتے ہیں۔ وہ پہلے حدیث بیان کرتے ہیں اور پھر اس کا ورجہ بیان حدیث کے درجہ کا تعین بھی کرتے ہیں۔ وہ پہلے حدیث بیان کرتے ہیں اور پھر اس کا ورجہ بیان کرتے ہیں بین جیسے۔ ھذا حدیث غریب۔اس کرتے ہیں جیسے۔ ھذا حدیث غریب۔اس طرح سے ہر حدیث کے بعد پڑھنے والوں کو پیۃ چل جاتا ہے کہ امام تر ندی نے اس بیں۔اس طرح سے ہر حدیث کے بعد پڑھنے والوں کو پیۃ چل جاتا ہے کہ امام تر ندی نے اس

حدیث کوک درجہ پر رکھا ہے۔ پھرامام تر ندی ہی بھی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث سے جواحکام نظتے ہیں ان احکام میں بقیہ محدثین اور فقہا کی رائے کیا ہے، مثلاً اس بارے میں امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام مسلم کیا کہتے ہیں، امام احمد بن ضبل کیا کہتے ہیں، امام مالک کیا کہتے ہیں اور امام ابو صفیفہ کیا کہتے ہیں گویا تمام فقہا کی آراء بھی قاری کے سامنے آجاتی ہیں۔ یہا یک ایس خصوصیت ہے جوحدیث کی کی اور کتاب میں نہیں یائی جاتی۔

ایک اوراہم بات یہ ہے کہ امام ترندی ایک باب میں جواحادیث بیان کرتے ہیں وہ بیان کرنے کے بیں دہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ 'وفسی الساب عن فلان و فلان و فلان کا کہ موضوع پر فلاں فلاں صحابہ کی احادیث کھی ہیں۔ان احادیث کو انہوں نے اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا۔ یا تو اس کی سند جوام مرتدی تک پینی وہ اس درجہ کی نہیں تھی یا ام ترندی نے محسوس کیا کہ جو مضمون تھا وہ بقیہ احادیث میں آگیا، یا کہی اور وجہ سے انہوں نے ان احادیث کو شامل نہیں کیا لیکن حوالہ دے دیا کہا سروضوع پر فلاں احادیث بھی موجود ہیں۔ تلاش کرنے والے تلاش کر سکتے ہیں۔ چوتی خصوصت یہ ہے کہ اس میں تکرار برائے نام ہے۔ جو حدیث ایک بار آگی امام ترندی اس کو دوبارہ نہیں دو ہراتے۔ پانچو ہی خصوصت یہ ہے کہ امام ترندی نے راویوں کے نام اور کئیت پر برئ کہش دو ہراتے۔ پانچو ہی خصوصیت ہے ہے کہ امام ترندی نے راویوں کے نام اور کئیت پر برئ کی ہے۔ اس لئے کہ بعض راوی کئیت سے بہت مشہور ہیں اور بعض نام سے مشہور ہیں۔اگر ایک جیٹ کی ہے۔ اس لئے کہ بعض راوی کئیت سے بہت مشہور ہیں اور بعض نام سے مشہور ہیں۔اگر ایک جیٹ کی ہے۔ تو امام ترندی وضاحت کر دیتے ہیں کہ بینام جن برزگ کا ہے یہ وہی شخصیت ہیں جن کی کئیت یہ ہے۔ مثلاً ابو تور، ابو تورکا نام پھے اور تھا، یا امام اوزاعی بہیں اوزاعی ہیں ہرایک کے عبد الرحان آتا ہے۔اب جہاں عبد الرحان آیا ہے وہاں یہ پتہ چلانا کہ یہ ام اوزاعی ہیں ہرایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ام ترندی اس کی نشاند ہی کردیتے ہیں۔

جامع ترفدی کے شمن میں ایک بات خاص طور پر قابل غور ہے۔وہ یہ کہ امام ترفدی ان محدثین میں سے ہیں کہ جن کا تساہل جرح وتعدیل میں مشہور ہے۔امام ترفدی راوی کو عادل قرار دینے میں نرمی سے کام لیا کرتے تھے۔محدثین نے امام ترفدی اور امام حاکم دونوں کی تعدیل کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کی رائے قبول کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہئے اور جس راوی کو امام ترفدی اور امام حاکم عادل قرار دیں اس کی عدالت کی دوسری جگہ سے بھی تحقیق کر لینی حل میں احتیا

اگردوسرے محدثین بھی اس کوعادل قرار دیتے ہیں تو وہ عادل ہیں اور اگردوسرے محدثین اسے مجروح قرار دے رہے ہیں تو چرکف امام ترفدی کی تعدیل پراعتاد نہیں کرنا چاہئے۔ اگریہ بات ہے تو امام ترفدی نے جن راویوں کوعادل قرار دے کران سے احادیث نقل کی ہیں ان احادیث میں سے بھی کی میں بھی مکام ہوسکتا ہے۔ اس لئے امام ترفدی کی سیجے یا حسن قرار دی ہوئی احادیث میں سے بھی کی احادیث کے بارے میں کہا گیا ہے احادیث کے بارے میں کہا گیا ہے کہوہ شدید درجہ کی ضعیف ہیں۔ اس موضوع پرلوگوں نے کام کیا ہے۔ کی لوگوں نے زمانہ حال میں جامع ترفدی کے گا ایسے ایڈیشن بھی شائع کئے ہیں جس میں ہرحدیث کی الگ سے نشاند ہی کردی گئی ہے۔

یکن بهرحال بیانک اختلافی رائے رہے گی۔اگرآج کا کوئی آ دمی امام تر مذی جیسے ظیم امام حدیث کی رائے اوران کی تج یک وتعدیل سے اختلاف کرسکتا ہے تو آج کے آ دی ہے بھی اختلاف ہوسکتا ہے۔امام ترندی جیساانسان اگراینے زمانے میں کسی حدیث کوضعیف یاحسن قرار دیں اور آج کا کوئی آ دمی ہیہ کہے کہ اسے امام تر مذی کی اس رائے سے اتفاق نہیں ہے اور وہ حدیث حسن یا میج نہیں بلکہ ضعیف ہے۔ تو پھر آج کے آ دمی ہے بھی کل کے آ دمی اختلاف کر سکتے ہیں۔ یہ بات میں اس لئے کرر ہاہوں کہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ زمانہ حال کے ا یک بزرگ جن کا چندسال قبل انتقال ہوا ہے ان کے شاگر دوں میں بڑی شدت پائی جاتی ہے۔ جس مدیث کوان کے استاد نے ضعیف قرار دیا ہے توان کے شاگر داس کوضعیف منوانے کے لئے لڑنے مرنے پر تیار ہوجاتے ہیں۔ایک مرتبہ ایک عرب ملک میں کسی جگہ میری گفتگویا تقریر حقی۔ میں نے کوئی حدیث بیان کی ،تو وہاں ایک صاحب علم جو حالیس بیالیس سال کی عمر کے تھے،وہ ان بزرگ سے کسب فیض کر چکے تھے، انہوں نے محفل میں ایک ہنگامہ بریا کردیا کہ بیرحدیث تو ضعیف ہے اور ہمارے فلال استاد نے فلال شخقیق کی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے استاد کی تحقیق کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کہتا۔سرآ تکھوں پر، ظاہر ہےان کاعلم ومرتبہاور مقام ایسا ہے کہ جوبات وہ کہیں گےوہ قابل احترام ہے لیکن اگرآپ کے استاد کوامام ترندی ہے اختلاف كرنے كاحق پہنچتا ہے قوبقیہ حضرات كوآپ كے استاد ہے بھی اختلاف كرنے كاحق حاصل ہے۔ چنانچەان كى استحقیق پربھی لوگوں نے كتابير لكهبى ہیں۔ابھی حال ہی میں ایک كتاب دشق کے ایک عالم نے لکھی ہے جو غالبًا جار پانچ جلدوں میں ہے جس میں انہوں نے ان بزرگ کی تھیج یا تضعیف سے اختلاف کیا ہے۔

میں نام لے ہی دیتا ہوں: علامہ شخ ناصرالدین البانی ، بڑے مشہور اور صف اول کے محدثین میں سے تھے۔ چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ اگر بیسویں صدی میں عالم اسلام کے چند عظیم ترین علائے حدیث کے نام چنے ہوں تو یقینا ایک نام ان کا ہوگا۔ انہوں نے تمام کتب حدیث کا از سرنو جائزہ لیا اور اپنی تحقیق میں جہاں جہاں جس حدیث کو صحیح یاضعیف یاحس قرار دیا اس کی نشاندہی کردی۔ اب اگر علامہ ناصرالدین البانی امام ترفدی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو آج ہمارے لئے تو دونوں سر آنکھوں پر، کمارے لئے تو دونوں سر آنکھوں پر، ہمارے لئے تو دونوں ایسے ہیں کہ دو آئیں تو بقول امام سلم کے ہم ان کے پاؤں چوم لیں ۔ لیکن ہمارے لئے تو دونوں البانی امام ترفدی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی اور آنے والا علامہ ناصرالدین البانی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی اور آنے والا علامہ ناصرالدین البانی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی اور آنے والا علامہ ناصرالدین البانی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی اور آنے والا علامہ میں کی کا سوال نہیں۔ مقام اپنی جگہ، اختلاف درائے اپنی جگہ۔

جامع ترندی کی بہت کی شرحیں لکھی گئیں۔ برصغیر کی شرحوں کا کل ذکر کریں گے۔
برصغیرے باہر کی شرحوں میں دوشرحیں مشہور ہیں۔ایک علامہ ابو بکر بن العربی کی جوا یک مشہور مالکی فقیہ ہیں۔ان کی کتاب ہے عارضہ الاحوزی ' بیختفر شرح ہے لیکن اچھی شرح ہے۔دوسری شرح علامہ سراج الدین بلقینی کی ہے۔ یہ مصر کے رہنے والے تھے۔مسلکا شافعی تھے۔ابو بکر بن العربی مالکی تھے۔گویا ایک شرح مالکی عالم نے کی ہے اور دوسری شرح شافعی عالم نے کی ہے۔ حفی عالم کی شرح کا ذکر کل کریں گے۔ یہ دونوں شرحیں بڑی مشہور ہیں۔علامہ سراج الدین بلقینی کی عالم کی شرح ہے السعدی ' علامہ بلقینی قاہرہ کے رہنے والے تھے۔ وہیں ان کا مزار ہے شرح ہے السعدی ' علامہ بلقینی قاہرہ کے رہنے والے تھے۔ وہیں ان کا مزار ہے ادر وہیں دفن ہوئے۔ امام ترندی کی اور بھی گئی کتا ہیں علم صیبے، پر ہیں جن کا تذکرہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ان کی ایک مشہور کتاب شاکل ترندی ' ہے جس میں انہوں نے رسول اللہ المقالمی کی کتابوں میں ماتا ہے۔ یہ جامع ترندی ہی کا ایک باب ہے جوالگ سے چھیا ہے۔ گویا ترندی ہی گئیں کو بیان فرمایا ہے۔ یہ جامع ترندی ہی کا ایک باب ہے جوالگ سے چھیا ہے۔ گویا ترندی ہی گئیں کتاب کا ایک حصہ ہے۔ بعض حصر ات نے اس کوالگ بھی چھا یا ہے،اس کی شرحیں بھی گھی گئیں کتاب اور بہت می شرحوں کا ذکر کتابوں میں ماتا ہے۔

سنننسائي

تر فذی کے بعد درجہ ہے امام نسائی کی کتاب کا۔امام نسائی نے دراصل السنن الکبرئ کے نام سے ایک ضخیم کتاب لکھی تھی۔امام نسائی کی وفات 303ھ میں ہوئی ہے۔ یہ صحاح سہ کے مصنفین میں زمانہ کے اعتبار سے سب سے آخری آ دمی ہیں۔ یعنی تر تیب زمانی میں سب سے آخر میں آتے ہیں۔ لیمن کتاب کی اہمیت اور صحت کی تر تیب میں پانچویں نمبر پر یا تیسر سے یا چوشے نمبر پر آتے ہیں،اس بارے میں میں اختلاف ہوسکتا ہے۔ تیسر ہے، چوتھ اور پانچویں میں سے ایک پر آتے ہیں،اس بارے میں میں اختلاف ہوسکتا ہے۔ تیسر ہے، چوتھ اور پانچویں میں سے ایک پر آتے ہیں۔ان کی کتاب السنن الکبرئ دراصل ہوئی کتاب تھی۔ جب وہ لکھی جاچھی اور شائع ہوئی تو رملہ جوفلسطین کا شہر ہے جس کو آج کل رام اللہ کہا جاتا ہے وہاں کا گورنز ایک بہت صاحب می ہوگی تی برائم اللہ کہا جاتا ہے وہاں کا گورنز ایک بہت صاحب می ہوگی ہوں اور چوشراد سے ناز میں کہا تو بہت دشوار آپ میں اور بعض احادیث میں اور بعض حسن نغیر ہ ہیں۔ اس لئے آپ اس کا ایک مختصر نسخہ تیار کریں جس میں صرف صحیح احادیث ہوں اور جو تکرار ہے یا جواحاد بیث فوری حوالہ کی نہیں ہیں وہ آپ نکال دیں۔ آپ نے اسنن المجتبیٰ کے نام سے اس کتاب کا خلاصہ تیار کیا۔ یہی نہیں ہیں وہ آپ نکال دیں۔ آپ نے اسنن المجتبیٰ کے نام سے اس کتاب کا خلاصہ تیار کیا۔ یہی وہ کتاب ہے جو آج کل مروج ہے اور سنن نسائی کہلاتی ہے۔

سنن نسائی اس اعتبار ہے بڑی متاز ہے کہ سیحین کے بعد سب سے کم ضعیف حدیثیں اس میں ہیں۔ صححین میں تو کوئی نہیں ہے، بقیہ دونوں کتابوں ، ابوداؤ داور تر ندی میں ضعاف کی تعداد سنن نسائی کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کے رجال یا راوی سنن کی بقیہ کتابوں کے مقابلہ میں زیادہ ہیں۔ بقیہ چار کتابوں میں ، ابوداؤ د، ابن ماجہ، تر ندی اور نسائی میں ، نسائی کے رجال سب سے تو ی ہیں ، اس کے راوی سب سے متند ہیں اور اس کی شرائط بخاری اور مسلم کی شرائط کے بہت قریب ہیں۔

امام نسائی کوعلل الحدیث میں بڑی مہارت تھی۔انہوں نے علل الحدیث کی جابجانشاندہی کی ہے۔امام تر ندی نے بھی علل کی نشاندہی گی ہے لیکن امام نسائی اس میں زیادہ نمایاں ہیں۔امام تر ندی کی طرح وہ اساءاور کئی (کنتوں) کا بھی ذکر کرتے ہیں۔اس طرح ہے

m91

اس کی جوشر حیں مشہور ہیں وہ صرف دو ہیں۔ایک علامہ محمد بن عبدالہادی سندھی تھے،
جن کی وفات 1138 ھیں ہوئی ہے، ان کا ایک حاشیہ ہے جوعام چھی ہوئی کتابوں میں
ملتا ہے۔اس وقت پاکستان میں سنن نسائی کے جو نسخ ملتے ہیں وہ علامہ سندھی کی اس شرح کے
ساتھ ملتے ہیں۔ یہ بڑی مختصر شرح ہے جو صرف حاشیہ پر آئی ہے۔دوسری شرح 'زھر الرہیٰ' علامہ
سیوطی نے لکھی ہے۔وہ بھی بڑی مختصر ہے اور کہیں کہیں حاشیوں پرچھیی ہوئی ملتی ہے۔ان دو
کتابوں کے علاوہ کوئی شرح الی قابل ذکر مجھے نہیں ملی جو مخطوطہ کی شکل میں ہو یا مطبوعہ شکل میں
موجود ہو۔اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی شرح لکھی جائے جواسی انداز کی ہوجس
انداز کی حدیث کی بقیہ کتابوں کی شرحیں ہیں۔ جن میں ہے بعض کا تذکر ہ کل ہوگا۔

#### سنن ابن ملجه

صحاح ستہ کی آخری کتاب امام ابن ملجہ کی ہے۔ محمد بن یزید بن ملجہ کی وفات 273ھ میں ہوئی۔ اس لئے میدامام ابوداؤد کے قریب قریب ہم عصر ہیں۔ امام ابوداؤد کی وفات 275ھ

میں ہوئی۔ان کی وفات 273 ھ میں ہوئی۔ زمانہ اگر چہدونوں کا قریب قریب ایک ہے۔لیکن امام ابن ماجہ کی کتاب کا درجہ سب سے آخر میں ہے۔اس لئے کہ اس میں کمزوری کے اعتبار سے بعض الیی چیزیں ہیں جو حدیث کی بقیہ کتابوں میں نہیں پائی جا تیں۔اس میں جو تر تیب اختیار کی گئی ہے وہ احادیث احکام لیخی سنن کی ترتیب ہے۔اس میں بتیں کتابیں، تین سو پندرہ ابواب اور چارا داحادیث ہیں۔ حسن ترتیب کے اعتبار سے رہ تمام صحاح ستہ میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔اس کی ترتیب بہت اچھی ہے۔تکرار بہت کم ہے۔اس میں سندیں کم اور متون زیادہ ہیں۔ انہوں نے سندیں صرف متون کے برابر رکھی ہیں اور بعض جگہ ایک سند سے ایک سے زائد متن بھی بیان کئے ہیں۔ایک سندیوں کی ہے اور کہا ہے کہ اسی سند سے میں نے فلاں فلاں روایات فلاں استاد سے تی ہیں۔

اس کتاب کے آنے سے پہلے اور اس کے بعد بھی یہ بحث جاری رہی کہ صحاح ستہ کی چھٹی کتاب کون ہی ہے۔ اگر چہ محد ثین کی اکثریت سنن ابن ماجہ کو ہی صحاح ستہ کا حصہ بھتی ہے، لیکن بعض حضرات نے سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں شامل نہیں کیا۔ پچھ حضرات کا خیال ہے کہ سنن دارمی صحاح ستہ میں شامل ہے۔ پچھ حضرات کا کہنا ہے کہ موطاامام ما لک صحاح ستہ میں شامل ہے۔ لیکن علما کی غالب اکثریت سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں شامل ہجھتی ہے۔

سنن ابن ماجہ میں حدیث کی بقیہ کتابوں کے مقابلہ میں ضعیف احادیث زیادہ ہیں۔
ان کی ٹھیک ٹھیک تعداد کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا بڑاد شوار ہے۔ کچھکا خیال ہے کہ
ان کی تعداد چونتیس ہے، کچھ کا خیال ہے کہ ایک سو کے قریب ہے، کچھکا خیال ہے کہ ایک سو بنتیس
یا ایک سو پینتیس کے قریب ہے۔ پھر ضعیف کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا ویسے بھی
یا ایک سو پینتیس کے قریب ہے۔ پھر ضعیف کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا ویسے بھی
منعیف نہیں ہے۔ ایک محدث کی رائے میں ایک حدیث ضعیف ہے دوسرے کی رائے میں وہ
ضعیف نہیں ہے یا اتی ضعیف نہیں ہے۔ پھر ضعاف کے بھی مختلف درجات ہیں ، بہر حال اس
کتاب میں ضعاف کی تعداد نسبتا زیادہ ہے، بعض وہ ہیں جن کا ضعف بہت شدید ہے۔ وہ تقریباً
تمیں پنیتیس کے قریب ہیں۔ بقیدہ ہیں جوضعف کے ملکے درجے پر ہیں۔

اس کتاب کی شرحیں بھی نسبتا کم کھی گئیں۔ برصغیر میں اس کی ایک دوشرحیں کھی گئیں جن کا ذکر آگے کیا جائے گا۔ برصغیرے باہر جوشرحیں کھی گئیں ان میں ایک کتاب ہے علامہ سیوطی كي مصباح الزجاجه في شرح سنن ابن ماجه ، اوراكيك م اتمس اليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه .

یعلم مدیث کی بنیادی کتابوں کا مخضر تعارف تھا جس میں صحاح ستہ بھی آگئیں اور ان
کے علاوہ بقیہ کچھ کتا ہیں بھی آگئیں۔آج کی گفتگو کو میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ ہمارے پاس پندرہ
منٹ ہیں سوال جواب کے لئے۔کل کے سوالات بھی آپ پو چھنا چاہیں تو پو چھکتی ہیں۔کل جمعہ
کا دن ہے نسبتا وقت کم ہوگا ،کین علم مدیث پر برصغیر میں جو کام ہوا ہے اس کا تذکرہ ہوگا۔ اور ان
شاء اللہ برصغیر میں اسلام کے آنے سے لے کر 2003 تک علم مدیث پر جو کام ہوا ہے اس کا
تذکرہ اختصار کے ساتھ کروں گا، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ علم مدیث کی خدمت میں
برصغیر کے لوگ دنیا نے اسلام کے دوسر ے علاقوں سے پیچھے نہیں رہے۔ برصغیر میں علم مدیث اور
اس کے متعلقات پر خاصا کام ہوا ہے بلکہ برصغیر کے لوگوں نے ایک زمانے میں دنیا ہے اسلام
کے دوسر سے علاقوں کے لوگوں کے مقابلہ میں علم صدیث پرزیادہ کام کیا ہے۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

زمانہ کے اعتبار سے صحابہ کر الم کے جو طبقات ہیں اس کا علم تو ان لوگوں کے پاس بھی ہوسکتا ہے جو جھوٹی حدیثیں روایت کر تے ہیں۔ تو ایسے میں اگر وہ زمانے کا صحیح تعین کر دیں تو اس میں کیاطریقہ اختیار کیاعا تا تھا؟

ضعیف یا موضوع حدیث کو معلوم کرنے کے تو در جنوں طریقے تھے۔ صرف یہی ایک طریقہ نہیں تھا کہ صحابہ کے زمانہ سے مطے کرلیا جائے۔ بیتواس کام کے لئے ایک ابتدائی قدم تھا۔ اس کے بعدایک پوراسفر ہوتا تھا، فرد کا ذاتی کردار، اس کاعلمی اور دینی مقام، اس کی شخصیت کے بارہ میں عام تصور، لوگ اس راوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس نے علم حدیث کہاں سے حاصل کیا، اس کے استاد سے تحقیق، پھر علم رجال کے بارے میں تفصیلات، اس کے لئے اتنی کا وش کی جاتی تھی کہ لوگوں نے اس کی جاتی ہوس کی جاتی تھی کہ لوگوں نے اس کی جاتی ہوس کی جاتی میں کھیلادیں لیکن علما اسلام نے اس فتنہ کورو کئے کا جہتا میں بہلے سے کیا ہوا تھا۔

آپ نے کہا کہ امام تر مذی راویوں کے بارے میں نرمی سے کام لیتے تھے۔اس وجہ سے باقی اماموں نے کہا کہ کسی راوی کو امام ترمذی نے ٹھیک کہاہے تواس بارے میں مزید پڑتال کرلینی چاشتے۔ کیااس کایدمطلب ہے کہ جوحدیث امام ترمذی کی سندسے ہے اس کونہیں ماننا جا ہے؟

نہیں نہیں۔امام تر مذی نے اپنی کتاب میں ہر صدیث کا درجہ بیان کر دیا ہے۔اس کئے
امام تر مذی کے ہاں جواحادیث ہیں وہ ساری کی ساری قابل قبول ہیں۔اس میں کوئی پینیتس
چھتیں احادیث کے بارے میں اختلاف ہے جس کی وضاحت موجود ہے۔ان پینیتس چھتیں کی
مزید تحقیق کرلیں۔ باقی کے بارے میں اکثر و بیشتر تحقیق ہو چکی ہے آپ کواب نئے سرے سے
تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی علائے حدیث نے اتنا کام کردیا ہے کہ ہمارے لئے کی
یکائی چیز موجود ہے، آپ جو کتاب چا ہیں اٹھا کر دیکھ لیں اور کوئی بھی شرح اٹھا کردیکھ لیں اس میں
ساری بحث آپ کوئل جائے گی آپ اس کے مطابق عمل کریں۔

کیاوہ لوگ بھی صحابہ ہول گے جنہون نے نبی کو تو دیکھالیکن اک وقت ایمان نہیں لائے

\_22

یہ بات تو میں کہد چکا ہوں کہ جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے حالت ایمان میں

۔ آپ کی اتنی اچھی آر زو ہے شرح نسائی کھنے کے بازے میں کہ دل سے آواز اٹھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کوامام نسائی کی سنن کی شرح کھنے کی توفیق عطافر مائیں۔

آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی تو فیق دے۔ بہر حال بیدا یجنڈ نے پر موجود ہے۔ بہت ساری چیزیں جو Wish list میں ہیں اس میں بیھی شامل ہے۔ میں نے ایک بڑالفا فہ بنار کھا ہے، اس پرامام نسائی کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب بھی امام نسائی سے متعلق کوئی چیز ملتی ہے واس لفا فے میں اس کی فوٹو کا بی ڈال دیتا ہوں اس خیال سے کہ جب موقع ملے گاتو اس سے کام لیس گے۔ صوار تابعین کی دو ایت کی طبقہ کے صوار سے ہیں؟

صغارتا بعین کی روایات کبارتا بعین اور صغار صحابہ سے ہیں۔ صحابہ میں جن کا انتقال بہت بعد میں ہوا ہوں کہ انتقال بہت بعد میں ہوا، وہ پہلی صدی ہجری کے اواخر تک زندہ رہے۔ ان سے روایتی صغارتا بعین کی ہیں۔ ہیں اور بقیدروایات کبارتا بعین سے ہیں۔

شرح کی Term کوواضح کریں۔

Commentary of the Hadith. ترت عراد ب Commentary و الترسي الترسي الترسي الترسي المساعة Commentary و المساعة و

امام ابن ماجد كى كتاب مىل ضعيف اعاديث كى كثرت كى كرياد جدي ؟

وجہ یہ ہے کہ وہ احادیث امام ابن ملجہ کے نزدیک ضعیف نہیں تھیں۔امام ابن ملجہ ایک رادی کو پچھ سمجھتے تھے،ضعیف نہیں سمجھتے تھے۔اس لئے انہوں نے وہ احادیث نقل کردیں لیکن بقیہ اہل علم نے مزید حقیق کی توانہوں نے امام ابن ملجہ کی رائے سے اتفاق نہیں کیا۔

ا بھی تک سنے گئے لیکچر ز سے مئیں نے انداز ہ لگایا کہ استاد اور شاگر دگی رائے میں بھی فر ق جوسکتا ہے ۔ confusion پیداہو تی ہے کہ کس کی رائے پرعمل کیا جائے ، کمیو نکہ دونوں نے تحقیق کے بعد ہی مات کی ہوگی۔

اصل اور آئیڈیل بات تو یہ تھی کہ ہر خض اپنی تحقیق برعمل کرے۔ آئیڈیل بات تو یہی ہے۔لیکن ہر خفص کے پاس اتنا وقت نہیں کہ خور تحقیق کر ہے۔اس لئے مسلمانوں میں رواج یہ پیدا ہو گیا کہ یا تو آپ خود تحقیق کریں اور خود ہی اس درجہ پر پہنچ جائیں کہ حدیث کی ہرروایت کی تحقیق کرکےخود فیصلہ کریں ۔لیکن اگراہیانہ ہواور ہرشخص کے ساتھ ابیانہیں ہوسکتا تو پھر قرآن ياك في الما الله المان اور عملى اصول عطاكيا بي كذف اسئلوا اهل الله كران كنتم لانعلمون '،اگرتم نہیں جانتے تو جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھواُن کی رائے پڑممل کرو۔اس لئے مسلمانوں میں پہلے دن سے بیطریقہ ہے کہ جس شخص کی دوباتوں پراعتاد ہو،صرف دو، بقیہ کچھنیں۔جس کی ان دو چیزوں پرآپ کواعتاد ہو،اس کی رائے برعمل کریں،اس اعتاد کے ساتھ کہ بیرائے صحیح ہوگی اوراللہ تعالیٰ آپ سے باز پرسنہیں کرے گا۔ایک اعتاداس کے علم پراور دوسرا اعتاداس کے تقویٰ پر ہو علم کے بغیرصرف تقویٰ کافی نہیں اور تقویٰ کے بغیرعلم کافی نہیں۔ابھی میں امام مالک گاذ کر کر چکا ہوں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کی احادیث قبول نہیں کیں جوتقوی میں تو او نچے درجہ کے تھے لیکن ان کی علمی پختگی میں امام مالک کو تا مل تھا۔اس لئے علم بھی او نچے درجہ کا ہونا چاہئے اور تقویٰ بھی کامل ہونا چاہئے جس کی رائے اور اجتہاد پر آپ عمل کرنے کا فیصلہ کریں تو پہلے یہ یقین کرلیں کہاس کا تقو کی بھی او نچے درجہ کا ہواورعلم بھی رائخ ہو۔ یہ فیصلہ آپ کوخود ہی کرنا پڑے گااس میں کوئی اور آپ کا ساتھ نہیں دے گا کہ آپ کوئس کے علم اور تقویل پر اعتباد ہے۔ تقویل آپ خود جج کریں، کوئی آ دمی نہیں بتا سکتا۔ میں اپنے بارے میں فیصلہ کروں گا، آپ اپنے بارے میں فیصلہ کریں گے۔اگرآپ میری رائے جاننا چاہیں کہ فلال فلال معاملہ میں میں کس کے علم و تقوى كوجروسه كے قابل سجھتا ہوں تو میں انفرا دی طور پر آپ كو بتا سكتا ہوں \_

بليز كوئى ايك شرح بره كرسنادي بسنن سے تحيامر اد بيكففى اور اصطلاحى دونول معنى

تادیس به

سنن سنت کی جمع ہے۔اس کے دومعنی ہیں۔ایک توان احادیث کا مجموعہ جن سے کوئی
سنت ثابت ہوتی ہو۔ دوسر مے معنی کے لحاظ سے سنن سے مراد حدیث کی وہ کتاب ہے جس کی
ترتیب فقہی احکام پر ہو۔اور سنن کے ایک اور معنی ہیں سنتوں کا مجموعہ ،وہ کتاب یاوہ کتاب صدیث
جس میں بہت ساری احادیث کھی ہوئی ہوں۔ اس اعتبار سے حدیث کی ہر کتاب سنن کا مجموعہ
ہاس لئے کہ ہر کتاب میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔لیکن خاص طور پر علمائے حدیث کی اصطلاح
میں حدیث کی وہ کتاب جس کی ترتیب فقہی احکام پر ہووہ سنن کہلاتی ہے۔

جب تمام احادیث آپ تقای بی اور سب مانت بین تو پیمرمسلکول کی بنیاد کیسے فی ی اوگ صرف ایک بی معتقب کرده امام کی بات مانت بین اور باقیول کی بات نہیں مانتے حالا کد ساری احادیث آپ کی بین۔

میں گئی بارعرض کر چکاہوں کہ بعض احادیث کی تعبیر وتشریح میں اور قرآن پاک کی آبیت کی تعبیر وتشریح میں اور قرآن پاک کی آبیت کی تعبیر وتشریح میں بھی ایک سے زائدرائے کا امرکان موجود ہے جس کی مثال میں نے صحابہ کے زمانے سے دی کہ رسول النتائیلی نے نے حابہ کرام گئی ایک سے زائد تعبیر وں اور ایک سے زائد تو ضیحات کو درست بتایا اور دونو آب کو بیک وقت قابل قبول قرار دیا۔اس سے بیہ بچہ چلا کہ اسلام میں بعض احکام ایسے ویئے گئے ہیں، قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی، جن کی مختلف متنا حکام ایسے ویئے گئے ہیں۔ بیاجازت اس لئے دی گئی کہ مختلف حالات کے لحاظ ہے، مختلف رائے کے متنوع تقاضوں اور لوگوں کی ضروریات کے لحاظ سے علما اور فقہا اور محدثین اس کی نئے نئے انداز ہے تشریح کرسکیں۔

میں نے مثال دی تھی قرآن پاک کی آیات میں کہ 'علی السموسع فدرہ و علی السمقة و قدرہ و علی السمقة و قدرہ و علی السمقة و قدرہ و علی السمقة و بيوی كانفقدادا كرے گانؤ دولت مندا پنی استطاعت كے لئاظ سے ادا كرے گا۔ حالانكہ مثال كے طور پرقرآن پاك كہہ سكتا تھا كہ شو ہر سودر ہم نفقہ دیا كرے گا، یا ایک من گندم دیا كرے گا، اس حكم كو بیان كرنے كا ایک

طریقہ یہ بھی ہوسکا تھا۔ لیکن قرآن مجید میں اس طرح سے کوئی معین مقدار یا quantify کر کے نہیں بتایا بلکہ ایک عمومی بات بتائی جس کو اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے لوگ ہمجھیں اوراس کی تعمیر کردیں۔ چونکہ تعبیروں کا اختلاف اسلام کی بنیادی خصوصیات میں شامل ہے اس لئے حضور گفتیریں کے اس کی اجازت دی۔ قرآن پاک میں اس کی گنجائش رکھی گئی یختلف اہل علم نے مختلف تعبیریں کیس اور جوخص جس فقیہ کے علم اور تقوی پراعتاد کرتا ہے اس کی بات مان لیتا ہے۔ اُس زمان مان میں جب یہ سارے محد ثین اور فقہا موجود تھے اس وقت جن حضرات کو امام شافعی کے اجتہادات کو سرآ تھوں پر شلیم کرتے تھے۔ امام شافعی کے اجتہادات کو سرآ تھوں پر شلیم کرتے تھے۔ امام شافعی اسے اور نجو برنا کے انسان تھے کہ اگر آج دو ہ آئیں اور ہم میں سے کوئی ان کے پاؤں چو سنے کی کوشش نہ کر ہے تو برنا بر بخت ہوگا۔

امام احدین حنبل سے ہرمسلمان کومحبت اورعقیدت ہے۔ کیکن امام احمد بن حنبل کے اجتہادات کو دنیائے اسلام میں بہت تھوڑے لوگ قبول کرتے ہیں۔مسلمانوں میں مشکل سے ا یک فیصدلوگ ہوں گے جوفقہی معاملات میں امام احمد کی رائے اور اجتہاد پڑمل کرتے ہیں۔ بقیہ ننانوے فیصد دوسرے فقہا کی ہیردی کرتے ہیں۔لیکن امام احمد کے احتر ام میں وہ کسی ہے پیچھے نہیں میں ۔تقلید سےمرا دصرف بیہ ہے کہ کسی شخص کے علم اور تقویٰ کی بنیاد براس کی بات کو مان کر اس پر عمل کرلیا جائے۔ اس کو تقلید کہتے ہیں۔امام احمد کی تقلید تو تھوڑ ہے لوگوں نے کی۔ کیکن احرّ ام سب کرتے ہیں ۔تقلید کا تعلق احرّ ام ہے ہیں ہے۔ احرّ ام تو ہرصا حب علم کا ہوتا ہے ۔ یکی بخاری دنیائے اسلام میں ہرجگہ را حائی جاتی ہے۔اس وقت دنیائے اسلام میں امام ابوحنیفہ کی بیروی کرنے والے کم دبیش پنیسٹھ فیصد مسلمان ہیں۔ پورا وسط ایشیا، پوراافغانستان، پوراتر کی، پورامشرقی بورب، بورا ہندوستان، بورا یا کستان، بورا بنگلہ دیش، بورا چین ۔ بید زیائے اسلام کے تقریباً ساٹھ پنیسٹھ فیصد بنتے ہیں اورامام ابوصنیفہ کی تقلید کرتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی امام بخاری کے احر ام اور عقیدت میں کسی سے چھپے نہیں ہے۔ امام بخاری نے کم سے کم بیں مقامات پرامام ابوحنیفہ پر تنقید کی ہے جوبعض مقامات پر خاصی سخت ہے۔ سرآ تکھوں پر۔اگر باپ اور پچا میں اختلاف ہوتو بچوں کا میرحق نہیں کہ وہ باپ کا ساتھ دے کر پچا کے خلاف کچھ آواز اٹھائیں۔ دادا اور دادا کے بھائی میں اختلاف ہوتو پوتوں اور نواسوں کا نیر کا منہیں کہ وہ ایک کی حمایت میں اٹھیں اور دوسرے کی مخالفت کریں۔ہم امام بخاری کا بھی احترام کرتے ہیں اور امام ابوصنیفہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ان کا ایک علمی اختلاف ہے۔جس کوامام بخاری کے دلائل زیادہ مضبوط معلوم ہوں وہ ان کی پیروی کرےاور جس کوامام ابوصنیفہ کے دلائل مضبوط معلوم ہوتے ہیں وہ ان کی پیروی کرےاوراحترام دونوں کا کرے۔

کیاضیح بخاری میں ایک ہی باب کے اندر آنے والی دوقولی احادیث کے الفاظ ایک دوسرے سے مختلف ہوسکتے ہیں؟

اییاہوسکتا ہے،اس کا امکان موجود ہے کہ ایک باب میں ایک بی صحابی ہے آنے والی روایت کے الفاظ محتلف ہوں۔ اس کے مختلف اسباب ہوسکتے ہیں۔ ایک سبب تو ہیہ ہوسکتا ہے کہ رسول الشقطیقی نے بی ایک بات کوئی بار بیان فر مایا ہو۔ دو صحابہ نے دو مختلف او قات میں اس کو سنا الفاظ اور دو نوں الفاظ نوٹ کر کے یا دکر لئے اور آ گے بیان کر دیا۔ لیکن زیادہ اییا ہوا ہے کہ کی فعلی معاملہ کو، یعنی حضور کے قولی ارشاد کو ہیں بلکہ کی طرز عمل کو صحابہ نے دیکھا اور ایک صحابی نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا اور دو سرے نے اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ صحابی نے کے خرودری نہیں ہے کہ جو واقعہ وہ ایک سے زیادہ قسم کے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ صحابی نے کے خرودری نہیں ہے کہ جو واقعہ وہ دیکھا اس کے لئے بھی ایک بی طرز بیان اختیار کر ہے۔ مثلاً عبداللہ بن عمر ہیں بیان کر سے کے شروری نہیں کہ ایک بی غزوہ بدر میں گیا تو رسول اللہ اللہ بن عمر جب بھی بیان کریں گے ضروری نہیں کہ ایک بی طرح کے الفاظ میں بیان کریں ۔ لیکن ان سے جو تا بعی سنیں گے وہ انہی الفاظ میں کو تابعی اپنی طرف سے طرح کے الفاظ میں بیان کریں گے۔ البتہ جس صحابی نے اپنی آئکھوں سے ایک واقعہ دیکھا ہے اس کوئی ردو بدل نہیں کریں گے۔ البتہ جس صحابی نے اپنی آئکھوں سے ایک واقعہ دیکھا ہے اس کوئی ردو بدل نہیں کریں گے۔ اس طرح کے الفاظ میں ردو بدل نہیں کریں گے۔ البتہ جس صحابی نے اپنی آئکھوں سے ایک واقعہ دیکھا ہے اس کوئی ردو بدل نہیں کریں گے۔ اس طرح کے الفاظ میں ردو بدل نہیں کریں گے۔ ابتہ جس صحابی نے اپنی آئکھوں سے ایک واقعہ دیکھا ہے اس کوئی رو بدل نہیں کریں ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں ردو بدل نہیں کریں ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں ردو بدل نہیں کریں ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں ردو بدل نہیں کہ سکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں ردو بدل نہیں کریں ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں دو بدل نہیں کوئی ہو سکتا ہے۔

امام بخاری کی کتاب کامکمل نام کیا ہے؟

المام بخارى كى كتاب كالمكمل تام بيم السحدامع المصحيح المسند المختصر من الموردسول الله عَظِيدً وسننه وايامه "

میاموطاامام ما لک بھی د وسر ی محتابوں کی طرح مختلف جلد و ل منی ہے؟

موطاامام ما لک کی ایک ہی جلد ہے۔ بعض لوگوں نے دوجلدوں میں بھی چھا پی ہے۔
لیکن زیادہ تر ایک ہی جلد میں ملتی ہے۔ اگر حواثی زیادہ ہیں تو کتاب دوجلدوں میں ہوگی۔اوراگر
حواثی نہیں ہیں یا مختصر ہیں تو ایک ہی جلد میں آجائے گی۔میرے پاس موطاامام ما لک کے تین
سنخ ہیں۔ایک نسخ جس میں حواثی بہت ہیں دوجلدوں میں ہے اور دو نسخ ایک ایک جلد میں ہیں۔
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل عدیث ہیں تو اس سے کیا مرادہ

ایک اعتبار سے تو ہرمسلمان اہل حدیث ہے۔ کیا ہم سب مسلمان جوایک ارب بیس کروڑ کی تعداد میں دنیا میں بہتے ہیں کیا ہم حدیث رسول برعمل نہیں کرتے؟ سب حدیث برعمل کرتے ہیں۔اس لئے ہم سب اس مفہوم میں اہل حدیث ہیں لیکن اہل حدیث کے نام سے جو حضرات برصغیر میںمشہور ومعروف ہیں ، بیاصل میں وہ حضرات ہیں ، (اس پر تفصیل ہے بات تو کل ہوگی )، جو حضرت مولا نا شاہ اسلمعیل شہیر ؒ کے زمانے میں ،اوران کے بعض فتاویٰ کی روشنی میں کچھاحادیث برعمل کرنے لگے تھے اور ان احادیث برعمل کرنے کی وجہ سے باتی لوگوں سے ان کاتھوڑ ااختلاف بپیدا ہو گیا تھا۔ بہلوگ شروع میں تو کسی خاص نام ہے مشہور نہیں تھے لیکن جب حضرت سیداحمد شهبید کی سربراہی میں تحریک جہاد شروع ہوئی اورمولا نا شاہ آسلعیل شہیداس میں شریک ہوئے تو وہ سارے کے سارے لوگ انگریزوں کی تحریروں میں وہائی کہلانے لگے۔ انگریزوں نے ان کووہانی کے نام سے مشہور کردیا اورا یک طرح سے ان کا نِک نام وہانی پڑ گیا۔ وہانی کے لفظ کو انگریزوں اور پھے دوسرے لوگوں نے غلط معنوں میں استعال کیا توجب بدلوگ وہانی کے نام سے مشہور ہوئے تو ان کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنایزا۔ انگریزوں نے ان کو برا persecution کیااوراس persecution کے بہت قصے مشہور ہیں اور بڑے در دناک اور سبق آموز ہیں۔ جب بیسلسلہ بہت آ گے بڑھا تو کچھاوگوں نے بیر چاہا کہ ہم وہابی کی بجائے کسی اور نام سے جانے جا کیں تو شاید اچھا ہو۔ انہوں نے بیہ طے کیا کہ ہمارا نام اہل حدیث ہونا جا ہے ۔انہوں نے اہل حدیث کے لفظ کورواج دے دیا تو وہ اہل حدیث کے نام ہے مشہور ہو گئے۔اس میں وہ حضرات بھی شامل ہیں جومولا نا شاہ اسلعیل شہید کے فناویٰ برعمل کرتے تھے اور زیادہ تروہ حضرات شامل ہیں جن کاسلسلة تلمذ حضرت میاں نذ برحسین محدث دہلوی ہے ملتا ہے، جو بعد میں حضرت میال نذیر حسین محدث وہلوگ کے ارشادات اور طریقہ کارپر چلتے تھے۔میاں صاحب

استے بڑے انسان ہیں کہاپنے زمانے میں وہ شخ الکل کہلاتے تھے، لیمنی سب کے استاد، پورے ہندوستان کے استاد۔اور واقعی وہ علم حدیث میں شخ الکل تھے۔

علوم الحديث كى كسى جامع كتاب كأنام بيان كردس \_

اس موضوع پرسب سے جامع کتاب ڈاکٹر خالد علوی کی ہے جس کا نام علوم الحدیث ہے اور دوجلدوں میں چینی ہے۔ایک جلداس کی حصیب چکی ہے۔

حدیث کے تعارض میں جو ترجی و جوہ تلاش ہوئے اس میں مفہوم کے اعتبار سے جو ہیں اس کی و ضاحت کر دیں۔

اگردواحادیث میں بظاہر تعارض معلوم ہوتاہوتو اس کو دور کرنے کے چار وجوہ یا چار طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک سند ہے، دوسرامتن ہے، تیسرامفہوم ہے اور چوتھا خارجی امور ہیں۔مفہوم میں بھی چار پانچ چیزیں شامل ہیں۔مفہوم کا ایک اصول یہ ہے جوسب سے پہلے محدثین نے وضع کیا بعد میں دنیا کے سب لوگ اس کو مانے لگے۔وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں کوئی چیزعمومی انداز میں بیان ہوئی ہے، جزل مفہوم ہے جس کو اصطلاح میں محدیث عام کہاجا تا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث خاص ہے اور وہ کسی خاص حالت کو بیان کرتی ہو۔ تو بظاہر ان میں تعارض ہوگالیکن دراصل ان میں تعارض بہر وخاص ہے۔ جو عام کو بیان کرتی ہے وہ عام مسائل کو بیان کرتی ہے جو خاص حدیث ہے یہ اس عام کو بیان کرتی ہے دو اس خاص حدیث ہے یہ اس عام کے اُس پہلوکومشٹی کردیتی ہے جس کا ذکر اس کہیں گیا ہے۔ یہ دواحادیث کے درمیان تعارض دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔

اس سلسلہ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضور گنے فرمایا کہ الا تبع مالیس عند ك سیسن کی اکثر کتابوں میں موجود ہے۔ کہ وہ چیز مت بچو جو تبہارے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ ایک عام حدیث ہے۔ آپ گندم بچیں اور آپ کے پاس موجود نہ ہوتو مت بچیں۔ آپ کے پاس جو تانہیں ہے تو جو تامت بچیں، میز نہیں ہے تو میز مت بچیں، گائ نہیں ہے تو گائ مت بچیں۔ یہ ایک عام چیز ہے۔ لیکن ایک خاص چیز ہے کہ کی کے پاس فیکٹری گی ہوئی ہے۔ وہ مثلاً فرنچر ایک عام چیز ہے۔ لیکن ایک خاص چیز ہے کہ کی کے پاس فیکٹری گی ہوئی ہے۔ وہ مثلاً فرنچر بناتا ہے اور آپ بیسے دیں کہ یہ بیسے لیج اور جھے سوتیائیاں بنا کردے دیں۔ بیسے آپ نے دے دیے بڑے بید فروخت کمل ہوگئ اور تیائیاں اس خص کے پاس موجود نہیں ہیں۔ تو اس حدیث کی رو

ے وہ آپ کو تپائیاں نہیں نے سکتا۔ نہ آپ سے پیسے لے سکتا ہے۔ پہلے وہ تپائیاں بنائے ، جب

بن جا نمیں تو پھر آپ کو فروخت کر ہے۔ لیکن ایک طریقہ شروع سے بدرائ کر ہاہے کہ جولوگ

سپلائرز ہیں یا مینونی کچررز ہیں ، اسلام سے پہلے بھی ایسا ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے۔ آپ مینونی کچرریا

سپلائیر سے کوئی معاملہ کرلیں اور پہلے اس کو پیسے دے دیں۔ وہ جس طریقے سے سپلائی کرتا ہے

آپ کوسپلائی کردےگا۔ اس وقت تو وہ چیز موجو ذہیں ہے لیکن بعد میں موجود ہوجائے گی۔ وہ آپ

کود ہے دے گا۔ بدایک خاص تھم ہے جواس خاص صورت حال کے لئے ہے۔ بداس عام تھم سے

متنیٰ ہے۔ اب آپ کہیں کہ بظاہرتو تعارض ہے۔ وہ چیز موجود نہیں ہے تو وہ کیسے یچےگا۔ لیکن یہ

متنیٰ ہے۔ اب آپ کہیں کہ بظاہرتو تعارض ہے۔ وہ چیز موجود نہیں ہے تو وہ کیے یچےگا۔ لیکن یہ

کوشت سپلائی کرتا ہے۔ آپ کے ہاں کوئی تقریب ہے اور آپ اس سے کہیں کہ فلاں تاریخ کو

وہ من گوشت سپلائی کردو تو وہ کردے گا اس لئے کہ وہ سپلائر ہے۔ تو سپلائیر، مینونیکچرریا

وومن گوشت سپلائی کردو تو وہ کردے گا اس لئے کہ وہ سپلائر ہے۔ تو سپلائیر، مینونیکچرریا

مورت حال ہے اور اس کوای پرمحدود رکھا جائے گا اور بقیہ عام حدیث بقیہ معاملات پر منطبق

مورت حال ہے اور اس کوئی تعارض نہیں رہا۔ یہ ہے مفہوم کے کی ظ سے تعارض کودور کرنا۔

و آخردعوانا ان الحمد لله رب العلمين\_

**ሲ** ሲ ሲ ሲ ሲ ሲ ሲ ሲ



## گیارهوان خطبه

برصغير ملي علم حديث

جمعة المبارك، 17 اكتوبر 2003

برصغير مين علم حديث

711

محاضرات حديث

# برصغير مين علم حديث

برصغیر میں علم حدیث پر گفتگوی ضرورت دو وجوہات کی بنا پر ہے۔ایک بڑی وجہ تو ہی ہے کہ برصغیر میں ایک خاص دور میں علم حدیث پر بہت کا م ہوا۔ یہ کا م استے وسیح پیانے پر اور اتن جامعیت کے ساتھ ہوا کہ عرب دنیا میں بہت سے حضرات نے اس کا اعتراف کیا اور اس کے اثر ات وسیح پیانے پر عرب دنیا میں بھی محسوں کئے گئے۔مصرکایک نامور عالم اور دانشور علامہ سید رشید رضانے یہ کھھا کہ اگر ہمارے بھائی ، برصغیر کے مسلمان ، نہ ہوتے تو شا بیعلم حدیث دنیا سید رشید رضانے یہ کھھا کہ اگر ہمارے بھائی ، برصغیر کے مسلمان ، نہ ہوتے تو شا بیعلم حدیث دنیا سے اٹھ جاتا۔ یہ اٹھاروی انیسویں صدی کی صورت حال کا تذکرہ ہے۔ برصغیر کے علاء کرام نے اس دور میں علم حدیث کا پر چم بلند کیا جب دنیائے اسلام اپنے مختلف مسائل میں انجھی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی علمی اور تہذیبی روایتیں ایک ایک کر کے ختم ہور ہی تھی۔ مسلمانوں کے تعلیمی ادارے مسلمانوں کی مغرور پڑرہی تھی۔ اس لئے جہاں اور بہت می روایات ختم ہورہی تھی وہاں علم حدیث کی روایت بھی کمزور پڑرہی تھی۔ اس لئے جہاں اور بہت می روایات ختم ہورہی تھی وہاں علم حدیث کی روایت بھی کمزور پڑرہی تھی۔ اس دور میں برصغیر کے اہل علم نے اس روایت کا پر چی حدیث کی روایت بھی کمزور پڑرہی تھی۔ اس دور میں برصغیر کے اہل علم نے اس روایت کا پر چی تھا۔ اس کے اثر ات پوری دنیا میں ہر جگر محسوں کئے گئے۔

دوسری وجہ برصغیر میں خاص علم حدیث پر گفتگو کرنے کی ہیں ہے کہ برصغیر مبیں علم عدیث کی تاریخ کا موضوعی مطالعہ لینی فاص علم عدیث کی تاریخ کا موضوعی مطالعہ لینی فاص کا بات کہ برصغیر میں صف اول کے اہل علم کو ، ایسے اہل علم کو ، جن کے ملمی کا رناموں کو عرب دنیا کے صف اول کے اہل علم و تحقیق نے اور عجمی دنیا کے اکا برعلماء نے تسلیم کیا ہمارے ہاں مسلکی تقسیم کا نثانہ بنادیا گیا۔ میں نے ایسے بہت سے حصرات کو دیکھا ہے جوصف اول کے بعض محدثین کے نثانہ بنادیا گیا۔ میں نے ایسے بہت سے حصرات کو دیکھا ہے جوصف اول کے بعض محدثین کے

برصغير مين علم حديث

کام ہے اس لئے واقف نہیں ہیں کہ ان محدثین کاتعلق اس مسلک ہے نہیں تھا جس مسلک کا علم ردار یہ حفرات خودکو کہتے تھے۔ اس مسلکیت نے مسلمانوں کوعلم کی ایک بہت بڑی دولت سے محروم کیا ہوا ہے۔ اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک موضوعی انداز میں ان تمام محدثین کے علمی کام کا جائزہ لیا جائے جنہوں نے برصغیر میں اس شمع کور وشن کیا۔ برصغیر میں علم حدیث مسلمانوں کی علمی تاریخ ہے کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ جنوبی ایشیا کی علمی تاریخ ہی کا ایک نہایت روشن ، تا بناک اور شاندار باب ہے۔ آج بھی مسلمانوں کی عمومی علمی تاریخ کے اثر ات برصغیر میں علم حدیث یرکی جانے والی تحقیق اور کاوشوں پر بھی پڑر ہے ہیں۔

برصغیر میں اسلام خلفائے راشدین کے زمانے میں ہی آگیا تھا۔ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں ہی آگیا تھا۔ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں مغربی ہندوستان میں ، سبکی اور تھانہ میں مسلمانوں کی آبادیاں وجود میں آچکی تھیں۔ ظاہر ہے کہ بیسب حضرات تابعین تھے جو ہندوستان میں آئے اور جن کی آبادیاں برصغیر میں قائم ہو کیں۔ انہی تابعین کے ہاتھوں برصغیر میں اسلام با قاعدہ طور پر داخل ہوا۔ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثان میں مسلمانوں کے قافلے یہاں آنے جانے شروع ہوئے۔ سیدنا عثان عثان عثان کے زمانے میں یہاں sact finding missions بڑے ہیا نے پرآئے۔ اور برصغیر کا تذکرہ اسلامی ادب میں تیزی کے ساتھ ہونے لگا۔

پھر جب بن 92 ھ میں محمد بن قائم کے ہاتھوں سندھادر موجودہ پاکستان کا ہیشتر حصہ فتح ہوا تو ان کے ساتھ بری تعداد میں تابعین اور بعض صحابہ کرام بھی تشریف لائے۔ برصغیر کے ایک مشہور مورخ اور محقق قاضی اطہر مبارک پوری نے برصغیر کی تاریخ پر گئ کتا ہیں کھی ہیں۔ ان میں ایک کتاب انہوں نے خاص طور پران صحابہ کے تذکر سے پر بھی کھی ہے جو برصغیر میں آئے ، یہاں رہ اور کیہیں پر فن ہوئے۔ خاص طور پر صحابہ کرام گئی یہ آمد سندھ، ملتان اور ان کے قرب وجوار کے علاقوں میں زیادہ کثر سے ہوئی۔ خاہر ہے ان میں کوئی نامور صحابی تو شامل نہیں تھے۔ یہ صغار صحابہ ہی تھے جو یہاں تشریف لائے ہوں گے ، کیونکہ بن 92 ھ میں بیعلاقہ فتح ہوا اور صحابہ کا زمانہ 110 ھ تک کا ہے۔ اس کے صحابہ میں سے بعض شخصیات یہاں تشریف لائیں ۔ لیکن صحابہ کرام سے کہیں زیادہ علائے تا بعین بڑی تعداد میں یہاں آئے۔ ان میں علم حدیث کے ماہرین بھی شامل ہے۔

717

برصغير مين علم حديث

علم حدیث میں برصغیرکا contribution تابعین اور تبع تابعین کے زمانے سے شروع ہوگیا تھا۔ ایک بزرگ تھے ابو معشر نجیح السندی، ان کے لقب کے ساتھ سندی یاسندھی لگا ہوا ہے۔ ان کی روایات اور ان کی بیان کردہ احادیث اور سیرت کا مواد کتب حدیث اور کتب سیرت میں کثرت سے ملتا ہے۔ اس سے بیا ندازہ کیا جاسکتا ہے کہ برصغیر میں اس روایت نے اتن سیزی سے جڑیں بکڑیں کہ یہاں کے ایک نامورصا حب علم کا تذکرہ عراق ، حجاز اور مصر کے نامورا صحاب علم کا تذکرہ عراق ، حجاز اور مصر کے نامورا صحاب علم کے ساتھ ہونے لگا۔

علم حدیث کے ارتقاء اور برصغیر میں علم حدیث پر ہونے والے کام کی رفتار اور اسلوب وانداز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو برصغیر کی علمی تاریخ کے سات دور بنتے ہیں۔

### برصغير مين علم حديث كايهلا دور

سب سے پہلا دوروہ ہے جو محد بن قاسم کی فتح سندھ کے ساتھ شروع ہوا اوراس وقت

تک جاری رہا جب دہلی میں مسلمانوں کی خود مختار اور مستقل بالذات سلطنت کا دارالحکومت قائم

ہوا۔ بیدہ دور ہے جس میں مسلمانوں کے علمی روابط دنیا ہے عرب کے ساتھ بالعموم اور عراق کے
ساتھ بالخصوص قائم ہوئے۔ عراق کے لوگ بڑی تعداد میں یہاں آئے۔ اسی طرح دوسرے عرب
ممالک سے بھی لوگ بڑی تعداد میں یہاں برصغیر میں آگر بسے۔ ان میں اہل علم بھی شامل تھے،
ممالک سے بھی لوگ بڑی تعداد میں یہاں برصغیر میں آگر بسے۔ ان میں اہل علم بھی شامل تھے،
محدثین بھی شامل تھے۔ ان محدثین کے جزوی تذکر سے تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ یہ
محدثین بھی شامل تھے۔ ان محدثین کے جزوی تذکر سے تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ یہ
دور یہ شین بڑی تعداد میں آئے رہے اور یہاں علم حدیث کی نشر واشاعت اپنی مقد ور بحر کوششوں کے
در یع شین بڑی تعداد میں آگر کوئی مواد ملتا بھی ہے تو وہ انہائی مختصر اور محدود ہے۔ اس قلت
دور کے اہل علم کے بارہ میں آگر کوئی مواد ملتا بھی ہے تو وہ انہائی مختصر اور محدود ہے۔ اس قلت
معلومات کی ایک بڑی اور اہم وجہ ریبھی ہے کہ کوئی بڑا اور نمایاں تصنیفی اور تحقیق کام اس دور میں ایسا نہیں ہوا کہ جو کسی قابل ذکر کتا ہی شکل میں یا تصنیف کی شکل میں ہوتا اور ہم کسک پہنچتا۔

## برصغير ميں علم حديث كا دوسرا دور

اس کے بعد جب دہلی میں مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی۔اوروہ دورشروع ہوا جس کو دورسلطنت کہتے ہیں۔اس وقت بڑی تعداد میں علمائے کرام برصغیر میں آئے جن میں علم

برصغير ميل علم حديث

حدیث کے ماہرین بھی شامل تھے۔لیکن اس دور میں ایک نئی خصوصیت بیسا منے آئی کہ برصغیر کے مسلمانوں کے علمی روابط دنیائے عرب سے کمز در ہوکر بلکہ بڑی حد تک کٹ کر دنیا ہے تجم سے قائم ہوگئے۔اس لئے کہ مجمد بن قائم اور ان کے ساتھی ججاز ،عراق اور باقی عرب دنیا سے آئے تھے اور ان کے روابط عرب دنیا ہے علمی مراکز کے ساتھ تھے۔ بعد میں دور سلطنت میں جولوگ افغانستان اور سنٹرل ایشیا ہے آئے ان کے روابط افغانستان اور سنٹرل ایشیا کے علمی مراکز سے قائم رہ اور سنٹرل ایشیا ہی کی علمی اور دینی روایت کو انہوں نے فروغ دیا۔سنٹرل ایشیا اور افغانستان کی نہ ہی سنٹرل ایشیا ہی کہ علمی اور دینی روایت کو انہوں نے فروغ دیا۔سنٹرل ایشیا اور افغانستان کی نہ ہی روایت میں منطق ،کلام ،عقلیا ہے اور اصول فقہ کا زیادہ زور تھا۔اس لئے اس دور میں علم حدیث پر زور نسبتاً کم ہوگیا۔کم ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا بھی آیا جس میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید برصغیر کے مرکزی علمی مقامات پرعلم حدیث تقریباً ختم ہوگیا ہے اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ علم حدیث تقریباً ختم ہوگیا ہے اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ علم حدیث ہوگیا۔

اننمی دنوں ایک بزرگ جوعلامہ ابن تیمیہ کے شاگر دہتے، وہ ہندوستان آئے اور اپنے ساتھ علم صدیث کے ذخائر بھی لے کرآئے لیکن کچھ عرصہ بعدوہ ہندوستان سے واپس چلے گئے۔ ایک اور بزرگ جو بڑے نامور محدث تھے یہاں تشریف لائے اور اس خیال ہے آئے کہ برصغیر میں درس صدیث کا سلسلہ شروع کریں گے لیکن جب ہندوستان کی سرحد کے قریب پنچے تو بین میں درس صدیث کا سلسلہ شروع کریں گے لیکن جب ہندوستان کی سرحد کے قریب پنچے تو بین کرواپس چلے گئے کہ اس ملک کا بادشاہ بے نماز ہے اور بعض ایسے اعمال میں مبتلا ہے جوشر عاقابل اعتراض ہیں۔ اس لئے انہوں نے فرمایا کہ میں ایسے ملک میں نہیں رہ سکتا جہاں حکمران اس سطح کے لوگ ہوں۔ اس لئے اس دور میں علمی اعتبار سے کسی بڑے کا رنا مے کا ذکر نہیں ملتا۔

البت دو چیزیں ایس جی جو بڑی نمایاں اور قابل توجہ ہیں۔ اس زمانے میں بھی جب پورے برصغیر میں علمی اعتبار سے علم حدیث کا میدان خشک سالی کاشکار تھا اور گلتان حدیث میں خزان کا دوردورہ تھا۔ اس زمانے میں بھی دو کام بڑے نمایاں ہوئے۔ ایک کام تو ہمارے موجودہ پاکستان میں ہوا۔ اوردوسرا کام مغربی ہندوستان کے صوبہ گجرات میں ہوا۔ جہاں آج بھی مسلمانوں کی بڑی آبادیاں اور تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ ہمارے اس بنجاب کے دارائحکومت لاہور میں ایک بہت بڑے محدث نے، جواس زمانے میں دنیائے اسلام میں صف اول کے چند محدثین میں سے ایک بھی انہوں نے اس علاقہ کو اپناوطن بنایا اور لاہور کی کہلائے۔ انہوں نے علم محدثین میں سے ایک بھی۔ انہوں نے اس علاقہ کو اپناوطن بنایا اور لاہور کی کہلائے۔ انہوں نے علم

حدیث پرجوکام کیاوہ کی سوسال تک پوری دنیائے اسلام میں بہت مشہور ومعروف اور مقبول رہا۔
ان کا اسم گرامی تھا امام حسن بن محمر صغانی لا موری۔ امام صغانی لا موری کے نام سے مشہور ہیں۔
لا مور میں طویل عرصہ تک قیام کرنے کی وجہ سے وہ لا موری کہلائے۔ اگر چہان کے بارے میں بیہ
بات مختلف فیہ ہے کہ وہ اصل میں کہاں کے رہنے والے تھے۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہان کا
تعلق بدایون سے تھا جو یو پی کا ایک شہر ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہان کا تعلق پنجاب ہی کے
تعلق بدایون سے تھا۔ تا ہم اس پر سب کا اتقاق ہے کہ وہ لا مور ہی میں قیام فرمار ہے۔ لا مور ہی کو
انہوں نے اپناوطن بنایا۔ پھرایک طویل عرصہ کے بعد وہ لا مور سے دنیائے عرب چلے گئے اور تجاز
میں سکونت اختیار فرمائی ، اور حرمین ہی میں ان کا انتقال ہو۔ صدیث پر ان کی کہا ہے مشار ق
الانو اد النبویہ فی صحاح الا حماد المصطفویہ '۔ جس کو تھراً مشارق الانو ارکہا جاتا ہے۔

مشارق الانوار برصغیریں کئی سوسال تک حدیث کی ایک متند کتاب کے طور پر مروج رہی ہے۔ در سگاہوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ بہت سے حضرات نے اس کے ترجے کئے اور اس کی شرحیں لکھیں۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ایک قدیم ترین کتاب کے طور پر موجود ہے۔ جب برصغیر میں طباعت اور نشروا شاعت کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت یعنی بارھویں صدی ہجری کے اوا خرمیں میں یا تیرھویں صدی ہجری کے شروع میں مشارق الانوار کا بیار دو ترجمہ شائع ہوا تھا۔

مشارق الانوارا کی خخیم کتاب ہے جس میں صحیحین کی قولی احادیث کا انتخاب ہے۔ صحیح بخاری اور سحیح مسلم میں جتنی احادیث ہیں ، ان میں فعلی اور تقریری احادیث کو انہوں نے نکال دیا ہے اور قولی احادیث ، لینی رسول الله علی کے قولی ارشادات گرای کو منتخب کر کے اور سند حذف کر کے انہوں نے جمع کردیا ہے۔ گویا وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول الله علی کے ارشادات گرای روایت اور سند کے فنی مباحث سے ہٹ کر عام قارئین تک بہنے جائیں تا کہ عام لوگ اس کا مطالعہ کر سکیں

یہ مشکوۃ سے پہلے کہ جانے والی ایک کتاب تھی۔ امام صفانی لاہوری کی وفات میں ہوئی تھی۔ نام صفانی لاہوری کی وفات میں ہوئی تھی۔ نظاہر ہے انہوں نے اس سے پہلے یہ کتاب کھی ہوگی۔ساتویں صدی ہجری کے اوائل میں کھی جانے والی یہ کتاب برصغیر میں طویل عرصہ تک مروج رہی۔اس کی شرحیں بھی کھی گئیں۔ بعد میں استنبول میں جو کم وہیش سات سو برس تک دنیائے اسلام کا سیاس مرکز اور

خلافت عثانیکا دارالحکومت رہا۔ وہاں کے ایک بزرگ نے اس کی شرح لکھی جومطبوعہ موجود ہے اورات نبول سے 1328 ھے/ عیں شائع ہوئی تھی اور جس کا نام ہے مبارق الاظھار فسی شسر ح مشارق الانوار '۔

پنجاب کے اس غیر معمولی کارناہے کے علاوہ مغربی ہندوستان میں گجرات کےصوبے میں بڑے بڑے محدثین پیداہوئے۔انہوں نے علم حدیث پر جو کام کیاوہ دورسلطنت کا ایک نمایاں کام ہے۔اس میں ایک بہت بڑے اور مشہور بزرگ شخ محد طاہر پٹنی تھے۔ان کوعر بی میں فتیٰ کہاجا تا ہے اس لئے کہ ب کومعرب کر کے نف کردیتے ہیں اور ٹ کومعرب کر کے طایا ت کردیتے ہیں۔ شخ محمدطا ہرفتنی کاتعلق صوبہ گجرات سے تھا۔ انہوں نے علم حدیث میں دوبڑے کارنا ہے کئے۔ان میں سے ایک کارنامہ تو اپنی نوعیت کا بالکل منفر د ہے اورا تنامنفر د ہے کہ شاید دنیائے اسلام میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ دوسرا کا رنامہ وہ ہے جس میں اور لوگ بھی ان کے ہمسر ہیں۔ایک کام وانہوں نے بیکیا کہ 'تذکر ہ الموضوعات کنام سےایک کتاب کھی جس میں موضوع احادیث کوجمع کردیا۔ موضوع احادیث پر کام کرنے والے بعد میں بھی بہت ہوئے۔ شخ طاہر پٹنی ہے پہلے بھی لوگ ہیں،اگر چہ کم ہیں۔ شخ طاہروہ پہلے آ دمی ہیں جنہوں نے برصغیر میں موضوعات پرایک جامع کام کرنے کاارادہ کیااور تذکرۃ الموضوعات پرایک ضخیم کتاب تیار کی جس کے کئی ایڈیشن پاکستان ، ہندوستان اور عرب دنیا میں شائع ہوئے اور عام طور پرمشہور ومعروف ہیں۔اس کتاب میں انہوں نے ان تمام احادیث کومضامین کے لحاظ سے جمع کردیا ہے جوان کے خیال میں موضوع اور نا قابل قبول ہیں۔ بیتوالیا کام ہے جواور جگہ بھی ہوا ہے۔ لیکن ان کاوہ کام جس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ضخیم کتاب کھی جس کاعنوان ہے مسحمع بحاد الانواد 'بيركتاباي نام ميمشهور باوركت خانون مين موجود باس كتابكاتمل نام بي محمع بحار الانوار في غرائب التنزيل ولطائف الانحبارُ.

اس کتاب میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ پوری صحاح سند کا جائزہ لے کر مکررات کو نکالا اور بقیدا حادیث کوجمع کر کے ان کے غریب اور مشکل الفاظ کے معانی بیان کئے اور اہم نکات کی شرح کلھی۔اس طرح سے بیہ گویا پوری صحاح سندکی شرح ہے۔اس میں بخاری،مسلم ،تر مذی ، ابوداؤ د،نسائی اور ابن ماجہ سب کی شرح موجود ہے۔ چھک چھ کتابوں میں مکررات نکال کرجو چیزیں

برصغير مين علم حديث

پچتی ہیں یہ کتاب ایک اعتبار سے ان کی شرح ہے۔ تو اس کتاب کوسا منے رکھ کر گویاعلم حدیث کی ساری کتابوں کے بارے میں پڑھنے والے کو پچھے نہ پچھے واقفیت ہو سکتی ہے۔ بہت سے اہل علم نے اس کی تعریف کی ہے اوراس کا ذکر مختلف تذکروں میں ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا اچھو تا کام ہے جو اس انداز میں برصغیر کے علاو کسی اور ملک میں نہیں ہوا۔

صوبہ گجرات کے دو بڑے محدثین اور تھے جن میں ایک محدث سے ہم سب اور علم حدیث کا ہر طالب علم اور پوری دنیائے اسلام واقف ہے۔ وہ ہیں شخ علی المقی الهندی۔ اگر کہاجائے کہ شخ علی متی دنیائے اسلام میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے تو شاید اگر کہاجائے کہ شخ علی متی دنیائے اسلام میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ وہ گجرات سے ہجرت کرکے مکہ مکر مہ چلے گئے تھے اور زندگی بجرو ہیں رہے۔ انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑا اور منفر دکام تھا۔ انہوں نے بیے چاہا کہ تمام اصادیث رسول کو، جو تمام دستیاب مجموعوں میں موجود ہیں، حروف تہی کے اعتبار سے جمع کردیا جائے۔ چنانچ انہوں نے محمد البوداؤد طیالیسی اور حدیث کی جتنی کتابیں اُن کو دستیاب میں مندامام احمد، مجم طبر انی، مند ابوداؤد طیالیسی اور حدیث کی جتنی کتابیں اُن کو دستیاب ہوئیں، ان سب کی احادیث کوانہوں نے حروف تہی کے حساب سے جمع کردیا ہے۔

یہ کتاب کئی بارچھی ہے۔ پہلی بار تو قدیم انداز میں چھی تھی۔ کتاب کے قدیم ایڈیشنوں میں احادیث کی بارچھی ہے۔ پہلی بار تو قدیم انداز میں چھی تھی۔ کتاب کے قدیم ایڈیشنوں میں احادیث کی تعداد کا کوئی بندو بست نہیں تھا کہ ان کو ترتیب وار، نمبر شارلگا کر شاکع کیاجائے۔لوگوں نے انفرادی طور پر manually اس کی گنتی کی تو بعض لوگوں کے مطابق اس سے کم اور پچھ کے انداز ہ میں مطابق اس سے کم اور پچھ کے انداز ہ کے مطابق اس سے کم اور پچھ کے انداز ہ کے مطابق اس سے کم اور پچھ کے انداز ہ

چندسال پہلے یہ کتاب عرب دنیا میں بوی تحقیق اورا ہتمام کے ساتھ چھپی شروع ہوئی اور کتاب کے مرتب و محقق نے ہر صدیث کا نمبر بھی ڈالنا شروع کردیا تھا۔ یہ بات میرے علم میں نہیں کہ پوری کتاب مکمل ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اس کے بعض اجزا آنے شروع ہوئے تصاور میں نے دیکھے تھے۔ اگر مکمل ہوگئ ہے توضیح تعداد کا اندازہ ہوگیا ہوگا جس کا مجھے پہتیں ہے۔ لیکن یہ ایک بزی اہم کتاب ہے جوایک طویل عرصہ تک طلبہ صدیث کے مطالعہ کا موضوع رہی ، اس لئے کہ اس میں صدیث کو تلاش کرنا اور اس کا حوالہ دینا بڑا آسان ہے۔ اگر صدیث کے شروع کا حصہ کہ اس میں صدیث کو تلاش کرنا اور اس کا حوالہ دینا بڑا آسان ہے۔ اگر صدیث کے شروع کا حصہ

آپ کو یا دہوتو حروف جبی کی ترتیب ہے کتاب شروع کردیں۔ نہ یہ جائے کے ضرورت ہے کہ دراصل یہ صدیث کس کتاب میں ہے اور نہ یہ جانئے کی ضرورت ہے کہ دراصل یہ صدیث کس کتاب میں ہے اور نہ یہ جائے کی ضرورت ہے کہ اصل اور ابتدائی راوی کون ہیں۔ اگر پہلالفظ آپ کو یاد ہے تو مزید بچھ بھی جانئے کی ضرورت نہیں۔ اس حساب سے یہ کتاب طلبہ اور محققین ، واعظین ، مقررین اور عام مسلمانوں کے لئے بزی مفید ہے۔ سب نے اس سے استفادہ کیا اور بہت جلد یہ مقبول ہوئی۔ شخ علی المتی کے بعد علم صدیث میں نمایاں کام کرنے والے انہی کے شاگر وسے نے شخ علی المتی '، جوایک بہت بڑے محدث تھے۔ وہ بھی ہجرت کرکے ہند وستان سے مکہ مکر مہ عبد الو ہاب المتی '، جوایک بہت بڑے محدث تھے۔ وہ بھی ہجرت کرکے ہند وستان سے مکہ مکر مہ چلے گئے تھے۔ انہوں نے مکہ مکر مہ میں علم صدیث کو بڑے پیانے پر عام کیا۔ گجرات اور برصغیر کانام ان کی وجہ سے ہر جگہ روثن ہوا۔ و نیائے اسلام کے مختلف گوشوں سے آنے والوں نے ان کانام ان کی وجہ سے ہر جگہ روثن ہوا۔ و نیائے اسلام کے مختلف گوشوں سے آنے والوں نے ان لوگ بھی سال شے اور باہر کے سے کسب فیض کیا۔ ان سے استفادہ کرنے والوں میں برصغیر کے لوگ بھی شامل شے اور باہر کے سے کسب فیض کیا۔ ان سے استفادہ کرنے والوں میں برصغیر کے لوگ بھی شامل تھے اور باہر کے ہوں جنہوں نے اس کام کواس طرح سے انجام دیا کہ پوری دنیا میں اس کے اثر ان محسوس کے گئے۔ ہوں جنہوں نے گئے تھے۔ اس کام کواس طرح سے انجام دیا کہ پوری دنیا میں اس کے اثر ان محسوس کے گئے۔ برصغیر میں علم حدیث کا تنیسراوور

دورمغلیہ جودورسلطنت کے بعد آیا اس کوہم علم حدیث کے اعتبار ہے ایک نے دورکا آغاز کہہ سکتے ہیں۔ علم حدیث پر ایک نے انداز سے اور نئے جوش وخروش سے دورمغلیہ میں کام کا آغاز کہہ سکتے ہیں۔ علم حدیث پر ایک نئے انداز سے اور نئے جوش وخروش کا مخل کا آغاز ہوا۔ اگر چہاس نئے جوش وخروش کا مغل حکمر انوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا عوالہ دیا ان کو نہیں جا تا ہے۔ یہ دوردو ہری شخصیات جن کے ان کا حوالہ دیا جا تا ہے۔ یہ دوردو ہری شخصیات جن کے تذکر سے کے بغیر میں علم حدیث کی تاریخ مکمل نہیں ہو گئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان میں ایک شخصیت تو ایک ہے کہ دنیا کے اسلام میں حدیث کی تاریخ ان کے تذکر ہ کے بغیر مکمل نہیں ہو تو درست ہے۔ ان میں کہ دنیا کے اسلام میں حدیث کی تاریخ ان کے تذکر ہ کے بغیر مکمل نہیں ہے تو درست ہے۔ ان میں دبلوگ کی ہے اور دوسری شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دبلوگ کی ہے۔ اس محدیث کی کوئی تاریخ مسلمانوں کے امیر المونین فی الحدیث ہیں تو غلط نہیں ہوگتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کے امیر المونین فی الحدیث ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔

برصغير مين علم حديث

محاضرات حديث

## شخ عبدالحق محدث دہلوگ

شیخ عبدالحق محدث وہلویؒ کا تعلق وہلی سے تھا۔علم حدیث سے ان کی دلچیں اورعلم حدیث سے ان کی دلچیں اورعلم حدیث میں ان کی خصہ بن گیا ہے۔ حدیث میں ان کی خدمات اس درجہ کی ہیں کہ محدث وہلوی کا لفظ ان کے نام کا حصہ بن گیا ہے۔ آپ نے دہلی کے رہنے والے بہت سے لوگوں کے نام کے ساتھ حقی کا لفظ سنا ہوگا، وہ شیخ عبدالحق محدث وہلوی کی اولا دمیں سے ہیں اس لئے حتی کہلاتے ہیں۔

یشخ عبدالحق محدث وہلوی نے خاصی طویل عمریائی۔ یہ اکبر کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ اور شاہجہان کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ جہانگیر ان سے متاثر تھا۔اس نے انہیں اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی۔ وہ جہانگیر سے ملنے کے لئے اس کے دربار میں آشریف انہیں اپنے دربار میں آشریف سے لئے۔ جہانگیر ان کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے روز نا پچے میں ، جو نزک جہانگیری کے نام سے مطبوعہ موجود ہے ، ان کا ذکر کیا اور بڑے تعریفی انداز میں کھا ہے کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ میں ان کی شخصیت اور کر دار سے بڑا متاثر ہوا ہوں۔ یعنی ایس شخصیت کہ جن کا بادشا ہوں نے نوٹس لیا اور بادشا ہوں نے اپنی تحریروں میں جن کا ذکر کیا ان میں شخصیت کہ جن کا بادشا میں ہیں۔

شخ عبدالحق نے ترمین کا سفر کیا اور تین سال وہاں بسر کئے۔ حرمین کے بہت سے مشائخ سے بھی کسب فیض کیا، سندیں اور اجازت حاصل کی اور اس کے بعد والیں ہندوستان آگئے۔
یہاں آنے سے پہلے اور آنے کے بعد انہوں نے بیٹے سوس کیا کہ برصغیر کی بہت ی خرابیوں اور گمراہیوں کا ایک بڑا سبب ہی ہے کہ یہاں براہ راست قر آن مجید، حدیث اور سیرت کا مطالعہ کم ہوتا جارہا ہے۔ عقلیات اور معقولات پر زیادہ زور ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں تدین، خشیت الہی اور تعلق مع اللہ کی وہ کیفیت بیدائیس ہوتی جو براہ راست قر آن مجید، جدیث اور سیرت کے مطالعہ سے بیدا ہوسکتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں اکبر کی گمرائی عام تھی۔
سیرت کے مطالعہ سے بیدا ہوسکتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں اکبر کی گمرائی عام تھی۔

مخم الحادے کہا کبر پرورید باز اندرفطرت دارادمید الحاد کاوہ نے جوا کبرنے بویا تھاوہ دوبارہ دارا کی فطرت میں اگ کرسامنے آگیا تھا۔ گویا اکبر کا الحادی دور ضرب المثل ہے۔ اس کی وضاحت یا تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بہت ہی بددینی اور الحاد کا زمانہ تھا جس کے منفی اثر ات مسلم معاشرہ پر مرتب ہونا شروع ہوگئے تھے۔ اس دور میں اور ان حالات میں جن حضرات نے اس صورت حال کو بدلنے کے لئے قدم اٹھایا ان میں ہے۔ ایک بڑا نمایاں نام حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی کا بھی ہے۔

حضرت شخ محدث دہلوی نے تین بڑے کام کئے۔ ایک بڑا کام تو یہ کیا کہ دہلی میں علم حدیث کا ایک بہت بڑا حلقہ شروع کیا جہال سے پینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں طلباور اہل علم نے ان سے کسب فیض کیا اور علم حدیث کا ایک نیار بحان دار الحکومت دہلی میں شروع ہوا جس کے اثر ات باتی معاشرہ پر بھی ہوئے۔ ان کے تلافہ ہ ان سے پڑھ کردوسرے شہول میں گئے۔ دوسر سے شہرول میں علم حدیث کی ایک نئی خوشبو، ایک تازہ ہوا اور ایک نئی فوشبو، ایک تازہ ہوا اور ایک نئی فوشبو، ایک تازہ ہوا اور ایک نئی سیم جال فز اہندوستان میں پھیلنا شروع ہوئی جس کے محرک اول شخ عبدالحق محدث وہلوی تھے۔ شخ عبدالحق نے دوسراکام یہ کیا کہ علوم نبوت پر جھوٹے چھوٹے رسالے اور کتابیں لکھنا شروع کیس جس کا مقصد یہ تھا کہ سلمانوں میں ذات رسالت مآب علیہ الصلو ہوا اسلام سے تعلق استوار ہو۔ رسول النہ اللہ کے گئی کی ذات سے محبت پیدا ہو۔ حضوری شخصیت پر ، آپ کے شاکل پر ، توت پر اور مدینہ منورہ کے فضائل جیسے موضوعات پر انہوں نے فاری میں مختلف جھوٹے بڑے رسائل لکھے جو بہت مقبول بھی ہوئے اور ان کے بھی بہت انہوں نے فاری میں مختلف جھوٹے بڑے رسائل لکھے جو بہت مقبول بھی ہوئے اور ان کے بھی بہت انہوں شرائر ات مرتب ہوئے۔

اس کے ساتھ ساتھ ان کا اصل کا رنامہ یہ ہے کہ انہوں نے برصغیر میں صدیث کی تعلیم
کی ایک با قاعدہ روایت پیدا کی ،اس روایت کو مضبوط علمی بنیادوں پر قائم کیا اور اس طرح قائم کیا
کہ ان کے انتقال کے کئی سوسال بعد تک بھی وہ جاری رہی۔ انہوں نے حدیث کی مشہور کتاب
'مشکلو ۃ المصابی ' کی شرصیں تیار کیس جو فاری اور عربی دونوں زبانوں میں تیار ہوئیں۔ مشکلو ۃ المصابی آئی تھی اور یہ حدیث کا ایک الیا مجموعہ ہے ،جس کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ ایک طویل عرصہ مشکلو ۃ دری کتاب کی حیثیت سے رائج رہی ہے اور آج بھی بہت سے اداروں کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کتاب کی برصغیر میں متعارف کرانے والے اور بطور نصابی اداروں کے احتیار کرنے والے شخ عبدالحق محدث دولوی ہیں۔ شخ عبدالحق محدث دولوی نے اس

کتاب کواپنے ادارے میں متعارف کرایا۔ان کی وجہ سے یہ کتاب بقیہ ہندوستان میں متعارف ہوئی اوراس کو پڑھ کر بہت سے لوگ حدیث رسول سے پہلی مرتبہ واقف ہوئے۔انہوں نے اس کتاب کی دوشر حیں آکھیں۔ایک فاری میں اشعة السمعات فی شرح السشکون الکھی جونسبتا مختصر ہے اور عام تعلیم یافتہ لوگوں کے لئے ہے۔اس میں انہوں نے احادیث کا فاری ترجمہ بھی کیا ، مختصر شرح بھی کی مشکل الفاظ کے معانی بھی بیان کئے اور جہاں جہاں ضرورت ہوئی کے تفصیلی مباحث بھی بیان کئے تھے۔

دوسری کتاب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے عربی زبان میں المعات التنقیح کے نام ہے کھی جو کی بارچیپی ہے اور کی جلدوں میں ہے۔ بیعلمائے حدیث اوم خصصین کے لئے ہے۔ اس میں لغوی فقهی اور کلامی مباحث خاصی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔اس کا مقصد بیرتھا کہ علمائے کرام جودینی علوم کے تخصص ہیں وہ علم حدیث کے تخصص بھی ہوجا کیں۔ پینخ عبدالحق محدث دہلوی کا پیکام اپنی جگدا یک تاریخ ساز کام تھا۔ اس تاریخ ساز کام کے انتہائی دیریا اثرات ہوئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلویؓ کے انقال کے بعدونت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدروایت کمزور پڑگئی۔ان کا انقال گیارھویں صدی ججری کے وسط میں غالبًا 1052ھوغیرہ میں ہوا۔ان کوطویل عمر ملی ،تقریباً بچانوے یا چھیا نوے سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور کم وہیش بچاس سال وہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے واپسی پر درس حدیث دیتے رہے۔سفر تربین سے پہلے بھی وہ درس حدیث دیتے رہے تھے۔لیکن اب پچاس سال مسلسل درس دینے کی وجہ سے پورے ہندوستان پر ان کے گہرےاٹرات مرتب ہوئے ۔لیکن وقت گز رنے کےساتھ ساتھ بدروایت کمزوریڈ گئی۔ ہندوستان میں وسط ایشیا کے اثر ات کی وجہ سے عقلیات کوغیر معمولی پذیرائی ملی تھی ، ادرمنطق اور فلیفه کی گہری اورطویل تعلیم کے ساتھ ساتھ فقہ اور اصول فقہ بھی منطق اور فلیفہ کے رنگ میں پڑھائے جاتے تھے۔اصول فقہ کی جو کتابیں برصغیر میں کھی گئیں وہ ساری کی ساری منطق اورفلسفہ کےانداز میں کھی گئی ہیں ۔اگرآپاصول فقہ کے طالب علم ہوں اور یہاں کی لکھی ہوئی کوئی دری کتاب اٹھا کر دیکھیں تو اس اسلوب کا اندازہ ہوجائے گا جو برصغیر میں رائج تھا۔۔ ملامحتِ الله بہاری برصغیرے ایک مشہوراصولی تھے۔ان کی ایک کتاب ہے مسلم الثبوت ۔اسے اگرآپ دیکھیں تو بیاتنی مشکل کتاب ہے کہ اصول فقہ کی تاریخ میں اس ہے مشکل کتاب شایداور

کوئی نہ ہو۔ اگراصول فقہ کے موضوع پر چار پانچ مشکل ترین کتابوں کا نام لیا جائے تو ان میں سے ایک ملامحت اللہ کی یہ کتاب ہوگ۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے دانتوں کو پسینہ آجا تا ہے۔ اس سے اندازہ کرلیں کہ عقلیات اصول فقہ پر بھی اتنی اثر اندازہ و کیں کہ اصول فقہ کی کتابیں۔ اس لئے علم کہ اصول فقہ کی کتابیں بھی خالص منطق اور عقلیات کی بنیاد پر کھی جانے لگیں۔ اس لئے علم حدیث برتوجہ پھر کمزور بڑگئی۔

#### شاه و لی الله محدث د ہلوگ

اس کے بعد دوبارہ علم حدیث کی طرف توجہ دلانے کا کارنامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے انجام دیا اور استے غیر معمولی اخلاص سے انجام دیا کہ ان کا جاری کردہ سلسلہ آج تک چلا آرہا ہے اور برصغیر کا ہروہ طالب علم جو حدیث پڑھتا ہو، اور ہروہ استاد جو حدیث پڑھا تا ہووہ شاہ صاحب کا ممنون احسان ہے۔ شاید برصغیر کے وابستگان حدیث میں 99 فیصد لوگ براہ راست اس روایت سے وابستہ ہیں ۔ ننا نو سے بھی میں نے صرف احتیاطاً کہد دیا ور نیمکن ہے کہ ایک آدھ ہی اس روایت سے وابستہ ہیں۔ وابستہ ہیں۔ وابستہ ہیں۔ سوفیصد علیاء براہ راست شاہ ولی اللہ کی روایت سے وابستہ ہیں۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوئی بھی جازتشریف لے گئے۔ایک سال وہاں مقیم رہے۔انہوں نے برصغیر میں سب سے پہلے اپنے والد شاہ عبدالرحیم سے علم صدیث کی تعلیم حاصل کی۔ یہاں کے ایک مشہور محدث تھے حاجی شخ محمد افضل ، جو ہمارے پنجاب میں سیالکوٹ کے رہنے والے تھے۔ سیالکوٹ میں انہوں نے علم صدیث کی شمی اور لوگ بڑی تعداد میں سیالکوٹ آکر ان سیالکوٹ میں انہوں نے علم صدیث کی شمی اور لوگ بڑی تعداد میں سیالکوٹ آکر ان سے علم حدیث حاصل کیا کرتے تھے۔ان سے شاہ ولی اللہ کے والد نے علم حدیث پڑھا تھا۔ پھر ایک اور مشہور بزرگ تھے جو مکہ مکر مہ میں صدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے شخ ابوطا ہر الکردی ۔شاہ ولی اللہ نے ان سے بھی ایک سال تک علم صدیث کی تعلیم والی اور تیرہ مہینے ان کے درس میں شریک اللہ نے ان سے بھی ایک سال تک علم صدیث کی تعلیم کردی گئی اور تیرہ مہینے ان کے درس میں شریک رہے۔شاہ صاحب کی شخصیت پرشخ ابوطا ہر کردی گئے انتہائی گہرے اثر ات مرتب ہوئے ۔ یہاں تک کرشاہ صاحب نے ہند وستان واپسی کا ارادہ ملتو کی کردیا تھا اور شخ ابوطا ہر کردی کو بتایا کہ میں توری زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا چا ہتا ہوں۔ جب شاہ ولی اللہ یہ بات ان سے کہدر ہے تھا دی کہدر ہے تھا دیں اللہ یہ بات ان سے کہدر ہے بوری زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا چا ہتا ہوں۔ جب شاہ ولی اللہ یہ بات ان سے کہدر ہے بوری زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا چا ہتا ہوں۔ جب شاہ ولی اللہ یہ بات ان سے کہدر ہے

برصغير مين علم حديث

کاضرات مدیث - کافرات مدیث

تصحق شاه صاحب نے پیشعریڑھا ہے

الا طسریہ قساً یہ و دیست الی ربع کے م میں ہرراستہ بھول چکا ہوں سوائے اُس راستہ کے جوآپ کے گھر تک آتا ہے۔ لیکن شیخ ابوطا ہر کردی نے کہا کہ جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کرو، بلکہ ابھی غور کرلو۔انہوں نے خود بھی چندروزغور کرنے کے بعد شاہ ولی اللہ سے کہا کہتم یہاں نہ رہواوروا پس ہندوستان چلے جاؤ۔ شیخ ابوطا ہرنے بداصرار شاہ صاحب کووا پس بھیج دیا۔اس وقت شاہ صاحب بوے بوجسل دل کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔لیکن واپس تشریف لانے کے بعد شاہ صاحب نے جو کارنا ہے انجام دیئے اور جن کا سلسلہ آج تک چلا آرہا ہے،ان کو دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ

نسیت کیل طریق کسست اعرف

شخ ابوطا ہر کردی نے کسی خاص نیت سے ان کو بھیجا تھا اور شاہ صاحب کو بھی اس کا اندازہ ہو گیا تھا۔ شاہ و لی اللہ محدث دہلو گئے نے برصغیر میں علم حدیث اور علوم حدیث کی ایسی نئی روایت کو پروان پڑھایا جو اتنی مضبوط تھی اور اخلاص کی ایسی مضبوط بنیا دول پر استوار تھی کہ آج بھی ان کی رکھی ہوئی بنیادیں موجود ہیں۔ ان کے لگائے ہوئے چہنتان حدیث کے گلہائے معطر گزشتہ ڈھائی سوسال سے برصغیر کو معطر کئے ہوئے ہیں۔ ان کے جاری کئے ہوئے کام کے تمرات آج بھی پوری آب

وتا ب کے ساتھ موجود ہیں جن ہے آج تک لوگ مستفید ہور ہے ہیں۔

شاہ صاحب نے علم حدیث کی تدریس کا ایک حلقہ قائم کیااوراعلی ترین سطح پرعلم حدیث کی تعلیم دی۔ اپنی خاص نگرانی میں ماہرین حدیث کی ایک جماعت تیار کی ، ان کو ہندوستان کے مختلف گوشوں میں متعین کیا اور جگہ جگہ حدیث کی تعلیم کے ادار نے قائم کئے۔خودانہوں نے علوم حدیث پر متعدد کتابیں تعنیف کیس جو فاری اور عربی دونوں زبانوں میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے علوم حدیث میں ایک نئے فن کی بناڈ النے کا پیلفظ شاید درست نہ ہو، اس لئے کہ ان سے پہلے بھی کئی حضرات نے اس موضوع پر قلم اٹھایا تھا، لیکن جس انداز سے شاہ صاحب نے قلم اٹھایا تھا، اس کی مثال نہیں ملتی۔

شاہ صاحب نے علم حدیث کی تاریخ کا ایک قابل ذکر کام یہ کیا کہ حدیث نبوی کے اپورے ذخائر کو جع کر کے اوران کا مطالعہ کر کے ان میں جواسرار دین اور شریعت کے بنیا دی اصول

بیان ہوئے ہیں ، ان کواس طرح اجا گر کیا کہ پورے علوم حدیث اور علوم نبوت کی روح پڑھنے والے کے سامنے آجاتی ہے۔ یہ کارنامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ کی جس کتاب میں ہےاس کا نام 'حصحة السلمہ البدالغه 'ہے، جس کاار دواور انگریزی ترجمہ دونوں دستیاب ہیں۔ ڈاکٹر حمیداللہ ؓ نے فرانسیں زبان میں بھی ترجمہ کیا تھا لیکن وہ شائع نہیں ہوا ہے۔ عربی میں اصل کتاب دنیائے عرب ادر بجم میں در جنوں مرتبہ چھپی ہے اور دنیا کے ہرگوشے کے اہل علم نے مراکش سے لے کرانڈ ونیشیا اور جنو بی افریقہ سے لے کرانڈ ونیشیا اور جنو بی افریقہ سے لے کرانتہائی شال تک جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ، اس سے استفادہ کیا۔ اور جنو بی افریقہ سے لے کرانتہائی شال تک جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ، اس سے استفادہ کیا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے موطاامام مالک کوہم صدیث کی بنیادی کتاب کے طور پر اختیار کیا۔ وہ موطاامام مالک کے بڑے مداح تھے۔ وہ اس کو صحیحین سے افضل اوراضح تر سمجھتے تھے۔ وہ ان کوگوں میں سے تھے جو موطاامام مالک کواضح الکتب بعد کتاب الله قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال بیتھا کہ جینے مکا تب فقہ ہیں وہ سارے کے سارے بالواسطہ اور بلا واسطہ موطاامام مالک سے متاثر ہیں اور موطاامام مالک میں ان تمام مکا تب فکر کی جڑ موجود ہے جن کی بنیا و پر فقہی مکا تب اور حدیثی اسکول مرتب ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا بیتھا کہتمام بڑے بڑے محدثین بالواسطہ اور بلا واسطہ مالک کے شاگر ہیں۔ اس کے ان کے حدیثی کام پر امام مالک کے اثر ات نمایاں ہیں۔ ما میں موجود ہیں جس شائی جن میں اس کے ان کے حدیث کی میں اسکول میں۔

امام شافعی، براہ راست ان کے شاگرد ہیں، امام محمد ابن حسن شیبانی جوفقہ فی کے مدون اول ہیں، وہ ان کے براہ راست شاگرد ہیں اور امام احمد بن صنبل ایک واسطہ سے ان کے شاگر دہیں۔ دہیں۔ اس لئے چاروں مکا تب فکر امام مالک سے سے بالواسطہ یا بلاواسطہ متعلق اور متاثر ہیں۔ لہذا موطاامام مالک کودین وشریعت کی ساری تعلیم کی بنیا دہونا چاہئے تا کہ سب مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جا سکے۔ اہل فقہ، اہل حدیث اور تمام اہل علم سب امام مالک کی ذات کے گرو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں۔ بیشاہ صاحب کا نقط نظر تھا جو انہوں کئی جگہ بڑی تفصیل سے لکھا میں ہے۔ اس لئے شاہ صاحب نے موطاامام مالک کا درس دینا شروع کیا۔ برصغیر ہیں پہلی مرتبہ موطاامام مالک کا درس انہوں نے بی شروع کیا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے موطاامام مالک کی دوشر حیں لکھیں۔ جیسے شخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے موطاامام محدث دہلویؒ نے موطاامام مالک کی دوشر حیں لکھیں۔ کی دوشر حیں لکھیں۔ کی دوشر حیں لکھیں۔ کو بی میں ادرا کیے عربی میں کھی۔ عربی میں السمسویٰ 'ہے جو

مفصل ہےاور فاری میں المصفیٰ بکھی جو مختصرہے۔المسو کی حدیث کے ماہرین اور طلبہ کے لئے ہے اور المصفیٰ عام تعلیم یا فتہ مسلمانوں کے لئے ہے۔

ان دوشرحوں کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے علم حدیث پراور بھی کتابیں کھیں۔ان میں سے ایک بڑی کتاب جو ہماری اس بہن کے لئے دلچینی کا باعث ہوگی جنہوں نے امام بخاری کے ابواب کے عنوانات کے بارے میں سوال کیا تھا۔ بیتر اجم ابواب بخاری کی شرح ہے شہر سرح سراجہ ابواب کے عنوانات بتائے ہیں ان میں کیا تراجہ ابواب البحاری '۔امام بخاری نے مختلف ابواب کے جوعنوانات بتائے ہیں ان میں کیا مفہوم اور حکمت پنہاں ہیں۔اس پر بہت سے لوگوں نے کتابیں کھیں جن میں ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ کی بھی ہے۔

#### شاه عبدالعزيرٌ

شاہ صاحب کے بوں تو بہت سے شاگر داور طلبہ تے ، لیکن ان کے شاگر دوں اور طلبہ میں جوسب سے نمایاں نام ہے وہ ان کے اسپنے صاحبز اد سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی گاہر کا ہے۔ شاہ ولی اللہ کی عمر تو شایدا کسٹھ یا باسٹھ سال ہوئی ۔ لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی عمر زیادہ ہوئی ۔ قریباً اس بچاسی سال ان کی عمر ہوئی اور انہوں نے کم وہیش پنینٹھ ستر سال تک ہدوستان میں درس صدیث دیا۔ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو شاہ عبدالعزیز کی عمر اٹھارہ یا انہیں سال تھی اور وہ اسی وقت فارغ انتصیل ہوکر نئے نئے مدرس ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی والد کی جگہ سنجالی اور علم صدیث اور درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا۔ آج برصغیر میں عوامی سطح پر درس قرآن کا حمدالعزیز محدث دہلوی ہیں۔ ان سے پہلے اس طرح عوامی سطح پر درس قرآن کی میں ان کے بانی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں۔ ان سے پہلے اس طرح عوامی سطح پر جس میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہوں وہ شاہ عبدالعزیز کا درس قرآن قا۔ عبدالعزیز کا درس قرآن میں مواکرتا تھا جو ہفتہ میں دومر تبہوتا تھا۔ اس میں مغل حکمرانوں کے اہلی خانہ شنج او ہے اور اعلیٰ حکام ہواکرتا تھا جو ہفتہ میں دومر تبہوتا تھا۔ اس میں مغل حکمرانوں کے اہلی خانہ شنج او ہے اور اعلیٰ حکام ہواکرتا تھا جو ہفتہ میں دومر تبہوتا تھا۔ اس میں مغل حکمرانوں کے اہلی خانہ شنج او ہے اور اعلیٰ حکام ہواکرتا تھا جو ہفتہ میں دومر تبہوتا تھا۔ اس میں مغل حکمرانوں کے اہلی خانہ شنج او ہوں جا کہ بھی درس جو اکرتا تھا جو ہفتہ میں دومر تبہوتا تھا۔ اس میں مغرانوں کے اہلی خانہ شنج اور ہوں جا کر ہی درس میں ان کے درس میں شرکت کی۔

شاہ عبدالعزیز نے کم وہیش ستر سال تک موطاامام ما لک اور حدیث کی بعض دوسری کتابیں کھیں۔ان کتابوں کا درس دیا۔اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے علم حدیث پر دوبڑی کتابیں کھیں۔ان کی ایک کتاب بستان المحد ثین ہے۔ یہ کتاب دراصل فاری میں ہے اور اس کا اردوتر جمہ بھی ماتا ہے۔ محدثین کے تذکرہ سے متعلق ہے جس میں محدثین کی خدمات اور تذکرہ پر پہلی مرتبہ برصغیر میں کتاب کھی جس سے عام آ دمی کو علم حدیث کے کارنا ہے اور محدثین کی خدمات کا پیتہ چلا۔ان کی دوسری کتاب مجالہ نافعہ ہے جس کا اردوتر جم کھمل شرح کے ساتھ موجود ہے۔اس میں انہوں نے اصول حدیث اور علوم حدیث پر اختصار کے ساتھ ایک دری کتاب تیار کی جو بہت سے مدارس میں طویل عرصہ تک پڑھائی جاتی رہی۔

شاہ صاحب کے بہت ۔ سے شاگر دوں نے علم حدیث کی شمع روثن کی اور ہندوستان کے ہر گوشے میں جا کر ہرعلاقے میں علم حدیث کی تعلیم دی۔ایک بڑے مشہور صاحب علم تھے مفتی عنایت احمد کاکوروی، جنہوں نے 1857ء کے جہاد میں حصد لیا تھا اور انگریز کے خلاف جب پہلی بغاوت ہوئی تو اس میں وہ شریک تھے۔انگریزوں نے ان کوعمر قید کی سزادی تھی اور جزیرہ انڈیمان میں ان کوجلا وطن کیا تھا جہاں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بڑے عالم ، فقیہ اور مفتی تھے۔ان کی بیوری زندگی افتا میں گزری تھی اور وہ مباہد بھی تھے۔ان کو جزیرہ انڈیمان میں زندگی بھر کے لئے قید با مشقت دی گئی اور سزا میتھی کہ پورے جزیرے میں جو گندگی ہواس کوصاف کیا کریں،اس ز مانے میں ظاہر ہے کہا نیج باتھ رومزاور ٹائلٹ کا موجودہ سلمنہیں تھااور بیت الخلا کو ہاتھوں سے صاف کیا جاتاتھا، تو مفتی عنایت احمد کا کوردی کو اس بستی کے تمام بیت الخلا صاف کرنے پر لگادیا گیا تھااوران کی آخری عمراس کام میں صرف ہوگئ۔انہی مفتی عنایت احمد کا کوروی کا کہنا ہے کہ شاہ ولی اللّٰداورشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی ذات ایک ایساشجرہ طو بیٰ ہے جس کی شاخیں اور جس کے پھل اور ٹہنیاں ہندوستان کے ہرمسلمان کے گھر میں پہنچے ہوئے ہیں اورمسلمانوں کا کوئی گھر ایبانہیں ہے جوان شجرہ ہائے طیبہ کے ثمرات سے مستفید نہ ہوا ہو۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ برصغیر میں جتنی روایات علم حدیث کی ہیں وہ سب بالوا سطہ اور بلا واسطہ شاہ عبدالعزیز محدث د ہلوی اور ان کے واسطے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک بہنچتی ہیں۔ پچھ حضرات براہ راست شاہ ولى الله تك ببنجة بين اوربيش تروه بين جوشاه عبدالعز يزمحدث د الموى كيواسط سان تك ببنجة بير-

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ستر سال تک درس حدیث دیا اور 1824ء میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوگئے۔ چونکہ انہوں نے طویل عمر پائی تھی اس لئے جب ان کا انقال ہوا تو ان کے جینے ہم سن رشتہ دار اور بھائی تھے وہ سب ان سے پہلے دنیا سے جاچکے تھے۔ اب ان کے جانشین ان کے نواسے حضرت شاہ محمد اسحاق تھے۔ انہوں نے بھی کم وہیش جالیس یا پچاس سال ہندوستان میں درس حدیث پڑھ کرفارغ ہوئے۔ ان کے تلا خدہ میں یہ کہنا کہ کون نمایاں ہیں اور کون نمایاں نہیں ، یہ بڑا دشوار ہے۔ شاہ محمد اسحاق دہلوگ کے ہزاروں شاگر دیتھے جنہوں نے ہندوستان کے گوشے گوشے میں علم حدیث کو عام کیا۔

#### حضرت میاں نذ برحسین محدث دہلو گ

ان کے شاگردوں میں تین حضرات بڑے نمایاں ہیں۔اتنے نمایاں ہیں کہان ہےوہ روایتیں آ گے چلیں جو ہندوستان کے ہرعلاقے میں چھلیں۔ان کے ایک شاگر دیتھے جوشنخ الکل یعنی برفن کے استاداورسب کے استاد کہلاتے تھے۔وہ تھے حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی۔ شاہ محد اسحاق 1857 کے ہنگامہ کے پچھسال بعد بعد بجرت کر کے مکہ مرمہ چلے گئے۔ باتی زندگی و ہیں گزاری اور و ہیں ان کا انقال بھی ہو گیا۔ ان کے بعد ان کی جانشینی ہندوستان میں جن حضرات نے کی ان میں ایک تو میاں نذ برحسین محدث دہلوگ تھے جن سے تلامذہ کا ایک طویل سلسلہ چلا۔میاں صاحب کے تلافدہ میں جولوگ نمایاں ہیں ان میں سے دو تین نام میں عرض کردیتا ہوں۔ایک علامہ وحیدالزمان تھے جنہوں نے علوم حدیث کی تقریباً تمام کتا بوں کا اردو ترجمه کیااوراردوزبان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سی بخاری مسلم، تر ندی ،موطاامام ما لک اورحدیث کی بہت ی کتابیں اردوتر جمہ کے ساتھ سامنے آئیں ۔ گویا اردوزبان میں حدیث کی کتابوں کے یملےمترجم علامہ دحیدالزمان ہیں جوحضرت میاں نذیرجسین محدیث، دہلوی کے شاگر دہیں۔ ظاہر ہاردومیں ان کتب کے تراجم کی اشاعت ہے علم حدیث جتناعام ہواہوگا اس کا ندازہ ہم کر سکتے ہیں ۔ میاں نذ برحسین کے دوسرے شاگر دیتھے علامہ شمس الحق عظیم آبادی ، پیاتنے بڑے محدث ہیں کداگر بیکہاجائے کدان کے زمانے میں ان سے بر امحدث کوئی نہیں تھا ، یا اگر تھے توایک دوہی تھے۔تو شاید پیمبالغنہیں ہوگا۔انہوں نے دوکارنا ہےانجام دیئے جوبہت غیرمعمولی

سے۔ان کا ایک کارنامہ تو یہ تھا کہ انہوں نے 'غیایۃ السمقصود' کے نام سے سنن ابوداؤدکی شرح کمھی جو بتیں جلدوں میں تھی۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ شرح حجب نہیں گی۔انہوں نے اس کی جلد اول شائع کی تو بعض لوگوں نے کہا کہ اتنی طویل شرح کون پڑھے گا۔اس کو کیسے چھا پیں گے، پیتہ نہیں آپ کی زندگی میں ججب سکے گی یانہیں۔اگریزوں کا دور تھا۔مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں سے ،فقر و فاقہ تھا، نہ چندہ دینے والے سے اور نہ کوئی مسلمان بڑی رقم بطور چندہ دینے کی پویشن میں تھا۔اس کئے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی اور ایک دوشا گردوں کو اس کی تلخیص کی پویشن میں تھا۔اس کئے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی اور آیک ججبی ہوئی ہر جگہ ملتی ہے کام پر لگا دیا۔ یہ تخیص عون المعبود ' کے نام سے شائع ہوئی اور آج چھبی ہوئی ہر جگہ ملتی ہے جو سنن ابوداؤ دکی بہترین شرحوں میں سے ایک ہے۔عون المعبود برصغیر،ایران، بیروت،مصر اور جو سنن ابوداؤ دکی بہترین شرحوں میں سے ایک ہے۔عون المعبود برصغیر،ایران، بیروت،مصر اور بیتی عرب دنیا میں بھی چھبی ہے اور اس کے درجنوں ایڈیشن نکلے ہیں۔

### علامه عبدالرحمن مبار كبوريّ

علام شمس الحق عظیم آبادی کے ایک شاگر داوران کے سلسلہ کے ایک اور ہزرگ علامہ عبد الرحمٰن مبار کپوری تھے۔علامہ عبد الرحمٰن مبار کپوری صف اول کے محدث تھے۔انہوں نے سنن ترخدی کی ایک شرح لکھی جس کا نام' تحقۃ الاحوذی' ہے۔اس کے بارے میں اگر میں ہے عرض کروں کہ بیسٹن ترخدی کی اتنی ہی بہترین شرح ہے جتنی بہترین شرح صحیح بخاری کی فتح الباری ہے، تو شاید بیر مبانغہ نہ ہوگا۔ جامع ترخدی کی اس سے بہترکوئی اور شرح موجود نہیں ہے اور سے برصغیر کے ایک صاحب علم کا اتنا براکار نامہ ہے جود نیائے اسلام میں سمجھا بھی جاتا ہے اور اس کا اعتراف بھی ایک ساتا ہے۔ اس کتاب کا بیروت، تہران، مصر، ہندوستان، پاکستان اور کئی دوسری جگہوں پر بار ہاچھینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کتاب کو دنیائے اسلام میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ہے۔ برصغیر میں اس کا جو ایڈیشن شائع ہوا تھا وہ پانچ جلدوں میں ہے ۔عرب دنیا میں شائع ہونے والے ایڈیشنوں کی جلد یں شائع ہوا تھا وہ پانچ جلدوں میں ہے کوئی پندرہ میں اور کوئی ہیں میں۔ والے ایڈیشنوں کی جلد یں شرح ہے اور اگر کوئی اس سے انفاق نہ کرے کہ بہترین شرح ل

محاضرات حديث برصغيريس علم حديث

مولانا عبدالرحن مبار کوری کے تلاندہ بہت کثرت سے ہیں۔ میں نے بھی ایک بزرگ سے اجازت صدیث لی تھی جو براہ راست مولا ناعبدالرحن مبار کپوری کے شاگر دیتے اور گویا میں نے ایک واسطہ سے مولا نامبار کپوری سے اجازت حاصل کی ہے۔ وہ بزرگ درمیان میں ہیں اور انہوں نے مولا نامبار کپوری سے علم حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی۔ مارے برصغیر کے مشہور عالم اور مفسر قر آن مولا نامبار کپوری کے شاگر دیتے۔ اور مفسر قر آن مولا نامبار کپوری کے شاگر دیتے۔

مبار کپوراعظم گڑھ کا ایک چھوٹا ساگاؤں تھا۔ میں 1982 میں اس گاؤں کود کیھنے کے لئے صرف اس وجہ سے گیا تھا کہ مولا ناعبدالرحمٰن مبار کپوری کا گاؤں ہے اس لئے دیکھنا چاہیے۔ وہ مدرسداب بھی قائم ہے جہاں مولا نامبار کپوری حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ وہ کپاسامکان اب بھی موجود ہے جس میں بیٹھ کراتنا بڑا کام ہوا جو پوری دنیائے اسلام میں جامع ترفذی کی تدوین کے بعد نہیں ابوا تھا۔

شاہ محمد اسحاق کے دوسرے شاگر دول کا ایک دوسر اسلسلہ ہے جن میں ایک بڑے مشہور بزرگ تھے شاہ ابوسعید مجددی۔ جوحضرت مجددالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولا دہیں تھے اور شاہ محمد اسحاق کے شاگر دول میں تھے۔ ان سے ایک نیاسلسلہ شاہ اسحاق کے تلانہ ہ کا لکلا جن کے شاگر دیتے مولا ناشاہ عبدالغنی۔ ان کے شاگر دیتے مولا نامملوک علی مولا نامملوک علی طویل عرصہ تک علم حدیث کے استادر ہے۔ ان کے تلانہ ہ میں ایک گروہ وہ ہے جوعلاء دیو بند کہلا تا ہے اور دوسراوہ ہے جو سرسیدا حد خان بھی مولا نامملوک علی کے دوسراوہ ہے جو سرسیدا حد خان بھی مولا نا قاسم نانوتوی اور مولا نارشیدا حد گنگوہی شامل ہیں۔

### مولا نارشیداحر گنگوہی اوران کے تلامٰدہ

مولانارشیداحدگنگوبی زندگی جرحدیث پڑھاتے رہے۔ان کے امالی یعن حدیث میں ان کی تقریروں اور دروس کو بہت سے لوگوں نے جمع کر کے مرتب کیا اور شائع کرایا ہے جمع بخاری کی شرح 'لامع الدراری' کے نام سے ایڈٹ ہوئی۔ اور بھی متعدد کتابوں کی شرحیں ایڈٹ ہوئیں اور ان کے نام سے یہ چیزیں شائع ہوئیں جوآج موجود ہیں۔مولانا رشیداحد گنگوبی کے شاگردوں ' میں دو شخصیات بہت نمایاں ہیں۔ایک کا اسم گرامی تھا مولانا محد بحی اور دوسرے کا اسم گرامی تھا

مولا ناظیل احمد مولا ناظیل احمد نے سنن ابوداؤد کی شرح 'بذل المجود 'کے نام ہے کہی ۔ بذل المجود جھی پندرہ بیں جلدوں میں ہے۔ عرب دنیا میں کئی بارچھی ہے۔ مصر، ہندوستان، پاکستان اور کئی دوسری جگہوں پرچھی ہے۔ بیسنن ابوداؤد کی بہترین شرحوں میں سے ایک ہے۔ غایة المقصود کا درجہ تو بلاشبہ بہت او نچا ہے۔ پھرعون المعبود اور پھر بذل المجبود کا درجہ ہے۔ اور پھر باتی شرحوں کا درجہ ہے۔ بیہ بڑی جامع شرح ہے۔ فقہی اعتبار سے اس میں مسائل پر زیادہ زور دیا شرحوں کا درجہ ہے۔ دونوں المعبود میں زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس طرح بیدونوں المعبود میں زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس طرح بیدونوں ایک دوسرے کی تحمیل کرتی ہیں۔

#### مولا ناانورشاه کشمیری

مولا ناظلیل احمدسہار نیوری کے ایک شاگر د جنہوں نے دیگرعلائے دیوبند ہے بھی کسب فیض کیاوہ خاتم المحد ثین علامہ سیدانورشاہ کشمیری ہیں جن کے بارے میں کہا جا تا ہے کہ علاء دیو بندمیں ان سے بڑا محدث پیدانہیں ہوا۔ یقیناً علماء دیو بندمیں حدیث کی جوروایت ہے اس کےسب سے بڑے تر جمان اورسب سے بڑے نمائندہ علامہ سیدانورشاہ صاحب کشمیری ہیں جن کے تلامذہ کی ایک بہت بڑی تعداد پورے برصغیر میں پھیلی ہوئی ہے۔ برصغیر میں بیسویں صدی کے نصف اول بلکہ 1925ء تک کی اس ابتدائی چوتھائی کو نکال کر جتنے بھی علاء حدیث مسلک د یو بند سے وابستہ ہیں وہ سب کے سب مولا نا انور شاہ کشمیری کے شاگر دہیں ۔ان سب حضرات نے ال کرعلم حدیث کے ہرموضوع برکام کیا ہے۔علم حدیث کی ہرکتاب کی شرح لکھی ہے۔ بیا تنا بروا کام ہے جس کی مثال بیسویں صدی میں دنیائے اسلام کے سی اور ملک میں نہیں ملتی یفضیلات بیان کرنے کا موقع نہیں۔مولا نا انورشاہ کشمیری کے درس حدیث کی اپنی یا دداشتیں فیض الباری کے نام سے قاہرہ میں شائع ہوئی ہیں جوان کے شاگر دمولا نابدر عالم صاحب نے مرتب کی ہیں۔ مولا تا انورشاہ کشمیری کے جونوٹس جامع ترندی پر تھے وہ ان کے شاگر دمولا نا محمد یوسف بنوری نے جومیر ہے بھی استاد تھے ،مرتب کئے جو معارف السنن کے نام سے شائع ہوئے ۔ ترندی بران کے ایک اورشا گردمولا نامجہ چراغ نے جن کاتعلق گجرانوالہ سے تھا، المعرف الشفذى كنام عكام كياجوشاه صاحب بى كامالى يمنى جاورمطبوعموجود بمدمولانا

محاضرات حدیث برصغیر میل علم حدیث

انورشاہ کشمیری کے ایک اور شاگر دمولانا محمد اشفاق الرحمٰن تھے جومولانا مودودیؒ کے بھی استاد تھے،
ان کی دو کتابیں ہیں۔ ایک ترندی کی شرح ہے جو غیر مطبوعہ ہے اور دوسر ہے موطالهام مالک کی شرح ہے جو پاکستان میں گئی بارچھی ہے اور موطالهام مالک کی مخضر اور جامع شرحوں میں ہے ایک منایاں مقام رکھتی ہے۔ مولانا انورشاہ کشمیری کے گئی شاگر دوں نے علم حدیث کے مختلف موضوعات پرکام کیا اور علم حدیث کا لیک پورا ذخیرہ انہوں نے ہندوستان میں چھوڑا۔ خود مولانا کے داماد اور شاگر دمولانا احمد رضا بجنوری نے صحیح بخاری پراپ شخ کے امالی کو اردو میں مولانا کے داماد اور شاگر دمولانا احمد رضا بجنوری نے صحیح بخاری پراپ شخ کے امالی کو اردو میں اشارہ جلدوں میں مرتب کیا۔ ان کی یہ کتاب انوارالباری کے نام سے پاکستان اور ہندوستان میں گئی بارچھپ چکی ہے۔ علامہ انورشاہ کشمیری کا کام اتنا وسیع ہے کہ اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو اتنا وقت درکار ہے کہ شاید پورا ایک دن بھی اس کے لئے کا فی نہ ہوگا۔ مولانا عبدالرحمٰن مبار کپوری اور مولانا مشمس الحق عظیم آبادی کے عظیم الشان کام کو میں نے استے اختصار کے ساتھ مبار کپوری اور مولانا مش الحق عظیم آبادی کے عظیم الشان کام کو میں نے استے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو بہت وقت درکار ہوگا۔

### فرنگی علماء

ایک اور بزرگ تھے بلکہ ایک اور روایت تھی جس کامیں دوئین جملوں میں ذکر کرتا ہوں۔اس روایت ہے وابستہ اہل علم کی بھی علم حدیث میں بڑی غیر معمولی خدمات ہیں۔ یہ روایت علما فرنگی کل کی ہے۔لھنٹو میں ایک بہت بڑا مکان تھا۔ ایک جو بلی تھی جو جہا نگیر نے انگریز تاجر جہانگیر کے زمانے میں آئے تھانہوں نے تجارتی مرکز قائم کرنے کا اجازت مانگی۔ جہانگیر نے ان کو وہ تجارتی کوشی دے دی۔ ہندوستان میں جہاں جہال کی اجازت مانگی۔ جہانگیر نے ان کو وہ تجارتی کوشی دے دی۔ ہندوستان میں جہاں جہال انگریزوں نے اپنے مراکز قائم کئے ان میں سے ایک کھنو میں بھی تھا۔ وہ جو بلی فرنگی کل کہلاتی تھی کیونکہ فرنگی وہاں رہا کرتے تھے۔ جب ان کی سازشیں اور حرکتیں برداشت کی حدوں سے باہر ہوگئی تو اور نگزیب عالم کیر نے ان کے خلاف ایکشن لیا۔ان کو وہاں سے نکال دیا۔وہ فرنگی کل کی موان سے نا کی کردیں۔اس طرح فرنگی کل میں ایک دینی ادارہ قائم ہوگیا اور جتنے بھی علما کوئی دینی ادارہ قائم کردیں۔اس طرح فرنگی کل میں ایک دینی ادارہ قائم ہوگیا اور جتنے بھی علما وہاں کے فارغ انتحصیل ہیں وہ فرنگی محلی کے نام سے مشہور ہیں۔ان میں کئی علماء پیدا ہوئے جن وہاں کے فارغ انتحصیل ہیں وہ فرنگی محلی کے نام سے مشہور ہیں۔ان میں کئی علماء پیدا ہوئے جن

رصغير مين علم حديث

*حدیث* 

#### نواب صديق حسن خان

ایک اور بزرگ جن کا تذکرہ ضروری ہے۔ وسطی ہندوستان کے شہر بھو پال کے رہنے والے تھے۔ بنیادی طور پروہ حدیث اور فقہ کے عالم تھے۔ تذکرہ اور رجال ان کامضمون تھا۔ ان کا نام صدیق حسن خان تھا۔ ان کی شادی بیٹم بھو پال ہے ہوئی تھی جو بیوہ تھی۔ چونکہ بیٹم بھو پال نے ان کے ان کے حسن خان تھا۔ ان کی شادی بیٹم بھو پال ہے ہوئی تھی جو بیوہ تھی۔ چونکہ بیٹم بھو پال نے سگے۔ ان سے زکاح کر لیا تھا اس وجہ سے ان کو بہت وسائل اصل حکم انی ان کی بیٹم کی تھی۔ لیکن چونکہ وہ ملکہ بھو پال کے شوہر تھے اس لئے ان کو بہت وسائل عاصل ہو گئے تھے۔ ان وسائل سے کام لے کر انہوں نے ایک بہت بڑا تھی قی اوارہ قائم کیا۔ خود عاصل ہو گئے تھے۔ ان وسائل سے کام لے کر انہوں نے ایک بہت بڑا تھی اوارہ قائم کیا۔ خود بھی کئی کتا بیں لکھیں اور اپنی تگر انی میں اور بھی بہت کی کتا بیں لکھوا کیس۔ ان میں علوم حدیث پر درجنوں کتا بیں شامل ہیں۔ درجنوں کتا بیں سرکاری اہتمام سے شائع ہو کیس اور پور سے ہندوستان میں تقسیم ہو کیس۔ علم حدیث کی کوششوں سے ایک نیا فروغ ملا جو برصغیر میں علم حدیث کی تاریخ میں ایک نمایاں باب ہے۔

بھو پال میں علم حدیث کوان کی وجہ ہے جوعروج حاصل ہوا اس کے اثرات طویل عرصہ تک محسوس کئے گئے۔ انہوں نے عرب دنیا ہے ایک بڑے محدث علامہ علی بن محسن الیمانی کو جھو پال بلایا۔ یہ بزرگ علامہ شوکانی کے ایک واسطے ہے شاگر دیتھے۔ امام شوکانی ایک بہت مشہور محدث تھے اوراتنے بڑے محدث تھے کدان کو یمن کا آخری بڑامحدث کہا جاتا ہے۔ یہ علامہ علی بن محسن ایک واسطہ سے ان کے شاگر دیتھے۔ وہ بھو پال میں آئے اور پھر طویل عرصہ تک یہاں

رہے۔ان کی اولا دپھرنسل درنسل بھوپال میں صدیث کا درس دیتی رہی اور علماء نے بڑے پیانے پر ان سے سب فیض کیا۔ دارالعلوم ندوۃ العلما میں صدیث پڑھانے والے کئی بڑے بڑے علما ان کے براہ راست اور بالواسطہ شاگر درہے جن میں سے ایک بڑا نمایاں نام مولا ناحیدر حسن خان کا تھا۔ ندوۃ العلما میں صدیث پڑھانے والے اکثر و بیشتر علما نہی مولا ناحیدر حسن خان کے شاگر و تھے۔ والے اکثر و بیشتر علما نہی مولا ناحیدر حسن خان کے شاگر و تھے۔ والے اکثر و بیشتر علما نہی مولا ناحیدر حسن خان کے شاگر و تھے۔ والے اکثر و المعارف العثمانیہ

سیرصغیر میں ضد مات صدیث کا ایک انتہا کی مختصرترین جائزہ ہے۔ اس میں مناسب ہوگا

کہ اگر ایک ادارہ کا بھی ذکر کیا جائے۔ اگر چہ سیا لیک سرکاری ادارہ تھا لیکن اس نے علم صدیث

پر بڑا کام کیا۔ سی حدیر آباد میں قائم ہوا تھا جس کا نام تھا دائرۃ المعارف العثمانیہ ۔ سلطنت

آصفیہ جو حدیر آباد میں قائم تھی اور اس کے فرما فروا میرعثان علی خان نے ایک ادارہ دائرۃ
المعارف العثمانیہ کے نام سے قائم کیا تھا۔ اس میں علم صدیث پر کی درجن کتا ہیں شاکع ہوئیں جو

دنیا کے سامنے پہلی مرتبہ اس ادارہ کی مدد سے سامنے آئیں۔ میرے پاس وہ مکمل فہرست موجود

دنیا کے سامنے پہلی مرتبہ اس ادارہ کی مدد سے سامنے آئیں۔ ای کا تذکرہ ہوجن کا تعلق علم صدیث

نہیں ہے جس میں اس ادارہ سے شائع ہونے والی ان کتابوں کا تذکرہ ہوجن کا تعلق علم صدیث

ہیں۔ الک ضایہ فی علم الروایۃ ، جوخطیب بغدادی کی بہت مشہور کتاب ہے، پہلی باراسی ادارہ

جرعسقلانی کی انتہائی مشہور اور متند کتا ہیں ہیں ، پہلی باراسی ادارہ نے شائع کیں۔ السو تلف

جرعسقلانی کی انتہائی مشہور اور متند کتا ہیں ہیں ، پہلی باراسی ادارہ نے شائع کیں۔ السو تلف

والمد حتلف حافظ ابن ماکوالی ایک بڑی جامح کتاب ہے۔ الموتلف والمخلف رجال کی وہ کتاب ہے جس میں ملتے جلتے ناموں کوجع کیا گیا ہے تا کہ ایک جسے ناموں دا لے داویوں میں التباس نہ ہو۔ یہئی جلدوں میں سے درپہلی باردائر ۃ المعارف سے شائع ہوئی ہے۔

ای طرح سے کتب مدیث کے رجال پرالگ الگ کتابیں تھیں۔ رجال بخاری پرالگ ، رجال سخاری پرالگ ، رجال سخاری پرالگ ، رجال سلم پرالگ کی بھر بعد میں لوگوں نے مختلف کتابوں پر رجالوں میں مشترک رجال پر کتاب المحمع کی میں میں کتابی ابی نصر الکلاباذی وابی بکر الاصفھانی فی رجال البخاری و مسلم 'سید کتابی ابی نصر الکلاباذی وابی بکر الاصفھانی فی رجال البخاری و مسلم 'سید

پہلی مرتبہ وہاں سے شائع ہوئی تھی۔اس کے علاوہ علم حدیث پر کم وہیش پچیس تمیں کتابیں پہلی مرتبہ دائرۃ المعارف عثانیہ سے شائع ہوئی تھی۔اس کے علاوہ علم حدیث پر کم وہیش پچیس تمیں کتابیں کہا مرتبہ کے اگر ات اس ادارہ کے ذریعے پہنچے اس لئے اس ادارہ کو بھی علم حدیث کی تاریخ میں یا در کھنا چا ہئے۔

میخ تصریرین جائزہ ہے علم حدیث کے اس کا م کا جو برصغیر میں ہوا۔ اس سے بیہ چلا کہ علم حدیث کے دورنو کا آغازشاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے ہوا جو آج تک چل رہا ہے اور جتنے بھی تلائمہ ہو حدیث ،اساتذہ حدیث یا علاء حدیث برصغیر میں آج نظر آتے ہیں وہ سب مختلف واسطوں سے شاہ دولی اللہ محدث دہلوی کے شاگر دہیں۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دوبا تیں ارشاد فر مائی ہیں۔ایک بات یہ کہ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر کیسے جمع کیا جائے اورلوگوں میں عدم وحدت کے ربخان کو کیسے خم کیا جائے۔ یہ ان کی اولین کوشش ہوا کرتی تھی کہ ان مسلکی اختلا فات کو اور مسلمانوں میں جو متنوع آرا ہیں ان کو حدیث نبوی اور رسول اللہ قلیقی کی سنت ہے کہہ آئیگ مسلمانوں میں جو متنوع آرا ہیں ان کو حدیث نبوی اور رسول اللہ قلیقی کی سنت ہے کہہ آئیگ کیا جائے اور کس طرح سے علم حدیث کو عام کیا جائے کہ اختلا فات حدود کے اندرآ جا کیں۔

اس لئے حدیث کے تمام طلبہ سے میری گزارش بیہوتی ہے کہ شاہ ولی اللہ کی کتابیں ایپ مطالعہ میں رکھیں ۔ فاص طور پر ان کی کتاب ججۃ اللہ البالغہ ججۃ اللہ البالغہ کے دوجھے ہیں۔

ایک حصہ شروع کا ہے جو نبینا مشکل ہے ،اس کو بھی پڑھنا چاہئے ۔ لیکن اگروہ نہ پڑھ کیس تو اس مشکل حصہ کو چھوڑ کر بھیہ حصہ جو سارے کا ساراعلم حدیث پر مشتمل ہے اور علم حدیث سے وہ ربیجان جے دروس اور حکم توں پر بھی ہے وہ حدیث کے تمام طلبہ کو پڑھنا چاہئے ۔ اس سے وہ دبیان خارم پر جمع گئے دروس اور حکم توں بر بھی ہے وہ حدیث کے تمام طلبہ کو پڑھنا چاہئے ۔ اس سے وہ دبیات فارم پر جمع کے دروس اور حکم توں اللہ کی تمام کو شخوں اللہ کی تمام کو شخوں اللہ کی تمام کو اللہ کی اس کتاب کے مطالعہ سے خود بخو دیو دروش پا تا ہے اور یہی حضر ت کی دروگ کی تمام کو شخوں ادر کا وشوں کا مقصود تھا۔

مشکل دی کر دی کی تمام کوششوں ادر کا وشوں کا مقصود تھا۔

برصغیرمیں حدیث سے متعلق کام کے بارے میں سن کر ببت خوشی ہوئی۔ کیااور مما لک میں بھی ایساہوا کہ نہیں ؟

دوسرے ممالک میں انیسویں صدی میں ایبانہیں ہوا۔ افسوس کہ بیبویں صدی کے نصف اول میں بھی نہیں ہوا اورا گر پھے ہوا ہے تو وہ بہت کم ہے۔ لیعنی جتنا کام برصغیر میں ہوا اتنا کام اشارویں اور انیسویں صدی میں اور ملکوں میں نہیں ہوا۔ اب اور ملکوں میں ، خاص طور پر عرب ممالک میں بیسویں صدی کے اواخریا نصف ثانی سے کام کی رفتار بہت تیز ہوگئ ہے اور اب وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ اس وقت جتنا کام عرب دنیا میں ہور ہا ہے ، سعودی عرب ، اردن ، شام اور بعض دوسرے ممالک میں ، وہ بڑا غیر معمولی ہے۔ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کو دیکھا جائے تو دل سے دعائکلتی ہے کہ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے۔

کیامیں علامہ سیوطی کے بارے میں جان سکتی ہوں؟

علامہ سیوطی کے بارے میں دو تین جملے عرض کرتا ہوں۔ ان کا پورا نام جلال الدین سیوطی ہے۔ دسویں صدی ہجری کے اوائل میں ان کا انتقال ہوا۔ اپنے زمانہ کے ہرفن مولا امام نظے۔ پاپنے سوسے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ علم حدیث میں ان کی بری بنیادی کتابیں ہیں۔ علم حدیث سے متعلق انہوں نے کم وہیش بیچاس ساٹھ کتا بیں کھیں اور ایک خاص بات ان میں اور برصغیر کے ایک اور بزرگ ، جن کا نام لینا میں بھول گیا ، ہمارے ٹھٹ کے ایک بزرگ تھے جو غالبًا برصغیر کے ایک اور بزرگ ، جن کا نام لینا میں بھول گیا ، ہمارے ٹھٹ کے ایک بزرگ تھے جو غالبًا وغیر سے ایک اور بزرگ ، جن کا نام لینا میں بھول گیا ، ہمارے ٹھٹ کی السندی ، ان کا بیا کی بخیب وغریب کارنامہ ہے کہ صحاح سنہ کی ہر کتاب پر ان دونوں کی ایک ایک شرح موجود ہے ۔ سیح بخاری ، مسلم ، ابوداؤد ، نسائی ، ترفدی ، ابن ماجہ ، ان چھ کی چھ کتابوں کی انہوں نے شرحیں کھیں جواکش مطبوعہ موجود ہیں ایک دوغیر مطبوعہ ہیں ۔ اسی طرح سے علامہ سیوطی نے بہت می کتابوں کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہر کتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہر کتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہر کتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہر کتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہر کتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہر کتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہر کتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہر کتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہر کتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہر کتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہر کتاب کی شرحیں کھیں جن میں صحاح سنہ کی ہر کتاب کی شرحیں کھیں جانے کی شرک کھی شامل ہے۔

حجة الله البالغه يرجو كتاب مير عياس بهاس كى ار دومشكل بـ

ظاہر ہے کتاب مشکل ہے تواردو بھی مشکل ہوگی۔ میرامشورہ یہ ہے کہ ایک بزرگ تھے مولانا عبدالحق حقانی، ان کا ترجمہ نسبتا آسان ہے۔ یہ ترجمہ دوجلدوں میں کراچی سے نور محمدکارخانہ تجارت سے غالبًا 56-1955 میں شائع ہوا ہے

اگرمل جائے تو یہ آسان ہے۔ ابھی حال ہی میں ادارہ تحقیقات اسلامی (آئی آرآئی) نے اس کا انگریزی ترجمہ شائع کیا ہے۔ اس کے ایک حصہ کا انگریزی ترجمہ میر ہے چھوٹے بھائی ڈاکٹر غزائی صاحب نے کیا تھا، وہ بھی مطبوعہ موجود ہے کیکن ایک مکمل ترجمہ دوجلدوں میں ایک امریکی نومسلم خاتون ، جن کا اصل نام مارسیہ ہرمنسن ہے، انہوں نے دوجلدوں میں شائع کیا ہے۔ وہ انگریزی ترجمہ بہت اچھا ہے اور یہاں ملتا ہے۔ اردو پڑھنا چاہیں تو مولا ناعبد الحق تھانی کا ترجمہ پڑھ لیں۔ ترجمہ بہت احجا ہے اور یہاں ملتا ہے۔ اردو پڑھنا کے بارے میں بیان کردیں۔

وہ استے زیادہ ہیں کہ ان کا تذکرہ کر نابر ادشوار ہے۔اللہ تعالی ان کی کاوشوں میں برکت دے۔لیکن اس درجہ کا کوئی آ دی نہیں ہے، جس درجہ کے علامہ انور شاہ شمیری یا علامہ شس الحق عظیم آبادی، یا مولا نا عبد الرحمٰن مبار کپوری سے۔ ابھی ایک بزرگ ہندوستان میں ہیں اور غالبًا حیات ہیں اور بہت معمر ہوں گے۔ان کی ایک شرح بخاری انسواد انباری 'کے نام ہے چھپی ہے۔ کرا جی میں بھی چھپی ہے۔ بہت اچھی کتاب ہے۔ یہ مولا نا انور شاہ شمیری کے داما داور شاگر دستے۔ انہوں نے ان کی تقریروں کے نوٹس مرتب کئے ہیں۔ جو مجھے بہت اچھے معلوم ہوئے۔ سے۔ انہوں نے ان کی تقریروں کے نوٹس مرتب کئے ہیں۔ جو مجھے بہت اجھے معلوم ہوئے۔ اگر چہ اس میں مسلکی چیزیں بہت ہیں جو نہیں ہوئی چا ہے تھیں لیکن اس کے باوجود کتاب بہت اچھی ہے۔ایک ہمارے دوست مولا نا تقی عثانی ہیں۔انہوں نے مولا نا شیراحہ عثانی کی شرح سے مطلم کی تحریل کی ہے۔ فی آلملہم مولا نا شیراحہ عثانی کے قلم سے محیح مسلم کی شرح ہے۔ یہ نامکمل سے محیم مسلم کی شرح ہے۔ یہ نامکمل سے محیم مسلم کی شرح ہے۔ یہ نامکمل سے محیم مسلم کی شرح ہے۔ یہ نامکمل سے میں۔ اس کی بقیہ جلدیں مولا نا محریق عثانی نے لکھی ہیں۔ اس کی بقیہ جلدیں مولا نا محریق عثانی نے لکھی ہیں۔ اس کی بقیہ جلدیں مولا نا محریق عثانی نے لکھی ہیں۔ اس کی بقیہ جلدیں مولا نا محریق عثانی نے لکھی ہیں۔ اس کی بقیہ جلدیں مولا نا محریق عثانی نے لکھی ہیں۔ اس کی بقیہ جلدیں مولا نا محریق عثانی نے لکھی ہیں۔ اس کی اس کی الیک کرنے کا موقع نہیں ہے۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

## بارهوان خطبه

علوم حديث - دورجد يدمين

ہفتہ 18 اکتوبر2003

# علوم حدیث - دورجد پرمیں

اس گفتگو سے دو چیزیں پیش کرنامقصود ہیں۔ایک تواس غلط بہتی یا کم ہمتی کی تر دید کہ علم حدیث پر جو کام ہونا تھا وہ ماضی کے سالوں میں ہو چکا۔اور آئ نہ علم حدیث پر کسی نے کام کی ضرورت ہے اور نہ کوئی نیا کام ہور ہا ہے۔محدثین کے بیکارنا ہے سن کرایک خیال بید ذہن میں آسکتا ہے کہ جتنا کام ہونا تھا وہ ہو چکا۔ جو تحقیق ہونی تھی وہ ہو چکی۔اب مزید نہ کسی کام کی ضرورت ہے اور نہ کسی تحقیق کی۔ بیغلط بہنی دور ہو سکتی ہے اگر مختصر طور پر بیدد کھی لیا جائے کہ آئ کل حدیث پر کتنا کام ہور ہا ہے اور اس میں مزید کن کن کاموں کے کرنے کے امکانات ہیں اور کیا کیا کام آئندہ ہو سکتے ہیں۔

دوسری وجہ اس گفتگو کی ہے ہے کہ بہت سے ایسے اہل علم اور تحقیق کے طلبہ جو کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور علم حدیث کو اپنے مطالعہ کا موضوع بنانا چاہتے ہیں ،ان میں سے بہت سے طلبہ کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر علم حدیث پر کوئی نئی تحقیقی کاوش شروع کی جائے تو وہ کیا ہو۔ کن موضوعات پر ہواور کن خطوط پر ہو۔ آج کی گفتگو میں انہی دو اسباب کی وجہ سے بعض گزار شات پیش خدمت ہیں۔

بیبویں صدی کواگرہم دور حاضریا دورجدید قرار دیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بیبویں صدی کے دوران علم حدیث پر کام کرنے کے نئے نئے میدان اور نئے مخصوعات سامنے آئے ہیں۔خاص طور پر دنیائے عرب میں اہل علم کی ایک بہت بردی تعداد نے علم حدیث پرایک نئے انداز سے کام کا آغاز کیا ہے اور تحقیق اور علمی کاوش کے بہت بردی تعداد نے علم حدیث پرایک نئے انداز سے کام کا آغاز کیا ہے اور تحقیق اور علمی کاوش کے

علوم حديث - دورجد يدمين

ایے آیے نمونے دنیا کے سامنے رکھے ہیں جن کو ہم حدیث کی تاریخ میں ایک نے دور کا نقط آغاز کہا جاسکتا ہے ۔عرب دنیا میں بہت می جامعات کے شعبہ ہائے اسلامیات نے اور بہت می جامعات اسلامیہ نے علم حدیث کے موضوع پرایسے نئے نئے مقالات تیار کرائے ہیں جنہوں نے علم حدیث کے ان تمام گوشوں کو از سرنوزندہ کردیا ہے جن کو ایک طویل عرصہ سے لوگوں نے نظر انداز کردیا تھا۔

ایک عام تاثر بیتھا کہ رجال اور جرح وتعدیل پر جتنا کام ہونا تھا وہ ہو چکاہے۔ ا حا دیث مرتب ہوچکیں ، مدون ہوچکیں اور کتا بیشکل میں ہم تک پہنچ چکیں ۔اب از سرنو ر جال پر غور کرنے یا جرح وتعدیل کےمباحث کو دوبارہ چھیڑنے ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہاب اس کی ضرورت ہے۔ جزوی طوریریہ بات درست ہے اور ایک حد تک میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں که اعادیث مرتب ہو چکیں ، کتابوں کی شکل میں مدون ہو چکیں ،احادیث کا درجہ متعین کیا جاچکا ہے اور کم ومیش ننانو بے فیصدا حادیث کے بارے میں پیچقیق ہوچکی ہے کہان میں ہے کس حدیث کا روایت کے اعتبار سے ،فن رجال اور سند کے اعتبار سے کیا درجہ ہے۔اس لئے اس موضوع برکسی نی تحقیق پاکسی نئے نتیجہ کا سامنے آنا بہت بعیداز امکان ہے۔لیکن اس کے بیمعنی نہیں ہیں کہ خودعلم ر جال اپنی اہمیت کھو چکا ہے یاعلم جرح وتعدیل کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی اور پیر ماضی کا ایک بھولا بسراعلم ہے جس کوایک آثار قدیمہ کے طور پر تو پڑھا جاسکتا ہے، ایک زندہ علم اور ایک مسلسل حرکت یذ ریلم کے طور پراب اس کی اہمیت نہیں رہی۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا علم رجال علم روایت، علم سنداورعلوم حدیث آج بھی و پسے ہی زندہ علوم ہیں جیسے آج سے ایک ہزار سال پہلے یا بارہ سوسال پہلے تھے۔انعلوم میں تحقیق کے ایسے ایسے گوشے اب بھی موجود ہیں جواہل علم کی اور طلبہ حدیث کی توجہ کے مشخق ہیں ۔علامہ اقبال کا ایک فاری شعر ہے جو شاید انہوں نے ایسے ہی کسی موقع کے لئے کہا ہوگا ہ

> گمان مبر که به پایان رسید کارمغان هزار باده ناخورده در رگ تا کست

یدمت مجھو کہ انگور کے خوشے سے شراب نچوڑنے والے کا کام ختم ہو چکاہے۔ ابھی تو انگور کے خوشوں میں ہزاروں شرابیں ہیں جو نچوڑی جانی ہیں اور جن کو نکال کر ابھی لوگوں کے ساسے پیش کرنا ہے۔ یہی معاملہ علم حدیث کا ہے کہ علم حدیث کے تمام علوم وفون میں تحقیق کے
ایسے ایسے گوشے ابھی موجود ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اہل علم ان پر کام کررہے ہیں۔
اس معاملہ میں دنیائے عرب کی جامعات نے ، خاص طور پر جامعہ از ہر ، سعودی عرب،
شام اور مراکش کی جامعات میں علم حدیث کے موضوعات پر قابل ذکر ذخیرہ پیش کیا ہے اور علم
حدیث کوایک نے انداز سے مرتب کرنے کی طرح ڈالی ہے۔ ان حضرات کے نام لئے جا کیں تو
گفتگو بڑی طویل ہوجائے گی جنہوں نے علم حدیث کوئی جہوں سے نو از اہے۔ ایسے حضرات کی
تحداد بھی در جنوں سے بڑھ کر سینکڑوں میں ہے جوآج عرب دنیا کے گوشے میں علم حدیث اور علوم حدیث پر نے انداز سے کام کررہے ہیں۔ ان میں سے بعض کاذکر میں آج کی گفتگو میں
اور علوم حدیث پر نے انداز سے کام کررہے ہیں۔ ان میں سے بعض کاذکر میں آج کی گفتگو میں

## منتشرقين كي خدمات

ہے اور باقی کوئی الفاظ یادنہیں ہیں اور نہ یہ یاد ہے کہ صحابی گون سے تھے۔تو آپ ابجد کے حساب سے جمل میں تلاش کرلیں۔جمل کی احادیث دیکھ لیس تو آپ کووہ حدیث مل جائے گی جس میں حضرت جابر کے اونٹ خرید نے اور رسول النھائے کے معاملہ کرنے کا ذکر ہے۔

یا تنابردا کارنامہ ہے کہ اس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے۔ جب کوئی شخص علم حدیث پر
کام کرر ہاہواور احادیث کے حوالے تلاش کررہاہواور اس کتاب سے مدد لے اس وقت اس کی
اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بیدان چند کتابوں میں سے ہے جو حدیث کے طلبہ بہت کش ت سے
استعال کرتے ہیں اور علم حدیث کا کوئی استاد، کوئی محقق اور کوئی مصنف اس کتاب ہے مستغنی نہیں
ہوسکتا۔ یہ مستشرقین کا ایک قابل قدر کارنامہ ہے اور ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہئے۔ انہوں نے
اچھی کاوش کی ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ ستشرقین کا ایک اور کام جودورجدید میں ہمارے سامنے آیا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے بھی اس طریق کارکواختیار کیا ، وہ کتابوں کی ایڈنگ کا ایک نیا اسلوب ہے۔ ہمارے قدیم زمانے میں اسلامی دور میں جو کتابیں کھی جاتی تھیں یا چھپی تھیں ۔ ان میں نہ کوئی پیرا گراف ہوتا تھا، نہ گئتی ہوتی تھی ، نہ انڈکس ہوتی تھی ، نہ فہرست ہوتی تھی اور کتاب شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی پیرے میں ہوتی تھی۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جو بارہ پندرہ جلدوں میں ہے اور پوری کتاب ایک ہی پیرے پر شمتل ہے۔ پھھ پہنییں چلتا کہ نیامضمون کہاں سے شروع ہوا ہے اور اس میں کیا بیان ہوا ہے۔ جس زمانے میں اہل علم اپنے حافظ اور یا دواشت میں بہت او نے مقام پر فائز تھان کوشاید یہ یا دہوتا ہوگا کہ کس کتاب میں کون ہی بات کھوں ہوئی ہے۔

لیکن اب جب کہ ہمتیں کم ہوگئیں اور حوصلے پست ہو گئے تو اب یہ دشوار ہوگیا کہ اتن بڑی کتاب میں کوئی چیز تلاش کرنی ہوتو کس طرح تلاش کی جائے۔ اس میں مستشرقین کے اسلوب سے بڑی مدد ملی۔ انہوں نے کتابوں کو ایڈٹ کرنے کا اور شائع کرنے کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا جس پر اب دنیا نے اسلام میں بھی عمل ہور ہاہے۔ اب نئ نئی کتابیں تحقیق ہوکر سامنے آرہی ہیں جن میں کتاب کو پیرا گراف کے انداز میں تقسیم کیا گیا۔ اس کے مندر جات کو اندکس کیا گیا، ان سے اشار یے مرتب کئے گئے ، فہرسیں تیار کی گئیں، اس کتاب کے پرانے نسخوں سے اس کا موازنہ کیا گیااور سیح ترین نسخه کے تعین کا اہتمام کیا گیا۔ بیا ہتمام کسی حد تک پہلے بھی ہوا کرتا تھالیکن اب زیادہ سائنسی اور علمی انداز میں ہونے لگاہے۔

ای طرح ہے اگر کتاب میں کسی سابقہ کتاب کا حوالہ ہے تواس کتاب سے تلاش کرکے اس حوالہ کی نشاندہی کی جائے تا کہ آسانی ہوجائے اور اصل کتاب سے مواز نہ کرکے رجوع کیا جاسکے۔ پیطریقہ مغرب میں رائج ہوا اور دنیائے اسلام نے اس کو اپنایا۔ بلاشبہ بیرا یک اچھا طریقہ ہے۔ اس کے مطابق صدیث کی بہت کی کتابیں شائع ہوئی ہیں جن سے استفادہ کرنا بہت آسان ہوگیا ہے۔

### تاریخ حدیث پر ہونے والا کام

بیبویں صدی میں تاریخ حدیث پر بھی ایک بڑااہم کام ہواجس کاؤکر میں اختصار کے ساتھ پہلے کر چکاہوں۔ بیدکام جن صاحب علم بزرگ نے شروع کیا وہ مولانا سیدمناظراحن گیلانی تھے جو حیدرآبادد کن میں جامعہ عثانیہ میں اسلامیات کے استاداور بڑے عالم اور شہور مقکر تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے تاریخ تدوین حدیث کے نام سے ایک کتاب مرتب کی۔ تاریخ تدوین حدیث کے نام سے ایک کتاب مرتب کی۔ تاریخ تدوین حدیث مرتب کرتے ہوئے انہوں نے مستشرقین کے ان اعتراضات کوسا منے رکھا جن میں سید کہا گیا تھا کہ علم حدیث سارے کا سارامحض زبانی اور سی سائی باتوں پر شمل ہے۔ اس کے چھے کوئی مضبوط ، ٹھوں اور علمی روایت نہیں ہے۔ اس لئے جو ذخائر حدیث کے نام سے آج پیش میں کہا کرتے تھے۔ مولانا مناظر حسن گیلائی نے تدوین حدیث پرایک بڑی خین میں میں کہا کرتے تھے۔ مولانا مناظر حسن گیلائی نے تدوین حدیث پرایک بڑی کو میام مرتب کی جو علی تاریخ کو ایسے نئے انداز سے مرتب کیا کہ بیاعتراض خود بخود خود خم ہوجا تا ہے اور وہ سارے کی تاریخ کو ایسے نئے انداز سے مرتب کیا کہ بیاعتراض خود بخود خود خم ہوجا تا ہے اور وہ سارے شواہد سامنے آجاتے ہیں جن سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ مستشرقین کا بیاعتراض کتنا کمزور شواہد سامنے آجاتے ہیں جن سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ مستشرقین کا بیاعتراض کتنا کمزور سے مرتب کیا کہ بیاد کے تو کو دئتم ہوجا تا ہے اور وہ سارے شواہد سامنے آجاتے ہیں جن سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ مستشرقین کا بیاعتراض کتنا کمزور سے مرتب کیا کہ بیاد کی تو کی کہ سینتر قین کا بیاعتراض کتنا کمزور کی تنا ہے کہ کتنا ہے بیاد ہو اور کتنا غیر علمی ہے۔

مولا نامناظر حسن گیلائی کے اس کام کوان کے شاگردوں نے آگے بڑھایا۔ ڈاکٹر حمیداللہ مرحوم ان کے براہ راست شاگر دیتھے۔ ڈاکٹر حمیداللہ نے صحیفہ ہمام بن منبہ کوایڈٹ کیا۔ یہ

حضرت ابو ہر رہ کا ڈکٹیٹ کراہا ہوااوران کے تلمیذ خاص جناب ہام بن منیہ کامرتب کیا ہوا ذخیرہ تھا جس کے قلمی نسخے جرمنی اور کئی دوسر ہے مما لک کے کتب خانوں میں موجود تتھے۔ وہاں ہے انہوں نے بیلمی نسخہ حاصل کر کےاس کواٹیٹ کیااوراس پرایک بڑا بھر پورمقد مہلکھا۔انہوں نے اس مقدمه میں به بات ثابت کی که په مجموعه جوحضرت ابو ہربریؓ کینگرانی میں تیار ہوا تھااس کوحضرت ابو ہریرہؓ نے تحریری اور زبانی دونوں یادداشتوں کے ذریعے اپنے شاگردوں تک منتقل کیا۔انؓ کے شا گردوں نے بھی دونوں طرح ہے اس میں مندرج احادیث کواینے شا گردوں تک منتقل کیا۔ یہاں تک کہ یہ مجموعہ مرتبین کتب حدیث تک پہنچا۔ اس مثال سے یا گویا Case Study سے مستشرقین کاوہ اعتراض غلط ثابت ہو گیا جس کی بنیاد پروہ حدیث پراعتراض کیا کرتے تھے۔ اس طرز استدلال کواورلوگوں نے بھی آ گے بڑ ھایا۔ ڈ اکٹر فواد سیز گین بھی ان اہل علم میں سے جنہوں نے دفاع حدیث میں قابل قدر کام کیا ہے۔انہوں نے اسلامی علوم کی تاریخ پرایک انتہائی بھر پوراور تاریخ ساز کام کیا ہے جوآ ئندہ کئی سوسال تک لوگوں کے لئے مشعل مدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنے گا۔ ان کی یہ کتاب جرمن زبان میں ہے۔ اس میں ایک یوری جلدعلم حدیث کی تاریخ اور مخطوطات کی فہرست پر شتمل ہے۔ان کا اپنائی ایچ ڈی کا مقالہ سے ہخاری کے مَّاخذ برتھا۔اس میںانہوں نے صحیح بخاری کے تمام مّاخذ کا جائزہ لیا،ادرا یک ایک ماخذ کا جائزہ لے کراور تجزید کر کے بتایا کہ صحیح بخاری میں جومواد ہے بیآج کی دنیا کے نزد یک تاری<sup>خ</sup> کے جومتند ترین تاریخی مآخذ ہو سکتے ہیں،ان کے ذریعے منتقل ہواہے۔اس میں ایک لفظ اورایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جوعلمی اعتبار سے ثابت نہ کی جاسکتی ہو۔ ڈاکٹر فواد سیز گین کا پہ کار نامہ غیر معمولی ہے۔ اب کوئی منتشرق مداعتراض نہیں کرنا کہ صحیح بخاری یاضچے مسلم یا حدیث کی کسی اور کتاب کامواد غیر متند ہے۔ انہوں نے دلائل ہے یہ بات بالکل روز روثن کی طُرح واضح کر دی ہے۔ يبي بات ڈاکٹرمصطفے اعظمی ، ڈاکٹر ضیاءالرحمٰن اعظمی اوران جیسے کئی دوسر بےحضرات

یمی بات ڈاکٹر مصطفے انھی، ڈاکٹر ضیاءالرحمن انھی اوران جیسے ٹی دوسر سے حضرات نے واضح فرمائی ہے۔ بیسارے کا سارا کا م بیسویں صدی میں ہوا ہے۔ بیسویں صدی ہجری نے گویا ایک نیااسلوب تاریخ عدیث کے مطالعہ کا دیا جس کے نتیجہ میں وہ رجحان ساز کا م ہواجس کی نمائندہ ترین شخصیات سے یانچ چھ حضرات ہیں، جن کے میں نے نام لئے۔

قدیم مخطوطات کی جتنی اشاعت بیسویں صدی میں ہوئی اتنی ماضی کے شاید پورے دور میں نہ ہوئی ہوئی ہو۔ بعض کتا بیں این تھیں کہ علم حدیث میں ان کا بڑا مقام تھا۔ لیکن وہ کسی وجہ سے عوامی سطح پر مقبول نہیں ہوسکیس۔ ان کے مخطوطات بھی بہت کم دستیاب ہوتے تھے۔ اس کی وجہ سے ہوتی تھی کہ جونسیۂ زیادہ بہتر کتا بیں تھیں ، زیادہ جامع اور زیادہ مکمل کتا بیں تھیں اور تر تیب کے اعتبار سے زیادہ اچھی کتا بیں تھیں ، انہوں نے بقیہ کتابوں سے لوگوں کو مستعنی کر دیا۔ عام طلبہ کو ان کتابوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ چونکہ طباعت کا زمانہ نہیں تھا اس لئے وہ کتابیں زیادہ رائج نہیں ہوتی سے مطور پر کتابوں کے واقف نہیں ہوتے تھے۔ الل علم ان کتابوں سے واقف نہیں ہوتے تھے۔

مثلاً مصنف عبدالرزاق کا میں نے ذکر کیا۔ مصنف عبدالرزاق ایک بری جامع کتاب ہے۔ اتنی جامع کہ حدیث کے چند جامع ترین مجموعوں میں سے ایک ہے۔ صحابہ اور تابعین کے اقوال اور فقاوی کا بہت بڑا ماخذ ہے۔ لین اس کے مخطوطے بڑے محدود تھے، کہیں کہیں پائے جاتے تھے اور عام طور پر ملتے نہیں تھے۔ مصنف عبدالرزاق کوئی دری کتاب نہیں تھی کہ ہرجگہ آسانی ہے اس کے نسخ مل جا کیں۔ علماء حدیث کو عام طور پراس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس کئے کہ طلبا کو پڑھانے نے مل جا کیں۔ علماء حدیث کو عام طور پراس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس کئے کہ طلبا کو پڑھانے نے کے لئے صحاح ستہ اور ان کی شرصیں کا فی تھیں۔ اب بیبویں صدی اور اس کے وسط میں ایک بڑے مشہور بزرگ جن کا تعلق ہندوستان سے تھا، حیدرآ باو دکن میں رہے، مولا نا صبیب الرحمٰن اعظمی، انہوں نے حدیث کی درجنوں کتا بیں ایڈٹ کیس اور عرب دنیا میں مجھیوا کیس جوآج عام ہیں۔ ہندوستان میں گرات کے صوبہ کے ایک بزرگ مولا نا احمد میاں سملکی صاحب علم آ دمی تھا ور اللہ تعالی نے دولت بھی بہت دی تھی۔ جنوبی افریقہ میں ان کے خاندان کا صاحب علم آ دمی تھا ور اللہ تعالی نے غیر معمولی ایک حصہ آباد ہے، پچھ گرات میں اور پچھ کرا چی میں آباد ہے۔ ان کو اللہ تعالی نے غیر معمولی دولت دی ہے اور میں نے خودان کی دولت مندی کے بہت ہے منہونے دیکھے ہیں۔ اللہ تعالی نے غیر معمولی ان کو توفیق دی کہ دو ایک بہت بڑا ادارہ قائم کریں جس سے یہ ساری کتا ہیں شائع میں ان کو توفیق دی کہ دو ایک بہت بڑا ادارہ قائم کریں جس سے یہ ساری کتا ہیں شائع

علوم حديث - دورجد يدميل

ہوئیں۔مُصَنَف عبدالرزاق انہوں نے اپنے خرچہ سے شائع کی اور پوری دنیا میں مفت تقسیم کرادی۔ آج مصنفعبدالرزاق کے کی ایڈیشن جھپ چکے ہیں اور یہ کتاب دنیا کے ہرکتب خانہ میں موجود ہے۔

اسی طرح سے امام حمیدی جو امام بخاری کے استاد تھے، ان کی ایک کتاب تھی جو مندالحمیدی کے نام سے بڑی مشہورتھی۔ وہ عام طور پرنہیں ملتی تھی ۔ کہیں کہیں اس کے مخطوطے اور ننج موجود تھے۔ مولا نا صبیب الرحمٰن اعظمی نے اس کو بھی ایڈٹ کیا اور انہی بزرگ نے اپنج خرج کیاس کو بھی شائع کرادیا۔ آج وہ دنیا کی ہرلا بسریری میں موجود ہے۔

امام ابو بكريز ارجوايك بزے مشہور محدث تھے۔ان كى كتاب مند بزار ہے۔ان ك زوائد يرايك يراني كتاب جلى آري تقى جس كانام تقا محشف الاستسار عن زوائد البزار 'موه بھی مولا نا حبیب الرحمٰن اعظمی نے ایڈٹ کر کے شائع کروادی۔اس طرح حدیث اورعلوم حدیث کی در جنول پرانی اور بیش قیت کتابیں ہیں جس پراتنی بری تعداد میں اہل علم نے کام کیا ہے کہ اگر میں ان کے صرف نام ہی لینے لگوں تو گفتگو بہت لمبی ہوجائے گی۔اللہ تعالیٰ ان سب کوجزائے خیردے۔ بیسویں صدی اس اعتبار ہے علم حدیث کی تاریخ میں نمایاں ہے کہ وہ مواد جوابتدائی دوتین صدیوں میں جمع ہوا تھا۔تیسری چوتھی صدی ہجری تک آگیا تھا، وہ بعد کےسالوں میں یعنی پانچویں چھٹی صدی سے لے کرتیرھویں صدی تک لوگوں کے لئے اکثر و بیشتر دستیاب نہیں رہااور عام لوگوں کو ملتانہیں تھا۔بعض بعض کتب خانوں میں موجود تھا اور اہل علم جا کراستفادہ بھی کیا کرتے تھے لیکن بیسویں صدی میں بیسب کتابیں جھپ کرعام ہو گئیں اور لوگوں تک پہنچ گئیں۔ شام کےایک بزرگ ڈاکٹرنورالدین عتر 'ہیں ۔انہوں نےعلم حدیث پر بڑا قابل قدر کام کیا ہےاور کئی پرانی کتابیں ایڈے کر کے شائع کر دی ہیں۔خطیب بغدادی کی کتابیں بیسویں صدی میں شائع ہوئیں۔ای طرح ہے ہارے سابقہ شرقی یا کتان مرحوم (بنگلہ دلیش) کے ایک بزرگ ڈاکٹرمعظم حسین تھے، جود ہال شعبہ عربی کےصدر تھے۔انہوں نے امام حاکم کی معرفت علوم الحدیث ایڈٹ کر کے شائع کرائی تھی اور قاہرہ ہے شائع ہوئی تھی۔وہ اب و نیامیں ہر جگہ عام ہے۔

<u>የ</u>የየለ

## علم حدیث پر نئےعلوم کی روشنی میں کا م

بیسویں صدی میں بعض نے موضوعات پرلوگوں نے کام کیااور علم حدیث کا آیک نے انداز سے مطالعہ کیا۔ اس میں سے ایک مثال بہت دلچسپ ہے جس سے انداز ہوگا کہ علم حدیث پر اس نے انداز سے بھی کام شروع ہوا ہے۔ آپ نے مشہور فرانسیں مصنف ڈاکٹر مورس بکائی کا نام سنا ہوگا۔ وہ ایک زمانہ میں غالبًا پورے فرانس کی میڈیکل ایسوی ایشن کے صدر تھے۔ سائمندان ہیں اور بہت بڑے ہارٹ سپیشلسٹ ہیں۔ وہ شاہ فیصل مرحوم کے ذاتی معالج تھے اور شاہ فیصل مرحوم کا علاج کرنے کے لئے ان کو وقا فو قاریاض بلایا جاتا تھا۔

ایک مرتبدان کوریاض بلایا گیا تو یسرکاری مہمان کے طور پر ہوٹل میں ٹہر ہے اور کی روز تک شاہ فیصل سے ملا قات کا انتظار کرتے رہے ۔ ظاہر ہے کی بھی وقت بادشاہ کی طرف سے ملا قات کا بلاوا آسکتا تھااس لئے کہیں آ جا بھی نہیں سکتے تھے۔ ہروقت اپنے کمرے میں دہتے تھے کہ اچا تک کوئی فون کال آئے گی تو چلے جائیں گے۔ وہاں ہوٹل کے کمرے میں قرآن پاک کا ایک نسخدانگریزی ترجمہ کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے وقت گزاری کے لئے اس کی ورق گردانی شروع کردی ۔ عیسائی تھے اس لئے ظاہر ہے بھی قرآن پاک پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اس انگریزی ترجمہ کی ورق گردانی نے دوران خیال ہوا کہ قرآن پاک میں بعض ایسے بیانات پائے جاتے ہیں جو سائنسی نوعیت کے ہیں۔ مثلاً بارش کیسے برتی ہے، انسان کی ولادت کن مراحل سے گزر کر ہوتی ہے۔ اس طرح اور بھی کئی چیزوں کی تفصیلات کا تذکرہ تھا۔

چونکہ وہ خود میڈیکل سائنس کے ماہر تھے اور سائنس ہی ان کامضمون تھا اس لئے انہوں نے ان بیانات کوزیادہ دلچیں کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ ایک بار پڑھنے کے بعد قرآن پاک کوانہوں نے دوبارہ پڑھا تو ان مقامات پرنشان لگاتے گئے جہاں سائنس سے متعلق کوئی بیان تھا۔ چند دن وہاں رہے تو پور نے قرآن پاک کا ترجمہ کی بار پڑھا اور اس طرح کے بیانات نوٹ کرتے گئے۔ اس سے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر ای طرح کے بیانات بائبل میں نوٹ کرتے گئے۔ اس سے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر ای طرح کے بیانات بائبل میں ہوں اور ان کے ساتھ قرآن پاک کے بیانات کا تقابل کیا جائے دولیے پیزسا منے آسٹی ہے انہوں نے واپس جانس جانس مشغلہ کو جاری رکھا اور بائبل میں جو اس طرح کے

بیانات تھی ان کی نشاندہی کی اور پھر ان دونوں بیانات کا تقابلی مطالعہ کیا اور اس میں انہوں نے فالص سائنسی معیارے کام لیا۔ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے اور قرآن کے ساتھ کو کی عقیدت مندی نہیں تھی ۔ انہوں نے خالص Objectively اور خالص سائنسی تحقیق کے پیانے سے قرآن پاک اور بائبل کے بیانات کو دیکھا۔ اور اس نتیج پر پنچے کہ قرآن پاک میں سائنسی نوعیت کے جینے بیانات کی دھسب درست ہیں اور بائبل میں سائنسی نوعیت کے جینے بیانات ہیں وہ سب کے سب درست ہیں اور بائبل میں سائنسی نوعیت کے جینے بیانات ہیں وہ سب کے سب درست ہیں اور بائبل میں سائنسی نوعیت کے جینے بیانات ہیں وہ سب کے سب خلط ہیں۔ انہوں نے ان نتائج پر شتمل ایک کتاب شائع کی ، The Bible میں ترجمہ میں ترجمہ کا اردو اور انگریزی سمیت بہت می زبانوں میں ترجمہ ماتا ہے۔

اس کتاب کے بعد اسلامیات میں ان کی دلچپی مزید بڑھ گئ اور انہوں نے تھوڑی ی عربی مجی سکھ لی۔ ڈاکٹر حمید اللہ سے ان کے مراسم اور روابط بڑھ گئے۔ دونوں پیرس میں رہتے تھے۔ بعد میں ان کو خیال ہوا کہ ای طرح کا مطالعہ تھے بخاری کا بھی کرنا چاہئے۔ انہوں نے سیح بخاری کا مطالعہ بھی شروع کردیا سیح بخاری میں سائنسی نوعیت کے جتنے بیانات تھے ان کی الگ سے فہرست بنائی ۔ انہوں نے اس طرح کے غالبًا سوبیانات منتخب کئے۔ ان سوبیانات کا ایک ایک کرکے جائزہ لینا شروع کیا۔ اور بید کے کھا کہ کس بیان کے نتائج سائنسی تحقیق میں کیا نگلتے ہیں۔ یہ سب بیانات جمع کرنے اور ان پرغور کرنے کے بعد انہوں نے ایک مقالہ لکھا جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بے مجھے خود سنایا۔

ڈاکر حمیداللہ صاحب کا کہنا تھا کہ جب میں نے اس مقالہ کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ حصیح بخاری کے جوسو بیانات میں نے متخب کے ہیں ان میں ہے اٹھیا نوے بیانات تو سائنسی حقیق میں حقیق میں ہوتے ہیں۔ البتہ دوبیانات غلط ہیں۔ ڈاکٹر مورس بکا کی آئے جن وہ بیانات و کو بیانات کو فلط قر اردیا تھا ، ان میں سے ایک تو صحیح بخاری میں درج حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار شاد ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب کھانے میں کوئی کھی گرجائے تو اس کو اندر پوراڈ بوکر پھر نکالو۔ اس لئے کہ کھی کے ایک پر میں بیاری اوردوسرے میں شفا ہوتی ہے۔ تم دونوں پروں کو اس میں ڈبو دوتا کہ شفاوالا حصہ بھی کھانے میں ڈوب جائے۔ جب وہ گرتی ہے تو بیاری والا حصہ کھانے میں پہلے ڈالتی ہے۔ ڈاکٹر بکائی کا خیال تھا کہ بیغلط ہے۔ کھی کے کس پر میں شفانہیں ہوتی ، کھی تو میں پہلے ڈالتی ہے۔ ڈاکٹر بکائی کا خیال تھا کہ بیغلط ہے۔ کھی کے کس پر میں شفانہیں ہوتی ، کھی تو

گندی چیز ہے۔اگر کھانے میں کھی گر جائے تو کھانے کوضائع کردینا چاہئے۔انہوں نے کہا کہ بید بات سائنسی طور پر غلط ہے۔

دوسری بات جوانہوں نے غلط قرار دی وہ بھی میچ بخاری ہی کی روایت ہے۔عرب میں ا یک قبیلہ تھا عزبیمین کا، بنی عرینہ کہلاتے تھے۔ یہ لوگ مشہور ڈاکو تھے اور یورے عرب میں ڈاکے ڈالا کرتے تھے۔اس قبیلہ کے کچھلوگ مدینہ آئے اوراسلام قبول کیایا اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا اوررسول التعلیقیة سے پچھم اعات اور مدد مانگی \_رسول التعلیقیة نے ان کو مدینہ میں ٹہرنے کے لئے ٹھکانہ دیا اور پچھ صحابہ کوان کی مہمان داری کے لئے مقرر کیا۔ مدیبۂ منورہ کی آب وہوا ان کو موافق نہیں آئی اور وہ بیار ہو گئے ۔ بیاری کی تفصیل بدبتائی کدان کے رنگ زر دہو گئے ، پیٹ بھول گئے اورایک خاص انداز کا بخارجس کوآج کل yellow fever کہتے ہیں ، ان کو ہوگیا۔ جب جاؤ۔ مدیندمنورہ سے کچھ فاصلہ پرایک جگتھی جہاں بیت المال کے سرکاری اونٹ رکھے جاتے تھے۔وہاں جا کررہو۔اونٹ کا دودھ بھی پیواور پیشاب بھی ہیو۔ بات عجیب سی ہے۔لیکن بخاری میں یہی درج ہے۔ چنانچہ انہوں نے بیعلاج کیا اور چندروز وہاں رہنے کے بعدان کوشغا ہوگئی۔ جب طبعیت تھیک ہوگی توانہوں نے اونٹوں کے باڑے میں رسول اللہ عظیم کی طرف سے مامور چوکیدارکوشہبدکردیااور بیت المال کےاونٹ لے کرفرار ہوگئے ۔رسول النھالیا کو پیتہ **ج**لا کہ بیلوگ نەصرف اونٹ لے کرفرار ہو گئے ہیں بلکہ وہاں پرمتعین محابیؓ کو بھی اتنی بے در دی ہے شہید کیا ہے کہان کے ہاتھ یاؤں کاٹ دیئے ہیں۔گرم سلاخ ٹھونس کرآ تکھیں پھوڑ دیں اور صحابی کو ر مگستان کی گرم دھوپ میں زندہ تڑ پتا ہوا جھوڑ کر چلے گئے ہیں اور وہ بچار ہے وہیں تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئے میں ۔ تو حضور ؓ کو بیسب کچھین کر بہت دکھ ہوا اورصحابہ کرام ؓ کو بھی اس پر بہت زیادہ غصہ آیا۔حضور ؓ نے صحابہ کوان کا پیچھا کرنے کے لئے جھیجااور وہ لوگ گرفتار کر کے قصاص میں قُقْ کرد ہے گئے۔

اس پرمورس بکائی نے ڈاکٹر حمیداللہ سے کہا کہ یہ بھی درست نہیں ہے۔سائنسی اعتبار سے بیفلط ہے۔ کیونکہ پیثاب تو جسم کا refuse ہے۔انسانی جسم خوراک کا جو حصہ قبول نہیں کرسکتا اسے جسم سے خارج کردیتا ہے۔ ہرمشروب کا وہ حصہ جوانسانی جسم کے لئے نا قابل قبول ہے تو وہ جسم سے خارج ہوجاتا ہے اور وہ انسانی جسم کے لئے قابل قبول نہیں ہوتا۔ لہذا اس سے علاج کا توسوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

ڈ اکٹر حمیداللہ نے اس کے جواب میں ڈ اکٹر مورس بکائی سے کہا کہ میں نہ تو سائنسدان ہوں ندمیڈ یکل ڈاکٹر ہوں،اس لئے میں آپ کے ان دلائل کے بارے میں سائنسی اعتبار سے تو کچھنیں کہسکتا۔لیکن ایک عام آ دمی کے طور پر میرے کچھ شبہات ہیں جن کا آپ جواب دیں تو پھراس تحقیق کواینے اعتراضات کے ساتھ ضرور شائع کردیں۔ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے میٹرک میں سائنس کی ایک دو کتابیں پڑھی تھیں۔اس وقت مجھے کسی نے بتایا تھا کہ سائنسدان جب تجربات کرتے ہیں تو اگرایک تجربہ دومر تبہ سچھ ٹابت ہوجائے تو سائنسدان اس کو بچاس فیصد درجد دیتا ہے اور جب تین جارمرتبہ صحح ثابت ہوجائے تو اس کا درجہ اور بھی بڑھ جا تاہے اور جار یائج مرتبہ کے تجربات میں بھی اگر کوئی چیز صحیح ثابت ہوجائے تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں بات سوفيصد ميح ثابت ہوگئ ۔ حالانكمآپ نے سومرتبہ تجربنہیں كيا ہوتا۔ ایك تجربہتین حارمرتبه كرنے کے بعد آپ اس کو درست مان لیتے ہیں۔ڈاکٹر مورس نے کہا کہ ہاں واقعی ایہا ہی ہے۔اگر عاریانچ تجربات کا ایک ہی نتیجہ نکل آئے تو ہم کہتے ہیں کہ سو فیصدیمی نتیجہ ہے۔اس پر ڈاکٹر حمیداللد نے کہا کہ جب آپ نے صحیح بخاری کے سوبیانات میں سے اٹھانو ہے تج برکر کے درست قرار دے دیئے ہیں تو پھران دونتائج کو بغیر تجربات کے درست کیوں نہیں مان لیتے؟ جب کہ یا نج تجربات کر کے آپ سوفیصد مان لیتے ہیں۔ یہ بات تو خود آپ کے معیار کے مطابق غلط ہے۔ ڈ اکٹر مورس بکائی نے اس کوشلیم کیا کہ واقعی ان کا یہ نتیجہ اور بیاعتر اض غلط ہے۔

دوسری بات ڈاکٹر حمیداللہ نے یہ کہی کہ میرے علم کے مطابق آپ میڈیکل سائنس
کے ماہر ہیں۔انسانوں کا علاج کرتے ہیں۔آپ جانوروں کے ماہر تو نہیں ہیں، تو آپ کو پہنہیں
کہ دنیا میں کتے قسم کے جانور پائے جاتے ہیں۔پھرڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نہیں جانا کہ علم
حیوانات میں کیا کیا شعبے اور کون کون کی ذیلی شاخیں ہیں اوران میں کیا کیا چیزیں پڑھائی جاتی ہیں
لیکن اگر علم حیوانات میں کھیات کا کوئی شعبہ ہے تو آپ اس شعبہ کے ماہر نہیں ہیں۔ کیا آپ کو پہنے ہے کہ دنیا میں کتا ہے کہ دنیا میں کس موسم میں بائی جانے والی
موسم میں کس قسم کی کھیاں بائی جاتی ہیں۔ جب تک آپ عرب میں ہرموسم میں بائی جانے والی

کھیوں کا تجربہ کر کے اور ان کے ایک ایک جز کا معائنہ کر کے، لیبارٹری میں چالیس بچاس سال لگا کر خہ بتا کمیں کہ ان میں کسی کھی کے پُر میں کسی بھی قتم کی شفانہیں ہے اس وقت تک آپ سیہ مفروضہ کیسے قائم کر سکتے ہیں کہ کھی کے پر میں بیاری یا شفانہیں ہوتی۔ڈاکٹر مورس بکائی نے اس سے بھی اتفاق کیا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی۔

پھرڈاکٹر حمیداللہ صاحب نے کہا کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضور نے اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم دیا، حالانکہ شریعت نے بیشاب کو ناپاک کہا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ حیوانی بدن کا مستر دکر دہ مواد ہے۔ یہ بھی درست ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں بطورا یک عام آدمی (lay man) کے یہ بھتا ہوں کہ بعض بیاریوں کا علاج تیز اب سے بھی ہوتا ہے۔ دواؤں میں کیا ایسٹہ شامل نہیں ہوتے۔ جانوروں کے بیشاب میں کیا ایسٹہ شامل نہیں ہوتے۔ جانوروں کے بیشاب میں کیا ایسٹہ شامل نہیں ہوتا۔ ہوسکتا ہے کہ بعض علاج جو آج خالص اور آپ کے بقول پاک ایسٹہ سے ہوتا ہوتا گرعرب میں اس کا رواج ہوکہ کی نیچرل طریقے سے لیا ہواکوئی ایسالیکو ٹیرجس میں تیز اب کی ایک خاص مقدار پائی جاتی ہو، و بطور علاج کے استعمال ہوتا ہوتو اس میں کوئی بات بعیداز امکان اور غیر سائنسی ہے۔

پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آج سے پھرسال پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی۔
ایک انگریز سیاح تھا جو پورے جزیرہ عرب کی سیاحت کرکے گیا تھا۔ اس کا نام تھا ڈاؤٹی۔ 1924

26 - 25 - میں اس نے پورے عرب کا دورہ کیا تھا اور دو کتا بیں لکھی تھیں جو بہت زبردست کتا بیں ہیں اور جزیرہ عرب کے جغرافیہ پر بردی بہترین کتا بیں تھی جاتی ہیں۔ ایک کا نام ماحد اللہ میں اور جزیرہ عرب کے جغرافیہ پر بردی بہترین کتا بیں تھی جاتی ہیں۔ ایک کا نام Arabia Deserta ہے۔ یعنی جزیرہ عرب کا صحرائی حصہ ادر جزیرہ عرب کا پہاڑی حصہ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے اتنی کثرت سے یہاں سفر کیا

rar

ہے۔ بیا پی ایک یادداشت میں لکھتا ہے کہ جزیرہ عرب کے سفر کے دوران ایک موقع پر میں بیار پڑگیا۔ پیٹ پھول گیا، رنگ زرو پڑگیا اور مجھے زرد بخار کی طرح کی ایک بیاری ہوگئی جس کا میں بڑگیا۔ پیٹ پھول گیا، رنگ زرو پڑگیا اور مجھے زرد بخار کی طرح کی ایک بیاری ہوگئی جس کا مین مفورہ دیا کہ جہاں تہمیں یہ بیاری گئی ہے وہاں جاؤ ممکن ہے کہ وہاں کوئی مقامی طریقہ علاج ہو مفورہ دیا کہ جہاں تہمیں یہ بیاری آپ کو جب میں واپس آیا تو جس بدوکو میں نے خادم کے طور پردکھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا تو بچھا کہ یہ بیاری آپ کو کب سے ہے۔ میں نے بتایا کہ گئی مہینے ہوگئے اور میں بہت پریشان ہوں۔ اس نے کہا کہ ابھی میر سے ساتھ چگئے۔ مجھے اپنے ساتھ لے کرگیا اور ایک ریگتان میں اونٹوں کے باڑے میں لے جاکر کہا کہ آپ پچھ دن یہاں رہیں اور یہاں اونٹ کے دودھ اور بیشا بے علاوہ پچھنہ پئیں۔ چنانچ ایک ہفتہ تک یہ علاج کرنے اور یہاں اونٹ کے دودھ اور بیشا بے کے علاوہ پچھنہ پئیں۔ چنانچ ایک ہفتہ تک یہ علاج کرنے کے بعد میں بالکل ٹھیک ہوگیا۔ مجھے بہت جرت ہے۔

ڈاکٹر حمیداللہ نے ڈاکٹر مورس سے کہا یہ دیکھئے کہ 26 - 1925 میں ایک مغربی مصنف کا لکھا ہوا ہے۔ اس لئے ہوسکتا ہے کہ یہ سابق طریقہ علاج ہو۔ مورس بکائی نے اپنے دونوں اعتراضات واپس لئے اوراس مقالہ کوانہوں نے اپنے دونوں اعتراضات کے بغیر ہی شائع کردیا۔

یدواقعہ میں نے اتن تفصیل سے اس لئے بیان کیا کھلم حدیث میں ایک نیا پہلوالیا ہے جواس کے سائنسی مطالعہ سے عبارت ہے۔ حدیث کی کتا ہیں سائنسی کتا ہیں نہیں ہیں۔ حدیث رسول کی کتابوں کو سائنس یا طب کی کتاب قرار دینا ان کا درجہ گھٹانے کے برابر ہے۔ حدیث پاک کا درجہ ان تجرباتی انسانی علوم سے بہت او نچاہے۔ حدیث میں جو بیانات ہیں بیسارے کے سارے زبان رسالت سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس لئے ان کو سائنس یا طب کی قرار دینا تو بے ادبی سائنسی کا مطالعہ ہو گئی ہیں تا کہ سائنس کی روشنی میں سائنس کا مطالعہ مفید ہوگا۔ سائنسدان اگر اس پر تحقیق کریں گے تو سائنس کے نئے گوشے ان کے سائنے آئی سے چودہ گے۔ یا کم ان کے ایمان اور عقیدہ میں پچنگی آسمتی ہے کہ رسول الشفیلی نے آج سے چودہ سوسال پہلے جو بات فرمائی تھی وہ آج بھی سائنس کے میزان پر پوری اترتی ہے۔ اگر سائنس کے طلب اس نقط نظر سے علم حدیث کا مطالعہ کریں گو جبت ک ٹی چیزیں ان کے سامنے آئیں گ

## احاديث ميں سابقه كتب كاذكر

علم حدیث کا پچھاورلوگوں نے نے انداز سے مطالعة شروع کیا ہے جس پراہمی کام کا آغاز بھی صحیح معنوں میں نہیں ہوا۔ وہ یہ کہ بہت ی احادیث میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سابقہ کتابوں کے حوالے ہیں کہ توراۃ میں یہ آیا ہے، انجیل میں یہ آیا ہے، فلال کتاب میں یہ آیا ہے، سابقہ کتابوں میں یہ آیا ہے، انجیل میں وہ حوالہ نہیں ملتا۔ اس سے مطالعہ مذاہب کا اور مذاہب کی تاریخ پر کام کرنے کا ایک نیا داستہ کھلتا ہے۔ رسول الله الله الله نے وہ کی بنیاد پر سابقہ کتابوں کی تاریخ پر کام کرنے کا ایک نیا دار میں دہ کس حد تک آئ کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں اور نہیں پائی جات ہیں اور کن راستوں سے ہوئی۔ اس سے سابقہ کتابوں کے مطالعہ کی باتید بلی ہوئی تو کہاں کہاں ہوئی اور کن راستوں سے ہوئی۔ اس سے سابقہ کتابوں کے مطالعہ کی بات ہوئی جہت ہار سے سامنے آتی ہے۔

ای طرح سے مطالعہ فداہب میں حدیث کے ذریعے وہ گوشے بھی سامنے آتے ہیں جن میں نداہب کی وہ تعلیمات جواللہ تعالیٰ اور انبیّا کی طرف سے قیس، نداہب کے مانے والوں کی تحریفات اور ملاوٹوں سے پہلے جو تعلیمات تھیں، ان کا واضح پنة احادیث سے چلتا ہے۔ مثلاً توراۃ میں بیتھا، بائبل میں بیتھا، فلال پنجبر کی تعلیم میں بیتھا۔ اس سے دنیا کی دوسری اقوام کے سامنے بھی مطالعہ کی ایک نئی جہت روشن ہوتی ہے۔ جس سے وہ فائدہ الشاسکتے ہیں۔

مسلمانوں میں جواجماعی علوم پیدا ہوئے۔سوشل سائنسز پیدا ہوئے، تاریخ کافن پیدا ہوا، ریاست اور معاشرت کے مطالعہ کافن پیدا ہوا۔ اس میں بہت بڑی مدعلم حدیث ہے آج مل سکتی ہے۔ علم حدیث ایک نئی تہذیب کامنا دہے۔ علم حدیث نے ایک نئی تہذیب کوجم دیا جس کی بنیا وقعلیم ،فکر اور مطالعہ برتھی جس کے پچھنمونے آپ نے دیکھے۔ علم حدیث نے علم تاریخ کوایک بئی جہت سے نوازا۔ اسلام سے پہلے ہسٹوریوگرافی یا تاریخ نولی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اسلام نے پہلی مرتبہ علم حدیث کے ذریعے انسان کو یہ پیغام دیا کہ سابقہ اقوام کے بارے میں معلومات او پہلی مرتبہ کو جمع کرنے کے لئے کتنی احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر

مسلمانوں نے ایک نیافن تاریخ مرتب کیا۔ ابن خلدون اور امام سخادی کا میں نے ذکر کیا تھا جو ہسلور یوگرافی میں ایک نئ جہت اور ایک نئے اسلوب کوشروع کرنے والے ہیں۔ یہ وہ نئے میدان میں جوعلم حدیث کے مطالعہ کے راستے ہمارے سامنے کھولتے ہیں۔

بیسویں صدی میں علم حدیث کے نئے مجموعے بھی مرتب ہوئے۔ نئے مجموعے ہردور میں مرتب ہوتے رہے ہیں۔ جیسے جیسے انسانوں کے مسائل بڑھتے جائیں گے، نئے نئے مسائل پیش آتے جائیں گے، ان کوعلم حدیث کے موضوعات کونت نئے طریقوں سے مرتب کرنے کی ضرورت پیش آتی جائے گی۔

ان میں سے کون سے مجموعے قابل ذکر ہیں ان کا حوالہ دینا بھی بڑا دشوار ہے۔اس کئے کہ وہ لا تعداد ہیں ۔ان کی فہرست بھی بیان کر نامشکل ہے۔ بیسویں صدی میں مختلف زبانوں میں انگریزی، اردو، فاری، فرانسیسی، عربی، ترکی اور جرمن زبانوں میں مرتب ہوئے اور انہوں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں تک علم حدیث کے ذخائر اور معلومات کو پہنچایا۔

## یے انداز سے کام کرنے کی راہیں

آج جو نے اور قابل ذکر مجموعے مرتب ہورہے ہیں اور جن پر کام کرنے کی ضرورت ہودہ نے مسائل کے بارے میں ہیں۔ مثال کے طور پرآج معیشت نے انداز سے مرتب ہورہی ہے۔ حدیث نبوی کی بنیادی کتابوں میں اور احادیث نبوی کے ذخائر میں ہزاروں ایسے ارشادات اور ہدایات موجود ہیں جن کا انسان کی انفرادی اور اجتماعی معاثی زندگی ہے ، یعنی Micro بنوی سے اور ہدایات موجود ہیں جن کا انسان کی انفرادی اور اجتماعی معاثی زندگی ہے ، یعنی Economics بعض السے مجموعے مرتب کئے ہیں ۔ محمد اکرم خان صاحب ہمارے ایک دوست ہیں ۔ انہوں نے معمل صدیث کے ذخائر کو تلاش کر کے وہ احادیث دوجلدوں میں یکجا کی ہیں جومعاشیات سے متعلق ہیں ۔ لیکن میں بومعاشیات سے متعلق ہیں ۔ لیکن اس پر طویل کام کی ضرورت ہے ۔ نئے بیخ مجموعے جواب شائع ہوئے ہیں ان کو کئی میال کر اس مواد کو ایک ساتھ کرنے کی ضرورت ہے ۔

آج ہے بچھسال پہلے ایک شخص نے میکام کیا تھا کہ علم حدیث کے تمام بنیادی مآخذ سے کام لے کروہ تمام احادیث جمع کی تھیں جن کا تعلق ریاست اور حکومت سے ہے۔ تو اتنا

تہذیب وتدن کی اساس کس بنیاد پر بنتی ہے۔قوموں کاعروج وزوال کیسے ہوتا ہے۔
سابقہ محدثین نے اپنی کتابیں مرتب کرتے وقت اپنے سامنے بیموضوعات نہیں رکھے۔انہوں
نے اپنے زمانہ اور اپنی ضروریات کے لحاظ سے عنوانات تجویز کئے اور موضوعات رکھے ۔لیکن
سارے موضوعات کواس طرح ہے Re-arrange کریں تو نئے نئے علوم وفنون سامنے آئیں
گے۔اس لئے نئے انداز سے علم حدیث کے مجموعے مرتب کرنے کی ضرورت ہے جن میں آئ کے دور کے تہذیبی بتدنی سیاسی ،معاشی ،اجتماعی ،اخلاقی اور روحانی ضروریات کے مطابق ابواب
کی تر تیب اور مضامین کی تقسیم کی جائے اور یوں مجموعے مرتب کئے جائیں۔

ابتدائی صدیوں میں جب اسلام کے عقائد پر فقہائے اسلام اور متکلمین اسلام کام کررہے تھے، تو اسلام کے عقائد پر جواعتر اضات یا حیلے یونانیوں کی طرف ہے ہورہے تھے یا جو شہات ایرانی اور ہندوستانی فلاسفہ ہے آگاہ لوگ بیان کررہے تھے، ان اعتر اضات کا جواب علا اور متکلمین نے احادیث کی روشی میں دیا۔ آج اسلام اور اسلام کے عقائد پروہ اعتر اضات نہیں ہورہے ہیں۔ قدیم یونانی فلسفہ ختم ہوگیا، قدیم ایرانی اور ہندوستانی تصورات دنیا سے مث کی ۔ آج نئا نداز سے حملے ہورہے ہیں۔ آج اسلامی عقائد اور تعلیمات پر مغربی نظریم کم کے ۔ آج نئا نداز سے حملے ہورہے ہیں۔ آج اسلامی عقائد اور تعلیمات پر مغربی نفسیات نبوت پر عوالہ سے اسلام پراور ہی انداز کے اعتر اضات ہورہے ہیں۔ آج مغربی نفسیات نبوت پر اعتر اضا کر ہی ہے۔ آج کی سا نکالوجی نبوت کو بطور ما خذعلم نہیں مانتی۔ وی کو بطور مصدر علم نہیں علم اور نظریہ عرفت مکمل طور پر ہمار سے سامنے آجائے۔ جواعتر اضات اسلام کے عقائد پر ہورہ بیں ان کا جواب ان احادیث کے ذریعے سامنے آجائے۔

اس طرح سے علم حدیث میں آپ نے ویکھا ہوگا۔ حدیث کی کوئی بھی کتاب آپ

اٹھا کرد کیولیں اس میں سابقہ انبیًا اوران کے واقعات کا ذکر ہے۔ سابقہ اقوام کا ذکر ہے۔ انبیاء کے معاصر، ان کے ماننے والے اورا نکار کرنے والے دونوں کے تذکرے ملتے ہیں۔ آج کل کے مستشر قین فن تاریخ کے نقطہ نظر ہے، آرکیالوجی کے نقطہ نظر سے اور آثار قدیمہ کے نقطہ نظر سے ان پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ ان اعتراضات کا جواب بھی حدیث کی کتابوں میں مل جا تا ہے۔ لیکن ان احادیث میں ان جوابات کوسامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے نئی تیب در کار ہے۔ نئے مجموعے مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔

یہ وہ چند مثالیں ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ نے انداز سے احادیث کے نئے مجموعوں
کی ضرورت پیش آتی رہے گی۔ ماخذیبی قدیم کتابیں اور یبی ذخائر رہیں گے جوائمہ اسلام نے
458 ھ تک مرتب کر کے ہمیں دے دیئے تھے۔ پانچویں صدی ہجری تک جو مجمو سے مرتب ہوگئے
وہ تو بنیادی ماخذ ہیں ، وہ تو ایک طرح سے Power Houses ہیں جہاں سے آپ کو
Connection ملتارہے گا۔ لیکن اس کنکشن سے آپ نئی نئی مشینیں چلائیں ، نئے نئے کام
کریں ، نئے نئے انداز سے دوشنی پیدا کریں ، نئے نئے داستے دوشن کریں۔ یہ کام ہمیشہ ہوتارہے
گا۔وہ یاور ہاؤس اپنی جگہ موجودر ہیں گے۔

جس طرح سے متن حدیث کو سے انداز سے مرتب کرنے کی ضرورت ہے ای طرح علم حدیث کی نئی شرعیں کھنے کی بھی ضرورت ہے۔ پرانی شرعیں پرانے سیاق وسباق میں ہیں۔ نئی شرعیں سنے سیاق وسباق میں ہوں گی۔ ان میں جو پرانی شرعیں ہیں ان کو سنے انداز سے پیش کرنے کا کام بھی ہوگا اور سنے مسائل کی نئی شرعیں اور سنے اعتراضات کے سنے جواب بھی ہوں گے۔ پرانے اعتراضات کے بنے جواب بھی ہوں گے۔ پرانے اعتراضات کے بنے جواب بھی کہ ہوں گے اور پرانے اعتراضات کے سنے جواب میں ہوں ہے اور پرانے اعتراضات کے سنے جواب میں ہوں ہے دین اور کتے سال میں تو محض پہلا قدم اٹھایا گیا ہے۔ کتنے دن اور کتنے سال میٹل چلے گا ہم کی جونیں کہ سکتے۔

. تدوین حدیث غیرمسلموں کے لئے

چرایک نئی چیز جوعلم حدیث میں کرنے کی ہےوہ یہ ہے کہ ہمارے تمام سابقہ ما خذ جو

حدیث کی شرحوں آور تفاسیر سے متعلق ہیں ان میں جو خطاب ہے وہ مسلمانوں سے ہے اور ان
مسلمانوں سے ہے جودین کو جانے اور مانے ہیں، ان مسلمانوں سے ہے جو حدیث اور سنت پر
ایمان رکھتے ہیں۔ اس لئے شرح لکھنے والا بہت می چیز وں کے بارے میں پیفرض کر کے لکھتا ہے
کہ بید پڑھنے وانے مانے ہیں۔ آئ کا پڑھنے والا بہت می چیز وں کو نہیں مانتا۔ بہت می
چیز وں کے بارے میں وہ شک رکھتا ہے۔ نبوت کے مانے میں اس کو تا ال ہے، ومی بطور ذریع علم
کے قابل قبول ہے کہ نہیں، ابھی اس کو مانے میں بھی آئ کے انسان کور دد ہے۔ لہذا جب آئ کے
دور میں صدیث کی کوئی شرح بیان کی جائے گی تو ان سوالات کا جواب پہلے دیا جائے گا۔ ماضی کے
شار حین جزئیات کا جواب دیا کرتے تھے اس لئے کہ کلیات لوگوں کی نظر میں پہلے سے قابل قبول
بارے میں سوالات سامنے آئے تھے۔ ان کا جواب قدیم کتابوں میں مل جاتا ہے۔ آئ اسلام کے
کلیات کو مانے والے بھی نہیں ہیں جزئیات کو مانے والے بھی نہیں ہیں۔ تو پہلے کلیات کا جواب دیا جائے گا۔ اس طرح سے نئے انداز کی شرحیں،
جائے گا اور کلیات کے بعد پھر جزئیات کا جواب دیا جائے گا۔ اس طرح سے نئے انداز کی شرحیں،
جائے گا اور کلیات کے بعد پھر جزئیات کا جواب دیا جائے گا۔ اس طرح سے نئے انداز کی شرحیں،
جائے گا اور کلیات کے بعد پھر جزئیات کا جواب دیا جائے گا۔ اس طرح سے نئے انداز کی شرحیں،

## علم حدیث کی کمپیوٹرائزیشن

ایک نیامیدان جوعلم حدیث کے باب میں سامنے آیا ہے اور جس پر برا کام ہوا ہے
لیکن ابھی نامکمل ہے۔ وہ حدیث کی کمپیوٹر اکر یشن ہے۔ حدیث کی کمپیوٹر اکر یشن پر کئی جگہ کام
ہور ہاہے۔ آج سے بیس سال پہلے لندن میں ایک ادارہ قائم ہوا تھا Islamic
ہور ہاہے۔ آج سے بیس سال پہلے لندن میں ایک ادارہ قائم ہوا تھا

Computing Centre کے نام سے بنا تھا۔ میں نے بھی اس کا دورہ کیا۔ وہاں کے ایک
صاحب یہاں پاکتان بھی آئے تھے۔ اس زمانے میں صدر ضیاء الحق صاحب سے ملے۔ اس کے
بعد سعودی عرب میں بیکام شروع ہوا۔ اس دور کے ایک فاضل رجل ڈاکٹر مصطفے اعظمی بھی بیکام
کرر ہے ہیں۔ اس طرح سے مصراور کئی دوسر سے علاقوں میں بیکام شروع ہوا اور بڑے بیا نے پر
اس کام کے نمونے سامنے آئے ہیں ہی ڈیز سامنے آئی ہیں۔

میرےاپ استعال میں ایک ایک ی وی ہے جس میں صدیث کی پندرہ ہیں کتابوں

کوسمودیا گیا ہے۔ اس میں تمام صحاح ستہ ، منداما م احمد اور صدیث کی دوسری بڑی کتابیں موجود بیں اور کمپیوٹر کے ذریعے چند منٹ میں آپ کے سامنے آسکتی ہیں۔ چھوٹی سی ڈی جیب میں رکھیں اور کمبیں بھی کمپیوٹر کے ذریعے اس کو دیکھیں۔ بیدا یک مفید چیز ہے۔ لیکن ابھی حدیث کے متون بھی سارے کے سارے کمپیوٹر ائز نہیں ہوئے۔ حدیث کی چند کتابیں ہی کمپیوٹر ائز ہوئی بیں۔ بیسارے بنیادی مآخذ جو بیسویں صدی میں شائع ہوئے یاس سے پہلے شائع ہوئے لیکن زیادہ متداول نہیں متے وہ سارے کے سارے کمپیوٹر ائز ہونے دائر ہونے باتی ہیں۔

لیمن اس ہے بھی زیادہ جومشکل کام ہے وہ رجال کی کمپیوٹرائزیشن کا کام ہے۔ چھ لا کھ افراد کے بارے میں تفصیلات ،معلومات کے اس تمام ذخیرے کے ساتھ جوعلائے رجال اور جرح واتسدیل کے ائمہ نے جمع کیا ہے ،اس کو کمپیوٹرا کڑ کرنا انتہائی اہم ،مشکل اور لسبا کام ہے۔اس کے لئے ایک نے سافٹ وئر کی ضرورت ہے۔وہ سافٹ وئیروہ آ دمی بناسکتا ہے جوخود بھی محدث ہو علم مدیث بھی جانتا ہواور پروگرامنگ بھی جانتا ہو۔اگرعلم حدیث نہ جانتا ہوتو شایداس کے لئے سافٹ وئیر بنانا بہت مشکل ہوگا۔مثال کے طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ بعض محدثین تعدیل اورتجریج میں متشدد ہیں ۔بعض متسامل ہیں اوربعض معتدل ہیں ۔نو ان متیوں کوالگ الگ نمبر دینا ہوگا۔ متساہل کا کوڈ الگ ہوگا، متشدد کا!لگ اورمعتدل کا الگ ہوگا۔ پھر متشددین میں لوگوں کے در جات میں ان کواس سطح پر رکھنا ہوگا۔اس کے لئے کمپیوٹر میں سافٹ وئیر کی تیاری کی ضروت ہے ۔ جب بیسارا کام ہوجائے تو پھراس کی مدد ہے رجال کے سارے ذخیرے کوایک نے انداز ہے د کیمنا پڑے گا۔مثلاً علم حدیث میں رجال میں ایک اصطلاح 'مدارسند' استعال ہوتی ہے۔ مدارسند اس کو کہتے ہیں کہا یک محدث تک ایک حدیث مختلف راویوں اورمختلف سندوں سے پیچی کیکن او پر جا کر درمیان میں راوی ایک ہی ہے۔ پھرآ کے چل کراس ایک راوی سے آ گے بات بنتی ہے۔اس کو مدارسند کہتے ہیں۔مدارسندا گر کمزور ہیں تو سند کے بقیہ حصوں میں اگراو نیچے ہے او نیچے راوی بھی موجود ہوں تو وہ irrelevant ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ مدارسند سے آ گے بات کمزور ہے تواگر ینچے کی سطح پرلوگ بہت مستند بھی ہیں تو بھی ان کا مستند ہونا کوئی خاص فائدہ نہیں رکھتا۔ مدارسندا گرمضبوط ہے تو پھران لوگوں کی مضبوطی بہت فائدہ دیے گی۔اس لئے مدارسند کی بہت اہمیت ہے۔ مدارسند کا پتہ غیر معمولی یا دداشت اور طویل مطالعہ سے ہی چل سکتا ہے۔

میرا کافی عرصہ سے بی خیال ہے کہ کمپیوٹر ائز بیٹن سے مدارسند کا تعین کرنا شائد آسان ہوجائے۔ اس لئے کہ کمپیوٹر میں آپ حدیث کی ہرسند کو فیڈ کردیں گے اور فیڈ کرنے کے بعدیہ معلوم ہوجائے گا کہ وہ نام کہاں کہاں مشترک ہے۔ کمپیوٹر سے پتہ چل جائے گا کہ مدارسند کون ہے اور کہاں کہاں وہ مدارسند ہے۔ بیتو کمپیوٹر والے ہی بتا سکتے ہیں کہ مدارسند کے لئے کیا پچھ کرنا پڑے گا ،اس کا سافٹ وئیر کیسے بنایا جاسکتا ہے۔

ای طرق سے جرح و تعدیل کا مواد جو لا کھوں صفحات پر پھیلا ہواہے۔اس میں سے
امتخاب کرنا ،اس کا درجہ متعین کرنا ، پھراس کوفیڈ کر کے اس کے نتائج کمپیوٹر سے معلوم کئے جا کیں۔
پھر حدیث کا ضعف ،صحت اور حسن میں جو درجہ ہے ، بیسارا کا م کمپیوٹر ائزیشن کے ساتھ ابھی ہونا
باقی ہے اور اس میں وقت گے گا۔ جب ایسے ماہرین سامنے آئیں گے جو حدیث کے علوم سے بھی
اچھی طرح واقفیت رکھتے ہوں اور کمپیوٹر میں کم از کم سافٹ وئیر بنانے کے بھی ماہر ہوں تو وہ اس
کا م کوکر کتے ہیں۔

## ا نكارجديث كامقابليه

علم حدیث پربیبویں صدی میں جوکام ہوئے ہیں ان میں ایک برا موضوع فتذا نکار حدیث کی تردید کارہاہے۔ انکار حدیث پرمئرین حدیث نے زور وشور سے جو پچھکھاہے وہ بیسویں صدی ہی میں لکھا ہے۔ اس سے پہلے اکا دکالوگوں کی طرف سے بہت تھوڑا سالکھا گیا ہے جس کا زیادہ اثر نہیں تھا۔ بیبویں صدی میں لوگوں نے استے زور وشور سے انکار حدیث پرلکھا کہ بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوگئے۔ اور سلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد اس گراہی سے متاثر ہوگئے۔ اور سلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد اس گراہی سے متاثر ہوگئے۔ اور سلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد اس گراہی متاثر ہوگئے۔ اور سلمانوں کی بھی ایک برای تعداد اس گراہی سے متاثر ہوگئے۔ اور سلمانوں کی بھی ایک برای تعداد اس گراہی سے متاثر ہوگئے۔ اس لئے علم حدیث پر لکھنے والوں کا ایک میدان ہے تھی ہوئے کہ میں اور حدیث اور خالفین بھی بڑے وروسرا داغ دیتے ہیں ، اس کا جواب بڑے جو صلے والے ہیں۔ ایک اعتراض کا جواب ملتا ہے تو دوسرا داغ دیتے ہیں ، اس کا جواب ملتا ہے تو پھر تیسرا پھر چوتھا اور پانچواں۔ اس حوصلہ مندی کے ساتھ تھوڑ ہے ہے بے حیا اور ڈھیٹ بھی معلوم ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے اعتراضات جن کا جواب دیا جاچکا ، ان کواس خیال سے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے اعتراضات جن کا جواب دیا جاچکا ، ان کواس خیال سے دوبارہ نا واقف لوگوں کے سامنے دہراتے رہتے ہیں کہ شایداں شخص کو وہ جواب معلوم نہ ہو۔ اگر

آپ کودہ جواب معلوم ہواور آپ متاثر نہ ہوں تو وہ کسی اور کے سامنے وہی بات دوہرادیتے ہیں۔ وہ تسلسل کے ساتھ ایک ہی بات کو بار بار دہراتے رہتے ہیں۔اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان جوابات کو بھی بار بار بیان کیا جائے۔اوران غلط فہیوں کی بار بار تر دید کی جائے۔

علم حدیث پرانیسویں صدی کے وسط میں جو بنیادی اعتراض کئے تھے ان سب کی اصل بنیاد بیغلط فہمی تھی کہ ذخیرہ احادیث تاریخی طور پر ثابت شدہ نہیں ہے اور غیر متند ہے۔ اس غلط فہمی کی تو اچھی طرح وضاحت ہوگئی۔ اب اس اعتراض کونیں دو ہرایا جاتا اور جولوگ اس اعتراض کو دو ہرائے ہیں وہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کوئی ذمہ دار متنشر تی یا پڑھا لکھا مشر حدیث اب حدیث کی تاریخی سندوں کونشا نہیں بنا تا لیکن ہمارے یہاں بعض کم علم لوگ ابھی تک اسی کیر کو پیٹ رہے ہیں۔

اب دوسرے اعتراضات جوبعض لوگ آج کل علم حدیث پر کرتے ہیں، وہ حدیث کے مندرجات پر ہورہے ہیں۔ پچھلوگ نیک نیتی سے کرتے ہیں جس کی دومثالیں میں نے مورس بکائی کی دیں۔ پچھلوگ مفہمی سے اور پچھویے ہیں۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سب اعتراضات کا علمی انداز میں جائزہ لے کران کا جواب دیا جائے۔ میں اعتراضات کا جواب دینے کے اس طریقے کو چھے نہیں سجھتا کہ پہلے آپ اعتراض نقل کریں اور پھر اس کا جواب دیں۔ آپ اصل بات کو اس طرح بیان کریں کہ اعتراض پیدا ہی نہیں ہے۔ اور زیادہ دیر پا

علم حدیث پربعض اعتراضات ایسے ہیں جو کم بنی یاعلم حدیث کی اہمیت سے ناوا قفیت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے اعتراضات آج سے نہیں بلکہ شروع سے ہورہے ہیں۔ سفن ابوداؤ دیس حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے۔ کہ ان سے کسی یہودی نے بڑے طنز واستہزااور نداق سے بوچھا کہ کیا تمہار بے رسول تہمیں بگنے موتے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ استخاکروتو اس طرح کرو وغیرہ۔ انہوں نے اس پرکوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، نہ نالبندیدگی ظاہر کی اور اس کے طنز کو طنز کے طور پڑئیس لیا اور کہا کہ ہمارے بیغیر ہمیں ہراچھی بات سکھاتے ہیں۔ حدیث رسول پراعتراض کے طور پڑئیس لیا اور کہا کہ ہمارے بیغیر ہمیں ہراچھی بات سکھاتے ہیں۔ حدیث رسول پراعتراض کرنے کی جوذ ہیںت ہے یہ یہودی ذہنیت ہے۔ یہ حضرت سلمان فاری کے کر مانے سے آج ک

چلی آرہی ہے اور ہرز مانے میں یہودی اس طرح کے سوالات کرتے رہے ہیں۔ بیان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے جو حدیث کاعلم رکھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کوعلم حدیث سے دلچیں عطافر مائی ہے اور جن کواللہ تعالیٰ نے علم حدیث کا دفاع کرنے کی تو فیق عطافر مائی ہے۔

یہ چند با تیں تھیں جن کو میں آج کہنا چاہتا تھا۔ میں آپ کاشکر گزار ہوں کہ آپ نے بچھے میں موقع عنایت فرمایا۔ دعا کریں کہ جو پچھ میں نے یہاں کہااللہ تعالیٰ اس کواخلاص ہے کہنے کی توفیق توفیق کے ساتھ ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو پچھ کہا اس پر جچھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطیاں ہوئی ہوں ان کواللہ تعالیٰ معافر مائے۔ جو غلطیاں ہوئی ہوں ان کواللہ تعالیٰ معافر مائے۔ جو غلطیاں ہوئی ہوں ان کواللہ تعالیٰ معافر مائے۔ جو غلطیاں ہوئی ہوں ان کواللہ تعالیٰ معافر مائے۔ جو تھے بات ہوئی ہواس کو قائم دوائم رکھے۔

\*\*\*

چہرے کاپردہ امام ابوصنیہ ہے نزدیک نہیں ہے۔ باقی احدکرام کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔

دیکھئے، چہرے کے پردے کے بارے میں شروع سے ایک گفتگو چلی آرہی ہے جس
میں صحابہ اور تابعین کے زمانے سے یہ بحث ہورہی ہے۔ قرآن پاک کی جس آیت میں آیا ہے کہ
پردہ کرو، اس میں آیا ہے کہ الامساظ ہر منھا 'سوائے اس کے کہ جوظا ہر ہو فقہا محدثین ، صحابہ،
تابعین اور تیج تابعین کی ایک بہت بری تعداد کا کہنا ہے کہ الاماظ ہر منھا یعنی سوائے اس کے
کہ جوظا ہر ہوجائے ، اس میں جسم کی ساخت اور قد وقامت شامل ہے جس کونہیں چھپایا جاسکا۔
جب ایک خاتون نکل کر کہیں جائے گی تولوگ دیکھ لیس کے کہ دیلی ہے، بیلی ہے، موٹی ہے بھاری
ہے تو بیظا ہر ہوجائے گا اور جسم کی ساخت کا بھی اندازہ ہو جائے گا تو یہ تونہیں چھپایا جا سکتا۔ اس
لئے اس میں بیشامل ہے باقی سب چیزیں چھپانی جا ہمیں۔

پچھاور حضرات کا کہنا ہے کہ اِس میں جسم کے وہ اعضاء بھی شامل ہیں جن کو بعض اوقات کھولنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً کسی کام کے لئے خاتون جارہی ہے، سفر پر جارہی ہے توہاتھ کھلا ہوگا، پاؤں کھلے ہوں گے، کسی مزدوری کے لئے ضرورت پڑگی توہاتھ کھولنا پڑے گا۔ اس میں تو پچھلوگ چہرہ کھو لنے کو بھی شامل سمجھتے ہیں۔ اس لئے کہ چہرہ کا پردہ واجب ہے کہ نہیں اس میں تو اختلاف شروع سے جلا آرہا ہے۔ اس لئے پچھلوگ جو چہرے کے پردے کولازی سمجھتے ہیں ان میں ہمارے امام احمد بن عنبل اور سعودی علما شامل ہیں۔ وہ ہر حال میں چہرے کے پردے کولازی ماتون سمجھتے ہیں کہ چہرے کا پردہ عام حالات میں تو کرنا جا ہے لیکن آگر کسی خاتون کو کوکئی ناگز برضرورت ایسی میش آ جائے جس میں اسے وقتی یا مستقل طور پر چہرہ کھو لئے پر مجبور ہوتو چہرہ، ہاتھ اور یاؤں کھو لئے کی اجازت ہے۔

تیسرانقط کظریہ ہے جو مجھے بھی ذاتی طور پر دلائل وغیرہ دکھے کر درست معلوم ہوتا ہے لیکن آپ کا جو جی چاہے ہوتا ہے لیکن آپ کا جو جی چاہے ہوتا ہے لیکن آپ کا جو جی چاہے ہوتا ہے لیکن کھولنے کی اجازت ہے۔ چہرہ کھولنارخصت ہے۔ اگروہ خاتون سیجھتی ہیں کہ چہرہ نہ کھولنے سے اس کے لئے مشکلات ہیں تو وہ کھول سکتی ہیں۔اور یہ مسائل بعض اوقات یورپ اور دیگر مغربی ممالک میں پیش آتے ہیں۔ جہاں ہماری بہت می بہنوں کی نوکری کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور باہر جانا پڑتا ہے۔ وہاں کے ماحول میں ان کوسر ڈھانکنے کی اجازت بھی بڑی مشکل ہے ملتی ہے تو باہر جانا پڑتا ہے۔ وہاں کے ماحول میں ان کوسر ڈھانکنے کی اجازت بھی بڑی مشکل ہے ملتی ہے تو

چېرے کے ڈھا تکنے کی پابندی بھی اگر لازم کردی جائے تو ان کے لئے شاید مشکل ہوجائے۔اس لئے جہاں حالات ناگزیریامشکل ہوں تو وہ میرے خیال میں چېرہ کھول سکتی ہیں۔

آبِ نے اپنا تعارف نہیں کر ایا ....

میں اسلامی یو نیورٹی میں پڑھا تا ہوں۔ وہاں استاد ہوں۔ کیامارٹ کیج (رہن) پر گھر لینامود کے زمیرے میں آتا ہے۔

مارٹ کیج کی بھی بعض شکلیں جائز ہیں بعض ناجائز ہیں۔ جب تک اس کی تفصیلات کا مجھے پیۃ نہ ہوکہ اس کی شرا لکا اور تفصیلات کیا ہیں ، اس وقت تک کچھ کہنا مشکل ہے۔ بعض چیزیں اس میں جائز ہوتی ہیں بعض ناجائز ہوتی ہیں۔

ملكول كے حوالہ سے كئي سوالات ايك ساتھ آئے ہيں۔

ہم لوگ اپنے آپ کوحنفی ، مالکی یا شافعی کہتے ہیں۔ تو یہ امام ابوصنیفہ ، امام ما لک اور امام شافعی اپنے آپ کو کیا کہتے تھے۔مسلم کہتے تھے یا کچھ اور۔

لوگ؛ یک عدیث بیان کرتے ہیں کہ جو جماعت سے باہر ہو وہ دین سے باہر ہوا۔ کیااس کا مطلب کسی امام کی پیروی کرنے کے حوالے سے ہے۔ ہمارے معاشرہ مہیں کسی امام کی پیروی کے حوالے جو روید پایاجا تاہے اس کا سبب کیاچیز بنی؟ کمیاید کہنا کہ جس کوضحے مجسمیں اس کی پیروی کرس' درست روید ہوگا۔

کیا ہم ایک ہی کام مے حوالہ سے کئی طریفتے اپنا سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو پھر کیا کریں۔ کیا کس ایک ہی امام کی پیر وی خروری ہے ؟

اماموں کے درمیان اعادیث کے حوالہ سے جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ اختلافات ہمارے رو زمرہ کے معاملات میں ہمارے اعمال کو کس حد تک متاثر کر سکتے ہیں۔

دراصل ہم جس چیز کے پابند ہیں وہ تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت ہے۔
اور یہی شریعت کہلاتی ہے۔اس کے علاوہ قرآن اور سنت نے کسی اور شخص یا کسی اور چیز کی پیروی
کرنے کی پابندی نہیں لگائی ہے۔للبذا شرعاً نہ امام ابو حنیفہ کی پیروی لازم ہے نہ امام بخاری کی ، نہ
امام سلم کی ، نہ کسی اہل حدیث کے فقہ کی پیروی شرعاً لازم نہیں ہے۔قرآن وسنت کی پیروی لازم
ہے۔لیکن ہر مخف قرآن وحدیث کا اتناعلم نہیں رکھتا کہ وہ ان کی صحیح پیروی کرسکے۔اس لئے جو شخص

علم نہیں رکھتاوہ مجبور ہے کہوہ جاننے والول سے بوچھے علم جاننے والول میں جس کے علم اور تقویٰ یر سب سے زیادہ اعتماد ہو،جس کاعلم اور تقویٰ اس در ہے کا ہو کہ آپ آ تکھیں بند کر کے اس کی بات آپ مان لیں۔ جب بیائم فقداورائم محدیث نے اپنے اپنے بیا جتہادات مرتب کئے تو بعض حضرات کےارشادات کتا بی شکل میں مرتب ہو گئے ۔ان کے شاگر دوں نے بڑی تعداد میں ان کے ارشادات اور فناویٰ کو بھیلا دیا۔اس لئے ان کی بات برعمل کرنا آسان ہوگیا۔ بقیہ فقہا کے اجتہادات ادر اقوال مرتب نہیں ہوئے اس لئے ہم تک نہیں آئے ۔ مثلاً امام بھی بن مخلد بہت بڑے محدث تھے۔ ان کے خیالات کیا تھے وہ حدیث کی کیسے تعبیر کرتے تھے، وہ آج ہمارے سامنے موجو دنہیں ہیں۔اس لئے ہم آج امام بقی بن مخلد کے اجتہادات برعمل نہیں کر سکتے کہ وہ کیا مفہوم بیان کرتے تھے۔لیکن امام مالک کے اقوال ہمارے سامنے ہیں۔امام بخاری کے فتاویٰ ہارے سامنے ہیں۔اس لئے ان کے بارے میں یقین سے پرکہنا آسان ہے کہ وہ کس حدیث کی کیاتعبیرکرتے تھے۔اس لئے جس کے علم اورتقو کی پرآ پکواعتاد ہوآ پیاس کواختیار کرلیس لیکن یہ بات کہ ہرآ دمی کو بیتن ہو کہ جز وی مسائل میں پہلے بیدد کیھے کہ کیا چیز میرے لئے آسان ہے۔ اس سے گمراہی اور افراتفری کا راستہ کھلتا ہے۔اگر صاحب علم دلائل کی بنیاد پر ثابت کرے تو وہ جائز ہے اور ہمیشہ ہوتار ہاہے اور آج بھی ہور ہاہے۔آئندہ بھی ہوتارہے گا۔لیکن جو عام آ دمی قرآن وحدیث کاعلمنہیں رکھتاوہ صرف آسانیاں تلاش کرنا جا ہتا ہے تو کتاب کھول کر جو چیز آسان لگے اس کواختیار کرلے۔اس سے شریعت کے نقاضے ٹوٹیے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں۔اس لئے اگرصا حب علم دلائل سامنے لا کراہیا کرتا ہے تو وہ واقعی ایسا کرسکتا ہے۔ ایک عام آ دمی جس کونہیں معلوم کہ حدیث ضعیف کیا ہے ، حدیث موضوع کیا ہے۔جس کویہ ہیں معلوم کہ قرآن مجید کی کس آیت کا کیامنہوم ہے۔کون سی آیت پہلے نازل ہوئی کونسی بعد میں نازل ہوئی ۔ وہ اگرعمل کرنا شروع کردے تو شا کنلطی کا شکار ہوجائے ۔اس لیے غلطی سے بیچنے کے لئے معتبراورمعتمداصحاب علم يراعتا دكرنا جاہئے۔

> آ ج علوم مدیث کی آخری کلاس ہے د عالکلتی ہے دل ہے آپ کے لئے۔ اللہ تعالیٰ قبول فر مائے۔ لمعیں میں تبدید کی سیسی

المعجم المفهرس جومستشرقین نے کھی اس کامحرک کیا تھا۔ معجم المفهرس جومستشرقین نے کھی اس کامحرک کیا تھا۔ میرے خیال میں علمی فائدہ (Academic interest) ان کامحرک تھا۔ بہت سے لوگ خالص علمی جذبہ سے بھی کام کرتے تھے۔ انہوں نے علمی سہولت کے لئے بدکام کیا۔ بید ایک اچھا وسیلہ ہے جس سے کام لے کرحدیث کی کتابوں سے استفادہ آسان ہوجا تا ہے۔

ایک اور بہن نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے مواقع اور بھی دے آمین یہ کیسٹ مجہاں دستیاب ہوگی؟

جھے نہیں معلوم ۔ اگر البدیٰ کے لوگوں نے کوئی کیسٹ بنائی ہے تو آپ ان سے بوچھ لیجئے۔ بوچھنے کامطلب یہ ہے کہ آپ کی تقاریر کی اور کیسٹس کہاں دستیاب ہوں گی ؟

میری تو ایسی کوئی کیسٹس کسی خاص پھ پر دستیاب نہیں ہیں۔ نہ میں نے کبھی بنوائی ہیں۔ نہ میں نے کبھی بنوائی ہیں۔ کسی پروگرام میں اگر کوئی خودہ می بنالے قی میں کوئی اعتر اض نہیں کرتا۔ میں خود کواس قابل نہیں سمجھتا کہ میری تقریری اور مواعظ جمع ہوں اور لوگ پڑھیں لیکن اگر اس پروگرام کے کیسٹس بن گئے ہیں تو میری طرف سے آپ کے لئے ہدیہ ہے۔ کوئی نقل کرنا جا ہے تو ضرور کرے۔

ابھی علوم حدیث کی بہت ہی جہتیں باتی ہیں۔ آپ ضرور رابطہ کریں۔ میں اسلامی یو نیورشی میں بیٹھتا ہوں جس کا جی جا ہے رابطہ کرے۔

> آپ نے جوسند بیان کی بحیااس سند کی ایک کا پی مل سکتی ہے۔ بالکل مل سکتی ہے۔ میں ایک کا پی الہدیٰ میں دے دوں گا۔ ایک ادر بہن نے دعا کی ہے، جز اک اللہ

صحيح مخارى كے ابواب ميں جواحاديث بيان موكى بين كياد وسب صحيح بين؟

جی ہاں وہ سب سیح ہیں ۔اس میں کوئی حدیث ضعیف یاحسن کے درجہ کی نہیں ہے وہ سب کی سب صحیح ہیں ۔

اس بات کی تعادلیل ہے کہ مثلاً میں جاری وغیرہ کے یہ مجوعے ہم تک بغیر تحریہ کے پہنچ ہیں؟ یہ جو بارہ دنوں میں اتنی داستان بیان کی بھی تو بتانے کے لئے بیان کی ہر دور میں ہزاروں انسانوں نے ان کو زبانی یا دکیا، لاکھوں انسانوں نے ایک ایک آ دمی کا نام محفوظ کیا جس کے ذریعے بیان تک پہنچا ہے۔ ان میں سے ہرآ دمی کی تاریخ محفوظ ہے۔ ہر دور کے تحریری مجمو سے موجود ہیں۔ ہر دور کے مخطوطات موجود ہیں۔اس کے بعد اگریہ ہوکہ یہ متند نہیں ہیں تو پھر یہ بھی متند نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے بیٹو کیوہو، غلط نہی ہے کی نے اس کواسلام آباد کہددیا ہو۔

امام بخاری کی مختلف تصانیف مثلاً تاریخ نحبیر ، تاریخ.....

امام بخاری کی تاریخ کبیر کااردوتر جمہ موجود نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ کتابیں ہیں جن کی ضرورت ماہرین علم اور علما حدیث کو پڑتی ہے سب عربی جانے ہیں۔ علوم حدیث کی وہ کتابیں اردو جو بڑی تکنیکی ہیں مثلاً جرح وتعدیل پر کتابیں ، راویوں کے حالات کے بارے میں کتابیں اردو میں نیادہ نہیں ، اس لئے کہ ضرورت نہیں پڑتی۔ جولوگ اس سطح تک علم حاصل کر لیتے ہیں وہ عربی میں نیادہ نہیں ، اس لئے کہ ضرورت نہیں پڑتی۔ جولوگ اس سطح تک علم حاصل کر لیتے ہیں وہ عربی جان لیتے ہیں۔ توعربی میں میں ایس کتابیں ہیں۔ کسی اور زبان میں ان کا ترجمہ نہیں ہوا۔

ایک اور بہن نے دعا کی ہے،اللہ تعالی قبول فر مائے۔

ا يك مديث مي آتا ہے ح

ہاں یہ بیں بتانا بھول گیا۔ بیدام مسلم کی اصطلاح ہے۔ وہ جب کوئی سند بیان کرتے ہیں تو آگے جا کر وہ سند دوصوں میں تقسیم ہوجائے ، یا آغاز میں دوسندیں ہوں اور اوپر جا کرایک ہوجا کیں تو وہاں امام مسلم تحویل کی اصطلاح استعال کرتے ہیں جس کا مخفف ہے 'ح'۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ مدارسند کسی حدیث کی سند میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مثلاً چارسندیں امام مسلم سے جارہ بی ہیں۔ اور ان سب کا ایک مدارسند ہے۔ تو امام مسلم جب مدارتک پہنچ جا کیں گے مسلم سے جارہ بی ہیں۔ اور ان سب کا ایک مدارسند ہے۔ تو امام مسلم جب مدارتک پہنچ جا کیں گے تو پھر کہیں گئے جو ہارہ کی ہیں۔ وہارہ دہراتا ہوں ، و حد شنا سے پھر سند شروع کریں گے ، پھر مدارتک آئیں گے ، حقویل میں دوبارہ دہراتا ہوں ، و حد شنا سے پھر سند شروع کریں گئی میں دوبارہ دہراتا ہوں ، و حد شنا ہے۔ اس کو جب پڑھتے ہیں وہ بیان کرنے بعد مدارسے آگے چلیں گے۔ میرح اور تحویل کا مطلب ہے۔ اس کو جب پڑھتے ہیں۔

ا گرہم میں سے کوئی محد ثہ بنناچاہے تواسے محیا کر ناہو گا۔

آپ علم حدیث کا مطالعہ شروع کرد بیجئے۔ جوعلم - بیث کا کماحقہ مطالعہ کرتا ہے وہ محدث بن جاتا ہے۔

ى كاسىر ت النمارى بركونى كتابيل كھى گئى ہيں؟

امام بخاری پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔دو کتابوں کا میں ذکر کروں گا جو جھے
اچھی لگیس۔ ایک کتاب تو 'تذکرۃ المحد ثین' دوجلدوں میں ہے۔ مولانا ضیاء الدین اصلاتی
ہندوستان کے ایک بزرگ تھے،ان کی لکھی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں چھی تھی۔وہ آپ دیکھ لیس
اس میں بڑے محد ثین کا تذکرہ ہے۔دوسری کتاب ہے جومدینہ یونیورٹی کے پڑھے ہوئے ایک
بزرگ ڈاکٹر تقی الدین مظاہری کی لکھی ہوئی ہے۔اردو میں ہے۔کتاب کا نام ہے محد ثین کرام
ادران کے کارنا ہے۔

ایک اور ہیں ڈاکٹر محمد لقمان السلفی۔ ہندوستان کے،ان کی بھی تذکرہ محدثین پرایک کتاب ہے۔

مورس بکائی مسلمان ہو گئے تھے۔انہوں نے اپنے قبول اسلام کا کوئی بیں سال پہلے اعلان کردیا تھا۔

كياامام الوصنيفه في براه راست مصر ت انس كود يكماتها؟

جی ہاں امام صاحب نے حضرت انس کودیکھا تھا۔ امام ابوصنیفہ اپنے والد کے ساتھ ہے گئی ہاں امام صاحب نے حضرت انس کھی ۔ حضرت انس کھکر مہ میں تشریف کے لئے گئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر تیرہ یا چودہ سال تھی ۔ حضرت انس کھکر مہ میں تشریف لا کے ہوئے تھے۔ اور امام ابوصنیفہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں جج کے لئے گیا تو مجد حرام کے باہر ججوم تھا۔ بہت سے لوگ جمع تھے۔ ہڑ حض لیک کراس جوم کے مرکز تک پنچنا چا ہتا تھا۔ میں نے باہر جوم تھا۔ بہت سے لوچھا کہ بید کیا ہے۔ انہوں نے کسی سے لوچھ کر بتایا کہ صحابی رسول حضرت انس گا کے والد سے لوچھا کہ بید کیا ہے۔ انہوں نے کسی سے بوچھا کہ بین اور لوگ ان کود کیفنے کے لئے جمع ہور ہے ہیں۔ تو امام ابو صنیفہ کہتے ہیں کہ میں بھی لوگوں کے درمیان سے نکل کران تک پہنچ گیا اور میں نے ان کی زیارت کی۔

کیااسخارے میں خواب کا آنافر وری ہے؟

نہیں استخارے میں خواب کا آنا ضروری نہیں ہے۔ استخارے کے معنی ہے کہ اللہ تعالی سے طلب خیر کیا جائے۔ استخارہ کا مطلب ہے خیر طلب کرنا۔ جب آپ کے سامنے دو کام ہوں، دونوں جائز ہوں ، اور استخارہ دونوں جائز ہوں ، اور استخارہ کرنے گئے، یہ استخارہ نہیں ہوگا۔ استخارہ وہاں ہوگا جہاں دو جائز کام در پیش ہوں اور انتخاب میں مشکل پیش آرہی ہو۔ مثلاً مکان خریدنے کا پروگرام ہے۔ دو مکان ال رہے ہیں اور آپ کے لئے مشکل پیش آرہی ہو۔ مثلاً مکان خریدنے کا پروگرام ہے۔ دو مکان ال رہے ہیں اور آپ کے لئے

دونوں میں سے ایک منتخب کرنا ہے کہ اچھا کونسا ہے تو استخارہ کرلیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے بیہ دعا کریں کہ میرے لئے جواچھا ہومیرے لئے اس کوآ سان کردے۔ تو جو خیر ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو آسان کردےگا۔خواب واب کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔

شرح بیان کرنے کاطریقہ کب اور کیول شروع ہوا؟

شرح بیان کرنے کا طریقہ ای وقت سے شروع ہوا جب احادیث کی تدوین کا کام
مل ہوا۔ ابھی میں نے امام ابوعیٹی ترندی کی تعلق آپ کو پڑھ کرسائی۔ امام ترندی جب بیہ کتاب
مرتب کررہ ہے تھے ای کے ساتھ انہوں نے بعض پہلوؤں کی تشریح کا کام بھی شروع کردیا تھا۔ اس
طرح سے بقیہ محدثین نے بھی تشریح کا کام شروع کردیا۔ پھر جب محدثین اس کام سے فارغ
ہوئے تو باقی حضرات نے شرح کا کام بیان کردیا تھا۔ ضرورت اس لئے نہیں پڑی کہ لوگوں کو بیہ
ہتایا جائے کہ حدیث کا مفہوم کیسے نکالا جائے۔ اس کی تعبیر وتشریح کیسے کریں۔ فلط تعبیر کے راستے
کو کیسے روکیس۔ اس لئے ضرورت پیش آئی کہ کتب حدیث کی متندشر حیس تیار کی جا کیں۔

جوُّخص علم حدیث کو جانتا ہو،شریعت کاعلم رکھتا ہو وہی شرح کرسکتا ہے اس میں رسی طور پر اجازت دینے یا نید دینے کا کوئی سوال نہیں \_مسلمانوں کا مزاج ایسا ہونا جا ہے کہ وہ مستند آ دمی ہی کی شرح سے استفادہ کریں اورغیر مستند آ دمی کی شرح کو قبول نہ کریں ۔ جب غیر مستند آ دمی کی شرح کو پذیرائی نہیں ہوگی تو وہ شرح نہیں لکھے گا۔

الله تعالیُ اس ایمان کو تاز ه رکھے ،

نام تو بیان کرناد شوار ہے لیکن و لیے اسلامی یو نیورٹی کے نیوکیمیس H-10 میں آپ جا کیں تو ہاں گئی کے ساتھ کتابول کی ایک دکان ہے،اس کے پاس می ڈی زمین وہاں سے جاکر لے لیں۔
آپ نے بیان میا کہ اگر ضعیف اعادیث پر عمل کرنے و الوں کا عمل غیر شرعی نہیں ہے تو ان کو کرنے دیا جائے،مثل کی رات کو نقل پڑھنا جیسے شب معر اے اور شب برات کو ،تو بر اہ مہر بانی اس بات کو واضح کریں کہ پھر مد عت کی شناخت کیسے کی جائے ؟

د کیھئے بدعت وہ ہے جس کی کسی صدیث یا سنت یا صدیث میں یا صدیث کی تعبیر وتشریح میں کوئی اساس نہ ہو لیکن اگر کوئی عمل کسی صدیث کی تعبیر کی وجہ سے ہے وہ تعبیر تو کمزور ہوسکتی ہے اور آپ اس تعبیر کوغلط بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس عمل کو بدعت نہیں کہہ سکتے ۔اس لئے اگر کوئی حدیث ایی ہے جو کمزور ہے، مثلاً ای ترفدی میں ہے جو میر ہے سامنے ہے جس میں پندرہ شعبان کو عبادت کرنے کا ذکر ہے لیکن ضعیف حدیث ہے۔ اکثر محد بین اس کوضعیف سجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پڑمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ حدیث ضعیف ہوات کا ضعف بڑے کہ زور درجہ کا نہیں وہ اس پڑمل کرنے کو جائز کرور درجہ کا نہیں وہ اس پڑمل کرنے کو جائز سجھتے ہیں کہ اس کا ضعف کمز ور درجہ کا نہیں وہ اس پڑمل کرنے کو جائز سجھتے ہیں۔ اس لئے جو حدیث پڑمل کرنے کی نیت سے اس کا م کو کرر ہے ہیں، وہ بدعت نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی پندرہ شعبان کی رات کو عبادت کرتا ہے یا دن کو روزہ رکھتا ہے کہ پندرہ بعبان کو حلوہ بنانا ضروری ہے وہ یقینا بدعت ہے، جو پندرہ شعبان کو چرا عال کرتا ہے وہ یقینا بدعت ہے۔ جو پندرہ شعبان کو چرا عال کرتا ہے وہ یقینا بدعت ہے، جو پندرہ شعبان کو چرا عال کرتا ہے وہ یقینا بدعت ہے کہیں نہیں اور غیر بدعت میں۔ کسی چیز کا سے جہونا یا نہ ہونا یا نہ ہونا یا اگر چیز ہے آیا۔ بیفرق ہے بدعت اور غیر بدعت میں۔ کسی چیز کا سے جہونا یا نہ ہونا یا نہ ہونا یا اگر چیز ہے۔ اور اس کا بدعت ہونا یا نہ ہونا الگ چیز ہے۔ اور اس کا بدعت ہونا یا نہ ہونا الگ چیز ہے۔

آپ نے کہا جس سے دلامل مبہتر ہول اور جس کو محیقہ ہول اس کی پیر وی کریں ۔ کیا ہم اوگ، جوابھی تعلیمی میدان میں مبتدی ہیں ، اس قابل ہیں کہ ہم خود فیصلہ کرسکی کہ فلال عمل کرنا چاہتے اور فلال نہیں.....

ای گئے میں نے کہا کہ جواب تک کرتے آئے ہیں وہی کرتے رہیں۔جواب تک کرتی رہی ہیں وہ کرتی رہے۔

یداسلام کی بڑی خدمت ہوگی اگر آپ سائیکالوجی پڑھ کراس کی روشی میں دلائل ہے اسلامی عقائداور نظریات کی تشریح کریں اور بتا کیں کہان دلائل ہے بھی بیعقائد درست ہیں تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی، آپ ضرور کریں۔

آج کل دم یا قرآن پڑھ کر جاد و یا سحر کاعلاج کیاجا تاہے اور اس کے پینے وصل کئے جاتے ہیں اس بارے میں کچھ بتادیں۔ سور ۃ فاتحہ سے ایک سر دار کے علاج وغیرہ کاسن کر رقم لینے کی اجازت ہے؟ اگر اس کی اجازت و آقی ہے تو کیا ہما پنی کلاس سے پینے وصول کر کے لوگوں کے لیے اس طرح کی کلینکے کھول سکتے ہیں؟

میرے خیال میں تو کلینک کھولنے کا راستہ تو ہڑا خطرناک ہوگا۔ نہ کلینک کھولیں نہ پیسے

لیں۔ صحابہ نے کوئی کلینک نہیں کھولا تھاوہ بعد میں بھی سوسال تک رہے۔ 110 ھ تک صحابہ کرام گا

زمانہ ہے کسینے کلینک نہیں کھولا ،اس لئے کلینک کھولنا صحابہ کے مزاج کے خلاف ہوگا۔ کلینک تو

میڈ یکل سائنس کی بنیاد پر کھولتے ہیں۔ بیتو ایک صحابیؓ نے اس یقین سے کہ اللہ کی کتاب میں شفا
ہے، قرآن پاک میں اس کوشفا کہا گیا کہ فیلہ شفاء لمافی الصدور، تو اس یقین سے اس کو پرد کر
پھونک دیا اور اس قبیلہ کے سردار نے ہدیہ کے طور پر پچھ پسے بھی دے دیئے اور انہوں نے لے
لئے۔ وہ معاوضہ کی بات نہیں تھی کہ انہوں نے پہلے فیس مقرر کی ہوکہ پانچ سورو پے لیس گے اور
پانچ سورو پے لے کر پھونک دیا۔ یہ صحابیؓ یا تا بعی نے نہیں کیا اس لئے دونوں میں زمین آسان
کافرق ہے۔

دی بائبل ؛ قرآن اینڈ سائنس کے رائٹر موریس بُکائی Maourice اس کوفر کج میں موریس پڑھتے ہیں اور بُکائی کے ہجے ہیں Bucaille یے فرکج میں بکائی پڑھا جاتا ہے فرکچ میں جہاں بھی ڈیل ایل ای آئے اس کو'ی' پڑھتے ہیں۔

شوق پيد اهواہ مطالعه كوجارى ركھناچامتى موں، كوئى طب بتادس

میرے علم میں تو کوئی ایسی میں نہیں ہے لیکن ایک بزرگ تھے آپ نے نام سنا ہوگا مولانا ابوالخیر مودودی، مولانا سیّد ابوالاعلی مودودی کے بڑے بھائی تھے، ان کے پاس میں بہت جایا کرتا تھا اور کتابوں پر بتادلہ خیال ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا۔ میں نے ان سے ایک سوال کیا جوشا بدآ پ کی دلچیسی کا بھی ہو، اگر چداس کا جواب نہیں ملا۔ میں نے ان سے بوچھا تھا کہ اب بھی لوگوں سے بوچھا تھا تو اس کوکوئی تھا کہ اب بھی لوگوں سے بوچھا تھا تھاں ہوا شریعی کرتار ہتا ہوں، جب بد بوچھا تھا تو اس کوکوئی بین سال ہوگئے ہیں۔ 1971 میں بوچھا تھا کہ رسول اللہ اللہ تھا تھے تو جنوں اور انسانوں دونوں کے لئے حضور کے نبی ہونے کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ تو انسانوں تو حدیث کے بیسار نے فائر جمع کئے، فقہ مرتب کی، اصول حدیث اور میں آتا ہے۔ تو انسانوں تو حدیث کے بیسار نے فائر جمع کئے، فقہ مرتب کی، اصول حدیث اور کئے ہوں؟ بوٹ کے بیند ہیں؟ اگر انسانوں کے گئے ہوئے کے بابند ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی کیوں جنات انسانوں کے فقہ علم حدیث اور علم جرح وتعدیل پابند ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی کیوں جنات انسانوں کے فقہ علم حدیث اور علم جرح وتعدیل کی بیرون کریں؟ یا ان کیا ہے؟ یعنی کیوں جنات انسانوں نے فقہ علم حدیث اور علم جرح وتعدیل کی بیرون کریں؟ یا ان کیا ہے؟ یعنی کیوں جنات انسانوں نے کہا کہ بھی میں نے تو بھی نہیں کی بیرون کریں؟ یا ان کیا ہے؟ بھی کچھلوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی میں نے تو بھی نہیں

سوچالین کتابوں میں تلاش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جھے کھے کتابوں کے نام بتائے جو میں نے دکھے اور نہیں طے تو کئی سال بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بو چھا کہ فلاں فلاں کتابیں دیکھی تھیں؟ میں نے کہا تی دیکھی تھیں لیکن ملی نہیں۔ کہنے گے انڈکس میں دیکھا تھا؟ میں نے کہا کہ جی انڈیکس میں اور فہرست میں۔ تو انہوں نے ایک مشورہ دیا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی کتاب پڑھوتو ہم اللہ کی بسے لے تمت کی ت تک پڑھو۔ تو پہلی بیپ تو بیہ کہ ہم اللہ کی بسے لے تمت کی ت تک پڑھیں۔ دوسری میپ بیہ کرتمت کی ت تک پڑھیں۔ دوسری میپ بیہ کروز انہ مطالعہ کے لئے کوئی نہ کوئی وقت ضرور رکھیں۔ ایک دو، تین گھنٹہ، جتنا آپ سہولت سے کرسکیں۔

نماز عصر کاو قت کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ مدیث میں تو ہے جب کسی چیز کا سایہ برابر ہو جائے تو اس مے عصر کاو قت ممکن ہو جاتا ہے۔

پچھلوگوں نے اس کی مستقل جنتریاں بنار کھی ہیں جس میں ہرعلاقد کے اوقات درج ہیں کہ سورج کا ساید دوگنا کب ہوتا ہے اور ایک گنا کب ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک ایس جنتری ہے جس میں ہرشہر کی الگ الگ بنی ہوئی ہے۔ اس طرح کی کوئی جنتری آپ کوئل جائے تو اس سے آسان ہوجائے گا۔

ىميا آپ كا كو كَي شاگر د آپ ئے مديث .....

نہیں میراکوئی شاگر ذہیں ہے نہ میں حدیث بیان کرنے والا استاد ہوں۔اس لئے میرے حوالہ ہے کئی صدیث بیان خوالہ ہے کئی صدیث بیان نہ کریں۔ مجھے بیرتی نہیں پہنچتا کہ میں علم حدیث کی سنداس طرح بیان کروں جسطرح سے باتی لوگ بیان کرتے ہیں۔آپ کسی اجھے اور متندصا حب علم سے اجازت لیں اورائی کی سند سے حدیث بیان کریں۔

عدیث میں آیا ہے کہ اسلام میں عورت ولی کے بغیر شادی نہیں کرسکتی ایکن علماء نے گھر والوں نے راضی نہ ہونے کی صورت میں کورٹ میں شادی کو جائز قرار دیا ہے۔

د کیھئے بچھ احادیث الی ہیں جن میں حضور نے فرمایا کدانی اولاد سے پوچھے بغیر اس کا نکاح نہ کرو۔الفاظ مجھے یادنہیں لیکن مفہوم ہیہ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جبتم کسی بٹی کی شادی کروتواس سے اجازت لے لو۔ واذنہ اسیسماتھا،اس کی خاموثی اس کی اجازت ہے۔اور ایک ایس مثال ہے کہ کسی صاحب نے اپنی زیر کفالت خاتون یا بیٹی کا نکاح کردیااوراس نے اعتراض کیا تو حضور گئے اس نکاح کوختم کروادیا۔اوران سے پوچھے کے ان کا نکاح کروایا۔اورائی بھی مثالیں ہیں کہ ایھا امرت نکحت بغیراذن ولیھا فنکا جھا باطل باطل باطل ،کہ جو کوئی خاتون اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر ہے تو وہ باطل ہے باطل ہے۔اب بظاہر بیدواحادیث ہیں اوران میں تعارض ہے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ علماء نے تعارض کوحل کرنے کم سے کم پیچاس اصول مقرر کئے ہیں۔ان میں سے ان اصولوں کوسا منے رکھتے ہوئے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جن احادیث میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرنے کا ذکر ہوئے دی جان احادیث میں ولی کی اجازت کے بغیر توزکاح ہوگا وہ باطل ہوگا۔

امام ابوصنیفہ نے ان دونوں کوایک دوسرے سے تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ دہ ہیں کہ جہاں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرنے کا ذکر ہے وہاں اس کے اخلاتی پہلوکو حضور " نے بیان کیا ہے کہ اخلاتی طور پر ایک مسلمان خاتون کو بیزیب نہیں دیتا کہ باپ سے پوچھے بغیر جہاں چاہے نکاح کر لے اور باپ کو بعد میں پتہ چلے وہ پیچارہ پریشان ہو۔ اس طرح نہیں کرنا چاہئے۔ یہ بہت مضبوط اخلاتی ہدایت ہے۔ لیکن کیا اگر کوئی خاتون نکاح کرے تو کیا وہ نکاح کا Legally ہوا کہ نہیں ہوا؟

یہ بڑا نازک سامعاملہ ہے۔ فرض کریں ایک خاتون نے نکاح کرلیا اور گھر والوں کو اطلاع میں دی۔ ان کو دس سال بعد پیتہ چلا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک لڑکی یہاں سے پڑھنے کے لئے انگلتان گئی۔ وہاں اپنے کسی کلاس فیلو سے شادی کرلی۔ ماں باپ کو پیتنہیں چلا۔ دس سال بعد آئی تو شو ہرصا حب بھی ساتھ آئے اور تین بچ بھی ساتھ تھے۔ اب بتا ہے کہ جوفقہا کہتے ہیں کہ ذکاح جا ترنہیں ہے ان بچوں کوکیا کہیں گے؟

امام ابوصنیفہ کہتے ہیں کہ بین کاح قانو نا جائز ہے لیکن ان کو ایسانہیں کرنا چاہئے تھا۔ ان کو آپ سزادیں، جرمانہ کریں، قید میں بھی ڈال دیں تھیٹر بھی لگادیں اس لئے کہ اس نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کی اجازت حدیث میں نہیں دی گئی ہے۔ لیکن قانو نا جواس کا نگنی ملکی لیگل حصہ ہے اس کو آپ منسوخ نہیں کر سکتے ۔ بیرا یک لمبی بحث ہے لیکن دونوں کے بیانات کا خلاصہ یہ ہے۔ پاکستان میں عدالتیں اکثر امام ابو صنیفہ کے نکتہ نظر کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ اس میں بھی عدالتوں پاکستان میں عدالتیں اکثر امام ابو صنیفہ کے نکتہ نظر کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ اس میں بھی عدالتوں

747

کیعض فیصلوں کے بارے میں مجھے بھی تامل ہے۔اس میں فیصلہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح ہوتا جاتا ہے۔ ہونا چاہئے تھا۔میرا کہنا ہیں ہے کہاس موضوع پرایک مفصل مرتب قانون ہونا چاہئے۔

جب میں اسلامی نظریاتی کونسل کارکن تھا تو وہاں میں نے بید مسئلہ اٹھایا تھا اور اس ضرورت کا اظہار کیا تھا کہ ایک محمل اور جامع مسلم فیملی لاء پاکستان میں تیار ہونا چاہئے جس میں اس طرح کے سارے مسائل کو کمل طریقے سے بیان کرویا جائے۔ اور جو کمزور پہلو (Loop holes) ہیں یا چھوٹے واستے ہیں ان کو بند کرویا جائے۔

صحیحاد رضعیف احادیث کویژه کریم کوفنر ق کیے کریں؟

آپ وہ مجموعے پڑھیں جن میں شیح احادیث کا ذکر ہے۔ صیح بخاری مسیح مسلم کا ترجمہ پڑھیں۔ اردومیں ایک کتاب ہے جس کا اگر بن کتر جمہ بھی ملتا ہے، اگر چہ بہت معیاری نہیں ہے، وہ اللو لؤ والسر حان فی مااتفق علیه الشیخان ہے۔ جس میں صیح بخاری اور مسلم دوونوں کے مشفق علیہ احادیث کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ موجود ہے اس کو پڑھئے اس میں ضعیف ہونے کا انشاء اللہ امکان نہیں ہے۔

آپ سے درخواست ہے کہ آپ جمیں اصول فقہ بڑھادیں۔

اگر زندگی رہی تو میں ضرور پڑھاؤں گالیکن میں اسلامی یو نیورشی میں پڑھا تا ہوں آ پ وہاں داخلہ لے لیس تو میں آپ کو پڑھادوں گا۔

علوم حدیث کے اس تعارف کے بعد اند از ہوا کدا یک مومن مسلمان کو کیا کر ناچاہتے۔ ہمارے ہاں جو اختلافات ہیں ان کوختم کر ناچاہتے .....

اختلافات کوختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے۔اس سے خیالات کا تنوع اور ورائی سامنے آتی ہے۔جتنی ورائی ہوگی اتنا خیالات اور افکار پھیلیں گے اور تعلیمی سطح بلند ہوگی ۔ لیکن ان خیالات کو ایک دوسر ہے ہم شکر نے کا ذریع نہیں بنانا چاہئے۔ اہام بخاری اور اہام مسلم میں کئی معاملات پر اختلاف ہے۔لیکن اہام مسلم اہام بخاری کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ انہوں نے اہام بخاری سے کہا کہ آپ اجازت دیں کہ میں آپ کے پاؤں چوم لوں ۔ لیکن اہام مسلم نے خود ای صحیح مسلم کے مقدمہ میں اہام بخاری پر استے احترام کے باوجود تنقید کی ہے۔ تو امرام اپنی جگہ اور اختلاف اپنی جگہ دونوں ہو سکتے ہیں۔

کیاعور تاورمر د کی نمازمیں فنرق ہے؟

یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک ہی طرح کی ہے سارے احکام ایک جیسے ہیں۔ لیکن بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ جب خاتون مجدہ یارکوع کی حالت میں جائے تو محدہ ایسے کرے کہ اس کے جسم کے لئے زیادہ سے زیادہ ساتر ہو، اورجسم کے جو خدو خال ہیں وہ نمایاں نہ ہوں۔ یہ بھی ایک حدیث سے استدلال کی بنیاد پر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں اس طرح کرنی چا ہے۔ جیسے آپ کا جی چا ہے ویسے کرلیں۔

حنور " محست سي كياضافه كياجاسكتاب ؟

آپ سیرت اور حدیث کامطالعه کریں حضور سے مجبت میں اضافیہ وجائے گا۔

آپ نے ایک شرح بڑھ کرسنانے کاوعدہ محیاتھا

میں بھول گیاتھا، ابھی پڑھتا ہوں۔

ا گر ہر ایک کو اپنی پسند کے امام کے مسلک پر چلنے کی کملی چھٹی دے دی جائے تو کمیا اس سے فرقہ بینے کی کُنبائش پیدانہیں ہوتی ؟

اس سے اور بھی بہت ی خرابیاں بیدا ہوں گی اس لئے ہر خض کو جوعلم ندر کھتا ہو، اپنی پہند کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ بیتی بالشر بعین ہوگا بلکہ تھم بالتشبی ہوگا ، اپنی شہوات کے مطابق آ دمی بیروی کر ہے گا ، جو چیز کا روبار میں مفید ہوگی تو تا جر کہا گا کہ یہ رائے اختیار کریں ، جس کو کسی اور چیز میں فائدہ ہوگا تو وہ کے گا اس چیز کو اختیار کریں ۔ تو اس سے بردی قباحت بیدا ہوگا ۔

حواشی کامطلب ہے حدیث کی سی کتاب کے حاشیہ پر۔

يه ١٢ لكهابوتاب أس كالحيامطلب ب؟

جواالکھاہوتا ہے بیصد کے ابجدی عدد ہیں۔ حدکے معنی ہیں انتہا۔ حدک ان ابجدی الفاظ سے یہ پنة چلتا ہے کہ یہاں حاشیختم ہوگیا۔ یعنی unqoute جے کہتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں anqout و پہلے لکھتے ہیں مند ، اس کے بعد لکھتے ہیں انتہی ، توانتهی کی تخیص آہ ہے۔ انتہا کی بجائے اہلکھ دیتے ہیں۔

کیا ہم اس بات کا یقین کرلیں کم مستشر فی نے احاد پیش کو درست کر کے بغیرر د وبدل کی کھی

علوم حديث - دورجديد مين

24

محاضرات حديث

ہوں گی۔

متشرقین نے کم از کم اس انڈیکس میں کوئی ردوبدل نہیں کی۔ میں اس انڈیکس کو کم وہیش تمیں بتیس سال سے استعال کررہا ہوں۔ میں نے کوئی ایسا اندراج نہیں دیکھا جس میں انہوں نے ردوبدل کی ہو۔

گولڈ ن احادیث کتنی ہیں؟

گولڈن چین کے بارے میں مختلف لوگوں کی رائے مختلف ہیں۔ کہ کس کو گولڈن چین کہتے ہیں۔ عام طور پر ایک تو وہ روایت ہے جوموطاء امام مالک میں ہے اور جسے میں دہراچکا ہوں، مالک عن نافع عن ابن عمر، لوگ اس کو گولڈن چین کہتے ہیں لیعنی سیسب سے مختصر ترین روایت ہے جوامام مالک کو دو واسطوں سے ملی۔

اس کے علاوہ بھی بعض روایات کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے کہ یہ گولڈن چین ہے۔
ایک روایت ایس ہے جو مجھے پوری یا دنہیں لیکن اس مین امام احمد ، امام شافعی اور امام مالک تینوں
کے نام آجاتے ہیں ۔ تو تین فقہا کے نام ایک سند میں آئے ہیں اس کو بھی بعض لوگوں نے گولڈن
چین کہا ہے۔ اس پر بردی کمی بحثیں ہیں اور ہرمحدث نے اپنی رائے یا اپنے فہم کے مطابق
گولڈ چین قرار دیا ہے۔

الله تعالیٰ کویه د نیابنانے کی ضر و رت کیوں پیش آئی؟

الله تعالى سے ميہ پوچھے كاكسى ميں يارانہيں ہے كہ ميد دنيا آپ نے كيوں بنائى ؟ الله تعالى نے بنائى ـ ليكن ايك بات ضرور ہے كہ الله تعالى كى جو بہت می صفات ہيں ان صفات كا پية تبھى چلے بنائى ـ ليكن ايك بات ضرور ہے كہ الله تعالى كى جو بہت می صفات ہيں ان صفات كا پية تبھى جلا بنائى ـ كمنى ہوں گے ـ الله تعالى جب ان كاكوئى مظہر ہو ـ الله تعالى علم ہوگا ـ الله تعالى خالق ہوگا تو صفت بصير كاعلم ہوگا ـ الله تعالى خالق ہوگا تو صفت بصير كاعلم ہوگا ـ الله تعالى خالق ہوگا تو صفت بلا ہوگا ؟

جب الله تعالیٰ کو ہماری عباد ت کی خرور ت نہیں .....

الله تعالی کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں لیکن ہمیں اس کی عبادت کی ضرورت ہے۔ اسلام اللہ نے ہماری ضرورت کے لئے اتاراہے اپنی ضرورت کے لئے نہیں اتارا۔ ہمارے شہر میں موجود کس عالم سے علم حدیث سے لئے کسب فیض محیاجائے ؟ اس شہر میں کئی علاء ہیں جس ہے آپ کسب فیض کے لئے جاسکتی ہیں۔ میں تو دوعلاء کو جاسکتی ہیں۔ میں تو دوعلاء کو جا تا ہوں۔ ان کے والد مولا نا عبدالغفار حسن بھی حیات ہیں، ان کی صحت اجازت دیتو ان ہے بھی جا کر سند لیں۔ ان کی سند بڑی عالی ہے۔ وہ ایک واسطہ سے مولا نا شخ الکل میاں نذیر حسین کے شاگر دہیں۔ غالبًا جہاں تک میرے علم میں ہے۔ اور مولا نا نذیر حسین مولا نا شاہ محمد اسحاق صاحب کے شاگر دہیں، تو ان کی سند بڑی عالی اور مختصر ہے، ان سے سند لے لیں۔

عدیث کی میکه جوفر ق حد شنااو راضر نامیں ہے توان دونوں میں محیافر ق ہے؟

حدثنایہ ہے کہ استاد نے حدیث پڑھی اور طالب علم نے سی ، تو جب طالب علم اس کو آگے بیان کرے گا تو حدثنا سے بیان کرے گا۔اخبر نابیہ ہے کہ طالب علم نے حدیث پڑھی اور استاد نے سن لی اور سن کراجات دے دی ، بیاخبر ناہے۔

یداصطلاح سب سے پہلے امام مسلم نے شروع کی تھی۔امام بخاری کے ہاں یداصطلاح نہیں ہے۔

احادیث کے علم سے پتہ جاتا ہے کہ برصغیر میں زیادہ تراسلام محدثین کی کوششوں سے پھیلا۔
محمد شین کی کوششیں بھی شامل ہیں ،صوفیا کی کوششیں بھی شامل ہیں۔اس زمانے میں صوفیا اور محدثین الگ الگ نہیں ہوتے تھے۔ بیہ کہانہیں تھا کہ بیصوفیا ہیں اور بیمحدثین ہیں۔
محدثین صوفیا بھی ہوتے تھے اور صوفیا محدثین ہوتے تھے سب ملے جلے ہوتے تھے اور صوفیا میں بیان کردیا۔
محدث بیان کرتا تھا۔ اس لئے کسی نے ان کوصوفی کے نکتہ نظر سے دیکھا تو صوفیا میں بیان کردیا۔
محدث بیان کردیا۔ اب شاہ ولی اللہ صاحب تصوف کے بھی بڑے امام تھے، سب صوفیا ان کو ماتے ہیں، ان کے مرید بین بھی تھے اور وہ محدث بھی تھے۔ شخ احمد سر ہندی صوفی بھی تھے تصوف کے بڑے بیں، ان کے مرید بین بھی تھے اور وہ محدث بھی تھے۔ شخ احمد سر ہندی صوفی بھی تھے تصوف میں میں ان کے بڑے ہیں، ایکن انہوں نے سیالکوٹ جاکرشن افضل سیالکوٹی سے لم حدیث حاصل کیا۔

I would be gratful if you could reffer to some books or whe sites relating to psycology and Islam, objections made by psycologists on Islam.

I would reffer you to two books, one is by Dr. Rafiuddin, that is know by the Ideology of the Future. Ideology of the Future is a comment of some leading Western philosophers from Islamic point of view and the projectional formulation of an Islamic point of view with always with those philosophers. In that book he has intensively dealth with the question of psycology and prophethood. The other book is by Dr. Malik Badri from Sudan, in which he has tried to develop comments from Islamic point of view and modern western psycology.

عبد الله ابن عمر کے شاگرد نافع عبد الله ابن عمر و ابن العاص کے بیل یا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب کے ؟

نافع عبداللہ بن عمر بن خطاب کے شاگر دہیں عبداللہ بن عمر و بن العاص کے نہیں ہیں ۔عبداللہ بن عَمر و بن العاص عین کے زبر کے ساتھ ہے اور پہچان کے لئے آخر میں واو لگایا جاتا ہے جس کی وجہ ہے اردودان لوگ اکثر اس کو عُمر و پڑھتے ہیں بیٹمر ونہیں ہے اس کو عَمر پڑھاجا تا ہے۔اوراگرواونہ ہوتواس کو عُمر پڑھاجائے گا۔

كريدت كارد وكي بارسيمين بتائي كدي ان كاستعمال ي إاسكتاب كنبيس؟

کریڈٹ کارڈ میں بعض تفصیلات ہیں جس میں اگر سود نہ ہوتو استعال جائز ہے۔اگرادائیگی ایک خاص مدت کے بعد کی جائے اور اس پر سود ہوتو یہ جائز نہیں ہے۔اگر فور آادائیگی کردیں اور بعض ادارے اس پر سود وصول نہیں کرتے تو یہ جائز ہے۔

امت کے لئے کچھ انتہائی متنازعہ امور پر رائے قائم کرنے کے لئے کیا....اس سے فرقے بھی نہ

بيت.....

د کیھئے اللہ تعالیٰ کی منشا پنہیں تھی کہتما معلما اور فقہا اور محدثین ایک جگہ جمع ہوکرایک ہی رائے بنادیتے اور ساری امت اس کی بیروی کرتی۔ بیاللہ تعالیٰ کا منشانہیں تھا۔ بیرسول اللہ اللہ علیہ کا منشا بھی نہیں تھا۔رسول التھ اللہ کے اسلام کا میں کو خود تربیت دی کہ ایک سے زائد کا تہ نظر کو اپنا کیں اور اختیار کریں ۔ ایک مثال تھی بنی قریظ کے محلّہ میں نماز عصر اختیار کریں۔ دومثالیس میں پے میں کہا تھے کی ۔جس میں پچھ نے دہاں پہنچ کر پڑھ لی تو مغرب کا وقت ہوگیا اور نم از قضا ہوگئی۔حضور نے دونوں کو پسند فرمایا اور فرمایا کے لقد اصبتم لفد اصبتم دونوں سے کہا کہ تم نے ٹھیک کیا۔

ایک اور موقعہ پر دو صحابی تھے۔ ان کو ایک سفر میں عنسل کی ضرورت پیش آئی۔ پانی نہیں تھا انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے عنسل دہرایا اور نماز پڑھ کی اور تیم اور نماز کے بعد ایک صاحب کو پانی مل گیا تو انہوں نے عنسل دہرایا اور نماز بھی دہرائی جبد دوسر ہے صاحب نے کہا کہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دونوں نے اپنی بات حضور کی خدمت میں عرض کی۔ تو رسول التھا گئے نے ان صاحب ہے، جنہوں نے دوبار عنسل کیا تھا کہ لگ الا حرمر تین کہ تہمیں دہرا اجر ملے گا۔ جن صاحب نے عسل نہیں کی اور نماز نہیں دہرائی۔ آپ نے ان سے فر مایالے مداصب السند تم تہمیں سنت کے مطابق کام کرنے کی تو فیق ہوئی۔ گویا دونوں کو حضور نے بہت پندفر مایا۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ گویا بعض احکام کی ایک سے ذاکر تعبیریں ممکن ہیں۔

ا یک اور سبن نے لکھا ہے کہ آپ مدیث کی تعلیم کا استام کریں۔ دعا کریں اللہ تعالی توفیق دے۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$